

# أَثُلُ مَا أُوْرِى النَّك مِن الكِتْبِ وَاقِيمِ الصَّلْوةَ أِنَّ الصَّلْوةَ تَنْهَى عَنِ الْغَنشَاءِ

جو کتاب آپ پروحی کی گئی ہے،آپ اس کو پڑھا ہیجے ،ادر پابندی رکھیے نماز کی ، بے شک نماز بے حیائی ادر ناشائنۃ کاموں ہے روک ٹوک کرتی رہتی ہے،

### وَالْمُنْكُرِ ۗ وَلَذِ كُرُ اللهِ ٱكْبُرُ ۚ وَاللَّهُ بِعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ®

اورالله کی ماه بهت بری چیز ہے اوراللہ تعالیٰ تمہارے سب کا مول کو جانتا ہے۔

کوئی خدمت گاراینے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز بدیه پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔ یس اگرتمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو محویا مردہ اور بیار کنیز بادشاہ کے نذر کررہے ہواور ظاہر ہے کہ بیالی ستاخی اور بے باک ے کہابیا گستاخ محض اگر قبل کر دیا جائے تو عجب نہیں۔اورا گرنماز میں رکوع و سجدہ تھیک نہیں ہے تو سکو یا کنگڑی کولی ایا ہج کنیز نذر سلطانی کرتے ہو۔ادراگر ذکر وسیج اس میں نہیں تو مو یا لونڈی کے آ نکھ کان نہیں اورا گرسب کچھ موجود ہے مگر ذکر <del>و بی</del>ج کے معنی نہیں مستجھےاور نہ دل متوجہ ہوا تو ایبا ہے جیسے کنیز کے اعصا تو سب موجود ہیں کیکن ان میں حس وحرکت بالکل نہیں بعنی صلقہ چیٹم موجود ہے منتمر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں مگر بہری ہے کہ سنائی نہیں دینا۔ ہاتھ یاؤں ہیں مگرشل و بےحس ہیں۔ابتم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری لولی لنگڑی کنیزشاہی نذرانہ میں قبول ہوسکتی ہے یا نہیں؟ بلکہ ایس کنیر کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عماب کا موجب ہے۔اس طرح اگر ناقص نماز کے ذریعہ سےالٹد کا تقرب عاہو سے تو سمجھ عجب نہیں کہ بھٹے برانے کپڑے کی طرح لوثا دی جائے اور منیہ ہر بھینک ماری جائے۔الغرض نماز سے مقصود چونک حن تعالیٰ کی تعظیم بے لہٰذا نماز کے سنن ومستحبات وآ داب میں جس قدر بھی تمی ہوگی ای قدراحتر ام تعظیم میں کوتا ہی جھی جائے گی۔''

يبال اس آييت ميس الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواور ابل ایمان کوظم دے رہے ہیں کہوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ر ہیں اور اور وں کو بھی سنا تمیں تا کہاس کے احکام و ہدایات کی بلیغ و اشاعت ہو۔اس کے ساتھ دوسراحکم واقعہ الصلوۃ فرمایا گیا تینی نمازوں کی بابندی رکھیں اور اس کواس کے جملہ احکام وشرائط کے ساتھ ادا کریں۔اب نماز کیا ہے؟ صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں جل شانہ کے ساتھ و مناجات کرنا اور ہمکلام ہونا ہے جوغفلت کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔ امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالی نے نماز کو بھی ایک صورت اورروح مرحت فرمائی ہے چنانچ نماز کی روح تو سیت اور حضورقلب ہےاور قیام وقعودنماز کابدن ہےاوررکوع وَجدہ نماز کاسر اور ہاتھ یاؤں ہیںاورجس قدراذ کاروتسبیجات نماز میں ہیں وہ نماز کے آئکھ۔کان وغیرہ ہیں اوراذ کاروتسبیجات کے معنی کو سمجھنا گویا آ نکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت ساعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام اركان كواطمينان اورخشوع وخضوع سے ادا كرنانماز كاحسن يعنى بدن کاسٹرول اور رنگ وروغن کا درست ہونا ہے۔النرض اس طرح ہے۔ نماز کے اجزاء اور ارکان کو بخضور قلب بورا کرنے سے نماز کی ایک مسين جميل پياري صورت پيدا ہوجاتی ہاور نماز میں جو تقرب نمازی کوحن تعالی ہے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال الی سمجھوجیسے معدم موا کدریہ بات نہایت اہم ہے کہ نماز اپن وسعت اور امت کے موافق بوری توجہ اور شرائط وآ داب کے ساتھ اوا کی جائے لیکن میجی بچھ لیجئے کہ اگر جملہ آ داب و کیفیت وحالات جو <u>لکھے گئے</u> میں اگر نه بھی حاصل ہوں تب بھی نماز جس حال ہے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے بیھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہوتا ہے کہ وہ بیہ مسمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ بیہ بالكل غلط اور شيطاني مكر بن يرصف سے جس طرح كاپڑ صنا مو بهرحال بهتر ہے اس کئے کہ نمازنہ پڑھنے کاجوعذاب ہے وہ نہایت ای بخت ہے جی کہ محابہ کرام کی ایک جماعت نے اس مخص کے کفر کا فتوی دیاہے جوجان بوجھ کرنماز چھوڑ دے۔الغرض یہاں آیت میں نماز قائم کرنے کے حکم کے بعد نماز کے بہت سے اوصاف میں سے ایک اہم وصف چیش کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی تشریح اور تفییر میں سے الاسلام حضرت علامة شبيراحم صاحب عثاثی نے لکھا ہے۔ "ماز کابرائیوں ہےروکنا دومعنی میں آسکتا ہے۔ایک بطریق تسبب یعنی نماز میں اللہ تعالی نے خاصیت و تا ثیر بدر کھی ہے کہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں ہے روک دے جیسے سی دوا کا استعال کرنا بخار وغیره امراض کوروک دیتا ہے۔اس صورت میں یا درکھنا جاہے کہ دواکے لئے ضروری نہیں کہ اس کی آیک ہی خوراک بماری كوروكنے كے لئے كافى ہوجائے۔ بعض دوائيں خاص مقدار میں مت تك التزام كے ساتھ كھائى جاتى بين اس وقت اب كانمايال اثر ظاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جواس دواکی خاصیت کے منافی ہوپس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی التا شیردوا ہے جو روحانی بیار یوں کو روکنے میں اکسیر کا تھم رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے

ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاصی مدت اس برمواظبت

کی جائے اس کے بعد مریض خودمحسوں کرے گا کہ نماز کس طرح

اس کی پرانی بیار بول اور برسول کےروگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے

معنى بيهو سكتے بين كه نماز كابرائيوں سے روكنا بطوراقتضاء ہوليعني نماز کی ہرایک ہیئت اوراس کا ہرایک ذکر مقتضی ہے کہ جوانسان ابھی البهى بارگاه اللي ميس ايني بندگي فرمانبرداري فضنوع و تذلل اورحق تعالی کی ربوبیت الوہیت اور حکومت وشہنشاہی کا اظہار واقرار كرك آيا ہے مسجد سے باہر آ كر بدعهدى اور شرارت نه كرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے مخرف ندہو کویا نماز کی ہرایک ادا مصلی کو بانج وقت تھم دیت ہے کہ او بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے۔واقعی بندوں اورغلاموں کی طرح رہ۔اور بزبان حال مطالبہ كرتى ہےكہ بے حيائى اورشرارت اورسركشى سے بازآ \_اب كوئى باز آئے یان آئے مرنماز بلاشبائے روکتی اور منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالی خود روکتے اور منع فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ یامو بالعدل والاحسان وايتآءِ ذي القربي وينهى عن الفحشآء والمنكو بلاشبه اللدتم كوانصاف رسلوك اورقرابتذارول كوديخ كا تحكم كرتا ہے اور بے حیائی اور ناشا ئستہ حركتوں سے بازر ہے كا تحكم دیتا ہے کیس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع کرنے پر برائی سے نہیں رکتے نماز کے روکنے برجھی ان کا ندر کنامل تعجب ہیں۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ہرنماز کا روکنا اور منع کرنا اس درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں۔سب سے بری چیزاس میں خداکی یاد ہے۔ نمازی ارکان صلوٰ ۃ اداکرتے وقت اور قرائت قرآن یا دعافتیج كي حالت ميں جتناحق تعالیٰ كی عظمت وجلال كو شخصراورزبان ودل کوموافق رکھے گاا تناہی اس کادل نماز کے منع کرنے کی آ واز کوسے گا اوراسی قدراس کی نماز برائی کو چھڑانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ورنہ جونماز قلب لا ہی وغافل سے ادا ہو وہ صلاٰ قامنافق کے مشابہ تھبرے كى بس كنسبت مديث مين فرمايا لايذ كوو االله فيها الاقليلاً الی نماز کی نسبت صدیث میں وعید آئی ہے کہ جس کی نماز نے اسے برے اور فخش کاموں سے ندروکا اس کواس کی نماز نے اللہ سے اور زياده دور كرديا . ايك دوسري حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم كا

ارشاد مروی ہے کہ اس محف کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت ندی ۔ اور نماز کی اطاعت بیے کہ آ دمی فحشا ومشر سے رک جائے۔ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جےاس کی نماز نے فخش اور برے کامول سے ندروکا اس کی نماز نماز جیس ہے۔حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جو خص بمعلوم كرنا حاب كهاس كى نماز قبول موئى ب يانبيس اسدد كمنا حاہے کہاں کی نماز نے اسے فحشاء اور منکر سے کہاں تک باز رکھا۔ اگرنماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تواس کی نماز قبول ہوئی ہے۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور سیذ کر اللہ وہ چیز ہے جے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کمد سکتے ہیں۔ یہ ندہوتو عبادت كيارا كيب جسدبروح اور لفظ بمعنى مصحصرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه وغیرہ کی احادیث کو دیکھ کرعلاء نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ لیعنی خداکی یاد سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں۔ اب بہاں ذکراللہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔ لوگوں نے عام طور پرذ کراور یادکوزبانی ذکر میں منحصر کررکھا ہے۔ بیفلط ہے۔ بلکہ اصل ذکریہ ہے کہ اللہ تعالی کوامرونہی کے ہرموقع پر یادر کھا جائے لیعنی جس وقت جو محمد يا بهاورجس كام ميمنع كياب الديقة الله تعالى كي محمم کویادکرے اس کو بجالائے۔ اور نہی کویادکرے منع کئے ہوئے کام سے رک جائے۔ جو تحص امرونہی کے موقع براللہ تعالی کے حکم اور نہی کو یاد

کرے اس کی تعمیل نہیں کرتا وہ ذا کرنہیں گوزبان ہے کتنا ہی ذکر کرتا

ہو۔ کیونکداللہ تعالی کا حکم بیہ کہ مجھاس طریقہ سے یادکروجس طرح

میں نے بتلاما ہے۔ تو جو محص نماز کے وقت نماز نہیں پڑھ تا محص زبان یا دل سے اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کواس طریقہ سے یا جیس کرتا جس طريقه پراس وقت وه اپني ياو چاہتے ہيں۔ای طرح جس پرز کو ة فرض مواس كوسال تمام برزكوة اداكرنا جائي كواس وفت اللدتعالى كى یاد کا طریقہ یمی ہے جس پر رمضان کا روز وفرض ہے۔اس کو رمضان میں روزہ رکھنا چاہئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہی طریقہ ہے جس وتت كوئى نامحرم عورت سامنے سے كزر ساس وقت الله كى يادكا طريقه یبی ہے کہ اس نیجی کر لے علیٰ ہزاہروقت کے متعلق جو بھی تھم ہے اس وفت اس کا بجالا نا ہی ذکر ہے۔ اگر اس وفت تھم کی تعمیل نہ ہوئی تو بڑا ذکرنسانی کرنے ہے میخص ذاکر نہ ہوگا بلکہ غافل اور نافر مان شار ہوگا۔ای لئے محققتین صوفیہ کاارشادے کہ جو محص اللہ کی اطاعت میں لگاموامووه واكرب كوزبان سے ذكرندكرد بامو كيونكداطاعت ميں لگار منابدون محبت ماخوف البي كنبيس موتا اورمحبت ماخوف بي اصل ذكرهة يت كاخير مين بتلاياجا تاب كهجوآ وي جس قدرخدا كوياد كرتاب ينبيس كرتا خداتعالى سب كوجانتا ب البذاذ اكراورغافل ميس ے ہرایک کے ساتھ اس کامعاملہ بھی جدا گانہ وگا۔ اب تلاوت قرآن جس سے تبلیغ قولی بھی مقصود ہے اور اقامت صلوۃ جس میں تبلیغ فعلی بھی ہےان برابل ایمان کے عامل ہونے مع محرين اسلام اور محكرين توحيدور سالت ابل اسلام عد الجعيب

اب تلاوت قرآن بس سے بیٹے فولی بھی مفصود ہے اورا قامت صلوٰۃ جس میں تبلیغ فعلی بھی ہے ان پراہل ایمان کے عامل ہونے سے منکرین اسلام اور منکرین تو حیدور سالت اہل اسلام سے انجھیں گریں سے اس لئے آ سے منکرین اسلام سے انجھیں گریں سے اس لئے آ سے منکرین جن میں اہل کتاب یعنی نصاری و یہود اور مشرکیین سب شامل ہیں ان سے گفتگو کا طریقہ اور بحث مباحثہ اور طرز کلام کا انداز بتلایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ کندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کواپنے کلام پاک کی شب وروز تلاوت نصیب فرما ئیں اوراس کے احکام و ہدایات پر ہم کو ول وجان سے عمل پیرا ہونے کی ہمت وتو فیق نصیب فرما ئیں جق تعالیٰ ہم کوایسی نمازیں ادا کرنے کی صلاحیت اور تو فیق عطا فرما ئیں کہ جوہم کو ظاہری و باطنی تمام گنا ہوں اور برے کا موں سے روک و بینے والی ہوں ۔ یا اللہ ہم کواپنے ذاکرین بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور ہم کوذکر اللہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وَالْحِوْرُ دُعُوٰ نَا آنِ الْحَمَدُ لِللهِ رَبِنَ الْعَلَمَ بِیْنَ

# وَلَا تَبِياَدِ لُوَا اهْلُ الْكِنْفِ إِلَا بِالْتِي هِي الْحُسَنُ الْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَرَبَهُ وَ الْمُعَادِ اللَّهِ الْمُنَا وَالْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَا وَالْهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

اور پول مُبوك ہم اس كتاب پر بھی ايمان رکھتے ہيں جوہم پر نازل ہوئی اوران كتابوں پر بھی جوتم پر نازل ہوئيں ،اور جمارامعبود ایک ہےاور ہم تو اُس كی اطاعت كرتے ہيں۔

### وكذلك أنزلنا اليك الكيت فالذين الينهم الكتب يؤمنون مو ومن هو الآيم

اور ای طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی سوجن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےوہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں ،اوران لوگوں میں بھی بعض ایسے (منسف) ہیں

### مَنْ يُؤُمِنُ بِهُ ﴿ وَمَا يَجْعَـُ دُرِالِيْنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ ﴿ مَنْ يُؤْمِنُ إِلَّا الْكَفِرُونَ

کاس کتاب پرامیان لے آتے ہیں ،اور ہاری آیتوں ہے بجز کا فرول کے اور کوئی مشرنہیں ہوتا۔

تفیر وتشریخ: گذشتہ آبت میں رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کواور آپ کے واسطہ ہے تمام اہل ایمان کو تھم ہوا تھا کہ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز آ داب وشرا لطا کے ساتھ اوا کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ منکرین جن میں اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکیین کفار بھی ہیں ان کہ منکرین کفار بھی ہیں ان باتوں سے خصوصاً تبلیغ و تلاوت قرآن سے بدکیس کے ادر اہل ایمان سے انجیس کے ادر اہل ایمان کو ہدایات وی جارہی ہیں کہ منکرین سے کلام و بحث مباحثہ میں کیا انداز اختیار کریں۔ چنانچہ یہاں ان آبات میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل کتاب بعنی کفار ومشرکیوں کو بتلایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آگے اس سورۃ میں اہل ایمان کو مکہ سے بھرت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس وقت جسش ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان بھرت کر کے جاسکتے ہے۔ اس وقت جسش ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان بھرت کر کے جاسکتے

اور تیزی کا برتاؤ کر سکتے ہواور جوایسے نہ ہوں اور تمہیں ستاتے نہ ہوں تو أنبيں نرمی ہے مجھاؤا دران ہے کہو کہ جارا جبیبا قرآن پرایمان ہے۔ اس رجی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء ورسل پر جو کتابیں اتاریں بیشک وہ اینے وقت میں بالکل سچی تھیں۔ ایک حرف ان کا غلط نہ تھا۔ گوتمہارے ہاتھ میں وہ آ سانی کتابیں اپنی اصلی صورت اور حقیقت میں باقی ندر ہیں۔ پھر ہمارا تمهارا دونوں کامعبودایک ہی ہےبس فرق اتناہے ہم فقط ای معبود حقیقی کے حکم پر چلتے ہیں تم نے اس سے ہٹ کراوروں کو بھی خدائی کے حقوق و اختیارات وے دیئے۔ نیز ہم نے اس کے تمام احکام کو مانا۔ سب پنیمبروں کی تصدیق کی۔سب کتابوں کو برخن سمجھا۔اس کے آخری تھم كسامض سلم جهكا ديارتم في يحه مانا يجهدنه مانا اورآ خرى صداقت ے منکر ہو گئے۔ آخر ہاری کتاب میں تبہاری کتابوں سے کوئی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تہمیں ترود ہے۔جس طرح انبیائے سابقین پر كتابين اور صحيف ايك دوسرے كے بعد اترتے رہے۔ پيغمبر آخر الزمان یریکتاباتری۔اس کے مانے سے انکار کیوں ہے؟ آ مے بتلایاجاتا ے کہ جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک مجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافا ماننا جاہتے چنانچہ ان میں کے جومنصف ہیں وہ اس قرآن کی صدافت ول سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل كتاب بلكه غيرابل كتاب بهي جوآ ساني كتب سابقه كالتيجيم علم نهيس ر کھتے مگر حق شناس ہیں وہ بھی اس قرآن کو مانتے جارہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کریم کی صدافت کے دائل اس قدرروش ہیں کہ بجز سخت حق بوش نافرمان اورمتعصب کے کوئی ان کی تشکیم ہے انکار نہیں کرسکتا۔اس کا فقط وہی لوگ! نکار کرتے ہیں جوخوانخواہ ضداور عناد میں انکار برتلے ہوئے ہیں۔

یں ہی رہے ہوئے۔

یہ ہدایت اس مقام پرموقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ دین میں گفتگو و مباحثہ کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے مگریہ اہل کتاب کے ساتھ وین کے باب میں اہل کتاب کے ساتھ خصوص نہیں ہے بلکہ تبلیغ وین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے جوقر آن مجید میں جگہ دی گئی ہے۔ یہاں جس عمدہ طریق بحث کی طرف حق تعالی نے خودرہ نمائی فرمائی ہے جس عمدہ طریق بحث کی طرف حق تعالی نے خودرہ نمائی فرمائی ہے

السينبليغ دين كي خدمت انجام دينے والوں كواختيار كرنا جائے۔ اس میں بیسکھایا گیا ہے کہ جس محص ہے تہیں بحث کرتی ہواس کی گمراہی کو بحث کا نقطہ آغاز نہ بناؤ بلکہ بات اسے شروع کرو کہ حق وصداقت کے وہ کون ہے اجزاء ہیں جوتمہارے اور اس کے درمیان مشترک ہیں یعنی آغاز کلام نکات اختلاف سے نہیں بلکه نکات اتفاق سے مونا جاہئے پھر انہی متفق علید امور سے استدلال كرك مخاطب كوبيتمجهان كى كوشش كرنى جاست كدجن امور میں تمہارے اور اس کے درمیان اختلاف ہے ان میں تمہارا مسلک متفق علیہ بنیادوں سے مطابقت رکھتا ہے اور مقابل کا مسلک ان سے متضاد ہے۔ اس کئے حق تعالی نے بہال تلقین فرمایا کدابل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے توسب سے پہلے مثبت طور پراپنا یمی موقف ان کے سامنے پیش کرد کہ جس خدا کوتم مانتے ہواسی کوہم مانتے ہیں۔اورہم اس کے فرمانبر دار ہیں۔اس کی طرف سے جوا حکام وہدایات وتعلیمات آئی ہیں ان سب کے آ گے ہماراسر شکیم نے خواہ وہ تمہارے ہاب آئی ہوں یا ہمارے ماں۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں ملک قوم اورنسل کے بندے نہیں كهابك جكه خدا كالحكم آئة وانيس اوراس خدا كا دوسري جكههم آئے تونہ مانیں ۔ مگرید لیل وہی پیش کرسکتا ہے جوخود یکیا اینے آ پ کونحن له مسلمون کا مصداق بنالے کہ ہم تو اس کے فرمانبر داراورتا بعدار ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ دوسرے سے تبلیغ دین کے معاملہ میں گفتگو کرنے سے پہلے خود پورامسلم اور فرماتبرداراورتا بعدار مونا جائة ورنكس مندس كه كانحن له مسلمون کہم تواس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہاں منکرین میں سے اہل کتاب سے گفتگو کی ہدایت دی حمیٰ۔ آ کے عام منکرین تو حید رسالت بعنی کفار ومشر کین سے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت اور دلیل دی جاتی ہے اور ان سے طرز گفتگو تلقین فر مایا جا تا ہے۔جس کا بیان ان شاءالله اللي آيات من آئنده درس من موگا .. وَاخِرُ دُعُوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

### وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنَ قَبُلِهِ مِنْ لِتِبِ وَلا تَعَطُّلا بِيمِينِك إِذًا لاَرْتَابَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اورآ پاس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ ہے گھ سکتے تھے کہ ایس حالت میں بیوق ناشناس لوگ بچھ شبہ نکالتے۔ هُوَ النَّابَيِّنْ فَي صُلُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجُعُكُ بِإِلَيْنَا إِلَا الظَّلِمُونَ " بلکہ سے کتاب خود ؛ بت می واضح ولیلیں ہیں اُن لوگوں کے ذہن میں جن کوعلم عطا ہوا ہے اور ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ إ نکار کئے جاتے ہیں . وَقَالُوْالُوْلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَلِكُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا الْأَلِيثُ عِنْكُ اللَّهِ وَإِنَّا أَنَا اور پانوگ یے میں کہان پران کے دب کے پاس سے نشانیاں کیول نہیں نازل ہوئیں ، آپ کہید بیجئے کیدہ نشانیاں تو خدا کے قبصہ میں ،اور میں تو صرف ایک نَنِيرٌ مُبِينٌ ﴿ أُولَٰمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَنْكَ الْكِتْبَ يُتُلِّي عَلَيْهِمُ إِنَّ فَي ذَلِك ورانے والا ہوں۔ کیا ان اوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو اُن کوسنائی جاتی رہتی ہے، بلاشبہ اس کتاب میں رَّخْمُةً وَذِكْرًى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيْكًا ۚ يَعُلُمُ ایمان لانے والے لوگوں کیلئے بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔ آپ کہد دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کوسب چیزی خبر ہے مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَ الَّذِينَ الْمُنْوَا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُوالْخِيرُونَ ٣ جو آسانوں میں ہے، اور زمین میں ہے، اور جو لوگ جموتی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منکر ہیں تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں۔ كُنْتَ تَتَكُلُوْا آبِ يزعت تِن إِمِنْ قَبُلِهِ ابن عِيلًا فِينَ كِتَب كُولَى كَتَاب وَلَا تَعُظُلُهُ اور نه اس لَكُعت بين بِيهِ بِينَاكَ البِينَاءَ مِن باتھے ﷺ إِذَا اس(صورت) مِن ﴿ لَارْتَابَ البِنةَ ثُلَكَ كُنَّ ۚ الْمُنْطِلُونَ حَق ناشاس ﴿ بَلَ هُوَ بَكُ وه (بِهِ) ﴿ البَّكَ بَيَيْنَكُ واضَّح آميتِس فِی صُدُونیہ سینوں | الَّذِینَ وولوگ جنہیں | اُؤٹواالْولڈی علم دیا گیا | وَ مَا یَجْعَدُ اورنہیں انکارکرتے | پیابیتِنَا ہماری آیتوں کا | اِلَّا مُکر(صرف) الظَّلِيمُونَ ظَالَمُ ۚ وَقَالُوا اوروه بولے الوَلا كيوں نہ النَّوٰلَ عَارَلَى كُلَّى اللَّهُ اس ير النَّكَ نشانياں | مِنْ زَيْهِ اس كےرب سے قَلْ آپ فرمادیں | اِنْهَا استکے سوائیں | اللّالیتُ نشانیاں | عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰہ کے باس | وَ اور | اِنْهَاۤ اَنَا استکے سوائیں کہیں | مَذِیرٌ وْرانعوالا | اَوْ كَفَرِيْكُفِهِهُ مِينَانَ كَلِيمًا فَانْهِينَ | أَنَّ آَفَزُكُ مَا كَهَمْ نِهُ مَانِكَ اللَّي النِكِتُبُ كتاب | يُشَلَّى رَبِمَ جاتَ ہے عَلَيْهِهُ ان بِهِ ۚ إِنَّ بِينِكَ ۚ فِي ذَٰلِكَ اسْ مِن ۗ لَوَهُ بِمُنَّا البنة رحمت ﴾ وَذِكْرًى اور قبيحت ۚ لِقَوْمِ ان لوكوں كيلئے ۗ يُوْمِنُونَ ووايمان لاتے ہيں قُلْ آپ نرمادیں | کفی کانی ہے | پاللہ اللہ | بیکنی و میرے درمیان اور | بیکنگٹر تہمارے درمیان | شکھینگا کواہ | یعنگۂ وہ جانا ہے مَاجُو | فِي التَهُمُونِ آسانون مِن | وَالْأَرْضِ مِرز مِن مِن | وَالْذِينَ مِرجُونُوكَ | الْمُنُواايمان لائ | يالْبَأْطِلِ باطل بر | وَكَفَرُوا مِروهُ عَرَبُوكَ يالله الله ك الوليك وى بن الفوالخيرون ووكمانا يان وال بروتشرتے: گذشتہ آیات میں منکرین میں سے اہل کتاب سے میاحثہ اور وینی گفتگو کی ہدایات دی گئی تھیں اس کے بعد بتلایا گیا تھا ک

تاانسانی کا کیاعلاج جب کہ ایک مخص بہی مفان نے کہ میں بھی تھی بات نىدمانون گا\_اس طرح تووەروش سے روش چیز کاانکار کردےگا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ یہ نوگ باوجود عطاء مجز وَ قرآن کے بحض براہ عناد وضدیوں کہتے ہیں کہ ہماری فرمائش نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کی جاتنیں۔اس کاجواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوللقین فرمایا جاتا ہے كدات ني صلى الله عليه وسلم آب يول كهدد يجيئ كفر ماسى نشانيال لانا یام مجزات دکھانا میرے اپنے اختیار کی چیز نہیں۔ بیتو خدا کے قبضہ ا قدرت میں ہے۔ میرا کام توبیہ کے میں باری کے نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آم کاہ کردوں اور عذاب البی سے ڈراوں باقی حق تعالی میری تصدیق کے لئے جونشانیاں جا ہے دکھلا و سے سیاس کے اختیار میں ہے یہ جواب تو منکرین کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ولوايا هميا اب آھے حق تعالی فرماتے ہيں کہ کيا بينشان کافی نہيں جو كتاب ان كورات ون يره كرسنائي جاتى ہے۔اس سے بروانشان كونسا ہوگا۔ کیا بیم محکرین و کی سے نہیں کہ اس کماب کے مانے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور مورے ہیں۔ تو اگر بیمنکرین ایسے کھلے ہوئے دلاکل کے بعد بھی ایمان ندلاوی تواے نی صلی الله علیه وسلم آب آخری بات جواب کے طور پر کہدو یجئے کہم مانویانہ مانومیری رسالت براللدکی کوائی کافی ہےوہ تمہاری تکذیب وسرکشی کواور میری سچائی وخیرخوابی کو بخوبی جانتا ہے کیونکہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس برمیری سیائی روش ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کی کہی موئی تم سے کہتا ہوں۔اس پرایک ذرہ بھی پوشیدہ ہیں۔باطل کو مانے واللاورخدا كوندمان والعابي نقصان اورخساره ميس بين اور قيامت کے دن آئیں اپنی بداعمالی کا متیجہ بھکتنا پڑے گا۔ بیانسان کی کتنی بری شقادت اورخسران ہے کہ جھوٹی بات کوخواہ دو کتنی ہی ظاہر ہواس کو قبول كركاور سي بات سے كوئتى بى روثن موانكار كرتار ب ابھی ای سلسلہ میں کفارومشرکین کے متعلق مضمون الکی آیات من محمی جاری ہے جس کابیان انشاء الله آئندہ ورس میں ہوگا۔ والخردعونا أن الحمد يلورب العلوين

ا جیسے سلے آسانی کتابیں تورات وانجیل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائي تفيس-اى طرح بيآ خرى كتاب يعنى قرآ ن تحكيم بهي الله تعالى نة تخضرت صلى الله عليه وسلم برنازل فرمائى ب چنانج جوالل كتاب انصاف بسنداور منصف مزاج أبين وه اين كماب كى بشارات كى بناير قرآن کی صدافت کے قائل ہوجاتے ہیں۔اوراس کے سچامانے میں ا بس و پیش نبیس کرتے اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔اب جولوگ قرآن اورآ بخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کے عام منکرین ہیں بعنی کفارومشرکین ان کے لئے قرآن کی صدافت اور آ تخضرت صلی النّه عليه وسلم كي نبوت كي دليل دي جاتي ہے۔ نزول قرآن ہے يہلے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر مبارک کے جالیس سال ان ہی مکہ والول ميس كزر ي عضاورسب جائة عن كماس مت مي نما ب سی استادے یاس بیٹے۔نہ طاہری پڑھنا لکھنا سیکھا۔نہ کوئی کتاب يريهي ادرنه بمحي قلم ہاتھ ميں پکڑا۔اگراييا ہوتا تو باطل پرستوں کوشبہ نکالنے کی مخوائش رہتی کہ شاید آگل کتابیں پڑھ کران کی باتیں نوٹ كرلى مول كى اوران بى كواب آست استدايى عبارت مين دهال كر ساوية بين يمكواس وقت مجمى بدكهنا غلط بوتا كيونكه كوئي يره ها لكها انسان بلكه ونيائے تمام پڑھے لکھے آ دی ال كراوركل مخلوق كى طافت كو ائے ساتھ ملا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے۔ اور پوری كتاب تودركناراس جيسى ايكسورة ياجندآ يتن بهى نبيس لاسكت تاجم حجوثوں کو بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ جاتالیکن جب آپ سلی الله عليه وسلم كا أمى موتامسلمات ميس سے باور مخافين بھى اس كو مانے ہیں تواس سرسری شبدی بھی جڑ کٹ گئے۔اب بیسجائی کے دشمن كسي كهد يحق بين كديداللدى نازل كى مونى كماب بين اور بجز مث وهر مول کے سی کواس میں شبکی کیا مخبائش ہے۔ یہ تماب تو حقیقت میں روشن اور واضح ولاکل کا مجموعہ ہےان لوگوں کے ذہنوں میں جن کو كفكم عطاموا بمعمامين قرآن أي كفرة فأب كاطرح االعلم كنزويك آب دليل بين كه بيانساني كلام نبين ليكن پير بهي جواليي کتاب کا انکار کرے تو برا بے انصاف ہے اور اس کا انکار وہی لوگ كرتے بيں جوظلم بر كمربسة بين اور ضدى وہث دهم بين يواليي

### يَسْتَغَيِّلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى لِكَآءَهُ مُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِينَهُمُ اور بیاوگ آپ سے عذاب کا تقاضہ کرتے ہیں ،اورا گرعلم البی میں عذاب آنے کی میعاد عین نہ ہوتی ،توان پر عذاب آچکا ہوتا ،اوروہ عذاب أن پر دفعتہ آپنچے گا بَغْتَهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ \* يَسْتَعِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِكُيْمِيْطَهُ وَإِلَى الْعَل اور اُن کو خبر بھی نہ ہوگی، یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضہ کرتے ہیں، ادر اس میں کچھ شک نہیں کہ جبنم ان کافرول کو تھیر لے گ يَوْمَرِيَعَشَهُ ثُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِ مُروَمِنْ تَكْتِ أَرْجُلِهِ مُروَيَقُولُ ذُوقُوامًا ں دن کہ اُن پر عذاب اُن کے اُوپر سے اور اُن کے نیچے سے کھیرلے گا اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو پچھ کرتے رہے ہو ادِيَ الَّذِيْنَ امَنُوْ آاِنَّ أَمْضِيْ وَاسِعَهٌ ۚ فِأَيَّأَى فَأَعُبُدُونِ ٥٠ لُوْنَ@يْعِدُ اُس کا مزہ)چکھو۔اے میرے ایماندار بندہ میری زمین فراخ ہے سو خالص میری ہی عبادت کرو۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِقَالَةُ الْمُوْتِ ثُمُّرِ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ@وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ سخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے،پھرتم سب کو ہمارے باس آنا ہے۔اور جو لوگ ایمان لائے،اور اچھے عمل کئے بُوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجِئَّةِ غُرُفًا تَجُرِي مِنْ تَعَيْتِهَا الْأَنْهِ وُخْلِدِيْنَ فِيهَا ۖ نِغْمَ ہم اُن کو جنت کے بالا طانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، (نیک) کام کرنے والول کا ٱڿۯٵڵۼۑؠڸؽؙڹٛۜ۩ؖٳڒؽؽڝؘڔٛۏٳۅؘۼڵڕؾؚڥ؞۫؞ؠؾۅڴڵۏؽ؈ۅؘڰٲؾۣڹٛ ڡؚٞڹؙ؞ٵڹؾڗٟڵٳڗڿۄ لیا اچھا اجر ہے۔جنہوں نے صبر کیا اور وہ اینے رب پر توکل کیا کرتے تھے۔اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غِذا أثھا کرنہیں رکھتے، رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ يَرِزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴿ وَهُو السَّمِيمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الله ہی ان کوروزی پہنچا تا ہے، اورتم کوبھی اوروہ سب پچھ سنتاسب پچھ جانتا ہے۔ الْعَكَ ابُ عذابِ كَا وَكَيْكَ أَنِيكُ أَنْ أُور صروران بِرآيكا بِغُنَّةُ أَما كُمُ وَهُمْ أُوروه الأيشْغُرُونَ أَبِس خبرنه موكا المُنتَّعِلُونَكَ وه آب سے جلد كاكرتے ميں يالْعَدُ اب عذاب كي يَغُنتُهُمُ أَبِينَ وَمانِ لِي كَا الْهَاكُ إِبُ عَذَابِ مِنْ فُوقِهِ هُمُ الْحَادِيرِ فَي أَوْرِ الْمِنْ تَعَنَّتِ يَجِي الرَّبُولِهِ هُو ان كَيادُن

وَ يَقُولُ اور وو كِهِ كُاللَّهُ وَيُولُوا جَكُمُومَ مَا جُولَ كُنْتُنُونَ تَعُمُلُونَ ثَمَ كُرتِ تِنْ لِيكِيكُذِي الْمِيرِي بندو اللَّذِينُ الْمُنُوا جوايمان لاك

اِنَّ بِينَكُ الرَّضِيْ مِرى رَمِن ا وَالسِعَةُ وَمِنْ ا فَالْيَاكَ بِس مِرى مِي ا فَاعْبُدُ وَلَيْ بِسَمْ عبادت كرو ا كُلُّ نَعْنِي برُفْض

| •                                         | L                                    |                        |                 | هٔ اِللَّهُ اَلْمِر ماری طرف اللَّهُ عَلَيْهِ |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                      |                        |                 | لَنْبَوْئُنَا أَمْ بمضرورانيس جكدينك          |                        |
| يَنْ يُنْ صَبُرُوا جِن نُوكِل فِي مِركِيا | لَعْمِيلِيْنَ كَامِرَ مَوْكَ   الْمُ | رآجُوُ (کیای)اچیااج 🎚  | لهكاسيم إيغت    | خليدين والمصدين كالفية                        | الأكف ونهرت            |
| لاتخيل نبين أثمات                         | مِنْ دُآبَةً جانور جو                | و گائین اور بہت ہے     | مجرومه كرتے بيں | ا پَدُوکَالُونُ دوا                           | ونقلى رَبْهِ هُم اوروه |
| نه والا العكليم جانے والا                 | هُنُو اوروه السَّيمينُعُ سُناد       | ایکاکند اور حمیس مجی و | وزی دیتا ہے ک   | الله الله الراقعا أنيس رو                     | یِدْ قَعْمَا این روزی  |

ونت ان سے کہا جاوے گا کہ لواب اینے کرتو توں کا مزہ چکھو۔ اب جس وقت اس سورة اوران أيات كانزول مواية وكمه کے کا فروں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کرر کھا تھا اس لئے مکہ کے مسلمانوں سےان آیات میں کہا جاتا ہے کہ زندگی ہے مقصوداللہ کی عبادت ہے اگر مکہ میں رہ کرخدا کی بندگی کرنی مشکل ہورہی ہےتو وطن اور توم کوچھوڑ کریہاں سے نکل جاؤ۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے۔ جہال مجمی تم خدا کے مطبع بندے بن کررہ سکتے ہودہاں حطے جاؤ۔ ہیآ یت یعبادی الذین امنوآ ان ارضی واسعة فایای فاعبدون (اےمیرے ایماندار بندو!میری زمن وسیع ہے پس تم میری بی بندگی کرو) صاف بتلار بی ہے کہ اے اہل ایمان جہاں کافرول کے تسلط کی وجہ سے تم ارکان اسلام آزادی ك ساته ادانه كرسكوتو وبال سے اسين ايمان كو بچانے كے لئے تهمیں اور چلے جاؤ۔ اہل ایمان کو جا ہے کہ عبادت اللی کومقصود اصل رھیں اور آخرت کو اپنا وکمن اصلی جانیں اس لئے جہاں عبادت ميسرندآ سكيوبال سي جحرت كرك البي جكه يطيح جاتيس جہال الله تعالى كى عبادت و بندكى ميسر آسكے \_اس معلوم بوا كهابل اسلام كالبيعذر قائل ساعت نبيس كه فلال شهريا فلال ملك میں کفار غالب تھے اس لئے ہم اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو جائے کہ اس سرزمین کو جہال وہ کفرومعصیت پرمجبور کئے جائمیں الله کی رضا کے لئے چھوڑ دیں اورکوئی ایس جگہ تلاش کریں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احكام پرخود بھی عمل كرسكيں ۔اور دوسروں كو بھی تلقين كرسكيں ۔وطن

تفسير وتشريح: گذشته مات مين كفاركا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى رسالت برايك اعتراض يقل فرمايا گياتھا كەپدىفار يوں كہتے جیں کہ ہم تو آنبیس رسول جب ما نمیں جب ہمارے منہ ما تنگے معجز ہاور نشانیان جمیں دکھائیں اس کا جواب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا کہ بیمیرے قبضد کی بات نہیں کہ جونثان تم طلب کیا کرومیں وہی دکھلا دیا کروں نہ کسی نبی کی تصیدیق اس بات پر موقوف ہو عتی ہے۔میرا کام توبیہ ہے کہ مہیں برے کامول کے انجام مصصاف صاف ڈراؤں اور آگاہ کرتا رہوں باقی حق تعالی میری تقدیق کے لئے جونشان جاہے دکھلاوے بیاس کے اختیار میں ہے۔اب کفار مکہ کا ایک دوسرا قول مقل فرمایا جاتا ہے جو یہ کہتے كالرجم باطل يربين توجس عذاب سے جميں باربار ورايا جاتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتا۔ کفاریہ بار بارچیننج کے انداز میں مطالبہ كرتے كما گرتم واقعى سيچ ہوتو وہ عذاب كيول نہيں لے آئے جس ے ڈراوے دیے ہو۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بیمنکرین عذاب میں جلدی کررہے ہیں۔ان کے کرتوت تو بیٹک ایے بی بیں کہان پر عذاب فوراً آجا تا۔ لیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرح ایک وقت معین ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب بھی اجا مك آجائے گااور انہیں خبر بھی نہ ہوگی چنانچہ بچھ ہی عرصہ بعد كفار مسلمانوں کے ہاتھوں قبل وقید ہوئے۔ رہا آخرت کاعذاب تواس عذاب میں تو بیہ پڑے ہی ہیں۔ یہ کفروشرک اور ظلم جھے اس وقت معمولی بات مجھ رہے ہیں مرنے کے بعد ہی حقیقت کھل جائے گی جب يبي اعمال جہنم كى آ گ اورساني بچھوبن كركيشيں مے اورجس

مالوف کی اقامت کواللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح ندویں۔ اب يهال ترك وطن أورججرت كاجوتكم ديا كيا تو ظاہر ہے كه ترک وطن میں ووقتم کےخطرات انسان کو عادۃ پیش آتے ہیں۔ ایک تو جان کی فکراورخطرہ ، دوسرے روزی کافکر کہ دوسری نئ جگہ جاکر رزق كاكياسامان موكاس كئے يہلے يهال بتلاياجا تاہے كل نفس ذائقة الموت ( المحض كوموت كامزه چكمناب) يعنى ايك ندايك دن تواس دنیا سے مفارقت لازمی ہے۔ موت سے تو تسی کوسی جگہ مسمى حال ميںمفرنہيں اس لئے موت سےخوف اور گھیرا بہث مومن كاكام بيس \_وه تو ہر حال ميں پيش آنى ہى ہے اور پھر مومن كوبيعقيده رکھنا جاہے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت ہرگزنہیں آ سکتی۔اس لئے اپنے وطن میں رہنے یا ہجرت کرکے دوسری جگہ جانے میں موت کا خوف حائل نہونا جا ہے خصوصاً جبکہ احکام اللهيد کی اطاعت کرتے ہوئے موت آجائے جو دائمی راحتوں اورابدی لازوال نعتوں کا ذریعہ ہے جوآ خرت میں ملیں گی جس کا ذکر آ کے ا نہیں آیات میں فرمایا گیا ہے۔اورجس کی طرف ثم الینا توجعون میں اشارہ فرمایا گیاہے کہ بالآخرسب کو دنیا حصور کراللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہمارے یاس آنے ک فکر کرلا و اور وطن اصلی کی تیاری کرلو۔اگر جمارے پاس نافرمان ہوکرآئے توخوف سزا کا ہےاورا گر بجرت ہماری رضا کے واسطے کی تو ہمارے باس پہنچنے کے بعدہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گیے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی اوروہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں گے اور بیا جرعظیم آخرت میں انہی ایمان والول کوملیں سے جو صبر اوراستقلال سے اسلام اور ایمان کی راہ پر جے رہے اور اپنے

رب پربھروسہ کرکے ایمان کی خاطر ہر خطرہ سہنے کو تیار ہو گئے اور گھر بار چھوڑ کروطن سے نکل کھڑے ہوئے۔

اب دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں جو بدہوتا ہے کہ آ گے گزارہ کس طرح ہوگا۔ تو اس کا بھی اطمینان ولایا جار ہا ہے اور ارشاد موتا بوكاين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم (اوريبت ـ وأنورايـ میں جواینی غذااٹھا کرنہیں رکھتے اللہ ہی ان کوروزی پہنچاتا ہے اورتم کوبھی اور وہ سب کچھ شتنا اور سب کچھ جانتا ہے ) یعنی اس پر غور کرو که زبین پرخشکی اور یانی میں کتنے بے شار چرند۔ پرنداور درندے اور آئی حیوانات ہیں جوایئے رزق جمع کرنے اور رکھنے كاكوئى انظام نيس كرتے۔ نيخصيل رزق كے اسباب جمع كرنے ک فکر کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی ان کوروز اندایے فضل ہے رزق مہیا کرتے ہیں۔ اللہ بی تو ان سب کو یال رہا ہے۔ اللہ ک قدرت سے ان کوکسی ندکسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے لہذاتم یہ سوچ کرہمت نہ ہارو کہ اگرا بمان کی خاطر گھر بارچھوڑ کرنگل گئے تو کھائیں گے کہاں ہے۔جوخداجانوروں کوروزی پہنچا تاہے کیا وہ اینے وفاوار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا خوب سمجھ لورزاق حقیقی وہی ہے جوسب کی باتیں سنتا اور سب کے حال جانتا ہے۔ اب چونکہ بیسورۃ عنکبوت خاتمہ کے قریب ہے اس لئے اخير ميں اثبات تو حيد كامضمون اگلى آيات ميں بيان فر ماكر سورة كوختم كيا حميا ہے۔جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميں آئندہ درس میں ہوگا۔

> دعا شیجے جن تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطا فرماویں جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں عذاب البی سے محفوظ رکھیں جن تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارنے کا ماحول نصیب فرمائیں۔ وَالْجِرُدِعُوْ نَا اَنِ الْحَدَّدُ لِلْلُورَتِ الْعَلَمِينَ

### 

ا مران کواس کاعِلم ہوتا توابیانہ کرتے ۔

لۇگانۇايغالمۇن®

وَلَيْنَ الدالبِتِ الرَّيْ الدَّوْ الرَّيْ الدَّهُ وَ الْكِيْ الدَّهُ اللهِ اللهِ السَّلُوتِ آمان وَالْاَرْضَ الدَيْنَ وَالْحَيْرِ الرَّيْنَ اللهُ اللهِ ال

تفسیر وتشری کے شخشتہ بات میں اہل ایمان کو ہجرت کا تھم اور تلقین وترغیب دی گئی تھی۔اب بھی جہاں فرائض دینی اوا کرنے سے اہل اسلام کو مانع ہوتو وہاں سے ہجرت واجب ہے اور کس جگہ ہجرت کی جائے اس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جہاں آزادی سے ارکان اسلام اوا کرسکے وہاں چلا جاوے۔اب آگے چونکہ ضمون تو حید نہایت مہتم بالثان ہے اس کے ختم سورۃ کے قریب پھرائی ضمون کو بیان فر مایا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ معبود برحق صرف

ایک ذات الله تعالی ہی کی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تو قائل تصدوه بھی اس بات کو مانے تھے کہ زمین وہ سان کا پیدا کرنے والا۔ عیا نموسورج کو سخر کرنے والا اور دن رات ہے دریے لانے والی اللہ کی ذات ہے۔ای لئے قرآن کریم میں بکٹرت توحیدر بوہیت کے ساتھ توحید الوبست كاذكرفرمايا كياب اورمشركين مكهكوتو حيدر بوبيت يصقو حيدالوبيت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ جب تمام چیزوں کا خالت اور مالک اور راز ق خدائے تعالی ہے تو پھراس کے سوا دوسرول کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ مشركين ايام جابليت ميں حج وعمرہ ميں لبيك يكارتے ہوئے بھى خدا كے شریک ندمونے کا اقرار کرتے تھے گراس کے ساتھ بت پرتی بھی ان میں رائج تھی چنانچہوہ لبیک جج کے موقع پر اس طرح کہتے تھے۔ لیسک لاشريك لك الاشريكا هو لك تملكه وما ملك ليحنى فدايا ہم حاضر ہوئے تیراکوئی شریک نہیں حمرایسے شریک کہ جن کا مالک اور جن کے ملک کا مالک بھی توہی ہے۔ اس شرک آمیز لبیک کے خلاف آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے حج وعمرہ کے موقع پراہل اسلام کو یہ لبیک محملالي اللهم لبيك. لبيك الاشريك لك لبيك. ان الحمد وانعمة لك والملك. لاشريك لك. عاضر بول اے اللہ میں حاضر ہول۔ حاضر ہول تیراکوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور سب تعتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں اورملک بھی تیرائے تیراکوئی شریک مبیں ہے۔

الغرض الن آیات کیس پہلے ہلایا جاتا ہے کہ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم اگر

آپ ان مشرکین ہے جو کہ خود ہی شرک نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بجیر
مشرک بناتے ہیں یہ یوچھیں کہ آسان وزمین غرض تمام جہاں کوس نے پیدا
کیا اور سورج اور چاند کوس نے مقررہ کام پرلگایا تو وہ ضرور بھی کہیں گے کہ
اللہ نے ۔ پھریہ افراد کرنے کے بعدان کو اوندھی مت آبیں کہاں اٹھائے
لئے جارہی ہے اور وہ برضاف اقراد کے کیوں شرک میں گرفتار ہیں۔ پھر
درق کا انتظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاور وہی جے جتنا چاہتا ہے دیتا
میں کو ناتر خام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاور وہی جے جتنا چاہتا ہے دیتا
میں بہت دینا ہوتا ہے اس کے لئے ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کو کم میں باتوتا ہے اس کے ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کو کم مینا ہوتا ہے اس کے ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس کو کم کے دینا ہوتا ہے اس کے ویسے ہی سامان فرما دیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس

بدلتے بھی ورنبیں لگتی جب جاہتا ہے مفلس کو مالدار اور مالدار کومفلس اور خوشحال کو بدحال اور بدحال کوخوشحال بنا دیتا ہے۔اس کا بھی ان مشرکین کو اقرارہے۔ پھراگرآپ ان مشرکین ہے یہ پوچیس کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ آسان سے مینہ کون برساتا ہے جس سے خشک مردہ زمین ہری اور تروتازہ ہوجاتی ہے اور انواع واقسام کی چیزیں اس میں اگ آتی ہیں۔ وہ یہی جواب دیں کے کہ بیسب اللہ ہی کرتا ہے تو آپ کہتے کہ شکر ہے خدا کا کہتم پر ججت تمام بوگی اورتم نے توحید کوشلیم کرلیا۔ آھے ق تعالی فرماتے ہیں کہان کے ندکورہ بالا اقرارون مے ثبوت تو حیدایسانہیں ہے کہ مجھ میں نہ آئے کیکن افسوں ے کہ اکثر لوگ عقل سے کامہیں لیتے اور توحید الوہیت سمجھنے کی کوشش مہیں کرتے۔اور وجہاس نہ مجھنے کی ونیا کی محبت اوراس میں انہاک ہے کیکن بیہ تبھی ان کی علظی ہے کیونکہ نیاوی زندگی مثل تھوڑی دیر کی تفریح اور کھیل کود کی طرح ہے۔اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پس دنیاوی زندگی میں اس قدرانہاک کہ جس ہے آخرت فوت ہوجادے اس کی مثال الی ہی ہے جیسے کوئی لہوالعب میں مصروف ہوکرانی جان کی بھی پروانہ کرے اور ظاہر ہے -كەرىسراسرخلاف عقل ب-اس كئے ان كاريانهاك فى الد نياضرورخلاف عقل ہے۔کاش کدوہ اس کوجائے ہوتے اور ایس علطی نہرتے۔

یبال یہ آیت و ما هذه الحیوة الدنیا الا لهو و لعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون (اور ید دغوی زندگی بجرلہوولدب کے اور پی بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے۔ اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسا نہ کرتے ) دنیا کی بے ثباتی اور ترغیب و ترجیح آخرت میں بالکل صرح ہے۔ اور یہ کفارہ شرکین کے ق میں لائی گئی ہے کہ بیان کی بے عقلی ہے کہ فائی و نیامی منہمک ہوکر ہمیشہ باتی رہنے والی آخرت کو بھلارہ ہیں گر آج باوجود دعوائے ایمان قر آئی کے دن و والی آخرت کو بھلارہ بیس کر آج باوجود دعوائے ایمان قر آئی کے دن و بیامی است والی کی ترق کی بھی سوچوتو راست و نیا کی ترق کی بھی سوچوتو برخصیں اور کہیں کہ و نیا گی ترق کے بجائے آخرت کی ترق کی بھی سوچوتو الله و انا الله و انا بیان و انا الله و انا ہو داخور انداز ولگالیس کر آئی کی بجائے ۔ اللہ تعالیٰ بی اس امت مسلمہ الیہ داجعون پڑھنے کے اور کیا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ بی اس امت مسلمہ برتم و کرم فرما کی اور اس کی غیب سے اصلاح کی صور تمی فرما کیں۔ ابھی آگے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ ایک قانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئی کندہ درس میں ہوگا۔ کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئی کندہ درس میں ہوگا۔ کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئی کندہ درس میں ہوگا۔

### فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَكَتَا نَجْتُهُمْ إِلَى الْهَرِّ إِذَا هُمْر ۔ پیوگ سختی میں سوار ہوتے ہیں بتو خالص اعتقاد کر کےاللہ ہی کو پُکارنے لگتے ہیں ، پھر جب ان کونجات دے کرخشکی کی طرف لے آتا ہا ہے تو وہ فورا ہی وْنَ ۚ لِيَكُفُرُ وَامِكَ الْتَكِنَاكُمُ ۗ وَلِيتَمَتَّعُوا ۖ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا نے لکتے ہیں۔جس کا حاصل مدے کہم نے جونعت ان کودی ہاس کی تا قدری کرتے ہیں ،اور پاوگ چندے اور حظ حاصل کرلیں ، پھرقریب می ان کوفیر ہوئی جاتی ہے حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَغَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفِهَ الْبِأَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْ مَهَ اللَّهِ ، نے اس بات پرنظر نیس کی کہم نے اس والاحرم بنایا ہے، اور ان مے کردو پیش میں لوگوں کو زیکا لا جار ہاہے پھر کیا بیادگے جمو نے معبود پر ایمان لاتے اور ان انشہ کی نعشوں کی كَفُرُونَ®وَمَنُ ٱظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَكَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوْكَدُّبَ بِالْحَقِّ لِتَاجَاءَهُ ۗ ناشکری کرتے ہیں اوراس مخض ہے زیادہ کون ناانصاف ہوگا جواللہ پر مجھوٹ افتر اکرےاور جب سچی بات اس کے پاس ہینیجے وہ اس کو مجٹلا دے، اَلَيْسَ فِيُ جَهَــُتُمَ مَثْـُوَّى لِلْكُفِرِيْنَ®وَالَّذِيْنَ جَاهَـُكُوْا فِيْنَا لَنَهْ رِيَنَّهُمُ کیا ۔ افروں کا جہنم میں نعکانا ندہوگا۔اور جولوگ ہاری راہ میں مشقتیں برواشت کرتے ہیں ،ہم اُن کواپنے ( قرب وٹواب بعنی جنت کے )راہے ضرور دکھادیں کے سُلِنَا وان الله لَمَعُ اللَّهُ عِينِينَ فَ اور بیشک اللّٰدی (رضا ورحمت )ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ غَافَ كَهرجب الرَّبُولُ ووسوار ہوتے ہیں | فِي الْفَالِدِ تَشَى مِن الدَّوَالِيُّ اللهُ اللهُ وَعَالِيَ مَا اللهُ ا فَكَتَا كِم جب | نَجْنَهُهُ وه أَبَيْن نجات ويتا ہے | إِلَى الْهَرْ خَتَلَى كَا طرف | إِذَا هُـذُ نامُهاں (فورا)وه | يُشْرِكُونَ شُرَك كرنے تَكُتّ بِين لِيكَفُولُوا تاكها شَكَرَى لَهِ يَمَا ووجو النَّيَانُهُمُ بِم نَهُ أَبِينَ ويا | وَلِيكَنَّهُ فَا اورتاك وه فائده الفائي | فَسَوْفَ بِسَ عَفريب وو | بَعَلْهُونَ جان لِيس محروه اوٌ كيا \ كَذْ بَرُوْا انهوں نے بیں دیکھا | اَنَّاجَعَكْنَا كرہم نے بنایا | حَرَمًا مِسرزتین كمہ | اَمِنَّا اس ک جبہ | وَجبہ | یُخْفَظُفُ اَ چک لئے جاتے ہیں النَّاسُ لُوكَ | مِنْ ہے کے | حَوْلِهِ خُهِ اس کے اِردگر: | اَفِيهَ اَلْهَا خِيل کيا پس اِطل پر | بُوهُ مِنْوُنَ ايمان لائے بِي | وَ بِينِ عُهمَةُ اللَّهِ اوراللَّه كَانْعت كَى يَكُفُرُ وْنَ مَاشَكُرُى كُرتِ مِينَ الرَكُونِ | أَخُلُطُ بِزَالْمَالُم | حِمَنِ أَسِ بِسِ نِي الْحَبَرُى بالدِعا | عَلَى اللَّهِ اللَّه بِ الطَّالُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه بِ الطَّالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه بِ الطَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه بِ الطَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ اذَ نَذَبَ بِاحبنلامِياسِ في إِمالُ حَقّ مَن كو | لَهُمَاجِب | جَمَاءَهُ وه آياس كے پاس | أَكَيْسَ كيانيس | فِي جَهَامَتُهُ جَهُم مِن | هَنْهُو يُ مُعَانه لِلْكُفِيرِينَ كَافْرُوں كَلِيْمَ ۚ وَ اور الدَّنِينَ جَاهُ رُواجِن لُوكُوں نِے يُوشَى الْفِينَا مِارى (راہ) مِن النَّهْ بِي مَنْرُورانِين بِدايت وي كے سُبُلُنَا أَبِ رَائِةً | وَ إِنَّ أُور مِثَكَ | اللَّهُ الله | لَهُمَّ الْمُخْدِينِينَ البندساتي بَ يَكُوكارول ك

تفسير وتشريح به بيه وروع عكبوت كي آخري آيات بيل كندشته آيات مين الله تعان ريلتان اورتو حيدك اثبات كيسلسله مين ونيا كي بيشاني كاذكر

ہواتھا کہ دنیوی زندگی تھوڑی دیرے کھیل کودی طرح ہے۔ اے کوئی روامنہیں اوراس کوکوئی ٹبات نہیں البت دارآ خرت کی زندگی وام اور بقا کی زندگی ہواور

مول جوتمام انسانول میں سب سے زیادہ بھلے اور بہتر ہیں کیوں اسینے آب كوتم في بلاكت من ذالا اورجلاطني كي مشقت برداشت كي من نے تمہارے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے من طلب كرليا ہے۔ عكرمدنے تعجب كہاتم نے؟ إم كيم بوليس بال ميں نے تمہارے لئے امن طلب کرلیا ہے۔ چنانچے عکرمہ وہیں سے بیوی کے ساتھ واپس ہو سے جب بیمکہ کے قریب ہوئے رسول التصلی الله علیہ وسلم نے اسے اصحاب سے فرمایاتم لوگوں کے یاس عکرمہ بن ابوجہل مون اور مہاجر ہو کر آرہے ہیں۔ تم ان کے باپ کو برانہ کہنا۔ مرے ہوئے کو برا کہنے ہے اس کے زندہ رشتہ دارد ل کو تکلیف چہنچی ہے۔میت کا کچھنیں برتا۔اللہ اکبرا كياخلق عظيم تقارسول التُدصلي التُدعليه وسلم كا فداه ابي وامي \_ جب بيه كمه معظمه مبنيح توجناب رسول التدصلي التدعلية وسلم أنبيس ويجحت بي ليكياور آپ کےجسم اطہر پر جا درتک نتھی اوران کی آ مدے انتہائی خوش ہوئے اس کے بعد جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيش سے اور عکرمه آب ك سامنے کھڑے تصاوران کے ساتھ ان کی بیوی ام تھیم بھی نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ تو عکرمہ نے عرض کیا کہاہے محد (صلی اللہ علیہ وسلم)س نے العنی بیوی نے مجھ اطلاع دی ہے کہ آپ نے میرے لئے امن کا تھم دیا ہے۔آب نے فرمایا کہاس نے سی کہااور تہارے لئے اس ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کواس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائی نہیں اور میں بیشک اللہ کارسول ہوں اور نمازیں قائم کرواورز کو قادواوریہ کرواوریہ کروچنداوراسلام کے فضائل و احکام آپ نے سمجھائے۔ عکرمہ نے کہا خدا کی شم آپ نے حق ہی کی طرف بلایا ہادرآپ نے اچھی ہی باتوں کی دعوت ہے۔خدا کی شم آپ تو وعوت حق کی طرف بلانے سے پہلے ہی ہم میں زیادہ صادق القول مشہور تھادرہم سب میں آپ زیادہ بھلے تھاس کے بعد عکرمدنے کلمہ شہادت پڑھا۔رسول النصلی الله علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت عی خوش ہوئے۔اس کے بعداور بھی گفتگو ہوئی جوطوالت کی وجہے یہال جھوڑی جاتی ہے اس سے بعدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج

وہ زوال اور فنا سے یاک ہے اور مشرکین کو سمجھایا ممیا تھا کہ جب تم اللّٰدکو خالق درازق جانتے ہوتو لازم ہے کہ گفروشرک سے نیج کرای ایک ذات کی عیادت اور بندگی کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نیکھبراؤ۔ای سلسلہ مِن آ گان آیات میں بتلایاجا تاہے کان شرکین کارویہ یہ ہے کہ جب سنتی طوفان میں گھر جائے تو بے بسی اور بے کسی کے وقت اللہ ہی کو یکارنے لکتے ہیں اور ان معبودوں کوجن کی بوجایات میں دن رات لکے رہتے ہیںسب کوبھول جاتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سرے کمی اور خشکی پر قدم رکھا تو اللہ کے احسانوں سے مندموڑ کر پھر مجھوٹے دیوتاؤں کو بکارنا شروع كرويا ـ بيمشركين عرب كى عام حالت تقى ـ چنانچدال همن ميں مفسرين في معتبر روايات مع الكهام كه جب رسول التصلي التدعلية وسلم نے مکہ فتح کیا تو عکرمہ جوابوجہل کے بیٹے تنص مکہ سے بھاگ نکلے اور کسی عكر يل المان الماده والمن المن المن المن المن المناه المنا طوفان آیا اور شتی زیروز بر ہونے گی۔ جینے مشرکین کشتی میں تصب كنے لگے كه يه موقع صرف الله كو يكار نے كا ب الله واور خلوص كے ساتھ دعائمی کرو۔اس وقت نجات ای کے ہاتھ ہے۔ بیسنتے ہی عکرمہنے کہا کہ خدا کی شم اگر سمندر کی اس بلا ہے بجز خدا کے اور کوئی نجات نہیں دے سكتا توخشكي كي مصيبتول كوثالنے والابھي وہي ہے۔خدايا ميں جھے سے عہد كرتابول كواكريبال ين كياتوسيدهاجا كرحضرت محمد (صلى الله عليه وسلم ) کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول میری خطاؤں ہے درگز رفر مائیں گے اور مجھ بررحم و كرم فرمائيس ك\_ چنانچدىبى موابھى عكرمەتوقى كمدى موقع براينى جان کے خوف سے مکہ سے بھاگ تکلے تھے لیکن ان کی بیوی ام عکیم فتح مكه ك دن اسلام لي أحميل اور بتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ي عرض کیا کہ عکرمہ ملک یمن بھاگ، گئے۔ آئیس اینے قبل کئے جانے کا بہت برا اندیشہ ہے لہذا آ ب ان کوامن وے و بیجے ۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايان بيس ميرى طرف ساس جديات ايك غلام ك ہمراہ ایے شوہر کی طلب میں نگلیں آخرام حکیم عکرمہ کے پاس جا پہنچیں اور ان ے کہا کہ میں تمہارے یاس ایک ایس فات کی جانب سے آری

جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو کے میں تم کودے دول گا۔ حضرت عکر مرضی اللہ تعالی عندنے کہامیرا آپ سے بیسوال ہے کہ آج تک جوعداوت میں نے آپ کے ساتھ برتی ہے یا جوجو باتیں آپ کے متعلق مندور مندیا پس پشت کہی ہیں ان سب کوآپ معاف فرمادیں اور ان کے بارے میں اللہ ے طلب مغفرت فرمائیں۔رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فورا ہی بدوعا دی۔اے میرے اللہ عکرمہ کی ہروہ عداوت جوہمہوں نے میرے ساتھ برتی اور ہروافقل وحرکت جس کے ذریعہ وہ الی جگہ چلے جس سے تیرے نوركے بجھانے كاارادہ كيا ہوان سبكومعاف كردے اور جو بجھانہوں نے میری آبروریزی میں مقابلہ میں یا پس پشت کیا ان سب کومعاف فرماد \_\_حضرت عكرمه بولے بارسول الله صلى الله عليه وسلم اب ميں راضي موكيا اور پرعرض كيايارسول الله! ميس ال تمام اخراجات كوجن كوميس الله كي راہ میں رکاوٹ کے لئے خرچ کرتا تھا اب اس سے دگنا اللہ کے راستہ میں خرج كرنان جيمورون كااورجتني لرائيان ميس في الله كراسته ميس ركاوت کے لئے لڑیں اس سے دگنی اب اللہ کے راستہ میں لڑوں گا۔ اس کے بعد به جهادمیں لگ محنے بہال تک كه حضرت ابو بمرصد بق رضى الله تعالى عنه كے دورِخلافت ميں شہيد كئے گئے۔ بيدرميان ميں حضرت عكرم رضى الله تعالی عنه کا واقعه صمناً آ گیا تھا اوپر بیان بیہ ہور ہا تھا کہ جب سی الی مصيبت ميس بيمشركين عرب سينست بين جهال ظاهري اسباب ي ماييي ہوجاتی تو پھر بڑی عقیدت مندی سے اللہ ہی کومصیبت کے دور کرنے كے لئے بكارتے \_ پھر جہال مصيبت دور ہوئى تو پھر غير الله كو يكار ناشروع كرديارة فيحق تعالى مشركين كى اس حالت كم تعلق فرمات يس كديه تو گویاان کی بیفرض ہوئی کہ اللہ کی انعمال کا كفران كرتے رہيں اور دنيا كے مزے اڑاتے رہیں۔خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال کیں عنقریب پیة لگ جائے گا كداس بغاوت وشرارت احسان فراموثی اور ناسیاس کا کیانتیجہ ہے۔آ کے کفار مکہ کوایک ایسی بات یادولائی جاتی ہےاور احسان جتلاياجا تاب كهجوان كى أتحصول كسامنه موجود بادروه بيكه كفارمكه كواللد في اسيخ حرم مين جكه دى كه جهال وه امن وامان سيد بيت میں اور کعید کی بدولت لوٹ مارے محفوظ میں جبکہ سمارے عرب میں کسی کی

زندگی اور جان ومال محفوظ نه تھا۔ جدال وقبال اور لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن كعبك حرمت سبكرت تضاور مكه كالوك اس محافظ مجع جات تصح جن کاسب احترام کرتے تھے توبیائن وامان کی جگہ جسے حرم کہتے ہیں ا بداللہ ہی نے تو بنائی کہ آس ماس جاروں طرف لوگ قتل وقبال کئے اور لوٹے مارے جاتے ہیں کیکن ادھر کا کوئی رخ نہیں کرتا۔ آخراس جگہ ک عظمت سنان كول ميس بنهائى - پهريدكيا بانصافى بكراللدكا احسان او بكدم بعلا بيشے جس كامانا انصاف كى روسے تم يرفرض تعااور بث دهری سے غلط اور جھوٹے معبودوں کی برستش کرنے گئے۔ اس سے زیادہ احسان اورصرت صلالت كيابوگي-آ كے بتلاياجا تاہے كسب سے برى نا انصافی بیے ہے کہ اللہ کا شریک سی کو شہرائے۔ باس کی طرف وہ باتیں منسوب كرے جواس كى شان عالى كے لائن نہيں۔ يا پنغبر جوسيائى لے كر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلا ناشروع کردے۔ کیاان ظالموں کومعلوم ہیں کہ منکروں کا ٹھکانا ووزخ ہے جوالیں بے باکی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے برچھری پھیرنے برآ مادہ ہوگئے ہیں۔اب خاتمہ پردین ے لئے مشقت برداشت کرنے والول کو بشارت عظمیٰ دے کرسورہ کوختم فرمايا جاتا ہے۔اوپر تو ان كا حال تھا جو الل كفر ايرنفس برست ہوں اب خاتمہ پران کے مقابل وضد الل ایمان کا بیان ہے کہ جولوگ اللہ کے واسط محنت الفات بين اور سختيال جهيلت بين اورطرح طرح كرج المات میں سرگرم رہنے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک خاص نور بصیرت عطافر ما تا ہے اور اینے قرب و رضا کی راہیں سجھاتا ہے۔ جون جون وہ ریاضات وعابدات میں ترقی کرتے ہیں اس قدران کی معرفت وانکشاف کا درجہ بلند موتا جاتا ہے اور بلاشک وشبہ اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت ایسے مخلص بندوں کے ساتھ و نیامیں بھی ہےاور آخرت میں بھی۔

اب يهال ان خاتم كي آيات مين سے كي اتين قابل غررين ـ يهال آيت ميں جو يه فرمايا فاذا ركبوا في الفلك دعو الله مخطصين له الدين فلما نجهم الى الد اذاهم يشركون ٥ كه جب يه يعني مشركين عرب كشتى مين وار ہوتے بين اور كشتى طوفان يا جنور ميں پينس كرزيروز برہو نے لگتی ہے تواس وقت خالص طوفان يا جنور ميں پينس كرزيروز برہو نے لگتی ہے تواس وقت خالص

اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پیارنے تکتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کواس آفت ہے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر فوراہی شرك كرف كلت بي اور بنول كوخدا كاشريك كهن كلت بير يو مفسرین نے لکھاہے کہ اس آیت سے ایک بات توبیمعلوم ہوئی کہ کا فربھی جس وفت اینے آپ کو بے بس۔ بے س اور بے سہارا جان كرصرف اللدتعالي كويكارتا باوراس وقت بديقين كرتاب كه خدا کے سوا مجھے اس مصیبت ہے کوئی نجات نہیں درے سکتا تو اللہ تعالی کافر کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت مصطربوتا ہے اور اللہ تعالی نے مضطری وعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قرآن كريم كى جودوسرى آيت يس ارشاد بوما دعآء الكفرين الا فعی صلل۔ یعنی کافروں کی دعا نا قابل قبول ہے تو ہے حال آخرت کاہے کہ وہاں کا فرعذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری بات رہمی ظاہر ہوئی کہ مصیبت کے وقت تو الله تعالى كى طرف جھكنا اوراس سے فرياد كرنا اور پسر جب حق تعالى ابيخ كرم درهم معصيبت كودور فرمادين تو پھراس كريم محسن كو بھول جانا اوراس کی نافرمانی۔اس ہے اعراض اور انحراف کرنایہ کافرانہ خصلت ہے جبیہا کہ قرآن کریم نے مشرکین عرب کی حالت بتلائی۔افسوں ہے کہاب یہی کچھ حال مسلمانوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہال کسی مصیبت ہے دو حیار ہوئے تو خداکی یادآئی اور جب مصیبت دور ہوئی تو پھرخدا کی نافر مانی ۔ عصیان فسق و فجور میں لگ كرخدات غافل اور يتعلق مو كئة الله تعالى جميس اس حالت س بچائیں اور ہرحال میں ہم کواپنا سیح اور قوی تعلق نصیب فرمائیں۔ سورة كي آخري آيت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اور جولوگ جاری راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوائے قرب کے راستے ضرور دکھادیں

کے تو اس آیت کے تحت حضرت مفتی محد شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کودور کرنے میں اپنی بوری توت اور توانا کی صرف كرنے كے بيں۔اس ميں وہ ركاوٹيس بھى داخل بيں جو كفار فجار ك طرف ہے پیش آتی ہیں۔ کفار سے جنگ ومقاتلہ اس کی اعلیٰ فرو، ہے۔اوروہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جوایے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دونوں قسموں براس آیت میں ب وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کواینے راستوں کی ہدایت کردیتے بين يعني جن مواقع ميں خيروشرياحق وباطل يا نفع وضرر ميں التباس ہوتا ہے اور عقلمندانسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں۔ ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بچے۔سیدھی اور بے خطر راہ بتادیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیروبرکت ہواور حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عندنے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوعلم نوگوں کودیا گیا ہے تو جولوگ ایے علم یرعمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرے علوم بھی منكشف كردية بين جواب تك حاصل نهيس اور حضرت فضيل بن عیاض نے فرمایا کہ جولوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے عمل بھی آسان کردیتے ہیں (المعارف القرآن جلد مششم ) الله تعالیٰ ہمیں بھی اینے راستہ میں جہاد کرنے اور دین کیلئے مشقت برداشت كرنے كى توفيق عطافر مائيں۔

الحمد للدكداب سورة عملوت كاجس ميں كركوع متھے بيان پورا ہوگيا۔ اس طرح قرآن پاك كے دو ملث كابيان اختام كو پہنچا۔ اللہ تبارك و تعالى اپنے فضل سے ان دو ملث كو تبول فرما كيں اور بقيد ايك ملث كى تو فق عطا فرما كيں۔ اس كے بعد اللی سورة كابيان شروع ہوگا۔ ان شاء اللہ

دعا سيجيئ: حق تعالى بهم كوايي فضل سے تو حيد كامله نصيب فرماويں كه جو هرآن اور هرحال ميں هارى نظرالله تبارك وتعالى بى ير ہو۔ وَالْجِرُدُعُوٰنَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْلُهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

شروع كرتا ہوں الله كانام لے كرجو برا امبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

### المَّوْغُلِبَةِ الرُّوْمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعَدِ عَلِيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ فَ

المّع الل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو مے اوروہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تمین سال سے کیکرنوسال کے اندرا ندر غالب آجادیں مے

## فِي بِضْعِ سِنِينَ هُ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعْلُ وَيُوْمَدٍ إِبَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

سلے بھی اختیار اللہ بی کو تھا اور پیچھے بھی اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس الماد پر خوش ہوں گے۔

### بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِنْذِ الرَّحِيْمُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَه

وہ جس کو جاہے غالب کردیتا ہے۔اور وہ زبروست ہے رجم ہے۔اللہ تعالی نے اس کا دعدہ فرمایا ہے۔اللہ تعالی اینے وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا

### وَ لَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعُلَمُوْنَ⊙

دلیکن اکٹر لوگ نہیں جا<u>نتے۔</u>

| رو<br>عد بعد | مِنْ بَهَ     | ر اوروه                 | وَهُمْ        | قریب کی زمین        | الأزنض          | ا اَدُئَی                  | في مي     | رمر روی           | كے الزُّو       | لِلبَيّةِ مغلوب م   | <u>,</u>        | الغراأ           |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| ,            |               |                         |               | بِضْءِ سِنِيْنَ پِن |                 |                            |           |                   |                 |                     |                 |                  |
| مددے         | لاھ اللہ ک    | ينضيران                 | ل ايمان       | الكؤمينون ا         | ہوں مے          | فرنج فوثر                  | رن   يک   | ومين اورار        | وريجي   وَيَهَ  | وَمِنْ بُعُدُا      | <u>لُ پېل</u> ے | مِنْ قَبُرُ      |
| عدوسې        | يو الله كا و: | وعدالله                 | ه مبریان      | الزَّحِيْدُ نهايت   | ر غالب<br>[عالب | العير مو<br>العير مو       | کے اوروہ  | ا ہے اوک          | آهِ جس کو جا په | ہے کمن آیئ          | ه مددوجا        | ينصر و<br>ينصر و |
|              | مانخ          | و, سر نهیں.<br>ون نهیں، | <u>ک</u> ایغک | لنّانِس أكثر لوّك   | ا أَكْثَرُا     | گُ اور کیکن<br>شُ اور کیکن | . وَلَكِر | وُعَدُ لا أيناوعد | يس كرتا الله    | يلِفُ اللَّهُ خلافٌ | ا کند           |                  |

الروم مقرر ہوا۔ بیسور ہ بھی کی ہے اور قیام کمہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ موجودہ ترتیب کے کحاظ سے بیقر آن پاک کی تنیسویں سور ہ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ہم کے لکھا ہے۔ یعنی سامر میں اور چائیس سے بیل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور چائیس سور تیں اس کے بعد نازل ہو تیں۔ اس سورت میں ۲۰ آیات۔ ۲ رکوعات کے مجاملات اور ۲۵۲۷ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں بھی عقائد کے متعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں بھی عقائد کے متعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں بھی عقائد کے متعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں بھی عقائد کے متعلق تعلیم ہے لیمن تو حید ورسالت کا اثبات بشرک کی خدمت۔ قیامت آخرت۔ حشر

تفیر وتشری ۔ المدللہ البویں پارہ کی سورہ روم کا بیان شروع ہورہ ہے۔ اس وقت سورۃ کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی جیں ان کی تشریح ہے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول۔ موضوع ومباحث اور تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے جیں۔ اس سورۃ کی پہلی ہی آیت میں غلبت الروم کے الفاظ آئے ہیں۔ بینی رومی مغلوب ہو گئے ۔ چونکہ اس سورۃ میں سلطنت روم کا جس کو انگریز کی میں رومن ایم پائر Roman Empire کہتے جس کو انگریز کی میں رومن ایم پائر Proman کہتے

يرو الم كومير ، اته سے بحاليا۔ "بيتھااس مغرور خسر ويرويز كسرى إيران كاخط جواس وقت تقريباً نصف مشرقي ونيا كاشهنشاه تعاريبان موقع كي مناسبت ہےوہ نامیہ اقدیس بھی نقل کیا جاتا ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ای خسر و برویز شہنشاہ فارس کے نام مدینه منورہ سے میم محرم سے کو منجمليه دوسرے سلاطين ونيا كے حضرت عبدالله بن حذافية بهي رضي الله تعالى عنه كذر بعد ب روان فرمايا تعاله نامه مبارك كالرجمدييب " " بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله كي طرف ع سري عظیم فارس کے نام ۔سلام اس پرجوسید ھے ِراہ پر چلا اور اللہ اور اس کے رسول برایمان لایا اور بیشہادت اداکی کہ خدائے وحدہ لاشریک کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندہ اوررسول ہیں۔ میں تخفیے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خدا کارسول ہوں۔ مجھے جملہ سل آ دم کی طرف بھیجا گیا ہے تا كه جوكونى زنده باسے عذاب اللي كا ذرسنا ديا جائے اور جو منكر بين ان يرخدا كا قول بورا هو ـ تو مسلمان هوجا ـ سلامت رہے گا ور نہ سارے مجوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔' خسروبروبزنے اس نامهٔ مبارک بود کھتے ہی غصہ سے جاک کرڈالا اورزبان سے کہا کہ میری رعایا کا اونی محص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرےنام سے پہلے تحریر کرتا ہے۔اس کے بعد خسرونے باذان کوجو یمن میں اس کا وائسرائے بعنی نائب السلطنت تھا اور عرب کا تمام ملک اس كرريا فتدارياز رياز سمجها جاتا تعاييكم بهيجا كالمخص يعن بي كريم صلى الله عليه وسلم كوكرفآركر كے ميرے باس روانه كروو۔ باؤان نے ايك فوجي وستہ مامور کیا اور ایک ملکی افسر بھی ہمراہ روانہ کیا جسے بیہ ہدایت کی کہ دہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے حالات مر مجری نظر ڈالے اور ان کو کسری کے باس پہنچادے کیکن اگر وہ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر ر پورٹ کرے۔ جب بیٹوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بری خوشیال مناکیس که اب محمد (صلی الله علیه وسلم) (نعوذ بالله) ضروریتاه ہوجائیں مے کیونکہ شہنشاہ کسریٰ نے انہیں گستاخی کی سزا دینے کا حکم وے دیا ہے جب بدافسر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہ کل کو پھر حاضر ہوں دوسرے روز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات

فنشربه جزا وسزابه جنت وجہنم۔ بداعمالیوں کے نتائج۔ اللّٰہ کی قدرت و فشانیول کاذ کراور قرآن کامتل باران رحمت موناذ کرفر مایا گیاہے۔ س سورة كرز ماند نزول كا تاريخي پس منظر بير ہے كداس زمانيكي دو برى بھارى ملطنتين فارس اور روم مدت دراز سے آئيں ميں مكراتي چلى آتی تحیی -شام فلسطین - ایشیائے کو جیک بدروی سلطنت میں شامل تھے۔اور عیسائیوں کے قبضہ میں بیکومت تھی۔اہل فارس آتش برست مجوی ندہب کے پیروکار تھے۔ان دونوں سلطنتوں میں ۲۰۲ء ہے کے کر ١٥٥ ء تك لرائيون كاسلسله جارى رباله نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى ولاوت شريفه ۵۵ء ميں ہوئي اور حاليس سال بعد يعني ۱۱۰ء ميں آپ كي بعثت مونی۔ مکہ والوں میں جنگ روم اور فارس کے متعلق خبریں چہنجی رہتی تخصیں۔ای دوران میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کیے دعوے نبوت اور دین اسلام کی تبلیغ نے مکہ کے لوگوں کے لئے ان جنلی خبروں میں ایک خاص دلچین پیدا کردی تھی۔فارس کے آتش پرست بحوں کومشر کین مکہ ا مذہ بااینے سے زویک مجھتے تھے اور روم کے عیسائی اہل کتاب ہونے کی وجہ ہے مسلمانوں کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہتھے۔ جب فارس لیعنی مجوسیوں کے غلبہ کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلب کی فال لیتے اور آسمندہ کے لئے خوش كن توقعات باندھتے تھے۔ مسلمانوں كواس بات سے طبعًا صدمہ ہوتا تفاكيساني ال كتاب آتش برست مجوسيون مصعلوب مول بالآخر ۱۱۲ء کے بعد جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو۵ سال گزر کیے تے فارس نے روم کوایک مہلک اور فیصلہ کن فکست دی۔ شام مصر۔ ا ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک رومی عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بیت المقدس پر قبضہ کرکے ایرانیوں نے مسیحی ونیا پر قیامت و هادی۔ ۹۰ بزارعیسائی اس شہر میں قبل کئے محتے ان کاسب سے مقدس کلیب برباد کردیا گیااورتمام بڑے بڑے گرجوں کوانہوں نے مسمار کردیا۔ اس فتح کا نشه خسرو پرویز بادشاه فارس پرجو چڑھا تھا اس کا انداز ہ اس خط ے ہوتا ہے جواس نے بیت المقدس سے برقل نامی بادشاہ روم کولکھا تھا۔ ال خطيس وه لكحتاب-"سب خداول سے بڑے خداتمام روئے زمین کے مالک خسر وکی طرف سے اس کے کمپیناور پے شعور بندے ہوّل کے نام تو کہتا ہے کہ تخفے اینے رب پر بھروسہ ہے کیوں نہ نیرے رب نے

تمہارے بادشاہ کوخدانے ہلاک کرڈالا جاؤ اور تحقیق کرو۔افسریہ جبری کے بیٹے نے کین کولوٹ گیاو ہال سرکاری اطلاع آپھی تھی کہ خسر وکواس کے بیٹے نے قل کردیا ہے اور خود تحقیق الک بن گیا۔اب یمن کے وائسرائے بازان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے اخلاق و عادات تعلیم و ہدایات کے متعلق کمل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہوگیا۔ اور اسکے درباری اور ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہوگیا۔ ادھر جوسفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے خسرو کے پاس بھیج تھے انہوں نے واپس آ کرعرض کیا کہ شاہ فارس نے نامہ مبارک کوچاک کرڈالا ای وقت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا۔اللہ اللہ کا سلطنت کو ای طرح ہاں نے بھارے خط کو کیا ہے۔سید الرسل صلی اللہ علیہ وہلم کی مارا جس طرح ہاں نے بھارے خط کو کیا ہے۔سید الرسل صلی اللہ علیہ وہلم کی دعا کیسے خالی جاتی ۔ یہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ نہای سے دردی سے مارا گیا اور وہ حکومت جو نصف دنیا پرشہنشاہی کرتی تھی آج ہی کا نشان بھی نہیں مارا۔ یہ نظر کرہ نیچ میں ضمنا آ ممیا تھا۔

بہرحال بیت المقدس کی فتح کے بعد قصرروم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا تھا۔اور بظاہراسباب کوئی صورت روم کے انجرنے اور ایرانیوں کے تسلط سے تطنى باقى ندرى راس وقت سلطنت روم پرفارس كےغلبه كاجر جا برز بان پر تفا-بيه حالات وكيه كرمشركين مكه في محافوب خوشياب منائيس اورمسلمانون کوچھیٹر نا اور طعنہ دینا شروع کیا کہ دیکھوفارس کے آتش پرست فتح یارہے میں اور وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی فکست بر فکست کھاتے علے جارہے ہیں ای طرح ہم عرب کے بت برست بھی تہارے دین کومٹا کر رکھ دیں مے۔مشرکین عرب مجوسیوں کے فتو حات اور عیسائیوں کے محکست سے بڑے بڑے حوصلہ اور تو قعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشركين في حضرت ابو بمرصد بق رضى الله تعالى عندس كها كمآج هارب بھائی فاری مجوسیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کومٹادیا ہے کل ہم بھی تمہیں ای طرح مناذ الیس کے ان حالات میں قرآن کریم کی بیسورہ نازل ہوئی اور ظاہری اسباب کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بیشک اس وقت روی فارس کے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن 9 سال کے اندر اندر پھر وہ غالب اور منصور ہوں مے اِسی قرآنی پیشکوئی کی بناپر حضربت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندنے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ واضح رہے کہاں وقت تک الی شرط لگانا اسلام میں حرام نہ ہوا تھا۔ کہ اگر اینے سال تک رومی غالب نہ

موے تومیں • • ااونٹ تم کودوں گا۔ورنہای قدراونٹ تم مجھ کودو گے۔ادھر ہر قل قيصرروم في اين زائل شده افتداركودايس لين كاتبيدكرليا اورمنت ماني كالرالله تعالى في محدكوارانون برفتح دى توسى ببدل چل كربيت المقدس تک پہنچوں گا خدا کی قدرت دیکھئے کہ قرآنی پیشینگوئی کے مطابق تھیک ۹ سال کے اندر یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہے بجرت فرمانے کے .. ایک سال بعد بین معرکهٔ بدر کے دن جبکه سلمان الله کے فضل سے مشرکین کمہ برنمایاں فتح ونفرت حاصل ہونے کی خوشیاں منارہے تھے۔ ای دن یہ خبرس کراورزیادہ مسرور موے کرومی اہل کتاب کوخدا تعالی نے ایران کے محوسیوں پر غالب فرمایا۔ قرآن یاک کی اس عظیم الشان بیشینگونی کی صداقت کا مشاہرہ کرکے بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بمرصد يق رضي الله تعالى عند في مشركين مكه عدد الونث وصول كي جن ك متعلق صنور صلى الله عليه وللم في حكم ديا كيرسب صدقه كرويء جائي \_ "المم" ابل روم أيك قريب كموقع مين مغلوب موسم يحرب س مشرکین خوش ہوئے اور وہ رومی اینے اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں تنین سال سے لے کر 9 سال كاندراندرغالب آجادي محاورميغاب اورمغلوب موتاسب فداك طرف سے ہے کیونکد مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کوتھا اور مغلوب ہونے سے چھے بھی اللہ ہی کواختیار ہے جس سے غالب کردے كااوراس روزليني جب الل روم غالب آوي كي مسلمان الله تعالى كي اس امداد پرخوش ہوں گے۔ (چنانچہوہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا) وہ جس کو جاہے غالب کردیتا ہے ادروہ زبردست ہے۔ کفار کو جب عاب مغلوب کردے اور رحیم بھی ہے مسلمانوں کو جب جاہے غالب كروك الله تعالى في اس كا وعده فرمايا باور الله تعالى اين وعده ك خلاف نہیں فرماتا۔ (اس واسطے یہ پیشین کوئی ضرور واقع ہوگی) وکیکن اکثرلوگ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کوئییں جانتے۔''

يهال منكرين كاليك جهل ال ينيشين كوئى كے ندمانے كابيان موارة محان كا دوسرا جهل آخرت كے تعلق ظاہر فرمايا جاتا ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميں آئنده درس ميں موگار وُلْخِرُدَعُوٰ مَا اَنِ الْحَدُدُ يِلْدُرَتِ الْعَلَمِينَ

## عَلَمْهُ إِن ظَاهِرًا قِنَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَأَ ۖ وَهُمْ عَنِ الْإِخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ١٠ وَلَمْ يَتَفَكّرَ صرف دنیوی زندگائی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور بہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں کیا انھوں نے اینے دلوں میں بہ غور نہیں کہ ْ خَلَقَ اللَّهُ السَّهُ وَتِ وَ الْأَرْضُ وَمَ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں میں کسی حکمت ہی ہے اور ایک میعاد معین کیلئے پیدا کیا ہے ٤٠٠ أَوِّنَ التَّاسِ بِلِقَارِي رَبِّهِ مُرِلَكُفِرُونَ ۗ أَوْلَهُ بِيبِيرُوْا کے ملنے کے منکر ہیں کیا بیلوگ زمین میں، حیلے پھر بے ہیں جس میں و لیکھتے بھا لئے کہ جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں لَرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْآ الْتُكَ مِنْهُمْ فَوَّلَا وَأَثَارُوا ان کا انجام کیا ہواوہ ان سے قوت میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کررکھا ہے اس سے زیادہ اُنہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور اُن کے یاس بھی ان کے پیٹیبر مجزے لے کر آئے تھے سو خدا تعالی ایسا نہ تھا کہ ان برظلم کرتا ولیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں برظلم کررہے تھے پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے بُراکام کیا تھا بُرا ہی ہوا اس وجہ ہے

ں پر سم رہا ویس وہ تو خود ہی ای جانوں پر سم کررہے تھے چراہے تو توں کا انجام جنہوں نے براکام نیا تھا براہی ہوا اس وجہ ہے اُن کُن بوا برایت الله و کالوایک ایک برائی الله و کالوایک ایک براء ون ڈ

کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا یا تھا اوران کی ہنسی اڑا تے ہتھے

وَلَكُنُ اورَكِنَ اورَكِنَ الْحَافِقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

ہے کہاس عالم دنیا کا اتناز بردست نظام اللہ تعالی نے یونہی ہے معنی اور برکارنبیں بیدا کیا۔ مجھاس مصفعود ضرور ہاوروہ آخرت میں نظرآ ئے گا۔ ہاں بیسلسلہ ہمیشہ چاتیا رہتا تو ایک بات بھی تھی لیکن اس کے تغیرات واحوال میں غور کرنے سے پیتالگیاہے کہاس کی کوئی حدادرانتها ضرور ہے۔لہذاایک وعدہ مقررہ پریہ عالم فنا ہوگا اور دوسراعالم اس کے نتیجہ کے طور برقائم کیا جائے گا۔ بیمنکرین متجهة بين كأبهى خدا كے سامنے جانا ہى نہيں جوحساب كتاب دينا یڑے تو ساری خرابی سیس سے پیدا ہوئی کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ آئیں این رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر بھی ونیا کے عارضی ہونے کاعلم اور بیبال بھی اللہ کے نافر مانوں کوسزا ملنے کا حال انہیں بچھلے لوگوں کے حالات س کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ بری بری طاقتور تو میں جنہوں نے زمین کو بوجوت کر لالہ زارو گلزار بنایااے کھود کرچشے۔نہریں اور کا نیس نکالیں۔ان منکرین مکہ سے بڑھ کرانی دنیا کور ق دی۔ لمبی لمبی عمریں یا سی اورز مین کوان ہے زیاده آباد کیاوه آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیٹمبر کھلےنشان اور احكام لے كرآ ئے اور انہوں نے مكذيب كى تو كيا ان مشرين نے نہیں سنا کہان کا انجام کیا ہوا؟ کس طرح نتاہ و ہر باد کئے گئے۔ ان کے ویران کھنڈراب بھی ملک میں چل پھر کر د کھے سکتے ہیں کیاان میںان بے فکروں کے لئے کوئی عبرت نہیں؟ پھران کی تناہی وہر بادی میں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توظلم کا امکان ہی نہیں ۔ ہاں لوگ خود ہی اینے ہاتھوں اینے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا متیجہ ہر بادی ہوتو بیا پنی جان پرخود ہی ظلم کرنا ہوا ورنداللہ تعالیٰ کے

تفسير وتشريج: - كذشته آيات مين بنايا كيا قفا كه فتح فكست الله تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ آج آتش برست مجوی روم کے عیسائیوں برغالب آئے ہیں تو تین سال سے لے کرنوسال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس زمانہ میں مسلمان بھی کفار پرایک نمایاں غلبہ یا تیں گے اوران کو دو ہری خوشی نصيب ہوگی۔ بياشارہ تھا بدر کی فتح کی طرف چنانچے الحمد ملٹداييا ہي ہوا پھر پیجی بتلایا گیا تھا کہ اللہ دنیا کی مصلحتوں ہے خبر دار ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس وفت کس کی مدوکرنی مناسب ہے اور کونسا موقع س کے غالب آنے کا ہے اور کس کے مغلوب ہونے کا پھر جو پچھ الله تعالى كافيصله مووه موكرر جناب يتوبيكفار ومنكرين نادان انسان کیا جانیں کہاس نے سمصلحت سے ایک کو ہرادیا اور ایک کو جتا دیا۔اوردوسرےوقت وہ جیتنے والے کو ہارنے والا اور ہارنے والے كوجيتن والاكرد \_ اس سلسله مين اب ان آيات مين بتلايا جاتا ہے کہ رید کفار منکرین فقط طاہری اور مادی باتوں کود کیمنے ہیں اور بید لوگ د نیوی زندگی کی ظاہری سطح کوجانتے ہیں۔ یہاں کی آ سائش اورآ رائش۔کھانا پینا۔ پہننا اوڑ ھنا۔ بونا جو تنا۔ دولت کمانا۔مزے ا ژانا۔بس یہی ان کےعلم و خفیق کی انتہائی جولا نگاہ ہے۔اس کی خبر بی نبیس کداس زندگی کی تهدیس ایک دوسری زندگی کا راز چھیا ہوا ے جہاں بینچ کراس دنیوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئيں سے مروری نہيں كہ جو خص يہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے یہبیں و کھے لو کہ ایک مخص یاایک قوم بھی د نیامیں عروج حاصل کرلیتی ہے کیکن اس کا آ خری انجام ذلت و نا کامی کے سوا کھی ہوتا۔ آ گے ارشاد ہوتا

عدل واحسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدول
پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتے بھی نہیں۔ پھراپنے اعمال
کی شرمت سے دنیا میں جو ہر بادی دیکھی وہ تو دیکھی ہی آخرت
میں تکذیب اوراستہزاء کی جوسزا ہے وہ الگ رہی۔ پس اللہ ک
باتوں کو جھٹلا نا اوران کی ہنسی اڑانا کوئی معمولی بات نہیں اس کا
انبی م دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہراہے۔

یہاں آیت میں جو یہ فرمایا ہے بعلمون ظاهراً من المحیوٰۃ الدنیا و هم عن الانحوۃ هم غفلون۔ یہ لوگ صرف د نیوی زندگانی کے ظاہر کوجائے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بخبر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مکرین اور کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کی ساری عقلیں اور ساری کوششیں بس آس مادی کا کنات اور اس کے آ کین وقوا نین اور اس کے سازوسامان کا کنات اور اس کے آ کین وقوا نین اور اس کے سازوسامان اور عیش وعشرت تک محدود ہیں۔ رہی آخرت تو اس کی طرف نے بروا بھی ہیں۔ کوئی فکر بھی اس کے علم کا شہیں کرتے۔ تو اس فدمت سے معلوم ہوا کہ مادیت اور آخرت فراموثی اس سے بردھ کراور کیا جہالت ہوگی۔ گرآج ا کہ ام اور قرآن یہ ایمان کا دعویٰ کر سے والوں کا حال (الا ماشاء اللہ)

کیااس سے پچھ مختلف ہے۔ شیطان نے آئ ای "جہل" کو "منام" کا رنگ دے دیا ہے۔ دنیوی زندگی کے لئے ظاہری ساز وسامان کی طلب بی تو ہمارا مقصود زندگی بن گیا ہے۔ جبکہ آخرت اور دین سے جو غفلت ہے وہ اظہر من احتس ہے۔ یہ آخرت فراموثی کی خصلت تو قرآن نے منکرین کی بتلائی ہے نہ کہ مسلمین اور مؤمنین کی جن کی حالت تو اس کے برعس ہونی خاہر ساز وسامان سے غفلت اور چاہئے یعنی و نیوی زندگی کے ظاہر ساز وسامان سے غفلت اور آخرت کی ہمہ وقت فکر وطلب اور پھرستم یہ کہ آگر آب ان کی آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیس تو اس کو ملا بن کہ کہ تخارت آ میز طعن و تشنیع سے ٹال دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں سوائے انا مللہ و انا الیہ د اجعون کہنے کے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے۔ اللہ قو انا الیہ د اجعون کہنے کے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے۔ اللہ تو انی بی اپنے نفشل و کرم سے ہماری اصلاح کی صور تیس غیب سے بیدا فرما کیں۔

الغرض یہاں آخرت فراموثی کی ندمت فرمائی گئے۔ اب آگے وقوع آخرت۔ اور وہان کا انجام جزا دسزا کی شکل میں جو ظاہر ہونا ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعالتيجئ

حق تعالی دنیوی زندگانی اور آخرت کی حقیقت کوشیح معنی میں ہمارے دلوں میں اتاردیں۔تاکہ ہماری ساری فکر دنیا سے ہٹ کرآخرت پرلگ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصائل اور بدا ممالیوں سے بچائیں جن کی وجہ ہے گذشتہ امتوں پر تباہی آئی۔ حق تعالیٰ آخرت کی غفلت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائیں اور ہمہ وفت زاد آخرت کی فکر اور تیاری کی تو فیق نصیب فرمائیں۔آئیں۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ يِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

### اللهُ يَبُكُ وَالْخَلُقُ ثُمَّ يُعِيْلُهُ ثُمَّ الْيُهِ تُرْجَعُونَ وَيُؤْمِرِيقُومُ التَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ©

الندتعالی خلق کواول باربھی پیدا کرتا ہے۔ پھروہی وو بارہ بھی اس کو پیدہ کر بھا۔ پھرائس کے پاس لائے جاؤے۔ اورجس روز قیاست قائم ہوگی اس روز بحرم لوگ جیرت زوورہ جاویں کے

اوران کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارش نہ ہوگا اور میلوگ ایسے شریکوں سے منکر ہوجاویں گے ادر جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آ دمی جداجدا

### يَوْمَ إِذِيَّتُفَرِّقُوْنَ ۗ فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَيِلُواالصِّلِاتِ فَهُمْ فِي رُوْضَةٍ يَّحُبُرُونَ

ہوجادیں کے تیعنی جو لوگ ایمان لائے شے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں سرورہوں کے

### وَامَّا الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوَا بِأَلِتِنَا وَلِقَائِي الْلِخِرَةِ فَأُولِلِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ<sup>®</sup>

اور جن لوگول نے کفرکیا تھا اور ہماری آیٹول کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں محرفتار ہول سے۔

النه الله الميك والمهاريد اكرتاب الفكل طنقت التُوريعيد 6 مروه اسدوباره (بيدا) كريكا النُوريد مراكى طرف الموجعون تم لوناع جاؤك وَيُوْهَرُ اورجس ون السَّيْوُوْمُ لِنَاكِمَةً بريامِوكَي قيامت البيلِسُ مَااميدره جائيس سے النيزِمُوْنَ مجرم ا وَلَهُ يَكُنُ اور ندموں سے الهُوْ ان كيليمَ صِنْ أَمْرَكَا إِنْهِ عَدْ الطَيْرِ يَول مِن عَلَيْ أَكُونَ مِن ارْقِي وَكَالُوا اوروه بوجائي على الشَّرَكَا إِنْهِ عَدْ النِيْسْرِ يَول كَ الكَفْرِ إِنْ مَثَار وَيُومَ اورجس ون ا يَتَفَرَّفُونَ مَفرق موجاكس مع فَاهَ اللَّذِينَ الْمُنْوَالِس جولوك ايمان لائے تَقُوْمُ السَّاعَةُ قَائمُ مِوكَى قيامت 🌙 يَوْمَهِ فِي أَس ون فَىٰ رَوْضَتَهِ بِالْحُ مِن بَعْبُرُونَ خُوشِحَالِ (آوَ بَعَلَت) كَ عِاكِس كَ الْعِبْرُونَ خُوشِحَالِ (آوَ بَعَلَت) كَ عِاكْس ك وَحَيِلُوا اور انبول نے عمل کئے الصّٰ لِحَاتِ نَبِك الْهُمْ سوده وَالْمَا الَّذِينَ اور جن لوكوں نے كَفَرُوا كفركيا | وَكُذَّ بنوا اور مجتلايا | باليتِئا ہمارى آينوں كو | وَ اور | لِعَدَاتِي لما قات كو | الأخِرَةِ آخرت ا فَأُولَٰلِكَ بِسِ مِبِي لُوكِ [ فِي الْعَذَابِ عذاب مِن الْفَحْمُرُونَ حاضر( كرفار) ك جائي ك

اب اسی سلسله میں وقوع آخرت اور وہاں کی جزاوسز ا کابیان کے بعد پیجسم پھر دوبارہ کیسے بنے گا۔ بقول ان کے جب سارے اعضاء مثی ہو سکتے اور مٹی میں مٹی مل گئی تو پھر بے شاراجسام کا اپنی ا بنی شکل میں دوبارہ زندہ ہوکراٹھ کھڑا ہونا کتنا بعید ہے۔اس کا جواب منكرين كودياجا تاب كمالله بي خلق كي ابتداكرتا باوروبي اس کا اعادہ کرےگا۔ بیارشادا گرچہ دعوے کے انداز میں ہے تمر اس میں خود دلیل دعویٰ بھی موجود ہے اور وہ اس طرح کہ بیتو کفار

تفسير وتشريج: \_گذشته آيات مين بتلايا هميا تفاكه اكثر آدي دنیا کی ظاہری چہل پہل پرکٹو ہوجاتے ہیں اور آئبیں اس کی خبر نہیں | ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ منکرین کہ آخرت آنے والی ہے اور وہاں کی بہتری اور کامیابی ہی اصل آخرت کا انکار اس کئے کرتے ہیں کہ مرجانے اور فنا ہوجانے چیز ہے جود نیا کی لذتوں میں سینسنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ ٔ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان لانے اور اس کے رسول اور کتاب لیعنی قرآن كريم كے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے اوراس کے برخلاف یعنی اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی اور اللہ کی با توں کو جھٹلا نا اور ان کی ہنسی اڑا تا و نیا میں بھی تباہی و ہر بادی الا تاہےاورآ خرت میں بھی اس کاانجام سزائے جہنم ہے۔

مشركين بھي مانتے ہيں كەخلق كى ابتدا ايك امرواقعہ ہے اور بياللە تعالی بن کافعل ہے۔انسان آ تھوں کےسامنے پیدا ہوتے چلے جارے ہیں ان کے جسم میلے سے تو بنے ہوئے نہ تھے پھر رہے کسے بن گئے۔اس بات کے مان لینے میں کیادشواری ہے کہ جیسے پہلے وجود ندتھ اور پھرمو جود ہو گئے۔ پہلے بالکل نہ تھے اور پھر بن گئے۔ ایسے ہی پیدا ہوا کہ مٹ جانے کے بعد دوبارہ بن جائیں گے۔ جب الله بى برانسان كويملے اورابتداء بناتا ہے تو وہى مرنے اور فنا ہونے کے بعد بھی بنادے گا۔ توبیہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وہی خداجس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ نہیں كرسكتا۔ اس كو مانو اور يقين كروكمةم سب الله كى قدرت سے دوباره پیدا ہو گے اور قیامت قائم ہوگی اور اس روز مجرم بعنی کفار و مشركين الله كے سركش اور نا فر مان بندے سخت مايوى كا شكار ہوں گے اور باز پری کے وقت بیا یسے حیران وسٹسٹدر ہوں گے کہ کوئی معقول بات ان سے نہ بن بڑے گی۔ بعض مفسرین نے لکھاہے كه يهال آيت مي جويبلس المجرمون فرمايا بي يعني مجرم اس روز حیرت زدہ اور بھا بکا رہ جائیں گےتو یہاں مجرمین ہےوہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے۔اس کے رسولوں کی مدایت اور تعلیم کو تبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کے محکر یااس سے بے فکرر ہے ہیں اور دنیامیں خدا کے بجائے دوسروں کی یا اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں۔ اس میں بہود ونصاری بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر۔ اس کے بعض رسولوں ہر ایمان لاکر آخرت کا اقرار کر کے پھر وانسته اینے رب کی نافر مانیاں کی ہیں اور آخر وقت تک اپنی اس باغیاندروش پر قائم رہے ہیں۔ بیسب جب ای تو قعات کے بالكل خلاف عالم أخرت ميں يكا كيك جي أخيس سے اور ديكھيں کے کہ واقعی بیبال تو وہ دوسری زندگی پیش آگئی جس کا انکار کر کے یا جے نظر انداز کرے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے تو ان کے حواس باخته ہوجا کیں گے اور وہ کیفیت ان پرطاری ہوگی۔جس کا

نقشہ ببلس المعجومون میں چیش کیا گیا ہے۔ ابلاس کے معنی بیس خت مایوی اور صدمہ کی بنا پر سی شخص کا گم ہم ہوجاتا۔ امید کے سارے راستہ بند پاکر جیران وسٹسٹدررہ جانا۔ کوئی جحت نہ پاکر دم بخو درہ جانا۔ اللہ تعالی قیامت میں مجرم بننے ہے ہم سب کواپنی رحمت سے محفوظ و مامون فرماویں۔ آمین ۔ آگے بتلا یا جاتا ہے کہ دنیا میں جو آج مشرکین نے اللہ کے شریک بنار کھے ہیں جب یہ وقت پر قیامت میں کام نہ آئیں گے تو منگر ہوکر کہنے لگیں گے کہ خدا کی شم ہم مشرک نہ سے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین کے فرضی معبود اور شرکاء کا نین قتم کی ہستیوں براطلاق ہوتا ہے۔

(۱) ایک ملائکہ۔ انبیاء۔ صالحین جن کومخلف زبانوں میں مشرکین نے خدائی صفات واختیارات کا حامل قرار دے کران کی بندگی کی۔ وہ قیامت کے روزصاف کہددیں گے کہ بیسب کی بندگی کی۔ وہ قیامت کے روزصاف کہددیں گے کہ بیسب کی ہماری مرضی کے بغیر بلکہ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں۔ فلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں۔ بیشے چا ند۔ سورج۔ ستارے۔ درخت۔ پھروغیرہ جن کومشرکین بیسے چا ند۔ سورج۔ ستارے۔ درخت۔ پھروغیرہ جن کومشرکین نے خدا بنایا اور ان کی برستش کی۔ تو ظاہر ہے کہ ان بے شعور کی کے بیز وں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن ان مشرکین کی امداد کے لئے آگے ہوئے والا نہ ہوگا۔

(۳) تیسری قتم ان اکابر مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کرکے۔ مکروفریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلا کر۔ طاقت کو استعال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگ کرائی۔ مثلاً شیاطین۔ جھوٹے فرمبی پیشوا۔ ظالم و جابر حکمران توبیہ قیامت میں خود گرفآر بلا ہوں گے اپنے تبعین کے لئے سفارش کرنے کو آ سے بردھنا تو در کناران کی الٹی کوشش بیہ ہوگی کہ بیاوگ خودا پنے اعمال کے ذمہ دار ہیں ان کی گمرائی کا وبال ہم پرنہ پڑنا خودا ہے۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت آئے گی اور آخرت کو ایٹے۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت آئے گی اور آخرت

قائم ہوگی توسب آ دمی جدا جدا ہوجادیں کے ادر الگ الگ گروہوں میں بٹ جاویں گے۔ بعنی دنیا کی وہ تمام جنھ بندیاں جوآج توم۔ نسل - وطن .. زبان - قبیله- برادری اور معاشی اور سیاسی مفاد کی بنا پر بنی ہوئی ہیں اس روز سب ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے۔ اعمال اوراخلاق وکردار کی بنا پر نے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگ ایک طرف تمام اگلی پیچلی قوموں میں ہے مومن اور صالح انسان الگ چھانٹ لئے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایک تسم کے ممراہانہ نظریات وعقا کد ر کھنے والے مجر مین حیصانٹ حیصانٹ کرا لگ نکال لئے جاویں گے ادر ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانول کوجوڑنے اورعلیجد ہ کرنے والی اصل چیزعقیدہ اوراعمال و اخلاق ہیں۔ایمان لانے والے اور خدائی بدایات برنظام زندگی کو قائم رکھنے والے ایک امت اور ملت ہیں خواہ وہ ونیا کے سی ملک اور کسی نسل ہے تعلق رکھنے والے ہوں۔اس طرح کفرونسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک امت ہیں خواہ ان کا تعلق کسی نسل ملک اور وطن سے ہوابوجہل۔ ابولہب اور دوسرے سرداران قریش بار بار آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی پریدالزام رکھتے تھے کہ (نعوذ بالله) انہول نے ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ قرآن مجیدیہاں متنبہ کررہاہے کہ تمہاری بیتمام جتھ بندیاں جودنیا میں تم نے غلط بنیادوں پر قائم کرر تھی ہیں آخر کارٹوٹ جانے والی ہیں اور قیامت میں کام آنے والی نہیں سوائے اس جھ بندی کے کہ جو عقيد ما وراعمال واخلاق صالحه كي بناير مو ـ

الغرض نیک و بد ہرفتم کے لوگ آ خرت میں الگ الگ

کردیئے جائیں گئے اور علیحدہ علیحدہ اینے اپنے ٹھکانے پر پہنچا ديئے جائيں مے جس كى تفصيل بدہے كہ جوصاحب ايمان ہوں کے اور ساتھ ہی اعمال صالحہ بھی کئے ہون ہے وہ انعام واکرام سے نوازے جائیں سے اور ہرتشم کی لذت اور سرور ہے بہرہ اندوز ہوں کے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی آیات اور آ خرت کی ملا قات کوجھٹلا یا ہے وہ عذاب میں گرفمآر ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مل صالح کا ذكر فرمايا كيا ب جس ك نتيم من في روضة بحبرون فرمايا یعنی و ہ ایک باغ میں شا دان وفر حان رکھے جائیں سے نیکن کفر کا انجام بدبیان کرتے ہوئے عمل بدکا کوئی ذکر نبیس فرمایا عمیا۔اس ے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آ دمی کے انجام کوخراب كرديے كے لئے كافى بےخواہ مزيدا عمال بدى خرابى اس كے ساتھ شامل ہو یا نہ ہولیکن بہشت کے باغ میں مسرور ہوکر چہنچنے کے لئے محض ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں کوآ خرت کی کامیا لی کے لئے ضروری قرار دیا حمیا۔صرف یبین ہیں بلکہ قرآن مجید میں کثرت سے بہت سے مقامات پر ایمان کے ساتھ مل صالح کا ذکراس طرح کیا محیا ہے کہ مویاان دونوں ہے ل کروہ زندگی بنتی ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اورمحبوب ہے اور ایسی ہی زندگی گز ارنے والوں کے کئے آخرت میں اللہ کی رحمت مغفرت اس کے فضل وہخشش اور نعمائے جنت کی بشارتیں ہیں۔الغرض ایمان وعمل صالح کی فضیلت بیان فرما کرآ سے ایمان اور عمل صالح کی ترغیب ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا -

> وعالسيجيئے: حق تعالیٰ ہم کوبھی ايمان كے ساتھ مل صالح كی توفیق عطا فرمائیں۔اور قیامت میں اپنے مونین۔ مخلصین اور مقبولین بندول کے گروہ میں ہم کوشامل فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنی جنت کے باغات میں ہمیں بھی شاداں وفرحان داخل ہونا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ایمان وممل صالح والی زندگی نصیب فرما اوران تمام اعمال بدواحوال بدسے بچا کرجو آخرت میں باعث ذلت ورسوائی ہوں۔ وَ الْخِدُدُعُوٰ نَا آنِ الْحَمَدُ دِیْلُودَتِ الْعَالَمِينَ

# الله حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ وَلَهُ الْحَمْنُ فِي السَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضِ وَعَيْشًا وُون<sup>©</sup> يُخْرِجُ الْحِيَّ مِنَ الْهِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْهِيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَيُحْمِى الْأَرْضَ جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا۔ بَعْلُ مَوْتِهَا ۗ وَكُنْ لِكَ تَغُرُجُونَ ﴿ وَمِنْ الْبِيهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ نُحْ إِذَا آنُتُهُ اور اس طرح تم نوگ نکانے جاؤمے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہتم کومٹی سے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی ونوں بعد ڒؙؿڬٚؿؿۯۅ۫ڹ<sup>©</sup>ۅؘڡڹٳڸؠٙٳڹڂڰڶڰؙڮ۫ڗۺڶڟؙڛڰؙۿٳۯٚۅٳڲٳٚؾؽڬؙڹٛۅٛٳڸۿٵۅڿعٳ آ دمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہواوراس کی نشانیوں میں ہے بیہے کہاس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنا کمیں تا کہتم کوأن کے پاس آ رام

### كَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ تِتَفَكَّرُونَ ٥٠

اورتم میاں ہوی میں محبت اور ہمدروی پیدا کی اس میں اُن لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں۔

فسُبُعْنَ بِس بِاكبر كَى (بيان كرو) | الله الله | حِيْنَ جب | تُمَنُّونَ تم شام كروشام كے وقت | وَحِيْنَ اور جب | تَفَيِعُونَ تم صح كرو (صح كے وقت وُلَهُ اوراس كيليَّ الْعَمَدُ ثمَام تعريفين | فِي النَّسَمُونِ آسانوں مِن | وَالْأَرْضِ اورز مِن | وَعَيثيًّا اور بعدزوال (تيسرے پهر) | وَحِيْنَ اور جس تُظُهِرُوْنَ ثَمَ ظَهِرَكِرتِ مِو ۚ يُخْوِجُ وه تكالنّا ﴾ الْحَنَّ زنده | مِنَ اللّهِيَّةِ مُردے ے | وَيُخْوِجُ اور نكالنّا ہےوہ | الْهَيِّنةَ مُروه | مِنَ الْحَيِّ زندہ ہے وَيُهْ فِي أُورُوهُ وَتَدُهُ كُرَتَا ﴾ الْأَرْضَ زمين ﴿ بَعْدَ بعد ﴿ مَوْنِهَا أَسَ كَامِرنا ﴿ وَكُذَ إِلكَ أوراس طرح ﴿ تُغْرَجُونَ ثَمَ لَكَالِے جَاوَكُ ۗ ﴿ وَ أُور مِنْ البَيِّهِ أَكَى نَتَانُعُوں ہے | أَنْ كَه | خَلُفَكُمْ اس نے بيدا كياتمهيں | مِنْ ہے | تُرَاپ منى | نُفَرّ بھر | اِذَا أَنْتُو مَا كَهاں تم | بَنْكُرْ آوى تَنْتَشِرُوْنَ مِسِلِيهِ وَعَ اللَّهِ اوراسِ كَانْتَامُول ہے | اُنْ كہ | خَكَقَ اس نے پیدا کیا | لُكُنُو تمہارے لئے | مِنْ اَنْفُسِكُنُو تمہاری جنس ہے ا لِتَنَكَّنُوْا تَاكِيمَ سَكُونَ حَاصِلَ كُرُو اللِيُهِا أَتَى طَرِفِياسِ الْأَجْعَلُ اور اس نے كيا السَيْنَكُمُ تمہارے ورميان المُوَدُّةُ محبت و أيضَةُ اورمهر باني النِّي بينك إفي ذايك اس من الأيت البنة نتال القوَّمِ الناتوكون كي ليَّ النَّفَا وَوَلَا وو فكركرت بين

بیروتشریخ: ۔گذشتهٔ بات میں ہتلایا گیاتھا کہ قیامت کے دن تمام انسان الگ الگ گروہوں میں اینے عقیدہ اوراعمال کے لحاظ سے نس گے۔ان میں جوصاحب ایمان اورعمل صالح والے ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جاتیں گے اور جنہوں نے کفروشرک اختیار کیا بعنی اللہ کی باتوں کوجھوٹا کہااور آخرت کے آنے پریقین نہ کیاوہ سب جہنم میں سے بچے جائیں گے۔تو جبکہ ایمان اور عمل صالح کا انجام اور كفروتكذيب كاانجام ظاہر كرديا گيا تواب ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب ايمان وقمل صالح كى فضيلت تم كومعلوم ہوگئي اورتم جنت ميں جانا جاہتے ہوتو تم اللہ یا کے عبادت اختیار کروجودل، زبان اعضاء وجوارح سب ہے ہوتی ہے اور عبادتوں میں نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ جس میں تینوں متم یعنی ول \_زبان اوراعضاء کی یا دجمع کردی گئی ہے۔ توتم صبح وشام اور پچھلے وفت اور دو پہر کے دفت اللہ کی پاکی وبروائی بیان

کیا کرو۔ یہی اوقات فرض نماز کے ہیں۔ صبح وشام میں قبحر۔مغرب اورعشا کی نماز آگئ۔ پھیلے وقت میں عصر کی نماز اور دو پہر ڈھلنے کے بعدظہری نماز آ گئی۔اس کئے یہی پانچ وقت یعنی فجر۔ظہر۔عصر۔ مغرب اورعشاءاللدى عباوت يعنى نمأز كے مقرر ہوئے۔ان اوقات میں حق کی عظمت وقدرت اور رحمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اس لئے عبادت کے خاص ادقات یہی مقرر کئے سکئے ہیں۔علاوہ ازیں اسلام چونکہ ملت ابراہیمی ہے اس لئے عبادت کے خاص اوقات وہی مقرر کئے گئے جن میں اس دنیا کے سب ہے برے روش اور چمکدار کرہ یعنی آفتاب عالم تاب کی حالت کومتغیر ہوتے دیکھ کرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معبود مانے ے انکار کردیا تھا۔ آفاب کے اندر نمایاں تغیر صبح وشام میں ظاہر ہوتے ہیں اور دو پہر ڈ ھلنے یعنی زوال کے وقت اور دن کے ؟ خری حصہ یعنی عصر کے وقت بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کو یا اس آ نتاب کے عجز و بیچارگی اور آ فتاب پرستوں کی اس کے فیض ے محرومی کا کھلا ہوامظاہرہ بھی ان ہی پانچے اوقات میں ہوتا ہے۔ سبح کو جب تک طلوع نہ ہوتو روشنی عائب ۔ دوپہر ڈھلنے پراس کے عروج میں کمی آنی شروع ہوئی۔عصر کے وقت اس کی حرارت ادر روشی میں نمایاں طور برضعف آ گیا اور غروب کے بعداس کی نورانی شعاعوں سے اسکے بجاری بالکل محروم ہو گئے اور پھرعشاء کے دفت جب شفق بھی غائب ہوگئی تو روشنی کا کوئی ادنیٰ ترین نشان بھی باتی نہ رہا۔اس کئے موحدین کوان اوقات میں دل و زبان اور بدن کی حرکت وسکنات بعنی نماز کے ذریعہ اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار اوراس کی عظمت اور بروانی کے اظہار اور اس کی قدرت و مکتائی کے اعتراف کے لئے خاص طور پریمی اوقات مقرر ہوئے اور نماز کی ابتداء جوالله اكبرسي بوتى بياس بات كالقرارب كمآسانون اور زمین میں ساری بروائی ۔خوتی ثنا اور صفت اللہ ہی سے لئے ہے اور کوئی مجبورادر عاجز مخلوق اس کااشحقاق نبیس رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں مستنی ہی بر<sup>و</sup>ی کیوں نہ ہو۔ آ گے حق تعالیٰ اپنی قدرت۔ تھمت اور صنعت کوجتلاتے ہیں کہاس اللہ کی قدرت کودیکھ وجو جاندار کو بے

جان سے اور بے جان کو جاندار ہے باہر لاتا ہے۔ مثلاً جاندارانسان كوب جان نطف سے نكالتا ہے۔ بے جان نطف كوجا ندارانسان سے نكالتاب يازنده جانوركومرده انتر ي اورمرده انتر كوزنده جانور ے۔ بعض مفسرین نے یہاں زندہ سے مرادمومن اور مردہ سے مراد کافر بھی لئے ہیں یعنی ہاس کی قدرت ہے کہمومن کو کافر ہے اور کافرکومومن سے بیدا کرتا ہے۔ پھرز مین جب خشک ومردہ ہوجاتی ہے تو باران رحمت نازل کر کے مردہ زمین کوزندہ یعنی سرسبز تروتازہ اورشاداب بناديةا بيرغرض موت وحيات حقيقي مويا مجازي يحسي مو یا معنوی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔اسی طرح وہ انسان کو اس کے مرجانے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کردےگا۔ کویا مادہ پرست منکرین کوقرآن بتلاتا ہے کہ جس بھے کوتم نامکن کہدرہے ہو که قیامت میں دوبارہ زندہ ہوکراٹھنا کیسے ممکن ہے تواس کی نظیریں اور مثالیں اس زندگی میں اپنی آئکھ سے ہرروز و کیھتے ہو پھر بھی قیامت کے عدم امکان پر جے ہوئے ہو۔ آگے اللہ تعالی این قدرت کی بعض نشانیاں بیان کرتے ہیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ بیکا منات نہ بے خدا ہے اور نداس کے بہت سے خدا ہیں بلکہ اس کا مالک خالق مد براور فر مانروا صرف ایک تنها خدا ہے اس لئے اس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود بھی نہ ہونا جا ہے۔ بیبال سے مسلسل حق تعالی این قدرت کی نشانیوں کو کیے بعد دیگرے بیان فرماتے ہیں پہلی نشانی ہے بیان فرمائی کے سب سے اول آ دم علیہ السلام کوٹی ہے پیدا کیا پھرانبی کے اندر ہے ان کا جوڑا نکالا اوران مع پھرنسل انسانی و نیامیں بھیلائی۔ دوسری قدرت کی نشانی سے بیان فرمائی کہاس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنا کیں تا کہتم کوان ہے چین وسکون حاصل ہواور پھران دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالی نے ایک فطری محبت اور لگاؤ بیدا فرمادیا جس سے آپس میں محبت اور مدردی قائم رہتی ہے۔ ابھی آ گے مزید قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگار والخردغوناك العمل بناورت العلمين

وُمِنُ الْيَتِهِ خَلَقُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَتِلَافُ ٱلْمِنْتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَتٍ ورأس کی نشانیوں میں ہے آ سانوں اورز مین کا بنانا ہے اورتمہارے لب ولہجیا وررنگو ں کا الگ الگ ہونا ہے ،اس میں دانشمندوں کیلیے نشانیاں ہیں . لِلْعَلِيمِينَ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ مَنَامُكُمْ بِالْيَكُ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَا وُكُمْ مِّنْ فَضُهُ اور اُس کی نشانیوں میں سے تمہارا سوما کیٹنا ہے رات میں اور دن میں اور اس کی روزی کو تمہارا علاش کرنا ہے، اس میر ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ إِينِهِ يُرِيْكُمُ الْبُرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُزَالُ اُن لوگوں کیلئے نشانیاں میں جو سنتے ہیں۔اوراُ می کی نشانیوں میں ہے یہ ہے کہوہ تم کو بجلی دکھلا تا ہے جس سے ڈرمجھی ہوتا ہے اورامید بھی ہوتی ہے مِنَ التَهَاءِ مَآءً فَيُحْمَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْلُ مَوْتِهَا أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ﴿ اوروہی آسان سے یانی برساتا ہے بھرائی سے زمین کواس کے مروہ ہوجانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جوعقل رکھتے ہیں . وَ مِنْ الْبِيَهَ أَنْ تَقُوْمُ التَهَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهُ ثُنَةً لِذَا دَعَا كُوْ دَعُو ةً تَقِنَ الْأَرْضِ اور اُسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسان و زمین اُس کے علم سے قائم ہیں پھر جب تم کو پکار کرزمین میں سے بلادے گا إِذَا ٱنْتُمْ تَخُرْجُونٌ ۚ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ۚ وَهُوالَّذِي يَبُكُؤَا توتم کے بارگ نکل پڑو گے۔اور جتنے آسانوں اورزمین میں موجود ہیں سب اُس کے ہیں ،سب اُس کے تابع ہیں اور دہی ہے جواول بارپیدا کرتا ہے لَقَ ثُمَّرِ يُعِيُّدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضُ مچر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور بیہ اس کے نزد یک زیادہ آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کی شان اعلیٰ ہے، وهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِلَيْمُ<sup>®</sup>

اوروہ زبردست حکمت والا ہے۔

| الليت البدنانيال لِقَوْمِ اللوكول كيليم ليقولُون عقل عام لية بن وصل اليت الراس ك نشانون على الله الكور عام بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النيراني آسان والرَّضُ اورز عن إلَّمْرِ واس عظم اللهُ على الذادع اللهُ جب وهمين بلاع كا دَعْوَةً المدعا صن الأرض زمين ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الِذَا اللَّهُ بَارَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللّ |
| قَانِتُوْنَ فرمانبردار وَهُوَ الَّذِي اوروبي بِيهِ إِبَد وَالْهِي إربيداكرتاب الْفَكْنَ طَلَقت اللَّهُ يُعِيدُه بحراس كودوباره پيداكريكا وهُو اوروه (يه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الْفُوَنْ بهت آسان عَلَيْدُ اس بر وَلَهُ اوراى كيليم الْمُثَلُ شان الْأَعْلَى بلندتر في التَمَاوْتِ آسانوں مِن وَالْأَرْضِ اور زمِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَهُوَ اوروه الْعَذِيْزُ عَالِب الْعَكِيْدِ حَمَت والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ایہا ہی آ واز \_نب ولہے بھی بالکل الگ ہے لاکھوں آ دمی اگر جمع ہوجائیں۔ایک ملک کے۔ایک زبان کے ایک کنبہ قبیلہ کے کیکن ناممکن ہے کہ ہرایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف موجود نہ ہو حالاتكداعضائے جسمانی كے اعتبار سے سب يكسال ميں سب کے ایک مند۔ دوآ تکھیں۔ایک ناک دو کان ایک پیشانی۔ دو ہونٹ۔ دو ہاتھ دو ہیر دغیرہ دغیرہ موجود ہیں تا ہم ایک سے ایک علیحدہ ہے۔ توبیکتنا بڑا نشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔ آ کے حق تعالی اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں کہانسان کے سونے اور آ رام کرنے کے لئے رات بنائی اور کام کرنے کے لئے دن بنایا۔انسان و نیا میں مسلسل محنت نہیں كرسكتا بلكه چند كھنٹوں كى محنت كے بعداسے چند كھنٹوں كا آرام در کار ہوتا ہے تا کہ پھر چند تھے محنت کرنے کے لئے اسے توت بہم پہنچ جائے۔اس غرض کے لئے اس قادر مطلق نے '' نیند' پیدا فرمائی جس سے تکان وور ہوجاتی ہے اور راحت وسکون حاصل ہوتا ہے اس لئے سونے کے لئے قدرت نے رات بنادی اور کام کاج و تلاش معاش کے لئے دن کو پیدا کردیا جورات کے بالكل خلاف ہے جس میں انسان اللہ كى دى ہوئى تو تول سے كام کے کراللہ کا فضل حلاش کرسکتا ہے۔ یقیناً سوچنے اور سمجھنے والوں کے لئے یہ چیزیں نشان قدرت ہیں۔

الله تعالی کی قدرت وعظمت پردلالت کرنے والی ایک اورنشانی بیان کی جارہی ہے۔ کہ آسان براس کے تھم سے بیلی کوندتی ہے۔

تنسير وتشريح: للشنه آيات مين الله تعالى في اين بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا جس سے پیہ جتلا نامقصود تھا کہ جب اس کی ایسی قدرت ہےتو پھرانسانوں کومرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں پیدا کروینا کیا مشکل ہے۔ای سلسلہ میں مزيد قدرت كي نشانيون كا ذكران آيات مين فرمايا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی زبردست قدرت کی ایک نشانی ہے ہے کہاس نے آسان بنائے اورزمین پیداکی معنی ان کاعدم سے وجود میں لا نا۔ پھرایک اٹل ضابطہ پران کو قائم رکھنا۔اور بے شار تو توں کا ان کے اندر انتہائی تناسب اور توازن کے ساتھ کام كرناية سان كاس قدر بلنداوركشاده مونايه بهراس ميس لاتعداد ستاروں اور سیاروں کا موجود ہوتا جن میں بعض کا جلنا پھرنا ہوتا اوربعض کا ایک جا ثابت رہنا۔ز مین کوایک ٹھوس کثیف شکل میں ا بنانا پھراس میں پہاڑ۔ میدان۔ جنگل۔ دریا۔سمندر۔ میلے۔ پقر۔ درخت وغیرہ جمانا۔ بیسب اس کی زبردست قدرت کی نشانی ہے۔ پھراس دنیا میں لاتعداد آ دمی بیدا ہوئے اور ہور ہے ہیں کیکن ہرانسان کا رنگ روپ اور نقشہ الگ الگ ہے ادر ہر ا یک کالب ولہجہ بھی جدا ہے۔ ہاوجود بکہ سب کے قویٰ کیساں میں نہ منہ اور زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے۔ نہ جسم اور و ماغ کی ساخت میں کوئی فرق محرکوئی دوآ دمی ایسے نہلیں سمے جن کا اب ولهجه بول حال- تلفظ -طرزتكلم بالكل بكسان مو-جس طرح ہرآ دمی کی شکل صورت اور رنگت وغیرہ ووسرے سے متاز ہے۔

اس کی گرج اور چیک ہے لوگوں کو امید بھی بندھتی ہے کہ بارش ہوگ ۔ فصلیں تیار ہول گی مگر ساتھ ہی خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ تهمیں بجلی نے گریڑے یا ایسی طوفانی بارش نہ ہوجائے جوسب کچھ مبالے جائے اور جان و مال ملف ہوں۔ پھرائٹد کی رحمت سے مینہ برستاہے۔سوکھی اور مرحجائی ہوئی زبین دوبارہ تروتازہ ہوجاتی ہےاور تھویا مردہ زمین میں پھر جان پڑتی ہے۔ زمین کی بےشار مخلوقات کے رزق کا انحصاراس پیداوار پرہے جوز مین نے لگتی ہے۔ اور اس پیدادار کا انحصار زمین کی صلاحیت پر ہےاوراس صفاحیت کے روبکار آنے کا انحصار بارش پر ہے۔خواہ وہ براہ راست زمین پر برے یااس کے ذخیرے سطح زمین پرجع ہوں۔ یا زبرزمین چشمہ اور کنوؤں کی شکل اختیار کریں۔ یا پہاڑوں پر برف جم کر دریاؤں کی شکل میں بہیں ۔ پھراس بارش کا انحصار سورج کی گرمی ۔ موسموں کا ردوبدل۔ ہواؤں کی گردش فضائی حرارت و برودت وغیرہ وغیرہ پر ہے۔ مویا ز مین ہے لے کرآ سان تک بے شارمختلف چیز وں کے درمیان ربط و مناسبت قائم كرنا بياس كى قدرت كاكرشمه باور يقينا اس ميس بہت ی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعفل سے کام لیتے ہیں۔ آ گے قندرت کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بیان کی جاتی ہےاور وہ بیر کہ آسان وزمین اس کے حکم ہے قائم ہیں۔ یعنی صرف یمی نہیں کہ وہ اس کے حکم سے آیک دفعہ وجود میں آ گئے بلکہ ان کامسلسل قائم رہنا بھی اس کے عظم کی بدولت ے ایک لمحہ کے لئے بھی اگر اس کا تھم انہیں برقر ار نہ ر کھے تو ہیہ سارا نظام یک لخت درہم برہم ہوجائے۔حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه جب كوئى تاكيدى قتم كهانا جائة تو قرمات اس خدا کی قسم جس کے حکم ہے آ سان وز مین تفہرے ہوئے ہیں یہ ای کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیآ سان وزمین اس کے حکم اور ارادہ سے قائم ہیں۔جس وقت دنیا کی میعاد بوری ہوجائے گی تو وہ اپنی قدرت سے پھرزمین وآ سان کو بدل دے گا۔ مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاویں گے اور بیاس

قدرت والے کے لئے کوئی بڑا کا منہیں کہ جس کے لئے کوئی بڑی تیاری کرنی پڑے بلکہ اس کی صرف ایک یکاراس کام کے لئے کافی ہوگی کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں وہ سب ایک ساتھ زمین کے چیہ چیہ اور گوشے کوشے سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ توان دلائل کی قدرت سے معلوم ہوگیا کہ آسان وزمین کے رہے والےسب اس محملوک بندے اوراس کی رعیت ہیں۔ کس کی طاقت ہے کہاں کے حکم تکونی سے سرتانی کرسکے۔ آخر کارسباس کی گرفت میں پکڑے جائیں سے اورسب اس کے سامنے سر جھ کا کر کھڑے ہوں گےاس کی اس قدرت کا ملہ سے رہیمی ثابت ہوگیا کہ الله بی نے سب کواول بار پیدا کیا اور وہی دوبارہ بھی بیدا کرے گا۔ قدرت البی کے سامنے توبیر سب برابر ہے لیکن اے منکرین تمہارے محسوسات کے اعتبار ہے اول بار پیدا کرنے ہے دوسری بار دہرا دینا آسان ہونا جا ہے۔ پھر مدیجیب بات ہے کہ اول بیدائش برتوات قادر مانواور دوسرى مرتبه بيدا كرنے كو بعيد مجھور خوب سمجھ لوكماللدى شان وصفات اورفدرت كاكسى اورآ سانى ياز منى مخلوق سے مقابلت بيس کیا جاسکتا۔اس کی شان سب سے بلندے۔اوراس کی صفات سب ے زالی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور او تحی سے او تحی شان اس کی ہے۔ وبى زبردست قادر مطلق ہاورزبردست حكمت والا ہے۔ خلاصه بيركه كفارومشركين جووتوع آخرت سے انكاركرتے تھے تواس كے ثابت كرنے كے لئے دلاكل قدرت بيان فرمائے كئے كه جویہ سب اموراین قدرت سے واقع کرسکتا ہے تواس کے قیامت واقع کرنے میں کیا شبہ موسکتا ہے اور مردوں کودوبارہ زندہ کرے اٹھانا اس کے لئے کیامشکل بات ہےجس کا کفارا نکار کرتے ہیں۔اس میں قدرت کے ساتھ ساتھ تو حید کا بھی بیان آ گیا۔ آ گے ای مضمون تو حید کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكار وَاخِرُدَعُوْرَا إِن الْحَمَّدُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

### ضَرَبُ لَكُمْ مَّتَكُلَّ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ﴿ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ إَيْمَا نَكُمْ مِّنْ شَرَكَاءَ فِي ہے کہتم ادروہ اُس میں برابر ہوں اورتم ان کاابیاتی خیال کرتے ہوجیساا ہے آپس کاخیال کیا کرتے ہو؟ ہم اِی طرح سمجھدداروں کیلئے ولاکل ِقَوْمِرِ يَكْفِقِلُونَ ﴿ بَلِ اتَّبَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوْآ اَهُوَآءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ فَكُنْ يَعُدْنُ مُ بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا انتاع کررکھاہے، سو جس کو خدا عمراہ کرے اُس کو کون راہ ہر لاوے لَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرَمِّنُ تَعِيرِينَ ۖ فَأَقِمُ وَمُعَلِّ لِلدِّينِ اوران کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔سوتم بیک سوہوکراپنا رُخ اس وین کی طرف رکھوالٹد کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کر دجس پرالٹد تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فَطَرَالتَّاسَ عَلَيْهَا وَلَا تَبُرِيلُ لِغَلِقَ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّيْمُ لَوَ لَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ كَرِيعُ كَمُونَ ﴿ الله تعالیٰ کی اس بیدا کی ہوئی چیز کوجس پر اس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جاہیے پس سیدھا دین یہی ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے . صَرَبُ اس نے بیان کی الگف تمہارے لئے استُلا ایک مثال مِن سے انْفیسکٹ تمہاری جانیں (حال) ا هل لُکُو کیا تمہارے لئے مِنْ ہے | مَاٰصَلَکَتْ جو مالک ہوئے | اَیُمَاٰکُنُو تہارے وائمیں ہاتھ (غلام) | مِنْ شُرِکآء کوئی شریک | بِنْ مِن مَارکزَ فَنَکُورْ جوہم نے تہیں رزق دیا كَذَٰ الْكُ أَى طَرِح الْفَصِيدُ مِ مُعُولَ كُرِيمِ إِن كُرتِ جِيل اللَّيْتِ نَا زَال اللَّهِ لِيَعْقِلُونَ عَمَل والول كَيلِيم اللَّه النَّبُعُ مِيروى كَى الكِذِينَ ظَلَمُوا جن لوكول في ظلم كيا (ظالم) المعوّاء هذ الى خواشات العديد علم كي بغير (ب جانے) المكن يُحدّد في توكون بدايت وسكا مَنْ شِي الصَّلَ اللهُ مُمراه كرب الله | وَهَا اورتيس اللَّهُ في ان كيلة | هِنْ كوئى النَّهِيرِينَ مدوكار ا فأفِّقه بس سيدهار كموتم | وَجْعَكُ ابناجِره ا حَنِيْقًا كِدرخ مور ا فِيظُوتَ اللَّهِ فطرت الله ي الكِّن جو (جس) فَطُوالنَّاسُ لوكون كو پيدا كياس نے عَلَيْها اس ير لاَجَدِيْلَ تبديلِيَ نبيس أَعِلَيْ اللَّهِ الله كَ طَلَق مِن أَ ذَلِكَ بِهِ اللَّهِ إِنْ الْقَلَيْمُ وين سيدها وَلَكِنَ اورليكن أَ أَكُثُو النَّاسِ ا*كثر نوك* لاَيعَ مُمُونَ وه جانع نبيس ا تفسیر وتشریج:۔گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ تھلی تھلی نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ جن میں اس کے خالق ورازق۔ قادر مطلق ۔واحدو مکتااور قابل حمد وستائش ہونے کے دلائل موجود تھے۔اوران ہی دلائل سے سبھی ثابت کیا گیا تھا کہ آخرت کا آتا تھینی ہے۔تواگر چەگذشتە آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں تو حید کے دلائل بھی موجود تتھاوروہ ردشرک کے لئے کافی تتھے کہ عالم میں اورکوئی ں کے برابر ہے نہ کوئی اس کا شریک وسامجھی ہے چھربھی شرک کی ندمت وبطلان اور زیادہ واضح کرنے کے لئے ایک مثال بیان فر مائی جاتی ہےاوران آیات میں بتلایا جا تاہے کہاللہ تعالیٰ خودتمہارے ہی احوال میں ہےا بیک مثال نکال کربیان فر ماتے ہیں اور وہ بیہ لہغور کرو کہ کیا تمہارے وہ لونڈی غلام جؤتمہاری ملکیت ہیں وہ تمہارے مال ودولت میں برابر کےشریک ہوسکتے ہیں بیعنی باعتبار

اختیارات وتصرفات کیاتم ان کواینے برابر کا شریک شلیم کرسکتے ہو۔ ظاہرے کہ کوئی مالک اس کے لئے تیارنہ ہوگا کہ اس کا غلام اس کی دولت میں برابر کا شریک بن جائے۔توسمجھنا جاہے کہ جب ایک مجازی مالک کا بیرحال ہے کہ غلام تو آتا کی ملک میں شریک نه ہو سکے حالانکہ دونوں غلام اور آقا خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کی وی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ پھر خدا کی پیدا کی ہوئی كائنات مين خداكى بيداكرده مخلوق كوبلكه مخلوق درمخلوق كوخالق كى خدائی میں کیے شریک ملمراتے ہو۔ایسی مہمل بات کوئی عقلند قبول نہیں کرسکتا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ ریہ ہے انصاف الی صاف اور واضح باتوں کو کیونگر مجھیں۔ وہ مجھنا جا ہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرسی ہے محض اپنی خواہشات اور باطل گمان کی پیروی پر تلے ہوئے ہیں۔ توجب کوئی مخص سیدھی سیدھی عقل کی بات نہ خود سویے اور نہ کسی کے سمجھانے ہے جھنے کے لئے تیار ہوتو پھراسکی عقل کر اللہ کی پھٹکار پڑجاتی ہے جس کے بعد ہروہ چیز جو کسی معقول آ دمی کوحن بات تک پہنچنے میں مدد دے عتی ہے وہ اس ضدی جہالت پیندانسان کوالٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چکی جاتی ہے اور حق سمجھنے کی تو قبق نہیں ہوتی ۔اب جس کو اللہ تعالی نے اس کے جہل و بے انصافی اور ہوا پرستی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور متجھنے کی تو فیق نددی تو اور کون ہی طافت ہے جوا ہے سمجھا کرراہ حق یر لے آئے یا مدد کرے گرائی اور بتابی سے بچالے۔ تو اے مخاطبین جبتم پر بید حقیقت واضح ہوگئ تو تم میں سے ہر ہر مخص ے کہا جاتا ہے کہ تم او یان باطلہ سے مندموژ کرایک خدا کے ہور ہو اور اس کے سیچے وین کو بوری توجہ بیجبتی سے تھامے رکھواور کسی دوسری طرف کا رخ نه کرو ۔ بعنی تمہاری فکراورسوج ہوتو وہی جو دین جا ہتا ہے۔ تہماری پنداور تا پیند ہوتو وہی جوقر آن کہتا ہے۔ تمہاری رضا اور رغبت ہوتو وہی جو اسلام جا ہتا ہے۔ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات چلیس تو اس طریقته پر جو اسلام نے مہیں بتائے ہیں۔ بینیں کہ دعویٰ تو ہودین اسلام کا اور ا تباع ہوروس وامریکہ اوریہود ونصاریٰ کا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر حض میں خلقة بیاستعدادر کھی ے کہ اگر حق کوسننا اور سمجھنا جا ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ای مضمون کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے احادیث میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہربجہ جو کسی مال کے بید سے بیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر بیدا ہوتا ہے۔ یہ مال باب ہیں جواسے بعد میں عیسائی ، یہودی یا مجوی وغیرہ بناڈالتے ہیں۔ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک کونل کردیا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوخبر مهو كى توآب يخت ناراض موسة اور فرمايا " لوكول كو کیا ہو گیا کہ آج وہ صدیے گزر کئے اور بچوں تک کو آل کرڈ الا کسی نے عرض کیا یا رسول الله کیا بیمشرکین کے بچہ ندیتے؟ آپ نے فرمایاتمهارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اُولاد ہیں۔ پھرارشاد فرمایا که خبردار بچول کومهی قتل نه کرنا بربچه فطرت اسلام بربیدا جوتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی زبان تھلنے پرآتی ہےتو مال باپ اے یہودی یا نصرانی بنالیت ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران میں فرمایا" میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بیدا کیا تھا۔ پھرشیاطین نے آ کرانہیں دین ہے مراہ کیااور جو کھے میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا اسے حرام کیا اور انہیں ان شیاطین نے تھم دیا کہ میرے ساتھ ان چیز وں کوشر یک تھہرا تیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ الغرض يبال بتلاياجا تا ب كاصل بيدائش كانتبار يكوني فرق -تغیروتبدل نہیں ہی اللہ تعالی نے جس فطرت برانسان کو بیدا کیا ہے اس کو بگاڑ نااور سنح کرنا درست نہیں۔ پس سیدھارات دین کا یہی ہے لیکن اکثر لوگ اس منته ونبیس مجھتے اس لئے اس دین حق کا اِتباع نبیس کرتے۔ البھی آھے اس دین حنیف۔ دین قیم اور فطرت الہیہ کے ا تباع کی تلقین کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله اکل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# مُنِينِينِ النَّيْ وَانْفُوْهُ وَاقِيْمُوا الصّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ النَّيْرِ النَّيْرِ النَّيْ مِنَ الدَيْنَ فَرَقُوا الصّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ النَّيْرِ الْمِنَ النَّيْرِ الْمِينَ النَّيْ مِن الدَيْنَ فَرَقُوا الصّلُولِ عَلَيْ وَلَا عَرَى النَّيْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا عَرَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَيْ اللَّهُ اللل

### وَيَعَالِ السَّالِ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمٍ يُّؤُونُونَ<sup>©</sup>

اورجس كوچاہے كم ديتاہے اس ميں نشانياں ہيں أن لوگوں كيلئے جوايمان ركھتے ہيں ۔

المنافي المنا

| اوٌ كيا لَهُ يِرُوْانبون نِيْسِ ديما |              | وجائے میں  | يَقَنْطُونَ مَايِسَ مِ | تا کمپال ده            | إذاهم               | 2 ہاتھ              | اَيْدِينِهِمْ ان ک | ریر.<br>قریمت آ کے بھیجا         |                   |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| في ذلك أميس                          | اِنَّ بِينِک | نگ کرتا ہے | وَ يَعَدُّ لِ أَرْ     | س كيلية وه حياً جمّا ب | لِمَنْ يَتُكَأَةِ ج | ق رزق 🏻             | م<br>م الرزا       | روول<br>يبسط كشاده كرتا <u>ب</u> | أنَّ لللهُ كمالله |
|                                      |              | <u>ښ</u>   | جوايمان رنجيت          | وبنوت ان لوكول كيلية   | لِقَوْمِ بُؤُ       | بىتەنشانيا <i>ل</i> | لأياتِ ال          |                                  |                   |

تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں شرک کی مذمت عقلی طور پر مستحمائی گئی تھی کہ بیمشر کین جب اینے مال دولت میں اینے لوندى غلامول كو برابر كانهيس مجصته توالله كى مخلوق اورغلامول كو اس کا برابر کا شریک کیسے تھہراتے ہیں ؟ پیہٹ دھرمی اور بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ایسے ظالم اور بے انصاف نو کوں کوجو جہالت کے اندھیرے میں اپنی خواہشات کے پیچے الل می شتر بے مبار کی طرح دوڑے چلے جارہے ہیں۔ نہ سمجھانے والول كوسنت بين ندايي خيرخوا بول كي طرف نظر الهات بين انہیں کون ہدایت کرسکتا ہے۔ جواللہ کے احکام کونہ سنے نہ دیکھیے وه كمراه نه بهوتو كيا بهو \_انسي حالت مين مخاطبين كوسمجها يا حميا تها كهتم ایسے ہوا پرست ظالموں کوان کے حال پر چھوڑ واور اپنا مندسیدھا دین حنیف بعنی اسلام کی طرف پوری توجہ ہے رکھواور بغیرادھر ادھر مائل ہوئے دین کے سیدھے راستہ پر چلوا ورفطرت الہی کونہ بدلوای برقائم رہو۔ای سلسلہ میں آ کے ان آیات میں وین ا فطرت کے چنداصول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔

پہلی چیز اتقا فرمائی لیعنی خدا سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے اور اس کی نافر مانی سے بچنا۔ کسی کی جان پڑھلم و زیادتی نہ کرنا۔ کسی کود کھاور رنج نہ پہنچانا۔

دوسری چیزا قامت صلوٰ قفر مائی یعنی نماز قائم رکھنااس کی پابندی کرتا۔
پہلی چیزا تقایعنی خدا ہے ڈرتا یہ تو ایک دہنی اورقلبی کیفیت ہے
اس کے استحکام کے لئے جسمانی عمل یعنی اقامت الصلوٰ قا کا تھم دیا
گیا۔ آدمی کے ذہن اور دل اور دماغ میں جب تک کوئی خیال محض
خیال کی حد تک رہتا ہے تو اس کے بدل جانے اور ماند پڑجانے کا

بھی اختال رہتا ہے لیکن جب وہ اس خیال کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو وہ خیال اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور جوں جوں وہ اس پڑ مل کرتا جاتا ہے۔ اس لئے خوف پر محمل کرتا جاتا ہے۔ اس لئے خوف خدا کومتی کم کرنے کے لئے ہر روز پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز اوا کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ نماز ایک ایباعمل ہے جو ہر چند گھنٹوں کے بعدایک ہی متعین صورت میں آ دمی کو دائما کرتا ہوتا ہے اور اس میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جو قرآن نے اسے پڑ میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جوقرآن نے اسے پڑ میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جوقرآن نے اسے پڑ میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جوقرآن نے اسے پڑ میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جوقرآن نے اسے بڑ میں کے بار بارد ہرانا ہوتا ہے تا کہ وہ اسے بھو لئے نہ پائے دہ و رہنا تیسری چیز شرک سے بیزاری اور مشرکین سے علیجد ہ رہنا تیسری چیز شرک سے بیزاری اور مشرکین سے علیجد ہ رہنا

فرمایا گیا۔ یوں تو شرک کی تفصیل اور توضیح میں بڑی بڑی کتابیں ککھی گئی ہیں مختصرا شرک کی تعریف سے ہے کہ: ''ن میں لاک کی دور ماہ کے مند سات کے عالم اساس

''خدانعالیٰ کی ذات اس کی صفات ۔اس کی عبادت اوراس کی حدودعظمت میں کسی اور کوشریک بنالینا۔''

قرآن و حدیث نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ کفروشرک کا جرم ہرگز قابل معانی نہیں ہوگا۔ اس کی سرا ضرور بھتگتی ہوگی اور خدائے تعالی کی پاک جنت میں مشرک وکا فرکے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں کھلا ہوا اعلان ہے ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر مادون ذالک لمن یشآء بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات کوئیس بخشے کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھمرایا جائے۔ ہاں اس کے سوااور جس گناہ کو چا ہے گا بخش دے گا۔ الغرض دین فطرت کے تین اہم اصول یعنی اتفا خدا سے ڈرنا۔ نماز قائم رکھنا۔ شرک جلی وخفی سے بیزاری اور مشرکین سے کھی دور ہنا بنلا کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان مشرکین نے دین فطرت کے مان مشرکیون سے علیحدہ رہنا بنلا کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان مشرکیون نے دین فطرت کے مان مشرکیون نے دین فطرت کے اس مشرکیون نے دین فطرت کے کہ ان مشرکیون نے دین فطرت

کے اصول سے علیحدہ ہوکرائیے مذہب میں پھوٹ ڈالی۔ بہت ہے فرقہ بن گئے ۔ ہرایک کاعقیدہ الگ مذہب اورمشرب جدا۔ جس سی نے غلط کاری یا ہوا پرتی سے کوئی عقیدہ قائم کردیا یا کوئی طریقہ ایجاد کرلیا ایک جماعت اس کے پیچھے ہوگئی۔تھوڑے دن بعدوہ ایک فرقہ بن گیا۔ پھر ہر فرقہ اینے تھہرائے ہوئے اصول و قواعد برخواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ ہے کہ اپنی علطی کاامکان بھی اس کے تصور میں ہیں آتا۔ آ سے بتلا یا جاتا ہے کہ جیسے بھلے کام ہرانسان کی فطرت پہچانتی ہے۔اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہرایک کی فطرت جانتی ہے چنانچہ خوف اور تحق کے وقت اس کا اظہار ہوجا تا ہے۔ بڑے سے براسر کش مصیبت میں تحمر كر خدائ واحدكو يكارنے لكتا ہے۔ اس وقت مجمولے سہارےسب ذہن ہےنکل جاتے ہیں وہی سجا مالک یا درہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی مگر افسوں کہ انسان اس حالت میں دریک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدائی مہر بانی ہے مصیبت دور ہوئی پھراس کوچھوڑ کرجھوٹے دیوتاؤں کے گیت گانے لگا۔ گویااس کے پاس سب کھھان ہی کا دیا ہوا ہے۔خدا نے کچھنیں دیا (العیاذ باللہ تعالیٰ) آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ احجا چند ون اور مزے اڑالو آ کے جاکر معلوم ہوجائے گا کہ اس کفروناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کوصاف طور بررد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف میہ مشركين كوئى سندوججت ركھتے ہیں جو بتلاتی ہو كہ خدا كی خدائی میں

ووسرے بھی اس کے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں ہے ہوا۔ ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ جب اللہ کی مہر ہانی اور احسان سے عیش میں ہوں تو پھولے ندسائیں۔ایسے اترانے لگیں اور آپے سے باہر ہوجائیں کہسن حقیق کو بھی یاد نہ رکھیں اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصيبت كاكورا آيرانو بالكلآس نور كراور نااميد موكر بيثهر بي محویا اب کوئی نہیں جومصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو۔مومن کا حال اس کے برنکس ہوتا ہے وہ عیش وراحت میں محسن حقیقی کو باد رکھتا ہے۔اس کے فضل برخوش ہوکر دل و زبان سے شکر اداکرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جائے تو صبر دلخل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور امیدر کھتا ہے کہیسی ہی مصیبت ہواور طاہری اسباب کتنے ہی مخالف ہوں اس کے تصل سے سب فضا بدل جائے گی۔ ایمان اور یقین والے سیحصتے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی اور روزی کا بر صانا گھٹانا سب ای رب قدرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو حال آئے بندہ کومبروشکرے رضا بقضار ہنا جاہئے۔ نعمت کے وقت شکرگز ارر ہےاور ڈرتار ہے کہ ہیں چھن نہ جائے اور خت کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اینے فضل وعنایت ہے سختیوں کودور فرمادے گا۔

اب جب فطرت کی شہادت سے بھی ٹابت ہوگیا کہ مالک حقیقی ایک بن ہے تو اب آگے اس مالک حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اللّٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# فَاتِ ذَاالْقُرْبِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجْهَ اللّهِ

پس قرابت دار کو اس کا حق دیا کرد اور مسکین اور مسافر کو بھی یہ اُن لوگوں کیلئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں

#### و أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ @ وَمَا الْتَكْتُمْ مِنْ تِبَالِيزَبُواْ فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا

اورا ایسے بی لوگ قلاح پانے والے میں۔اور جو چیزتم اس غرض ہے دو سے کہوہ لوگوں کے مال میں پہنچ کرزیادہ ہوجاوے توبیاللہ کے نزر یک نہیں بڑھتا

#### عِنْدَاللَّهِ وَمَا النَّهُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيدُ وْنَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

اور جوز کو ق دو مے جس سے اللہ کی رضاطلب کرتے ہو مے توا یسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

|   | ك يه خيرٌ بهتر اللّذينَ ان اوكون كيك جو                      | وَابْنَ التَّهِيلِ اورماقر فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن و النينكين اوعاج                         | حُقَّة ال كالزّ | ذُاالْغُزْلِي قرابت وار               | فَيْ الْتِ لِمِنْ وَوَتَمْ |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| [ | النيكية تمودو التيكية تمودو                                  | هُمُ وه الله في المُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه | و أُولِيَّ لِكَ اور وسَى لوك               | يو الله كى رضا  | إح بن كُوْمَهُ الله                   | يريز فالأون وهم            |
|   | فْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِلَّ مَا النَّيْمَةُ اور جوتم وو | . فَكَا يَرْبُوا تُونْبِين بِرُهُمَا عِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أمنوك مال النكاس لوكه                      | م إن بم         | أَمُوهِ إِنْ يُرْبُعُوا مَا كُهِ بِرُ | مِنْ ہے ایئ                |
|   | المُصْعِفُونَ چندور چند كرنيوالے                             | سا فَأُولَيِكَ تَوْوَبَى نُوكُ الْمُعُمِّرُ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بوئے   وُجْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كررہ | بيدُونَ جا ہے 1 | گ ہے انگوق زکوۃ ائرُ                  | ١٠                         |

تفیر وتشری : گذشتہ آیات سے شرک کی فدمت اور توحید باری تعالیٰ کے اثبات کا مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ای سلسلہ میں دین صنیف دین فطرت اور دین قیم بعنی اسلام کی اتباع پوری توجداور بیکسوئی کے ساتھ کرنے کی تلقین گذشتہ آیات میں فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس دین فطرت کوچھوڑ کرلوگوں نے اپنااپنا طریقہ الگ بنالیا اور بہت سے فرقے اور اویان پیدا ہوگئے اور یہ سب فطرت کے خلاف ہیں۔ انسانی فطرت میں ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا واخل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی سب رجوع کرنا واخل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی سب مصیبت آتی ہے کہ جس میں ظاہری اسباب و ذرائع سب ایک مصیبت آتی ہے کہ جس میں ظاہری اسباب و ذرائع سب سوجھتا کہ خالص ایک قادر مطلق کی طرف متوجہ ہوکر اس کو پکارنا سوجھتا کہ خالص ایک قادر مطلق کی طرف متوجہ ہوکر اس کو پکارنا شروع کرد ہے تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کو مانا اور اس کی خلاف چل رہا کہ کرنا انسانی فطرت میں واخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا کہ وہ خلاف چل رہا ہے۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ دنیا کی تی خی رہا کی خراب کو فی کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا ہے۔ وہ خلاف قبل رہا ہے۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ دنیا کی تی خی رہی ہیں۔ روزی کا گھٹنا پر دھنا یہ سب اس ایک دیں۔ بھر یہ کی بتا ہا گی تی اس کے ہاتھ میں فرمی ۔ روزی کا گھٹنا پر دھنا یہ سب اس ایک دیں۔ بھر یہ کی دینا کی خی کی کہتا کہ دنیا کی تھو میں

ہے۔ تو جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہوگیا کہ حقیقی مالک و
رب وہی ایک اللہ ہے دنیا کی تعتیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں تو
اب آ سے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اس کی خوشنودی
اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کی لقاء اور دیدار
کے آرز دمند ہیں۔ انہیں چاہئے کہ اس مالک کے دیئے ہوئے
مال میں سے خرچ کریں۔ غریب رشتہ داروں کی خبرلیں۔ اہال
قرابت کے حقوق ورجہ بدرجہ اداکرتے رہیں۔ مسکین دیجان اور
ناداروں کی بھی خبررکھیں۔ اوران کے ساتھ احسان وسلوک کریں۔
اور وہ مسافر جس کے پاس سفرخرج ندر ہا ہواس کے ساتھ بھی امدادو
اعانت کر کے بھلائی کریں۔ ایسے ہی بندوں کو دنیا اور آخرت کی
بھلائی اور فلاح نصیب ہوگی۔

یبال آیت فان ذالقربی حقه والمسکین وابن السبیل میں لفظ حقد قابل غور ہے۔ یعنی بیفر مایا کی قرابت دار کواس کاحق دیا کرواور مسکین اور مسافر کواس کاحق دین بیس فرمایا کیرشته دار مسکین کوخیرات دو بلکه بیفر مایا که بیاس کاحق ہے جو تہمیں دینا

چاہئے تو معلوم ہوا کہ کی قرابت دار مسکین یا مسافر کو پھودیے ہوئے بیدخیال دل ہیں نہ آنے پائے کہ بیکوئی احسان ہے جو ہیں اس پر کررہا ہوں بلکہ یہ بات ذہمن شین ہونی چاہئے کہ مال کے مالک حقیق نے اگر بجھے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطا فرمایا ہے تو بیز اکد مال ان دوسر وں کاحق ہے جو میری آ زمائش کے فرمایا ہے تو بیز اکد مال ان دوسر وں کاحق ہے جو میری آ زمائش کے لئے میرے ہاتھ میں دیا گیا تا کہ میرا مالک دیکھے کہ میں ان کاحق بہ بچانتا اور پہنچا تا ہوں یا نہیں پھر آگے بید فرمایا و اولئک ھم مطلب بینیں کہ فلاح مرف مسکین و مسافر اور رشتہ دار کاحق ادا مطلب بینیں کہ فلاح صرف مسکین و مسافر اور رشتہ دار کاحق ادا مطلب بینیں کہ فلاح مرف مسکین و مسافر اور رشتہ دار کاحق ادا فلاح کے لئے درکار نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ انسانوں میں ہے جو فلاح پانے اور نہیں ادا کرتے وہ فلاح پانے والے ان حقوق کو نہیں بیچا نے اور نہیں ادا کرتے وہ فلاح پانے والے اس جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لئے بی حقوق کی بیچا نے اور ادا کرتے ہیں۔ دوشنودی کے لئے بی حقوق کی بیچا نے اور ادا کرتے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر غور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر غور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر غور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر غور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر خور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر خور کرنے ہیں۔ اس ارشاد اللہی کی حقیقت پر خور کرنے ہیں۔ اس میں بی سے ہیں ہیں ہیں بیک سے ہیں ہی ہیں۔ اس سے ہیں ہیں بیک سے ہیں ہی ہیں۔ اس سے ہیں ہیں ہیں بیک ہیں۔ اس سے ہیں ہیا ہی ہی ہی ہیں۔ اس سے ہیں ہی ہیں۔ اس سے ہیں ہی ہیں۔ اس سے ہیں ہی ہیں۔ اس سے ہیں

سے ویکھتے ہیں قرآن کی تعلیم و ہدایات کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں انفرادی اخلاق اورسیرت کی تشکیل اور ترتی کا راستہ بالکل بند ہوجاتا ہے۔قرآن کی بیعلیم تواسی معاشرہ میں چل سکتی ہے کہ جہاں لوگ فردا فردا اینے مال ودولت کے مالک ہوں۔ اور حق شناسی اور اوائے حقوق کے اوصاف اور ہمدر دی رحم وشفقت اورایار وقربانی کے جذبہ کے ماتحت اپنے اختیار اور رضامندی و رغبت سے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا كرنے پر ماكل مول اور دوسرى طرف جن لوكوں كے ساتھ بھلائی کی جائے ان کے دلوں میں بھلائی کرنے والوں کے لئے خیرخواہی احسان مندی اورشکر گزاری کے یا کیزہ جذبات نشو ونما ہوں مگراب ہمارا بیرحال ہے کہ ہمیں اینے گھر کی دولت کا توپید نہیں اور نہاس کی قدر۔اب تو بیرحالت ہے کہ ہرنئ چیز جوسات سمندریاریایورپ سے آجائے وہ ہمارے دین وایمان کا امتحان لینے کو تیار ہوجاتی ہے۔ ہماری مثال تو اب اس بھٹکے ہوئے راہ حمیرکی سے جو ذرا ذرا شبہ پر ادھر سے اُدھراور اُدھر سے ادھر دوڑتا ہے لیکن منزل مقصود کا پہنے نہیں لگتا۔ مسلمان مجھی روس کی تحریکوں کی اتباع اپنا فرض خیال کرتے ہیں تو مجھی بورپ کی تقلید میں ان کواپنی نجات نظر آتی ہے۔ بھی امریکہ اور جرمن کی حیرت ائتیزا بیجاد وتر قیاں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہے غرض کہ جس کو كيحه يكهاس كے پيجے مولئے۔انا لله وانا اليه راجعون٥ ورمیان میں بات لفظ حق بر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔الغرض ان آیات میں ہدایت دی جاتی ہے کہاے مسلمانو! قرابت دارکو اس کاحق دیا کرواورای طرح مسکین ومسافر کوبھی ان کےحقوق ویا کرو۔ آ مے بتلایا گیا کہ بیان لوگوں کے لئے بہتر ہے جواللد کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ يهال آيت من يريدون وجه الله كي قيديعتي جو مال اس طرح دینے سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں اس حقیقت کو ظاہر كرتى ہے كہ بارگا والى ميں قبوليت سے سرفرازى بانے كے لئے

ية شرط لا زمى ب كدويخ والا جو يجهم خرج كرب يسب صرف رضائے البی کی نیت ہے ہو محض جبری اور نمائش چندے اور تام و مود کے لئے دادو دہش جوآج ہارے معاشرہ کی جان بی ہوئی ہے بیسب اس تبولیت کی مدے باہر ہیں۔اور نیکی برباد گناه لازم کے مصداق ہیں۔ آھے اس مسئلہ کی اور وضاحت فرمائی جاتی ہے كيحض ويناولا نامطلقاً خواه كسى خيال ييه بهوييموجب فلاح اور عندالله مقبوليت كاباعث نبيس بلكهاس كاقانون بيهيك كهجو چيزتم دنیا کی غرض سے خرج کرو گے مثلاً کوئی عطیہ۔ یا مدید یا تخنہ اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ واپس كرے۔ يادينے والے كے لئے لينے وال كوئى مفيدخد مات انجام وے۔ یا جیسے دینوی رسوم میں نیوند وغیرہ دیا جاتا ہے کہ دینے والا بامیدر کھا ہے کہ ہارے موقع پر بدلینے والا چھاور شامل کر کے دےگا۔توان جیسی اغراض اور نبیت سے جودیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچا بلکہ خدا کے نزدیک پہنچنا اور بڑھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جواللہ کی خوشنو دی کے لئے خرچ کیا جائے ایسے دیئے ہوئے مال کواللہ تعالی اجروثواب میں بردھاتے رہیں گے۔ مستجے احادیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے چنانچہ ایک صدیث بين حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضور صلّی اللہ عليہ وسلم کاارشادمروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی ہے ایک تھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کواینے داہنے ہاتھ میں نے لیتے ہیں۔ یعنی اس کو قبول فرمالیتا ہے اور الله تعالی صرف یاک کمائی کو قبول کرتا ہے۔ پھراس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتار ہتاہے جس طرح تم میں ہے کوئی مخص اپنے بچھڑے کو یالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات بہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ يبال ان آيات ميں اخلاص وللبيت كى تعليم وى كئي ہے اور

روحانی اوراخلاقی بلندی کا آخری زینه او داگر چه انفاق فی المال کے سلسلهمين بمحمر بيخوب مجهليا جائ كرتمام الجحيحسن واخلاق ك روح اور جان مہی اخلاص وللہیت ہے۔اس کئے ہراجیما کام یاکسی كساته الجهابرتاؤ صرف النيت عدكيا جائے كه جارارب كريم، خالق اور بروردگارہم سے راضی ہو۔ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضی اورغضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اگر بظاہرا چھے سے اچھے اعمال واخلاق اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے البی نہ ہو بلکے نام ونمود ما اورکوئی ایسا ہی جذبان کامحرک اور باعث ہوتو اللہ کے نز دیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان بر کوئی اجر وثواب ملنے والانہیں۔اس کو دوسرے لفظوں میں بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت كانواب جواعمال صالحاورا خلاق حسنه كالمسل صلماور تتيجي اور جوانسانول كالصل مطلوب اور مقصود بهونا جائية وه صرف اعمال و اخلاق برنہیں ملتا بلکہ جب ملتا ہے جبکہ ان اعمال واخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کاارادہ بھی کیا حمیا ہواوروہی ان کے لئے اصل محرک مواور جولوگ اجتھے اعمال واخلاق کا مظاہرہ دنیا دالوں کی دادو تحسین اور نیک نامی وشہرت طلبی یا ایسے ہی دوسرے اغراض ومقاصد کے لئے كرت بين ان كويدوسر عمقاصد حاب ونيام صاصل موجاكين كيكن ووالله كى رضااوراجرة خرت يديم ومربي ك\_

ابسوال بہ ہے کہ اخلاص اور للبیت سے قلب مزین کیے ہو؟
تو برادران عزیز بید ولت تو اہل اللہ کی صحبت ۔ ان سے تعلق اورا پنے
آ پ کوان سے وابستہ رکھنے اور تزکیہ نفس سے نصیب ہوتی ہے۔
الغرض اصل مضمون شرک کی برائی اور ندمت اور اس کے بد
انجامی کا اور تو حید و وین فطرت اسلام کو قبول کرنے اور اعمال صالحہ
اختیار کرنے کا اوپر سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے اور بی مضمون انجی اگلی
آ یات میں بھی جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آ کندہ ورس میں ہوگا۔

وعا تیجے: اللہ تعالیٰ ہم کوبھی اخلاص کی دولت عطافر ما کیں تا کہ تمام اعمال وافعال ہے ہمارامطلوب ومقصود رضائے تق ہو۔ یا اللہ نام نمود۔ ریا۔ نمائش۔ شہرت وغیرہ مہلک امراض ہے ہم کو بچا لیجئے۔ وَالْجُورُدُ عُولُ نَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْهُ وَرَبِّ الْعَلَيْمِينَ

#### نے تم کو ہیدا کیا پھرتم کورزق دیا چرتم کوموت دیتا ہے چرتم کوجلائے گا، کیا تمہارے شرکا ء میں بھی کوئی ایسا ہے جوان کاموں میں ۔ كُوْمِنْ شَكِي ﴿ مُلِكِنَهُ وَتَعَلَىٰ عَهَا يُشْرِكُونَ ۚ ظَهْرَ الْفُسَادُ فِي پھے بھی کرسکے وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ خشلی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائمیں کھیل رہی ہیں سَبَتُ اَيْرِي النَّاسِ لِيُّنِ يُقَهُّمُ بَعِضَ الَّانِي عَيِلُوْالْعَلَّهُ مِيرَجِعُوْنَ®قُلْ سِيْرُوْا فِي تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے بیضے اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجادیں۔آپ فرمادیجئے کہ ملک میں چلو پھرو الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِيْنَ ۞فَاقِمْهِ پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہوگذرے ہیں ان کا اخیر کیا ہوا ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ سوتم اپنا زخ كَ لِلدِّينِ الْقَيْتِمِمِنْ قَبُلِ أَنْ يَّالِقَ يَوْمُ لَّلْمَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَهِ إِيَّصَّلَ عُوْنَ اللَّهِ يَوْمَهِ إِيَّصَالَ عُوْنَ اللَّهِ يَوْمَهِ إِيَّصَالَ عُوْنَ ں دین راست کی طرف رکھوٹیل اس کے کہا بیاون آجاوے جس کے واسطے پھرخدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا اُس دن سب لوگ جُداجُد ا ہوجادیں گ مَنْ كَفَرَفَعَكَيْ وَكُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسُهِ مِرْ يَمْهُكُ وَنَ الْمِبْزِي نص کفر کررہاہے اس برتواس کا کفریڑے گا،اور نیک عمل کررہا ہے سویہ اوگ اسپنے لئے سامان کررہے ہیں۔جس کا حاصل بیہو گا کہانڈ تعالی ان لوکوں کواپنے فضل ہے جزاوے گا الَّذِينَ امَنُوْا وَعِلُوا الصَّلِعُتِ مِنْ فَضَلِمُ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْكَفِرِينَ @ جوا یمان لائے اورانہوں نے اجھے مل سے ، واقعی اللّٰد تعالیٰ کا فروں کو پیندنہیں کرتا۔ الله الّذِي الله بجس نے الحكفّائي پيدا كياتمهيں النَّهُ رَمَنَ قَلَهُ مجرأس نيتمهيں رزق ديا النَّهَ يُويْنَكُ في مجروعتهيں موت ويتا ہے النَّهُ مجر یُغِینیکُذُ وہ حمہیں زندہ کرےگا | مَلْ کیا | مِنْ ہے | شُرُگانِیکُذُ تہارےشریک | حَنْ جُو | یَفْعُکُ کرے | مِنْ ذَلِیکُنُر ان(کاموں) میں ہے مِنْ لَئَنْ مِي سِمِيمِي | سُبُطْنَهُ وه ياك ہے | وَتَعَلَىٰ اور برتر | عَنَا اس ہے جو | يُشْرِكُوْنَ وه شريك مشهراتے ہيں | ظَهَرَ ظاہر: وكيا | الْفُسُادُ فساد فِی الْبَرِّ خَشَی میں | وَالْبَعَثِرِ اور دریا (تری) ایسکا اس سے جو | کسکٹ کمایا | ایکوی النَّاسِ لوگوں کے ہاتھ | لِیکِی یُفَکُف تا کہ وہ انہیں (مزہ) چکھائے بَعُضَ بعض | الَّذِيني عَيِلُوْا أَمْهُول نِهِ كيا (اعمال) | لَعُكَهُمُو شايده | يُرْجِعُوْنَ بازآجا ئيں وه | قُلُ آپُرَماديں | ويُرْدُوا تم جلو پھرو | فِي مِن الْأَرْضِ ربین | فَانْظُرُوا كِبرتم دَكِمُو | كَيْفَ كِيها | كَانَ هوا | عَاقِبُهُ انجام | الْأَدِينَ ان كاجو | مِنْ قَبْلُ بِبلِهِ (تَصِ) | كَانَ تَصِ | أَكْنَرُهُمُ هُ ان كَ اكثر مُشْرِكَيْنَ شرك كرنوالے | فَأَقِمَهُ بِس سيدهار كھو | وَجُهَكَ ابناچيره | لِللِّينِ الْقَيِّيرِ وبن راست كيليّ (طرف) | وَنْ قَبْلِ اس سيقبل | أَنْ كه | یکونٹر وہ دن | لاکھرکۂ ٹلنانہیں | لکۂ اس کے لئے وہ | حِنَ اللّٰہ اللّٰہ ہے | یکونکینیا اس دن | یکھنکہ نحوٰک جُدافِد اہموجا کمیں کے

| يتعمل فَلِا نَفْينهِ هُ تُوه الله كَا    | حَمَالِعًا ا | وَ مَنْ عَيدلَ اورجس في ك      | اكفر     | كُفُرُ أَ ال     | نگینامه تواسی پر | مَنْ نَقَرَ جس نَے عَرکیا   فَعَ |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------|
| عَيْلُواالصَّلِعْتِ الهول نے اجھے مل کئے | و اور        | امنوا ان لوكول كوجوايمان لاك   | الَذِين  | لهجزادسياوه      | ليكينى تا        | يمهن ون سامان كرربي              |
| ي كافرا                                  | الكفرنز      | يشك وه لأ يمين لينا ليناس كرتا | <b>W</b> | فَضْلِهِ ابنافضل | ا مِنْ ہے ا      |                                  |

ہونا۔چھوٹوں کا بروں سے بےادب ادر گستاخ ہوجانا۔ باہم چوری اورزنا كارى اورخون ريزي اور بدامني كالجهيلنا بيسب فساديعني بلاؤل ہی کی تشمیں ہیں جوانسان کے کرتوت سے پیدا ہوتی ہیں۔تولوگوں کے دین فطرت پر قائم نہ رہنے ہے کفروشرک اور فسق و فجور دنیا میں تجییل برااوراس کی شامت ہے نہ خشکی میں امن سکون رہا۔ نہ تری میں۔روے زمین کوفتن فساد نے تھیرلیا۔اوربیسباس لئے ہے کہ الله تعالیٰ نے جاہا کہ لوگوں کی بداعمالیوں کا تھوڑ اسامزہ دنیا میں بھی چکھادیا جائے۔ پوری سزاتو آخرت میں ملے گی۔ مگر پچھنمونہ یہاں بھی دکھلا دیں ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈر کرراہ راست بر آ جا کیں۔ غرض جب اعمال بدمطلقاً سبب وبال ہیں تو کفروشرک توسب سے بردھ کرموجب وبال ہوگا اورا گران مشرکیین کواس کے ماننے میں کچھ تر در ہوتو روئے زمین برچل پھر کر دیکھیں کہ جو کا فرومشرک نا فرمان لوگ پہلے ہوگزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ پچھلے نافر مانوں کے عبرتناک حالات ان کے سامنے ہیں اور دنیا میں ان کی تباہی کے آ ثار جابجا تھیلے پڑے ہیں۔تو دیکھ لوکہ وہ عذاب آ سانی ہے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک و کفرونا فرمانی کا بردا و بال ہے اور ان تمام خرابیوں کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ دین قیم جودین فطرت ہے اس پرٹھیک ٹھیک قائم رہولیل اس کے کہوہ ون آ جائے جس کے ملنے کی کوئی صورت نہ ہوگی تعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کواللہ تعالی قیامت کے وعدہ پر ہٹا تا جا تا ہے کیکن جب وہ موعود دن آ جائے گا پھر نہ کوئی طافت اسے پھیر سکتی ہےاور نہ خوداللہ تعالیٰ اس کوملتوی کرے گا گویا وہ دن آنامل ہےاور جب وہ دن ہوگا توسب انسان باعتبار جزا کے جدا جدا ہوجاویں گے لیعنی نیک جنت میںاور بددوزخ میں جھیج دیئے جاویں گے۔جو مخص آج کفروشرک کرر ہاہےاں پرتواس کا وبال کفریزے گااور جونیک عمل كرر ما ي يعني الله ورسول كي فرما نبرداري اور بدايت ي موافق ا بنی زندگی دنیا میں گزار رہا ہے تو بہلوگ اینے نفع کے لئے سامان

تفسير وتشريح: - اصل مضمون گذشته آيات سے اثبات تو حيداور ردشرک کا چل رہا ہے۔ درمیان میں حیعاً مضمون انفاق یعنی مال کو الله کی خوشنودی کے لئے خرچ کا آ گیا تھا۔اب پھر کفار ومشر کین کو معجمانے کے لئے سلسلہ کلام توحیدو آخرت کی طرف پھرجا تاہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت رواتہیں اوردلیل اس کی بیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا۔اس نے تہارے رزق کاسامان کیا۔ پھروہی شہیں موت دیتا ہے اور پھروہی قیامت میں تم کودوبارہ زندہ کرے گا اور ہرایک کے اعمال کی جزاوسزادے گا۔ مشرکین کوخطاب فر ما کر کہا جاتا ہے کہائے مشرکین ذرا سوچوتو سہی کہتمہارے بنائے ہوئے مصنوعی معبودوں میں سے کوئی ان میں سے بیالیک کام بھی کرسکتا ہے؟ تو مارنا۔ جلانا۔ روزی دیناسب کام تو تنہا اللہ کے قبضہ میں ہوئے چھر دوسرے شریک کدھرے الوہیت کے مستحق ہو گئے؟ جب نہیں تولامحالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی قادر مطلق سب سے بلند و برتر ہے۔ پھراس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے کیامعنی؟ پس توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال مُوكِياراً كم بتلايا جاتا يے كم شرك اورمعصيت اور الله كى نافرمانى الیی بری چیز ہے کہ خطکی و ترکی تعنی تمام دنیا میں لوگوں کے بداعماليوں كے سبب بلائيس تيل رہي ہيں۔ آيت ميں فساد كالفظ آيا ہے جس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں مثلاً بارش نہ ہونا۔ قبط پڑنا۔ باغ اور تھیتوں کے پھل پھولوں ہر آفت آنا۔ آندھی کا آنا۔ اولوں کا كرنا-سيلاب كالبيميلنا پيداوار كم يا ناقص جوجانا-مويشيول ميس بیاری اورموت پڑنا۔ان کی تسل کم پھیلنا تنجارت وکاروبار میں تفع کم مونا مصارف كابره جانا برچيز كاكرال موجانا حاكم كاظالم اور طماع ہونا۔ قانون اور انصاف کے پیرابیہ میں رعایا کو نتاہ کردینا۔ باجم بادشاہوں اور قوموں میں جنگ قائم ہوکر ہزاروں لاکھوں کا مارا جانا۔ بیاریوں کی کنرت \_ باہمی الفت ومحبت واتفاق کی جگہ عداوت وبغض ونفاق بھیلنا۔حیااورشرم کا اٹھ جانا۔ بے حیائی اور فخش کی ترقی کررہے ہیں جس کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جوابیان لائے اور
عمل صالحہ کئے ان کو اللہ تعالیٰ اپ فضل سے نیک جزالیعنی جنت عطا
فرمائے گا اور کفار اس سے محروم رہیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کا فروں کو پہند نہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے تاخوش ہے
اس لئے بیاس دولت سے محروم رہیں گے جوابیان کے ساتھ ممل
صالح کرنے والوں کوعطاکی جائے گی۔

یبال ان آبات میں حوادث و آفات کا راز بتلایا گیا کہ یہ بلائیں اس لئے آئی ہیں کہ انسان ان سے اللہ کی طرف توجہ کرنا سیکھے اورا پی بدا ممالیوں سے باز آجائے۔ مگر افسوں ہے کہ آج کل کے زمانہ میں آ کے پیچھے قریب قریب وہ سب ہی فساوات اور خرابیاں ظاہر ہور ہی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوالیکن ہجائے توبہ واستغفار کے دن بدن ہے دین کا سمندر موجزن ہے اور فسق و فجور بردھتا ہی جارہا ہدن ہے دین کا سمندر موجزن ہے اور فسق و فجور بردھتا ہی جارہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری صالت پر رحم فرما کیں اور غیب سے امت مسلمہ کے اصلاح کی صورت ظاہر فرما کیں۔ تو گویا مقصود ان بلاوں سے بھی اصلاح فلق ہی ہوئی اس لئے مقتی مفسرین نے لکھا ہے کہ شر مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ مقصود ومطلوب تو مصحت ہوتی ہے اور نشر محض اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔

امام المفسر بن امام رازی نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ بہاں من کفو فعلیہ کفوہ یعنی جو کافر رہائی پر اس کا کفر بڑے گا۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم نے من امن نہیں کہا بلکہ کافر کے مقابلہ میں و من عمل صالح فرمایا یعنی جونیک عمل کررہا ہے تا کہ مومن کو ساتھ ہی عمل صالح کی بھی ترغیب ہوجائے کیونکہ ایمان کی تحمیل عمل کر ہی سے ہوتی ہے۔ اب یہاں 'ایمان کی تحمیل عمل مالے ہی ہے ہوتی ہے۔ تاکہ ایمان کی حقیقت ان پر بھی واضح ہوجائے جو ایمان کو صرف تاکہ ایمان کی حقیقت ان پر بھی واضح ہوجائے جو ایمان کو صرف اقرار وتھمدین تک محدود رکھتے ہیں اور عمل اس سے ایک بالکل جدا چر سیجھتے ہیں ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت پر حضرت مولا نابدر چر سیجھتے ہیں ایمان کی تعریف اور اس کی حقیقت پر حضرت مولا نابدر خالم صاحب مہا جرید نی رحمت اللہ علیہ این کتاب ترجمان السنہ میں عالم صاحب مہا جرید نی رحمت اللہ علیہ این کتاب ترجمان السنہ میں طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محفی صرف تقد ہی رکھتا طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محفی صرف تقد ہی رکھتا

ہے مگر عہد و فا داری نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلاسکتا اوراسی طرح اگر فرمانبرداری کے لئے تو آ مادہ ہے مرقلب وزبان سے تصدیق کے لئے آ مادہ ہیں تو بھی وہ مومن ہیں ہے۔ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ قلب وزبان تقدر بن سے مزین ہوں اور شریعت برعمل پیرا ہونے کا عزم بھی مصم ہو کویا شرعی تصدیق ایس کا نام ہے۔ آ مع مولانًا في حافظ ابن يميدنكي الك عبارت نقل فرمائي ب جس میں وہ لینی امام تیمیہ لکھتے ہیں کہ فرض کروایک مخص دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقید بی کے ساتھ ریجھی کہتا ہے کہ میں نه آب کے احکام بجالا وک گا۔ نہ جس چیز ہے آپ منع فرمائیں ے بازرہوں گا۔ ندفرائض خمسدادا کروں گا۔ بال شراب بیوں گا۔ چوری زنا۔ نکاح محارم کروں گاغرض جونا کردنی ہےوہ سب کروں گا۔ کیا ایک لحہ کے لئے بھی کوئی مخص تصور کرسکتا ہے کہ محض لغوی تقدیق کے بعدرسول خداصلی الله علیه وسلم اس کے لئے ایمان کا یروان تحریفر ماویں سے۔اس کی شفاعت کا وعدہ فرمالیں سے۔جہنم سے نجات ابدی کی بشارت سنادیں گے۔ یا یہی جواب دیں سے کہ تو صرف کافرنہیں بلکہ بدترین کافر ہے۔ تیرا یہ ایمان ایمان نہیں استہزاہے بیتصدیق نہیں بلکہ تکذیب کأبدترین مظاہرہ ہے۔اگر بیہ مجی ایمان ہے تو پھر ابلیس کے ایمان میں کیا سرتھی جس نے صرف ایک ہی بحدہ کا انکار کیا تھا۔ پھر قرآن کریم نے کیوں اس کو كافرول مين شاركرليا-آ مح مولانا موصوف كص بين حضرت استاد (لیعنی حضرت علامدانورشاه صاحب تشمیریٌ) فرماتے تھے کہ ایمان کا ترجمہ جاننا یا یقین کرنا یا تصدیق کرنا اچھانہیں ہے۔ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ سیح ترجمہ " ماننا" ہےجس سے التزام طاعت كامفہوم بھى ادا ہوجاتا ہے۔ اردو دان حضرات كوحضرت استأدكا ايك بيترجمه بهاري اس ساري تغصیل سے بے نیاز کرسکتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا وجود دیمنی۔ یہی ایمان کاجزء اشرف ہے۔ نجات ابدی اس پردائر ہے اور آخرت کی ساری خوشیاں اس کی ثمرات و برکات ہیں۔اللہ تعالی اینے کرم ہے ہم کوالیا ہی ایمان نصیب فرمائے آھے اس توحید کے اثبات میں اللہ تعالیٰ کی مزید بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔جس کابیان ان شاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

# وَمِنْ الْيَهَ أَنْ ثُيْرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَيِّرَتٍ وَلِيُّذِيْ يَقَكُّمُ مِّنْ رَّخْمَتِهِ وَلِتَعَيْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اورانقدتعالی کی نشانیوں میں ہے ایک ہے ہے کہ وہ ہوا وَل کو بھیجتا ہے کہ وہ وخوشخبری دیتی ہیں اور تا کہ تم کواپنی رحمت کا مز وچکھادے اور تا کہ کشتیاں اس سے حکم ہے جلیس لتَبْتَغُوْامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَّكُمْ تَسْكُرُ وْنَ۞وَلَقَلْ أَرْسُلْنَامِنْ قَتَالِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ اورتا کہتم اس کی روزی تلاش کرواورتا کہتم شکر کرو۔اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیٹمبراُن کی قوموں کے یاس بھیجاوروواُن کے یاس ولائل لے کرآئے وُهُمْ بِالْبِيَنْتِ فَانْتَقَمَّنَا مِنَ الَّذِينَ آجُرُنُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُا نے ان لوگوں ہے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تنھے ، اور اہل ایمان کا غالب کرتا ہارے ذمہ تھا۔ ہے کہ وہ ہوا تمیں بھیجنا ہے بھروہ باداول کواٹھائی میں بھرالند تعالی اس کوجس طرح جا ہتا ہے آسان میں بھیلا ویتا ہے اوراس کے مکڑ پھرتم مینہ کو دیکھتے ہو کہاں کے اندر سے نکلتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو جاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں ، ڔُوْنَ®ۅَ إِنْ كَانُوُا مِنْ قَيْلِ أَنْ يُنْزَّلُ طَرُ إِلَى أَثْرِرَ حَمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْفِي الْأَرْضَ بِعُلْ مُؤْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَهُ فِي الْمُؤْتَى سورحمتِ الٰہی کے آثارد کیھوکہاللہ تعالیٰ زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے پچھ شک نہیں کہوہی مردوں کوزندہ کرنے والا ہے وَهُو عَلَى كُلِلْ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ اوروہ ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے۔

وَ اور | مِنْ البَّنِهِ اس کی نشانیوں سے | اَنْ بُیزمیل کہ وہ بھیجنا ہے | البِیلاء ہوا ئیں | مُبَیِّراتِ خوشجری دینے والی | وَ بِلَیْدِیْفَکُٹُو اور تا کہ وہ تہمیں چکھائے مِنْ ہے الفُلْكُ تشتیاں بامُنوہ اس کے تھم ہے کولِتَبُتُغُوْ اور تا کہتم علاق کرو مِنْ لَيْحُمُونِهِ بِ ( كا ) ابن رحمت الورتاك فَضَلِهِ الكَافْضُلُ وَلَعَلَكُمْ الرَّاكُمْمُ السَّنُكُرُونَ مَ شُكُرُرُو وَلَقَدُ أَرْسُكُنَا اور محقيق بم نے بيسج | مِنْ قَبَلِكُ آپ سے بيلج | رُنْدٌ بهت سے رسول ر طرف القومية في ان كاتوين الجيكية وهن في وه الحياس أع الهنيكة ملى نشانول كساته الفائقية عربم في انقام ليا مِنَ الَّذِينَ اَجَرَنُو وہ جنہوں نے تُرم کیا | وَکَانَ اور ہے | حَقًّا هذہے | عَلَيْنَا ہم پر(حارا) | فَصُرْ مرد | الْعَوْمِينِينَ مومن | اَبَنَهُ الله یٰ یْرْسِلْ جو بھیجنا ہے | الّذِیعُ ہوائیں | فَکُشِیْرٌ تو وہ اُبھارتی ہیں | سَکُالُا باول | فیکبسُطُا کا بھروہ (باول) بھیلاتا ہے | فی المعکماَ اِ آسان میں

|                            | نَزَى بَعِرتُوهِ بَعِيمِ الْوَدُقَ |                                                |                            |                                  |                    |                         |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ع يعباده الني بندول        | جےدہ جاہتا ہے مین۔                 | ه کونیک کا | أصابك بهروها               | فَّاذًا كِرجب                    | ) کے درمیان ہے     | مِنْ خِلْلِهِ الر       |
| أَنْ يُنْزُلُ كروه مازل مو | مِنْ قَبُلِ اس يَقِل               | ادراكرچه كانوات                                | نے تکتے ہیں   وَرُنَّ      | ون خوشیال منا۔<br>ون خوشیال منا۔ | السنتنية           | إذَاهُمْ احِإِ ؟        |
| ركتمية الله الله كي رحمت   | للى طرف النير آثار                 | ا فَانْظُرُ بِسِ وَيَحْمُونَو                  | لَمُبْلِيدِينَ البته مايور | ہے(ی)ے                           | ر مِنْ قَبْلِهِ پَ | عَلِيْهِمْ أَن          |
| لكنفي البنة زنده كرنيوالا  | اِنَّ بِيَئِكَ دَيْلِكُ وَبِي      | اسکے مرنے کے بعد                               | ين بَعْلُ مُؤْتِهُ         | الأرض ز                          | و کیے زندہ کرتا ہے | گیف <sup>ک</sup> یمجی و |
|                            | قَدِيرٌ قدرت ريخه والا             | رِ كُلِّ شَيْءِ برخ                            | ر مُوَده عَلَى             | مُردے کا وا                      | الْمَوْتُ          |                         |

كردنيا مين اس كى رحمت اور نعمت كے مزے ليتا ہے اور أنبيس سے میول پھل کھیتی باڑی تیار ہوتی ہے۔ یہی ہوا کمیں ہیں جوتعفنات کو دور کرتی ہیں یہ باتیں تو بر یعنی خشکی کے متعلق ہیں۔ ایک فائدہ تری یعنی یانی سے متعلق بتلایا گیا کہ اس مواسے دریا اور سمندر میں کشتیاں عِلتی میں قدیم زمانہ کی باد بانی تشتیوں اور جہازوں کا سفر زیادہ تر موافق ہوا ہی بر مخصرتھا۔ پھر بتلایا گیا کہتم دریائی سفروں کی وجہ سے روزی تلاش کرتے ہو۔ یعنی کشتی اور جہاز وں سے تجارتی مال دریایا سمندر یار معقل کرے تجارت کرتے ہو۔ اس نعت اللی کا تذکرہ كرك كباجا تاب كمنكرين توحيد كوجاسة كمترارت كفران نعمت اورشرک سے باز آ جا کیں۔اور خداکی مہر بانیوں کو دیکھ کرشکر گزار بندے بنیں۔ یہاں ہواؤں کے چلانے میں جس پر مدارزندگی ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بیای کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ مشرکین کے معبودوں میں ہے کون ایسا کرسکتا ہے؟ بیتو دلیل تو حید دوجود باری تعالی ہے۔آ مے مسئلہ نبوت کونہایت لطیف پیرائے میں ثابت كياجا تا ہے۔ كه جس طرح نظام عالم جسمانی كے لئے ہوائيں چلاتے ہیں۔ای طرح نظام عالم روحانی کے لئے اینے فضل سے انبیاء مجیجے چلے آتے ہیں۔ جوابی قوموں کے پاس نشانیاں و معجزات لے کرآئے تھے کھرجس نے ہمارے پیغیبروں کی نافرمانی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور نافر مانوں کوسزائیں ملیں۔ اور ایمانداروں کی مدد کی۔ کیونکہ ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ تعالی کے ذمہ

تفسير وتشريج: "كذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه خشكى وترى ميں انسانوں کی بداعمالیوں کی وجہ ہے بلائمیں آتی ہیں جس کی مثالیں گزشته درس میں بیبتلائی گئی تھیں جیسے موقع پر بارش کانہ ہونا۔ قبط پر قط يرنا \_ آندهي موا \_ بارش كاطوفان آنا \_سلاب كاليهيلنا \_ بياريون کی کشرت۔ وباوس کا زور۔موذی جانوروں کی کشرت۔ باہمی الفت ومحيت واتفاق كي حكمه عداوت بغض اورنفاق كالجعيلنا \_حيااور شرم کا اٹھ جانا۔ بے حیائی اور فخش کی ترتی ہونا۔ چھوٹوں کا بروں سے بادب اور گستاخ بوجاتا۔ باہم چوری۔ زنا کاری۔خون ریزی۔ بدامنی کا پھیلنا۔مصارف کا بردھ جاتا۔ ہر چیز کا گراں ہوجاتا۔ بیسب وہ بلائمیں ہیں کہ جوانسانوں کے کرتو توں سے پیدا ہوتی ہیں اور بیہ اس کئے آتی ہیں کہانسانوں کوائی بعملیوں سے تنبہ ہواور اینے افعال بدے توبہ کریں اور باز آئیں۔ تو انسانوں کی بداعمالیوں کی وجه سے خرابیاں ظاہر ہونے کابیان فرماکراب یہاں بہتلایا جاتا ہے كهاس يربهي الله تعالى رحيم وكريم بين اور نظام عالم كوباقي ركهة ہیں۔ ہوائیں چلاتے ہیں جن پر بقائے انسائی موتوف ہے۔ پھر ہواؤں کے چندفوائد بیان فرمائے جاتے ہیں۔ایک فائدہ مبشرات ہونا فرمایا بعنی وہ خوشی دیتی ہیں۔انسان کے بدن پر جوہوالگتی ہے تو اس کوفرحت ہوتی ہےاور نیز بارش سے پہلے گرمی کی شدت کے بعد مُصَنَّدًى ہوا ئيں چلتی ہیں تو کو ياوہ مرٌ دہ لاتی ہیں کہاب باران رحمت كانزول موكا ـ ايك فائده بيبتلايا كهمواؤس كى وجهانان زنده ره

ہے۔ یہاں ایک جملہ میں نہایت اختصار کے ساتھ رسولوں کو بھیجنا اوران کی امتوں پرسرشی سے عذاب آ نا ایمان والوں کا نجات پانا بیان فرمادیا۔ آ گے ایک دوسری نعمت کا اظہار فرمایا جاتا ہے جس پر نظام عالم مخصر ہے اور وہ ہے بارش کا برسانا۔ پھراس سے زمین کا شاداب کرنا۔ چنانچے بتلایا جاتا ہے کہرمی اور خشکی کی شدت سے بوکھلائے باران رحمت کے بزول پرغور کرو۔ گری کی شدت سے بوکھلائے باران رحمت کے نزول پرغور کرو۔ گری کی شدت سے بوکھلائے مارہ ہے۔ نیمی جھلائیں جارہ ہے۔ کہ وار کو وہ بادل ایک دوسر ہے اور وہ بادل ایک دوسر ہے بارش استے ہے۔ اوران کے اندر سے مینہ برسنا شروع ہوا۔ اس بارش کے سے تھوڑی ہی در پہلے اس بلاکی پیش تھی کہ ہوش وجواس کم تھے۔ کہ لوگ آس تو ڑے بیٹھے تھے۔ بارش آ نے ہی چبروں پر رونی آ گئی اور گئے خوشیاں منا نے۔ چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑر ہی تھی اور زمین کور نہا ہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خور کہ بہانی اللہ کی مہر بانی سے مردہ زمین خور کہ بہانے اس سے مردہ زمین کور کہ بہانے اس سے مردہ زمین کی ایک سے میں در کہانے اس سے مردہ ور کہ بہانے اس سے مردہ در کہانہ ہوں کی میں بین کی سے مردہ در کہانہ کا کہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ در کہانہ ہوں کی ہوں کہانی کا کہاں اللہ کی مہر بانی سے مردہ در کہانہ ہوں کی ہوں کہانی کا کھوں۔ اس سے مردہ در کہانہ ہوں کہانی ہوں کہانی کی کہانہ کی کہانی کی کہانی کی کھوں۔ اس سے مردہ در کہانہ کی کھوں کو کہانی کی کہانی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کہانی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھور کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھور کی کھو

دلوں میں جان پڑے گی۔اور ہرطرف رحمت البی کے نشان اور دین کے آ ٹارنظر آئیں گے۔ یہاں نبوت اور بارش کا ذکر یکے بعد دیگرے کرنے میں ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ جیسی بارش کی آ مداس کی مادی زندگی کے لئے ویسی ہی رحمت ہوتی جیسی بارش کی آ مداس کی مادی زندگی کے لئے رحمت ثابت ہوتی ہے جس طرح آسانی بارش کے بزول سے مردہ پڑی ہوئی زمین یکا کیک جی اٹھتی ہے اور اس میں تھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔اسی طرح آسانی وجی کا نزول اخلاق اور روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دنیا کوئی زندگی بخشا ہے اس میں علاوہ ولیل وحدت کے دلیل قدرت بھی مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت اور نشانیوں کا حال اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیجے: حق تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کود کھنے کے لئے ہم کوبھی بھیرت عطافر ماکیں۔ اوراپی ان تمام نعموں کا جوہم کواس زندگی میں عطافر مارکھی ہیں حقیقی شکر کی تو فیق عطافر ماکیں۔ اور کفار ومشرکین کے مقابلہ میں جیسے پہلے حق تعالی نے اہل ایمان کو غالب اور منصور فر مایا۔ اب بھی اہل ایمان کو غالب اور منصور فر ماکیں۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت و قیامت کا یقین کامل نصیب فر ماکیں اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی فکر نصیب فر ماکیں۔ یا اللہ! اس وقت ہم بھی اپنی بدا ممالیوں کے شامت اعمال میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور طرح طرح کی بلاؤں اور فسادات کی آ ماجگاہ ہے ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آج تو م اور ملک مادیت کی طرف جو کے ہیں۔ اور طرح کرح کی قوب سے اپنی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطافر ما۔

ہیں۔ یا اللہ! آج تو م اور ملک مادیت کی طرف جھک پڑا ہے اور مادی ترقی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ روحانیت جودین و دنیا دونوں کو سنوار نے والی ہاں سے ہیزاری بڑھتی جارہ ہی ہوئے اللہ! ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت بھر عطافر مادے اور اپنی ہوئے اللہ! اطبعوا اللہ اور اطبعوا الرسول کی دولت سے پھر ہماری موجانا ہماری اصلاح اور اصلاح وفلاح دینی و فروی کے درواز وہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آسان فر مادے۔ آمین و نیوی کے درواز وہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدراور آسان فر مادے۔ آمین ۔

#### وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيْعًا فَرَاؤُهُ مُضْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهٖ يَكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْثَى

ادر اگر ہم ان پر ادر ہؤاچلادیں بھر یہ لوگ بھیتی کو زرد ہوا دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ سو آپ مُر دول کونہیں سُنا سکتے

#### وَلَاتُنْهُ الصَّمَّ التُعَاء إِذَا وَلَوْا مُدَيِرِيْنَ ﴿ وَمَا النَّهُ مِي عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنْ

اور بہروں کو آ واز نہیں ساسکتے جبکہ پیٹھ پھیر کرچل دیں۔اور آپ اندھوں کو ان کی بے راہی ہے راہ پرنہیں لا سکتے ، آپ تو بس ان کو ستا سکتے ہیں

#### تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْبِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۚ ٱللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ تُحَرِ

جو ہماری آجوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا پھر

# جَعَلَ مِنَ بَعَدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمِّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يُخَلُقُ مَايِثًا إُ

ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی بھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھایا عطا کیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

#### وهُوالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿

اوروه جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔

| بالاس کے بعد      | مِنْ بُعَدِ | ر ہوجا ئیں              | كظكؤاضرو            | غَوَّا زردشده               | مُض  | ير ويكهيس | و مجروه ا <u>ــــ</u> | ذَرُّوُ      | ا رِبُعًا ہوا | أذسكنا بمجيجير  | وُلَيِّنْ اوراً كُر       |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|
|                   |             |                         |                     |                             |      |           |                       | •            |               |                 | يَكُفُرُونَ مَا شَكُرُ كُ |
| -                 |             |                         | _                   |                             |      |           |                       |              |               |                 | الدُّعَادُ أواز           |
| فَهُمُ مِن وو     | ری آیموں پر | بإليتيارا               | بان لاتا ہے۔<br>مان | ره فرو مورد<br>ن يو مون جوا | ا م  | F (S)     | م ساسکتے              | و آپ<br>د آپ | ا إن تنبي     | اس کی تمرابی ہے | عَنْضَلْلَتِهِمْ          |
|                   | -           |                         |                     |                             |      |           |                       |              |               | <del></del>     | مسوللون فرمانبره          |
| بيئة أور بروها يا |             |                         |                     |                             |      |           |                       |              |               |                 | مِنْ بَعَنِي بعد مِنْ     |
|                   | والا        | آير فقدرت<br>پاير فندرت | لم والا الْحَ       | العُلِيْمُ '                | اورو | 2 وُهُوُ  | جوده حيا متناب        | عَالِينَا }  | يداكرتا ہے    | يئنن ده پ       | •                         |

ابعد جن کا ذکر او پر ہوا اگر کوئی آفت آپڑے تو ناشکری کرنے لگتے ہیں مثلاً ہارانِ رحمت کے بعد جب کھیتیاں اور باغات سرسبز ہو چکے ہوں اس وقت اگر کوئی الی سخت گرم یا سخت سر دہوا چل ہڑے کہ جو ہرے بھرے کھیتوں کوجیلس دے اور وہ سو کھ کر زرد پڑجا کیں اور ان کی سرسبزی اور شادا بی جاتی رہے تو بیدلوگ بھر فور آبدل جا کیں اور انلند کے سب احسان فراموش کر کے تاشکری شروع کردیں حالانکہ بندوں کو ہرحالت میں این قراموش کر کے تاشکری شروع کردیں حالانکہ بندوں کو ہرحالت میں این آتا کے تھم پر راضی اس کی رحمت کے امید وار اور اس کے غضب ہے خوفز وہ رہنا چاہئے۔ تو جب ان منکرین کی غفلت اور ناشکری اس درجہ پر ہے تو اس سے شابت ہوا کہ بید ہالکل ہی ہے حس ہیں ناشکری اس درجہ پر ہے تو اس سے شابت ہوا کہ بید ہالکل ہی ہے حس ہیں ناشکری اس درجہ پر ہے تو اس سے شابت ہوا کہ بید ہالکل ہی ہے حس ہیں

تغییر و تشریح: ۔ گذشتہ آیات میں باران رحمت کا ذکر فر مایا گیا تھا کہ جب زمین کری کی شدت ہے خشک اور مردہ ہوجاتی ہے اور ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی ہے تو اللہ تعالی بارش کو بھیج کراس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں پھر جان ڈال دیتے ہیں اور خشک اور مرجمائی ہوئی زمین ہری بھری اور تر و تازہ ہوجاتی ہے۔ اس میں بید لیل بھی ہے کہ جو خدا مردہ زمین کوزندہ کردیتا ہے وہی خدا قیامت میں مردوں کو پھر زندہ کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کا ملہ کے سامنے بیکوئی مشکل چیز ہیں۔ کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کا ملہ کے سامنے بیکوئی مشکل چیز ہیں۔ اب آگے انسان کی ناشکری کی عاوت کو بیان فر مایا جاتا ہے کہ بیدائل اب آگے انسان کی ناشکری کی عاوت کو بیان فر مایا جاتا ہے کہ بیدائل غفلت ایسے ناحق شناس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بردی بردی نعمتوں کے غفلت ایسے ناحق شناس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بردی بردی نعمتوں کے غفلت ایسے ناحق شناس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بردی بردی نعمتوں کے

پس اے می سلی الله علیه وسلم آپ ان کے تفرونا سیاس ہے ملول وحملین نہ ہوں آ ب صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے۔ آپ کی بات وہی سنیں گے اور مانیں گے جو تسليم اورانقتيادي عادت ركھتے ہيں اور جاري آيات پريفين ركھتے ہيں اورجن کے معمیر مرجے ہیں اور ان کے اندرا خلاقی زندگی کی رمق بھی باتی نہیں رہی۔جن کی بند کی نفس ۔ضداورہث دھری نے اس صلاحیت ہی کا خاتمہ کردیا ہے جوآ دی کوحق بات سیحصے اور قبول کرنے کے قابل بناتی ہے تو ایسے مردہ دلوں کو آپ نہیں ساسکتے۔ اور ایسے ہی بہروں کو بھی آ پ آ وازنہیں سناسکتے رخصوصاً جبکہ وہ پیٹھے پچھیر کرچل ویں کہاشارہ کو مھی نندو کیمیں۔مراداس سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل پر ایسے نفل چڑھار کھے ہیں کہ سب بچھین کربھی وہ پچھنیں سنتے۔ پھر جب ایسے لوگ بیر کوشش بھی کریں کہ دعوت حق کی آ واز سرے ہے!ن کے کان میں پڑنے ہی نہ یائے اور داعی حق کی شکل د کھے کرہی دور بھا گنا شروع کردیں تو ظاہر ہے کہ کوئی انہیں کیا سنائے اور کیسے سنائے۔اور اس طرح اندھوں کوان کی مراہی ہے نکال کر آپ راہ راست برنہیں لا کتے لیعنی جن نوگوں کی باطنی آئیمیں پھوٹ چکی ہوں اور جنہیں وہ راستہ نظر ہی نہ آتا ہوجونی انہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے لوگ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ۔ لیعنی جب بیمنکرین مردہ۔ اور بہرے اور اندھے کے مشابہ ہیں پھران سے کیا تو قع ایمان کی رکھی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیاتو بس ان کوہی سنا سکتے ہیں اور راشتہ دکھا سكتے ہیں جو ہماری آیتوں كاليقين رکھتے ہیں اور پھروہ مانتے بھی ہیں لیعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلم کہلائے آ گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اورتصرف کا اظہار فرماتے ہیں کہ تم نہیں و کیسے کہ پیدائش کے وقت انسان کس قدر کمزور و ناتواں ہوتا ہے کہ ایک مجکہ پڑے رہنے کے سوا تسیج نہیں کرسکتا۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں قوت آنی شروع ہوتی ہے اور بجین ہے گزر کر جوانی کے دور میں آجا تا ہے تو رگ رگ میں زوراور قوت بھرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر قوت گھٹنا شروع ہوتی ہے۔ بڑھایا آ جاتا ہے۔ دانت گرجاتے ہیں بال سفید ہوجاتے ہیں۔اعضا کمزور ہوجاتے ہیں۔ تو بچین \_جوانی برد هایا بیساری حالتیں اس کی پیدا کردہ ہیں اور بیاس کی مثیت پرموقوف ہے کہ جے جا ہے ضعف سے قوت دے اور جے جاہے توت سے ضعف دے۔ انسان اپنی جگہ جس تھمنڈ میں جاہے مبتلا

رہے گروہ خدا کے قبضہ قدرت ہیں ای طرح بے بس ہے کہ جوحالت بھی خدا اس پر طاری کردے اسے وہ اپنی کسی تذہیر سے نہیں بدل سکتا۔ گویا اثبات تو حید کے سلسلہ ہیں یہاں دلائل انتفس بیان فرمائے کہ جوانسان کی ذات ادراس کی حالت سے متعلق ہیں کہ انسان خودا ہے احوال مخلفہ پرغور کرے کہ اس کی کیسی مختلف صور تیں بنا کیں اور پھر اس کو قوت اور ضعف کرے کہ اس کی کیسی مختلف صور تیں بنا کیں اور پھر اس کو قوت اور ضعف کے میدان میں کیسی التی پلٹیاں ویں ۔ پھراس کے لیم وقد بر ہونے میں کیا شک ہے۔ تو ایسے لیم وقد بر کے زدیک قیامت قائم کر کے مردوں کو زندہ کرنا اور ان سے حساب کتاب لینا اور ان کو جز اس اور ینا کیا بعید ہے؟

يهال اس سورة من فانك الاسمع الموتى جيس دوآيتي سورهٔ مُل بیسویں یار و میں بھی گزر چکی ہیں ۔ان آیات کے تحت حضرت تقانوى رحمته الله عليه في لكها بي كه ويهال تنول جيلي يعن آب مردول کونبیں سناسکتے ۔اور نہ بہروں کواپنی پکار سناسکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے کے جارہے ہوں اور آپ اندھوں کو بھی ان کی بے راہی ہے راہ پرنہیں لاسكتة اس يردال بين كه مدايت ندسى نبي كے قبضه ميں ہے اور ندسى ولى کے۔ پھرلوگ یہ کیے گمان کر لیتے ہیں کہ کامل بنادینا شیوخ کے اختیار میں ہے۔''الغرض مقصوداس تشبیہ سے اس کا اظہار ہے کہ جب کوئی نفع حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہاس کے برعکس کا ارادہ کرلے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔اور بیرسنانے اور نفع پہنچانے کی نفی جب سیدالرسل علیہالصلوٰ ہ سے کی جارہی ہے تو کسی بزرگ یا شیخ یا مرشد کے اختیار میں کب ہدایت کا دل میں اتار دیناممکن ہے۔ پھراس کے ساتھ بی دونوں جگدیعنی سور و نمل میں بھی اور بیہاں سور وَ روم میں بھی بیاتھر یح فرمادی کہ آ ب کی وعوت وتبلیغ سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی بو سکتے ہیں جواللہ کی باتوں پر ایمان ویقین رکھتے ہوں اور ساتھ ہی حکم داربھی ہوں تو معلوم ہوا کہ تھیجت کا سنانا ان کے حق میں نافع ہے جوس کراٹر قبول کریں اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پریفین کر کے اس کے فرمانبر دار بنیں۔

آ گے خاتمہ کی آیات میں وقوع قیامت اور کفارومشرکین کی اس ون جیرانی و پریشانی اوراخیر میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی جس کا بیان ان شاءاللّٰداگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

والخرد عون أن الحمد بالوري العلمين

#### وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْجُرُمُونَ مُمَالِبَتُواغَيْرُ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُوايُوْفَكُونَ ورجس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قتم کھا بینجیس گے کہ وہ لوگ ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے اس طرح بیلوگ اُلٹے چلا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَرُ وَالَّإِيمَانَ لَقُلُ لَبَثْنُمُ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَازَا اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو نوشتہ خدادندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو سو يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِئَّكُوْ لُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ۖ فَيَوْمَبِنِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مَعْنِ رَتَّهُمْ تیامت کا دن بی ہے ولیکن تم یقین نہ کرتے تھے۔ غرض اس روز ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا وَلَاهُمْ لِيسْتَغْتَبُونَ ﴿ وَلَقَالَ صَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ۗ وَكَمِنْ اور نہ اُن سے خدا کی خفکی کا تدارک جاہا جاوے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہرطرح کےعمدہ مضامین بیان کیئے ہیں اور اگر جِئْتَهُ مُرِياْيَاةٍ لَيْقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنَّ اَنْتُمْ الْأَمْبُطِلُوْنَ®كَذَٰلِكَ يَظْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوْب پ ایکے پاس کوئی نشانی لے آ ویں تب بھی پرلوگ جو کا فر ہیں یہی کہیں گے کہم سبز سے اہل باطل ہو۔ جولوگ یفین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں بر الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْمَاللَّهِ حَقِّ وَّلَا يَسْتَخِفَّتُكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿ یوں ہی مُہر کردیا کرتا ہے۔ سو آپ صبر سیجئے بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور میہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے یاویں. وَيُوْهُ اور جس ون التَّقُوهُ قائم هو كل التَّاعَاتُ قيامت النَّيْاعُ المُعْمِينِ على النَّخِرِهُوْنَ مجرم الماليَتُوْاوونيس رب غَيْرُ سَاعَةِ المِهِ كَمْرَى سے زیادہ | گذلیك ای طرح | كانٹوا دو تھے | یُؤفَکُونَ اوندھے جاتے | وَقَالَ اوركها كمبيں مے | الَّذِينَ وولوك جنهيں اُؤتُوا الْعِيلْمَةِ علم ديا كميا | وَالْإِيْمَانَ اور ايمان | لَقَدُ لَهِ ثَنْتُهُ يقينا تم رہے ہو | فِنْ كِتْبِ اللّهِ مِن (مطابق)نوفعة اللّي | إلى تك يوني البَغْثِ جي المُضاكا ون | فَهَازَا لِهِل بديم | يَوْهُر الْبَعَثِ جي أَنْضَاكا ون | وَالْكِنَاكُو اورليكن تم | كَنْ تُنُو تَم | لاَتَعَالَمُوْنَ نه جانتے تھے فَيُوْمَهِذٍ بِسِ اس دن | لَاسِنْفَعُ نفع نده ہے گا | الَّذِيْنَ وہ لوگ جو | ظَلَمُوْا جنہوں نے ظلم کیا | مَعَذِ دَتُهُ فَعَد ان کی معذرت | وَلَاهُ خَد اور نہ وہ يُسْتَغْتَبُوْنَ راضى كرنا جابا جائيگا و اور | نَقَدُ صَرَبْنَا حَقِيلَ ہم نے بيان كيس | لِلنّالِس لوكوں كيلئے | في ميس الله ذَا الْفَدُانِ اس قرآن | حِنْ كُلّ برتم مَنَيْلِ مثالِس | وَكَبِنْ ادراً اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ تَمُ لاوَا مُنْتَا مِي مَنَ مُنافِي أَنْيَهُوْ لَنَّ توضرور كهيں مل الكَذِيْنَ كَفَرُوا جن لوكوں نے تفركيا | إنْ أَنْ تَغُو تم (نهيں) ہو اِلْأَمُبُطِلُونَ مُرجَعوث بناتے ہو | گُذَلِكَ اى طرح | بَطُبَةُ اللهُ اللهُ مُهر لگا ديتا ہے | عَلَى بِ اقْلُوبِ ول الّذِيْنَ جولوگ | لَايعَلْمُونَ مُجَمَّعُين ركھتے فَاصْبِرْ بِس آپ مبر کریں | اِنَّ بینک | وَعْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ وعده | حَقُّ سِيا | وَلَا يَسْتَغَيْفَنّكَ اوروه هِرَكَ ( کسی طور ) شبک نه کردیں کے آپکو الَّذِيْنَ جُولُولُ الْأَيْوُقِينُوْنَ يَقِينَ نَبِينَ رَكِمَة

تفسير وتشريح - بيسورهُ روم كي آخري آيات بي گذشته آيات میں دور ہے اثبات تو حید و نبوت و قیامت و آخرت و ابطال شرک وغیرہ کے مضامین بیان ہوتے حلے آرہے ہیں ای سلسلہ میں مكذشتهآ يات مين منكرين توحيد كوجتلايا كياتها كدام منكروجس خدا كى اطاعت اورعبادت كے لئے تم سے كہاجا تا ہے وہ وہى تو ہے جس نے تم کوابندائے خلقت میں بالکل کمزوراور نادان بچہ بنا کر بیدا کیا پھراس کے بعد جوانی میں تم کو توست دی اور مضبوط بنادیا اور پھر کچھ عرصه بعدوه جوانی کا نشه هرن مواتو برهایا آسمیا که ندوه جوانی کی س توت رہی۔ نہوہ تندرستی رہی۔ نہوہ کھانا پینار ہا۔ دانتوں نے الگ جواب دے دیا۔ نگاہ جداضعیف ہوگئ ہاتھ پیروں میں سکت باتی نہ ربی۔ بیسب بچھ ہوکر ایک سائس باقی تھاتھوڑ ہے دنوں میں وہ بھی ندارد۔ تواے محکرواگرتم اپنے ہی احوال مختلفہ میں غور کرلوتو اس کے علیم وقد رہونے میں کیا شک رہتا ہے؟ تم سوچوکہ ایسے کا ال العلم۔ كامل القدرت اور كامل الاختيار خداكى مخالفت كركيتم كس نتيجه بر يہنچو سے جبکہ ايك روز قيامت ضرور آنے والى ہے۔اب يہال ان آیات میں وقوع قیامت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرمین کے ہوش اڑ جا کیں سے اور وہال کی ہول و بيب و بريشاني كود مكيه كر قيامت كي آ مد كوغايت ورجه نا كوار مجه كرفتم کھا کرکہیں ہے کہ قیامت بہت جلدی آ گئی کہوہ اس سے پہلے ایک ساعت سے زیادہ دنیا میں نہیں تھہرے۔ افسوس کہ بڑی جلدی ونیا کی زندگی فتم ہوگئی۔ کی مہلت ندملی جودنیا میں زیادہ مدت تخبرنے کاموقع ملتا تو اس دن کے لئے تیاری کرتے۔ بیتو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آگئے۔ یہاں دنیا میں بھی ایسامشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر پھانس کے مجرم کی میعادایک ماہ مقرر کی جاد سے توجب مهینهٔ گزر چکے گا اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت جلدی ہی آگئ۔اس برحق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہ جیسے اس وفتت به کهنا حبوث اورغلط ہوگا ای طرح دنیا میں بھی بیلوگ غلط

خیالات جماتے اور النی ہاتیں کیا کرتے تھے۔ اور حکم لگاتے تھے کہ قیامت ویامت کی جھائیں اور کسی قیامت ویامت کی ہیں اور کسی خدا کے سامنے حاضر ہو کر جمیں حساب نہیں وینا۔

الغرض ان منکرین کا تویہ بیان ہوگا کہ وہ ایک ساعت ہے زیادہ دنیامیں بیں تھہرے نیکن جن کو مستح اور ایمان دیا گیا ہےوہ مومنین اس وقت ان کی تر دید کریں گے۔ کہتم جھوٹ بکتے ہویا دهوكهمين يرس موجو كہتے ہوكدد نيامين أيك كھڑى سے زياد وكھبرنا نبيس ہواتم ٹھيك الله كے علم اوراس كے خبراورلوح محفوظ كے موافق قیامت کے دن تک مرے۔ ایک منٹ کی بھی کی ہیں ہوئی۔ آج عین وعدہ کےموافق وہ دن آ پہنچا جسےتم جانتے یامانتے نہ تھے۔اگر سلے سے اس دن کا یقین کرتے اور ایمان لے آتے تو تیار ہوکر آتے۔اوراس کے وقوع کوجلدی نہ جھتے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس وفت میہ مجرمین نہ کوئی معقول عذر پیش کرسکیس کے جو کہ پچھ کام آئے اور ندان سے کہا جائے گا کداچھا اب توبداوراطاعت سے ا ہے ہروردگارکوراضی کرلو۔ کیونکہ اس کا وقت گزر چکا۔اب تو ہمیشہ کی سز انجھکتنے کے سوا حیارہ نہیں۔ تو یہ منکرین اس وقت پچھتا کمیں گے اور آج اس دنیا میں جبکہ خداکی خوشنودی کے حاصل کرنے کا موقع ہے اور قرآن کریم کیسی عجیب عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان كرك طرح طرح ان كوسمجها تائية وان كي سمجه ميں كوئي بات نہيں آتی۔کیسی ہی آیتی پڑھ کرسنائی جائیں یا صاف سے صاف معجزے دکھلائے جائیں بیمنکرین سن کراور دیکھ کریمی کہددیتے میں کہ مب مل کر جھوٹ بنالائے ہو۔ایک نے چندآ یتیں بنالیں۔ ووسروں نے تقیدیق کرلیں۔ایک نے جادودکھلایا دوسرےاس پر ایمان لانے کو تیار ہو میے اس طرح ملی بھگت کرے اپنادین پھیلانا جائے ہو۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس مرحق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كه جوآ دمى نه منجھے نه بھے كى كوشش كرے اور ضداور عنادے تن كا انکار کرتا رہے تو اس طرح شدہ شدہ اس کے دل برمبرلگ جاتی

4

آ زماہوں آ ب کے ہاتھ سے دامن مبرومتانت واستقامت کسی حال میں بھی نہ چھوٹنے یائے۔اس میں تعلیم ہے ساری امت كيلئة عموماً اورا كابرامت كوخصوصاً كهايية حال كابروار كدركهاؤ حا ہے ۔ کہ حی الا مکان بعقیدہ اور بے ایمان لوگوں کو کوئی موقع بنسي يا طنز كاند ملنے يائے۔ اور كافروں اور فاجروں كوكوئي موقع اعتراض كا ہاتھ نہ لگنے پائے۔ یہی وہ قرآ ن حکیم کی تعلیم تھی کہاس وفت وہمنھی بھرمسلمان جومکہ کے کا فروں اورمشرکوں کے ہاتھ سے بڑی بڑی جسمانی اور روحانی اذبیتی جھلتے رہے لیکن ابیا صبر واستقلال شاذونا در ہی نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے وعدول بریورا بھروسہ کرنے کے طفیل انہیں بیاطمینان تھا کہ انجام کاروه غالب اورمنصور اورپیه کفارمغلوب اور مردود موکر رہیں گے۔ آج ہم بھی انہی آ بیوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یفتین کی کمی کے باعث اس کےوہ اثر ات ہمار ہے قلوب پر نٹا ہر نہیں ہوتے جبیبا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس قرآن یاک کے الفاظ ومعنی پیوست ہوجاتے تھے۔ اور اس بنا پر دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہوگئے۔ مولائے کریم صحابہ کرام کے ایمان ویقین کے طفیل میں ہم کو بھی کوئی حصہان کے کامل ایمان ویقین کا نصیب فرمائیں۔ آمین ۔ وما توفيقي الابالله العلى العظيم\_

🕻 ہے۔اورآ خرکارضداورعنادےول اتنا سخت ہوجاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد باقی نہیں رہتی ۔ سورۃ کے اخیر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب فرما كرارشاه موتاب كهجب ان بدبختول كاحال صنداورعناد کے اس درجہ تک پہنچ گیا ہے تو آپ ان کی مخالفت اور شرارت اورا يذارساني اور بدكلامي وغيره برصبر سيجيئ اور پيغمبران صبراور سنحل کے ساتھ اپنی دعوت اور اصلاح کے کام میں لگے رہے۔اللہ تعالیٰ نے جوآب سے فتح ونصرت کا دعدہ کیا ہے بقیناً بورا ہوکر رے گا۔ اور بیمنکرین آخر میں ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے۔پس آپایے کام پر جے رہے۔ یہ بدعقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کوذرابھی آپ کے مقام سے جنبش ندد ہے میں گے۔ ای بشارت اورتلقین برسورت کوختم فر مایا گیا۔علماء نے لکھا ہے کدان آیات سے بیمستنبط ہوتا ہے کدروز حشر کا ہول اور انتشار کفار ہی کے ساتھ مخصوص ہوگا کہ جوان کو یوم حشر کی انتہائی گهراهث اور بدحوای مین محسوس هوگا که جیسے قیامت اسپنے وقت ے بہت پہلے آ گئی اور ان لوگوں کو پچھ مہلت ہی ندملی ۔ نیز ریکھی معلوم ہوا کہ شریعت برعمل کرنے والے اہل ایمان انشاء اللہ اس وفت تمامتر محفوظ اور باحواس رہیں گے اور وہ ان کفار کوان کے غلط احساس پرمتنبہ کریں گے۔سورۃ کے اخیر میں جو آتخضرت صلی الله علیه وسلم کونلقین فر مائی گئی که حالات کیسے ہی سخت اورصبر

#### وعالشيجئے

حق تعالی صحابہ کرام کے ذوق وشوق قرآنی کے طفیل میں ہم کواور ہماری نسلوں کو بھی قرآن پاک ہے محبت ولگاؤ نصیب فرمائیں۔اور ہمارے ایمان ویقین کواس قرآن پاک کی بدولت مضبوط ولا زوال بنائیں۔اور اللہ بنائیں۔اور ہمارے ایمان ویقین کواس قرآن پاک کی بدولت مضبوط ولا زوال بنائیں۔اور آخرت کا فکر نصیب فرمائیں۔اور قیامت کے ہول و ہیبت سے ہم کواس ون مامون فرمائیں اور اپنے ایماندار مخلص بندوں میں ہم کوشامل فرماکران ہی کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمائیں اور انہی کے ساتھ ہم پراپنی مغفرت ورحمت فرماکرا بنی جنت میں ابدالآباد کے لئے واخلہ نصیب فرمائیں۔ آئیں۔ والح دُدُعُو مَا اَن الْحَمَدُ بِلنورَتِ الْعَلَمِينَ

#### سُوةُ لِقِينَ مِكِيَّةً وَهُمُ لَ رَحَعُ قَصْلِينَ الْيُرَاقِ وَكُونِ وَيَعَلِمُ الْمُتَاتِدُ وَكُونِ وَعَلِمُ

#### بِسُــــجِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِـــيْدِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### الَّمِّ وَيُلُكُ النَّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فِي هُدًى وَرُحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الْكِيْنِ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ

کم یہ تین بیں ایک پُر تحست کتاب کی۔ جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کاروں کیلئے۔ جو نماز کی پابندی کرتے میں

# وَيُؤَتُّوْنَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤَقِنُوْنَ ۗ أُولَيِكَ عَلَى هُكَى مِّنَ رَبِّهِمْ

اور ذکوۃ اوا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راست پر ہیں

#### و أُولِيكُ هُمُ الْمُفْلِعُونَ

اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

الَّمِّ النَّمِ النَّهِ النِّلُ النِّكُ الْكِلَّ الْكِلَّ الْكِلْ الْكُلْ الْمُلْلُ الْكُلْ الْمُلْلُ الْكُلْ اللَّهُ اللّ

تعے جن کوئ تعالی نے اعلی درجہ کی عقل وہم اور دانا کی عطافر مائی محق اور آپ کی عاقلانہ سے تیں اور حکمت کی با تیں لوگوں میں مشہور چلی آئی تھیں جن کا تذکرہ اہل عرب میں بھی تھا۔ الغرض چونکہ اس سورۃ میں حضرت لقمان کی تصحفوں کا ذکر آگیا اس مناسبت ہے اس سورۃ کا نام لقمان معین کردیا گیا۔ بیسورۃ بھی کی ہے۔ اور مکہ کے درمیانی زمانہ میں سورہ عکبوت جو بیسویں پارہ میں گزرچکی اس کے بعد نازل ہوئی۔ موجودہ تر تیب کے لخاظ سے بی قرآن پاک کی اس ویں سورت ہے۔ لیکن بحساب نزول اس کا شار ۱۸ ککھا ہے تین ۱۸ سورتیں مکہ عظمہ میں اس سے تبلی نازل ہوئی۔ موجودہ تر تیب کے تبلی نازل ہوئی۔ موجودہ تر تیب کے نازل نول اس کا شار ۱۸ ککھا ہے بعد نازل ہوئی۔ اس سے بعد نازل ہوئی۔ اس سے بعد نازل ہوئی۔ اس سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورتیں اس کے بعد نازل

تفسیر وتشریخ: الحمد للداب اکیسوی باره کی سور کو لقمان کا بیان شروع مور ہا ہے اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آ بات مقام نزول فی بین ان کی تشریخ سے پہلے اس سورة کی وجہ تشمید مقام نزول خلاصہ مضامین تعداد آ بات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں ۔ اس سورة کے دوسر ہے رکوع میں وہ تصحین نقل کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ۔ اس مناسبت سے ایس سورة کا نام لقمان مقرر ہوا۔ حضرت لقمان کے متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسر ہے رکوع کے شروع میں جہاں متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسر ہے رکوع کے شروع میں جہاں آپ کی تھی ہے کہ آکثر علمائے مفسرین کی دائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان کے کہ اکثر علمائے مفسرین کی دائے گئی ہے کہ حضرت لقمان بی ہمان کیا جائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان بی ہمان کیا جائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان بی ہمان کیا جائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان بی ہمان کیا جائے گئے۔ یہاں ایک صالح یا کہا ذمتی انسان حضرت لقمان بی ہمان کیا درائے کئی جائے گئے۔ یہاں ایک صالح یا کہا ذمتی انسان

اور ۲۲۲۷ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں مشل دوسری کمی سورتوں کے اس سورت میں بھی عقائد کی تعلیم لیعنی تو حید و رسالت کا ا ثبات ـشرک کی ندمت ـ قیامت و آخرت کا وقوع ـ حشر ونشر ـ جزا وسزااور جنت وجہنم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔اس سورۃ میں پہلے اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے کہ قرآ ن کریم کی باتیں تحكمت معافق بين يعنى اس كى ہر بات ميں اس كا خيال ركھا جاتا ہے کہ ہر کام کا آخری نتیجہ بہتر و درست ہوخواہ اس کی خاطر تھوڑا سا بظاہر ذاتی فائدہ شروع میں چھوڑ نا پڑے اس بنا پراس قرآن كريم كى باتوں سے اصل فائدہ وہى اٹھا سكتے ہیں جن كى طبیعت نیک کاموں کی طرف جھکی ہوئی ہے اور جوانجام پرنظر رکھتے ہیں اور جن کا بدیقین ہے کہ بدو نیا عارضی قیام کی جگہ ہے اورانسان کی عمر محدود ہے اور اس و نیا کے بعد آخری لا زمی نتیجہ آ خرت ہے۔ پھر پچھالیں باتیں بتائی گئی ہیں جن کا انجام اچھا نہیں اور آخرت میں ان کی وجہ سے بڑے مصائب اور آ فات میں مبتلا ہونا لا زمی ہے۔ان میں اکثر چیزیں وہی ہیں جن میں فقظ دنیا کی کھیل تفریح مقصود ہوتی ہے اور پیروہی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اکثر لوگ آج بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔مثلاً فضول قصے کہانیاں ناول من گھرت خیالی افسانے۔ناچ رِنگ رگانا بجانا تصیر سینما بائیسکوپ به عالی شان مکانات به تصویر کشی به لچر يوچ شاعري ـ اور وه تمام كام جن كوننون لطيفه اور ثقافتي تهذيب ' جیسے نام دے کراچھا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیسب وہی باتیں ہیں جن کا انجام آخرت میں اچھا نہ ہوگا۔ بلکہ دنیا ہی میں بہت سی برائیاں بھیلنے کا باعث بن رہی ہیں۔ پھران باتوں کی طرف توجه ولائي كئ جن كا انجام مرجكه احيما موكا مثلاً الله كي ا پہچان۔ تو حید کا اعتقادِ۔ شرک ہے نفرت۔ بری عادتوں اور بری باتوں سے اجتناب نیکی اوراجھائی کی پیدونصیحتوں برعمل۔اس سورة میں حضرت لقمان کی تھیجیں بیان کرے بیاشارہ کیا گیا ہے که دنیائے عقلمندان باتوں کی احیصائی پرمتفق ہیں جنہیں قرآ ن میں اچھا کہا گیا ہے اور ان باتوں کو برا جانے ہیں جن کوقر آن

میں برا بتایا گیا ہے۔ پھر جنلایا گیا کہ آئکھیں کھول کر انسان و كيصية الله كي قدرت كي نشانيان تمام عالم مين ظاهر بين جس ے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اخیر میں قیامت کی باز پرس ے ڈرایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بیہ ہےخلاصہ اس پوری سورة کے مضامین کا جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميس آئيس كى ـ اس تمہیدی تشریح کے بعدان آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ سورہ کی ابتدا حروف مقطعات آلم سے فرمائی گئ۔ حروف مقطعات کے متعلق پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہان کے فقیقی مطلب اور معنی حق تعالی ہی کومعلوم بیں یاحق تعالی کے بتلانے سے استحضرت صلی الله علیه وسلم كولم موكا حروف مقطعات يراى طرح ايمان ركهنا جائة كديه بهيد ب الله اور رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا گیا۔ آ گے قرآن کی مدح وفوائد کے بیان سے مضمون سورة شروع کیا جاتا ہے اور بتلایاجا تا ہے کہ یہ آ بیش جوتم کوسنائی جاتی ہیں یہ ایک پر حکمت کتاب لعن قرآن كريم كى آيتي ہيں۔جو پھھاس ميں ہے وہ بندوں كے لئے عین حکمت ہے۔ نیک بختوں کے لئے ہدایت ہے۔ان کومقاصد دین و د نیوی میں راہ راست دکھاتی ہے اور نیز رحت بھی ہے کہ برنسبت امم سابقد کاس امت کے لئے اس میں نہایت سہل احکام ہیں۔ نیز میمی كهاس ك مان وال براور تلاوت كرف وال براوراس برهمل كرنے والے برالله كى رحمت ہوتى ہے۔ تواگر چہ يہ كتاب نفس نفيحت و فہمائش کے لحاظ ہے تو تمام جن وائس کے حق میں ہدایت ورحمت بن کر آئی ہے مگر فائدہ اس ہے وہی اٹھاتے ہیں جو محسنین ہیں یعنی نیکوکار میں۔ نیکی اختیار کرنے والے ہیں۔قرآن کریم کے ابتدائی میں یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الی ہی آیت آئی ہے جہال ھدی للمتقين فرمايا بيعنى بيكتاب مدايت نازل الرجيساري ونياك لئ ہوئی ہے۔خطاب سارے عالم سے کردہی ہے کیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندرخوف خداموجود مواور جن كاندريق كى طلب اور تلاش باورجن كالتميرزنده ب- أقاب اپنى جگہلاکھ عالمتاب ہی لیکن جن کی بصیرت ہی ضائع ہوچکی ان کے لئے تیز ہے تیز شعاع برکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تواس کے تق میں بڑی ہے۔ بڑی بارش ہے اگر ہے۔ غذا بہتر ہے۔ بہتر اور عمدہ سے عمدہ ہو گر ہیفنہ کے مریض کے لئے لاحاصل بلکہ مضر ہے۔ سی طرح قرآن مجید ہے۔ استفادہ کے لئے اولین شرط دل کے اندر کا تقوی اور خوف خداد ندی ہے۔ اس طرح بہال فرمایا ہدک ورحمۃ للمحسنین یعنی یہ کتاب ہدایت ورحمت ہے مسئین کون ہیں اور ان کی کیا صفات ورحمت ہے متنین کے لئے۔ اب محسنین کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہوتی ہیں بیآ گے بتایا جاتا ہے۔

تبہی صفت بتائی گئے۔ یقیمون الصلوۃ قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو بعنی خشوع وخضوع اور تمام آ داب وشرائط ظاہری و باطنی کے ساتھ نماز کو تھیک تھیک اوا کر تے ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز سب سے اہم ہاں گئے اس کاؤ کرفر مایا۔ دوسری صفت و یؤ تون الزسخوۃ فرمائی یعنی جوز کو ۃ اداکرتے ہیں۔ بیمائی عبادت میں اہم ہاں گئے اس کاؤکرفر مایا۔

تیسری صفت فرمائی و هم بالا بحوة هم یو قنون ۔ اور وه لوگ آخرت کا پورایقین رکھتے ہیں ۔ بیصفت جمیع اجزاء کوشامل ہے اس لئے کہ جودار آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ ضروراللہ تعالی برجمیع صفات بھی ایمان رکھتا ہے جودار آخرت میں جزاوسزا کا دینے والا ہے اور ای طرح ملا نکہ اور انبیاء اور کتب الہیم پر بھی ایمان رکھتا ہے جودار آخرت کے لئے سعادت کے ہادی ہیں اور شقاوت سے مانع ہیں ۔ یہال دار آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ شقاوت سے مانع ہیں ۔ یہال دار آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ یہی مسئلہ ہم تھا مخالف زیادہ تر اس کے مشکر تھے۔

اور دین اسلام میں تو حید کے بعد آخرت کا مسئلہ ہی بنیادی حیثیت کا ہے۔ اللہ کے سارے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پرایمان لانے اور یقین ساری کتابوں نے آخرت کو ماننے اور اس پرایمان لانے اور یقین رکھنے کی دعوت دی اور قر آن کریم نے تو آخرت کے مسئلہ پراتنازور بیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس پراتنی روشنی ڈائی تی ہے کہ بلامبالغہ کہاجا سکتا ہے کہ قر آن کریم کا بہت زیادہ حصد آخرت ہی ہے بیان سے متعلق ہے۔ اور آخرت پرایمان ویقین کا مطلب یہی ہے کہاس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ ید دنیا ایک دن قطعی طور پرفنا کردی جائے حقیقت کا یقین کیا جائے کہ ید دنیا ایک دن قطعی طور پرفنا کردی جائے

گی اوراس کے بعد اللہ تعالی اپنی خاص قدرت سے پھرسارے از ابتدا تا انہنا دنیا میں مرنے والوں کوجلائے گا۔اوران کا حساب کتاب ہوگا اور یہاں دنیا میں جس نے جیسا کچھ کیا ہے اس کے مطابق جزایا سزا اس کو دی جائے گی اور اس جزادسزا کے متیجہ میں تمام انسانوں کا آ خری۔اورابدی ٹھکانا جنت یا دوزخ ہوگا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ورافت اورفضل وكرم إورانعام واكرام كاانتبائي مظبر باوراس کی خوشنودی کا مقام ہے جہاں اس کی صفات جمالیہ کا بورا بورا فہور ہوگا اوراسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کا انتبائی مظہر ہے اور اسکی نارامنی اور عصد وغضب کامقام ہے جہاں اس کی صفات جلالیہ کا بورابوراظهور موگار مبي عقيده آخرت كى جزاوسزا كاب كماكرة دى اس کا قائل نه موتو پھروه کسی دین و ند بہب اوراس کی تعلیمات و مدایات کو مانے اوراس برعمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ تو محسنین بعنی نیکوکاروں کی تئیسری اہم صفت بتلائی گئی کہوہ آخرت کا پورایقین رکھتے ہیں بعنی انہیں اس دنیا کی زندگی میں ہرحال میں اس کا احساس رہتا ہے کہ میں آزاداورخودمختار نہیں ہوں بلکہ کسی آ قا کا بندہ اور غلام ہوں اوراس کے احکام کا پابند ہوں اوراین ساری کارگز اریوں براینے آ قاكمامن مجهج جواب دى كرنى بــ

آ گان مسین کیلئے دوبا تیں انعام میں عطا کرنے کا اظہار فرمایا گیا ایک اولئے ک علی ہدی من ربھہ یعنی پہلوگ خدا تعالیٰ کی ہوایت پر قائم ہیں۔ نہ کہ وہ لوگ جو کہ دیگرا عمال بدکر کے ان کوسعادت کا ذریعہ بجھتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو کہ دیگرا عمال بدکر کے ان کوسعادت کا ذریعہ بجھتے ہیں، گویا ان کے ہمایت پر ہونے کی اللہ تعالی نے شہادت و ب دی اور پورا طمینان دلادیا۔ دوسری بات و اولئے ک ہم المفلحون فرمائی کہ بہی فلاح پانے والے ہیں دنیا ہیں تھی آخرت ہیں تھی۔ نہ کہ برخلاف لوگ۔ اس طرح نے ات خرت کا بھی پورا اطمینان دلادیا۔

یہاں نومحسنین بعنی نیک کاروں اور نیک بختوں کا بیان ہوا جو کتاب اللہ سے ہدایت پاتے ہیں۔ اب آ گے ان کے برخلاف ان بد بختوں کا ذکر ہے جواپی جہالت اور ناعاقبت اندلیثی سے اللہ کے دین اور اس کی کتاب سے خود برگشتہ ہیں اور ووسروں کو بھی برگشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

بعضا آدمی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنمآ ہے جو غاقل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ ہے ہے سمجھے بوجھے گمراہ کر

# لَهُ مُعَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ الْأَتُنَا وَلَى مُسْتَكَيْرًا

اوراس کی مسی از او ہے ایسے لوگوں کیلئے ذلت کاعذاب ہے۔اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ مختص تکبر کرتا ہوا منہ موز لیتا ہے

# كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أُذُنينِهِ وَقُرّا فَبُشِّرُهُ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا

جیے اس نے سنا بی نہیں جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے سو اس کو ایک درد ناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔البتہ جو لوگ ایمان لائے

# وَعَلِواالصَّلِطَةِ لَهُمُ جَنْتُ النَّعِيْمِ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوالْعَزِيرُ الْعَكِيْمُ ۗ

اورانہوں نے نیک کام کئے اُن کیلئے عیش کی جنتیں ہیں۔جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیاللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبروست حکمت والا ہے

ا مَنْ جُو ا يَشْتَرَىٰ خريمة ﴾ لَهُوَالْتَدِيْثِ تَحيل كَا (بيبوده) باتن اليَّضِلُّ مَا كَهُ وه مُمراه كرے النَّامِن لوك عَنْ ﴾ كَنْ ﴾ لَتَبِينِكِ اللَّهِ الله كارات | يغَيْرِعِلْهِم بِسمِهِ | وَيَنْفِذُهَا أوروه أَعَيْمَهِ اللّهِ الله كَاللّهُ مِن الوَّكُ لَهُمهُ ان كِيلِهُ ۚ عَذَاكِ شُرِهِ بَنَّ ذَلت كاعذاب ۗ وَإِذَا اورجب ۚ تُتَعَلَّى عَلَيْهُ بِرَسْمَ جاتى بيناس بِ ۚ الْيُتُنَا مارى آيتيں ۚ وَكَى وہ منہ موز ليناہے مُسْتَكُلِيرٌ تَكْبِرَكَ يَهُوعُ لَا كُنْ تُكُويا لَذَيْ يَسْمَعُهَا أَسْ فِي أَسَانِينَ لَا كَانَ تويا لَ فَ أَذُنْ يَنْ وَاسْ كَانُون مِن لَا وَقُوّا مُرانَى هُبُيَيِّـزَةُ بِسِ الصِحْوَّخِرِى و | بعكَ أبِ عذاب كي | ألِينِيهِ وروناك | أينَّ الْأَيْنِ بِ فَك جولوك | الْمَنُوْا ايمان لائه | وَعَيِلُوا اورانبول فِي مُل كَتَّ النَّهُ في ان كے لئے النَّعِيْمِ تعتول كے باعات الحيدين بميشار بين كے الن عن الله الله الله كاوعدہ حَقًّا عِلَا وَهُو اوروه الْعَزِيزُ عَالِبِ الْعَكِيمُ مَحمت والا

تفسير وتشريح: \_ گذشته ابتدائي آيات مين محسنين ليعني نيك \ رئيس تفالغرض تجارت وسوداگري فارس جاتا توويال \_ يهامان معجم کے قصے و کہانیاں خرید کراا تا اور قریش مکہ ہے کہتا کہ محمد (صلی یاتے ہیں اور اسے پڑھ کریاس کر نقع اٹھاتے ہیں۔اب ان کے 📗 اللہ علیہ وسلم )تم کوعا دوشمود کے قصے سناتے ہیں۔ان میں عا دوشمود وغیرہ کی بربادی کیا سنتے ہوجس سے سوائے رہج وعم کے سمجھ - حاصل تهیں ہوتا۔ لو بیدا برانی با دشا ہوں اور پیہلوانوں اور سور ما وُل کے قصے اوران کی عشق ومحبت کی داستانیں سنوجن میں تمہارا جی کھے اور لطف حاصل ہواور زندگی کے اصل مشغلے تمہارے سامنے آئیں۔تو بعض اہل مکہان کو دلجیسی سمجھ کر ادھرمتوجہ ہوجاتے۔ علاوہ ازیں اس نضرین حارث نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی تقى جس كود كيتا كهاس كاول نرم هوا اوراسلام كي طرف جھكنے لگا تو

کاروں اور نیک بختوں کا ذکر ہواتھا جو کتاب اللہ ہے ہدایت مقابلہ میں ان بدبختوں کاذکر ہے جواینی جہالت اور ناعاقبت اندیشی ہے قرآن کریم کو حچھوڑ کر ۔ ناچ رنگ ۔ گانا بجانا۔ کھیل تماشے یا دوسری واہیات وخرافات میں مستغرق ہیں اور حاہتے ہیں کہ دوسروں کوجھی ان ہی مشاغل اور تفریحات میں لگا کرانٹد کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کردیں اور دین کی باتوں بر خوب بنسی نداق اڑائیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا ایک خاص شان نزول ہے نضر بن حارث جو کفار مکہ میں ایک اسلام کی باتوں ہے روک کر کھیل تماشہ۔ گانے بجانے اور دیمر خرافات مشاغل وتفریحات میں لگاتے ہیں جس سے مقصدان کا پیہونا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں ہے روکیس اور جس راہ بر وین اور قرآن انہیں جلانا جا ہتا ہے اس کی ہسی اڑا کیں اور کہیں کہاس وین نے توانسان کی تفریح آور دل گئی کی ساری یا تیں بند کردیں۔ ہروفت قرآن سنو۔نماز پڑھو۔مستحقین کی مالی ایداد کرو۔اللّٰہ کی اطاعت و ہندگی کرو۔بس یبی جرجا رہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی میں زندگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ ایسے الوگ سن لیں کہ جس زندگی کی طرف وہ بلا رہے ہیں اس کا متیجہ سوائے عذاب کے اور میچھ نہیں اور عذاب بھی ایہا جس میں سوائے ذلت کے مجھ نصیب نہ ہو۔ جولوگ خدا کی راہ کوہنی بناليتے ہیں اور آیات خدا کوبھی نداق میں اڑا دیتے ہیں اور زندگی مجرجنہوں نے دین حق کی تحقیر اور بے قصی کی وہ نالائق اس قائل ہیں کہ کل یوم آخرت میں ان کی بھی ہرطرح ذلت ورسوائی ہو۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بدنصیب جو کھیل تماشوں۔ باجوں گاجوں اور راگ را گنیوں بر ریچے ہوئے ہیں اور قرآن کی آ يتول سے بھا گئے ہيں۔ان سے كان ببرے كر ليتے ہيں۔ يہ انہیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں اور سن بھی لیا تو بے سی کر کے ٹال دیتے ہیں چونکہ ان کی کوئی اہمیت اور عزت ان کے دل میں نہیں ۔ایسےلوگ من لی**ں کہ یہاں آج دنیامیں وہ خدا کی آیو**ں ے اکتاتے ہیں تو کل قیامت کے دن عذاب بھی وہ ہوں گے كه جوبيا كتااكتا التيس مع \_ يهال آيات قرآنيان كرانبين وكه ہوتا ہے۔ وہاں د کھ دینے والے عذاب اسے بھکننے پڑیں مے ۔ تو اگر چەان آيات ميں كفار مكەكى طرف روئے بخن ہے مگراس زماند میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جواسلام اور کارخیر ہے رو کنے کی سینکڑوں تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ کہیں اسلام پر جھونے اعتراضات کرتے ہیں بھی اہل اسلام کے نماز روز ہ پرمسنحر کیا جاتا ہے۔ کہیں ناچ رنگ کی مجلسیں کرے صدیا بندگان خدا کو آ لودہ کیا جاتا ہے مہیں علوم اسلام اور علائے کرام کی تو بین کرکے

اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور دل بہلانے کے لئے شراب کباب بھی ساتھ رہتا۔اس لونڈی سے کہدویتا کہاسے کھلا یلا اور گانا سنا۔ پھراس شخص ہے کہتا کہ دیکھ ریہ بہتر ہے یا وہ جس طَرف محمد (صلى الله عليه وسلم ) بلات بين كه نماز بروهو روزه رکھو۔زکو ۃ دو۔ادرجان مارو۔اس پر میآیات نازل ہوتیں۔ پس شان نزول کوخاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے تھم عام رے گا۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ برخلاف تحسنین ك بعض آ دمي اليسي بهي بي كه جوقر آن سے اعراس كر كے اليي باتیں اختیار کرتے ہیں کہ جواللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ يبال آيت من لهو الحديث كالفاظ آئے بين جس سے مفسرین نے کئی معنی مراد لئے ہیں۔ بعنی غنا۔ موسیقی۔ گانا ہجانا۔ بیہودہ فضول جھوٹے قصے کیکن محققین کا فیصلہ ہے کہ اس میں گانے کا حصراورتعین نہیں بلکہاس کے مشابہ چیزیں کو یا ہر برکار۔ غیرمفیدمشغلہ اس کے تحت میں داخل ہے جوحق کی طرف سے غفلت اور بے رغبتی پیدا کرنے والا ہو۔اس طرح وہ سارے تھیل تماشہ جو جدید تہذیب اور تدن نے خدا اور آخرت کی طرف ہے عافل کرنے کے لئے گھڑ لئے ہیں جیے سینما پھیٹر۔ بکچر۔ ٹیلیویژن ۔ ناول قصے۔ ڈرامے۔غزل وافسانے وغیرہ وغیرہ بیسب ممنوع اور ناجائز اورلہو الحدیث کے تحت میں آ جاتے ہیں۔علائے محققین نے یہال لکھا ہے کہ جولہویا مشغلہ دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہووہ ترام بلکہ کفر ہے۔ اور جواحکام شرعیہ ضرور رہیے ہے باز رکھے یا سبب معصیت بے وہمعصیت ہے ہاں جولہوسی امر واجب کا فوت كرنے والا نه ہواوركو كى شرعى غُرضَ ومصلحت بھى اس ميں نه ہووہ ماح ہے کین لا یعنی ہونے کی وجہ سے خلاف اولی ہے۔ کھوڑ دوڑ۔ تیراندازی۔ یا نشانہ بازی یا زوجین کی ملاعبت جوحد شريعت مين مو چونکه معتدبه اغراض اور مصالح شرعبه برمشتل میں اس لئے لہو باطل ہے مشتیٰ قرار دی گئی ہیں۔ الغرض ان آیات میں یہاں بتلایا گیا کہ بعض لوگ اللہ اور رسول اور دین و

علم دین ہے روکا جاتا ہے اور کفار کے لایعنی علوم کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو اس میں کفار مکہ ہی کی خصوصیت نہیں جو کوئی مجملی ان جیسا ہوان سب کے لئے عذاب الیم کا مژوہ ہے۔

ب سے تر ب کم کہ جد سے ما

آگے قرآن کریم کی جیسے عادت ہے کہ جب اہل شقاوت کا ذکر اور ان کی سزا کا بیان ہوتا ہے تو اہل سعاوت اور ان کے انعام واکرام کا ذکر بھی آتا ہے اس لئے آگے اہل سعادت کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جولوگ قرآن کا اور اس کی بتائی ہوئی ہا توں کا یقین کریں گے اور وہ اچھے کا م جواس نے بتائی ہوئی ہا توں کا یقین کریں گے۔ ان کو آخرت میں نعمتوں نے بتائے ہیں اختیار کریں گے۔ ان کو آخرت میں نعمتوں سے بھرے ہوئے آرام وراحت کے باغ رہنے کوملیں گے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا امیں میں رہا کریں گے بیالٹد کا وعدہ ہے اور بالکل سچاہ یہ بورا ہوکر رہے گا اور وہ زبروست تھمت والا ہے ہیں کمال قدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور تھمت سے قدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور تھمت سے اس کوحسب وعرہ واقع کرے گا۔

ان آیات میں ایک تعلیم تو بیملتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ فضول ہاتوں اور تضیع اوقات سے بچے اور ان ہاتوں کو سے جن میں اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے اور بیہ باتیں وہ ہیں جن کا ذکر قر آن مجید میں ہے۔ انہیں چھوڑ کر بے کا رقصہ کہانیوں۔ ناچ گانوں اور واہ واہ کے شور وغل اور تفریح اور دل کی کے کا موں

میں لگنا عذاب آخرت کو دعوت دینا ہے جس کی تخی نا قابل برداشت ہوگی۔اگر ہماراول قرآن مجید کے سننے سانے۔اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں میں نہیں لگنا اس کے برخلاف ناول۔ قصے۔ ڈراے۔غزل افسانے۔ ناج گانے اور تفری کے سامان میں ہمیں دلیسی ہے تو یہ آٹار ایجھنہیں یہ اللہ کے عفسب کو دعوت دینا ہے اور صرف آخرت ہی نہیں بلکہ و نیا کی بھی تفسب کو دعوت دینا ہے اور صرف آخرت ہی نہیں بلکہ و نیا کی بھی تابی مول لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر دم فرما کیں۔ دوسری تعلیم یہ ملی ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں جو انعام و اگرام کا وعدہ فرمایا ہے اور سیا وعدہ فرمایا ہے ان کی امیدر کھنا اور ایمان اور ممل صالحہ سے فائل رہنا یہ اول درجہ کی جمافت ہے۔ یہ ایمان اور محل صالحین صالحین صالحین میں کے لئے ہے نہ کہ صرف نام کے اور گوشت کھانے کے جن کا مسلک یہ ہوگہ۔

اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے الغرض بیآیات و ہو العزیز الحکیم کے جملہ پرختم فرمائی گئیں یعنی وہ بردی توت اور حکمت والا ہے ای نسبت سے آگات کی توت اور حکمت والا ہے ای نسبت سے آگاللہ کی توت اور بعض حکمتوں کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

وعا کیجئے: حق تعالیٰ نے اپ فضل وکرم ہے جہاں ہم کو بیتو فیق اور سعادت اپ قرآن پاک کے پڑھنے اور سفنہ سنانے کی نصیب فرمائی ہے وہیں حق تعالیٰ ہم کوفر آن پاک کے اتباع کا ذوق شوق بھی نصیب فرماؤیں۔ اور ہمارے قلوب کو ہدایات قرآنی سے منور فرمائیں۔ اور دین سے خفلت پیدا کرنے والی ہر چیز ہے بچائیں۔ اس وقت جوممنوعات شرعیہ کا طوفان اٹد اہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جوممنوعات شرعیہ کا طوفان اٹد اہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جی ہمت اور تو فیق عطافر مائیں۔

وقت میں ہمیں دین کومقدم رکھنے اور ہر چھوٹی بردی معصیت ونا فرمانی سے نہنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائیں۔

اے اللہ ہمارے لئے ان با توں اور کا موں کو جو کہ آپ کے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ہوں سہل اور آسان فرماد ہے ۔ اور ان با توں اور کا موں کو جو آپ کی تا راضی کا باعث ہوں ان کو ہمارے لئے کال اور نامکن بناد ہے ہے۔

اے اللہ آخرت میں اپ فضل وکرم سے ہم کو اور ہمارے والدین کو اور ہماری اولا دوں اور نسلوں کو موشین مخلصین اور عاملین صالحین کے گروہ میں شامل فرما کر جنت قیم میں رہنا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وارخ دُدَ کُونَ اَن اَن الْحَدَّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُرِنَ عَلَ اِن الْحَدِّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُونَ اَن اَن الْحَدِّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُنَ اِن الْحَدِّ دُنَ اِن الْحَدِّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُونَ اِن الْحَدِّ دُنِ اِن الْحَدِیْ وَ الْحَدِیْنِ الْحَدِیْنِ کے گروہ میں شامل فرما کر جنت قیم میں رہنا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وارخ دُردَ کُونَ اَن اَن الْحَدِّ دُنَ اَن الْحَدُونِ اَنْ اَن الْحَدُونِ وَانْدُونَ اَنْ اَنْ الْحَدُونِ وَانَ اَنْ الْحَدُونِ وَانْ اَنْ الْحَدُونِ وَانْ اَنْ الْحَدُیْ وَانَ اَنْ الْحَدُونِ وَانْ اَنْ الْحَدُونُ وَانْدُونُ وَانْ اِنْحَدُونُ وَانْ اَنْ اَنْحَدُونُ وَانْ وَانْدُونُ وَانْ وَانْرُونُ وَانْ وَانْ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْرُونُ وَانْ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ

# خَلَقَ السَّمُوتِ بِغَيْرِعَمَ تِرُونَهَا وَالْفَى فِى الْرَضِ رَوَاسِى اَنْ يَمِيْلَ بِكُمْ وَبَثَ اللهِ اللهِ النَّهُ الْوَلِي السَّمَاءِ فَا الْرَضِ رَوَاسِى اَنْ يَمِيْلَ بِكُمْ وَبَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَاِتُّ اللَّهُ عَرِنِيُّ حَمِيلُ<sup>©</sup> اللَّهُ تَعَالُى بِيَازِخُو بِيونِ والا ہے۔

تفسر وتشریخ ۔ گذشتہ آیات میں مونین وصالحین اورانکا آخرت میں انجام اور منکرین وی افین قرآن کا انجام دونوں بیان فرمائے گئے تھے۔
مونین وصالحین کے لئے انعام واکرام کا وعدہ اور دائی جنت کی بشارت سائی گئی تھی ای طرح منکرین وی افین قرآن کوعذاب جہم کی وعید سائی گئی تھی۔ اور یہ وعدہ اور وعید بیان فرما کر آگا گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالک بیچا اورائی ہے اور ساتھ ہی بتلایا گیا تھا کہ وہ بڑا زبروست اور حکمت والا ہے۔
اس لئے اس کا دعدہ پوران ونا ضروری ہے ۔ کیونکہ جھوٹ وہ بواتی ہے جو عاجز ہویا امتی اور خدا ان دونوں سے پاک ہے پھروہ جھوٹا وعدہ کیول کرےگا۔
گذشتہ آیات کا مضمون و ھو المعزیز المحکیم کے جملہ برختم فرمایا تھا یعنی وہ بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اس کی قوت کے آگے کس کی قوت نہیں چاتی اوراس کا کوئی کام یاحکم حکمت سے خالی ہیں۔ اب ان آیات میں اس کی قوت وحکمت کو ظاہر کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ تم اس کی قوت اور حکمت کا اندازہ اس سے کرسکتے ہو کہ نظر اٹھا کر آسان کو دیکھو اللہ تعالی نے ہی آسان بلاستون کے بنائے یعن اس و نیا کی ایسی عظیم الشان بلنداور حکمت کا اندازہ اس سے کرسکتے ہو کہ نظر اٹھا کر آسان کو دیکھو اللہ تعالی نے ہی آسان بلاستون کے بنائے یعن اس و نیا کی ایسی عظیم الشان بلنداور

مضبوط حصت خدانے بنائی جستم دیکھتے ہوا درلطف سے کہ کوئی ستون اور کھمبا دکھائی نہیں ویتاجس براتی بری ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجزاس کے اور کیا کہا جاوے کہ حض اس کی قدرت کے سہارے اس کا قیام ہے۔ دوسری مثال اس کی قدرت کی بیہ بیان فرمائی کہ زمین کومضبوط كرنے اور ملنے جلنے سے بچانے كے لئے خداتعالى نے زمين ير بھارى بهاری بہازر کودیئے تا کرزمین این اضطرابی حرکت سے تم کو فیکر بیٹھ نه جائے۔روایات وآ ٹارے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آ فرینش میں مصطربان طور برہلتی اور کا بیتی تھی۔خدائے تعالی نے اس میں بہاڑ پیدا کئے جن سے زمین کی کیکی بند ہوئی۔ آج کی جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت ہے مانع ے باقی بہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھاسی میں محصر نہیں دوسرے فوائدادر حکمتیں ہوں گی جواللہ تعالیٰ کومعلوم ہیں۔ تیسری مثال قدرت الهيدكى يدبيان فرمائي كرزمين ريشم شم ك جانوراس خالق حقيقى نے بیدا کئے کہ آج تک کوئی ان کا حصر وشارنہ کرسکا۔کوئی یاؤں سے علنے والے کوئی بغیر یاؤں کے جلنے والے۔ کوئی دویاؤں پر جلنے والے کُونَی جاریاوَں پر اور کُوئی اس ہے بھی زیادہ چوتھی مثال بیان فرمائی کہ آسان سے بارش اتار کرزمین میں سے طرح طرح کی بیدادارا گادی۔ قسم تسم کی جڑی بوٹیاں۔ بودے اور خوش منظر نفیس اور کار آمد در خت۔ تر کاریاں میوے۔ غلہ وغیرہ پیدا کئے۔ قدرت خداوندی کی مثالیں بیان فرما کرمسکلہ تو حید جو قرآن کریم کی اہم تعلیم ہے بیان کرنے کا قرین نکل آیاس کے اہل شرک کوچیلنے دیاجا تا ہے کہ اللہ کی قدرت۔ صفت وحكمت برتو آسان زمين ميس ايسے ايسے روش دلائل اور نشانياں موجود ہیں جو تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔اب تم ذرا بتاؤ کہ تہارے دیوی دیوناؤں اورجنہیں تم اللہ کے سوایو جتے ہوان کے کون مے مخلوقات اور مصنوعات ہیں؟ وکھاؤ توسمی کہ انہوں نے کیا کیا بنایا ے؟ جب نبیں دکھلا کے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کامستحق کھہراتے ہو۔معبودتو وہی ہوسکتاہےجس کے دست قدرت میں پیدا کرنااوررزق پہنجاناسب کیجھ ہو تمہارے معبودوں کوتو ایک ذره پیدا کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ تو ہاوجوداس قدرصاف اورواضح دلیل کے رہے انصاف لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کوشریک کرتے ہیں ۔

ان ظالموں کوسوچنے بچھنے سے پچھسرو کارنہیں۔صرح محمراہی اور جہالت كاندهير عين يرا عنك رب بين سبحان الله روشرك كے لئے کیاعمدہ دلیل و برہان ہے جس کو کہ ایک اعلیٰ سے لے کراد فیٰ اورا یک تحكيم ودانا سے لے كرايك جابل كنوارتك برابر سمجوسكتا ہے اس موقع بر حضرت علامه عبدالحق محدث ومفسر دہلوی مؤلف تفسیر حقانی نے ایک واقعد تقل کیا ہے کہ آیک بادری صاحب بڑے زور شور سے وعوے كررب يت كيسى سيح خداب اور خداكا بياب اتفاقا وبال ايك دیہاتی منوار مجی موجود تھا۔اس نے کہا یاوری صاحب اگر عیسی خدا کا سپوت يعنى لائق بياے تو كوئى آسان وزيين اس كابنايا بوائهي وكهاؤاور جواس نے باپ کی طرح کوئی چیز نبیس بنائی تو کیوت یعنی نالائق بینے کا ذكركيا بيد بإورى صاحب بغليس جها تكفي سكاور يجه جواب ندبن برا آ کے شرک وعصیان کی ندمت اور برائی طاہر کرنے کے لئے حضرت لقمان اوران کی تصبحتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لئے جومفید اور اچھی باتیں ہیں ان کی عقمند انسانوں نے اپنی فطری سوچ وسمجھ سے ہمیشہ تصدیق اور تائید کی ہے اور خدائے تعالی کی عبادت اوراس کی توحید کا اعتقادان حکما کا بھی قول ہے کہ جن كى حكمت كالم عرب بهى قائل بين اورجن كاتوال ولأل عقليه بونی ہوتے ہیں اس لئے یہاں آ کے قمان حکیم کاذکر کیاجا تاہے۔ یہاں أيك وضاحت يمجهل جائ كدحفرت لقمان كساته عكيم كالفظ جولكايا جاتا ہے توریط بیب کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ جارے ہال حکیم کو طبيب كامم عن علطى ت مجهليا كميا ع على عقل اور وأش ركف والله كو كہتے ہيں اوراى لئے حضرت لقمان كو عليم كہاجا تا ہے۔ یہ حضرت لقمان کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کمس زمانہ

یہ حضرت لقمان کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس زمانہ میں ہوئے؟ مفسرین میں ان کی خصیت کے بارے میں اختلاف ہے۔
اتنا تو بہر حال ظاہر ہے کہ کوئی مقبول اور صالح و برگزید و بندہ تتھے اور ایسے کہ ہال عرب قرآن کے خاطبین اول ان کے نام سے مانوس تھے اور انجی عاقل نصیحتیں اور حکمت کی با تنمی لوگوں میں مشہور جلی آئی تھیں۔ یہاں مبائل اس المعزت نے انجی نصائح کا ایک حصہ قال فرما کران کا مرتبہ اور زیادہ بر صادیا۔ تو اہل عرب کے یہاں ان کی شخصیت مشہور ہونے کے باوجود بر صادیا۔ تو اہل عرب کے یہاں ان کی شخصیت مشہور ہونے کے باوجود انکے حالات۔ خاندان ونسب سے متعلق مختلف اقوال اور متضاورا کیں

یائی جاتی ہیںاور بیاس کئے کہ قدیم تاریخ اور کلام جاہلیت میں ایک نہیں اس نام کے تین تین شخصوں کا ذکر ملتا ہے۔حضرت لقمان کے متعلق میہ اختلاف سلف سے جلا آرہاہے کہ آیا آپ نبی تھے یا محض ولی اور بندہ صالح۔ دونوں قول منقول ہیں نیکن جمہور علمائے مفسرین کا ای پر اتفاق ہے کہ آپ نبی ندیم صرف علیم تھے۔ آپ کے زمانہ کے متعلق بھی اختلاف ب- ایک روایت ب که آب حضرت واؤد علیه السلام کے ہمعصر تھے۔ملک حبشہ کے رہنے والے تھے اور ایک ؟ زادشدہ غلام تھے لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے جو محقیق اپنی کتاب ارض القرآن اورمولانا حفظ الرحمٰن صاحب سيوباروى نے جوانين محقيق فقص القرآن میں کھی ہے وہ بیہ ہے کہ آپ کا زمانہ 3000ء ق م لیعنی حضرت ابراتيم عليه السلام سے بھی بہت پہلے كاہاور آپ قوم عاد اند كايك نیک نفس بادشاہ تھاور حضرت ہودعلیدالسلام کے پیرو تھاور عرلی انسل تھے۔بہرحال حضرت لقمان عرب میں نزول قرآن کے دفت تک اپنی تہم و فراست اور عقل و دانش کی بنا پر '' حکیم' کے لقب سے مشہور تھے اسلئے مشرکین مکہ کو یاد ولا یا جاتا ہے کہ جن کی حکمت کے تم بھی قائل ہووہ بھی توحید کے قائل تھے اور شرک سے بیزار تھے چنانچانہی حضرت لقمان کی بعض تصحتوں کوحق تعالی نے یہاں اس سورة میں بیان فرمایا ہے۔اب یہاں ایک تنبیہ مفسرین نے کھی ہے کہ اگر کوئی معترض اشکال کرے کہ کتاب الہی میں کسی حکیم کی یونہی تھیجٹیں نقل کر دی جادیں تو کتاب الہی پر وهبدالگاے كدوما خدامكيموں سے سيحتيں سيكھ كربيان فرماتا ہال لئے اس رفع اعتراض کے لئے اس جگہ بیاسلوب بدل دیا اور کلام اللہ ہونے کی اس میں بھی شان دکھلادی اس کئے اول فرمایا و لقد اتینا لقمن المحكمة اور بيشك بمن لقمان كوحكمت ودانائي عطاكى تاكه ناظرين كو معلوم ہوجائے کہ حضرت لقمان کی پیسیتیں خدائے تعالیٰ کی طرف ہے الهام ياتعليم كى موئى بين يتويهان بتلاياجا تاب كدالله تعالى في القمان كو وأشمندي عطافر مائى اورساتهه بى ان كوليقهم ديا كهميرى سب نعمتول برعموما اورنعت حكمت يرخصوصا اللدتعالى كاشكرادا كرتے رموراس منعم حقيق كاشكر ادا کرنا اوراس کاخق ماننا ضروری ہے کیکن واضح رہے کہاس حق شناسی اور شكرً لزاري ہے خدائے قد دس كوكوئي فائدہ نہيں پہنچتاً۔جو بچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں شکر گزاری کی بدولت مزید انعام اور آخرت میں

اجروتواب کاستحق کھبرتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے گاتو خودا پنا نقصان کرے گا۔ کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہاں کوکسی کے شکر کی کیا حاجت اور پروا ہو کئی ہے۔ اس کی حمد وثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے در بفرض محال کوئی تعریف کرنے والانہ ہوتب بھی وہ جامع الصفات اور منبع کمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کسی کے حمد وشکر کرنے یا نہ کرنے این ہوتی۔ کرنے ہوتی ہے۔ اس کے کمالات میں ذرہ بھر کی بیٹنی نہیں ہوتی۔

یباں دلائل توحید کے ساتھ بیعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر واجب ہے۔ابشکراواکرنے کے لئے شکر کی ماہیت معلوم ہونی ضروری ے۔علماء نے لکھا سے کہ شکر کے دور کن ہیں علم عمل اول علم 'العنی تعمت اورمنعم سے واقف ہوتا نیزیہ بھنا کہمام مسیس حق تعالی ہی مرحت فرماتا ہے اورجس قدراسباب اورواسطال نعمت کے ہم تک بینینے میں چیش آئے ہیں وہ سب اللہ باک ہی کے قبضہ میں ہیں کہاس کے حکم بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت كرسكتا ہے نہ كوئى چيز كسى كول على \_ دوسرار كن عمل يعنى اللہ تعالى كى دى ہوئى نعت كواس كى رضامندى ميس استعال كرنا إورياس وقت بوسكتا ہے كه جب بیمعلوم ہوکہ کیا چیزس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے مثلاً آ نکھاللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کاشکر بہے کہ اس کواللہ کی کتاب لیعنی قرآن مجید اور علم دین کی كتابول كي و يكف اوراً سان وزمين كي مخلوقات كواس غرض سي د يكف ميس صرف كرے كيوبرت وفقيحت حاصل مواور خالق برتركي معرفت وعظمت اور كبريائى سے آ كابى حاصل مواورستركود يكھنے اور نامحرم برنظر ڈالنے سے اب روکے۔ای طرح کان ایک نعمت ہے اور اس کا شکر پیہے کہ اس کو ذکر الٰہی اوران باتوں کے سننے میں استعمال کرے جوآ خرت میں نفع دین اور لغواور فضول اور گناه کی باتیس سننے ہے رو کے۔ای طرح زبان کو یا دِخدا اور حمدوثنا ادراظبارشکر میں مشغول رکھے اور بے جاشکوہ وشکایت اور نضول گناہ کی باتوں ہے ہے بازر کھے غرض کہ تمام اعضاد جوارح ومال دمتاع ادرعزت وجاہ سب کاشکر یہ یمی ہے کہان کوحق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے کیونکہ انسان پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے اوران کوان باتوں اور کاموں ے روکا جائے جن منع کیا گیاہ۔

اب آئے حضرت لقمان نے جوائیے بیٹے کوفید حت کرتے ہوئے کہاوہ اگلی آیات میں ظاہر کیا گیاہے جس کابیان انشاء اللّٰم آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاجْدُ دُعُوٰ مَا اَنِ الْعُمَدُ لِيْلُورَتِ الْعُلَمِيْنَ

#### وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوبِعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمُ عَظِيْمُ

اور جس القمان نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت تفہرانا، بیٹک شرک کرنا برا جماری ظلم ہے۔

وَإِذْ اورجب قَالَ كَمَا لَقُمْنُ لِعَمَانَ لِإِنَّهُ الْتِي عِيْدُ وَهُو اوروه لِيَعِظُهُ الصَفِيحة كرباتنا لِبُنْنَ المعرب عِيْد

لا تُشْرِيظ توند شكر يك معروا بالله الله كساته الن الشِّول بينك شرك المُعَلَّم عَظِيمٌ البير علم عليم

کہاے میرے بیارے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہرانا۔ بیشک شرک کرناظلم عظیم یعنی بڑا بھاری ظلم ہے۔حضرت لقمان نے شرک کو وظلم عظیم و فرمایا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب ساتویں یارہ سورہ انعام کی يهآيت نازل بمولى الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم اولٹک لهم الامن وهم مهتدون٥ (وه لوگ جو ا بمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو۔ ايسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی سيدهی راه پر چل رہے ہيں ) یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جوامیان لائے اور انہوں نے این ایمان کوظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو صحابه کرام رضی الله عنهم پریه بات بهت شاق گزری اور انهول نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أيها تو كوئي محض معى مه موكا جس نے خدائے تعالیٰ کے احکام کے پیش نظر پچھ نہ پچھلم نہ کیا ہوتب نی كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا آيت كامطلب منبيس ب كياتم في لقمان كاي قول نبيل سنا يبنى الانشوك بالله ان الشرك لظلم عظيم ٥ (اے بيے اللہ كے ماتھ شريك نه تھہرا بلاشبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے) تو مطلب بیہ ہوا کہ آیت لم یلبسوا ایمانهم بظلم میں ظلم ے مراو شرک ہے نہ کہ معصیت ۔ اس بنا پر حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی اور بعض دوسرے مفسرین نے آیت مذکورہ کا ترجمہاس طرح کیاہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ محلوط نہیں

تفيير وتشريح: ـ گذشته آيات مين اثبات توحيد اور ندمت شرک کےسلسلہ میں حضرت لقمان کا ذکر ہوا تھا جو بوقت نزول قر آن عرب میں اپنی فہم وفراست اور عقل و دانش کی بنایر'' تھکیم'' کے لقب ہے مشہور شھے۔قرآن کریم نے آپ کی عقل وقہم اور متانت و دانائی کی تعریف فرمائی۔ آپ نے عقل کی راہ ہے وہ با تیں کھولیں جو پیمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ یبال حضرت لقمان کے ذکر ہے مشرکین کو بیجتلا نامقصود ہے کہ شرك كاقبيح مونا جس طرح فطرت انساني كي شهادت اورانبياء كي وحی سے ثابت ہے اس طرح دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے شرک کی برائی کی تا ئیداورتصدیق کرتے رہے ہیں۔پس تو حید کو چھوڑ کرشرک اختیار کرنا کھلی ہوئی عمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچداب حضرت لقمان کی و قصیحتیں بیان کی جاتی ہیں جوانہوں نے بوقت فہمائش اینے فرزند کو کی تھیں۔ بیمعلوم نہیں کہ بیٹا مشرك تفااور سمجها بجها كرراه راست برلانا جايتے تنے يا موحدتها اور اے مضبوط جمائے رکھنے کی غرض سے میہ وصیتیں فرمائی تھیں۔حضرت کقمان کی اینے بیٹے کوسب سے پہلی تھیجت جس کا ذ کراس آیت میں فرمایا گیا ہے وہ شرک باللہ سے اجتناب اور تو حید کے التزام کی ہے کیونکہ 'وین حق' میں یہی وہ حقیقت ہے جوحنیف کومشرک ہے متاز کرتی ہے اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ جوکسی حالت میں بھی قابل بخشش نہیں مگریہ کہاس ہے جی اور سی توبدونیا ہی میں کرلی جائے۔اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونفیحت کرتے ہوئے کہا

کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے میں ۔تو یبال سے معلوم ہوا کہ آ دمی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

ووسرے الفاظ میں بول کہتے کہ مسلمان کہلانے والے بھی شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔لیکن آبیت مٰدکورہ میں ایمان و بی مطلوب ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت كتحت حضرت علامة شبيراحم عثاثي في كصاب كما كرخدا بريفين رکھنے کے باوجودشرک کونہ چھوڑ اتو وہ ندایمان شرعی ہے نداس کے ذربعہ سے امن وہدایت نصیب ہوسکتی ہے۔ سور ہ پوسف تیر ہویں ياره مين ايك جكدار شاوي وما يومن اكثوهم بالله الاوهم مشر کون اوراکٹرلوگ جوخداکو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرك بھى كرتے جاتے ہيں۔اس آيت يرحضرت علامه عثانى نے لکھاہے کہ زبان ہے سب کہتے ہیں کہ خالق اور ما لک اللہ تعالیٰ ہے مگراس کے باوجود کوئی بتوں کوخدائی کا حصہ دار بنار ہاہے۔ کوئی اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔کوئی اسے روح و مادہ کامختاج بتا تا ہے۔ کسی نے احبار ور ہبان کوخدائی اختیارات دے دیئے ہیں۔ بہت ہے تعزیہ پرتی۔ قبر پرستی کے خس و خاشاک ے توحید کے صاف چشمہ کو مکدر کررہے ہیں۔ ریا۔ نام ونموداور ہواریتی سے تو کتنے موحدین ہیں جو یاک ہول گے۔غرض ایمان کازبانی دعوی کرے بہت کم ہیں جوعقیدہ یاعمل کے درجہ میں شرک جلی یا تحفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔'' الله تعالی ہرطرح کے شرک ے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرما کیں۔

بہر حال یہاں معلوم ہوا کہ اخروی فلاح و نجات کے لئے خالص تو حید اللی کو بکڑنا اور شرک سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور اس اہمیت کی بنا پر مسئلہ تو حید قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع وعوت ہے اور قرآن کریم نے دوسرے تمام مسئلول سے نیادہ زورای پر دیا ہے۔ اور قرآن سے پہلے آنے

والی تمام الله کی کتابوں اور تمام الله کے رسولوں کی تعلیم و دعوت کا مرکزی نقط بھی تو حید بی کامسئلہ رہاہے۔

قرآن مجید میں توحید کی تعلیم اتن وضاحت ادرایسی تفصیل سے دی گئی ہے کہ مسئلہ کا کوئی موشہ ایسانہیں رہاہے جو پوری طرح روشی میں نہآ گیا ہو کیونکہ اور امتول قوموں نے توحید ہی کے بارے میں بمیشة بخت مفوکرین کھائیں ہیں حالانکہ اللہ کے تمام پینمبروں اور سے داعیوں نے اپنی اپنی تو موں کو ہمیشہ تو حید ہی کی تعلیم دی تھی بلکہ قرآن مجید کا توبیان ہے کہ دنیامیں کوئی قوم ایسی نہیں جس کواللہ کے يغيم ول اور باديول نے توحيد كا بيغام نه يہنجايا مور الغرض شرك ہمیشہ سے انسانوں کی بڑی خطرتاک اور بڑی عام بیاری رہی ہے اس الے قرآن مجید میں جواللہ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اورجس کے بعدانسانوں کے لئے کوئی آسانی مدایت نامہ آنے والا نہیں توحید کے مسئلہ کوزیادہ سے زیادہ واضح اور روش کیا گیا ہے بلکہ ان تمام درواز وں کو بھی بند کرنے کی بوری بوری کوشش کی گئی ہے جس ما الله امتول مين شرك آيا قرآن مجيد في صرف بدكه يركر توحید کا درس ختم نہیں کر دیا کہ خدا ایک ہاس کے سوائسی کی بندگی اورعبادت ندكی جائے بلكة وحيد في الذات كے علاوہ قرآن ياك نے ایک ایک خدائی صفت کا ذکر کرے بتلایا کہ بیصفت صرف اللہ تعالیٰ ہی میں ہےاور وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وصدہ لاشريك باس طرح اين افعال واختيارات مين بهي وه وحده لاشريك ہے اور پھراينے خدائی حقوق ميں بھی وہ ای طرح وحدہ لاشریک ہے۔قرآن یاک نے توحید کے ان سب پہلووں کو اتنا واضح کیا کہ سی متم سے اعتقادی یاعملی جلی یاخفی شرک سے لئے کوئی محنحائش نہیں چھوڑی۔ پھرعلادہ اس درس تو حید کے جوقر آن عزیز نے پیش کیا ہے اگر ذخیرہ حدیث برایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا كه خداكة خرى پنيمبر اورتو حيدالبي كة خرى ناشراور ملت آساني ے آخری معلم۔ نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نے

کتنی شدومد کے ساتھ تو حید کی تعلیم دی ہے اور شرک کے استیصال میں کسی قدر جدو جہد فرمائی ہے۔ گراب جب کہ ہماری اکثریت قرآن و حدیث میں سے دست برداری اختیار کرلے تو ان کی تعلیمات کاعلم کیے حاصل ہو؟ اوراب تو سائنس اور ٹیکنالو جی کا وقت بنایا جاتا ہے علم قرآن وحدیث حاصل کرنا تو در کنار اب تو کوئی ترآن کا مخالف و تحرف انا لئد وانا الیہ راجعون ۔ اور پھر بھی دعوے اسلام وایمان ۔ حضرت مذیف در کا اللہ تعالی عندی ایک میچ حدیث میں اس دور کا نقشدان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ آدمی کی تعریف صرف اس پر ہوا کر کے گی کہ وہ کتنا بڑا عاقل ۔ کیسا خوش مزان اور کتنا قوی و بہادر ہے لیکن اس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی قوی و بہادر ہے لیکن اس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی ایک دانہ کے برابر بھی

الغرض قر آن وحدیث کی روشنی میں اخروی فلاح ونجات کا مدار دوہی چیزیں ہیں۔

(۱) ایک ایمان تعنی عقا کد\_

(۲) دوسرے اعمال صالحہ اور اعمال کو ایمان ہے وہی رشتہ اور تعلق ہے جوشاخوں کو جڑ ہے اور مکان کی دیواروں کو بنیا دوں اور تعلق ہے جوشاخوں کی تروتازگی اور شادانی جڑ کی تروتازگی اور مضبوطی یرموتوف ہے اور دیواروں کی یا ئیداری اور حیصت کا قیام

بنیادوں کی مضبوطی اور استواری بر موقوف ہے اگر درخت کی جڑیں تندرست ادرمضبوط ہوں گی تو اس کی شاخیس خوب پھولیں پھلیں گی اوراگر بمیادین مضبوط هول گی تو دیوارین یا ئیدارادر حجیت دیریا موں گی کیکن اگر درخت کی جزیں کرم خور دہ ہوں گی تو شاخیں مرجعا ۔ جا 'میں گی اور پھول کھل نہیں سکیس گی اورا گرمکان کی بنیادیں کمزور اور کھوکھلی ہوں تو دیواروں اور حصت کا بھی یہی حال ہوگا اور ایسا کمزور بنیادوں والا مکان رہائش کے قابل نہ ہوگا۔اس طرح اگر مس کا ایمان شرک کی نایا کی ہے ملوث ہوگا تو اس کے اعمال بھی بکاراور بے نتیجہ ٹابت ہوں سے ۔ تو جب شرک الیں لعنت اور بری بلا ہے اور ایسا علمین جرم ہے جس سے دنیا میں اگر توبید نہ کر لی جائے تو آخرت میں ہرگز معاف نہ ہوگا تو اس ہے بچنا کس قدرضروری ہوا۔ اور سیجے تو حیدی عقا کد کا حاصل کرنا کتنالازم ہوا۔اس لئے اس درس کےسلسلہ میں تو حید ذاتی۔ تو حید الوہیت۔ تو حید صفات و افعال واختيارات اورتو حيدحقوق اورتو حيدني الدعا اورتو حيدني انعبادہ کی تعلیم جوقر آن وحدیث نے پیش کی ہاس کوآئندہ درس میں عرض کیا جائے گا تا کہ شرک کی تمام انسام مثلاً شرک فی الذات شرك في العلم شرك في التصرف شرك في الدعا اورشرك في العباده وغيره كي حقيقت كھل كرسامنے آجائے۔اس لئے آئندہ درس بھي اى آيت ير موگا\_ان شاءالله تعالىٰ\_

#### وعا شيجئے

حق تعالیٰ ہمیں تو حیدخالص کی دولت عطافر مائیں اور ہرطرح کے خفی اور جلی شرک سے ہمارے اعمال وعقائد کو محفوظ رکھیں۔ اور ہم کوقر آن وحدیث سے تا زندگی وابستہ رکھیں۔اور دین کو دنیا پرمقدم رکھنے کی تو فیق حسن عطا فرمائیں۔آمین۔

وانجر دغوكا أن الحك أبلارت العلمين

#### اِنْسَانَ بِوَالِدَيْةُ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِنَّ وَطِلْهُ فِي عَامَيْنِ آنِ

نے انسان کوأس کے ماں باپ کے متعلق تا کید کی ہے اُس کی ماں نے ضعف برضعف اٹھا کراُس کو پہیٹ میں رکھااور دو برس میر

#### لِيُ وَلِوَالِدُيْكُ ۚ إِلَى الْمُصِيرُ ۞ وَ إِنْ جَاهَٰذَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ إِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

ری ادراسینه مال بای شکر گذاری کیا کر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔اورا گر بتھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیس کے تو میر

#### عِلْمُ فَالاَتُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوْفًا ۚ وَاتَّبِهُ سَبِيلَ مَنْ ٱنَابِ إِلَى ثُهُ إِلَى

ی کی تیرے پاس کوئی دلیل ندہوتو تو ان کا کہنا ندمانتا اور دنیا میں اُن کے ساتھ فولی کے ساتھ بسر کرنا اوراس مخض کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو، پھرتم س

#### مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِهَاكُنْتُمْ تَعَمُلُونَ

میرے پاس آنا ہے چرمیں تم کوجتا دوں گاجوجو کچھتم کرتے تھے۔

وكضيناً اورجم ناكيدكروى الدنسكان انسان إوالديناء اسكمان باب كباره من حَكَيْنَةُ است بيد مين ركها أَفْ فَاكَ مال وَهُناً كزورى عَلَى وَهُنِن بِكُرُورِي ۗ وَفِصْلُهُ اوراس كا دوده حَهِرُانا ﴿ فِي عَامَيْنِ دوسال مِن ۗ أَنِ اشْكُرْ لِي كُرَةِ مِراشكر ۗ وَلِوَالِدُ يُلِكَ اورائِ السَّاكُ وَلِي السَّكُرُ لِي كُرَةِ مِراشكر ۗ وَلِوَالِدُ يُلِكَ اورائِ السَّاكُ وَلِي السَّاكُ وَلِي السَّالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اِلَّنَّ مِيرِى طرف الْهَجِيدِيرُ لوت كرةًا وَإِنَّ اوراكر الْجَاهِ لَا ووتيرے ساتھ كوشش كريں الْحَلْ برد(كى) اَنْ تُشْرِكَ كرةِ شكر يك خبراك اِلْ ميرا عَالَكِسَ جَسَ كَانِينَ اللَّهُ يَجْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ فَيَأْتُوانُ وونونَ كالبنانه اننا وحَمَاجِبُهُمَا اورائِحَماتِه بسركِم في الدُّنْيَا ونيامِن صَعْرُوْفُا الصّصطريقة ﴾ والتَّبِعُ اورتو بيروى كر اسّبِيلُ راسته القنّ جو اناكب رجوع كرے الكّ ميرى طرف اللّه عجر الكّ ميرى طرف مَرْجِعُكُمْ تَهِينِ لوتُ كُمَّا مَا ﴾ فَأَنْبِتَنْكُمْ سومِنْ تَهِينَ كَاهُ كُرونَ كَا لِيمَا جُورِكِهِ لَنُنْتُمُ زَعَيْمُكُونَ تَمْ رتّ تَص

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين حضرت لقمان كي اين احضرت لقمان نے بينے كو باپ كاحق نه بتلايا تھا كه اپي غرض معلوم ہوتی۔اللہ تعالیٰ نے تو حید کی تقییحت کے بعد اور آئندہ آنے والی دوسری تقیمتوں سے پہلے ماں باپ کاحق بیان فرمادیا كالله تعالى كے حق كے بعد مال باك كاحق مے كويا باب نے لیعنی حضرت لقمان نے اللہ کاحق بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے باپ کا حق بتایا۔ علامہ ابن کثیرؓ نے طبر انی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ بیآیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی مال کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اوران کا پورااطاعت گزارتھا۔ جب مجھے خدا نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں

یٹے کو پہلی نصیحت ذکر فرمائی گئے تھی جوتو حید باری تعالیٰ کے اختیار کرنے اور شرک کے نہ کرنے کے متعلق تھی ۔حضرت لقمان کی مزید سیحتیں جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ ان آیات کے بعد پھرآ گے بیان کی گئی ہیں۔ درمیان میں تو حید کی تا کید کے کئے حق تعالیٰ کاارشاد ہے جوان آیات میں بطور جملہ معتر ضہ کے ہے جس میں ماں باپ کی اطاعت وشکر گزاری کا تا کیدی تھم دیا گیا ہے ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ شرک اتنی سخت فہیج چیز ہے کہ ماں باب کے مجبور کرنے بربھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت شاہ عبدالقا در صاحب مفسر ومحدث دہلوی کھتے ہیں کہ

اور کھنے لگیں کہ بیٹا یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔ سنو میں نہ متمہیں تھم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہوجاؤ ور نہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یونہی ہموئی بیاسی مرجاؤں گی۔ میں نے اسلام کوچھوڑ انہیں اور میری ماں نے کھانا بینا ترک کر دیا اور چہار طرف سے جھ برآ وازہ کئی ہونے گئی کہ یہا پی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں بار بارعرض کیا۔خوشامہ یں کیس سمجھایا کہ خدا کے لئے اپنی ضد سے بارعرض کیا۔خوشامہ یں کیس سمجھایا کہ خدا کے لئے اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ بیتو ناممکن ہے کہ میں اس سیچے دین کوچھوڑ دوں۔ اس طالت بہت ہی خراب ہوگئ تو میں ان کے باس گیا اور ان کی ماست بہت ہی خراب ہوگئ تو میں ان کے باس گیا اور میں نے کہا سنواماں جان تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہوگر دین کہا سنواماں جان تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہوگر دین اور اس بھوک بیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جا کیں تب اور اس بھوٹ وں گا۔ اور اس بھوٹ وں گا۔ ایک کر کے سب نکل جا کیں تب اور اس میں ہوگئ اور کھانا بینا شروع کر دیا۔ اب میری ماں مایوں ہوگئ اور کھانا بینا شروع کر دیا۔

مخالفین اسلام کہا کرتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کوئی ان کم بختوں سے پوچھے کہ یہاں کون کی تلوارتھی جس کا حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات صحابہ کوخوف وخطرتھا۔
اس روایت سے '' بھوک ہڑتال'' کی بھی حقیقت معلوم ہوگئی کہ یہ جا ہلیت کی رسم تھی جس کو ہندوستان میں گاندھی نے انگریزوں کے خلاف بطور حربہ کے استعال کیا اور اب دیکھا ویکھی مسلمانوں میں بھی یہ چیزرائج ہوگئی چنانچہ آئے دن بھوک ہڑتالیں منائی جاتی ہیں جوشرعا قطعانا جائز ہے۔

ان آیات کی تشری سے پہلے ایک دلچسپ بات ملاحظہ ہو کہ روافض بعنی شیعوں کاعقیدہ ہے کہ قر آن کے جالیس پارے تھے دس سنیوں نے حذف کر لئے (تاریخ قر آن اور موجودہ قر آن نعوذ باللہ بقول ان کے محرف ہے اور آبیتیں الٹ پلٹ کردی گئی ہیں

کہیں کی آیتیں کہیں رکھ دی گئیں جس سے مطلب خیا اور بے ربط ہوگیا۔ چنانچہ آیوں کے الٹ پلٹ کے ثبوت میں وہ ایک مثال ان آیات زیر تفسیر کی چیش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تذکرہ تو ہور ہا تھا لقمان کی نصیحتوں کا اپنے بیٹے کو اور بچے میں ماں باپ کی اطاعت گزاری کا تھم آگیا اور پھر لقمان کی نصیحتیں جاری ہوگئیں۔ تو شیعوں کے نزد یک موجودہ قرآن کی آیتوں کے بے ربط کردیئے کی ایک بیمثال ہے جس کو وہ چیش کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اب یہ ہو وہ مراموضوع گر چونکہ ان آیات کے سلسلہ میں ذکر اب یہ ہے تو دومراموضوع گر چونکہ ان آیات کے سلسلہ میں ذکر اس ایس لئے مختصرا کی اس الزام کے متعلق بھی ہن لیجئے۔

مخالفین و معاندین جوموجودہ قرآن کریم پر اس متم کے الزامات نگاتے ہیں تو ہمارے علمائے محققین نے ماشاءاللہ بڑے وندان شكن اورمفصل اورطول طويل جوابات ايسے الزامات كے دیئے ہیں۔ ابھی بالکل قریب ہی زمانہ میں حضرت مولانا عبدالشكور صاحب مجددي لكصنوي كررے ہيں انہوں نے "حفاظت قرآن" كے عنوان سے قرآن كريم كى آيات بى سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید ہرقتم کی تحریف لفظی ومعنوی سے بالكل ياك ہے اور يه كه قرآن مجيد ميں كسى قتم كى تحريف ناممكن ہے جوقر آن کا ایک زندہ معجزہ ہے خیر ہمارا تو بحدیثہ بیا بیان ہی ہمیں تو اس کے جوت کی ضرورت نبیں ۔ مگرمولا نا موصوف اُ نے اس سلسلہ میں مخالفین کے الزام کے متعلق جو لکھا ہے وہ ملاحظه مور مولاناً لکھتے ہیں حقیقت بیہ کہ جمہور مخالفین (بعنی شیعه صاحبان) کے عقیدہ میں بیقر آن مجید جو آج مسلمانوں کے باس ہے اور ہرز ماندمیں یہی قرآن مجید مسلمانوں کے باس ر ہامحرف ہے اور تحریف کی جتنی قشمیں ہوسکتی ہیں سب بقول ان كاس قرآن مي موكى بير - جابجا ے آيتي اور سورتين نكال ڈالی کئیں اور اس میں زیادتی تھی ہوئی ہے۔ جابجا انسانی کلام اس میں شامل کردیا گیا اوراس میں الفاظ وحروف کی تبدیلی بھی

احادیث موضوعہ کو جمع کر کے امت کو ان کے فتنہ اور ضرررساں اثرات ہے محفوظ و مامون فر مایا۔ اس کتاب'' موضوعات کبیر'' میں آپ نے دیگر محدثین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ روافض نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه اور ابل بهیت کے فضائل میں ۳ لا کھ احادیث وضع کی ہیں یعنی جھوٹی حدیثیں گھزی ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اب یہاں جب معاندین کی طرف ہے تحریف قرآن کا ذكرآ كيا تومخضراً بيمي س ليجئه كهرآن كيي جمع موا؟ حضور صلى الله عليه وسلم بر٢٣٣ سال ميں تھوڑ اتھوڑا کر کے بورا قرآن شريف نازل کیا گیا۔ کیونکہ آپ امی تھے جو پچھنازل ہوتا آپ زبانی یاد فرماليتے اوراينے صحابہ کو يا د کراد ہے اور تھم و ہے کہ لکھ ليا جائے چنانچه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کاغذ کے مکزوں۔ تستمجوروں کے پتوں۔ لکڑی کے تختوں پتھر کے ٹکڑوں چرے کے غلافوں اور کپڑے کے تھیلوں وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ بیتو عام صحابه كاحال تفاليكن چند صحابه رضوان الله عليهم بالمخصوص يتفيح جو سکتاب دحی کے نام سے پکارے جاتے تھے جن کوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خاص طور ہے وحی لکھنے کے لئے مامور فر مایا تھا۔ان كوآب لكصنے كائتكم دينتے اور بيہ بھى تتكم دينتے كه فلال آيت كوفلال سورة میں تکھو۔ بیسب متفرق ککھے جاتے رہے مگر جب قرآن تحکیم کا ایک معتدبه حصد آچکا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بحكم اللي اور بداشارهٔ جبرئيل امين \_اسي ترتيب \_ حفظ كردانا شروع کیا جوتر تبیب لوح محفوظ میں ہے اور جو آج تک موجود ہے۔جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے بعنی آپ صلی الله علیه وسلم کے آخری رمضان ۱۰ ھیں تو دوبار پورا قران شریف حضورصلی الله علیه وسلم نے حضرت جرئیل علیه السلام کو سنایا۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک خاصی بری جماعت حفاظ قرآن کی موجود تھی جن کو بورے کا پورا

ہوئی ہےاوراس کی ترتیب بھی خراب کر دی گئی ہے ترتیب کی جار فشمیں ہیں اول ترتیب سورتوں کی۔ دوم ترتیب آپتوں کی۔ سوم ترتیب کلمات کی۔ چہارم ترتیب حروف کی۔ کتب شیعہ میں بہ تصریح موجود ہے کہ جاروں قتم کی ترتیب بگاڑ دی گئی ہے۔اگر صرف سورتوں کی ترتیب میں کلام کیا جاتا تو چنداں خرابی نہ تھی کیونکہ ہرسورت بجائے خودمستقل چیز ہےاس کے تقدم و تاخر سے مقصود کلام پر کچھاٹر نہیں پڑ سکتا۔ بخلاف باقی تین تر تیبوں کے کہ ان سے مقصود کلام پہنے سے پہنے ہوجاتا ہے۔ مخالفین کی کتابوں کے دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے محرف ا ابت كرنے كے لئے انہوں نے كس قدرا بہتمام كيا ہے كداس كا عشرعشیر بھی کسی اورمسئلہ میں نہیں کیا اس اہتمام کا ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ آج ان کی معتبر کتابوں میں، ائمہ معصومین سے زائد از دو ہزار روایت تحریف قر آن کی منقول ہیں اور تحریف کی نفی میں ایک روایت بھی ان کے کسی امام سے ان کی کسی کتاب میں مبين \_ ( بحوالية تفسير آيات قرآني صفحه ١٣٣ از مولا نالكهنوي) اب قرآن برتو مخالفین نے یوں ہاتھ صاف کیا۔ اب اس حمن میں صدیث کا حال بھی سن کیجئے۔ ائمہ محدثین حنفیہ میں ملاعلی قاری رحمته الله علیه کی شخصیت مشہور ومعروف ہے۔ احادیث ئے پر کھنے۔ جرح اور تعدیل میں آپ کے کارنا مے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔علم حدیث کی تاریخ سے جو واقف ہیں ان ے بیامر پوشیدہ بیس کہ بدخواہاں ملت نے وضع احادیث کا فتنہ کھڑا کیا تھا بعنی بہت ہے اقوال وافعال کا انتساب نبی کریم صلی الله عليه وسلم كى طرف كروياكة بان في يكيايا آب في يفرمايا ممر چونکه الله تعالی کواس دین حق کو قیامت تک باتی رکھنا تھااس لئے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والے علمائے محدثین بھی ہمیشہ موجود رہے جنہوں نے کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا۔'' موضوعات کبیر'' ملا علی قاری کی کتاب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے جس ایس

تعليم وتعلم اوراس كي نشرواشاعت وتبليغ كااس قدرا بتمام فرمايا جس کی مثال کہیں اور نہ ملے گی۔ جب ۲۳ ھیں آپ نے جام شہادت نوش فر مایا تو آپ کی صاحبز ادی اور ام المومنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کے پاس امانت میں آیا۔حضرت عثمان ا جب خلیفه موئے اُس وقت اسلام دور درازمما لک تک پہنچ چکا تھا۔ اور نومسلموں کی آمیزش سے گمان ہونے لگا تھا کہ قرآن شریف کی قرائت اور تلاوت میں گڑیز نہ ہوجائے اورمسلمانوں میں قرائت کا اختلاف نہ پڑجائے۔حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہ کے پاس کہلا بھیجا کہ جو صحیفے آپ کے پاس امانا رکھے ہیں۔انہیں بھیج دیجئے تا کہ میں ان کوفل کرانے کے بعد پھرآ پ کے باس واپس جھیج دول چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ صحائف حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے پاس جھیج دیئے۔حضرت عثان رضى الله تعالى عندنے حضرت زيد بن عابت رضى الله تعالى عنه ،حضرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه ،حضرت سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه ،حضرت عبدالرحمٰن بن حارث رضي الله تعالیٰ عنہ جوقر آن کے ماہراور عالم تھے۔ان سب کو بلایا اور فرمایا ك قرآن كريم قريش كي قرأت يرتكه وكيونكه قرآن انهي كي زبان میں نازل ہوا تا کہ قرائت کے اختلافات ندر ہیں۔ان بزرگوں نے اس کام کونہایت احتیاط سے کمل فرمادیا۔ تب حضرت عثمان رضی الله تعالی عندنے اس کی سات نقلیس کروائیں۔ ایک مدینه منوره میں روک لی۔ بقیہ چھوکو مکہ معظمہ، بصرہ ، کوفہ، شام ، یمن اور بحرین میں بھجوا دیں۔اور حکم دیا کہان کی متابعت کی جائے اور یہود ونصاریٰ کی طرح اختلاف سے بیایا جائے۔حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کے مصحف برتمام صحابہ نے اجماع کرنیا اور امت متفق ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف نقل کروائے تھے ان میں سے بعض اب تک موجود ہیں۔اوران کے آخر میں بیعبارت بھی ہے کہ حضرت عثان رضی

فتران شريف اسي موجوده ترتنيب الحمد يعيه والناس تك حفظ قفايه کیکن اس موجوده صورت میں صرف اس کی تحریر عمل میں نہیں آئی تقى حلاجيمين حضرت ابو بمررضي الله تعالى عنه خليفه موئ آپ کے زمانہ خلافت میں جنگ بمامہ واقع ہوئی جس میں مسلمہ كذاب مدعى نبوت سے صحابہ رضوان الله علیهم كى جنگ ہوئى اس میں • ۷ سے زیادہ حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالى عند سے ورخواست كى كه قرآن شريف مطابق لوح محفوظ اورمطابق حفظ تحرير ميں بھی لے آنا جا ہے۔ مبادا تہيں حفاظت قرآن کی شہاوتوں ہے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے۔حضرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عند مہلے تو عذر کرتے رہے کہ جس کام کوحضور رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو میں کیسے کروں۔ آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ کواس کام کے لئے کھول دیا آپ نے حضرت زیدین ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جوان خوش نصیب بزر کول میں ہے ایک ہیں جن کے متعلق حضور صلی الله علیه وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعدان سے قرآن حاصل کرناتح ریوتسوید کے لئے مقرر فرمایا۔ آپ نے حفاظ صحابہ کی ایک جماعت، کی مدوسے بڑی ہی احتیاط سے بعنی ہرنماز کے بعدمسجد نبوی میں دورو گواہوں کی موجودگی میں آیات کی بموجب حفظ وبموجب تر تیب لوح محفوظ نقل کروانا شروع کرویا۔ یہاں تک کہ سارا قرآن شریف یکجا جمع ہوگیا۔اوراس طرح سارا قرآن شریف تحریر کے احاطہ میں آ گیا۔ جب بیسب مجھ ہوگیا تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند نے اس کومحفوظ فر مادیا جو پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ کو کٹرت مشاغل و کٹرت جہاد کی وجہ ہے اس کی نقلیس کرانے کا موقع نہیں ملا البنة اس کی

الله تعالی عند کے حکم سے بیقل ہوئے۔ ۲۹۰۹ء میں ماسکو میں مسلمانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جس میں وہ مصحب عثانی بھی موجود ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے۔اور اس پر آب کے خون کے نشانات بھی ہیں (تاریخ قرآن) الغرض آئ جس صورت میں ، مارے ماس قرآن موجود ہے بالكل يهى حضورتهلي الله عليه وسلم كعبد ميس تقارا وريبي لوح محفوظ میں ہے اور قرآن حکیم میں ایک شوشے اور ایک حرف کا بھی اضافیہ یا کمی یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ نہاس کا امکان ہی تھااور نہ ہے کیونکہ حق جل علی سبحانہ نے ارشادفر مایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ـ (سورة حجر) ـ بالتحقيق بمم نے قرآن نازل کیااورہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض بيحفاظت قرآن كا ذكراس بات برآ سكيا تفا كهروافض نے ان آیات زرتفسیر کواس مقام سے غیر متعلق قرار وے کریے ثابت كرنا جابا كه قرآن ميں صحابه رضوان الله عليهم في تحريف كى ہے (العياذ بالله تعالى) طالانكه حقيقت بيب كدية يات السمقام س قطعا غير متعلق نبيس بلكدان كواس مقام سے كر أتعلق ب جيساك شروع درس میں عرض کیا گیا۔اوپر حضرت لقمان نے بیٹے کوتھیجت فرمائي تقى كەخدا كےساتھ كسى كوشرىك مت كفهرانا۔اباس امرتوحيد كى تاكيد كے لئے حق تعالى ان آيات ميں ہدايت فرماتے ہيں كہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق تاکیدی ہے کہان کی اطاعت اور خدمت كرے كيونكه انہوں نے اس كے لئے برى مشقتیں جھیلی ہیں۔باپ کے احسانات تو ہوش وحواس کے زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اولا دکو کھلاتا پہناتا ہے لیکن مال کے احسانات اس كى عالم بخبرى ميس اس يجى برح كريتهاس كي عن تعالى ان كو یا دولاتے ہیں کہاس کی مال نے اس کو پیٹ میں رکھا مہینوں تک اس كابوجه بيث مين المائ المائ المائ كهرى فتعف يرضعف المائ اس کئے کہ جول جول حمل برمعتاجاتا ہے عورت کوضعف زیادہ ہوتا

جاتا ہے۔ پھروضع حمل کی تکلیف برداشت کی۔ پھردد برس تک دودھ پلایا۔ اس در میان میں نہ معلوم کیسی کیسی سختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آ رام کو بچہ کے آ رام پر قربان کیا لہٰذا ضروری ہے کہ آ دمی اولا خدا تعالیٰ کا اور ثانیا اپنے ماں باپ کا خصوصاً ماں کا حق بہجانے یعنی اللّٰہ کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرائے اور مال باپ کی خدمت و اطاعت میں مشغول رہے جہاں تک کہ اللّٰہ کی نافر مانی نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ کاحق سب سے مقدم ہے اور اسی کے اللّٰہ کی سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔

يهال آيت مين الي المصير ميري بي طرف پھير كرآنا ہے فرماکریہ حنبیہ کروی کہ نہایت سرگری اور تن دہی سے حقوق الله اورحقوق الوالدين ادا كياكرے اور بيانہ مجھے كه اب خدا سے کیا کام پڑے گا۔ نہیں پھر مجھ ہی سے کام پڑنا ہے اور میری ہی طرف لوٹ کرآ تا ہے تواس اطاعت کے تھم پر بیرخیال ہوسکتا تھا کہ ماں باپ خواہ بری بات کا تھم دیں خواہ بھلّی بات کا ان کی اطاعت فرض ہے حالا نکہان سے زیادہ ایک اور بھی قابل ادب واطاعت موجود ہے بیعنی خدا تعالیٰ ۔ تو اگر ماں باپ دین کے خلاف کرنے کو کہیں اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تھم دیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا جا ہے ؟ تو اس کا بھی تھم فریادیا کهالیی صورت میں ان کی اطاعت نه کرنی چاہئے وہ ہزارز ور ڈالیں اور کیسا ہی اصرار کریں کہ تو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شريك كر، تواس بات كونه ماننا جائي بال دنيوى معاملات ميس ان کے ساتھ نیکی اورسلوک کرتا رہے اور دین کے معاملہ میں پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چلے دین کے خلاف مال با یہ کی تقلید یا اطاعت نہ کرے۔اخیر میں ارشاد ہوا کہتم سب کو ميرے ہى ياس واپس آتا ہے اولا داور والدين سب كو پية لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقفیر تھی اس لئے کسی امر میں میرے تحكم كےخلاف مت كرو۔ تو حويا يہاں ضروري تنبيه فرمادي كه

شرک اتن سخت اور قبیج چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

ان آیات میں بہی ضمون بیان فرمایا گیاہے چنانچدار شاد ہوتا ہے۔ "اورجم نے انسان کواس کے ماں باب کے متعلق تا کید کی ہے ان کی اطاعت اور خدمت کی۔اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کراس کو پہیٹ میں رکھاا ور پھر دو برس میں اس کا دود ھ چھوٹا ہے اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باب کے حقوق ادا کرنے کا تھم دیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر کیونکه میری بی طرف سب کولوث کرآنا ہےاس وقت میں اعمال کی جزاوسزا دوں گااس لئے احکام کی بجا آوری ضروری ہےاور باوجود میکہ ماں باپ کا اتنا بڑاحق ہے کیکن امر تو حیداییاعظیم الشان ہے کہ اگر بتھھ بروہ دونوں بھی اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کوشریک تھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی وکیل اورسند نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا اور ہاں ہے۔ ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور دین کے بارہ میں صرف اس مخص کی راہ چلنا جومیری طرف رجوع ہولیعنی میرے احکام کا معتقد اور عامل ہو۔ پھرتم سب کومیرے یاس آنا ہے چھرآنے کے وقت میں تم کو ہتلا دوں گاجوجو پ*چھ آتے تھے۔*''

یہاں آیت میں جودوسال میں دودھ چھڑانے کا ذکر ہے تو
اس آیت سے امام شافعی اور حنفیہ میں امام ابو یوسف اورامام محمد
نے استدلال کر کے بیفتو کی ویا ہے کہ دودھ پینے کی مدت جس کو
مدت رضاعت کہتے ہیں دو برس تک ہے اور اسی پرجمہور علاء کا
فتو کی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ بید مدت رضاعت
اڑھائی برس تک ہے کیونکہ ۲۲ ویں پارہ سورۂ احقاف میں فرمایا
گیا ہے و حصلہ و فصالہ ٹلٹون مشہوراً اس کاحمل اور اس کی
دودھ بڑھائی تمیں مہینوں میں ہوتی ہے۔

یہاں آبت میں والدین کے حقوق کا ذکر آگیا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ خدمت اور سلوک کا زیادہ کون متحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون۔ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون۔ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا پھر کون۔ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا پھر کون۔ فرمایا تیری خدا کی ماں۔ کوشنودی میں خدا کی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باب کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ خوشنودی ہے اوران کی ناراضی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اب اگلی آبات میں حصرت لقمان کی بقیہ تھی جو انہوں نے اب آگلی آبات میں حصرت لقمان کی بقیہ تھی جو انہوں نے اب یا کہ فرمائی تھیں ذکر کی گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آبادہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحئ

حق تعالیٰ ہم کوبھی اپنے ماں باپ کے حقوق کی اوائیگی کی تو نیق نصیب فرما کمیں اور جن کے ماں باپ حیاۃ ہیں ان کی خدمت واطاعت بوری طرح کرنے کاعزم وہمت نصیب فرما کمیں اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ایصال ثواب کرکے ان کی خدمت کی تو فیق عطا فرما کمیں۔ اور فرما کمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام خداوندی کو ہر حال ہیں مقدم رکھنے کی تو فیق عطا فرما کمیں۔ اور حقوق اللہ بھی اواکرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔ آہیں۔ واللہ بھی اواکرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔ آہیں۔

#### لِبُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُنْ فِي صَغَرَةٍ أَوْرِفِ السَّمَاوِتِ بیٹا آگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کسی پھر کے اعدر ہو یا وہ آسانوں کے اعدر ہو یا وہ زمین کے اعدر ہو أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ®يَابُنُيَّ أَقِيمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِالْمَعُرُوْفِ تب بھی اس کو اللہ تعالی حاضر کردے گا، بیٹک اللہ تعالی برا باریک بین ہے باخبر ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نیجت کیا وانهُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَاكَ اور پُرے کامول سے منع کیا کراور بچھ پر جومصیبت واقع ہواس برصبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔اورلوگوں سے اپنا زُخ مت پھیر لِلنَّاسِ وَلَا تُمُّشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَغُورٍ ﴿ وَاقْصِدُ اور زمین پر آترا کر مت چل، بینک الله تعالی کسی تکبر کرنے والے لخر کرنے والے کو پسندنہیں کرتے۔ اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر في مَشْيك وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرُ الْكَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَيْدِرَةِ اوراین آواز کو بست کر بیشک آوازوں میں سب ہے بڑی آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یلبنتی اے میرے بیٹے اِنفیا بیٹک وہ ا اِن تک اگر ہو ایشقال حَبَّتة وزن (برابر) دانہ این ہے (کے) انخذ ذکر رائی افتیکن مجروہ ہو این میں صَغْرَةِ سخت بَقِر } أَوْيا فِي العَمَوْتِ آسانوں مِن أَوْيا فِي الْأَرْضِ زمِن مِن يَاتِ بِهِمَا لِيَاتِ اللهُ الله إِنَّ اللهُ بِيكِكِ الله لَولِيفٌ باريك مِن خروار يبدئن المير عين الفيراخ ملوة قائم كرنماز وأمز اورهم در بالمغروف الصحام والله اوروك وعن سر الله كرر مرا ا مَأَاصَا لِكَ جُوجِهِ بِهِ بِهِنِي اللَّهُ وَلِكَ مِثِلَ مِيهِ مِنْ ہے اللَّهِ الْأَمُورِ بِرَى مت كام ا وَلاَ تُصَعِيزَ ادر تو مُرْ حانه كر خَدَّكَ ابنار خسار | لِلتَّالِين لوگوں ہے | وَلاَ تَكْنِين اور مَد جَل تو | فِي الأَرْضِ زمين مِن | مَرْبِعًا إترانا | إِنَّ اللهُ مِيثِك الله | لَا يُحِبُّ بِهند نهيں كرنا كُلُّ هِرَسَى الْمُغْتَالِ إِرَّانَے وَالَّا فَخُنُورٍ خود پسند | وَاقْضِدْ ادرميانه روى كرا فَيْ مَشْدِكَ ابني رفقار ميں | وَ اور اغْضَضَ پست كرا مِنْ صَوْتِكَ ابني آواز كو إِنَّ بِينَكُ اللَّهُ سب سے البنديد والأَضُواتِ آوازي الصَّوْفُ آواز الْعَينير كدما

تفیر وتشریج۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سیحتیں اور وسیتیں کی تھیں ان کا بیان ہور ہا ہے۔ سب سے پہلی نھیحت جو گذشتہ در س میں بیان ہوئی یقی کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نیٹھ برانا کیونکہ شرک سے زیاوہ براکام اور کوئی نہیں۔ حضرت لقمان نے مزید تھیحتیں اور وسیتیں جواپنے بیٹے کوفر مائیں وہ ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ یہ سب نھیحتی حکمتوں سے پر ہیں اس لئے قرآن یاک ان کوفل فرمار ہا ہے تا کہ لوگ ان بڑمل کریں۔ پہلی نھیجت تو حدید کے متعلق تھی۔ اب دوسری نھیجت عقائد کے متعلق ہے اور حق تعالی کے علم وقد رت کے متعلق وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز ہویا کوئی ممل ہویا کوئی بات ہوا چھی یابری۔ اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہواور فرض کرو کہ پھر کی کسی خت چٹان کے اندریا آسانوں کی بلندی پریاز مین کی تاریک گہرائیوں میں ہووہ بھی اللہ تعالی سے خلی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی جب وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی جب وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جوکام کیا جائے گا وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وہ باریک ہے کود کھے لیتا ہے اور جانتا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح خبر دار ہے اور ہر جگہ موجو و ہے اس لئے انسان کو اس مفالطہ میں نہ رہنا چاہئے کہ جیسے آ دمیوں کو چھی باتوں اور پردے کے اندر کے کاموں سے واقفیت نہیں ہوتی اس طرح حجیب کر کوئی گناہ کرلیا جائے اللہ کو جبر نہ ہوگی۔ ایسا بھینا ناوانی ہے کوئی جگہ الی نہیں جواللہ سے چھی ہواور صرف بی نہیں کہ اللہ کو اس کا علم ہے بلکہ وہ اپنی قدرت سے اس کو حاضر کردیئے پر بھی قادر ہے۔ وہ اس کو ہر جگہ سے قدرت سے اس کو حاضر کردیئے پر بھی قادر ہے۔ وہ اس کو ہر جگہ سے نکال لاوے گا اور قیامت میں سامنے کردے گا۔ اس لئے انسان کو جائے کہ جو کام کرے اللہ کے انسان کو حالے کے جو کام کرے اللہ کے انسان کو حالے کے جو کام کرے اللہ کے انسان کو حالے کہ جو کام کرے اللہ کے علم وقد درت کو خیال دی کے۔

اب صحیح عقائد کے بعد تیسری نصیحت اعمال کے متعلق ہے۔ چنانچہ انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا نماز ادا کرتا رہ۔ بیمعلوم نبیس کہ حضرت لقمان كعهدين نمازكا كياطريقة تفاركوع بجودقيام وسلام كساته تھی یاکسی اور طرح ہے۔ نماز درحقیقت اینے خالق ومالک کے آگے عجزونيازكانام بصاوراس كطريق مرنى اور مرزماند كيموافق مختلف رہے ہیں کہیں صرف وعاوگریہزاری تھا کہیں سجدہ کرنا کہیں اس کی تبیع وتقديس اوراستغفار كرنا \_ امت محمريك عبديس تماز كاوه طريقة قائم موا کہ جس میں سب باتنی آ حمیس ۔ آ مے بیٹے کو بھیل نفس سے بعد تھیل غیری بھی نصیحت کرتے ہیں اس لئے دونوں باتیں ضروری ہیں خود بھی احيما ہونااللہ کی توحید و بندگی برقائم رہنا اور دوسروں کو بھی راتی کی طرف لاناس کے نفیحت کی کہ نیک باتوں کی تعلیم کیا کراور بری باتوں سے منع كياكر\_بيتواعمال كے متعلق تصبحت تقى آھے حسن معاشرت كى تعليم دی اور کہا کہ تھے براگر خدا کی طرف سے یالوگوں کی طرف سے کوئی تكليف منج اور دنيايس جو تختيال چيش آئيس ان كوكل اور اولوالعزى ے برداشت کرناشدا کدے تھبرا کرہمت ہاروینا بیجوصلہ مندول کا کام نہیں اس کے بعد نین باتنس اور تعلیم کیس اول یہ کہ لوگوں سے تکبر سے پیش ندآ نابعن لوگوں کو حقیر سمجھ کرمتنگبروں کی طرح ان سے بات ند کرنا اورغرورےان کی طرف مت دیکھنا بلکہ خندہ بیشانی سے ملنا۔ دوسرے

یہ کہ زمین پراتر اکرمت چلنا۔ اترانے والے اور بڑائیاں مارے والے کواللہ پہندنہیں کرتا۔ تیسرے یہ لہتواضع۔ من نت اور میانہ روی کی چال اختیار کرنا۔ بے ضرورت مت بولن۔ طلام کرتے وقت صد سے زیاوہ نہ چلانا۔ جیخ چلا کر بات نہ کرنا۔ اگر او کچی آ واز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گھ ھے گ آ واز پر خیال کرووہ بہت زور سے آ واز نکالنا ہے مرکس قدر کر بہداور کرخت ہوتی ہے۔ تو جیخ چلا کر بات کرنا کویا گدھے گ آ واز کے مشایہ ہوجا ناہے۔

حضرت لقمان کے متعلق جن کی تھیجتیں یہاں منقول ہو کمی جہور مفسرین اسلام کا مشہور قول یہی ہے کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی علیم دانا تھے۔ نبی ہیں تھے تو انسان اگر نبی معصوم اور تیفیم دانا تھے۔ نبی ہیں تھے تو انسان اگر نبی معصوم اور تیفیم دانا تھے۔ دوانائی سے مشرف ہوتب بھی خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ تلیم الشان ہے۔ اس لئے حضرت لقمان کو یہ عزت فی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ثنا اور توصیف فر مائی اور امت مسلمہ کے لئے ان کی بعض ان نسائے اور وصایا کونش فر مایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حتیٰ کہ اور وصایا کونش فر مایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورة ان کے نام سے منسوب ہوئی۔

ا-گذشته اوران آیات میں حضرت نقمان نے اپ جیے کو
سب سے پہلے جواہم نفیحت کی وہ شرک باللہ سے اجتناب اور
توحید کا النزام ہے۔ حضرت نقمان نے شرک وظام عظیم فرمایا اور
شرک ایسا گناہ ہے جو کسی حالت میں بھی قابل بخشش نہیں۔ مگریہ
گراس سے بچی تو بدونیا میں کرنی جائے اور شرک جلی کی طرح
شرک خفی بھی اعمال انسانی کو ہرباد کرد یتا ہے اور اس طرح کھالیت
ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھالیتی ہے۔ اور شرک خفی میں ریا۔
ماکش شہرت پندی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
ماکش شہرت پندی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
دسرت نقمان کی بحثیت شفیق بایہ کے بیٹے کو ضیحت کی

مناسبت سے حق تعالی نے امت مرحومہ کو یہ تھیں حت وہدایت فرمائی کہ جب باپ اور مال کی محبت کا بیا مالی کہ جب باپ ا جب باپ اور مال کی محبت کا بیام ہے کہ وہ دینوی اور احروی کسی معاملہ میں بھی اولا دکو دکھ جھیلنا نہ میں بھی اولا دکو دکھ جھیلنا نہ آواز ملائکۃ اللہ کے نزول کی دلیل ہے کیونکہ وہ سحر میں تنہیج کا عادی ہے اور گدھے کی آ واز نزول شیاطین کا پیتہ دیتی ہے۔ ۵-حضرت لقمان نے اینے بیٹے کو جونصائے کیں ان میں سے ایک يبي ہے كە" زمين پراكر كرنہ چلو" اس مضمون كوقر آن كريم نے سورۇ بنى اسرائيل بندر موي باره مين اس طرح ارشاد فرمايا - و لا تهش في الارض مرحاً انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاً اورزمين براترا تاموانه چل تواسيخ اس انداز رفتار سے نه زمين كو بها أرسك گانہ بہاڑوں کی چوٹیوں تک طویل ہوجائے گا۔''یعنی مغرورانسان کے اندازرفآرى مذمت فرمائي كئي كدوه قدم كوزمين پراس طرح ركفتا ہے كه كويا اس کو پھاڑ ڈالے گا اوراپنی اکڑی ہوئی بلندگردن کے ذریعہ کویا پہاڑوں کی بلندی سے بھی او نیجا ہوجانا جا ہتا ہے مگرینہیں سمجھتا کہ وہ ان میں سے کوئی بات بھی ندکر سکے گا پھر بلاوجہ اکثر کر چلنے کے کیامعنی؟ اس کے برعس متواضع اور بااخلاق انسانوں کی سورہ فرقان انیسویں یارہ میں یہ كيفيت بيان كى مُنُى۔ ﴿ عَادُ الرحمنِ الَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والرجورتمان کے بندے (لیعن حکم بردار فرمانبردار بندے) ہیں وہ زمین پر وقار۔ اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جابل لوگ مخاطب ہوتے میں آدوہ جہالت سے بیخے کے لئے سلام کہ کرا لگ ہوجاتے ہیں۔ الغرض عرب میں نزول قرآن کے وقت حکمت لقمان کا کافی جرحا تھااوروہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کونقل کرتے رہتے تھےان کوائمان اور عمل صالح ہے متعلق حضرت لقمان کے یہ پندونصائح سائے ملئے کہ اگر حضرت لقمان ہی کے معتقد ہوتو ان کی رہیجتیں س کرتو حیداختیار کرواور شرک و کفرے باز آؤ۔ اس سلسلہ میں آ سے پھراصل مضمون توحید بعنی حق تعالی کی عظمت وجلال اوراحسان وانعام یاد دلا کرتوحید باری تعالیٰ کی طرف متوجه كياجا تاب اورايمان اوراعمال صالحه كي ترغيب دي جاتى ہےجس کابیان ان شاء اللہ اللي آيات مين آئنده درس ميں ہوگا۔ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِنْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

یزے تو اولا دے لئے بھی از بس ضروری ہے کہ وہ خدا کی سیحیج اور حقیقی معرفت کے بعدسب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کی رضاجو کی کومقدم سمجھے حتی کہ اگر والدین کا فرومشرک بھی ہوں تب بھی اولا د کا فرض ہے کہان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک \_تواضع اور نیازمندی کو ہاتھ سے نہ دے البتہ اگر وہ دین حق سے اعراض اور شرک كاختيار يراسراركرين وال كوقبول ندكر الساس كي كه خداكى نافرماني میں کسی کی اطاعت درست نہیں کیکن اینے اس انکار کے وقت بھی نرمی ادرحسن خطابت كونتجهوز ماوردرشت كلامي نماختيار كري ای اہمیت کے پیش نظر حق تعالی نے قرآن کریم میں کی جگہ اين حقوق لعنى توحيد بالله كے ساتھ ساتھ حقوق والدين كا ذكر كيا اوران كوتمام حقوق برمقدم ركصااوررسول التُصلّي التُدعليه وسلم نے تو یہاں تک ارشادفر مایا کہ جنت مال کے قدموں کے نیچے ہے۔ ۳- حضرت لقمان کی جو دوسری تقیحتیں ندکور ہوئیں ان میں اطاعت خدادندي امر بالمعروف ادرنهي عن لمنكر حسن خلق اورتواضع کی ترغیب اور کبر۔ نیٹنی اور بدخلقی کی ندمت کی گئی۔ حضرت لقمان نے امرونہی میں ان باتوں کوخصوصیت کے ساتھ انتخاب فرمایا اس کئے کہ کا تنات میں جس قدر بھی بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سب کی جروبنیادیمی امور ہیں۔ چنانچہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی امت مرحومہ کوان امور کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ س-حضرت لقمان نے درشت اور کرخت آ واز سے بات چیت کرنے کو مجھی منع فرمایا اس کئے کہ نرم گفتاری حسن خلق کا شعبہ اور درشت اور کرخت لہجہ بدخلقی کا جز و ہے۔ اور اس بنا پر اس طرز گفتگوکو' مسوت جمار' العنی گدیھے کی آواز سے مشابہ بتایا گیا ہے۔ اور گدھے کی آ واز کے متعلق میرحدیث مشہور ومعروف ہے۔حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب تم مرغ كى آ واز سو تو الله تعالی ہے فضل طلب کرواور گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے پناہ ما تكواس كئے كه وہ شيطان كود مكية كرآ واز كرتا ہے۔ يعني مُرغ كي

# ٱكَمْ تَكُوْا أَنَّ اللَّهُ سَغَّرَكُ مُوْمًا فِي التَهَا فِي الدَّرْضِ وَالسَّبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَا فَاهِرَةً

کیاتم نوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کدانلہ تعالی نے تمام چیزوں کوتسیارے کام میں لگار کھا ہے جو پھھا سانوں میں اور جو پچھاز میں میں اور اس نے تم پرا بی تعتیب ظاہری

#### وَ بَاطِنَةً وَمِنَ التَاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِرَوَ لَاهُدَى وَلَاكِتْ مُنِيْرٍ وَإِذَا

اور باطنی پوری کررنگی ہیں اور بعضے آ وی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے بارہ میں بدوں وا تفیت اور بدوں کسی روش کتاب کے جھکڑا کرتے ہیں۔اور جب

#### قِيْلَ لَهُمُ البَّعِوْ امَا آنُولَ اللهُ قَالُوابِلْ نَبَيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ابْآءِنَا ﴿ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطُ فَ

اُن ہے کہاجا تا ہے کہاس چیز کا اتباع کروجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہیں ہم اس کا اتباع کریں مے جس پرہم نے اپنے بروں کو پایا ہے کیا اگر شیطان

# يَكُ عُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ يُسُلِّمُ وَجُهَا ٓ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَرِ اسْتَمْسَكَ

اُن کے بڑوں کوعذاب ووزخ کی طرف بلاتار ہا ہوتب بھی (انہی کا اتباع کریں سے )۔اور جو مخص اپنا رُخ اللّٰہ کی طرف جھ کا دےاور و مخلص بھی ہو

#### بِالْعُرْوَةِ الْوُتُفَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُونِ

تواس نے بروامضبوط حلقہ تھام لیااورا خیرسب کامول کااللہ ہی کی طرف پہنچ گا۔

اَلْهُ تِرُوْا كَامِمْ فِرِدِي عَلَيْكُوْ مِهِ كَالُوْ كَالُهُ كَالُهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الل

پستی سے بلندی کی طرف چڑھنے والاکسی مشخکم اور مضبوط رسی کوتھام كرمطمئن ہوجاتا ہے يہى حال اس مخض كاہے كہ جود لى ارادت كے ساتھاللد کافرمانبردار موجائے۔توجس نے بیکر امضبوط تھاہے رکھا وہ آخرا سکے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور نجات کا برا قوی ذرایداس کے ہاتھ آ جائے گااور خدااس کا انجام درست کردیگا۔ اب يهال آيت مِن اس جمله يرغور شيجيُّ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله اورجبان سي يعنى مكرين سے كہاجاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرولیعنی قرآن کریم کا جواللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو وہ منکرین اس کاجواب دیتے تھے بل نتبع ماوجدنا علیه ابآء نائیس ممای کااتباع کریں کے جس پر ہم نے اپنے بروں کو پایا ہے بیتو تھامنگرین قرآن کا جواب لیکن اگر آپ آج يبي مطالبداوريبي سوال اين جم وطنول سے ري كهاس چيز كااتباع كروجوالله تعالى نے نازل فرمايا ہے تو معلوم ہے بور بی تہذیب کے دلدادہ اور مغربیت کے شیدائوں کی طرف سے آپ کوکیا کیا جواب لیس سے؟ پہلا جواب بیہوگا کہ یہ چود وسوسال کا برانا قانون اس ترقی کے زمانہ میں کیسے چل سکتا ہے؟ دوسرا جواب مدسلے گا كه قرآن نے جوسزاكي اور صدود مقرر کئے ہیں وہ بورپ کی نظر میں وحشیا نہ سزائیں ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دینا اور زانی کو کوڑے مارنا یا سنگسار کردینا۔ تو یہ سزائیں جاری کرے ہم یورپ کی نظر میں غیرمہذب اور وحشی كيے بنيں؟ تيسرا جواب بيہ ملے گا كەقرآنى اتباع ميں شراب بند كردى جائے اور شرابی ك كوڑے لگائے جائيں تو غير ملى مہمانوں کی شراب و کہاب سے ضیافت کیسے ہوسکے کی جوان کی مہمانداری کے اوازم میں سے ہے؟ چوتھا جواب یہ ملے گا کہ قرآنی اتباع میں سود کالین وین ختم کردیا جائے تو ساری غیرملکی تجارت کاروباراورلین دین سب ہی شمیہ ہوجائے گا۔ یانچواں جواب بدیلے کا کہ قرآنی شرم وحیا اور بردہ ہماری مستورات کی ترتی اور جدید تهذیب میں رکاوٹ بے گا۔ ہم اپن بہو۔ بیٹیوں رکھی ہیں جیسے عقل فہم فراست سوچ سمجھ وغیرہ وغیرہ ۔ تو جس نے اتن لا تعداد تعتیں دے رکھی ہیں حق توریقا کہاس کی ذات پرسب کے سب ایمان لاتے مگرایسے <u>کیلے ہوئے</u> انعامات واحسانات کے باوجردبعض لوگ آئکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یااس کی صفات میں یاس کے احکام وشرائع میں جھکڑتے ہیں اور محض بے سندجھڑتے ہیں نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے۔نہ سن ہادی برحق کی ہدایت۔ نہ کسی متنداور روش کتاب کا حوالہ۔ محض جہالت و صلالت سے بغیر کسی سند اور دلیل کے اینے کفروشرک پراڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرواور اللہ نے جو پچھٹازل کیا ہے اس پر چلوتو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باب دادا کے طریقہ کو کیسے چھوڑ دیں ہم تو اسے باپ دادا کے بی طریقہ پرچلیں کے قرآن یاک نے محص بایدداداکی اندهی تقلیدی بیسوں جگد فدمت کی ہے۔ آج ہمارے بہت ہے کلمہ کو بھائی بھی اینے افعال واعمال کی دلیل اس باب دادا کی ریت کو بتاتے ہیں اور خلاف شرع رسوم اور بدعات وغیرہ کی حمایت میں ایک یمی ان کا جواب ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا كرتے آئے يں۔ ہم اين باپ دادا سے ايا ہى سنتے آئے يى ہم تو ان ہی کے راستہ پر چلیس کے بتو اسلام اور ایمان کے مقابلہ میں کفار ومشر کمین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ایسے باپ دادا کی *لکیر* کے فقیر ہیں۔ تو ان معکرین کوحق تعالیٰ کی طرف سے کیا خوب جواب عنایت فرمایا جاتا ہے کہ اگر شیطان تنہارے باپ دادوں کو دوزخ كى طرف لے جارہا ہو۔ تب بھى تم ان بى كے يہ جي جلو مے؟ اور جہاں وہ گریں کے وہیں جا کر گرومے؟ آ مے ان تجرووں کے مقابلہ میں سلامت روی کا نتیجہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جس نے اخلاص كے ساتھ نيكى كاراستداختياركيا اورائية آپ كواللد كے سپرد كرديا اوراس كى فرما نبردارى صدق ول ميها ختيار كى توسمجه لوكداس نے ایک برامضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا۔ جب تک بیکڑا پکڑے رے گا گرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی انڈیشٹبیں بعنی جس طرح کوئی

کوغیروں کے بغل میں ہٹھائے بغیراورغیروں کی بہو بیٹیوں کو اینے بغل میں بٹھائے بغیراور یورپ کی تہذیب جدید کا مظاہرہ کے بغیر بورپ والول سے مہذب اور ترقی یافتہ کیے کہلائیں مے؟ تواس چیز کا اتباع کیسے کریں جواللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ کفارومنکرین کوتو ایک ہی عذرتھا کہم اپنے باپ دادا کے طريقه كخلاف كيع دوسراطريقه اختيار كري أوريهال بيبول اور بچاسوں عذر ہیں اتباع قرآن کے لئے اور ساتھ ہی اسلام اورايمان كے بلندوعو يجى بين دانا الله وانا اليه و اجعون. و يكھے سورة ماكدہ حصے ياره ميں صاف فرمايا حميا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلينك هم الكفرون. اور يوقف قداتعالى ك نازل ك بوع كم وافق محم نكر يسواي لوك كافريس. (۲) پھرآ کے ای سورہ مائدہ پ ۲ میں فرمایا گیاو من نم يحكم بما انزل الله فائولئك هم الفسقون. جُحُفُ خدا تعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق تھم نہ کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں بعنی بالکل ہے حکمی کرنے والے ہیں۔ (٣) پيمراي سورة ما نده ش فرمايا گياومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظلمون. اورجو تخص خدا تعالى كتازل ك ہوئے کے موافق تھم نہ کرے سوالیے لوگ بالکل طالم ہیں۔ سورة ما بده كى ان آيات كے تحت علمائے محققين نے لكما ہے كه أكر كو في مخف تقلم خداوندي كوحقير يا غلط ما خلاف مصلحت يا ظاف تہذیب سمجھ کر اس کا انکار کردے اور قانون شریعت اسلامیه میں تغیروتبدل کرے اپی طرف سے نیاتھم تبویز کردے تو اليالمحض بلاشبه كافر ب\_اورا كرول مين تمكم خداوندي كي تضديق اوراس کی عظمت اوراس کی حقانبیت کا اعتراف موجود ہے اور محض غلبه نفس یانسی د نیاوی مجبوری اورمعندوری کی بنایر باول ناخواسته تحكم خداوندي كے خلاف فيصله كردے تو شريعت اسلاميه ميں وہ کافرنہ ہوگا بلکہ فقط گناہ گار ہوگا اس سے سیجی معلوم ہوا کہ اعتقاد کے غلط عمل غلطی ہے زیادہ سخت اور تباہ کن ہوتی ہے۔

تو جہاں حق تعالیٰ نے اس اندھی تقلید کی غدمت اور اس کی قباحت میں منکرین کے جواب بران کی ضلالت ظاہر کرنے کے لئ بي فرمايا اولوكان الشيطن يدعوهم الى عذاب السعير ٥ يعنى كوئى ان عن يوجه كمكياوه برحالت من ايخ بروں ہی کی پیروی کریں سے اگر چدان کوشیطان عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو۔ وہیں حق تعالیٰ نے اعلی عی آیت میں اس يح اسلام اورايمان كي حقيقت كوجهي ظاهر فرماديا كه جواسلام اور ایمان مطلوب ہے اور جوحقیقت میں کام آنے والا ہے۔ فرمایا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى اورجوت كااتباع كرك ا بنا رخ الله كى طرف جهكا و يعنى فرما نبروارى اختيار كرے عقا کد میں بھی اعمال میں بھی اوراس کے ساتھ وہ محسن تیعی مخلص بھی ہولیعن محض طاہری اسلام نہ ہوتو اس نے بڑام مضبوط حلقہ تھام لیا اور میخض ہلا کت وخسران ہے محفوظ ہو کمیا۔ تو معلوم ہوا کہ بلاکت اور خسران آخرت سے بیخے کے لئے محض زبانی اور ظا برى اسلام كا دعوي كافي نبيس بلكه حقيقي اسلام اور خالص ايمان بربیب بارت ہے۔ چنانچ علامدابن کثیر نے اس آ مت کے تحت لكها ب كه جوخدا كاسي فرمانبردار بن جائ اور جوشريعت كا تابعدار موجائ خدا کے حکموں برعمل کرے اور اسین عمل میں اخلاص پیدا کرے۔خدا کے منع کردہ کاموں سے باز آ جائے اس نے معنبوط دستاویز لے لیام کویا خدا کا وعدہ لے لیا کہ وہ عذاب آخرت سے نجات یافتہ ہے۔ اہمی آ مے ہمی انہی محرین کے متعلق مضمون جاری ہے کہ ریہ جوحق کونہیں سمجھتے اور اپنے انکار حق پر جے ہوئے ہیں تو انجی یہ چندروز مزے دنیا میں اڑاکیں بهران كوايك سخت عذاب كي طرف تصييث كر لايا جائے كاليعني آخرت میں عذاب جہم سے واسطہ پڑنا ہے جس کا بیان ان شاء الله الكل آيات ميس آئنده درس ميس موكا ..

والخردغونا أن الحمد للورت العليين

### ے سوآ پ کیلئے اس کا کفر ہاعث تم نہ ہونا جا ہیے ان سب کو ہارے ہی پاس لوٹنا ہے سوہم ان کو جسّا ویں سمے جوجو پچھوہ و کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو دلوں کی با تیمر خوب معلوم ہیں۔ہم ان کو چندروز ہ عیش دیئے ہوئے ہیں پھران کوکشاں کشال ایک سخت عذاب کی طرف لیے آ ویں سے ۔ادراگرآ پیان ہے یوچھیں کہ عَلَقَ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلْوَّبِلُ آكَثَرُهُ مُرَلِا يَعْلَمُوْنَ وَلِلهِ مَأْفِي آ سانوں و زمین کوئس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یمی جواب دیں گے کہ اللہ نے ، آپ کہیئے کہ الحمد ملکہ ان میں اکثر نہیں جانے۔ جو پچھ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْعِمْدُ<sup>ق</sup>ُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ آ سانول اورز مین میںموجود ہےسب اللہ ہی کا ہےاور جیٹک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔اور جیتنے درخت زمین بھرمیں ہیں،اگروہ سب قلم بن جا کمیں بَعُرُيمُكُ فَمِنَ بَعُدِهٖ سَبُعَةُ أَبَعُرِهَا نَفِلَ تَكَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيرُهُ ۖ فَاخَلَقُكُمُ ربيه جوسمندر ہے اس کےعلاوہ سات سمندراس میں اور شامل ہوجا تعین تو اللہ کی با تعین ختم نہ ہوں ، بیشک خدا تعالی زبر دست حکمت والاہے ہے سب کا پیدا کرنا وَلَابِغُنَّكُمُ اِلْأَكْنَفُسِ وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿ ا در زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جبیبا ایک مخض کا ، بیٹک اللہ تعالی سب پچیسنتا سب پچیود کھتا ہے۔ مَنْ كُفُرُ جس نَه كَفُرِكِيا | فَلَا يَعَزُنْكَ تُوآبِ كُومَتَمِن نَه كُروك | كُفُرُهُ اس كا كفر | إليَننَأ جارى طرف | مَرْجِعُهُ مُرِ أَن كَالُونَا هَيْنَهُ ثَهُمْ بِهَا كِهِرِهِم أَنِيسِ صَرُور جِتَلاَ مَن مِحْدُو الْتَعِيدُ وْادْهُ مُرتِي عِنْ اللّهُ بِينك الله الله عَلَيْقٌ عِلْتُهُ وَاللّه الله الله الله عَلَيْقُ عِلَيْهُ وَاللّهِ الله الله الله عَلَيْقُ عِلَيْهُ وَاللّهِ الله الله الله عَلَيْقُ عِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل يَتْعُهُمْ مِهُمْ مِن فائده دينكَ عَلَيْكًا تعوزًا لَيْهَ يَضَحَدُ فِصْهِم أَنبِس مَعَيْحُ لا يَتَكُ لللهُ طرف [عَدَاب عذاب |غَلِينَظِ سخت | وَلَهَن اوراً كر أَنَّهُ ثَمْ أَن ہے پوچھو | مَن حَلَقَ مَس نے پیدا کیا | التَکمُوتِ آسانوں کو | وَالْأَرْخَسَ اورز مِن | لَيَظُولُنَّ تُووويفينا کہیں مے |الذہ اللہ | قُلِ فرمادیں عَمْدُ يِنْهِ تَمَامِ تِعْرِيفِي اللّه كَ حَلَيْ أَكْثَرُهُ فَهْ بِلَمَانِ كَاكُمُ لَا يَعْلَمُونَ جانة نهيں | بِنْهِ اللّهُ كُلُّونِ آ الوّسِ مِن وَالْأَرْضِ اورز مِن النَّهَ اللَّهُ مِينِكَ اللهِ هُوَ وه الْغَيْفُ بِهِ نياز الْعِيمَيْدُ تعريفوں كےساتھ | وُنَوَ اوراگر النَّ بيهوكه | مَا جو | في الْأَرْضِ زمين مِن ا اَقَدُكُمْ عَلَمين الْوَالْبَعْدُ أور سندر اليهُدُّهُ أَنكَ ساع المِنْ بُعُدِ فِأْسَ كَ بعد السَبْعَلَةُ سات البَعْيهِ سندر (جع) مُأَخَوِّدُ فَ تَوْ بَهِي فَتَمْ نَهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ كَا بِينَ اللَّهُ أَنْ مِينَكَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْظٌ تَحَمَّتُ واللَّا اللَّهُ عَلَيْظٌ تَحَمَّتُ واللَّا اللَّهُ عَلَيْظٌ تَحَمَّتُ واللَّا اللَّهُ عَلَيْظٌ تَحَمَّتُ واللَّا اللَّهُ عَلَيْظُ مَعْمَ مِن مَ سب كالمِيدا كرمًا وَ كَابِغَنَكُمُ اورانبين تبهارا في الفاما | إلا محمر | كَنَفْنِ وَاحِدَةِ عِيساكِ فَحْص | إِنَّ اللّه مِثك الله حَيْنَة عِنْدالا الجَدِيرُ ويجعنوالا تفسير وتشريح: گذشته يات مين به بتلايا كيا تها كه جو مخص ابنارخ الله كي طرف جهكاد بيعني يوري طرح اين آب كوالله كي بندگي میں دے دے اور اس کی فرما نبر داری صدق دل سے اختیار کرلے اور اسینے سارے معاملات کو اس کے سپر دکر دے اور اس کی دی

تشکیم کرنے پڑیں گے۔ جب پیرحقیقت ہے کہ خالق تنہا وہ ہے اور تخلیق کا ئنات میں کسی اور کا حصہ نہیں تو کوئی دوسری ہستی معبود ہونے کی کیسی مستحق ہوسکتی ہے اور دوسرے معبود کیونکر بن مجئے۔ بات تو صاف ہے پر بہت ہے لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں آ کر انک جاتے ہیں۔ جب ایک مخص یہ مانتا ہے کہ زمین اور آسانوں کا خالق صرف اللہ ہے تولاز ماس کو بیمی مانتا جا ہے کہ الداوررب بھی صرف اللہ ہی ہے۔عبادت وطاعت و بندگی کا مستحق بھی تنہا وہی ہے۔ خالق ایک ہواور معبود دوسرا یہ بالکل عقل کےخلاف ہے اور سراسر متضاد بات ہے جس کا قائل وہی ہوسکتا ہے جو جہالت ولاعلمی میں ڈوبا ہوا ہواور پھرحقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بلکہ ورحقیقت وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے جوز تمین اور آ سانوں میں یائی جاتی ہیں۔اللہ نے اپنی پیکا تنات بنا کر یونہی تہیں چھوڑ دی کہ جو جا ہے اس کا یا اس کے کسی حصہ کا ما لک بن بيض بلكهسباس ك مخلوق ادرمملوك بين اورسب اس يعتاج ہیں۔وہ کسی کامختاج نہیں۔تو جو خص کفر کرتا ہے اس کا کفراس کے کئے نقصان وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا اس سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس کی ذات جملہ صفات کمالیہ کامخزن ومنبع ہے اور وہ بالذات سب خوبیوں اور عز توں کا مالک ہے پھرا ہے تحسی کی کیا پر وا ہوسکتی ہے۔ پس سزا وار الو ہیت وہی ہے۔اور اس کی خوبیاں اور کمالات تو اس کثرت ہے ہیں کہ فرض کرو کہ تمام دنیا کے درختوں کوتر اش کرقکم بنالیں اورموجودہ سمندروں کی روشنائی تیاری جائے اور پھرمزید سات سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجا کیں اور تمام محلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھتا شروع کرے تب بھی حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت وجلال کی باتين ختم نه ہوں اور لکھنے والوں کی عمریں ختم ہوجا ئیں قلم تھس کھس کر ٹوٹ جائیں۔ روشنائی ختم ہوجائے گی ہر اللہ کی

ہوئی ہدایات کواپنی پوری زندگی کا قانون بنالے توسمجھ لو کہ اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور اس مخض کے مشابہ ہو گیا جو کسی مضبوط ری کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر بلندی پر چڑھنے میں گرنے سے مامون ادر محفوظ ہوجاتا ہے اسی طرح بیخض ہلاکت اور خسران آخرت ہے محفوظ و مامون ہو گیا۔ تو اس میں مومنین کو ترغیب وتعلیم تھی کہم اپنا علاقہ خداے اخلاص کے ساتھ جوڑے ر کھو۔اب آ مے منکرین کے متعلق مضمون ہے اوران آیات میں یہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ تو منكرين كوسمجهان كاحق ادا كر يك قرآن كريم كى آيات انبيس سناوي اب بهى جو محض آپ كى بات مانے سے انکار کرتا ہے تو آ پٹم نہ کریں۔ان منکرین کو بالآخر ہارے ہی یاس آنا ہے۔اس وفت سب کیادھراسامنے آجائے گا۔ کس جرم کواللہ سے چھیا نہ علیں سے کیونکہ وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔سب کھول کر رکھ دے گا۔ اور ان کے اعمال کا بتيجه سامني آجائے گا اور اگريدلوگ محض چندروز وعيش پر بھول رہے ہیں تو ان کی بری علطی ہے کیونکہ بیدوائی نہیں بلکہ تھوڑے دن كاعيش وبفكرى ب مهلت ختم موجان پر سخت سزاك ينج تھنچے چلے آئیں سے۔ مجال ہے کہ پھر چھوٹ کر کہیں بھاگ جا کیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کو بیمنکرین دلائل برغورفکرنہیں كرتے محض باب داداكى اندھى تقليد ميں گرفتار بين نيكن بايں ہمداللہ تعالیٰ کے وجود اور خالق ہونے کا ونیز قادروما لک ہونے کا فطری طور پرایباعلم ہے کہ اگر آپ ان سے دریا فت کریں کہ آ سانوں اورز مین کوکس نے بنایا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ توشكر بكراتى بات توجانة اور مانة بين اوراس كازبان ے اعتراف کرتے ہیں کہ زمین وآسان کا پیدا کرنا بجزاللہ کے کسی اور کا کامنہیں تو پھراب کونسی خو بی رہ گئی جواس کی ذات میں ندبو - لامحاله خالق السموات والارض مين تمام كمالات

تعریفیں۔اس کی خوبیاں اور کمالات ختم نہ ہوں گے۔ بھلامحدود اور مقیر شنائی قوتوں سے لامحدود اور غیر شنائی کاسرانجام کیوکر ہوسکتا ہے۔ بظاہر ایک خف یہ گمان کرسکتا ہے کہ شاید اس قول میں مبالغہ کیا گیا ہے کین در حقیقت اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں جفتے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی سات مزید سمندر فراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کے مبارے کمالات تو در کنار شاید موجودات عالم کی ممل فہرست بھی نہیں لکھی جاسکتی۔ تو یہاں اس بیان سے دراصل یہ تصور دلا نامقصود ہے کہ جو خدا الی قدرت اور ایسے کمالات والا ہے اور جو آئی بڑی کا کنات کو وجود میں لایا ہے اور جو از ل سے ابد اس کا سار انظم و نسق چلا رہا ہے اس کی خدائی میں ان مستوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں سے مشرکین معبود بنائے ہیٹھے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔ آگے مستلہ بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہیں۔

سجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا اور تم ایسا کے سب کو زندہ کرکے قیامت میں اٹھانا صرف ایسا ہے جیسا کہ ایک خض کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اور زندہ کرنا اور زندہ کرنا اور زندہ کرنا کہ مشکل نہیں ۔ پس تم سب کا بھی زندہ کرنا کہ مشکل نہ ہوگا کیونکہ اے کسی کام کے لئے کوئی سامان نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہاں قوصرف تھم کی دیر ہے۔ بس ادھ تھم ہوا ادھر وہ چیز موجود ۔ اخیر میں ارشاد ہوا ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ سب چھ سنتا اور سب پچھ دیکھتا ہے اس لئے اس سے ان منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں ۔ پس جولوگ باوجودان دلائل منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں ۔ پس جولوگ باوجودان دلائل منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں ۔ پس جولوگ باوجودان دلائل کے بعث بعدالموت کا انکار کررہے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے کفروشرک فسق وفحور پر جیے ہوئے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے اور دیکھر ہا ہے اور دیکھر موں کو خت سز ادے گا جو خواہ مخواہ اس کے کمالات کا انکار کررہے ہیں۔

ا بھی آ ہے بھی یبی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا سيجئے

حق تعالیٰ کا بےانتہاشکرواحسان ہے کہاس نے کفروشرک ہے بچا کرہم کواسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کواس پراستقامت عطافر ماویں اوراس پر ہمارا خاتمہ فر مائیں۔اوراس زندگی میں ہم کوآ خرت کا فکراور وہاں ک ہمہوفت کی تیاری کی توفیق نصیب فر مائیں۔

یااللہ دنیا کا چندروزہ عیش و بہارہم کوآخرت سے ففلت میں ندؤانے پائے۔ یااللہ! آپ کی عظمت اور کمالات کی باتیں لامحدود اور غیر تمنابی بین ان کا حصر مخلوق سے کہاں ممکن ہے بیشک آپ سے بصیر بین سب کچھ آپ سنتے اور سب کچھ آپ و کھتے ہیں موجودات کا کوئی ذرہ آپ کے عالم محیط سے غائب نہیں ہے۔

یااللہ! بینک ایک ون ہم کوآپ کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال دنیا کی جواب دہی دینا ہے۔ یااللہ ہمیں اس دن کی فکر دائی نصیب فرما اور دنیا ہی میں موت سے پہلے اپنی کوتا ہیوں کا بچی توبداور استغفار سے تدارک کر لینے کی تو فیق عطافر ما۔ آمین۔ وَالْحِدُرُدُ عَوْلَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْلُهِ رَبِيِّ الْعَلْمَةِ بِيْنَ

### الَمْ تَرَانَ اللَّهُ يُولِحُ النَّكَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّذِيلِ وَسَغَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ يَجْدِي ب کیا تھے کو بیمعلوم بیس کہ انٹد تعالی رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل کردیتا ہے اور اس نے سورج اور جا ندکوکام میں لگار کھاہے کہ ہرا یک مقرر وقت تک چتارے کا اور میکداللہ تعالیٰ تنہارے سے عملوں کی پوری قبرر کھتا ہے۔ بیاس سب ہے کہ اللہ بی ہتی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سواریاوگ عبا دست کردہے ہیں مِنْ دُونِهِ الْبِأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ اللَّيْبُرُ أَلَهُ تِرَكَ الْفَالْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِينِغُمَّهُ بالكل عى كجرين اور الله عى عالى شان اور برا ہے۔ اے مخاصب كيا تحد كو يدمعلوم نبيس كه الله عى كفضل سے مشتى وريا ميں چلتى ہے الله لِيُرِيكُمْ مِنْ البِيةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُوْرٍ ۚ وَإِذَا غَيْبِيَهُ ثُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِل دَعُوْ تا کرتم کوا بی نشانیان دکھلا دے اس میں نشانیاں ہیں ہرا ہے خص کیلئے جوصابرشا کر ہو۔اور جب ان لوگوں کو موجیس سائمانوں کی طرح تھیر کیتی ہیں تو وو مفالص اعتقاد کرکے الله فُخْلِصِيْنَ لَـُ الدِّيْنَ فَكَتَا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّفِونَهُمُ مُّقَتَصِدٌ وَمَا يَجْعَدُ بِإِيْلِيْنَآ اِلْأَكُلُّ حَتَّالٍ كَفُوْرٍ @ الله بی کو پکارنے کتے ہیں پھر جب ان کوجات دے کر شکلی کی المرف کے تاہے وبعضالوان میں اعتمال برد ہے ہیں اور اماری آندوں کے نس وبی نوک مشرموتے ہیں جو برعهداور ما شکر ہیں۔ اَلْهُوَّرُ كِياتُونِ مِنْهِي وَكِمُعا أَنَّ اللَّهُ كُوالِيُهُ وَاقْلِ كُرَاتِ اللَّهُ كُراتِ فِي النَّهُارِ ون عِم أَوْنُولِمُ اورواقِل كرتا ہے النَّهُ أَرُ ون إِنِي النَّهُ كُرواتِ مِن وُ سَغَوُ اوراس نے مخرکیا|الشَّکهنس سورج|والفَّهُرُ اور جانمہ| کُلُّ ہرایک| یکورٹی چلنارے کا اِلیٰ طرف اَجکِ مدت | مُسَتَعَی مقررہ|وَائه| کُلُّ ہرایک| یکورٹی چلنارے کا اِلیٰ طرف اَجکِ مدت | مُسَتَعَی مقررہ|وَائ اور بیاکہ بنه الله | بِهَانَتَغَهُ كُونَ اس مع جو بحرتم كرتے ہو | خوبیر خردار | دیاتی ہے ) الله اس کے کماللہ | هؤالحق وی برحق | وَانَ اور بیر کم | مهاجوجس بِذُعُونَ وه رِسَسَ كرتے مِن الْمُؤنِدِ اس مِسوا البائطِلُ إطل | وأنَّ اور بدكه | الله الله الْعُودَ بالْعَلِقُ بلند مرتبه | اللَّهِيْرُ برُواتَى والا خَرَّرَ کیاتونے بیں دیکھا آن کہ الفلاک تحشی تنجینی چلتی ہے افی البخو دریامی بینغمیت لٹاہ اللہ کا نعمتوں کیساتھ لینویکٹی تا کہ وہمیں دکھادے مِنَ البَّيَّةِ أَكَى نَثَانِيانَ ۚ إِنَّ مِينَكُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ اسْ مِنَ ۗ كَالْبَتِ البَّهِ نَثَانِيانَ ۚ لِكُلِنَ واسطِيهِ ۚ حَبَيْكِ بِرُحْ صِمْرُوا لِيَا شَكُونِهِ بِرُحَ صَمْرُكُمُ الرَّا وَإِذَا اورجب غَیْشیهٔ کُمْ اُن پر جِماجاتی ہے کمونی موج کالظُلِل سائبانوں کی طرح کانگذارند وہ اللہ کو پکارتے ہیں المُغیٰلیصین خالص کرکے کہ اللّذِیْنَ اس کیلئے دین عماوت عَجْهُمُ اس نے انہیں بچالیا اِلی الْبَرِ منظی کی طرف فینم تو ان میں کوئی مفتصد میاندرو ورکا بجند اور الکار نیس کرتا بِالْبَيْنَا مِارِي آتِينَ كَالَ سوائه كُلُّ مِر الخَشَالِ عَهِد مَنْ الكَفُورِ مَا شَكُرا

تفییروتشری کافشتہ یات میں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کے کمالات کافکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم بن جا کیں اور سمندرروشنائی بن جائے اور پھر سات مزید سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجا کیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں آ سے مزید تو حید کا مضمون بیان فرمایا جاتا ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ مرحض پر خلا ہر ہے کہ اللہ تعالی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے اور چا ند سورت جیسے ظیم کرات کو ایک مزدور کی طرح کام میں لگار کھا ہے بیرات اور دن کا بابندی اور با قاعدگی کے ساتھ آتا ہے کہ سورج اور چا ند پوری طرح ایک

صابطه میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف سورج اور جا ند کا ذکر اس کئے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں عالم بالا کی وہ نمایاں چیزیں ہیں جن کومشرکین قدیم زمانہ ہے معبود بناتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی بہت ے انسان انہیں اپنا دیوتاتشلیم کرتے ہیں ورنہ در حقیقت اس زمین سمیت کا کنات کے تمام ستارے اور سیارے اللہ تعالی کے ایک ائل ضابطہ میں سے ہوئے ہیں جس سے وہ بال برابرادھرادھرنہیں ہٹ سکتے پھرآ گے بیتصری بھی فرمادی کہ ہر چیز کی مدت عمر مقرر كردى كى ہے اس وقت تك وہ چل رہى ہے۔سورج ہو يا جانديا کا کنات کا کوئی اورستارہ یا۔ یارہ ان میں ہے کوئی چیز بھی ندازلی ہے ندابدی۔ ہرایک کا ایک وقت آغاز ہے۔جس سے پہلے وہموجود نہ تھی اور ایک وفت اس کے خاتمہ کا ہے جس کے بعد وہ موجود ضدہ گی۔اس تصریح ہے مقصود میہ جتلانا ہے کہ الیسی حادث اور بےبس چیزیں آخرمعبود کیسے ہوسکتی ہیں۔آ گے بتلایا جا تاہے کہن تعالیٰ کی بد صفات اور کمالات عظیمهاس لئے ذکر کی گئیں که سننے والے سمجھ لیس کهایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی ہی عباوت کرنا ٹھیک راستہ ہے۔اس کےخلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ بے۔لہذا بندہ کی انتہائی پستی اور تذلل جس کا نام عبادت ہے اس بلنداور برتر قدرت والے کے لئے ہونی جاہئے۔آ گے توحید کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور یہاں بھی عام انسانوں کومخاطب كرك بتلاياجا تاب كه كياتم كوتو حيدكي بيدليل معلوم بيس كهالله بي کے فضل سے مشتی یا جہاز دریا یا سمندر میں چلتے ہیں اوراس میں اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں یعنی ایسی نشانیاں جس سے یہ پہتہ چاتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لئے موزوں جہاز بنالے اور جہاز رانی کےفن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتناہی کمال حاصل کرلے کیکن سمندر میں جن ہولنا کے طاقتوں

ے اس کوسابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلہ میں وہ تنہا اپنی تداہیر

کے بل ہوتہ پر بخیریت سفر نہیں کرسکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کافضل شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پھرتے ہی آ دی کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے ذرائع ووسائل اور کمالات فن کتنے پانی میں ہیں۔ جن کو زندگی میں بھی ایسا سابقہ پڑا ہے وہ اس کا احساس خوب کرسکتے ہیں۔ آ دمی امن واطمینان کی حالت میں جاہے کیسا ہی شخت دہریہ یا کٹر مشرک ہولیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی شخت دہریہ یا کٹر مشرک ہولیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی سخت دہریہ کا جب اس وقت دہریہ کو بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے اور مشرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔

آ گے بتلا یا جاتا ہے کہ اس بحری سفر کے احوال وحوادث میں غور كرنا انسان كے لئے صبروشكر كے مواقع بہم بہنجاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز طوفانی موجوں کے تیمیٹروں میں گھرا ہواس وفت بڑے صبر محمل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس مشکش موت وحیات ہے تیجے سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہاس کا احسان مانا جائے اورشکر کیا جائے۔ان دلائل اور شواہدے مجھایا گیا کہ ایک الله بی کا ماننا ٹھیک ہے۔اس کےخلاف سب باتیں جھوٹی ہیں۔ اب آ گے بتلایا جاتا ہے کہ طوفانی موجوں میں گھر کرکٹر ہے کٹر مشرك بھى برى عقيدت مندى اورا خلاص كے ساتھ اللہ كو يكارنے الگتاہے۔جس سے معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز یمی ہے باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔قرآن یاک نے یہاں جس حقیقت کوظاہر کیا ہے اس کی مثالیں اس وقت بھی سامنے آتی ہیں۔ جب روس کاسب سے پہلا خلاباز فضائے آسانی میں روانہ کیا تو اس کی بیوی کواس برواز سے بے خبر رکھا گیا۔ جب اس کی بیوی کواس کے عزم کی خبر ملی تو تمام رایت سر بسجو دایسے شوہر کی بسلامت والسي كے لئے روروكر دعا كي مائلتى ربى \_ بياس ملك كا حال ہے جوخدا کا نام ونیا سے مٹانے کے لئے ادھار رکھائے بیٹھا ہے۔روس کی رسوائی عالم خداد شنی منظرعام برآ چکی ہے۔آ ئے دن تحریر وتقر سرکے ذریعہ اعلان ہوتے ہیں کہ مذہب کو صفحہ ارضی سے ختم

کردو۔ آیک دفعہ ایک خلاباز کی کامیاب پرواز کے بعد ماسکوریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ استنے ہزارمیل بلندی برہم ہوآئے ہیں ہمیں تو خدا کا کہیں کھوج نیل سکا لیکن یہی خداوندعالم کاا نکار کرنے والے روی تنے کہ جب ہٹلر کی افواج قاہرہ کا اسٹیلن گراڈ Stelin Grad کی طرف بیش قدمی کا تصور ہوا تو روس کی طرف سے اعلان ہواجس میں مساجداور تمام معابد میں دعا مائلنے کی اپیل کی گئی تھی۔ سوویت روس کے بیم دعا کے اعلان پر کہ گرجوں مساجد اور دیگر ند ہبی معاہد میں صدق ول ہے وعائیں مانگی جائیں۔اس پر بمقام لا بور بيرون دبلي دروازه حضرت مولانا سيدعطاء الله شاه بخاري رحمتہ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارےشہرامرتسر میں ایک لڑ کا اپنی ماں کا انتہائی گستاخ تھا۔وہ اکثر ماں کے ساتھ غیرشریفانہ سلوک سے پیش آیا کرتا۔ گالی گلوچ کے علاوہ مار پیٹ ہے گریز نہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے محلّہ کے لڑکوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا۔ آئے دن کے مظالم ے محلّمہ کے لڑے شک آ گئے تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک دن اس ماں کے نافرمان بیجے کو بکڑ کر ہڑی پہلی ایک کردی۔ تو وردوكرب سے بےساخت و ولاكا يكارا تھاكة إلى امال امال اپ لال کی آ وازس کر بھاگی بھاگی آئی اوروہ آئے ہی مارنے والے لڑکوں کے ہاتھ چو منے لگ گئی۔ اور کہنے گئی کہ میں تہارے صدقہ واری جاؤں۔جنہوں نے ساری عمر میں اس کم بخت کے منہ ہے'' ہائے امال'' کہلوا دیا۔ توسوویت روس کوبھی اس وقت خدانظر آ گیا

تھا۔ آئ اگراس کوخدانظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ خدا آکندہ پھرکوئی ہلراس کے لئے کھڑا کردے۔ اس کو یہاں آیت ہیں فرمایا گیا کہ جب ان لوگوں کو موجیں سائیبا نوں کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں قو وہ خالص اعتقادہ می کر کے اللہ ہی کو پکارنے گئتے ہیں پھر جب ان کو نجات دے کرخشکی کی طرف خدا تعالیٰ نے آتا ہے تو تھوڑ نے نفوس ہیں جواعتدال اور تو سط کی راہ پر قائم رہیں ورنہ اکثر تو دریایا سمندر سے نکلتے ہی شرار تیں شروع کردیتے ہیں اور ابھی تھوڑ کی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو تول واقر ارائلہ سے کررہے تھے سب جھوٹے فلے چندروز بھی اس کے انعام واحسان کاحق نہ مانا۔ اور اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے منکر ہوگئے۔

ان آیات کے خت ایک بات یہ جھی افسوں ناک کہنے کے لائق ہے کہ مشرکین کے متعلق بھی یہاں بتلایا گیا کہ جب وہ کسی شخت حادثہ میں گرفقار ہوتے تھے قوہ ہ فالص اعتقاد کر کے اللہ بی کو پکار نے کئتے تھے۔ لیکن آج آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو دریا کی موجوں اور سمندر کے طلاحم خیز تھیٹروں میں اللہ کے نام کی بجائے دوسروں بی کا نام لیتے ہیں۔ مثلاً یاعلی مشکل کشا' اور ''یاغوث' اور ''یافطب' اور ''یا پیرد شکیر' مثلاً یاعلی مشکل کشا'' اور ''یاغوث' اور ''یافطب' اور ''یا پیرد شکیر' خیرخوابی کا تھم فر مایا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے خرخوابی کا تھم فر مایا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے درکا بیان اگلی آیات میں ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### يَا يَهُ النَّاسُ الْعُوْ الرَّبِهُ وَاخْشُوا يُومًا لَا يَجْزِي وَ النَّعْنَ وَلَدِهُ وَ لَامُولُودُهُوجَا إِزعَنَ الْمُولَا يَهُ رَبِّ عَدُولُولَ مِن سَعْدُودِ مِن مَن وَلَى باب عِنْ مُرْف سَر بَهِ مطالبادا كر سَكُالورز كولَ بياى عَهِ دوا عِنْ الْمُؤْفِدِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

وَّالِدِهٖ شِيْئًا اللهِ حَقَّ فَكَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الثُنْيَا ﴿ وَكَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۗ

ذرا بھی مطالبہ ادا کردے یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے سوتم کو دنیوی زندگانی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہتم کو وہ دھوکہ باز اللہ ہے دھوکہ میں ڈالے۔

إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَاةِ وَيُنْزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِرُ وَمَاتُنْ رِي نَفْسٌ

بیشک الله ای کوقیامت کی خبر ہاوروہی میند برساتا ہے، اوروہی جانتا ہے جو پھھرتم میں ہے، اورکوئی شخص نہیں جانتا

عَاٰذَانَكُسِهُ عَنَّا أَوْمَانَكُ رِي نَفَشُ رِبَايِ ٱرْضِ تَمُوْتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ ۗ

كدوه كس زيين ميس مرے كا، بيشك الله سب باتوں كاجائے والا باخبر ہے۔

ایکا استان اور النقال اور النقال مورو النقال مورو النقال مورور النقال ا

کرو۔ ظاہر ہے کہ جوائے رب سے ڈرے گا وہ اس کی نافر مانی اور معصیت کے پاس بھی نہ جائے گا اور کی تھم کے بجالا نے میں کوتا ہی نہ کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فر ما یا او صب کے ہتھوی اللہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصلت وصیت کرتا ہوں یعنی بتا کید تھم دیتا ہوں۔ اب چونکہ بیا نسانی خصلت ہے کہ ڈروخوف اس کوجھی پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی خطرہ یا آنے والی بلائے عظیم کا احساس کرے اس لئے عام انسانوں کو خدا سے ڈرنے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادث عظیم کا ذکر فر ما یا جاتا ہے فررنے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادث عظیم کا ذکر فر ما یا جاتا ہے نفسی ہوگی ۔ اولا واور والدین میں میں ہی والا ہے جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی ۔ اولا واور والدین میں میں ہی ہوتو یہ تجویز چال نہ سکے مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چال نہ سکے مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چال نہ سکے مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چال نہ سکے گی ۔ تیسویں یارہ سور و عبس میں بھی ایسا ہی فر ما یا حمیا ہے یو م یفو

تغییر و تشریخ ۔ بیسورہ لقمان کی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ آیات ہیں بیسمجھایا گیا تھا کہ انسان کو چاہئے کہ اللہ کے لطف و کرم فضل واحسان کو دنیا ہیں ہر طرف چھیلا ہوا دیکھ کر اللہ کو پہچانے ۔ اور توحید کواختیار کر لے کین انسان کا عجیب رویہ ہے۔ اللہ کی نعتوں سے ہروفت ہر کھنڈ فا کہ واٹھا تا ہے کین اُسے بھول کر دوسروں کی معبود بت تسلیم کرتا ہے۔ گر جب کوئی سخت مصیبت آپڑتی ہے کہ جہاں کوئی مدد کی شکل وصورت نظر نہیں آتی تو پھر اللہ بی کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوکر اس کو پکارتا ہے لیکن غضب میہ کہ مصیبت کے شکتے ہی متوجہ ہوکر اس کو پکارتا ہے لیکن غضب میہ کہ مصیبت کے شکتے ہی متوجہ ہوکر اس کو پکارتا ہے لیکن غضب میہ کہ مصیبت کے شکتے ہی برعہدی اور ناشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی برعہدی اور ناشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی کے ایک ایسان الاصول ہے اور وہ کے ایک ایسان کا صول ہے اور وہ کے ایک ایسان الاصول ہے اور وہ کے ایک ایسان کا اس الناس اتقوا رہ کہ اے لوگوا ہے رہ سے ڈرا

6

الموء من اخیہ وامہ ابیہ وصاحبتہ وہنیہ. لکل اموی
منہ میومند شان یغنیہ. جس روز انسان بھا کئے گائے ہھائی
سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی ہوگی۔ دوسرول سے
اولاد سے۔ ان بیس سے برخص کواپئی ہی پڑی ہوگی۔ دوسرول سے
بوجہ کردینے والی یعنی اس وقت ہرا یک کواپئی گر پڑی ہوگی احباب
عزیز وا قارب ایک دوسرے کو نہ پوچیس کے بلکہ اس خیال سے کہ
کوئی میری نیکیوں بیس سے نہ ما تکنے گئے یا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے
تو وہ اولا واور والدین کا ہے گر قیامت میں بی حالت ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا
تو باپ آ کے بڑھ کر ینیس کے گاکہ اس کے گناہ میں جھے پکڑلیا جائے
اور باپ کی شامت آ رہی ہوتو ہنے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس
کے بدلے میں جھے پکڑلیا جائے اس حالت میں بیتو قع رکھنے کی کیا
گزانا دان ہو وہ خص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقب خراب کرتا
ہے۔ یاکس کے بعروسہ پرگمراہی اور گزاہ کا ماستاختیار کرتا ہے۔
ہے۔ یاکس کے بعروسہ پرگمراہی اور گزاہ کا راستاختیار کرتا ہے۔

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ عام انسان سے ایسے سارے موقعوں پراکٹر مفسرین نے مراد کا فرہی لی ہے۔ اہل ایمان کی شفاعت کا مسکلہ اہل ایمان کے لئے اپنی جگہ علیحہ ہے۔

یہاں انسان کو قیامت کی ہولنا گی ہے ڈرا کر خضب اللی سے
نیخے کا سامان کرنے کی تا کید مقصود ہے۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ
دن یعنی قیامت کا دن یقینا آ کرر ہے گا۔ بیاللہ کا دعدہ ہے جوئن نہیں
سکتا۔ لہٰذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چہل پہل ہے انسان دھوکا نہ
کھائے کہ ہمیشہ بیائی طرح رہے گی۔ اور یہاں آ رام ہے ہوتو
دہاں بھی آ رام کرے گا۔ نیز سمجھایا جا تا ہے کہاس دغا بازشیطان کے
افوا ہے ہوشیار رہو۔ جواللہ کا نام لے کردھوکہ دیتا ہے اور مختلف شم کی
فلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے۔
فلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے۔

یباں آیات میں ولا یغونکم باللہ الغوود فرمایا ہے لینی نہم کو وہ دھوکہ باز اللہ سے دھوکہ میں ڈالے تو یہاں غرور نیعنی دھوکہ باز سے اکثر مفسرین نے مرادشیطان سے لی ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہاس سے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور

ان کا اینانفس امارہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔اوریباں آبیت میں اللہ کے معاملہ میں دھوکہ دینے کے الفاظ محی بہت وسیع میں جنہیں ہے شار مخلف شم کے دھو کے آجاتے ہیں کسی انسان کواس کا دھوکہ بازیدیقین دلاتا ہے کہ خداس ہے ہے جی نہیں کی کو بہ مجھاتا ہے کہ جو پھے بھی تم چاہوکرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے کسی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ جینا مرنا جو کچھ ہے بس اس ونیا کا ہے۔اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نبیس لبذا جومزے اڑانے ہیں زندگی میں اڑالو کسی کواس دھوکہ میں بہتلا کرتا ہے کہ خداغفورالرحیم ہیںتم عمناہ کرتے چلے جاؤوہ بخشا چلا جائے گا بابوڑ تھے ہوکر اکٹھی تو بہ کرلینا اللہ سب بخش دے گا۔ نہ معلوم كتے اور كيے كيے دھوكہ بيں جوانسان خدا كے بارے كھار ہاہے۔اس لئے ہدایت فرمائی کرتم کود نیاوی زندگانی دھوکہ میں ندڈ الے کداس میں منہمک ہوکراس دن سے غافل رہواور نہتم کوکوئی دھوکہ باز اللہ ہے وحوكمين ذالے كرتم اس كے بہكائے ميں آجاؤ۔اب چونكه قيامت كا ذكر فرمايا عميا تفا اورمكرين آ تخضرت صلى الله عليه وسلم عصوال كيا كرتے تھے كہ قيامت ہے ہم كوڈرايا جاتا ہے وہ كب آئے كى؟ اور کونسان کاوفت ہے؟ اس کا جواب آخری آیات میں دیا جاتا ہے کہ قیامت آ کرد ہے گی لین کب آئے گی اس کاعلم خدا کے یاس ہے۔ ندمعلوم كب بيكارخانة وثريمو وكربرا بركر دياجائ كار

اس کے بعد چارفقر نے بطور ولیل کے ارشاد ہوتے ہیں۔ ولیل کا مشاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین ولچیپیال وابستہ ہیں۔ انسان ان کے متعلق بھی علم نہیں رکھتا۔ پھر بھلا یہ جانا اس کے لئے کیے مکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گارتمہاری خوشحالی و بدحالی کا انحصار بارش پر ہے۔ اور زمین کی ساری رونق اور مادی برکت آسانی بارش پر موقوف ہے۔ مگر اس کا اختیار بالکل اللہ کے ہا تھ میں ہے جب جہاں جتنی چاہتاہے برساتا ہواور جب چاہاں جتنی چاہتاہے برساتا ہواور جب چاہاں جتنی چاہتاہے برساتا ہواور حب چاہاں جن فلا کی موقت کہ کہاں کی وقت نہیں بارش ہوگی اور کون کی زمین اس مے محروم رہ جائے گی۔ یاکس جب جہاں کے مرحم رہ جائے گی۔ یاکس بیویوں کے پیٹ میں تمہار کی اپنی نقصان وہ ہوجائے گی۔ اس طرح تمہاری اپنی بویوں کے پیٹ میں تمہار سے اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس ہویوں کے پیٹ میں تمہار سے اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بویوں کے پیٹ میں تمہار کی اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بیویوں کے پیٹ میں تمہار سے اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بیویوں کے پیٹ میں تمہار سے اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بیویوں کے پیٹ میں تمہار سے اپنی نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بیویوں کے پیٹ میں تمہار کی اب نظفہ سے حمل قرار پاتا ہے جس بیویوں کے پیٹ میں تمہار کی اب تھوں کے پیٹ میں تمہار کی اب تھوں کے کہ کیا اس کے تمہاری نسل کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ مگر تم نہیں جانے کہ کیا اس

پیٹ میں پرورش پارہا ہے۔ اور کس شکل میں کن بھلائیوں یا برائیوں کو ہے ہوئے برآ مد ہوگا۔ بیعلم توحق تعالی ہی کو ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعداس کی عمر کیا ہوگی روزی کتنی ملے گئی؟ سعید ہوگی یا شق؟ مفلس ہوگی یا غنی؟ جنتی ہے یا دوز تی؟ ان چیزوں کاعلم تو اس علیم و خبیر کو ہی ہے۔ پھرتم کو بیتک پیت نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آ نا ہے۔ ایک اچا تک حادثہ تمہاری حالت بالکل بدل سکتا ہے۔ مگر ایک منٹ پہلے بھی تم کو حادثہ تمہاری حالت بالکل بدل سکتا ہے۔ مگر ایک منٹ پہلے بھی تم کو میا معلوم نہیں ہوتی۔ تمہاری اس زندگی کا خاتمہ آخر کا رکب کہاں اور کس طرح ہوگا۔ بیساری معلومات اللہ فات اللہ ایا ہے۔ ایک ایک بھی تم کو نہیں خاتمہ آخر کا رکب کہاں اور کس طرح ہوگا۔ بیساری معلومات اللہ دیا۔ اس کے تمہارے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہان معاملات میں دیا۔ اس کے تمہارے کے قاتمہ کی مقد بیرا وراس کی قضا پر بھروسہ کرد۔ اس طرح دنیا کے خاتمہ کی ساعت یعنی قیا مت کا معاملہ بھی اللہ کے فیصلہ پر اعتاد کرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا دکرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا دکرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا دکرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا دکرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا دکرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ سی کو دیا ہے نہ دیا جاتا گا۔

یہاں ایک بات اور بھی احجمی طرح سمجھ کینی ضروری ہے اور وہ بیہ که بیبال اس آخری آیت میں امورغیب کی کوئی فہرست نہیں دی گئی کہ جن کاعلم اللہ کے سواکسی کوئبیں۔ بلکہ یہاں بیہ یا نجے مسئلے صرف بطور مثال اورنموند کے بیان ہوئے ہیں ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ يهال ان يا في امور كي تخصيص كه (١) قيامت كب بهو كي \_ (٢) بارش س جگہ کس مقدار میں ہوگی (۳) مال بیچ کو پیٹ میں کیا لئے ہوئے بلاكا يالزكى (٣) كسى كابدنه جاننا كه كل مين كيا كام كرون كار(٥) اورهمي كوبيعلم ندمونا كدميري موت كب اوركهان واقع مويي؟\_ان یا نج امور کی مخصیص محض اس سوال کی بنا پر ہے کہ ایک مخص نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے بیسوال کیا تھا کہ یارسول الله قیامت كب آئے كى؟ بارش كب موكى؟ ميرى بيوى لاكا جنے كى يالاكى؟ ميں كل كيا كرول كا؟ اور ميں كہال مرون كا؟ تواس كے جواب ميں يہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کدرسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتح الغيب بإنج چيزي بين جن كوالله كيسوا كوئي نبيس جانيا (١) الله كيسواكوني نبيس جانتا كهكل كيا موكار (٢) الله كيسواكوني نبيس جانتا

کرحول میں کیا ہے۔ (۳) اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگ۔ (۴) اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرےگا۔ (۵) اور اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ قیا مت کب آئے گی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مفارکے الغیب کی تفییر فرماتے ہوئے سورہ لقمان کی ہے آیت ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم مالحی الارحام وما تدری نفس ماذاتک سب غذا وما تدری نفس ماذاتک سب غذا وما تدری نفس ماذاتک سب غذا وما قدری نفس ماذاتک خبیر . تلاوت فرمائی ۔ آخیر میں ان اللہ علیم خبیر . تلاوت فرمائی ۔ آخیر میں ان اللہ علیم خبیر . فرما کرسورۃ کوئم فرمایا گیا ہے باتھیں اللہ علیم خبیر . فرما کرسورۃ کوئم فرمایا گیا ہے باتھیں اللہ علیم خبیر . فرما کرسورۃ کوئم فرمایا گیا ہے باتھیں اللہ علیم کے جانے والا اور خبرر کھنے والا ہے۔

قرآن كريم كى منجله دوسرى بيسول آيات كي بيرة خرى آيت اس سورة كى بهى نص صرت به كهتمام غيوب كاكلى اور تفصيلى علم الله تعالى ہی کا خاصہ ہے۔تفسیر مدارک النفزیل میں اس آخری آیت کی تغسیر کے ذیل میں حضرت امام اعظم ابو صنیف رحمت الله علیہ کا ایک عجیب فیصلہ ندکور بلکھا ہے کہ ایک وفعہ خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت كود يكها توان سے اپنى بقية عمر كے بارہ ميں سوال كيا كه ميرى كتنى عمر باتی ہے؟ تو فرشتہ نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ خلیفہ منصور نے تعبیر دانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ان میں حضرت امام اعظم بھی شامل تھے تعبیر دینے والوں نے مختلف تعبیریں بیان کیس کسی نے کہا کہ بیاس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمر ابھی ۵ سال باقی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مرادہ ماہ بیں اور کسی نے ۵ دن بتائے حضرت امام اعظم الوحنيف رحمت الله عليه فرمايا كه درحقيقت بيسورة نقمان كى آخرى آيت كى طرف اشاره باورمطلب بيبك یہ بات ان یا پی چیزوں میں سے ہے جن کاعلم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ تو مویا تعبیر آپ نے بیدی کہ ملک الموت نے ۵ انگلیوں سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے تمہاری بقیہ عمر کا پہتنہیں کیونکہ بیہ مفاتح الغیب میں سے ہاوران کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیں۔

الحمد مند کہاس درس پرسور کالفہ ان کا بیان ختم ہوا جس میں جار رکوعات تھے۔اس کے بعدان شاءاللہ تعالیٰ آگلی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔

والخردغونا أن الحدد بلورت العلوين

### سُوْنَالِيَعِ أَنْكُونَا بِسَمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ عَلَيْنَ الرَّالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شروع كرتابول الندك نام يجوبرامهريان نهايت رحم كرنے والا ب

# المروَّتُونِيلُ الكِتْبِ لَارْنِبَ فِيهُ مِنْ رَبِ الْعَلِينَ فَآمُ يَقُولُونَ افْتَرَارُ لِلْ هُوالْعَقْ مِنْ

المّه ینازل کی ہوئی کتاب ہاں میں کچھشنہیں بیدب العالمین کی طرف سے ہے کیا بیلوگ بول کہتے ہیں کہ پنجبر نے بدا ہے دل سے بتالیا ہے بلکہ یہ ہی کتاب ہے آپ کے

### رَبِكَ لِتُنْذِر وَقُومًا مَّا أَتُهُمُ مِّن تَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يَكُنْكُ وْنَ

رب کی طرف سے تاکہ آپ ایسے لوگوں کوڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔

الَّمَةُ الم النَّوْيُلُ اللَّكِتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن مجید یقنیناً الله کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جوسارے جہانوں کو پالنے والا اوران کا محافظ ہے۔اس میں شک وشبہ کی تنجائش ہی ہیں۔ بیاللہ عز وجل کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے جس زمانہ میں بیسورة نازل ہوئی ہےاس وفت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے متعلق آپس میں چرہے کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ عجیب عجیب ہا تیں گھڑ گھڑ کر سنارہے ہیں۔ بھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرجانے اور مٹی میں ل کرریز ہ ریز ہ ہوجانے کے بعدتم پھرزندہ کرکے اٹھائے جاؤگے اوراس ساری دنیا کی زندگی میں كرے دھرے كا حساب كتاب موكا اور جزا وسزا موكى۔ دوزخ و جنت ہوگی۔ بھی کہتے ہیں کہ بید دیوی دیوتا کوئی چیز نہیں بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول اور پیغیبر مول۔ آسان سے مجھ بروحی آئی ہے اور بیکلام جومیں تم کوسنارہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدارب العالمین کا کلام ہے۔ تو بی عجیب عجیب با تمیں ہیں جوہم کو بیستارہ ہیں۔کفارے امہی سب باتوں کے جواب اس سورت میں دیئے گئے ہیں اور پھران سے فرمایا گیا کہ بہ قرآن جن حقیقوں کوتمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عقل سے

تفیر وتشریخ: الحمد للہ کہ اب ۲۱ ویں پارہ کی سورہ سجدہ کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں ہیں۔ ان کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تشمیہ۔ مقام نزول۔ موضوع و مباحث۔ تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے دوسر کے رکوع پندرہویں آیت میں سجدہ کا مضمون آیا ہے اس لئے اس سورۃ کا نام سجدہ قرار دیا گیا۔ یہ سورۃ بھی کی ہے اوراس کا ذمانہ نزول مکہ کا درمیانی دور ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن یاک کی بتیسویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار سر ہے تینی انہتر سورتیں مکہ معظمہ میں اس سے قبل نازل ہو چکی مشیس اور چوالیس سورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہو بھی میں نازل ہو بھی اس سے قبل نازل ہو بھی میں نازل ہو بھی سورۃ میں سورۃ میں

مثل دوسری می سورتوں ہے اس سورۃ میں بھی زیادہ ترعقائد ہی کے متعلق مضامین ہیں۔ سورۃ کا خاص موضوع تو حید۔ آخرت و رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرکے ان متیوں حقیقتوں پرائیان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس سورۃ میں

اکی مخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔اس سے پہلے آخر موسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی کتاب آئی ہی تھی جسے تم لوگ جانتے ہوتو اب اليي كيابات ہے كہ جوتم لوگ يوں كان كھرے كررہے ہو۔ یقین مانو کہ ہے کتاب بھی خداہی کی طرف سے آئی ہے اور خوب سمجھلو کہاب پھروہی کچھ ہوگا جوموگیٰ علیہالسلام کے عہد میں ہوچکا ہے۔ امامت اور پیشوانی اور برائی اور بزرگی انہی کونصیب ہوگی جواس كتاب البي كو مان ليس سطے اور اسے رد كروسينے والوں كے لئے نا کامی اور نامراوی مقدر ہو چکی ہے چھر کفار مکہ سے بیر بھی کہا گیا کہتم ا پیز شجارتی سفروں کے درمیان میں جن سیجھکی تباہ شدہ قوموں کی آ بستیوں پر سے گزرتے ہوان کا انجام دیکھ لو۔ کیا نافرمانی کر کے یہی انجامتم اینے لئے پسند کرتے ہو؟ ظاہرے دھوکہ ندکھاؤ آج تم دیکھ رہے ہوکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند غلاموں اورغریب لوگوں ے سواکوئی نہیں سن رہا ہے اور ہر طرف سے ان پر طعن و تعنیع ہورہی ہے تواس سے تم سیم حدرہے ہوکہ بیصلے والی بات نہیں۔ جاردن جلے کی اور پھرختم ہوجائے گی کیکن میخص تمہاری نظر کا دھو کہ ہے۔ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور رسول کے کہنے پر یقین کرلواوراس دن سے بیخے کی تیاری کرلوورنداس دن کے آجانے پر ندایمان لا نا کام دےگا۔ نەسزامىل ۋھىل موگى اور نەمەلت ملے گى كە آئندە جال چىكن تھىك كركے درست ہوجا ؤ\_اس وفتت كى مہلت كوغنيمت مجھوبة سنخراور نداق اور تکذیب میں رائیگاں مت کرو۔ قیامت آنے والی ہے اور یقیناً آ کررے گی پھر یہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فيصله موكا ماننا بيتواب مان لواورا كراخير فيصله بي كالتظار كرنابية پھر بیٹھے انتظار کرتے رہو۔ یہ ہے اس ساری سورۃ کے مضامین کا خلاصة جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول بين بيان مول كى ـ اب اس تمہیدی مضمون کے بعدان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورۃ کی ابتداء بھی حروف مقطعات الم سے فرمائی گئی جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں۔ حروف مقطعات كے متعلق اس سے پہلے كى جگه عرض كيا جا چكا ہے۔ان كے متعلق مشاہیرصحابہ کرام و تابعین اورجہ ہورمفسرین کا مسلک یہی ہے کہ

کام کے کرخورسو چوکہان میں کیا چیز اجتہے کی ہے۔ آسان وزمین کے انتظام کو دیکھو۔خوداین پیدائش اور بناوٹ پرغور کرو کہ بیانظام كائنات توحيد بردلالت كرر مائے ياشرك بر؟ اوراس سارے نظام كو د کیمکراورخوداین پیدائش برنگاه وال کرکیاتمباری عقل یمی کوای دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھاہے پھروہ تمہیں دوبارہ پیدانہ كرسكيگا - پھرعالم آخرت كانقشه كھينجا گيا ہے اور ايمان كے ثمرات اور كفرك نتائج بيان كركے بيتر غيب دلائي كئي ہے كدلوگ براانحام سامنے آنے ہے پہلے کفروشرک چھوڑ دیں اور قر آن کی اس تعلیم کو قبول کرلیں جسے مان کرخودان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ نیز معجمایا گیا کہ دنیامیں ہرایک کے لئے سچھ ہی عرصہ جینا ہے پھر ہر ایک کوموت آ کر د بوچ لے گی اور پھراس کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی اوراعمال کا حساب کتاب ہوگا اوران کےمطابق جزادسزا ملے گی تو اس دن اللہ کے نافر مان بندے پیچنتا تمیں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے۔کیکن اس وقت ہے درخواست منظور نه ہوگی کیونکہ دنیا میں رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ بورے طور برسمجھا دیا گیا تھا کہ نہ مانو کے تو جہنم ٹھکانا ہوگا جہاں سوائے عذاب کے پیچنہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ دیکھوا چھی طرح سن لو ایمان والے بندے وہی ہیں جواللہ کے کلام کی آیتیں سن کر اکر فون چھوڑ ویتے ہیں اوراللہ کے سامنے تجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اس کے سامنے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ اتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔اس سے ڈرتے بھی ہیں اورای سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر سمجھایا گیا کہ دیکھو بیاللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کے قصوروں پر فور آاور یکا کی آخری گرفت اور فیصلہ کن عذاب میں نہیں پر لیتا بلکہ پہلے انسانوں کو چونکانے کے لئے جھوٹی حجوثی تکلیفیں، مصببتیں آفات ونقصانات بھیجتار ہتا ہے تا کہ آہیں تنبیہ ہواوران کی آ کھیں کھل جا کیں لیکن اگران سے سبق نہلیااور ہوش میں نمآیاتو پھرآخرت کابر اعذاب بھگتناپڑے گا۔اور یا در کھوقیامت برحق ہے اس ون سب جھڑے تھے چکادیئے جائیں گے۔ پھر آ کے فرمایا گیا کہ دنیا میں بیکوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ

یہ حروف ان متنابہات قرآئی میں سے ہیں جن کاعلم سی مصلحت ے عام بندوں کونبیں ویا گیا۔ بیراللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔اس کے بعد سورة کا آغازاس اعلان سے ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین کی طرف سے نازل کی م م ایس میں میں میں کھھ دھو کہ ہے نہ شک وشبہ کی مخواکش ۔ قرآن کریم کی جب کسی سورت کا آغاز اس غیرمعمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام پروردگار عالم اور فر مانروائے کا تات کی طرف ہے آ رہا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ اور ایک عظیم چیلنج شامل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ابتداء ہی اتنی بری خبر دیتا ہے كربية انساني كلام نبيس ب-خداوندعالم كاكلام ب- بياعلان فورأ آ دمی کے ذہن میں میسوال لا کھڑا کرتا ہے کہاس دعوے کو تشلیم کروں یا ند کروں۔ تشلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے آ گے سراطاعت جھکا دینا ہوگا پھرمیرے لئے اس کے مقابلہ میں کوئی آ زادی باقی نہیں روسکتی اورتسلیم نہیں کرتا تو پیخطرہ عظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی بیرخداوند عالم کا کلام ہےتو اسے رو کرنے کا نتیجہ مجھے ابدی شقاوت و بدیختی کی صورت میں دیکھنا یر سے گا۔اس بنا برصرف بیتمبیدی فقرہ اپنی اس غیر معمولی نوعیت ہی کی بنا پر آ دمی کومجبور کردیتا ہے کہ وہ چو کنا ہو کر۔ ہوش وحواس ے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کوکلام الہی کی حیثیت ہے شکیم کرنا ہے یانہیں ۔میرےعزیز و اور بزرگو۔اس وقت ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں آ یے ہم اور آپ اپن اس میں انتہائی سعادت مجھتے ہوئے اینے ول کی محمرائيوں سے حق تعالیٰ کو حاضرونا ظرجانتے ہوئے اس کا فیصلہ كريس كه مهم اس كوكلام اللي مونے كى حيثيت سے ول و جان سے شلیم کرتے ہیں اور مولائے کریم سے ہمت اور تو فق طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں اس کی سچی اطاعت اور

فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ پھر یہاں اس تمہیدی
آیت میں صرف اتنا کہنے پراکھانہیں کیا گیا کہ یہ کتاب رب
العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے بلکہ مزید یہاں پورے
زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ لاریب فیہ بیشک بیضدا کی
کتاب ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں قطعا کمی شک کی
مخائش نہیں۔ اس تمہیدی اعلان کے بعد مشرکیین مکہ کے پہلے
اعتراض کولیا جارہا ہے جووہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک پرکرتے تھے کہ فعوذ باللہ بیقر آن آپ نے اپنی طرف
مبارک پرکرتے تھے کہ فعوذ باللہ بیقر آن آپ نے اپنی طرف
جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا محض لغواور جھوٹ ہے بیکلام کی کا بنایا ہوا
جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا محض لغواور جھوٹ ہے بیکلام کی کا بنایا ہوا
اس لئے آئی ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس
قرنوں سے کوئی بیدار کرنے والا پیغیر نیس آیا۔

واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشن سب سے پہلے حضرت ہوداور حضرت صالح علیماالسلام کے ذریعہ پنجی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام آئے جن کا زمانہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اڑھائی ہزار برس قبل گزرا ہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام عرب کی مرز مین میں آئے جن کی آ مد کو بھی تقریبا دو ہزار برس گزر پے سے بیاتی طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجاتھا کہ اس قوم کے اندرکوئی متنبہ کرنے والانہیں آیا۔

خلاصہ بیکہ یہاں اثبات رسالت کامضمون بیان فرمایا گیا۔ آ گے اثبات تو حید کامضمون بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللٰداگلی آیات بیں آئندہ درس میں ہوگا۔

> وعا سيجيءَ: حَنْ تَعَالَىٰ كائِ انتِهَا شكروا حسان ہے كہ جس نے اپنے فضل ہے ہم كوقر آن پاک جيسى نعمت عظمیٰ عطافر مائی۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جيسے سيد الانبياء والمرسلين پنجمبر عطافر مائے۔ وَالْخِرُ دَعُوٰ مَا اَنِ الْحَدُ لُلِهُ وَلَتِ الْعَالَمِينَ

# 

بدوں اُس کے نہ تمبارا کوئی مددگارہے اور ندسفارش کرنے والا سوکیا تم سیجھتے نہیں ہو۔وہ آسان سے لے کر زمین تک ہرامر کی تدبیر کرتا ہے

الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْكِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ آلْفَ سَنَةٍ مِمَّاتَعُكُونَ فَإِلَى عَلِمُ

پھر ہرامرای کے حضور میں پینچ جاوے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار کے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی۔ وہ ہی ہے جانبے والا

### الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

پوشیده اور طاہر چیزوں کا زبروست رحمت والا۔

الله الله الذي ووجس نے خلق پيدا كيا التماوات التماوات و الأرض اور نعن وكا اور جو المينه كان كورميان في على التكوّ جو (٢) الكان ورن الله الله التكوّ الكي العكون على العكون على العكون على التكوّ الكي العكون على العكون على العكون على العكون على التكوّ الله الكي العكون على العكون على الله الكي الكون على الله الكي الكون على الله الكون على الكون على الله الكون على الكو

تفیر وتشری ۔ گذشتہ ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ بلاشک یہ کتاب قرآن کریم رب العالمین نے نازل فرمائی ہادر اس لئے اتاری ہے کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعہ سے انسانوں کو ان کے برے اعمال کی سزا سے ڈرادیں تا کہ وہ سید ھے داستہ پر آجا کیں اور برے اعمال سے پر ہیز کریں۔
اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ رب العالمین جس نے یہ کتاب اتاری ہے اللہ تعالی ہے جس نے کہ آسانوں وزمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کو چھروز کی مقدار میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جومشا ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلو فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ اعراف آٹھویں یارہ میں ہمی ایک اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ اعراف آٹھویں یارہ میں ہمی ایک الی بی آیت آئی ہے جہاں ارشاد ہواان دیکھ اللہ اللہ علی خلق الی جات الرشاد ہواان دیکھ اللہ اللہ علی خلق الیک بی آیت آئی ہے جہاں ارشاد ہواان دیکھ اللہ اللہ علی خلق الیک بی آیت آئی ہے جہاں ارشاد ہواان دیکھ اللہ اللہ علی خلق

🧯 شار کے مطابق ) بعض مفسرین نے ہوم سے مراد مطلق زمانہ کے لئے ہیں بعنی حی*و مختلف ز*مانوں میں یا جی*و مراتب وجود کے ساتھ* آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیونکه روم کے معنی مطلق مدت سے بھی محاورہ عرب میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بہرحال مقصود بیہوا کہ آسانوں اور زمین اوراس کے درمیان کی ساری مخلوقات کو دفعت اور یکا کیک بنا کر نہیں کھڑا کردیا گیا۔شایداول ان کا مادہ پیدافر مایا ہو پھراستعدادے موافق بتدريج مختلف اشكال اورصورتون مين منتقل فرمات رہے ہوں حتیٰ کہ چھون میں جوونیا کے حساب سے عالم آخرت کے چھ ہزار سال ہے موجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہوں حبیها که آج بھی انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ کی پیدائش کا سلسله تدریجی طور برجاری ب\_حضرت علامه قاضی محد ثناء الله مجددی یانی بی رحمته الله علیانے اپنی تفسیر مظہری میں لکھاہے کہ حضرت سعید بن جبير رضى الله تعالى عند فرمايا الله تعالى سار الم سان اورزمين ایک آن اورایک بل میں پیدا کرسکتا تھا مگرانسانوں کو ہر کام میں آ ہستہ روی اور ہر مل کو بتدریج انجام وینے کی تعلیم کے لئے اللہ تعالی نے اس کا تنات ارضی وساوی کو جدروز میں بنایا۔ چنانجہ صدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللد تعالی عند سے دوایت ہے ك حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كما بستدروي رحمن كي طرف س ہاور جلت بہندی شیطان کی طرف سے ہے۔

انغرض آیت میں یہاں بتلایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہے پیدا فرماچکا تو طلق عالم کے بعداللہ تعالی عرش پرجلوہ فرما اور شمکن ہوگیا یہ جملہ ٹم استولی علی العوش لیعنی عرش پرجلوہ فرما ہوایا جا تھہرا یہ تشابہات قرآنی میں سے ہے۔ اور بیہ جملہ قرآن پاک میں مختلف سورتوں میں کے گہ آیا ہے۔ چونکہ تشابہات کا تعلق عقیدہ سے ہاں لئے میں کرفار بعض فرقے ان کے مطالب کی وجہ سے بچی اور گراہی میں گرفار بعض فرقے ان کے مطالب کی وجہ سے بچی اور گراہی میں گرفار

ہوگئے۔علمائے اہل سنت والجماعت کا قول الی آیات کے متعلق جن کے اندرصفات متشابہات کا بیان ہے یہی ہے کہ ان کواس طرح بلاکیف ماننا جاہئے جس طرح وہ آئی ہیں۔

يهال يهلي يتبجه لياجائ كقرآن كريم بلكة تمام كتب الهييمين دوشم کی آیات یائی جاتی ہیں ایک وہ کہ جن کی مراد بالکل واضح اور متعین ہواورجن کےمطالب دمعانی میں کوئی شبدابہام یا اجمال نہو الين آيات كو محكمات كبت بين اور في الحقيقت كتاب كي سارى تعلیمات کی جز اوراصل اصول میہ ہی آیات ہوتی ہیں۔ دوسری تشم آيات كى متشابهات كهلاتي بين يعني اليي آيتين جن كامفهوم ومطلب معلوم اور متعین کرنے میں کچھشبہ واقع ہوتا ہو۔ ادرجس سے باہم کئی ملتة جلتے مطلب نکلتے ہوں اور ائکے درمیان فرق کرنامشکل ہواور اس کی تفسیر میں مختلف بہلو نکلتے ہوں اس لئے متشابہات میں اپنی رائے اور خواہش کے مطابق مطلب نکالنا مراہی ہے کیونکہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ باتی عقیدہ دونوں کے متعلق يبي ركھنا جائے كه دونول فتم كى آيات ايك بى سرچشمدے آئی ہیں اس کئے متشابہات کو حکمات کی روشن میں ہمیشہ محصنا جا ہے تو ثم استومی علی العوش کے متعلق بھے کہ بیجملہ متشابہات میں سے ہے جس کے مفہوم ومطلب میں مختلف پہلوموجود ہیں اوراس ك كئ مطلب باجم ملت جلت نكلت بي محرجوها كن اورمطالب انساني حواس سے ادراک نہیں کئے جاسکتے اور عقل وشعور میں بوری طرح نہیں آسکتے توان کے لئے ہیرائے بیان تشبیہ دمجاز کا اختیار کیا جاتا ہے تا كەكسى درجە بيس انسانى عقل وفہم كے لئے سجھنے كے لائق ہوسكے۔ متثابہات کوخلاف عقل نہیں گر بوری طرح اپنی حقیقت اصل کے ساتھ عقل میں نہیں ساسکتے اس لئے متشابہات بر بلاتفتیش کیفیت ايمان دکھنا جا ہے۔استوبی علی العوش کوبھی ای طرح سجھے عرش

کے معنی تخت و بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی تھہرنے کے ہیں۔ قرون کلشہ اور ائمہ اربعہ اور تمام محدثین اور جمہور مفسرین الل سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیہ نہ بہب ہے کہ وہ عرش پرمستوی بعنی تھہرا ہوا ہے اور وہ تھہر نا ایسا ہے جواس کی شان کے لائق ہم ہے اور جس کی کیفیت اور حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے (اس جملہ کی تشریح میں سورہ اعراف میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ قارئین پھر ملاحظ فر مالیں۔ بس صحیح اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ متشابہات برایمان ملاحظ فر مالیں۔ بس صحیح اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ متشابہات برایمان توریح گھر بلاقتیش کیفیات۔

الغرض مشركيين مكدكا پهلااعتراض جوده آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى ذات مبارك پركرتے تصاس كا جواب گزشت آيات بيس ديا گيا تھا اور بتلايا گيا تھا كہ بلاشك يه كتاب الله رب العالمين نے نازل فرمائی ہاب مشركيين كے دوسر ہاعتراض كولياجا تا ہے جو ده نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى دعوت توحيد پركرتے تھے۔ان كواس بات پر سخت اعتراض تفاكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم ان كے ديوتا وُل كى معبود يت سے انكار كرتے بيں اور جمہ وقت يمى دعوت ديت بيل كه ايك الله عليه وسلم ان كو ديوتا وُل على معبود يت والا اور كوئى كارساز كوئى حاجت رواكوئى واجت رواكوئى ان آيات بيس بتلاياجا تا ہے كہ تمہارااصل خدا تو خالق زمين و آسان وي عراس پورى كائنات اوراس كى ہر چيز كا پيدا كرنے والا ہے اور پھر اس نے دوالا ہے اور پھر وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے والا ہے اور پھر وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد وہى حاكم حقیقى اور فر مانروا ہے اگر الله تمہارى مدونہ كرے تو كس كى بيد

طافت ہے کہ وہ تمہاری مدد کرسکے؟ اگر اللہ تنہیں پکڑے تو کس کا پیر زورہے کہ مہیں چھڑا سکے۔اگراللہ سفارش نہ سنے تو کون ایبا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوالے۔ توخمہیں سوچنا جاہئے کہ جب واقعہ يه بية تنهاران كسواكهين فهكان بيس بهربهي تم ايباديده وليري سے اس کا انکار کردہے ہو۔ نداس کے رسول کو مانتے ہو۔ نداس کی کتاب بڑھتے سنتے ہو۔ نہاس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ تنہاری سراسر نادانی نہیں تو کیا ہے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ چھوٹی بوی ہر چیز کی تربیت۔ تدبیر وانتظام سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ بیٹبیں کہ اس نے کائنات کو ایک بارپیدا کر کے اس کارخانہ کو یونہی معلق جھوڑ دیا ہے۔ بلکہ ہرآن اس کا خل وتصرف بھی جاری رہتا ہے اور آسان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے پھرایک ونت آئے گاجب بیسارا قصدختم ہوکر اللہ کی طرف لوث جائے گااور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا جس کو قیامت کہتے ہیں۔اوراس دن کی مقدار اور طول اس دنیا سے شار سے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی۔اخیر میں ارشاد ہے کہ ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام اور تدبیر کا قائم کرناای یاک ہستی کا کام ہے جو ہرایک ظاہر و پوشیده کی خبرر کھے اور جو ہر چیزیر عالب اور ہرشے اس سے مغلوب ہواور کسی میں اس کے مقابلہ کابل بوتانہ ہو پھراس غلبہ اور قوت قاہرہ کے باوجودوہ ظالمبیں ہے بلکہ اپنی مخلوق بررجیم وشفیق ہے۔ ابھی آ گئے بھی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان ان شاء الله اللي آيات بيس آئنده درس بيس موگا۔

دعا کیجے: حق تعالی اپی ذات پاک کی میں اور تھی معرفت ہم سب کوعطافر مائیں کہ ہم ہرحال میں ای کواپنا مددگاراور حقیقی کارساز سمجھیں۔ حق تعالی اپی قدرت ورحمت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام معاملات کی تذبیر وانتظام فرمائیں اور قیامت کے دن اپنی رحمت و شفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں۔ آئین سے والْجورُدُ عُونَا اَنِ الْحَدُنُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمَةِ بِيْنَ وَالْجَورُدُ عُونَا اَنِ الْحَدُنُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمَةِ بِيْنَ

# الَّذِي آخُسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَاخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَوْمِنُ

جس نے (بعنی اللہ نے )جو چیز بنائی خوب بنائی ،اورانسان کی ہیدائش مٹی سے شروع کی۔پھراس کی سل کوخلاصۂ اخلاط بعنی ایک بے قدر پائی سے بنایا۔

## سُلْلَةٍ مِنْ مَا إِنْ عُيْنِ فَيْ تُمْ سَوْلَ و نَفَحَ فِيهُ وَيُهُ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ التَّهُ و الْأَبْصَارُ

پھر اُس کے اعضا درست کے ادر اس میں اپی زوح پھوگی ادر تم کو کان اور آٹکسیں اور ول دیئے،

## وَالْاَفِيْرَةُ ۚ قَلِيْلًامِيَّا تَشَكُّرُونَ۞

تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ( یعنی نہیں کرتے )۔

الَذِي وَ وَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

راست اپ تخلیقی عمل سے پیدا کیا۔ اپ عمال قدرت سے
فعور اور عقل پیدا کردی جس سے انسان جیسی ایک جیرت انگیز
فعور اور عقل پیدا کردی جس سے انسان جیسی ایک جیرت انگیز
فعلوق وجود میں آگئی۔ یہاں آپ کی معلومات کے لئے حضرت
سیدعبدالعزیز دباغ رحمتہ اللہ علیہ جو ۱۱۰۰ھ ہجری کی ابتدا میں
مراکش (افریقہ) میں ایک بالکل آئی عمرولی کامل صاحب کشف
مراکش (فریقہ) میں ایک بالکل آئی عمرولی کامل صاحب کشف
وکرامات بزرگ گزرے ہیں ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی
پیدائش کے متعلق سوالات کئے محکے توجو جو ابات آپ نے دیئے
وہ مشہور کتاب ابریز سے جوعر بی سے اردوتر جمہ ہے آپ کے
مافوظات کافل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل
مافوظات کافل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل
عطا فرمایا تھا کہ آگر کسی گذشتہ تی غیمریا نبی کے متعلق آپ سے
وریافت کیاجا تا تو آپ اس طرح جواب دیتے جیسے کہ آپ اس
خرمتعلق یوجھا جا تا تو یہ معلوم ہوتا کہ آپ اس کے حافظ ہیں۔
سی متعلق یوجھا جا تا تو یہ معلوم ہوتا کہ آپ اس کے حافظ ہیں۔

تفیر و تشری : گذشته آیات میں اثبات تو حید کے سلسلہ میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیہ آسان و زمین اوران کے درمیان کی ساری مخلوق تدریجا پیدا فرمائی اور پھراس ساری کا سُنات کو بیدا کر کے یونہی معلق نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہرچھوٹی بڑی چیز کی تربیت و تدبیرا نظام و تصرف و اختیار سب اپ دست فدرت میں رکھا۔ کا سُنات میں ہر چیز پروہ غالب ہے اور پھراس فلہ اور توت تاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفق بھی فلہ اور توت تاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفق بھی عظیم الشان کا سُنات میں اللہ تعالی نے بے صدوحساب اور بے مثابہ کہ اس مظیم الشان کا سُنات میں اللہ تعالی نے بے صدوحساب اور بے شار چیز میں بنائی ہیں ۔ ہر چیز موز وں ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہیں ۔ ہر چیز موز وں ترین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہیں ہے ۔ جس جیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال تا ہی کہ جو چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک اس کے مناسب حال اس کی ساخت اور فطرت رکھی ۔ ایک چیز بھی الی نہیں ہے کہ جو بی اللہ تعالی نے پہلے انسان کی پیدائش کا حال بیان کیا کہ بید تعالی نے پہلے انسان کی پیدائش کا حال بیان کیا کہ اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو براہ اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو براہ اللہ تعالی نے پہلے انسان بعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو براہ و

جنت ودوزخ کے متعلق دریافت کیا جاتا تو اس طرح حال بیان فرماتے گویا کہ آپ گوشہ گوشہ اپنی آٹھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کسی قرآنی آبت یا حدیث کا مطلب آپ سے دریافت کیا جاتا تو باوجود ظاہری علم نہ ہونے کے الیی تفییر اور تشریح بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علماء جیران رہ جاتے ۔غرض کہ اپنے وقت کے زبردست صاحب کشف وکرا مات ولی اللہ تھے۔کتاب ' ابریز' آپ کے چند ماہ کے ملفوظات کا عربی سے اردو میں ترجمہ ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اردو میں ترجمہ ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق آپ سے چند سوالات کئے گئے۔ وہ جوابات یہاں موقع کی مناسبت سے قبل کئے جاتے ہیں۔

'' حضرت نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنا جا ہا تو دس دن میں ان کی مٹی کو جمع کیا گیا اور بیس دن تک اے یانی میں جھوڑے رکھا۔ حالیس دن میں ان کی صورت بنائی گئی اوراس کے بعد بیس دن تک اسے جھوڑ ہے رکھا یہاں تک کہوہ مٹی سے منتقل ہو کرجسمیت کی طرف آ گئے میتمام تین ماہ ہوتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی طرف اٹھانیا اور جنت ہی میں ان کی روح پھونگی ٹنی اور جنت ہی میں حضرت حواان سے پیدا کی گئیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے در یافت کیا کہ وہ کون می مٹی تھی جس سے آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ فرمایا بہتمام کانوں کی مٹی تھی۔سرنے کے کان کی۔ جاندی کے کان کی۔ تانبے کے کان کی اور و گرمعد نیات ک ۔ چنانچان سب میں سے آپ کی مٹی لی گئی اورا سے ایک جگہ اکشا کرے حضرت آ دم کو پیدا کیا گیا میں نے دریافت کیا کہاس مٹی کوکس نے جمع کیا؟ فرمایا فرشتوں نے اور جن سے اللہ نے ا اکشا کرانا جاہا گرسب سے زیادہ مٹی جرئیل علیہ السلام نے اٹھائی۔اس کئے کہ اللہ تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ٹی کی ایک مخلوق ہوگی جس سے بردھ کرانٹد کے ہاں کوئی مخلوق نہ ہوگی

اور جبرئیل علیہ السلام اس کے ساتھی اور رقیق ہوں گے اور اس ہے جبرئیل کو بہت برکت ہوگی اور وہ مخلوق سید الوجو دمحمصلی اللہ عليه وسكم بيں \_ للبذا جرئيل عليه السلام اس اميد پر كه بيمثي اس مخلوق کے لئے جمع کی جارہی ہےجس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے مٹی جمع کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیااس مٹی کی مقدار کتنی تحقی؟ فرمایااتی تقی کهایک میل یا پیچهز مین آباد ہوجائے لیعنی اس قدر کثیر مقدار میں مٹی جمع کی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اسے جمع كرنے ميں دس دن كى ضرورت كيوں ہوئى حالاتكداسے الله تعالیٰ ایک لحظہ میں جمع کر سکتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آ سان اور زمین کوبھی تو ایک لحظ میں پیدا کر کتے تھے۔ انہیں پیدا کرنے میں جید دن کیوں لگائے اور حضرت آ دم کومٹی کے سوابھی پیدا کرسکتے تھے تی سے کیوں بنایالیکن بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اشیاء کو پیدا کرتے ہیں اوران کی پیدائش کو چند دنوں میں ترتیب دیتے ہیں اور اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے جلاتے ہیں جس سے ملاء اعلیٰ کوتو حیدعظیم حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ اس مخلوق کے ایک حالت ہے دوسری حالت میں منتقل ہونے اور اس کے آ ہستہ آ ہستہ ظاہر ہونے میں ملاءاعلیٰ کی توجہ اس حادث مخلوق میں امر الہی پر تعجب کے ساتھ پڑتی رہتی ہے اوراس بارہ میں غور وفکر رہتا ے کہ اللہ تعالی اے کیے پیدا کررہا ہے اور اس سے کیا تتیجہ برآ مد ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا لہٰذا جس حالت پر اس مخلوق کا خروج ہوتا ہے اور اسے ملاء اعلیٰ دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے أنبيس بے حدتو حيد حاصل موتى ہے لہذا اس زمانہ ميں جب كهوه اس کی پیدائش کو د کھتے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی معرفت اوراس کی قدرت کاملہ کاعلم حاصل ہوتا جاتا ہے لہذا ہے۔ تدریجی تخلیق اس حکمت کے لئے ہے۔اس تدریجی تخلیق میں اور تحکمتیں بھی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں اسراراور حکمتیں یا کی ا جاتی ہیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یانی کونسا یانی تھا؟ جس میں پیمٹی ڈالی گئی اور ہیں دن اسی میں پڑی رہی۔ فرمایا بیاکی خاص یانی تھا جس میں آ دم اور ان کی ذریت کا نفع تما کیونکہ یہ یانی ای زمین کا یانی تھا جس کی طرف ورحقیقت حضرت آ دم كونسست دى جاتى تھى للبذابدذات آ دم كے مناسب اورموافق تقا۔ پھرسائل نے دریافت کیا کہ کیابہ یانی زمین کی جڑ ے تھا یا کوئی اور۔ فر مایا بیز مین کی جڑ میں ہے تھا مگراس کا گزر اکثر اجزاءارض پر ہو چکا تھا اور یہ پانی ان چشموں میں ہے ایک چشمے کا یانی ہے جو شام کی زمین میں سے نکاتا ہے اور وہیں حضرت آ دم کی مٹی ایک بست زمین میں جمع کی گئی جس کی مسافت کا ذکر ہو چکا ہے اور اس پانی سے اس مٹی کوتر کیا میا كيونكداے اطراف زمين كے پانيوں سے مدو پہنچتى ہے چنانچہ یہ یانی تہدز مین کے اجزا کو بھاڑتا ہوانکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس چشمہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ چشمہ اب تک موجود ہے جس کا یانی روئے زمین کے وگیر یانیوں کے مقابلہ میں وات انسانی کے زیادہ موافق ہے۔ یہ مٹی یانی میں ہیں دن تک پڑی رئ تب جا كرآ دم كي شكل بنے لكى جب كدا بھى تك وہ مثى ميں يتصان كى شكل آسته آسته بنتى رى تا آكه جاليس دن مين مثى کے اندر ہی شکل کمل ہوگئی مرکوئی چیز نظر نہ آئی تھی۔اس کے بعد الله تعالیٰ نے اسے مٹی ہے جسم کی طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو آ دم کی انگلیوں میں پھنسی می ظاہر ہوئی جو بھر کر پھٹ گئی اور اس کا مادہ انتھی پر جم کر ایسا سفید ہوگیا جیسے درخت تھجور کی جمال ا تارنے کے بعد اندر کا گودا ہوتا ہے جسے محم انخلہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایک عضواور ہر ہر جزو میں سرایت کرتا رہاحتیٰ کہ تمام کا تمام صفائی اور رطوبت کے اعتبار ہے تھم النخلہ بن گیا یا ایسا جیسے خالص گیہوں کے آئے کا گوندھا ہوا صاف پیڑا ہوتا ہے پس اس ہے آ دم کی شکل بن چراس میں تھوڑ اتھوڑ اخونی مادہ پیدا ہوا۔گارہ میمٹ کرجدا ہوگیا اوراس میں خشکی نمودار ہوگئ اس کے

بعداس پر ہوائیں چلتی رہیں اور اجزا خشک ہوتے رہے اور اللہ كے حكم سے بديال بن مكتي جب بيس دن ميں حضرت آ دم كى تخلیق مکمل ہوگئی اور اللہ نے اس میں روح پھو تکنے کا ارادہ کیا تو انہیں اٹھا کر جنت میں منتقل کردیا۔ سائل نے یوجیما کہ یہ جنت كونسي تقى؟ فرمايا بهلى جنت ـ جب وہاں آھے تو اس ميں روح داخل ہوئی اورساتھ ہی ساتھ عقل وعلم کا دخول ہوااوران کوخدا کی معرفت حاصل ہوئی۔اس وقت حضرت آ دم نے کھڑا ہونا جابا محرانبیں لرزہ آیا اور کر پڑے جس طرح کہ بچے اٹھنے لگتے ہیں تو مر یزتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مشاہدہ عطا کیا جس کا ذکر اساء حسنی میں کیا جاچکا ہے جب آپ کو بیر مشاہرہ صاصل مواتو آپ كى زبان سے الله الله الله اله الا الله محمد رسول الله لکلا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی جس ہے آپ سیدھے کھڑے ہوکر جنت میں چلنے پھرنے گئے۔ جہال عاتے جاتے۔اس کے بعد آپ کی پہلی میں ایک دنبل نمودار ہوا جس ہے آ دمی کے سرجتنا ایک برا پھوڑ اسابن گیا جس میں سے پھٹ کرایک چھوٹا ساڈ ھانچہ لکلا اور پنچ گر گیا۔حضرت آ دم نے اسے دیکھا تو اسے اپنی شکل کا بایا اور اسے ویسا بی جھوڑ ویا۔ جنت کی ہوا اور جھو کے اس ڈھانچے کو لگتے رہے جس سے اس میں بہت جلدنشو ونما ہوا۔حضرت آ دم بھی اس کی دیکھے بھال کرتے رب اور د میصنے کہ و ھانچہ بہت جلد برا ہور ہا ہے للذا آپ اس ے مانوس ہونے لگ میے۔اللہ نے اس ڈھانچہ میں عقل ڈال دى اوراس نے حضرت آ دم سے كلام كرنا شروع كرديا۔اس طرح حضرت في في فو اعليهاالسلام بيدا مولَى " (ابريز )

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج المنوة میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا حضرت حواعلیماالسلام سے نکاح ہوا۔ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے مہرادا کرنے کو کہا۔ آپ نے پوچھا مہر کیا ہے۔

فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تغیر اللہ میں ملام میں ملسم میں اس

تین بار درود پڑھنااورایک روایت میں میں بارآیا ہے۔ الغرض نيج ميں بيمضمون حضرت آ دم عليه السلام كي پيدائش کے متعلق اس آیت زیرتفیر برآ گیا تھا الذی احسن کل شي خلقه وبد اخلق الانسان من طين. اس نے جو چیز بنائی خوب ہی بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ تو ایک کمال تو قدرت الہی کا بیرتھا کہ زمین کے مواد کو جمع کرکے ا یے تخلیقی تھم سے حصرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا آ گے دوسرا کمال سے بتلایا جاتا ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لئے ایک ایس عجیب غریب مشینری خودانسانی ساخت کے اندر ر که دی اوراس کی نسل ایک ایسے حقیر اور بے قدر یانی بعنی نطفه ے جاری کی جوتمام انسانی اخلاط کا نچوڑ یاعطر ہوتا ہے اور باوجود اس کے ایسا بے قدر اور گندہ ہوتا ہے کہ بدن یا کپڑے کولگ جائے تو دھونا پڑتا ہے۔ پھرنطفہ کو مال کے پیپٹ میں رکھ کراہے یوری انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے اعضاء و جوارح کے ساتھ درست کر دیاای گوشت کے لوتھڑے میں سر کی عگه بسر - كان كى جگه كان - آنكھ كى جگه آنكھ - ناك كى جگه تاك ـ

ہڑی پھے۔بال کھال ایک خاص تناسب سے بنا کیں اور ہر چزکو
اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشریج سے واقف ہونے کے
بعد ایک عاقل کواس بات کا اقرار ہی کرتا پڑتا ہے کہ یہ کسی بڑے
مد برحکیم کافعل اور بڑے قاور و با کمال کی کاریگری ہے۔ پھر مال
کے بیٹ میں جسم کوٹھیک کرکے اس میں روح پھونک کرزندہ کیا
اور پھرساعت بینائی اور دوسرے حواس وادرا کات ظاہرہ و باطنہ
عطا کئے اور ان سب کا مقتضا یہ تھا کہ انسان خدا کاشکر کرتے اور
اس کا حسان مانے اور اپنی ظاہری و باطنی تو توں کوائی محن اعظم
کے کام میں لگاتے۔ان جملہ نعمتوں کاشکر تو یہ تھوں سے
اس کی قدرت کی نشانیاں و کیسے۔کانوں سے احکام الہید کو توجہ
اس کی قدرت کی نشانیاں و کیسے۔کانوں سے احکام الہید کو توجہ
اور شوق سے سنتے۔اور دل سے ٹھیک ٹھیک جمھنے کی کوشش کرتے
پھر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے۔گرمکرین کی ناشکری کا تو بیرحال
ہے کہ تو حیدتک سے آئیں انکار ہے۔

یہاں تک رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کے جواب عقیدے بعنی جواب عقیدے اب اسلام کے تمیسرے بنیادی عقیدے بعنی آخرت پران کے اعتراض کوفل کرکے اس کا جواب اگلی آیات میں دیاجا تا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحئے

الله تعالیٰ کا بے انتباشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نفل وکرم ہے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ظاہری اور باطنی انعامات ہے نواز ااور پھرسب سے بڑا انعام واحسان بیفر مایا کہ ہم کو اسلام اور ایمان سے نواز ااور حضور صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔
الله تعالیٰ ہم کو اس نعمت عظمیٰ کے قدر اور حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما کیں اور اسپے شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرما کیں۔ آمین۔
گزار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرما کیں۔ آمین۔

# وقالُوْآءَاذاضللنا في الْكَرْضِءَانَا لَفِيْ خَلْقِ بَوِيدَةِ بَلْ هُمْ بِلِقَآئَ رَبِّهِ مُكُونُونَ وَالْوَالِحَ مَعْ مَعْ وَمِي اللهِ وَمِنْ الْمُوتِ اللّهِ مُوكِلَ الْمُحْرِمُونَ الْمَالِونِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مُومُونَ فَوْلَا لَكُونُ فَوْلَ اللّهُ اللّهُ مُومُونَ فَوْلَا لَكُونُ فَوْلَا اللّهُ مُومُونَ اللّهُ مُومُونَ فَوْلَا لَكُونُ فَوْلَا اللّهُ مُومُونَ اللّهُ مُومُونَ اللّهُ مُومُونَ اللّهُ مُومُونَ اللّهُ مُولِمُونَ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

ابدى عذاب كامزه چكھو\_

تفسیر وتشری کے گذشتہ آیات میں رسالت اور توحید پر کفار کے اعتر اضات کا جواب دینے کے بعد اب کفار کے تیسرے اعتراض کوان آیات میں بیان کرکے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں اور تعجب کے لہجہ میں کہتے کہ بھلا ایسا بھی بھی ممکن ہے کہ جب

لوٹائے جاؤتو پھروہی شرارتیں کروگے تمہاری طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کرے اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگے۔ بیشک ہم کو قدرت تھی۔ جائے توایک طرف سے تمام آ دميون كوز بردت اى راه بدايت يرقائم ركھتے جس كى طرف انسان كا دل فطرة رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کوایک ہی طور وطریق اختیار کر لینے کے لئے مصطراور مجبور کردینا ہماری حکمت کے خلاف تھا۔ ہم کورسولوں نے بہت کچھ مجھایا برتم نے ندمانا اس لئے اللہ کا نوھنة از لي اوروه قول يورا ہو كيا كەپيۇگ جېنم ميں جاويں گے۔ يہاں اشارہ اس قول کی طرف ہے جواللہ تعالی نے تخلیق آ دم علیہ السلام کے وقت ابلیس کوخطاب کرے ارشادفر مایا تھا۔ سورہ ص ۲۳۳ ویں یارہ کے آ خری رکوع میں اس وفت کا بورا قصہ بیان کیا گیا ہے جب کہ اہلیس نے آ دم علیالسلام کو بحدہ کرنے سے انکار کیا جس پروہ راندہ درگاہ ہوا اوراس فے قیامت تک کی مہلت ما تکی اورنسل آ دم کو بہکانے سے عزم كالظهاركيا توجواب مين حق تعالى نے بھى فرماديا فالحق والحق اقول لاملئن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. (پس حق بید ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ ے اوران لوگوں سے جو تیری پیروی کریں سے ) پس تھم ہوگا کہا ہے منكرين دنيا كے عيش ميں كم موكرتم نے اس بات كو بالكل بھلاديا تھا كم بھى اينے رب كے سامنے بھى جانا ہے \_ پس آج كے دن كو فراموش كرنے كامزه چكھورتم نے بهم كو بھلاد يا تھا۔ بم نے بھى تم كو بھلادیا بعنی بھی رحمت سے یا ذہیں کئے جاؤ سے۔ابتم اسینے کرتو توں كيسبب جو يجيم دنيامس كرتے رہے ہوعذاب ابدى كامزه چكھو۔

ہمارے جسم مردہ ہوکر خاک میں رل مل جائیں اور بدن کے اجزا کل سر کرنیست نابود ہوجا کیں تو پھر کیونکرزندہ ہوجاویں ہے؟ توان کے اس خیال کاروفرمایا جاتا ہے کہ ان کا زمین میں ل جانے کے بعد زندہ ہونے ہی برتعجب نبیس بلکہ وہ دراصل اینے رب کے پاس لوٹ کر جانے ہی کے منکر ہیں کو یاسرے ہی سے عقیدہ حشر ہی سے انکار ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ جواب میں کہدد بیجے کداول توحمہیں وہ فرضتہ موت اسیے قبضہ میں الے گاجوال کام کے لئے تم پرمقرر کیا گیا ہے اس کے بعدتم اپنے یروردگار کی طرف لوٹا کرلائے جاؤے۔مرنے پرتو تمہارا بھی یقین ہے۔اب رہا دوسری بار زندہ ہونا سوجس نے اول بار نیست سے ہست کردیا کیا وہ دوسری بار زندہ نہیں کرسکتا۔ ضرور کرسکتا ہے اوركركاء آكاس حالت كانقش پيش كياجاتا بجب ايزرب کی طرف بلیٹ کر یہ مجرمین قیامت میں حساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گئے۔ چنانچہ بتلایا جا تا ہے کہ یہ مجرمین ذلت وندامت سے شرمندگی اورخوف سے سرجھکائے کھڑے ہوں گے اور بیکہیں کے کہاہے جارے رب اب جم نے آ تکھے سے حشر کا معاملہ و کھے لیا۔ اور جارے کان اور آئیسیں کھل گئیں۔ پیغیبر جو با تنیں فرمایا کرتے تصان كايقين آ كيا بلكه أتحصول عدمشابده كرليا كهايمان اورمن صالح ہی خداکے ہاں کام دیتا ہے۔اب ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں جھیج دیجئے پھرد کیھئے کہ ہم کیے نیک کام کرتے ہیں۔اب ہمیں پورا یقین آسمیااوراب ہم دنیامیں واپس جا کرآ خرت ہے بالکل غافل نہ ہوں سے۔ جواب ارشاد ہوگا کہتم جھوٹے ہو۔ اگر دنیا کی طرف

وعا کیجے جن تعالی ہم کوآ خرت کا یقین کامل نصیب فرمائیں اور ہمہ وقت وہاں کے تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ حق تعالی قیامت کے روز ندامت اور شرمندگی ہے ہم سب کو بچاویں اور اس زندگی میں ہم کوان اعمال صافحہ کی توفیق عطا فرماویں کہ جومیدان حشر میں ہمیں سرخروئی اور کامیا بی نصیب ہو۔اللہ تعالی اپنے ذکروفکر کی وائی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے دنوں کو ایمان ویقین والے راستہ پر اپنی زندگی گز ارفے کا عزم وہمت نصیب فرمائیں۔ آمین والے داستہ پر اپنی زندگی گز ارفے کا عزم وہمت نصیب فرمائیں۔ اور ای پر ہم کوموت نصیب فرمائیں۔ آمین والخور دعول کا آن الحکم کی لادر کے العالم میں۔

### اِنْهَا يُوْمِنُ بِالْدِينَ الْآنِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِهَا حَرُّوا الْهِينَ وَهُمُولًا الْمَايُودِ إِنْ الْمُؤ من هاري آعن برقوه ولاك ايمان لات بين كد جب أن كوده آيتن يا دولا في جا تي تودو جده من كر بزت بين اور اپندرب كنيع وتميدر نه تكت بين اوروه

# يَسْتُكُيْرُونَ فَتَبَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِوِ يَنْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِثَارِزَقَنْهُمْ

لوگ تكبرنيس كرتے۔أن كے پہلوخواب كابول سے عليحد و ہوتے ہيں اس طور پرك و ولوگ اپنے رب كواميد سے اورخوف سے پكارتے ہيں اور ہمارى وى ہوئى چيز ول ميں سے

# يُنْفِقُونَ۞ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُ مُرِّن قُرَّةِ آعَيْنٍ جَزَّاءً بَمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ۞

اب آگان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ بدنصیب مکرین اور نالائق مکذبین کیا کیان لاویں گاور کیا ہماری آیوں کو مانیں گے۔ ہماری آیوں کو تو وہی لوگ مانیے ہیں جواز لی نیک بخت ہیں اور پھران کی علامات اور صفات جمیدہ بیان کے جاتے ہیں۔

بہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب ان کو آیات الٰہی سنا کر سمجھایا جاتا ہے تو خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے مجدہ میں گر بڑتے ہیں۔

ورسری صفت یہ بیان فرمائی کہ زبان سے اللہ کی حمد و تسیح کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و تسیح کرتے ہیں۔

کرتے ہیں مشلا سبحان اللہ والمحمد اللہ یاسبحان اللہ العظیم کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اللہ کی ہوئی ان آخری صدیث جو بخاری شریف میں روایت کی اس میں ان الفاظ سبحان اللہ وہ حمدہ سبحان اللہ العظیم کی بڑی الفاظ سبحان اللہ وہ حمدہ سبحان اللہ العظیم کی بڑی ان فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ دوکلمہ ایسے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ دوکلمہ ایسے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں یہ کہتا ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت میں ملک ہیں

تفیر و تقریح ۔ گذشتہ آیات ہیں منکرین قیامت و آخرت کا ذکر ہوا تھا اور ہلایا گیا تھا کہ ابھی تو بیہ منکرین یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز مٹی میں رل بل جا کیں گے تو پھر دوبارہ زندگی اور حشر نشر اور جز اوسر ااور عذاب و ثو اب کا کیا سوال ۔ ایسے منکرین کے متعلق بتلایا گیا کہ ابھی تو با تیس بناتے ہیں کیکن میدان حشر میں جب یہ دوبارہ زندہ کرکے کھڑے کئے جا کمیں گے تو اس وقت ان کے سرشرم و ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور پھر اس وقت کہیں گر کہ اے ہمارے پر دردگاراب ہم نے خوب دیکھ لیا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پر دردگاراب ہم نے خوب دیکھ لیا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پر دردگاراب ہم نے خوب دیکھ لیا اور باتوں کا آگیا۔ اب آپ ہمیں پھر دنیا میں جھیج دیں۔ اب ہم باتوں کا آگیا۔ اب آپ ہمیں کریں گے مگر اس وقت ان کی یہ باتوں کا آگیا۔ اب آپ ہمیں کریں گے مگر اس وقت ان کی یہ درخواست محض برکار ہوگی اور بطور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا درخواست محض برکارہوگی اور بطور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا کہ اس آخرت فراموثی اور اس کے جھٹلانے کا اب خمیازہ جھٹتو اور کہا ہوئے کا اب خمیازہ جھٹتو اور کے اس آپے کرتو توں کا تقید عذاب ابدی کی صورت میں چھو۔

الله الله الله الله العظیم. اکثر بزرگان دین ایک تبیج و بحده مسبحان الله العظیم. اکثر بزرگان دین ایک تبیج یعنی سومرتبه فرض نماز فجر سے پہلے ان کلمات کی بعنی سحان الله و بحدہ سبحان الله العظیم پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں اور بہت اس کے برکات و فوا کد بیان کرتے ہیں قار کین بھی اس کو اپنامعمول بنالیس۔ چند منٹ ۱۰۰ مرتبہ پڑھنے ہیں خرج ہوتے ہیں گر اجروثو اب اور دینی و نیوی فوا کد بے حد ہیں۔اللہ تعالی تو فیق عطا فرما کیس۔ تیمری صفت ان صاحب ایمان بندوں کی بیفر مائی کہ فرما کیس۔ تیمری صفت ان صاحب ایمان بندوں کی بیفر مائی کہ بندول سے تکبر کرتے ہیں نداللہ اور اور بڑائی کی بات نہیں رکھتے۔ نہ تو اللہ کے بندول سے تکبر کرتے ہیں نداللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تکبر کرکے مرتا لی کرتے ہیں نداللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تکبر کرکے مرتا لی کرتے ہیں نداللہ اور اس کی برائی آئیس آیات کی بات مان لینے اور اللہ کی برائی آئیس آیات کی برائی آئیس آیات اللہ اور احکام اللہ یہ کے آگے جھئے سے مانع نہیں ہوتی۔

چوتھی صفت میہ بتلائی کہ وہ راتوں کواپنے بستر دں اور خواب گاہوں سے اٹھ کر تہجد کی ماز پڑھتے ہیں۔اس میں خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعا و ذکر کرتے ہیں اور مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔

یہاں آ یت میں میٹی نینداور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اکثر مفسرین نے نماز تہجد مرادلی ہے جس کی احادیث صححہ میں بڑے فضائل و برکات و تاکید وارد ہے۔ بعض مفسرین نے صحح کی یا عشا کی نماز ۔ یا مغرب اور عشاء کے درمیان کے نوافل بھی مراد لئے ہیں مگر دائج تفسیر نماز تہجد ہی کے درمیان ہے کوفلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کرام اور صالحین امت کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ نصف شب کے بعد صالحین امت کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ نصف شب کے بعد اخیر شب میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم المین تہجد فرض تھی اور تمام امت کے لئے مسنون ہے اور

احادیث میں اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول النّصلي الله عليه وسلم نے فرماياتم ضرور تبجد برزها كرو\_كيونك وہتم سے پہلے صالحین کا طریقہ وشعارر ہاہے اور قرب البی کا خاص وسیلہ و ذریعہ ہے اور وہ گنا ہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اورمعاصی سےروکنےوالی چیز ہے۔ بعض احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کدرات کے آخری حصہ میں اللہ تعالی اسینے بورے لطف و كرم اورائي خاص شان رحمت كے ساتھ اينے بندوں كى طرف متوجه بهوتا ہےاور جن بندول کوان باتوں کا کچھاحساس وشعور بخشا سکیا ہے وہ اس مبارک وفت کی خاص برکات کومحسوں بھی کرتے بیں اور حضرت اسابنت پزید نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا كه جب الله تعالى اولين و آخرين كو قيامت كے روزجع فرمائيس كيتوالله تعالى كي طرف ہے ايك منادي كھ اہوگا جس کی آ وازتمام مخلوقات سنے گی۔ وہ ندا دے گا کہ اہل محشر آج جان لیس مے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک کون لوگ عزت وآرام کے مستحق ہیں۔ پھروہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ اوگ کھڑے ہوں جن کی صفت بیکھی تتجا فمی جنوبھم عن المضاجع يعنى ان كے پہلوبسر ول سے الگ موجاتے ہيں۔ اس آواز بریدلوگ کھڑے ہوں سے جن کی تعداد قلیل ہوگی۔ (ابن کثیر)اورای روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ بیلوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔اس کے بعداورتمام لوگ كورے مول كے ان سے حساب لياجائے كا (مظبرى) الله تبارک و تعالی این فضل سے ان حقائق کا ہم کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائیں کہ جواس وفت بے چین کرکے اللہ کے سامنے حاضری۔ دعا۔ سوال اور استغفار کے لئے کھڑا کرویا کر ہے۔ پانچویں صفت ومما رزقنهم ینفقون کی فرمائی تیمن ہمارے دیئے ہوئے رزق ہےتھوڑ ایا بہت جس کوہم نے جتنا دیا

£ ہاں میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں رزق سے مراد ہے رزق حلال کیونکہ مال حرام کو اللہ تعالی این دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان ایمان لانے والے بندوں کا ہمارے ساتھ بیمعاملہ ہےتو ہارابرتا و بھی ان کے ساتھ بیہ ہے کہ کسی کومعلوم نہیں کہان کے ان نیک کاموں کے بدلہ میں کیا کیا آ تکھوں کی شندک کا سامان خزان عیب میں موجود ہے۔جس کوان کے لئے قیامت میں طاہر کیا جائے گا۔ ایک حدیث قدی میں جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے واسطے سے مروی ہوئی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اینے نیک صالح بندوں کے لئے وہ وہ نعتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں ند کس آ کھےنے ویکھا ہےند کسی کان نے ساہ اور نہ کوئی انسان بھی اس کاتصور کرسکا ہے کویا جنت کی نعمتوں کا بورااندازہ انسان کواہیے ان دنیوی حواس کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔علامہ ابن كثير رحمته الله عليه نے سيح مسلم سے حواله سے اپنی تفسير ميں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا كموى عليه السلام نے الله تعالی رب العالمین عزوجل سے عرض کیا کہ اے باری تعالی اونی جنتی کا ورجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ادنی جنتی و مخص ہے جوکل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گااس ہے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا۔وہ

کے گا خدایا کہاں جاؤں۔ ہرایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کرلیا ہے اوراپی چیزیں سنجال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پرخوش ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا کہ دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھاوہ کے گا پروردگار ہیں اس پرخوش ہوں اس پر اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے تیرے لئے اتنا ہی اور۔ اتنا ہی اور۔ اوراتنا ہی اور۔ اور پانچ گنا۔ یہ کے گا بس بس اے رسی ہو کیا اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا دس گنا اور بھی دیا اور جس چیز کو تیرا دل چا ہے اور جس سے تیری آ تکھیں شعنڈی رہیں۔ یہ کے گا کہ میرے پروردگار میری تو ہوگیا۔

توسمویا آیت میں یہاں بیہ بتلا کرجز آء بما کا نویعملون کہ بیہ ' انتہائی نعتیں صلہ میں اعمال حسنہ کی خاص ترغیب ولائی گئی جو یہاں یانچ صفات اہل ایمان کی بیان فرمائیں۔

بیان ہوا مومنین کا اور گذشتہ درس میں ذکر کفار محرمین کا ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں کا حال و مآل بتلا کرآ گے بتلا یا جاتا ہے کہ دونوں آخرت میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ الکی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ چونکہ ان تلاوت کردہ آیات میں پہلی آیت آیت ہجدہ ہے۔ اس لئے سب قارئین و سامعین براس آیت کے پڑھنے سننے سے جدہ واجب ہوگیا ہے۔ اس لئے سب قارئین و سامعین براس آیت کے پڑھنے سننے سے جدہ واجب ہوگیا ہے۔ اس لئے سب صاحبان آیک ہجدہ تلاوت ادا کرلیں۔

### دعا شيحئة

الله تعالی ہمارے قلوب کو بھی قرآنی انوارے منور فرمادیں اور قرآن پاک پڑھ کراور س کر ہمارے خشوع وخضوع میں بھی ترقی عطافر مائیں۔ الله تعالی اپنے ذکر وفکرے حمد وثنات بیج و تحمید کی دائی تو فیق ہم کو عطافر مائیں۔ اور اپنے احکام کی پوری پوری اطاعت نصیب فرمائیں۔ آمین واخر دعو تا آن الحکام کی پوری وکا طاعت نصیب فرمائیں۔ آمین

### افَهُنَ كَانَ مُؤْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ۞ آمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ

تو جو خص مومن ہوکیا وہ اس مخص جیسا ہو جادے گا جو بے تھم ہو وہ آپس میں برابرنہیں ہو کتے۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

### فَلَهُ مُ جَنَّتُ الْمَاوَىٰ نُزُلًّا بِمَاكَانُوْا يَعَمْكُوْنَ۞

سوان کیلئے ہمیشہ کا ٹھکا ناجنتیں ہیں جوان کے اعمال کے بدلہ میں بطوران کی مہمانی کے ہیں۔

اَفَكُنُ تَو كِياجِو كَانَ بُو الْمُؤْمِنَّا مُون اللَّكِ النَّذِي كَانَ بُو كَانَ بُو فَالِيقًا فَاسْ نافران الرَّانِين وو برابر نبين بوت المَّارَب النَّذِينَ مَنُوْاجِولُوكَ المِانِ النَّالِ وَعَيْمِلُوا اورانبول فِي الصَّلِيْتِ التَّحِي فَلَهُمْ تَوَان كَيْنَ جَنْ الْمَالُولَى باعات رہے كَا فُؤْلًا مِها فَى الصَّلِيْتِ التَّهِ فَلَهُمْ وَان كَيْنَ اللَّالُولَى باعات رہے كَا فُؤْلًا مِها فَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

برتاؤ بھی کیسال نہیں ہوسکتا۔ یہاں آیت افسن کان مومنا كمن كان فاسقاً مين مومن اور فاسِن كے دو مقابل الفاظ استعال کئے ملئے ہیں۔مومن سے مرادوہ مخص ہے جواللہ تعالیٰ کواپنا رب اور معبود واحد مان کراس قانون کی اطاعت اختیار کرے جواللہ نے اپنے پیٹمبرعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے اس کے برعش فاس یعنی کا فروہ ہے جواللہ کے حکم کے خلاف چلے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت اور نافرمانی برتے۔خود مختاری اور اطاعت غیر الله کا رویه اختیار کرے تو جب دنیا میں ان دونوں کا طرز فكراور طرز حيات يكسال نبيس توآخرت ميس ان كيساته خدا كا معاملہ یکسال کیوں ہونے لگا۔ ہم دنیا میں ویکھتے ہیں کہ بڑے اوگوں کے نوکر جا کرکئی متم کے ہوتے ہیں ایک تووہ کہ جو مالک نے تھم دیا دوڑ کر بسروچیتم بحالائے اور فورا تعمیل کردی دوسرے وہ جو وهيث بن كربينه محيِّليكن بهربادل ناخواسته المضياورادهوراسدهورا کام کرکے جان چیٹرائی اور پچھالیے بھی ہوتے ہیں جو حکم کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ مالک کچھہی کہا کرے مگروہ کریں سے وہی جوان کا دل جاہے تو ایک خبردار اور ہوشیار مالک کے نزدیک بیسب کیسان نہیں ہو سکتے تو اللہ کے نز دیک جودلوں کے راز اور بھیدوں تک ہے واقف ہے مومن اور فاسق کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر آ گے اس کی مزید وضاحت فرمائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف ایمان لانے براکتفانہیں کیا بلکہ انہوں نے اعمال

تفسيروتشريح: "گذشته آيات ميں پہلےمنگرين قيامت کابيان ہوا تھا کہ آج تو وہ بے دھڑک آخرت کی زندگی کا انکار کرر ہے ہیں۔ کیکن قیامت میں جب ان کی آئکھیں تھلیں گی تو اس ونت أنبيس يقين ہوگا كہ داقعی جواللہ كےرسول كہتے تتھےسب سے اورامر حق تھا۔ گراس وفت سوائے ندامت اور شرمندگی اور عذاب الیم کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا۔ منکرین کے بعدایمان والوں کا ذکر فرمایا گیا تھا اوران کی صفات و حالات بتلائے گئے تھے کہ اللّٰہ کی وہ آیات سنتے ہیں تو خشوع وخضوع سے ان کے دل لبریز ہوجاتے ہیں اور زبان ہے وہ اللہ کی حمدوثنا کرتے ہیں۔ تکبران میں نام کو نہیں ہوتا۔ اور راتوں میں نیند حجوز کر بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی یا داور اس سے داوفریا دہیں لگ جاتے ہیں اوراس کے عذاب ہے ڈر کراوراس کی رحمت کے امیدوار ہوکر اسے بکارتے ہیں اور جواللہ نے آئییں دے رکھا ہے اس میں ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔تواللہ نے بھی بڑی بڑی ٹعتیں ان کی راحت اورسرور کی مہیا کر رکھی ہیں جن کو قیامت میں ان کے لئے ظاہر کیا جائے گا۔ اس طرح مومنین ومنکرین دونوں کا انجام ذکرفر مایا گیاتھا۔

اب آ گےان آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ تہی بتلاؤ جو محص خدا کی باتوں کو ماننے والا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جو کہ نافر مان ہے۔ ہرگر نہیں اور جب بید دونوں برابرنہیں ہوسکتے تو دونوں کے ساتھ رنجیدہ ہوں سے کہ اگر موت ہوتی تو میٹم کے مارے مرجاتے۔اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے برے برے آتی صبتر بطور پشتبان نگادوتا کہ دوز خیوں کو نکلنے کا خیال بھی ندر ہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدالآباد تک رہنے کا یفین واطمینان موجائے۔ جنت کی دیواریں سونے اور جاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں اس کی سر کیں اور پٹریاں زمرو۔ یا قوت اور بلور سے۔اس کے باغیج نہایت یا کیزہ ہیں جن میں بجائے بجری زمردیا توت اور موتی وغیرہ یڑے ہیں۔اس کے درختوں کی جھالیس طلائی ونقرئی ہیں۔شاخیس بے خارو بے خزاں۔اس کے میووں میں دنیا کی تعمقوں کی کونا کول لذهم بي -ان كے فيچ اليي نهريں بين جن كے كنارے يا كيزه جواہرات سے مرضع ہیں۔ان نہروں کی جارفتمیں ہیں ایک وہ کہ جن کا یانی نہایت شیریں و محندا ہے۔ دوسری وہ جوالیے دورھ سے لبریز ہیں جس کا مزانہیں مگڑتا۔ تیسری ایسی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افزا وخوش رنگ ہے۔ چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں علاوواس کی تین قتم کے چشمے ہیں ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے۔ دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل جاء وقبوہ۔تیسرے کا نام تسنیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ان منوں چشموں کا مانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن اصحاب مین کوبھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سر بمہر گلاس مرحمت ہول مے جو یانی یمنے کے وقت کلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں ے تھوڑ اتھوڑ املاکر پیا کریں سے۔اور دیدارالی کے وقت ایک اور چیزعنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام چیزوں سے افضل واعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ اور سایددار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوه کورغبت کی نگاه ہے دیکھے گا تواس کی شاخ اس قدر نیچے کو جمک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑلیا کرے گا۔ جنت

مالح بھی کئے جن کی تشریح مگذشتہ آیات میں ہو چک ہے ان کا مهكاند جنت ميس ب كدون ان كالصلي مقام باوردنيا توايك كوج كر جانے كى منزل ہے۔ الله كے فضل وكرم سے الكى دنيا ميں اطاعت وفرما نبرداري جنت كي مهماني كاسبب بن جائے كى يعني جنت کی نعتیں اہل ایمان کوشل مہمان کے ایکرام کے ساتھ ملیں گی نه كه سائل مختاج كي طرح بي قدرى اورب وقعتى كے ساتھ۔ اب بہاں مناسب معلوم ہوا کہ جنت کی مبمانی اور وہاں کی نعتول كالتجحه حال بيان كرويا جائے يحمر حقيقتا جنت كى نعمتوں كا يورا انداز وانسان کواس دنیامیں اینے ان تاسوتی حواس کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا تا ہم قرآن اور حدیث میں جس طرح جنت کی نعمتوں کا ذكر فرمايا كياب اس كالمخضراحوال حضرت مولانا شاه رفع الدين صاحب محدث ومفسر وہلوی رحمتہ الله علیہ نے اپنی کتاب قیامت نامديس اس طرح لكها ہے كہ جب تمام لوگ دوزخ اور جنت ميں داخل ہوچگیں سے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت جنت کے کناروں پر آ جاؤ۔ اور اے اہل دوزخ ووزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں سے ہم کوتو ابدالآباد کا وعده ولاكر جنت مين وافل كيا باب كيون طلب كيا باورابل دوزخ نہایت خوش ہوکر کناروں کی طرف دوڑ پڑیں مے اور کہیں مے شاید ہماری مغفرت کا تھم ہوگا ہیں جس وقت سب کناروں پر آ جائمیں سے تو ان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈ سے کی شکل میں حاضر کردیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو بیجانتے ہوسب کہیں سے کہ ہاں جانتے ہیں کیونکہ کوئی مخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ بیا ہو۔اس کے بعداس کو ذ<sup>رج</sup> كرديا جائے گا۔ كہتے بيس كه اس كوحضرت يحيى عليه السلام ذرك کریں مے چھروہ منادی آ واز وے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ كے لئے رہوكداب موت نہيں اورا اال ووزخ ميشد ميشد كے لئے رہوکہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں سے کہ اگرموت ہوتی تو پیخوشی شادی مرگ ہوجاتی اوراہل دوزخ اس قندر

ہوں سے جن کی بلندیاں اور عرض ۲۰۔ ۲۰ گز ہوں گی۔اہل جنت کی خدمت۔راحت۔ آسائش وآرام وغیرہ کے لئے حوروغلمان و از داج موجود ہوں مے۔ جنت آٹھ ہیں۔جن میں سے سات تو سكونت كے لئے مخصوص ہيں اور آتھويں ديدار البي كے لئے جس كو بارگاہِ البی بھی کہہ سکتے ہیں۔اہل جنت میں سے ادنی صحف کو دنیاوی آ رزوؤں سے دی گنازیادہ مرحمت ہوگا اور بعض روایتوں میں ہے كدادني ابل جنت كي ملك حثم خدم \_اسباب \_سامان راحت وغيره وغیرہ ای سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں مے۔ اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں سے کہ جس وقت اس کوجنتی تو ژھے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت یا کیزہ حورمع لباس فاخرہ وزبور کے برآ مدہوگی اوراینے مالک کی خدمت گزار ہوگی اہل جنت کے قدوقامت مانند حضرت آ دم علیہ السلام کے ۲۰-۱۰ ماتھ ہوں کے اور دیگر اعضا بھی انہی قدوقامت کے مناسب ہوں ہے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں سے اور ہرایک عین شاب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر الٰہی بے تکلف اس طرح دل اورز بانوں پر جاری ہوگا جیسا کہ دنیا میں سائس آتا جاتا ہے اور جبیا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کولذت حاصل ہوگی اس طرح ہے باطنی لذات بیعنی انوار وتجلیات الہی بھی حاصل ہوتی ر ہیں گی اور جنت کی سب سے بہتر اور افضل نعت دیدار الہی ہے۔ الغرض مونين كالمين كالحصكانا آخرت ميس جنت ہوگا جس كا مختصر ذکر اویر ہوا اب آ کے موسین کے مقابلہ میں فاسقین کافرین کا انجام جہنم بتلایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ جہاں جہنم کا سیجھ حال بیان کیا حائے گا۔جس سے فاسقین کا فرین کو واسطہ پڑتا ہے۔ کے فرش وفروش ولباس وغیرہ نہایت یا کیزہ اور عمدہ ہیں اور ہر مخص کو و ہی لباس عطا کئے جا تیں سے جواس کومرغوب ہوں سے ریشمین ۔ ' اطلس \_ زریفت وغیره اوربعض ان میں ایسے نازک و باریک ہوں کے کہ ستر تہوں میں بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں ندمر دی ہے نہ گرمی - ندآ فآب کی شعاعیں ندتار کی بلکدایی عالت ہےجیا کے طلوع آ فاب سے پچھ پیشتر ہوتی ہے مکرروشی میں ہزار ہا درجہ اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی ندکہ جا ندسورج کی چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جنت کا لباس و زبور زمین پر لایا حائے تو وہ اپنی چمک دمک سے جہان کواس قدرروش کردےگا کہ ا آ نتاب کی روشی اس کے سامنے ماند ہوجائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت وغلاظت یعنی پیشاب، یاخاند تھوک بلغم ناک کار پنٹ ۔ پسینہ ومیل بدن وغیرہ بالکل نہ ہوں سے ۔صرف سریر بال ہوں کے اورداڑھی مونچھ اور دیکرفتم کے بال جو جوانی میں يدا ہوتے ہيں بالكل ند ہوں سے اور ندكوكى بيارى ہوكى اور باطنى كثافتوں بعني كينه \_ بغض \_ حسد \_ تكبر \_ عيب جوئي \_ غيبت وغيره ہے دل یاک صاف ہوں مے۔سونے کی حاجت نہ ہوگی۔ادر خلوت واستراحت کے لئے بردہ والے مکان ومحلات ہوں تھے۔ ملا قات اور مجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں جمع ہوں سے۔ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈ کاروں اور معطر پسینوں سے رفع ہوا كرے گا۔جس قدر كھائيں محفوراً ہضم ہوجايا كرے گا۔ بدہشمي اور گرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔ سیر وتفریح کے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں گے جوایک گھنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے تیے۔ برج اور بنگلے ہوں سمے جوایک بی یا قوت یا موتی یا زمرد یا دیمر جوابرات سے رنگ برنگ بے

وعا سيجيءَ يالله جس جنت كاحال اس وفت بم نے پڑھااور سنا ہے اے الله اپنے فضل وكرم سے بم كو بے حساب وہاں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور وہاں كى مهمانى ہمارے لئے مقدر فرمائے۔ والحور کے عُون كا آن الحكم لله ورب الفلكية بن

# وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وْمُهُمُ النَّادُ كُلَّما آرادُوۤا أَن يَخْرُجُوۤا مِنْهَا آعِيْدُوۤا فِيهَا وَقِيل

اور جولوگ بے تھم تنصروان کا ٹھکا نا دوزخ ہے وہ لوگ جب اس ہے باہرلکانا چاہیں مے تو پھرای میں دھکیل دیئے جاویں مے اور ان کو کہا جاوے گا

## لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْ تُمُ يِهِ تُكَنِّبُونَ

كه دوزخ كاوه عذاب چكموجس كوتم حجمثلا يأكرتے تتھے۔

وَاعَنَا اوررب النَّذِيْنَ ووجنهوں نِ النَّذِيْنَ ووجنهوں نِ النَّالِ جَنِي النَّالِ عَلَى النَّالِ وَلَيْنَ النَّالِ وَلَيْنَ النَّلِ وَلَيْنَ النَّالِ وَلَيْنَ النَّالِ وَلَا النَّالِ وَلَا النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّلِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا عَلَى النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تَحَالُ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِ النَّالِ وَلَا تُحَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمُعْلِي النَّالِي النَّالِي

حضرت شاہ رقیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ''قیامت نامہ'' سے فقل کئے جاتے ہیں۔

'' جب کفارآ محب میں مجتمع ہوجا ئیں سے تو شیطان یعنی اہلیس ۔ آگ کے منبریر چڑھ کرسب کوا بی طرف بلائے **گا**اور جہنمی اس گمان سے کہ بیہ ہمارا سردار ہے سی نہ سی مکروحیلہ سے ہم کونجات ولائے گا سب اس کے یاس آجائیں سے ۔ پس شیطان کے گا که خدا کے تمام احکام بجا اور درست تھے میں تمہارا اور تمہارے باب كاد تمن تقامريد يادر بكريس في من سيكى كوزبردى ا بی طرف نہیں کھینےا۔البتہ برے کاموں کی ترغیب میں نے دی۔ تم نے بسبب م عقلی اور خام طبعی میرے وسوسوں کوسیا جان کر ا اختیار کیا پس اس وقت تم سب اینے آپ ہی پر ملامت کرونہ کہ مجھ بر۔علاوہ ازیں مجھ ہے کسی قسم کی نجات وخلاصی ولانے کی امیدنه رکھنا۔اس یاس و ناامیدی کے جواب کوئن کرہ پس میں لعن طعن کرنے لگیں گے۔ بڑے اور چھوٹے سب جا ہیں گے کہائے وبال کو دوسرے برڈال کرخودسبدوش ہوجا کیں مگربیہ خیال محال ا اور بےسود ہوگا اور قبر کے فرشتے ان کو کشال کشاں اس مقام تک پہنچادیں سے جوان کے اعمال وعقائد سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ ہے کفیمدزیادہ کرم ہے۔اس

تفسیر و تشریخ: گذشته آیات میں ہلایا گیا تھا کہ آخرت میں موسکتے اور اس لئے دونوں کے موس اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہوسکتے اور اس لئے دونوں کے ساتھ برتاؤ بھی کیسال نہیں ہوسکتا اس کے بعد آیک حقیقی موس کو اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کی وجہ ہے آخرت میں جنت کی دائی اور ابدی فعمتیں جو ملنے والی ہیں اس کی بیٹارت سائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بھی حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بھی حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بھی حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بھی حال جو قر آئی آیات اور احاد بہت میں جنت کی نعمتوں کا بھی حال بھی بیان کیا گیا تھا۔

اب مؤمن اوراس کے انجام آخرت کے مقابلہ میں فاس یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافر مانی۔ ان سے بغاوت وسرتا ہی ۔ خود مختاری اور اطاعت غیر اللہ کو اختیار کرنے والے کا انجام آخرت اس آیت میں بیان فر مایا جاتا ہے تاکہ ایمان کے قمرات کے مقابلہ میں کفرونسق کے نتائج بھی انسانوں ایمان کے قمرات کے مقابلہ میں کفرونسق کے نتائج بھی انسانوں کے سامنے آجا کی جس سے مقصود بیز غیب ولا ناہے کہ لوگ برا انجام سامنے آ نے سے پہلے کفرونسق چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فر ما نبر داری قبول کر لیں ۔ چنا نچاس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کفرونس کا راست اختیار کیا ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہم ہے۔ اب جہنم کیا ہے؟ کئے اس کے طبقات ہیں؟ ان کو بھی مختصرا اس کے طبقات ہیں؟ کیا وہاں کے حالات ہیں؟ ان کو بھی مختصرا اس کے طبقات ہیں؟ کیا وہاں کے حالات ہیں؟ ان کو بھی مختصرا

کارنگ شروع میں سفیدتھا۔ پھر ہزار برس اس کوجلایا عمیا تو رنگ مرخ ہوگیا۔ اور پھر ہزار برس جلایا گیا تو اب سیاہ ہے۔اس کے سات طبقہ ہیں جن میں ایک ایک بڑا میا تک ہے۔ اول طبقہ گنبگارمسلمانوں اوران کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک پیغمبروں ک حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ بخاری ومسلم کی صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا و وضحص ہوگا جس کی چیلیں اور ان چیلوں سے تھے أُ كُ كے ہول كے ان كى كرى سے اس كا وماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چو نیے بر دیجی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے اور وہ اسنے بی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں مجھے گا حالا تکہ وہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ہوگا۔ اس پہلے طبقہ کے علاوہ جہنم کے دیگر طبقات کفارومشرکین۔ آتش پرست۔ دھریئے۔ یہود نصاری اور منافقین کے لئے مقرر بی ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت سخت اور قشم قشم کے عذاب اور عجب طرح کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام فی ہے جس کی بختی ہے باتی دوزخ بھی ہرروز حیارسومرتبہ پناہ ماتلتی ہاکی اورمکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمبر ہر کہتے ہیں اور بیسر دی کا عذاب جنات کے لئے ہوگا ایک اور مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں بعن غم کا کنوال۔ ایک کنوال ہے جس کوطیمہ الحہال بعنی راد۔ پیپ کی کیچر کہتے ہیں۔ایک بہاڑے جس کوصعود کہتے ہیںاس کی بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر ووزخ کی تہدمیں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام حمیم ہے۔اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک چینجنے سے او پر کا ہونٹ اس قدرسوج جائے گا کہ ناک اور آئکھیں تک ڈھک جا کیں گی اورینچے کا ہونٹ سوخ کر سینے اور ناف تک پہنچے گا۔ یہ آ ہے حمیم جو

دوز خیول کو پینے کو ملے گاحکق سے بنچ اتر تے ہی پھیپر سے معدہ اورانتز یول کو چھاڑو ےگا۔ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے بين اس مين كفار كالسيند، پيپ اورلهو به كرجمع موتا ہے ايك چشمه ہے جس کا نام عسلین ہے اس میں کفار کامیل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس متم کے بہت ہے خوفناک مکانات ہیں۔اہل دوزرخ کےجسم بہت چوڑے حکلے بنا دیئے جائیں گے تا کیختی عذاب زیادہ ہواور ان کے ہرایک رگ وریشہ کوظا ہرا و باطنا طرح طرح کے عذاب بہنچائے جائیں مے مثلاً جلانا۔ کیلنا۔ سانب بچھوؤں کا کاشا۔ كانٹوں كا چېھونا \_ كھال كا چيرنا \_ مكھيوں كا زخم پر بشمانا وغيره وغيره اورجہنم کے سانب بچھوالا مان الحفیظ اس قدرز ہر لیے ہیں کہان میں کا کوئی سانب جس دوزخی کوایک دفعہ ڈے گاتو مہم سال کی مت تک وہ اس کے زہر کے اثر سے تریے گا اور ای طرح دوزخ میں بچھو ہیں جواپنی جسامت میں خچروں کی مانند ہیں وہ بھی ایسے ز ہریلے ہیں کہ ان میں ہے کوئی کسی دوزخی کو ایک وفع ڈنگ مارے گا تو جالیس سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف یائے گاجہنم کی شدت مرمی سے ان کے جسم جل کرنے جسم پیدا ہو جایا کریں مے کریدواضح رہے کہ جسم کے اصلی اجز ابر قرار رہیں مے صرف محوشت اور پوست جل کر دوباره پیدا هوتار ہے گا اورغم وحسرت۔ ناامیدی وغیره کی تکلیفات بفندر جسامت علیحده برداشت کریں کے بعض کا فروں کی کھال ۳۲ سر ۲۳ ہاتھ موٹی ہوگی۔ دانت پہاڑ کے مانند۔ بیٹھنے میں تمن تمن منزل کی مسافت اور ایک روایت میں ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی برابر جگہ تھیریں مے دوزخ میں کفار کے دونوں مونڈھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ تیز روسوار کے تین دن کی مسافت علاوہ دیگر عذابوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت كرديا جائے كاك جوتمام عذابول كے مجموعه ے برابر ہوگا۔ دوزخی جب بھوک کی شدت سے فریاد کریں سے تو

کھانے کے لئے ان کوضریع تعنی خاردار اور سخت بد بودار گھاس دی جائے گی۔جس سے نہان کا پیٹ بھرے گا اور نہان کی بھوک دفع ہوگی پھر بے چین اور بے قرار ہوکرغذا طلب کریں گے تو ُ زقوم بعنی جہنم میں پیدا ہونے والا نہایت سمنح خار دار کھل دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس ونیا میں فیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب كردے پس كيا گزرے كى اس مخص برجس كا كھانا وہى زنوم ہوگا۔ پھر غساق بعنی وہ سڑی ہوئی پیپ جوجہنمیوں کے زخموں ہے نکلے گی وہی انتہائی مجموک میں ان کی غذا ہوگی جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ اسقدر بد بودار ہوگی کہ ایک ڈول اس دنیا میں بہادیا جائے تو ساری ونیااس کی سرائٹر سے بد بودار ہوجائے پھرجہنمی جب زقوم کو کھانا شروع کریں سے تو وہ گلے میں پھنس جائے گا تو کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلے میں لقمہ الک جاتا تفاتو یانی سے نگل لیا کرتے تھے لہذا طالب آب ہوں مے تو تعلم ہوگا جمیم سے پانی پلادو۔اس بانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونث جل کراتے سوج جا کیں سے پیشانی اور سینہ تک پہنچ جا کیں ہے۔ حلق مکڑے ککڑے ہوجائے گا انتزیاں مجھٹ کریا خانہ کے راستہ ہےنکل پڑیں گی۔''

دوزخ کی آگ۔اس کی گری۔سانپ۔ بچھو۔کھانے پینے کی چیزیں بیسب پچھ عذاب ہی عذاب ہوگا گریہ جو پچھاب تک ذکر کیا گیا ہے یہ دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن وصدیث سے معلوم ہوتا ہے کہان کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جاسئے گا۔مثلاً دوزخی کے جکڑنے کی زنجیریں جو آسان اورزمین کے درمیانی فاصلہ ہے بھی لمبی ہوں گی یہزنجیریں جو اس کے جسم میں پرودی جائیں فاصلہ ہے بھی لمبی ہوں گی یہزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جائیں گی باخانہ کے داستہ سے ڈالی جائیں گی پھراسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے تی میں کباب

اورتیل میں نڈی بھونی جاتی ہے (ابن کثیر) دوز خیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز ہوں معے وہ لوگ جب بھی دوزخ کی محشن سے نکلنا جاہیں مے تو لوہ کے گرزوں سے مار کر واپس کئے جائیں گے۔حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر دوزخ کے لوہ کا ایک مرززمين يرركه ديا جائے تواس كوتمام جنات وانسان مل كرا مفانا عاہیں تونہیں اٹھا کتے اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کالوہے کا گرز اگر بہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہوکر راکھ ہوجائے۔ اس مختصر درس میں عذاب جہنم کی مزید تفصیلات کی معنجائش نہیں بس اس کوایک حدیث برختم کیا جاتا ہے۔حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اینے ایک خطاب میں فرمایا کہ اے لوگو! اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے خوب روؤ اور اگرتم یہ نہ کرسکولیعنی اگر حقیقی گرید کی کیفیت تم برطاری نه ہوتو پھراللہ کے قبراوراس کے عذاب کا خیال کرے تکلف ہے رووَ اور رونے کی شکل بناؤ۔ کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتناروئیں کے اتنارو کمیں مے کہان کے چبروں بران کے آنسو ایسے بہیں مے کہ کویاوہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسوختم ہوجائیں کے اور پھر آنسوؤں کی جگہ خون ہے گا اور پھراس خون بنے سے آتھوں میں زخم پڑجائیں مے اور پھران زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہوگا اور ان ووز خیوں کے ان آنسوؤل اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جا کیں تو خوب چلیں۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر کم مایہ بے پیبہ والے دیکھے اور میں نے ووزخ میں نظر ڈالی توا کثر عورتیں دیکھیں۔

میرے عزیز واب یہاں ذراغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کی معمولی سردی وگرمی کوانسان کا برداشت کرنا وشوار ہوتا ہے تو پھر بھلا دوز خ کی گرمی اور سردی کو برداشت کرنے اور وہاں

کا عذاب بھکتنے کی ہمت کسی کوئس بل بوتے پر ہے؟ نمس قدر افسوس کا تم ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جواس دنیا کی گرمی سردی اور تکلیف سے بیخے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں مردوزخ سے نیخے کا ان کو مجھ بھی دھیان ہیں۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے قرآن وحدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش وراحت اور دوزخ کے دکھا درعذاب کا جوتصورا ورنقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ اصل حقیقت سے بہت کمتر ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ ہے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل كيفيت اوراصل حقيقت كوہم يہال پورے طور برسمجھ نبيں سكتے۔ بس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش وراحیت کے بارہ میں جو کچھ ہم نے جانا ادر سمجھا تھا ہمارا وہ علم بہت ہی نافص تھا اس طرح دوزخ کے دکھاورعذاب کے بارہ میں جو پچھے ہم نے سناتھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بہت ہی تاتص تھا قران وحدیث میں دوزخ وجنت کے بارہ میں جو پچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کا بیہ مقصد ہے ہی جس کہ جو میکھ وہاں بر پیش آنے والا ہے اس کو ہم يوري يوري طرح يهال مجهليس اور جان ليس بلكهاس بيان كااصل مقصد تبشير اورانذار ہے لیعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف ولا

کراللہ کی رضا والی اور دوز خ ہے بچا کر جنت میں پہنچانے والی

زندگی پراللہ کے بندوں کوآ مادہ کرنا اور اس مقصد کے لئے جنت و

دوز خ ہے متعلق قرآن وحدیث کا یہ بیان بالکل کا فی ہے۔

الغرض اس آبیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں

گفر وفسق کا راستہ اختیار کیا اللہ کے احکامات ہے بعاوت کی۔

اللہ کے قانون کو محکرادیا۔ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے

طریقہ کے خلاف چلے تو ایسے نافر مانوں کا محکانا آخرت میں جہنم

مریقہ کے خلاف چلے تو ایسے نافر مانوں کا محکانا آخرت میں جہنم

ہوگا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ بھی بھی آگ کے شعلے جہنمیوں کو جہنم ہے

ہوگا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ بھی بھی آگ کے شعلے جہنمیوں کو جہنم ہے

نکلنے کا خیال کریں تو فرشتے پھرادھر بی دھیل دیں گے کہ جاتے

کہاں ہوجس چیز کو جھٹلاتے شے ذرااس کا مزہ چکھو۔

کہاں ہوجس چیز کو جھٹلاتے شے ذرااس کا مزہ چکھو۔

بیان فرمایا میا۔ لیکن بھی بھی عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں

بیان فرمایا میا۔ لیکن بھی بھی عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں

بھی عذاب النی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی

آبیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا ليجيح

اسالتدا جہاں آپ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوایمان اور اسلام کی دولت سے نواز اہے اے اللہ ہم کوایمان کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطافر مائے کہ جو آپ راضی کرنے والے ہوں۔
اسمالت اللہ اجمیں ان اعمال کی توفیق عطافر ماد ہے کہ جو آخرت میں ہماری سرخروئی اور کا مرانی کا باعث بنیں اور اے اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے بچالیج جن کے باعث آخرت میں ندامت وشر مندگی اٹھانی پڑے۔
اے اللہ اعذاب جہنم ہے ہمیں دورر کھئے اور ہمیں آخرت کا وہ خوف عطافر مائے کہ ہم سے آپ کی کوئی چھوٹی بڑی نافر مانی سرز دنہ ہو۔ یا اللہ ا آج اس دنیا میں آخرت میں رونا نصیب ہوجائے۔ اور ہمارے اس دونے کو آپ قبول فر مائیں تاکہ ہمیں آخرت میں رونا نصیب نہ ہو۔ ربنا اتنا فی اللہ نیا حسنہ و فی الا حوۃ حسنة

والخردغونا أن الحدد بلورت العلوين

وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيمة آشن

## وَلَنُذِنِيْقَتُهُ مُرصِّنَ الْعُزَابِ الْأَدُنَى دُوْنَ الْعُذَابِ الْأَكْبِرِلْعُلَّهُ مُرِيرُجِعُوْنَ ®وَمَنُ

ا درہم ان کو قریب کا (بعنی وُنیا میں آنے والا )عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے پچکھاویں ہے، تا کہ بیلوگ باز آ ویں۔اوراس مختص سے زیاد و

### اَظْلَمُرْمِ مَنْ ذُكِّر بِالْبِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا النَّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿

کون ظالم ہوگا جس کو اُس کے رہ کی آیتیں یا دولائی جاویں پھردہ ان سے اعراض کرے، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیس سے۔

وَكُنُذِنِ يَقَنَّهُ فِي اللهِ يَهِم أَمِينَ مَهِم اللهِ كَاللهِ عَدَابِ الْأَذَىٰ زوكِ إِذْنَ سواحَ (يَهِ عَاللهِ الْعَذَابِ الْأَكْبُو برا لَعَكَهُ فَهُ شَايِدِهِ } يَرْجِعُونَ لوث آكي | وَهَنْ لوركون | أَخْلُفُهُ بِرَالِمَالُم | رَهَنْ اس ہے جو | ذُكِّرَ السيسيت كَأَنَّى | بِالْيَوْرُونِ السيسيسي آيات ہے ثُمَّ كُم اعْرَضَ س في منه يميرايا عَنْهَاس اللَّهُ بيك بم إمِنَ المُعْجِدِمِينَ بمع مُنْتَظِمُونَ انقام لين وال

تفسیر وتشریج الکنشتہ آیات میں اہل ایمان کے مقابلہ میں کا عذاب یعنی عذاب آخرت سے پہلے ہم اس دنیا میں ہمی کسی نہمی مچھوٹے عذاب کا مزاانہیں چکھاتے رہیں سے (اہل مکہ کے متعلق : خاص لیا ہے کہ جن کی طرف آیت میں روئے بخن ہے۔ چنانچہ اس پیشین کوئی کے موافق اہل مکہ برعذاب ادنیٰ آیا اور سات برس تک وہ قبط بڑا کہمردار اور کتوں کے کھانے کی نوبت آسٹی۔ یا جنگ بدر میں ان کولل وقیدنصیب ہوا۔ مگرا کٹرمفسرین نے لکھاہے کہ اگر چہ آیت میں روئے بخن اہل مکہ کی طرف ہے مگر پیچکم عام ہے اور جملہ کفارونساق کی طرف اشارہ ہے چنانچہ تاریخ بھی اس کی شاہر ہے كددنيايس جس قوم في الله اوررسول سے بغاوت واوراحكام البيد کی نافر مانی اور بدکاری اورشهوت برستی اورنست و فجو را محتیار کمیاوه دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے۔ ذلیل وخوار ہوئے سلطنتیں چھین کی مستمئیں۔ لوگوں کے ہاتھوں سے مل وقید ہوئے۔ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ تو اکثر مفسرین کے نزویک پہاں آ بت میں "عذاب اكبر" عدادة خرت كاعذاب هيك جوكفروس كى ياداش میں دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں "عذاب اوٹی" کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس ہے مراد وہ شختیاں ومصائب و تکالیف ہیں جوای دنیا میں انسان کو بداعمالی اور بدکرداری کی وجہ ہے پہنچی ہیں مثلًا افراد کی زندگی میں سخت بیاریاں۔ المناک حادث۔ جانی مالی نقصانات و دیگر نا کامیاں وغیرہ اور اجتماعی زندگی میں طوفان۔

منكرين وفساق كاذكرفر مايا كميا تفاكهآ خرت ميں ان كےفتق وا نكار ك نتيجه مين ان كالمحكانا نارجهم موكار جهال طرح طرح كي خت عذاب موں مے اور بھی دوزخ کا جوش اور جہنم کا شعلہ انہیں دروازہ کی طرف بھینکیں مے تو اس وفت شایدان کے دل میں خیال آئے کہ دروازہ میں سے نکل بھا کیں تو جہنم کے دربان فرشتے انہیں دھے دیکر بھراندر بھینک دیں مے اور کہیں گے کہ باہر جانے کے کیامعنی جس آ گ کے عذاب کوتم و نیا میں جھوٹا سمجھتے ہتے اور اللہ کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے تنھاب اس عذاب کامزہ چکھتے رہو۔

اب آ مے ان آ یات میں پہلے بیہ تلایا جاتا ہے کہ بیمنکرین ونساق اس خیال میں ندر ہیں کہ آخرت بی میں عذاب آئے گا و نیامیں تو مزے ہے گز رتی ہے۔جیسا کداب بھی بعض بد کر دار اورآ زاد طبع کهددیا کرتے ہیں

اب توآرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب اکبرے بل دنیا میں بھی ذرائم ورجہ کا عذاب ہم ان کو دیتے رہیں سے اور دنیا میں کم ورجہ کے عذاب بہی ونیا کے مصائب بیاری۔ قط۔ طوفان۔ زلزله قتل وقيد وغيره بين يعض مفسرين نے بيہ جمله ولنديقنهم من العذاب الا دني دون العذاب الاكبر. (ال برت

: زلز لے۔سیلاب۔ وہائیں۔قط۔فسادات ۔لڑائیاں اوراسی طرح کی دوسری بلائیں وآ فات جومعاصی کی وجہ سے ہزاروں لا کھوں انسانوں کوائی لیبیٹ میں لے لیتی ہیں۔ توان کو یہاں آیت میں "عذاب ادنى" يعنى قريب كاعذاب ياكم درجه كاعذاب فرمايا كيا\_ آ گےان آ فات یعنی عذاب اوٹی کے نازل کرنے کی مسلحت بیان كى كى باوروه مسلحت فرمائى لعلهم يوجعون. (تاكمبيلوك باز آ جا کیں) گویا بہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کی نافر مانیوں اور ان کے تفرونس پر بیکا بیک اور فیصلہ کن عذاب میں نہیں پکڑلیتا بلکہ پہلے دنیا میں حجونی حجونی تکالیف۔ آ فات و مصائب ونقصانات بھیجارہتا ہے تا کہ انسان کو تنبیہ ہواوراس کی آئکھیں کھل جائیں اوراس غلطہی میں مبتلا ندرہے کہاس کے اویر کوئی بالاتر طاقت موجودہیں ہے کہ جواس کا یکھ بگاڑ سکتی ہو۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتا فو قتا افراد پر بھی اور قوموں بربھی اورملکوں بربھی ایسے حوادث وآفات بھیجار ہتا ہے کہ جو البيس افي ببس اور اسي سے بالاتر ايك مم كير قوت كى فرمانروائی کا احساس دلاتی ہیں۔ بیآ فات وحوادث ایک ایک مخص کو۔ ایک ایک گروہ کواور ایک ایک قوم کو بیہ یاد دلاتی ہیں کہتمہاری قستوں کوکوئی اور توت بالا کنٹرول کررہی ہے۔سب پچھ تہہارے ہاتھ میں ہیں دے دیا گیا ہے۔اصل طاقت اس کارفر مااقتدار کے دست قدرت میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمهارےاوریآ جائے تو نہمہاری کوئی تدبیراے دفع کرسکتی ہےاور نہ كوئى ديوى ديوتا اس لحاظ سے بيآ فات محض آفات نبيس بلكه خداكي تنبیہات ہیں۔ان سے سبق لے کردنیا ہی میں آ دمی اپنا عقیدہ اور عمل تھیک کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فر مانبر داری اختياركر كيوآ خرت مين خدا كابزاعذاب جس كوآيت مين عذاب ا كبرفر مايا كياد يكھنے كي نوبت بى كيوب آئے۔

يبال ايك بات مناية بهي عرض كردى جائے كدا كرچ بعض

اوقات مصائب اورحوادث کے اسباب کچھاور بھی ہوتے ہیں اور ان میں حق تعالیٰ کی حکمتیں اور زاز کچھاور پنہاں ہوتے ہیں جن کی وجه انبياء كبهم الصلؤة والسلام اور الله كم تقبولين اورمعصوم بجول کوبھی ابتلا ہوتا ہے مگراس جگہان آیات واحادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں۔ تذکرہ رفع اشکال کے لئے مید ذکر کردیا گیا کہ انبیاء اولیاء اللہ پر جو ظاہری آفات یا مصائب آتے ہیں وہ ان کے امتخان اورامتخان کے ذریعیدرقع درجات کے لئے ہوتے ہیں۔ توبیان بیہور ہاتھا کہ آخرت کاعذاب تو فساق ومنکرین کے لئے بہت برداعذاب ہاں سے پہلے دنیاہی میں چھوٹے اور ملکے عذاب ویئے جاتے ہیں اور اس لئے ویئے جاتے ہیں کہ شاید وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔تو یہ کر کے صلاحیت کواختیار کریں۔ایمان اور عمل صالح والی زندگی اینالیس\_الله اوراس کےرسول کی اطاعت و فرمانبرداری کواختیار کرئیس اور بغاوت اورخود مختاری کوترک کردیں۔ تمرجواس پربھی بازنہ آ ویں اور خدا کی طرف رجوع نہ کریں تو پھراس کے لئے عذاب اکبرای ہے اور ایسے لوگوں پر عذاب اکبر ہونے سے مجمح تعجب ندمونا جاسين كيونكداس سيرزياده بدبخت ظالم كون موكا جس کواللہ کی آیات ہے مجھایا جاتا ہے اس کواس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں اور پھروہ ان سے اعراض کرے اور منہ موڑے تو پھرا یہے مجرموں سے کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔

یہاں و من اظلم ممن ذکر بایث ربہ ٹم اعرض عنها لینی اس سے بردا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نفیر حات کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے تو یہاں رب کی آیات کے الفاظ بہت جامع ہیں۔ آیات کے فظی معنی نشانیوں کے ہیں اور اس کے اندر تمام می نشانیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بینشانیاں چھ موں پر مشمل ہیں۔ فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بینشانیاں چھ موں پر مشمل ہیں۔ (۱) وہ نشانیاں جو زمین سے لے کرآسان تک ہر چیز میں اور کا کنات کے مجموعی نظام میں یائی جاتی ہیں۔

(۲) وہ نشانیاں جوانسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے دجود میں یائی جاتی ہیں۔

(۳) و ونشانیاں جوانسان کی فطرت یشعوراوروجدان میں یائی جاتی میں۔

، (۳) وہ نشانیاں جوانسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ (۵) وہ نشانیاں جوانسان پر آفات ارضی وساوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔اوران سب کے بعد۔

(٢) وہ آيات ہيں جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذريعہ ي مجيجين تاكمان كومعقول طريقه سان حقائق سے آگاه كيا جائے جن امور کی طرف بیتمام ندکورہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں۔ توبيهارى نشانيال بعنى رب كى آيات انسان كويية تاربى بير. (۱) تیرا خدا صرف ایک ہی خدا وحدہ لاشریک ہے جس کی اطاعت وعبادت کے سواتیرے لئے کوئی دوسراسیح راستہبیں ہے۔ (٢) اے انسان تو اس دنیا میں آزاد اور خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا كرنبيں چھوڑ دیا محیاہ بلكہ تخفے اسنے كارنامه ُ حیات ختم كرنے ك بعداي پيدا كرنے والے خالق اور رازق اور مالك كے سامنے حاضر ہوکر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے ایک ایک رتی اور رائی برابرعمل کے لحاظ سے جزاوسزا یاتی ہے۔اب بیر طاہر ہے کہ جس انسان کواتے مختلف طریقوں سے سمجھایا عمیا ہو۔جسکی فہمائش کے لئے لاتعداد طرح طرح کی نشانیاں فراہم کی منی ہوں۔اور جنہیں دیکھنے کے لئے آئکھیں۔اور سننے کے لئے کان اور سوچنے سبحصنے کے لیئے دل و و ماغ جیسی تعتیں بھی دی گئی ہوں پھر بھی وہ اگران ساری نشانیوں کی طرف ہے آئیسیں بند کر لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ سمجھانے والوں کو تذکیر دنھیجت کے لئے بھی اینے کان بند کر کیتا ہے تو اس ہے بڑا ظالم کون ہوگا۔وہ پھراسی کامستخت

ہے کہ دنیا میں این امتحان کی مت حتم کرنے کے بعد جب وہ اسيخ خدا كے سامنے حاضر ہوتو اپنى بغاوت كى مجر بورسزا يائے اور عذاب اكبريء دوجار مو-اى بنا برحق تعالى في آيت كاخمر میں ہلایا کہا ہے مجرموں ہے تو ہم انتقام لے کرر ہیں گے۔ اب یہاں ہم میں ہے بھی ہرایک کوغور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدانخواستہ ہم تو کسی ورجہ میں اینے رب کی آیات سے اعراض کے محرم نہیں ہیں؟ اعراض کی بہت ی صورتیں ہیں۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو کا فربر تاہے۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو مشرك برتائه \_ ايك اعراض وه هه كهجو فاسق و فاجر برتاب مرایک کلمه کوکه جس کواین رب کی آیات سفنے سنانے۔ پڑھنے یر حانے کے لئے کوئی دن رات کا وقفہ نصیب نہیں ہوتا وہ بھی ایک درجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ایک کلم کو جے اپنی آخرت سنجا لنے اور سنوار نے کے لئے اسینے رب کی آیات کوسکھنے اور سکھانے اوران کاعلم حاصل کرنے اوران برعمل کرنے کا وقت نہیں ملتا وہ بھی ایک درجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ایک کلمہ کوجو این اولا دکودنیا کی موہومہ بہتری اورعزت کے حصول کے لئے جان مال وولت وفت سب مجمد كهيان على لئ تيار المحمراس اولا دکوآ خرت کی نجات اور صلاح وفلاح کے لئے اسیے رب کی آیات سے بے خبر۔ غافل۔ اور لاعلم رکھتا ہے وہ بھی ایک درجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ وقہم عطا فرمائیں اور اپنی آیات کے اعراض سے کامل طور پر بیجائیں۔ اب چونکه کفار کے اعراض اور منکرین کی تکذیب ومخالفت سے رسول التصلي التدعلية وسلم كوطبعًا رئح وملال موتا تعااس لئة آك خاتمہ کی آیات میں آپ کے اور موضین کی تسلی کامضمون بیان

فرمایا کیا ہے جس کا بیان ان شاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجئے: مولائے کریم ہمیں اور ہماری نسلول کواپنی آیات کے اعراض کے جرم سے بچالیں۔اور ہم سے جونققیرو کوتا ہی اس معاملہ میں اب تک ہوئی ہواس کواپنے کرم سے معاف فرماویں۔اور آئندہ کے لئے وین کوسنجا لنے اور اپنی اطاعت وفر ما نبرداری کاعزم نصیب فرماویں۔وَاخِرُدِ تَعُونَا اَنِ الْحَدَّدُ يِلْدُورَتِ الْعَلْمَةِ بِنَ

### وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَكُلْتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِي اور ہم نے موتیٰ کو کتاب دی تھی سوآپ اس کے ملنے ہیں سیجھ شک نہ سیجئے ، اور ہم نے اُس کو بنی اسرائیل کیلئے موجب ہوایت بنایا تھا۔ لَةُ يَهُٰذُ وْنَ بِالْمِرِنَا لَيَّا صَبَرُ وْاللَّهُ كَانُوْا بِ نے ان میں بہت ہے پیٹوابنادیئے تھے جو ہمارے تھم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ و لوگ مبر کئے رہےادر و لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ آپ کارب ڵۘڹؽ۬ؠؗٛؠ۬ؽۉؘۘۘۘۘ؞ٳڵؘۊۑڶؠڰٙڣۣؽؠٵػٲڹٛۏٳۏؽؙۄؽۼٛؾڵۣڣؙۏڹ۞ۘٳۘۅؙڵڎ؞ۣڲڡ۫ۑڵۿؙۿٙػۮؚٳۿٮڴڬ مت کے روزان سب کے آپس میں تصلے ان اُمور میں کردے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیاان کو بیامرموجب رہنمانی نہیں ہوا کہ ہم ے کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں بیلوگ آتے جاتے ہیں ،اس میں صاف نشانیاں ہیں ، کیابیلوگ سفتے نہیں ہیں۔ اوكذيروا اتانئوق المآء إلى الأرض الجؤز فنغرج به زرعاتأكل مينه أنعافهم وأنفيه فم یا نہوں نے اسبات پرنظر نہیں کی ہم نشک افرادہ زمین کی طرف یائی پہنچاتے ہیں پھراس کے ذریعے سے مجیشی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مواثی اور وہ خود محکی کھاتے ہیں ، ٱفَلا يُبُصِرُ وَنَ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُو إِنَّ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ قُلْ يَوْمُ الْفَيْتِ لا يَنْفَعُ تو کیا وہ دیکھیتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرتم سیح ہوتو فیصلہ کب ہ**وگا۔** آپ فرماد بیجئے کہ اس فیصلہ کے دن کافروں کو ڒؽڹڰؘڡٛۯؙۅٛٙٳٳؽؠٵڹؙٛڰُمُ ۅڵٳۿؙؠؙؙؽڹڟۯۅٛڹ۞ۏٲڠڔڞؘۘۼڹۿؙڂڔۅٵڹۛؾڟؚڒٳڹۜڰؙؠؙٛڞؙڹۛؾڟؚۯۅٛڹ<sup>۞</sup> ان کا ایمان لانا نفع نه دے گا۔اور ان کومہلت بھی نہ لے گی۔سوان کی باتوں کا خیال نہ سیجئے اور آپ منتظر رہیے ہی منتظر ہیں۔ وُ اور الْفَدُ الْيُذَا مُحَمِّقِ مِم نِے دی امُوسَی موسل الْکِتَبُ سمّاب(توریت) افلائتکن توتم ندرہو ای وزیکھ شک میں مین ہے۔متعلق الفائِ اس کاملنا وَجَعَلْنهُ اورجم نے بنایا اے اللہ کی ہواہت | لیکنی اِنعُزَویْل بی اسرائیل کیلئے | وَجَعَلْنَا اورجم نے بنایا | حِنْهُ خُد ان ہے | اَبِعَدَةُ جَمع امام (چیثوا) یفٹڈون وہ رہنمائی کرتے | یاکمینا ہارے تھم ہے انتا جب احسکر فا انہوں نے مبرکیا اور ا کالفا وہ تھے پالیتینا ہاری آمیوں کے فوق فوٹ یقین کرتے [رَبُكَ تهارارب الهُوَ وه المِفْصِلُ فِعله كركا البَيْنَهُ الحَدرميان المؤمّر الْقِيله و قيامت كرن الفِيها أس من الكانوا وه تص الفيار اس من بَخْتَكِفُوْنَ اخْلَافَ كُرِيًّا أَنْ كِمَا لَهُ بِحَدْدِ مِدايت مُهُونَى الْهُورُ ان كيكِ السَّخَةُ أَهْ مَكُنَّ مَ نَهُ كَنِي الأكسير المِنْ قَبَيْهِ هُ ان سَعِمَ السَّاسِينَ عَنَا مِن صَاحِينَ المِن عَبِيهِ مُعَ ان سَعِمَ السَّاسِينَ عَنَا مِن صَاحِق الْقَارُ وْنِ أَمْيْنِ | يَمْنُمُونَ وه عِلته بن | فِي مِن | مَسْكِزَهِهُ ان كَامر | إِنَّ مِنْك | في ذلك ان من الأينية البنة نشانيان | أفكاريسُمُعُونَ توكياده سنته نبين | أوّ كم لَهُ يَرُوا انهوں نے میں دیکھا انکائنوق کرہم چلاتے ہیں البائم یانی الی طرف الارض زمین الجوز خنک افکٹو بجر باد زنگا بھرہم نکالتے ہیں اس سے میت تَأْخُلُ كُمَاتِي مِن إِينَهُ اس ہے النَّفَافَهُمُ ان كرمويل والنَّفْسُهُ في اوروه خود الفَك توكيا البيجة فات و يَصَفُولُونَ اوروه كہتے مِن

| Ī | لَا يَنْفُعُ نَفْعَ ندديكا | کے دن | الْنَبْهِ ثُخّ (نِصِلَے) | یں کومر                            | ڭ فرماد | ر چے ا           | صدِقِينَ     | كَنْهُ: ثم بو | إن أكر         | (فصله)        | الْفَكَّةُ لِمُ | هٰذَابي | مَتَىٰ كب        |
|---|----------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------|------------------|
| l |                            | فأغره | یے جائیں مے              | ر<br>ن مہلت و                      | ينظرو   | في<br>هما ود     | وُلاً اور نه | ن کا ایمان    | إيْمَانُهُمُ ا | ( <i>j</i> k) | نے گفر کیا      | اجنبوں۔ | الَّذِينَ كَفَرُ |
|   |                            |       | بلتقربين                 | ر مُنْتَخِارُونَ<br>مُنْتَخِارُونَ | نگ و و  | المُهُمْ إِنَّهُ | انتظاركرو    | وانتظز اورتم  | ان ہے          | عنهم          |                 |         |                  |

وسلم کے لئے میہ موئی کہ آپ صاحب کتاب اور صاحب خطاب میں پس جب آب اللہ کے نزویک ایسے مقبول میں تو اگریہ محرین احمق آپ کوتبول نه کریں تو کوئی غم کی بات نہیں۔ دوسری تسلی بیہوئی کہ جس طرح کتاب موسوی کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا تھا ای طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی آپ خوش رہے۔ آ مے مونین کی تسلی کامضمون ہے کہ جیسے ہم نے ان بی اسرائیل میں بہت ہے دین کے پیشوا بنادیئے تنے جو ہمارے تھم ے ہدایت کرتے تھے اور دنیا کے شدائد اور منکرین کے جوروستم پر سبر كرت تتصاور مارى آيتون كالفين ركهت تصاى طرح ابل اسلام الله کے وعدول پریقین تھیں اور شختیوں پرصبر کرے اپنے کام پر جے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا بھی معاملہ ہوگا اور اللہ تعالی اُن کوائمہ دین بنادیں گے۔ چنانچ الحمد للدید جوااورخوب موا۔ یہ توتسلی تھی اہل اسلام کو دنیا کے اعتبار سے اور ایک تسلی آخرت کے اعتبار ہے دی می اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل حق اور منکرین کے درمیان دوٹوک اورعملی فیصله فرمادے گا بعنی موشین کو جنت میں اور کفار کو دوز خ میں ڈال دے گا اور قبامت بھی کچھ دور نہیں اس ہے بھی تیلی حاصل کرنی جائے۔

اس مضمون کوئ کرکفاردوشیم کرسکتے تھایک بیرکہ ہم ای کوئیں مانتے کہ خدا کو ہمآرا کفرنا لپند ہے۔ دوسرے بیر کہ ہم قیامت ہی کو ناممکن سیجھتے ہیں اس لئے آ سے ان دونوں شبہات کے دفع کے لئے دومضمون بیان فرمائے اول بیر کہ ان کو جو کفر کے مبغوض اور مردود ہونے میں شبہ ہے تو کیا ان مشکروں نے ان سے پہلے جواشیں کفروشرک ہی کے سبب ہلاک ہو چکی ہیں جیسے عادو شمود وغیرہ تو ان تفسير وتشريح: بياس سورة كالآخرى ركوع اور خاتمه كي آیات ہیں۔شروع سورۃ میں کفارومنکرین کی تکذیب ومخالفت كاذكر بهوا تقاكه كفار مكه كتبتے يتھے كەمجمر (صلى الله عليه وسلم) پرخدا کی طرف سے کوئی کتاب ہیں آئی بلکہ (نعوذ باللہ) انہوں نے خوداے گھڑلیا ہے اور دعویٰ بیکردہے ہیں کہ خدانے اسے نازل کیا ہے۔اس کا جواب بھی ابتدائی آیات میں دیا گیا تھا۔ چونکہ ان کفار ومنکرین کی تکذیب اور مخالفت اور اعراض عن الحق ہے۔ جناب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كورنج وملال بهوتا تضااورمخالفت کے بعض آ ٹارمٹل ایذ اوغیرہ مومنین کے لئے بھی موجب اذیت ہوتے تصال کئے خاتمہ پرآپ کے اور مومنین کے لئے تسلی کا مضمون بیان فرمایا گیا اور اسی سلسله میں کفار کے بعض مزید شبہات وسوالات کے جواب دے کرسورۃ کوختم فرمایا گیا۔ گذشته آیات میں نافر مانوں اور ظالم مجرموں کے متعلق بتلایا گیا تھا کہان مجرمین سے بدلہ لیا جائے گا تو پھرید کیوں کرنج سکتے بين -اب ان آيات مين بيلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى دى جاتی ہے کہ آپ ان منکرین کے ظلم اور اعراض سے دلگیر اور رنجیدہ خاطر ندمول يبلي بهى موى عليه السلام كوآب بى كى طرح كتاب دی گئی تھی جس سے بن اسرائیل کو ہدایت ہوئی اوراس کی پیروی

كرنے والوں ميں بڑے بڑے ديني پيشوا اور امام ہوگزرے۔

آب كوبھى بلاشبداللد تعالىٰ كى طرف يے عظيم الشان كماب ملى ب

جس سے بری مخلوق ہدایت یائے گی اور بنی اسرائیل سے بر مرکر

آ پ کی امت میں امام وسر داراتھیں سے رہے منکرین ان کا فیصلہ

حق تعالیٰ خود کردےگا۔ تواس میں ایک تسلی رسول الٹیسلی اللہ علیہ ا

کی ہلاکت کی داستانیں انہوں نے نہیں سنیں۔مقام تعجب ہے کہ آ دی ان تباه شده بستیول کے کھنڈرات د کی کرعبرت حاصل کرسکتا ہے مگروہ چیزیں و مکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کو تنبیانہ ہوااور نجات و فلاح كاراسته نظرنه آياده سرامضمون بيكهان كوجو قيامت ميسشبه عدم امکان کا ہے تو کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالی بارش یا نبروں اور دریا وک کے ذریعہ سے خشک مردہ زمین کی طرف یانی پہنچاتے ہیں اور پھروہ اس یانی پہنچنے ہے مردہ زمین زندہ لیعنی سرسبز ہوکرلہلہانے لگتی ہے۔ بیدد مکھے کرانہیں حق تعالیٰ کی قدرت اور حكمت كا قائل مونا جائية تفااور مجمنا جائة تفاكهاى طرح مرده لاشوں میں دوبارہ جان ڈال دینامجی اس کے لئے کچھ مشکل اور بعید امرنبیں۔ یہلے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس يرمنكرين كہتے كه قيامت قيامت كے جاتے ہو۔ أكر سے ہوتو بتاؤ كه وه دن كب آئے گا۔ مطلب بيد كه صرف قيامت كى خالى دهمكيال بير - قيامت وغيره بجه يحميهين -اس كاجواب أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا جاتا بكرة بكرة بحك كهاب منكرين تم اس كا تقاضي وعبث كرتے موكدوه فيصله كادن كب آئے گا۔ جب وہ دن آ مہنچ گا تو پھراس دن نہماراایمان لا نا کام دے

گا۔ نەسزا میں ڈھیل ہوگی۔ نەمہلت ملے گی که آئندہ جال چلن ورست کرے حاضر ہوجاؤ۔ لبندااس وفت کی مہلت کوغنیمت مجھو۔ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے بریفین کرلواور اس دن سے بیچنے کی تیاری کرلواوراس استہزااور تکذیب کوچھوڑ دو۔ جو محمری آنے والی ہے وہ یقینا آ کررہے گی کسی کے ٹالے ہیں ٹل سکتی پھر بیکہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔سورة كاخيرين أتخضرت صلى الله عليه وسلم سيخطاب فرمايا جاتا ہے كه جوایسے بے فکرے اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزاہونے کے فیصلہ اور سزا کے دن کا غداق اڑاتے ہیں تو ان كراه راست برآنى كياتو قع بالبذاآب فرض دعوت وبليغ ادا کرنے کے بعدان کا خیال جھوڑ بے اور آپ فیصلہ موعود کے منتظر رہے جیسے وہ اینے زعم میں (معاذ اللہ: معاذ الله) آب کی تباہی کے منتظر ہیں مرمعلوم ہوجاوے گا کہ س کا انتظار مطابق واقعہ کے ہے اورس کانہیں۔ چنانچہ الحمد للدونیانے و کھے لیا کہس طرح سرزمین عرب كفارك وجود سے ياك كردى كئى اوران شاءالله قيامت تك یاک رہے گی۔الحمداللہ اس درس برسورہ سجدہ کا بیان بورا ہوگیا اس كي بعدانشاء الله اللي سورة كابيان شروع موكا

#### دعا فيجئ

حق تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو جو یہ کتاب قرآن کریم اور نبی آخرالز مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ تو ان نعمت عظلی کی ہم کو قدر دانی اور شکر گزاری کی تو فیق بھی عطا فرمائیں۔ اور ایمان واسلام پرہم کو استقامت عطا فرمائیں اور اس پرہم کوموت نصیب فرمائیں۔ اور آخرت کا ہم کو یقین کامل نصیب فرمائیں۔ اور آخرت کا ہم کو یقین کامل نصیب فرمائیں اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

### المُنَانِينَةُ وَهُو السِّيرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

شردع كرتا بول الله كے نام سے جو يوامبريان نہايت رحم كرتے والا ہے۔

### يَأَيُّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيبًا كَكِيبًا هُ

ے نبی اللہ سے ڈرتے رہیئے اور کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانے بیشک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بوی تحکمت والا ہے

### وَاتَّبِعْ مَا يُوْخِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمْكُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوكَلُ عَلَى اللَّهِ

اورآپ کے پروردگار کی طرف سے جو تھم آپ پروحی کیاجاتا ہے اس پر چلئے ، بیٹک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ بوری خبرر کھتا ہے۔اورآپ اللہ پر مجروسہ رکھتے ،

### **وَ لَغَى بِاللَّهِ وَلَيْلَا** ﴿

اورالله کافی کارسازے۔

يَأْيَهُا النَّبِينَ وَ عِنْ إِلَا النَّقِ اللَّهُ آبَ الله سنفرت رهي | وَلَا تُعِلِع اوركهانها مِن | الكَّفِرينَ كافرون | وَالْمُنْفِقِينَ اورمنافقون | إنَّ اللهُ مِينك الله عَلِيْهًا جانے والا حَلِينها عَمَت والا وَاتَّبِهُ اور بيروى كرين آپ مَانْوْسَى جو وَى كيا جاتا ہے إليَّكَ آپ كى طرف ومِنْ زَیَاکَ آپ کے رب (کی طرف) سے 🏿 اِنَ اللّٰہُ مِیک اللّٰہ کانَ ہے 📗 بِمَا اس سے جو 🕽 تَکْمُکُوْنَ تُم کرتے ہو 🗎 وَتُوكُلُ اور بعروسه رحيس آب عَلَى اللهِ الله يه وكفي اوركاني ب يالله الله عَلَيْ كارساز

> احزاب' کا بیان شروع مور ہاہے۔اس ونت جوابتدائی آیات تلاوت کی می ہیں ان کی تشریح ہے پہلے سورة کی وجہ تسمید۔مقام نزول۔خلاصہمضامین۔تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ میں غزوہُ احزاب جو ہجرت کے بعد ۵ ھ میں پیش آیا اس کا ذکر فرمایا عمیا ہے اس لئے اس سورۃ کا نام احزاب مقرر ہوا۔ احزاب کے لفظی معنی ہیں گروہ۔ جماعتیں۔ ٹولیاں۔اسلام کی مخالفت میں متعدد جماعتوں نے متحدہ محاذبنا کریدینه برچ ٔ هائی کی تھی اس لئے اس غزوہ کوغزوہ احزاب كہتے ہیں۔ اور اس غزوہ كے موقع ير حفاظت كے خيال سے مدینہ کے ان اطراف میں خندق کھودی گئی تھی جدھرے دشمنوں کے آنے کاراستہ تھا۔اس بنا پراس کوغز وہ خندق بھی کہتے ہیں۔

تغییر و تشریح: ـ الحمد لله اس ایسوی یاره کی ''سورهٔ احزاب جوشوال۵ه میں پیش آیا۔ دوسرے غزوهٔ بن قریظه جوذی ُ القعد ہ ۵ ہ میں چیش آیا اور تیسر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جومد بینہ منورہ میں اسی ماہ ذی القعدہ ۵ھ میں ہوا۔اس لئے یہی اس سورۃ کا زمانہ ا نزول ہے۔اور بیسورۃ مدنی ہے۔موجودہ تر تیب کے لحاظ سے بیہ قرآن یاک کی تینتیہ ویں سورۃ ہے کیکن بھساب مزول اس کا شار ۳۰ الکھا ہے۔ لیعنی صرف ااسور تیں مزید ید بیند منورہ میں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۱۷۴ یات۔ ۹ رکوعات۔ ۱۳۱۰ کلمات اور ۹۰۹ ۵حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

حبيبا كهاوير بتلايا كميااس سورة كےمضامين تنين اہم واقعات ہے متعلق ہیں۔ ایک غزوۂ احزاب جوشوال ۵ھ میں پیش آیا۔ غزوہُ اس جنگ یامہم کو کہا جاتا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ اس سورة میں تین اہم واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک غزوہُ | علیہ وسلم نے خود شرکت فرما کر قیادت فرمائی۔ اور ایسی جنگ یا ایس سے مند بولی مان اور مند بولی بہنیس بالکل وہی خلا ملا رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے جب منہ بولا بیٹا مرجائے یا اپنی بیوی کوطلاق وے دے تو منہ بولے باب کے کئے وہ عورت سکی بہو کی طرح مجھی جاتی تھی ۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا كه ميه جابليت كى رسم خود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس نفيس توڑیں تا کہ جو کام خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہواور اللہ کے تھم سے کیا ہو پھراس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں كرابت كاتصور باتى نهيس روسكتا \_اسى بناير نبى كريم صلى الله عليه وسلم کو الله تعالی کی طرف ہے اشارہ کیا گیا کہ آپ اینے منہ بولے بیٹے زیدین حارثہ رضی اللہ تعالی عند کی مطلقہ بیوی سےخود نکاح کرلیں چنانچاس تھم کی تھیل آپ نے محاصرہ بی قریظہ کے ز ماند میں فر مائی جس پر منافقین اور یہود نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کی جس پرمسلمانوں کو بتایا سكيا كهحضورصلي الثدعليه وسلم كامر تنبدا ورمقام كياب اورخو دحضور صلی الله علیه وسلم کو کفار ومنافقین کے جھوٹے پر وپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی حمی ۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئے خاص ضابطہ بیان کیا گیا اوراس میں یہ بات واضح کردی گئی كه حضور صلى الله عليه وسلم ان متعدد بإبند بول مصمتيني بي جو از دواجی زندهی کے معاملہ میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ اسی سلسلہ میں بعض احکام معاشرتی اصلاح کے لئے نازل فر مائے ملئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں ک آ مدورفت پر پابندی اورحضورصلی الله علیه وسلم سے ملاقات و دعوت وغيره كاضابطه بتلايا مميا- نيز بتلايا كيا كهازواج مطهرات رضی الله تعالی عنهن عزت وحرمت میں مسلمانوں کے لئے بمنزلة مال کے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان میں ہے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے اس نكاح يرجوحضرت زينب رضى الله تعالى عنها

فوجی مہم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوتے تھے اس کوسریہ کہتے ہیں۔اس غزوۂ احزاب یا جنگ خندق کی تفعیلات انشاء الله دوسرے رکوع میں سامنے آئیں گی۔اس کے بعد غزوہ بی قریظہ کے متعلق جو یہودیدینہ کے ساتھ جنگ احزاب کے فور آبعد ہی چیش آیا اس پر تبعرہ فرمایا گیا ہے جس کی تفصيلات انشاء الله تيسر \_ ركوع مين بيان مون كى \_ اس سورة کے زمانہ نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کوتنگی اور عسرت کا سامنا پیش تھا اور سب نہایت تنگی ہے زندگی بسر کرتی تھیں۔رضی اللہ تعالیٰ عنہن ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان ہے کہا گیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا ورسول اور آ خرت میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرلیں اگر دنیا کی عیش و بہار مطلوب ہے تو صاف کہددیں۔اورا گرانتداوررسول کی خوشنودی پند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں۔ تاریخ مواہ ہے کہ اس فرمان پرتمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن نے فورا خدا اور رسول اور آخرت کومنتخب کرلیا۔اس سلسله میں ایک معاشرتی اصلاح کی ابتدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے گھرے ابتدا فرماتے ہوئے از داج مطہرات اور ان کے توسط سے مسلمان عورتیں کو جاہلیت کی بے پردگ سے پر ہیز کرنے کا تھم دیا عمیا اور وقار کے ساتھ گھر میں بیٹنے اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط کی تعلیم دی منی۔ کویا یہ یردے کے حکم کا آغاز تھا۔ اس کے بعد حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كے ساتھ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کے نکاح کےسلسلہ میں جوذی قعدہ ۵ صبیں ہوا مخالفین کی طرف ے اس پر اعتراضات و شبہات کئے مجے جس پر تمام اعتراضات کے جواب دیئے صحیح اورمسئلہ تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کی رسم کی اصلاح فرمائی عمی عرب کے لوگ جس بچہ کو معننی بنالیتے تھے جس طرح سے ہنود کود لے لیتے ہیں وہ بالکل ان کی حقیقی اولا د کی طرح سمجما جاتا تھا۔ اسے دراثت ملتی تھی۔

کے ساتھ ہوا تھا چہ ملکوئیوں پر سخت تنبید کی گئی اور اہل ایمان کو بدایت کی گئی کہ وہ وشمنوں کی اس عیب چینی سے این وامن بچائیں اورایئے نبی مکرم پر درود جمیجیں۔ نیزیہ نکقین بھی کی گئی کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو در کناراال ایمان کوتو عام مسلمانوں پر بھی جہتیں لگانے اور الزامات لگانے سے کلی اجتناب کرنا جاہے ساتھ ہی مسلمان عورتوں کو میتھم دیا عمیا کہ وہ جب تھروں ہے باہر تکلیں تو جا دروں ہے اینے آپ کو ڈھا تک کر اور تھو تکھٹ وُ الْ كَرْتُكْلِيلِ \_ اخْيرِ مِينِ مِينَ بَهِالْقِيحَتِينِ ايمان والوں كو دي جاتي ہیں کدامیان لانے کے بعد تمہارا کام بیے کداللہ کے غضب ے نیجنے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈرکرایے آپ کو بری باتوں ہے دوررکھواور منہ ہے جو بات نکالووہ سچی ۔سیدھی اور راست ہونی جاہتے پھر ایسے لوگوں کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی خاتمه پرتمام انسانوں کو یاد دلایا گیا که تمام مخلوقات میں بیانسان ہی ہے کہ جس نے امانت اللی کا بارا تھا نا اہے ذمہ لیا ہے کہ اللہ کے احکام کی یابندی کروں گا ورندسزا مجگتوں گا۔ بیعہدو پیان ایک امانت ہے جس کی حفاظت اور جمہانی ہرانسان کے ذمہواجب ہے۔اس سے خفلت۔انکار۔ بے بروائی کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ یہ ہے اس بوری سورة كا اجمال اور خلاصه جس كي تفصيلات انشاء الله آئنده درسول میں بیان ہوں گی۔

اب استمبیدی بیان کے بعدان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔
سورۃ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہے ہوتی ہے۔
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بید کمال عزت ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ آپ کا نام لے کرنہیں پکارا گیا بلکہ کہیں خطاب بلقب نبی ہوا کہیں بلقب رسول ۔ کہیں یا مزمل فر مایا۔ کہیں یا مرش فر مایا۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات ربانی دی جارہی ہیں اور فر مایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب تک آپ کامعمول رہا ہے آئدہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب تک آپ کامعمول رہا ہے آئدہ بھی

ہیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا کمی نہ مانے۔ بیسب مل کرخواہ کتنا ہی بڑا جھا بنالیں۔ سازشیں کریں۔جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں۔عیارانہ مشورہ دیں اپی طرف جھکانا چاہیں۔ آ ب بالکل پروا نہ سیجے اور خدا کے سواکسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجے ۔ ای اسلیے پروردگار کی بات مائے۔ اس کے آئے جھکے۔خواہ ساری مخلوق اکھا ہوکر آ جائے تھم خداوندی کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ نیس۔ اللہ تعالی سب احوال کا جانے والا ہے وہ جس وقت جو تھم دےگا۔ تعالی سب احوال کا جانے والا ہے وہ جس وقت جو تھم دےگا۔ نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ اس میں اصل بہتری ہوگی جب اس کے تھم پر چلتے رہو کے اور اس پر بھروسہ رکھو گے۔تہارے سب کام اپنی قدرت سے بنادے گا تہا اس کی ذات عالی بحروسہ کی ذات عالی بجروسہ کی ذات عالی بحروسہ کرنے کے لائق ہے۔

يبهال ان آيات ميس نبي كريم صلى الله عليه وسلم كومخاطب فرما كرجار باتول كاتفكم ديا كميا (١) الله تعالى سے ڈرتے رہنے كا۔ (۲) کا فروں اور منافقوں کے کہنا نہ ماننے کا۔ (۳) اللہ تعالیٰ ک طرف ہے جو تھم بذر بعد وحی بھیجا جائے اس کے اتباع کا اور (۴) الله يربيروسه وتوكل ركھنے كالے طاہر ہے كەرسول الله صلى الله علیہ وسلم فطری طور پر ان ہی باتوں کی طرف ماکل تھے اور ان سب امرونبی پرآب بہلے ہی سے عامل مضور مفسرین نے لکھا ہے کہاس خطاب سے زیادہ مقصود آپ کے ذریعہ سے آپ کے مانے والوں کو ہدایت ویتا ہے کہ فقط اللہ ہی کی رضامندی تلاش کرواوراس کی ناراضی ہے ڈرو کا فروں اور منافقوں کی باتنیں مانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں ان کی باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔اللدعز وجل سب چیزوں کے حالات اوران کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے اس لئے وہ جوتهم دے گا وہ حقیقت برمنی ہوگا اور پھر جب بوراعلم مصلحت شناسی اور ہر چیز پر بوری قدرت اللہ ہی کوحاصل ہے تو پھراس کو حچوژ کر دوسرے کی طرف و کھنا برکار ولا حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ

تمہارے ہر کاململ کردیے کے لئے بالکل ہ فی ہے۔ مفسرعلامه ابن كثير رحمته الله عليه في ان آيات ك تحت لكها ہے کہ تنبیہ کی ایک مؤ ٹرصورت میجھی ہے کہ بڑے کو کہا جائے تا کہ چھوٹا چو کنا ہوجائے۔ جب اللہ تعالیٰ اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بات تا کید سے کہتو طاہر ہے کہ اوروں بروہ تا کید اور بھی زیادہ ہے۔ یہاں پہلی تقویٰ کی تا کید فرمائی۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالی کی ہدایات کے موافق تواب کے طلب کی نیت سے اللہ تعالی کے فرمان کی اطاعت کی جائے اور فرمان باری تعالیٰ کےمطابق اس کےعذابوں سے بیچنے کے لئے اس کی نا فرمانیاں ترک کی جائیں۔ دوسری تا کید پیفرمائی کہ کا فروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا۔ ندان کے مشوروں پر کار بند ہونا۔ نہ ان کی باتیں قبولیت کے ارادہ سے سننا۔ تیسری تا کیدا تباع وحی کی فرمائی لیعنی قرآن وسنت کی پیروی کی۔اور چوتھی تا کیدتمام امورواحوال میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی فر مائی۔ ّ ان جارتا كيدات كے بعدان كے عاملين كے لئے و كفلي ماللہ و کیلا کی بشارت اور وعده فرمایا گیا۔

اب یہاں ذراجمیں بھی اپنی حالت پرانفراد اور اجماعا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تاکیدات ربانی اور ان تنبیہات قرآنی پرکس درجہ عامل ہیں۔ پہلی تاکیداللہ سے ڈرنے کی لیجئے۔ ویکھے کہ آج دین کے معاملہ میں کتنا خوف خداوندی ہے۔ ویکھے فی صدی روزہ خداوندی ہے۔ کتنے فی صدی روزہ

رکھتے ہیں؟ کہنے فی صدی شریعت کے دوسر ہے ادکام کی پابندی
کرتے ہیں؟ دوسری تا کیدکا فروں منافقوں کے کہنا نہ مانے ک
دھر یوں۔ یورپ کے بہود و نصار کی کی تقلید کو نیخ مجھتی ہے چہ
جائیکہ ان کا کہنا نہ سنتا با تیں نہ مانتا اور ان کے مشوروں پر کاربند
جائیکہ ان کا کہنا نہ سنتا با تیں نہ مانتا اور ان کے مشوروں پر کاربند
نہ ہونا۔ تیسری تا کید ا تباع وتی یعنی قرآن و سنت کی پابندی کو
و کھے لیجئے۔ آئے ہر بدد پی ترقی کاراستہ ہے۔ ہر معصیت قابل فخر
ہے اور ہر کفریات کنے والا روثن خیال ہے۔ اور قران و سنت
ہے کوئی تکیر کردے تو وہ کھ ملا ہے۔ ضروریات زمانہ سے ب
خبر۔ ترقی کا دشمن اور حالات و نیا ہے جاال ہے۔ چوشی تا کید
منام امور واحوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتاد و مجروسہ رکھنا
آبادی کے اس شعر کے پڑھ دینے کے۔
آبادی کے اس شعر کے پڑھ دینے کے۔
آبادی کے اس شعر کے پڑھ دینے کے۔

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جاجا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خداکا اس زمانے میں

اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم ورحم سے امت مسلمہ کے اصلاح کی
صور تیں غیب سے پیدا فرمادیں۔ آمین۔

اب آئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آب آئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا ان کے متعلق ذکر فرمایا حمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاشيحئ

یااللہ! ہمیں اپناوہ خوف وڈرعطافر مائے کہ جوہم کوآپ کی اطاعت پرآ مادہ رکھے اورآپ کی نافر مانی سے بچائے رکھے۔
یااللہ! ہمیں بے دینوں کی تقلید سے محفوظ رکھئے اور قرآن وسنت کا دلدا وہ اور عاشق بنا کر زندہ رکھئے۔
یااللہ! ہمیں اپنے تمام معاملات میں اپنی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنی رحمت سے ہمارے
تمام دین و دنیا کے معاملات میں ہماری و کالت و کفائت فرمائے۔ آمین۔
و الْحِدُّ دُعُوٰ مَاٰ اَنِ الْحُدُدُ لِلْهُورَتِ الْعَلَمَ مِیْنَ

### مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ الِّئ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنّ

الله تعالی نے تھی مخص کے سینہ میں وو ول نہیں بنائے اور تمہاری ان بیبیوں کو جن سے تم ظِبار کر کیتے ہو تمہاری مال نہیں بنادیا

ورتمہارے منہ بولے بیٹوں کوتمہارا (پچ کچ کا) بیٹانہیں بنادیا بیصرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ حق بات فرما تا ہے اور وہی

### ۚ يُمْدِي السِّبِيْلُ أَدْعُوْهُمْ لِإِبْآبِهِ مِرْهُوَ أَقْسُطُ عِنْكَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَهُ يَعُكُمُوۤ الْكَاءُهُمْ فَاخُوا ثَكُمْر

سیدھارات بتلاتا ہے۔تم اُن کوان کے بابوں کی طرف منسوب کیا کرویہائند کے زدیک رائتی کی بات ہے، اورا گرتم ان کے بابوں کو نہ جانتے ہوتو وہ تمہارے دین کے

### فِي الدِّيْنِ وَمُوَالِيَكُمُرُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا ٱخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَ مَاتَعَمَّلُ ثُ

بھائی ہیں اور تمہارے ووست ہیں اور تم کو اس میں جو بھول پُوک ہوجاوے تو اس سے تو تم پر سیجھ محناہ نہ ہوگا، کیکن ہاں

### قُلُوْ لِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ٥

جودل ہے ارا دہ کر کے کرو،اوراللہ تعالی غفور حیم ہے۔

ا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن بَنَ وه جنہیں اللّٰهِ وَوَنَ تم مال كهد بيضة مو إصفاق ان سے أنهي اللَّه تمارى ما كيل وَمُلْجَعُلُ اورنيس بنايا الدُّعِيكَ تُمار سے مند بولے بينا لَنَهُ وَكُذُ تَهَارِكِ هِيمُ ۚ ذَيْكُونُهُ مِنهَ ۗ قَوْلُكُونُهُ تَهَارا كَهَا ۚ يَا فَوُالِمِكُونَ ابْ صَدَ ۚ وَاللّه اورالله ۚ يَقُولُ فرماتا ہِ ۚ الْمُعَنَّ عَنَ ۗ وَهُو اوروه بھاری ہدایت ویتا ہے النّبِیلَ راستہ الدُعُولُمُ فَر أَنبيس بِكارو الإِبْمَ إِنهِ اللّه الله الله عند الله الله كازوك مرف الله والله عند الله الله كازوك فَانَ بَعِراكُمُ الْهَوْتَعَلَيْوًا مَنْ مِهِ اللَّهِ عَلَمُ ان كے بایوں کو | فَالْحَوَانَكُورُ تو دہ تمہارے بعائی | فی اللَّدِینِ دین میں دینی | وَمَوَالِیٰکُورُ اور تہارے رفیق وُلَيْسُ اورنبين مَلِيَكُفُونَمَ بِر مَا لَجِنَامُ كُونَى مُناوكار فَيْهِمَا أَغْطَانُفُو اس مِن جوتم ہے نصول پُوک ہوچکی فی بازاس ہے و کیکٹ اور لیکن مَاتَعُمَّلُ فَ جوارادے سے قُلُونِكُو این دل وَكَانَ اور ب النَّهُ الله عَنُورًا بَحْثُ والا رَجْعًا مهريان

تفسیر وتشریح ۔ان آیات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ | سعدی بن ثعلبہ قبیلے طے کی شاخ بنی معن ہے تھیں۔ جب زید

تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے ان آیات کی 📗 آٹھ سال کے بیے تھے اس وقت ان کی ماں اُنہیں میکہ لے کر تشریح سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا 📗 کئیں۔ وہاں ایک دوسرے قبیلہ کے لوگوں نے ان کے پڑاؤیر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔آ گے قریب نصف سورۃ پر پھر دوبارہ 🕴 حملہ کیا اورلوث مار کے ساتھ جن آ دمیوں کووہ پکڑ کرلے محکے ان حضرت زیدرضی الله تعالیٰ عنه کا ذکرفر مایا گیا ہے۔مزید تفصیل 📗 میں پیرحضرت زیدبھی تھے پھران حملوں آ وروں نے انہیں طائف انشاءالله وہاں ذکر کی جائے گی۔حضرت زید عربی الاصل تبیلهُ 🏻 کے قریب عکاظ کے میلہ میں ان کو لیے جا کر 📆 ویا خرید نے کلب کے ایک تخص حارثہ بن شرحیل کے میٹے تھے ان کی والدہ \ والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹیجے علیم بن حزام باب اورخاندان کوچھوڑ کرغیروں کے پاس رہنا جا ہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جواوصاف ان کے بعنی حضور صلی اللہ عليه وسلم كے دكھے ہيں۔ان كاتجربهكر لينے كے بعداب ميں دنيا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں وے سکتا۔ غور سیجئے یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔زید کا یہ جواب س کران کے باپ اور چھا بخوش راضی ہو سکئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفت زید کو آ زاد کرویا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمادیا کہتم سب نوگ کواہ رہوآج سے زیدمیرا بیٹا ہے۔اس بنا پرلوگ ان كوزيد بن محمد كمنے لكے۔ بيسب واقعات نبوت سے بہلے كے بیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت برسرفراز ہوئے تو جارستیاں ایس تھیں جنہوں نے أكيابي شك وترود كي بغيرآب صلى الله عليه وسلم يسانبوت كادعوى سنتے ہی اسے تسلیم کرلیا۔ ایک حضرت ابو بمرصد کی رضی الله تعالی عنه دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تیسرے حضرت زید رضى الله تعالى عنداور چو تصحصرت على رضى الله تعالى عنه \_ يعنى بروں میں سب سے پہلے حصرت ابو بمرصدیق ایمان لائے۔ عورتول میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ آزاد غلاموں میں سب سے مملے حضرت زید ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔اس وقت حضرت زيدرضى الثدنعالي عنه كي عمر ٣٠ سال تقى اورآ تخضرت صلى الثدعليه وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ۱۵ سال گزر چکے تھے۔ مکہ عظمہ سے ہجرت کے بعد م صین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زيدرضي الله تعالى عنه كا نكاح ايني پهويهي زاد بهن حضرت زينب رضی الله تعالی عنها ہے کرویا اور اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور م كمربسانے كے لئے ان كو پچھ سامان بھى عطافر مايا اس نكاح سے آب كاريمى مقصودتها كه غلام آزاد فدبب اسلام مين حقير ندسمج جا کیں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح کی جائے یعنی آ زاداور غلام میں جواہل عرب امتیاز کرتے ہیں وہ مسلمانوں میں نہ ہو یم کر

تقے۔حضرت خدیجہرضی اللہ تعالی عنہانے ان کوایک ہوشیارغلام خرید کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے ان کوخرید کر مکدلا کرائی چھوپھی صاحب کے حوالہ کیا۔ جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خد بجرضى اللدتعالى عنها سے مواتو حضورصلى الله عليه وسلم نے ان کے ہاں زید کود یکھا اور ان کی عادات واطوار آپ کواس قدر پندآئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجے ما مگ لیا۔ اس طرح بیخوش قسمت لڑ کا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ کیا جسے چند سال بعد اللہ تعالی نبوت سے سرفراز فرمانے والے بتھے۔اس لئے بیسب واقعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔اس وقت زید کی عمر ۱۵ سال کی تھی۔ پہلے مدت بعدان کے باپ اور چھا کو ہت جلا کہ ہمارا بچے زید مکہ میں ہے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے حضور صلی الله علیہ وسلم تک بہنچاور عرض کیا کہ آپ جوفد سے لینا جا ہیں وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہم کودے دیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں کڑے کو بلاتا ہوں اور معاملہ اس کی مرضی برجھوڑے ویتا ہوں كدوه تمبار يساته جانا پسندكرتا بيامير بي پاس ر هنا پسندكرتا ہے۔اگر وہ تمہارے ساتھ جانا جا ہے تو میں کوئی فدیہتم سے نہیں لوں گا اور اے یونہی جیموڑ دوں گالیکن اگر وہ میرے یاس رہنا جاہے تو میں ایسانہیں ہوں کہ جومیرے پاس رہنا جاہے میں اے خواہ کواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا بیتو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کہی ہے۔آپ بچے کو بلا کر کو چھ لیجئے۔حضور صلی النَّدعليه وسلَّم نے زيد كو بلايا اوران ہے كہا كہان دونوں صاحبوں كو جانے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی جاں بدمیرے والداور ب میرے چیا ہیں۔آپ نے فرمایا اچھاتم ان کوبھی جانتے ہواور مجھے بھی۔ اب مہیں پوری آ زادی ہے کہ جا ہوتو ان کے ساتھ علے جاؤ اور جا ہوتو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کوچھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا جا ہتا۔ان کے باپ اور پچانے کہا کہ زید کیاتو آ زادی کوغلامی پرترجیج دیتا ہے اوراپنے مال میں آ گے یا نچویں رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی تقویت جواب کے لئے جاہلیت کی دواورنظیریں ان آیات میں بیان فرما کران کی تروید کردی گئی۔ جاہلیت میں عرب میں تینوں باتیں غلطمشہور تھیں کہ ذہبن اور عقیل آ دی کے دو دل سمجھا کرتے تضاور بیوی سے لڑتے ہوئے بھی کوئی عرب بیہ کہد بیٹھتا کہ تیری بشت میرے لئے مال کی پشت کی طرح ہے تو اس بات کے منہ سے نکل جانے سے سیمجھا جاتا تھا کہ اب بیعورت اس برحرام ہوگئی۔ کیونکہ وہ اسے مال سے تشبیہ دے چکا ہے کو ماان الفاظ سے و وحقیق مال بن گئی۔ایسے بی کسی کومنہ بولا بیٹا بنالیا جاتا تو وہ سے مج كاحقيقى بينا جيها سمجها جاتا اورسب احكام اس برحقيقى بيني جيس جاری ہوتے تھے۔تو یہاں خاص مقصوداسی تیسری علطی کارفع کرنا ہے مرتقویت کے لئے دوغلطیاں اور رفع کردی کئیں۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ متبنی کو حقیقی بیٹا سمجھنا اوراس بنایراس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے برطعن کرنا ایسا ہی غلطمشہور ہوگیا ہے جبیبا زوجہ کو زبان سے ماں قرار دینا اور اس بنا براس کو نکاح ے خارج سمجھنا یا کسی مخص کوعظمندی اور ہوشیاری کے سبب بیہ مجھنا کہ اس کے دوقلب ہیں۔قرآن کریم نے اس لفظی اور مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لئے ان رسوم اور مفروضات کی بڑی شدومہ سے تر دید فرمائی اور بتلایا کہ بیوی کو مال كهه دينے سے اگر واقعى وہ مال بن جاتى ہے تو كيا بيدو ماؤل کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک وہ کہ جس نے اول جنا تھا اور دوسری بیکہ جس کو مال کہدکر بکارتا ہے ای طرح کسی نے زید کو بیٹا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے کیا واقعی اب یہ مانتا جائے کہ بیدود بابوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسانہیں تو حقیقی اولا د کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نمز دیک مھیک اور منصفانہ بات بید ہے کہ ہر مخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے۔ کسی نے منہ بولا بیٹا بنائیا تو وہ واقعی باپ

القاق امر که حضرت زیدرضی الله تعالی عنه اور حضرت زیهنب رضی الندنعالي عنهامين موافقت پيدانه موكى - آخر حضرت زيدرضي الله تعالى عنداس امرير مجبور موسئ كه حضرت زينب رضى الله تعالى عنها کوطلاق دے دیں۔ بیکیفیت دیکی کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد موا كيونكه آپ يمي جائة تھے كه زينب زيد بي كي زوجيت میں رہیں۔اس کے علاوہ آپ کو بیجی فکر ہوا کہان میاں بیوی میں علیحد گی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ میں بڑی مشکل آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ چکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز و احترام میں کی کریں گےاور میہ بات بھی آپ کومنظور نہ ہوسکتی تھی۔ جب آپ حضرت زید کی تو قیر کرتے اور لوگوں سے کرانی جا ہے تتصقو حصرت زينب كي تحقير كيونكر كوارا فرما يسكته تتصه يمكر آخر الامر حضرت زیداور حضرت زینب کاتعلق منقطع ہوکررہا۔اس موقع پر الله تعالى كوتين اصلاحيل مرنظر جوئيس أيك بيكه اسلام ميسمتيني ا یعنی منہ بولے بیٹے جس کو لے یا لک یا محود لیا ہوا بیٹا بھی کہتے ہیں اس کا وہ درجہ اور حق نہ مجھا جائے جو حقیقی اور صلبی اولا د کا ہوتا ہے اور دونوں مسم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کردیا جائے۔ دوسرے مید کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویال صلبی اولا دی بیویوں کی طرح حرام نہ مجھی جائے۔ تیسرے بید کہ آ زاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشریف اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے ے دریغ کرتے ہتے ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ عورتوں کی ہے یعنی ان سے بے پس وہیش نکاح کرلیا جائے اور بيتينوں اصلاحيں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات بابركت سے شروع کراناحق تعالی کومقصود ہوئیں حق تعالی کے حکم سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في خود حضرت زينب رضى الله تعالى عنہا ہے بعد عدت نکاح کرلیا۔غرض جب آپ نے حضرت زينب رضى الله تعالى عنها ي نكاح كرلياتو مخالفين في طعن كياكه ایے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا تو اس طعن کی بنا پرایک جواب اجمالاً ان آيات من وينامقصود إورتفصيلاً بيمضمون الى سورة

نہیں بن گیا۔ یوں شفقت ومحبت ہے سی کومجاز ابیٹایا باپ کہدکر ﴾ پکار لےوہ دوسری بات ہے غرض رئیسبی تعلقات اوران کے احکام میں خلط ملط اور ہشتیاہ واقع نہ ہونا جا ہے۔ چنانچہ اس تھم کی تعمیل آ میں سب سے پہلے جواصلاح نافذ کی گئی وہ بیھی کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم كے منہ ہولے بيٹے حضرت زيد كوزيد بن محمد (صلى الله علیہ وسلم ) کہنے کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔مزید براں اب آیات کے نزول کے بعدیہ بات خرام قرار دے دی گئی كهكوني مخص اين حقيق باپ كے سوااور كى طرف اپنانسب منسوب کرے۔ بخاری ومسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہے آپ کوایے باپ کے سواکس اور کا بیٹا کہا درآ نحالیکہ وہ جانتا ہو کہ وہ مخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ کسی مسلمان کا باب کون ہے تو ہمرحال وہ تمہارا دینی بھائی اور رفیق ہے ای لقب سے یاد کیا کرو۔ اور اگر اس میں تم کو بھول چوک ہوجائے لیعنی نادانسته اگرغلط كهه ديا كه فلال كابيثا فلال وه معاف ہے۔ بھول چوک کا گناہ ہیں۔ ہاں جوول سے ارادہ کر کے کہے تو گناہ ہوگا اور اس ہے بھی اگراستغفار کرلیا جائے تو پھرمعاف ہوجائے گا کیونکہ الله تعالى غفورالرحيم ب\_

ان آیات کے تحت نسب کے متعلق ایک بات خاص طور پر قابل فرکر ہے۔ اب اس وقت جہاں اور دوسری بے اعتدالیاں پیدا ہور ہی ہیں اور ہوگئی ہیں ان میں ایک بے اعتدالی سیجی ہے کہ بعض لوگ اپنا نسب آ بائی چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسرے انساب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی سید بننے کے در پے ہے تو کوئی اپ آپ کو انساری ٹابت کرتا ہے۔ کوئی اس فکر میں ہے کہ اپنے کو صدیق ۔ فاروقی ۔ عثانی ۔ علوی ظاہر کرے کوئی اس کے در پے ہے کہ اپنے کو قریش میں داخل کر کے قریش کہلائے۔ اور منشا اس کا تکمبر اور غرور قریر ہے جو فی نفسہ بھی گناہ کمبرہ ہے اور نسب بدلنا یہ ستنقل دوسرا کمبیرہ ہے دور نسب بدلنا یہ ستنقل دوسرا کمبیرہ و کوئی نسبہ بھی گناہ کمبیرہ ہے اور نسب بدلنا یہ ستنقل دوسرا کمبیرہ

مستناہ ہے۔ احادیث صحیحہ صریحہ میں اس پرسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں تفاخر بالانساب کا سب ہے زیادہ جرجا جاہلیت میں تھا جس کو اسلام نے آ کرمٹایا۔نیکن قرون مابعد میں مسلمانوں میں پیہ بلا پھر پيدا ہوگئ۔اس ميں شک نہيں كەشرافت نسب فضائل غيراختياريد میں سے ہے اور جس کو بیرحاصل ہونعت الہیہ سمجھے اور خدا تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔اورجس کوحاصل ندہووہ اس کے پیچھے ندیڑے اس لئے کے نسب بدلنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر یخت وعبیدیں وارو ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ انسان کے گناہ کے لئے یمی کافی ہے کہوہ کسی نسبت سے تیری کرے اگر چہوہ نسب ادنیٰ بی ہواورایسے نسب کا دعویٰ کرے جس میں اس کا ہونا معروف نہیں۔ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ جو محص کسی ایسےنسب کا دعویٰ كرے جواس كے لئے معروف نہيں تو اس نے اللہ تعالیٰ كا كفركيا یعنی نافرمانی کی۔توجن کوایے آبائی نسب سےصدیقی۔فاروتی۔ عثانی۔انصاری۔قریش وغیرہ ہونا ثابت ہووہ اظہار نعمت کے لئے نه كه فيشن اور فخر وغرور كے لئے اگر اس كو خلام كريں تو كوكى مضاكقه نہیں مگریہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ جس مخص کوحق تعالی شرافت نسب کی نعمت عطا فر مائے اس کو بہنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ اصلاح اعمال واخلاق كي طرف توجه كرني حاسية كيونكه اول تواس نعمت کا اقتضا اورشکریدیمی ہے۔ دوسرے بزرگوں کی نسبت جنتی زیاده ہے اتن ہی اس کی ومدداریاں زیادہ ہیں کہ کم از کم اس نسبت کی الاج رکھے کے لئے اپنے آبائی بزرگوں کے خلاف ندھلے۔

الغرض ان آیات کے نزول پر حضرت زید کواب تک جوزید بن محمد (صلی الله علیه وسلم) کیے جاتے تھے اب ان کو ہدایت ربانی کے ماتحت زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس سے ایک وہم کسی کو میہ ہوسکتا تھا کہ اب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو حضرت نید سے کوئی واسط نہیں رہا۔ تو اس وہم کو اگلی آیات میں دور کیا جا تا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔
جا تا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔
والحد دعور کا این الحکہ کی فاور نیز العلیہ بن

# النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أصفتهم وأولوالاز علم بعضهم وأزواجة أصفتهم وأولواللاز علم بعضهم

### أَوْلَ بِبَعْضٍ فِي حِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّهِ عِنْ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْ إِلَى اوُلِيلِكُمْ

ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے مؤتین اور مہاجرین کے مگر یہ کہتم اپنے دوستوں سے مجھ سلوک کرنا جاہو

### مَعْرُوْقًا لَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْفِ مَسْطُورًا

تو وہ جائز ہے بیہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔

النَّيِّى بَيُ الْوَلِ الْوَرْ وَالِهِ اللهِ وَاللهِ وَالل

نبست نبیں رکھتا۔ ونیا میں بظام رسب سے برا تعلق انسان کا مال
باپ سے ہے۔ ماں باپ بی کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے انسان
کو دنیا کی عارضی حیات عطافر مائی۔ تو باپ بیٹے کے تعلق میں غور
جسمانی وجود سے لکلا ہے اور باپ کی طبعی تربیت وشفقت اوروں
جسمانی وجود سے لکلا ہے اور باپ کی طبعی تربیت وشفقت اوروں
سے بردھ کر ہے لیکن نبی اورامتی کا تعلق ماں باپ سے بھی بردھ کر
شفقت و رحمت کا ہے۔ یقینا امتی کا ایمانی اور روحانی وجود نبی
کے طفیل میں ہے۔ جوشفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور
پذیر بہوئی ہے ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نبیں ملکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی وہ بمدردی۔ اور خیرخوا ہانہ
شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود اس کا نفس بھی اپنی نبیں
شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود اس کا نفس بھی اپنی نبیں
کرسکا۔ تبہارے ماں باپ تمہارے یہوئی بیخ تمہیں نقصان پہنچا
سکتے ہیں۔ تمہارے ماتھ خود غرضی برت سکتے ہیں۔ تم کو گمراہ
کرسکتے ہیں۔ تم سے غلطیوں کا ارتکاب کراسکتے ہیں گر نبی کریم

تفیر و ترزی کا شتہ آیات میں جاہیت کے ذماند کی بعض رسوم کی تر دید فرمائی گئی تھی اور اس سلسلہ میں بتلایا گیا تھا کہ ہر شخص کی نبیت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے اگر کسی نے کسی کومنہ بولا بیٹا بنالیا تو وہ وہ تھی باپ نہیں بن گیا۔ اس تھم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کوزید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نبیت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے اظا ہر کسی کو یہ وہم گزرسکت تھا کہ اب حضرت زید کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے نبی علیہ وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے نبی اور اتلا یا جا تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور بتلا یا جا تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو تی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی سے جو تی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی

خدا کیشم اب آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے عمر ابتم مومن كامل مورتو معلوم مواكدكامل ايمان دراصل اى كانام بكك آ دى بالكل الله ورسول كا موجائے اور اپنے سارے تعلقات و خواہشات کوالٹداوررسول کے تعلق پراللہ ورسول کے دین کی راہ مين قربان كركيجس طرح كمصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين نے کردکھایا۔اور آج بھی اللہ کے سے اورصادق بندوں کا یمی حال ہے اگر چدان کی تعداداب بہت کم ہے۔ اللہ تعالی اینے اور اینے رسول باک سے سیاتعلق ہم کونصیب فرماویں۔ تو اس خصوصیت کی بنا پر جواو پر ندکور ہوئی ایک خصوصیت نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي آ مع مي ميان جو أي كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی از داج مطہرات امتیوں کی دینی مائیں ہیں اوران کی تکریم و تغظیم مسلمانوں پرمثل ماں کے واجب ہے۔اوران کے ساتھ محمى مسلمان كالمجعى نكاح نهبيس موسكتا توازواج مطهرات مومنين کے لئے مثل مال کے عزت وحرمت میں ہیں باتی دوسرے احکام میں مثل بردہ وغیرہ کے وہ ماں کی طرح نہیں یعنی علاوہ حقیقی رشتہ داروں کے باتی سب مسلمان ان کے لئے غیرمحرم تھےجن سے بردہ واجب تھا۔آ مے بتلایا گیا کہ جہاں تک نبی کریم صلی الله عليه وسلم كامعامله ہے تو آپ كے ساتھ تو مسلمانوں كے تعلق کی نوعیت سب ہے الگ ہے لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں کے کہرشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی برنسبت مقدم ہیں۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑ ااور مدیندکو ہجرت کی اینے عزیز واقارب سے علیحدہ ہوئے گھریار حچوڑ ااور بے سروسا مانی کی حالت میں مدینہ پینچے تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم تمهارے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں تمہاری حقیقی فلاح ہو۔تم خوداینے یاؤں پرآپ کلہاڑی مارسکتے ہو۔ حماقتیں کرکے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان كريكتے ہوليكن نبى كريم صلى الله عليه وسلم تمہارے لئے وہى سچھ تجویز کریں گے جونی الواقع تمہارے حق میں نافع ہی نافع ہواور جب معاملہ بیہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہل ایمان پر بدحق ہے کہ وہ آ پ کواسے مال باپ اولا داور اپنی جان سے بڑھ كرعزية مجصين اورعزيز رتفيس دنياكي مرچيز سے زيادہ آپ كی محبت رتھیں۔ اپنی رائے پر آپ کی رائے کو۔ اینے فیصلے بر آپ کے فیصلہ کو۔ اپن جا بت پرآپ کی جا بت کومقدم رکھیں اور آپ کے ہرتھم کے آ گے سرتشلیم خم کردیں۔ای مضمون کوایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كهتم ميں سے كوئي مخض مومن نہيں موسكتا جب تك كديس اسے اس كے مال باب اولا و اور تمام آ دمیوں سے زیادہ محبوب نہوں۔حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کا واقعدا حادیث میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ عليه وسلم كاندكوره بالا ارشاد سنا توعرض كيايا رسول اللدآب مجص این جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس برحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی متم جس کے قبضه میں میری جان ہےتم اس وقت تک کامل مومن نبیس ہو کیتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں رسول النّصلي التّدعليه وسلم كےاس ارشاد نے حضرت عمر رضي اللّه تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت فورآ بدل دی اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى توجه سے ان كا حال اسى وقت بدل كيا اور عرض كيا كه

صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ایک انصار مدینہ سے بھائی وجہ چارہ قائم فرمادیا جس کی روسے محض ویٹی برادری کے تعلق کی وجہ سے مہاجرین وانصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے بعد میں جب مہاجرین کے دوسرے قرابت وارمسلمان ہو گئے تو ان آیات کی روسے الله تعالیٰ نے صاف تھم فرمادیا کہ قدرتی رشتہ ناطہ کے ناتا آس بھائی چارہ سے مقدم ہے۔ میراث وغیرہ رشتہ ناطہ کے موافق تقسیم ہوگی۔ سلوک واحسان کوئی اپنے دینی بھائی سے کرنا چاہتو وصیت کے ذریعہ سے کرسکتا ہے۔ قرآن کریم میں سے تھم اب ہیشہ کے لئے چاری رہا۔

یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روسے اور یہاں آیت میں وازواجہ اُمھتھم کے ارشادہ کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کی ازواج مونین کی مائیں ہیں۔ بیہ بالکل ظاہرہے کہ بیہ مرجبہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے

جن میں بغیر کسی شک وشبہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ لیکن روافض جو خلفائے فلہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ہدف لعن طعن بناتے ہیں اس بنا پر جن دوہ خلیفہ اول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی ہیں اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تعیں۔ بہر حال مخالفین کچھ کہیں جملہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تعالیٰ عنہ کے خلاف تعیالی عنہ ن قرآن کی شہادت سے امہات المونین ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تحریم عزت و حرمت اہل اسلام پر واجب ہے۔ الغرض کی تعظیم و تحریم عزت و حرمت اہل اسلام پر واجب ہے۔ الغرض آئے ضرت صلی اللہ علیہ و ملم کے جو حقوق آیک اس کی بہیں ان کو کہاں بتلا کرآ کے بتالیا جاتا ہے کہ یہ بلند ورجہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ واور دوسر ے انجیاء کو اپنے امتیوں پر ان کی ذمہ داری کی بنا علیہ و سام کو اور دوسر ے انجیاء کو اپنے امتیوں پر ان کی ذمہ داری کی بنا پر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات ہیں آئندہ ورس میں ہوگا۔

### وعالشيجئ

حق تعالیٰ نے ہم کو جوسید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے تو ہم کو اس نعت عظمیٰ کے قدر کی تو فیق بھی عطا فرما ئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت اور عظمت کے ساتھ آ ب کاسچا اتباع بھی نصیب فرما ئیں۔
اللہ پاک ہم کو اپنے رسول کریم علیہ الصلوٰ ق واقعسلیم کی لائی ہوئی جملہ ہدایات پردل وجان سے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرما ئیں اور آپ کے ہرتھم کے آسے سرتسلیم خم رکھنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔
درکھنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔
اللہ تعالیٰ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے از واج مطہرات واال بیت کو اپنے قرب ضاص کے درجات عالیہ نصیب فرما ئیں۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

### وَإِذْ اَخَذْنَامِنَ النِّبِينَ مِنْتَاقَهُ مُو مِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَ الراهِيمَ وَمُولِي وَعِيسَى ابْنِ مُرْيَمٌ

اور جب کہ ہم نے تمام پینجبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابرائیٹم اور موق اور عینیٰ ابن مریم سے بھی سرچین دور میں اس در در ایک دائد اور آپ سے بھی اور نوح اور ابرائیٹم اور موق اور عینیٰ ابن مریم سے بھی

وكَذَنَ الْمِنْهُ مُ مِنْ يَنَاقًا عَلِيْظًا ﴿ لَيْكُلُ الصِّيونِينَ عَنْ صِدُ قِرْمٌ ۗ وَاعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَنَ ابَّا الِينَاكَ

اور ہم نے اُن سب سے نوب پختہ عبدلیا۔ تا کہ ان پھول سے ان کے رہے کی شخصیقات کرے، اور کافرول کیلئے اللہ تعالی نے وروناک عذاب تیار کرد کھا ہے۔

وَذَاور جب النَّذَرُ بَمْ نَهِ إِلَى النَّيْنَ بَيُولَ مِنْ فَهُوْ النَّا الرابيم وَمُنْ فَاللَّهِ الرَابِيمِ وَمُؤَال مَا كَدُوهُ الرَامِ عَلِيمًا اللَّهِ الرَّالُ الرَّمِ عَلَيْ اللَّهُ الرَّمِ عَلَيْ اللَّهُ الرَّمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمُ عَلَيْ اللَّهُ الرَّمُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ الرَّمُ عَلَيْ اللَّهُ الرَّمُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پھران میں سے پانچ نبیوں کے نام کئے جو ہوے اولوالعزم اور صاحب شریعت پغیر تھے۔ سب سے پہلے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب انبیاء کے بعد ہوا گر درجہ میں آپ سب سے پہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے جیسا کہ احادیث میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے۔ ترفہ کی شریف میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا یارسول اللہ آپ کو نبوت کب طی فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام انجی روح وجسم کے درمیان تھے جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام انجی روح وجسم کے درمیان تھے حضرت عرباض بن سار میدرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے نزد کیک اس وقت خاتم انبیون مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام انجی پانی دوسری حدیث میں خدا کے نزد کیک اس وقت خاتم انبیون مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام انجی پانی اورمئی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ خاتم انبیون مقرر ہو چکا تھا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام انجی پانی اورمئی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ السلام انجی پانی اورمئی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ الدمئی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ السلام انجی پانی

اس حدیث شریف کا ذکر آجانے پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ''فیوض الحرجین' سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حرجین شریفین کے زمانہ قیام میں حضرت شاہ صاحب پر جوحق تعالیٰ کی جانب سے الہامات یاروح پر فتوح سیدوو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوافا ضاحت آپ پر ہوئے اور

تغیر وتشری: گذشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت ظاہر فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کی وہ ہمدردی اور خیر خواہانہ شفقت وتر بہت فرماتے ہیں کہ جوخو داپناا نکانفس بھی نہیں کرسکنا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل اسلام کی جان مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں اور ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر بیج ت ہے کہ وہ آپ کو اپنے مال باب اولا داور آپی جان ہے دو آپ کو اپنے مال باب اولا داور آپی جان سے بڑھ کر عزیز مسلم کا مسلمانوں پر بیج ت ہے کہ سمجھیں۔ اور آپ کو ایک جا ہم کھی گئی ہوئیں۔

اب آگان آیات میں ہتلایا جاتا کہ یہ بلندورجدانبیاء کو اس کے ملا کہان پر محنت اور ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان سے اللہ تعالی نے بختہ اقر ارکرلیا ہے کہ وہ بے خرضی کے ساتھ انسانوں کو بچی بچی ہا تیں بتا کیں کے اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالی کا پیغام پہنچانے میں کوئی دققہ اور کسر نہ اٹھا رکھیں گے اور اللہ کے بندوں کو اعتقا داور کمل کے بخے راستہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور پھریے مہدو پیان بھی کوئی ایساویسانہیں بلکہ کوشش کریں گے۔ اور پھریے مہدو پیان بھی کوئی ایساویسانہیں بلکہ بڑا سخت اور پکا قول وقر ارلیا گیا۔ تو یہاں اول تو جمیع انبیاء کا ذکر عام طور سے فرمایا گیا اللہ تعالی نے ان سے عہدا ورقول وقر ارلیا تھا مام طور سے فرمایا گیا اللہ تعالی نے ان سے عہدا ورقول وقر ارلیا تھا

کہیں گئے کہ آپ ہی ہمارے پروردگارے سفارش سیجئے تا کہ ہمارا حساب لے لے وہ فر مائیس سے کہ میں میکا منہیں کرسکتا کیونکہ میں اس سے شرمندہ ہول کہ میرے امتیوں نے مجھے اور میری مال کوخدا بنالیا تھا۔ نیکن بتلاؤا گرکسی برتن کو بند کر کے اس پرمبر لگادی جائے کیااس برتن کی چیزاس وفت تک لے سکتے ہو جب تک کہاس کی مبر نہ تو رو لوگ کہیں گے ایبا تو نہیں ہوسکتا عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائيس سحي پس محرصلي الله عليه وسلم جوانبياء يبهم السلام سے خاتمه پرمبر ہیں آج موجود ہیں ان کی آئندہ اور گذشتہ سب لغرشیں معاف ہوچکی ہیں ان کے پاس جاؤ۔ کو یا حضرت عیسی علیہ السلام نے اس نوازش الہید کی طرف اشارہ فرمایا جوازل میں خلعت نبوۃ يهنا كرآ تخضرت صلى الله عليه وسكم يرجو چكى تقى \_حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عند معراج کی حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کتمہارے ساتھ بيكون بير؟ وه بولے محر (صلى الله عليه وسلم) بيں جوالله كرسول اور خاتم النبيين بير ـ جب آپ كى درباراللى ميں رسائى موئى تو ارشاد مواکمیں نے پیدائش کے لحاظ سے آپ کوسب نبیوں سے يبلياوربلحاظ بعثت سب سے آخر ميں بھيجا۔ نبوت كاشروع كرنے والا اورخم كرنے والا آب بى كو بنايا ہے۔خودان آيات كريمدك متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول التُصلى التُدعليه وَلَم نَے آيت واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا میں باعتبار پیدائش کے سب سے پہلا اور باعتبار بعثت سب سے آخری نبی ہوں۔ یہاں متعدد احادیث أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي افضليت وابتدائے نبوت اورختم نبوت کے متعلق اس لئے گوش گزار کی تنئیں کہ ایک ممراہ اور ملعون فرقہ باوجود کھلی اور واضح تصریحات کے ''نبوت'' کے دروازہ کو کھلا رکھتا ہے تا کہ اس چود ہویں صدی میں بھی غلام احمد قادیانی جیسے نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہیں ۔ مگرجیسا کہ ہر باطل کے خاتمہ کا ایک وفت ہوتا ہے۔الحمد للد کہاس فرقہ قادیانی کو جوالل اسلام

غاص تعليم وتلقين كي من اورجو بشارتين منجانب الله تعالى القاء موئين اورجن اسراردین متین سے آپ کوآ گاہ کیا گیایا جو وصیتیں اور صحتیں آ پ کوحضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے فر مائی تنئیں ان کو آپ نے بڑے مجیب اور دلکش انداز اور علمی حقائق و دقائق کے ساتھ ایک عربی کتاب فیوض الحرمین میں جمع فرمادیا جس کا اردو ترجمه بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ فیوض و برکات تقریباً ہے مشاہر پر مستمل بین -ایک مشهد میں حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ میں نے آتخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا مطلب دریافت كياكمآ دم عليه السلام الجهي ياني اورمثي بي ميس يتصاور ميس نبي موچكا تھا اور میرایہ سوال زبان کے مقال اور ول کے خطرات سے نہ تھا بلکاس بسر اورراز کی آرز واور شوق ہے میری روح لبریز بھی۔اس کے بعد میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس قدر توت اور طافت تھی آ پ کی صورت مثالیہ کے قریب ملاسوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وہ صورت کر بمہ مثالیہ دکھائی جو پہلے عالم اجسام کے یائی جاتی تھی۔اس کے بعد مجھے عالم مثال سےاس عالم میں آنے کی کیفیت بتلائی اور مجھے انبیاءمبعوثین کی شکلیں بتلا کیں۔ آ گے اس مشاہدہ میں بڑی دقیق علوم ومعارف کی باتیں کھی ہیں جوہم کم علموں کی مجھ میں بھی نہیں آ سکتیں۔ بیتذ کرہ حضرت شاہ صاحب کا درمیان میں ضمنا آ گیا تھا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت انس رضى الله تعالى عندى روايت بآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفرمایا کدالله تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری امت کومیں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے اور وہ حساب میں سب سے پہلے ہوگی اور میں نے تم کونبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تم کومیں نے فاتھے لعنی دور و نبوت شروع کرنے والا بنایا ہے اورتم کواس کاختم کرنے والا بنایا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه شفاعت کی ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کیلئے مخلوق تمام اولوالعزم انبیاء کے یاس سے نا کارہ ہوکر آخر کار لوگ عیسی علیہ السلام کے یاس آئیں سے اور

کے لئے قریب ایک صدی ہے مارآ سین بناہواتھا۔ ماہ تمبر ایم اور پاکستان اور پاکستان کے اہل اسلام نے بالا تفاق اس فرقہ کے بانی غلام احم کو کا فرخارج ازاسلام قرار دیا اور جو بھی اس کی نبوت کا قائل۔ معتقد یا تمبع ہوا اس کو بھی کا فرقر ار دے کر کم از کم پاکستان سے تو قادیا نبیت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنه غلیم کی سرکو بی کے لئے پاکستان کو منتخب فرما کر ایک بڑا می و شرف عطا فرمایا۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کواس دین اسلام کی خدمت اور اپنے بیارے حبیب رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے فتم نبوت کے اس جرائت مندانہ اعلان کے صلہ میں اہل وسلم کے فتم نبوت کے اس جرائت مندانہ اعلان کے صلہ میں اہل میرز مین سے اسلام کی عظمت کا آ فراب جیکئے اور تمام دنیا کوروش کرنے کا ذریعہ بنادے۔ آ مین۔

ذکر بیہ ہور ہاتھا کہ یہاں آیت میں اول تو اجمالاً تمام انبیاء
کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد وقول وقر ارلیا تھا اور
پھران میں سے پانچ اولوالعزم انبیاء کے نام لئے جن میں سب
سے پہلے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کے بعد حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عینی
علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آتخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اگر چہ اس ونیا میں ظہور آپ کا سب
انبیاء کے بعد ہوا۔ اب یہ عہد کیا تھا اور کب لیا گیا تھا؟ تو

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس بیثاق کا ذکر متعدد مقامات پرکیا گیا ہے جن پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بید عہداس وقت لیا گیا تھا کہ جب عالم ارواح میں روز بیٹاق میں تمام لوگوں کوآ دم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالا تھا اور تمام بی آ دم سے عہد لیا تھا اور انبیا ء سے بالخصوص عہد موثق لیا گیا تھا اور وہ اس بات کا عہد تھا کہ وین الہی کو قائم رکھیں۔ احکام الہی لوگوں کو سائیں۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی ہر بات پر مقدم رکھیں۔ بہم اتفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رکھیں۔ باہم اتفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آیت میں آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض عبد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عبد کے بارہ میں قیامت میں وہ سوال کرنے والا ہے اور سوال اس لئے ہوگا تا کہ بچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہواور ان کو انعام واکرام سے مالا مال فرمایا جائے اور مشکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزادی جائے۔

مسلروں لوسچاں سے انکار کرنے پرسزادی جائے۔
یہاں آیت میں لفظ صادقین استعال کرکے انبیاء علیم
السلام کا اپنے عہد کو پورا کرنا ظاہر فرمادیا پس ان کا تو اپنے عہد کو
عملاً پورا کرنا ٹابت ہوگیا۔ اب رہ گئے وہ کہ جن کو اتباع کا تھم تھا
اوران کوترک اتباع پروعید سنائی گئی کہ مشکروں کو در دنا ک عذاب
ہوگا اوراضحاب اتباع کو انعام واکرام سے نو از اجائے گا۔
اب آ سے جنگ احز اب کے موقع پر جو الل ایمان پر انعام
فرمایا گیا وہ اہل ایمان کو یاد دلایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجيح

حق تعالیٰ کا با انتها شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوافضل الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ بیشک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تو ایسی رسالت کاحق اوا فرماویا اورامانت کاحق اوا کرماویا اورامانت کاحق اوا کرماویا۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ يِنْاوِرَتِ الْعَلَمِينَ

### يَايَةُ الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا

اے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے افکر چڑھ آئے پھر ہم نے اُن پر ایک آندھی بھیجی اور الیل فوج بھیجی

### وَجُنُودً النَّهُ رُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ بَصِيْرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنَ فَوْقِكُمْ وَصِنَ اَسْفَلَ

جوتم کو دکھائی نہ دیجی تھی ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جبکہ وہ لوگتم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف ہے بھی

### مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبِكَعْتِ الْقُلُوبُ الْحِنَاجِرُو تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الْكُلُّونَاتُ

اور جبكة آئكسيس كملى كى كملى رو كي تخيس اور كليج منه كوآنے كيكے تقے اورتم لوگ الله كے ساتھ طرح كے كمان كرر ہے تھے۔

| ارزده) آئے جنود لکر               | باور إذبكاة تكفر جب              | لةُ اللَّهِ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | ن والو اذْكُرْوْا بإدكرو لِغْبَ | يَالَيْهُ اللَّذِينَ الْمُنُواكا المالا |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ے اللہ اللہ بھا اے جو             | نے انہیں ند دیکھا و کگائ اور     | وجنودًا اور لفكر لنه ترؤها تم _                                                                     | و ان را دیمگا آندی              | فَالْسِلْنَا مِ نِهِ مِنْ عَلَيْهِ      |
| وَ اور مِنْ أَسْفُلَ يَعِي        | ع فَوَقِكُمْ تَهارك اورٍ         | جَانُوْلُهُ ووتم بِآئِهُ مِنْ =                                                                     | يرًا ويكمنے والا لأذ بب         | تَعُمُلُونَ مَ كَتِيهِ إِنِّيكِ         |
| الْقُلُوْبُ ول الْحُنَاجِرَ كُلَّ | ميں وَبُلَعَتِ ادر كُلُقُ مُنْ ا | رُ سَجِ ہوئی (چندھیا حمین) آنکا                                                                     | رجب أكنكة الكلحكا               | مِنْكُمْ تَهارے وَ إِذْ او              |
|                                   | ر الظُّنُونَ ابهت عمران          | تے تھے پالیے اللہ کے بارے م                                                                         | و كَتُظْنُونَ اورتم ممان كر     |                                         |

مسی کی ہمت نہ پڑی کہ مدد کوآتا۔ آخر کارانہوں نے اس شرط پر جتھیارڈال وسیئے کدان میں سے ہرتین آ دمی ایک اونٹ پر جو پچھالا د كر لے جاسكتے ہيں لے جائميں سے اور باقی سب تيجھ مدينہ ہي ميں حچوڑ جائیں گے اس طرح مضافات مدینہ کا وہ محلّہ جس میں یہود بی نضیرر ہتے تھے۔ان کے باغات اور سروسامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ میا اوراس بدعبد قبیلہ کے لوگ ادھرادھر تتر ہو مجے۔اس قبیلہ کے لوگ مخالفین اسلام کے ہر قبیلہ میں مجرے اور دورہ کر کے قریش اور دوسرے عرب قبائل کواس بات برآ ماوہ کیا کہ سب مل کر بہت بوی جعیت کے ساتھ مدینہ برٹوٹ بڑیں اورمسلمانوں کا قلع قع كردير \_ چنانچيشوال ۵ همطابق ماه فروري ٦١٧ ء مين ابوسفيان تقریباً ہارہ ہزار کانشکر جرار بورے سازوسا مان ہے آ راستہ۔ طاقت كنشميس چورىدىندىر چراحائى كے لئے كمدے لكا۔ جب نى كريم صلی الله علیه وسلم کودشمنوں کی اس فقل وحرکت کاعلم ہوا تو سب سے يبلاكلمه جوزبان مبارك يرآيا بيتفاحسبنا الله ونعم الوكيل ليعنى الله جمیں کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم ہے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم اہل فارس کا دستوریہ ہے کہا یے موقع پر خندق کھود کر وتمن سےخود کومحفوظ کر لیتے اوراس کومجبور بنادیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم نے اس مشورہ کو تبول فر ما کر خندتی کھود نے کا تھم دیا۔ چنانچہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم ١٠ ہزار صحابه رضى الله تعالى عنهم كو لے كر خندتی کھودنے کے لئے خود بھی کمربستہ ہو مکئے ۔شہر کے گر وجد هرسے حمله كاانديشه تفاتقرياً ساژھے تين ميل لمبي خندق كھودى گئى۔ بيركام دس دس افراد کی ٹولیوں پر تقشیم کردیا تمیا اور ہرٹو لی نے ہم/ ہم گز خند ق تاری ۔ چددن میں بدیانج گز ممری خندق اس طرح تیار ہوئی کداس کے کھود نے پھر تو ڑنے اور مٹی ہٹانے میں خودسید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست میارک کا ایک برا حصہ تھا۔ اور روایات میں آتا ہے كسيندمبارك ك بالمش مع حصب محة تقدكا تنات انساني ك تاریخ میں آتااورغلام۔ حاکم اورمحکوم مخدوم اورخادم کے درمیان بیہ وہ منظر تھا جو آ تھے ول کے ویکھا اور کانوں سے سنا کہ دو جہان کے

سردار ہاتھ میں کدال لئے تین دن کے فاقہ سے پیٹ پر پھر

باند ہے مہاجر بن اور انصار کے ساتھ خند تی کھود نے میں معروف ہیں
اور برابر کے شریک نظر آتے ہیں۔ ابغور سیجے کہ یہ کی ومعلوم نہیں
کہ صحابہ کرام رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کے ایسے جان نگار خادم اور
عاشق صاوق سے کہ جوکسی حال بھی بینہ ہوتا چا ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خند تی کھود نے اور مٹی کے اٹھانے کی
مخت شاقہ میں ان کے شریک ہول محرک اور امت کی تعلیم کے لئے اس
محنت شاقہ میں برابر کا حصہ لیا اور آپ کی بہی عادت مبارکتھی کہ ہر
مخت ومشقت اور تنگی و تکلیف میں آپ سب عوام مسلمین کی طرح ان
میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔ اللہم دب صلی و سلم علی دسول

ایک جگد خند ق کھودتے ہوئے چھری ایک چٹان نکل آئی جس ی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عاجز آ گئے۔ خدمت اقدس میں اس واقعہ کو پیش کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی مشورہ یا تھم و سے کی بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور خندق کے اندراخ کراور کدائی اپنے وست مبارک میں لے کراس چٹان پر ہم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی اور ایک بی ضرب سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد آ پ نے ووسری ضرب لگائی اور ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر ووسری ضرب لگائی تو باتی چٹان ہی کٹ کرختم ہوگئی۔ اور پھر آ پ خندق سے باہر تشریف لائے۔ اللہم دب صلی وسلم علی وسلم علی رسول اللہ صلواۃ دائمہ بدو ام ملک الله.

کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے۔)

دوسری جانب سرکارووعالم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک پریه وعائیه کلمه جاری تھا۔

اللهم ان العبش عيش الأخوة فاغفر الانصار والمهاجوه (خدايا عيش تو آخرت كاعيش ہے۔ پس تو انصار ومہاجرين كو مغفرت ہے نواز)

الغرض اس طرح جوروز میں ساڑھے تین میل کمی خندق تیار موگئ \_اورادهر كفار كالشكر آپنجا اور مدينه كامحاصر ره كرليا \_اسلامي نشكر نے دشمن کے مقابل موریعے جمادیئے تقریباً ۲۰۔۲۵ روز تک دونوں فوجیس آ منے سامنے رو<sub>گ</sub>ی رہیں۔ درمیان میں خندق حاکم تھی۔ عرب کے لئے بیالک نی حکمت جنگ تھی اور قریش اس پر دنگ رہ کئے۔ دور سے تیرا ندازی ہوتی تھی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میں دودو ہاتھ ہوجاتے ہتھے۔ کفار کے بیدخیال میں ہی نہ تھا کہ مدینہ کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس وقت تک اس طریق دفاع ہے تا آشنا تھے۔ ناجارانہیں جاڑے کے ز ماند میں ایک طویل محاصرہ کے لئے تیار ہونا پڑا جس کے لئے وہ محمروں سے تیار ہوکر نہ آئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کی جمعیت مدینه میں محصور تقی ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بچوں اورعور توں کومدینہ کے ایک محلّم میں کرویا تھا۔ای عرصہ میں کفارنے ایک تدبیر یہ کہ کہ بنوقر بظہ کے میہودی قبیلہ کو جو مدینہ کے جنوب مشرقی موشہ میں رہتا تھا انہیں غداری برآ مادہ کیا۔ چونکہ اس قبیلہ ہو قریظہ سے مسلمانوں کا با قاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا جس کی روے مدینہ برحملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا یابند تھا۔اس لئے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہوکر اپنی عورتوں اور بچوں کوا یک محلّه میں جمع کر دیا جو بنوقر یظہ کی جانب تھااور ادهرمدا فعت كاكوئي انتظام بهي نه كيا حميا تفار كفار كے حملية وركشكريوں میں سے بی نضیر کا ایک یہودی سردار قبیلہ بنوقر یظہ کے پاس بھیجا حمیا تا كەنبىس كى طرح معاہدہ تو ژكر جنگ میں شامل ہونے كے لئے آ ماده كرے۔ ابتداء تو بنوقر بظه نے اٹكاركيا اورصاف كهدديا كه بهارا

محرصلی الله علیه وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک ہمیں بھی ان ہے کوئی شکایت بیدانہیں ہوئی لیکن جباس بی نضیر کے یہودی سردار نے کہا که دیکھو میں اس وفت تمام عرب قبائل کی متحدہ طاقت مسلمانوں پر چ حالایا ہوں۔ بیانبیں ختم کرنے کا نا درموقع ہے اس کو اگرتم نے کھو دیا تو پھر دوسرااییا موقع کوئی نہل سکے گا۔تو یہودی و ہنیت کی اسلام ۔ وشمنی اخلاق کے پاس ولحاظ پر غالب آگئی اور بنوقر یظہ عہد تو ژنے پر آ ماده موصية \_ نبي كريم صلى الله عليه وسلم اس معامله ي محمى بخبر نه تنے۔آپ کو برونت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فور آانصار کے چندسرداروں کو بنوقر بظہ کے یاس تحقیق حال اور فہمائش کے لئے بهیجا۔ بید حضرات وہاں پہنچ تو بنوقر بظہ کو پوری خباشت پر آ مادہ پایا اور انہوں نے برملا ان انصار سرداروں سے کہددیا کہ ہارے اور محمد (صلی الله علیه وسلم ) کے درمیان کوئی عہد و بیان نہیں ہے۔ بیڈبر بہت جلدیدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہوگیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آمجئے تھے اور مدینہ کا وہ حصہ اب خطرہ میں پڑھیا تھا جدھرو فاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھااورسب کے بال بیے بھی اسی جانب تھے۔اس پر منافقین جومسلمانوں میں ملے بطے ہوئے تھے ان کی سرگرمیاں تیز ہو تنیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلہ پست کرنے کے لئے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کردیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدہ تو قیصرادر کسری کے ملک کے فتح ہوجانے کے کئے جارہے تھے اورحال بدب كماب بم رفع حاجت ك لي بعي بين نكل سكة وسك نے یہ کہ کر خندق کے محاذ ہے رخصت ما تکی کہ اب تو ہمارے کھراور بال بيح بي خطره ميں ير محت بين بميں جاكران كي حفاظت كرني ہے۔ سی نے یہاں تک خفید برو پیگنڈہ شروع کردیا کہ حملہ آوروں ے اپنامعاملہ درست کرلوا ورمحرصلی الله علیہ وسلم کوان کے حوالہ کر دو۔ بهاليي شديدآ زمائش كاوفت تها كهصرف صادق اورمخلص ابل إيمان ہی تھے جواس نازک اورکڑ ہے دفت میں فدا کاری کے عزم برثابت قدم رہے۔ماصرہ کی وجہ سے مدینہ میں بخت بے چینی پھیل می تھی۔ رسد کی قلت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تین تین فاقد گزر مے۔

ایک روزمضطر ہوکر بعض صحابہ رضی الله عنہم نے اینے پیدے کھول کر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ سب نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ رکھے تھے۔آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپناشکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیراور پھر برسانے شروع کئے۔جانبین سے مسلسل تیراندازی ہوئی اس میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم اور صحابه كرام كودن مجرابيا مشغول ربناير اكه نماز ك ليح مجھی ذراسی مہلت ندملی۔ جارنمازیں تضا ہوئیں۔ جوعشا کے وقت یڑھی کمکیں۔اب محاصرہ ۲۵ دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا۔سردی کا ز مان تھا۔ بالآخر خداوند تعالی نے اس بے سروسامان جماعت کی امداد فرمائی ایک نومسلم صحابی سے ایک عاقلانه اور لطیف تدبیرے حملہ آور مشرکین اور بہودی بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ادھر کفار کے دلوں کو خدانعالی کا نه دکھائی دینے والا فرشتوں کا کشکر مرعوب کررہا تھا۔اس اثناء میں اللہ تعالی نے ایک رات لفکر کفار پر برفانی ہوا کا ایک ایا طوفان چلادیاجس سے دیت اور تنگریزے اڑاڑ کر کفار کے مند پر کلتے تھے۔ان کے چولیے بچھ گئے۔ دیکیچے زمین پر اوندھے جاہڑے۔ کھانے لکانے کی کوئی صورت ندر ہی۔ ہوا کے زورے خیصا کھڑ مکئے محور بعاك مئے الشكر بريشان بوكيا۔ سردى اور آندهى نا قابل برداشت بن گئے۔آخرابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام کشکروں کی اعلیٰ کمان تھی وہاں ہے کوچ کرجانے کا تھم دیا اور نا جار سب نا کام ونامرادراتوں رات واپس ہوسے مسلمان الحصے تو میدان میں ایک وشن بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو وشمنوں سے خالی و کھے کرفورا ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پرجھی چڑھائی نہ کرسکیس سے ۔ابتم ان پر چڑھائی کرو سے۔ : غزوۂ خندق ہے ملیٹ کر جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم گھر <del>جینی</del>ے تو ظہر کے وقت حصرت جرئیل علیہ السلام نے آ کر تھم سنایا کہ ابھی ہتھیارنہ کھولے جا کیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ باتی ہے۔ان ہے بھی ای وقت نمث لینا جا ہے چنانچ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اعلان فر مادیا کہ کوئی عصر کی نماز اس دفت تک نه پژھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ

جائے۔ غزوہ احزاب کی کھ تفصیلات تو آپ کے سامنے آگئیں اب غزوہ بنی قریظہ کی تفصیلات انشاء اللہ تیسرے رکوع میں جہاں ان کا ذکر فرمایا گیاہے وہاں بیان ہوں گی۔ اب غزوہ احزاب کی ان تفصیلات کوذائن میں دکھتے ہوئے ان آیات ذریفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔

حبيها كهابندا مين او برعرض كميا حميا .....الله تعالى ايني اطاعت اور ابیے رسول علیہ الصلوة والسلام کے اجباع کی ترغیب کے لئے اہل ایمان کوخطاب کرے اپنااحسان اور فضل یا دولاتے ہیں کہ اے ایمان والواس سخت وقت كويا دكروجب كهتمهار اوركشكر چره آئے تھاور جبتم برطرف سے کھر مے تھے اور تہاری سخت حالت ہوگئ تھی۔ مراد اس سے جنگ احزاب ہے تو ہم نے دشمنوں کو ہزیمت دے کرتم سے تال دیا اور تخت محندی مواجلا دی اور فرشتوں کالشکر جو تمہیں دکھائی نہ دیتا تھا بھیج دیا تمہاری حالت بیٹھی کہ مدینہ کی مشرق کی طرف سے جو اونجاعلاقہ تقااورمغرب کی طرف سے جو نیجا حصہ تھا تہیں دشمنوں نے ا کشے ہوکر گھیر لیا تھا اور دہشت کے مارے تمہاری آئیسی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔جبیا کہ خوف کے وقت ہوا کرتا ہے اور تمہارے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ مکئے تھے۔ بیالیک محاورہ عرب کی بات سے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے محاورہ میں کہتے میں کہ ناک میں وم آسمیا تھا یا کہا کرتے ہیں کہ دل باہر نکل پڑا اور تم الله تعالى عطرح طرح كمان كرنے لكے تصیعی سے اورايمان وارتو یمی کہتے ہتے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔اسلام ضرور فتحیاب ہوگا مگر منافقین کہتے کہم مصیبت میں بڑھتے ۔بس اب کے خاتمہ ہے۔ایی مصیبت سلے بھی ندآئی تھی۔اب کے شاید ہی بچیں کوئی کہتا کہاس ول باول فوج سے جیتنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ کمزور یقین والوں کے منہ سے بھی یاس وہراس کے کلےنکل جاتے تھے۔

مزید واقعات و حالات ای جنگ احزاب کے اگلی آیات میں بیان فرمائے مکئے ہیں اور اس جنگ میں منافقین کا کیا طرز عمل رہا وہ بتلایا گیاہے جس کابیان ابْشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُّلُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

ٳڒۺؘۑؽڒٵۘۅ<u>ۅٳڎ۬ؽڠۘٷڵٵڶ</u>ؠؙ ں موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا حمیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے مھئے۔ اور جب کہ مناتقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں مرض ۔ مُرَصُّ مِّا وَعَكَ نَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ٓ الْأَغُرُورَا ۞ وَإِذْ قَالَتُ طَالِفَةٌ مِنْهُمْ لَا ں کہیدے تھے کہ ہم ہے تو انٹدنے اوراس کے رسول نے تحض دھو کہ ہی کا دعدہ کر دکھا ہے۔اور جب کہان میں ہے بعض لوگول نے کہا بَ لَامُقَاٰمُ لِكُمْ فَالْحِعُوٰا ۚ وَيَسُنَاذِنُ فَرِيْقٌ مِنْهُ مُرالنَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتِنَاعُوْرَةٌ ۗ رے لئے تھہرنے کا موقع نہیں سولوٹ چلو اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے کھر غیر محفوظ ہیں اهِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ الْأَفِرَارُاكِ وَلَوْدُخِلَتُ عَلَيْهِ مُرْمِنُ ٱقْطَارِهَا حالانکہ دہ غیرمحفوظ ہیں ہیمض بھاممنا ہی جا ہتے تھے۔اورا کریدینہ میں اس کےاطراف سے اُن پرکوئی آسٹھے پھراُن سے فساد کی درخواست کی جائے فِتُنَاةً لَاتَوْهَا وَمَا تَكُلِّتُثُوَّا بِهَا إِلَّاسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهُ مِنْ قَيْلُ یہ اُس کو منظور کرلیں اور ان مکھروں میں بہت ہی کم تغہریں۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے. إيُولُونَ الْأَدُبَارُ ۗ وَكَانَ عَهُ لُ اللَّهِ مَنْ قُولًا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرُرْتُمُ ور اللہ ہے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز ہرس ہوگی۔ آپ فرمادیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہوسکتا اگر تم صِّنَ الْمُونِةِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُمَتَّعُونَ الْأَقِلْيُلَا قُلُمَنْ ذَاللَّانَى يَعْمِ سوت ہے یا آئی ہے بھا گتے ہواوراس حالت میں بجرتھوڑ ہے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرماد بیجئے کہ دہ کون ہے جوتم کوخداہے بچا سکے، لَمُ سُوْءً الوَّارَادُ بِكُمْ رَحْ صِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِـ ۔ وہ تمبارے ساتھ برائی کرنا جاہے یا وہ کون ہے جو خدا کے نصل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فصل کرنا جاہے اور خدا کے سوان نہ کوئی دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ا پناحمائتی یا نیں گےاور نہکوئی مدد گار۔ ا وُ اِذْ اورجب اللَّهُوْلُ كُمْ عَلَى هُنَالِكَ يَهَالَ النَّوْلِيَ آزمائِ كُنْ النَّوْمِنُونَ مُونَ أُوزُلُولُوا اوروه بلائے كئے اِرْلُوْلاً بلاياجانا أَشَدِ بْدَّا شعيع کمنفے تُحوٰنَ منافق کو اَلَیْنِ کَاوروہ جن کے کرفٹ قُلُو بیو خر راوں میں کمبرَض روگ کمنا کو ہم سے وعدہ کیا کا اللہ اللہ کا ورکہ فُلا اور اسکار سول ا قَالَتُ كَمِا الطَّلِفَةُ أَيكُرُوهِ المِنْهُ فَ أَن مِن سِي الْكَفْلَ يَكُوْبُ السيرب (مدينه)والو

| كَمْعَ مَرَ كُونَ جُدُيْد لَكُو تهار على فَا تَحِفُو الدَام لوت جلو وَيَسَدُون اوراجازت ما تَكَاتِما فَرِيق أيكروه مِنْهُم ان من على النَّبِيَّ بي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَفُولُونَ وه كَتِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وه اللَّهُ وه اللَّهُ وه اللَّهُ وه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَبِاو أن ع طِالِا عَ الْفِتْنَاةَ فَاو الْآنَوُ فَي أَو و مرورات وي ع واور مَاتَكُنُوْان ويرلكاكس ع إلها ال (مم) ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللَّهُ مُر (صرف) لَيَدِيْرًا تُمُورُى مَ وَلَقَدُ كَانُواعًاهُدُوا عالانكه وه عهد كريج تے الله الله صِنْ قَبْلُ اس بيا لانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يُونُونَ بِمِرِينَ كُمُ الْاَذْبَارُ مِينَ وَكَانَ اور بِ عَهَا اللهِ السّاوعده مَنْفُولًا يوجِعاجا نوالا قُلْ فرمادين لِنَ يَنفَعَكُمُ مَهِ مِينَ مِرَافَع نـديكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْفِرَازُ فِرْدُ إِنْ أَرَا فَرُزِنَّتُ مِهِا كُم مِنَ الْمُؤْتِ موت فَي أَفِي الْفَتْلِ لِلَّ وَإِذًا الدام موت مِن الْمُؤتِ موت في أَفِي الْفَتْلِ لِلَّ وَإِذًا الدام موت مِن الْمُؤتِ موت في الْفِرْدُ فِرْدُ الدام موت مِن الْمُؤتِ موت في الْفِرْدُ فِرْدُ الدام موت من الله ويت ال |
| الِكَ قِلْنِكُ مُر (صرف) تحورُ النَّالِي فَلْ فرمادين مَنْ ذَا كون جو الَّذِي يَعْضِكُمْ وه جوتهمين بجائے صن الله و الله ہے اِن اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آرکذہ کُفر وہ جائے کے سُوّم الدائی اَوْ یا آرکذ پکے فر جائے ہے کہ عالم کا وہ اور کا یکھیڈون وہ نہ یائس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لَهُمْ أَجْ لَ صِنْ دُونِ اللَّهِ الله يَسُوا فَلِيًّا كُولَ وست وَلَا نَصِيبُرًّا اور شدركار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

خدمت میں آیا بیوی نے چلتے وقت کہا کہ دیکھو مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آب کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ بہت سے آ دمی آجا نمیں اور کھا ناتھوڑ اہو جائے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیکے سے عرض کیا۔ میں نے ایک بمری کا بحد ذرج کیا ہے اور ایک صاغ کا آٹا پیسا ہے۔ آپ اینے ساتھ چند آ دمیوں کو لے کر حليئ - آپ صلى الله عليه وسلم في آواز وي اعدن والوا جلدي چلو-جابرنے کھانا پکایا ہے۔ پھرآ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلومکرمیرے آنے تک نہ ہائڈی اتار نااور نیخمیر کی روٹیاں یکا نامیں عِلْا اوراً تخضرت صلی الله علیه وسلم بھی لوگوں کو لے کرا نے کے لئے تیار ہونے لگے میں نے آ کر بیوی ہے سب باتمیں کہددیں تو وہ محبرا تی اور کہاتم نے بیر کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہاری بات بھی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے کہددی تھی۔غرض آنحضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اورخمیر میں لعاب دہن ملایا اور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جاہر رونی یکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے رونی یکائے اور ا بانڈی سے گوشت نکا لے اور اسے چو لیے سے ندا تارے آخر سب نے پیپ بھر کر کھالیا۔ ہانڈی ای طرح کیارہی اورابل رہی تھی اور دوٹیاں يكائى جارى تعيس حضرت جابر رضى اللد تعالى عند كت بي خدا ك فتم کھانے والے ایک ہزار تنصیب نے کھایا اور پھر بھی نیج رہایا تڈی میں محوشت مجسرا ہوا تھا اور روٹیاں برابر یک رہی تھیں اور ایک روایت میں ہے كمآب نے جابر رضى الله تعالى عندى بيوى سے فرمايا كم تم بھى كھاؤ

تفسيروتشريح - گذشته آيات ميں الله تعالیٰ نے الل ايمان کو مخاطب كركے اپناوہ احسان اور نضل ياد ولا يا تھا جوغز وہُ احز اب يا جنگ خندق کے موقع برمسلمانوں برفر مایا جبکہ کفار دمشر کین ویبود نے مل کریوری طاقت اور بورے جتھے ہے مسلمانوں کومٹانے کے ارادہ سے زبر دست نشكرك كرمل كياتها -اى سلسله بن آسكان آيات من بتلاياجا تاب كدابل ايمان كے لئے واقعی ميد برى سخت آ زمائش كا وقت تھا۔ الل ایمان کی پختگی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا۔ شدید سردی کا موسم \_غله کی گرانی و کمیا بی \_صحابه بلکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تک مجوك كى شدت سے بيك ير يقرباند ھے ہوئے تھے۔اس ير بھى ہمت ادراستقلال كابديالم تهاكم تقاكم پقريلي زمين كي كهدائي شب وردز اسيخ ہاتھوں ہے جاری تھی۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ دضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جار ہی تھی تو میں نے ویکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھو کے میں۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمین دن سے آپ نے کچھ نہ کھایا تھا۔حضرت جابر منی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیااور بیوی ہے یو جیما کیچھ کھانے کو ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھو کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیوی نے بوری سے جو نکالے جو ایک صاع تھے (لیعنی ہارے دزن سے قریب ساڑھے تین سیر ) گھر میں بکری کا ایک بجیہ ملا ہوا تھا۔وہ میں نے ذرح کیا اتنے میں بیوی نے آتا ہیں لیا اور گوشت کاٹ کر ہائڈی میں چڑھادیا۔ پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

اورائے آ دمیوں کو بھی حصہ یہ نہ کرو کیونکہ آج کل بھوک ہے سب يريشان مورب بي - بيتو رسول التُصلي التُدعليد وسلم كامعجزه تها- ورنه بخاری بی کی ایک مدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ایک ایک مٹی جوآتے پھران کو بدمزہ چربی میں ایکا کرسب مل کر کھالیتے حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اوراس میں سے بوآتی تھی غرض کہ سردی کےعلاوہ کھانے یہینے کی بھی تنگی تھی اور پھر بنی قریظہ کے یہودیوں نے دفعتۂ معاہدہ تو ژکر سخت بے چینی پیدا کردی تھی۔ پھر منافقین دل کے کھوٹے جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تنے وہ طرح طرح کی یا تیں بنانے کیے۔ کوئی کہتا کہ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کہاں گئے ۔ہمیں تو برواسخت دھو کہ دیا تمیا۔بعض منافقین مسلمانوں کو بہكانے كے اوران كويہ كہدكر ڈرايا كراے بيڑب كے باشندو! بيڑب مدينه طيبه كايرانا نام تعارآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي تشريف آوري ے مدیرہ النی ' کہلایا جانے لگا پھر بعدیس اختصار کرے مدینہ کہنے گھے۔ تو منافقین اہل ایمان ہے کہتے کہ دیکھتے ہو کہ صورت حال کیا ہے؟ سارے عرب اکٹھا ہو کرہم پر چڑھ آئے ہیں۔ بنو قریظہ نے بھی جو ابناعہدو بیان ہم سے کررکھا تھا توڑ دیا ہے اب ہم خندق پراس عرب کے جم غفیر اور عظیم کشکر کے سامنے پڑے رہیں تو اس سے کیا فائدہ اب ہارے یہال مرے کا مجھ کا مہیں صاف طاہرے کہ کیا انجام ہونے والاے چاو کھر لوٹ چلیں۔ یہاں رہنا موت کے مندمیں جاتا ہے۔ چنانچ بعض منافقین آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس پہنچ مسے اور عرض کیا کہ شہر میں ہمارے گھر تھلے ہوئے غیر محفوظ پڑے ہیں۔خبر نہیں کیا ہوجائے۔ہمیں اجازت وسیحتے کہشہر جاکر محروں کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ ہارے کھر غیر محفوظ ہیں صرف عورتیں ہے رہ گئے میں دیواریں قابل اظمینان نہیں بھی چوروغیرہ نیکس آئیں۔ جنانچہجو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے تی کہ آپ کے ساتھ صرف مخلص اہل ایمان ہی رہ کئے۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ بیسب بھاگ جانے کے بہاند تھے۔ گھروں کی حفاظت کا بہاندا یک جمونا بہاند ہے۔ بات بہے کان کے دل اسلام کی طرف بورے جھکے بی نہیں۔ اس دنت جو کفار کا جوم دیکھااور بظاہرمسلمانوں کی فتح کا کوئی نشان نظر ندآ یا تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھر میں جاکر بیٹے رہنے کی سوچھی بالفرض مدینہ کے باہر سے کوئی تمنیم ادھرادھر سے تھس آئے پھران سے

مطالبہ کرے کہ مسلمانوں ہے الگ ہوجاؤ اور ہمارے ساتھ ہوکران ے لڑواور فتنہ فساد ہریا کروتو بیفور اان کا ساتھ دینے کو تیار ہوجا کیں اور ان كے ساتھ ہوكرمسلمانوں سے الانے كے لئے نكل يرس اسلام كے طاہری وعوے سے دست بردار ہوکرفور آفتن فسادی آمک میں کودیڑیں۔ اس ونت تو فوراً کھروں ہے نکل کھڑے ہوں۔نہ کھروں کی حفاظت کا بہانہ کریں اور نہ فکست کا خیال ول میں لائمیں۔منافقین کے متعلق آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیدوہی تو ہیں جنہوں نے جنگ اُحد کے بعد عبد کیا تھا کہ آئندہ بھی میدان جنگ سے پیٹے موڑ کرنہ بھا گیں گے۔اب سے اس عبدی خلاف ورزی کیسی \_انہیں یا در کھنا جا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کی بوجے ہوگی۔اورعبدتو رف بر اس کی سزاملے گی۔ آھے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلادیں کہتم جو بھا کے بھا مے چرتے ہوتو موت یافل کئے جانے کے ڈرسے بھا گنا بے سود ہے جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں **بھاگ** کر جان نہیں بحاسكتا \_قضائ اللي مرجك يني كررب كى \_اورفرض كرو بها كفي سه بجاؤ ہوگیا تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہےاب نہیں چندروز کے بعد آئے گی اور ندمعلوم سیختی اور ذلت سے آئے۔اے نبی صلی الله علیه وسلم آب ان سے صاف صاف کہدد سے کہ اللہ کے ارادہ کوکوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ندکوئی تدبیروحیلہ اس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے البذاانسان كوجائة كداى يرتوكل كراء دبرحالت ميساس كامرض كأ طلبگارر ہے۔ ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا بختی ونرمی تو یقینا کی کی کررہے گی پھراس کے راستہ میں بزدنی کیوں دکھائے اور وفت پر جان کیوں جرائے جوعاقبت خراب ہو۔ ہر چیز اللہ کے اختیار اور ارادہ کے تحت ب ا گراس نے تھم دے دیا ہے کہ تہیں برائی ہنچے تو وہ پہنچ کررہے گی اگراس نے ارادہ کرلیا ہے کہ مہیں اچھائی اور خوشی نصیب ہوتو ایسا ہی ہوکرر ہے گا۔اس کے فیصلہ کے بعد نہ کوئی برائی سے بیجا سکے اور نہ کوئی اس کی رحمت ہے روک سکے۔انہیں ماننا پڑے گا کہاںٹند کے سواان کا کوئی نہ سأتقى بنجمايق اور ندردگار.

ابھی منافقین کی ندمت اور تشنیع اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُوْنَا أَنِ الْعُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلِّمِينَ

## قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمُ اللَّهُ أَوْلَا يَأْتُونَ

الله تعالیٰتم میں سےان لوگوں کو جاتیا ہے جو مانع ہوتے ہیں اور جواپنے (نسبی یا وطنی) بھائیوں سے بوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ ،اورلز ائی میں

### الْبَاسُ إِلَا قِلِيْلًا قَ أَشِعَةً عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَايَتُهُ مْ يَنْظُرُونَ النَّكَ تَكُورُ

بہت ہی کم آتے ہیں۔ تبہارے حق میں بخیلی لئے ہوئے سو جب خوف پیش آتا ہے تو اُن کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے آگئتے ہیں

### اَعْيَنُهُ مُرَكَالَّذِي يُغْثَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوْلُمْ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ

کہ ان کی آتھ میں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پرموت کی بے ہوشی طاری ہو، پھر جب وہ خوف دور ہوجاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں

### اَشِعَةً عَلَى الْغَيْرِ أُولِيِكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَاحْبَطَ اللَّهُ اَعْالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا @

۔ ہال پرحرص لئے ہوئے ، بیلوگ ایمان نہیں لائے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کرر کھے ہیں ، اور بیات اللہ کے نز دیک بالکل آسان ہے۔

### يخسئبون الكحزاب كمرين هبوا وإن يأت الكخزاب يؤدوا لؤانهم بادون في

ان لوگوں کا پیخیال ہے کہ (ابھی تک ) لینکر محینہیں ،اوراگر (بالفرض ) پی( محیے ہوئے )لشکر (پھرلوٹ کر ) آ جاویں تو (پھرتو ) پیگوگ (اپنے لئے ) یہی پیند کریں

### الْكَفْرَابِ يَمْنَالُونَ عَنْ اَنْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيكُمْ مِمَا قَتَلُواْ الْاَقِلِيْلًا هَ

که کاش جم دیها توں میں باہر جار میں کے تمہاری خبریں پو چھتے رہیں اوراگرتم ہی میں رہیں تب بھی پچھے یوں ہی سالزیں۔

قَدُ يَعْنَدُ وَبِ بِانَا بِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقِيْنَ روك واللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری کے مقابلہ میں مونین کلصین کے مقابلہ میں منافقین کی حالت جنگ احزاب کے موقع پر بیان کی گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے برجے ہوئے غلبہ واٹرات کو دیکھ کر بعض یہود وغیرہ محض پالیسی کے ماتحت ظاہراً مسلمان بن صفح تصاور مسلمان بن صفح تصاور مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکوۃ اور دوسرے مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکوۃ اور دوسرے سب اسلامی اعمال بجالاتے تھے۔ اور جہاد میں بھی دکھلاوے کے سلے شرک شریک ہوجاتے تھے گر جنگ سے جان بچانے کے لئے حیلہ بہانہ ڈھونڈ تے تھے تو ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق اور میک کا مرض بھرا ہوا تھا اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کی قدمت فرمائی گئی تھی۔ قبول نہیں کیا تھا ان کی قدمت فرمائی گئی تھی۔ قبول نہیں کیا تھا ان کی قدمت فرمائی گئی تھی۔

انہیں منافقین کے بعض احوال اور اقوال جوان سے اس جنگ احزاب كے موقعہ برطا ہر ہوئے ان آیات میں بیان فرمائے جاتے میں اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتم میں تعصيے ہوئے ہيں اور ظاہرى وضع دارى اور دكھادے كوشر ماشرى مھى میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں ورند عموماً محمروں میں بیٹے مزا اڑاتے ہیں اورا پی برادری کے لوگوں کو بھی جو سیے مسلمان ہیں جہاد میں جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر کوچھوڑواور ہمارے یاس آ جاؤوہاں اپنی جان کیوں کھوتے ہو۔روایات میں آتاہے کہ ایک منافق نے یہ بات اینے حقیقی بھائی سے کھی تھی اوراس وقت یہ کہنے والا بھنا ہوا کوشت اور روٹیال کھا رہا تھا۔مسلمان بھائی نے کہا كمافسوس تواس چين ميس باور حضور صلى الله عليه وسلم اليي تكليف میں ۔ تواس پروہ بولا کہم بھی میس چلے آؤ۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دینے ہے در لیغ رکھتے ہیں۔ اپنی محنت۔اینے اوقات ـ این فکر ـ اینے مال کوئی چیز بھی وہ جہاد اور مسلمانوں کی ہدردی اور بھی خواہی میں صرف کرنے کے لئے بخوشی تیار نہیں ہیں جبكه مونين صادقين ابناسب مجهجمو كدور برب بي اورجان كي بازی لگانا توبڑی چیز ہے وہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے اہل ایمان کا

ساتھ دینانہیں جاہتے۔ان کی ہز دلی۔حرص اور بخیلی کی تو یہ کیفیت ہے کہ وہ جنگ میں آتے ہی نہیں مرجمی مجھی کہ جس میں ذرانام موجاوے اورمسلمان ان سے بالکل ہی بدک نہ جا کیں۔ ہاں مال غنیمت حاصل کرنے کا موقع آئے تو حص کے مارے جاہیں کہ کسی کو پچھ ند ملے سارا مال ہمیں سمیٹ کرلے جائیں۔ جب کوئی خوف اورخطره كاونت آجاتا بهتوجهره برمردني حيماجاتي باورايساز وقت میں رفاقت ہے جی چراتے ہیں۔ ڈر کے مارے جان لگتی ہے۔اورخوف وخطر کا وقت جاتا رہاتو آ کر باتیں بناتے ہیں۔اور زبان کی بری تیزی و کھاتے ہیں اور براھ براھ کرمطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ جمارا حصدہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ہماری ہی پشت بنائ سے بیائت حاصل ہوئی ہے۔ائے مصنوعی کارنا مے جمانے لگتے میں اور دوسروں کو طعنے دیتے ہیں کہ واہتم نے تو سی کھی جس کیا۔ان لوگوں کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان کا نام نهيں۔ اور جب الله ورسول برايمان نهيں تو کوئی عمل مقبول نہيں ليعنی آ ظاہراسلام قبول کر لینے کے بعد جونمازیں انہوں نے پڑھیں یا جو روزے رکھے یا جو زکواتیں دیں اور بظاہر جو نیک کام بھی کئے ان کاموں کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں۔ان سب کواللہ تعالیٰ کالعدم قرارد مع اوران كاكونى اجروتواب آخرت ميس نده ي اليان میجهمی کرےسب اکارت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہال فیصلہ اعمال کی ظاہری شکل برنہیں ہوتا بلکہ بیدد کھ کر ہوتا ہے کہ اس ظاہر کی تہ میں ایمان وخلوص ہے بانہیں تو جب ریے چیز سرے سے ان کے اندر موجود ہی نہیں توبید کھاوے کے اعمال سراسر ہے معنی ہیں۔

آیت کابی صداو لئک لم یؤ منوا فاحبط الله اعمالهم.

یاوگ ایمان نبیس لائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کرر کھے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ اس وقت کے منافقین یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین جواللہ اور رسول کا ظاہر آاقر ال کرتے تھے۔ اور کرتے تھے۔ نمازی بھی پڑھتے تھے۔ روزے بھی رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے نیک کاموں ہیں بھی ظاہر آشریک

ہوتے تھان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ دیا گیا کہ یہ لوگ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں اور بے ایمان کچھ ہی کرے سب اکارت ہے۔ اس کے اعمال کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتے ان پر کوئی اجروثواب آخرت میں نہیں۔ رہے اس وقت کے منافقین وہ تو ننماز پڑھیں ندروز ورکھیں ندظا ہر آشریعت کے احکام کی پابندی کریں لیکن پھر بھی اسلام اور ایمان کے لیے چوڑے دعوے ہیں۔لیکن وہ اپنی حقیقت کوئن لیس اُولینے کے لیم یؤمنو افاحیط اللہ اعمالیم سورہ بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ فاحیط اللہ اعمالیم سورہ بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ میں ایک جگدار شاد ہے۔

ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخرة ومن الناس من يقول أمنا بالله والذين امنوا.
وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين امنوا.
اورلوكول مين بعض ايس بحى بين جوكت بين بم ايمان لائ الله براورة خرى دن برحالا نكهوه بالكل ايمان والي بيس حيالبازى كرت بين الله سي اوران لوكول سي جوايمان والدلي بين الله سي الله منافقين اسلام كاليبل لكا كراسلام كوجر بنياد سي الكيم منافقين اسلام كاليبل لكا كراسلام كوجر بنياد سي الكيم منافقين اسلام كاليبل لكا كراسلام كوجر بنياد سي الكيم نا اورختم كرنا جائية عن الله طرح موجوده دور كم منافقين

جوبظاہراسلام کانام لیتے ہیں مگر دل سے حقیقی اسلام کوسٹے کرکے
ایک ماڈرن اسلام کے خواہشند ہیں کہ جس میں نہ طلال حرام کی
تمیز ہو۔ نہ جائز ونا جائز کی قید ہو۔ نہ نماز روز ہ کی پابندی ہو۔اللہ
تعالی ایسے مارآ سینوں سے اس ملک کو پاک فرما ئیں۔
آ گے انبی منافقین مدینہ کی بز دلی کی حالت بیان کی گئی کہ کفار کی
فوجیں ناکام واپس جا چیس کین ان ڈرپوک منافقوں کوان کے چلے
جانے کا یقین نہیں آتا اور بالفرض کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر تملہ کردیں تو
مان کی تمنا بھی ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ شہریں اور کہیں دور دیہات
میں جلے جائیں اور دہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھلیا کریں
میں جلے جائیں اور دہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھلیا کریں
کے مسلمانوں کا کیا حال ہے یعنی باتوں میں تہراری خیرخواہی جنادیں اور
لڑائی میں کام نہ ہیں محض مجوری کو برائے نام شرکت کریں۔
تو جنگ احز اب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے نظر عظیم کو
تو جنگ احز اب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے نظر عظیم کو
بیان ہوا۔ اب آ گے اس کا بیان سے کہ ایما ندار مخلص مونین کی
بیان ہوا۔ اب آ گے اس کا بیان سے کہ ایما ندار مخلص مونین کی

دشمنوں کو دیکھے کر کیا حالت ہوئی جس کا بیان انشاءاللہ آگلی آیات

#### دعا فيجئ

میں آئندہ درس میں ہوگا۔

حق تعالیٰ شک و نفاق کی بیاریوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور حقیقی ایمان اور اسلام کی وولت عطا فر ما کیں۔ اور دکھانے سنانے کے لئے اعمال کرنا جو منافقوں کی خصلت ہے اس سے ہم کو تحفوظ رکھیں اور ہر حال میں ہم کواخلاص کے ساتھ وین سے وابستہ رہنے کا عزم وہمت عطا فر ما کیں۔ یا اللہ! اپنے دین کی خدمت کے لئے ہم کو بھی تو فیق عطا فر ما اور کسی نہ کسی درجہ میں دین کے خدمت سے لئے ہم کو بھی تو فیق عطا فر ما اور کسی نہ کسی درجہ میں دین کے لئے ہم کو بھی تو فیق عطا فر ما اور کسی نہ کسی درجہ اورجہ اورجہ میں دین کے لئے ہم کی جان اور کسی میں جن کسی میں در پڑھیا ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی حرص پیدا ہوگئی ہے۔

کا جذبہ ایمانی امت مسلمہ کے دلوں میں جنہوں نے دین اسلام سے لئے ہم طرح کی جان و مال کی قربانی دے کر اسلام کی عفاظت فر مانی اور دنیا میں بھیلا دیا۔ ہمیں بھی اپنے دین اسلام سے لئے جانی و مالی قربانی جس کا اسلام مطالبہ کرے دینے کا عزم وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سچاو فا دار سپاہی بنا کر زندہ در کھے اور اسی پرہمیں موت نصیب فر ما ہے۔ آھیں۔ وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سچاو فا دار سپاہی بنا کر زندہ در کھے اور اسی پرہمیں موت نصیب فر ما ہے۔ آھیں۔ وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سچاو فا دار سپاہی بنا کر زندہ در کھے اور اسی پرہمیں موت نصیب فر ما ہے۔ آھیں۔ وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سپاو فا دار سپاہی بنا کر زندہ در کھے اور اسی پرہمیں موت نصیب فر ما ہے۔ آھیں۔

لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يُرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْأ لوگول کیلئے بیعنی ایسے محص کیلئے جو اللہ ہے اور روز آخرت ہے ڈرنا ہو اور کثرت سے ذکر الی کرنا ہو رسول اللہ کا كِتْدُرُّا ﴿ وَلَمَّا لَا الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْزَابُ قَالُوْ اهْذَا مَا وَعَكَنَا اللَّهُ وَرَسُهُ عمدہ نمونہ موجود تھا۔اور جب ایمانداروں نے ان کشکروں کودیکھا تو کینے گئے کہ بیوہی ہے جس کی ہم کوانٹدورسول نے خبر دی تھی اورانٹدورسول نے سیج فرمایا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيكًا قُرِمَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقْوْا اور اس سے ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہوگئی۔ ان موشین میں سیجھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا ٵٵؙۿٮؙۅٳٳڵڸؿۘۘۼڷؽۼؙٚ**ڣ۫ؠڹؙؠؙٛ**ؠؙٛڡۧڹؙٷڞؽۼۘڹٷڝڹٝۿؙڿڡۧڹؾڹ۫ؾڟؚۯؖٷڝٵٮۘؾڵۅؙٳؾؽ الله ہے عبد کیا تھااس میں سے اتر ہے، **بھربعضاتو اُن میں وہ ہیں جوا بی نذر پوری کر چکے**اور بعضےاُن میں مشاق ہیں اورانہوں نے ذراتغیروتبدل نہیں کیا لِبِجْزِي اللَّهُ الصِّدِ قِيْنَ بِصِدَ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ شَاءَ اوْيَتُوْبُ یہ واقعہ اس لئے ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ سیجے مسلمانوں کو ان کے سیج کا صلہ دے اور منافقوں کو جاہے سزادے یا جاہے ان کوتو بہ کی توفیق د۔ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِ مِرْكُمْ سَالُوا حَيْرًا ﴿ وَكُفِّي بیٹک اللہ غفورالرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی سیجھ بھی مُراد پُوری نہ ہوئی اور جنگ میر اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قُومًا عَرِيزًا ﴿ الله تعالی مسلمانوں کیلئے آ ہے ہی کافی ہو حمیا ،اوراللہ تعالی بزی قوت والا بزاز بردست ہے

لَقَدُ كَانَ البِهِ عِينِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْيُؤُهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

۔ پھر کے تو ڑنے اور مٹی کے اٹھانے میں آپ خود شامل تھے۔ بھوک اورسردی کی تکلیف اٹھانے میں ایک اونیٰ مسلمان کے ساتھ آ ب کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصر نے کے دوران میں آپ ہروقت محاذ جنگ برموجودرہاور قتمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہے۔اس جہاد كادائ فرض ،اورمشغوليت مين صحابدرضي الله تعالى عنهم كساته نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كانماز جبيبا فريضه قضا هو گيااورا يك موقع پر آ پ صلى الله عليه وسلم في اور صحاب رضى الله تعالى عنهم في عصرى نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔ بی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں تمام مسلمانوں کے بال بیجے مبتلا تھے ای حال میں آپ کے گھروالے بھی مبتلاتھ۔آپ نے اپنی حفاظت اورایے محمر والوں کی حفاظت کے لئے کوئی خاص اہتمام نہ فرمایا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لئے نہ ہو۔جس مقصد عظیم کے لئے آپ دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کردہے تھے۔ای پرسب سے پہلے اورسب سے بڑھ کرآپ خودا پناسب بچھ قربان کردیے کو تیار تھے۔ اس کئے جوکوئی بھی آپ کے انتاع کا مدعی تھااسے مینموندد کھے کراس کی پیروی کرنی حاہے تھی۔ بیاتو اس ارشاد لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (باليقين تم لوكوں كے لئے اللہ كرسول صلی الله علیه وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا) موقع اور کل کے لحاظ سے اس آیت کامفہوم ہوا جواو پرعرض کیا گیا مگر آیت کے الفاظ عام بیں اوراس کے منشا کو صرف اس معنی تک محدودر کھنے کی کوئی وجہ بیس اللہ تعالی نے بنہیں فرمایا کے صرف اس لحاظ ہے اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے نموندہے بلکه مطلقاً آپ کی ذات کونموند قرار ویالہذااس آیت کا تقاضایہ ہے کہ ایک کلمہ کو ہرمعاملہ میں آ ہے ک زندگی کواینے لئے نموند کی زندگی سمجھے اور اس کے مطابق آتخضرت صلی النّٰدعلیه وسلم کےکل اقوال وافعال واحوال کا افتد ااور پیروی اور تابعداری کرے اور ہرمعاملہ میں اور ہرحرکت وسکون اورنشست و

تفسير وتشريج: ـ گذشته آيات مين منافقين جومسلمانون مين ملے جلے ہوئے تھےان کارویہ اوران کے اقوال واحوال کابیان تھا جو انہوں نے جنگ احزاب کے موقع برظا برکیا۔ منافقین کی خرمت فرمات ہوئے بیصاف صاف اعلان الله تعالی کی طرف ہے فرمادیا سی کے ایک ہرگز ایمان نہیں لائے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بريكاراورضائع كرديئےاورآ خرت ميں أنبيں كوئى اجروثواب كسى عمل بِرَبِيسِ ملے گا۔ آ گے اب ان آ یات میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی ذات مبارک کوایک بهترین نمونه ہونا بتلایا گیا که اس جنگ احزاب کے موقع پر بھی جو صبر وحل اور استقامت اور عدیم الشال شجاعت اوراخوت ومساوات كي مثالين حضور صلى الله عليه وسلم نے قائم کیں وہ اس قابل ہیں کہ ہر مدی اسلام انہیں اپنی زندگی کا جزوظيم بناليل اورايخ بياري يغمبر حبيب خدااح يحتنى محمصلي الله عليه وسلم كوايخ لئے بہترين نموند بناليس اوران اوصاف سے ايخ تین بھی متصف ہونے کی کوشش کریں۔جولوگ اس موقع برست پٹارے تھے اور گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کررے تھے ان کوحق تعالیٰ کی طرف سے تنبیدی جاتی ہے کہتم نے میرے نبی کی تابعداری کیون ندکی؟ میرے رسول صلی الله علیه وسلم توتم میں موجود تصان کانمونه تمهارے سامنے موجود تفاحمهیں صبر واستقلال کی نه صرف تلقين تقى بلكه استقامت اورثابت قدمي اوراستقلال واطمينان کا پہاڑتمہاری نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ پھرکوئی وجہ نہھی کہتم ايين رسول صلى الله عليه وسلم كوايين لي ممونه اور نظير نه بنات\_رسول النُّد صلى الله عليه وسلم كابير حال تفاكه برمشقت جس كا آب نے دوسرول سے مطالبہ کیاا ہے برداشت کرنے میں آپ خود بنفس نفیس سب كى ساتھ شركك عقے۔ بلكه دوسروں سے بردھ كرى آپ نے حصدلیا۔ کوئی تکلیف ایسی نبھی جودوسروں نے اٹھائی ہواور آ ہے سکی الله عليه وسلم في ندا تهائي مو بيث يريقر بانده كرخندق كهود في برخاست میں آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔اللہ تبارک وتعالی مجھے اور آپ کو بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ظاہراً وباطناً تمام احوال میں نصیب فرمائیں۔ آمین۔

رسول النُّد على النُّدعليه وسلم كينمونه كي طرف توجه ولان كي بعدآ مح الله تعالى مونين تخلصين يعنى صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعین کے طرز عمل اور ان کے اقوال واحوال کو بیان فرماتے ہیں۔ تا کہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سیجے دل سے رسول النّد صلّی الله علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں بوری طرح نمایاں ہوجائے اور یہ صاف معلوم ہوجائے کہ اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلص و فا دار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون ہیں۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ موشین تخلصین نے جب دیکھا کہ اعدائے وین اور کفارومشرکین کی ٹڈی دل فوج اسمنھی ہوکر جاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے ند بذب ماہر بیثان ہونے کے ان کی اطاعت شعاری اور الله کی فرمانبرداری کا جذبه اور الله اور رسول صلی الله علیه وسلم کے وعدوں برا نکا یقین اور زیادہ بڑھ کیا اور وہ کہنے لگے کہ بہتو وہی منظرہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق انکا وعدہ ہو چکا تھا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے جن وعدوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذہن گیاوہ وہ وعدے ہیں کہ سخت آ زمائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا۔مصائب ے بہارتم پرٹوٹ بڑیں سے گراں ترین قربانیاں تنہیں دین ہوں گی پھراللہ تعالیٰ کی بھی عنایات خاصہتم پر ہوں گی اور حمہیں دنیا وآخرت کی وہ کامیابیاں اورسرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ الله تعالى في اين مومن بندول سي كياب جيس كرسور أبقره مين فرمايا كياام حسبتم ان تدخلو االجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط مستهم الباسآء والضرآء

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متلى نصرالله ط الا ان نصرالله قویب٥ کیاتم بیگان رکھتے ہو كهبس جنت ميس يونهي داخل ہوجاؤ محيح حالا نكه وہ حالات تو انجمي تم رگزرے بی نہیں جوتم سے پہلے ایمان لانے والول برگزر کے ہیں۔ انہیں سختیاں اور مصیبتیں پیش آئیں اور انہیں ہلا ڈالا عمیا یہاں تک کہ پیٹیبراور جولوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بکار اعظے کہ اللہ کی مدد كب آئے گى۔ س لواللہ كى مدد يقينا قريب بى ہے۔''یا جیسا سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا ہے'' کیالوگوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ بس میہ کہنے پر وہ چھوڑ دیئے جائیں سے کہ'' ہم ایمان لائے' اور انہیں آ زمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سب او کول کوآ زمایا ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔اللہ کوتوبہ ضرور دیکھنا ہے کہ سیجے کون ہیں اور جھوٹے کون۔" تو اس کفاروشرکین کےسیلاب بلاکود مکھے کرصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان اور بڑھ مجئے اور وہ اور زیادہ جذبیۂ یقین واطمینان کے ساتھ سب مجھ جان ومال کی قربانیاں دینے برآ مادہ ہو مے۔ آ مے انہیں مونین تخلصین کے بعض اوصاف اور بیان کئے جاتے میں اور بتلایا جاتا ہے کہ منافقین کے برعکس جو بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ ہے ہث مے اورائے عہد کوتو ڑ دیا ان مومنین نے ا پنا عہدو ہان سیا کر دکھایا۔ بڑی بڑی شخیوں کے وقت وین کی حمایت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوزبان وے کے ستے بہاڑ کی طرح اس پر جےرہے۔ اوران موسین میں سے پچھاتو وہ ہیں جواپنا ذمہ بورا کر مے بعنی جہادہی میں جان وے دی اور شہید ہو مکئے اور بہت ہے مسلمان وہ ہیں جونہایت اثنتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انظار کررہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ بیش آئے جس میں ہمیں بھی شہاوت کا مرتبہ نصیب ہو۔ صحابہ ا

كرام رضى الله تعالى عنهم كا جذبه جهادا ورشهاوت كاشوق الله اكبر! تاریخ ایسے واقعات ہے لبریز ہے یہاں صرف ایک واقعہ ایک صحابی رضی الله تعالی عنه کاتبر کابیان کیا جاتا ہے۔حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه یا وک ہے کنگڑے تھے غزوہ اُحدیمی شوق ہوا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں۔لوگوں نے کہا کہتم معذور ہو۔ لنگڑے ین کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے ' فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جا <sup>ت</sup>میں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی صاحبہ نے بھی ابھارنے کے لئے طعنہ کے طور برکہا کہ میں تو دیکھے رہی ہوں کہ وہ لڑائی ہے بھاگ کرلوث آئے۔حضرت عمرورضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر ہتھیا رکتے اور قبلہ كى طرف منهكر كے دعاكى اللَّهم الاتو دنى الى اهلى اسے الله مجھےا بینے گھر والوں کی طرف نہلوٹا ئیو۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادرا پنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے کنگڑے پیرسے جنت میں چلوں پھروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کومعذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیاحرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آب صلی الله علیه وسلم نے اجازت دے دی۔حضرت ابوطلحہ رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کولڑائی میں ویکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قتم میں جنت کا مشاق ہوں۔ان کا ایک بیٹا بھی دوڑتا ہواان کے پیچھے جاتا تھا۔وونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے ۔ان کی بیوی اینے خاوند اور بیٹے کی نعش کولا دکر دفن کے لئے مدینہ لانے لگیس تو اونٹ بیٹھ گیا۔ ہر چنداس کو مار کرا تھا یا اور مدیندلانے کی کوشش کی مگروہ اُحد کی طرف منہ کرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اونٹ کو یہی تھم ہے عمر و گھرے چلتے ہوئے بچھ کہہ کر گئے تتھانہوں نے عرض کیا کہ قبلہ

کی طرف منہ کرکے بیہ دعا کی تھی اللّٰہم لاتو دنی الی اھلی آ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے بیہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔اللّٰہ تبارک و تعالی ان حضرات کے خلوص اور وین سے عشق کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرما ویں۔

یہاں ایک بات میجی قابل ذکرہے کہ جہاد صرف صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم بي يرفرض نه تفا بلكه اس كا وجوب اسلام ميس ہمیشہ قائم رہے گا۔اس لئے جذبہ جہاد سے سی زمانہ میں سی مسلمان کا دامن خالی نہیں رہنا جا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُصلَّى التُدعليه وسلَّم نے فر مايا جو خص مرسَّيا اوراس نے اللہ کے راستہ میں نہ بھی جنگ کی اور نہاس کے دل میں اس کا خطرہ گزرا تو وہ اینے ساتھ نفاق کا ایک شعبہ لے کرمرا۔ اس حدیث شریف پرحضرت مولانا بدر عالم صاحب ؓ نے " ' ترجمان السنہ'' میں لکھا ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں غزوات ہی ہے مومن مخلص اور منافق کے درمیان بورا امتیاز ہوا کرتا تھا جومومن تھے وہ تو پروانہ وار آتش جنگ میں کود پڑتے تے اور جومنافق تھے وہ وم چرا جاتے تھے۔ درحقیقت ایک مومن کی شان یہی ہونی بھی جا ہے کہوہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے بے چین نظر آئے اور یہی اس کا ثبوت ہوگا کہ خدا اور رسول کی محبت اس کے قلب ہیں تمام محبنوں پر غالب ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا نا در موقع اس کے ہاتھ نہ آئے تو کم از کم اس تمنامیں تواس کاول ہمیشہ رہنا جا ہے۔ اگراییا بھی نہیں تو بیاس کی علامت ہوگی کہاس کا دعویٰ ایمان صرف زبانی ہی زبانی ہے۔اس کا قلب جذبات محبت سے یکسر خالی ہے بیجی ظاہر دباطن میں ایک شم کا اختلاف ہاس کئے ا س کوبھی نفاق کا شعبہ کہا جائے گا۔

اللہ تبارک و تعالی تقدیق فرمارہ ہیں کہ ان مونین میں سے بعضے تو وہ ہیں جوا پے عہد و پیان پورے کر چے مطلب ہے کہ شہید ہو چے اور اخیر دم تک منہ نہیں موڑ ااور بعضے وہ ہیں جواس شہادت کے مشاق ہیں اور اپنے عزم پر قائم ہیں۔ آگے اس غزوہ احزاب کی ایک تھمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیو اقعداس کے ہوا کہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے ہے رہان کو تھے پر اس کے بواکہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے ہے رہان کو تھے پر اس کے اور بیا جہد دغا باز منافقوں کو اللہ تعالی چا ہے مزا دے اور بیا تو بہ کی توفیق دے کر معاف فرمادے۔ آگے دشمان دین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا شکر ذلت وناگامی سے دشمان دین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا شکر ذلت وناگامی سے ہوا۔ نہ فتح ملی ۔ نہ پچھسامان ہاتھ آیا۔ ہاں عمر و بن عبد و دجسیاان ہوا۔ نہ فتح ملی حض اللہ تعالی عند کے ہاتھ سے مارا گیا۔ کا نامور سوار جے کفار ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر گرونے کو ایڑ لگا کر گرونے کو ایڑ لگا کر گھرونے کو ایڑ لگا کو ایک کھرونے کو ایڑ لگا کر گھرونے کو ایڑ لگا کر گھرونے کو ایڑ لگا کر گھرونے کو ایٹ کھرونے کو ایٹ کو کھرونے کو ایٹ کھرونے کھرونے کو ایٹ کھرونے کھرونے کو ایٹ کھرونے ک

خندق کو پارکرلیا تھا جس پرفورا مقابلہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند آ گئے بڑھے اور اس مقابلہ میں بید کا فر مارا گیا۔ مشرکیین نے درخواست کی کہ دس ہزار درہم لے کرعمرو کی لاش ہمیں دے دری جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش دے دوہمیں قیمت در کارنہیں۔

اخیر میں اس جنگ احزاب کے واقعہ کواس پرختم فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فقد رت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کروہ اثر پیدا فرمادیا کہ کفار ازخود سراسیمہ اور پریشان حال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا وینا کھی جیب صال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا وینا کھی جیب نہ مجھوکیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست قوت والا ہے۔

یہاں تک تو جنگ احزاب کا ذکر تھا۔ اب دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنی قریظہ کا تھا آ گے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعالم بيجيئ خن تعالى مم كواين رسول پاك عليه الصلوة والسلام كااتباع ظاهراً وباطناتمام احوال مين نصيب فرما كين اور آپ كُنُ سچى محبت وعظمت كے ساتھ سيااتباع و پيروي نصيب فرما كيں۔

الندتوالى جمیس بھی اپنے عہدو پیان کا جو ہم نے کلمہ پڑھ کرالند اور رسول سے باندھ لیا ہے اس کو پورا کرنے اور اس پر بچی طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ئیں۔ یا اللہ! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کے طفیل میں ہم کو بھی دین پر استقامت نصیب فرما۔ اور دین کے لئے جان مال کی قربانی پیش کرنے کا عزم عطا فرما۔ یا اللہ! اب حقیق اسلامی جذبہ جہاد سے ہمارے ول خالی ہوتے جارہے ہیں۔ اور آپ کی قوت اور قدرت کا یقین المحتا جارہا ہے۔ اور اس وجہ سے کفاروشرکین یہود ونصار کی کا غلبہ ہم پر چھا تا جارہا ہے۔ اور ہم ذلت اور رسوائی کے شکار ہورہ ہیں۔ یا اللہ! آپ نے اپنی رحمت وقد رت سے عرب کے کفاروشرکین ہی کو ہدایت سے نواز کر اسلام کا سچا خادم بنا دیا اور ان حفرات کو جہاد کی وہ تو فیق عطافر مائی کہ دنیا پر ان کی ڈھاک بیش گی۔ یا اللہ! ہم ان ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسلام کے سیچ عاشقین کے نام لیوا ہیں۔ اس نسبت سے ہم پر اور ہماری قوم پر اور عالم اسلام پر اپنی کرم ورحم کی نظر فرما دے اور ہم کو چھی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ عین۔ سے نواز دے۔ اور دین اسلام کے لئے ہم کو بھی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ وین سیار کو کھی خان این اللہ کا ٹھی کئی کو سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ ویا کہ کو کھی خان کو کھی نا آن النہ کو گھی نے نام لیوا کین کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ ویا کو کھی خان آن النہ کو گھی نے نام لیون کین کے کہ سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ ویا نا کا کھی کھی نے نام لیون کین کے کہ سعادت عطافر مادے۔ آمین۔ ویا نا کو کھی نا آن النہ کو گھی نے نام لیک کو کھی نے نام لیا کی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھیں۔

### وَانَزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوُهُمُ مِنَّ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

ور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعوں سے پیچے اتاردیا اور اُن کے دلوں میں

### رُغُبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَالْوَرَكَكُمْ الرَّضَهُ مُ وَدِيَارَهُ مُ وَامْوَالَهُ مُ

تمہارا رعب بٹھادیا بعض کوتم قتل کرنے گئے اور بعض کو قید کرلیا۔ اور اُن کی زمین اور اُن کے گھر اور اُن کے مالوں کا تم کو ما لک بنادیا

### وَ اَرْضًا لَكُمْ يَطُوُّهُمَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرًا<sup>قً</sup>

اورالی زمین کابھی جس برتم نے قدم نہیں رکھا ،اورانٹد تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

وَ كَذَالَ اوراتارويا اللَّذِينَ ان اوكول كو اللَّا فَالْمُوفِطُ حَنبول في الكامروك الرُّف اللَّهِ الكِتَبُ الل كتاب السِّنْ سے اللَّهُ اللَّهُ قلع وَقَدُ فَ اور وال ديا في مِن قُلُورِهِمُ ان كول الزُعْبَ رعب فَرِيْقًا أيك كروه تَفْنَانُونَ مَ لَلَ كرت مو وَرَالْسِرُونَ اورمَ قيدكرت مو فَرِیْقًا ایک گروہ | وَ اور | وَوَرَكُنُو عَهمیں وارث بنا دیا | اَرْضَهُ فَر ان کی زمین | وَدِیاٰرکھُ فَر ادران کے کھر | وَاهُوَالْهُافِر اور ان کے مال وَ أَيْحَدُ اور وہ زمین كَوْ تُحَوِّفُ ثَمْ نَهِ وَإِل قَدِم نبيس ركھا وَكُنَ اور ہے اللهُ الله عَلَى بِاللهُ عَلَى يَا مُرشَى وَ برشَ قَدِيرًا قَدرت ركھنے والا

ك زيردست قبيلي بونضير بنوتينقاع \_ بنوقر ظه تصح جواين جدا كانه تلعوں میں مضافات مدینہ میں رہا کرتے۔ تجارت اور سودخوری کی وجہے بہت مال دار ہے۔ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے مدینہ بہنچ کر بجرت کے پہلے ہی سال بیمناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے أيك معامده بين الاقوامي اصول بركراليا جائے تا كنسل اور غرجب كاختلاف مين بهي سب كوتدن اورتهذيب اورمعاشرت من أيك دوسرے سے مدد واعانت مکتی رہے۔ چنانچہ ایک معاہدہ پر مدیند کی تمام آباد توموں اور تبیلوں کے دستخط ہوئے۔ یہوداگر چہ ہجرت کے يهلي بى سال معاہده كر كے امن عامد كا بيان بانده يك تحليكن ان کی فطری شرارت اور خیافت نے زیادہ دیر تک چھیار ہنا پندنہ کیا اور مغاہدہ سے ڈیڑھ سال ہی کے بعد یہود کی شرارتوں کا آغاز ہوگیا۔ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بدر کی جانب ملئے ہوئے تھے انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو قینقاع کے محلّم میں دودھ بیجنے گئی۔ چند بیبود بول نے شرارت کی ادر

تفسیر وتشریج: گذشتہ دوسرے رکوع کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے 📗 بھی تھے۔ اور یہودی بھی۔ اور کم تعداد میں عیسائی بھی۔ یہودیوں ایمان والوں کومخاطب کر کے اپنا ایک احسان اورفضل جنگ احزاب کے متعلق یاد دلایا تھا جس کی تفصیلات گذشتہ درس تک بیان ہوتی رہیں۔ جنگ احزاب کا ذکر گذشتہ آیات پراس طرح فتم فرمایا گیا كالتد تبارك وتعالى في اين فضل عد كفاركونا كام ونامرادميدان جنگ سے بھا دیا اب آ کے ان آیات میں ایک دوسرے فضل واحسان کو یاد دلایا جاتا ہے جو غز دہ بنی قریظہ سے متعلق ہے اور جو یمود کے ساتھ پیش آیا۔لفظ "بہود" سے اگر چے صرف وہی ایک قبیلہ مراد ہونا جا ہے جو يہودابن يعقوب كيسل سے تھاليكن اصطلاحاً بني اسرائیل کے ۱۲ قبائل ہی کا نام یہود ہوگیا ہے۔ بنی اسرائیل اینے ابتدائی زمانه میں خدا کی متبول اور برگزیدہ قوم تھی کیکن آخر میں وہ خدا ے اس قدر دور ہوتے مکئے کہ خدا کے غضب کی مسحق تھہری۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں تو صرف ایک قوم قریش کا زوراور حکومت تقی اور سب کا ند بہب بھی زیادہ تربت ﴾ پرتی تھا۔ مدینه مختلف اقوام اور مذاہب کا مجموعہ تھا وہاں بت پرست

انہوں نے ۲۰ سردار مقرر کئے کہ جوعرب کے تمام قبائل کو تملہ کے لئے آ ماده کریں۔ یہود کی اس کوشش کا نتیجہ میہ ہوا کہ دس بارہ ہزار کا خونخو ار الشكرمدينه يرحملهآ ورجوا اوروه يهي جنك احزاب تقي جس كا كذشته آیات میں بیان ہواجب کہ قریب ایک ماہ کے مدینہ کا محاصرہ رہا۔ يهود بني قريظه جس كاليك مضبوط قلعدمد بينه كي مشرقي جانب تعااورجو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے اور جن پر بربنا یابندی معابده مسلمانون كاساتهد يناضر دري تفاوه بهي نضيري يهودكي ترغيب وترجيب سينقض عهد برآ ماده جو محته -آ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے بار باران کے پاس مجھانے کوآ دی بھیج مرانہوں نے صاف كهدديا كمحمر (صلى الله عليه وسلم) كون بين كهمم ان كى بات مانيس \_ ان کاہم ہے کوئی عہدو پیان نہیں۔اس کے بعد بنوقر بظہ نے شہر مدینہ کے امن میں بھی خلل ڈالنا شروع کردیا۔ اورمسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کوخطرہ میں ڈال دیا۔ بنوقر بظہ سیسمجھے ہوئے تھے کہ جب باہر سے دس بارہ ہزار کا جرار شکر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندرغدر پھیلا کرہم مسلمانوں کی عافیت تنگ کردیں مے تو دنیا میں مسلمانوں كانام ونشان بهي باقى ندر إلى المراس اشاء مس أيك رات الله تعالى نے دشمنوں پر سخت طوفان ہوا کا مسلط فرمادیا جس کی وجہ سے نشکر بریشان موگیا. سردی اور آندهی نا قابل برداشت بن گی ادر مجبورا تمام لشكرايي وريد وتدرا الهاكر رفو چكر موكيا - جب كفار قريش وغيره عاجز موكر يط محك تو بنوقريظ اين مضبوط قلعول مين جا تھے۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنّن احزاب سے فارغ ہوکر مدینه واپس تشریف لائے اور عسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ ظہر کے وتت حضرت جبريل عليه السلام تشريف لائے - چبره برغبار كااثر تھا۔ فرمايا يارسول الله آب نے ہتھيارا تارد يجے حالانكه فرشتہ ہنوز ہتھيار بند ہیں۔اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ بنوقر بظہ پر تملہ کیا جائے اوران سے بھی اس وقت نمٹ لیا جائے۔ بیٹھم یاتے ہی آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فورا اعلان فرمادیا کہ جوکوئی شمع وطاعت پر قائم ہووہ عصر ا سے سربازار برہند کردیا۔عورت کی چیخ بکارس کرایک مسلمان موقع پرجا پہنچاس نے طیش میں آ کرفساد آنگیز بہودیوں فول کردیا۔اس پر اس قبیلہ کے سب یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کوبھی شہید کر دیا اور بلوہ بھی کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرے واپس آ کر یہود یوں کواس بلوہ کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بلایا جس پر انہوں نے معاہدہ کا کاغذ بھیج دیااورخود جنگ پر آ مادہ ہو گئے بیتر کت اب بغادت تک پہنچ گئ تھی اس لئے ان کو بیسز ادی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں اور خیبر میں جا آباد ہوں۔ یہود کی دوسری شرارت قبیلہ بنونضیر سے ہوئی۔ قریش مکہنے بدر میں شکست کھانے کے بعد یہودمہ بینہ کولکھا کہتم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہوئے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو۔ ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے تمہاری عورتوں کی یازیبیں تک اتارلیں گے۔اس خط کے ملنے پر ہونضیر نع عبد شكنى اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم ي فريب كرن كااراده کیا۔ انہوں نے سازش کی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسی بہانہ سے اپنے ہال بلایا اور جبکہ آپ ایک بہودی کے مکان کی دیوار کے نیچے بیٹے تھے وانہوں نے بیتہ بیر کرنی جا ہی کہ دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر آپ ک زندگی کا خاتمه کردیں۔ آپ کو باعلان ربانی اس شرارت کاعلم ہوگیا اور حفاظت البی سے نیج کر چلے آئے۔ آپ نے ان کی اس شرارت کی بتا ہران کونوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدینہ ہے نکل جاؤ ورنہ پھرسزا دی جائے گی۔ پہلے تو بنونضیر نے مقابلہ کی ثھانی چنانچہ محاصرہ کرلیا گیا اور بالآخران کو بیسزا دی گئی کہ یہ مدینہ سے نکل جائيں چنانچہ چھسواونٹول پرانہوں نے سباب لا داادرائے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا کروہاں سے نکلے اور خیبر وغیرہ میں جا ہے یہ خيبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے بیعزم کیا کہ مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس میں عرب سے تمام قبائل اور جملہ مٰداہب سے جنگبوشامل ہوں۔

سعدتشریف لائے اور بحثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ دیا کہ۔ (1) بنوقر یظہ کے جنگجومر دلل کئے جا کیں۔ (۲) عورتیں اور بیچ سب قیدغلامی میں لائے جائیں۔ (m)ان کے اموال اور جائیدا دے مالک مہاجرین ہوں۔ اگر بہود بی قریظہ اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سپر د کردیتے تو شایدان کوزیادہ سے زیادہ جوسزا ہوتی وہ یہی ہوتی کہ مدینه چهوژ کرکمیں اورآ باد موجاؤ \_گرالله کی مرضی اوران کی بدعهدی کی سزا بہی تھی اور حضرت سعد نے بیہ فیصلہ ٹھیک ان کی آ سانی کتاب توراة كے موافق ديا چنانجي توراة كتاب استناء ميں ہے" جب كسى شهر برتو ممله كرنے كے لئے جائے تو يہلے سلح كا پيغام دے اگروہ سلحت ليم كركيس اور تيرے لئے درواز ه كھول دين توجينے لوگ وہال موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجائیں کے لیکن اگر سکے نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ كراورجب تيراخدا بجهكوان برقضه دلادية جس قدرمرد مول سب کونل کردے باقی یج عورتیں جانوراور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں سے۔ "حضرت سعد کے اس فیصلہ کے مطابق سو میہودی جوان قبل کئے گئے کئی سوعور تیں اور لڑکے قید ہوئے اور ان کے املاک واموال پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۱۵ سوتگواریں... •• ١٠٠٠ زر ہیں۔ ۲۰۰۰ نیزے اور ۱۵۰۰ ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی تائیداہل اسلام کے شامل حال تھی بیسارا جنگی سامان جو مسلمانوں برحملہ کے لئے استعال ہوتا وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ عميا ـ انهي واقعات كي طرف ان آيات ميس اشاره إوربتلايا جاتا ہے کہ جن اہل کتاب یعنی میہودنے کافرول یعنی قریش مکہ کے شکری ہست افزائی کی تھی اور انکا ساتھ دیا تھا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے خالی کرادیے اور بہود کے دل میں مسلمانوں کارعب بھادیا اورخودان كے سليم و تبحويز كئے ہوئے مكم كے ذريعه سے الكے جوال ال کی نماز اس وفت تک نه پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ ہر نہ پہنچ جائے۔ بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مين كس قدر جذبه اطاعت وتتليم تفاكبعض صحابه كوراسته بي مين نماز عصر کاوقت ہوگیا تو پچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو وہیں پہنچ کرنمازعصر پڑھیں سے بعض نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ عليه وسلم كامطلب بدندتها كهنماز قضا كردي جائع چنانج بعض صحابه نے نماز عصر پڑھ لی اور بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظكة بركوئي نمازعصر بن قريظه كے ياس اللج كرير هے 'اس كى بابندی کی اور وہیں جا کر نماز عصر پڑھی اگرچہ قضا ہوگئی جب آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كويه واقعه بتاليا عيا توآب في في سي بمي سچھنہ فرمایا لیعنی سی برنکیر نہیں گا۔الغرض نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے بدعبد بہودی بن قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کرنیا جو ٢٥ دن جارى رہا۔ محاصره كى تختى سے بنوقر يظه تنك آ مك اور انہوں ن فتبيله اوس ك مسلمانول كوجن سان كايبلے سے ربط صبط تھا جي میں ڈالا اور اس شرط پراینے آپ کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کردیا کہ قبیلہ اوس کے سروار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ ا تعالی عندان کے حق میں جو بھی فیصلہ کردیں سے اسے فریقین مان لیں سے۔ یہود نے حضرت سعد کواس امید برتھم یعنی منصف سر پنج بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو دوستاند تعلقات مرتول سے علے آرہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں مے۔ اور انبیں بھی اس طرح مدینہ سے نکل جانے دیں گے جس طرح يہلے يہود بن النفير اور يہود بن قديقاع كونكل جانے ديا كيا تھا۔الغرض آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس تبویز کو تبول فرمالیا ادهر حضرت سعدرضي الله تعالى عنه كي بيه حالت تقى كه جنگ احزاب میں آپ کے دشمنوں کا ایک تیررگ میں لگا تھا جس سے خون جاری تفاجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زخم يرداغ لكوايا تفاير آب كو ا آ دمی بھیج کر مدینہ سے بلوایا گیا بمشکل سواری برسوار ہوکر حضرت

کے گئے بچوں اور عورتوں کوقیدی بنالیا گیا اور ان کے مال و جائیداد پر مباجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قبضہ کرلیا اور انصار پر سے ان کا بوجھ ہلکا ہوگیا اور ساتھ ہی فتح خیبر کی خصوصاً یا فتو حات مستقبلہ کی عمو مآبشارت بھی اس جملہ میں سناوی و ارضالہ مصطوعاً اور ایسی خمو مآبشارت بھی اس جملہ میں سناوی و ارضالہ مصلے جس پرتم نے بھی قدم تک نہیں رکھا۔ اکثر مفسرین نے اس زمین سے مراد خیبر کی زمین کی برمین رکھا۔ اکثر مفسرین نے اس زمین سے مراد خیبر کی زمین کی بعد۔ یہودی کا کی زمین کی ہے جو مدینہ سے یہود کے نگلنے کے بعد۔ یہودی کا مرکز بن گیا تھا جو اس کے دو برس بعد ہاتھ گئی۔ اور بعض مفسرین نے فتح مکہ یا بعد کی اسلامی فتو حات فارس دروم وغیرہ مرادلیا ہے۔

مرکز بن گیا تھا جو اس کے دو برس بعد ہاتھ گئی۔ اور بعض مفسرین نے فتح مکہ یا بعد کی اسلامی فتو حات فارس دروم وغیرہ مرادلیا ہے۔

یہاں موقع کی مناسبت سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان یہود مدینہ کے بڑے سردار جن سے ان کی سل جاری ہوئی تھی اگلے ذمانہ مدید نہ مدین سے مدینہ سے مدینہ

یہاں موقع کی مناسبت ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہان یہود
مرینہ کے بڑے سردارجن سے ان کی سل جاری ہوئی تھی اگے زمانہ
میں ججاز ہیں آ کرمدینہ ہیں اس امید ہے آ بادہوئے تھے کہ جس نبی
آ خرالز مان کی پیشینگوئی ان کی کتابوں ہیں موجودتی وہ اس جگہ آنے
والے بیں تو ان کے بڑے اس امید پر کہ ہم سب سے پہلے اس نبی
پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے کی سعادت حاصل کرنے
والے ہوں مدینہ کے قرب و جوار ہیں آ کر آباد ہوئے تھے۔لیکن
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو بعض اہل
انصاف یہودتو ایمان لے آئے مراکش ناخلفوں نے اللہ کے رسول
کی تکذیب کی جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی اور
ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل قیداور در بدر کئے
ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل قیداور در بدر کئے

ومغضوب اور عين قوم بهودآج عربول براس طرح مسلط ہے كمان كا قبلہ اول بیت المقدس جو ۰۰ مال ہے مسلمانوں کے قبضہ میں تھا ان کے ہاتھوں سے چھن گیا اور فلسطین کی وہمقدس سرز مین جہال کم وبیش ایک لا کھانبیا علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں وہ اس برطینت اورمردودتوم يبودكي شكارگاه بن موئي باورجوآج اسلام كانام لين والول کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے جہال مسلمانوں کے گھریار جھینے گئے اوران کے سینے کولیوں سے چھکنی کئے گئے۔ اخبار بین حصرات جانة بين كه جومظالم وبالعربول اوراسلام كانام لينے والول پر کئے جارہے ہیں۔ بیقدرت کا ایک تازیانہ ہے جوتمام عالم کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی دعوت دے رہاہے ہم نے تغلیمات اسلام سے مندموڑ ا۔قرآنی احکامات کوچھوڑ ا۔ الله اور رسول سے رشتہ توڑا اور بہودونصاریٰ کی تہذیب۔ ان کی معاشرت .. ان کا لباس ـ ان کا طور وطریق سب اپنایا ـ و بی عریانی۔وہی فحاشی وہی عیش برستی اوروہی خدااوررسول کے احکام ے دوری۔ جب اللہ تبارک وتعالیٰ کی تائید ولفرت ہے ہم نے ا ہے آ پ کوخودمحروم کرلیا تو پھر جو پچھ بھی سامنے آئے وہ تھوڑا ہی ہے۔اللہ تعالی اب بھی ہمیں سوچنے ۔ مجھنے اور سنبطلنے کی صلاحیت عطافرماویں۔ان آیات برغز وہ بن قریظہ جویہود کے ساتھ ہواتھا اس کا بیان ختم ہوا اب آ گے دوسرامضمون از داج مطبرات رضی الله تعالى عنهن كمتعلق شروع فرمايا مميا ہے جس كابيان انشاءالله ا تکلی آیات میں آئندہ درس میں ہو**گ**ا۔

وعا کیجئے: حق تعالیٰ اپنی رحمت ہے است مسلمہ کے ان تمام گنا ہوں کو معاف فرماویں جن کی بدولت عالم اسلامی کو بیذلت دیکھنی پڑی کہ آج بیت المقدس یہود کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندہ رہنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ اور باطل کی طاغوتی طاقتوں کو پاش پاش کرنے کی ہمت وعزم عطا فرما کیں اور اپنی حمایت ونصرت و تا کید ہے ہم کو و نیا میں ہمی سر بلندی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما کیں۔ یا اللہ اس امت مسلمہ میں بھر جہاد کاسی جذبہ عطا فرماد ہے۔ آمین۔ وَالْجَوْدُ دَعُونَ اَلَن الْحَدُّ لِلْهِ دَئِنَ الْعَلَمَ مِن کَا اللهُ اللهُ

# يَاتُهُا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْ وَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُتِّعَا ے بی آپ اپنی بیبیوں سے فرماد بیجئے کہتم اگر د نیوی زندگی ( کاعیش )اور اس کی بہار چاہتی ہوتو آؤ میں تم کو پکھے مال ومتاع ( د نیوی ) دے دور لَنَ سَرَاعًا جَمِيْلًا ﴿ وَإِن كُنْتُن تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالتَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اعْل اورتم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں۔ اور اگرتم اللہ کو جاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم میں نیک کرداروں کیلئے للمنسنة مِنْكُرِي اَجُرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِيكَ أَمُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ مِفَاحِتُ إِنَّ مُبَيِّكَ إِ اللہ تعالٰی نے اجر عظیم مہیا کررکھا ہے۔ اے نبی کی بیبیواجو کوئی تم میں مکھلی ہوئی بیہودگی کرے گی، يُضعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِغْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ۞

اس کودو ہری سزادی جائے گی ،اور بیہ بات اللہ کوآ سان ہے۔

كُنْتُنَّ تَم مو لَرُدِنَ عامِق مو الْعَيُوةَ الدُّنْيَا ونيا كارندك اَیُکا النَّبِی اے می اقل فرادی ایراز والیا این بیبوں ہے اِن اگر و اور السَيْرِ فَكُنَّ عَهِين رخصت كردون السَرُكَ رخصت كرا إِنْ مِنْ الرَّاسِ كَلَ زَينت فَتَعَالَكِينَ تُو آوَ أَنْمُ يَتَعَكُّنُّ مِن حَمِيلٍ بِحَدِد من دول جَمِينِدًا الحجمى وَلَكَ أُوراكُم كُنْتُكَ يُرُونَ اللَّهُ ثَمْ عِامِقَ مِوالله وَرَسُولَهُ أوراس كارسول وَ أور النَّارَ الْالْحِدَةَ آخرت كالمحر | فَإِنَّ اللَّهَ بَس مِيتَكَ الله اَعَذُ تِيارِكِيابِ اللَّهُ فِيهِ مَنْ تَكُاكِرَنَ واليول كَيلِنُ مَا مِنْ أَنَى مَنْ جِرُ اللَّهِ عَلَيم اللّ بَانِيَ لائے (مرتکب مو) مِنكُنَّ تم میں ہے لیفاجنگ تو بہودگی ہے ساتھ مُبَیّن تو کعلی ایضعف برحمایا جائے کا لھا اس کیلئے الْعَكَابُ عذاب إصِعْفَيْنِ ووجِد إِ وَكَانَ اور بِ إِذَاكَ بِد اللهِ اللهِ الله إِيدُ آسان

یه خیال گزرا که اب عام مسلمان آسوده حال ہو مکئے ہیں اب ہمارے خرچ اور نفقہ میں بھی اضافہ اگر ہوجائے تو پھھ آرام وراحت مسلمانوں کے ہاتھ آئٹیں جومہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یر \ کی زندگی بسر کرسیس۔سب نے اس خواہش کا اظہار رسول الله صلی التدعليه وسلم كسامني كيااورذرا تقاضه كساته ورسول التدهلي التد علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اذبت کے لئے دنیاطلی کی اتن جھلک مجھی بہت تھی۔اس لئے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ہیہ یا تیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشاق گزریں اور آپ نے متم کھالی كهايك مهيند كهريين ندجائين كيدمسجد كقريب ايك بالاخانه میں علیجاد ومقیم ہو کئے حضرات صحاب اس معاملہ کی وجہ سے مصطرب يتصدح حضرت ابوبكر صديق رضي الله تعالى عنه اور حضرت عمر فاروق

تفسير وتشريح:- گذشته آيات کي تشريح ميں په بتلايا گيا تھا که مدینہ کے بہودی بی قریظہ کی زمینیں اوران کے املاک واموال سب تقشيم كردى تنيس واورانصار صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم جواب تك اكثرمهاجرين صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم كاخرج انهار بي يتصان یرے مہاجرین صحابہ کا خرج ہلکا ہوگیا۔ بنوقر بظہ کے بعد خیبر کی فتوحات ہوئیں اور وہاں کی زمینیں وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں ے ہاتھ لگیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آسودہ حال ہو گئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوئی تو آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات کوقدرۃ آخرت کا کھر پیند ہے۔رضی اللہ تعالی عنہا پھر جب حضور نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو سے اور بنس دیے۔ پھر آپ دوسری ازواج مطہرات کے جمروں میں تشریف لے محے اُن سے بہلے ہی فرمادية تنے كه عاكشەرضى الله تعالى عنهان توبيجواب ديا بوده تہتیں کہ یہی جواب ہمارا بھی ہے چنانچے تمام ازواج مطہرات نے الله اوررسول كي مرضى اختيار كي اور دنيا كي عيش وعشرت كا تضور بهي دلوں سے نکال ڈالا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیشہ ا محتیاری فقروفاقہ رہتا تھا آپ کے جود وکرم اور سخاوت کا بیرحال تھا كرسائل كومجى ردبى ندفرمات يتصاكراس وقت بإس يجهنه مواتو آئندہ کا وعدہ فرمالیا یا کہہ دیا کہتم میرے نام پر قرض نے نومیں پھر اسے اتار دوں گا۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھانہیں لگتا کہ میرے باس اس اُحدیہاڑ کے برابرسونا ہواور تنین رات اس میں ہے بجز قرض کی ادائیگی کے ایک وینار بھی میرے باس رہے بلکہ اس کواللہ کے بندوں میں اس طرح اوراس طرح خرج كردول \_ آب نے دائيں بائيں اور پيجھے اشارہ كرتے ہوئے بيفر مايا۔احاديث ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ا بے متعلق بیدعامنقول ہے کہاہےرب میں ایک دن بھوکارہوں اور ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے تضرع وعاجزی کیا کروں اور بچھ ہے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمدوثنا کیا كرول - أيك حديث مين حضرت ابو ہريرہ رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کے درسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا ما ملی کدا ہے اللہ آل محد کوصرف اتنا دے کہ جس سے ان کا گزر ہوسکے۔ جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كي طبيعت كابيرهال موتو ظاهر بكرة بكودنيا كى عيش وبہارائے متعلقين اور كھروالوں كے لئے كب پسندآ سكتى تھی۔ چنانچے زندگی مبارک کے اخیر وقت تک آپ کے زہر کا یہی حال رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ

﴿ رضى الله تعالى عنداس فكريس موئے كمسى طرح بيد معاملة للجه جائے۔ ان حضرات كواين ايني صاحبر اديون يعنى حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهااورحضرت حفصه رضى اللدتعالي عنها كي فكرتفي كهبين آتخضرت صلی الله علیه وسلم کوملول کرے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ان دونوں حصرات نے اپنی اپنی صاحبزاد یوں کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر پیمھائس اور یے تکلفی کی باتیں کیں۔جس سے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارك كو بجهاتشراح مواتوايك ماه بعدية يات نازل موتسي جن میں پہلے اللہ تعالیٰ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے تھم دیتے ہیں کداے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی از واج سے صاف صاف کہدویں کہ دوراستوں میں سے ایک انتخاب کرلیں۔ اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹھ جا ہتی ہیں تو کہدد بھے کہ میرے ساتھ تمہارانباہ بیں ہوسکتا میں کھے دے دلا کرخوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کردوں لیمن شرعی طریقہ ہے اینے نکاح سے الگ کردوں اوراگراللہ کی خوشی \_رسول کی رضامندی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب پند ہیں توصیروسہارے میرے ساتھ زندگی گزاروالٹہ مہیں آخرت ک نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ان آیات کے نزول کے بعد أتخضرت صلى الله عليه وسلم كعريش تشريف لائے وسب سے اول حضرت عائشه صديقه رضي اللد تعالى عنها كوالله تعالى كالحكم سنايا-حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی كريم صلى الله عليه وسلم ميرب ياس تشريف لائ اور مجھ سے فرمانے کے کہ میں ایک بات کائم سے ذکر کرنے والا ہوں۔ تم جواب میں جلدی نہ کرنا۔ اینے والد اور والدہ سے مشورہ کرکے جواب دینا پھرآب نے بدآیات پڑھ کرسنائیں۔ میں نے فورا جواب دیا کہ یارسول اللہ اس میں والداور والدہ سےمشورہ کرنے کی کوئی بات ہے۔ مجھے خدا پند ہے اس کے رسول پند ہیں اور

تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے محمہ افرمانے سے ایک روز قبل سب غلاموں کو آزاد فرما دیا اور گھر میں صلى الله عليه وسلم كي آل نے سير ہوكر تين رات متواتر گيہوں كي روثي نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ایک دوسری صدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آل محمد صلی الله علیه وسلم نے کسی دن دو کھانے نہیں کھائے مگر میہ کہ ایک وقت تھجور یا چھوارے ہوتے تھے۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کوآ گ جلائے ہوئے ایک مہینہ گزرجاتا تھا۔صرف تھجوریں اور بانی استعال کرتے تھے مگریہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا تو اس کو پکالیتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے میرے بھانج ہم لوگ دو مہینوں میں تین حیا ندر کھتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محمروں میں آ گنبیں سکتی تھی۔حضرت عروہ کابیان ہے کہ میں نے یو جھا پھرزندگی کس طرح گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ مجوراور یانی ہے مگر رید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوی يتهے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كودودھ مدينة بھيجا كرتے تھے اور آپ وہ ہم لوگوں کو بلا ویتے تھے۔اس دنیا سے رحلت مبارک

جونفذسات دینارموجود تنے وہ غربا کوتقتیم کردیئے مجئے۔ای دن کی شام کولیعنی اس دنیا میں آخری شب کوحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے چراغ کا تیل ایک بروس سے عاریدہ منگوایا تھا۔ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس جہان سے انتقال فرمایا تو اس وفت آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک زره ایک بهودی کے ياس بعوض غله جور بن تقى صلى الله عليه وسلم \_

ان آیات میں پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ے از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب ہوا اس کے بعدخودحق تعالی از واج مطہرات کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے نبی (صلی الله علیه وسلم) کی بیبیوتم سمجھلو که بڑے کی غلطی بھی بوی ہوتی ہے اگر بالفرض تم میں ہے کسی سے کوئی بداخلاتی کا کام ہوجائے تو جوسز ااوروں کواس کام پرملتی اس ہے دگنی سز اللے گ اور الله تعالى يربية سان بي تعنى تمهاري وجامت اورنسبت ز وجیت سز او پینے سے اللہ کو مانع نہیں ہو عتی۔

یبال آیت میں غلطی پر دو ہری سزا کا تھم سنایا گیا آ گے آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کو دوہرے اجر کی بشارت سنائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعالتيجئ

حق تعالیٰ ہم کوبھی اپنااورا ہینے رسول یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں ۔ یااللہ! ہم کواس زندگی میں ان اعمال کی تو فیق عطافر مائے کہ جوہم آخرت میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوسکیں۔ یااللہ! ہم کوان اعمال سے بیجا لیجئے کہ جوآپ کی اورآپ کےرسول صنی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف ہوں۔ یااللہ! جس حال میں بھی آ ہے ہم کو تھیں صبر وشکر کے ساتھ دین پراستقامت نصیب فرما کیں۔ یااللہ! دنیا کی عیش وعشرت اور بہار کی طرف سے ہمارے دل سر دفر مادے اور آخرت کی کامیا بی اور سرخروئی پر ہماری نظریں جمادے۔ آمین۔ وَاجِرُدَعُونَا أَنِ الْحَبُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

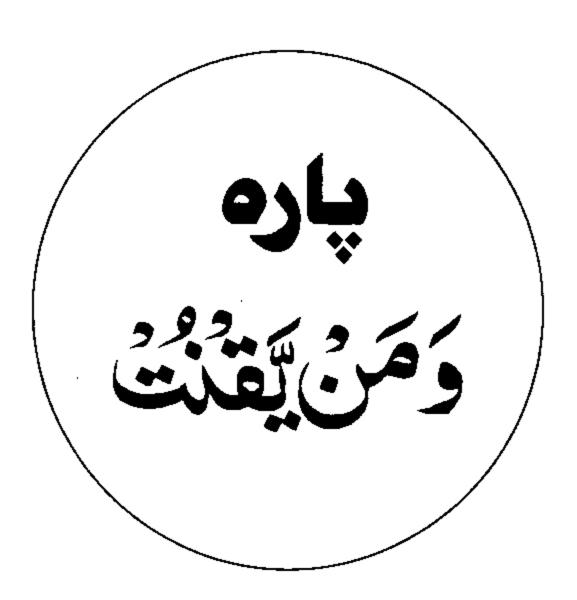

آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الثَّايِظِنِ الرَّحِيْعِ لِنه حيم النبوالزمون الزميس \*\* ور جوکوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما نبر داری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کواس کا ٹو اب دو ہرادیں محے ،اور ہم نے اس کیلئے كُرِيْهًا ﴿يَانِسَآءِ النَّبِيِّ لَنُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْنُنَّ فَكَ تَخَضُهُ عمده روزی تیار کرر تھی ہے۔اے بی کی بیمیوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتم تقوی افتیار کروتو تم ( نامحرم مرد سے ) بولنے میں ( جبکہ بعضر ورت بولنا پڑ ْمُعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مِّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ ے مت کرد(اس سے )ایسے مخص کو( طبعًا) خیال (فاسد) پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہےادر قاعدہ (عفت ) کے موافق بات کہو۔اورتم ایسے گھروں میں قمرار سے رہو اور قدیم زمانۂ جاہیت کے دستور کے موافق مت مجرو اور تم نمازوں کی بابندی رکھو اور زکوۃ ویا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا الله وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبِينَتِ وَيُطَهِّرُ کہنا مانو، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے تھر والوتم ہے آلودگی کو دُور رکھے اور تم کو(ہر طرح ظاہراً و باطناً)یاک صاف رکھے اورتم ان آیات البید کو اور اس علم (احکام) کو یا در کھوجس کا تمہارے کھروں میں چرچا رہتا ہے، پیٹک اللہ تعالی راز دان ہے پوراخبر دار ہے. یفٹنٹ اطاعت کرے مینکٹ تم میں ہے بلیواللہ کی اور اس کا رسول و تعکمک اور عمل کرے ا صالعاً تیکہ نُوْتِهَا بِم دینگےاسکو اَجْرَهَا اسکااج اَ مَرَّنَیْنِ دوہرا اوا اُغتَّنْ نَا اورہم نے تارکیا اللّا اسکے لئے ایڈ قَاکُریْٹا عزت کارزق اینیٹ آزالنّبی اے تاکی بیبو تہیں ہوتم ا کا کھیا کسی ایک کی طرح ا مین النِّسکآءِ عورتوں میں ہے این اگر النَّفیُدُنَّ تم پر ہیز کاری کروا فلا تَعَفَّضَعْنَ تو ملائمت نہ کرو ایا لفوال مختلومیں كەلاچ كرے [ نَدْنَ وه جو ] فِي قَلْيِه اس كے دل مِن | مَرَضُ روك ( كھوٹ ) | وَقُلْنَ اور بات كروتم | قَوْرٌ بات | مَغْرُوفًا الحجي (معقول ) -وَ قَرْنَ اور قرار بكرُو | رَفْ بُيُونِيَكُنَّ اسِينَ كَمروس مِن | وَلَا تُكَرِّبُونَ اور مِنا وَسَلَمار كااظهار كرتى نديمرو | تُبَرُّعُ بِنا وَسَلَمار | أَبِعَاهِدِلِينَةِ (زمانة) جالميت | الْأَوْلَى الكار ور المولية اوراس كارسول | الْجِيهُنَ قَائُمُ كُرُهُ | الضَّاوةُ نمازُ | وَالِّينَ أور دين رمو | الزُّكُوةُ زَكُوةً | وَأَيْطِعْنَ أوراطاعت كرو | اللّهُ الله اِنْکُا ایکے سوانہیں کی یُونیڈ اللہ اللہ جاہتا ہے کیڈیوب کہ دُور فرماوے کی نُکُورُ تم ہے کالیزخبس آنووکی کی اُفل البینیت اے اہلِ بیت وَيُصَيِّهُ رَحِيْنُ وَرَحْهُ مِن مِاك وصاف ركع | تَطْهِيْرا خوب يأك | وَاذْكُنْنَ اورَتَم يادركُو | هَمَايُتْنَل جويزها جاتا ہے | في من مِنْ ہے [لَبْتِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَسْتِيل | وَالْهِلُنُهُ اور عَمْت | لِنَّ اللّٰهُ مِينَكُ الله اكْلُنْ بِ الْطِيفَا بار يك بين | خَينِيزًا باخبر بروتشریخ: عُکذشته آیت میںاللہ تعالٰی نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کوخطاب *کر کے* بطور

تفيحت ارشادفرمايا تقاكمتم اين مرتبه كاخيال ركھوبه بروں كي غلطي بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اثر انہی تک محدودہیں رہتا بلکہ ان کے بیروؤں تک پہنچتا ہے اس لئے اگر بالفرض تم میں ہے کس سے کوئی برا کام سرز د ہوجائے تو سزابھی اوروں سے دگنی ہوگی اس تنبیہ کے ساتھ آ کے ان آیات میں بشارت بھی دی جاتی ہے کہ تم میں سے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری کریں گی اور عمل صالح ونیکی اختیار کریں گی تو اس نیکی اور اطاعت برتم کو دوسروں سے اجروثواب بھی دوگنا ملے گا اور تمہارے لئے جنت میں ایک خاص عزت کی روزی ہوگی۔تو گذشتہ اوران آیات ہے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی حرمت ہوگی وہاں جرم و برائی بھی ویسی ہی شدید ہوگی۔مثال کے طور بر مکه معظمہ کا قیام۔جیسے وہاں کی ایک نیکی دوسرے جگہ کی نیکی سے کئی گنا درجہ زیادہ اجروثواب رتھتی ہے اس طرح وہاں کوئی گناہ کرتا بھی دوسری جگہ کے گناہ سے کئی گنا اشد ہوتا ہے۔ای بنا پربعض بزرگوں نے مکہ معظمه کے متعلق قیام سے گریز کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالى عندنے طائف میں قیام کیا اور فرمایا کرتے تھے اگر میں طائف میں پیاس گناہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرنے سے مير يزديك إجه بي اورحصرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ سی شہر میں صرف ارادہ پڑمل کرنے سے يهليمواخذه نبيس موتاب يكين مكه معظمه ميس اراده يرجعي مواخذه موتا ہے۔ای طرح جن لوگوں کو اللہ تعالی معاشرہ میں کسی بلند مرتبہ پر سرفراز فرماتا ہے اور وہ بالعموم لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں اور بندگان خدا کی بڑی تعدادانہی کی پیروی کرتی ہے تو ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں رہتی اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں رہتی اس لئے جب کوئی مقتدا ہوکر برا کام کرتا ہے تووہ اینے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزایا تاہے۔اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اپنی نیکی کے ساتھ دوسروں کو بھی بھلائی کی راہ

دکھلانے کی جزایا تا ہے۔ اس بناپر جہان از داج مطہرات رضی اللہ
تعالیٰ عنہن کو تعبیہ فرمائی گئی تھی کہ تم کواس برناز نہ ہونا چاہئے کہ ہم نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں ہیں بلکہ تم ہیں سے اگر کسی سے کوئی برائی
ہوگی تو اس کو دو ہری سزا دی جائے گی۔ اس طرح از داج مطہرات
رضی اللہ تعالیٰ عنہیں کو بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ تم میں سے جو خدا
اور رسول کی اطاعت اور فرما نبرداری اور عمل صالح اختیار کرے گئو
اس کواجر وصلہ بھی دوگنا دیا جائے گا۔ آ گے از واج مطہرات رضی اللہ
تعالیٰ عنہیں کو خطاب کر کے چند ہدایات ربانی دی جاتی ہیں۔
تعالیٰ عنہیں کو خطاب کر کے چند ہدایات ربانی دی جاتی ہیں۔

پہلی ہدایت بیدی گئی کہتمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔آخر اللہ تعالیٰ نے تم کوسید المرسلین کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا اور امہات الموشین بنایا تو تمہارا ورجہ عام مومنات سے متاز رہے گا۔ لہذا اگر تقوی وطہارت اور زہد و عبادت کا بہترین نمونہ پیش کروگی جیسا کہتم سے متوقع ہے تو اس کاوزن اور اجروثو اب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔

دوسری ہدایت بیددی گئی کہ اگرتم تقوی اور خداکا ڈردل میں رکھتی ہوتو غیر مردول اور نامحرمول سے بات چیت کرتے ہوئے جس کی ضرورت اکثر از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں کو پیش آئی تھی اور عام عورتوں کو بھی بیضرورت پیش آئی جاتی ہے۔ نرم اور نزاکت کے لہجہ میں کلام نہ کرو۔ بلاشہ عورت کی آ واز میں قدرت نظیعی طور پر ایک نری اور نزاکت رکھی ہے لیکن یا کبازعورتوں کی شان بیہونی چاہئے کہ تی المقدور غیر مردول سے بات کرنے میں شان بیہونی چاہئے کہ تی المقدور غیر مردول سے بات کرنے میں جب کہ بھٹر ورت ایسا کرنا پڑے تو بہ تکلف ایسالب و لہجہ افتدیار کریں جس میں قدر سے خشونت اور روکھایین ہوتا کہ کوئی بدباطن اور روگھایین ہوتا کہ کوئی بدباطن ایکھی سمجھ لیا جائے کہ اگر چہ ان آ یات میں خطاب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے فرمایا گیا ہے لیکن بیا حکام تمام

مسلمان عورتوں کے لئے ہیں۔ تواس ہدایت کا منشابیہ ہے کہ مسلمان تہذیب وتدن کے دعوے داراورآ زادی نسواں کے علمبر داراسی تہذیب وکلچرکوتو م اور ملک کی ترقی کا زینہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں عورت کواگر بضر ورت اجنبیوں سے بولنا پڑجائے تو بوری احتیاط کے ساتھ بات کرے۔علمائے محققین نے لکھا ہے کہ اس ہدایت اور کیا مجال کوئی قرآن وسنت ہے نگیر کرسکے۔خدا غریق رحمت فرمائے مولا نامحم علی جوہر کوان کا ایک شعرہے۔ میں اسباب فتنہ سے نیجنے کا ارشاد ہے اگر جداسباب بعید ہی ہوں۔ حد ہے پستی کی کہ پستی کو بلندی جانا خصوصاً عورتوں کے باب میں۔ای بنار شریعت اسلامیہ نے ا - عورت کی اذ ان اورا قامت اوراس کی امامت کوممنوع قرار دیا۔ اب بھی احساس ہو اس کا تو اجرنا ہے کہی ۴-عورت کاجہری نماز میں جہراً پڑھناممنوع قرار دیا۔ تیسری ہدایت ربانی بیدی جاتی ہے کہائے گھروں میں قرارے ٣-عورت كاحج مين آواز كے ساتھ لبيك كہناممنوع قرار ديا۔ ر ہولیعنی بلاضرورت کھروں سے باہرمت نکلو۔شرکی یاد نیوی ضرورتوں ٣- جوان عورت كانامحرم مردكوم سلام كرنانا جائز قرارويا\_ سے بابندی ستر وجاب سے کھرے نکلنا اس تھم سے سنتی ہاوراس ۵-امام کوئی غلطی کرے تو مقتریوں کولقمہ زبان سے وینے کا کی شریعت میں اجازت ہے۔احادیث میں ہے کہ ایک موقع پر عورتوں نے حاضر ہوکررسول خداعلیہ الصلوة والسلام سے عرض کیا کہ تھم ہے مگر عورتوں کوزبان سے لقمہ دینے کی بجائے رتعلیم دی گئی جہاد وغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی لے گئے۔آب ہمیں کوئی ابیاعمل كدايخ باتهى پشت يردوسرا باته ماركرامام كومتنبهكرين زبان ہے پچھ نہ کہیں جب آ واز اور گفتگو کے باب میں بیاہتمام ہے تو بنائيں جس سے ہم مجاہدين كى فضيلت ياكيس-آب نے فرماياتم نغمهاورموسيقي اورعورت كاكانا بجانا ظاهر ہے كمنامحرم كے حق ميں میں سے جوایئے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ بیتھی رہے وہ کیا تھم رکھے گا۔ اس ہدایت کے ذیل میں فقہانے لکھا ہے کہ جهادی فضیلت بالے گی۔ تر مذی وغیرہ میں حضرت عبدالله بن مسعود عورت کے لئے اتن بلندآ واز ہے گفتگو کرنی درست نہیں جسے غیر رضى الله تعالى عند في تقل كياك آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد محرم سنیں۔اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جودین عورت کو ہے کہ عورت سرتایا بردے کی چیز ہے بیہ جب گھرے باہر قدم نکالتی غیرمردے بات بھنر ورت کرتے ہوئے بھی نرمی ونزا کت اختیار ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب کے دہ اپنے گھر میں ہو۔ ابوداؤد وغیرہ میں حضور کرنے کی اجازت نہیں ویتااور غیر مردوں کے سامنے بلاضرورت آ واز نکالنے اور بلند کرنے ہے بھی رو کتا ہے کیا وہ بھی اس کو پہند اقدس صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ عورت کی اینے کھر کے اندرونی كۇھڑى كى نماز \_كھركے برآ مده كى نماز سے افضل بـاور برآ مده كى كرسكتا ہے اور اس كى اجازت دے سكتا ہے كدر يديواور ملى وبیژن برعورت عاشقانه گیت اور غزلیس گائے اور سریلے نغموں نماز صحن کی نماز ہے بہتر ہے۔عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بنسبت کے ساتھ فخش مضامین سنا کرلوگوں میں فسق و فجور کے جذبات مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جتی کے مسجد حرام جوتمام مسجدوں سے بھیلائے؟ کیاوہ اسے جائز رکھ سکتاہے کہ عورتیں اجتماعی تقریبات الصل ہاورجس میں نماز پڑھنے کابرا اواب ہے کہ ایک نماز کا اواب اور مخلوط مجالس میں بن مض كرآ كيں اور مردوں سے خوب كھل مل ایک لا کھنمازوں کے برابر ہوتا ہے لیکن بیاتواب کی زیادتی صرف كربات چيت اور ہنسي نداق كريں؟ مكر آج آپ و كيھ ليجئے كه فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ نوافل کھر میں پڑھنا افضل ہے نیزیہ

جابلیت کالفظ قرآن میں جارجگہ استعال ہوا ہے۔ ایک تو یہاں انہی آیات میں جہاں ارشاد ہے عورتوں کو کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق بے پروگ سے باہرمت پھرو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت اور دین اسلام سے پہلے کے حالات اورز مانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں جاہلیت اولی آیت میں ارشاد فرمانے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مہلی حاہلیت کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے جس میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے بردگی اور بے شرمی پھیل جائے گی اور وہ شایداس زمانہ کی جاہلیت ہے جس کا اب مشاہرہ ہر **جگ**ہ مور ہاہے (معارف القرآن جلد جفتم)

الغرض جالميت سے مراد دين اسلام كى اصطلاح ميں ہروہ طرزعمل ہے جواسلامی تعلیم ۔اسلامی تہذیب۔اسلامی اخلاق و آ داب اور اسلامی ذہنیت اور قر آن و حدیث کے خلاف ہوتو يهال آيت ميں جاہلية الاولى كامطلب وہ برائياں ہيں جن ميں اسلام سے پہلے عرب یا دنیا کے لوگ جتنا تھے۔اسلام سے پہلے عورتیں عرب میں بے بردہ پھرتی اور اینے بدن و لباس کی زیبائش کا علائیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاقی اور بے حیالی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کرسکتا تھا۔ اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں تھہریں اور زمانتۂ جاہلیت کی طرح با ہرنگل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ باقی کسی دینی یا د نیوی ضرورت کی بنا پر بغیر زیب و زینت کے حیا اور پروہ کے ساتھ احیانا با ہرنگلنا ہوبشرطیکہ سی فتنہ کا ماحول کے اعتبارے خطرہ نه ہوتو بلاشبہاس کی اجازت شریعت ہے کتی ہے اور خاص از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حق میں بھی اس کی ممانعت ا استنہیں ہوتی ۔ یہاں آیت میں جاہلیت کے بناؤسنگار سے باہر بے بردہ پھرنے سے روکا گیا ہے۔اب بہال ہر محص خود

و تواب صرف مردول کو ہوتا ہے۔عورتول کوئبیں ہوتا۔ان کوایئے گھر میں تبرج میں واخل ہیں۔ میں نماز پڑھنی افضل ہے (معلم الحجاج صفحہ ۱۱۸) اور اس طرح مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں ایک نماز کا تواب بخاری ومسلم کی روایت كے مطابق أيك ہزارے زيادہ ہاورابن ماجد كى أيك روايت ميں بچاس ہزارنماز وں کا ثواب ند کورہے (معلم الحجاج ص ۱۳۲۳) مگر مسند احديس ايك صحابيام حميد ساعديه رضى الله تعالى عنها يروايت ب كدوه رسول التُصلي التُدعليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوكين اورعرض كيايار سول الله ميس جابتي مول كمآب كساته (جماعت معجد میں) نمازادا کیا کروں۔آپ نے ارشادفر مایامیں جامتا ہوں کہ ہیں میرے ساتھ لیعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی جاہت ہے گرتمہاری وہ نماز جوتم اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں پر<sup>دھو</sup> وہ اس نماز ہے انصل و بہتر ہے جوتم اینے بیرونی دالان میں پڑھواور بیرونی دالان میں تمہارانمازیر هنااس سے بہتر ہے کہم اپنے کھرے صحن میں پڑھواورایے گھرکے حن میں تبہارانماز پڑھنااس سے بہتر ہے کہ ماسے قبیلہ کی معجد میں (جو کہ تمہارے مکان سے قریب ہے) نماز يرمواورات قبيله والى مسجد مين تمهارانماز يرهناس يربهترب كتم ميري معجدين آكرنمازيدهو (معارف القرآن جلدسوم) چوتھی ہدایت بیدی جاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح بے بردہ باہر بناؤسنگار کے ساتھ نہ پھریں۔اس سلسلہ میں آیت کے دولفظ لیعنی تیرج اور جاہلیۃ الاولی سمجھنے کی ضرورت ہے۔تبرج کے لفظی معنی عربی زبان میں ظہوراور نمایاں ہونے۔انجرنے اور تھل کرسامنے آنے کے ہیں۔عورت کے لئے جب لفظ تمرج استعال کیا جائے تو اس کے تین مطلب ہوں گے۔ ایک پیرکہوہ اینے چہرہ اورجسم کاحسن لوگوں کو دکھائے دوسرے بید کہ وہ اپنے

ز بورولہاس کی شان دوسروں کے سامنے تمایاں کرے۔ تیسرے

یہ کہوہ اپنی حال ڈھال سے اپنے آپ کونمایاں کرے بیسب

فیصلہ کرسکتا ہے کہ جو ثقافت۔ اور تہذیب اور کلچر ہمارے ہاں رائج کی جارہی ہے اور جس کوتر تی کا زینہ سمجھا جاتا ہے وہ قرآن کی روسے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت۔ یہ بے پردگی اور بے حیائی کی فرنگی تہذیب اسلام کی تہذیب ہے یا جاہلیت کی تہذیب ہے۔ مگر ان مغرب زوہ ذہنیتوں کو کون اور حاہلیت کی تہذیب ہے۔ مگر ان مغرب زوہ ذہنیتوں کو کون اور

یانچویں ہدایت بیدی جاتی ہے کہتم نمازوں کی پابندی رکھو۔ خچھٹی ہدایت بید دی جاتی ہے کہ اگر نصاب کی مالک ہوتو زکو ة دیا کرو۔

' ساتویں ہدایت یہ دی جاتی ہے کہ جنتے شریعت کے احکام ہیںسب میں اللہ اوراس کے رسول کا کہنا مانو۔

ان ہدایات واحکام کودینے کے بعد کہ جودین و دنیا کی صلاح وفلاح۔ اور حسن معاشرت کے اصل الاصول اور تہذیب وشائنگی کاعطر ہیں اللہ تعالی ان احکام کودینے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بم نے جوتم کوان احکام کے التزام اور اہتمام کا مکلف فرمایا ہے تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی کوان احکام کے بتانے سے میمنظور ہے کہ اے پیغیر کے کھر والوتم سے معصیت ونا فرمانی کی گندگی اور آلودگی کو دورر کھے اور تم کوظا ہر آ و باطنا عقیدہ وعملاً کی گندگی اور آلودگی کو دورر کھے اور تم کوظا ہر آ و باطنا عقیدہ وعملاً بالکل یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام پرعمل واجب ہے اور بالکل یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام پرعمل واجب ہے اور

عمل موقوف ہے احکام کے جاننے اور ان کے یادر کھنے پراس لئے تم قرآن اور سنت میں جواللہ کے احکام اور دین کی باتیں ہیں آئیس سیکھو۔ یاد کرو۔ دوسروں کوسکھا وُ بتا وُ اور اللہ کے اس احسان عظیم کاشکرادا کروکہ تم کوایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

اخیر میں إِنَّ اللهُ کَانَ لَطِیُفًا خَبِیُوّا ٥ فرما کریے ظاہر کردیا کہ یہ بھی پیش نظر رکھو کہ بیشک اللہ تعالیٰ راز دال ہے کہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے اور پوراخبر دار ہے کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے اس لئے ظاہر أو باطناً اور سراوعلادیة جوا دکام دیئے گئے ان کا انتثال امراور اہتمام واجب وضروری ہے۔

یہاں آیات میں اگر چہ مخاطب حضرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ گر یہ احکام عام ہیں سب عورتوں کیلئے۔ اور جب از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ان احکام کی مکلف بنائی گئیں تو دوسری مسلمات ومومنات عورتوں کے لئے تو یہ احکام بدرجہ اولی ہوئے۔ اب اگر ہم اپنی حماقت اور جہالت سے ان خدائی احکام کی قدر دوقعت نہ کریں تو پھراس کے جو نتائے ہیں وہ شب وروز ہم اور آ پ سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو ترت کی تباہی ہوئی ہے دہ تو سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو ترت کی تباہی ہوئی ہے دہ تو سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو ترت کی تباہی ہوئی ہے دہ تو سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں۔

### وعالشيحت

حق تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کواپنی اور اپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ما نبرداری نصیب فرما ئیں اور اس وقت جوایام جاہلیت کی بے پردگ اور بے حیائی کا ماحول پھیاتی جارہا ہے اللہ تعالی اس کے بدائر ات سے ہماری عورتوں کو محفوظ فرماویں۔ اللہ تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کو احکام شرعیہ کی پابٹدی ظاہراً و باطنا نصیب فرما کمیں اور ہم کو ہماری عورتوں کو قرآن وسنت سے وابستگی اور لگاؤ عطا فرما کمیں آئیں۔ وابستگی اور لگاؤ عطا فرما کمیں آئیں۔ وابستگی اور لگاؤ عطا فرما کمیں آئیں۔ وابستگی اور لگاؤ کرتے الفلکوین

# لمن والمؤمنين والمؤمنت والفنتين والقن

# مدِقِينَ وَالصِّي قَتِ وَ الصَّيرِيْنَ وَالصَّيرِتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِع

زمرواورراستبازعورتیں اورصبر کرنے والے مرواور صبر کرنے والی عورتیں اورخشوع کرنے والے مرواور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے وا

اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روز ہ رکھنے والے مرداور روز ہ رکھنے والی عورتیں اورا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے عرفتا ظب کرنے والی عورتیں اور بکشرت

# فِيْرًا وَالذُّكُونِ آعَدُ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞

خدا کو یا دکرنے والے مرداور یا دکرنے والی عورتیں ،ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اوراج عظیم تیار کرد کھا ہے۔

وَالْمُؤْمِينَةِ أور مومن عورتين النُهُ أَيلِيدِينَ مسلمان مرد | وَالنَّهُ لَيهُ فِيهِ اورمسلمان عورتني | وَالْمُؤْ مِنِينِنَ اور مومن مرد ا وَالْقَلْينَةُ مِنْ اور فرمال بروار عورتين ا والضير قين اور راست كو مرد ا والضي قين اور راست كوعورتين وَ الْقَلِينَةِ بَيْنَ أُور فر مان بروار مرد وَ الصَّبِيرِينَ اور مبركر في والمعرو | والصِّيرت اور مبركر في والى عورتين | وَالْغَيْشِيدِينَ اور عاجزى كرغوال مرد | وَالْخَيْشِا ورعاجزى كرغوالى عورتين وُ الْمُتَصَدِّ قِيْنَ أورصدقه كرغوالے مرد | وَالْمُتَصَدِّقَتِ أور معدقه كرغوالى عورتيل | وَالْحَدَّ بِينَ أور روزه ركھنے والے مرد | وَالْحَشِيمَةِ اور روزه ركھنے والى عورتيل وَالْحَيْفِظِينَ اورحفاظت كرنيواليمرد ] فُونُوجَهُمْ ابن شرمكاين | وَالْمُفِظْتِ اورحفاظت كرنے والى عورتن | وَالنَّاكِويْنَ اور يادكرنے واليمرد | اللَّهُ الله كَيْنَا كُبْرَت وَالذُّكِرُتِ اورياد كرن والي عورتم المُدَّ الله الله في الكيُّم الله عَلَيْها المؤهِّم الكيُّ معْدِين المحتور الجوّاع فيليها المؤهم

مرتنبه رسول التُصلي التُدعليه وسلم يع عرض كيا كه آخراس كي كياوجه خبیں کیا جاتا۔بہرحال اس آیت میں عام مسلمان مرداور عام عورتوں کی تسلی فر مائی گئی کہ عورت ہویا مردئسی کی محنت اور کمائی الله کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔مرد ہو یاعورت اجروثواب میں کیساں ہیں۔جس طرح مردوں کوروعانی اوراخلاقی ترتی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی بیمیدان کشادہ ہے۔ یبان اس آیت میں مسلمان اور ایما ندار مرد اور عورتوں کا علیجار ہلیجارہ ذکر فر ما کر دونوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم کا وعده فرمایا گیا اور بتلا یا گیا که اگریبه دس اوصاف مرداورعورت دونوں میں بکسال موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا

تفسیر وتشریج:۔اس آیت کے شان نزول کےسلسلہ میں مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ گذشتہ آیات میں جواحکام | ہے کہمردوں کا ذکرتو قر آن میں آتار ہتا ہے کیکن عورتوں کا ذکر اور اوامرونواہی بیان فرمائے سکتے ہتھے ان میں اصل روئے تحن حضرات ازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهن كي طرف تها اور ان کے لئے اعمال صالحہ پر بشارت اور اجروثو اب کا ذکر فر مایا گیا تهااس يربعض نيك بخت عورتيس از داج مطبرات رضي الله تعالى عنہن کے یاس جا کر کہنے لیس کہ اس موقع برتمہاراذ کرتو قرآن میں آیا ہے اور ہمارا نہیں آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاریہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں مردوں ہی کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں ۔ ایک روایت میں ہے کہ اُم المونین حضرت امسلمہ رضی الله تعالی عنها نے ایک

مرتبه یکسال اور دونول کا اجر برابر ہوگا۔ اب وہ دس صفات کیا ہیں کہ جن کا ذکراس آیت میں فر مایا گیا اور ایسے صفات رکھنے والے مرداور عورتوں کی مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فر مایا گیا ان کی تشریح اور تفصیل ملاحظہ ہو۔

پہلی صفت مُسُلِمِیُنَ وَالْمُسُلِمَاتِ کی فرمائی گئی۔ یعنی جن مردوں اورعورتوں نے وین''اسلام'' کواینے لئے ضابطہ حیات کی حیثیت ہے قبول کرلیا اور پیسوچ سمجھ کر طے کرلیا کہ اب وہ ای کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے۔ ''اسلام'' کے اصل معنی ہیں اینے کوکسی کے سپر دکر دینا۔اور بالکل ای کے تابع فرمان ہوجانا۔ اللہ کے بھیج ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے وین کا نام ' اسلام' اس کئے ہے کہاس میں بندہ اسيخ آپ كو بالكل اسيخ مولا كي سير دكر ديتا ب اوراس كي تمل اطاعت کواپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے اور یبی ہے اصل حقیقت اورروح دین اسلام کی بندہ اینے کوکلی طور پرانٹد کےسپر د كردے اور ہر بہلو ہے اس كامطيع فرمان بن جائے۔ تو اسلام ونیامی سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام لائے اور اب اخیر میں اسلام نام ہےاس وین کا اور اس طریقتہ پر زندگی گز ارنے کا جواللدك يع آخرى يغمبر محدرسول اللصلى الله عليه وسلم الله تعالى کی طرف سے لائے اور جو قرآن اور سنت میں بتلایا گیا ہے۔ پس جوکوئی اس دین کواختیار کرے اور اس طریقتہ پر چلے وہی '' مسلم'' ہے اوراس'' اسلام'' کا درواز ہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله ب- اس كلمه كوقبول كرك اوراعتقاد ك ساته يره ه كرعم بعركا غیرمسلم 'مسلم''بن جا تا ہے۔اب اس کلمہ کی حقیقت کو سمجھئے کہ بیہ وراصل ایک اقر ار نامه اور عهد نامه بهاس بات کا که میں صرف الله تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود و مالک مانتا ہوں جو دنیا و آ خرت کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور وہی مجھ کو پیدا کرنے والا \_ مجھ کوروزی دینے والا \_ مجھ کو مار نے اور جلانے والا ہے اور نفع اورنقصان سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں اس ایک

ا کیلی ہستی کی عبادت و بندگی کروں گا۔اور بندہ کو جس طرح اپنے
آ قا اور مولا کے حکموں پر چلنا چاہئے اس طرح میں اس کے
حکموں پر چلوں گا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برخق
رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی
اطاعت اور پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پڑئی کرتا
رہوں گا۔ دراصل اس عہد اور اقرار کا نام ''اسلام'' ہے اور یہی
اس کلمہ لا الہ الا اللہ محدرسول اللہ کا مقصد اور مطلب ہے پس جس
مرداور عورت نے اس کلمہ کودل سے قبول کیا۔ زبان سے اقرار کیا
اور اس کی مغفرت و نجات کا وعدہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اور اس کی مغفرت و نجات کا وعدہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

و وسرى صفت مُوْمِنيُنَ وَالْمُوْمِنَاتِ كَى فرمانَى لِعِن ايمان رکھنے والے مرداور ایمان رکھنے والی عور تیس ایمان کے اصل معنی ہیں کسی کے اعتبار اور اعتماد پرکسی بات کو سیج ماننا۔ اور دین کی اصطلاح مين ايمان كي حقيقت بيه ب كه الله كي يغيم اليي حقيقون کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک سے باہر ہوں جو میکھ بتلائیں اور ہمارے پاس جوعلم و ہدایات الله کی طرف سے لائيں ہم ان کوسيا مان کراس ميں ان کی تصدیق کریں اور اس کوحق مان کر قبول کرلیس مثلاً الله اوراس کی صفات آخرت ۔حشر ونشر۔ جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ کے متعلق جنتی باتیں اللہ کے رسول بیان فرمائیں ان سب کوان کی سیائی کے اعتماد برحق جان کردل ے ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں '....ایمان ' ہے۔ اگر پنیمبرعلیہ الصلوة والسلام کی اس سم کی غیبی حقیقوں میں سے کسی ایک بات کونہ ماننااوراس کوحق نہ مجھنا ہی اس کی تکذیب ہے جو آ دمی کوایمان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کردیتی ہے۔ تو آ دمی کے مومن ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے پیغیبر اللہ کی طرف سے لائے تقىدىنى كى جائے اوران كوحق مان كرتبول كيا جائے تو ايسے مومن مرداورعورت کے لئے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

تیسری صفت قانیتین و الفقانیتات کی فرمائی بعنی فرمانرداری کرنے والی عورتیں۔او پرعقائدو اعمال دونوں کا ذکر اسلام اور ایمان میں آئیا اب تیسری صفت قنوت بعنی فرما نبرداری کی بتلائی مطلب بیدوہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ ورسول کے تھم کے مطابق بغیریس و پیش جذبہ اطاعت و فرما نبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرما نبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرما نبردار مردوعورت کے ایکے مغفرت اور اجمعظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

چوتھی صفت صادِقِیْنَ وَالصَّادِفَاتِ کی فرمائی لیمی سے وراست بازمرداور سے وراست بازعور تیں۔اس میں قول کی سچائی۔
عمل کی سچائی۔نیت کی سچائی وغیرہ سب آگئی یعنی جواپئی گفتار میں بھی سچے ہیں۔جھوٹ فریب۔
بھی سچے ہیں۔اپ معاملات میں بھی سچے ہیں۔جھوٹ فریب۔
بدختی ۔ دغابازی ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے وہ وہی کام کرتے ہیں جوائیا نداری کے ساتھ ان کے نزد یک راتی وصداقت کرتے ہیں جوائیا نداری کے ساتھ ان کے نزد یک راتی وصداقت وراسی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جس سے بھی معاملہ کرتے ہیں دیانت وراسی صادق عورتوں کے کے مغفرت واجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

پانچویں صفت صابوین والصابوات کی فرمائی یعی صبر
کرنے والے مرداور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں ہرسم کا
صبر۔ ثبات اوراستقامت وافل ہے۔ طاعت پر بھی معاصی ہے
بازر ہنے پر بھی۔ اور مصائب کو برداشت کرنے میں بھی یعنی جو
مرداور عورتیں خدااور رسول کے بتائے ہوئے سید ھے راستہ پر
چلنے اور خدا کے دین کوقائم کرنے اوراس کی تبلیخ واشاعت میں جو
چلنے اور خدا کے دین کوقائم کرنے اوراس کی تبلیخ واشاعت میں جو
مشکلات بھی چیش آئیں۔ جو خطرات بھی در پیش ہوں۔ جو
تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہوتا
پڑے سب کو برداشت کرتے ہیں اوران کا پوری ثابت قدمی
خواہشات نفس کا کوئی تقاضہ ان کوسیدھی راہ اور شریعت کے تھم
خواہشات نفس کا کوئی تقاضہ ان کوسیدھی راہ اور شریعت کے تھم
خواہشات نفس کا کوئی تقاضہ ان کوسیدھی راہ اور شریعت کے تھم

کے لئے مغفرت واجرعظیم کاوعدہ فرمایا گیا۔

مَجْهِمْي صفت خَاشِعِيْنَ وَالْمُخْشِعْتِ كَي بِيانِ قُرِمَاكَي تَعِني خشوع وخضوع كرنے والے مرد اور خشوع وخضوع كرنے والى عورتیں۔ بیخشوع عبادات میں اور عادات میں دونوں کوشامل ہے یعنی جو تکبر۔ برائی اور غرورنفس سے خالی ہیں اور وہ اس حقیقت کا بورااحساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی ہی ہم کوسزاوار ہے۔اس کئے ان کے دل اورجسم دونوں ہی اللہ کے آ سے عاجزی و تواضع سے جھے رہتے ہیں۔ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہوہ ا بنی نماز وں اور عبادات میں خشوع وخضوع کرنے والے ہیں ایسے مردادرالییعورتوں کے لئے مغفرت اوراجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ سانوي صفت مُتَصَدِقِيْنَ وَالْمُتَصَدِقَاتِ كَى فرمانَى مَيْ یعنی صدقہ وخیرات کرنے واللے مرداورصدقہ وخیرات کرنے والى عورتنس \_اس ميس فرض زكوة اورتمام صدقات وخيرات سب شامل ہیں۔مطلب بیکہ جواللہ کی راہ میں کھلے ول سے اپنا مال صرف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک کوئی در یغ نہیں کرتے تیبیوں۔ بھاروں۔ ضعيفوں معذوروں غريبوں اورمختاجوں كوابني امداد واعانت اور خبر گیری ہے محروم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے دین کوسر بلند کرنے کے لئے ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس براینا مال خرج کرنے میں دریغ نہیں کرتے ۔ایسے صدقہ وخیرات کرنے والے مرداور عورتوں کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ فر مایا عمیا۔

آ تھویں صفت صَآئِمِیْنَ وَالطَّنِیمَٰتِ کَی فَرمانی لِعِنی روزه رکھنے والے مرداورروزہ رکھنے والی عورتیں۔اس میں فرض اور نظل روزے دونوں فتم کے شامل ہیں۔

نویں صفت خافظین فرو جھم اور حافظات کی فرمائی لیعن این صفت خافظین فرو جھم اور حافظات کی فرمائی لیعن ایٹ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عور تمیں اس میں دومفہوم شامل ہیں ایک بید کہ وہ زتا سے پر ہیز کرتے ہیں دوسرے بید کہ وہ بر سنگی اور عریانی سے

اجتناب کرتے ہیں اور برہ بھی اور عربی صرف ای چیز کا نام نہیں ہے کہ آ دی لباس کے بغیر نگا ہوجائے بلکہ ایسا لباس پہننا بھی بربھی ہی ہے جوا تنابار یک ہو کہ جم اس میں جھلکا ہو یا اتناچست ہوکہ جم کی ساخت اس سے نمایاں ظاہر ہو۔ یباں یہ بات قابل غور ہے کہ مردوں کے لئے خافیطین فرو جھ نم فر مایا اور عورتوں کے لئے صرف حافظات فر مایا۔ گویا مردوں کے لئے شرمگاہ کی حفاظت کی تصرف حافظات فر مادی اور عورتوں کے لئے صرف حفاظت کا اشارہ فر مایا۔ مقسرین نے اس کی تو جید دو طرح پر کی ہے۔ ایک بید اشارہ فر مایا۔ مقسرین نے اس کی تو جید دو طرح پر کی ہے۔ ایک بید کہ مرد کہ اس میں عورتوں کو تعلیم ہے جیا کی۔ وہ مجھیں کہ اللہ تعالی ان کی تعلیم تک میں اشارہ و کنا ہے پر کھا بہت کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مرد کے لئے شرمگاہ کا تحفظ کا فی ہے۔ بخلاف اس کے عورت کی ہر چیز عورت کی ہر چیز عورت کی ہر چیز گفتار۔ لباس اور آ واز ہر چیز میں رکھنالازی ہے۔

آخری اور دسویں صفت ذَا کِوِیْنَ وَالدَّیکِوَاتِ کی فرمائی

یعنی اللہ کو بکشرت یادکرنے والے مرداور یادکرنے والی عورتیں۔
اسلام کے خاص ارکان عبادت پانچ ہیں بعنی نماز۔ روزہ۔
زکوۃ۔ جج و جہادلیکن پورے قرآن کریم میں ان میں سے کی
عبادت کو کشرت کے ساتھ کرنے کا تھم نہیں گر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکشرت کرنے کا ارشاد ہے اور اس کی حکمت غالبًا یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے جبیا کہ ایک صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمایا جوان میں سب سے زیادہ اجروثواب کس کا ہے؟ تو سول کیا کہ وروزہ داروں میں کسی تواب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کسی کا تواب سب سے زیادہ ہے؟

آپ نے فرمایا کہ جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھرای طرح نماز ـ زكوة ـ حج وصدقه كے متعلق سوال كئے ہر مرتبه آب صلی الله علیه وسلم نے بہی قرمایا کہ جواللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیاده مستحق اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد۔ نماز۔ روزہ۔ جج۔ ز کوة صدقه خیرات وغیره جمله عبادات میں اجروثواب ذکر کی کثرت سے بڑھتا ہے۔ پھرعلاوہ ذکر کے جنتنی بھی عبادات ہیں ان کے لئے بہرحال کوئی وقت اور کوئی موقع اور کل ہوتا ہے جب کہوہ ادا کی جاتی ہیں لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے جوسب عبادات میں سب سے زیادہ مہل ہے اور ہروقت ہر حال میں جاری روسکتی ہے۔ شریعت نے اس کے لئے کوئی شرطنہیں رکھی۔ وضو۔ بے وضو۔ لیٹے۔ بیٹھے۔ چلتے پھرتے۔غربی میں امیری میں۔ دکھ میں سکھ میں ۔حضر میں سفر میں۔ ہروفت میں ذکراللّٰد کیا جاسکتا ہے۔ کثرت ذکر کا اثر اور فائدہ پیہوتا ہے کیہ ذا کرکسی وقت حق تعالیٰ ہے غافل نہیں ہوتا۔ بیامرونہی کےموقع يرظا برأ وباطنأ تعلق مع الله كى بركت سے حق تعالى كے احكام كا وصيان رکھےگا۔اور پھر نتیجہ میں ذاکرایئے ہرمعاملہ میں اللہ تعالی ای سے مدد مائے گا۔ ہر نعمت ملنے برحق تعالی کاشکر ادا کرےگا۔ ہر حاجت پیش آنے برحق تعالی سے دعا مائے گا۔ ہرمشکل میں الله تعالى بى كى طرف رجوع موكار مرخطا اورقصور سرز وموجاني یرحق تعالی ہے استغفار کرے گا اور معافی جا ہے گا۔اس طرح ذا کراینے رب ہے کسی آن غافل ندرہے گا اوراس کے دنیا کے کام بھی دین اورعبادت بن جائیں گے۔

ید دس صفات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے اُعَدَّاللهُ کَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّا جُوّا عَظِیْمًا ٥ الله نے ان کے لئے مغفرت اور برا اجرتیار کررکھاہے جوانیس آخرت میں ملےگا۔

وُعا سيجيحَ : كه حق تعالیٰ ہميں بھی اسلام کامل اور ايمان حقيقی نصيب فرمائيں ۔ اور اپنے قائتين ۔ صادقين صابرين خاشعين ۔ مصد قين ۔ صائمين ۔ حافظين اور ذاكرين بندوں ميں ہم كوبھی شامل فرماويں آمين ۔ وَالْحِدُّدُ عُوْنَا اَنِ الْحُمَدُ لِلْورَتِ الْعُلَمِينَ

# وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهَ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ

اور کسی ایما ندار مرداور کسی ایما ندار عورت کو کنجائش نبیس ہے جبکہ اللہ اور اس کارسول کسی کام کا تھم دے ہیں کہ (مجر) ان (مؤتین) کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی کرہے،

# مِنْ آمْرِهِمْ وْمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولِ وَقَدْ ضَالَ صَلْلًا مُبِينًا ٥

اور جو محف الله كااوراس كے رسول كاكبنانه مانے گاوه صرح كر أبى ميں برا۔

| ĺ | و كريسول اوراسكارسول | اللهُ الله              | رد ين | فكفئى نبعله   | إذابب     | - كيلئة | منكني اورنه كن مومن عور | وَلا مُؤمِر      | روكيليئ  | كحامومن  | لِلْمُؤْمِنِ | 4  | وَمَا كَانَ اورَبين |
|---|----------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|---------|-------------------------|------------------|----------|----------|--------------|----|---------------------|
| ľ | يغض افرماني كريكا    | ن<br>ن اور جو           | وَمَ  | ئ کے کام میں  | پرهيند ال | مِن     | النينيرة كونى اختيار    | ان تميلئة        | كفر      | (بال) هو | يگُوْنَ كـ(  | أن | اخوا کی کام کا      |
| Ì |                      | ديًّا صريح<br>پيئا صريح | ) مُي | ضَللًا عمرابي | ين جارد ا | بمرابى  | فَقَدُ ضَلَّ توالبة     | <u>ما کارسول</u> | . اورا ً | وَرَسُول | اللّه الله   |    |                     |

تفیر وتشری اگذشته آیت بین مسلمین اور مسلمات اور مونین اور مسلمات کی صفات بیان فرما کران کے لئے مغفرت اور اج عظیم کا وعدہ فرمایا گیا تھا۔ اب اس آیت بیس بیہ بتلایا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام بیہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور میر دکر دے اور خدا اور رسول جو تھم دیں دل و جان سے بسر وچھم اس کو قبول کرے اور بجالائے مرد ہویا عورت جب خدا کا دسول کوئی تھم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔

اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ یت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت نیب رضی اللہ تعالی عنہ اکے ساتھ نکاح کا بیغام دیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے متعالی اس بیغام کو نامنظور کر دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعالی اس سور آ کے پچھلے رکوع میں ذکر آچکا ہے۔ جہاں صاف صاف بیکھم سایا گیا تھا کہ تہارے منہ ہولے بیٹوں کو اللہ نے تہاراحقیقی بیٹانہیں بنادیا اور پھریہ تھی تھم ہوا تھا کہ تم ان کو یعنی منہ ہولے بیٹوں کو اللہ نے تہاراحقیقی بیٹانہیں بنادیا اور پھریہ تھی تھم ہوا تھا کہ تم ان کو یعنی منہ ہولے بیٹوں کو اللہ کے ماہوں کی طرف منسوب کیا کرو۔

چنانچان ابتدائی آیات کے نزول کے بعد سے حضرت زیدرضی الله تعالیٰ عنه کوزید بن محمد (صلی الله علیه وسلم ) کی بجائے زید بن حارشه رضی الله تعالی عنه کہا جانے لگا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عند کے واقعات کا خلاصہ بھی ان ہی ندکورہ آیات کے من میں بیان کیا گیا تھا کہ س طرح بحیین میں حضرت زید جوقبیلہ بی كلب كعنل ركمة تصابى نانهال محية موئ تص كدومان لوث مارہوئی اور بیگرفتارہوکرطا کف کے قریب عکاز کے بازار میں بحیثیت غلام فروخت کئے گئے۔خربدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔انہوں نے خرید کران کو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کو دے ویا۔حضرت زید رضی الله تعالیٰ عندابھی ۸ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطهره مونے کا شرف حاصل ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے زید کو حضورا قدس کی خدمت میں ہبہ کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد حضرت زید کے باپ اور چیا کو پتہ چلا کہ ہمارا بجہ مکہ میں ہے تو ووحضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہا كه زيد كو جارے حوالہ کردیجئے اور جورقم فدیدی آپ لینا جا ہیں لے لیجئے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے معاملہ زید کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ جا ہیں تو

اینے باپ اور بچا کے ساتھ چلے جا کیں اوراگر جا ہیں تو میرے ساتھ رہیں۔ زید نے عرض کیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا جا ہتا۔ باب اور چھانے کہا بھی کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہواور اینے خاندان باب واوا کو چھوڑ کر اجنبی مجکہ پر رہنا جاہتے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ اس ہستی کے ساتھ رہ کر میری آ تھوں نے جو پچھد کھا ہےاس کے بعد میں دنیا میں کس کوآپ برتر جے نہیں دے سکتا اور میں کسی حال آپ کوئبیں چھوڑ وں گا۔ حضور صلی ایندعلیدوسلم نے خوش جوکران کوآ زاد کردیا اور اپنامتینی لعنی اپنا منہ بولا بیٹا بن**الیا اور اس وفت سے بی**زید بن محم<sup>صل</sup>ی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے۔ اور جب اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو پھرزیدین حارثہ کیے جانے لگے۔ حضرت زیدرضی الله تعالی عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے برام محبوب صحابي تصاور حصرت زيدرضي الله تعالى عنه كاسب ے بڑا شرف میہ ہے کہ قرآن کریم میں یعنی اس سورۃ میں اگلی آیات میں ان کا نام بصراحت ندکور ہے بیشرف صرف انہی کے حصہ میں آیا۔حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عندان جارا فراو میں سے ایک ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت ہر ٔ سرفراز فرمایا گیا تو ایک لمحہ کے شک ویز دد کے بغیر نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے سلیم کرلیا۔حضرت زید کی توقیر بردھانے کے لئے اور نیزاس خیال سے کہ آزاد غلام ندہب اسلام میں حقیر ند سمجھ جا ئیں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح ہوآ پ نے ارادہ کیا کہ <sup>ا</sup> حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب ہے کر دیا جائے۔حضرت ابن عباس رضی اللد تعالی عند کی روایت ہے کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم نے بیر پیغام دیا تو حضرت زینب رضی الله تعالی عنهانے کہا کہ میں ان سے نسب میں بہتر ہوں۔ای ظرح کا اظہار نارضا مندی حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن

جحش صى الله تعالى عند ني بهى كياتها اس كے كه حضرت زيد كونسلا عربي الاصل تتع مكرغلامي كاواغ اثفا حِيك تتصران كويه بات پسند نہ تھی کہاتنے اونے گھرانہ کی لڑ کی۔ ہاشمی خاندان کی بیٹی ان کا ا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو۔اس لئے حضرت زینب کے بھائی بھی اس عقد پر راضی نہ تھے اس پر بیآ یت زیر تفییر نازل ہوئی جس میں تھم دیا حمیا کہ جس بات کا تھم اور فیصلہ اللہ اوراس کا رسول کرویں پھراس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں۔ اس وحی اللی کے نزول برحضرت زینب رضی الله تعالی عنها اور ان کےسب خاندان والوں نے بلاتامل سراطاعت خم کردیا اورائی مرضى كوالله ورسول كى مرضى برقربان كرديا\_ چنانچ دهنرت زيدبن حارثة رضى الله تعالى عنه كا نكاح حضرت زينب رضى الله تعالى عنها ہے ہوگیا۔خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اورخود حضرت زیدی طرف سے مہری رقم اداکی اور پچھ کپڑے اور سامان خوراک گھر کے لئے بھجوا دیا۔اوراس طرح آپ نے اپنے خاندان بى تى مىلى طور برفخر بالانساب كى جراكات دى تاكرة بكاعمل اسوة حسنہ بنے۔ پس بيآ بت كوشان نزول كے اعتبار سے مخصوص ب كيكن تكم كے اعتبارے عام ہے كہ اللہ اوراس كے رسول كے فرمان ہوتے ہوئے نہ تو کوئی مخالفت کرسکتا ہے نہ اسے ماننے نہ مانے کا اختیار کسی کو ہاتی رہتا ہے۔ نہ رائے اور قیاس کرنے کاحق۔جو تھم اس آ بت میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آ کین کا اصل الاصول ہے اور اس کا اطلاق بورے اسلامی نظام زندگی برجوتا ہے۔ اس آيت كى رويے كى مسلم دمومن فردكويا قوم كويا حكومت يارياست كو باعدالت كوييق نبيس ببنيتا كهبس معامله ميس اللداوراس كرسول صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے کوئی تھم صراحت سے ثابت ہواس میں وہ خودا بنی آزادی رائے استعمال کرے میمن اورمسلم ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول کے آگے اینے آزادانداختیار سے

فلا و رہا لا یو میدون علی یا حکومولا وید اسجر بید به مراقظ لا کیکی انگر ایک لا یو میدون علی یا حکومولا وید اسکو یَجِدُ وَا فِیْ اَنْفِی هِ فَرِدُ وَرَدُ كُوارِ كُلْ مِنْ ہِ كَا مِیلُوگ ایما ندار ند ہوں گے میں ہوا ہے کہ بیلوگ ایما ندار ند ہوں گے جب تک كر بیلوگ اس اختلاف میں جوان کے آئیں میں ہوا ہے

صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم نہ بنالیں اور پھر جو فیصلہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کردیں اس سے اپنے دلول میں تکی نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تشکیم کردیں اس نے آپ کی حیات مبار کہ میں آپ کا تھم بننا ظاہر ہی تھا۔

بعد وفات شریف آپ کی شریعت تھم بننے کے لئے کافی ہے۔ فقہا نے اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ جوکوئی اللہ یا اس کے رسول کے کے اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ جوکوئی اللہ یا اس کے رسول کے کسی تھم صریح میں شک وشہر کرے یا مانے سے انکار کرے وہ دائرہ میں ارشاد میں ار

يُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيْمُ بِس جولوك الله كَيْمَ فَي مَالفت كرت

فَلَيْغِذُ دِالْدُيْنِ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِةَ أَنْ تَصِيبُهُمْ فِيتُنَكُّا أَوْ

انین کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ابیائی مضمون سے حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی مخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کر ہے۔صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجعین نے دریافت کیایا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔آپ دریافت کیایا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا

میں ان کواس سے ڈرنا جا ہے کہ ان برکوئی آفت نازل ہوجائے یا

اورجس نے نافر مانی کی اس نے مجھے نہ ماتا اور میر اا نکار کیا۔

الغرض اس آیت اور ان تمام ارشادات سے صاف ظاہر

ہو کہ کے حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہو سکتا ہے اور ایمانی برکات

تب ہی نصیب ہو سکتی ہیں جب کہ آ دمی کے نقسی میلا نات اور

اس کے جی کی جا ہتیں کلی طور پر اللہ ورسول کے تابع و ماتحت

ہوجا کیں۔ الحاصل اس آیت میں خدا اور رسول کے فیصلہ سے

اعراض وانحراف اور عدول کوحرام اور ممنوع قرار دیا اس نئے کہ وہ

ایمان واسلام کے منافی ہے۔

### وعا شيجئے

الله تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور حقیقی معنی میں ایمان نصیب فرمائیں۔ اور ہمیں ظاہر آوباطنا شریعت مطہرہ
کی کامل پابندی نصیب فرمائیں الله تعالیٰ ہماری خواہشوں کو اپنے رسول پاک کے لائے ہوئے دین کے تابع
بنادیں اور قرآن وسنت کے احکام کو ہمارے ملک میں رائج ہونے کی صور تمی غیب سے ظاہر فرماویں۔ آمین۔
وَ الْحَدُدُ عُوٰ نَا إَنِ الْحَدُدُ بِلْنُورَتِ الْعَلَمَ بِیْنَ

### ) لِلَّذِي أَنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتُ عَلَيْهِ أَمُّ رمارے تنے جس پراللہ نے بھی انعام کیااورآ پ نے بھی انعام کیا کیا بی لی نی (زینب) کوائی زوج اللهُ مُبْدِينِهِ وَتَخْتَنَّى النَّاسَّ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَخْشُ ے ہو۔۔۔ بیٹے جس کو انڈرنسالی (آخر بیس) طاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں ( کے طعن ) سے اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو ب زید کااس سے جی بھر کیا ہم نے آپ سے اس کا نکاح کردیا تا کہ مسلمانوں پراہیے منہ بولے میڈوں کی بیبیوں کے (نکاح کے )بارہ میں کچھونگی ندرے لَهُنَّ وَطُرًا ۗ وَكَانَ آمُرُاللَّهِ مَفْعُوْلًا ۞مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا ہوہ (منہ بولے بیٹے) اُن سے اپنا جی بھرچکیں ،اورخدا کا بیتھم تو ہونے والا ہی تھا۔اوران پیٹمبر کیلئے جوبات ( پیکو بینا یاتشریعاً) خدا تعالی نے مقرر کر دی تھی لَرْضَ اللَّهُ لَهُ \* سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا هِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا هَ قُدُورًا اللَّهِ ں میں نبی برکوئی الزامتہیں اللہ تعالیٰ نے ان (پیغیبروں) کے حق میں (مجھی) یہی معمول کررکھا ہے جو پیلے ہوگذرے میں اورانٹہ کا علم مجویز کیا ہوا (پیلے سے) ہوتا ہے۔ لتِ اللهِ وَيُخْشُونُ لَمْ وَلَا يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُفِّي بِ ( وعمران كذشته ) ايسے تھے كانف كے احكام بنجايا كرتے تھے اور (اس باب من ) اللہ كل سے درتے تھے اور اللہ كے اللہ كانى ب وَ اِذْ اور (یادکرو)جب النَّقُولُ آپ فرماتے تھے اللّذِی اس مُض کو النَّعْمُ اللّهُ الله نے انعام کیا اعلیٰ اس بر اورآپ نے انعام کیا عَلَيْهِ اس پر | اَصَّيه لَكُ روك رَهُ | عَلَيْكَ ابنِ إِس | زُوجَكَ ابن بيون | وَالْقِ اللّهُ اور وْرالله ہے | وَتَغَفِّعَيْ اور آپُ جَمَاتِ تَے | رَقْ نَفْيه كَ ابنِ وَل مِن ا وَاللَّهُ اور الله الْحَقُّ زياده حقدار اللَّهُ كه مَا اللَّهُ جو الله | مُبندِ ينهُ اس كوظا بركرت والا | وُتَعَنْتُي اور آب ذرت تے | النَّاسُ لوگ تَغْضَلهُ تَمُ إِس اللهِ وَاللّهُ الْمُرجِبِ فَضَى يورى كرني أَيْدٌ زيد إمِنْهُ أَسِ اللّهُ وَلَوْ الى عاجت الدُّخِفَكُمُ الم في المستمبار الكاح من ويد ب اِلْکُ تاکہ | لَایکُوْنَ ندرہے | عَلَی ہر | الْمُؤْمِیٰنِ مومنوں | مَرَبُّ کوئی تَقی | فِیْ اَزْوَاجِ بِیویوں مِی | اَذْعِیکی ہونے ایسے لے یا لک اِذَا جب وہ قَتَضُوا بوری کرچکیں | مِنْهُنَّ ان ہے | وَطُرُّ ابنی حاجت | وَگانَ اور ہے | اَمْرُاللّٰهِ اللّٰد کا تھم | مَفْغُولًا ہو کررہنے والا | مَا گانَ نہیں ہے عَلَى النَّدِينَ نِي بِرا مِنْ حَرَجَ كُونَ حرج | فِينَا اس مِن جو | فَرُضُ اللَّهُ مقرر كياالله نيه | كَهٰ اس كيليَّة | سُنَّكَةُ اللَّهِ الله كارستور | في مِن | الَّذِينُ وه جو خَلُوا تُزرے اللہ عَبْلُ بِہلِے | وَكَانَ اور ہے | اَمْرَاللّهِ اللّه كائتُم | قَدُرًا مقرر كيا ہوا | مُقَدُوزًا اندازہ ہے | اِلْكِنْ بِيَ ووجو | يُبَلِّغُونَ بهجاتے ہيں | اِلْاَ اللَّهُ اللَّهُ ﷺ | وَكُلُّلُى اور كَا فَى ہے رسلت الله الله عنها مات | ويُخفُونُهُ اوراس عدارت بين | وكايخفُونُ اوروونيس ورت | أحكما حمى ع يالله الله كييبا حساب لينوالا

تفسير وتشريح أكذشته يت مي حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كے نكاح كے سلسله ميں الله تعالى كاميام حكم نازل مواقفا كه جب الله تعالى اور

شده غلام کی مطلقه بی کهلا کرنه بسر کرنا پڑے اور بیاجس قندرشاق ہوگا خلاہر ہے۔ توال موقع برآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخیال آیا کہ اگر ناچار ہوکر زيد چهوژي دي محتو زينب کي دلجونی اور قدرافزائی بغيراس تحمکن نبیں کہیں خوداس سے نکاح کرلوں۔ میرااس سے نکاح کر لینا ایک متم کی معذرت ہوگا کہ اگر زید نے نہ نباہا تو نہ تھی میں تنہیں نباہوں گا۔ مگر اس خیال کے ساتھ آپ کو رہمی اندیشہ ہوا کہ مخالفین میری طرف ہے فلط اور جھوٹے چرہے کریں سے اور کہیں سے کہلوجی ابنے کی بیوی سے شادی کرلی۔اس طرح لوگوں کومیری طرف سے بدطن کرنے کی کوشش کریں کے اور اسلام کو اس بہانہ بدنام کرنے کی کوشش کریں ا عدالانكديد على ملك آچكا ب كالله كزويك منه بول بي حقيق بينے كے علم ميں بيس آب اس فكر بى ميں سے كه حضرت زيد اور حضرت نينب كى ناحاتى فيصورت حال بدل دى اوروحى اللى في يفيل كرديا کہ وقت آ عمیا ہے کہ اب متبئ کی رہم جالمیت کا خاتمہ کرویا جائے اور جس طرح آپ نے فخر بالانساب کے پہلوکوایے خاندان ہی میں سب ے بہلے تو زاای طرح اس منہ بولے بیٹے" کی رسم کے تو ڑنے کی ابتدا بھی خود ذات اقدس ہی کے مل سے مواور ساس طرح کرزید جب طلاق وے دیں تو مجرزینب کا عقد آپ سے ہوجائے اس طرح اس واقعہ ے ایک طرف جہاں زینب اور ان کے خاندان کو جوصد مدمنے اس کا اندمال ہوسکے اور دوسری جانب یہ تنین اصلاحیں خود آپ کی ذات بابر کات سے شروع ہوں۔ ایک اسلام میں متبنی لیعنی لے یا لک یا منہ بولے بینے کا وہ حق نہ مجھا جائے جوسلبی بیٹوں کا ہے اور دونوں متم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرے بیر کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتیں صلبی بیٹوں کی عورتوں کی طرح حرام مجھی جا کیں۔ تیسرے بیاکہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشرفائے الل عرب ابنی زوجیت میں لینے سے انکار کرتے ہتے ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ عور توں کی ہے بعنی ان ہے ب یں وپیش نکاح کرلیا جائے۔ چنانچہ وحی اللی کی تعمیل میں حضرت زید کے طلاق دینے اور عدت گزر جانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ

11 1 اس كرسول سى بات كوط كردين ياسى امر كافيصله ديدين تو پيمرسى مسلم اورمومن مرد باعورت كويه منجائش نبيس رمتى كداكر جاجي تواس كام كو كرين اورجايين توندكرين بلكهان كواس كاماننا ضروري باوراس يرب چوں و چراعمل کرنا جا ہے۔ چنانچہ گذشتہ آیت کے نزول کے بعد حفزت زینب رضی الله تعالی عنها اوران کے بھائی وغیرہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پیغام کومنظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔اب آ سے اس نکاح کے بعدكا قصه بيان فرمايا جاتاب جب حضرت زينب رضى الله تعالى عنها حضرت زيدرضي الله تعالى عنه ك نكاح مين المحكين تواتفاق امركه ميان بوی میں مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔آئے دن جھکڑے ہونے گئے۔ جب آپس میں بدمزگ اورلژائی ہوتی تو حضرت زید آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کرشکایت کرتے کہان روزانہ کے جھکڑوں ت تو بہتریہ ہے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں۔ آئخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کوسمجھاتے کہ زینب کواپنی زوجیت میں رہنے دواور جہاں تک ہوسکے نباہ کرنے کی کوشش کرو ۔ مگر دونوں کے درمیان بلخیاں بردھتی ہی چکی گئیں اورایک سال ہے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہنو بت طلاق تک پہنچے تحمَّى يتو آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے چرحضرت زيد كوسمجھايا كه ديكھو میری خاطر اور الله ورسول کے حکم سے زینب نے تم کواپی منشا کے خلاف تبول کیا۔اب چھوڑ دینے کووہ اوراس کے عزیز دوسری ذلت مجھیں سے اس لئے بیوی کوایے یاس رکھواورطلاق دینے کا خیال چھوڑ دواورخداے ڈرو کیونکہ حق تعالی کوطلاق پیند ہیں ہے اور جہاں تک ہوسکے نباہ ک كوشش كرومكر جب معاملة كم طرح نه الجهااور شكايتن اور رجشين صدي بڑھ کئیں اور آپ کوخواہ وحی سے خواہ قرائن سے اورخواہ دونوں سے بیہ یقین ہوگیا کہاب بیعلق از دواج نبیز ہیں سکتا تو قدر تا آپ کواس کی فکر پیدا ہوئی کہ اگران میاں ہوی میں علیحد کی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ مں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ بینے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز واحترام میں کمی کریں مے ایک تو زینب نے اپنی مرضى كے خلاف ميرے كہنے سے آزاد شدہ غلام سے نكاح منظور كيا تھا پر طلاق کے بعداے دوسراصدمہو گا اور کہیں ساری زندگی ایک آزاد

وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فر مالیا۔ اور بیڈکاح خود حضرت زینب
کے بھائی نے پڑھایا اور رسول القصلی القد علیہ وسلم نے مہر ۲۰۰۰ ورہم کا
رکھا اور گوشت روٹی سے دعوت ولیمہ فر مائی۔ جب حضرت زینب سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈکاح ہو چکا تو اس پر منافقین۔ یہوداور
مشرکین نے آپ کے خلاف اعتراضات اور طعن کا طوفان اٹھایا اور
مسلمانوں کے دلوں میں بھی شک اور البحض پیدا کرنا جا ہی اس لئے
ان آیات میں اور آگے اللہ تعالیٰ نے تمام امکانی شبہات کا از الہ فر مایا
اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
بنلایا کہ ان حالات میں کیارویہ ہونا جا ہے۔

استمهيدي مضمون كوذبهن ميس ركهته موسئة ان آيات زيرتفسير کی تشریح ملاحظه ہوجس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے خطاب كركے بتلایا جاتا ہے كہاہے نبی صلى القدعليہ وسلم آبياس وقت كوياد سيجئ جبكمة بفهمائش اورمشوره كيطور سياس تحض كوسمجها ري تے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا کہ اسلام کی توفیق دی اور غلامی ے چھڑایا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ علیم دین فرمائی۔ آزاد کیا۔ اور پھوچھی زاد بہن سے نکاح کرایا۔ مراداس سے حضرت زید ہیں کہ جن کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم سمجھاتے متھے کہا بی بیوی زینب کو ا بنی زوجیت میں رکھواوران کی مغمولی خطاؤں پرنظر نہ کرو کہ گاہے اس سے ناموافقت ہوجاتی ہے اور خدا سے ڈرواور اس کے حقوق میں کوتا ہی نہ کرو لیکن جب شکایتیں حدے متجاوز ہو کمکیں اور آب کواصلاح اورموافقت کی امید ندر ہی تواس وقت فہمائش کے ساتھ آپ اینے ول میں وہ بات بھی جھیائے ہوئے تھے کہ جس کواللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والاتھا (مراداس سے وہی خیال تھا کہا گر زیدنے طلاق دے دی تو پھرزینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اشک شوئی اور تلافی میرے ہی نکاح سے ہو عتی ہے) اور اس نکاح کے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے طعن سے بھی اندیشہ کرتے ہتھے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس اندیشہ پر کہ مخالفین طعن وشنیع كريس كي حق تعالى فرمات بي كماس نبي صلى الله عليه وسلم نوكون کے کہنے سننے کا کیا ڈر۔ ڈرنا تو بس ایک خدا ہی سے سزاوار ہے۔

آ گے آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب زید کا جی بھر گیا لیعن انہوں نے طلاق دے دی اور زمانہ عدت بھی گزر گیا تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زوجیت میں لانے کا فيصلمه اورعكم فرماديا اوربيه فيصلماس وجهسة فرماياتا كهترب ميس جوغلط رسوم منہ بولے بیٹول کے بارہ میں رائج ہوگئی تھیں وہ تو ڑی جائیں اوراسلامی شریعت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فعل سے بیہ طاہر کردیا جائے کہ اسلام میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں سے تکاح درست ہے اگروہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دیں۔ يبال آيت من فكتافك زيد ينها وكرا فرمايا بحرجب زید کا دل اس عورت سے بھر گیا۔ تو تمام صحابہ میں بیشرف حضرت زیدرضی الله تعالی عنه بی کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اور کسی صحابی یا صحابیہ کا نام صراحت ہے قرآن یاک میں ہیں آیا۔آ گے لوگوں کے طعن واعتراض کے بارہ میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کا تھم اٹل ہے جو بات اس کے یہاں طے ہوچکی ضرور ہوکر رہے گی پھر پیغمبر علیہ الصلوة والسلام كواييا كرنے ميں كيامضا كقد بجوشريعت ميں روا ہوگيا۔ انبياء ورسل جتنے بھی میلے گزرے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالی نے یہی معمول کررگھا تھا کہان کوجس امر کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس امر کوکرتے ہیں چنانچہ آب بھی کسی کے کہنے سننے کی پروانہ سيجئ اوراللد كاحكم حكمت ومصلحت يرمشمل موتاباس لئة آب مجمی اندیشہ نہ سیجئے۔ آ کے آپ کی تسلی کے لئے فرمایا جاتا ہے۔ وَكُفَى بِاللهِ حَسِيبًا لِعِن حساب لين ك لي الله كافى إس سواکسی اور کی بازیرس سے ڈرنے کی کیاضرورت ہے۔ ان آیات میں اس بات کی صاف تقریح ہے کہ (۱) بی كريم صلى الله عليه وسلم في نكاح الله تعالى كي عكم كى بنا يركيا تفار (٢) بيكه الله تعالى في بيكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ایک ایسی ضرورت ومصلحت کی خاطر کرایا تھا کہ جو خاطر خواہ اس تدبیرے پوری ہوسکتی تھی۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# مَاكَانَ فَعَنَّ ابْآ اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللهُ

محرصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مُرووں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول میں اور نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالی

## بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ الْهَ

ہر چیز کوخوب جانتاہے۔

مَا كَانَ نَهِي بِينَ اللَّهِ اللهِ الله كرسول اللهِ الله الله كرسول اللهِ ال

(حصداول)

نہ کسی کے پس انہوں نے ہرگز اینے بیٹے کی مطلقہ بہو سے شادی مبیں کی۔ جب ان کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کے ساتھ نکاح كاسوال بى نېيى پيدا موتار چنانجەحضورصلى الله عليه وسلم كى كوئى نرينداولا د بلوغت كولينجي هي نهيس - قاسم - طيب اور طا مرتنين بچه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے ہوئے کیکن تینوں بجین ہی میں انتقال کر گئے۔ پھر حضرت ماریدرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا ہے بھی دودھ یہنے ہی کے زمانہ میں انتقال فرما مجے ۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے جارصا جزادیاں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ رقید رضی اللہ تعالى عنها \_حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها اورحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهن تعين ان ميس تين صاحبزاديال تو آپ سلى الله عليه وسلم كي زندگي ہي ميں رحلت فر ما گئي تھيں \_صرف حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كاانقال آب كوصال كے جمه ماه بعد ہوا۔ تومعترضین کا اعتراض بیتھا کہ آپ نے اپنی بہوسے نکاح کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمصلی انٹد علیہ وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کے والد ہی نہیں یعنی جس مخف کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ جواس کی مطلقہ سے ا نکاح حرام ہوتا؟ تم لوگ سب جانتے ہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹاموجود ہی نہیں۔اوراگریدوسوسہ ہوکہ بیانکاح نا جائز تو

تفيير وتشريح: - گذشته آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاحفرت زينب يء نكاح كے سلسله ميں بھراحت فرمايا كيا تھا كه بدكام آب نے خداوند ذوالجلال كے تھم سے كيااور بيمي بتلايا گیا کہ بینکاح اللہ تعالی نے ایک اہم ضرورت کی خاطر کرنے کا حم دیا اور وہ بیر کہ جاہلیت کی رسم کو کود لئے ہوئے مشرحقیق اور صلبی بیٹوں کے تصور کئے جاتے تھے ٹوٹے۔اس سلسلہ میں مخالفین نے جوطعن اور اعتراض اٹھائے اس کا ایک جواب تو كَدَشْتِهُ آيات مِن مَاكَانَ عَلَى النَّيِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمُا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ \* فرما كرد مدويا كياتها يعنى نبي صلى الله عليه وسلم بركسي ايسكام میں کوئی الزام نہیں جواللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہو لیعنی یہ نكاح كرنانبي كريم صلى الله عليه وسلم برايك فرض تفاجوالله تعالى نے آب برعا کد کیا تھا۔ توبیکام آب نے خدا کے تھم سے کیااس میں آپ برطعن کرنے کا کسی کوحق نہیں۔اب آ سے اس آیت میں اعتراض کرنے والوں کو خطاب کرکے ان کے تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جومخاکفین اس نکاح پرکرر ہے تھے چنانچداس آیت میں بتلایا جاتا ہے کداے معترضوا تمہارے اعتراضات محض لغو اور لاليعني بين كيونكه محمصكي الله عليه وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کے والدنہیں ہیں۔ ندزید کے اور

منبیں کیکن اگر نه ہوتا تو بہتر تھا کہ اعتراض کا موقع ہی نہ ہوتا تو اس کے جواب میں فرمایا گیاو للی راسول الله مروه الله کے رسول ہیں بعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر بیفرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کوتمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کرر کھا ہےاس کے بازہ میں تمام جہالت کے تعصبات وخیالات باطلہ کا خاتمه کردیں اور ایک حلال چیز کی ملت میں کسی شک وشبه کی منجائش باقی ندر ہے ویں پھر مزید تاکید کے لئے آ کے فرمایا وَخَالَهُ النَّبِيِّنَ لِعِنْ وهُ خَالَهُ النَّبِيِّنَ بِيلِ يَعِيْ ال ك بعد كولَى رسول تو در کنارکوئی نی تک آنے والانہیں۔ آپ سب نبیوں کے ختم پر ہیں تو اگر قانون ومعاشرہ کی کوئی اصلاح آپ کے زمانہ میں نافذ ہوجانے ہےرہ جائے تو بعد میں کوئی نبی آنے والانہیں کہ جو یہ کسر پوری کردے۔ لبذا بیضروری تھا کہ وہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیاو کان اللہ بِکُلِ شَیْءِ عَلِیْمًا اور اللہ برچیز کا علم رکھنے والا ہے بعنی اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ اس وقت محرصلی الله عليه وسلم كے ہاتھوں اس رسم جا ہليت كوختم كرانا كيوں ضروري تھااوراییانہ ہونے میں کیا خرائی تھی۔وہ جانتاہے کہاب اس کی طرف ہے دنیا میں کوئی اور نبی آنے والانہیں لہذا ( اگر اینے آخری نبی کے ذریعہ اس سم کا خاتمہ نہ کرایا تو پھرکوئی ووسری ہستی دنیامیں الی نہ ہوگی کہ جس کے تو ڑنے سے بیرسم تمام دنیا کے مسلمانوں ہے ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے تو خلاصہ بیا کہ بیہ کام رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی خواہش سے تہیں کیا بلکہ الله كے حكم سے ليا اس لئے اس پر کسی اعتراض کی مختائش نہیں اور الله تعالی علیم ہیں یعنی ہر چیز کی مصلحت سے بوری طرح واقف بیں اس لئے بیمصلحت اینے نبی کے لئے تبویز کی ۔ غرضیکہ معترضين كاعتراضات بالكل لغوبير\_ يهال اس آيت ميس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالبيدائش نام محمه

(صلی الله علیه وسلم) ذکر فرمایا حمیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا بیاسم گرامی م جگه آیا ہے۔ ایک ای آیت زرتفسیر میں اور دوسرے چوتھے یارہ سورہ آل عمران میں۔تیسرے ۲۲ویں پارہ سورہ محمد میں اور چو تصرر و فتح میں۔اس کے علاوہ دوسرااسم گرامی احمد ہے جو قرآن تحریم میں صرف ایک ۲۸ ویں بارہ سورۂ صف میں آیا ہے۔ ان دو ناموں کے علاوہ باقی آپ کے اسائے صفات والقاب ہیں۔جن كے شاريس اختلاف ب\_مشهور محدث ابوبكر بن عربی نے شرح ترندی میں آپ کے اسامے صفات والقاب کا شار ۲۴ کرایا ہے۔ بعض محدثین نے 99اور بعض نے • • سااور بعض الل علم نے ان کوایک ہزارتک چہنچایا ہے۔ بہرحال اسائے اعلام صرف دو ہیں محمد اور احمد (صلی الله علیه وسلم) اور باقی اسائے صفات اور القاب ہیں۔جس طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات ِمبارک بےنظیر تھی آپ کے بیاساء بھی بے مثل متھے۔ آپ سے پہلے کسی کے ذہن میں ان اساء کا دہم وگمان بھی نہ ہوا تھا۔ حتیٰ کہ جب آیے کی ولا دت مبارک کا زمانہ نزدیک آ محیاتو کا ہنوں مجمول اور اہل کتاب نے نام لے کر آپ کی آمدی بشارتیس دیں تولوگوں نے اس نبی منتظر کی طمع میں اپنی اولا دكاتام محمد واحمد ركهنا شروع كرديا - جهال تك تاريخ عي البت موتا ہےجن کے نام محدواحدر کھے گئے تصان کی کل تعداد چھتک ہے۔ محمد کے فقطی معنی ہیں جس میں بکٹرت تعریف کے اوصاف یائے جائيں اور لفظ احماس كے دومعنی ہوسكتے ہیں۔

(۱) تمام تعریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔

(۲) تمام اُوگوں میں سب نیادہ تعریف کے قابل اور ثنا کا متحق۔
توراۃ میں آپ کا نام محمد ذکر کیا گیا کیونکہ آپ کے اوصاف حمیدہ۔ آپ کی امت۔ آپ کے دین کے فضائل و کمالات کا آئی کثرت سے اس میں ذکر تھا کہ حضرت موی علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول کو بھی آپ کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے اولوالعزم رسول کو بھی آپ کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے

گی۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی بشارت میں لفظ احمد فرمایا یعنی میر بے بعد وہ آئے گا جوا پے تمام پہلے آنے والوں کا سردار اور سب برفائق ہوگا۔ الغرض لفظ محمد اوراحمہ کے مفہوموں کے لحاظ سے آ ب سطح عالم پرنظر ڈالئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ میہ اساء جتنی حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آپ کی ذات مبارک پر چہیاں ہیں اسنے کی اور پرنہیں اس لئے محمد اوراحمہ نام پانے کے چہیاں ہیں اسنے کی ذات مبارک منتخب ہوئی۔ اس لئے آپ سے لئے بھی آپ کی ذات مبارک منتخب ہوئی۔ اس لئے آپ سے پہلے بھی جس نے بینام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں بھی جس نے بینام کو اختیار کیا آپ بی کے اتباع میں کیا۔ اللہم حسل وسلم علی دسول الله و بادک علیه.

یہاں موقع کی مناسبت سے محمد یا احمد نام رکھنے کی برکت وفضیلت بھی ذکر کردی جائے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب جو نواسے اور جانشین تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ وہلوی کے۔ وہ لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھنے کے بارہ میں اپنی تالیف رفاہ اسلمین میں لکھتے ہیں۔

مخص کا نام محمر ہوگا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں سے اور اشرف الوسائل شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ انسان کو جائے اپنی اولا د کا نام قصدا اور تا کیدا آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے نامول ے رکھ اس واسطے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے رسول متم کھاتا ہوں میں اپنی عزت اور جلال کی کہ جس مخص کا نام تیرے نام ہے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب نددوں گا اور ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات یاک پرعہد کرلیاہے کہ جس كا نام محمد يا احمد موكا مين اس كو بركز دوزخ مين نه ژالون گا پس آ دمی کو حیاہئے کہ اپنی اولا د کا نام بہت اچھا اور بہتر رکھے اس واسطے کہ قیامت کے دن آ دمی کوایس کے نام سے اور اس كے باپ كے نام سے بكاريس مے اور سيح ترفدى ميں بروايت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایالڑکوں کا نام ان کے پیدا ہونے سے ساتویں ون ركها كرو\_ (رفاه السلمين في شرح مسائل اربعين ص ٩٨)

(دعاء الله يحقير فقير (مؤلف درس قرآن بذا) كس قدر خوش نعيب ہے كرآب نے مفس الله فضل وكرم سے مجھكود نيا ميں موسوم كے جانے كے لئے كيما پيادا۔ بزرگی اور عظمت والا نام محدا حمد عطافر بايا اوركيسی بزی غير اختياری نعمت سے نوازا۔ اللهم دبنا لک الحمد ولک الشكر اوجو دضاک فلا تحرم نوالک من بدعی باسم حبيبک فی البلدان والرفق. ويرا نيا چيزآپ كی رضا كا اميدوار ہے۔ اپنی بخشش اور عنايت سے اس غلام كو محروم ندفر مائے جوتمام بلاداورا حباب ميں آپ كے حبیب (صلی اللہ عليه وسلم) كے نام كے ساتھ پكارا جاتا ہے) ميمنمون اور دعا درميان ميں اضطراری طور پرآگيا۔ يمنمون اور دعا درميان ميں اضطراری طور پرآگيا۔

و الكِنْ رَسُولَ الله كو خَاتَهُ النَّبِينَ فرما كرا ب كُ فتم نبوت كا اعلان فرمایا لیعنی آپ رسول القد ہونے کے علاوہ خیاتگھ النّبِ بین \* بھی ہیں اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ دو باتوں کا تصور ضروری ہے۔ ایک میے کہ آپ رسول اللہ ہیں دوسرے مید کہ آپ خاتع اللب بن میں اور ان دوتصورات میں آب كالتبيازى تصور خاتَع اللَّهِ بَنَّ " مى ہے۔ قرآن مديث اور اجماع تتنول لحاظ ہے امت کا پیمقیدہ ہے کہذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرشم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔اس عقیدہ کے خلاف اگر کسی کا پیہ عقیده موکه نبوت کا دروازه ابھی کھلا موا ہے اور آ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے بعد بھى نبى ہوسكتا ہے تو تمام محدثين ومفسرين اور علائے امت کے نزد کیک وہ قطعاً کا فراور ملت اسلام سے خارج ہے۔ علامهابن كثيرٌن اس آيت كي تحت لكهاب (كمالله تعالى کی اس وسیع رحمت پرشکر کرنا جا ہے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے ایسے عظیم الشان رسول صلی الله علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اورأتين خَتَمَ الْمُوْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِينَ بِنَايَا اورٱ سَانِ ــ سيادين حنيف آب كے باتھوں كمال كو كمانيا۔ رب العالمين نے اپنی کتاب میں اور رحمته للعالمین نے اپنی متواتر حدیثوں میں یہ خبر دے دی کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔ پس جو محص بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا۔مفتری۔ وجال مراہ اور مراہ کرنے والا ہے کو وہ شعبدے وکھائے۔ جادوگری کرے۔ اور بڑے کمالات اورعقل کو جیران کردیئے

والی چیزیں چیش کرے اور طرح طرح کی نیرنگیاں دکھائے کیکن عقلمند جانے ہیں کہ بیسب فریب دھو کہ اور مکاری ہے۔ ہراس شخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے مخلوق کے سامنے آئے گا اس کا جھوٹ اور اس کی ممراہی سب پرکھل جائے گی یہاں تک کہ سب سے آخری د جال سے د جال آئے گا۔'

الغرض بہلی صدی ہے آج تک پوری ونیائے اسلام متفقہ طور پر''خاتم النبین'' کے معنی آخری نبی ہی جھتی رہی ہے اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کے دروازہ کو جمیشہ ہمیشہ کے لئے بندستلیم کرنا ہرز مانہ میں تمام اہل اسلام کامتفق علیہ عقیدہ رہا ہے اور اس امر میں اہل اسلام کے درمیان مھی کوئی اختلاف نبیس رہا کہ جو مخص آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا جواس کے دعوے کو مانے وہ وائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانجہ اس عقیدہ اسلام کی بنا برمرز اغلام قادیانی اوراس کے مبعین کو یا کستان میں تمبر ۲۸ کا ومیں بالا تفاق کا فراور خارج ازاسلام قرار دیا حمیا اور تمام اسلامی دنیا کواس امرے آگاہ کردیا گیا مکرافسوس ہے کہ اس کے باوجود اس چودھویں صدی میں ممراہ قادیا نیوں نے اس آیت زیر تفسیر کی غلط تاویلات کرکے نه صرف نبوت کا درواز ہ کھول رکھا ہے بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے ر کھنے والے کو وہ معاذ الٹدعنتی اور مردود قرار دیتے ہیں۔اور پھر ا بنی گمراہی میں بعض سیدھے سادے مسلمانوں کوبھی شکار کرکے یھانستے ہیں اور دین ایمان سے کھوتے ہیں۔

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نفنل وکرم ہے ہم کو خاتم الا نبیاء والمرسلین کی امت میں پیدا فرمایا اوردین اسلام کی وولت سے نواز احق تعالیٰ ہمیں اس تعمتِ عظمٰی کی قدر کی توفیق عطا فرما کیں اور ہمیں اپنے رسول پاک کا سچا و پکا تتبع اور و فا دار امتی ہونا نصیب فرما کیں۔ اس وقت جو طرح طرح کی مجرا ہیاں اور فتنے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری اور بوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما کیں اور مضبوطی ہے دین کو پکڑنے اور اس پر جے رہنے کی ہمت ۔ توفیق اور استقامت عطافر ما کیں۔ آ مین ۔ وَالْجَوْدِ عَمُونَ أَنِ الْحَدِّدُ بِلْدِيدَ الْعَلَمَةِ بِنَ

# يَّهُ ۚ النَّذِيْنَ امْنُوا اذَّكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا قَوْ سَبِّحُوْهُ بُكُرُةً وَ آصِبُلُوهُ هُوَ الَّذِي

ے ایمان والوتم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔اور صبح و شام (یعنی علی الدوام)اس کی شبیج (تقدیس) کرتے رہو۔وہ ایسا(رحیم) ہے

# لَىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَيِكُتُهُ لِيُغْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيًّا

لدوہ (خودہمی )اوراس کے فرشتے (بھی )تم پررحت ہیںجتے رہتے ہیں ،تا کہتی تعالیٰ تم کوتاریکیوں ہےنور کی طرف لے آئے ،اوراللہ تعالیٰ مونین پر بہت مہر مان ہے۔

# تَجِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمُ ۖ وَاعَدَلُهُمْ يُومُ كِلْقُونُهُ سَلَمُ ۖ وَاعْدَلُهُمْ الْجُرَّاكِرِيْمًا @

وہ جس روزالٹدے ملیں گےتوان کو جوسلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم اورالٹد تعالیٰ نے اُن کیلئے عمدہ صلہ ( جنت میں ) تیار کر رکھا ہے۔

يَّأَيَّهُا اے الّذِيْنَ الْمُنُوا ايمان والو | اذْكُرُوا ياوكروتم | اللّهُ الله | ﴿ كُرُّا يادِ الْمَكِيْلَا كِمْرَتِ الْوَسَبِتَعُوْهُ اوريا كَيزگ بيان كرواكل | فَكُرُةً صِح وَ أَصِينَا لا اور شام مُو الدَّنِي وى جو اينصر في بعينا إلى عَلَيْكُوْ تم را وَمَلِيكَتُواوراس كَفرض البُغْرِ حَكُمُ تاكروه تهمين الالها ورأ س الظُّلُمْتِ الدهيرول إلى النُّورِ نوري طرف و كان اورب إلى النُّوفِينِينَ مومنوں بر اليِّيمَّ مهربان التَّجيَّةُ أن كي دعا يؤثر جس دن 

شکر گزاری یہی ہے کہ حق تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔اور یه ذکر کرنا عام ہے بعنی زبان ہے بھی دل ہے بھی اور اعضا و جوارح ہے بھی اوراس کی طاعت پر دوام رکھا جائے اس میں ہر طرح کے اعمال صالحہ جانی و مالی سب آ گئے۔آ گے حق تعالیٰ کو كبثرت يادكرنے كالتيجہ بتلايا جاتا ہے كہ اللہ تعالیٰ اپنى رحمت تم ير نازل کرتا ہے جوفرشتوں کے توسط ہے آتی ہے۔ بیہ ہی رحمت و برکت ہے جوتمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت وصلالت کی اندھیریوں سے علم وہدایت کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہریانی ایمان والوں برنہ ہوتو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ ر ہے۔اس کی مبر ہاتی ہے موشین رشد وہدایت اور ایمان واحسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں بیتو دنیامیں ان کا حال ہوا۔آ گے آخرت كاعزاز واكرام ذكرفرماياجا تاہے كەاللەتغالى ان پرسلام بھیج گا۔ اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے اورمومنین کی آپس میں بھی یہی دعاء سلام ہوگی۔اللہ تعالٰی آخرت میں جن کا خودسلام ہے استقبال فرمائیں ان کے اعز از واکر آم کا

تفسیر وتشریج: گذشته آیت جومخالفین اور منافقین کے طعن \ کرتے رہو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیق واعتراض بسلسله نكاح حضرت زينب رضي اللد تعالى عنها كو دفع کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی اس میں صمنا آ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي فضيلت رسالت وحتم نبوت كا ذكر فرمايا كيا تقارتو چونكه حق تعالیٰ نے بیرایک بہت بڑااحسان فرمایا کہایے عظیم الشان يبغمبراور يبغمبرول كيسر دارمحدرسول التصلي التدعليه وسلم كومدايت ك لئ بهجاس لئة آكان آيات مين ابل اسلام كوخطاب کرے اس احسان عظیم کے شکریہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکرو طاعت کا تھم دیا جاتا ہے اور پھراس ذکر وطاعت کی مزید ترغیب کے لئے حق تعالی اسیے بھی دنیوی و اخروی احسانات کا ذکر فرماتے ہیں چنانچہان آیات میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بتلايا جاتا ہے كداے ايمان والوتم احسانات البيد كوعموماً اورايسے عظیم الشان رسول کی بعثت کوخصوصاً یا دکریے حق تعالی کاشکر ادا كرو اوروه شكراس طرح اداكروكه منعم حقيقي كوبهي به بهولو الخصته ا بیٹھتے جلتے پھرتے رات دن مصبح شام ہمہاو قایت اس کو یا در کھواور اس کے ذکر وطاعت پر دوام رکھو۔اوراس کی شبیج و تقدیس بیان

کیا کہنا۔۲۳ ویں پارہ سورہ یس میں فرمایا گیاہے

سَلَّةُ تَوَلَّ فِينَ زَبَ رَجِينِهِ لِعِنَى اس مهربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ حدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرما نمینگے۔ سبحان اللہ اس وقت کے عزت اور لذت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی یہ نہنت عظمی نصیب فرما نمیں۔ آمین۔

ملائکہ کے سلام کے متعلق مور کال چودہویں پارہ میں ارشاد ہے۔

یکو لُون سکا اُر عکن کُار اُر خُلُو الْحِکَة بِمَا کُلْنَتْ وَ تَعَمْدُون کُلُون سکا اُر عَدُی کُلُون کُلُون سکا اُر عَدِی فرشتے کہیں گے تم پرسلام ہوتم جنت میں داخل ہوجا و این نیک اعمال کی بدولت جود نیا میں کرتے ہے۔ طاہر ہے کہ فرشتوں کا بیسلام موسین کی تعظیم واکرام کے لئے ہوگا۔

اللہ تعالی یہ فرشتوں کا سلام ہم سب کو بھی سننا نصیب فرما کیں۔ چرخود آپس میں موسین ایک دوسرے کوسلام کریں گے جیسا سور و کولس کیا رہویں پارہ میں ارشاد ہوا۔

کریں گے جیسا سور و کولس کیا رہویں پارہ میں ارشاد ہوا۔

دغور ہونے فرف اُنہ نے نک اللہ مَر و تَعِدَیّتُ ہُون فِیفَ اَسَادَ وَ وَالْحِدُ وَ تَعِدَیّتُ ہُونَ فِیفَ اَسَادَ وَ وَالْحِدُ وَ وَعِدَیّتُ ہُونَ فِیفَ اَسَادَ وَ وَالْحِدُ وَ تَعِدَیّتُ ہُونِ وَ اِنْ الْحَدَدُ وَ تَعِدَیّتُ ہُونَ فِیفَ اَسَادَ وَ وَالْحِدُ وَ الْعَدَدُ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحِدُونَ وَ الْحَدُونَ وَلَاحِدُ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدَدُ وَ وَالْحِدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَ وَالْحَدُونَ وَ وَالْحَدُونَ وَ الْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَ وَالْحَدُونَ وَ الْحَدِیْرَ وَ الْحَدُونَ وَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَالْحَدُونَ وَ وَالْحَدُونَ وَا

العنی جنتی جنت کی نعمتوں اور خدا کے فضل واحسان کو دیکھر کر سے اللہ پکاریں گے۔ اور جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسے دنیا میں مسلمانوں کا دستور ہے اور جنت میں جہنج کر جب دنیا کی فائی لذتوں کا مقابلہ وہاں کے دائی عیش وسرور سے کریں گے تو الحمد للدرب العلمین کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کہ کہنا نصیب فرما کمیں تو آخرت میں بیسلام کا اعزاز واکرام تو روحانی انعام ہے آگے جسمانی انعام کی خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی میں تیار کررکھا ہے نے ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کررکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کررکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کررکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کررکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کررکھا ہے کہ ان کے جانے کی دیر ہے یہ مسلم اور وہ ملا۔

یہاں ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ذکر کی تا کید فرمائی ہے۔ قرآن یاک میں اور بھی بیسوں جگہ ذکراللہ کا حکم دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تضیلتیں بیان فر مائی ہیں۔ چونکہ اسلام ك تعليم اوراس كامطالبديه بلكه كهنا حاسبة كداسلام ورحقيقت تام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی بوری زندگی احکام اللی کے ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملہ میں وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں اور چونکہ بد بات کامل طور پرجیمی ہوسکتی ہے کہ بندے کو ہروفت اللہ کا خیال رہے اور اس کے ول میں اللہ کی عظمت ومحبت بوري طرح بميره جائے۔ ہروقت الله كا اوراس كے حكمول كاخيال رہاورآ دى كاول الله سے غافل ندمو۔ يمي حقیقت ہے ذکر کی اور اس لئے قرآن کریم کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت ہے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تبیج و تقذیس اور حمدوثنا سے اپنی زبانیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کا بیا کیک خاص ذر بعداور آ زمودہ نسخہ ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ آ دمی جس کی عظمت و کمال کے خیال میں ہر وقت ڈوہا رہے اور جس کی باد ودھیان سے دل و دماغ بسا رہےاس کی عظمت و محبت ضرور پیدا ہوجائے گی اور برابرتر قی كرتى رے كى \_ ياكك حقيقت ہے كه ذكركى كثرت عشق ومحبت کے جراغ کو روش کرتی ہے اور بیابھی حقیقت ہے کہ کال اطاعت وبندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے وہ صرف محبت بی سے پیدا ہوسکتی ہے۔ صرف محبت ہی وہ چیز ہے جومحت صادق کومحبوب کا کامل مطیع اور فرمانبردار بنادی ہے۔ اسلیے قرآ ب یاک میں ذکر کی کثرت کی سخت تا کیداورا حاویث رسول الله صلی الله عليه وسلم ميں اس كى برى فضيلتيں بيان فر ما كى گئى جيں۔

وعالیجے: اللہ تعالی ہم کوظاہرا وباطنازندگ کے ہرشعبہ میں شریعت اسلامیکی یابندی نصیب فرماویں۔ وَالْحِرُدَعُونَا آن الْمُدُونِونَ الْعَلَمِيْنَ

# يَا يَتُهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا فَوَ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِ

ے نبی ہم نے بیشک آپ کواس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کواہ ہوں گےاور آپ (موشین کے )بشارت دینے والے ہیں اور ( کفار کے ) ڈرانے والے ہیں

# وَسِرَاجًامُّنِيْرًا®وَبَيْتِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُرِّنَ اللهِ فَضَلَّا كَبِيْرًا®ولا تُطِعِ الْكَفِرِيْن

اور (سبکو)الٹدکی طرف اس کے تھم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روشن جراغ ہیں۔اور مونین کوبشارت دیجئے کیان پرالٹدکی طرف سے بڑافعنل ہونے والا ہے

# وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْهُمُ وَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا

اور کا فروں اور منافقوں کا کہنا نہ ما نمیں اور اُن کی طرف ہے جوایذ اپنچے اس کا خیال نہ سیجئے اور اللہ کا کی اور اللہ کا فی کارساز ہے۔

بَالَيْهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّا أَرْسَلُنْكَ مِينَكَ بِم نِهَ بِمِيمِ شَاهِدًا كُوابِي دِينِ الله وَمُبَيِّنَوًا اورخُوجَرِي دِينِ والله وَنَذِيرًا اوروْر الله وَمُبَيِّنَوًا اورخُوجَرِي دِينِ والله وَنَذِيرًا اوروْرسنانِ والله وَ دَاعِيهًا اور مَلانے والا | إِلَى اللَّهِ اللَّه کی طرف | پارِدْنیا ہم اس سے علم ہے | وَسِمُلِجًا اور جِداغ | عَینیرًا روش | و کہیتیہ اور خوشخری ویں الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں | يانَ بيك | لَهُمْ ان كيليم | مِنَ الله الله ( كي طرف ) ہے | فَصَّدًا فَعَل ا كَيْنِيَّا برد ا وكا تُعِلِع اور كها نه مانيں الكَفِيرِيْنَ كَافِر | وَالْمُنْفِقِينِ اور منافق | وَدَعُ اور خيال نه كرين | أَذْنَهُ في ان كا ايذا دينا | وَتَوَكَّلُ اور بجروسه كرين | عَلَى الله والله يه

وَكَفَى اوركاني إِلَيْهِ الله وَكِيْلِا كارساز

مچھیلائے ہوئے شک وشبہات میں مبتلا ہواور ندیہ کہ جواب میں ان ہے بدکلامی اور بدز بانی کرو بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك كواييخ حقّ مين الله كاببت بزاانعام داحسان مجھوا دراس نعمت کے شکر میں ہمہ وقت اللہ کے و کروطاعت میں لگواور جب اس کے ذکروطاعت میں لگو کے تو الله تعالي اپني رحمتين تم يرونيا مين بھي نازل فرمائے گا كه جس كي بدولت حمهیں جہالت و ضلالت کی تاریکیوں کی بجائے علم و بدایت کا نورنصیب ہوگا۔اورآ خرت میں بھی انعام واکرام سے نوازے جاؤ کے۔اہل ایمان کو خطاب کے بعد اب ان آیات میں حق تعالیٰ اسپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے چند کلمات تسكيين ارشا وفرمات بين جن سي مقصود آتخضرت صلى الله عليه وسلم کوسکی و بناہے کہ آپ ان چند معترضین کے طعن ہے مغموم نہ ہوں۔اگر بیاحمق آپ کو نہ جانیں تو کیا ہوا ہم نے تو آپ کو بہت کچومراتب عالیہ بخشے ہیں اور آپ کی شخصیت اس سے بہت ا بلند ہے کہ بیرخالفین اینے بہتان وافتر اے طوفان ہے آپ کا

تفيير وتشريح ومكذشته سيمضمون بسلسلة نكاح حضرت نينب رضى الله تعالى عنها بيان موتا چلا آر با ہے۔ پہلے مخالفين ومعترضين كوخطاب كركے بتلايا گيا تھا كەتمہارے اعتراضات محض لغواور لا بعنی ہیں اور یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے تھم سے کیا اس لئے آپ برکسی کو اعتراض کی کوئی تخوائش نہیں۔اسی سلسلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور خاتم النبین ہونا بتلایا میا تھا۔اس کے بعد اہل ایمان کو گذشتہ آیات میں خطاب فرمایا گیا تھا کہ حق تعالیٰ نے بدبہت بوا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغیر کوتمہاری ہدایت کے لئے بھیجالہذااس نعمت کو یا دکر کے حق تعالی کاشکرادا یکرواوراس کے ذکرواطاعت پر دوام رکھواور ہمہوفت اس کی تعبیج و تقدیس بیان کرتے رہو۔ اس خطاب سے در بردہ اہل ایمان کو بیلقین کرنامجمی مقصورتھی کہ جب دشمنوں کی طرف سے الله كرسول برطعن وتشنيع كيا جار ما بيتواليي حالت مين تمهارا ندتو بیکام ہے کدایس بیہود کیوں کوسنواور ندید کدوشمنوں کے

کچھ بگاڑ شکیل لہندانہ آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں ندان کی بکواس کو کوئی وقعت دیں آپ اپنے فرائض منصبی ادا کئے جا کیں اور اللّٰدیر بھروسہ رکھیں۔وہ کافی کارساز اور حامی و مددگار ہے وہ آپ کومخالفین کے ہرضرر سے بچاوے گا۔

طرف اس کے علم سے بلانے والے ہیں۔

الی اللہ کے ساتھ باذنہ بھی فر مایا

الی اللہ کے ساتھ باذنہ بھی فر مایا

الی اللہ کے ساتھ باذنہ بھی فر مایا

ہیں۔ وعوت الی اللہ تو ہر سلغ و سے سکتا ہے مگر وہ اللہ کی طرف سے

اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ برخلاف نبی اللہ کے اذن سے وعوت کے پیچھے

دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لئے نبی کی وعوت کے پیچھے

اس کے بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی فر مانروائی کا زور ہوتا

ہے۔ اس بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے واعی کی مخالف ومزاحمت خود

اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے جس طرح

و نیوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام و بنے والے سرکاری ملازم

کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ بھی جاتی ہے۔

کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ بھی جاتی ہے۔

مزایا نمونہ ہدایت ہونے میں بمزلہ ایک روشن چراغ کے ہیں یا

مثل آفاب کے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ آفاب نبوت وہدایت

مثل آفاب کے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ آفاب نبوت وہدایت

ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت تهیس ری ۔سب روشنیال اس نوراعظم میں محواور مدعم ہو کئیں۔ مجھٹی بات بیفر مائی کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایما نداروں کوخوشخبری دیجئے کہ ان پر اللہ کا بر افضل ہونے والا ہے بعنی آب کے واسط سے دنیا میں آئیس سرفرازی اور غلبہ ونصرت وے گا اور آ خرت میں عفود مغفرت اوراج عظیم اور دائمی تعتیں عطافر مائے گااب رہ گئے کافر اور منافق جو آپ کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور آپ کواپنی مرضی کے موافق كرنا جائة بي تو آپ ان كافرول اور منافقول كاكبنان يجيئ لعنی ایبانہ ہو کہان کے طعن پہم سے آزردہ ہو کران برتبلیغ ہی ترک کردیں۔ آپ حسب معمول فریضه ٌ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی ہے ادا کرتے رہنے اور اللہ جو تھم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کا فرومنافق کے کہنے کی بروا نہ سیجئے۔ پس اگر بیہ بدبخت زبان يأمل ے آپ کوستائيں جيسا کهاس واقعهُ نكاح ميں کہ آ ہے کی طرف ہے تبلیغ فعلی تھی اوران کی طرف سے اذبیت قولی آب كو ينجى تواس كاخيال نديجيك اور الله ير بعروسه يجيئ الله كافي کارسازے وہ آپ کو ہرضررہے بیادےگا۔

یہاں ان آیات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے چھاسائے صفات کا ذکر فرمایا گیا بعنی مشاہد ۔ مُبشر ۔ نذیر ۔ داع۔ سواتے ۔ منیر . (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے علاوہ مندرجہ ذیل اسائے صفات بھی مختلف سورتوں میں آئے ہیں۔

عبدالله بشيرٌ – عزيزٌ – حريصٌ – رؤف رحيمٌ – أمينٌ مزملٌ – مدثرٌ – مذكرٌ – منذرٌ – هادىؒ – ياس رَحمتٌ – طه – نُورٌ – حقّ – شهيدٌ – نبى – امى رسولؒ – برهانٌ خاتم النبيين – رحمة للعلمين. (صلى الله عليوكم)

انکے علاوہ احادیث میں بھی اور اسائے صفات آئے ہیں بعض محدثین نے 99 بعض نے ۱۳۰۰ تک نام محدثین نے 99 بعض نے ۱۳۰۰ اور بعض اہل علم نے ۱۹۰۰ تک نام آپ کے گنائے ہیں۔اللہم صلی وسلم وہادک علیہ.

منتِ عَمِنكَ تمهارے چا کی بنیاں

و بننی خالک اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں

### الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِذَا نَكُوْتُهُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقَتْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنّ ے ایمان والوتم جب مسلمان عورتوں ہے نکاح کرو(اور) پھرتم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے(کسی اتفاق ہے)طلاق دے وہ الكُثْرِ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَىٰ فِي تَعْتُكُونَهُمَا ۖ فَهُتِيَّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاجًا جَمْيُلَّاهِ مَأْيًّا تو تمہاری ان برکوئی عذے(واجب)نہیں جس کوتم شار کرنے لگو،تو اُن کو پچھ(مال)متاع دے دواورخو بی کے ساتھوان کورخصت کردو۔ا كُ الْتِي النِّي النَّهَ أَجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِتَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ پ کیلئے آ ہے کی یہ بیبیاں جن کوآ ہے اُن کےمبرد ہے چکے میں حلال کی ہیں ادروہ عور تیس بھی جوتہاری مملو کہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے نتیمت ہیں آ ہے کودلوادی ہیں نت عَلَيْكُ وَبُنْتِ خَالِكَ وَبُنْتِ خَلِتْكَ الْبَيْ هَاجُرُنَ مَعَا اورآپ کے چیا کی بینیاں اورآپ کی بھوپھموں کی بیٹیاں اورآپ کے ماموں کی بیٹیاں اورآپ کی خالا وُل کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ جمرت کی ہو، وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهُبَتْ نَفْهُمَ الِلنِّبِي إِنَّ ارَادُ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكُمُهَا فَخَالِصَةً لَّكُمُ ا دراس مسلمان عورت کوجھی جو بلاعوض اپنے کو پینمبر کو دے دے بشر طیکہ پیغمبراس کو نکاح میں لا نا جا ہیں بیسب آپ کیلیے مخصوص کئے تھتے ہیں شاور وشنین کیلئے، ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے اُن پراُن کی بیبیوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کئے ہیں كُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وْكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رُحِيْهًا ۞ تا كيآب بركسي تشم كي تنكي (واقع) ندبو،اورالله تعالى غنوررجيم بـــ ] الَّذِينَ أَمَنُوا ايمان والو | إِذَا جب | تَنكَفَتُهُم تماع كرو | الْهُوْمِينَةِ مُون عورتول | ثُقَرَ بمر ا طَلَقَتْمُهُوهُنَ تم أَمْيِس طلاق وو ا نَعَتُوْهُنَ ثُمُ أَمِينَ بِاتَّهُ لِكَاءُ اللَّهُ لَا كُنُو تُوسِينَ تَبَارِكَ لِيَّ ا تَعْتَدُ وَهُا كَه بِورى كِراوَتُمَ اس ہے | فَكُنِيَّعُوفُنَ بِسِ ثَمَ الْبِيلِ بِمِهِ مِناع دو | وَكُنَّرِ حُوهُنَ اور الْبِيلِ رخصت كردو | سَكُلْكُا رخصت | جَمِيْلًا الْجَمِي طرح إَيُّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ النَّهِيُّ ! إِنَّا اَخْلَانًا بِم نه طال كيس | لك تمهارے لئے | أَنْوَاجُكُ تمهاری بیبیاں | النِّین وہ جوکہ | انتینَ تم نے دے دیا | اُجُوزُکُونَ اُن کامہر يميننك تبهاراوايال ہاتھ مِعَا ان سے جو الكا آنائے اللہ نے ہاتھ لكا ديں عَلَيْكَ تبهارے

بنت عُمَّيَتُكُ تَمَهُارِي فِيوبِهُمُ وَلَ كَلَ بِيمُمِالُ السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِي

أبكنتِ خليتِكَ اورتهاري خالاون كي ينبيان | النبيّي ووجنهون نے | هانجرّن انبول نے جمرت كى | مكك تمهارے ساتھ | و افسراة اور عمرت

لے خالیصَةً خاص | لَكَ تهارے لئے | مِنْ دُونِ علاوہ | الْمُؤْمِنِيْنَ موسوں |

| وَهَبَتْ وو بخصر عن الذركرو ب ) كَفْتُهَا إِنِهِ آبِ كُو | لِلنَّبِينَ بَيَّ كَلِيُّةً | إِنْ أَكُر الزَّادُ النَّبِينُ حاب نِيَّ أَلْ كَا

عورت کی رحفتی نبیس ہوئی تھی اور طلاق مرد نے دے دی۔ اگر

ر حصتی کے بعد بعنی میاں بیوی میں خلوت کے بعد طلاق دی تو

اس صورت میں بورے تین حیض ختم ہونے تک عدت گزارنا

لا زمی ہے۔اورا گرعورت حاملہ ہواوراس حالت میں طلاق مل گئی

تو بچہ پیدا ہونے تک عدت کا زمانہ رہے گا۔اگر طلاق ملنے کے

بعد تھوڑی ہی دریمیں بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہوگئی۔تو ایک تھم

| مَلَكُتُ أَيُمَانُهُ فَهُ مَا لك بوئ الحَدابِ باتحد (كنيري) | وكمأ اورجو | اُذُواجِيهِ في ان ڪاءورتين    | نی        | عَلِيَهِ فُم ال | مافرضنا جوم نفض كيا |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| الله عَفُولًا بَحْثَةِ والله ليحِيمًا مهربان                | ورہے اللهُ | حَرَبُهُ كُولَ عَلَى وَكَأَلَ | ئىك تم پر | تاكەنەرى كىك    | لِكَيْلَايَكُوْنَ   |

تفسير وتشريح: \_ گذشته مين مضمون حضرت زينب رضي الله عام جس میں سار ہے مسلمان شامل ہیں ریہ ہوا کہ اگر رحفتی ہے تعالی عنہا کے نکاح سے متعلق ندکور ہوا تھا۔ای سلسلہ میں آ گے مجھاحکام نکاح۔طلاق وعدت کے متعلق بیان فرمائے جاتے ہیں پہلے احکام عام مسلمانوں ہے متعلق بیان فرمائے گئے اس کے بعد بعض احکام جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص تصان کابیان فرمایا گیاہے۔ چنانچدان آیات میں پہلے عام اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت ہے مشرف ہو چکے ہیں وہ من کیس کہ جب ان میں ہے کوئی مردکسی مسلمان عورت سے شادی کرے اور پھراس سے پہلے کہ عورت کی رحصتی ہو بعن قبل اس سے کہ میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات ہوا تفاق ہے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے کہ مرد کوطلاق دین پر جائے تو ایس صورت میں ایک علم تو بہ ہے کہ عورت بركوكي عدت واجب تبيس وه جاهة تو نورا دوسرا نكاح كرسكتى ہے۔ يہال بيد ياد ركھنا جائے كه بيدت كے ساقط ہونے کا تھم طلاق قبل خلوت کی صورت میں ہے۔ اگر نکاح ہوجانے کے بعد خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مرجائے تو اس صورت میں عورت کوعدت و فات پوری کرنی لا زمی ہے۔ اور اسے جار ماہ دس دن کی عدت گزار نی واجب ہے۔اس کے بعد دوسرا نکاح جائز ہوسکتا ہے۔ یبال آیت میں عورت برنسی عدت کے واجب نہ ہونے کا جو تھم ہے وواس صورت میں ہے کہ ابھی

قبل ہی طلاق دی گئی تو عورت پر کوئی عدت لا زمنہیں۔ دوسرائتكم عام بيه ہے كەالىي مطلقەعورتوں كو پچھ مال ومتاع دے دواورخو بی سے علیحدہ کردو پیچکم دوطریقوں میں ہے کسی ایک طریقنہ برمرد کو بورا کرنا ہوگا۔اگر نکاح کے وقت مہرمقرر کیا سی بھا اور پھرخلوت ہے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا واجب ہوگا جبیبا کے سورہ بقرہ آیت ۲۳۷ میں ارشاد ہوا ہے ۔ کیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا سميا مواور نه خلوت كي نوبت آئي تواس صورت ميس عورت كو يجه دے کررخصت کرنا واجب ہے اور یہ مجھود ینا آ دمی کی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہونا جاہئے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۳۶ میں فر مایا گیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ اورخوبی سے رخصت کرنے کا مطلب میر کہ کسی تکافضیحتی اور لڑائی جھکڑے کے بغیرشریفانہ طریقہ پرعلیحد گی اختیار کرلی جائے۔ بیاحکام تو عام سلمین ہے متعلق ہتھے۔

' آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف وامتیاز نیز آپ کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے چیش نظر آپ کو از دواجی زندگی ہے متعلق بعض مخصوص احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔ آ تخضرت صلی الندعلیه وسلم کو خطاب فر ما کریبهلانتکم مخصوص بید میا جاتا ہے کداے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے میہ بيبيال جو كداس وفت آپ كى خدمت ميں موجود ہيں اور جن كو آ پان کے مہر دے تھے ہیں باوجود حیار سے زیادہ ہونے کے حلال کی ہیں۔حضرت زینب رضی اللدتعالی عنہا سے نکاح کے وفت آنخضرت صلي الله عليه وسلم كي جاراز واج مطهرات رضي الله تعالى عنهن موجود تقيس \_ يعني ايك حضرت سوده رضي الله تعالى عنها، دوسری حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها، تیسری حضرت

حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں بانچویں تھیں تو اس مخصوص تھم کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے بیک وقت جارتک کی قیدلگائی ہے کیکن آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کواس قید سے مشتنی فرمایا۔

روسرامحصوص محمم آنخضرت منی الله علیه وسلم کے لئے بیفر مایا گیا کہ وہ عور تیں بھی آپ کے لئے خاص طور پرحلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں اور جو الله تعالیٰ نے آپ کوغنیمت میں ولوادیں اس اجازت کے موافق آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت جو پر بیرضی الله تعالیٰ عنہا اور حضرت صفیہ رضی الله تعالیٰ عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔ انہوں نے اسلام تبول عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔ انہوں نے اسلام تبول کیا۔ اور آزاد ہوکر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات میں شامل ہوئیں۔

تیسرانخصوص علم بید بیا گیا کہ چپا۔ پھوپھی۔ ماموں اور خالہ کی بیٹیاں بیعن قریش میں کی جو باپ یا مال کی طرف سے قرابت دار ہوں گر جنہوں نے ہجرت کی ہو ان سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی چنانچے اس آبیت کے موافق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از واج مطہرات میں داخل ہو کمیں۔

چوتھ بخصوص تھم بیفر مایا کہ وہ مسلمان عورت جو بلاعوض لیعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کردے اور بشر طیکہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اس اجازت کی بنا پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں شامل ہو کیں۔ لیکن آپ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مہر کے بغیران کے مہد سے فائدہ اٹھا کیں۔ اس کے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالبہ کے بغیران کو مہر عطافر مایا۔

پانچوال تھم یہ کہ بیسب احکام آپ کے لئے مخصوص کئے مکتے

ہیں دوسرے مومنین کے لئے نہیں ہیں۔عام مومنین کے لئے ان کی بیبیوں اورلونڈ یول کے بارے میں جواحکام اور حدود مقرر کئے محمئے ہیں وہ دوسری آیات وروایات میں ہیں جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور جواوروں کو بھی معلوم کراوئے سے میں ہیں۔

آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص احکام و یئے جانے کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ پیخصوص احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیئے ہیں بیاس مصلحت کے لئے ہیں تا کہ آپ برکسی شم کی تنگی نہ ہواور کوئی حرج واقع نہ ہو بلکہ سہونت اور وسعت ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہاتھ نہ ہو بلکہ سہونت اور وسعت ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ بندوں سے جواحکام کی تعمیل میں بھی کوئی قصور ہوجا و یقو اس بربھی معاف کرتے ہیں اور بیاللہ کی رحمت و مہر بانی تھی جو سہل احکام نازل کئے۔

یہاں جو مسلحت بیان فرمائی گئی کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو مخصوص احکام دیئے گئے وہ اس لئے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ دے اور حرج واقع نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و تربیت دے کرایک اعلیٰ درجہ کی مہذب ہر شعبہ زندگی ہیں تعلیم و تربیت دے کرایک اعلیٰ درجہ کی مہذب شاکستہ اور پاکیزہ ملت بنانا تھا اس غرض کے لئے مردوں کو تعلیم و تربیت بھی اتی بی شروری تھی اور جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی اس کے مطابق عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی اتی بی مطابق عورتوں کو براہ راست خود تربیت و تعلیم و بینا ممکن نہ تھا۔ اس کے بنا پرعورتوں میں کام کرنے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے بی بنا پرعورتوں میں کام کرنے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے بی ملاحیتوں کے متعدد خوا تین آپ کی از واج میں شامل ہوں۔ ان ملاحیتوں کے متعدد خوا تین آپ کی از واج میں شامل ہوں۔ ان کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم و تربیت دے کراپی مدو کے لئے تیار کو آپ براہ راست تعلیم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کو ان و بوزھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب جوان و بوزھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب

ك اصول مجمان كاكام ليس - چنانچ صرف ايك ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے كتب احاديث ميں ۲۲۱۰ مرویات منقول ہیں علاوہ فتاوی شرعیہ ادر جوابات علمیہ کے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی نہایت مشكل ادر پيجيده مسئله صحابه مين آيراتا تفاتو وه حضرت عائشه رضي الله تعالی عنها کی جانب رجوع کرتے تصاوران کے پاس اس کے متعلق ضرورعکم یایا جاتا تھا۔ ۲۰۰ سے زیادہ حضرات صحابہ رضوان الله عليهم اجمعين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ك شاگرد ہیں۔جنہوں نے حدیث اور فقہ فقاویٰ آب سے سیکھے بیں۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ۳۶ احادیث کی روایت معتبر کتب حدیث میں جمع میں تو ان مخصوص احکام کی یہی مصلحت تقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے معاملہ میں كوئى يَتْكَى باتى ندركمي جائے تاكه جوكار عظيم دين كى اشاعت كا آپ کے سپردکیا گیا تھااس کی ضروریات کے لحاظ ہے آپ ان مخصوص احکام کے ماتحت جتنے نکاح کرنے جابیں کرلیں۔ چنانچة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے گيارہ نكاح فر مائے جن ميں ے دواز واج مطہرات یعنی حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنها اورحضرت زينب رضي الله تعالى عنها بنت خزيمه كي وفات آپ کے سامنے ہوئی اور ہاتی نواز واج مطہرات آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي وفات كے بعد موجود تھيں۔ يعني حضرت عا كشەرى ي الله تعالى عنها، حضرت حفصه، حضرت سوده، حضرت ام سلمه، حضرت زينب بنت جحش، حضرت ام حبيب، حضرت جوريد،

حضرت صفيه اورحضرت ميمونه رضي الله تعالى عنبهن \_ یہاں عام معلومات کے لئے اتنا اور عرض کردیا جائے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانۂ شباب کا بڑا حصہ تومحض تجرد اورخلوت گزین میں گزرا۔ جب عمر شریف ۲۵ سال میں بینجی تو حضرت خدیجرضی الله تعالی عنها کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی جو بیوہ اور صاحب اولا دہونے کے ساتھ اس وقت بہ سال کی عمر میں بڑھا ہے کا زمانہ گزار رہی تھیں اور آپ سے پہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹر عمرای ایک نکاح پرگزری اور وہ بھی اس طرح کرآپ حراکے لق و دق غار میں ایک ایک مهیند تک عبادت اللی میں مصروف رية اور بياللد كي نيك بندى حضرت خد يجدرضي الله تعالى عنها آ ب کے لئے توشہ تیار کرتیں اور عبادت الہی اور سکون طلبی میں آپ کی اعانت وامداد کیا کرتیں۔عمر کا بڑا حصہ بیعنی ۲۵ سال اس نکاح پر گزرا۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جبكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عمر شريف ٥٠ سال يه تجاوز تحرجاتی ہے تو بیسارے نکاح ظہور میں آتے ہیں اور خاص خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت دس خواتین تک آپ کے نکاح میں واخل موتى مين جوسب كى سب حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كے سوابيوه بيں اور بعض صاحب اولا دمھى \_حقيقت بيے كہ حق تعالی نے آپ کی یاک زندگی کے ہرایک دور میں یا کہازمتقیوں كے لئے مجھ موندر كاديتے ہيں جوانساني زندگي كے ہر شعب ميں ان كاعملى رببرى كرسكيس اللهم صل وسلم وبادك عليه.

وعا کیجئے: اللہ تعالی نے جواحکام از دواجی زندگی کے ہم کوعطافر مائے ہیں ہم کوان کے مطابق زندگی گزار نے کی توفیق عطافر مائیں اور ہرکام ہمارا قانون الہید کے ماتحت ہو۔اللہ تعالی ہم کوظا ہرا و باطنا زندگی کے ہر شعبہ میں شریعت اسلامید کی پابندی نصیب فرماویں۔اور تقیل احکام میں ہم سے جوکوتا ہیاں سرز دہوچکی ہیں ان کواپنی رحمت اور شان غفورالرحیمی سے معاف فرماویں۔ آمین۔ وَالْحِدُردَ تَعُونَا أَنِ الْحَدَدُ بِنُلُورَتِ الْعُلَمِينَ

# تُرْجِى مَنْ تَتَا أَمُ مِنْهُ كَ وَتُعُونَ إلينك مَنْ تَشَاءُ و مَن ابْتَعَيْتَ مِنْ عَزَلْتَ

ان میں ہے آپ جس کوجا ہیں (اور جینک جاہیں) اپنے سے دور رکھیں اور جس کوجا ہیں (اور جب تک جاہیں) اپنے نزد کیے رکھیں ،اور جن کودور کرر کھا تھا اُن میں سے پھر کسی کوظلب کریں

# فَلاجْنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدُنَّ أَنْ تَقَرّا عَيْنُهُ قَ وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا النَّيْعَانَ

تب ہی آپ پرکوئی گنا ذہیں ،اس میں زیاد واقد تع ہے کہ اُن کی آنکھیں شدندی رہیں گی اور آزروہ خاطر نہ ہوں گی اور جو پچر بھی آپ اُن کودے دیں ہے اُس پر سب کی سب راضی رہیں گی

# كُلُّهُ نَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُونِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا وَلا يَحِلُ لَك

ً اور خدا تعالیٰ کوتم لوگوں کے دنوں کی سب باتیں معلوم میں ،اورانٹد تعالیٰ (یہی کیا ) سب کچھ جاننے والا کر دیار ہے۔ اِن کے علاوہ اورعور تیں آپ کیلئے

# النِّسَاءُ مِنْ بُعُدُ وَلَّانَ تَبُدُّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجِ وَلَوْ اَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا

طلال نبیں ہیں اور نہ بی<sub>د</sub> درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیبیوں کی جگہ دوسری بیبیاں کرلیس اگر چہ آپ کوان (دوسریوں) کانسن اچھامعلوم ہوگر

## مَامَلَكُتْ يَمِيْنُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿

جوآپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز (کی حقیقت اور آثار ومصالح) کا بورائکران ہے۔

تنسیر وتشریج: گذشتہ یات میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق چند مخصوص احکام بیان فرمائے گئے متھا وران مخصوص احکام عطا کرنے کی حکمت وصلحت کو بھی خاہر فرمایا گیا تھا کہ بین خاص رعابیتیں اور خصوص احکام آپ کواس لئے دیئے مجھے کہ آپ کے اصل فرائض اور ذمہ واریوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اسی لئے بحکم خداوندی چارے زائد از واج مطہرات کا رکھنا صرف آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تضہری تاکہ آپ کی خاکی زندگی کے حالات جوامت کے لئے تمام وین وو تیا کے معاملات میں دستورالعمل ہیں صرف از واج مطہرات ہی کے ذریعہ سے احتیا کی محالیات بیں دستورالعمل ہیں صرف از واج مطہرات ہی کے ذریعہ سے احتیا کہ پہلے ورس میں بیان ہوا۔ صرف ایک حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا ہے ۱۳۲۰ حادیث نبوی صلی الله علیہ وسلم متقول ہیں علاوہ فقاوی شرعیہ اور جوابات علم یہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے امت کوفر مائی۔ اور علم نبوت کی اشاعت میں حصد لیا اور علمی نبوا نبوت کی اشاعت میں حصد لیا ورعلمی نوائد آپ نے فرزندان تو حید کو مہنچا نے وہ اظہر من الشمس ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ اور علمی نوائد آپ نے فرزندان تو حید کو مہنچا نے وہ اظہر من الشمس ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔

ہستی کی زوجیت حاصل ہو گی اور اس کی بدولت ان کو بیموقع نصیب ہوا کے دعوت واصلاح اور تعلیم وتربیت کے اس عظیم الشان کام بیں حضور صلى الله عليه وسلم كى رفيق كاربنير \_جوربتى ونياتك انسانيت كى فلاح كا ذربعه بن كريم صلى الله عليه المناوراس مقصد كے جس طرح نبي كريم صلى الله عليه وسلم غیرمعمولی ایثار وقربانی ہے کام لےرہے تھے اور تمام صحابہ کرام اپنی صداستطاعت تك قربانيال كرد ہے تھے اى طرح ازواج مطہرات كا بھی فرض تھا کہایٹارے کام لیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کوتمام از واج مطہرات نے بخوشی قبول کیا۔ اور جو کیچے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاں ال جاتا اس پرصبروشکر ہے قناعت فرما تیں مہینوں از واج مطبرات کے گھروں میں دھوال نہیں نکلتا تھااور تھجوراور یانی برگزارا ہوتا تھا۔ مررسول الله صلى الله عليه وسلم كى معيت كى دولت حاصل ہونے كى وجہ ہے بھی تنگی ترشی برآ زروہ خاطر نہیں ہوئیں۔رضی اللہ تعالی عنهن ۔ آ مے عام الل اسلام کو تنبیہ ہے کہ بیا حکام مخصوصہ من کردل میں بیر خیال مت بكاليما كمبياحكام عام كيول نه بوع \_اكرايسا كرو محتو خدا تعالى کوتمہارے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں ، ایسا خیال کرنے برتمہاری محرونت ہوگی کیونکہ بیدور پروہ اللہ تعالی پراعتر اض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحسدہے جوموجب تعذیب ہے اس کے بعدایک اور مخصوص تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسنايا جاتا يهيه اوروه بيركيه جب آپ ك از داج مطہرات اس بات کے لئے راضی ہو گئیں کہ وہ تنگی ترشی ہر حال میں آ ب كاساتھ دي اور آخرت كے لئے انبوں نے دنیا كو قربان كرديا اوروہ اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ جو برتاؤ بھی جا ہیں ان کے ساتھ کریں تواب آب کے لئے بھی بیرطل نہیں ہے کہ ان میں ہے کی کوطلاق دے کراس کی جگہ کوئی اور بیوی نکاح میں لائمیں۔ کویا رسول الله صلی الله عليه وسلم كوممانعت فرمادي عني كهموجوده بيويوں ميں ہے سے كواس لتے نہ جھوڑا جائے کہاس کے بدلے سی اور سے نکاح کیا جائے خواہ صورت شکل کے لحاظ ہے وہ کتنی ہی اچھی ہو۔ ہاں شرعی کنیز اور باندیوں میں تبدل آب کے لئے جائز ہاوراس کی اجازت ہے۔ اخیر میں فرمایا وكان اللهُ عَسل كُلِ شَكْي و رَقِيبًا في لعن الله تعالى مرجز كي حقيقت ومصالح کا پورائران ہاس لئے ان سب احکام میں مسلحتیں اور حکمتیں ميں۔اس داسطے كوان برسوال يااعتر اض كامنصب داستحقاق بيں۔ وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

چر بعض از واج مطہرات کو حرم نبوی میں وافل کرنے میں ان کے غاندان کواسلام ک طرف لانے کی حکست بھی تھی۔الغرض بیمتعدد نکاح نه معلوم کتنے اسلامی اور شرعی ضرورتوں برمنی تھے۔جن عظیم مصالح کی خاطرنی كريم صلى الله عليه وسلم كوازواج كى تعداد كے معامله ميں عام قاعدہ ہے مشتی کیا حمیا تھا انہی مصالح کا تقاضا یہ معی تھا کہ آپ کوخاتی زندگی کاسکون بہم پہنچایا جائے اورا بسے اسباب کاسد باب کیا جائے جو آب کے لئے پریشان خاطری کا موجب ہوسکتے ہوں اس لئے چھٹا مخصوص تحكم ان آيات ميں بيدويا جاتا ہے كدا سے نبي صلى الله عليه وسلم آ پ کواختیار دیا جا تا ہے کہآ پ اپنی از داج میں ہے جس کو جا ہیں اور جب تک جا ہیں اینے ساتھ رھیں اور جے جب تک جا ہیں الگ رھیں اور پھرا لگ رکھنے کے بعد جب جا ہیں ساتھ رکھ لیں ۔غرض از واج کے بارے میں آب برکوئی یابندی نبیں کہ ہرایک کے باس باری باری سے برابرمدت تك ربین جیما كه عام مونین كے لئے كئي بيويوں وانے كے لئے لازم ہے۔ آ ب کوا بنی از واج کے بارے میں پورااختیار تھا کہ جس طرح جابي رهيس كيكن اس معامله ميس آيخضرت صلى الله عليه وسلم كو اگر چین تعالی کی طرف سے بوری رخصت تھی پھر بھی آ ب ہرایک کے ساتھ برابرعدل و انصاف فرماتے اور سب کے حقوق برابر بورے فرماتے۔آ سے اس مخصوص تھم کی علت اور حکمت بیان فرمائی جاتی ہے كدية تكم اس لئے ديا كيا تاكم آپ كي از واج كوكوئي شكايت بيدانه مواور سب ہلی خوتی رہیں۔رج وعم نہ کریں۔ جو آب کی طرف ہے انہیں الماس برداضي ربي - كيونكدكس كوعليحد وكرفي كني كوياس ركف كسى كى باری میں دوسرے کھر چلے جانے میں رات دن رجش اور جھکڑے رہے کیکن جب سب کومعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار کلی وے دیا کہ جس طرح جاہیں ازواج کے ساتھ سلوک کریں تو اب شکایت کا کوئی موقع ندر با۔اس صورت میں انہیں شکایت پیدا ہی نہیں ہوسکتی جو پچھ آ پ کریں ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس لئے بیہ ان کوخوش رکھنے ان کے ممکنین نہ ہونے اور جو ملے اور جس طرح رہیں اس مرراضی رہنے کا کارگر ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ بناءرنج کی عادة دعوتے التحقاق موتا باور جب معلوم موكيا كهجو يجحد مال يا توجه مبذول موكى وہ محض احسان بی سے تو کسی کوشکایت ندہوگ ۔ از واج مطہرات کے کئے بیدایک بہت برا شرف تھا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی

### أَيُّهُ ۚ الَّذِينَ الْمُنُوالَاتَ مُخْلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامِ غَ ے ایمان والو نی کے گھروں میں (بے بلائے)مت جایا کرومگرجس وقت تم کو کھانے کیلئے اجازت دی جاوے ایسے طور پر کہاس کی تیاری کے منتظر نہ رہو بنهُ وَلَانَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَأَذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْكَيْرُوْا وَلَامُنْتَأَ بتم کو بلایا جاوے( کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکوتو اُٹھ کر چلے جایا کرواور ہاتوں میں جی نگا کرمت ہیٹھےر فٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَأَنَ يُؤُذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعَيْ مِنْكُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي ا اس بات سے نبی کو نا گواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے ہے( کسی کا)لحاظ نہیں کرتا، سَأَلَتُمُوْهُنَّ مَتَاعًافَسُكُلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴿ ذَٰلِكُمْ آَهُ - تم اُن سے کوئی چیز مانگو تو بردے کے باہر سے مانگا کروریہ بات(ہیشہ کیلئے)تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤُذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَكُلُّحُوٓا أَزُوا. رہنے کاعمدہ ذریعہ ہے، اورتم کو جائز نہیں کہ رسول اللّٰد کو کلفت کہنچا ؤاور نہ بیہ جائز ہے کہتم آپ کے بعد آپ کی بیبیوں ہے بھی بھی نکاح کرد، اللَّهُ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْكَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ ثُيْكُ وَاشْيَا اَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری (معصیت کی)بات ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کروگے یا اُس کو پوشیدہ رکھو کے تو اللہ تعالی ڰٵٛڹؠػؙؚڷۺؽ<sub>ؙۼ</sub>ۘۘۘۘۼڸؽؠٵ<u>ۿ</u> ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔ يَأَيُّهُا اے الَّذِينَ الْمُنْوَا ايمان والو | كَانَانْ خُلُواتْم ندواهل ہو | بُدُنُوتْ محمر النَّينَ نِيَّ | إِلَّا سوائے | أَنْ بِهِرَه | يُؤْذَنَ اجازت دي جائے لَكُنْهِ تمهارے لئے اللّٰ طرف(لئے) الحَعَاٰمِ كَعانا غَيْرُ نَظِرِينَ نهراه تكو اللّٰهُ اس كا بكنا ولكِنُ اورنيكن إذا جب ادُّعِينَتُمْ حمهيں بلايا جائ غَادْخُدُوا توتم داخل مو| فَاذَا بِمرجب| طَعِيمْتُورْ تم كعالو| فَأَنْتَيْتُرُوا توتم منتشر موجايا كرو| وَلَامُسْتَأَيْنِينَ اورنه جي لِكَاكَر بيضر مو| يعربين باتوں كيك اِنَّ مِثِكُ الْمُلِكُوْ بِيتِهارِي بات كَانَ يُونُونِي ايذاري بها النَّبِيَّ بِي أَفَيَسُنَّغِي بِس وه شرات بِي أَمِنْكُمُ مِن واللهُ اورالله الأيسَنَّغِي نهي شراتا مِنَ الْحَقِّ فِنْ (بات)ے | وَإِذَا اور جب السَّاكْتُمُوهُ مِنَ مَان ہے اگو | مَتَاعًا كُولُ شِي الْمَوْهُ مِن وَرَآءِ جِهَابِ بردوئے بجھے۔ ذَلِكُنفِ تهارى بيبات | أَطْهَرُ زياده ما كَبزى | لِقُلُوْ بِكُفُو تهارے دلوں كيلئے | وَقُلُوْ بِهِ نَ ادران كول | وَمَا كَانَ ادراجارَنَ أَبين | لَكُمْ تهارے لئے اَنْ تُؤَدُّوْا كُمِّمَ ايذا وهِ | رَسُولَ اللهِ الله كارسولَ | وَلَا اورنه | أَنْ تَنْكِيْحُوْا به كهم نكاح كرو | أَزْوَاجِهُ اس كى بيبياں | هِنْ بُعُلِيةَ ان كے بعد أبَدًا مِنْ إِنَّ بِينِكَ | ذَٰ لِكُنْمِ تَمهارى بِهِ بات | كانَ ہے | عِنْدَ اللّهِ الله كنزديك | عَظِيْمًا برا | إِنْ تُنِيُّ وَالْحَرْمَ فَا هِرَكُو الشَّيْمَا كُولَ بات وَ ثُخْفُوهُ بِإِن صِهِاوَ | فَإِنَّ اللَّهُ تُومِثِكُ الله | كَانَ ٢ | بِكُلِّ شَكِّيءٍ هرهُ | عَلَيْها أَجانة والا

وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جاؤ۔ یعنی بلا اجازت نہ علے آیا کرو۔ای سلسلہ میں دوسراتھم بیددیا جاتا ہے کہا گرنبی صلی اللّٰدعليه وسلم كے تھر ميں تم كو كھانے كے لئے آنے كى اجازت دی جائے تو پھر جانے میں مضا نقتہیں مرتب بھی ایسے طور سے جانا جا ہے کہاس کھانے کی تیاری کے انظار میں ندر ہویعنی ب دعوت تو جاؤ مت اور دعوت ہوتب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھولیکن جب تم کو بلایا جاوے کہ اب کھانا تیار ہے تب جایا كرو- جابليت كے زماند كى جوغيرمبذب عادات الل عرب ميں تچھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیابھی تھی کہ کسی دوست یا ملا قاتی کے گھر کھانے کے وقت تاک کر پہنچ جاتے۔ یا اس کے محمرآ كربيضي بيال تك كه كهانے كاونت موجائے۔اس حرکت کی وجہ ہے صاحب خاندا کثر عجیب مشکل میں پڑجا تا تھا منہ پھٹ ہوکر کے کہ میرے کھانے کا وقت ہے آ پ تشریف لے جائے تو سخت بے مروتی ہے کھلائے تو اجا تک آئے ہوئے کتنے آ دمیوں کو کھلائے۔ ہروفت ہرآ دمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب جتنے بھی آ دمی اس کے پاس آ جا کیں فورا کھانے كا نظام كرك الله تعالى نے اس رسم مصنع فرمايا اور يہاں تحكم اگرچہ خاص بی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھرے لئے دیا کہ جب کھانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤ اور وہ بھی اس وقت پر جبکہ کھانے کے لئے بلایا حمیا ہو۔ بہت پہلے سے جا کرمت بیٹھ جاؤ کیکن جب اس نمونہ کے تھر میں بیقواعد جاری ہوجا تیں مے تو مسلمانوں کے ہاں بھی عام تہذیب کا یہی ضابطہ بن جائے گا۔ تبسراتكم بيديا كه جب كهانا كها چكوتو اثه كريلے جايا كرواور وہيں بینه کر باتی کرنے میں ند محکے رہو۔اس میں بھی ایک غلط عاوت کی اصلاح تھی۔بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے تو کھانے سے فارغ ہوجانے کے بعد بیٹھک لگادیتے اور ہاتوں کاایساسلسلہ چھیروسیتے کہ جوشم ہی ہونے میں ندآ تا۔ انہیں اس بات کی پروا نہ ہوتی کہ صاحب خانہ کو اس سے اذبہت ہوگی۔ تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات مين احكام متعلقه نكاح وغيره كابيان ہوا تھا۔ بعض احکام اہل اسلام کے لئے عموماً اور بعض احکام أشخضرت صلى الله عليه وسلم كمتعلق خصوصا بيان فرمائ مسئ تنے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق جواز واج مطہرات پر نتھے اور ازواج مطہرات کے بعض حقوق جو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم يريته بيان فرمائ محية -اب آ مح بعض د گیرا حکام دحقوق حسن معاشرت کے متعلق بیان ہے۔ یہ آیت آیت حجاب کے نام سےمشہور ہے اور بداس حکم عام کی تمہید ہے جوتقریباً ایک سال کے بعد سور ہ نور میں نازل ہوا جس میں اہل اسلام کو اینے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں بلا ا جازت واخل ہونے کی صریح ممانعت فرمائی گئی۔تمام جاہلیت کے نا جائز رسوم اور غلط ہاتیں جن کے عادی اہل عرب عرصہ ہے تصان کومٹانے اوران کی اصلاح کا قرآن کریم نے یبی طریقہ رکھا کہ پہلےشروع میں ان کی برائی بتلا کرآ سان تھم دیئے جاتے بھر آخر میں ان کی قطعی ممانعت وغیرہ کے احکام آتے۔قدیم ز مانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے تھروں میں ھلے جاتے تھے کسی مخص کودوسرے فخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازہ بر کھڑے ہوکر یکارنے اوراجازت لے کراندرجانے کا یابندنہ تھا بلکہ اندر جا کرعورتوں بچوں ہے یو چھ لیتا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یائبیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت ی خرابیوں کا موجب تھا اور بااوقات اس سے بہت سے اخلاقی مفاسد کا بھی آ غاز ہوجاتا تھا اس لئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پیہ قاعده مقرر کیا گیا که کو کی محض خواه وه قریبی دوست یا دور کا رشته وارئ کیوں نہ ہوآ ب کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھرسورۂ نور میں جس کا نزول اس سورۂ احزاب کے پچھ عرصہ بعد ہوااس قاعدے کوتمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے كاتحكم عام ورويا كيارتو يبهال اسآ بيت حجاب ميس بهلاحكم ابل ایمان کومخاطب کرکے بیددیا جاتا ہے کہانے تو کو نبی صلی اللہ علیہ

تکمر نقا اس کئے تمام مسلمانوں کے کھروں پر بھی پردہ لٹک منے۔ پھرآ کے اس حجاب بعنی بردہ کے حکم کی علت بھی بیان فر مادی من کہ رہ بات ہمیشہ کے لئے جانبین کے دلوں کے یاک رہنے کاعمرہ ذریعہ ہے۔ابغور کرنے کی بات ہے کہ بیرقانون اللی جوغیرمردوں کوعورتوں ہے رو دررو بات کرنے ہے روکتا ہے اور بردے کے بیچھے سے بات کرنے کا تھم ویتا ہے اور اس كى مصلحت بيربتائي جاتى ہے كدجانبين كے لئے اس ميں ولول كى یا کیزگی ہے تو اس قانون اللی کے خلاف مغربی تہذیب کے ولدا دوں کی بیخلو ط<sup>ع</sup>ورتوں مردوں کی مجانس \_ اور بیلژ کیوں اور لڑکوں کی مخلوط کالجوں کی تعلیم اور بیہ د فاتر میں مردوں عورتوں کا بے تکلف میل جول۔ کیا اس ہے دلوں کی یا کیز گی قائم روسکتی ہے۔ حاشا وکلا ہرگز نہیں۔ مگر کیا مجال جوقر آن وسنت سے کوئی تكيركر يسكه \_ اور پھريه رونا كه ملك اور قوم ميں اغوا كا بازارگرم ہے۔ زنا کی کثرت ہے۔ جرائم بڑھ رہے ہیں فسق و فجو رکھیل رہا ہے۔جمافت نہیں تواور کیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن وسنت کے احکام کی قدرنصیب فرمائیں اوران کواپنانے کی تو فیق عطا فرمائیں۔اس آيت حجاب كي تحت حفزت مولا نامفتى محد شفيع صاحب مفتى اعظم يا كستان الى تفسير معارف القرآن ميس لكهي بين كهـ

" ال جگدید بات قابل نظر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیئے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں ہیں جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کاحق تعالی نے خود ذمہ لیا جس کا ذکر اس سے پہلے ای سورة میں آبت النہ اللہ لیڈھیٹ عَنگہ الرائیٹ ویطھ رکھنے کا خور اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ نی اللہ یہ وی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوتم سے آلودگی کو دورر کھے اورتم کو پاک صاف رکھے) میں تفصیلاً آپکا ہے۔ دوسری طرف جومرد کی طلب ہیں وہ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صفا بہ کرام ہیں جن منظوب ہیں وہ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صفا بہ کرام ہیں جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن

چنانچدایک موقع برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے کھر بربھی یہی صورت پیدا ہوئی اوراس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونا کواری مولى توية يات نازل موكنيس اورصاف صاف تكم ديا مميا كدابل ایمان کو نبی صلی الله علیه وسلم کے گھر میں کھانے کا اتفاق ہوتو کھانا کھا چکنے کے بعداٹھ کر چلے جایا کرویہبیں کہوہیں بیٹھ کرآپس میں باتیں کرنے لگو۔ آ کے فرمایا کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مواری ہوتی ہے کوآ ب لحاظ فرماتے ہیں اور زبان ے مینیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ مگریہ آپ کے اخلاق اور مروت کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو تو مسلمانوں کی تا دیب و اصلاح منظور ہے اس لئے صاف صاف تھم دے دیا کہ کھاٹا کھاؤ اس کے بعدا ٹھ کر چلے جاؤ۔اس کے بعدایک تھم بیہوا کہ ازواج نی صلی الله علیه وسلم تم سے پردہ کیا کریں گی تو اب جب تم کوئی چیز از واج نبی صلی الله علیه وسلم سے مأتگوتو پردہ کے باہر کھڑے ہوکر دہاں ہے ما نگا کرولیعنی بےضرورت تو پر دہ کے باس جا نا اور بات كرنا بهى نه جائي -ليكن ضرورت مين كلام كريكت بومكر رویت اوراز واج مطبرات کا سامنانه مونا جا ہے۔اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنداس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كر يك يقط كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم آب كم بال سب بی شم کے لوگ آتے ہیں کاش آپ اپنی از واج کو پروہ کرنے کا تحكم وسي دية ليكن رسول التدصلي التدعليه وسلم اشاره الهي ك منتظررے آخر کاربیتکم آھیا کہ محرم مردوں کے علاوہ جیسا کہ آ کے کی آیت میں آر ہا ہے کوئی مردحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھر میں نہ آئے اور جس کو بھی از واج مطہرات ہے کوئی کام ہو وہ بردے کے پیچے سے بات کرے۔ اس عظم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردہ لٹکادیئے تھئے اور چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا کھرتمام مسلمانوں سے لئے وندکا

ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے نیخے کے لئے بیضروری سمجھا گیا کہ مردوعورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔آج کون ہے جوابی نفس کو صحابہ کرام کے نفوس سے زیادہ پاک سمجھا اورا پی عورتوں کے نفوس کواز واج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک سمجھا اورا پی عورتوں کا دعویٰ کر سکے اور بیا مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور بیا سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں ہے؟ (معارف القرآن جلد)

اور شیخ النفسیر والحدیث حضرت کا ندهلوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت جاب کی تشریح کے بعد بطور خلاصہ کلام لکھا ہے کہ بیہ آ بیت صاف بتلار ہی ہے کہ پردہ متعارفہ جوقد یم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے۔ نفسانی وسوسوں اورخطروں ہے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ آیت اگر چداز واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حق میں ہے لیکن اس محم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے یعنی ذَلِكُمْ أَظْهُرُ لِقُلُوٰ كِمُووَقُلُوْ بِهِنَ (لِعِن بِهِ بات بميشہ كے لئے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے باک رہنے کا عمرہ ذریعہ ہے)۔ بعنی بیرجاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور درست ہے اور بیاعلت صراحة ولالت النص سے ثابت ہےجس میں شک وشبہ کی تنجائش نہیں جس کاصاف مطلب بیہے کہ بے جانی اور بے بردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور بردہ قلب کی طہارت اور باکیز گی کا سبب ہے اور ازواج مطبرات تو بوجه امهات المومنين مونے كان كى عظمت اورحرمت دلوں میں ایسی راسخ تھی کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں لہذا جہاں فتنه کا احتال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طوریر فرض اورلا زم جوگائ (معارف القرآن جلده)

غرض کہ اوپر بیتم ویا گیا تھا کہ اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جم کرنہ بیٹھ جایا کریں کہ بید چیز باعث اذیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آ کے علی الاطلاق تھم ویا جاتا ہے

کے صرف اسی معاملہ میں نہیں بلکہ کسی امر میں بھی اہل ایمان کے لئے جائز نہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكلفت پہنجائيں۔ یعنی کفارومنافقین تو جو چاہیں بکتے پھریں یا کرتے رہیں *لیک*ن مومنین کو بیہ ہرگز لائق نہیں کہ حضور کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی بات ایسی کہیں یا کریں جوضعیف سے ضعیف درجہ میں آپ کی ایذا کا سبب بن جائے۔مومنین پر لازم ہے کہ اینے محبوب ومقدس پیغیبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرگی رکھیں کہ کہیں غفلت یا تسابل ہے کوئی تکلیف وہ حرکت نہصا در ہوجائے کہ جود نیااور آخرت کا خسارہ اٹھا نا پڑے۔مفسرین نے لکھاہے کہ آپ کے احکام کی مخالفت کی جائے یا آپ کی یا آپ کے اہل بیت کی کوئی امانت یا تو بین کی جائے۔ یا از واج مطہرات پر کوئی عیب لگایا جائے یا آپ کے باک وین میں بدوین پھیلائی جائے۔ یا بدعات کو رواج دیا جائے بیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایذ ااور د کھ دینے کی صورتیں ہیں جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ الله تعالی ہمیں ہرطرح سے اس بات سے محفوظ رتهيس وحضرت فينخ عبدالحق محدث دبلوي رحمته الله عليه كي مشهور کتاب تاریخ مدینه منوره جس کا نام جذب القلوب الی دیار المحبوب ہے اس میں ایک حدیث حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ بسندهجيج حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فر مایا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے سمجھ فرشيتے ہيں سيركرنے والے زمين ميں كدميرى امت كاعمال مجھے پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ میرا و فات کرنا بہتر ہے تمہارے واسطے اس واسطے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں ہے۔اگر بہتر ہوں گے تو میں اس میں خدا تعالیٰ کاشکر كرول كا اگر بداعمال ويكھوں كا تو تمہارے حق میں طلب مغفرت کروں گا۔ آ گے لکھتے ہیں کمخفقین متکلمین کا نمرہب پیہ ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم زندہ ہیں بعد وفات کے اور خوش ہوتے ہیں طاعت امت سے اور انبیاء علیهم السلام کے

بدن شریفه قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتے۔''اس عبارت سے طاہر ہے کہ جب آپ امت کی طاعت سے خوش ہوتے تو امت کی بداعمالی سے رنجیدہ بھی ہوتے ہوں گے۔ اس کے مطابق حضرت محكيم الامت مولانا تمانوي رحمته الله عليه نے اين ايك وعظ آ داب النبليغ مين ايك واقعه بيان فرمايا ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ تھیجت اور عبرت آ موز بھی ہے۔ حضرت رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں۔" كوئى بھى معصيت اليى ند ہوگى جس سے سی نہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ شاید آپ سوچتے ہوں سے کہ ہمارے گناہوں سے کس کوآ زار پہنچا ہے تو آپ ایک حکایت ے اس کا انداز ہ کر کیجئے مرزا بیدل دہلوی شاعر کی حکایت ہے کہان کے اشعار تصوف کا رنگ لئے ہوئے تھے۔ کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو د کھے کر پند کیا اور ان کو بزرگ سجھ کر ان کے پاس آیا جب ان کے پاس پہنچا تو بیمرزا بیدل شاعر جام سے داڑھی منڈ وا رہے تھے۔ابرانی کو بیدد کمچے کر غصبہ آھیا اور جھلا کراس نے یو چھا آ غاریش میتراشی۔شاعر نے جواب دیا آ رے رکیش می تراشم و لے دیے کسی نمی خراشم۔ وہ بیجارہ مخلص تھا اس نے آزادانہ جواب دیا آرے دل رسول الله صلی الله علیہ وسلم میزاشی۔ تو شاعر نے جواب دیا تھا کہ دیے کسی نمی خراشم ایرانی نے جواب دیا کہ ظالم تو توسیب سے برے دل کو حیمیل رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ولے کسی نمی خراشم ہم ہیہ داڑھی پراستر ہنبیں پھرارہے ہو بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ول پرچھری چلار ہے ہو۔حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کومعلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا ایک شخص ية حركت كرتا ہے كيا اس سے آپ كا ول نبيس دكھتا اور كيا آپ كا

دل دکھانا چھوٹی بات ہے آپ کا قلب تو سیدالقلوب ہے جب
تم سیدالقلوب کو تکلیف دیتے ہو پھرید دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ ہم
کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ بیس کر مرزاشاعر کی آسمیس کھلی
اور چیخ مار کریے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آیا تو تو ہی اور بزبان
حال یا قال بیکہتا تھا

براک الله که پیشم باز کردی مراب جان جان مراز کردی این جان مراز کردی این میں تو اندھا تھا میری بھی نظر ہی ادھر نہیں گئی کہ مجھ سے استے بڑے قلب کو ایذا ہور ہی ہے۔ یہاں تک میرے ذبن کی رسائی نہیں ہوئی۔ تو نے میری آئی میں کھول دیں خدا تجھ کواس کی جزا دے۔ آ کے حضرت فرماتے ہیں اب اس حکایت سے سمجھ لیجئے کہ جب آ پ سے کوئی امر غیر مشروع مرز دہوگا حضور صلی الله علیہ وسلم کواس سے آزار ہوگا یا نہیں۔''

بدواقعہ درمیان میں ضمنا آگیا گراس سے معلوم ہوا کہ آپ
کوخوش کرنے یا آپ کورنے وایدا دینے کا ممل اب بھی ہرائی
سے جاری ہے۔ تو یہاں آ بت میں صاف تھم دیا گیا کہتم کو کسی
امر میں بالکل جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت
پہنچا دُ اور ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت خت اور بڑا
بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی فخص از واج مطہرات سے آپ کے بعد
نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق ارادہ کو دل میں لائے یا زبان
سے ذکر کرے یہ سب گناہ ہے۔ سواگر اس کے متعلق کسی چیز کو
زبان سے ظاہر کروگے یا اس ارادہ کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو
اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی کے ونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی کے ونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں
لیس تم کواس پر سزادیں گے۔

وعا سیجے: حق تعالی ہم کوقر آنی احکام پردل وجان ہے مل کرنے کا جذبہ عطافر مائیں اور اب تک ہم سے جواس معاملہ میں کوتا ہیاں سرز دہو چکی ہیں ان کواپئی رحمت سے معاف فرمائیں اور آئندہ کے لئے ہم کوعزم و ہمت اطاعت قرآنی کی نصیب فرمائیں۔ وَاجْدُرُدَعُوْنَا اَنِ الْحَمَدُ بِلْهِ دَئِنَةِ الْعَلْمِينَ نَ

## 

## بِغَيْرِمَا الْنُسَبُو افْقَدِ احْتَمَانُوا بُهْتَانًا وَ الْمُمَّا مُبِينًا ﴿

کو بدول اس کے کہ انہوں نے مجھو کیا ہوا یذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح محماہ کا بار لیتے ہیں۔

تھیر دسٹر تے:۔کذشتہ آیت جاب میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حق تعالی نے علاوہ دوسرے احکام کے جاب بیٹی پردہ کا علم بھی دیا تھا کہ از واج مطہرات ابتم سے پردہ کیا کریں گی اس لئے کوئی مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھروں میں نہ آئے اور جس کو بھی از واج مطہرات ہے کوئی کام ہووہ پردہ کے چیچے ہے بات کرے۔اب آگے اس تھم ہے جو مشتیٰ ہیں یعنی قربی رشتہ داراور محرم ان کو

الله عليه وسلم بي ك كئ هي كدالله جل شاعهُ في صلوة كي نسبت اولاً اپی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلوۃ سجیجے ہیں اے مومنوتم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ قامبھیجو۔اس ہے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں ائلد اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف ہے اینے نبی صلی الله علیه وسلم پر صلوٰ ق کا مطلب بہے کہ وہ آپ پر بے حدمہر بان ہے۔ آپ کی تعریف فرماتا ہے۔ آپ کا نام بلند کرتا ہے۔ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما تا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پرصلوٰ ۃ کا مطلب میہ ہے کہ وہ آپ سے غایت درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہوہ آپ کوزیادہ ہے زیاوہ بلندمر ہے عطا فرمائے۔ آپ کے دین کوسر بلند کرے۔ آپ کی شریعت کوفروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے تو إِنَّ اللَّهُ وَمَلْيِكُتُ فِي كُونَ عَلَى النَّبِينَ كيماتُه المان والول كو تبھی دو چیزوں کا تھم دیا گیا ایک حَمَّاؤَاعَلَیْدِ دوسرے سَلِهُ واتَسْلِيْهًا - صَلُّواعَكَيْدِ . كَحَمَّم كا مطلب بير هم كداك ایمان والوتم اینے نبی کے گرویدہ ہوجاؤ۔ آپ کی مدح وثنا کرو۔ آپ کے کئے خاص رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرواور آپ کے لئے اس طرح وعائمیں کرے اپنی نیازمندی اور شکر گزاری کا جبوت دو۔اس ملم کی دعاء کو' دروو' کہتے ہیں۔ سکم انسولینما کا مطلب بیہ کتم آپ کے تن میں کامل سلامتی کی دعا کروپوری طرح دل و جان سے آپ کا ساتھ دو۔ آپ کی مخالفت سے پر ہیز کرواور آپ کے سیج فرمانبردار بن کررہو۔فقہاءاورعلماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے حکم کے مطابق عمر مجرمیں ایک مرتبہ ورود شریف پڑھنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سیہ آیت نال ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا يا رسول التُصلى التُدعليه وسلم سلام كاطريقته توجميس معلوم موجكا

ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ از واج نبی صلی الله علیه وسلم کوان ہے کوئی پر دہ ہیں اوران کے سامنے آسکتی ہیں یعنی باپ۔ بیٹے۔ بھائی۔ بھائی کے بیٹے یعنی بھتیج۔ بہنوں کے بیٹے لیعنی بھانجے۔ان کے علاوہ مسلمان عورتیں اور اپنی لونڈیاں یا باندیاں بھی اندرآ جاسکتی ہیں۔ پردہ کے یہی تفصیلی احکام پھرسورہ نور میں نازل ہوئے۔آ گے تاکید کے لئے فرمایا جاتا ہےا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوان احکام ندکورہ میں خدا سے ڈرتی رہویعن کس محم کے خلاف نہ ہونے پائے اس لئے کہ اللہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ گذشتہ درس میں ایک تھم مسلمانوں کو بیجھی ہوا تھا کہ کوئی بات اور کوئی کامتم سے ایسا نہ ہونے یائے جس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كوكلفت بإايذا يبنيج يعني أيك طريقة تؤرسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي تعظيم وتكريم كابيه بتلايا هيا تها كهاسپ محبوب اورمقدس بيمبر كى عظمت شان كو بميشه لمحوظ رتهيس اورضعيف سيضعيف كام آپ کی ایذا کانه کریں۔ دوسراطریقه آپ کی تعظیم و تکریم اورعظمت کا یہاں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برصلوة بھیجنا ہے لیعنی رحمت وشفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز واكرام كرتاب اوراللد كفرشة بهى رحت بيجة بي اس ك اسايمان والوتم بهي اسيخ تبي صلى الله عليه وسلم برصلوة و رحت بھیجا کروتا کہ آپ کا جوحق عظمت تمہارے ذمہے ادا ہوسکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے۔ نماز۔ روزہ۔ حج زکوۃ وغيره وغيره اوربهت سے انبياء كرام كى توصيفيں اور تعريفيں بھى فرمائیں۔ان کے بہت سے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے۔ حصرت آدم عليه الصلوة والسلام كو پيدا كيا تو فرشتول كوتهم فرمايا كهان كوسجده تعظيمي كياجائ ليكن كسي تقلم ياكسي اعزاز واكرم ميس ینبیں فر مایا کہ میں بھی ہیکا م کرتا ہوں تم بھی کرو۔ بیاعز ازصرف سيد الكونيين فخر دوعالم اشرف الانبياء والرسليين محمد رسول التُدصلي

الله وبركاته كهدكرآب پرسلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته كهدكرآب پرسلام بحيجاكرين ابآب بمين به بحي بناد يجيئ كرين اب آب برد مسلوة " يعنى درود كيم بحيجاكرين - المين بناد يجيئ كرين مسلوة " يعنى درود كيم بحيجاكرين - المين فرمايايون كهاكرو

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت علیّ ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيده بعني اے اللہ اپني خاص رحمت فرما حضرت محمصلي الله عليه وسلم پراور آپ کی آل پرجیسا که آپ نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ ساری حمد دستائش کے سزا وار اور بزرگی وعظمت والے آپ ہی ہیں۔اے اللہ خاص بر تمتیں نازل فرما حضرت محمصلی الله علیه وسلم پراور آپ کی آل پرجیسا که آپ نے خاص برکتیں تازل فرمائیں حضرت ابراہیم پراوران کی آل برساری حمد وستائش کے سز اوار اورعظمت و بزرگی والے آپ ہی بیں۔اس کےعلاوہ اور بھی متعدد درود شریف احادیث میں آئے میں جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے (ایسے ۲۵ صیغهٔ صلوٰ ق کے اور ۱۵ اصیغهٔ سلام کے جواحادیث میں وارد ہوئے ہیں اور جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے بين وه ايك رساله زاد انسعيد بين حضرت حكيم الامت مولانا تھانویؓ نے جمع کردیئے ہیں جوتاج تمپنی سے ل سکتا ہے۔ یوں تو صد ہاصینے درود شریف کے مشائخ کرام سے منقول ہیں مگر طاہر ہے کہ جوصینے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں ان کی افضلیت اور بابرکت ہونے میں کیا کلام ہے۔ پھردین وایمان ک نعمت جواس د نیا میں سب سے بردی نعمت ہے میہم کورسول الله صلى الله عليه وسلم كے واسطے اور طفیل میں ملی ہے اس لئے الله تعالی کے بعدحضورصلی الله علیہ وسلم ہی جمارے سب سے بوے مشفق محسن ہیں ہم آپ کے احسان کا کوئی بدلہبیں دے سکتے۔

بس زیادہ سے زیادہ جوہم کرسکتے ہیں وہ یہ کہاللہ تعالیٰ ہےاہیے رسول باک علیہ الصلوة والتسلیم کے لئے دعائیں کریں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ پرزیادہ سے زیادہ درود وسلام مجیجیں۔ پھر جب کہ درودشریف کے فضائل بھی بکشرت احادیث میں آئے ہیں تو اس سعادت سے محروم رہنا کسی امتی کے لئے مناسب نہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محض مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانۂ اس پر دس وفعه صلوة لبيجة بين - ايك حديث مين حضورصلي الله عليه وسلم كا ارشادے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو جائے کہ مجھ پر درود بھیجے۔اللہ جل شانۂ اس پر درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے قرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے رہتے میں اور میرا جوامتی مجھ برصلوة وسلام بھیج وہ اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنی بڑی دولت ہے کہ بھاراصلو ۃ وسلام فرشنتوں کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینچتا ہے اور اس بہانہ ہمارا ذکر وہاں ہوجاتا ہے۔ سینکروں اصادیث ورودشریف کی فضیلت میں وارد ہیں جو اس مختصر درس میں جمع نہیں کی جاسکتیں ایک صدیث میں حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے ك حضورصلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا كه جو محض روزانه مجھ پر ہزار دفعہ درود پڑھے تواس کوموت نہ آئے گی جب تک کہوہ اپنی عگہ جنت میں نہ دیکھے لےگا۔ پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نه بر صنے بر سخت وعید بھی فر مائی ملی ہے۔حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسکم نے ارشاد فر مایا کہ منبر کے قریب ہوجا ؤ۔ہم لوگ حاضر ہومے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ

خطبہ سے فارغ ہوکر نیچاتر ہے تو ہم نے عرض کیایارسول اللہ ہم

نے آج آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات می جو پہلے

السلام میرے پاس آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا

السلام میرے پاس آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا

تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ خص جس نے رمضان کا

مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا

آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھاتو انہوں نے کہا کہ

ہلاک ہو جائے وہ خص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہواور

وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر
چڑھاتو انہوں نے کہا ہلاک ہووہ خص جس کے سامنے اس کے

والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پاویں اور وہ اس کو

والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پاویں اور وہ اس کو

جنت میں داخل نہ کرا کیں۔ میں نے کہا آمین۔

ابغور سیحے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی اور پھراس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا۔ اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم سب کوان تینوں ہلا کتوں ہے بہتے کی توفیق عطافر مائیں۔

الغرض او پرمسلمانوں کو تھم تھا کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی ایک صورت صلو ق وسلام بھیجنا ہے۔ گرایک بات یہاں ذبن میں یہ بھی رکھی جائے کہ جیسے ہرعباوت صرف طریق ہز کرنے سے مقبول ہوتی ہے اور خلاف سنت طریقہ پر کرنے سے مقبول ہوتی ہوجاتی ہے ای طرح درود وسلام کا حال ہے۔ جو طریقہ سنت میں تعلیم فرمایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقہ کا اتباع کیا وہی طریقہ تبع ہا بعین۔ ایم و تو ابر و تو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائے مقبول ہے اور باعث اجرو تو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائے مقبول ہے اور باعث اجرو تو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائے کے ایک میں وہ قابل اتباع نہیں۔ آ کے بتلایا کہ اللہ ورسول کو ایذ اور تابعین میں ملعون اور سخت رسواکن عذاب ایڈ اور بیا میں اور خوت رسواکن عذاب

میں مبتلا ہوں گے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذبیت دیے سے مراد دو چزیں ہیں ایک یہ کداس کی نافرمانی کی جائے۔اس کے مقابلہ میں کفروشرک اور وہریت کا روبیا ختیار کیا جائے اور اس کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنیا جائے دوسرے مید کہاس کے رسول کواذیت دی جائے کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اس طرح رسول کی مخالفت خدا ک مخالفت ہے اور رسول کی نافر مانی خدا کی نافر مانی ہے۔ حضرت علامه قاضي ثناءالله ياني بي التي تفسير مظهري ميس لكميتي بي کہ جو مخص رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کو کسی طرح کی ایڈا پہنچاہئے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم كى ذات ما صفات من كوئى عيب نكاف خواه صراحته يا كناية وه كافر موكميا اوراس آيت إنَّ الَّذِينَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَعُنَهُ مُواللَّهُ رِفِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَدَابًا منْ فِينَا كَى رو سے إس ير الله تعالى كى لعنت دنيا ميس بھى موكى اور آ خرت میں بھی۔اللہ اور رسول کی ایذا کے بعد مونین ومومنات کو بلاوجه ايذاويي بروعيدسناني كى اورفرمايا وَالْكِذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَةِ بِغَيْرِ مَا الْكُتُسَبُّوا فَعَدِ احْتَمَانُوا بُفْتَانًا وَ إِفْمًا مُّهِينًا ال س اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ پیٹے ویجھے مسلمانوں کی برائیاں كرت اورغلط باتيس ان كى طرف منسوب كرتے \_ان كوتنبيدكى منی کہ وہ ایبا کرکے گناہ عظیم کا باراپے سر پر لے رہے ہیں۔ اس آیت کی روسے سی مسلمان کو بغیر وجیشری کے سی مشم کی ایذاء اور و کھ پہنچانے کی حرمت ٹابت ہوئی لہذا کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی د کھ پہنچانا محودہ کسی نوعیت کا ہوحرام ہے۔ایک حدیث میں رسول التُصلَّى التُدعليه وسلَّم كاارشاد ہے۔

''مسلمان توصرف و ہ آ دمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں ( یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے ) اور مومن تو صرف و ہی ہے جس ہے لوگ اپنے خون اور مال کے مقابلہ میں محفوظ و مامون ہوں۔''

واخرد عونا أن الحدد يله رب العليين

#### ے اورا پی صاحبز ادیوں ہے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں ہے بھی کہد بیجئے کہ (سرے ) بینچے کرلیا کریں اینے اور یہ تھوڑی ی نَّ ذَلِكَ أَدُنْ أَنْ يُعُرُفَنَ فَلَا يُؤُذُيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَحِيهُ ں حاوری،اس سے جلدی پہچان ہوجایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی،اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ منافقین ِالْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُورِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمِي يُنَافِحُ لَنْغُرِيمُ ادرودلوگ جن کےدلوں میں خرابی ہےاوروہ لوگ جومدین میں (جھوٹی جھوٹی) فواہیں اڑا یا کرتے ہیں آگر بازندآ ئے تو ضرورہم آپ کوان پرمسلط کریں ہے ِلَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قِلْيُلاَّةً مَّلْعُوْنِينَ ۚ ٱيُّنَمَا ثُقِفُوۤا پلوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے یاویں گے۔وہ بھی (ہرطرف ہے ) پیمٹکارے ہوئے جہال ملیں سے بکڑ دھکڑاور مار دھاڑ کی جاوے گی . تَقَيِّتِ لَا هُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبُلُ كُولَنْ يَجِكُ لِسُنَّةِ اللهِ تَهُنِ يُ نند تعالی نے اُن (مفسد )لوگوں میں بھی اپناریہ ہی دستور رکھاہے جو پہلے ہوگذرے ہیں ،اور آپ خدا کے دستور میں کم محفض کی طرف سے ردّ ہدل نہ یاویں مے يَالِيَّهُ النَّبِينُ ال نِي اقْلُ فرمادي | لِلْأَذُوكَ عِلْمَا فِي بِيبِول كُو | وَبَهْ نَيْكَ اور بينْيول كُو | وَيْسَآءِ اور عورتول كُو | الْهُوُمِينِينَ مومنور بُذُنِیٰنَ وَالْ لیا کریں |عَلیْھِیٰ اپنے اوپر| مِنْ ہے| جَلابِینِیونَ اپنی جاوریں| ذلاکے یہ |اَذِنْ قریب ز| اَنْ کہ| یُغُوفُنَ اُن کی پیجان ہوجائے فَلَا يُؤْذَ بُنِنَ تُوانِيس نستايا جائے | وَكَانَ اللّٰهُ اوراللّٰہ ﴾ غَفُورًا بَنْتُهُ والا | رَحِيْهًا مهربان | لَهِنَ اگر | لَهٰ يَنْتَهُ باز نه آئے | الْمُنْفِقُونَ منافق نِی کُلُورِینم ان کے ولوں میں | مَرَحَقٌ روگ | وَاللّهٰ جِفُونَ اور مِموثَى افواہیں اُڑانے والے | فی میں | الْمیک یُنکاۃ مدینہ نَنْغُوبِبَنْكَ ہم ضرورتہیں چھے نکا دیں تے | بھٹ ان کے | شُھُر بھر | لائجہادِ رُوْنَكَ تمہارے مسابیہ ندر ہیں مے وہ | بینھیا اس(شہر) میں الآسوائے | قَلِینلاً چند دن | سَلْعُوْنِیْنَ بِمِنکارے ہوئے | اَیُنکہاٰ جہاں کہیں | نُقِفُوْا وہ بائے جا کمیں کے | اُخِیڈُوْا کاڑے جا کمیں کے وَ قُنِيَّلُوا اور مارے جائيتے | تَقَيِّيتِ كَا مُرَى طرح ماراجا ما سُنَّةَ اللّه والله كارستور | في الّه ذين ان لوكوں من جو الحفيظ الندے | مِنْ قَيْلُ فرمادين وَكُنْ يَحِكُ اورَتَم برَكُرْ نه ياوَكِ | لِيسُنَّكُ اللهو الله كوستوريس | تَبُدِي يُلِكُ كولَى تبديل

سنتسر وتشریخ: گذشتہ آیات میں رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اورا ذیت پہنچانے پروعید سنائی گئی تھی اس کے بعد عام مونین ومومنات کو بلاوجہ ستانا اورایذ ادبے پروعید بیان کی گئی تھی۔ آگے ان آیات میں بعض ایذاؤں کے انسداد کا بندو بست کیا گیا جو مسلمان عورتوں کو منافقین کی طرف سے پہنچی تھی۔ روایت میں ہے کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لئے باہر تکلتیں تو بدطینت منافقین تاک میں رہنے اور چھیڑ چھاڑ کرتے۔ پھر پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھانہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے۔ لونڈی باندی سمجھ کرچھیڑ دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ بمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ فلال غنیم چڑھ کر آنا چاہتا ہے۔ مخالفوں کی قوت اور مسلمانوں کے ضعف وفکست کے چربے کرتے اوران دونوں امور سے عام مونین ومومنات کو کلفت ہوتی۔ اس امر کے انتظام کے لئے حق

شایدا پنارویہ بدل دیا ہوگا اس کئے سزا سے بچے رہے۔ آ کے فرمایا جاتا ہے کہ فساد اور شورش پرسز ا کامشروع کرنا سیجھان ہی كساته خاص نبيس بكه الله تعالى في ان مفد اوكون مي اينايبي وستورجاري ركها ہے جوان سے يملے بھی ہوگزرے بيں كهان كو آ سائی سزائیں دی ہیں یا نبیاء کے ہاتھوں سزائیں ولوائی ہیں۔ پس اگریہلے ایبا نہ ہو چکتا تو ان کو اس وعید میں شک وشبہ بھی ہوتا مگراب تو مخبائش ہی نہیں اور آپ خدا کے دستور میں ردو بدل نہ یا کیں مے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا جاہے اور کوئی اس کو روك سكے \_ بعض مفسرين نے سيمطلب بھي ليا ہے كہ عادت الله یہ بی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کی اور فتنے فساد پھیلائے ای طرح ذلیل وخوار یا ہلاک کئے مھئے۔ تو يهال ال ارشاد بارى تعالى يَايَتُهُ النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْ وَاجِكَ وَكُنْوَكَ وَنِكَاء الْمُؤْمِنِيْنَ يُكْنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِينِهِنَ سے نعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی از واج سے اور اپنی بیٹیوں ے اورمسلمانوں کی عورتوں سے کہ دیجے کہ جب ضرورت کے گئے این مروں سے باہر کلیں تو نیجی کرلیا کریں سرے اپنے چہرہ کے اوپر انی چادریں ۔تواس عم سے صاف طاہرے کہ سلمان عورت کو جب سی ضرورت كى بناير كمرس بابرلكانا يزية لمي جادر سيتمام بدن جمياكر لکلیں اور اس جا در کوسر کے او پرے لئکا کر چرو بھی چھیا کرچلیں۔علماء نے لکھا ہے کہ مروجہ برقع بھی جلباب کے قائم مقام ہے اور یہی بردہ مروجه ہے جوشروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو ال زمانے بورب پرست دین سے آزاد مم کرنا جاہتے ہیں۔اللہ تعالی ان کوہدایت دے اوران کے فتنہے مسلمانوں کو بچائے۔ آیت میں لفظ جلا بیب کا استعمال ہوا ہے جوجع ہے جلباب کی جوایک خاص کمبی جا در کو کہا جاتا ہے جس میں عورت سر ہے بيرتك مستورجو جائے ۔اس جاور كى بيئت كمتعلق حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عندنے فرمایا که وہ جا در ہے جو دو پشہ کے او براوڑھی جاتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ہیئت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں کو تھم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے کھرول سے

و تعالی نے بدآیات نازل فرمائیں جن میں علم دیا گیا کدا ہے ہی صلی الله علیه وسلم آپ این از واج اورصاحبز ادیوں اور دوسرے مسلمان عورتوں کوفر مادیجئے کہ جب بضر ورت گھرے ہا ہرتکلیں توایک چادرے بدن ڈھانپ لیس اور جاور کا کچھ حصہ سرے نیجے چہرہ پر بھی لئکالیویں۔روایات میں ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے پرمسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھیا کرایں طرح نکلی تھیں کہ صرف ایک آئکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی۔ لونڈیوں اور باندیوں کواس تھم کا مکلف نہیں کیا حمیا تا کہ کام کاج میں حرج واقع ندہو۔اس کے ایک بارحضرت عمررضی الله تعالی عندنے سی نونڈی کو جاور میں لیٹے ہوئے جاتے و کمچے کر فرمایا کہ کم بخت ا بیبیوں کے مشابہ ہونا جا ہتی ہے۔اس کپڑے کوا تارتو کو یا آزاد عورتوں اورشریف حیا دارمومنات کی بیہ پیجان ہوگئی کہ وہ بدن اور چہرہ ایک حیادارلباس سے چھیا کر باہر نکانیں اوراس طرح وہ بیجانی جاتیں کہلونڈی یا باندی نہیں ہیں تا کہ کوئی ان سے تعرض یا چھیٹر چھاڑ نہ کرے۔ تو آ زادمسلمان عورتوں کے متعلق بیا تظام فر مایا گیا تا کہ انہیں بہجان کر کسی منافق وغیرہ کا حوصلہ چھیٹرنے کا نہ ہواور جھوٹے عذر کرنے کا موقع ندر ہے۔اس حکم کے بعد فرمادیا و گان الله عُفُورًا رُحِیه ما یعنی با وجود استمام برده کے اگر مر من الله الله الله كالمرباني مسيخشش كي توقع هـ آ ك عام چھیر چھاڑخواہ آ زادعورتوں سے ہو یالونڈ یوں سے اس کے متعلق برطینت منافقین یا یہود کو تنبیہ فرمائی جاتی ہے جن کا ایک كام ايذا رساني كاييجى تفاكه مدينه ميس طرح طرح كي جموتي خوفناک خبریں اڑا کرلوگوں کو پریشان کیا کرتے کہ فلاں غنیم جرات ناجا ہتاہے۔فلال قوم آتی ہے وہ یوں حملہ آور ہوں سے اور یوں قبل عام کریں ھے۔ تواپسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگریدا پی حرکتوں سے بازندآ ئے توہم آپ کوان پرمسلط کردیں مے تا کہ بید مینہ ہے نکال باہر کئے جاویں اور چندون جو یہاں ر ہیں تو ذکیل وخوار ہو کرر ہیں جہاں کہیں پکڑے جاویں قتل کئے جاویں چنانچہ یہودتو نکالے گئے اور منافقین نے بید دھمکی س کر

تکلیں تواپ سروں کے اوپر سے بیرجا درائطا کر چیروں کو چھپالیں اور صرف ایک آ کھوراستہ و کیھنے کیلئے تھی رکھیں۔ (ابن کیشر)

قرآن کر یم میں پردہ نسوان اور اس کی تفصیلات کے متعلق کے ایسی نازل ہوئی ہیں۔ چاراسی سورہ احزاب میں اور تین اٹھارویں پارہ کی سورہ نور میں اور قریب + کروایات صدیث ہیں جن کا حاصل اور اصل مطلوب بہی ہے کہ عور توں کا وجود اور الن کی نفل و حرکت غیر اور اصل مطلوب بہی ہے کہ عور توں کا وجود اور الن کی نفل و حرکت غیر اور کمل نظام زندگی ہے جس میں انسان کی تمام ضرور بات کی رعایت اور کمل نظام زندگی ہے جس میں انسان کی تمام ضرور بات کی رعایت باکر یہ ہے کہ وہ کسی وقت کھروں سے نکلیں تو اس کے لئے قرآن کی اور سنت کی روسے پردہ کے امہتمام کا تھم ویا گیا ہے۔

اور سنت کی روسے پردہ کے امہتمام کا تھم ویا گیا ہے۔

قرآن اور سنت نے جس نظام معاشرت کی و نیا کو تعلیم دی میں ہورہ و اور امن و عافیت کا ضام میں ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ وہ مطہارت و تعالی نے کہ وہ مطہارت و تعالی نے کہ وہ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ میں دیا کہ میں دیا کہ میں دیا کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ میں دیا کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا دیا کہ دیا گیا ہے۔ میں دیا کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا کو دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی نے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کے کہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق تعالی کے کہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گیا ہے کہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گیا ہے کہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ دیا گی

قرآن اورسنت نے جس نظام معاشرت کی ونیا کوتعلیم وی ہےوہ طہارت وتقویٰ اورعفت وعصمت ویاک دامنی اورعزت و آ برواورامن وعافیت کا ضامن ہے۔مسلمانوں کوحق تعالیٰ نے اسلام ہی کی بدولت عزت عطافر مائی ہے مسلمان کی ایمانی غیرت اوردین جذبه حمیت کو برگزید کوارانه جونا جایت که وه اسلامی طرز معاشرت جِهُورْ كُرغيرول كي وضع وقطع اورطوروطريق اورتدن و معاشرت اختیار کرے۔ پورپ اورمغرب کے یہودونصاری اور ہے دین وہریے اسلام اورمسٹیمانوں کے نہایت خطرناک وحمن ہیں۔انہوں نے ہم میں سے ناقص الفہم لوگوں کوآ زادی نسواں کا سبق رٹا کر۔ بے جانی۔ بے حیائی۔ عربانیت اور بدکاریوں میں مبتلا كرديا اورطرح طرح كى كندكيان اسلام كعفيت وعصمت مآب نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لئے مختلف فتم سے جال بھیلا دیئے جس میں اسلام اور قرآن وسنت سے توی محبت نہ ر کھنے والے لوگ بردی تیزی سے سینے جارے ہیں۔انا للدوایا اليه راجعون آج يورب وامريكه وغيره مغربي مما لك جس اخلاقي تبای و بربادی اورفواحش اور بد کاریول مین گرفتار بین اس کی ابتدا بے بردگی ہے ہی ہوئی بے بردگی نے جسمانی زیبائش کا راستہ

کھولا۔ پھراس نے بے حیاتی کی صورت اختیار کی اور پھر بے حیاتی نے عرباتی اور بدکاری کے سارے دروازہ کھول دیتے۔وہ یورپ جس نے آ زادی نسوال کے پرفریب نام سے دنیا میں محند کی پھیلائی اس کے متعلق غیر نہیں ایک انگلستان ہی کی شریف تفس عورت نے جس حسرت وندامت سے اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنا مہ المنار میں شائع ہوا تھا جس میں وہ کھتی ہے کہ انگلتاین کی عور تیں اپنی تمام شائع ہوا تھا جس میں وہ کھتی ہے کہ انگلتاین کی عور تیں اپنی تمام عفت وعصمت کھوچکی ہیں اور ان میں بہت کم الی ملیں کی جنہوں نے اینے دامن عصمت کوحرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم وحیانا م کوبھی نہیں اورایسی آ زادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس نا جائز آ زادی نے ان کواس قابل ہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے۔ ہمیں سرز مین مشرق کی مسلمان خواتین پررشک آتا ہے جونہایت دیانت اور تقوی کے ساتھ اے شو ہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے نایا کے تہیں ہوتا۔وہ جس قدر فخر کریں ہجا ہے اور اب وہ وفت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج ہے انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے۔

(اخوزار معارف الترآن جادیم از معرف الترآن جادیم از معرف ایر کی بہر کیف قرآن وحدیث نے مسلہ جاب کوروش اورواضح ولاک کے ساتھ بیان فرماویا ہے جس بیس کی شم کے شک ور دد کی تنجائش نہیں۔
ہرمسلمان پراللہ تعالی کے تمام احکامات کی اطاعت ویا بندی لازم ہے جمیں چاہیے کہ اپنی معاشرت اور زندگی پوری طرح احکام اسلام کے تالیع بنائیں اور مغربی تہذیب و تمدن جس میں محارب لئے دین و و نیا۔ اور اخلاق و ایمان کی تباہی و برباوی ہمارے لئے دین و و نیا۔ اور اخلاق و ایمان کی تباہی و برباوی ہمارے اللہ کی نارافسگی اور اس کے غضب کو دعوت و بنا ہے۔ اللہ کی نارافسگی اور اس کے غضب کو دعوت و بنا ہے۔ آزادی نسوال کے فتوں سے بہاری حفاظت فرمائیں اور اسلامی قرانین اور اسلامی قوانین اور آر آنی احکام اپنانے کی تو فیق عطافر مائیں اور اسلامی قوانین اور قرآنی احکام اپنانے کی تو فیق عطافر مائیں۔

وعال میجیے: یااللہ! ہرا سے قول وفعل ہے جوآپ کی اور آپ کے رسول پاک کی تاراضگی کا باعث ہوہم کو کاللطور پراس ہے بیخے کی تو نیق عطافر ما۔ وَالْحِدُدُ عُونَا اَنِ الْعُدُدُ لِللهِ دَتِ الْعَلَيدِيْنَ

## يستئلك التاشعن التناعلة وقل إتكاعِلَهُ أعِنْدَ الله ومايُدُريك لعل التاعة نگر)لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ،آپ فرماد ہیجئے کہ اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے،اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی

عُونُ قَرِيْبًا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِرِيْنَ وَأَعَلَّ لَهُمْ رَسَعِيْرًا ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبُدُّ ا

ا قع ہوجائے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ نے کافروں کورحمت ہے دور کررکھا ہے اور اُن کیلئے آتش سوزاں تیار کررکھی ہے۔جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،

البَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَانْصِيْرًا ﴿ يُومُرْتُفَكُّ اللَّهِ وَجُوْهُ مُ مِنْ النَّارِيقُولُونَ لِلَيْتَنَا

نہ کوئی یار یا ئیں گے اور نہ کوئی مدد گار۔جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ بلٹ کئے جادیں گے بوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے

أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۞ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصْلُونَا

اللّٰدکی اطاعت کی ہوتی اورہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ،اور یوں کہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اپنے سرواروں کا اور بڑوں کا کہنا مانا تھا سوہنہوں نے ہم کو

# السَّبِيُلا ۞ رَبُّنَا أَتِهِ مُرضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لِغَنَّا كِيُرَّاهُ

(سید ھے )راستہ کے مراہ کیا تھا۔اے ہمارے رب ان کود و ہری سزاد سیحئے اوران پر بڑی لعنت سیجئے۔

يسَنُكُكُ آب سے سوال كرتے ہيں النَّاسُ لوگ عن سے (متعلق) السَّاعَكة تيامت العَّلْ فرماديں إِنْهَا اسكے سوانييں إيلَهُ أاس كاعلم عِنْدَاللَّهِ اللَّه كَ يَاسَ | وَمَا اور كِيا | يُكْدِينُكُ صَهِين خِر | لَعُكُ عَايِه | النَّاعَةُ تيامت | تَكُونُهُ و | قَرِيْبًا قريب | إنَّ اللهُ هِنْكُ الله لَعُنَ لَعَنتُ كَا الْكَفِيرِينَ كَافُرُولَ بِهِ ۚ وَأَعَلُ اورتيار كياسُ فِي الْهُنُو ان كيكِ السَويْزُ الجزئ هو فَي آكِ الْخَلِدِينَ بميشد بين سے الفيفان من اَبُدًا بمیشہ اللایجِ کُونِکَ وونہ یا کمیں کے اولیگا کوئی دوست اوکا اورنہ انھِینُولا کوئی مدکار ایونکر جس دن ا تُفکُّکُ اُلٹ لیٹ سے جا کمیں کے وُجُوْهُ لُهُ خَدِ الْحَدِيرِ لِي فَى لِنَالِهِ آكُ مِن لَا يَقُولُونَ وه كهيں كے اللَّهُ اللَّهُ الله وَأَطَعْنَا اور اطاعت كي بوتي | الرَّيْسُولَا رسول | وَقَالُوا اور وه كهيل كے | رَبُّنا اے حارے رب | إِنَّا بيك بم | أَطَعْنَا بم في اطاعت كي سَادُمَّنَا آینے سروار | وَکُبُرُآمُةِ نَا اور آینے ہنوں | فاکھنگؤیّا تو انہوں نے بعثکا یا جمیں | السّیمینیلا راستہ | رَبَّنَا اے ہارے رب اليهيف وسائيل وضغفكين دوكنا مِنَ الْعَدَابِ عذاب والْعَنْهُمُ اورلعت كران بر الْغَنَّا لعنة في يُركُّ برى

تفسیر دتشریج:۔گذشتہ سے مضمون الٹداور رسول کی مخالفت پر 📗 کے عذاب کو کب یقین میں لاتے اور اس قسم کی وعیدیں س کر الطورا نکاراورہلسی وتمسخر کے قیامت کا وقت وغیرہ یو حیما کرتے ے کہا ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم بیادگا آپ سے قیامت کے متعلق منكرانه سوال كرتے ہیں كہوہ قیامت كب آ وے كى؟ بيسوال

تنبیہ ووعید کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گذشتہ ایک آیت میں فرمایا گیا تھا کہ بیٹک جونوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کوایذ اوپیتے | تتھے۔اس لئے اس کا جواب اورعذاب مذکورہ کی کسی قدرتفصیل ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان پر دنیااور آخرت میں لعنت کرتا ہےاوران کے 📗 اور کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے چنانچہان آیات میں ہلایا جاتا کئے قیامت میں عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔اس میں علاوہ و نیوی لعنت کے قیامت کے عذاب ہے جھی ڈرایا حمیا تھا تو اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والے منافقین و بہود وغیرہ اس آخرت 📗 کرنے والے وہی بدیاطن منافق تنصاوران کے ساتھ بہودہمی

کتے ان کو دو ہری سزا دیجئے اور جو پھٹکار ہم پر ہے۔اس سے یزی پیشکاران بروں پر پرٹی جاہئے۔ گویاان کو دوگن سزا دنوا کر ا پنا ول محندا كرنا جا بي كـ اسى مضمون كى ايك آيت سوره اعراف آٹھویں یارہ میں گزر چکی ہے جہاں ان بروں اور سرداروں کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ان جھوٹوں اور ایخ پیرووں سے کہیں سے کہ ہماری سزامیں اضافہ کی درخواست كركتهيس كيال كيا؟ كياتهار عداب ميس بحق خفيف موكى؟ تبينتم كوبهي اين كرتوت كامزه چكھنا ہے۔غرض كه اہل جہنم باہم ایک دوسرے پرلعن طعن اور الزام سے کام لیں سے اور پیر بجائے خود ایک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اینے لطف و کرم سے ہم سب کوجہنم کے آزارے دورر تھیں اور وہاں کی ہوابھی نہ لگنے دیں۔ آمین۔ اب يهال كفاروم عرين كاجوبية والنقل فرمايا كيا يلكنتنا أطفنا اللة وأطكفنا الزيشولالين جب كفارجهم مين اوند همامنه والعالي كےاس وقت حسرت وندامت ہے كہيں كے كه كاش ہم ونياميں الله و رسول کے کہنے پر چلتے تو ہیونت دیکھنانہ پڑتا مگر پھراس وفت ان کے پچھتانے سے کیا بنے گا۔ تو کیااس سے کوئی نصیحت وعبرت ان لوگوں كونبيس كيني جايئ كهجواسلام كالباده اور هكراوراسلام كاليبل لكاكر ون اور رات الله اوراس کے رسول کی نافر مانی اور خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں بلکہ قرآن وسنت سے ایک درجہ میں بغاوت برت رہے ہیں تو کیا انہوں نے سورہ فرقان ۱۹ ویں یارہ کی آیت وَ قَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّمَنَّ وَالْمِنَ الْقُرْلَ مَهْمُورًا مَهِمُ وَرَّا مَهِمُ مَلْ بعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق تعالی سے قیامت کے روز شکایت کے طور بر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری توم نے اس قرآن کو جو کہ واجب انعمل تھابالکل نظر انداز کرر کھا تھا۔ حضرت مولانا مفتى محمر شفيع صاحب رحمته الله عليه مفتى اعظم یا کتان نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ:"اس سے ظاہریہ ہے کہ قرآن کومچور ومتروک کردیے سے مرادقرآن کا نکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے مگر بعض روایات میں پیمجی آیا

شریک سے قیامت کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال كرنے كا ذكر قرآن كريم ميں متعدد جكة يا ہے كيكن قيامت كاوتت مصلحت اللي كي وجد ي خفى ركها كميا باس لية اس كاتو ميجه جواب نه يهال ديا گيا اور نه قرآن مجيد مين کسي اور جگه البته اس آنے والی مصیبت کا حال بیان کردیا اور اشار ہیں بتلا دیا کہ اس کا وفت بہت دور نہیں بلکہ قریب ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں اور آپ نے اپنی آنگشت شہادت اور ر کی انگلی اٹھا کر دکھایا یعنی جس طرح بید دونوں می ہوئی ہیں اور ان میں تھوڑا ہی فصل ہے اس طرح قیامت کبری اور میری بعثت ملی ہوئی ہیں۔غرض میہ کہ قیامت قریب ہی آ تھی ہے تو اس فکر میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی۔اس کا سامان کرواوراس کی تیاری کروےتم سارے جہاں کی قیامت کو کیا یو چھتے ہو۔ تہاری قیامت یعنی تمہاری موت کہیں سرپر نہ کھڑی ہو۔ آ گے قیامت کے منکروں اور ان غفلت شعار لوگوں کا وہ معاملہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوآ خرت میں بہت جلدان کے سامنے آنے والا ہے کہ میہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں نہ وہ کوئی اپنا یار یا کمیں گے نہ مددگار اور اوندھے منہ تھسیٹ کرجہنم میں ڈالے جا كيں كے اوران كے جمروں كوآ گ ميں الث بليث كيا جائے گا۔جس طرح کہ کہاب کو بھونتے وقت الٹا پلٹا کرتے ہیں۔اس وقت غایت حسرت سے بول کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ اور رسول کے کہنے پر چلتے تو بیروقت و کھنانہ پڑتا۔ اور حسرت کے ساتھ اپنے گمراہ کرنے والوں برغیض وغضب پیدا ہوگا اور یوں کہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کا تعنی ابل حکومت کا اورابیخ بروں اور لیڈروں کا کہنا مانا تھا۔انہوں نے دھوکہ دے کر اور جھوٹ و فریب کہد کر اس مصیبت میں مچنسوایا۔ان بی کے بہکانے برہم راوحق سے بھلے رہاس

ہے کہ جومسلمان قرآن پرایمان تو رکھتے ہیں مگر نداس کی تلاوت
کی پابندی کرتے ہیں نداس پر عمل کرنے کی وہ بھی اس تھم میں
داخل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تخص نے قرآن پڑھا مگر
پھراس کو بند کر کے کھر میں معلق کر دیا نداس کی تلاوت کی نداس
کے احکام میں فور کیا قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا
ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ
مواملہ کا فیصلہ فرمادیں۔ '(معارف القرآن جلد الاس کے)

ایسے سلمان آج غور کر کیں کہ کل میدان حشر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید خکایت اور فریاد کریں گے تو حق تعالیٰ کا ان کے لئے کیا فیصلہ ہوگا؟ پھر کیاا یسے سلمانوں نے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاذ ہیں سنا جو بخاری شریف میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری دریا فت کیا یارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے آپ اور بیا انکار کرتا ہے آپ اور جس نے بیافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا اور جس نے بلہ اول ص سے سی (اس حدیث شریف پر اور جس نے بلہ اول ص سے سی کرتے ہی شریف پر مولا نا بدرعالم صاحب مہا جرمہ تی نے پیشر حاکمی ہے۔

«دریا فیسم سے میں میں کرتے ہی شریف ہے۔

«دریار بیار میں مصاحب مہا جرمہ تی نے پیشر حاکمی ہے۔

«دریار بیار میں مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریار بیار میں مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریار بیار میں مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریس فیس مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریس فی میں مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریس فیس مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حالمی ہے۔

«دریس فیس مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

«دریس فیس مصاحب مہا جرمہ تی نے بیشر حاکمی ہے۔

"انکاردوسم پر ہے۔ ایک بیدکر زبان سے انکار کرے۔ ایسامنگر
کافر ہے اور بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ دوسرا بیدکہ زبان سے
افر ار کرتا ہے گر اپنے طرز عمل میں کھلے منگر کے مشابہ ہے۔ بیدکو
افر ار کررہا ہے گر جب نافر مانی کرنے میں زبان سے انکار کرنے
والے کے برابر ہے تو ایک نظر میں بیعمی گویا منگر ہے لہذا اسے بھی
ان منگرین کے ساتھ کچھ دن رہنا ہوگا۔ گواپے قبلی افر ارکی دجہ سے
کھر بھی نجات ہوجائے۔ رسول کے لائے ہوئے دین کو ماننا ایمان

ہے اور اس کی اطاعت کرنا اس قلبی ایمان کی علامت ہے۔ نافرمان اورمنكرصورت ميس مكسال بين-" (ترجمان السندة جلداصفحديه) توايسے مسلمان جودن رات رسول الله مسلى الله عليه وسلم كى تافر مانى ميس م اینا انجام اس ارشاد نبوی علیه اصلوٰ ق والسلام می سوج لیا۔ پھر بخاری شریف میں حوض کوٹر کے باب میں متعدوا حادیث روایت کی تحقیٰ ہیں۔جن کامشترک مفہوم ہیہے کہ قیامت کے دن جب رسول خدا صلی الله علیه وسلم این امتوں کو حوض کور سے سیراب کرنے کے لئے ابتدائی انتظامات میں مصروف اوراین امت کے لوگوں کی آید کے منتظر ہوں گے تواس وقت کچھلو کول کو آپ تک چہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اوران كوجهنم كي طرف وتفكيل دياجائ كا\_(العياذ بالله تعالى)اس برحضور صلى الله عليه وسلم الله تعالى ع عرض كري من كارات الله بياوك تومير امتى ہیں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا کہ ہیں تو بے شک بدآ پ کے اُستی ہی۔ لیکن آ پ کوان کے كرتوت معلوم نبيس بيلوگ دين ميس طرح طرح كى بدعات نكالتے رہے۔ اس لئے حوض کوٹر سے ان کو یائی نہیں ملے گا۔ (توحیدی پاکٹ بک سفے ۲۱۳ حصاول) اورانهی احادیث میں سے ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ آئے ہیں۔فاقول سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لعنی اس وقت میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں وہ لوگ دور ہول جنہوں نے میرے بعددین کو بدل ڈالاتو آج بے دینی کے راستوں پر چلنے والےمسلمان میدان حشر کے اس وقت کو یا دکرلیں جبکہ حوض کوڑ سے سيراب ندموسكيس محاورشاقع محشر عليه الصلوة والسلام بهى أنهين جعزك كردوركروس كي بيمران كالمحكانه كياموگا \_العياذ بالله تعالى \_

روورروی سے بران طافات یا ہوں۔ سیار بالدہ اسے کہ وہ میرے عزیز واور دوستو آج ہرمسلمان کوموقع حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے اور ہرچھوٹی بڑی نافر مانی سے جو وہ قصد آکر رہا ہے باز آجائے اور تچی توبہ سے گذشتہ گنا ہوں کی تلافی کرنے تا کہ روز قیامت میں حسرت و ندامت سے واسطہ نہ پڑے۔اللہ تبارک و تعالی ابنار جم و حسرت و ندامت سے واسطہ نہ پڑے۔اللہ تبارک و تعالی ابنار جم و کرم ہم پرفر ما کیں اور اپنی توفیق حسن ہم کونصیب فرما کیں۔

# سورة الإحزاب بإره-٢٢ لَاتَكُوْنَوْا كَالَّانِ بَنَ اذَوْا مُوْسَى فَكَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالَوْ الْوَكَا ست ہونا جنہوں نے ( کیچی تہت تراش کر ) موتی کوایذا دی تھی سوان کو خدا تعالیٰ نے بری ٹابت کردیا ،اوروہ کے نزدیک بوے معزز تھے۔اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رائی کی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ(اس کے صلہ میں!

نے بیامانت (بعنی احکام جوبمنزلدامانت کے ہیں) آسانوں اورز بین اور بہاڑوں کےسامنے پیش کی تھی سوانہوں نے اس کی ذمہ داری ہے انکار کرد

اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ خلاقم ہے جامل ہے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین و منافقات

ر توجہ(ورحمت) فرمائے گا، شرکین و مشرکات کو سزا دے گا اور موضین و مومنات

## وكان اللهُ غَفُورًا رُحِيمًا ﴿

اوراللدتعالى غنوررجيم ہے۔

يَأَيُّهُا اللهِ إِنَّ الْمُنْوَا ايمان والو الرَّكَّوْنُوا تم ندمو الكَالَدُيْنَ ان لوكوں كا طرح الْدُوَّا انبوں فيستايا المؤسى موتَى الْمَدُوَّا وَرَى كرويا سَوَ وَيُغْفِرْ اور بخعد ے گا | لَكُمُ تمہارے لئے | ذُنُو بَكُور تمہارے كناه | وَهَنْ ادرجوبِس | يُطِيعِ اللّهُ الله كاطاعت كى | وَرَسُولَهُ اوراس كارسول فَقَلُ فَازَ تَو وه مرادكو كَهُمُ اللَّهُ عَظِيمًا برى مراد | إِنَّا مِينَك بم | عَرَضْنَا بم نے تیش كيا | الأمكانَة امان | على بر التَكُمُونِ آسان وَالْأَرْضِ اورز مِن | وَالْحِبَالِ اور بهارُ | فَأَبِينَ توانبول في الكاركيا | أَنْ يَحْدِلْنَهُا كروه استاها أمن الكاركيا | الن يَحْدِلْنَهَا كروه استاها أمن الكروة التي الكروة التي الكروة والتي الكروة التي الكروة الكرو لَهُمَا اورائ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهُ مَا كَانَ مُنا اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ مَا كَانَ مُنا اللّهُ عَلَيْهُمّا طَالُم جَهُوْلًا بِرَانَاوَانِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَا كَمَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّ لمُنْفِقِينَ منافق مُرودن | وَ الْمُنْفِقَتِ اورمنافق عورتون | وَالْمُثُسِرِكِينَ اورشرك مردون | وَالْمُثْشِركَةِ اورشرك عردون | المؤونيين مومن مردون كالمؤوينة اورمون عورتون

الله کے لئے نہیں کی تعنی اس میں رور عایت کی گئی ہے۔ یہ بات حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے سن لى اور جاكر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا که آج آب پریہ بات بنائی گئی ہے۔آب نے جواب میں فرمایا اللہ کی رحمت ہو موی علیہ السلام پر انہیں اس سے زیادہ اذبیتی دی تمکی اور انہوں نے صبر کیا۔الغرض یہاں عام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کی کہتم یہودیوں کی سی حرکت نہ کرنا۔ تمہاری روش اپنے نبی (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ یہ نہ ہونی جاہئے جو بنی اسرائیل کی روش موی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تم اللہ سے ڈرو بعنی ہر امرمين اطاعت الله اوراطاعت رسول كاخيال ركھواور بالخضوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھواور ہمیشداللہ کے خوف وڈر سے منہ ہے سیدھی۔ سچی راست اور دیا تت داری کی بات کہو۔اور جب تم تقوی اور رائتی اختیار کرو مے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں تمہار نے اعمال کو قبول کرے گا۔ اور تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہاری خطائیں اور لغزشیں معاف کردے گا اور میشرات اطاعت پر بین اور اطاعت وه چیز ہے کہ جواللہ اور اس ے رسول کی اطاعت کرے گا سودہ بڑی کامیانی کو بینے گا۔سورۃ کے آخر میں انسان کا مکلّف باحکام شرعیہ ہونا اور ان کو امانت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے ادائے حق کرنے والوں کا مورد عنایت ہونا اور اس حق کو ادا کرنے والوں کامستحق عذاب ہونا بیان فرمایا جاتا ہے چنانچہ ہلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیامانت لیعنی احکام بجالانے کی ذمہ داری اپنی بڑی زبر دست و طاقتور مخلوق آ سانوں۔زمین۔اور بہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی مگر وه اس ذمه داری ہے ڈر محے اور انکار کردیا۔ اب یہاں بیا شکال نه ہونا جا ہے کہ پہاڑ۔ زمین اور آسان تو بظاہر ہے حس و بے شعور بیں تو ان سے سوال جواب کیسے ہوسکتا ہے تو اس کی وضاحت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کابدواضح ارشاد ہے وَان مِنْ شَكَى وَ إِلاَ يُسَيِّهُ مِهُنِّهِ لِعَن كُولَى جِيزالي مُنين

تفسیر وتشریج: به بیسورهٔ احزاب کا آخری رکوع اور خاتمه کی آيات بي - گذشته آيات مي الله ورسول كى مخالفت احكام جس کو ایذ اے تعبیر فرمایا گیا تھا اس ہر وعید سنائی گئی تھی اور آ ہے لوگوں کو قیامت میں جو حسرت وندامت ہوگی اس کو بیان فرمایا سیاتھا کداس دن غایت حسرت سے بول کہیں سے کہ کاش ہم نے دنیامیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس مصیبت میں بتلا نہ ہوتے اس کے بعد مسلمانوں کو عام ہدایت کی جاتی ہے کہتم اینے رسول علیدالصلوة والسلام کے ساتھ کوئی برتاؤ ایسانہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیقمبر حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ کیا تھا کدانہوں نے حضرت موی علیہ السلام کوطرح طرح کی اذبیتیں پہنچائیں۔جھوٹے الزامات لگائے اور بے سرویا تہمتیں آپ کے سر پرتھوپیں۔ تو جنہوں نے تہمت تراش کرموی علیہ السلام کواذیت وی تھی اس ے حضرت موی علیہ السلام کا تو سمجھ نہ بھڑ اکیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ بڑے معزز پینمبر تھے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی براکت ظاہر فرمادی اور ان کا بے عیب و بے خطا ہونا سب پرطا مرکر دیالیکن ستانے والوں نے اپنی عاقبت خراب کرلی تو مطلب بيكه ا \_ مسلمانو! تم اين رسول كوآپ كى مخالفت كركے ايذ امت دينا بلكه برامريس الله اور رسول كي اطاعت كرنا جس كاظم آ كے ديا جاتا ہے كہ ايمان لانے كے بعد تمہارا كام يہ ہے کہ اللہ کے غضب سے بینے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈر کر بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھواور بالخصوص کلام کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرنا ہوراسی کی بات کہو کہ جس میں عدل واعتدال سے تجاوز نہ ہو۔ یعنی منہ ے جو بات نکالووہ کی ۔سیدھی اور راست ہونی جا ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ یہ کیا کی موقع پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مسلمانوں میں پچھ مال تقسیم کررہے تے۔اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ پیقسیم

جوالله تعالى كى حمر وتبيع نه يرهن موراورينظا مرب كدالله تعالى كى معرفت اس کی ذات عالی کو پہچاننا اور اس کو خالق و ما لک اور سب ہے اعلیٰ اور برتر جان کراس کی حمد تشہیج کرنا بغیرا دراک و شعور کے ممکن نہیں ۔ تو ٹابت ہوا کہ ادراک وشعورتمام مخلوقات میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے۔اس ادراک و شعور کی بناء پران کومخاطب بھی بنایا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی وے سکتے ہیں اس لئے جمہور امت کے نزدیک آسانوں۔ ز مین اور پہاڑوں پرعرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار ہے عاجز ہونا ظاہر کیا۔ (معارف القرآن جلدے ص ۲۴۶) علامہ ابن کثیرٌ نے متعدد اساد کے ساتھ اس عرض امانت کی بیقصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں برپھرزمین پرپھر بہاڑوں پراختیاری صورت میں یه پیش کیا که جماری امانت یعنی اطاعت احکام شرعیه بالاختیار کا ہارا ٹھالواس معاوضہ کے ساتھ جواس کے لئے مقرر ہے۔ ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے تو بتلایا گیا کہ امانت بعنی اطاعت احکام شرعیہ تم نے پوری طرح کی توجمہیں جزا وثواب اورالله تعالیٰ کے نز دیک اعرزاز خاص ملے گا اور اگر تعیل احکام شرعیه ندکی یااس میس کوتا ہی کی تو عذاب اور سزاملے گی ۔ان سب بوے بوے اجسام نے بیس کرجواب دے دیا کداے جارے یروردگار ہم اب بھی آ ب کے تالع فرمان چل رہے ہیں لیکن جب ہمیں افتیار دیا گیا تو ہم اس بارکواٹھانے سے اپنے کوعا جز پاتے ہیں۔ ہم نہ ثواب جاہتے ہیں ندعذاب کے محمل ہیں۔ (لیعنی آپ کے اوامر ونواہی کی بجا آوری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہم میں طاقت وہمت نہیں \_پس اس امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے تواب سے بھی وست بردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو۔ ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے بانہ ہو سکے اور ہم اس کے حقوق اوا كريكيں يا نه كريكيں پس ان سب نے اس امانت كے اٹھانے

ے اوراس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آسانوں۔ زمین اور پہاڑوں کا بیا انکار اہلیس کی طرح سجد ہ تعظیم سے نہ تھا۔ بلکہ اپنے کو صغیر اور حقیر سمجھا اور اپنی کمزوری کے اظہار سے بیہ نیاز مندانہ عذر پیش کردیا۔ پھر انکو اختیار دیا عمیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔

پھرایک حدیث کے حوالہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے بیروایت نقل کی ہے کہ آسان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت اوران کے جواب کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوخطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسان و زمین کے ساتھ چیش کی تو وہ اس کا بارا تھانے سے عاجز ہو گئے تو آپ اس بارامانت کواٹھا کیں گےمع اس چیز کے جواس کے ساتھ ہے۔ آ دم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگاروہ چیز جواس كيماته بياج جواب ملاكه الرحمل امانت ميس بورے اترے بعنی اطاعت ممل کی تو آپ کوجزاملے می (جواللہ تعالیٰ کے قرب در ضاا در جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی ) اوراگر اس امانت كوضائع كيا تؤسر الطيكى \_ آدم عليه السلام في الله تعالى کے قرب ورضامیں ترقی ہونے کے شوق میں اس کوا تھالیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حق تعالی نے تقدیر ازلی میں آ دم عليه السلام كوزيين مين اپناخليفه بنانا طيفر ما يا تفااور بيخلافت اس كوسپروكي جاسكتي تقي جواحكام الهبيه كي اطاعت كا بار انهائية كيونكداس خلافت كاحاصل بى بيه بكرزمين برالله ك قانون كو نا فذکرے۔خلق خدا کوا حکام الہید کی اطاعت پر آ مادہ کرےاس لئے تکوین طور پر حصرت آ دم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لئے آ مادہ ہو گئے حالا نکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز مونا بهى معلوم موچكاتها\_(معارف القرآن جلديم ٣٨٨) اب جب کہ انسان اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور پھر بھی یہ بے فکر ہو کر رہتا ہے اور اعمال وعقائد دونوں میں خلاف ورزی احکام الہید کی کرتا ہے تو اس بنا پر اس

انسان کو باعتبار حالت اکثر افراد کے ظالم اور جاہل قرار دیا۔ مفسرين نے لکھاہے کہ پہجملہ انہ کان ظلوما جھو لا مطلقاً انسان کی ندمت میں نہیں آیا بلکہ اکثر افراد نوع انسانی کے اعتبار ے واقعہ کے طور پر ارشاد ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثریت ظلوم وجهول ثابت موئی جس نے امانت کاحق ادا نه کیا اور خساره میں یژی اور چونکه اکثریت کا بیرحال تھا اس لئے اس جملہ کونوع انسانی کی طرف منسوب کردیا حمیا۔ بالآخر اس ذمه داری کا انجام پیرجوا که الله تعالی منافقین اورمنافقات که جنہوں نے ظاہری اسلام رکھتے ہوئے در بردہ مخالفت کی اور مشركيين ومشركات كهجنهول نعلى الاعلان اورتهكم كهذا مخالفت احكام الهيدكي انكواس امانت كي خيانت اور احكام كے ضائع کرنے پرسزا وعذاب دے گا اور مومنین ومومنات جنہوں نے صدق دل ہے ایمان اختیار کیا اور خدا کے احکام کی اطاعت کی ان برتوجہ اور رحمت فرمائے گا اور اگر مخالفت کے بعد مجھی کوئی باز آ جائے تو مومنین ومومنات کے زمرہ میں شامل کرلیا جائے گا۔ یعنی ہرا یہ مخص کواللہ تعالیٰ بخشنے اور رحمت کرنے کو تیار ہے جو اس سے معافی اور رحم کا خواستگار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس خاتمه كركوع كي ابتدائي آيات يعني يَايَتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلُوا سَدِينَ اللهِ يُصَلِّحُ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ دُنُوْكِكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَ افْعَلْ فَازْفُوْزَّا عَظِمًا ﴿ الْعِنْ اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرویعنی ہرامر میں اس کی اطاعت کرو ّ اور بالخصوص كلام كرنے ميں اس كى بہت رعايت ركھوكه جب

بات کرنا راستی کی بات کہو۔اللہ تعالیٰ اس کےصلہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرلے گا اور تنہارے گناہ معاف کردے گا اور سے شمرات اطاعت کے ہیں اور جو محص اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیا بی کو پہنچے گا۔) اس پرمفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل تھم سب مسلمانوں کو بیددیا عمیا ہے کہ القوااللة لعنى تقوي اختيار كروجس كي حقيقت تمام احكام الهيه كي ممل اطاعت ہے کہ تمام اوامر کی تعمیل کرے اور تمام منہیات و مروبات سے اجتناب کرے اور ظاہر ہے کہ بیکام آسان نہیں اس لئے اتقواللہ کے بعدایک خاص مل کی ہدایت کی جاتی ہے لینی اینے کلام کی درستی اور اصلاح۔ پیجمی اگر چے تفویٰ ہی کا ایک جزوہے مگرایسا جزوہے کہ اس پر قابو پالیا جائے تو ہاتی اجزاء تقویٰ خود بخو د حاصل ہوتے جلے جائیں سے جیسا کہ خود آیات نماکور من تول سديد اختيار كرنے كے نتيج من يضلخ لكف اغمالكف کا وعدہ ہے بعنی اگرتم نے اپنی زبان کوغلط باتوں ہے روک لیا اور کلام درست اور بات سجی سیدهی صاف کہنے کے خوگر ہو گئے تو الثد تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی اصلاح فرمائیں گے اور سب کو درست کردیں گے اس طرح وہ سب قبول ہوں گے۔اور بیممی وعده فرمایا یغفیراً کُهُ ذُنُو بِکُهُ فِي لِیعن جولغرشیں تم ہے سرز دہوئی ہیں ان کومعاف فر مادیں سے ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک صرف زبان اور کلام کی درستی وین و نیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ الله تعالی جمیں بھی اپنی زبانوں کی حفاظت اور کلام کی درستگی کی توقيق كامله عطا فرمائيس-آمين-

وعا تیجیے: اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول وفعل ہے بچا کیں کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اذیت کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع ہمی نصیب فرما کمیں اور ہمیں ہر حال میں راستی اور صدافت پر قائم رکھیں۔ اور ہم سے جو کوتا ہیاں سرز و ہو چکی ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما کمیں۔ آمین۔ وَالْجِدُدُ عُونَا اَنِ الْحَمَدُ لِللُّورَةِ الْعَلَمَةِ مِنْ نَ

#### ؞ڒٷؙۺٳڰڵؾڎؙۣٷۿٵۯڰٷڰڿڡؽڮٳڮڎ ڛٷۺڹٳڰڵؾڋؙۣڒۿڰٵۯڰٷڰڿڡؽ؈ٳؾ؆ۺؾڿڲ؈ۼڸڋ

## يسميراللوالرَّحُمْنِ الرَّحِيدِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## ٱلْحَمْثُ لِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْثُ فِي الْآخِرَةِ ﴿

تمام ترحمد (ثنا)ای الله کومز ادار ہے جس کی ملک میں ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھذمین میں ہے ادرائس کوحمد (ثنا) آخرت میں بھی (سزاوار) ہے

## وهُو الْعَكِيْمُ الْغَيِيْرُ ويعْلُمُ مَا يُلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

اوروہ حکمت والاخبروار ہے۔وہ سب یکھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں کے لکتی ہے (مثلاً نباتات) اور جو

#### التَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا ﴿ وَهُو الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۞

چیز آسان سے اتر تی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے ،اور وہ (اللہ )رحیم (اور )غفور (مجمی ) ہے۔

کُنْ ادرای کیلے الْحَدْرُ بَرْ بَرْ بِنِ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي الْدُوْنِ رَبِين بِي الْكَوْنِ وَمِانا بِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّلْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

اس سورة كا آغاز الله تعالى كى حمد اورشكر سے كيا كيا اور بتلايا كي كر حمد وشكر كى سخق صرف وہى ايك ذات ہے جو آسانوں اور زمين كى اور جو بچھان ميں ہے سب كا مالك ہے الله تعالى سب كى حقیقت ہے آگاہ اور سب كے حالات سے خوب واقف ہے۔ قیامت اور خدائی فیصلوں كے اتل ہونے كو مختلف انداز ہے سمجھايا اور بتلايا كه انسان بلامقصد نہيں پيدا كيا كيا ہے۔ وہ اپنے اعمال كا جواب وہ ہے اور يہ جواب وہى قیامت میں ہوگا۔ عالم الغیب كے علم سے بھاگ كر انسان كا كوئى ايسا عمل بوگ عالم الغیب كے علم سے بھاگ كر انسان كا كوئى ايسا عمل نہيں ہوسكن جس كا بدلہ اس كے سامنے قیامت میں نہ آئے۔ سب كے اعمال الله تعالى كے پاس كھے ہوئے جی اور ہرايك كو سب كے اعمال كا كھالى ملنا ہے۔ كفار اور مشركين كو اعتراضات رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى دعوت وتو حيد و آخرت اور خود آپ رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى دعوت وتو حيد و آخرت اور خود آپ

تفسیر وتشری : الحمد للداب ۱۲ وی پاره کی سوره سبا کابیان شروع مور ہاہے۔ تلاوت کروہ ابتدائی آیات کی تشریح سے پہلے سورة کی وجہ تسمید۔ مقام نزول۔ خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة کے دوسرے رکوع میں قوم سُبا کا تذکره فرمایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورة کانام سورة سُبا قرار پایا۔ بیسوره کی ہے اور کی دور کے تقریباً درمیانی زمانہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی چوتیسویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شارہ الکھا ہے بیتی سام مسورتیں اس سے تبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۹ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیں۔ اس سورة میں ۵۲ یات۔ ۲ رکوعات۔ کے بعد نازل ہو تیں۔ اس سورة میں ۵۲ یات۔ ۲ رکوعات۔

افسانے ہی ہاقی رہ گئے۔ان دونوں نمونوں کو بیان کرنے ہے مقصد بیہے کہ دنیا دالے دیکھ لیس اور سمجھ لیس کہ تو حیداور آخرت کے یقین پر اور اینے رب۔ خالق اور مالک کی اطاعت و ہندگی کی حالت اور منعم خقیقی کی نعمتوں کے شکر سے جذیے ہے جو زندگی بنتی ہے وہ بہتر ہے یا جوزندگی کفروشرک اورا نکار آخرت اور دنیا برسی پر مبنی ہے؟ توم سبائے تذکرہ میں بتلایا گیا کہ وہ شیطان ابلیس تعین کے جال میں پھنس سکتے حالانکہ ابلیس کو اتنی طاقت اور قدرت نہیں کہ وہ انسان کوخواہ وہ سباوا لے ہوں یا کوئی اورز بردی سیدهی راہ ہے بکڑ کر مینچ لے وہ فقط ورغلاتا اور بہکا تا ہے۔ اور شیطان کوصرف وسوسہ ڈالنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا کی کہ اس ہے مقصود بندوں کا امتحان اور آ زمائش ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وحدانیت کو و کھلا یا عمیا کہ وہ مالک مطلق ہے۔ اس کا کوئی شریک وساجھی نہیں۔ نہاس کے آ گے بغیر اجازت کے کوئی سفارش کرسکتا ہے۔ فرشتے تک بغیراس کے حکم کے کوئی کامنہیں کر سکتے۔ اپنی قدرت کمالیہ کا اظہار کرے آ گے بتلایا کہ اس نے اپنے آخری رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تجر کے انسانوں کی ہدایت کے کئے بھیجا ہے۔ کفار جو آج قیامت کوئیس ماننے وہ قیامت کے ون آپس میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے۔ جھوٹے اور ما تحت بروں اور اپنے سرداروں ہے کہیں میے کہتم نے ہمیں ممراہ کیا۔ تم ندہوتے تو ہم عذاب میں نہ تھنستے وہ کہیں سے کہ ہم نے کیا کیاتم خود ہی گمراہ ہوئے۔ گراس وقت سے جھڑا برکار ہوگا اور ہرایک کواس کے اعمال کی سز اوجز امل کررہے گی۔ دنیامیں مال و اولا دیراترانے والوں کو بتلایا گیا کہ آخرت میں ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ بید نیا کا مال دولت اور کشرت اولا داللہ ے ہاں تمہارے درج بلندنہیں کرسکتا مشرکوں کے معبود قیامت میں اپنے بجاریوں کو دھتا بتا ئیں گے کہتم ہمارے نہیں اپی ہوا اور ہوس کے بندے تھے اس لئے اسنے کئے کا مچل بحُلْتُو۔ اخیر میں سمجھایا گیا کہ ہرانسان کو جاہئے کہ اللہ کے رسول

کی نبوت ورسالت برکرتے ان کے جوابات دیتے ہوئے کفارکو ان کی ہث دھری کے برے انجام سے ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ جولوگ الله تعالیٰ کی با توں کو د با وینے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے ہاتھ بجز دردناک عذاب کے پچھ نہ آئے گا جاننے والے خوب سجھتے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ جولوگ مرکر دوبارہ زندہ ہونے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول (علیہ الصلوة والسلام) کی باتوں کا یقین نہیں کرتے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں۔ اسی سلسلہ میں حضرت داؤد اور سلیمان علیهما السلام کے حالات اور قوم سبا كاقصه بيان فرمايا سيااور جتلايا سياكها كهانسانون کے لئے اس میں دونموندموجود ہیں۔ ایک نموندتو اللہ کے شکر گزار اور منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہ ہونے والے بندے حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليها السلام كاب \_ جن كوالله تعالى نے بری قوتیں اور طاقتیں بخشیں اور ظاہری و باطنی معتیں عطا فرمائیں۔نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی ملی۔اوروہ شوكت وحشمت عطاكى كه جويهليكسى كوكم بى نصيب موئى -جن کی شان وشوکت د نیاوی کابیرجال قفا که جن وانس اور چرندو پرند اور برو بحر۔ اور جوااور فضاسب ان کے لئے منخر تھے۔ مگر باو جود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے وہ کبروغرور میں مبتلا نہ ہوئے اوراپیے رب کے شکر گزار بندے ہی ہے رہے۔اگرسی وقت غفلت ہوئی تو سجدہ میں اینے معبود حقیقی کے آ گے گر گئے اور استغفار کرنے لگے۔ پھراللہ تعالیٰ کافضل وکرم بھی ان کے شامل حال رہا۔ دوسری طرف سباکی قوم کانمونہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے جب د نیوی نعمتوں ہے نوازاتو وہ دنیاوی عیش وعشرت میں ایسے مت ہوئے اور کبروغرور میں مبتلا ہوکر کہ اینے رب سے بغاوت اختیار کی۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ اور کفران نعمت کیاجس کے نتیجہ میں وہ اس طرح تباہ وہر بادہوئے کہ دنیا جو ان کے لئے جنت بنی ہوئی تھی مبدل بہجہنم ہوگئ اور رحمت وراحت مبدل بدلعنت وزحمت هوگئی اورعزت مبدل به ذلت ہوگئی اوراس طرح تباہ و ہر با دہوئے کہ بس اب دنیا میں ان کے

وهو الحكيم النحبير يعني اس كسارك كام كمال ورجه حکمت و دانا کی پرمبنی ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اسے ہرمخلوق کے متعلق بوراعلم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کس حال میں ہے۔ کیا کچھاس کی ضرورت ہے۔ کیا کچھاس کی مصلحت کے مناسب ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر نہیں ہے بلکہ اے ذرہ ذرہ کی حالت بوری طرح معلوم ہے۔آ کے بتلایا سمیا کہ زمین وآسان کی کوئی چھوٹی بڑی چیزاس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چکی جاتی ہے مثلاً کیڑے مکوڑے۔ بارش کا یانی مردہ کی لاش۔ یا درختوں پودوں کے جج وغیرہ ان سب براللہ کاعلم محیط ہے۔اسی طرح جوز مین کے اندر ہے تکلتی ہیں مثلاً تھیتی۔سبزہ۔معدنیات وغیرہ۔اسی طرح جو آ سان کی طرف ہے اتر تی ہیں۔مثلاً بارش۔ وی۔ فرشتے وغیرہ۔ای طرح جواویرآ سان پر چڑھتی ہیں مثلاً روح۔وعا۔ عمل اور ملائكه وغيره ان سب جزئيات كوالله تعالى جانة بين اور چونکهان سب چیزول میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں اس لئے مقتضا ان کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا بورا بوراشکر ادا کیا جائے اور جوکوتا ہی کرے وہ مستحق سزا ہوکیکن اللہ تعالیٰ رحیم اورغفور بھی ہے پس اپنی رحمت ہے صغیرہ کوتا ہیوں کونیکیوں سے اور کبیرہ کوتا ہی کوتو یہ ہے۔ اور مجھی صغیرہ اور کبیرہ کو اپنے فضل سے معاف فرمادیتا ہے اور جوکوتا ہی حد کفروشرک تک پینچی ہواس کو ایمان لانے ہے معاف فر مادیتا ہے۔اسی طرح عاصی اور خاطی کوقصورسرز دہوتے ہی پکڑلینا۔اس کا رزق بند کردینا۔اس کو آ نافانا بلاک کردینا بیسب کھھاس کے قبضہ قدرت میں ہے مگر وہ اپنی شان رحیمی ہے ایسانہیں کرتا اور باوجود قادر مطلق ہونے کے نا فرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور سنجھلنے کی مہلت عطا کرتا ہاور جب بھی بازآ جائیں تو معاف فرمادیتا ہے۔ واخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

محرصکی الله علیه وسلم کی بات کو مجھے اور آپ کی پیروی کرے ایمان وہی کام آئے گا جود نیامیں لایا جائے ورندآ خرت کاعذاب و مکیے کرتو ہر خص ایمان لا و ہے ہی گا مگر اس وقت کا ایمان کچھے فائدہ مندنہ ہوگا۔ بیہ ہے خلاصہ اس بوری سورۃ کے مضامین کا جس کی تفصيلات انشاء اللدآ كنده درسول مين زير نظرآ تمين كي-اس تمہید کے بعداب ان آیات زیر تفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورة كى ابتداء الحمد لله سے موئى ہے۔ اور الي كل يا تج سورتیں قرآن کریم میں ہیں جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ایک سور و فاتحہ۔ دوسری سور و انعام ۔ تیسری سور و کہف۔ چوتھی یہی سورۃ سبااور پانچوبیں آگلی سورۂ فاطراور وجہاس کی بیہ ہے کہ انتد تبارک و تعالیٰ کی جیثار تعتیں دوشم کی ہیں۔ ایک نعت ایجاد ہے کہ اس نے ہم کو اور کا تنات کی تمام چیزوں کو معدوم سے موجود کیا۔ دوسری نعمت بقا ہے کہ ہم کو باقی رکھا اور زندہ رہنے کے سامان عطا کئے اور بندہ کی بھی دوہی حالتیں ہیں ایک ابتدا جواس عالم دنیا ہے تعلق رکھتی ہے اور ایک انتہا جو عالم آ خرت سے تعلق رکھتی ہے۔ پس ان یا پچ سورتوں میں تہیں ایجاد کی معتبی یا دولائی ہیں کہیں بقا کی کہیں اس عالم کی اور کہیں اس عالم کی۔ تو سورۃ کی ابتدا الحمد للدے فرمائی گئی۔ حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے اور بہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریقیں اس ایک اللہ ہی کے لئے ہیں جواكيلا بلاشركت غيرے تمام آسانی اور زمنی چيزوں كا مالك و خالق ہےتو اس کا ئنات میں جو حکمت وقدرت۔اورصنا کی اور کاریگری کی شان بھی نظر آتی ہے اس پر تعریف کاستحق وہی خدا ہے۔آ گے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کی ساری تعتیں اس کی بخشش بیں ای طرح آخرت میں جو پچھکی کو ملے گا ای کے خزانوں سے اور ای کے عطا ہے ملے گا اس لئے عالم آخرت میں بھی تعریف اور شکر کی مستحق اس کی ذات ہے۔ آ سے فر مایا

## 

## ويَعْدِئَ إلى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحِيْدِ

اوروہ خدائے غالب محمود ( کی رضا) کاراستہ بتلا تاہے۔

وَكَالُ اوركِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

تفسیر وتشریج: گذشته ابتدائی آیات میں حق تعالی کی بعض صفات کمالیہ بیان فرمائی گئی تھیں اور بتلایا گیا تھا کہ اس عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی تمام خوبیاں اس کے لئے ہیں اور ساری حمدوثنا کی سز اواراس کی ایک ذات عالی ہے۔ان تمام صفات اور کمالات کا مقتضایہ تھا کہ اس کواپنا خالق و مالک سمجھ کراس کی اطاعت کی جائے اس کی تعریف کی جائے۔اس کی تقید بیق کی جائے اوراس سے رحم

ومغفرت کی درخواست کی جائے اور قیامت کا اقرار کیا جائے کیونکہ انکار قیامت میں اول تو تکذیب ہے خدا کی۔ پھرانکار ہے اس کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کا۔ گراس کے برخلاف ان آیات میں کفار کی حالت بتلائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز ہی نہیں اس لئے اس کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیجئے اور اپنے بروردگار عالم الغیب کی قتم کھا کر کہہ دیجئے کہ قیامت ضرور آکر دے گی۔

تمام قرآن کریم میں تین آیتیں ہیں جہاں قیامت کے آنے پہنے کہا کر بیان فرمایا گیا ہے ایک سورہ یونس میں جہاں ارشاد ہے ویکنٹنیوُونک کو کو فال ای و کرفی ایک کو تعامت کا آناتو بہلی نیک کو کو کا اناتو بہلی نیک کو کو کا اناتو بہلی نیک کو کو کا اناتو بہلی نیک کو کیا اناتو ہے جا کہ اورتم خدا آپ کہد ہے کہ ہاں میرے رب کی تم وہ یقینا حق ہے اورتم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے ) دوسرے یہی سورہ سبا کی آیات اور تیسرے سورہ تغابن میں جہاں ارشاد ہے ذکھ کا آپ کی گفرہ وا گفرہ کا کی گفرہ وا گفرہ کا کہد ہے کہد ہے کہد ہے کہد ہے کہ دوہ تیس کے دن اٹھائے کی مشرور اورتم ہے میرے پروردگار نہ جا کی صرورہ م اٹھائے کے خرورہ کا میں کی صرورہ م اٹھائے جا و گے۔ پھر جو پھی تم کر چکے ہواس کی تم کو خر دی جائے گی اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے)

تو یہاں بھی کافروں کا انکار قیامت ذکر کر کے جواب تلقین فرمایا گیا کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہتم مانویا نہ مانو قیامت آکر رہے گی اور میں اپنے اس رب کی قسم کھا کر جو عالم الغیب ہے کہنا ہوں کہ وہ ضرور آئے گی اور آکر تمہیں اپنی گرفت میں لے گی پھر آگے اس کی تائید میں بنظایا جاتا ہے کہ وہ خدا جو عالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز خدا جو عالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز آسانوں یاز مین میں پوشیدہ نہیں۔سب اس کے علم میں ہے۔ گو آسانوں یاز مین میں پوشیدہ نہیں۔سب اس کے علم میں ہے۔ گو ہڈیاں سرگل جائیں۔ان کے دیزے دیزے دیزے متفرق ہوجائیں۔

کیکن وہ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ سب جانتا ہےاوران کے جمع کرنے پر قادربھی ہے۔اورکوئی حصوئی بڑی چیزایی نہیں کہ جو بوجداحاط علم اللى كے كماب مبين ليعني لوح محفوظ ميں مندرج ندمو لینی منکرین آخرت جس وجہ ہے مابعدالموت کو بعیدازعقل سمجھتے یتھےوہ بیتھی کہ جب انسان مرکزمٹی میں رل ٹل جائیں اورا نکا ذرہ ذرہ منتشر ہوجائے گاتو کس طرح میمکن ہے کہ بیے ہے شاراجز امچر ے اکتھے ہوں اور ان کو جوڑ کرہم دوبارہ پھرای جسم کے ساتھ پیدا کردیئے جائیں۔اس شبہ کو بیہ بتلا کر رفع کیا گیا کہ ہر ذرہ جو تهمیں گیا ہےخدا کے دفتر میں اس کاا ندراج موجود ہےاورخدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہال گئ ہے اس لئے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اے ایک ایک انسان کے اجزائے جسم کوسمیٹ لانے میں زحمت پیش نہ آئے گی۔ آ کے قیامت کے آنے کی غرض و غایت بتلائی جاتی ہے کہ قیامت کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا اور اس کی مرضی کے مطابق نیک کام کئے ان کواس کا اچھا بدلہ دیا جائے اورانہیں اللہ تعالی این نعتوں ہے مالا مال کرے۔ انہیں این مغفرت ہے نواز ہےاور بہشت میں عزت کی روزی عطا کرےاور جن لوگوں نے دنیا کے اندراس کوشش میں عمر بسر کی کہ اللہ کی آیوں کو حجٹلائیں اوران کے خلاف عمل کریں اوراینے قول وقعل سے ظاہر کریں کہ (معاذ اللہ) اللہ ہمارا کچھنبیں کرسکتا انہیں سخت در دناک عذاب دیا جائے اور قیامت کااس لئے بھی آتا ضروری ہے کہ جنہوں نے ونیا میں اپنی سمجھ سے کام لیا وہ اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں بالکل سیح و سچی تھیں اور قرآن نے جس تواب و عذاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق تھیں۔ اور بیتک قرآن ہی وہ کتاب تھی جواس زبر دست خوبیوں والے خدا تك پہنچانے كاٹھيك راسته بتاتي تھي۔

وَاخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحَدْثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا هَلُ نَكُ لُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّكُمْ إِذَا مُرِّقَتُمْ كُلُ مُكُونٍ

اور کا فر ( آپس میں ) کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کوایک ایسا محف بتا کیں جوتم کو یے عجب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکاریزہ ریزہ ہوجا ؤ محملة (اس کے بعد قیامت کو ) ضرورتم ایک نے جنم میں آؤ محمہ

# ٳٮۜٛڴؙڎڵڣؽٚڂڵؘؙؙۺۣڿڔؽؠٟ۞ۧڡؙٛڗڒؽعڶ۩ڵۄػڹۣٵٞٲڡۯڽ؋ڿؾؘڰ<sup>ؿ</sup>ڹڸٳڷۮؚؽڽڵٳؽٷ۫ڡؚڹؙۅٛڹ

معلوم نہیں اس مخص نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے

# بِالْآخِرةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞ أَفَكُمْ يِرُوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَأْخَلْفَهُمْ

(وہی)عذاب اور دور دراز گراہی میں مبتلا ہیں۔تو کیا انہوں نے آسان اور زمین کی طرف نظر نبیں کی جو اُن کے آئے بھی اور اُن کے پیچھیے ( بھی )موجود ہیں ،

## صِّنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنْ تَتَنَا أَنَعْنِيفَ بِهُ الْارْضَ اوَنُنْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن

اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسان کے فکڑے گرا دیں، اس (دلیل ندکور) میں (قدرت اللید) کی پوری دلیل ہے

## السَمَاءِ ﴿ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبُدٍ مُنِينِ ۗ

( مگر )اس بنده کیلئے جومتوجہ ہو۔

| رُجُلِ ابِيا آدي                                                                                                | عَلَىٰ بِ_كَا        | للائين شهين        | ئَدُلْكُوٰ ہُم ہُ | هَـُلُ كيا    | <i>(كي</i> ا(كافر) | لوکوں نے کا  | الَّذِيْنَ كَفَرُوْاجِنِ ا | وُ قَالَ اور كما كمت بين)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| يُنتِنكُ وو خرويتا بتمبس إذَاجب مُزِقتُ تُو تم ريزه ريزه موجادَ ع كُلُّ مُكُوني يورى طرح ريزه ريزه إلى البعد من |                      |                    |                   |               |                    |              |                            |                                 |
|                                                                                                                 |                      |                    |                   |               |                    |              |                            | خَلْقِ جَلِيدٍ زندگى نَى اَفَةَ |
| ں نے نہیں دیکھا!                                                                                                | لكفيندفا كياانبو     | يُولِدُ دُور الْغُ | اور تمرابی کی     | وَالضَّلْلِ   | إب عذاب من         | ۽ فيالعَدُ   | <br>يالاخِرَةِ آخرت،       | لَا يُؤْمِنُونَ ايمان نبس ركعة  |
| الكثأ أكريم جايي                                                                                                | ر.<br>ب اورز مین این | ے والارتوز         | النسكاء آسان-     | ديجيے مِنَ    | خَلْفَهُمْ ان      | ومأاورجو     | رنیدہ ان کے آگے            | إلى طرف كاجو المُن أيند         |
| ے اِنَ بِیک                                                                                                     | مُنكِياً و آسان ـ    | لزا مِنَ الْهُ     | ي كِسَفًا ا       | عَلَيْهِمْ ان | يا مرادي           | اَوْنُنْقِطُ | الْأَرْضَ ريمن             | مُغْيِيفُ بِهِ أَنْيِس دهنسا دي |
|                                                                                                                 | تے والا              | پ رجوع کر۔         | ي بنده مُنِينِهِ  | لئے۔ہر عَبُ   | نەنى يىكان         | لاَيْهُ البت | ن ذایک اس می               | 2                               |

قیامت کی ایک عکمت ہے بھی بیان فرمائی گئی تھی کہ ایما ندار بھی
قیامت کے دن نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں
گئے تو علم الیقین ہے عین الیقین حاصل کرلیں سے اوراس وقت کہہ
اٹھیں سے کہ ہمارے رب کے دسول ہمارے پاس تق لائے تھے۔ تو
کفارومشرکیوں مکہ جو قیامت کے آنے کو محال جانتے تھے اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا غداق اڑاتے تھے ان کے بعض کفریہ کلمات کا ذکر

تفسیر وتشریج ۔ گذشتہ آیات میں کفار کا انکار قیامت کا ذکر کرے اس کا جواب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا گیا تھا اور ساتھ ہی قیامت آنے کی غرض وغایت بھی بیان کی گئی تھی کہ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے وہ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے جا کیں اور جنہوں نے خداکی باتوں سے ضد وانکار کیا اور رسولوں کا کہنا نہ مانا آئیں بدترین اور سخت سزاکیں دی جا کیں۔ پھر

ان آیات میں کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بید کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔لواورسنو!ہم میں سے ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب ہم مرکزمٹی میں ال جائیں سے اور چورہ چورہ اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے اس کے بعد بھی ہم زندہ کئے جاویں گے۔ تو بھلاالیم مہمل بات کون قبول کرسکتا ہے کہ جودوحال سے خالی ہیں۔ یا توبیہ جان بوجھ کرانٹد پرجھوٹ نگارہے ہیں کہاس نے الیی خبر دی ہے۔اوراگریہ بات نبیس تو پھران کا دماغ خراب ہے دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ اس کا جواب ویتے ہیں کہ یہ دونوں باتمی نبیں یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون بلکہ خود ہیہ منكرين عقل ودانش اورصدق وصواب كےراستہ ہے بھٹك كربہت وور جاریٹ میں اور بیہودہ بکواس کرکے اینے کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت میہ بڑا عذاب ہے کہ آ دمی کا د ماغ اس قدر مخل ہوجائے کہ وہ خدا کے پینمبرکومفتری یا مجنون کہنے لگے (العیاذ بالله تعالیٰ) آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا بہلوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آ سان وزمین بھی انہیں نظرنہیں آتے جوآگے پیچھے ہرطرف نظر ڈالنے سے نظر آسکتے ہیں۔ان کوتو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے۔ پھرجس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جوایسے عظیم الشان اجسام كوبناسكتا اورتوثر يهور تسكتاب اساني جسم كابكاثر دينا اور بنانا کیامشکل ہوگا۔ آخران منکرین نے خالق ارض وساکو کیا سمجھ رکھاہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے دوبارہ پیدا کئے جانے کواس کی

قدرت سے باہر خیال کررہے ہیں۔جولوگ مرتے ہیں ان کےجسم یاره باره موکرخواه کتنے ہی منتشر موجا ئیں رہتے تو اس آ سان زمین کے صدود میں ہیں اس ہے کہیں باہر تونہیں چلے جاتے۔ پھرجس خدا کے پیز مین وآسان ہیں اس کے لئے کیامشکل ہے کہٹی یانی اور ہوا میں جو چیز جہال بھی ہےاسے وہاں سے نکال لائے۔ان منکرین ے جسم میں اب زندہ ہونے کی حالت میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی تو ای کا جمع کیا ہواہے اور اس مٹی۔ یانی اور ہوامیں سے نکال کر لایا گیا ہےان اجزا کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیرممکن ہوجائے گى؟ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بیکفارومنگرین اس کے آسان کے بنچ اورزمین کے اویررہ کرایسے گستا خانہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں حالانكه خداجا بي توابهي ان كوزيين مين دهنسا كريا آسان سايك عکڑا گرا کر نیست و نابود کردے اور قیامت کا مچھوٹا سا نمونہ د کھلادے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جو بندے عقل وانصاف سے کام کے کراللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ خداہے طالب ہدایت ہوئے ہیں ان کے لئے ای آ سان وز مین میں بڑی بهاری نشانی موجود ہے۔وہ اس نتظم اور پر حکست نظام کود مکھ کر سمجھتے میں کہ ضرور بدایک دن سی اعلی اور اکمل نتیجہ پر چینینے والا ہےجس کا نام دارالآخرة ہے۔ بیلصور کر کے وہ بیش از بیش اینے مالک وخالق کی طرف جھکتے ہیں اور جوآ سانی وز مین نعتیں ان کو پہنچتی ہیں تہہ دل ےاس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

وعا سيجيے جن تعالیٰ ہم کودين وايمان کی باتوں پر يقين کال نصيب فرماويں اور ہرطرح کی گمرای وشک وشکوک ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرحال میں اپنی طرف متوجہ ہونے والے بندوں میں شامل کھیں اور جن کی طلب کے ساتھ جن کا اتباع کامل بھی نسیب فرمائیں۔ یا اللہ! کفارومشرکین تو قیامت و آخرت کے پہلے بھی منکرر ہے اور اب بھی ہیں۔ گرافسوں اور تعجب تو ان پر ہے جو باوجود مسلمان کہلانے کے آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اور شب وروز آپ کی نافرمانی میں گئے ہوئے ہیں۔
یا اللہ! ہمیں جب اسلام کی دولت سے نواز ا ہے تو وین جن پر استقامت بھی نصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ وزیدہ رہنا فصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ وزیدہ رہنا فصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ وزیدہ رہنا فصیب فرما۔ اور فکر آخرت کے ساتھ وزیدہ رہنا فصیب فرما۔ آمین۔ و النجور کو کھونی آبن الحکہ کہ لیائی کرتے الفلے کین

# وَلَقَلُ الْتَيْنَا دَاوَدِ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أَوِينَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالُهُ الْحَدِيثَكُ

اور ہم نے داور کوا بی طرف سے بڑی نعت دی تھی ،اے پہاڑواواؤو کے ساتھ بار بار بھی کرداور پرندول کو بھی تھم دیا،ادرہم نے اُن کے واسطے نوہ کورم کردیا۔

## ان اغمل سيغت و قدر في السّرد و اعْمَلُواص الِعَالِي بِمَاتَعُمُلُون بَصِيْرُ اللهُ اللهُ وَاعْمَلُوا صَالِعًا النّ بِمَاتَعُمُلُون بَصِيْرُ اللهُ

(اوربیکم دیا) کہتم پوری زر میں بناؤ (اورکڑ بول کے )جوڑنے میں اندازہ رکھواورتم سب نیک کام کیا کرو، میں تبہارے سب کے اعمال دیکھ رہا ہوں۔

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں کفارکا قول نقل فرمایا گیا تھا ہو

کہتے تھے کہ مرکر دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ایک محال امر ہے۔ ان

کو قول کا روفر ماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا تھا کہ ان مگرین کو

قدرت البیدی دلیل دیکھنے کے لئے آسان اور زمین پر نظر کرنی

چاہئے مگر ساتھ ہی میہ فرمایا گیا تھا کہ اس آسان وزمین میں دلیل

تو موجود ہے مگر اس بندہ کے لئے جوخدا کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں

کی طلب بھی ہو۔ تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں

کی فضیلت کا اجمالاً ذکر تھا۔ آسے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلیٰ

ورجہ کے منیب حضرات لیعنی واؤ دوسلیمان علیماالسلام کا قصہ بیان فرمایا

ورجہ کے منیب حضرات لیعنی واؤ دوسلیمان علیماالسلام کا قصہ بیان فرمایا

مونا معلوم ہوا اور ہر مخفس اپنی استعداد کے موافق اس سے بہرہ ورہو۔

ہونا معلوم ہوا اور ہر مخفس اپنی استعداد کے موافق اس سے بہرہ ورہو۔

نیز اس قصہ میں مشکرین قیامت کا بھی اس طرز پر جواب ہے کہ جب

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مخر کرسکتا ہے اور

فدائے برتر اپنے کسی ہندے کے لئے پہاڑ وں کو مور کر کرسکتا ہے اور

فران کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں۔

پہلے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور پھران کے صاحبز ادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا عمیا ہے۔ اور ان دوحضرات کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوز ہر دست دنیوی شوکت وحشمت اور حکومت وسلطنت بھی عطا

کی تھی اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے اولوالعزم انبیاء میں سے تھے مگر باوجود دین و دنیا کی ظاہری و باطنی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت فراغفلت ہوئی تو سجدہ میں گر صے اور استغفار کرنے گئے۔

ان آیات میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور ہتا یا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤ دعلیہ السلام کو بڑی تعتیں دی تھیں۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ کا زمانہ قریب ایک ہزار سال قبل میں کا ہے۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام ابتدا میں بنی اسرائیل کے لشکر میں بحثیت میں ایک سیابی کے ملازم تصاس وقت کوئی بظاہر نمایاں شخصیت آپ کی نہیں۔ نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت تھی۔ عمالقداور کی نہیں۔ نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت تھی۔ عمالقداور کی نہیں ۔ نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت تھی۔ عمالہ اس زمانہ کا سرداراس زمانہ کا مشہور جنگ آ زما اور زبردست پہلوان جالوت تھا کہ جس کے نام چیش ہور ہا تھا تو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے طالوت سے جو بی اسرائیل کے حاکم اور فرمانروا تھے اجازت جابی کہ جالوت کے مقابلہ میں کہ مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی مقابلہ کے لئے ان کوموقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا کہ تم ابھی مقابلہ تھی نہیں۔ مگر حضرت داؤد کا اصرار بڑھتا رہا اور آخر کار طالوت نے کہا کہ تم ابھی حضرت داؤد کا اصرار بڑھتا رہا اور آخر کار طالوت نے اجازت نے ادار نے اجازت نے اجازت نے ادار نے احد نے ادار نے احداد نے ادار نے ادار

دے دی۔حضرت داؤرمقابلہ کے لئے آ گے بڑھے اور حالوت کو للكارا - جالوت نے ايك نوجوان كومقابل سمجھا توحقير سمجھ كرزياده و توجه نه دی مرجب دونول کے درمیان نبرد آنر مائی شروع ہوگئی تواب جالوت کوحضرت داؤ د کی بے پناہ شجاعت کا انداز ہ ہوا۔ داؤ دعلیہ السلام نے لڑتے لڑے اپنی کو پھن سنجالی اور تاک کریے دریے تین پھراس کے سریر مارے اور جالوت کا سریاش یاش کردیا اور مچرآ کے بڑھ کراس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قل کے بعد جنگ کا یانسه بلیث گیا اور بن اسرائیل کی جنگ جارحانه حمله میں تبديل ہوگئ اور بنی اسرائيل فاتح و کامران ہوکرلوٹے۔اس واقعہ نے حضرت داؤ د کی شجاعت کا سکہ دوست دشمنوں دونوں کے قلوب یر ہٹھادیا اور آپ بی اسرائیل میں ہر دلعزیز ہوگئے اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اورممتاز نظر آنے لگی۔بعض اسرائیلی روایت میں بیابھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کود مکھ کرطالوت نے بیاعلان کر دیا تھا کہ جو خص جالوت کو آل کرے گااس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اس کوحکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا چنانچہ جب حضرت داؤد نے جالوت کوٹل کر دیا تو طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر ا نی لڑکی ہے شادی کردی اور حکومت میں بھی حصدوار بنالیا حضرت داؤد کے ساتھ بی اسرائیل کی برھتی ہوئی محبت کا بتیجہ بیانکلا کہ طالوت کی موجود گی میں ہی یا اس کی موت کے بعد عنان حکومت حضرت داؤدعلیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی اور اس عرصہ میں آپ يرخدا كاليك زبردست انعام بيهواكهآب منصب نبوت ورسالت ہے بھی سرفراز فرمائے گئے اس طرح آپ صاحب تخت و تاج بھی تھے اور خدا کے پینمبر اور رسول بھی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشد و بدایت کی خدمت بھی سرانجام دیتے اوران کی اجتماعی زندگی کی محمرانی کا فرض بھی ادا فرماتے بنی اسرائیل کی رشدوہدایت کے لئے اصل کتاب توراۃ تھی جوموی علیہ السلام ایر نازل ہوئی تھی کیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے تغیرات کے

پیش نظر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خداکی جانب سے زبور عطا ہوئی جو توراۃ کے توانین واصول کے اندر رہ کر اسرائیلی گروہ کی مدایت کے لئے جیجی گئی تھی۔

حضرت داؤد علیه انسلام خدائے تعالی کی شبیح و تقدیس میں بهبت زياده مصروف ريخ تحادراس قدرخوش الحان تنهے كه جب ز بور پڑھتے یا خدا کی تنہیج وہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آ فریں تغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آ جائے اور آپ کے اردگر وجمع ہوکر اللہ کی تبیج اور حرکرنے لکتے اورانسان وحيوان بينهيس بلكه بهازنجمي خداكي حمد ميس كونج اخصته اورالله کے ذکر میں بآواز بلندمشغول ہوجاتے ۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کواللہ تعالی نے حسن صوت لیعنی خوش آ وازی کامعجزہ عطا فرمايا تقااوران كاخصوصى شرف دامتيازية تقاكه جب وهسج وشام خدا کی حمدوثنا کرتے تو وحثی جانوراور چرند برنداور بہاڑبھی آ پ کے ساتھ بلند آواز ہے خدا کی شبیح و تقدیس کرتے اور وہ سب ایک دوسرے کی شبیج وتحمید کو سنتے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہی کے سلطنت ومملکت کے مالیہ میں سے ایک حبہیں ليتے اورا پنااوراہل وعمال کی معاش کابار بہت المال برنہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اوراس كوذر بعدمعاش بناتے تھے چنانچدحضرت داؤد عليه السلام کے اس وصف کوایک حدیث سی میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرماياكس انسان كا بہترین رزق اس کے اسینے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوارزق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اینے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔مفسر علامدابن کثیر سنے ابن عساکر کے حوالہ ے لکھا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور رعایا کے لوگوں سے مل کران سے اور باہر کے آنے جانے والول سے دریا فت فرماتے کہ داؤ دکیسا آ دمی ہے۔ لیکن بر محض کو

کے لئے۔ایک حصہ صدقہ کے لئے اور ایک حصہ رکھ چھوڑتے تا کہ دوسری زِرہ بنانے تک اللہ کے بندوں کودیتے رہیں۔ ان آیات کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نورالله مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ سے ٹا بت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد وصنعت الی اہم چیز ہے کہ حق تعالی نے خوداس کی تعلیم و بینے کا اہتمام فرمایا۔اورا پیغظیم الشان پنمبروں کوسکھلایا ہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کوزرہ سازی کی صنعت سکھا تا انہی آیات سے ثابت ہوا۔حضرت نوح عليه السلام كوكشتى بنانے كى صنعت اسى طرح سكھائى كئى تقى -اسى طرح بعض دوسرے انبیاء علیهم السلام کوبھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات ہے ثابت ہے (معارف القرآن جلد ۷) پھر انہی آیات کے تحت حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے اس طرزعمل سے کہ اینے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائیں بے تکلف آ زادانه معلوم كرنے كا اہتمام فرماتے تھے بيرثابت ہوا كہاہے عيوب چونك آ دمی کوخودمعلوم نہیں ہوتے اس لئے دوسروں سے محقیق کرنا چاہئے۔حضرت امام مالک بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ بیہ معلوم کریں کہ عام لوگ ان کے بارہ میں کیارائے رکھتے ہیں۔

تعریفیں کرتا ہوا ہی یاتے۔ سس سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اُصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انسانی صورت میں نازل فرمایا۔حصرت داؤدعلیدالسلام کی ان ہے بھی ملاقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا۔انہوں نے کہا کہ داؤ دہیں تو اجھے ہومی کیکن ایک کمی ان میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتے۔آپ نے بڑی رغبت سے یو جھا کہوہ کیا؟ تواس فرشتہ جو بہشکل انسان تھا کہا کہ وہ اپنا ہو جھ رعیت کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہیں۔خود بھی اس میں سے لے لیتے ہیں اور اہل وعیال کوبھی اس میں سے کھلاتے ہیں۔حضرت داؤو علیہ السلام کے دل میں بہ بات گر گئی کہ پیخص ٹھیک کہتا ہے۔اس وتت جناب باری کی طرف جھک پڑے اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا كي كرنے كے كه خدايا مجھے كوئى ايسا كام سكھا دے كه جس سے میں اتنا حاصل کرلیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہوجائے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاء تبول فرمائی اور آپ کو زِرہ بنا ناسکھادی اور اپنی رحمت سے لوے کوآپ کے لئے بالكل نرم كرديا كميا۔ ندلو ہے كو بھٹی میں ڈالنے كی ضرورت نہ متمور سے مارنے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایبا زم موجاتا جیسا موم ۔ لکھا ہے کہ ونیا میں سب سے پہلے آ پ ہی نے زرہ بنانا ایجاد کی۔ ایک زرہ بنا کر آپ فروخت فرماتے اور اس کی قیمت کے تین حصد کر لیتے۔ ایک حصدائے کھانے پینے وغیرہ

#### وعالشيحئ

حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عطا کروہ وین و دنیوی نعمتوں برسیج شکر گزاری کی تو نیق عطا فرما کیں۔ اور ہر حال ہیں ہمیں اپنی طرف رجوع اور متوجہ رہنے کی دولت نصیب فرما کیں۔
طرف رجوع اور متوجہ رہنے کی دولت نصیب فرما کی ہے۔
یا اللہ! ہمیں بھی حلال روزی کمانے اور اکل حلال کھانے کی تو فیق مرحمت فرما اور اعمال صالحہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ این النہ کا کہ کہ کے لئے دکتے العالم کے بین کے النہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تعمید کی موجہ کے انعمت ہم سب کوعطا فرما۔ آبین۔ وَ الْجَدُودَ عَلَى اَنْ الْحَدُدُ یَلْمُودَتِ الْعَالَمِ مِیْنَ

#### لْنَ الرِيْحَ غُلُ وُهَا شَهْرُو رُواحُهَا شَهْرٌ وَاسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِرْ بالسلام کیلئے ہوا کومنخر کردیا کہاس (ہوا) کی منح کی منزل ایک مہینہ مجرکی (راہ) ہوتی اوراس کی شام کی منزل ایک مہینہ مجرکی (راہ) ہوتی اور ہم نے ان کیلئے تا نے کا چشمہ مہادیا لِجِنِّ مَنْ يَكُمُلُ بَيْنَ يَكَيْدِ بِأَذْنِ رَبِّهُ وَمَنْ يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِنَا نُكِنْ قُدُمِنْ ور جنات میں بعضے وہ تھے جوان کے آ کے کام کرتے تھے اُن کے رب کے تھم سے ،اوران میں سے جو مخص ہمارے تھم سے سرتانی کرے گاہم اُس کو ( آخرت میں ) عَنَ إِبِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعُمَلُوْنَ لَهُ مَا يَتَنَاءُ مِنْ قَعَارِبْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ ووزخ کا عذاب چکھادیں گے۔وہ جنات اُن کیلئے وہ وہ چیزیں بناتے ہیں جواُن کو(بنوانا )منظور ہوتا بڑی بڑی عمارتیں اورمورتیں ادرلکن جیسے دوش اور میلیں جو وَقَدُورِ تُسِينَتٍ الْعُمَلُوَ الْ دَاوْدَشُكُرًا وَقَلِيْلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴿ فَلَيَّا قَضَنْنَا عَلَنْهِ ایک ہی جگہ جمی رہیں،اے داوڈ کے خاندان والوتم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو،اورمیرے بڑ من میں شکر گذار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اُن پر مُوْتَ مَا دُلَهُ مُوعَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَآتِهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأْتُهُ ۚ قُلْبًا خَرَّ تَبُكِنَهُ وت کا حکم جاری کردیا تو کسی چیز نے اُن کے مرنے کا پیتہ نہ بتلایا مگر تھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ کریڑ الْحِتُّ أَنْ لَوْكَانُوْا يَعُلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَيِتُوْا فِي الْعَذَابِ الْمَهِيَنِ<sup>®</sup> تب جنات کوحقیقت معلوم ہوئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں ندر ہے۔ وَلِمُ كَنَهْنَ اور سليمان كے لئے اللِّهِ يُحَرُمُوا | غُدُوهُ كَا أَكُلُ مِعْ كَى منزل الشَّهْرُّ أيك ماه | وَرَوَاحُهَا أور شام كى منزل الشَّهْرُ أيك ماه وَ ٱسكُنّا لَهُ اور بم نے بہایاس کیلئے | عَبُنَ الْقِطْرِ تانبے اچشہ | وَمِنَ اورے | الْجِنِّ جن | مَنْ یَعْمُنُ وه کام کرتے | بَدِّنَ یَدَوْر اس کے سامنے ہاذین اون (تھم) ہے کتیہ اسکے رب کے اوکمن اور جو کیزنے سجی کرے کا اصفہ فد ان میں ہے اعتیٰ اَمْرِنا امارے تھم ہے نُذِقَهُ بهم اس كو جَلَما تمين كے احمن سے كا عَلَى اب عذاب السَّعِينِيةِ ٱك (دوزخ) ايمعُمكُونَ وه بنانے لكذاس كيليَّ الماكينَا أَووه والبّ مِنْ ہے المعکاریب بدی مارتی (قلع) و تھکافیل اورتصوری اوجفان اور کن کا بھواب موض جیے او اور افکہ ور و تیکی السیات ایک جکہ جمی ہوئی اِعْدُنُوا مَمْ سُكُرُو اللَّهُ وَاوْدَ السُّكُولُا شَكُرُمُ الشَّكُولُا الْوَقِلِيلُ اورتعوزے اللَّهُ الله عنا يبدُوي ميرے بندے السَّفَكُولُو شكر كرار فَلَهَا كَمر جب بم نے | قَصَيْنَا عَم جاری کیا | عَلَيْنُهِ اس پر | الْمؤت موت | مَادَ لَهُ فَرْ أَبين پند ندویا | عَسَلَى مَوْتِيْهِ اس کی موت کا | اِلّا محم دُأَتِكُةُ الْأَرْضِ تَمَن كَاكِيرًا ۚ تَأْكُلُ وهِ كَمَا تَاتِمَا ۚ مِنْهَا أَنَاهُ اسْ كاعصا ۚ فَلَيّا كالرجب ۚ خَرَّ وه كريزا ۚ تَبَكِيْنَتِ حقيقت كُعلى ۚ الْبِينُ جن ۗ أَنْ الر لَوْ كَانُوا يَعُلُمُونَ وه جانتے ہوتے الْغَيْبُ غيب إِيمَا لَيَهُ قُوا وه ندجته إِينَ مِن الْعَكَ اب عذاب المُهُويَنِ وات تفسیر وتشریج: "گذشته آیات میں حضرت داوُ دعلیہ السلام پراللّٰد تعالیٰ نے جوّعتیں نازل فرمائی تھیں ان کاذکرفر ماکر حضرت داوُ دعلیہ السلام اورآ ب کے متعلقین کو تھم ہواتھا کتہ ہیں بھی جا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہواور میرے فرمان کا ذراخلاف نہ کرو کیونکہ یہ بہت ہی ہے جابات

ہے کہ جس کے استے بڑے اور بے پایاں احسان ہوں پھراس کی فرمانبرداری ترک کردی جائے پھر جبکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا تگراں بھی ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا ممل اس سے پوشیدہ نہیں۔

یہاں ان آیات میں جن انعامات کا ذکر فرمایا گیا اس میں
پہلاانعام شخرریاح کا ہے بین اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حفرت سلیمان
علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اور وہ آپ کے زیر فرمان کر دی
علیہ السلام کے بیا نجے حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو
ایک مہینہ کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت کی مقد ارسفر
فرما لیعتے -حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جس پر آپ م اہل دربار کے سوار ہوتے ۔ فضا میں مثل ہوائی جہاز کے اثر تا ہوا
اس کو شام ہے بمن اور بین سے شام لے جاتی اور اس طرح ایک
ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تھوڑی دریمیں طے ہوتی تھی۔
ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تھوڑی دریمیں طے ہوتی تھی۔
ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تھوڑی دریمیں طے ہوتی تھی۔
ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے تھوڑی دریمیں طے ہوتی تھی۔
ماہ کی مسافت میں اور کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس
عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے
معائنہ میں مشخول تھاس میں الی مشخولیت ہوئی کہ آپ کی عصر

کی نماز کا وقت ختم ہوگیا اور نماز قضا ہوگئ۔ جب خبہ ہوا کہ گھوڑے
اس غفلت کا سبب ہوئے تھے تو اس سبب غفلت کوختم کرنے کیلئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذریح کر کے قربان کر دیا
کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی
طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے اللہ تعالی نے ان کو
السلام نے اپنی سواری عطا فرمادی۔ یہ گھوڑوں کے قربان کرنے کی
اس سے بہتر سواری عطا فرمادی۔ یہ گھوڑوں کے قربان کرنے کی
تفصیل سور کی صلاح یں پارہ میں ذکر فرمائی گئی ہے۔

دوسری نعت بہاں بیربیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھلے ہوئے تا بے کا چشمہ بہادیا تھا لیعنی زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پھوٹ ڈکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پھولا ہوا تا نبہ بہتا تھا۔ اس پھلے ہوئے تا نبہ کوسانچوں میں ڈال کر جنات بڑ ہے ہوئے برت تیار کرتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ پھر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عمارات اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کرائی۔ اور ایک تعمیرات کے عمارات اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کرائی۔ اور ایک تعمیرات کے ہوئی دھات گارے کی بجائے پھلی استحال کی جائے۔ لیکن اس قدر موثی دھات گارے کی طرح استعال کی جائے۔ لیکن اس قدر موثی دھات گارے کی حظرے سیمان علیہ السلام کے لئے پھلے کی موئے تا ہے کا چشمہ مرحمت فرمادیا۔

تیسری نعمت بیریان فرمائی کہ اللہ تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کردیا تھا۔ جنات جیسی طاقت ورقوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے معمولی قلیوں اور خدمت گاروں کی طرح آپ کے کام میں لگے رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ فراسرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فلیہ السلام ان جنات سیمان علیہ السلام ان جنات سے بڑے بڑے کی ۔مجدیں۔اور قلع علیہ السلام ان جنات سے بڑے بڑے کے ۔مجدیں۔اور قلع

' تعمیر کراتے اور مجسمے بنواتے۔اور تا نبہ کے بڑے بڑے بڑے لگن جیسے ا حوض یا تالاب اور بردی بردی دیکیس جوایی جگهے نبال سمی تھیں یہ جنات بناتے ۔ تو حضرت داؤدعلیہ السلام کے کنبے اور گھرانے كوان عظيم الشان انعامات واحسانات كوياد دلا كرحق تعالى تتمم فرماتے ہیں اِغْمُکُوٓالُ دَاوٰدَ مُثَكُوّا اے داؤد کے خاندان والو یعن حضرت سلیمان اوران کے متعلقین تم سب ان نعمتوں کے شکریدمیں نیک کام کیا کرولیعی محض زبان سے نہیں بلکھل سے وہ کام کروجن سے حق تعالیٰ کی شکر گزاری ٹیکتی ہو۔ حدیث میں حضرت عطاء بن بیار رضی الله تعالیٰ عنه سے بیر وایت آئی ہے كه جب بيآيت إعْمَلُوا الِ دَاؤَدَ شُكُرًا نازل مولَى تُو رسول الله صلى الله عليه وسلم ممبر برتشريف لائے اوراس آيت كو تلاوت فرمایا پھرارشا وفرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو محض ان کو پورا کرلے تو جوفضیلت آل داؤ دکوعطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا یا رسول الله وہ تین کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشادفر مایا که رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف برقائم رہنا۔اورغنااورفقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اورمیا ندروی اختیار کرنا اورخفیہ اورعلانبيدونول حالتول مين اللدسے ڈرنا۔

آگے ہتلایا جاتا ہے کہ احسان تو خدا کم وہیش سب ہی پر کرتا ہے۔
ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یہاں جو شکر گزاری کا تھم مل کے ذریعہ سے ظاہر کرنے کا تھم دیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو محض حق تعالی کے انعامات واحسانات محض زبان سے مانتا ہو گر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے ظاف استعمال کرتا ہو تو بید زبانی شکر ہے معنی ہے۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتر اف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام لے جو منعم اس کے مرضی کے مطابق ہو۔

حضرت شاه عبدالقا درمفسر ومحدث وبلوى رحمته الله عليه فرمات

میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کئے اور پھر یہال تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف وخرج اور دادودہش پرتم ہے کوئی باز پرس بھی نہیں ممران تمام بانوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت وحکومت کومخلوق خدا کی خدمت کے لئے ''امانت الہی' سمجھ کرایک حبداینی ذات برصرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ میتی عمل سے حق تعالیٰ کی کامل شکر گزاری۔ الغرض بہتو زندگی کے احسانات تھے اب آ گے موت کے بعد کا ایک احسان بیان فرمایا جاتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس تغیر کرارہے تھے اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس عظیم الشان ممارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آپہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ میری موت آ پیچی تو جنات کوتعمیر کا نقشہ بتا کرآ ب ایک شیشہ کے مکان میں دروازہ بند کرے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے جبیبا کہ آپ کی عادت تھی کہ ہینوں خلوت میں رہ كرعبادت كياكرتے تھے۔اى حالت ميں فرشتہ نے روح قبض کرلی اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا۔ وفات کے بعد مدت تک جنات بدستورتميركرتے رہے۔جب تغيير يوري ہوگئي توجس عصا یر فیک لگار کھی تھی تھن کے کیڑے کے کھانے سے وہ عصا توٹ گیا تب تعش مبارک گریزی۔ اس وقت سب کووفات کا حال معلوم موا-تب جنات كوبهي علم موا كه حضرت سليمان عليه السلام كاعرصه ہواانقال ہوگیا تھااوروہ افسوں کرنے لگے کہ ہم نہ معلوم کرسکے اور كاش كه بهم علم غيب ركھتے تو عرصه تك اس مشقت ومحنت ميں نه پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف ہے مبتلارہے۔اگر جمیں علم ہوجا تا تو ہم اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے اور حضرت سلیمان کی وفات کومحسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے قرآن کریم میں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ نے یہ بتایا

14 \$ ہے كەمشركين عرب جنات كوالله تعالى كاشريك قرار ديتے تھے ادرية شركين جنات كوعالم الغيب جانتے يتھے اورغيب كى باتيں جانے کے لئے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے یہاں اسی عقیدہ کی تر دید میں بھی بیدواقعہ سنادیا جس سے جنات کی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اوران کے معتقد مشرکین کو بھی پیۃ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو اس ذلت آ میز ۔ تکلیف میں کیوں پڑے رہتے۔

یہاں ان آیات میں کھھان کاموں کی بھی تفصیل ہے جو حفرت سليمان عليدالسلام جنات سے ليتے تھے۔ ان كامول میں جنات سے جسم \_مورتیں اور تصاویر بھی بنوانا تھا۔ تو اس معلوم موا كدحفرت سليمان عليه السلام كى شريعت ميس جان داروں کے مجسمے اور تصاور بنانا اور استعمال کرنا جائز تھا مگر شریعت اسلامیہ میں جانداروں کے جسمے ۔مورتیں اور تصاویر بنانا اوراستعال كرناحرام باوران كي سخت ممانعت ہاور وجه اس کی بیے ہے کہ چھلی امتوں میں جانداروں کی تصاور اور جسم بت يرى كا در بعه بن كمي \_شريعت اسلاميه كوچونكه الله تعالى كو تیامت تک قائم رکھنا تھا اس لئے اس شریعت میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا کہ جس طرح حرام چیزوں اورمعاصی کوحرام وممنوع كياكيا ہے اى طرح ان كے ذرائع اوراسباب قريبه كو بھى حرام كرديا كيا ہے۔ اصل جرم عظيم شرك و بت برى ہے اس كى ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت برسی آ سکی تھی ان کو بھی حرام اورممنوع قرار دیا گیا۔اس طرح مثلاً شراب نوشی حرام کی گئی تواس کی خرید وفروخت۔اس کا لانا لے جانا۔اس کی مزدوری

اس کا بنانا سب حرام کردیا گیا۔ جوشراب نوشی کے ذرائع ہیں۔ الغرض ذي روح كي تصاوير كابنانا اوراستعال كرنا جماري شريعت میں حرام کیا عمیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احادیث صعیحہ متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔جس کے احکام تفصیل ے علماء نے مستقل تصانیف میں جمع کردیتے ہیں۔ بیروضاحت یہاں اس کئے عرض کی گئی کہ آج کل تصاویر کے بنانے اور اس ك استعال كرنے كا كناه و بائے عام كى طرح كھيلا ہوا ہے۔ جبکه احادیث میں اس پرشدید وعیدیں آئی ہیں۔مثلاً سیحے بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد مروی ہے کہ قیامت كروزسب سے زيادہ سخت عذاب ميں تضوير بنانے والے ہوں مے اور صحیحین ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر مصورجهنم میں جائے گا۔ اور بعض روایات صدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تصویر بنانے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ الله تعالى اس لعنت ہے مسلمانوں کو بیچنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ الغرض يبال تك حفزت داؤد اور حفزت سليمان عليها السلام لیعنی اللہ تعالیٰ کے دوخاص منیب اور شاکر بندوں کا ذکر ہوا کہ جن کونبوت ورسالت کے علاوہ الیمی دنیاوی سلطنت و با دشاہت نصیب ہوئی کہ جس کی نظیر نہیں ممرید دونوں کیسے خدا کے پہندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجوداس بے مثال با دشاہت کے شب و روز خدا کی نعمتوں کے شکر گز ارر ہے۔ خدا کی طرف خاص طور برمتوجه اور ملتفت ہوئے تو اللہ نے بھی کیسی کیسی نعمتوں ہے نوازا۔

> وعا میجیجے: حق تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوجودین اور دنیا کی معتبی عطا فرمائی ہیں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی مرضیات کے موافق ان تمام نعمتوں کو استعال کرنے کی سعادت عطافر ما تیں۔ یا الله شریعت مطہرہ کی ہم کوظا ہر أو باطناً پا بندی نصیب فر مااور ہر محکر ومعصیت سے سيج كى مت وتوقيق عطافرما - أين - والخِرُدَعُونَا أن الْحَدُدُ يله ركب العليان

#### لَقَانُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَاءٌ جَكَتْنِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَاكٍ هُ كُلُوامِنْ رِزْقِ با (کے لوگوں کیلئے)اُن کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، دو قطاریں تھیں باغ کے دائیں اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُوْالَهُ بِلُدُةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُوْرٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرسَيْلَ الْعَرِم اور اس کا شکر کرو، (کہ رہنے کو)عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔سو انہوں نے سرتانی کی تو ہم نے ان پر بند کا سلاب چھوڑ دیا ۅۘۘؠػڵڹ۠ۿؙۼڔۼؚۼۜؾۘؽڡۣۼڔۼؿۜؽڹڹۮۅٵؽؙٲؙڰٟڶڂؠٚڟۣۊٲؿٚڸۊۺؽ؞ؚۣۺ۫ڛۮڔۣڤٙڵؽڮ<sup>؈</sup>ۮٳڮ اورہم نے اُن کےاُن دورویہ باغوں کے بدلہ اور دوباغ دیدیئے جن میں یہ چیزیں رو کئیں بدمزہ پھل اور حیما وَاور قندر ہے قبیل ہیری۔اُن کو یہ براہم نے جَزَيْنِهُ مُربِهَ الْفُرُوا وَهُلُ نَجْرِنِي إِلَّا الْكَفُوْرِي اُن کی ناسیاس کے سبب دی ،اورہم السی سزابڑے ناسیاس ہی کودیا کرتے ہیں۔ لَقَدُ كَانَ البِيَرُ عَلَى البِسَيَا (قوم) سِما كيليَّ في مِن مَن كَيْهِمْ أن كي آبادي في أيكُ البيك نشاني الجنكة في ووباغ عن يتويني واكمير سے وَشِهَا لِهِ اور باكِين | كُنُوا تم كماوُ | صِنْ ہے | رِزْقِ رَنِيكُفُو اپنے رب كے رزق | وَاللَّكُووُ اورشكرا واكرو | كَاهِ اس كا | بكْدُةُ شهر | طَينبُهُ باكيزه و رج اور بروردگار النفور بخشے والا فائفرضوا مرانهوں نے موزلیا فارسکنا توجم نے بھیجا علیکھ خران بر اسکیل العرم سیلاب بندے (رکاموا) وَبَذَلْنَهُ فَ اوربهم فِي أَبِينَ بدل دي مُ وَجَنَتَ فِي وَالْحُول عَدو باغول عَد بدل حَنَتَ بن دوباغ ذواني وال أكل ميوه عَنط بدعره وأقبل اورجمار وُتُنَى إور کھ مِنْ سِدَادِ ہیریاں | قَلِیْلِ تعوزی | ذایك به | جَزَائین هم نے اكوسزادی | بيما اس كےسب جو | كفروا انہوں نے ماشكری ك وكفل اورنيس أنبليزي بمهزادي إلا تحريصرف الكفؤر تأشرا

تفسیر وتشری : گذشته یات میں الله تعالی کی طرف متوجه مونے تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور قوموں عے عروج وزوال اوراس کی نعمتوں پرشکر گزاری کے برکات وثمرات طاہر کرنے کے | کی تاریخ میں ہزاروں عبرت وتصیحت مبیا کرتا ہے۔ لئے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیہاالسلام کے قصے بیان فرمائے۔ گئے تھے۔اب آ کے اللہ تعالیٰ ہے اعراض اور اس کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ دوبال ظاہر کرنے کے لئے قوم سبا کا قصہ ندکور ہوتا ہے تاك يخالفين رسول التدعلي التدعليه وسلم كوعموماً اور كفار كوخصوصاً تنعب بهويه چونکداہل مکمیں اہل سبااوران کےقصد کی شہرت تھی اس کئے کفار مکہ کو خاص طور سے اہل سبا کا واقعہ سنایا جاتا ہے تا کہ وہ اس سے متاثر ہوں۔ قوم سبا کا وہ عبر تناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بصيرت افروز واقعه جوقرآن ياك في ان آيات ميس بيان فرمايا ب

ان آیات کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا کے متعلق مجھ ضروری معلومات ہیش کردی جائیں۔ قوم سیا کا ذکر حضرت سلیمان علیه السلام کے قصہ میں سور ہُمل ۱۹ ویں یارہ میں مجھی آج کا ہے جبکہ ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہو کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے قبول ایمان کیا۔ بیرز ماند سبا کی حکومت کا زمانهٔ عروج ہے۔اور پیز مانہ تاریخ کے لحاظ ہے • ۹۵ ق\_م کا تھا۔قوم سبا کی حکومت موجودہ بمن کے جنونی حصہ برتھی جو بعد میں وسیع ہوکر حضرموت اورجیش تک مجھیل گئی تھی۔مورخیین نے حکومت سبا کو جیار

مسمبیں بہاڑی چشمہ بھی ہیں۔ بارش کا یانی ہو یا بہاڑی چشموں کا۔ تمام یانی بهه کروادی کے رنگستانوں میں جذب ہوکرضائع ہوجاتا۔ توم سبانے اس یانی کوکام میں لانے اور باغات وزراعت کوسرسبرو شاداب بنانے کے لئے یمن میں ایک سوسے زائد بند باندھے تھے اوران کی وجہ ہے تمام ملک سرسبر اور بہارستان بنا ہوا تھا۔ انہیں بندول میں سب سے برا اور عظیم الثان بند "سدمارب" تھا جو وارانککومت میں بنایا گیا تھا۔ یہ بند کئی میل مربع میں بنایا گیا تھا۔ دور دور کا یانی وہاں جمع ہوتا اور اس سے پھر چھوٹی شاخییں اور نہریں نکالی تحمیٰ تھیں اور ان کے ذریعہ ہے سال بھر تک تھیتیاں و باغات سیراب کئے جاتے اور بیہ باغات دورویہ سڑکوں برمنزلوں تک چلے الكئے تھے۔لكھا ہے كماس عظيم الثان بندكي وجدے تين سومريع ميل تک داہنے اور بائیں۔ تھجوروں کے نخلتان۔میووں اور پھلوں کے حسین وجمیل باغ خوشبوؤل کے کھیت۔ دارچینی۔عود وغیرہ کے عنجان باغات اس كثرت سے ہوگئے تھے كرتمام علاقد چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔علامہ ابن کثیرؓ نے روایت نکھی ہے کہ پھلول اور میووں کی بیہ کثرت تھی کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سریر ٹوکری رکھکران باغات کے اندرگزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹیکنے سے بھرجاتی ۔ آ ب وہواالی فرحت بخش روح برور اورصحت افزائقی که اہل سبا موذی جانور کیڑے مكوڑے \_ مجھر \_ تمھى \_ پہو وغيرہ سے پاك اور محفوظ تھے \_ الغرض اس بند کی وجہ سے ملک میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی اور تجارتی کاروباراورمعدنیات کی کثرت کی وجہہے سونا جاندی اور جواہرات کی بہتات نے توم سہامیں اس ورجہ خوش عیشی ۔ رفاہیت اور فارغ البالی اوراطمینان پیدا کردیا تھا کہوہ ہروفت مسرت اورشاد مانی کے ساتھ خدا کی نعتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اورشب وروز مرفہ حالی میں زندگی بسر کرتے۔اہل سباایک عرصہ تک تو اس جنت ارضی کوخدا کی ایک عظیم الثان آیت و نعت ہی سیجھتے رہے اور ایمان برقائم رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے کیکن

طبقات پرنقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ ۱۱۰ ق۔م سے شروع ہوکر ۵۵۰ ت م برختم ہوتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کی ملکہ سبا کاتعلق ای طبقہ سے ہے۔ دوسرا طبقہ ۵۵ ق۔م سے شروع ہوکر ۱۱۵ ق-م پرختم ہوتا ہے۔ سیل عرم بعنی بند کے سیلاب کا واقعہ جس کا تذكره ان آيات مي كيا حيا ہے۔اي دور سے متعلق ہے۔تيسرا طقه ۱۵ ق م سے شروع ہوکر ۲۰۰۰ء برختم ہوتا ہے۔ اور چوتھا لیعنی آخری دور مسوء سے شروع ہوکر ۵۲۵ء پرختم ہوتا ہے۔اس دور ميں اہل جبش آخری مرتبہ يمن پر قابض ہوئے۔ (فقص القرآن) بالآخرظہوراسلام یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بعثت کے بعد اسلام کی صدافت ہے متاثر ہوکرسارا یمن کیدم ایمان لے آیا۔ اس قوم سبامیں بہت سے سلاطین ہوئے بعضے اچھے بھی ہوئے اور بعضے بت پرست ہوئے۔ جب ملکدسبانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کیا تو صدیوں تک انہوں نے اس امانت اللي كوسينے سے لگائے ركھالىكن گذشتہ قوموں كى طرح جب انہوں نے ایمان سے روگر دانی شروع کی اور دو بارہ شرک اختیار کیا تب خدا کے پیمبروں نے اینے اپنے زمانہ میں آگر ان کو رشد وہدایت کی جانب متوجہ کیا۔ غالبًا بیدانبیاء بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود اینے نائبوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی جانب بلاتے رہے مگرانہوں نے عیش وعشرت۔ دولت وٹر وت ے حکومت وشوکت کے نشہ میں کوئی پر واہبیں کی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کی نعمتوں كو كوكران لكة تب حضرت عيسى عليه السلام سي ايك صدى يهلي خدا کی جانب ہے پیل عرم کی تباہی کا عذاب آیا اوراس نے قوم سبا کو یاره باره کردیا\_(فقص القرآن) ابل سباایک تاجرقوم تقی اور به وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا۔ الله تعالی نے ان کے حدودِ حکومت میں جوخزانے مدفون کرر کھے تتھے وہ ان کے لئے تا ئید عیبی بن گئے تھے۔سونے وجواہرات کی بکثرت کا نیس موجودتھیں۔ یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیدادار کے لئے مشہور تھا۔عرب میں مستقل دریا تو ناپید ہیں۔ اکثر بارش کے یانی پر گزر ہے اور کہیں

معنی اور ہوشم کے راحت وآ رام نے آ ہستہ آ ہستہ ان میں وہی اخلاق اور روپے پیدا کردیئے جو گذشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تصاور بداخلاتی میں اہل سبایہاں تک ترتی کرتے رہے کہ انہوں نے دین حق کوبھی خیر باد کہہ دیا اور کفروشرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنالیا۔ تاہم رب غفور نے فوراً گرفت نہیں کی بلکہ اس کی وسعت رحمت نےمہلت کے قانون سے کام لیا اور انبیاء کیم السلام نے ان کو راہ حق کی ملقین فرمائی اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب بینہیں ہے کہتم دولت وثروت اورجاه وحشمت كانشهيس چوره وكرمست موجاؤاورنهيه كهاخلاق كريمانه كوحيمور ببيضواور كفروشرك اختيار كرك خداك ساتهم بغاوت اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے کہاس درمیان میں ان کے یاس خداتعالی کے تیرہ نبی آئے مگرانہوں نے مطلق توجہ نہ کی اوراینی موجوده خوش عیشی کودائمی وراثت سمجه کرشرک و کفر کی بدمستنوں میں مبتلا رے آخر قانون قدرت نے خود کود ہرایا اور ان کا انجام بھی وہی ہواجو گذشته زمانه میں خدائے برحق کی نافرمان قوموں کا ہو چکا تھا۔ چنانچہ خداتعالی نے ان پر دوسم کاعذاب مسلط کردیا جس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیری۔ خاردار

ورخت \_ اور بدمزه کھل اگ کر بیشهاوت دینے اور عبرت کی کہاتی سنانے گئے کہ خدا کی پہم نافر مانی اور سرکشی کرنے والی تو م کا بیرحشر ہوتا ہے۔ پہلی سزایہ ہوئی کہوہ ' بند' جس کی تعبیر پران کو بے صد ناز تھا اور جس كى بدولت ان كا دارانحكومت خوبصورت اورحسين باغات اورسرسبر شاداب کھیتوں سے گلزار بنا ہوا تھا وہ خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اجا تک اس کا یانی زبردست سیلاب بن کر پھیلا اوراس تمام زمین پر جن میں فرحت بخش باعات تصب کوغرق آب کرے برباد کرڈ الا۔ جب یانی آ سته آسته خشک موگیا تواس بورے علاقه میں باغات کی بجائے جھاؤ کے درخت ۔ جنگلی بیری اور پیلو کے درخت جس کا پھل بد ذا نُقنها در بکسا ہوتا ہے جگہ لے لی۔اور خدا کے اس عذاب کوقوم سیا کی کوئی قوت وسطوت ندروک سکی اور الل سبا کے لئے اس کے سواکوئی حیارہ نہ رہا کہاہیے بلدہ طبیبہ اور اس کے قرب و جوار کو چھوڑ کرمنتشر ہوجا ئیں۔ کچھ ہلاک ہوئے کچھ پریشان ہوکرمنتشر ہوگئے غرض کہ ابل سبا اینے غرور و تکبر اور غفلت وسرکشی اور کفروشرک پر اصرار کے سببسيل عرم كے ذريعه تناه وبرباد موسئ اخير ميں فرمايا كماليى سخت سز ابڑے درجہ کے ناشکروں ہی کودی جاتی ہے۔

#### وعالتيجئ

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ہم کو جود پنی اور دنیوی نعمتیں عطافر مارکھی ہیں اس پرہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطافر ما نمیں اوراپی اطاعت وفر ما نبر داری کا جذبہ نصیب فرما نمیں۔ یااللہ کفران نعمت کے وبال ہے ہم سب کو بچاہئے اور ہم ہے اس معاملہ میں گذشتہ زندگی میں جو کو تا ہیاں سرز دہوگئی ہوں ان کو اپنی رحمت ہے معاف فرماد بیجئے ۔ اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنی گرفت اور سز اسے ہم کو محفوظ و مامون فرمائے ۔ یااللہ اس ملک فرماد بیجئے ۔ اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنی گرفت اور سز اسے ہم کو محفوظ و مامون فرمائے ۔ یااللہ اس ملک بیات کی خطاف ورزیاں اور نا فرمانیاں ہوتی رہیں اور اب بھی ہور ہی ہیں۔ یااللہ اس ملک اور قوم کو ہدایت بخش دے کہ آپ کے اور آپ کے مقدس و معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے عفلت اور نا فرمانی سے باز آجائے اور آپ نے جواب احکام کی اطاعت کے ذریعیا پنی نعمتوں کے شکر کا تھم دیا ہے اس کو بجالا نے پر کمر بستہ ہوجائے ۔ آئیں ۔

## وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي لِرَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّفَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرُ \*

اورہم نے اُن کے اوران بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کر رکھی تھی بہت سے کا وَل آباد کرر کھے تھے جونظر آتے تھے اورہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے جلنے کا ایک

## سِيْرُوا فِيهَا لِيَالِي وَآيَانًا الْمِنِينَ ﴿ فَعَالُوا رَبَّنَا بِعِدْ بَيْنَ النَّفَارِنَا وَظَكُمُوۤ النَّفُهُمْ

خاص انداز رکھاتھا کہ بےخوف وخطران میں داتوں کو اور ڈوں کوچلو۔ سووہ کہنے لیکے کہاہے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں درازی کردے اور انہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا

# ۼۜۘعكنْهُ مُراحَادِيْتَ وَمَزَّفَنَهُ مُركُلُ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُوْرٍ ®

سو ہم نے ان کو افسانہ بنادیا اور ان کو بالکل تتر ہتر کردیا، بیٹک اس (قصہ) میں ہرصابروشاکر کے لئے بڑی بڑی عبرتمی ہیں۔

لِكُلِّ صَبَادِ بربد مركز نوال الشَّكُونِ شركزار

سے محروم ہو گئے اور اہل سہا کچھ ہلاک ہوئے اور کچھ منتشر ہوکر ادھر ادھر کے ملکوں میں چلے گئے۔ توبیہ پانی کا ہند تو شنے کی کہلی مزافتی جواس تو م کوقد رہ البی کی طرف سے کفران نعمت کے وہال میں پنچی مگر عذاب البی کی جمیل ہنوز باتی تھی اس لئے کہ اہل سبانے صرف غرور وسر شی اور کفروشرک ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں محکر آیا تھا بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رساں آباد یوں اور کارواں سراؤں اور مسافر خانوں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپیند تھا جس میں ان کو یموس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں۔ پانی کی تکلیف اور خوردونوش کی ایذاکس شے کا نام ہے۔ قدم قدم پر میلوں تک سر سبز شاداب باغات کی وجہ سے گری اور پیش کی زحمت سے بھی ناآشنا ہے۔ انہوں نے ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے بی

تفیر وتشری: گذشته آیات میں بتلایا میا تھا کہ قوم سباکو اللہ تعالی نے کس درجہ دنیوی تعمیں عطا فرمائی تھیں کہ ہروقت مسرت اور شاد مائی کی زندگی بسر کرتے تھے اور شب وروز خداکی نعموں کے نعموں سے بہرہ اندواز تھے گر جب اس قوم نے خداکی دی ہوئی نعموں کا شکر اداکر نے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعموں کا شکر اداکر نے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا۔ نبیوں اور پیمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے نعمت کیا۔ نبیوں اور پیمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شرک و کفر پر اصرار پر اصرار کیا تو اچا بک عذاب اللی نے آکر ان کو تباہ و بر با دکیا اور وہی بند جس کی تعمیر پر ان کو تا زتھا اور جس کی بدولت یمن گلز ار بنا ہوا تھا جب خدا کے تھم سے ٹوٹ اور جس کی بدولت یمن گلز ار بنا ہوا تھا جب خدا کے تھم سے ٹوٹ کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ سارے سر سبز کھیتوں۔ کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ سارے سر سبز کھیتوں۔ خوشبودار درختوں ۔ عمرہ و میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں

ا سرائیل کی طرح ناک بھوؤں چڑھا کریہ کہنا شروع کردیا تھا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادہ سے گھرے ن<u>کلے</u> اور یہ بھی ندمعلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اینے گھر میں۔سفر کا لطف تو وہ انسان اٹھاتے ہیں جوسفر کی ہمہشم کی نکلیف اٹھاتے میں پانی اور کھانے یہنے کے لئے آ زارسہتے ہیں اور اب راحت اور آرام کے ند ملنے کی وجہ سے سفر میں تکالیف کا ذا كفتہ و كھتے ہیں۔اے کاش جارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم ریمحسوں کرنے کلیس کہ وطن ہے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں اور دوری منزل کی تکالیف کو سہتے ہوئے ہم حصر اور سفر میں امتیاز كرسكيس - بياس قوم كى بدشختى - ناسياس اور ناشكرى تقى كداللدكى نعتوں ہے اکتا کرخدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہتھے۔ تو اس قوم نے جب اس طرح کفران نعت کی تکیل کردی تو اب خدائے تعالی نے بھی ان کو دوسری سزاید دی کہ بمن سے شام تک ان کی تمام ان آبادیوں کو دیران کر دیا جونز دیک نز دیک مسلسل چھوٹے چھوٹے تصبول سے گاؤں۔گاؤں۔کارواں سراؤں۔اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد شخفیں اور اس طرح اس یورے علاقہ میں خاک اڑنے تکی اور یمن سے شام تک <sub>س</sub>ے آ بادیوں کاسلسلہ ویرانوں میں تبدیل ہوکررہ گیا۔

قرآن کریم کی بیآ یات اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ علاوہ اور نعمتوں کے جوابل سبا کو حاصل تھیں ایک خاص نعمت سفر کے متعلق بھی اللہ تعالی نے عطافر مار کھی تھی اور وہ بیہ کہ ان کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے سرئے کے کنارے کہ ملک سے شام تک راستے مامون تھے سرئے کہ کنارے کو بیہات اور آبادیوں کا سلسلہ ایسے اندازہ اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا۔ پانی اور آرام کا موقع ملی تھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا دل نہیں گھبراتا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا مسافر کا دل نہیں گھبراتا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا

ایک طرح کی میروتفری تھی ۔ سواس نعت کی بھی انہوں نے جس کی حقیق شکر گزاری که طاعت البهیقی نه کی ایسے ہی ظاہری شکر گزاری بھی ندکی کداس بعت الہيد كوغنيمت بيجھتے اوراس كى قدر كرتے وہ بھی ندكى چنانچد كنے ككے كدا الله! اس طرح سفر كالطف نبيس آتا منزلیس دور دور ہوں۔ آس باس آبادی ندیلے۔لطف تو اس میں ہے کہ بیں زادراہ ختم ہو گیا کہیں پاس ہاور یانی نہیں ماتا کہیں چوروں کا اندیشہ ہےاورنو کرہتھیار بندیہرے دے رہے ہیں۔ پھر اس موجودہ حالت میں ہم کواپنی بڑائی اور سرداری کے اظہار کا موقع مجھی نہیں ملتا۔ امیرغریب سب مکسال سفر کرسکتے ہیں اس لئے دل یہ جا ہتا ہے کہ ہمارے سفروں میں درازی اور فاصلہ کر دیے یعنی جیج کے دیہات اور آبادیاں اجاڑ دے تا کہ منزلوں میں خوب فاصلہ ہوجاوے۔تو بجائے اس نعت سہولت سفر کی قدر کرنے کے اس کی بے قدری کرنے کے اور علاوہ اس ناشکری کے اور بھی انہوں نے نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں برظلم کیا جس کی سزامیں اللہ تعالیٰ نے ان کا شیراز ه جمعیر دیا اوران کو یاره باره کر ڈالا۔ا کثر خاندان ادھر ادهرمنتشر ہو میئے۔کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ آ بادبوں کے نام ونشان حرف غلط کی طرح مث محے۔اب ان کی صرف کہانیاں ہاتی رہ کئیں کہلوگ سنیں اور عبرت پکڑیں۔ان کا وہ عظیم الشان تمدن اور شان وشکوه سب خاک میں مل گیا۔ اور ان کے وہ عالی شان مساکن و باغات اور آس باس کی آبادیاں سب وبران ہو محیے اوران کی حالت لائق عبرت ہوگئے۔

ریاں برت بروں میں میں میں ہرت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موعظت و تھیجت کے جارطریقہ بیان فرمائے ہیں۔

ایک تذکرہ بالآء اللہ لیعنی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات واحسانات فرمائے ہیں ان کو یا دکر کے خدا کے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ ہوتا۔

دوسرے تذکیر بایام الله یعنی ان گذشته قوموں کے حالات

بیان کر کے نصبیحت وغیرت دلاتا جنہوں نے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری کی وجہ سے کا مرانی وفلاح دارین حاصل کی اور یا سرکشی وطغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلا کت وتباہی مول لی۔ بالفاظ دیگر قوموں کے عروج وزوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرتا۔

تیسرے تذکیر بأیات اللہ یعنی مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلاکر خالق کا نئات کی ہستی اوراس کی وحدت وقدرت کا اعتراف کرانا اور تقید ہیں تھی ہے۔ لئے اپنی نشانیوں کے ذریعہ پھیرت کھولنا۔ جو تھے تذکیر بما بعد الموت ۔ یعنی موت کے بعد۔ برزخ ۔ قیامت ۔ حشر ونشر۔ جزامزا۔ عذاب تو اب جنت دوزخ کے حالات سنا کرعبرت دلانا۔

قوم سبا کا واقعہ تذکرہ بایام اللہ ہے تعلق رکھتا ہے اور ہم کو یہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور شروت و طاقت ہیا حکومت وسلطنت کے تھمنڈ میں آ کرنافر مانی اور سرکشی پرآ مادہ ہوجاتی ہے تو اول خدائے تعالی اس کو مہلت دیے ہیں اور اس کوراہ راست پر لانے کے لئے اپنی جمت کو آخری حد تک پورا فرماتے ہیں پس وہ اگر اس پر بھی تبول حق کی وشمن رہی اور بعناوت فرماتے ہیں پس وہ اگر اس پر بھی تبول حق کی وشمن رہی اور بعناوت کی عطا کر دہ سہولتیں بھی نا کو ارگز رنے لگیس اور وہ ان کو شحرانے کی عطا کر دہ سہولتیں بھی نا کو ارگز رنے لگیس اور وہ ان کو شحرانے کے عظا کر دہ سہولتیں بھی نا کو ارگز رنے لگیس اور وہ ان کو شحرانے گئے تو پھر اللہ تعالی کا قانون گرفت آگے بڑھتا ہے اور ایسی بھی جنت قوم کو یارہ پارہ کر کے ان کا سارا کروفرمٹادیتا ہے اور ایسی بھی جنت قوم کو یارہ پارہ کر کے ان کا سارا کروفرمٹادیتا ہے۔

#### وعاسيحجئ

ب و رق الله آپ نے جود پنی اور د نیوی تعتیں ہم کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو عطا فرمائی ہیں ان پر ہمیں حقیقی شکر گزاری کی تو فیق نصیب فرما اور ان نعتوں کو اپنی مرضیات ہیں استعال کرنے کا عزم عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کے ہر چھوٹے بڑے کو حاکم اور محکوم کو کفران نعمت ۔ قبول حق سے انحراف۔ قانون الہیہ سے بعناوت اور انباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر مشی جیسی کا فرانہ خصلتوں سے بیختے کی توفیق عطا فرمادے۔ اور ہر طرح کے دنیوی واخروی عذاب وگرفت سے محفوظ و مامون فرمادے۔
یا اللہ ہم سوائے اس کے کہ آپ کی طرف رجوع ہوں اور آپ کی پناہ طلب کریں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہوں اور کو فی چارہ ہمارے لئے نہیں یا اللہ اس ملک اور قوم کے لئے ہدا ہت کے فیصلہ فرما دے اور یہاں طالب ہوں اور کو فی چارہ ہمارے کے راستہ کھول دے۔ آپین ۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### يْسُ طَنَّهُ ۚ فَاتَّبُعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا صِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ©وَمَ اور واقعی ابلیس نے ان لوگول کے بارہ میں اپنا کمان سیح یایا کہ یہ سب اُسی راہ پر ہولئے تمر ایمان والوں کا گروہ۔ اور ابلیس کا لِيُهِمْ مِنْ سُلطنِ إِلَّا لِنَعُلُّمُ مَنْ يُؤَمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنَ هُوَمِنْ اُن لوگول پرتسلط بجز اِس کے اور کسی وجہ ہے تیں کہ ہم کو ( ظاہری طور پر )ان لوگول کوجو کہ آخرے پر ایسان دیکتے ہیں ان لوگوں ہے ( الگ کر کے )معلوم کرتا ہے جواس کی طرف ہے تلکہ إِيُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْ تُمْرِضُ دُونِ اللَّهِ لَا يَكْ ب کا رہے ہر چیزکا حکمران ہے۔ آپ فرمائے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو اُن کو پکارو، وہ ذرّہ برابر ثَقَالَ ذَرَّةٍ فِي التَّمَانِةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُ ثَمِ فِيهُمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ ختیار نہیں رکھتے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے مِّنْ ظَهِيْنِ ۗ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ آلِالِمِنْ آذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرْعَ عَنْ قُلُوْدٍ اور خدا کے سامنے سفارش کسی کیلئے کا منبیں آتی مگراس کیلئے جس کی نسبت وہ اجازت دیدے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے مجبراہث دور ہوجاتی ہے قَالُهُ الْمَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحُقَّ ۚ وَهُ وَالْعَلِيُّ الْكِبَيْرُ۞ توایک دوسرے سے بوجھتے ہیں کہمہارے پروردگارنے کیاتھم فرمایا، وہ کہتے ہیں کہتن بات کاتھم فرمایااوروہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ وَلَقَدُ اورالِبَة | صَدَّقَ مَعَ كُروكُمايا | عَلَيْهِ هُوأَن بِ | إِبْلِيْسُ الْمِيسِ | ظَكَ لَا إِمَا كَمان | فَالنَّبُعُوهُ بِسِ انهوں نے اس پیروی کی الآ سوائے نُويْقًا أَلِكَ كُروه | حِنَ ہے۔ كا الْمُؤْمِنِيْنَ مومن | وَهَا كَانَ اور ندتها | لَهُ اسے (البيس كو) عَليَهِ فر ان ير | مِنْ سُلْطُن كوئى غلبہ | إلَا مم لِنَعَلَمُهُ تَاكُهُمُ مَعَلُومُ كُرِينِ | مَنْ يُؤْمِنُ جوايمان ركمتا بِ إِلْالْحِنْرَةِ آخرت رِ | مِمَنَّنُ اس ہے جو | هُوَ وو | مِنْهَا اس ہے | فِي شَكِيِّ عَلَى مِر وَكُنُكَ أُور تيرارب | عَلَىٰ بر | كُلِّ مَنْ مَنْ مِرشے | حَيْنِيظُ مُلهبان | قُلِ فرمادی | اُدْعُوا يَارو | الَّذِيْنَ ان كوجنهيں | زُعَمُنْ تُو مَمَان كرتے ہو مِنْ دُوْنِ النَّهِ الله كَسُوا | لَا يَهُذِيكُوْنَ دوما لكُنبيل بين | حِثْقَالَ ذَرَّةِ الكَهْرِم كبرابر | في التكوُّتِ آسانون بين | وَالْأِلورنه | في الْأَرْضِ زمن مِن اً فِیْنِهِ مَا أَمِنْ مِشْرَكُ اِن (آسان وزمین) مِن كُونَى سامِها ا وَمَالْكَا اور تَهِينَ اِسْ (الله) كا ا مِنْهُمُ ان مِن ہے الْهُذُهُ ان كا مِنْ ظَهِيْرٍ كُولَى مَدُكَارًا وَلَا مَنْفَعُ اورنَفَعُ نَهِيسِ وَبِي الشَّفَاعَةُ شفاعت [ يعنْكَةُ اس كياس | إلا سوائه | ليمنَّ آذِنَ جيوه اجازت وے لَهُ اسَ لَو احتَّى يَهَالَ تَكُ الذَّاجِبِ الفَرْعَ وُور كروى جاتى بِ عَنْ قُلُوبِهِ فَهِ ان كونوں ہے القَّالَ كِمَا اللَّهُ عَالَ كَهَا رَبُّكُوْ تَهارت رب في كَالُوا وه كَتِي الْعُقَ عَلَى الْمُعَدِّينِ الْمُعَلِّي عِنْ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ المندمرة الْكَيَّ يَوْ الْمُرافِيقُ الْمُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَالِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقِ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقِ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقِ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقِ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقِ المُعِلِقُ المُعِلِمُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِمِ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِمُ المُعِل

تفسیر وتشریج: گذشتہ میں حضرت داؤدعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں سے اللہ کے ماننے والوں اور اس کے شکر گزار بندوں کا حال سنانامقصود تھا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں اس کا پھل کیا پایا اور اہل سبا کے قصہ سے بیہ جتلا نامقصود تھا کہ اللہ کے

فرمان ہے منہ پھیرنے والوں اوراس کی ناشکری کرنے والوں اور کفران نعمت کرنے والوں کا دنیا میں بھی بھلانہیں ہوتا اور آخر کاروہ ہلاکت و بربادی سے دوحار ہوتے ہیں۔اب سبا والول نے جو شیطان کے فریب میں پھنس کرائنی دین و دنیا وونوں کوخراب کیا اس کے متعلق اب ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ شیطان کو بیتو قدرت نکھی کہ لائھی لے کران کوزبردسی راہ حق ہے روک دیتا۔ ہاں شیطان بہکاتا مجسلاتا ہے اور لوگ اینے اختیار سے اس کے وام فریب میں تھنستے ہیں۔اب اگر کسی کوشبہ پیدا ہوکہ شیطان کواتی قدرت اغوااور بہکانے کی کیوں دی تو اس کی حکمت اور راز بتلایا جاتا ہے کہاس کو بیقدرت بہکانے کی اس لئے دی کئی کماللہ تعالی کو امتحان منظورتها كدديكهيس كون آخرت يريقين كركے خدا كواوراس کے احکام کو یا در کھتا ہے اور کون دنیا میں میشس کر انجام سے عاقل موجاتا اور بیوقوف بن كرشك يا وهوكه ميس يرجاتا بـــــ الله كى حكمت كالمقتضاي بيرتها كدونيا مين انسان كے لئے دونوں طرف جانے کے راستہ کھلے رکھیں تا کہ بیرطا ہر ہوجائے کہ کون رحمٰن کی اتباع كرتا إوركون شيطان كى -آخرت كومان والميطان کی نبیس مانیس مے۔اور رحمٰن کی نہ ماننے والے شیطان کی پیروی كريں هے۔ يه شيطان ابليس جب آ دم عليه السلام كوسجد العظيم نه كركرانده درگاه مواقفاتواس في اسى وقت كباتها كديس آدم كى اولا دکو ہرطرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور بجز تھوڑی سی جماعت کے باتی سب لوگوں کوراہ حق سے بھٹکا دوں گا چنانچہ جب حضرت آ دم اورحواعلیها السلام جنت سے دنیا میں اتارے مسے تو ابلیس تعین بھی ان کے ساتھ اتر ااور اس وقت وہ خوش تھا کہ جب میں نے آ دم اور حوا کو بہکالیا تو ان کی اولا دکو تباہ کردیتا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں ابن آ دم کوسبر باغ دکھا تا رہوں گا۔ غفلت میں رکھوں گا۔ طرح طرح سے دھوکے دوں گا اور اسپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا۔تو شیطان نے اسی وفت اپنی انگل اور تخمیندے بیانداز ولگالیا تھا کہ میں ابن آ دم میں سے بہت سوں کو

بسانی بہا ہے سلا کرسید سے راستہ سے ہنا دوں گا چنا نچے اہلیس نے اپناریگان اولا د آ دم کے بارے میں پورا کردکھایا اور وہ بچے جی اس کی حال میں آ مجے اور جوابلیس نے تخبینہ کرکے کہا تھا و سے بی نکلے۔ بس فقط وہی لوگ اس کی جالوں سے نئی سکے جواللہ عز وجل پرایمان کے آئے اور اس کے احکامات سر آسمی موں پر رکھے اور اس کے رسولوں کی ہدایات پر عمل کیا یعنی اہلیس کو سیطا قت نہیں کہ سی کا اراوہ تو خدا کی فرمانبر داری کرنے کا ہواور وہ زبردی اس کا ہاتھ پر کر کر نافر مانی کی راہ پر جینے کرلگاد ہے۔ صرف اس کو اغوا بعنی بہکانے اور پر سیال نے کی طاقت دی گئی ہے اور بیاغوا کے مواقع بھی اہلیس کواس کی سے اور بیاغوا کے مواقع بھی اہلیس کواس کے عطا کے محتے تا کہ آخرت کے مانے والوں اور اس کی آ مہیں شک رکھنے والوں کا فرق کھل کرظا ہر ہوجائے۔

الل سباكی ناشكری كا حال سنا كراب الل عرب و الل مكه كی ناشكرى كاذكركيا جاتا ہے جوابيخ معبود حقيقى اورمنعم ومحسن كے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔اورشرک سے بڑھ کرناشکری اور کیا ہوگی۔ شرکین کمک شرک کی طرح پر تعالی کئے بہال ہرطرح کے شرك كاردفر ماكرمشركين كوتنبية فرمائي فني بعض مشركين سيجهج يتع کہ آسانوں اور زمین کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے مگران میں تصرفات کے اختیارات ہمارے معبودول کو وے رکھے بیں اس لئے ہم ان کو د ہائی دیتے۔ندرونیاز کرتے ہیں۔اس خیال باطل کے رومیں فرمایا جاتا ہے كايمنيكُون مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي التَكُوْتِ وَكَا فِي الْكَرْضِ وه نَه تُو آ سانوں ہی میں ذرہ برابراختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں بعض مشركين سيجعة تفي كمآسان توخدائ تعالى في خود بنائ بي اور زمین اور وہال کی چیزیں جا ندسورج اورستاروں کی حرکت وغیرہ کے وسلدے بن بی اس کرد میں فرمایا گیا و مالھ فد فیلوما مِن اور ندان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے۔ بعض پی خیال کرتے تھے کہ ملائکہ اور ارواح عالیہ خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے اور موزی دینے اور مارنے وغیرہ میں مددگار ہیں۔ان کی اعانت کی خدا کو حاجت پردتی اس لئے ان چیزوں کے نام سے پیتل۔ تا نے اور پھروغیرہ کے

بت بنار کھے تھے اور ان کی پرستش اور نذر نیاز کے دستور بھی قائم كرر ـ كھے تھے۔ان كےرد ميں فرمايا گيا وَمَالَهُ مِنْهُمُ بِينِ ظَهِيْرِ ٱ یعنی ندان میں سے خدا کا کوئی مددگار ہے اس کوکسی کی مدو کی حاجت نہیں۔ وہ سب پچھآ ب ہی کرتا ہے۔بعض مشرکین پیہ مجھتے تھے کہ بیدملائکہ اور فرشتے بلندم تبہ ہیں خدا تعالیٰ ہے کہدکر ہماری حاجات کوروا کراویتے ہیں اس لئے ان کی نذر نیاز اور یکارنا ضروری ہے۔اس کے ردمیں فرمایا گیا و کا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدُهُ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَا لَعِنْ فدا كم سامنے سفارش كسى كے لئے كامنہيں آتى مكراس كے لئے جس كى نسبت اجازت وے دے یعنی خدا تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی پیہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اِ ذن ورضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش بی زبان سے نکال سکیں۔انبیاء۔اولیاءاورملائد الله ک شفاعت بھی صرف انہیں ہے حق میں نافع ہوگی جن کے لئے ادھرے۔فارش کا حکم مل جائے۔قیامت میں آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم شفيع المذنبين ورحمة للعالمين كوشفاعت كبري كي اجازت ہوگی۔اس کے بعدا نبیاءاورصلحاءاور ملائکہ کومختلف قتم کی شفاعت کی اجازت ہوگی۔لیکن جوبھی شفاعت ہوگی وہ خداوند قد وس ذوالجلال والاكرام كي اجازت سے ہوگى۔ بالآخر كناه كار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اورجس کے دل

میں پھی بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفروشرک میں مبتلا رہے ان کے لئے اجازیت نہ ہوگی۔ (معارف القرآن از حضرت کا ندھلویؓ)

### دعا شيجئے

# قُلْ مَنْ تِيزِنُهُ فَكُمْرِ مِنَ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لِعَلَى هُكَى أَوْ فِي

آپ ہو چھنے کرتم کوآ سان اورز مین ہے کون روزی ویتا ہے آپ (عی) کہد بھنے کہ اللہ (روزی) ویتا ہے )اور (بیلمی کھنے کہ اس مسئلہ توحید میں) دیشک ہم یاتم شرور راور راست پر جی

# ى مُّبِينِ " قُلُ لَا تُسْكُلُونَ عَهَا آجُرَمُنَا وَلَا نُسْكُلُ عَتَاتَعُمْلُونَ " قُلْ يَجْمَعُ

مری ترای میں ہیں۔آپ(یبی)فراد بیج کرارہم مجرم میں (ق)تم سے مارے جرائم کی بازیر ندموکی اور ہم سے تہارے افعال کی بازیر سندموکی۔(اوریبی) کبدیجے کے مارارب

# بيْنَنَا رَيُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِينَنَا بِالْحَقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۗ قُلْ الْوُفِي الَّذِينَ ٱلْحَقُّتُمْ

ب کوچھ کرے گا۔ بھر ہمارے درمیان ٹس ٹھیک ٹھیک ٹیملہ کردے گا ،اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جانے والا ہے۔ آپ (بیممی) کہنے کہ جھے کوؤ را وہ کو وکھلا و جس کوتم نے شر کیک بناً

# يهٖ شُرُكَاءَ كُلَّاء بِلْ هُوَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَلِيْةُ وَمَأَ ارْسَلْنَكَ الْأَكَافَّةُ لِلتَّأْسِ بَشِيرُ الْوَنَذِيرُ

خدا کے ساتھ ملار کھا ہے۔ ہرگز (اس کا کوئی شریک) نہیں بلک وی ہے انشاز ہردست حکمت والا ساورہم نے تو آپ کوتما ملوکوں کے داسطے پیٹیسر بیتا کر بھیجا ہے تو تخبری سنانے والے اور ڈرانے والے

### وَلَكُرِيّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ®

لیکن اکثر لوگ نہیں سجھتے۔

قُلْ فرمادیں امن کون ایرزر نککفه حمهیں رزق ویتا ہے امین التکملونیہ آسانوں ہے اوالاَرْضِ اورزمین اقبل فرمادیں اللهُ الله وَ الْحَامَ اللهِ الله وَ اللَّهُ الله وَ وَالْحَامِ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ الله وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ أَوْيا إِنَّاكُوْ مْنِي لَعَلَى هُدِّى البعد مِدايت رِ أَوْيا فِي صَلْلِ ممراى من أَمْهِيْنِ كُلِّي قُلْ فرمادي الكَنْ عَلَوْنَ مَ عند يوجها جائك عَدَا الكى بابت إَجْدُ مُناجرتم في كناوكيا وكانسك اوردام بي وجهاجائكا عَدَاكل بابت انعَمْكُونَ جوتم كرت بوا قال فرمادير آب إيجمع ووجع كريكا بَيْنَنَا بَمْ سِهِ كُولَ رُبُنَا مِهِ رَاهِ مُنْ مُنِي مِي كُفِي فِيلِهِ رَبِي كُلُنَا مِهِ رَمِيان لِمالْعَق مُمِكَ مُمِك المَروه الْفَقَالَةُ فِعلْهُ كُرِيُوالا الْعَكِينَرُ جَانِيَ وَاللَّا قُلْ فرمادي الرُّونِي مجمع وكهاوُ الدّينِينَ ووجنهيل الْعَقْنَةُ تَم نے ساتھ ملاديا ہے لا اس كيساتھ الْمُركَاءَ شريك الكونيس بَلْ بَلَهِ | هُوَالِمَةُ وه الله | الْعَرِيزُ عالب | الْحَكِيمَةِ حَمَدَ والا | وَمَا اورَئِينَ | الْاسَكُنْكَ آبِ وَبِيعِاهم نِهِ | إِلَا كَافَحَةٌ لِلتَّأْمِينَ عالب الْحَكِيمَةِ حَمَدَ والا | وَمَا اورَئِينَ | الْاسَكُنْكَ آبِ وَبِيعِاهم نِهِ | إِلَّا كَافَحَةٌ لِلتَّأْمِينَ عَرَمَهَام لُوكُولَ (نوع انساني) كيليّة ا بَيْتُهُ بِرُّا خَرْ خَرِي وينهِ والله وَ وَهُذِينًا أُورةُ رسنانے والا | وَلَكِنَ اورليكن | أَكُنْرُ النَّاسِ الشركوك | لَا يَعْلَمُونَ الشركوك

جس میں مشرکین کے ہرطرح کےشرک کار دفر مایا گیا تھااور ہتلایا سما تھا کہ اللہ نتارک و تعالیٰ کو چھوڑ کرمشر کین نے اور معبودینا رکھے ہیں تو انہیں کسی شے کے اوپر ذراسی بھی قدرت حاصل | میں تو حید کی راستی اور شرک کی تمرای سمجھائی جاتی ہے۔مشرکین نہیں۔آ سانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز بھی ان کے 🏿 عرب اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے اور وہ رہیمی جانتے اور مانتے قبضہ میں نہیں۔ بیہ نہ کسی چیز کو بناسکیں نہ کسی کو نفع دے عیس۔ نہ ضرر پہنچاسکیں۔اللّٰدعز وجل نے بیسب میجھ بنایا ہےاوراسی کو ہر

تفسير وتشريج: بالذشتة بات مين توحيد كامضمون بيان مواتها التجيزير يوري قدرت حاصل باوراس كوندكس كام مين كسي كي مدد | کی ضرورت ہے اور نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔

اب آھے ان آیات میں مشرکین کوایک دوسرے ہیرا یہ ہے کہ رزق کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے مگر اس کے باوجودوہ و دمروں کو خدائی میں شریک تفہراتے تنے اور بتوں کے آ مے ہے کہ آپ ان سے رہیجی فر مادیجئے کہ جب تم باوجود وضوح حق کے حق کو قبول نہیں کرتے تو اخیر درجہ کی بات یہی ہے کہ اگر ہم خطا پراور مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اورہم سے تبہارے اعمال کی بازیرس نہ ہوگی۔اس خطاب میں بھی غایت نرمی ہے کہ خاطبین کے اعمال کو جرائم سے تعبیر نہیں کیا۔مطلب بیکہم میں ہے ہرایک کوائی عاقبت کی فکر کرنا عاہے۔ کوئی مخص دوسرے کے قصور اور علطی کا جواب دہ نہ ہوگا۔اگر اتن صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپن حالت میں غور کرنے کے لئے تیارنہیں ہوتو یا در کھو کہ ہم جحت تمام کر چکے۔ ابتم اینے اعمال کےخود جواب دہ ہو سے ہم پرکوئی ذ مہداری عا ئدنہیں ہوتی نہالی حالت میں ہارا تمہارا کوئی واسطہ۔خدا کے بہاں حاضر ہونے کے لئے ہرایک اپنی اپنی فکر کرر کھے۔وہ سب کواکٹھا کرئے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کردے گا۔اس کے بعدیہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیہ بھی کہئے کہ بعداس کے کہتم نے حق تعالی کی شان اور اُس کے مقابلہ میں دوسرےمعبودوں کے عجز کا حال س لیا تو ذرا مجھ کو د کھلا و توسہی اور سامنے تو کرووہ کوئی ہستی ہے جواس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں؟ کیا ان بے جان پھر کی مورتیوں کو پیش كروكے؟ ہرگزتم ايسي كوئى ہستى پيشنہيں كريكتے \_بس وہ تو اكيلا ا بیک ہی خدا ہے جو زبر دست ۔ غالب و قاہر اور اعلیٰ ورجہ کی تحكمت و دانائي ركھنے والا ہے۔سب اس كے سامنے مغلوب و مقبور ہیں۔ بیتو ذکرتو حید کا تھا۔ آ مے رسالت محمدیہ سکی اللہ علیدوسلم کا ذکرساتھ ہی فرمادیا کہ ہم نے تو آپ کوتمام لوگوں کے واسطے خواہ وہ جن ہوں یا انسان ۔عرب ہوں یا عجم ۔موجود ہوں یا آئندہ ہونے والے ہوں سب کے لئے پیٹمبر بنا کر بھیجا نذر نیاز پیش کرتے اوران کی عبادت کرتے۔توان آیات میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه آپ ان مشرکین سے یو چھئے کہ مہیں آسانوں اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کا اقرار تو مشرکین کوبھی تھا کہ آسان اور زمین ہے روزی کے سامان مہم پہنچا ناصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے چونکہ اس کا جواب مشرکین کے نز دیک بھی متعین ومسلم ہاں گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی اس کے جواب میں کہدو یکئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ یعنی جب خالق بھی وہی اور راز ق بھی وہی تو پھرالو ہیت اور معبودیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہوگئے ۔تو اس سوال اور جواب کامنطقی نتیجہ بیہ تفا که جوصرف الله بی کی بندگی و پرستش کرتا ہے وہ ہدایت پر ہوا اور جواس کے سوا دوسروں کی بندگی بجالاتا ہے وہ ممراہی میں مبتلا ہوا۔ مگر ایک جاہل مخاطب کو اگر یوں صاف صاف کہا جاوے کہ تو محمراہی اور قلطی پر ہے تو اس طرح دوثوک بات کہد دینا اگر چہ حق گوئی کے اعتبار سے کتنا ہی درست ہواس کو جوش آ جاوے گا اور وہ حق بات کی محقیق کو چھوڑ کر مقابلہ کو آمادہ ہوجاوے گا۔ برخلاف اس کے جب حکمت تبلیغ کے ماتحت اس کو یوں کہا جائے کہ ہم میں ہے ایک فریق ضرور ہدایت پر ہے اورایک فریق ممرای بر کیونکه دونول فرقے نه ہدایت برہو سکتے میں اور نہ مراہی پر۔ یقیناً دونوں میں ایک سیا اور ایک جموثا ہے۔ تو اب سوچنا جا ہے کہ مدایت پر کون ہے اور عمراہی پر کون؟ لعنی یہاں یہ بتلادیا حمیا کہ ایک فریق یقینا خطا کار اور تحمراہ ہے باتی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے کہ لوہم ا بن طرف سے کچھنہیں کہتے۔ او پر کے دلائل سن کرتم خود ہی فیصلہ کراو کہ کون غلطی پر ہے۔ کویا مخالف کونری سے بات کر کے این نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ آ مے ارشاد ہوتا

دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بدہے آگاہ کر دیں۔اس کے متعدد مقامات پریہ بات کہی گئی ہے اور یہی مضمون خود نی کریم صلی بعد بھی جونہیں سمجھتے تو وہ جانمیں سمجھ دارآ دمی تواپیے نفع نقصان | الله علیہ وسلم نے بہت ہی احادیث میں مختلف طریقوں پرارشا دفر مایا ہے۔اتن صراحت کے ساتھ اپنے پیام ہدایت کی عالمگیری کا دعویٰ ونیا کے کسی وین نے بھی نہیں کیا ہے۔ بیخصوصیت آسانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کی ہے۔قرآن کریم ہی اعلان کے ساتھ کہتا يبال اس جگه بيارشاد كه رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف اسية اسب كه بيام محمدى صلى الله عليه وسلم برملك - برقوم - برطبقة انسانيت

ہے۔آپ کو بعثت کی غرض ہے ہی ہے کہ نہ صرف عرب کو بلکہ تمام | انسانیت کے لئے مبعوث فرمائے میں ہیں قرآن یاک میں اور بھی کوسوچ کرآ ہے کی بات کوضرور مان لے گا۔ مگر دنیا میں کثرت ناسمجھوں کی ہے۔ ان کے د ماغوں میں کہاں منجائش ہے کہ ا کارآ مدہاتوں کی قدر کریں۔

ملک یا ای قوم یا این زماند کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوع اور ہرزمان کی ہدایت کے لئے ہے۔

### وعالتيجئ

حن تعالی کالا کھلا کھشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل و کرم سے ہم کوتو حید سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور ہر چھوٹے اور بڑے شرک ہے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیں۔

حق تعالیٰ کا اس بربھی ہے انہاشکر واحسان ہے کہ جوہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتى ہونا نصیب فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہم کوایئے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کاسیااور یکاامتی بنا کرزنده رکھیں۔اورای برموت نصیب فرمائیں۔آبین۔

واخر دغونا أن الحبد بلورت العليين

# كُنْتُهُ طب قِيْنَ®قُلُ لَكُمْ مِّنْعَادُ يؤمِ کے بڑھ سکتے ہو۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اِس قرآن پر ایمان لادیں گے اور نہ اس سے پہلے کتابوں پر، اور آگر ب اس وقت کی حالت و پیسیں جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جادیں گے ایک دوسرے پر بات ڈالٹا ہوگا دنی ورجہ کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں مے کہ اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ بڑے لوگ اُن اولیٰ درجہ کے لوگوں سے کہیں مے عِفْوَا ٱنْعَنَّ صُكَدُنْكُمْ عَنِ الْهُلَى بَعْكَ إِذْ جَاءً . کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا بعد اس کے کہ وہ تم کو پانچ چک تھی نہیں بلکہ تم ہی قصوروار ہو۔ ، درجہ کے لوگ اُن بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا ہتم ہم کوفر مائش کرتے رہے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اوراس کیلئے شریک قرار دیں اور وہ لوگ (اپنی) پشیمانی کو(ایک دوسرے سے ) مخفی رکھیں ہے جبکہ عذاب دیکھیں ہے اورہم کا فروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں ہے،جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو تجرا۔ وَيُقُوْلُوْنَ ادروه كُتِيج مِن الْمَتَى كِ اللَّهُ عَدُّ اللَّوعَدُ ووعده ( تيامت ) إنْ أكر الحَيْنَةُ تم موا صَدِ قِينَ سِيح الْفُرْ فرمادي | لَكُفُر تمهارے لئے

وَيُعُونُونُ اورو مِكِ مِن مَنَى بَ هَذَالُوعُ ووورو والياس النائر عَنْهُ مَهُ و صَلَّ وَيَنَ عِي قُلُ فرادي الكُون مَ آئِر والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف وا

| ن سے جو کمزور کئے مکئے (ناتواں) | لَّذِيْنَ اسْتُ <b>ضْعِفُ</b> وْاا    | (برولوگ) لِ            | _ تكبركرتے تھا               | كُبْرُوْاجِولو | الَّذِيْنَ اسْعَ | ل کہیں ہے               | نیوالے قَ       | مُؤْمِنِينُ ايمان لا  |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| وإس لك بكه كُنْتُو تم ت         | ه جبآئی تبهار                         | کے بعد اِذْجَاءً کُ    | ايت بكنداس                   | القاليم        | عَن ہے           | م نے روکاتمہیں          | مُكَاذِنَكُمْ ا | أَنْعَنُ كيابهم هَ    |
| وں سے جو تکبر کرتے تھے (بڑے)    | ِیْنَ اسْتَکَذَّبُرُ وَاان <i>لوا</i> | هٔ (ناتوان) لِلَّذِ    | مُوْا کرور کئے <u>م</u> ح    | المتضع         | ي وولوگ جو       | رک الکوین               | وكأل اور كهير   | فخرمين مجرم           |
| بهم انكار كريس يلتنه الله كا    | ي اَنَّ تُكُفُّرُ ك                   | حکم ویتے تھے ہم        | <u>.<br/>ئافرۇن</u> ئاجىبىتم | ن إِذْ         | رآت اور وا       | الَيْنِل وَالنَّهُ أَرِ | وُ حِيال        | اَئِنْ بَکہ اَ مَدَ   |
| لَيَّا سُرَاوًا جب وہ ریکھیں کے | گامگة شرمندگ                          | ائيں مے التَّ          | ربرد<br>ستروا اور وه چیم     | ریک و          | أندادًام         | لَهٔ اس کیلئے           | مبرائيں         | وَنَجُعُلُ أور بهم كُ |
| جن لوگوں نے کفرکیا( کافر)       | ر الَّذِينَ كَفَرُوْ                  | يئاقِ كردنوں مير       | وق فِي آغ                    | الآغللَ ا      | 2.               | <br>نأ اور هم ۋالير     | وَجَعَلَ        | العناب عذاب           |
|                                 | لُوْنَ وه كرتے تھے                    | مَا جُو كَانُوْايَعُهُ | 15 1 2                       | يئے جا ئمیں۔'  | ا وه مزاندد ـ    | هل يعزون                |                 |                       |

اور قیامت و آخرت کامضمون۔سوان چیزوں کو ہم ہرگزشلیم كرنے والے بيس مشركين عرب كى طرح آج كا دہريہ بھى يہى كبتا إراس لئة آئے بتلايا جاتا ہے كدان منكرين كوايے قول کا مزہ اس وقت آئے گا جب خدا کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے کھڑے۔چھوٹے بڑوں کواور بڑے چھوٹوں کوالزام دیں ا گے اور ہزایک دوسرے کوقصور وارتھ ہرائے گا۔ جیسے نا کامیا لی کے وفت ہوتا ہے کہ ہرایک دوسرے کونا کامیابی کاسبب گردانتا ہے۔ اسی طرح محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کومور دالزام بتا کیں گے جس کی تفصیل آ کے بتلائی جاتی ہے کہ دنیا میں جولوگ نیجے کے طبقہ میں شار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ اپنے بڑے سر داروں اور پیشواؤں کوالزام دیں گے کہتم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا۔اگرتم ہمیں ندروکتے تو ہم ضرورایمان لے آتے اور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور بیددن دیکھنا نہ پڑتا۔اس یران کے بڑے اور سر دار جواب میں کہیں گے کہ جب تمہارے ياس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی تو کیوں قبول نہ کی؟ کیا ہم نے زبردی تمہارے دلول کو ایمان ویقین سے روک دیا تھا؟ متہمیں جاہئے تھا کہ سی کی بروانہ کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سرکیوں رکھتے ہو؟ بیتو تمہاری خوداین بے عقلی تھی۔تم خودشہوت پرست تھے۔تمہارےایے دل خداکی ہاتوں

تفسير وتشريج: ـ گذشته آيات ميں تو حيد ورسالت کي محقيق تھی۔اب قیامت دحشرنشراوراس کے بعض واُ قعات کا ذکر ہے۔ گذشته آیات میں اثبات توحید اور روشرک کے سلسلہ میں بیمی کہا گیا تھا کہ شرکین بین مجھیں کہ ہارے اعمال کی بازیرس ہی نہیں ہونی جیسا منکرین قیامت کہتے ہیں بلکہ ایک وقت ضرور آنے والا ہے جس میں برور دگار عالم اگلوں اور پچھلوں سب کوجمع کرے گا۔سب مردہ زندہ کئے جاویں گےادرایک جگہ جمع کرے سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک عملی فیصلہ ہوگا۔ تو منکرین جومر کر دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہ تھے ازرا وطنز وتمسخر پوچھتے کہوہ قیامت کب آئے گی جس سے ہم کوڈرایا جاتا ہے۔ اگر سے ہوتو جلدلا کردکھاؤ۔اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ گھبراؤنہیں جس دن کا دعدہ ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ اور جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی۔ تو جلدی مجانے کی بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے سیلے بچھ تیاری کرلو۔ آ گےان منکرین کی سرکشی اور ضدوعناد کابیاں کیا جا تاہے کہ انہوں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ گووہ حقانیت قرآن کی ہزار ہادلیلیں دیکھ لیں کیکن ہرگز مان کرنہیں ویں گے چنانچہوہ کہتے کہ نہ ہم قرآ ن کو مانیں اور ندا گلی کتابوں کوجنہیں تم آسانی کتاب بتلاتے ہومثلا تورات دانجیل وغیرہ کی ہرایک میں جہاں دیکھووہی حساب کتاب

ے بھامے تھے۔ رسولوں کی تابعداری خودتمہاری طبیعوں بر شاق گزرتی تھی۔ساراقصورتمہارا اپنا ہے۔ہمیں کیا الزام دے رہے ہو؟ اس پر پھروہ چھوٹے درجہ والے اینے بروں کو جواب دیں مے بیشک تم نے زبردی مجبورتو ند کیا تھا مگر رات دن تمروفریب اورمغوبانه تدابیر سے ہم کو بہکاتے تھسلاتے رہتے تھے۔ جب ملتے بہی تلقین کہ ہم پنجمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کوایک نه مانیس به تههارارات دن کامیکهنا اورجمیس اطمینان دلانا کہ حارے اعمال وعقا کد ٹھیک ہیں ہم سے بار بار کفروشرک کے نہ چھوڑنے کو اور برانے وین کے نہ بدلنے کی اور باپ وادا کی روش برقائم رہنے کو کہتے اور ہماری کمرتھیکتے۔ آخرتمہاری شب و روز کی ترغیب و تربیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ یہی سبب ہوا ہارے ایمان ہے رک جانے کا حمہیں آ آ کرعقلی ڈھکو سلے سنا کر اسلام سے پھیرتے تھے۔ تو دونوں چھوٹے بڑے ایک دوسرے پرالزام بھی دیں گےاپنی برائت بھی کریں گے۔لیکن دل میں اپنے کئے پرسب پچھتارہے ہوں مے اور تابعین ومتبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں میحسوں کریں سے کہ واقعی ہم مجرم اور قصوروار ہیں کیکن شرم و ندامت کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کو گردنوں سے ملا کرطوق وزنجیر سے جکڑ دیا جائیگا اور کہا جائے گا کہ اب ہرایک کواینے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ممراہ کرنے والوں کو بھی اور گمراہ ہونے والوں کو بھی۔ ہرایک کو بورا بوراعذاب ہوگا۔جیسا کرناویسا بھرنا۔ جومل کئے تنصوبی آج سزا کی صورت میں ظاہر ہورہے ہیں۔

قرآن مجید میں قیامت میں اس شم کے جھٹڑے کا ذکر جیسا کہ تابع اور منتبوع اور حاکم اور محکوم۔ اور پیشواؤں اور ان کے پیرووں کے درمیان ان آیات میں ذکر فرمایا گیا۔ مختلف مقامات

پر مختلف طریقوں ہے بیان فر مایا گیا ہے۔ اس میں عوام الناس کے لئے اور ان کے دنیوی لیڈروں۔ سرداروں۔ حاکموں اور پیشواؤں کے لئے عبرت ونصیحت ہے۔عوام الناس جوآج اینے بڑے دنیا داروں اور پیٹواؤں کے پیچھے آ کھے بند کئے چلے جار ہے ہیں اوران کےخلاف کسی ناصح کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس کی حقیقت انہیں اس وقت کھلے گی جس وقت انہیں پیۃ چل جائے گا کہان غلط رہنماؤں کی پیروی نے انہیں کس انجام ہے ووحارکیا۔اس وقت چیخ جیخ کرالزام اینے ان او کچی ناک والے بروں پررکھنا اور بیکہنا کہتم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا اور رسول کی بات مان لیتے کیا کام آئے گا؟ بلکداس کے جواب میں ان بروں ہے یہی سننا پڑے گا کہ دراصل تم خود اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلنا نہ جا ہتے تھے۔تم خودا بنی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے۔تم خودحرام وحلال سے بے نیاز ہوکر عیش دنیا کے طالب تھے۔ابتم خودمعصوم بنتے ہواورالزام اینے حجڑنے کا ہم پر رکھتے ہو۔ ہم نے کیا زبروتی تم کو بگاڑ ویا تھا۔ غرض كداس طرح نددوسرے برالزام ڈالنے سے كام بے كااورند براًت ہوگی۔اس لئے ہر مخص اپنے دین کے متعلق سوچنے اور سمجھنے اور راہ حق پر چلنے کا خود ذ مددار ہے۔ آج طرح طرح کے رسومات شرک۔ بدعات۔ اور نا جائز امور کے ارتکاب کی دلیل ا کٹرعوام الناس کے باس مبی ہے کہ جمارا فلاں لیڈریہ کہتا ہے۔ ہارا فلال پیشوا یہ کہتا ہے۔ اور ہمارا فلال پیریہ کہتا ہے۔ ہم اس طریقه کوچھوڑنے والے نہیں۔ توبیآ بات صاف بتلار ہی ہیں کہ بیہ جواب الله تعالى كے ہال نبيس حلے گا۔ ديكھنا محض كوبيہ ہے كمالله اوراس کارسول کیا فرمارہے ہیں۔قرآن کیالعلیم وے رہا ہے۔ صدیث کیاتلقین کررہی ہے جواب وہی اس پر کرنا ہوگی۔

وَالْخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

### 

عذاب میں لائے جاویں گے۔

وَمَا أَنْكُنَا اور ہم نے تیں بیجا فِی قَدُرِیَةِ کی ہتی ہی مِن نَذِیْنِ کوئی وُرانے والا اِلاَ کُر قال کہا مُتُرَفُوْهَا اِعَے وَحُوال اوک اِلَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تفسیر وتشری کے نشتہ آیات میں کفاروشرکیین کے انکار قیامت کا حال بیان ہوا تھا اوران کا یہ ول بھی نقل فرمایا کیا تھا کہ ہم ہرگز اس قرآن پرایمان نہ لادیں گے۔ کفار کے ان اقوال جہالت اورافعال صلالت سے طبعًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں پہلے

و الخضرت صلى الله عليه وسلم كوسلى دى كى كدة بروسائ مكه كانحواف وسركشى مص مغموم ندمول كيونكه سيه عامله انوكها آب بى كيساته نبيس موا بلكه برزمانه مين پيغيبرول كامقابله ايسے بى بد بخت رئيسول اورسروارول نے کیا ہے۔ دوات وٹروت کا نشداورا قلد اطلی کا جذبہ آ وی کواندھا کردیا ہے۔وہ کسی کے سامنے گردن جھ کا نا اور جھوٹے آ دمیوں کے برابر بیٹھنا موارانہیں کرتا۔ اس کئے انبیاء کے اول متبعین عموماً غریب وسکین لوگ ہی ہوئے ہیں۔ کفار مکہ میں جوسردار اور رکیس ہے ہوئے تھے وہ بھی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ آپ کے خلاف کھڑے ہوجاتے اور کہتے کہ ہمارے باس مال اولاو۔ وهن۔ دولت مرداری اور پیشوائی سب کچهموجود بے۔اس معلوم مواکه خداہم ہے خوش اور راضی ہے ور ندا تنا مال و دولت کیوں ویتا۔ پھر جب خداخوش ہے تو ہم کوکسی آفت ومصیبت کا اندایشنہیں ہم فضول عذاب کی دهمکیال دیتے ہو۔ہم کوعذاب وزاب پھی ہوگا۔ کفارومنگرین کی اس بات کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان کے قول کورو سیجئے اور ان سے یوں کہد و یکے کہروزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ولیل نہیں کسی کا مالدار کرنا یا مفلس کرنا اللہ کے ارادہ اور مشیت بر موقوف ہے اوراس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔اس لئے مال ودولت یا افلاس وتنگی کسی کے عنداللّٰہ مقبول اورمحبوب ہونے کی دلیل نہیں میمرا کثر لوگ اس بات کونہیں سیھے آ مے کفار کو مخاطب کرکے بتلایا جاتا ہے کہاہے منکرین وكفاريه بهى من ركھو كەجس طرح تمهارے اموال واولا دوليل مقبوليت عندالله كنبيس اى طرح تمهار الموال واولا دالى چيز نبيس كه جوتم كو ورجه میں الله کامقرب بنادے اس لئے تمہارے انواع واقسام کے مال اوراولاد کی کٹرت اس کی علامت نہیں کہتم اللہ کے مقرب ہو۔اللہ کے نزد یک مقرب اور برا ورجه حاصل کرناان شرا نظیر موقوف ہے کہ ایمان لا وُ اورْمُل صالح نعِني نيك كام كرو\_سنو! جولوگ ايمان لا مَي عجے اور عمل صالح كريس كے أنبيس ان كے كئے كا صله و بدله بہت ملے كا يعنى

کام پر جتنا اجر کا استحقاق ہوسکتا ہے اس سے زائد بدلد ملے گا۔ کم از کم دس گان یادہ اور زیادہ ہوتو سات سوگنا بلکہ اللہ چاہے ہوتا سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے او نچے او نچے جنت کے بالا خانہ تیار ہیں جن ہیں ہے آرام اور اطمینان سے رہیں گے۔ اور جولوگ ان کے خلاف محض مال واولاد پر مغرور ہیں اور ایمان کمل صالح کو اختیار نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کی طرف نہ خود توجہ کریں اور نہ اور دن کو مقابلہ کو مقوجہ ہونے ویں۔ تو ان بر بختوں نے کو یا اللہ تعالی سے مقابلہ کی ٹھان کی ہے اور نا دائی سے میں بہ ہوتے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کی ٹھان کی ہے اور نا دائی سے میں بھوتے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کے دسول کو ہرادیں مے ایسے لوگ سب عذاب میں گرفتار ہوکر حاضر کے جا کیں ہے۔ آیک بھی نہ چھوٹ سکے گا۔

یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کی تی ہے کہ انبیاء علیم السلام کی وعوت کا مقابلہ اور انکارسب سے مملے اورسب کے آ مے بڑھ کران خوشحال طبقوں نے کیا ہے جو دولت وحشمت ادر ثروت وافتذاركے مالك تھے۔عموماً يہى خوشحال طبقه ہرقوم ميں اور ہر دور میں خدائی تعلیمات سے انکار میں آھے رہاہے۔ اور اپنی دولت و حشمت اورسروسامان اورمرفه حالى يريقين كرتار ماب كهميشه يوتبي ا قِبال مند بنار ہے گا قرآن کریم نے بھی ایسے دنیا پرستوں کی اس غلط فہی کا جگہ جگہ ذکر فر ماکراس کی تر دید فر مائی ہے۔ اور بار باریہ بتلایا كديدونياكي ظاهري خوشحالي بركز وليل صدق وحقانيت ببس-آساني بادشاہت میں قدرو قیت تو صرف سیے ایمان اور عمل صالح کی ہے اور یمی قرب خداوندی کا ذریعه بین نه که مال اور اولا و بلکه بعض اوقات مال و دولت اور اولا وتو عذاب اورمصیبت بن جاتے ہیں۔ ایمان ہی ہے حق تعالی سے تعلق ورست ہوتا ہے اور عمل صالح سے عبديت كانعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال ور وات كواللہ كي راہ ميں لگاوے تواس سے اللہ کے ہال عزت حاصل ہو عتی ہے باقی محض مال اوراولا دکوعزت کا فرریع مجھنا خیال خام ہے۔اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ايمان اوراعمال صالح كوقر اردياب\_

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ دُلُهُ وُمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءِ آبِ فرماد عِنَ كَدِيرار بِ الْجَهْرُونِ فَيْ الرِّزْقِيْنَ وَيَحْرِيجُ شُرُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَغُولُ لِلْمَلْإِلَكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ وَمَرْ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَغُولُ لِلْمَلْإِلَكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمَلْإِلَكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمَلْإِلَكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمَلْإِلَكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمُلَالِكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمُلَالِكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمُلَالِكَةِ الْمَوْلُونِ فَيْ يَعْوَلُ لِلْمُلَالِكَةِ الْمَوْلُونِ الْمَعْلِقُ الْمَعْلُ وَلَا عِنْ اللّهُ وَلَيْنَا مِن فَيْ وَيَعْمِ مَا عَلَى الْمُولُونِ فَيْ الْمُولِي الْمَالُونُ وَلَوْ الْمَعْلُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُولِ وَلَالِحَالُ اللّهُ الللّهُ

| و السيخ بندول من سے              |                           | *                    |                  |               |                 |                  | 1               |                   |                        |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| لِفُهُ ال كاكوش دے كا            |                           |                      |                  |               |                 |                  | 1               | •                 |                        |
| شُوِّ يَقُوْلُ كِمِرْمِ السَّكَا | جَمِيْعًاس                | جمع کرے کا ان کو     | يعشرهم ره        | جسون          | . وَيُوْهَر اور | ق<br>ق وسيخ والا | الززقيين رزا    | غير بهترين        | وَهُوَ ادروهِ          |
| سبعناك توپاك ب                   | قَالُوْا دو كيس ك         | ي كرية تيم           | م<br>بلکون پرستر | کانوایک       | تهاری بی        | ٳؽؘٲػؙڠ۫         | آءِ کيا بيالوگ  | تون كو أَهَوُالًا | اِلْمُلَيِّكَةِ نَرْءُ |
| تے تھے الجِنَّ جن                | ون وه پرستش کر۔           | كَانُوْابِعَبْدُ     | بن بکہ           | نه که ده)     | کے سوائے (      | دُوْنِهِمْ ا     | از مِنْ         | وكيننأ جاراكارسا  | 725                    |
| م یں بعض (ایک)                   | المتأ بعضكم               | -<br>بغيلك اختيارتيس | سوآج كز          | كَالْيُؤْمُرُ | نقادر کھتے تنے  | وُ مِنُونَ اءَ   | خد ان پر م      | ں ہے کثر ایو      | ٱكْثَرُهُمْ ال         |
| لكواجنهول فظلم كيا               | ئ ان لوگوں کو خط          | یں کے اِللَّذِیْ     | هول اور جم كم    | مان كا وَنَ   | يركم اور ندنقه  | ع كا وُلاَفَ     | ا نَفْعًا الْمُ | (ووسرے) کیلن      | لِبعَثنِ بعض           |
|                                  | تَكُذِّ بُوْنَ تُم حِبْلا | تے بھاس کو           | م كُنْتُهُ ثمَـ  | الَّتِي ووج   | م) كاعذاب       | ِ آگ (جنم        | عَنَّ السَّالِ  | وْقُوا تُم چُكمو  |                        |

تفسیر و تشریج یک فشتہ آیات میں کفار و مکرین کے باطل خیالات کے رومیں فرمایا گیا تھا کہ رزق کی زیادتی یا کی محض اللہ تعالیٰ کی حکمت و مضیت پر موقوف ہا ور کفار کے بیر مال واولا والیں چیز نہیں کہ جوان کواللہ کا مقرب بنادے۔اللہ کا مقرب بننے کے لئے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ بیتو ارشاد ہوا تھا کفار کے اس زعم باطل کے تر وید میں جو کہتے کہ و نیامیں جب ہمیں مال دولت زیادہ ملا ہے تو آخرت میں ہو کہتے کہ دنیامیں جب ہمیں مال دولت زیادہ ملا ہے تو آخرت میں ہو کہتے کہ دنیامیں ورائی جاتی ہے جس کا حاصل آخرت میں ہی ہم کوعذاب نہ ہوگا۔ اب یہاں اس مال دولت اور رزق سے متعلق مونین کو ایک نصیحت فرمائی جاتی ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ جب رزق و مال دولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جب رزق و مال دولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق مونین کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کونیا کو کائیند

دے کا مگروہ خرج جوتقبیر میں (بعنی فضول اور زائدا زضر ورت تقبیر میں ) یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہواس کے بدل کا وعد وہیں۔ الله تعالى اين اوراي رسول ياك صلى الله عليه وسلم كوعدول برہم کوبھی یقین کامل نصیب فرمائیں اوراپی رضا کے لئے شریعت كمطابق خرج كرنے كى توفيق مرحمت فرمائيں۔ آمين۔ آ مے پھرشرک کی فدمت اورمشرکین کا انجام بدسنایا جا تا ہے۔ اسی سورہ میں گذشتہ میں بیہ ذکر آجا ہے کہ بعض مشرکین عرب فرشتول كونعوذ بالتدخداكي بيثيال تصوركرت يتصاوران كي مورتیں بنا کر پرستش کرتے تھے اور ان پرنذرنیاز چڑھاتے تھے اس خیال سے کہ یہ ہم سے خوش ہوں تو یہ ہماری شفاعت اور سفارش کریں سے۔ اس کے متعلق ایک جواب تو قریب ہی محذشته میں گزر چکا کہ طائکہ باوجودمقربین ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ہیبت عظمت وجلال سے ایسے رہتے ہیں کہان کی ہمت ہی نہیں کدازخودسعی وسفارش کے لئے کھڑے ہوجا تمیں۔اس کے متعلق اب يهال ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ قيامت ميں ان ملائکہ کے بتوں کو بوجنے والے کفار ومشرکین کوسنا کر فرشتوں سے اللہ تعالی سوال فرمائیں سے کہ بیلوگ کیاتم کو بوجتے ہے؟ اورتم ان کے معبود بن بیٹھے تھے؟ بیسوال ملائکہ سے ایسے ہی ہوگا جسے حضرت عیسی علیہ السلام سے قیامت میں سوال ہوگا جیسا کہ سورهٔ ما ئده ساتویں باره میں بیان ہوا کداللہ تعالی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام سے فرمائیں مے کدا ہے سی ابن مریم کیاتم نے لوگوں سے میہ کہددیا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری مال کو بھی معبود بنالینا؟ تو دراصل الله تعالیٰ کوتو حقیقت کاعلم ہے۔ سوال سيمقصو داستفهام واستفسارنبيس بلكه مشركيين برمز بدججت قائم کرنا اورانہیں اینے شرک پر اور زیادہ نادم ولا جواب کرنا اور انبیں ان کی نظروں میں ذکیل کرنا مقصود ہوگا۔ تو جس وفت الملائكه سے محشر میں مشركین كے سامنے سوال ہوگا كه كيابيلوگ تم كو

نه کرے اور کفار کی طرح اس کومقصود نه سمجھے بلکہ اس کوآلہ اور ذریعهٔ حصول رضائے حق اور قرب الہی کا بنائے جواصل مقصود ہے۔ چنانچان آیات میں مومنین کو بتلایا جاتا ہے کہتم نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی رضامیں مال خرچ کرتے وفت تنگی اور اقلاس سے نہ ڈرا کرو۔اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے رزق و مال کم نہیں ہو جاتا۔ جورز ق مقدر ہے وہ پہنچ کررہے گا۔اللہ تعالی ابن حکمت ومشیت سے جس کو جتنا دینا جا ہے اس میں تمہارے خرچ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں یو تا بلکہ خیر کے مواقع میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالی اس کا عوض مرحمت فرماتے ہیں خواہ مال کی صورت میں یا قناعت وغنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں اس کا اجروعوض ملنا تو یقینی ہے غرض اس کے ہاں کچھ کی نہیں۔مومن کو جا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی میں خرچ کرنے میں فقروفا قد کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ سیحے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرروز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں تو دوفر شیتے آسان سے اتر تے ہیں اور پیہ وعا کرتے ہیں'' یااللہ خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کردے۔'' اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كمالله تعالى نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے كه آب لوگوں برخرج کریں میں آپ پرخرچ کروں گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند کی ایک حدیث میں ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے اور کوئی آ دمی جوایے نفس یا اینے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے تھم میں ہے اور موجب اجروثواب ہے۔ اور جو مخص کچھ خرچ کر کے اپنی آ بروبیائے وہ بھی صدقہ اور جو مخص اللہ کے تھم کے مطابق سی تھے خرج كرتا بي الله تعالى في اسية ومدليا بيكراس كابدل اس كو

پوجا کرتے تھے اور تہاری عبادت کرتے تھے؟ تو ملائکہ جواب دیں گے کہ آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ بیس آپ کا شریک ہو۔ ہم کیوں ان کوالی بات کہتے یا ایسی واہیات حرکت سے خوش ہوتے۔ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تالع ہے۔ ہم کوان مجرموں سے کیا واسطہ۔ ہم تو آپ کے فرما نبردار تابعدار ہیں۔ پھر یہ بدبخت تو حقیقت میں ہماری پرستش تھی نہیں کرتے تھے۔ نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی۔ نی الحقیقت ان کی عقیدت مندی آئیں کے ساتھ ہے۔ شیاطین ان کو جس طرف ہا نکتے اوھر ہی مڑجاتے۔ اس وقت ان مشرکین اور ملائکہ کے پوجاریوں سے کہا جائے گا کہ لوجن سے تم امیدی رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنی برات و بھر ظاہر کردیا جن معبودین کا تم بڑا سہارا سجھتے تھے انہوں نے بھی اپنی برات و بھر نظا ہر کردیا جن معبودین کا تم بڑا سہارا سجھتے تھے انہوں نے بھی اس وقت پر بیزاری ظاہر کردی اور یہ واضح ہوگیا کہ کوئی کی کوؤرہ بھر نفع ونقصان نہیں بہنچا کردی اور یہ واضح ہوگیا کہ کوئی کی کوؤرہ بھر نفع ونقصان نہیں بہنچا

سکتا۔ اس وفت ان ظالموں بعنی کفار دمشرکین اور غیراللہ ک عبادت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کوتم دنیا میں جمثلا یا کرنے ہتے اب اس کا مزہ چکھو۔ اب کوئی نہیں جو تہمیں اس نارجہنم میں جانے سے بچاسکے۔

### وعالشيحئه

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جورزق اپنے نصل سے عطا کرر کھا ہے اس سے اپنی مرضیات حاصل کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائیں۔

یاائلہ! اپنے راستہ میں مال کوخرچ کرنے ہے کی کے اندیشہ کو ہمارے دلوں سے دور فرماد یجئے اور جو پہھے ہم کو تو فتق آپ کی خوشنو دی میں خرچ کرنے کی نصیب ہواس کا اجرد نیاو آخرت میں مرحمت فرمائے۔
یا اللہ! قیامت کی ذلت ورسوائی سے ہر طرح ہم کو بچائے اور مونین مخلصین میں ہماراحشر ونشر فرمائے۔
یا اللہ بخل اور منجوی کے باطنی مرض سے ہمارے قلوب کو پاک رکھئے اور اپنی رضامیں دل کھول کر آپ ہی کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

یااللہ ابس مادی دنیا میں اور اس خدا فراموش معاشرہ میں ہم آپ کی شان خیر الرزقین کو بھول سے اور مادی ذرائع رزق کو اپنارزاق ہجھ لیا۔ اور ان کے پیچھے پڑھے۔ یااللہ ہماری آپ کی ذات ہے اس بے تعلقی کی اصلاح فر ماد ہی ہے اور ہم کواپنی ذات عالی سے بھی وقوی تعلق نصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی بھی معرفت ہم کونصیب فر مائے۔ آمین۔ والنے وکی گوئے گا اُن الحدث کیا ہوگئے دیے النعالیہ بین

# لِتُنَابِيِنْتٍ قَالَوْامَاهٰذَآ اِلْا رَجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَصُكُّكُمُ عَمَّاكَانَ

اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جوصاف صاف پڑھی جاتی ہیں تو بیلوگ کہتے ہیں ( کرنعوذ باللہ ) میکھن آیک ایسافخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہتم کوان چیز وں ( کی عبادت )

## يَعَبُّكُ أَيَا وَكُثَرُ وَقَالُوا مَا هٰذَآ اِلْاَ اِفْكُ مُنْفَتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلْعَقِّ لَتَاجَآءَ هُــُمُّ لا

ے بازر کھے جن کوتمبارے بڑے ہوجتے تھے،ادر کہتے ہیں کہ (نعوذ بائقہ) میر قرآن) محض ایک تر اشا ہواجھوٹ ہے،اور پیکا فراس امرحق (بعنی قرآن) کی نسبت جب کہ وہ ان کے پاس

### اِنْ هٰذَ الْاسِحُرُّمُٰبِينُ ﴿ وَمَآاتِينُهُ مُرْضِّنُ كُنْبِ يَكُرُسُوْنَكَا وَمَا ٱرْسُلُنَا الِيُهِمْ قَيْلك

### مِنْ تَنْذِيْرٍ ﴿ وَكُنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَمَا بِكُغُوْا مِعْتَارُمَاۤ الْتَيَنَاهُ مُوفَاكُنَّ بُوْارُسُلِيْ

اوران سے پہلے جو (کافر)لوگ متصافہوں نے تکذیب کی تھی ،اور پہ (مشرکین عرب) تو اُس سامان کے جوہم نے ان کودے دکھاتھا دسویں جھے کو تھی بہتیے ،غرض انہوں نے میرے دسولوں کی تکذیب کی ،

### سو( دیکھو)میرا ( اُن پر ) کیساعذاب ہوا۔

وَإِذَا اور بب التُتَلَىٰ برص جاتى بن العكينُهِ هِم أن برا اللهُ كأ هارى آيات البَيِّنَةِ واشح الحاليُّة واسم مناهلة البين ب بدا إلا مر مرف رَجُلُّ ایک آدی | یُرِیْدُ وہ جاہتا ہے | اَن یَکُمُ کُنُدِ کرروکے تہیں | عَمَاسے جو اکان یَعَبُدُ پِسَش کرتے تھے | اَبَاؤُکُن تہارے باپ داوا وكَ الْوُا اوروه كَتِهِ مِن كَاهٰذَا سَمِين إلَا ممر إفْكُ مُفْتَرُمي جموت كمزاموا وكَالُ اوركها الكَذِيْن كَفَرُواْ جن توكون نه كفركيا (كافر) ليلميّ حق محراروا لَنَاجَانَاهُ مُصَدِّمَ جِهِ وه آیان کے باس الن هذار نبیل الآ مر استحراً مُبِین جاده کملا اور نه التینه مُد وی ہم نے انیں اور کیکٹی سامیں يَكْ رُسُونَكُ اللَّهِ مِن تَذِيبِهِ وَمَا اورنه الريسكُ المجيام في اليَّهِ هُو ان كاطرف البَّلكَ آب بيل المِن تَذِيبُ وكَ وُراف والا وككنَّ باور جمثلايا الَّذِينَ أنبول نے جو | مِنْ قَيْلِهِمْ ان سے پہلے | وَ مَا بِكُغُوْ اوروہ نہ پنجے | مِعْتَارُ وسواں صه | مَا اَلْيَنْهُمْ مَر جوہم نے انبیں دیا | فَكَدَّ بُوْا سوانہوں نے مِمثلایا رُسُولِيْ مِيرِ بِرِسُولُولِ وَكُلْيُفُ لَوْ كِيهِا كَأَنَّ مِوا لَكُيْرٍ مِيراعذاب

سنتے ہیں تو قبول کرنا۔ ماننا اور اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنا اورغمل کرنا تو ایک طرف الٹا جاہلا نہ طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہ کہتے ہیں کہ بیخص تمہیں تمہارے آ بائی اور میغرض ہے کہ ہمارے باپ دادوں کا طریقہ چھٹرا کرجس کوہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں اپنے ڈھب اور طریقہ پر کلام اورالٹدی آیات اس کے رسول صلی الٹدعلیہ وسلم کی زبانی | لے آئیں اور خود حاتم و سردار بن کر بیٹھ جائیں محویا صرف

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات سے مشرکین عرب کابیان ہوتا چلا آ ر ہاہے۔ساتھ ہی ان کےمشر کا نہ عقا کد کا ابطال اوران کے اقوال جاہلانہ کی تر دید بھی فرمائی گئی تھی ۔اب ان آیات میں ان مشرکین عرب اور کفار مکہ کی ایک اور ہٹ دھرمی اور حمافت کا | برانے دین ہےروک رہاہے۔ بیہ نبی رسول کیجھٹیس بس ان کی تو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے باعث وہ خدائی عذاب کے مستحق بن رہے تھے اور وہ ہٹ دھرمی اور حماقت میہ ہے کہ جب خدا کا

حکومت وریاست مطلوب ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور کہتے کہ یہ قرآن کیاہے؟ بیان کا تراشیدہ ہےاور چندجھوئی باتیں ہیں جو خدا کی طرف منسوب کردی گئی ہیں۔ (العیاذ باللہ)اور کہتے کہ ہیہ نبوت کا دعویٰ اور قرآن جس کی تا ثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہےصریح جادو کے سوااور پھینیں اوراس کا جادوہونا سیجھ ڈھکا چھیا نہیں بالکل ظاہر ہے کہ اس کوس کرلوگ مغلوب العقل اور فریفته ہوجاتے ہیں (العیاذ باللہ) پیہ تھے وہ احتقانیہ اقوال اورالزامات كه جو كفارقر آن كريم اوررسول كريم صلى الله عليه وسلم يرنكات يتصداس كے جواب ميس حق تعالى فرماتے بيس کہ ان مشر کین عرب کوتو اس قر آن کی اور اس نبی کی بڑی قدر كرنا حائة تماكه الله تعالى نے ايباعظيم الثان پنجبراورايي جليل القدر كتاب مرحمت فرمائى - جائية توبيقها كهانبيس نعت غیرمترقبہ بچھتے اوراس انعام الہی کی قدر کرتے خصوصاً جب کہ بہلے سے کہا بھی کرتے سے کہ اگر ہم میں کوئی پیغیرہ تا یا کوئی تتاب ہم براتاری جاتی تو اوروں سے بردھ کرہم فرمانبردار ہوتے۔سورہ فاطریارہ۲۲ میں مشرکین کا بہ قول نقل فرمایا سمیا ب- وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا لِهِ هُلَوْنَ جَآءَ هُـ مُنَذِيْرٌ نَيْكُونُنَ الفذى مِنْ الحدى الأمكير كم كفار قريش في بعثت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم بری زور دارتهم کھائی تھی کہ اگر ان کے یاس کوئی ڈرانے والا لیعنی پینمبرآ و ہے تو وہ ہر ہرامت سے زیادہ قبول كرنے والے موں۔اب جب خداكى طرف سےان كے یاس ایک کامل ترین نذیر آھیا تو ملکے انکار اور اعتکبار کرنے اور بجائے قدر کرنے کے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنکرین تکذیب کرے بے فکر نہ ہو بیٹھیں کیونکہ تكذيب كاوبال براسخت ہے۔ چنانچدان سے يہلے جو كافرامتيں

گزری ہیں انہوں نے انبیاء اور وقی کی تکذیب کی تھی پھر وہ کیسے عذاب البی ہیں گرفتار ہوئے۔ اور پھر وہ گذشتہ اسمیں تو قوت و طاقت اور بال و متاع اور دنیوی ساز وسامان ان مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ بیتوان کے دسویں مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ بیتوان کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پنچ لیکن جب انہوں نے پیغیرول کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کا سب ساز وسامان دھرارہ گیا اور ایک منٹ کو بھی عذاب البی کو ندروک سکے۔ ندان کے مال کام آ ناور نہ ان کی اولا داور کنے قبیلے اور نہ تو ت وطاقت نے انہیں بچایا اور نہ مال ودولت نے فائدہ دیا۔ سب ہرباد کر کے رکھ دیئے گئے۔ ندمال ودولت نے فائدہ دیا۔ سب ہرباد کر کے رکھ دیئے ہیں نہ تو پھر بیمشرکین عرب جو ان جیسی نہ کہی عمریں رکھتے ہیں نہ جسمانی قو تمیں ندان گذشتہ کفار جیسامال دولت نہیش وتر فہ بیہ کسے۔ کسے اس تکذیب کے وہال سے نے سکے۔

اب یہاں ان آیات کے سلسلہ میں ایک طرف تو آپ کفار مکہ اور مشرکین عرب مشرین اسلام کے اقوال اور اعتراضات اور الزامات کو دیکھیں کہ کتنے بخت اور شدید ہیں قران کریم کے متعلق کہا کہ ''یوکس ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے۔'' (معاذ اللہ) اور ''یوکس ایک مرتع جادو ہے۔'' کو یا ان الزامات کے ساتھ کفار مکہ ومشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کفار مکہ ومشرکین عرب رسول اللہ کو ابتی تعالی کی طرف ہے دیا گیا کہ پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی سود یکھوکہ اللہ کا ان پر تکذیب کی بدولت کیسا عذاب ای ونیا میں ہوا۔ کہ نیست نا بود کرد ہے گئے۔ چنا نچہ کفار مکہ اور مشرکین عرب بھی اپنی تکذیب کی بدولت کیسا عذاب ای ونیا میں بھی اپنی تکذیب کی بدولت کیسا عذاب ای ونیا میں بھی اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست ونا بود کرد ہے گئے بھی اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست ونا بود کرد ہے گئے کئی نہ دواوران کے بت رہے نمان کے پجاری رہے۔

وعا سیجے بن تعالی نے اپنے نفسل ہے ہم کوتر آن جیسی کتاب اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے نی اور اسلام جیسا دین عطافر مایا۔ تو ہم کوان نعمتوں کی قدر دانی کی تو فیق بھی عطافر مائے۔ یا اللہ ہم کوقر آن پاک کاعلم وعمل اور اس کی تعلیمات کا اتباع نصیب فر ما اور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوانسلیم کاسیا اور یکامتی ہونا اور آپ کامطیع وفر ما نبر دار ہونا نصیب فر ما۔ آمین۔ وَ الْحِدُدِ عُوْ نَا اَنِ الْحَدُدُ بِلَا وِرَبِیَا الْعَالَمِ بِیْنَ الْعَلَمِ بِیْنَ

# قُلْ إِنْ اَلْهُ الْعُطُلُمْ بِوَاحِدَةٍ آَنَ تَقُوْمُوْ اللهِ مَتُنَى وَفُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُ وَ مَا المَعَاجِدِكُمْ اللهِ مَتَى فَالَ اللهِ مَتَى فَالَمِ اللهِ مَتَى فَالَمِ اللهِ مَتَى فَالَمِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

آپ كبد يجئ كداكر (مثلاً وفرضاً) من محراه موجا وس قوميري محراى مجه ي پروبال موكى ،ادراكريش راه (راست ) پريُول قويد بدولت اس قر آن كے ہے جس كوم رارب ميرے ياس بعيج رہاہے،

### ٳٮؙؙۜٞٛٛٛٛڡؙڝٙؽۼؖ ۊٙڔؽڰؚ<sup>۞</sup>

### وہ سب چھ سنتا (اور ) بہت نز دیک ہے۔

تفسیر وتشری : گذشته آیات میں کفار ومشرکین کو تکذیب نبوت مجمدی صلی الله علیه وسلم پروعید سنائی گئی تھی کہا ہے مشرکین عرب تمہاری تو کیا حیثیت ہے۔ گذشته امتوں کے منکرین نبوت جوتم سے ساز وسامان اور دولت وثروت میں کہیں زیادہ تنصےوہ اس تکذیب کی بدولت عذاب الہی میں گرفتار ہوکر نباہ و ہر باد ہوئے تو تم تکذیب نبوت پر کیسے نج جاؤ گے۔اب ان کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی معرفت وتقعد ایق نبوت

کا ایک طریقه بتلایا جاتا ہے۔اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوان آ بات میں خطاب ہور ہا ہے کہ بد کفار جونعوذ باللّٰد آ یہ کومجنون بتا رہے ہیں تو آپ ان سے کہئے کہ آؤمیں تہمیں اینے دعویٰ رسالت کی جانج کا ایک آسان سامخضرطریقد بتاؤں۔تم اخلاص نبیت کے ساته خدا كوحاضر ناظر جان كرانغرادا بهمى اوراجتماعاً بهمى سوچو كهيس جوتمہارے درمیان ہم سال ہے ہر وقت رہتا ہوں اور جس کی امانت كاديانت كاراصابت رائع كانهم ودانش كاتم خود براه راست تجربدر كحضة مواور قائل رب مو يمحى كسى معامله من نفسانيت ياخود غرضی کا الزام تم نے اس برنہیں رکھا۔اب کیاتم واقعی گمان کر سکتے ہو كه (العياذ بالله) اسے بيٹے بھائے جنون ہوگيا جوخواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنالیا۔ کیا کہیں دیوانے ایس حكمت كى باتيس كياكرتے بيں ياكوئى مجنون اپني قوم كى اس قدر خیرخوانی اوران کی اخروی صلاح وفلاح کی الیمی زبردست مدایات پیش کرسکتا ہے۔ وہ تم کوآ سندہ کی ہلاکت کے خطرات سے آگاہ كرر باب. ولاكل وشوابد سے تمبارا برا بھلا مجھاتا ہے كيا بيكام د یوانوں کے ہیں؟ پھر میں تم ہے اپنی اس محنت وخیرخوای کا سکھھ صلة نبيس جابتا \_اگرتمهارے خيال ميں پجھ معادضه طلب كيا موتو وهتم سب اینے ہی باس رکھو۔ مجھےضرورت نہیں۔میراصلہ تو خدا کے یہاں ہے۔ میںتم ہے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام وه صرف تبہارے نفع کی خاطر ہے۔اس سے زائدمیری کوئی غرض وغایت نبیس ہے۔میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف ہے وحی اتر رہی ہے اور دین حق کی بارش ہورہی ہے۔موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دواس سے فائدہ اٹھاؤ جس زور

سے اب اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار رہا ہے اس سے اندازہ کروکہ باطل کہاں تھہر سکے گا۔ ضرور ہے کہ ملیا میٹ ہوکر رہے اور دین حق کا ڈنکا ہے۔ اس علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کرعین موقع پر حق کو باطل کا سر کھلنے کے لئے بھیجا ہے۔ وین حق آ پہنچا۔ اب اس کا زور رکنے والا نہیں۔ بیسب پر غالب ہوکر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا۔ جموث کے یاؤں کہاں جوحق کے سامنے چل سکے۔ باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا سمجھ لوکہ باطل یقین آ یا مجمول کے باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا سمجھ لوکہ باطل یقین آ یا میا ہوا۔

فتح مكه كے دن آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك ربى آيت تنى قال بائة الحق و مَالْبُلائ الْبَاطِلُ وَمَالِعِيْدُ لِعِنَ اب بى صلى الله عليه وسلم آپ كهدد بيخ كري آميا اور باطل نه كري كار بانده ريكا-

آ مے مزید تلقین ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
یہی کہد دیجئے کہ اگر نعوذ باللہ بیس نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے
تو کتنے دن چلے گا۔ اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی
عداوت مول لینا۔ آخرت کی رسوائی قبول کرنا۔ العیاذ باللہ لیکن
اگر میں سید ھے راستہ پر ہوں جیسا کہ دائتی ہوں تو سجھ لوکہ یہ
سب اللہ کی تا ئیدوا مداد اور وحی اللی کی برکت وہدایت ہے ہے
جوکسی وقت میراساتھ نہیں چھوڑ کئی۔ میرا خداسب پھے سنتا ہے
اور وہ بالکل نزدیک ہے وہ ہمیشہ میری مدوفر مائے گا اور اپنے
بینام کو دنیا میں روشن کرے گائم مانویا نہ مانو۔ اگر تم نے ق کا
اتباع نہ کیا تو تم خود بھکو کے میرا کیا گڑے واراگر راہ پرآگے تو
بینام کو دنیا میں روشن کرے گائم مانویا نہ مانو۔ اگر تم نے ق کا
اتباع نہ کیا تو تم خود بھکو کے میرا کیا گڑے واراگر راہ پرآگے تو

دعا سیجے جن تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم ہے ہم کوایمان واسلام کی دولت سے نواز النّدتعالیٰ ہم کو ہرحال میں جن کا اتباع کرنے والوں میں شامل رکھیں اور قرآنی ہدایات کی بدوئت راہ راست پرمتنقیم رکھیں۔ یا اللہ جیسے آپ نے ابتدامیں اسلام کوغلبد یا اور باطل کومغلوب فرمایا۔ یا اللہ ابھی اور آئندہ بھی اچی تا ئیدونصرت سے اسلام کو غلبہ اور نصرت عطافر مائے اور باطل کومغلوب اور ملیا میٹ فرمائے۔ آمین وَانْجِوْدَعُوْنَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهُودَتِ الْعَلْمَةِ مِیْنَ

# 

<u>ڵۿؙؙۿؙٳڶؾۜؽٵؙۉۺؙۻؽٙڡٚػٳؘؘٟۛۛۛڹؠؘۼؠؽٳۿٙٷۊڶڰڡؙۯؙۏٳڽؠۻڹۛۊڹؖڶٷۘؽڠؙڹ؋۫ۏڹؠٳڶۼؽڹؚ</u>

اوراتی دُورجگہ ہے(ایمان کا)ان کے ہاتھ آتا کہال ممکن ہے حالانکہ پہلے ہے(دنیا میں) یالوگ اس کاا نکارکرتے رہے،اور یے تحقیق ہاتیں دُوری دُور

مِنْ مَّكَانٍ بُعِيْدٍ ﴿ وَحِيْلَ بَيْنَهُ مُو كِيْنَ مَا يَتُنْتَهُ وَنَكُمُ اللَّهُ مَا عَلِي مُ مِّنْ قَبُلْ

ے ہانکا کرتے تھے۔اوران میں اوران کی آرزو میں ایک آ رُکردی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم مشریوں کے ساتھ ( بھی ) یمی (برتا ؤ) کیا جاوے گا جو اُن سے پہلے تھے،

### ٳؖڵۿؙڞؙػٲڹٛٷٳڣٛۺڮ<u>ۣؖڡٞۻؖؠؽؠ</u>ۿ

کیونکہ بیسب بڑے شک میں تھے جس نے ان کوئر قرد میں ڈاال رکھا تھا۔

وَلُوْ تُرَاى ا لَكُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کہیں بھاگ نہ کیس سے۔اس وقت گرفتاری کے لئے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کرلئے جائیں گے۔اس وقت ان کی آئیمیں کھلیں گی اور کہیں سے کہ ہمیں پینجبر کی ہاتوں پریفین آسیاان کی ہمیں پینجبر کی ہاتوں پریفین آسیاان کی ہیں۔لیکن اس وقت تو ایمان لاتے ہیں۔لیکن اس وقت تو ایمان لاتے ہیں۔لیکن اس مقت تو ایمان لانے کا موقع ہی جا چکا ہوگا۔اب وہ وقت کہاں کہ ایمان لاکراپنے کو بچاسکیں۔ایمان تو وہی مقبول ہے کہ جوموت سے پہلے اس دنیا میں نصیب ہوآ خرت میں تو آسیموں سے دیکھ کرسب ہی کو یقین آجائے گا۔ جب دنیا میں ایمان لانے کا وقت تھا تو انکار پر تلے رہے اوران باتوں کا جواللہ کے پنجبر نے وقت تھا تو انکار پر تلے رہے اوران باتوں کا جواللہ کے پنجبر نے انہیں بتا کمیں رو کرتے رہے اوران باتوں کا جواللہ کے پنجبر نے انہیں بتا کمیں رو کرتے رہے اوران بی بی انکل بچو با تمیں ہا گئے

تفیر وتشری: پیسورهٔ سبا کی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کے بعض وہ جاہلانہ اور احتقانہ اقوال بیان فرمائے گئے تھے جووہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن کریم پر لگاتے تھے۔ اس لئے اخیر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کرارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کار بین مارلیس وقت یہ کفار جتنی چاہیں با تمیں بنائیں اور جوڈ یکیں چاہیں مارلیس لیکن وہ وقت قابل دید ہوگا جب بیلوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھرائیں گے اور ان کے ہوش وجواس اڑ جائیں گے۔ گھراکر کر گھرائیں اوھرادھر بھاگیں گے کہ ہیں بناہ کی جگرل جائے تو جھپ کراپی ادھرادھر بھاگیں ہے کہ کہیں بناہ کی جگرل جائے تو جھپ کراپی جان بچائے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ نہ بھاگ کر۔ نہ جان بچائیں بیاہ کی حمایت سے نہ سی کی بناہ سے ۔غرض کہ بیہ جس کے دیکس کی بناہ سے ۔غرض کہ بیہ جھپ کر۔ نہ ہوگی۔ نہ بھاگ کر۔ نہ جس کی بناہ سے ۔غرض کہ بیہ حسی کی جو کو کیس کو کی جو کی جو کی حسی کی بیاں کی جو کی جو

رہے اور اللہ کے رسول کو بھی ساحر اور بھی شاعر اور بھی مجنون بتلاتے رہے اور آخرت وحشر ونشر کا انکار کرتے رہے۔ اب آئکھیں کھلیں تو ایمان کی سوجھی۔غرض دنیا میں رہ کر جوانیمان کی جگھی ہمیشہ بے تحقیق باتیں کیں۔ تبی بات کے قریب نہ <u>تعظ</u>ے اب پچھتانے اورایمان لانے سے کیا حاصل ۔سیدھی بات پیھی کہ دنیا ہی میں بیاللہ کے پیٹمبروں کی بات مان لیتے اور ایمان لے آتے تو اس ونت کے مان کینے سے اس ونت عذاب ہے نجات مل عتی تھی۔اب یہاں نجات کی آرز و بالکل برکار ہے۔ اورد نیامیں دوبارہ جا کرا بمان اور عمل صالح اختیار کرنے کاار مان پورانہیں ہوسکتا۔اب عیش وآ رام کی تمنا بھی فضول ہے۔ان کفار اوران کی سب آرز وؤں اور تمناؤں کے درمیان سخت روک قائم كردى جائے كى۔ اوران كے ساتھ وہى معاملہ كيا جائے كا جوان جیا خیال کرنے والے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا میا۔وہ لوگ بھی پنیمبروں کی بتائی ہوئی باتوں میں ایساہی شک وشبہ نکالا کرتے تھے اورایے ہی مہل شبہات اور بے جاشک وتر دوات میں کھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کوچین نہ لینے دیتا تھا۔ آخرا بمان سے محروم مرے اور سزا کے مستحق تھ ہرے۔ ایسا ہی ان کا بھی حشر ہوگا۔ یہاں ہےمعلوم ہوا کردنیامیں کفارومشرکین کےایمان سے محروم رے کی بردی وجہ ان کا شک وتر دد ہی ہے۔ برخلاف ان كے مومن كودين كے معاملہ ميں يقين حاصل ہوتا ہے۔ درحقيقت شرک و کفراور و ہریت اور ا نکار آخرت کے عقائد کوئی مخص بھی یقین کی بنا پراختیار نہیں کرتا اور نہ کرسکتا ہے۔جس نے و نیا میں یہ عقا كداختيار كے كه خدانيس ب\_ يابهت عضدا بيں \_ يا خدائى اختیارات میں بہت ہی ہستیوں کو دخل ہے یا آخرت حشر ونشر وجزا وسر أنبيس بيتوبياس في محص وجم اور كمان كى بنابرايسي عقائد قائم کر لئے جن کی اصل بنیا دخل ہے شک وٹر دو کے سوالے کھیٹیں ہے اور بیشک بی انہیں ممرای کی طرف لے کیا۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا۔ انہیں توحید کی صدافت میں شک ہوا۔ انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا۔ غرض کہ جب تک دنیا میں رہ

دریائے شک میں غرق رہے۔اللہ اور اپنی دنیوی زندگی کی پوری شک رہااور ان کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی دنیوی زندگی کی پوری مہلت مل اسی شک و تر در اور اضطراب میں گزار دی۔حقرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شبہات اور شکوک سے بچو۔اس پرجس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی اسی پراٹھایا جائے گااور جویقین پرمرااسے یقین ہی پراٹھایا جائے گا۔

الله تعالی دین کی باتوں میں شکوک وشبہات کے مرض سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور دین کی ہر بات پر ہم کو جزم اور یقین کامل نصیب فرمائیں۔اس موقع پر ایک دلچسپ حکایت یا د آئی۔جو یہاں نقل کی جاتی ہے۔

ایک زبردست فلفی دہریہ خدا کے وجود کا منکر حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه كے باس كيا۔ دوران كفتكو حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه في فرمايا كه بوقت ضرورت مم الله تعالى سے التجا كرتے ہيں تو نامكن الوقوع بھى وقوع ميں آجاتا ہے۔اس پراى دہریےنے کہا کہیک کانام آپ نے لیا۔اللد کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟' وہ کیا کرتا ہے؟ اللّٰہ کا وجود ثابت سیجئے؟ حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنه فن فرمایاعقلی طریقه سے یانفلی طریقه سے یعنی کتابوں ہے؟ کہنے لگا کہ جناب عقل سے ثابت فرمائے کتابوں کو میں نہیں مانتا۔حضرت جعفرصادق رحمتہ اللہ علیہ اس پر خوش ہوئے کہاس نے عقلی طریقہ کو پسند کیا۔ جب دہریہ نے خوش ہونے کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ عقلی یا نفتی طریقہ کو پسند کرنا تہارا اختیاری امرتها بیستم کوکسی طریقه پرمجبور نه کرسکتا تها اگرتم نعلی ثبوت كمابول سے حاہبے تو ذرامشكل برنى اور آج اى وقت منثول میں بیمرحلہ طے نہ ہوسکتا جواب انشاء اللہ ہوجائے گا ورنہ کئ دن بحث جلتي كيونكه كمابيس بهت بين اور جرايك مين كونتيجه واحد باور دلائل مختلف اس لئے میں نے بیالتجا الله تعالی سے کی کہم کو بیتو فیق دے کہم عقلی طریقہ پسند کرو۔اب تو معاملہ آسان ہو کمیا۔اور فرمایا یہ بتلا و کہ ایک عقل مندانسان کے لئے وہ کون ساامر لازمی ہے جو اس کوآ کندہ کی ندامت اور مصیبت سے مامون اور محفوظ رکھے۔اس اورانسی دنیا کو جہاں اب تک ہم نہیں گئے۔ نہ وہاں کا حال ہمیں معلوم تهبارادعویٰ ہے کہ خدا کا وجود نہیں۔اگرتمہارا دعویٰ سیجے ہےاور واقعیت میں واقعی خدانہیں ہےتو میں جوخدا کے وجود کا قائل ہوں جھے کواس اعتقاد کی سزاوینے والا وہاں کوئی نہ ہوگا۔ پس باوجودمختلف اور متضاد عقیدوں کے تمہاری اور میری حالت بعالم ثانیہ ایک سی رہے گی کیکن بحسب دعویٰ میرے اگر خدا کا وجود ہے تو تم تھنے اور میں بچا۔ پس اس امر پر میں نے احتیاط برعمل کیا یاتم نے؟ انسانی شيوه عقل ميرار بإياتمهارا؟ آئنده مصائب عقلا ميراعمل محفوظ رکھے گایاتہ ارا؟ قلفی وہربہ قائل ہوگیا اورایمان لے آیا۔ یہاں اس حکایت سے جہال نفس مضمون لعنی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کوسلیم کرنا عقلا بھی انسانی شیوہ عقل ثابت ہواد ہیں ایک بڑے کام کی بات بیگرہ میں باندھ لینے کی ہے کہ دنیا تے معاملات میں 'احتیاط' جیسے انسانی شیوه عقل ہے ای طرح دین کے معاملات میں بھی اس'' احتیاط'' کے پہلو برعمل پیرا ہوناعقل کا تقاضہ ہے مثلاً رمضان السارک کے مہینہ میں ۲۰ رکعت تراویج پر هناسنت مؤ كده ہے اور جس پر جاروں ائم كا اجماع ہے اور جس کے نقل اثبات میں علم سے محققین نے دسیوں اور بیسیوں کتب تحریر فرمائي بين جب كبعض افرادخصوصا غيرمقلدين صرف آتم وركعت یر صفے براصرار کرتے ہیں توبیانسانی شیوہ عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ آگر میدان حشر میں حق تعالی کی طرف سے ۲۰ رکعت کا مطالبه مواتو ٨ ركعت يرضن واللة قابل مواخذه مول كاوراس وقت برى طرح اس معامله ميس اينے كو پيمنسا موايا تيس محاور اگر مطالبه ۲۰ کا نه بھی ہوا تب بھی ۲۰ رکعت والوں کو کوئی خدشہ اور نقصان مبیس ـ الله تعالی دین کی مجھ وقیم ہم کوعطا فرمائیں اور دین معاملات مين بهي احتياطي ببلوكومد نظرر تصفي توفيق عطافر مائيس-اس سورة كو إنها فركانوافي سنك فرنب ك جمله برختم فرمايا كياليني بيم عكرين آخرت سب برسي شك ميس يتع جس في ان كور ود مي دال ركها تفار معلوم مواكردين مين شك وتردد بيضالص كافران خصلت بهاور اس كمقابل يقين بي خالص مومنون كاسر ماية آخرت بـ وَالْخِرُدُعُوْنَا إِنِ الْحُمَّدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

کا جواب اس وقت اس فلسفی دہرئے کی سمجھ میں نہ آیا تو حضرت نے فرمایا که کیا"احتیاط" ایساامر جوسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں سیج ہے۔عقل مندآ وی کے لئے ہرمعاملہ میں احتیاط کا پہلواختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تو اچھااب ایک حکایت س لو۔ حمید اور وليددودوست بغداديس بين \_اوربصره جانا جائتے بيں جہاں وہ بھی نہیں گئے تھے۔ نہ راہ کی کیفیت جانے تھے۔ نہ حالات سفرے انہیں خبرتھی۔ متفکر بیٹھے تھے کہ ایک مسافر کوبھرہ کی راہ ہے آتادیکھا یو چھا بھائی فررامبر مانی کرے بتادینا کہاں ہے آ رہے ہو؟ کہا بھرہ ے۔ بوجھاکیسی راہ ہے؟ حالات سفر کیا ہیں؟ کہا کہ راستہ تو اچھا ب مرایک گھانی ہے جہاں قزاق تاک میں لگے رہتے ہیں قابول گیا تو مار لیتے ہیں اس کئے ہتھیا رر کھالو پھر اطمینان ہے پھرشہر پناہ بھرہ م محصول کے کراندر جانے دیتے ہیں ورنہ باہر ہی باہر ہنکادیتے ہیں اس محصول کی ادائیگی کے لئے میچھ رقم بھی ساتھ کے لو۔اس پروہ رونوں دوست متفق ہو گئے۔اس اثنا میں ایک دوسرا مسافراس بقیرہ كى راه سے آرہا تھا۔اس سے بھى واى سوالات كئے گئے۔اس نے جواب دیاراسته بالکل صاف ہے۔ تاک کی سیدھی راہ پر چلے جاؤ۔ کھلے ہاتھ سونا لے جاؤ کچھ خطرہ نہیں۔حمید نے کہا کہ کیا حرج ہے احتیاطاً ہتھیارر کھ لیں مگر ولیدنے کہا کہ اس مخبر کو سیجے سیجھنا حاسے ۔ كون فضول بوجه ہتھيار كا باندھے۔خلاصہ پەجمىد سلح اور وڭيد نهيته چلے۔ اتفاق سے راہ میں وہ گھائی آئی اور دو تین آ دی ان برٹوٹ یر کے اب حمید نے تکوار جیکائی اس پرحملہ کرنے والا جھ کا ادھرد کے ما کہ ولید نہتہ کھڑا ہے۔اس پر جھیٹے ۔جمید بھا گا۔ جان بھی بچی۔اپنا مال بھی سلامت لے گیا محصول جھی لیا جاتا تھاوہ ادا کیا اور بصرہ میں واخل ہوگیا۔ ولید کی جان مال قزاقوں کے نذر ہوگئ۔ اتنا فرما کر حضرت جعفرصادق عاموش ہو تھئے۔ وہریہ نے کہا کہ ہاں بچوں ك لئ الحيمى حكمت آموز تقل ب-حضرت فرماياتبين برول کے لئے بھی ہدایت حق کرتی ہے۔ وہربیانے کہابہ کیونکر؟ فرمایا کہم اور میں دونوں مرنے والے ہیں۔اس دنیامیں ہمیشہ کے لئے رہنے والے نہیں۔اس لئے ہم دونوں اس دنیا سے سفر کرنے والے ہیں

### المُوفَا الْمُولِيَّةُ الْمُعَالِمُ الله الرحمن الرحية وَالْبِعُوالْفَا مُرْكُونًا الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الْعَلَمُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلمُ الْعَلمُ الْعَلمُ الْعَلْمُ الْعَلمُ الْع

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو برا مہر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

## ٱلحَمْنُ يِلْهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِعَ فِي مَثْنَى

تمام ترحمد الله كو لائق ہے جو آسانوں اور زمين كا پيدا كرنے والا ہے جو فرشتوں كو پيغام رسا بنانے والا ہے جن كے دو دو اور تين تين

# وَثُلْكَ وَرُلْعَ مِيزِيْلُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞

اور چارچار بر دار بازُومیں، وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کردیتا ہے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الْمُمَنُ ثَمَّا مِ تَرْبِيْنِ لِيلُولِ اللهُ ا

چونکہ بیسورہ کی ہے اس لئے اس میں بھی مثل دوسری کمی سورتوں کے عقائد سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جس میں تو حید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو باطل قرار دیا گیا۔ اہل مکہ اور ان کے سرداروں نے دعوت تو حید کے مقابلہ میں جوروبیہ اختیار کررکھا تھا اس ہر ناصحانہ انداز میں ان پر تنبیہ و ملامت بھی کی گئی ہے اور معلمانہ انداز میں فہمائش بھی۔سورۃ کی ابتدا الله تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے بیان سے فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اوراس زمین پرانسانوں کو بسایا اوران کی ہدایت کے لئے رسول بھیج اوران رسولوں کے پاس اینے فرشتوں کے ذریعہ سے پیغام ہدایت بھیجا۔ پھرجس طرح انسان کی جسمانی پرورش اور تربیت کے بے شارسامان ونیامیں پیدا کئے۔اسی طرح روحانی اوراخلاقی تربیت کے لئے نبوت و رسالت كاسلسلة قائم كيا كيا اوركتابين نازل كي تنيس-اس سلسلة رسالت كى آخرى رسالت محمد بيسلى الله عليه وسلم باورآخرى كتاب قرآن كريم ہے۔ انسان كو جاہئے كەللدكى نعتول كو پیچانے۔ اور زمین وآسان میں بے شار تھیلے ہوئے آثار سے تفسير وتشريح: \_الحمد لله اب٢٦ وين ياره كي سورهُ فاطر كابيان شروع مور ہا ہے۔ اس وقت صرف ایک ابتدائی آیت کا انشاء الله تعالی بیان ہوگا۔جس کی تشریح سے پہلے سورہ کی وجہ تشمیہ۔مقام نزول۔خلاصہ مضامین \_ تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں \_ سورة کی ابتداى اسجملس موتى ب ألحمد كالطير المتلوية والأرض (ساری تعریقیں اس اللہ بی کے لئے زیبا ہیں جوآ سانوں اور زمین كاخالق ٢) اس جمله مين فاطر كالفظ استعال موا إدرعلامت کے طور پراس سورۃ کا نام فاطر مقرر ہوا۔ فاطر کے معنی ہیں نیست سے ہست کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا بغیر نمونداور مثال کے کوئی نئی چیز بنانے والا۔اس سورۃ کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ چونکہ اس سورة میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورة کوسورة الملائكة بھى كہتے ہيں۔ بيسورة بھى كى ہے۔موجودہ ترتيب قرآنى کے لیاظ سے پینتیسویں سورہ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۲ ۸لکھا ہے بعنی ۵ مسور تیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہوچکی تھیں اور ۲۸ سورتیس اس کے بعد نازل ہو کیں۔اس سورۃ میں ۲۵ آیات۔۵ رکوعات ۱۲۰ سے کلمات اور ۹۸ ۳۲۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

توحید کاسبق حاصل کرے۔ وہ تعتیں جواللہ نے وے رکھی ہیں ان کی ناشکری کفروسرکشی انسان کا شیوہ نہ ہونا جا ہے۔ مزید بران انسانوں کو بیقر آن اور رسالت محمد بیری بیفظیم نعتیں ملیں پھر بھی اکثر لوگ اس سے اعراض وسرکشی کرتے ہیں اور بیکوئی نئ بات نہیں۔ پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ پھر بتلایا گیا كەللدنے جو پيغام قرآن كى شكل ميں ويا ہے وہ حق ہے۔ دنيا کے دھندوں میں پھنس کراس کو نہ بھول جاتا۔ اور شیطان تمہارا وشمن ہے۔اس کا کہنا مانو کے تو شہبیں آگ لیعنی نارجہنم کی طرف کے جائے گا۔ جولوگ شیطانی وهوکه میں آجاتے ہیں ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہوہ بری باتوں کواچھااوراینے کواچھوں کے برابر سمجھنے ککتے ہیں حالا نکہ وہ برے ہیں۔ کا فروں کے لئے آ خرت میں سخت عذاب ہے اور ایما ندار نیکوکار بڑا اجریا کیں کے اس کے اللہ براوراس کے رسول برایمان لاؤ۔اوراللہ تعالی کواس کی نشانیاں دیکھ کر پہچانو جو دنیا میں پھیلی پڑی ہیں۔انسان کی اپنی پیدائش پھراس کی پرورش کا انتظام سب ایک الله عز وجل کے دست قدرت میں ہاس لئے انسان سراسراسی کامختاج ہے اور ہرایک اپنے اپنے کام کا ذمہ دار ہے کوئی اپنے سوا اور کسی کا بوجه ندا محائے گا۔ برے اعمال کی سزابعض وقت و نیا میں بھی مل جاتی ہے کیکن قیامت میں تو ضرور ملے گی۔ بیسنت اللہ ہے کہ سرکشی اور نافر مانی پر فورا گرفت نہیں ہوتی۔مہلت ملتی ہے آگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھرنتائج بھٹننے پڑیں گے اس لئے جے سنجلنا ہے وہ سنجل جائے آخروہ مقررہ گھڑی آ کررہے گی اور جب آ جائے گی تو پھر کسی کی سیجھ نہ چلے گی اور فیصلہ اللہ عز وجل کے ہاتھ میں ہوگا اور چونکہ وہ اپنے بندول کے حال سے بخو بی واقف ہے۔اس لئے ہر کسی کواس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورة کے خاص مضامین کا جن کی تفصيلات انشاء الله أكنده درسول ميس بيان مول كي ..

اب استمہید کے بعداس ابتدائی آیت کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس سورة كى ابتدائمى الحمدالله سے ہوئى سے اور بيان بالج سورتوں میں سے آخری سورة ہے جن کی ابتدا اکمدللہ سے قرمائی تحتی ہے۔ سورۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے فرمائی جاتی ہے کہ ساری خوبیاں اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو آ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہروفت حمدو شابیان کرنے کے لئے اس کی قدرت کے نمونہ ہروفت ہر سی کے سامنے موجود ہیں۔انسان آئکھاٹھا کرآ سان کودیکھے یا یجے نگاہ ڈال کرزمین کو ویکھے بیسب اس نے بنائے ہیں اور پھر ان کے درمیان طرح طرح اور حشم قسم کی مخلوقات پیدا کی منجملدان ك فرشة بين جنهين الله في اينا پيغام پہنجانے كے لئے مامور فرمایا وہ اللہ کے پیفمبروں کے باس اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔علاوہ پیغام رسانی کی خدمت کے بعض فرشتوں کے سپر دانلہ جل شانہ کے احکام لے جانا اور دنیا میں ان کو نافذ كرنائجى ہے۔ان فرشتوں میں طاقت پر واز ہے۔ یہاں آیت میں بتلایا گیا کہ ان فرشتوں کے بردار بازو ہیں بعض کے دو۔ بعض کے تبین اوربعض کے ح<u>ا</u>راوربعض کے اس سے بھی زائد۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرتیل علیہ السلام کو ا کیک مرتبہاس شکل میں دیکھا کہان کے جیسوباز و تھے۔حضرت عا ئشەصىدىقەرىنى اللەتغالى عنها فرماتى بىن كەحضورصلى اللەعلىيە وسلم نے جبرتین علیہ السلام کو دومر تبدان کی اصل شکل میں دیکھا ہے ان کے • • ٢ باز و تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اصل حقیقت اور کیفیت ان فرشتوں کے بازوؤل اور یروں کی تو اللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے وہ لفظ استعال فرمایا جوانسانی زبان اورقہم میں پرندوں کے بازوؤں کے لئے استعال ہوتا ہے تو بیتصور کیا جاسکتا ہے کہ جاری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے غرض یہ کہ فرشتوں کے پراور باز وہیں اور بد پر

مادی کے ظلمات سے یاک اور منزہ ہے۔اللہ کی مخلوقات کی کوئی شاربیں۔اس کی بے شار محلوقات میں سے ایک نوع فرشتوں کی بھی ہے جونتمام انواع مخلوقات سے علیجار ہ اور جدا ہے۔ بیکھانے یینے اور تو الدو تناسل ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و تا فرمانی ہے بالكل ياك اورمنزہ ہيں۔ ذكر اللي ان كي غذا ہے اور الله تعالیٰ نے ان کوافعال توبیر برقدرت دی ہے۔ بیہ ہرصورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ اور بیسب با تیں قرآن کریم کی کثیر آیات اورا حادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی کشیر تعدا داور صحابه و تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب ساویہ مثل توریت \_ انجیل \_ زبور وغیره سب کی سب فرشتوں کے اقر اراور اعتر اِف اوران پرایمان کے بارہ میں متفق ہیں للبذا فرشتوں کا انکار کفر ہے۔ انبیائے کرام نے فرشتوں کا مشاہرہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہر مخص فرشتوں کو دیکھتا ہے اور حدیث میں ہے كەمرغ فرشتے كود كيھ كراذان ديتا ہے اور گدھا شيطان كود كيھ كر آ واز نکالتا ہے۔اس ہے بیمی معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی میں کہ حق جل شاعۂ نے ان کا ادراک اوراحساس عام انسانوں کو عطانہیں فرمایا ہے۔ اس طرح کیا بیمکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراك داحساس حضرات انبياءكرام كوعطا كيابهوا ورعام انسانول کوان کا ادراک نه عطا کیا ہو۔ رہا منکرین ملائکہ کا پیشبہ کہ اگر فرشتے کوئی مخلوق موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں وی تو پیہ بالكل احتقاندشبه ہے۔ ہوا اپن لطافت كي وجد ہے كسى كونظر نہيں آتی تو کیا ہوا کے نظر نہآنے سے کوئی قلفی اور نیچری ہوا کے وجود کا انکارکرسکتانے۔(معارف القرآن از کا ندهلوی) الغرض ملائكه كے وجود ير مهارااسي طرح ايمان ہے جس طرح

الغرض ملائکہ کے وجود پر ہمارااسی طرح ایمان ہے جس طرح
تو حید و رسالت اور تمام انبیاء اور تمام آسانی کتب اور قیامت
وآخرت اور حشر ونشر اور جنت وجہنم پر ایمان ہے اللہ تعالی ہمارے
ایمان واسلام کوزندگی کے آخری کمحہ تک قائم رکھیں۔
وَ اَخِرُدَعُونَا اَنِ الْحَمَدُ يُلْورَتِ الْعَلَي بَنَ

اور بازوان کی خلقت کے مناسب ہیں۔ جیسے ان کی خلقت نورانی ہے ای طرح ان کے براور بازوہمی نورانی ہیں چونکہ فرشتے اللّٰد کا پیغام لے کرزمین میں آسان سے اتر تے ہیں اور پھرزمین ہے آسان پرچڑھتے ان کواللہ نے برول اور بازوول والا بنايا تاكه وه الله كالحكم في المرآسان بيدر من برجلد يبتيس اور پھرعالم بالا کی برداز کرشکیں۔فرشتوں کے دو دو تین تین اور عارجار بازوؤں کے ذکر ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو الله تعالی نے مختلف درجہ کی طاقتیں عطا فر مائی ہیں۔جس سے جیسی خدمت لینی مطلوب ہے اس کو ولیلی ہی زبر دست سرعت رفآراورقوت كارسي آراسته فرمايا كمياسه \_ آيت كاخريس إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ فرمايا لَعِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہِر چِيز بِر بورا قادر ہے۔اس کا ایک مطلب تومفسرین نے بیکھاہے کہ فرشتوں کو بیغام رسال بنانے سے بیمت مجھوکہ اللہ تعالیٰ سیحھوان وسائط کامحتاج ہے۔ ہرگز نہیں وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے۔ تحض حكمت كى بنا پريداسباب و وسائط كاسلسله قائم كيا ہے۔ دوسرا مطلب بدلکھا ہے کہ میفرشتے جن کوبعض مشرکین دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں ان کی حیثیت وحدہ لاشریک کے فرمانبرداراور تھم بردار کی سے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احكام كي تعيل كے لئے دوڑتے كھرتے ہيں اى طرح بيفرشتے كائنات كفرمانروائ حقيقى كاحكام بجالان كي ليخازت مچرتے ہیں۔ان محم بردار فرشتوں کے اختیار میں مجھنہیں ہے سارےا فتیارات اصل فرمانروا کے دست قدرت میں ہیں۔ اب بیهان آیت میں چونکه ملائکه بعنی فرشتون کا ذکر آ گیا ہے اور آج کل کے دہر سیے فلسفی اور نیچری سرے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں تو سمجھ لینا جاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن و صدیث سے صراحة ثابت ہے لہٰذا فرشتوں کا انکار یا فرشتوں کے نزول کا انکارسب کفر ہے۔ قرآن وحدیث کی روشن میں اہل اسلام کے نزویک ملائکہ اجسام نورانید کا نام ہے جونور سے پیدا كئے سكتے ہيں اور بيا كيك اليي لطيف اور نوراني مخلوق ہے جو عالم

## تَجُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَامُمْ بِيكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلَامُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعْنِ مِ

للہ جو رحمت لوگوں کیلئے کھول دے سواس کا کوئی بند کرنے والانہیں، اور جس کو بند کردے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانہیم

## وُهُوَالْعَزِنْزُ الْحَكِيْمُ⊙ِيَأَتِّهُا التَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ حَالِقٍ عَيْرُ الله

<u>اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں اُن کو یاد کرد کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے</u>

## يِرِ'نُقُكُمْ مِنَ التَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ لَآلِكُ الْأَوْلَاهُوَ ۚ فَأَنِّى ثُوْفَكُونَ ۗ وَإِنْ يُكُنِّ بُوكَ فَقَل

جوتم کوآسان وزمین سے رزق بہنچاتا ہو، اُن کے سواکوئی لاکق عبادت نہیں ، سوتم (شرک کرے) کہاں اُلٹے جارہے ہو۔اورا کریدلوگ آپ کو جنلائیں تو

### كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنْ فَبُلِكَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَالْ

آپ سے پہلے بھی بہت پینمبر جھٹلائے جانچکے ہیں ،اورسب اموراللہ بی کے روبروپیش کئے جا تمیں ہے۔

مَا يُعَنَيِّ جَوَمُول و اللَّهُ الله لِلنَّالِس لوكول كيل مِنْ رَجْرَة رحت على فَكَامُنيلكُ توبند كر فعالانيس لها اسكا ومَا يُنيلك اورجوه بندكرو ي فَلَا مُزْسِلَ تَوْكُونَى بِيجِينِ وَالأَبِيلِ لَذَاسَكُ فِي بُعُدِهِ اس كربعد وَهُوَ اوروه الْعَيْزِيزُ عَال التحكييمُ عَمَت والله يَالَيْهَا التَاسُ اللهَ ا یغمت الله الله کی تعمت کا عَلَیْکُانهٔ اینے اوپر کا هنگ کیا کم مِنْ خَالِقِ کوئی پیدا کرنے والا کا غَیْرُ لللهِ الله سے سوا يَرُنُكُكُنُهُ ووجهين رزق وعاب مِن المتهكاءِ آمان ہے | و اور | الأكرض زمن | كانبين | إليّه كوئي معبود | إلاَهو أس كے سوا تُؤُفَكُونَ أَلِنْ مِر عَ جائية موتم وَ مَانَ اور أكر اللَّذِ بُولا وو تَقِيعَ جَمِثًا مَن فَقَدْ كُ لِ بَتْ تو محقق جمثلات ك رُسُلُّ رسول أَمِنْ فَيَيْلِكَ تَم عَ يَهِلُهُ أَوْ أُور الكَي اللهِ الشُّكَ طرف أَثَرْجُهُ لُومًا الأَمُوزُ تمام كام

کیم بھی ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے سراسر حکمت کی بنا پر کرتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو اس لئے دیتا ہے کہ حکمت اس کو مقتضی ہے اور کسی کوئیس دیتاتواس کے نہیں دیتا کہاہے دینا حکمت کے خلاف ہے۔ آ گے بتلاياجا تاہے کہ وہ علاوہ کامل القدرت ہونے کے کامل انعمت بھی ے۔ چنانچہ بے شارنعتیں اس نے انسانوں کو دے رکھی ہیں۔اس کے تمام انسانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اللہ کے احسانات کو یا دکریں اور اس کی نعمتوں کونہ بھولیں۔اوران نعمتوں کے یاد کرنے سے مقصد یہ ہے کہان کاشکرادا کیا جائے۔اورسب سے برداشکریہ ہے کہ توحیدا فتیاری جائے اورشرک جھوڑ دیا جائے۔ کویا یہاں انسانوں

تنسیر وتشریج:۔ گذشتہ آیت کے خاتمہ پر اِنَ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰ کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰ کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلْلّٰ اللّٰہ عَلٰی کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلّٰ اللّٰ کُلْلّٰ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمِ کُلْلْمُ کُلْلّٰ اللّٰہ عَلْمُ کُلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلْمُ کُلْلْلّٰ کُلْلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلّٰ کُلْلِمُ کُلْلّٰ کُلْلْلْلْلْلْلْ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فرما كربتلايا كميا تفاكه يقيناً الله تعالى مرجيز برقادر ب-سب کھاس کی قدرت میں ہاور ہر چیز پراسے بورا بورا اختیار ہے۔اب آ مےاس کی قدرت واختیار کا اندازہ کرنے کے لے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سی کواین رحمت سے کوئی جسمانی یاروحانی نعت دینا جاہے تو کسی کی مجال نہیں کہا ہے روک لے اور اگر وہی روک لے تو کوئی اور اس کے سواکسی کو پچھہ دے نہیں سکتا۔ ساری قدرت واختیار کا وہی ما لک ہے اور بیجی وہی جانتا ہے کہ س کو کیا دینا جا ہے۔ کویا کامل افتدار کے ساتھ عزیز و حکیم بھی ہے۔عزیز لعنی زبردست ہے کہ کوئی اس کے

16 } كواحسان فراموش نه ہونے كى تعليم دى كئى كداس حقيقت كوكوكى نه بھولے کہ جو پچھ بھی اے حاصل ہےوہ اللہ بی کا دیا ہوا ہے۔اب ا اگر کوئی کسی نعمت کواللہ کے سوا ووسری ہستی کی عطاس محستا ہے یا کسی نعت کے ملنے برائلد کے سواکسی اور کاشکر بجالاتا ہے یا کوئی نعمت ما تکنے کے لئے اللہ کے سواکسی اور سے دعا کرتا ہے توبیانسان کی علطی ادراحسان فراموثی ہے۔آ مے دو بردی نعمتوں برمتنبہ کیا جاتا ﴿ ہے کہ اے انسانوغور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور تمہارا خالق ہےاوررزاق ہے؟ لیعنی اسی خالق بےمثال نے تہمیں پیدا کر کے تنهارے واسطے آسان اور زمین سے رزق پہنچانے کا سامان مہیا كرديا-آسان سے بارش ہوتی ہے۔ زمين سے كھاس - غلمه سنری - تر کاری کھل کھلار وغیرہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جبتم یہ مانتے ہوکہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان مہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب الله کے قبضہ اور اختیار میں ہے پھر معبودیت کا استحقاق سی دوسرے کو کدھرے ہوگیا؟ جوخالق ورازق حقیقی ہے وہی معبود ہونا جائے۔آ کے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہاس قدر سمجمان اور جحت تمام كرنے كے بعد بھى اگرىيەشركىن ومكرين آب کی بات نبیس مانے۔آب کواللہ کارسول نبیس تسلیم کرتے بلکہ آپ وجھٹلاتے ہیں تو آپ عم نہ سیجئے انبیائے سابقین کے ساتھ بھی يبى برتاؤ مواب بيكونى انونكى بات نبيس متعصب اورضدى لوك مجمى اين بهث سے بازنہيں آئے۔ايبوں كامعاملہ خدا كے حوالہ سیجئے۔وہیں پہنچ کرسب باتوں کا دوٹوک عملی فیصلہ ہوجائےگا۔ خلاصه بدكه يهال كتني خوبي كے ساتھ اثبات توحيد فرمايا كيا اورعام تعلیم اور سبق مید یا گیا که الله کے بندے غیر اللہ سے نفع و ِ ضرر کی کوئی امیدیا خوف نه رکھیں ۔صرف اللّٰد تعالیٰ کی طرف نظر ر محیس ـ بزرگان دین لکھتے ہیں که دین و دنیا کی درسی اور دائمی راحت اورچین وسکون کابیا تسیری نسخه ہے۔اوراللہ پرتو کل اور اعتماد ہزاروں غموں اورفکروں سے نجات دینے والا ہے۔

حضرت عامر بن عبدقيس رضى الثد تعالى عنه جورسول الثوسلي الله عليه وسلم كے ايك صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں كہ جب میں صبح كو قر آن کریم کی حارآ یتیں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے پیفکرنہیں رہتی کہ اب مبع كوكيا موگااورشام كوكيا موگا\_وه آيتي بيد بير\_ (۱)ایک تو یمی مہلی آیت یعنی مَايَفْتَجُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ زَخَمَّ فَكَامُمْمِيكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَامُزْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْلِهِ وَهُوَالْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ یعنی اللہ جورحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والانہیں اورجس کو بند کردے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والانبیں۔اوروہی غالب حکمت والا ہے۔ (۲) دوسری آیت\_ وَإِنْ يَمْسَنْكَ اللَّهُ بِغُيرِ فَلَا كَالِيْفَ لَهُ ۖ إِلَّاهُوا ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ

رْغَيْرِ فَلَارُ أَدْ لِفَصْلِهُ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَتَكَأَدُ مِنْ عِبَلِيهُ وَهُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ (بِالسرايلِ) اورا گراللہ تعالیٰتم کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوااس کا

كوكى دوركرنے والانبيس \_اورا كرتم كوكوكى خير پہنچانا جاہے تواس کے فضل کوکوئی رو کئے والانہیں وہ اپنافضل اینے بندوں میں سے جس پر جا ہے مبذول فر مادے وہ غفور الرحیم ہے۔ (٣) تيري آيت سَيَخِعَلُ اللهُ بَعْدُ عُسْرِ لُيْسُوَّا اورالله عنقریب تنگی سے بعد فراغت بھی دےگا۔ (پہرسواطلاق) (۴) اور چونگی آیت۔

وَمَا هِنْ دُآتِكُةٍ فِ الأَرْضِ إِلاَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُمَّا (سورة مود) اورروے زمین برکوئی چلنے پھرنے والا ایسائیس کہاس کی روزى الله كے ذمه نه بور (معارف القرآن حضرت مفتى صاحب جلد مفتى) الله تعالى ايى ذات عالى اور قدرت كامله يرجم كوبهى توكل اوراعتاد کامل نصیب فرمائیں ۔ آمین ۔

وَاخِرُدَهُوْ نَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَبِ الْعَلَمِينَ

### يَأَيُّهُمَا التَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَا ۖ وَلَا اوالله تعانی کا وعدہ ضرور سیاہے سوابیانہ ہو کہ بید نیوی زندگی تم کو دھو کہ میں ڈا لےر<u>یکھ</u>ا ورابیانہ ہو کیم کو دھو کہ باز شیطان اللہ ہے دھو کہ میں ڈال دے لْغُرُوْرُ ۚ إِنَّ الشَّيْطِ لَكُوْ عَدُوٌّ فَاتَّجِنْدُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّهَا يَنْغُوْا حِزْبَهُ لِيكُوْنُوْا مِنْ شیطان بیٹک تمہارا رشمن ہے سوتم اس کو رشمن(ای) سیجھتے رہو۔ وہ تو اپنے محروہ کو محض اِس کئے بلاتا ہے تا کہ وہ لوگ ٱصْلِيبِ السَّعِيْرِةِ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوالْهُمْ عَذَابٌ شَدِيْنٌ هُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَبِلُوا الطّ دوزخیول میں سے ہوجادیں۔ جو لوگ کافر ہو مھئے اُن کیلئے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے اُن کیلئے بخشش ادر ہر ااجر ہے۔ تو کیا ایسافنص جس کوائس کامل بدا چھا کرے دکھایا گیا مجروہ اُس کواچھا سمجھنے لگا(ادرایسافنس جوجھے کوجھے سمجھنتا ہے کہیں برابر ہو کیتے ہیں) سواللہ تعالی نْ يَتَكَأَءُ وَيُهُدِي مَنْ يَتَنَأُءُ ۖ فَكُلَّاتُنْ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَارَتٍ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ جس کو جاہتا ہے تمراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، سوان پر افسوس کرکے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ کو أن کے سپ کاموں کی خبر ہے۔ العيوة الذنياديا كازعك ان بينك أوغد الله الشكاوعده حقّ عيا فكالنّغُرُ في بر برّرته بين وم يس من الدر یکھنڑ آگئی اور شہیں دھوکے میں نہ ڈال وے | پانٹھ اللہ ہے | الْعَرُورُ دھوکہ باز | اِنْ النَّهَيْطُانَ بِ فَلَك شيطان | لَكُمْ تمہارے لئے ا فَالْغَيْدُ وَهُ مِن الصَّمِهُ لَا يَكُونُوا النَّهُ إِلَى كُلُوا ووتو بلاتا ہے ﴿ جِذْبَهُ النِّ كُرُووكُ اللهُ وه بول مِنْ سے السَّيعِينِ جَهْمُ والے الَّذِيْنَ كَفَرُوا جَن لُوكُول نِے كفر كيا البُّهُمْ ان كيليُّة اللَّهُ مِنْ إِنْ شَدِينَ سُخت عذاب | وَالْكِيْنِ الْمُنْوَا اورجولوگ ايمان لائ اورانہوں نے کل کے الطبالِعاتِ اجتمع الکھٹے ان کیلئے مَغْفِرَةٌ بخش وَاجَدٌ اوراجر الکِینْدُ بڑا اَفْسَنْ سوکیاجس ذَیِّنَ آراستہ کیا کیا السُوِّهُ عَمَيلِهِ اللهُ كُرُامُلُ فَرَاهُ مِهِ اللهِ وَكِما اللهِ السَّدُّ اجِما فَاكَ اللهُ فِي وَبَك الله اللهِ اللهُ الله

تفیر وتشریخ: گذشتہ بات میں اللہ تعالی کے خالق ورازق ہونے ہے اس کے معبود ہونے پر دلالت کی گئی تھی کیونکہ کفار ومشرکین کو بھی اس امر کا اقر ارتھا کہ خالق ورزاق اللہ کے سواکوئی نہیں اس پر بتلایا گیا تھا کہ جب خالق ورازق اللہ کے سواکوئی نہیں تو پھر معبود بھی اس کے سواکوئی نہیں ہوئے ہوئے ہے جس اس کے سواکوئی نہیں ہوسکتا گرچونکہ بعض کفار ومشرکین اپنی ہٹ دھری پر قائم تھے اور تو حیدر سالت کی تکذیب پر جے ہوئے ہے جس سے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیغار نج ہوتا تھا تو اس پر آپ کی تسلی فرمائی گئی تھی کہ ان کفار ومشرکین کی تکذیب کرتا کوئی نئی بات نہیں ا

سُن يَتَ يَرْ جَس كوه وجابتا ہے اللہ اللہ اللہ وجاہے مَن يَتَنَأَ جَس كوده جابتا ہے الكَ مَذَ هَبْ كِس نه جاتى رہے الفالم كا تجارى جان

عَلِيْهِ أَن رُهِ حَسَرَتٍ صرت كرك إنَّ اللَّذَ بِينك الله العَلِيْمٌ فَاسْتُ والا أَمِهَا السَّارِ بعضنعُون وه كرت مِن

گذشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ بہر حال تمام معاملات آخرت میں حق تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور وہاں عملی اور قطعی فیصلہ فرما و یا جائے گا۔

چونکہ گذشتہ آیات میں آخرت کا ذکر آ سیاتھا اس لئے آ کے ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ تیامت آنی ہے اور یقینا سب کو الله تعالیٰ کی بری عدالت میں حاضر ہونا ہے اورسب کواینے اپنے کاموں اور باتوں کی جزاوسزا ملنی ہے۔اللہ نے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہو کرر ہیں گی۔ان کے ٹل جانے کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ تواے انسانو! ونیا کی شیب ٹاپ فانی عیش و بہار پر ند پھولواوراس دھو کہ میں ندرہو کہ جو کچھ ہے بس یمی دنیا ہے۔ اور اس کوسب کچھ بچھے لگو۔ دیکھوتمہارے پیچھے ایک دغاباز پراہواہاوروہ تنہیں دنیامیں بھنسا کررکھنا جاہتاہے۔اور طرح طرح سے فریب تنہیں ویتا ہے۔ کسی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ میاں کیسی قیامت وآخرت اور کہاں کی جزاوسزا۔ بید دنیا کا كارخانه جيها چلتار ما ہے ایسے ہى چلتار ہے گا۔ لبذا دنیا کے عیش كو آخرت کی فکرے کیول کر کرا کیا جائے کسی کو بیددھوکہ ویتا ہے کہ اب توعیش کرو۔اور گناہ ومعصیت کرنے ہے نہ ڈرو۔ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ جوانی کی بہاریں دیکھو۔ پھر بڑھانے میں توبہ كرلينا فدابراكريم ورحيم ب-سب كناه بخش وكاراوري وصیان نہیں آنے ویتا کہ شاید موت توبد کرنے کے پہلے ہی آ پہنچے۔ بیتو وہی مثل ہوئی کہ سی کے پاس تریاق ہواور اس کے بحروسدز برکھالے۔اس لئے تمام انسانوں کو مجھایا جاتا ہے کہ اس مشہور دغا باز شیطان کے دھوکہ میں مت آؤ۔ وہتمہارا ازلی وشمن ہے بھی اچھا مشورہ نہیں دے گا اور یہی کوشش کرے گا کہاہے ساتھ تہہیں بھی جہنم میں پہنچا کرچھوڑ ہے۔طرح طرح کی باتیں بنا كرخدااورآ خرت سے عافل كرتار ہے گا۔ جا ہے كہم وشمن كودشمن

مستجھواوراس کی بات ہرگز نہ مانو اوراس پر ثابت کردو کہ ہم تیری مكارى كے جال میں تصنعے والے بیں خوب بجھتے ہیں كے تو دوئ كے لباس میں بھی وشمنی کرتا ہے۔الغرض شیطان ایے متبعین کوعض اس لئے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنمیوں میں شامل ہوجاویں پس اے انسانو! خوب مجھ لوکہ اللہ کے رسول کی دعوت اور اس کے مقابل شیطان تعین کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ اوران کا قبول کرنا اور قبول نه کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔اس لئے آ مے تعبیہ فرمائی جاتی ہے کہ جولوگ شیطان کی دعوت اور دھوکہ میں پھنسیں کے اور کفروشرک اختیار کریں کے اور اللہ کی معصیت اور نافر مانی میں گھے رہیں مے تو پھران کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی سزا ہے۔اور جواس کی دعوت اور دھوکہ میں نہ مچنسیں سے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیں کے اوراجھے کام کریں سے توان کے لئے مغفرت اور بڑااجر ہے۔آ مے مجمایا جاتا ہے کہ جب کفرومعصیت ونافر مانی کاانجام عذاب شديداورا يمان وعمل صالح كاانجام مغفرت اوراجر كبير يهوتو كيابيد دنوں برابر ہوسكتے ہیں۔ای طرح ایسامخص جس كواس كاعمل بداجھانظرا ئے اوروہ اس کواچھا سجھنے لگے کہیں ایسے تھی کے برابر ہوسکتا ہے جو برے کام کو براسمجھے اور نیکی کونیکی جانے اور بدی کو بدی جانے۔ طاہرہ کدیددونوں برابرنیس ہوسکتے تو چرانجام بھی دونوں کا کیسان ہیں ہوسکتا۔ اور بیہ خیال نہ کرو کہ دیکھتی آ تکھوں برائی کو بھلائی کوئی کیوں مجھ لے گا۔ توبات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس كوسوءا ستنعداداورسوءاختيارى بنابر بحثكانا حابيتواس كي عقل اى طرح اوندهی موجاتی ہے اور جس کوحسن استعداد اورحسن اختیار کی وجدے مدایت برالانا جا ہے تو کسی شیطان کی طاقت نہیں کداسے غلط راه بر ڈال سکے یا التی بات بھا دے۔الغرض جو مخص شیطانی اغواے برائی کو بھلائی۔ اور بدی کونیکی اور زہر کوتریاق سمجھ لے کیا

اس کے سید صداستہ پرآنے کی کوئی توقع ہوسکتی ہے؟ جب نہیں ہوکتی اور سلسلۂ ہدایت و صلالت اللہ کی مشیت کے تائع ہے توا ہو اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ ان معاندین کے تم میں اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ ان معاندین کے تم میں اللہ کا کہ یہ بد بخت اپنے واراس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں تبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان دے بیٹے اوران پرافسوں نہ سیجئے ۔ اللہ تعالی جیٹے ۔ آپ مبر سے بیٹے اوران پرافسوں نہ سیجئے ۔ اللہ تعالی کوان کے سب کرتو توں کی خبر ہے وہ خودان کا بھگان کردے گااور وقت آنے پران سے بچھ لے گا۔ آپ دلیراور ممکنین نہ ہوں۔ وقت آنے پران سے بچھ لے گا۔ آپ دلیراور ممکنین نہ ہوں۔ یہاں ان آیات میں کئی اہم صیحتیں کی تئی ہیں اوران سے کئی امور معلوم ہوتے ہیں۔

ا- ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ' ذریعہ جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب حق ہیں سیچے اور بیتی ہیں۔ ان کے خلاف میں دھو کہ ہی وھو کہ ہے۔

۲- دوسرے بیکهانسان کودنیوی زندگی کے دھوکہ بیس نہ پڑنے
گی ہدایت کی گئی۔اورد نیوی زندگی کاسب سے بردادھوکہ بی ہے کہ
اس دنیا کی زندگی بیس منہمک ہوکرہ خرت سے غافل ہوجائے۔
۳۰ - تیسرے بیکہ شیطان انسانوں کا ازلی اور قد کی دغمن
ہے۔اس کا کام ہی ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں
اور فریب دیتار ہے لہذا ایک عاقل انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں
سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہئے۔ اور شیطان کے بہکانے سے
ہرگز قصد کرکے کوئی گناہ اور معصیت و نافر مانی اللہ تعالی کی نہ
ہرگز قصد کرکے کوئی گناہ اور معصیت ہوجائے تو اس پرجلد
کرے۔اوراگر اتفاقا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد
پشیمانی اور ندامت کے ساتھ تو بہ کرلے کہ پھراییا نہ کروں گا۔
پشیمانی اور ندامت کے ساتھ تو بہ کرلے کہ پھراییا نہ کروں گا۔

جہنمی ہےاس لئے وہ یمی جا ہتا ہے کہانسانوں میں ہےجس کو

ہو سکےایے ساتھ وہ جہنم میں لے جائے۔اس کئے شیطانی اغوا

ے بہت سے انسان برائی کواچھائی۔ اور بدی کو بھلائی۔ اور بت کو باطل اور باطل کوت ۔ اور نفع کونقصان اور نقصان کو نفع سمجھنے کئتے ہیں اور ابیجھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت ان میں باتی نہیں رہتی کو یا بیدول کی موت ہے اور آ دمی کا اس حال بر پہنچ جانا نہا بیت خطرناک ہے کہ جس کی نگاہ میں ہدایت گراہی اور گراہی ہدایت بن جاتی ہے۔ پھراس کا اپنی حماقت پر متنبہ ہونا اور کسی ہدایت بی کی نفیجت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ پہیں سے یہ بات بھی کی نفیجت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ پہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جوکوئی برا کام تو کرتا ہے گریہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جوکوئی برا کام تو کرتا ہے گریہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آ دمی جوکوئی برا کام تو کرتا ہے گریہ سمجھ تا ہے اور بات ہے کہ وہ جو پھی کرر ہا ہے برا کر رہا ہے اور اس کے قلب میں نیکی اور بدی کی تمیز باتی ہے تو ایسا محف تمیم کو د ہے اور را است برآ سکتا ہے۔

۵- پانچویں بید کدایمان اور عمل صالح کے ساتھ آخرت میں انسان کی مغفرت اوراج عظیم کاوعدہ ہے۔

### الرِيمَ فَتُغِيْرُسُكَاكَافُسُقُنهُ إِلَّا

اوراللہ ایسا ہے جوہوا وَاس کو بھیجتا ہے بھروہ ( ہوا تھیں ) بادلوں کو اٹھاتی ہیں بھرہم اس بادل کو خٹک قطعۂ زمین کی طرف ہا تک لے جاتے ہیں بھرہم اس ہے ( یاتی ہے ]

## الْأَرْضَ بَعْنُكُ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰ لِكَ النَّشُورُ۞مَنْ كَاٰنَ يُرِينُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ جَمِيهُ

ذربعہ سے زمین کوزندہ کرتے ہیں ،ای طرح (قیامت میں آ دمیوں کا )جی اُٹھنا ہے۔ جو محض عزت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو تمام ترعزت خدای کیلئے ہے،

# اِليُه يَضْعَدُ الْكُلِمُ الطَّيِبُ وَالْعَلْ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمَكُرُونَ السَّيِّيانَ لَهُ

اچھا کلام اُس تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے، اور جو لوگ نری نری تدبیریں کررہے ہیں ان کو

### عَنَابُ شَرِيْكُ وَكُلُوا وَلِيكَ هُوَيَبُورُ

### سخت عذاب ہوگا ،اوران لوگول کا میکر نیست و تا بود ہو جائے گا۔

وَاللَّهُ اورالله الَّذِي ووجس في أَرْسك بميجا الرِّيني وائيل فَتُنْتِيرُ بمروواها فَي استَعَابًا باول فَسُفَّنَهُ بمربم الصال عَلَي طرف بَكَدِهَيِتِ مِزُوشِهِ ۗ فَأَخْيِينَنَا مِهِمَ نِهِ زَمُوكِيا ۗ يِهِ السِّي الْأَرْضَ زَمِن الْبَعْدَ مَوْتِهَا اعْتِمر نِهِ كَذَٰ لِكَ اسْطرت النَّتُوْرُ جَى افعنا مَنْ جِوَوَلَى ۚ كَانَ يُرِينُهُ عِامِتا ﴾ الْعِزَّةُ عزت | فَلِلْهِ تُوالله كبليّ الْعِيزَةُ عزت | جَمِينِعًا تمام را إلينه اس كاطرف يَصْعَدُ إِنْ مِنَابِ الْكُلِمُ الطَّلِيَّةِ لَمُ كَامِ إِكْرُوا وَالْعَكُ اوْمُلِ الصَّالِةُ افِيهَا يَوْفَعُهُ ووس والمُدَرِّنَابِ وَالْذِيْنَ اور وَوَلَا يَخَذُونَ مَعِيرِ بِرَكَ بِي التَيَةِ أَتِ بَرَى لَهُ فَرِ ان كَلِيمًا عَذَابٌ شَدِينًا عَذَاب شَتِ إِن كُلُوا اور تدبير أُولَيِك ان لوكون فو بَبُؤرُ وه اكارت جا يُكُلُ

تفسير وتشري - شروع سورت من توحيد كامضمون تها اى ازنده كرناجاب كاتوعش كے فيجے سے ايك خاص تسم كى بارش ہوكى جس کا یانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں مے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگ آتا ہے تو منکرین آخرت کو یہاں ہلایا گیا کہتم جواس خیال میں ڈویے ہوئے ہو کہ دنیا میں جو سیجه بھی من مانی کرتے رہیں وہ وقت بھی نہیں آنا کہ جب اینے د نیامیں کئے ہوئے اعمال وافعال کی جواب دہی کے لئے خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ تو پہ خیال بالکل غلط ہے۔ قیامت و آ خرت ضروراً نی ہے جبکہ تمام المحلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ زندہ کرکے حاضر کردیئے جائمیں مجاور بالكل اى طرح جى أخيس سے جس طرح ايك بارش ہوتے بى سونى اورمرده زمن یکا یک البلهااتفتی ہے۔آ کےاس نشوریعنی مرکردوبارہ

سلسله مین گذشته آیات مین آخرت و قیامت کا ذکرفرمایا حمیا تھا۔ ساتھ ہی منکرین و مکذبین تو حید ورسالت و آخرت کا ذکر ہوا تھا۔ جس برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوتسلی دی عمی تقی ۔اب آ سے پھر وبى مضمون توحيدوآ خرت بيان مور ماساورمكرين كوسمجها يا جار ما ہے کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں سے چنانچیان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے تھم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کرلاتی ہیں اور وہ مردہ زمین جو گرمی کی شدت ہے سوتھی پڑی تھی اور جاروں طرف خاک اڑرہی تھی۔ بارش کے یاتی ہے اس میں جان پر جاتی ہے اور جہاں محیتی وسبزہ کچھ نہ تھا وہ زمین ایکا کیک کہ لہلہا اٹھتی ہے۔ای طرح سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیھیے جلا کر کھڑا کردے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ تعالی مردوں کو 📗 زندہ ہونے کی مناسبت سے ایک اور مضمون بیان فر مایا جا تا ہےاور

کی طرف چڑھتی ہیں اور تبولیت کی عزت حاصل کرتی ہیں اور التصح كلام كے ساتھ التھے كام بھى ہوں تو وہ اس كوسہارا دے كراور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔غرض کہ بھلے کام اور التجھے کلام بیدوونوں اللہ کو پسندیدہ میں لہذا جو محض اللہ تعالیٰ ہے عزت کاطالب ہووہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ يهال بيه بات لائق غور ہے كه قرآن كريم نے كلم الطبيب اور عمل الصالح لا زم ملزوم کی حیثیت ہے بتلائے ہیں۔ تو جو مخص ان دونون کواختیار کرے گاوہ اللہ کے نز دیک پوری طرح معزز ہوگا۔ اور جولوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گھات میں رہتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی عزت نہیں اور سخت عذاب ہوگا جو كه موجب ان كى ذلت كا ہوگا۔ بياتو آخرت كا خسران ہوا۔لیکن دنیا میں بھی ان کو بیخسران ہوگا کہان کی پیہ تدبيرين خلاف حق كامياب نه ہوں گی اوران كا مكرنيست و نابود موجائے گا۔ چنانچے ایساہی ہوا۔ کفار عرب اسلام کومٹانا جائے تھے وہ خود ہی مث مجئے۔ یا قرایش نے "دارالندوہ" میں بدیھ کر حضور صلی الله علیه وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورہ کئے تتھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہی لوگ وطن سے نکلے۔ اورمسلمانوں کے ہاتھوں قبل وقید ہوئے۔

وه به که جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت و خواری ہے بیجنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آ سے بتلایا جاتا ہے كه جوفخص آخرت ميس عزت حاصل كرنا جا ہے تو اس كوجا ہے كه الله كى اطاعت اور بندگى كود نياميں لا زم پكڑ \_ اورلباس تقوى اختیار کرے۔ جوجس درجہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرے گا اور جس درجه کا تقوی اور برجیز گاری لازم پکڑے گا ای ورجه کی عزت اس کوآ خرت میں حاصل ہوگی ۔ تو منکرین تو حید درسالت وآخرت كوبتلابيا كياكه تجيعزت جس مين ذلت كاشائبه نه هو گاوه توالندكی اطاعت سے ملے گی اوراس كےرسول سے كفروبغاوت کرکے جوعزت تم نے و نیامیں بنار کھی ہے بیتو ایک جھوٹی عزت ہے جس کو دہریا سوہر خاک ہی میں ملنا ہے۔حقیقی عزت اور یائیدارعزت جودنیا سے لے کرعقبی تک مجھی ذلت آشانہیں ہوسکتی وہ صرف خداوند قدوس سے حاصل ہوسکتی ہے اور خداکی بندگی ہے میسر آسکتی ہے۔ اس کے ہوجاؤ کے تو وہ تہبیں مل جائے گی اور اس سے مندموڑ و کے تو انجام کار ذلیل وخوار ہونا یڑے گا۔ پس اس عزت حقیقی کوخدائے ذوالجلال والا کرام ہے حاصل کرنے کا طریقہ یمی ہے کہ تولا اور فعلا اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی جائے کہ خدا کے نزویک یہی چیزیں ببنديده ميں چنانچه احیما کلام تعنی کلمهٔ توحید ذکر الله اور تلاوة القرآن \_ امر بالمعروف اورنهي عن المنكر \_ تتبيح تهليل \_ تحميد اور نمجید علم ونفیحت کی با تنیں۔ بیسب چیزیں بارگاہ رب العزت

### وعا شيجئے:

حق تعالیٰ ہم کوایمان واسلام کے ساتھ کلمہ طیب اور ممل صالح نصیب فرما ئیں۔ یااللہ! جن اعمال صالحہ کی ہم کوتو فیق نصیب ہوجائے ان کواپی قبولیت سے بھی سرفرازی بخشے۔ یااللہ! دنیا کی ذلت اور رسوائی سے ہم کو بچائے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہم کو بچالیجئے۔ یااللہ! جوامور آپ کو پہند جیں اور جس سے دونوں جہاں میں عزت نصیب ہوتی ہے ان کواختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ اور جو امور آپ کوٹا پہند جیں اور جوذلت کا باعث جیں ان سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وَالْجِوْدِ دَعُوٰ مَاٰ اَنِ الْحَمَدُ لَذِلْهِ رَبِّ الْعَلَمْ مِیْنَ

### "ثُمَّرِمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَكُ كُمْ أَرْوَاجًا وْمَا تَحَيْلُ مِنْ أُنْتَى وَلَا اور الله تعالیٰ نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے بھر نطفہ سے پیدا کیا بھرتم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کسی عورت کو نہ خمل رہتا ہے اور نہ ؠٞۅؘڡٚٲؽؙۼۘۘؠۜڒؙڡؚڹؙؖڡٞۼؠۜڔۊٙڵٳؽؙڹڠؘڞؙڡؚڹٛۼؠؙڔ؋ٙٳڵٳڣؽڮ ہ وجنتی ہے مگرسباس کی اطلاع سے **ہوتا ہے ،اورنہ کی عمرزیا**وہ کی جاتی ہےاورنہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے مگریہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے ، یہ س البخران هذاعذك فرائسايغ شرابه وهذام لوأكاك اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا آسان ہے اور ایک شور سخ ہے، ادرتم ہر ایک سے تازہ محوشت کھاتے ہو اور زبور(بعنی موتی) نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو تشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے مَوَاخِرَ لِتَنْتَغُوْامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكَكُمْ تَشَكُّرُونَ يُوْلِجُ الْيَكِ فِي النَّهُ رُولِجُ اللَّهُ یانی کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کی روزی ڈھونٹہ واور تا کہتم شکر کرو۔وہ رات کودن میں داخل کردیتا ہےاورون کورات میں داخل کردیتا ہے، الْيُلِ وَسَغَرَالشَّهُسُ وَالْقَهَرِّ كُلُّ يَجْرِيْ لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْهُلُ اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، یبی اللہ تمہارا پروردگار ہے ای کی سلطنت ہے ۅٳڷڹؽؙؾڗؽٷؿڞڞڎۏڹ؋ڝٳؘؽؠڵؚڴۏػڞؚۏڟؠؠڔ۫ؖ۞ٳڹؖؾۮٷۿؠؙڒڝؽۼۏٳڋٵؠٛٚ اوراس کے سواجن کوتم یکارتے ہووہ تو تھجور کی تھٹنی ہے جھلکے ہے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔اگرتم ان کو یکارو بھی تو وہ تہاری یکار سنیں سے نہیں، لَوْسَمِعُوْامَااسْتِهَابُوُالْكُمْرُويُوْمَالِقِيْمَةِ بِكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْرُولَايْنَةِ ادرا گرشن بھی لیس تو تمہارا کبنانہ کرینگے،اور قیامت کےروز وہتمہار ہے شرک کرنے کی مخالفت کریں سے،اور تجھ کوخبرر کھنےوالے کے برابر کوئی نہیں بتلا و سے گا، وَ اللَّهُ اورالله ۚ خَلَقَكُمُ أَسَ فِي مِيا كِياحْمِهِمِي ۚ مِنْ تُواكِ مَنْ ﷺ فَيْ كِمرا مِنْ نَطْفَةٍ نظفه ﷺ تُحَرِّجُ عَلَكُمْ وَمُراس فِي حَمْمِينِ مَا إِ ازُوَاجًا جوڑے جوڑے | وُکا اور نہ | تھیک عالمہ ہوتی ہے | مِن اُکٹٹی کوئی عورت | وَلَائتَعَکُهُ اور نہ جنتی ہے | اِلَا مَکم | بیعیلیہ اسکے علم میں ب یًا اور نہیں ایکھنٹر عمریانا میں مُعَتَمِر کوئی بڑی عمروالا و لا اینفقص اور نہ کی جاتی ہے امین عُمیرہ اس کی عمرے لیا کہ عمر ایف کے متیب کتاب می إِنَّ بينك إذلِكَ بيه عَلَى اللهِ الله به [بكيينر آسان | وكاليكنوك اوربرابرتيس البَحَدن دونون دريا هذا به عَلْبٌ فَوَاتُ شري بياس بجعانے والا بِنَّهُ تَهُرَابُهُ أَسَانَ أَسِ كَا عِينًا وَهُونَا أُورِيهِ مِنْ أَجَاجُ شُورَتُنُ وَصِنْ كَلِّ أُدر هرايك ہے اتَأَكُلُونَ ثَمَ كُماتِي إِيَّا أَكُونَ اور بِيا طَرِينًا عازه وَتُسْتَغَايِهُونَ اورتم نَالِحَتِهِ إِحِدْيَةً زيور النَّكُبُ وْنَهَا مِن كُو يَبِنَتِهِ مِنْمُ الْ وُتُرَى اورتو ويكتاب الْفَلْكَ بَعْمَال الْفِيدُواس مِن الِتَنبَتُغُواْ تَاكُهُمُ تَلاشُ كُرُوا مِنْ فَصَنْبِلِهُ اللَّهِ كَاصَلُ سِرُوزَى ﴿ وَلَعَالَكُمْ واور تاكه تم

| يا | نننی اوراک نے منخر      | یں وُت  | راليُولِ رات!          | ہے دن کو و    | أرُ اور داخل كرتا          | ويوليه الكه    | ار ون ميس<br>پار ون ميس | في النَّهُ | ۽ رات      | اخل کرتا ۔      | پُلُ وو و     | يوالجالي    |
|----|-------------------------|---------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 7  | رُغِكُمْ تَهارا يروردگا | ے اللہ  | ذليكم الله كم          | لسكنتى مقرره  | ل أيك ونت                  | بنا ہے ایک     | جری <i>هرایک</i>        | کری        | اور حياند  | والقير          | پ سورج        | الشُّهُسُر  |
| 1  | بدير مجور كالشلى كاجعا  | مِن قِم | نَ دوما ل <i>ك خيص</i> | كسوا مأيمليكو | <u>ئِنْ دُوْرِہِ سَ ـَ</u> | ريار ∠ ہو      | و تَدْغُونَ مُ          | ) اورجن    | والديز     | يئ بادشاجت      | و س <u>سط</u> | لهُ لملك    |
|    | سيمغوا ووس لير          | كؤ أكر  | وُ اور                 | رکی نکار(دعا) | دُعَاءً كُذْ تَها          | اسنیں مے       | بىنمغۇا دەنبىل          | <u> </u>   | ) کو پکارو | عُوهُمْ ثَمُ ال | نڌ            | إِنْ أَكْرُ |
|    | فد تهارے شرک کرنے       |         |                        |               |                            |                |                         |            |            |                 |               |             |
|    |                         |         | غ والا<br>غ            | خيير فردي     | ركا مِثْلُ مانند           | تخه کوخر ندد ب | كالينبِّنك اور          | ٤          |            |                 |               |             |

بیں کہ ویکھو۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دوسم کے یاتی پیدا كرديئے۔ايك توصاف ستحرا۔ ميٹھاعمدہ يانی جويينے ميں لذيذ اورتسکین دہ ہے جیسے دریا ؤں اور نہروں وچشموں کا اور دوسرا کھاری کڑوا اور ٹکنح یانی جیسے سمندروں کا۔ پھر بیہ بھی اس کی قدرت ہے کہ اس نے بانی میں محیلیاں پیدا کرویں جس کو انسان نکال کرا نکا گوشت کھاتے ہیں۔ پھراس یانی میں موتی۔ مونگا۔مرجان وغیرہ پیدا کئے جسے انسان نکال کرزیورات یعنی سامان آ رائش بناتے ہیں اور سینتے ہیں۔ پھر اسی یانی میں کشتیاں اور جہازوں ہے انسان سفر کرتے ہیں جویانی کو چیر کر اور کاٹ کر چلتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے تجارتی سفران پر طے ہوتے ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک وہنچتے ہیں۔انسانوں کے لئے بیسب چیزیں نفع حاصل کرنے کے لئے اللہ نے بنادی ہیں تا کہانسان الله كافضل اور روزى تلاش كرے اور الله كاشكر ادا كرے۔ آ مے اور اپنی قدرت کا ملہ کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے رات کوا ندھیرے والی اور دن کوروشنی والا بنایا۔ مجھی را تیں بری ہمجی دن برے ہمجی دونوں کیساں ہمجی جاڑے ہمجی گرمیاں۔اس نے سورج اور جا ندکواور ایک جگہ جے ہوئے اور علتے بھرتے سیاروں اورستاروں کو مطبع کررکھا ہے کہ مقدار معین يرفداكى طرف عمقررشده حال يرطح رسة بي - يانظام اس قدرت والے اور علم والے خدانے قائم کررکھا ہے اورمقررہ

تغییر وتشریج: یک شته آیات میں اثبات تو حید اور روشرک کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ایک مظہر یعنی بعث بعدالموت اورحشر ونشربيان فرمايا كميا تقاراب آميان آيات میں قدرت خداوندی کے بعض دوسرے مظاہر جوتو حید پر بھی ولائت كرتے بيں بيان فرمائے محكے بيں اوران آيات بيس تمام انسانوں کوخطاب کر کے پہلی بات پیربیان فرمائی گئی کہانسان کی پیدائش پہلے براہ راست مٹی سے کی گئی یعنی حضرت آ دم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مٹی سے پیدا کئے مجے۔ اور پھرنسل انسانی کو ایک حقیر یانی لیعنی نطفہ سے جاری رکھا۔ اللہ نے مردوعورت کے جوڑے بنادیئے جس سے نسل انسانی دنیا میں مچیلی بیتواس کی قدرت عظیمه کابیان موارآ سے اس علم کا بیان ہے کہ ہر حاملہ کے حمل کی اور ہر بچہ کے تولد ہونے کاعلم اس کو ہےاوراس عالم الغیب کو بیجھی علم ہے کہ کس نطقہ کولمبی عمر ملنے والی ہے کس کو کم عمر ملنے والی ہے اور استقر ارحمل ہے لے کر بچیکی بیدائش تک جودوراس پرگزرتے ہیں جس کو ماں باپ مجمی نہیں جاننے سب کاعلم خدا ہی کو ہے۔ پھرجس کی جنتی عمر ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنا قديم كےموافق لوح محفوظ ميں سب شبت فرماديا ہے۔ اور الله كو ان جزئیات پراحاطه رکھنا کیچھ مشکل نہیں۔اس کوتو تمام ما کان و یکون ۔ جزئی کی اورغیب وشہادت کاعلم ازل سے حاصل ہے۔آ کے اللہ کی قدرت کے اور دلائل بیان فرمائے جاتے

د بسكتا ب- اورانتد يزياده احوال كوكون جانع والاب\_ جب وہی فرماتا ہے کہ بیشریک غلط ہیں جو پچھ کا مہیں آسکتے تو الیی ٹھیک اور کی باتنیں اور کون ہتلائے گا۔مطلب پیر کہ جواس نے فرمایا وہ یقیناً ہوکرہی رہے گا اور جو پچھ ہونے والا ہے اس ے خداتعالی بوراخردار ہے اس جیسی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خلاصه بدكه يهال تمام انسانون كو بتلايا كما كه جس خدان تم کو پیدا کیااورجس نے تم کوایک مقررہ عمرعطا فر مائی۔اورجس نے اپنی قدرت سے دریا وسمندر کا میٹھا اور شیریں یانی بھی بنایا اورکر واو تلخ بھی۔جس میں سے انسان محیلیاں اپنی غذا کے لئے کرتے ہیں اور موتی وغیرہ جیسے قیمتی سامان آ رائش حاصل كرتے ہيں۔ اور جس خدانے بيرجا ندرسورج اور دن رات كا نظام مقرر كيااوراس كوقائم ركها-اى يرورد كارعالم كوسب قدرت وسلطنت حاصل ہے اورسب پجھاسی کے اختیار میں ہے تو ایسے خدا کے ساتھ ایسوں کومعبود بنانا کہ جونہ کسی شے کے مالک ہیں نه خالق ہیں۔اور ند نفع نقصان پہنچا کتے ہیں کہاں کی عقل ہے اور كس طرح بيانسان كے لئے زياہے كەخدائے واحدكوچيوژكر دوسروں کی پرستش کر کے شرک و کفر میں گرفتار ہو۔

و وقت لیعنی قیامت تک یونہی جاری رہے گا۔ تو جس اللہ نے بیہ سب کھے کیا ہے اور مقررہ وقت لعنی قیامت تک ہونمی جاری رہے گا۔ تو جس اللہ نے بیسب سمجھ کیا ہے اور جیساعلم اور قدرت والا ہے جس کے نمونہ او ہر بیان کئے مکئے وہی دراصل لائق عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت و بندگی ا نہیں۔اب ان مشرکین نے جو دیوی اور دیوتا بنا رکھے ہیں یا جن بتول کی مید برستش کرتے ہیں یا جن جن کو بدلوگ یکارتے ہیں خواہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں لیکن بیسب کے سب محض مجبور اور خدائی قدرت کے سامنے بالکل بے بس و بے تس ہیں۔کھجور کی مختصلی کے اوپر باریک حصلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں۔ آسان وزمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں،جن کو بیمشرکین خدا کے سوایکارتے ہیں وہ ان کی آ واز تك تو سنتے نہیں اورا گر بالفرض و وان کی ایکار سن بھی لیں تو چونکہ ان کے قصہ میں کوئی چیز نہیں اس لئے وہ ان کی حاجت براری نبیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن اس شرک سے وہ انکاری موجائیں سے اور مشرکین کی ان مشرکانہ حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ٹابت ہوں گے۔ تو بھلا بتلاؤ کہ خداجیسی سجی خبریں اور کون

### وعاشيجئ

حق تعالیٰ کا شکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔ اور پھرہم کوزندگی عطافر مائی تا کہ ہم حق تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرسکیں۔
حق تعالیٰ ہم کوتو حید کے ساتھ اسلام وایمان کا بل بھی نصیب فرما کیں۔ اورا پی جملہ عطا کر دہ نعتوں کی شکر گزاری اوران کے حقوق اوا کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آپین۔
و النجر کے خطون این الحمد کی دیاہورت العلم مین

سُ أَنْ تُمُرِ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُو الْغَيْنُ لو کو تم خدا کے مختاج ہو، اور اللہ ہے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ حیاہے تم کو فنا کردے اور ایک نئ مخلوق پیدا کرد۔ یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ (عمناہ کا)نہ اُٹھاوے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہؤا لايُخمَلُ مِنْهُ شَيْءُ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي إِنَّا أَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُ ی کواینا بوجھ اُٹھانے کیلئے بلاوے گا (بھی) تب بھی اس میں ہے کچھ بوجھ نہ ٹایا جادے گااگر جہوہ تحص قرابت داری ہوآ ہے قو صرف ایسے نوکوں کوڈ راسکتے ہیں بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الصَّاوَةُ وَمَنَّ تَزَكَّى فَانْمَا لِكُزَّكَّ لِنَفْهُ ہاہے رب سے ڈرتے ہیں اورنماز کی یابندی کرتے ہیں اور جو تھی یاک ہوتا ہے وہ اپنے لئے یاک ہوتا ہے اوراللہ کی طرف لوٹ کرجاتا ہے. وَمَا يَسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الْخُلْبَ وُ لَا النُّورُ ﴿ وَلَا الْجُرُورُ ﴿ اور اندها اور آنکھول والا برابر خہیں ہو کیتے۔ اور نہ تاریکی اور ردشنی۔ اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ وَمَا يَسْنَوَى الْأَخْمَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يَسِمِحُ مَنْ يَنْنَاءُ ۚ وَمَا انْنَ بِمُسْمِعٍ مّ اور زندے اور مروے برابر نہیں ہوسکتے۔ اللہ جس کو جاہتا ہے شوا دیتا ہے، اور آپ اُن لوگوں کو نہیں سا سکتے جو فِي القَبْوَرِ ﴿ إِنَّ انْتَ الْإِنْذِيرُ ﴿ إِنَّا ارْسُلُنَكَ بِالْحَقِّ بَيْنِيرًا وَنَذِ بروں میں ہیں۔آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ہم نے ہی آپ کو( دین )حق دے کرخوشخبری سنانے والا اورڈرسنانے والا بنا کر بھیجاہے،اورکوئی امت الیی نہیں ہوئی إِخَلَا فِيهَا نَذِيْرٌ ﴿ وَإِنْ يَكَذِّبُوٰكَ فَقَالُكُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَا أَيْتُهُمْ رُسُ ں میں کوئی ڈرسنانے والانے کز ماہو۔اور آکر بیاوگ آپ کوجھٹلا دیں آؤ جولوگ ان سے پہلے ہو گذرے ہیں ہنہوں نے بھی جھٹلایا تھا (اور )ان کے باس بھی ان سے بیٹیم ہ المُنِيْرِ ﴿ ثُمِّ اَخَذَتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ ثَكِيْرٍ ﴿ بعجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں نے کر آئے تھے۔ پھر میں نے اُن کافروں کو پکڑ لیا سو میرا کیسا عذاب ہوا۔ النَّاسُ السَانُوكُو! اَ نَفَتُهُ ثَمَ الْفُقَرَآءُ مِنَاحَ إِلَى اللهِ الله ﴾ والذا الرالله الله وه الغيني به نياز العِمينُ سزاوارهم الن يَنكُ الروه ويا ب نُ هِيَنَا مَهِينِ لِيهِ جَائِيةً | وَكِأْتِ أُورِ لِي آئِي وَهِ | بِغَلِقِ جَدِينِهِ نَى خَلَقت | وَكَأَ أُورَأَيْنِ الْأَلِي اللَّهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّه شَرَرُ اور نہیں اضائے گا۔ وَالْهَرَةُ كُونَى اضانے والا ۔ وِذَر أَخْرَى بوجھ دوسرے كا ﴿ وَلَنْ اور أكر ا تَكُوعُ بلاے ا مُشْقَلَةٌ كُونَى بوجھ لدا ہوا المئة اينابوجها الأيْخَمَلْ مَه اثمانيكاوه إيهنيةُ اس به التَّيَازُ لَبِهُما وَلَوْكَانَ خواه مون إِذَا قُرْنِي قرابت دار النَّهُ السَّيْسوأتين (صرف)

تُنذِذُ آپ وَرات بِي النَّهُونَ وَهُوك جو يَحْشَوْنَ وُرت بِين رَبَّهُمُ اِبَارِب إِيلَّغَيْنِ بَن دِيجِه وَ وَالْ اللهُ اوراللهُ يَعْرَف الرَّيْنَ اللهُ يَعِمُ اللهُ اللهُ

ہے وہ سب سے بے نیاز ہے لہذااس غلط بھی میں کوئی ندرہے کہ ہم اسے خدانہ مانیں گے تو اس کی خدائی نہ جلے گی اورتم اس کی طاعت وبندگی نه کرو محے تو اس کا کوئی نقصان ہوجائے گا۔اصل حقیقت پہ ہے کہتم ہی اس کے مختاج ہو تہباری زندگی ایک لمحہ کے لئے قائم نہیں روسکتی اگر وہتہیں زندہ ندر کھے۔لبذا تہہیں جوتو حیداختیارکرنے اوراس کی عبادت وطاعت کرنے کی تا کید کی جاتی ہے اس میں خودتہ ارابی تفع ہے تہاری احتیاج دیکھ کر تمہارے نفع کے لئے بیتو حید کی تعلیم کی گئی ہے۔ اگرتم نہیں مانو مے تو تم اپنا ہی ضرر کرو مے۔ چنا نجہ خدائے تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جاہے تو تمہارے کفروشرک کی سزا میں تم کو فنا کردے اور صفحہ متی ہے مٹادے اور ایک ٹی مخلوق کو وجود میں تنہارے بدلہ میں لے آئے جو ہرطرح اس کی فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو جیسے آسانوں پر فرشتے اور ایسا کرنا اللہ کو سمجھ مشکل نہیں۔لیکن اس نے اپنی مصلحت سے مہلت وے رکھی ہے۔غرض کفروعصیان کی سزا کا امکان اور اس وقت پیرحالت ہوگی کہنہ کوئی ازخود دوسرے کا بوجھ اپنے سرر کھے گا کہ اس کے گناہ اینے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پراس کا ، ہاتھ بٹا سکے گا۔خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے بات

تفسير وتشريح: گذشته مصفحون اثبات تو حيداورر وشرك كا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ای سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کا بیان گذشته آیات میں ہوا۔ چونکه کفارتوحیداللی سے انکار کرتے تے اس کئے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس انکار سے فق تعالیٰ کا کچھ ضررنہیں بلکہان کفار ہی کاضرر ہے۔ پھراس ضرر سے کفار کوڈرایا گیا۔ پھر چونکہ کفار کے انکار اور ان کی تکذیب ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوصد مه ہوتا تھا اس لئے چند مثالیں بیان فر ما کر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي تسكين وتسلى كامضمون بيان فرمايا گیا۔ چنانچەان آیات میں پہلے تمام انسانوں کوخطاب فرمایا اور سمجھایا گیا کہتم کو جو بہتو حید کی باتیں اور شرک کی برائی ہٹلائی جاتی ہے اس سے بینہ مجھنا جانے کہان میں حق تعالی کی کوئی غرض ہے۔ حق تعالی تو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی مختاج ہے۔ وہ عنی ہے اور سب قفیر ہیں۔وہ بے پروا ہے اورسب اس کے حاجمتند ہیں۔ اور انسان توسب سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہوا۔ یانی۔ روشنی۔حیوانات۔ نباتات میں ہے کئی کی ہوجائے توانسان زندہ نہیں روسکتا۔ اورخداوند ذوالجلال غنى مطلق اورب نیاز مطلق ہے۔اسے نہ کسی کے مال ودولت کی حاجت ہے اور نہسی کی عبادت کی حاجت

ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ضعر ہیں تیعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آئکھیں وی ہیں۔حق کے اجالے اور وحی الہی کی روشیٰ میں بے کھلکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت اللی کے سابیمیں جا پہنچتا ہے۔ کیااس کی برابری وہ کا فرکر سکے گا جودل کا اندھا ہواور ہوا و ہوس کی ضلالت واندھیروں میں بھٹکتا ہوا درجہنم کی آ گ اوراس کی خیلس دینے والی لپٹوں کی طرف بے تحاشہ چلا جار ہاہے۔ ہرگز نہیں ایسا ہوتو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ حالا نکہ فی الحقیقت مومن اور کا فر میں اس ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ کہ جوا یک زندہ تندرست آ دمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے۔اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے بدوں اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا جا ہے۔ یہاں جارمثالیں دی گئیں جس ہے مومن اور کا فرکے فرق کو مسمجھایا گیا۔ پہلی مثال اعلی اور بصیر سے دی گئی بعنی کا فرکی مثال اندھے کی سے اور مومن کی مثال آسمھوں والے کی سے اور ظاہر ہے کہ اندھا اور آئکھوں والا دونوں برابرنہیں سمجھے جاتے۔ دوسری مثال ظلمت اورنور ہے دی گئی یعنی کا فرکی مثال ظلمت اور تاریکی کی سی ہے اور مومن کی مثال نور اور روشنی کی سی ہے اور ظاہر ہے کہ اندھیرا اور روشنی کیساں نہیں ہوسکتے۔ تیسری مثال طل اور حرور بعنی مصندی حیصاؤں اور دھوی کی تیش ہے دی گئی لعنی مومن کے ایمان پر جوشمرہ جنت وغیرہ مرتب ہوگا اس کی مثال تصند ہے سامیدی ہی ہے اور کا فر کے کفر پر جوثمر ہ جہنم مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی ہوئی دھوپ کی سی ہے۔اور ظاہر ہے کہ بیہ دونوں میسان نہیں۔ چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی دی گئی لیعنی مومن مثل زندہ مخص کے ہے اور کا فرمثل مردہ لاش کے ہے۔ اور وونوں میں فرق ظاہر ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب بیا کافر مٹل مردہ کے ہیں تو مردول کوزندہ کرنا خدا کی قدرت میں تو ہے اس بنا پر بھی فرمائی جارہی ہے کہ مکہ معظمہ میں جولوگ اسلام قبول كررہے تھے توان ہے ان كے مشرك رشتہ دار اور برا دري كے لوگ کہتے تھے کہتم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دواور وين آبائي يرقائم رجوا گرحمهيں يجھ عذاب ياسز اجوتو جماري كرون پ۔ اس لئے یہاں بتلا ویا گیا کہ قیامت کے دن کوئی اینے گناہوں کا بوجھ دوسرے پرلا دنا جاہے تو سے جاہت اس کی پوری نہ ہوگی اور نہ کوئی اسے ملے گا کہ اس کا بوجھ اٹھالے۔عزیز وا قارب بھی مندموڑ لیں گے اور پیٹھ پھیرلیں گے۔سب کونسی تفسی پڑی ہوگی۔اور ہر مخص اینے حال میں مشغول ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت ہی ہے اس دن بیڑا یار ہوگا۔ پس اے لوگوتم ہوش میں آؤ اور كفرومعصیت كوچھوڑ دو۔ درنداس كفرو بدملی کا خمیاز ہ خود ہی بھگتنا ہوگا۔ بیتو تنبیہ منکرین کوتھی۔ آ گے أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرماكرة ب كي تسلى كامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین کے انکارو تکذیب پرجس کی سزایدایک دن ضرور بھکتیں گے اس قدرهم وافسوس کیوں کرتے ہیں۔آپ کے ڈرانے سے وہی اپنا روبيدرست كرك نفع المائ كاجوخدات بن ديكھ ورتا ہاور ڈر کراس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔جس کے ول میں خدا کا خوف ہی نہ ہووہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ آ گے بتلایا جا تا ہے کہ آپ کی نصیحت س کر جو مخص مان لے اور اپنا حال ورست کرلے تو مجھ آپ پریا خدا پراحسان نہیں۔ بلکہ ای کا فائدہ ہے اور سے فائدہ بوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے پس اگرا بمان لائیں گےتو ان کا اپنا نفع ہے اور کفریر جے رہیں گے تو بھی ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کیوں اس قدرغم فرماتے ہیں۔ آ سے بعض مثالوں کے ذریعہ مومن اور کا فر سے حال وستنقبل کا فرق بتایا گیا

🕻 بندہ کی قدرت میں نہیں پس اگر خدا ہی ان کو ہدایت کرے تب تو اور بات ہے باتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوشش ہے سیہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں کیونکہ ان کی مثال مردوں کی س ہے۔ای طرح سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر کا کام پیغام پہنچادینا اور بھلے اور برے سے آگاہ کردینا ہے۔کوئی مردہ کا فراگر پیفیبر کی بات نہ سے تو یہ پیغمبر کے بس کی بات نہیں کہ زبروسی ان سے بات منوالیں اور ایمان ان کے دلوں میں اتار دیں۔اے نبی صلی الله عليه وسلم آپ كاكام لوكول كوخبر داركرنے كا ہےاس كے بعد اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور گمراہیوں میں بھٹکتار ہتا ہے تواس ک آب برکوئی ذمدداری میں ہے۔آب کے ذمصرف تبلیغ ہے اوراال ایمان کوایمان لانے کی وجہ سے خوشخبری سنانا اور کا فروں کو کفر کی سزا سے ڈرانا ہے آپ کا کام ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام ے لے كرآ ج كك برامت ميں نبى يارسول آتار ہاتاكم ان کا کوئی عذر باقی ندرہ جائے اور بایں ہمداگر بیلوگ آپ کو حجثلا ئیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدآ پ کے لئے کوئی نتی بات نہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی خدا کے رسولوں کو حجثلا یا جو بڑے بڑے معجزات اور کھلی کھلی دلیلیں۔صاف صاف آیتیں اور نورانی صحیفے لے کرآئے تھے۔آ خران کے جھٹلانے کا بتیجه بیه جوا که انبیس عذاب وسزامین گرفتار کرلیا ممیا اور آپ دیجه کیجئے کہ پھروہ کس طرح تباہ و ہر باد ہوئے ۔اسی طرح ان کفار کو تكذيب كرنے يرونت آنے برسزامل جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ یہاں کفارومشرکین کو سمجھایا گیا کہ اگرتم توحید کو افتیار نہیں کرو گے اورامکان ہے کہ دنیا ہیں افتیار نہیں کرو گے اورامکان ہے کہ دنیا ہیں بھی اس کفرونا فرمانی کی سزا بھی اور آخرت میں تو یقینا بھی تناہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کفار کے ایمان نہ لانے ہے جو صدمہ اور رنج وقم ہوتا تھا اس بر آ یہ کی تسلی کی گئی اور گذشتہ جو صدمہ اور رنج وقم ہوتا تھا اس بر آ یہ کی تسلی کی گئی اور گذشتہ

امتوں اور پینجبروں کا حال اجمالا سنایا گیا کہ گذشتہ کفار بھی اپنے تیجبر کی نافر مانی و تکذیب پر پکڑے سے ای طرح وقت آنے پران کفار مکہ کو بھی سزا ملے گی۔اب ان آیات میں مومن اور کافر کے فرق کے سلسلہ میں کفار کی مثال مردوں سے اور مومنین کی مثال زندوں سے دی گئی ہواورائی سلسلہ میں ایک جملہ وی الفہوں فی الفہوں

فرمایا گیا ہے جس کالفظی ترجمہ سے ہے کہ 'آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔''

الى مضمون كالك جمله الاوس باروسورة روم كى آيت تمبر ٥٠ ميس وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤَتَّى (سوآب مردول كوتونبيس سناسكت) آيا ہے اور ایسا ہی بیسویں یارہ سور و ممل کی آبت نمبر ۸ میں اِنْك لا تُنبِيعُ الْمُونِيُّ (آپمردون كونيس سناسكتے) گزرچكا بجهال ان جملوں کی ضروری تشریح ہو پھی ہے۔ جہاں ان مردوں سے مراد زندہ کفار ہیں۔ای طرح یہاں آیت میں بھی من فی الْفَبُوٰدِ ہے مرادزندہ کفار ہیں اور یہاں سنانے سے مرادوہ سناتا ہے جومفید۔ موثر اورنافع موورنه مطلق سناناتو كفاركو بميشه موتابي ربااورمشابده میں آتار ہا کہان کوتبلیغ ہوتی تھی اور وہ سنتے تھے اس لئے مراداس جمله کی بیہ ہے کہ جس طرح آپ مردول کو کلام حق سنا کرراہ حق بر نہیں لاسکتے کیونکہ وہ ونیا کے دارالعمل سے آخرت کے دارالجزاء میں نتقل ہو بیجے ہیں۔وہاں آگروہ ایمان کا اقرار بھی کرلیں تو معتبر مبیس اس طرح کفار کا حال ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے سنانے کی جونفی اس جملہ میں کی منی ہے اس سے مراد خاص اساع نافع ہے جس کی وجہ سے سننے والا باطل کوچھوڑ کرحق برآ جائے۔اس تقریرے میجمی واضح ہوگیا کہ مسئلہ ساع موتی سے بعنی مردے زندون كاكلام سنت بين يأنبين اس آيت كاكوكي تعلق نبين-(معارف القرآن صفحة ٣٣٣ جلد مفتم از حفرت مفتى صاحبٌ)

مینکه که مردے کوئی کلام من سکتے ہیں یانہیں بیا یک علیادہ مسئلہ ہے اور اس کے متعلق دمسئلہ ساع اموات کے زیر عنوان جو تحقیق حضرت مفتی اعظم یا کستان مولا نامحد شفیع صاحب نوراللہ مرقد ہونے اپنی تفسیر معارف القرآن ہیں تحریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

" بيمسك كمرد كوئى كلام سن سكت بين يانبيس ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کا باہم اختلاف رہا ہے۔حضرت عبداللدابن عمررضی الله تعالی عندساع موتى كوثابت قرارديية بين اورحفرت ام المومنين صديقه عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دوگروہ ہو گئے۔بعض اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ مذکورہ بالا تینوں مواقع میں یہ بات قابل نظرہے کہان میں سے کسی میں بھی بینہیں کہ مردے سنہیں سکتے بلکہ ننیوں جگہ ( یعنی یہاں سور و فاطر میں ۔ سور و روم اور سور و تمل میں ) نفی اس کی گئی ہے کہ آپنہیں سنا سکتے۔ نتیوں جگہ ای تعبیر اور عنوان کو اختیار کرنے ہے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہوسکتی ہے مگر ہم باختیار خودان کوسنانہیں سکتے۔ ان تنیوں آینوں کے بالقابل ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارہ میں آئی ہے وہ بیٹابت کرتی ہے کہ شہداء کواپنی قبروں میں ایک قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کوملتا ہے اور اپنے بیسماندہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ وَلَا تَعْسُكُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَمِيْلِ اللهِ آمُوَاتًا مِنْ آعْيَا الْ عِنْدُ رَيِّهُ مِنْ زَفُوْنَ ﴿ فَرِجِينَ بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ

وَيَسْتَبْتُورُونَ بِالْكَزِيْنَ لَمْ يَلْحَثُوا بِهِمْ قِينَ خَلْفِهِمْ ٱلَّاخَوْفُ

عَلَيْهِ مْ وَلاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (آل عران:١٦٩ ـ ١٥)

(اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کےمقرب ہیں۔ ان کورزق بھی ملتاہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کواللہ تعالی نے آپ فضل سے عطا فر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں ہنچے ان سے پیچھےرہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہان بربھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہوہ مغموم ہوں گے ) ہے آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باتی رہ سکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی ہے آیت وے رہی ہے۔ رہا بیمعاملہ کہ ریتھم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے اموات کے لئے تبیں ۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت ہے کم از کم اتناتو ثابت ہوگیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور وادراک اوراس د نیا کے ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے شہداء کو میاعز از بخشا ہے کہان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالی عاین تو دوسری اموات کو بیموقع وے سکتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عمر رضى الله تعالى عنه جوساع اموات كے قائل ہيں ان كاي قول بھی ایک سیحے حدیث کی بنا پر ہے جوحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندے اسامیح کے ساتھ منقول ہے وہ پیہے۔ " جو خص اینے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کووہ

" بوقض این سیم مسلمان بھائی کی قبر برگزرتا ہے جس کودہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کوسلام کر ہے تو اللہ تعالی اس مردہ کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تا کہ وہ سلام کا جواب دے۔ "
اس سے بھی بیر ثابت ہوا کہ جب کوئی فخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کرسلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اس کی صورت بیہ وتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وفت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں تعالیٰ اس وفت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں تعالیٰ اس وفت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں

اس سے دو باتیں ثابت ہو کیں۔ اول یہ کہ مرد ہے من سکتے
ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کاسنا اور ہاراسا تا ہمار ہے اختیار میں
ہیں، البتہ اللہ تعالی جب جاہیں سنادیں۔ جب نہ جاہیں نہ
سنا کیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے
ہتلادیا کہ حق تعالی مردہ کی روح واپس لا کراس کو سلام سنادیتے
ہیں اور اس کو سنام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔
باتی حالات وکلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ
مردہ ان کو سنے گایا نہیں اس لئے امام غزائی اور علامہ بنگ وغیرہ
کی تحقیق یہ ہے کہ اتن بات تو احادیث سے اور قرآن کی آ یت
مردہ ان کو سے ٹابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام
مرکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام
سنتے ہیں لیکن سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام

کلام کوضر ورسنتا ہے۔ اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں احیاء کے کلام کوس عیس دو مرے وقت نہ س عیس۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کوسنیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض سے کلام کوسنیں۔ یا بعض مردے سیں۔ بعض نہ سیں ۔ یوفنکہ سورہ نمل ، سورہ روم ، سورہ فاطر کی آیات بعض نہ سیں ۔ کیوفنکہ سورہ نمل ، سورہ روم ، سورہ فاطر کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردول کوسنا نا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سناویتے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات سیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں۔ اس لئے نہ قطعی اثبات کی مخواکش ہے۔ نہ قطعی نفی کی۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔' (معارف القرآن جلہ شم صفحہ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲)

#### وعالشيجئ

حق تعانی نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو جوتو حید کی دولت عطا فر مائی اس پر ہمیں شکر گزاری کی بھی تو فیق عطا فر ما کمیں۔اور ہم کو دین اسلام پراستقامت اور مضبوطی ہے جمنا نصیب فرما کمیں۔

الله تعالیٰ ہم کواپے مونین و کلفسین بندوں میں شامل رکھیں اور کفروشرک کی باتوں سے ہمیں کامل طور پر بچاویں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آخرت کی جوخوشخریاں مونین کے لئے سنائی ہیں۔ یا الله اپنے فضل سے ہمیں بھی ان خوشخریوں کا مصداق بناو بجئے اور جن باتوں سے آپ نے ڈرایا ہے اور منع فر مایا ہے ان سے ہمیں بازر ہے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آپیں۔

والخردغوناكن الحكد بلورت العكوين

# الحق تران الله انزل من السبكاء ما على فاخر جناب شمرت تخنيفا الواعما ومن الدور المعافر ومن التالي و الدور الدور الدور الدور التالي و الدور الدور الدور التالي و الدور الدور التالي و الدور التالي و الدور الدور الدور التالي و الدور الدور التالي و الدور ال

یہاں بھی انسانوں۔ جانوروں چویایوں۔ درندوں پرندوں۔ حے ندوں۔ کیٹر وں مکوڑوں میں مختلف ادر رنگ برنگ کی مخلوق موجود ہے۔ انسانوں میں کوئی حبثی بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں تو کوئی محورے سفید رنگ کے۔ تو کوئی درمیانی۔ پھر رنگوں کے ساتھ انسان کی بول حال کا اختلاف۔ پھرانسان کی طبائع۔خواہشات۔ حذبات دمیلانات کااختلاف کوئی ایک بات پیند کرتا ہے تو دوسرا ا ہے ناپسند کرتا ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ کوئی اللہ ہے ڈرتا ہے تو کوئی اس ہے تڈر ہے۔ پھرانسانوں کے بعد دیگر حیوانات برنظر ڈالی جائے توان میں جھی ریک وروپ علیجار ہلیجار ہ۔ ا بلکہ ایک ہی قشم کے جانوروں میں ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں بلکہ اکیک ہی جانور کے جسم پر کئی گئی تشم کے رنگ ہوتے ہیں۔الغرض کا تنات کی ہر چیز اس بات کا بہت دے رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی ز بردست تحکیم ہے۔اس کا بنانے والا کوئی نظیر خلاق اور کوئی ہے مثل صنائع ہے۔انسان غورتو کرے کہاس ہے جن تعالیٰ کا کس قدر کمال قدرت دصنعت ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیا خدا کے سواکسی اور میں یہ بات ہے؟ ہرگزنہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ عبود ہونے کے لائق صرف

تغسير وتشريح: \_گذشته ہے مضمون تو حيد كے سلسله ميں الله تعالى کی قدرت کاملہ اور اس کی شان خلاقی ورزاقی اور اس کے کمالات وانعامات واحسانات كابيان موتا جلا آربا باسلسله بيس ان آیات میں بعض عجائیات قدرت کوظا ہر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو دیکھو کہ ایک بی قسم کی چزوں میں گوتا کول نمونے نظرا تے ہیں۔ایک زمین۔ایک یاتی ایک ہواای ہے مختلف متم کے رنگ برنگ کے پھل پیدا ہوجاتے ہیں ۔کوئیسرٹ۔کوئیسبز کوئی سفیداور پھر ہرایک کی خوشبوا لگ ادر ہر ابک کا ذا نقه جدا گانه نوانسان غور وفکر سے دیکھے تو نیا تات میں اللہ کی قدرت کے کرشمہ نظر آئیں گے۔ پھر جمادات کی طرف نظر کرے مثلاً بہاڑوں کو دیکھے تو یہاں بھی قدرت کی نیرنٹی نظر آتی ے۔ بہاڑوں کی یہ پیدائش بھی متم کی ہے کوئی سفید ہے۔ کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے۔ کسی میں راستے اور کھاٹیاں ہیں۔ کوئی سرسبز ہے کوئی بنجر ہے۔ کوئی لمباہے۔ کوئی ناہموار ہے۔ غرض کہ طرح طرح کے پھر۔ چٹا میں طرح طرح کی شکلوں اور رنگوں سے کس نے بنائے؟ نباتات اور جمادات کے بعد حیوانات برغور کرو۔ تو

102

ہے کہ یہال علما لیعن علم والول مے مراد اصطلاحی علماء بیس بیں جو فلال فلال كمابيس يره عكي بي يا فلال امتحان كى سندر كهي بي بلکہوہ اشخاص مراد ہیں جن کے دلوں میں خداتری موجود ہوجواللہ ادراس کے احکام کی معرفت رکھتے ہوں اور انکامل بھی ان کے مرتبہ علم ومعرفت کے متناسب رہتا ہواس کئے یہاں آ بت میں علم سے مراد \_ فلسفه اور سائنس اور تاریخ اور ریاضی وغییره درسی علوم ہے بیس بلكه صفات واحكام الهي كاعلم مراد بهداس موقع برحضرت مفتى أعظم یا کستان مولا نامحم شفیع صاحب رحمته الله علیه کے بیالفاظ یادا کے کہ بیہ آ زادی کا زماندہاور ہربددین کے ہاتھ میں قلم اورسامنے لاوارث قرآن ہے جس کاجی جاہتا ہے اس کے مطلب برحکومت کرتا ہے۔ الرخود خداوندعالم فياس كي حفاظت كاذمه ندليا موتاتو بعيدن تفاكديد ب خوف بهادر اس کی لفظی اور معنوی تحریف میں کوئی وقیقه نه چھوڑتے (ختم نبوت ص ۱۱۷) حضرت مفتی صاحبؓ کے ان الفاظ کی تائید میں اور یہاں آیت کے اس جملہ اِنگا یکٹیک الله مِنْ عِبَادِ وِالْعُلْمُواْ كِمطلب كِسلسله مِن آب كومال بي كاليك واقعدسنا تاہوں۔ گذشتہ ماہ فروری ۲۸ء میں آپ کے یا کستان میں وزارت قانون کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں تمام اسلامی ممالک سے اہم مخصیتوں کو مدعو کیا کمیا تھا۔ اخبار میں حضرات نے اس عالمی اسلامی کانفرنس کی روسکداداخبارول یارسالول وغیرہ میں پڑھی ہوگی۔اس کانفرنس کے اخیردن مارے مملکت کے ایک وزیر صاحب نے اپنے صدارتی مقاله میں فرمایا۔ "مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کا مغربی اطوار کو ا ینالینا۔ رقص دمرود کوافتیار کرلینا وغیرہ تبیں ہے جیسا کہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس کا اصل سبب قرآن کریم میں تد براور تفکر کو حپھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی بنیادی دعوت پہ ہے کہ کا تنات میں غوروفکر كياجائي الي لئة قرآن كريم علاءان لوكون كوكهتا بي جويج فكرك ساتھ سائنس کا علم حاصل کریں۔ اِنکایکٹینک اللہ مِنْ عِيادِهِ الْعُلَمَةُ الْمِن عَلَم عِلَم عِلَم عِلَم عِلَم المعامد) (اللاغ عرم ١٣٨٨هـ) به ہارے ایک منشرصاحب کاارشادے جو یہاں آپ کو بیقل كرك ايك نموند دكھلانا تھاكە" بيآ زادى كا زمانه ہے اور سامنے

🕻 ای کی ایک ذات ہے جواس درجہ کا خالق۔ راز ق اور تحکیم ہو۔ مقصود يهال بيتمجها ناہے كـ انسانوں كوخداكى ذات كو بيجانتا جاہے اوراس کی توحید کو اختیار کرنا جاہئے اور کفروٹرک سے توبہ کرکے باز رہنا جائے۔آ کے آیک حقیقت کا اظہار فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بات دراصل بی ہے کہ خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں اور جو جابل ہیں۔جیسے بیمشرکین وہ کیاڈریں سے۔لیعنی جو تحص الله كي صفات وكمالات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنابی بےخوف اور تدرہوگا اورجس مخض کواللد کی قدرت ۔اس کے علم ۔اس کی حکمت اس کی قبیاری اور جباری اور اس کی ووسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ اس کی نافر مانی ہے خوف كهائ كاراوراى قدراس عظيم قديراو عليم وحكيم خداكي عظمت اور بیبت اس کے ول میں برو معے کی۔اوراس قدراس کی خشیت اس كدل مين زياده جوكى - جوجائے كاكم خدا برچيزير قادر بوه قدم قدم پراس سے ڈرتا اور خوف کھاتار ہے گا۔ جواللہ کی عظمت وجلال اور آخرت کے بقا و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھے گا اور اینے بروردگارے احکام وہدایات کاعلم حاصل کرے مستقبل کی فکرر کھے گا توجس میں میفکروسمجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا ای درجہ میں وہ خدا ہے ڈرنے والا ہوگا۔ اور جس میں خوف خدانہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہاں آیت میں اِنکا پیخشی اللہ مِن عِبَادِهِ الْعُلْمَةُ ا (خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم ر کھتے ہیں )اس جملہ کی تشریح میں علامہ فسرابن کثیر نے لکھاہے کہ خدا کے ساتھ سچاعلم اے حاصل ہے جواس کی ذات کے ساتھ کسی کو شريك ندكر \_\_ اس كے حلال كئے ہوئے كوحلال اوراس كے حرام بتائے ہوئے کاموں کوحرام جانے اس کے فرمان پر یقین کرے۔ اس کی وصیت کی ممبانی کرے۔اس کی ملاقات کو برحل جانے۔ اینے اعمال کے حساب کو سیج سمجھے۔خوف وخشیت ایک توت ہوتی ہے جو بندے کے اور خداکی نافر مانی کے درمیان حائل ہوجاتی ے۔آ کے علامہ لکھتے ہیں کہ عالم کہتے ہی اسے ہیں جودر پردہ بھی خدا ہے ڈرتا ہے اور خدا کی رضامندی کی رغبت رکھتا ہے اور اس کی نارانسکی کے کامول سے نفرت رکھتا ہے۔ مخفقین ومفسرین نے لکھا

لاوارث قرآن ہے جس کا جس طرح جی جاہتا ہے اس کے مطلب پر حکومت کرتا ہے۔ انا للدوانا الیدراجعون۔ بیدذ کراس جگہ میں ضمناً اِنْهَا یُکُوْنُکی اللّٰهُ مِنْ عِبَادِ وِالْعُلْمُوْا بِرَآ مُلِيا۔

حضرت عبداللّٰد ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه فریاتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں۔علم نام ہے بکٹرت خداہے ڈرنے كا حضرت امام مالك كا قول بيك كم كثرت روايات كا نام علم تہیں۔علم توایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔حضرت احمد بن صالح مصری جو ایک مشہور عالم دین كررك بي فرمات بي كعلم كثرت روايات كا نام بيس بلكهم نام ہے اس کا جس کی تابعداری خدا کی طرف سے فرض ہے بعنی ا کتاب اورسنت اور جوصحابہ سے پہنچا ہو۔ پھران سب سے بالاتر مشکوة شريف كى ايك حديث ب-حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ كعلم تين فتم برمشمل إلى آيت محكمه دوسر است قائمه تنيسرے فريضه عادلد۔ اور ان كے سواجو كچھ ہے وہ سب زائد ہے۔شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ یہال علم سے مرادعلم وین ے-آیت محکمہ کتاب اللہ ہے۔ اور سنت قائمہ احادیث رسول اللہ صلی الله علیه وسلم بیں۔ جن کی استاد سیح ہوں اور جن پر صحاب۔ تابعین اور جمہور امت کاعمل ہو۔ اور فریضهٔ عادلہ ہے مراد وہ چيزين بين جن يرمسلمان جمع موجائين يعني اجماع است الغرض تمام محدثین مفسرین اورعلائے مخفقین نے اِنکا یکفشکی اللہ مِنْ عِبَادِ وَالْعُلَمُوا كُوخدا \_ اس ك وبي بند \_ دُرت بي جوعلم رکھتے ہیں۔ یہال علم سے مرادحق تعالیٰ کی صفات۔عظمت وجلال-اوراحکام المبیه کاعلم مرادلیا ہے۔ نہ کہ سائنس کاعلم-اخیر مِين فرمايا كيا إِنَّ اللهُ عَنِهُ يُزِّعُ فُوْرٌ بِيتِك اللهُ تَعَالَى زبروست أور بَخْتُهُ والا ہے بینی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ دوطرح سے ہے۔وہ زبردست بھی ہے کہ نافر مانوں کو جب جاہے پکڑ لے پھر سی میں قوت نہیں کہاس کی پکڑے نکلے اور وہ برا بخشنے والا بھی ہے کہاہے ڈرنے والوں کے گناموں کو بخش ریتا ہے۔

یبال آخری آیت کے اس جملہ اِنگایکنشک الله مِن مِن عبار والعلموا الله مین الله مین الله مین الله مین الله علم الله جوالم دکھتے ہیں استحقین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جملہ میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اور اس کے احکام اور اوامرونو ابی کاعلم ہواور پھروہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں۔ جس درجہ کاعلم ہوگا ای درجہ کا ان کو خوف وخشیت ہوگا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موتوف خوف وخشیت ہوگا۔ خشیت کے لئے شرط ہے۔ جیسے طہارت نماز کے لئے شرط ہے۔ اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہوتو ہمی کو وہ علم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اور ایسے عالم جو خدا سے نہ ورجہ میں اگر چہ دنیا ان کو علامہ کروہ علم مراذبیں جو تھن قال کے درجہ میں ہو گرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم مراذبیں جو تھن قال کے درجہ میں ہو بھی مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم وین ہوں اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہی ہما ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم وین سے مقصود ترکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہی ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم وین ہوں اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہی ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم وین ہوں اور اصلاح عمل ہو دورخہ ہیں ہو۔ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو۔ علم وین ہوں اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہی ہو۔

صدیث شریف میں ہے المھم انی استلک من حشیتک
ما تحول بینی وبین معاصیک یااللہ میں آپ ہے آپ
کی اتی خثیت طلب کرتا ہوں کہ جو حاکل ہوجائے میرے اور
آپ کے معاصی کے درمیان میں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ خثیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان رکاوٹ واقع ہوجائے اور جسے بیخشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہوتو سجھ لو کہ اسے جے علم ہوت سجھ اور معاصی کے درمیان حائل ہوتو سجھ لو کہ اسے جے علم اور انبیاء سب سے زیادہ خداوند و دالجلال سے ڈرنے والے اور انبیاء کی دارث ہوتے ہیں ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا دارث نہیں۔ اللہ تعالی علم جی خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا دارث نہیں۔ اللہ تعالی علم جی خوا فرما کیں کہ جو ہر طرح کے دار اکسی اور اپنی وہ خشیت ہم کوعطا فرما کیں کہ جو ہر طرح کے محاصی ہے ہم کوروک دے۔ (معارف التر آن از حزے کانہ ملوئ) کو اخور دیکھو کا آن الحک کیا لیورٹ العالمیان

# اِنَ الْذِينَ وه اول بَهِ اللهِ وَ اَنَّا مُولُ اللهِ وَ اَنَّا مُولُ الصَّلُوة وَ اَنْفَقُوا مِنَا رَبِّ فَنْهُ مُر بِيرًا وَعَلَا لِيكَةً وَالْفَقُوا مِنَا رَبِّ اللهِ وَالْفَقُوا مِنَا رَبِّ اللهِ وَالْفَقُوا الصَّلُوة وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

دنیاوآ خرت میں رفعت وعزت عطافر ماتے ہیں اور جولوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔حق سجانۂ ان کو ذلیل کرتے ہیں امام غزائی نے احیاءالعلوم میں بعض مشائخ ہے نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام یاک کی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ملائکہاس کے لئے رحمت کی وعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہوہ تلاوت سے فارغ ہواور دوسرا تعخص ایک سورة شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پرلعنت کرتے ہیں اور بعض علماء ہے منقول ہے کہ آ دمی تلاوت کرتا ہے اورخودايين او برلعنت كرتا باوراس كوخبر بهي نبيس موتى مثلاً قرآن شريف ميں برمتا ہے الا لَعَنْهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِيمِينَ اور خود ظالم مونے کی وجہ سے اس لعنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن ياك ميس رِرْحتا ہے لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَلْدِبِيْنَ اور خود حجموثا ہونے کی وجہ سے اس کامستحق ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبدالرحمن بنعوف رضي الثدتعالي عنه حضورا قدس صلى الثد علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے ینچے ہوں گی۔ ایک کلام یاک کہ جھٹرے گا بندوں ہے۔ ووسری چیز امانت ہے۔ تیسری چیز رشتہ داری ہے جو یکارے گی کہ جس محض نے مجھ کو جوڑ االلہ اس کور مت سے ملادے

تفسيروتشري - كذشته مات من فرمايا كما تفاكه الله تعالى سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں اور خوف وخشیت رکھتے ہیں جواللہ کی عظمت وجلال اور صفات و کمال کاعلم رکھتے ہیں۔اب آ مے ایسے ہی بندوں کی صفات لیعنی خشیت رکھنے والے اہل علم کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ پہلی صفت بیہ بتلائی منی کہوہ کتاب اللہ کی تلاوت كرت رہتے ہيں۔ طاہر ہے كەاس تلاوت كتاب الله سے مراد یمی ہے کہ وہ اس برامیان لاتے ہیں کہ بیہ جارے بروردگار کی نازل کروہ کماب ہے اور اس کے موافق عمل کرتے ہیں۔اس کے حلال كوحلال اورحرام كوحرام جائية بير-اس كے احكام برعمل کرتے ہیں۔اس کی مدایات وتعلیمات کا اتباع کرتے ہیں۔ورنہ اگر محض تلاوت ہواور عمل یا عقیدہ اس کے خلاف ہوتو بہتو اور سخت جرم ہے۔جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانداس کتاب یعن قرآن یاک کی وجہ ہے کتنے ہی لوگوں کو بلندمرتبه كرتا باوركتنے بى لوگون كو بست و ذليل كرتا ہے۔علاء نے لکھا ہے کہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جولوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں حق تعالی شائه ان کو سينما بني كي وعوت وي اورقرآن كاتهم و بلهوعكى التأس حجر البكيت من استطاع إليناد سيديلاً ماه ولا كرسينما اور باليسكوب مين فلم" فانه خدا" و يكھنے كوجمع كيا اور حج كاشوق ولايا۔ بيقر آن كا حق ادا کیا جارہاہے یا اس کی حق تلفی کی جارہی ہے اس کا پہتہ دنیا میں نہ سی تو آخرت میں سامنے آئی جائے گا۔الغرض اللہ ہے ڈرنے والے بندوں کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کدوہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی محمیٰ کہ وہ خصوصیت واہتمام کے ساتھ نماز کی بابندی رکھتے ہیں تیسری صفت بير بتائي كئي كه جو بحداللدن ان كودنيا ميس رزق و مال دے رکھاہاں میں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پوشیدہ اور علانيه جيها موقع ہوتا ہے اور جس طرح بن پر تا ہے خرچ کرتے ہیں۔ گویا ان تین خصوصیات میں سارے ہی دین کا احاطہ ہوگیا۔ قرآن كاعلم وممل بدني عبادات مالى عبادات - آ كے بتلايا جاتا ہے کہا یے لوگ جواس کتاب کوعقیدت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ نیز بدنی اور مالی عبادات بجالاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں الی ز بردست تجارت سوداگری اور بیویار کے امیدوار ہیں کہ جس میں خسارےاورٹونے کا کوئی احتمال نہیں۔ کیونکہ اس سودے کاخریدار کوئی مخلوقات میں سے بیس ہے کہ جو بھی تو سودے کی قدر کرتا ہے اور مجھی نہیں کرتا بلکہ اس کے خربیدار خودجی تعالی ہوں کے جو ضرور حسب وعده اس کی قدر فرمائیں سے ۔ اس لئے اس تجارت میں نقصان کاکسی طرف ہے اندیشہ ہیں۔سرتایا نفع ہی نفع ہے۔تو يهال آيت مي الل ايمان عمل كوتجارت ساس ك تشبيد دى منى كه آ دمى تجارت ميں اپنا سر مايد محنت - وقت اس اميد پر صرف كرتاب كهند صرف اصل واپس ملے گا اور ندصرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی بلکہ پچھ مزید نفع بھی حاصل ہوگا ای طرح ایک مومن بھی خدا کی فرمانبرداری میں۔اس کی بندگی و طاعت اور جس نے مجھ کوتو ژا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہان تمن چیزوں کے عرش کے نیجے ہونے سے مقصودان کا کمال قرب ہے بیعن حق تعالی جل شائ کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں کی۔ اور قرآن باک کے جھرنے کا مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی۔ اس کاحق ادا کیا۔اس برعمل کیا۔ان کی طرف سے دربارحق میں کلام یاک سفارش اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجہ بلند كرائے گا اور بارگاہ البي ميس عرض كرے كا كداس كوجوڑ امرحمت فرما ئیں تو حق تعالیٰ شانۂ کرامت کا تاج عطا فرما ئیں ہے۔ پھر اورزیادتی کی درخواست کرے گاتوحق تعالی اکرام کاجوڑا عنایت فرمائیں سے پھر درخواست کرے گا کہ یا اللہ آب اس مخص ہے راضی ہوجا کیں تو حق سجانۂ تعالیٰ اس محض سے رضا کا اظہار فرمائیں سے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے قرآن كريم مطالبة كرے كاكميرى كيارعايت كى؟ ميراكيات ادا كيا؟اس رعايت اورحن كى ادائيكى بريادة ياكه بهار بياكستاني تو کہددیں گے کہ ہم نے ہزاروں روپیپٹرچ کر کے سونے کے دھا کہ اور زری سے قرآن یاک تکھوایا۔ بیالا مور کی عاجون ۱۹۲۸ء ہی کی خبر ہے کہ محکمہ کوقاف کے زیر اہتمام زری سے قرآن یاک تکھاجارہاہے جس کے اایارہ کمل ہو بیکے ہیں اوراس يراب تك ٢٦ بزار ١٩٤ روپييصرف موسيكے بيں اور ١٩ يارہ جو باتی ہیں اور اس طرح سنہرے دھا کہ سے لکھے جانے والے ہیں ان یر ایک لاکھ ۲۳ ہزار روپیہ صرف ہوں مے (حریت ٨٧-٧-١٩) ماها ءالله كيا خوب قرآن كاحق ادا كيا جار باع. پھر یا کستانی صاحبان کہدویں کے کہ ہم نے صدسالہ جشن نزول قرآن منایا تھا۔ چراغاں کئے۔ کانفرنسیں کیں۔ تقریریں ہوئیں۔ پھریکھی کہددیں سے کہ ہم نے قرآن کے ذریعہ لوگوں کو

میں اور اس کے دین کی خاطر جدوجہد میں اپنا مال اپنے اوقات
اپن محنت اور قابلیت اس امید پر کھیا دیتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالی
سے اس کا پورا اچر ملے گا بلکہ وہ خوش ہوکر اپنے فضل سے مزید
بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اخیر میں اند غفو ڈ شکو ڈ فرمایا یعنی
بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اخیر میں اند غفو ڈ شکو ڈ فرمایا یعنی
بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اخیر میں اند غفو ڈ شکو ڈ فرمایا یعنی
الل ایمان میں جو کوتا ہی ہوجائے تو وہ فیاض اور کریم آ قاان کوتا ہیوں
اعمال میں جو کوتا ہی ہوجائے تو وہ فیاض اور کریم آ قاان کوتا ہیوں
سے درگز رفر ما تا ہے اور ان کے اعمال کی الی قدر فرما تا ہے کہ
علاوہ اجرت کے انعام بھی ویتا ہے۔

خلاصہ بیکہ ان آیات میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیابی کا طریقہ بتلایا کہ ان تمن کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی توقع ہے۔

ایک تلاوت قرآن جوتمام اذ کاراور عبادات نافلہ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور اس کی تلاوت کو یا خدا تعالی ہے ہم کلای کا شرف ہے۔ امام احمہ بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ دب العزت کو میں نے مواب میں دیکھا۔ تو میں نے اپنے ول میں کہا کہ اگر اب کی سوویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھوں گا تو معلوم اب کی سوویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھوں گا تو معلوم

کروں گا کہ آپ تک چینجے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کونسا ہے یعنی مقربین جن چیزوں سے آپ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سےسب سے افضل کوئی چیز ہے۔ چنانچہ جب سوویں مرتبدا مام احدٌ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کوخواب میں دیکھا تو یہی وریافت کیا کہ یارب۔وہ کون می چیزسب سے افضل ہےجس سے مقربین آپ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے جواب دیا۔ تلاوت قرآن تعنی میرے کلام قرآن کا پڑھنا۔اس يرامام صاحب في عرض كيا- بفهم او بلافهم يعني مطلب اور معنی سمجه کر برد هنایا بغیر مطلب اور معنی سمجھے ہوئے برد هنا۔ ارشاد بارى تعالى موابفهم اوبلافهم يعنى معنى مجهرمو يابلامعنى سمجه ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے۔ سیحان اللہ۔ الغرض آ خرت کی کامیاب تجارت کے لئے پہلی چیز تلاوت قرآن بتلائی می ۔ دوسرے نماز کی درستی اور یا بندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہےاور دین کاستون ہے۔ تیسر مے ظاہر اور پوشیده طور برخیرات کرناجس میں تمام مالی عبادتیں آسٹنیں۔ سو جولوگ بیرتمن کام کرتے ہیں وہ امیدر کھتے ہیں کہان کی تجارت میں آخرت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی کامیاب تجارت نصیب فرمائیں۔ آمین۔

#### وعاشيجئ

الله تبارک و تعالی ای اس کتاب قرآن کریم کی شب وروز تلاوت کی تو فیق ہم کوعطافر ما کیں۔ اوراس کے احکام و ہدایات پر عمل پیرا ہونے کاعز م نصیب فرما کیں۔ یا اللہ قیامت میں اس کتاب کو ہمارے لئے سفارشی بنائے اوراس کے مطالبات اور ججت قائم کرنے ہے ہم کو اور ساری امت مسلمہ کو بچائے۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو قرآن پاک کے حقوق کی اوائیگی کی توفیق عطافر ما اور اس کی حق تلفی ہے ہم سب کو بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم ہے ہم کو جن عباوات بدنید و الیہ کی توفیق عطافر مائی ہے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ہماری کو تا ہموں سے ورگز رفرمائے۔ بیشک آپ برے بیش والے اور بڑے قدروان ہیں۔ آمن۔ والخور دعون کا آپ النہ کہ کُریلا یوئی الْعلم کی بین کی توفیق والے اور بڑے قدروان ہیں۔ آمن۔ والخور دعون کا آپ النہ کہ کُریلا یوئی الْعلم کی بین

#### اوْحَبْنَا النَّكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَرِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكُيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ ب جوہم نے آپ کے پاس وحی کےطور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے،اللہ تعالیٰ اپنے بندوں رُّ يُصِيْرُكُ ثُكُرُ آوْرَثْنَا الْكِتْبَ الَّـنِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنَهُمُ ظَالِمٌ وری خبرر کھنے والاخوب و کیھنے والا ہے۔ پھر یہ کماب ہم نے اُن توگول کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کوہم نے لیے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے تو اُن میں اپنی جانوں پر ٨ وَمِنْهُ مُومِنُهُ مُومِنُهُ وَمِنْهُ مُ سَائِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوالْفَضُلُ الْكِيْرُانُ کم کرنیوالے ہیں،اوربعضے اُن میں متوسط در ہے کے ہیں،اوربعضے اُن میں خدا کی توقیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں، یہ برافضل ہے جَنَّتُ عَلْنِ يَكُخُلُونَكُا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ قَالُوَلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَ وہ باعات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں میلوگ داخل ہوں گے ان کوسونے کے تنتن اور موتی پہنا ئے جادیں سے ،اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی . حَرِيْرُ ۗ وَقَالُوا الْحَبُّ لُ بِلَّهِ الَّذِي ٓ أَذُهُبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ ۗ الَّذِي ٓ احْكَ ورکہیں کے انڈ کاشکر ہے جس نے ہم سے (رنج و)غم دُورکیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔جس نے ہم کواپے نصل سے كالالمُقامَة مِنْ فَضَلِم لَا يَسَتُنَافِيهَا نَصَبُ وَلايسَتُنَافِيهَا لَغُوبُ ۞ ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاؤ تارا، جہاں ہم کونہ کوئی کلفت ہنچے گی اور نہ ہم کوکوئی مختتگی ہنچے گی ۔ وُلَذَنُ اوروہ جو اَوْ حَبْهُمُا ہم نے وی مجیمی ہے اِلیک تہاری طرف ایس الیکٹ سماب الفوق وہ الفقُ حق المعسّدةً الصديق كرتے والى إليهُ اس كى جو کیک ینگانیا ان کے پاس این النائے میک اللہ ایجبادہ اسے ہندوں ہے الکنیکی البت باخبر ایک پڑٹ دیکھنے والا اٹنکے مجر اکورکٹنا ہم نے وارث بنایا ب [الَّـانِيْنَ وه جنهيں الصَّطَفَينُنَا بم نے چتا مِنْ ہے۔ کو اعبادِنَا اپنے بندے افکینُهُمْ پس ان سیکوئی افکالِنگ علم کرنے والا ﴾ اپنی جان پر | وَ اور | وَمُفْهُمُ ان ہے( کوئی) | مُقْتَصِدٌ میاندرو | وَمِنْهُمُ هُ اوران ہے( کوئی) | سَائِقٌ سبقت کیجانے والا | پانتخیرات نیکیوں میں بإِذْنِ اللَّهِ عَلَم سے اللَّه كَ فَرْ إِنْ فَي وه ( بَهِي ) الْفَصْلُ الْبُهُيْرُ فَعَلَ بِرَا الْجَنْتُ عَلَانٍ بإغات بَيْتُكَى كُ اللَّهُ عُمَّا وه ان مِن واضل مول كے نُونَ وہ زبور بینائے جائیں کے اینھا ان میں مین ہے۔ کا انگاور سمن المین مین ہے انھیب سونا وَلُوْلُوَّا اور مولَ ا وَلِيَا مُهُمُ اور ان کا لباس فِیْهَا اس مِس اَ حَدِیْزٌ رہیم اَ وَقَالُوا اور وہ کہیں کے العَیْلُ تمام تعریفیں ایڈھ اللہ کیلئے الَّذِی وہ جسنے الذّف وُرکرویا عَنَاہم ہے الْعَزَنُ عَم إِنَّ بِينَكَ | رَبُّناً جارارب| لَغَفُوزٌ البته بَخْتُهُ واللا شَكُوزُ قدردان | الَّذِي ووجس الحكنا جميس اتارا | دَارُالْمُعَامَهُ بميشه رہے كا محمر | مِنْ ہے ليله النائض الإيكستانا اورند مين جهوئ في فيها اس من الحكث كولى تكلف ولايكستانا اورند مين جهوئ فيها اس من الغوث تعكاوت تفسير وتشريج: \_گذشته آیات میں بتلایا گیاتھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب وقر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اوراس برعمل کرتے ہیں اور منجملہ اعمال کے بدنی عبادات میں ہے نماز جوسب کااصل الاصول ہے اس کو یا بندی ہے ادا کرتے ہیں اور مالی عبادات بھی ادا

کرتے ہیں تو بیلوگ ایک ایباسودایا تنجارت کررہے ہیں کہ جس میں بھی نقصان نہ ہوگا۔تو وہاں چونکہ تلاوت قرآن کا ذکرآ گیا تھا

اس کئے اب ان آیات میں پہلے قرآ ن کریم کی حقانیت اور فضیلت بیان فرمائی می مجراس کتاب کی وارث \_ حامل اورامین امت مسلمه کی بزرگی اورمقبولیت کا ذکر فرمایا گیا پھرامت مسلمه کے افراد کی تین قسموں کا بیان فر ماکران کو جواجر کبیر اور فضل عظیم ملنے والا ہے لیعن جنت کے باغات رہنے کو۔ اور عمدہ پوشاک ينخ كواس كاذ كرفر مايا كيا- چنانچدان آيات ميس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كركے بتلايا جاتا ہے كدا بے نبي صلى الله عليه وسلم ہم نے وحی کے ذریعہ جو کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے وہ سرائسرراست درست اورحق ہے۔اورجس طرح آگلی کتابیں اس ی خبردین ربی سیمی ان اللی سی کتابول کی سیائی تابت کررہی ہے۔ اللہ تعالی اینے بندوں کے احوال کوخوب جانتا ہے اور ان ك مستحين اس كي نگاه ميس بين - جن حالات ميس جو چيز قرين مصلحت ہوتی ہے اس کا تھم فرما تا ہے۔ اب اس قرآن تھیم میں ہر وقت کے لئے جو چیز اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے مناسب ہے ملے گی۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ پیغمبرصلی الله علیہ وسلم کے بعداس کتاب کا وارث امت محمد میکو بنایا اوراس امت کا الله تعالی نے اپنے تمام بندوں میں سے انتخاب کرکے اس كتاب كا وارث قرار ديا جومجموعي حيثيت سي تمام امتول سي بہتر اور برتر ہے۔اس امت مسلمہ کالقب "خیرامت" ہے اوران کا کام بی بیہ ہے کہ بیخوداس کے عامل ہوں اور نیز ساری ونیا میں اس کا پیغام پھیلا دیں۔اس امت کا قیام ہی ونیا میں قرآن كاحكام كى تولا اورفعلا تبليغ كے لئے ہے۔ آ مے بتلا يا جاتا ہے کے کو بیامت مجموعی حیثیت سے تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہے مراس امت کے سب افراد یکساں اور ایک ہی طرح کے مہیں ہیں بلکہان کی تین تشمیں ہیں۔

ظلم کررہے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جوقر آن کو سے ول سے اللہ کا رسول تو کتاب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ایما نداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مائے ہیں محرحملا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ابتاع اور ہیروی میں کوتا ہی کرتے ہیں ایما ندار ہیں محرگناہ گار ہیں۔ ای لئے ان کو خاتی کرتے ہیں ایما ندار ہیں محرگناہ گار ہیں۔ ای لئے ان کو دوسری فتم امت مسلمہ کی مقتصد فرمائی یعنی جو درمیائی ورجہ میں ہیں۔ نہ گنا ہوں میں منہمک نہ ہوے درجہ کے ہزرگ اور میں ہیں۔ نہ گنا ہوں میں منہمک نہ ہوے درجہ کے ہزرگ اور ولی۔ یعنی ہے وہ لوگ ہیں جو اس وراشت کا حق کم وہیش ادا تو ولی۔ یعنی ہے وہ لوگ ہیں جو اس وراشت کا حق کم وہیش ادا تو کرتے ہیں۔ محر پوری طرح نہیں۔

تيسري منتم سَائِقٌ بِالْغَيْرُاتِ فرمائي لَعِني نيكيوں ميں سبقت كرنے والے۔ بيدوار ثين كتاب ميں صف اول كے لوگ ہيں اور وہ کامل بندے ہیں جواللہ کے فضل وتو فیق ہے آ سے بڑھ بڑھ کر نیکیاں سمینتے ہیں اور فرائض وواجبات کےعلاوہ مستحبات کو بھی نہیں مچھوڑتے اور گناہ کےخوف سے مکروہ تنزیبی بلکہ بعض میاحات تک سے پر ہیز کرتے ہیں۔اعلیٰ درجہ کی بزرگی اور فضیلت توان کو عاصل ہے۔ بیا تباع کتاب وسنت میں بھی چیش چیش ہیں۔ خدا کا پیغام اس کے بندول تک پہنچانے میں جسی پیش پیش ۔دین حق کی خاطرقر بانیاں کرنے میں بھی پیش پیش۔ اور بھلائی و نیکی کے ہر کام میں پیش پیش۔ اور چونکہ ان کی تعداد امت میں دونوں مروموں سے كم باس لئے ان كا آخر ميں ذكر كيا كيا اگر جه ورافت کاحق ادا کرنے کے معاملہ میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو امت میں اعلیٰ درجہ کی افضلیت تو انہی سَالِقٌ بِالْخَيْرِاتِ كوحاصل ہو يے چنے ہوئے بندوں اور وارث كتاب الله مين ايك حيثيت سے سب كوشار كيا ميا۔ يعنى خَالِيةٌ لِنَفْيِهُ الله كوبهي اورمقتصد كوبهي كيونكه ورجه بدرجه جنتي سب ہیں۔ گناہ گار بھی اگرمون ہےتو بہرحال کسی ندسی وقت ضرور جنت میں داخل ہوجائے گا۔اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ نتیوں

طبقات اہل جنت ہی کے ہیں اور امت کے بیتینوں گروہ بالآخر جنت میں واخل ہوں سے خواہ محاسبہ کے بغیریا محاسبہ کے بعد اور خواہ مواخذہ ہے محفوظ رہ کریا کوئی سزایانے کے بعد۔اس کی تائید خود قرآن پاک سے ہوتی ہے کیونکہ آگلی آیات میں دار ثین كتاب كے بالمقابل دوسرے گروہ كے متعلق ارشاد ہوتا ہے كە" جن لوگول نے کفر کیا ہان کے لئے جہنم کی آگ ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کماب کو مان لیا ان کے لئے بالآخر جنت ہے اور جنہوں نے اس برایمان لانے سے انکار کیا ان کے لئے جہنم ہے۔اس آیت کی تفسیر خود حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے قتل کی گئی ہے۔ امام احمد وغیرہ نے حصرت ابودر داءرضی الله تعالی عنه ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جولوگ نیکیوں میں سبقت لے سمئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں مے اور جومقنصد یعنی بیج کے لوگ ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر بلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے این نفس برظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصہ میں روک کر دیکھے جائیں گے۔ پھرائبیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور یمی لوگ ہیں جو کہیں سے اُلھمڈریلوالدی اُدھک عَنَّ الْعَزَّنَ شَكر باس خداكا جس في مع مع معمم ووركرويا-اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیوں طبقوں کا حال الگ الگ بتادیا۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایس کامل کتاب کا است کو پہنچا دینا بیضدا کا برافضل ہے کیونکہاس پر ایمان اور عمل کی بدولت انبیس قیامت کے دن جیشتی اور دائی اور ابدی نعمتوں والی جنتوں میں پہنچایا جائے گا جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے مثل بادشاہوں کے منکن بہنائے جائیں سے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا زیوروہاں تک ہوگا جہاں تک کہاس کے دضو کا یانی پہنچتا ہے۔اس کا لباس خالص رہیمی ہوگا جس سے وہ دنیا میں منع کردیئے گئے ہتھے۔حدیث میں ہے کہ جو مخص یہاں ونیا میں حریر اورریشم بہنے گا وہ اے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ اور ایک

حدیث میں ہے کہ مدریشم کا فروں کے لئے دنیا میں ہے ادرتم مومنوں کے لئے آخرت میں اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم في جنت كزيورون كاذكركرت موع فرماياكه انہیں سونے جاندی کے زیور بہنائے جائیں مے جوموتوں سے جڑاؤ کئے ہوئے ہوں گے اور ان کے سرول بر موتیوں اور یا توت کے تاج ہوں گے۔ بالکل شاہانہ ہوں مے۔ نوجوان ہوں گے۔ سرمی آ تکھوں والے۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ بیہ اہل جنت جناب باری تعالیٰ عز وجل کاشکراداکرتے ہوئے کہیں کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہم سے خوف ورزائل کردیا اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور پشیمانیوں سے جمیں نجات دے دی۔ ہمارے قصور اس نے معاف فرمادیئے اور ایمان وعمل کی جوتھوڑی سی بوجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہایی جنت اس کے بدلہ میں عطافر مادی۔ دنیا کی حیات ایک منزل تھی جس ہے ہم گزرآئے۔عالم برزخ اور میدان حشر بھی ایک مرحلہ تھا جس ہے ہم گزر آئے۔اب ہم اس کے فضل ے اس جگہ پہنچ سے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جا نانہیں۔ اب ہماری تمام محنتوں اور مشقتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اب یہاں جنت میں نہ میں کسی طرح کی مشقت و محنت ہے نہ تکان و كلفت \_روح الك خوش جسم الك راضي \_

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اس امت کی فضیلت کتاب اللہ کی درافت ہے ہے اور اسی بنا پر اس امت کو دوسری جگہ "خیرامت" فرمایا گیا۔ اہل اسلام کو یہ کتاب پہنچا دینا اللہ نے اس کواپنا برافضل فرمایا ہے۔ اب امت کو بھی اپنی اس شرافت و کرامت اور عزت کو قائم رکھنے کے لئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنالازی ہے۔ اللہ تعالی ہم کودین کی سمجھا ورفہم عطا فرما کی اور قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما کیں اوراس کے حقوق قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما کیں اوراس کے حقوق کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آ مین۔ کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔ والے کرد کے خات ایک کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ آلع کمی ہونی کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ آمین۔ والحد کہ کہ کورنین العلم کی نے انہوں کے الحد کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ آلع کمی ہونی کی ان الیس کے کہ کا خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی کرونی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی خاطر خوا وادا کیگی کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین کی کی تو فیق عطا فرما کیں۔

#### وَالَّذِيْنَ كُفُرُوْا لَهُ مِ نَارُجِهَا تُمَّ ۚ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مُونِيمُوْتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مُرِّنَ اور جولوگ کا فر ہیں ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو اُن کی قضا آ دے گی کہ مر ہی جادیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی اُن ہے ملکا کیا جادے گا، م ہر کا فرکوالی ہی سزادیتے ہیں۔اوروہ لوگ اس (دوزخ) میں چلا کیں کے کہاہے ہارے پروردگارہم کو بہاں ہے) نکال لیجے ہم اچھے(اچھے) کام کریں مے غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعُمُكُ أُولَمُ نِعَتِّرُكُمُ مِّا اِبتُنَ لَرُّ فِيْءِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَّنِ يُرْ فَأَوْقُوا برخلاف اُن کاموں کے جوکیا کرتے تھے کیا ہم نے تم کواتی عمر نہ دی تھی کہ جس کو تجھنا ہوتا وہ مجھسکتا، اورتمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھاسو (اِس نہانے کا) نَّهُ الِلظِّلِمِنَ مِنْ تَصِيْرِهُ إِنَّ اللهُ عَلِمُ غَيْبِ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا عَلِيمٌ يُذَاتِ الصُّلُوفِ مزه چکھوکہالیسے طالموں کا کوئی مدد گارتبین۔ بیشک اللہ (ہی) جانے والا ہے آسان اورزمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بےشک وہی جانے والا ہے دل کی باتوں کا۔ هُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيِّفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَفَعَكِبْ وَكُفُرُهُ \* وَلَا يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو مخض کفر کرے گا اس کے کفر کا دبال ای پر پڑے گا، اور کا فرول کیلیئے ان کا کفر كَفُرُهُمْ عِنْكَ رَبِيهِمْ إِلَّامَقْتًا وَلا يَزِيْكُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا<sup>®</sup> ان کے بروردگار کے نز دیک تارامنی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے،اور کا فرول کیلئے ان کا کفرخسارہ ہی پڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ وَ اور الَّذِينَ وه جن لوكوں نے كُفُرُوا كفركيا انہوں نے لَكُنْدِ ان كيليَّ انْارْجِهَكُنَّدَ جَهُم كَ آك الأيقضلي نه قضا آئے كا عَلَيْهِمْ ان ير فَيُمُونُونًا كه وه مرجاتين | وَلا يُحْفَقُ أور نه بِكا كيا جائعًا | عَنْهُ فَهِ ان سے العِنْ سے مجھ | عَذَ ابِها أس كاعذاب | كَذَ لِكَ أَى المرح نْزِیْ ہم سزادیتے ہیں کُلُنَّ کَفُوْرِ ہرناشکرے وَهُمُ اوروه ایصَطُوخُوْنَ جانا کیں کے اینے کا دوزخیں ارکہُنا اے ہمارے یروردگار اکٹیوجنا ہمیں تکال لے نعُمُلُ مِ عَمَلِ رَبِي إِ صَالِعًا مَيْدًا بِهِمَ الأَنِي اس كِ جِوا كُنَّا نَعْمُلُ مِ كُرِيَّ تِيمًا الْوَنْعُ بِم فَيْ تَعْمِينِ عَرِيْهُ وَكُمِّي مَا يَتُكَدُّ كَرُ كُسِيعت بكرُليمًا فِيلِهِ اس مِن مَنْ جو-جس تَذَكَّرُ تَسِيعت بكرُمًا وَجَالَهُكُو اورآ ياتهارے پاس النَّدِينُو وَرانے والا فَذُوقُوا سُوجِكُمُومُ فَدُا لِهِنْ مِن اللَّهِ لِينَ عَالَمُون كَلِيمَ أَصِينُو كُولَ مِدْكار إِنَّ اللَّهُ بِهُ اللَّهُ عَلِيمُ جائعُ والا أَغَيْب التَّهُ وَالرَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِي عَلَيْهِ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَّالِي السَّلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل اِنَّدُ بِينَكُ وه | عَلِينُمُ باخبر | بِذَاتِ العَثْدُ وْرِ سينول (ولول) كي بعيدول ہے | هُوَ وہى الَّذِي جس نے البحكائي حميمين بنايا الحكيف والثمين فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن أَفَكَنَ مُوجِس نِهُ مَركيا فَعَلَهْ وَاسَ لِي كُفُرُهُ اسْ كَالْفِرِ فِي أَو اور لايزنيكُ نهيس بزمانا النكفيرين كافر كُفُوهُ في ان كالفر عِنْدُ زِدِيكِ الرَّيْقِيفُ الكاربِ إِلَّا سُواعُ المَقْمًا مُانِي (خضب) ولا يَرِيْدُ اورَيْس بِرَمانا الكَفِريْنَ كافرا كَفُرُهُمُ الكَاكِفر إِلَّا سُواعًا خَسَارًا خياره تغییر وتشریخ: \_گذشته آیات میں اہل اسلام کہ جو کتاب اللہ پرایمان رکھتے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اس قرآن پر ایمان وعمل کی بدولت جنت کے دائمی باغات میں رہیں سے جہاں ان کوشا ہاندلباس پہنچایا جائے گااور دہاں سی طرح کی کوئی کلفت اور آ زارندہوگی۔اوروہ وہاں کی راحت وآ رام دیکھے کراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کریں گے کہ ساری مصیبتوں اورمشقتوں سے پیچھاچھوٹا اوراب

🕻 آ رام کی دائمی زندگی نصیب ہوئی۔

اب آ گے اہل اسلام کے مقابل یعنی کفارجن کا قرآن پرنہ ایمان ہوتا ہے نمگل ان کا حال بیان کیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کر دیا۔اللہ کی کتاب اوراللہ کے رسول کا انکار کر دیا ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ تیار ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے اور جھلتے رہیں گے۔انہیں وہاں موت بھی نہآئے گی کہ مرکز ہی عذاب سے نجات پائیں اور نہان کےعذاب میں پچھتخفیف ہی ہوگی۔ایک تشجیح حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که 'جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں ندموت آئے گی اور ندامچھائی کی زندگی ملے گی' جہنمی کہیں گے کہا ہے داروغہ جہنم تم ہی الله تعالی سے دعا کروکہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن جواب ملے گا کہتم تو يہيں پڑے رہو گے پس وہ تو موت کوا ہے لئے راحت مجھیں کے لیکن موت آئے گی ہی نہیں نہ مریں گے نہ عذابوں میں کمی دیکھیں گے۔آ گے ہتلایا جاتا ہے کہ بیرکفار دمنکرین جہنم میں چیخ یکار کریں گے اور فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رہامیں اس جہنم سے نکال کر پھر دنیا میں بھیج دیجئے اب کے ہم وہاں جاکر خوب نیک کام کریں گے اور جو کام ہم پہلے کرتے رہتے تھاس ے پاس بھی نہ پھیکیں گے۔اب بالک آپ کی مرضی پرچلیں گے اور جو پچھ آپ کے رسول نے بتایا ہے وہی کریں گے۔ گناہوں سے دور بھا گیں گے اور نیکیاں سمیٹی گے۔اس فریاد اور چیخ و یکار کا جواب انہیں ویا جائے گا کہ اللہ نے توحمہیں دنیا میں خاصی کمبی عمر دی تھی جوسوچنے سمجھنے کے لئے کافی تھی۔ اگر عاہتے تو سوچ سمجھ كرحق كواختيار كرليتے اور الله اوراس كے رسول اور اس کی کتاب کے تابعدار بن جاتے۔ پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے پاس الله كى طرف سے ڈرانے والے بھى كيني تھے جو

الچھے برے انجام سے آگاہ کرتے رہے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے۔اس وقت تہاری عقل پر کیا پھر پڑ گئے تھے جوتم نے نہ عقل ہے کام لیا اور نہ ڈرسنانے والے خواہ وہ نبی ہویا اس کا قائم مقام نبی کی راہ پر بلانے والا ہواس کی بات س کرنہ وی - ندکسی کی نفیحت پر کان دھرا۔ نہ کسی بات سے عبرت پکڑی اباپنے کئے کا پھل بھگتواورسرکشی کامزہ چکھویتم جیسے طالموں کا اب کوئی مددگارنہیں اوراب کوئی مدد کی تو قع مت رکھو۔اس طرح ایمان واسلام اور کفروا نکار دونوں کا انجام بتلا کرآ گے مجھایا جاتا ہے کہ اس بات کو مجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کے سارے بھیداوراسرار سے واقف ہے۔آ سان اورز مین کی ہر چیز كااسے علم ہے۔اسے اپنے بندوں كےسب كھلے جھيے احوال و افعال اور دلوں کے اندر جواعتقادات اورنیتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور ہرایک کے ساتھ اس کے اعمال و افعال اوراعتقا دات اورنیتوں کے مطابق سلوک کرے گا۔سنو! تم سے پہلے یہاں دنیامیں اور لوگ بستے تھے اب وہ یہاں موجود نہیں ہیں اینے اپنے اعمال وعقائد کا تھرسر پراٹھائے اس دنیا سے چلے گئے۔اب ان کی جگہ دنیا میں تم موجود ہوآ کھے کھول کر ہوشیاری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔اگرتم نے کفروناشکری اوراللہ كي آيات كاانكاركيا تواس سے الله كا يجھ نقصان نہيں اس كاوبال تمہارے ہی دم پر پڑے گا اور تمہاری ہی جان پر بن آئے گا۔ کفر کا انجام بجز اس کے اور پھے نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی جائے اور کا فر کے نقصان اور خسران میں روز بروزاضا فیہوتارہے۔

یہاں ان آیات میں اُوکھُنْعَوَرُکُھُوتَایَتُنَکُرُونِیُو مَنْ تَذَکَرُونِیُو مَنْ تَذَکَرُونِ وَمِنْ تَذَکَرُونِ وَمِنْ تَذَکُرُونِ وَمِنَا وَمِنْ مِنْ مَنْ مُر نَدُونُ تَقَی کہ جس کو مجھنا ہوتا وہ مجھسکتا اور تمہارے پاس نذیریعنی ڈرانے والا بھی پہنچا

و باطل کو جانے اور اپنے خالق و مالک کو پیچانے کے لئے حق تعالی نے نہ صرف عقل وتمیز عمر بلوغ کے وقت سے عطاکی بلکہ اس عقل کی امداد کے لئے دنیا میں نذریجی بھیجے۔نذریہ کے معنی اردومیں ڈرانے والے کے کئے جاتے ہیں۔ درحقیقت نذیروہ ہے کہ جوابی رحمت وشفقت کے سبب لوگوں کوالی چیزوں ہے بحنے کی ہدایت کرے جواس کو ہلاکت یامضرت میں والے والی ہیں۔تو معروف معنی کے اعتبار سے نذیر سے مراد انبیاءعلیهم السلام ہیں اور ان کے نائبین۔ اور حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنداوربعض دوسرے اکابرسلف نے یہاں نذیرے مراد برحاب كسفيد بال لئ بي اورمطلب يه كه جب برحايا آ جائے اورسفید بال ظاہر ہوجا کیں تو وہ انسان کواس کی ہدایت كرتے بي كداب رخصت كا وقت قريب آن بہنجا ہے اگراب بھی غفلت نہ میں اور آ نکھ نہ کھلی کہ آخرت کا سامان کرے تو بردھایا آ جانے کے بعد کس چیز کا انظاررہ کیا۔اللہ کی ججت توبلوغ سے بھی بوری ہوجاتی ہے کیونکہ تصبحت کے لئے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے۔ جوانی میں جب آ دمی معاش کو مجھ سکتا ہے تو معاوکو كيون نبيل سمجه سكتا ليكن أكر بزها بي كوپينج جائے تو نفيحت اور سوچ بيار کې مدت انټا کو کانچ گنی اور جحت بالکل يوري موگئي۔ ياالله بم كوعقل وتميزاور عمركي مهلت عطافر ماكرة ب في سفي المكت جست بوری فرمادی میاانداب آخرت کی طرف سے عفلت کوہم سے دور فرماد بیجئے اور حق کو جانے اور پہچانے اور آپ کی رضا جوئی کواپی زندگی کامقصد بنانے کی اوفیق مرحمت فرماد بیجئے۔ آمین۔ اصل اور مرکزی مضمون سورۃ کا شروع ہی ہے اثبات توحيداور روشرك كاچل رما ہے۔ درميان میں ضمناً دیگرمضامین متعلقہ بھی آ کئے تھے۔ وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْعَدُدُ يِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

و تھا) یہ خطاب اگر چہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کو سنانا ہے اس لئے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں دوسرے بھی شریک ہیں اگرچەمراتبغفلت میں فرق ہے تا کەسب سن لیں اور متنبه ہوجائیں۔ ویکھئے عدالت میں جب مجرم کوسزا وی جاتی ہے تو اس كا اعلان كيا جاتا ہے جس سے غرض بيہ موئق ہے كہ جو لوگ مجرم نبیس وه بھی سن کیس اور متنبه ہوجا نیس اور غفلت میں نہ رہیں۔غرض بیکاس جملہ ہے مقصود بیہ ہے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر کا اخیر حصه مجموا در غفلت ہے۔ نمبہ کا بیابہترین طریقہ ہے۔ یهاں اس جملہ میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے منبہ کا طریقہ ریسوج بچار ہے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر کا اخير حصه منجها ورحديث مين اس كاصراحة محكم ديا حميا چنانجه ايك حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتو ایس طرح نماز پڑھوجیسے دنیا کورخصت کررہے ہولیعنی میں محموکہ میری عمر کا اخیر وقت ہے اور بدمیری کویا آخری نماز ہے۔تواس حدیث شریف میں اگر چہنماز کا ذکر ہے مگریہ علت غفلت برعمل میں یائی جاتی ہے اس لئے نماز کے علاوہ روز ٥ \_ جج \_ ز کو ة صدقه خیرات وغیره سب میں یہی مضمون پیش نظرر ہنا جاہئے کہ بیمیرا زندگی کا آخری عمل ہے۔اس تنبہ اور استحضار کا فائدہ بدہوگا کہ طول امل یعنی کمبی چوڑی آئندہ کی اميدين باندهنا اس محفوظ موجائ كا ياكم ازكم كى بى آ جائے گی۔ای کوایک حدیث میں اس طرح ارشادفر مایا گیا کہ جب توصیح کرے توایئے نفس سے شام کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنااور جب توشام کرے تو صبح کے منصوبوں کی ہاتیں نہ کرنا۔ خلاصه به کدانسان موت کو یاد رکھے جو دنیوی زندگی کا خاتمہ كرديق ٢- اوراس خطاب ميں جاً الكوالة في من كهمهارے یاس ڈرانے والابھی پہنچاتھااس طرف اشارہ ہے کہ انسان کوحق

# قُلْ ارْءَيْ تُمْ شُرِّكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ارْوْفِي مَادَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ پ کہیئے کہتم اپنے قرار دادشر یکوں کا حال تو بتا ؤجن کوتم خدا کے ہوا یُو جا کرتے ہو، یعنی مجھ کو بیہ بتلا ؤ کہانہوں نے زمین کا کونسا جزو بنایا ہے ٳۿڔڷۿ<sup></sup>ٛڿڔۺؚۯڮٷ۩ؾؠڶۅؾۧٳۘۿۯٳؾؽڹڰؠؙڮڷٵٛڣۿؙڿ؏ڵؠڽؚؾؽؾٟؿٟٷٚڣٛ؇ڵٳڹؾۘۼؚۮٳڶڟٚڸؠ۠ۏ<u>ؽ</u> یا اُن کا آسانوں میں سکھے سَاجُھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ بیہ اس کی ممنی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ بیہ ظالم بَغْضُهُمْ بَعْضًا الْأَغْرُ وْرَّا @إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ التَّمَا وْتِ وَالْأَرْضُ أَنْ تَزُوْلِا ۚ وَلَمِنْ زَالْتَا ۔ روسرے سے نری دھوکہ کی باتوں کا دعد ہ کرتے آھے ہیں بیقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کوتھا ہے ہوئے ہے کہ وہ موجود ہ حالت کو نہ چھوڑ ویں ،

# إِنْ أَمْسَكُهُمُ أُمِنُ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَأَنْ حَلِيمًا غَفُورًا ۞

اورا گر ده موجوده حالت کوجپموژ بھی دیں تو پھرخدا کے سوااور کوئی اُن کوتھام بھی نہیں سکتا ، و چلیم غفور ہے۔

قُلْ فرمادیں الدَّءُ يُنتَّفُهُ كياتم نے ويکھا يَشُرَيُكَاءُ كُنُوا اپنے شريك الكَّذِينَ وہ جنہيں التَّن مُحْوَنَ تم يكارتے ہو مِن دُونِ اللهِ الله كَسوا أَرُونِ ثَمْ مِحْ وَهَا وَ إِمَا ذَا كِيا خَلَقُوا انهول في بيداكيا مِنَ عِي الْكَرْضِ زمين الفريا لهو أن كيل مؤلفًا ساجها في التسكون آسانول من كَرْيا النَّيْنَائُمْ بم نے دى أميس كِتْبًا كونى كتاب فَهُنْد بس كهاوه على بيِّنَتِ دليل اسند) ير الصيفة اس سے كى بن بكد إن تهيس يَعِدُ وعد \_ كرت الطَّلِيلُوْنَ ظالم البَعْضُ لِمُمَّ ان كَ بعض (ايك) المعضَّا بعض (ووسر ع) على الآسوائ عُوْوْرًا وحوكه إنَّ بينك الله الله بُنْسِيكُ تَمَام رَكُمَا ہِ النَّهُمُولِتِ آسان وَالْأَرْضَ اور زمِن أَنْ كَم تَرُولًا مُل جائيں وہ وَلَيِنْ اور أكر وہ أَلكُنَا عَل جائيں أَنْ نَه الْمُسَكَنَّهُ أَمَّا اللهِ المُسْكَلَّةُ مِنْ الْمُسَلِّ مِنْ الْمُسَلِّ مِنْ الْمُسَكِّفَةُ وَالله

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں کفار کے متعلق بیان تھااور | لو۔اورا گرعقلی نہیں تو کوئی معتبر کتابی بینی تعلق دلیل ہی چیش کرو كريجة حقيقت بديح كرتم صرف اپني نفساني خواه شوں اوراپني رائے کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دلیل عقلی یانفلی سیجھ بھی نہیں۔ بات آیات میں اللہ تعالیٰ اینے رسول علیہ الصلوٰ ق وانتسلیم کو خطاب اصرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کواورا مکلے پچھلوں کوشیطان کے اغواہے یہ وعدہ بتاتے چلے آئے کہ بیہ بت وغیرہ اللہ کے باں ہمارے شفیع بنیں گے اور اس کا قرب عطا کریں ے۔حالانکہ پیخالص دھوکہ اور فریب ہے۔ بیتو کیا شفیع بنتے۔ برے ہے برد امقرب بھی کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلاسکتا۔ ا ہینے ان جھوٹے معبودوں کی کمزوری اینے سامنے رکھ کر خدا

بتلایا گیاتھا کہان کے تفریر مصرر بنے سے کسی دوسرے کا پہھیات | جس کی سند پر مشر کانہ وعوے کرتے ہو۔ لیکن تم بیاسی م بگڑتا بلکہ جو محض *کفر کرے گ*ااس کا دبال اس پریزے گااوراس کو آخرت میں جہنم کی سزائم ملتنی ہوگی۔اس سلسلہ میں آ کے ان كر كے فرماتے ہیں كه آب ان مشركوں سے فرمائے كه خدا كے سوااورجن جن کوتم یکارا کرتے ہوتو مجھے ذرا دکھلا و کہانہوں نے س چیز کو پیدا کیا ہے؟ زمین کا کونسا حصدانہوں نے بنایا ہے؟ یا ا آ سانوں کے بنانے اور تھاہنے میں ان کی کس قیدر شرکت ہے؟ اگر پھے جہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹے؟ سچھ توعقل سے کام

تعالیٰ کی جوسیا معبود ہے قدرت وطاقت دیکھوکہ آسان اور زمین اس کے تھم سے قائم ہیں۔ ہرایک اپنی اپنی جگہ رکا ہوا اور تھا ہوا ہے۔ ادھرادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا اور کوئی اپنے مقام و نظام سے ادھرادھر سرک نہیں سکتا اور اگر بالفرض سے چیزیں اپنی جگہ سے اللہ جا کیں تو پھر بجر خدا کے کس کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکتے چنا نچہ جب قیامت میں سے سارا نظام اللہ تعالیٰ در ہم فرماویں می تو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ اس طیم و بر جہم فرماویں می تو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ اس طیم و دیکھتے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ و کی تھے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ و کہ سے کہ اور نہ انظام ایک دم میں جہ و بالا کر دیا جائے لیکن اس کے دم اور بر دباری سے تھا ہوا ہے۔ اس کی بخشش نہ ہوتو سب دنیا و بران ہوجائے۔

خلاصہ مید کہ شرک پر کوئی ولیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور
اس کی تابی و بربادی کا سبب ہے۔ کفر وشرک کا مقتضی تو بہی تھا
کہ ان پر قبر الٰہی نازل ہوتا لیکن تھم الٰہی کی وجہ سے قبر خداوندی کا
نزول رکا ہوا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی ذات بڑی بردبار ہے
کہ جمر مین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور آ مرزگار ہے کہ
کفر ومعصیت کو دیکھتا ہے گر عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔

نا فرمانوں کو جائے کہ عذاب نہ آنے کواللہ کے حکم اور برویاری کی دلیل مجھیں۔اس کے عفو کلی یا غفلت پاسہو دنسیان کی دلیل نہ مستجھیں۔روایات میں ہے کہ منجانب اللہ تعالیٰ موی علیہ السلام کو دوشیشے دیئے گئے کہ ان کو ہاتھ میں تھاہے رکھیں اور جبرئیل علیہ السلام كوظم ہوا كەموى عليه السلام كوسونے نه دوتين راتين تو موى عليه السلام نے اس طرح گزار ديں بالآخر نيند كاغلبه بوا اور شخصے ماتھ سے گر کر ثوث چھوٹ مجئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مویٰ! اگر بالفرض مجھ پر نینداوراونگھآتی (اورایک آن بھی دنیا جہان ے غفلت ہوتی ) تو شیشہ کی طرح بیآ سان وز مین ٹوٹ پھوٹ جاتے (تفییر عزیزی بحوالہ معارف القرآن حضرت کا ندھلوگ) پس آسان اورزمین کا قیام اور بقایم بھن اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔اوروہ اپنی قدرت وحکمت سے ان کورو کے اور تھا ہے ہوئے ہے۔ چنانچہ بیآ سان وزمین اپنی جگہ قائم ہیں اور جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ کر سب ورہم برہم ہوجا کمیں مے۔تو بیاللہ تعالیٰ کا انعام واحسان اور جودوکرم ہے که جوییز مین اورز مین والے قائم ہیں جس پراس کی شکر گزاری لازم ہے نہ کہ اس کی توحید ہی ہے انکار کرکے کفروشرک اور معصیت وعصیان کیا جائے۔ الله تعالی ہم کوتو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اوراس پرشکر گزاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔

#### وعالتيجئ

### مُوَّا بِاللهِ جَهْدَ اَيْهَانِهِ مُلَيِنْ جَاءَهُ مُرنَذِيْرٌ تَيَكُوْنُنَ آهُالَىمُ اور ان کفار نے بڑی زور دارفتم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ وے تو وہ ہر ہر اُمت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہول ،ان کے پاس ایک پیٹیبرآ پہنچےتوبس ان کی نفرت ہی کورتی ہوئی۔وتیا میں اپنے کو برا سجھنے کی جہسے اور ان کی نمری تدبیروں کورتی ہوئی اور نری تدبیروں کا وبال يَّىُ إِلَا بِأَهْلِهِ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَكُنْ يَجِدُا إِ ن تدبیروالوں ہی پر پڑتا ہے سوکیاریائس دستور کے منتظر ہیں جوا محلے ( کافر )لوگوں کے ساتھ ہوتار ہاہے سوآ پ خدا کے دستورکو بھی بدلتا ہوا نہ یاویں کے ب خدا کے دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ یاویں گے۔اور کیا بیلوگ زمین میں جلے پھر نے بیس جس میں ویکھتے بھالتے کہ جو(منکر)لوگ ان ہے ہ ہوگزرے ہیںان کاانجام کیاہوا حالا تکہ دہ قوت میں اُن ہے بڑھے ہوئے تھے اورخداایسائبیں ہے کہکوئی چیزاُس کوئمرادے نہآ سانوں میںاورنہ حُ إِنَّهُ كَأَنَ عَلِيْمًا قَالِ يُرَّا ﴿ وَلَوْ يُؤَاجِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كُسَبُوْا مَا تَرَكِ عَلَى ظَهُرِه ز مین میں وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔اوراگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کےاعمال کے سبب (فوراً) دارو کیرفر مانے لگتا تو رُوئے زمین پرایکہ منغس کونہ چپوژ تالیکن اللہ تعالیٰ ان کوایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سوجب ان کی وہ میعادآ پہنچ کی (اس دفت)اللہ ان کوایک میعاد تا ہو کیا ہے۔ کا ہے۔ کو کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کو ہے۔ کہ ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہوا ہے۔ کا ہے۔ کا ہوا ہے۔ کا ہے۔ کو کا ہے۔ کا ہے۔ کہ ہوا ہے۔ کا ہوا ہے۔ کا ہے۔ کہ ہوا ہے۔ کا ہے کہ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے۔ کا ہو ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کا ہے۔ کتا ہے۔ کا ہے۔ کہ ہے۔ کا ہے۔ ک وَالْقُنْهُ وَالرانبون في صَمْ كَمَالَي بِاللَّهِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كَانِهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللّ لَيَكُوْنُنُ البنة وه ضرور موں مے | لَهٰ لأى زياده مِرايت بانعالے | مِنْ اِحْدَى برايك ہے | الْأَمَيد امت | فَلَمَا كَبر جب | جَارَهُمْ ان كے باس آيا نَذِيْرٌ أَيكَ نَذِيرًا مَازَادُ فَهُ زَمَان (مِن) زياده موا إلاَ محرر سوائه النَّوْرُ ايد كنا الينتِكُبازُ البيناكو بوالمجصف كسب إلى الأرْضِ زعن (ونيا) مِن وَمَكُورُ اور حال النَّهِينُ مُرى | وَلَا يَجِينُقُ اورنهيں افعتا ألنا بزتا | النَّذُو عال السَّيْقُ مُرى | إلَّا مرف | بِإَهْلِيهِ اسْتَحَارَ عُوالے برا فَهَكُ تُو كيا | سُنَّتَ رستور | الْأَوَّلِينَ يَهِلِم | فَكُنَّ بَعِد سوتم بركزته يادُك | لِسُنْتِ النّه الله ك رستور مِن ا إلَّا محرصرف ينظرون ووانظار کررے ہيں تَبَدِيْلًا كُونَى تبديلِ الوَكَنَ تَجَعَدَ اورتم بركز نه ياؤك اليُنتَةِ الله الله كه وستور من التَغَوِيلًا كُونَى تغير الوَكَ الله يَعَدَيْزُوا وه جلع بحرينين فی الاَرْضِ زمیندنیا میں| فیکنظر نوا سووہ و کیمیے| گذف کیما| گان ہوا| ئے قیکہ عاقبت(انجام)| الَّذِیْنَ ان لوگوں کا جو| مین قبَارِیم ان سے پہلے وَكَانُوا اوروه مِنْهِ النُّمُدُ بهت زياوه | مِنْهُمُ ان ہے | فَوَدَّ توت مِن | وَكَا اورنبين | كَانَ ہے | الله الله | بِيُغْجِزُهُ كه است عاج كردے مِنْ مَنْکَ ءِ کوئی ہے | فِیالتَکمُولِیِّ آسانوں میں | وَکَا اور نہ| فِی الْاَرْجِن زمین میں | اِنگا ہینک وہ | کانّ ہے | عَلِیْماً عَلَمُ والا | قَکِ نِیزاً ہو می قدرت والا

| Ī | ظَهُرِهُا آکی پشت | على پر                       | کے وہ نہ چھوڑ ہے    | عب مائرٌ | ال کے۔ | ا کے اعم  | عِالْسَادُ             | لو <i>گ</i> | التَّأْسَ | . کر کے | وُاحِدُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ كُارُ | راگر کی           | وُلُوْ او |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------|----------|--------|-----------|------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | فَاذَا بُعر جب    | ر مدّ ستومعین<br>مدّ ستومعین | أَجَلِ مُسَنَّى ايد | إلى تك   | ټا ہے  | ) ومصيل د | وم.<br>جُوهُم وه البين | (r.)        | اور لیکن  | ولكن    | <u>حلتے</u> پھرنے والا               | أَبْدَيْرُ كُولَى | مِنُ دُ   |
|   |                   |                              | يے بندوں کو بَصِيد  |          |        |           |                        |             |           |         |                                      |                   |           |

ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے یعنی گروہ یہودونصاریٰ ہے بھی بڑھ کرراہ پر ہوتے سور ہُ صفات تھیویں پارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بیالوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے او گوں کی طرح آتی تو ہم الله کے خاص بندے ہوتے۔اسی طرح یہاں سورہ فاطر میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہرسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی بعثت ے پہلے ان کفاریعنی مشرکین عرب نے بڑی زور دارمسمیں کھائی تھیں کہا گر ہمارے باس کوئی ڈرانے والا لیعنی پیغیبر آئے تو ہم ہر گروہ ہے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پہلے تو ایس قشمیں کھایا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں نبی بھیجا لیعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا توبیح سے اور زیادہ بدکنے لگے اور بجائے مطیع وفر مانبردار ہونے کے اپنے رسول کے رحمن ہو گئے۔ان کے غروراور تکبرنے اجازت نہ دی کہ نبی کے سامنے گردن جھکا ئیں اورالٹا آپ کی ایذ ارسانی کی فکر میں لگ گئے اور طرح طرح کی مکروہ تدبیریں اور داؤ گھات شروع کردیئے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہان نا دانوں کو بیمعلوم نہیں کہ جولوگ برے واؤ گھات کردہے ہیں ان کے بیدواؤ گھات اور بری تدبیریں انہی پرالٹ پڑیں گی۔ جو دوسروں کو ناحق ستاتا ہے وہ انجام کار آب ہی تباہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑے دن کچھ عارضی فائدہ اٹھالے اور دل میں خوش ہولے کہ میں نے اینے مقابل اور مخالف کو کیسا جیت کیا اور کیسانیجا دکھلایا اور تدبیریں کرکے بول نقصان پہنچادیالیکن درحقیقت وہ اینے ہی حق میں کانے بور ہاہے اورانجام كأرد مكيمه لے گا كه واقع ميں نقصانِ عظيم كس كوا ثمانا برا۔ ظالم و ناحق کی کامیابی عارضی ہوتی ہے اور آخر کاراس کے ظلم کا

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين توحيد ورسالت كا ثبات کے سلسلہ میں کفار کی تکذیب کا متعدد جگہ بیان ہوااوراس کا انجام أنبيس بتلايا كيا- كذشته آيات ميس به جتلايا كيا تها كه به مشركين کفروشرک کی وجہ ہے ہیں تو قہرالہی کے مستحق کیکن حق تعالیٰ کے حلم اور بردباری کے باعث بیج ہوئے ہیں اور مہلت ملی ہوئی ہے۔اب اخیر میں کفار کے اس انکاروتکذیب پرمزید وعید سنائی جاتی ہے اور ای تنبیہ پر سورۃ کوختم فرمایا گیا۔عرب کے اندر یبودونصاری باہر سے آ کر آباد ہو گئے تنے اور اپنے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے بہت وانا۔ صاحب علم اور مہذب لوگ سمجھے جاتے تھاور عرب عام طور پراپنے کوان سے کم مرتبہ بھتے تھے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے پہلے جب بھی یہودی اور عیسائی ان مشرکین عرب کو عار ولاتے کہتمہارے یاس نہ کوئی کتاب اور نه رسول تم تو یونبی بے سری قوم جوتو بیعرب آرزو كرت كه كاش بم مس بهي كوئي نبي آتا توجم ان كي قيادت ميس بڑے بڑے کام کردکھاتے اور بڑے زور سے قشمیں کھا کھا کر کہتے کداگر ہارے اندر کوئی نبی آیا تو ہم ان ساری امتوں سے بڑھ کر جواب اینے اہل کتاب ہونے کی بدولت ہم پر فخر اور بڑائی جماتے ہیں۔ اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستہ پر چل کر وکھا ئیں گے اور ان ہے زیادہ مہذب اور شائستہ ہوکر بتائیں گے۔ افسوں ہے کہ اب تک ہم میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت سے پہلے عرب ایسی آرز و کیا كرتے تھے اور قسميں كھاتے كدا كركوئى نبى ہم ميں آئے تو ہم سب سے زیادہ اس کی تابعداری کریں گے۔قرآن باک میں علاوہ ان آیات کے بہ بات اور بھی کئی جگہ بیان فرمائی گئی ہے۔ سورهٔ انعام آتھویں بارہ میں ان مشرکین عرب کا قول نقل کیا گیا

ٔ وبال اول تو دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں تو یقیبنا اس پر پڑ کررہتا ہےتو یہاں کفار مکہ کو جنگایا جارہا ہے کہتم جواللہ کے رسول کے ساتھ داؤ گھات کررہے ہوا ورمسلمانوں کوبے جاستارہے ہوتو بیم انی ہی تباہی کا بیج بورہے ہو۔ کیاتم نے پہلے لوگوں کا حال نہیں سنا؟ كياتم اس كينتظر موجو كذشته مجرمون كيساته معامله موا؟ یادر کھو کہ اگرتم باز نہ آئے تو وہی ہوکررے گا۔ اللہ کا جودستور مجرمول کی نسبت دینے کا رہاہے وہ نہ بدلنے والاہے کہ بجائے مزاك ايسے مجرموں پر انعام واكرام ہونے كے اور نہ مُلنے والا ہے کہ مجرم سے سزائل کر غیر مجرم کو دے دی جائے۔جس طرح الله في ساري كالنات كي لئ قاعد اورقانون مقرر كردية میں اس طرح انسانوں کیلئے بھی قاعدے اور قانون مقرر ہیں جن مں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اس لئے یقین کرو کہ جیسے پہلوں کو قانون اللی کی خلاف ورزی کی سزائیں ملیس اسی طرح حمہیں بھی ملیں کی اس کئے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ قانون مکا فات عمل کو مجھ لواور اس قانون کے جاری کئے جانے کی نشانیاں پیچھلے لوگول کی تاریخ میں دیکھ لو۔ بڑی بڑی عزت اور قوت رکھنے والی قومی اور بردے برے زور آور مدی الله کی گرفت سے نہ نیج سکے مثلاً عا دوخمود وغيره ـ توبيه بيار ب كفار مكه تو كيا چيز بين \_خوب سمجه لواور کان کھول کرس لو کہ آسان اور زمین میں کوئی طاقت اللہ ا کوعاجز نہیں کرسکتی۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے آگر وہ نافرمانوں کوسزا دیتا جاہے تو انہیں کوئی بناہ کی جگہنیں ٹل سکتی۔ اللہ تبارک وتعالی کی قدرت سب برحادی ہے اورسب اس کے سامنے عاجز ہیں اس کے آ سے کوئی دم نہیں مارسکتا۔ اخیر میں بتلایا جا تاہے کہ جولوگ یا وجود سمجھانے کے درست ہونے کا تا مہیں لیتے اگر اللہ تعالی ان کی ہرایک بات کی فورا گرفت کرنے لگے تو بیائے کردار کے ا باعث فوراً ہی تباہ ہوجا ئیں اوران کی شامت اعمال ہے کوئی جاندار ونیامیں نہ بے کیکن بیانلد کا کرم ہے کہاں نے ایک مقررہ وفت تک انسان کومہلت دے رکھی ہے اور دھیل دے رکھی ہے کہ جسے سنجلنا ہو

ستعجل جائے۔ جب دہ وقت موعود آجائے گا تو پھر کسی کی بھی کچھ نہ

چلے گی۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب بندے اس کی نگاہ میں ہوگا۔ سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں ہیں۔ کسی کا ایک ذرہ بھر برایا بھلا عمل اس کے علم سے باہر نہیں پس ہرایک کا اپنے علم کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمادے گا۔ نہ بھر مرکبیں جھپ سکے اور نہ طبیع فرما نبر دار کا حق مارا جائے۔

اس منبیه پرسورة كوختم فرمایا حمیا۔ اب غور سیجئے كه اگر ان آیات کوکوئی احجی طرح سمجھ لے تو ممکن نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کامطیع وفرمانبردار ندجوجائے۔ان آیات میں انسان کے سامنے دنیا کی اور خوداس کی این حقیقت کو بتلا دیا عمیا کداس دنیا میں بہت سے آئے اور چلے محتے بہت ی قومیں انجریں اور بست ہوئیں اور بہت سے تو ایسے تھے کہ اپنے زور کے آ گے کسی کو پچھ سجهتے نہ ہے مگر بالآخروہ لوگ قانون البی کی گرفت میں آ کرذلیل وخوار ہوئے اور دنیا ہے تباہ کر کے نکال دیتے گئے۔ اب موجودہ انسان الہیں کی جگہ آباد ہیں۔ الہیں ان کے حالات من کرعبرت حاصل کرنا جاہئے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے علم وقدرت کا انداز ہ لگا کراس کی اطاعت وفر مانبرداری میں مشغول ہونا جا ہے اگر کوئی نا فرمانی کرے گا تواس کی سزایائے گا اور کوئی اس بات پرمغرور نہ ہو کہ وہ اللہ کو نہ مان کر بھی دنیا میں بڑی شان وشوکت ہے بسر کرر ہاہےاور باوجود کفروعصیان کےاسے ہر چیزملتی جارہی ہے۔ میخش ایک عارضی بات ہے۔انجام کارانبیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ اللہ کونہ مان کر سخت نقصان میں رہے اور دنیا میں چ مکئے تو کیا مرنے کے بعد پکڑے جائیں گے۔بہرحال اس وقت انسان ے لئے دنیا میں موقع ہے اس کے بعد پھرکوئی موقع نہیں۔ آگر دنیا میں ایمان اورعمل صالح کواختیار نہ کیا تو آخرت میں عذاب دیکھے کر تو ہر مخص ایمان لا و ہے ہی گا تمراس وقت کا ایمان نہ پچھ نفع دے گا اور نه پچهتانا سود مند ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور دنیا کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر کھول دیں۔ آمین۔ والخردغونا أن الحدد يلورت العلمين

# مِيوُةُ الرِيَّةِ الْمُحَالِقُ مَا الْمُؤْلِنَا لِيَّا الْمُحَالِقُ الْمُؤْلِنَا لِيَّا الْمُحَالِقُ الْمُؤْلِفَا لِ مُستستجرالله الرَّحْمَانِ الرَّحِسَةِ الله الرَّحِسِةِ الله الرَّحِسِةِ الله الرَّحِسِةِ الله الرَّحِسِةِ الله

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو برا امبر بال نہا ہت رحم كرنے والا ہے۔

# يْسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْعَكِيمِ فِي إِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَعَى لَيْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيَّمٍ قَ

س قتم ہے قرآن با عکمت کی کہ بینک آپ منجلد پیغیروں کے ہیں۔ سیدھے راستہ پر ہیں۔

# تَأْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْذِرَ إِبَا وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞

يقرآن خدائے زبردست مبريان كى المرف سے ازل كيا كيا ہے۔ كمآب ايسالوكوں كوڈرائيس حن كے باپ دادائيس ڈرائے گئے تقے سواى سے بدہ جرمیں۔

یس لیس ایس و افغزان سم ہے قرآن انھیکیٹی با عمت انگ بیک آپ کیون انگ رسیانی رمون می سے علی ہے وسوا اور راست مستوقیہ سیدما ترزیل نازل کیا انھیزین نالب التوجیٹیو مہربان ایشنوز تاکرآپ ورائی قوگا وہ قوم ما اُنڈوز نیس ورائے مجھ مستوقیہ سیدما ترزیل نازل کیا انگوز نوال التحریب ورادا) فیکٹھ ہیں وہ غیفلون غافل

ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جڑ حشر ونشر کا اقرار اور آخرت کی فکر و تیاری ہے جواس سور ق میں خاص طور پر بیان کی منی ہے اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت مركل ممل أورمفصل جواب ويا كيا بيد يس ايماني حيات كا سارا دارو مدارخوف خدااورآ خرت کے یقین اوراس کی فکریر ہے اور بہی سارے دین کا دل ہے جس پرروحاتی زندگی کا دارومدار ہے۔ توجس دل کوآ خرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورندمردہ ہے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کداس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اینے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔علمائے کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہر تختی کے وقت يسين شريف پرمنی جائے كداس كى بركت سے وو تخق وقع ہونی ہے۔ حاجت پوری ہونی ہے اور موت کے وقت بڑھنے ہے میت کی روح آسانی ہے نگلتی ہے اور ایمان نصیب ہوتا ہے اور رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ایک حدیث میں رسول صلی الله عليه وسلم كا فرمان تقل كيا ب كه ميرى جابت ب كه ميرى امت کے ہر ہر فرد کے دل میں بیسورۃ ہو۔ ایک حدیث میں

تفسير وتشريح: - الحمد ملتداب سوره يسين شريف كابيان شروع ہور ہا ہے۔ اس وفت اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ان کی تشریح سے بہلے اس سورۃ کے فضاکل۔ وجد تشمیه به مقام نزول به خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے ماتے ہیں۔اس سورۃ کے نضائل میں احادیث میں روایت کیا گیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے كه جرشے كادل موتا ب\_قرآن كادل سورؤ يسين ب\_جو حص اس سورة کوایک باریز ھے گاانٹد تعالیٰ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔علماء نے لکھا ہے کہ اس سورۃ کوقر آن کا دل اس کئے فرمایا گیا کہ بیسورۃ قرآن کی خاص وعوت بعنی تو حید۔ رسالت وآخرت کونہایت پرز ورطریقہ ہے پیش کرتی ہے۔امام غزائیٌ فرماتے ہیں کہاس سورۃ کوقر آن کریم کا قلب یعنی دل آ فرمایا ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دارومدار دل پر ہے۔اور روحانی زندگی کا دار دمدار ایمان پر ہے جس کے خاص اورا ہم ترین اصول تین ہیں ۔ تو حید ۔ رسالت اور آخرت ۔ اس سورة میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل و جان

اس دنیا کے بنانے والے اور یالنے والے کا پیعۃ بتاری ہیں اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینجا حمیا اور آخرت میں ایمان لانے والوں کے انعام وا کرام اورا نکار کرنے والوں کی سز ا کا بیان ہوا مجر قرآن کریم کی اہمیت جنلائی عمیٰ اور بتلایا گیا کہ یہ کوئی شاعرانه خیال اور فرضی باتوں کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہر چیز اور ہر بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر سمجھایا حمیا کہ انسان کا اللہ تعالی کی طرف سے منہ موڑ تا ہے دھری کے سوا تجمين انسان كوجاية كهالله تعالى كى قدرت كالمحيح اندازه کرکےاس کی طاعت ویندگی بجالائے اورخوب مجھے لے کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونا ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔اللہ کے نزد کیک نیست و نابود ہوجانے کے بعد کسی کا دوبارہ بنادینا کی پھیمشکل نہیں۔ دنیا کی ہر چیز چھوتی ہو یا بڑی ای کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کا بھی ارا وہ کرتا ہے وہ چیز اس کا تھم دیتے ہی موجود ہوجاتی ہے۔ وہ ہر برائی عیب۔ کمزوری اور بے جارتی سے پاک دمبراہےاور بالآخر تمام انسانوں کواس کی طرف کوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورۃ کے خاص مضامین کا جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ورسوں میں بیان ہوں گی۔ اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه موراس سورة کی ابتدا حروف مقطعات لیبین سے فرمائی گئی۔ حروف مقطعات کی تشریح پہلے بارہ الم کی ابتدائی میں ہو چکی ہے کدان کے حقیقی معنی اللہ تعالی بی کومعلوم بیں یا اللہ تعالی کے بتلانے سے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم كونكم جوگا \_ان حروف مقطعات كاعلم عام بندول کوئییں دیا تمیا۔ان کے متعلق اسی طرح ایمان رکھنا جا ہے ۔اس کے بعد کلام کی ابتدائشم سے فرمائی مٹی کہ قشم ہے اس قرآن با حكمت كى \_قرآن ياك ميس متعدد جكداللد تبارك وتعالى في فسمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے اینے محلوق کی اورصرف سات مقام پرائی ذات کی قتم کھائی ہے۔اس سلسلہ میں علانے لکھا ہے کہ متم تاکید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے قسمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جست یوری ہوجائے۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشا وتفل كيا ہے كه جو مخص سور ة لیمین کوشروع دن میں بڑھے۔اس کی تمام دن کی حوائج بوری موجا تیں اور بھی احادیث میں اس سورة کے فضائل آئے ہیں۔ اس سورة کی ابتدائ میں دوحرف کیسین آئے ہیں۔ای بنایر علامت کے طور پراس سورۃ کا نام کیسین مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کی ہے۔موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ ۳۷ ویں سورت ہے مر بحساب نزول اس کا شار • ۲ لکھا ہے بعنی ۹ ۵ سور تیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور پسا سور تیں اس کے بعد مکه معظمه میں نازل ہوئیں اور پھر۲۴ سورتیں مدینه منورہ میں نازل ہوئیں۔اس سورۃ میں ۱۸۳ یات۔ ۵ رکوعات۔ ۲۳۹ کلمات اور ۹۰ ۳۰ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ کی ہے اس کئے مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے کئے ہیں۔ یعنی توحید۔ رسالت ۔ آخرت۔ قیامت۔جزاوسزاوغیرہ کابیان ہے۔ اس سورة میں سب سے بہلے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت كوبرحق كها كميا ليعني حضرت محمصلي الله عليه وسلم يقييثا الله کے رسول ہیں۔مظروں کے انکار سے پچھیس ہوتا۔اس دنیا کی ساخت ہی الی رکھی گئی ہے کہ اس میں سے پچھ لوگ آ پ کا رسول ہونانشلیم کریں سے اور پچھآ پ کی رسالت کے قائل نہ ہوں گے اور ایمان نہ لا ویں مے۔ بلکہ النے مخالف ہوجا تیں کے۔ایسےلوگوں کے حق میں آپ کا ڈرانایا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں جوڈ رکرآ پ کی نصیحت مان لیں سے وہ سعادت مند ہیں اور انہیں آخرت میں بڑی راحت وآ سائش نصیب ہوگی۔ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا روبید ایک خاص مثال سے واصح کیا گیا اور رسولوں کے انکار کرنے والوں برافسوس کیا گیا کہ وہ اینے ہے با کا ندرویہ ہے آخرت کا سخت عذاب مول لے رے ہیں۔ رسالت کی اہمیت جلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کی معرفت کی طرف توجه دلائی گئی اور بتلایا گیا که اس عالم میں اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اوروہ سب بعض علاء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فصیح اور بینے نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس میں قسمیں نہ ہوں۔ اس لئے قرآن کریم میں بھی قسمیں کھائی گئیں کہ فصاحت عرب کی بیشتم بھی رہنے نہ پائے۔اب رہایہ وال کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی کیوں قسم کھائی ہیں۔ اس کا جواب مخلف وجوہ ہے دیا گیا ہے۔ اول بید کہ مضاف پوشیدہ ہے مثلاً جہاں قسم ہے آفاب و ماہتاب کی وہاں آفاب و ماہتاب کے رہب کی مشم جھا جائے گا۔ دوسرے بید کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم رب کی مشم کھائی ہیں۔ تبسرے بید کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم کی تھائی ہیں کہ ان نے قسمیں کھائی ہیں کہ ان نے قسمیں کھائی ہیں۔ تبسرے بید کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم کی عظمت کا ظہار کیا جاسکے۔واللہ اعلم بالصواب۔

یہاں آغاز کلام قرآن کیم کی شم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا گیا کہ بلاشبہ آپ اللہ کے
رسولوں میں سے ہیں۔ تواس شم سے ایک تو کفار کار دمقصود ہے
کہ جوشم کھا کر کہا کرتے ہے کہ بید رسول ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے ان کے جواب میں شم کھا کر آپ کی نبوت ورسالت کو بیان
فرمایا اور قرآن کی جوشم کھائی گئی تو اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ
کے رسول ہونے کا سب سے بڑا فبوت اور سب سے بڑی دلیل
می قرآن کی ہے۔ اور بیآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
ہے قرآن کی ہے۔ اور بیآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
ماتھ بیان کیا۔ آپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو
ماتھ بیان کیا۔ آپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو
ماتھ کھا کر نبیں بیان فرمایا۔

یہاں آیت میں اگر چہ خطاب جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہے کہ جس نبی امل میں درحقیقت سنا تا اوروں کو مقصود ہے کہ جس نبی امی صلی الله علیہ وسلم پر بیقر آن نازل ہوا ہے وہ یقینا الله کے رسول ہیں اور بے شک و شبہ سیدھی راہ پر ہیں یعنی جو بیغام ہدایت بیالله کی طرف سے انسانوں کے پاس لے کر آئے ہیں بھینا وہ انسان کو اصل کامیا بی اور منزل مقصود تک سیدھا پہنچا تا بھینا وہ انسان کو اصل کامیا بی اور منزل مقصود تک سیدھا پہنچا تا

ہے۔اس راستہ پر چلنے والا بھی ادھر ادھر بھٹکتانہیں پھرتا۔آ مے فرمايا كميا تَكْزِيْلُ الْعَدِيْزِ الرَّحِيْمِ لِعِن بيقرآن ياك خدائ ز بروست مہربان کی طرف سے تازل کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کےسلسلہ میں اپنی دوصفات بیان فرمائی ہیں ایک عزیز لعنی وہ غالب اور زبردست ہے۔ دوسرے میر کہ وہ رحیم ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی صفت عزیز بیان کرنے سے مقصوداس حقیقت برمتنبہ کرنا ہے کہ بیقر آن کسی کمزوراور بے زورہستی کا بھیجا ہوانہیں ہے کہ جسے تم نظرا نداز كردوتو تمهارا كيحدنه بكرك بلكه بداس مالك كائتات كافرمان ہے جوسب پر غالب ہے اور جونا فرمانوں کو بوری بوری سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کی پکڑ سے نے جانے کی کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ دوسری صفت رحیم بیان کرنے ہے یہ احساس ولا ناہے کہ بیسراسراس کی مبریانی ہے کہاس نے تمہاری مدایت ورہنمائی کے لئے اپنارسول بھیجااور بیکتاب عظیم نازل کی تا کہتم ممراہیوں سے نیج کراس راہ راست پرچل سکوجس ہے ممہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل موں۔اب آ کے آپ کی رسالت اور قرآن کے نزول کی ایک حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ آپ پیغمبراس لئے بنائے محتے ہیں تا کہ اولا آپ باس قوم عرب کو برے اعمال کے نتائج سے خبردار کریں کہ جن کے یاس مدت ہے کوئی ڈرانے والانہیں آیا اور جن کے باپ دادا تک نے بھی بھی ایس باتیں نہنی۔اس کے وہ خواب غفلت میں گرفآر ہیں اور اب انہیں اس خواب غفلت سے جگانا ہے۔ يهال بين معجما جائے كه آپ صرف عرب بى كے لئے رسول منے۔ اولا ڈرانا آپ کا قرایش عرب کے لئے تھا اور پھرعام لوگوں کو بھی آپ نے دعوت فر مائی کیونکہ بعثت آپ کی عام تمام سارے عالم کے لئے ہے۔ آپ کی عموم بعثت کے لئے بہت ی قرآنی آیات اوراحادیث صححه موجود ہیں۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

#### لَقَالُ حَتَّى الْقَدُولُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَقُدْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِتَّاجَعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَا ن میں ہے اکثر لوگوں پر (تقذیری) بات ثابت ہو پیکی ہے سو میالوگ ایمان نہ لاویں تھے۔ ہم نے ان کی گرونوں میں طوق ڈال دیتے ہیں َغُللًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُ ثُمْ مُّ قُمَحُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱيْدِينِهِ مُ سَ پھر وہ ٹھوڑیوں تک (اَڑ مجے) ہیں جس سے ان کے سر اُور کوائھے رَہ مجھے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ اُن کے سامنے کردی ٷڡڹٛڂڷؚڣۿۯڛۘڒؖٵڣٲڠ۫ۺؽڹ۠ۿۏڣڰٛۯڵؽڹڝؚۯۏڹ۞ۅڛۅۜٳۼۘٛۘۘۼۘڶؽؙۿؚؖۿ اور ایک آڑ ان کے پیچھے کردی جس سے ہم نے اُن کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ءَ إَنْ كَارْتَهُمُ لَمُ لَذُ تُنَاذِ لَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّهَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوجَ ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہ لاویں گے۔ پس آپ تو صرف ایسے مخص کو ڈرائیکتے ہیں جو تھیجت پر چلے اور خدا سے الرَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ فَبُشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرِكُرِيمِ ۚ إِنَّا نَعُنُ نَجْمِ الْمُوثَى وَتَكُنُّبُ یے ویکھے ڈرے، سوآپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخری سنا دیجئے۔ بیشک ہم مُر دوں کو زندہ کریں میے اور ہم لکھتے جاتے ہیں مَاقَكُ مُواوا كَارَهُ مُرَ وَكُلَّ شَيْ الْحَصَيْنَ لُهُ فِي إِمَامِرِهُ بِينِ فَ وہ اعمال بھی جن کولوگ آ سے ہیں جن ہے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کوایک واضح کتاب میں صبط کر دیا تھا۔ لَقَلْ حَقَى تَحْقِقَ ثابت مِوْكُمُ الْفَوْلُ بات | عَلَى بر | أَكْثَرِهِمْ ان مِن ہے أَكُمْ | فَهُمْ لَهِن وه | كَايُؤُمِنُونَ ايمان نه لائين كے اِتَاجِعَلْنَا مِثِكَ ہم نے سے (والے) فی میں اَغْنَافِقِہ مُران کی کرونیں اَغْلُلاً طوق فیجی مجروہ اِلَی تک الاَدُفَانِ شوڑیاں فَھُٹم تووہ مُقْبَكُوْنَ مراونچا كے (سراللَ رہے ہیں) وَجَعَلْنُأ اور ہم نے كروى ا مِنْ ہے | بَيْنِ أَيْدِيْهِ هُ ان كِ آكِ | سَكَمَا اَيك ديوار | وَ اور صِنْ خَلْفِهِهُ إِن كَ يَتِهِ إِسَلَّ الكِديوار فَالَغْشَيْنَهُ وَيُرجم نَهُ أَسِينَ مان دِيا فَهُوْ بِسوه الأيبجوسُونَ ويجعين وسَوَالا اور برابر عَلَيْهِ هُ ان بِدان كَلِيَّ | ءُكُنُكُ زُتَهُوهُ خواه تم أنيس وُراءَ | أَهُرُ يا | لَهُ تُنُذُذُهُ هُ تَم أنيس نه وُراءَ | لَا يُونُونُونَ وه ايمان نه لا نَيس سَك اِنْهَا اِس بسوانیں | مُنْذِرٌ تم وُراتے ہو | مَن جو | اتَّبَعَ دیروی کرے | الذِّکُو سَمَابِ تَسِیحت | وَخَیْنی اور وُرے | الزُّحَمُنَ رَضَ (الله) بِالْغَيْبِ بَن وَكِيمِ فَبَيْشِوْهُ لِي الصِحْوَجْرِي وي إِمِعَفْفِرَةٍ بَعْشَلَى فَوَاجْدِ اوراج كَدِينيدِ اجِها إِنَّا نَعْنُ مِثْكَ بِمَ الْغِي زَمُهُ مُرتَّةٍ مِين الْهُوَيِّيُ مُردك الْوَيَكُنْتُ أورهم لَكِيعَ بِيلَ مَا قَكُ مُوَا جُوانَهُول نِي آهم بِمِيجا (عمل) الوَاتَازُهُ فَي الراسِكِي الرُّر تثانات) الوَكُلُّ أور هر مثَىٰ ﷺ في المخصّينية م نه المعاركرركها بها في من إلها أهِرهُ بِينُ كَابِروش (لوح محفوظ) تفسیر وتشریج: گذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی تصدیق اور قر آن کریم کی حقانیت کا ذکر فرما کر نزول قرآن کی ایک وجہ بتلائی گئی تھی کہاس کے ذریعہ سے اولا آپ اس قوم عرب کو ہوشیارا وربیدار کریں جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والانہیں آیا تھااس لئے وہ تاریکی کی جہالت وغفلت میں پڑے ہوئے تنصاب آ گےان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہاس

قوم میں بہت ہے افراد آپ کوایسے بھی ملیں سے جوکسی شم کی تصیحت پر کان دھرنے والے نہیں یعنی کچھ لوگ تو آپ کی بات کو مان لیس سے اور ایمان لے آویں سے اور پچھ لوگ ایسے بھی ہوں كے كہ جوآب كى وعوت كے مقابلہ ميں ضدرعناد اور بث وهری سے کام نیس سے اورجنہوں نے یہ طے کررکھا ہے کہ آپ کی بات بہرمال سی صورت مان کرنہیں وی ہے۔ایسے شخت بدكيش اورسركش كفار كے متعلق بتلايا جاتا ہے كه بيانوك فيصله عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور بیلوگ ہر گز ایمان لانے والے نہیں۔ اور ان بدنصیبوں کو ہدایت کا پہنچنا بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ بدلوگ جو دوسری زندگی سے بالکل منکر ہوکر اپنی فانی خواہشات ہی کواینا قبلہ مقصود بنائے ہوئے ہیں اور موت کے بعدسی دوسری زندگی کا یقین بی نہیں رکھتے۔ نه برائی کو برائی مسجھتے ہیں بلکہاغوائے شیطانی سے اپنی بدیوں کونیکی اور ممراہی کو مدایت تصور کرتے ہیں۔ انہیں کیسے ہی معقول ولائل سنائے جائیں اور کھلے کھلے نشانات دکھلائے جائیں بیسب کو جھٹلاتے ر ہیں گے اور فضول حجتیں نکالتے رہیں سے۔ انہوں نے محض ہوا وہوں کو اپنا معبود تھہرالیا ہے۔ بیان عقل سے کام لیس اور نہ آ تکھوں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعراض اور عنا د کے متیجہ میں آخر کاراللہ تعالی ولوں برمبر کردیتا ہے پھران کے دلوں میں خیر کے جانے کی ذرام مخبائش نہیں رہتی جیسے کوئی مختص اینے او برروشنی کے سب درواز و بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کواند هيرے میں چھوڑ دیتا ہے یا ایک بہار دوا پینے کی شم کھا لے۔طبیب سے و منتی کر لے اور ہرفتم کی بد پر ہیزی پر تیار ہوجائے تو پھر اللہ بھی اس کے مرض کومبلک بنادیتا ہے۔ ایسے بی لوگوں کے حال کی ایک مثال یہاں یہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ ان کی مثال ایس ہے جیسے کہ کسی کی گرون میں ایسے طوق ڈال دیئے تھئے ہوں کہ جو خوب الجھی طرح اس کی حردن میں تھینے ہوئے ہوں اور وہ محور یوں تک خوب ان سے جکڑا ہوا ہوجس سے کہاس کا چہرہ اور

مراو پر کواٹھارہ جائے اور وہ اپنا سرینچ نہ جھکا سکے اور اپنی گرون نہ ہلا سکے اور اس کی آسکھیں او پر ہی کورہ جا کیں کہ وہ ینچے راستہ کی طرف و کھے ہی نہ سکے تو ایسافھی ظاہر ہے کہ اسیخ آپ کوکس کھٹریا گڑھے میں گرنے اور ہلاک ہونے سے بچائبیں سکتا۔ تو دراصل ایسے ضدی اور معاند کفار جنہوں نے حق کو پچان لیا اور کھڑر بجائے اس کے قبول کرنے کے الئے عداوت اور دھنی پڑل گئر بجائے اس کے قبول کرنے کے الئے عداوت اور دھنی پڑل گئے ان کے گلوں میں کوئی ظاہری طوق نہیں پہنائے گئے تنے بلکہ یہ کلام اِنّاج کلنا فَنَّ اَعْنَاقِهِ خُوائُم لُون نہیں پہنائے گئے تنے کردنوں میں بھاری بھاری طوق ڈال دیئے ہیں بطور تنجیہ کے گئے میں طوق ڈال دیا گیا ہوجواس کی گردن کو جکڑ دے اور سرنیچا نہ ہوسکے یہی حال ان معاندین کفار کا ہے جونفسا نہیں۔ اور ضد وعناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے مرنہیں جھکا سکتے۔ اور ضد وعناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے مرنہیں جھکا سکتے۔

دوسری مثال ایسے لوگوں کی یہاں بیددی گئی کہ جیسے کسی مختص

کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کردی جا کیں اور وہ چاردیواری
میں محصور ہوکر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہوجائے اور کسی طرف
سے پچھنظر نہ آئے اس طرح ان معانداور ضدی کا فروں کے گرو
مجھی ان کی جہالت اور ہمند دھری نے محاصرہ کرلیا ہے کہ باہر سے
اب حق کی با تمیں ان تک کویا پہنچتی ہی نہیں ۔ تو یہاں ان دونوں
تشبیہات اور مثالوں سے مراویہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس ونیا میں
تشبیہات اور مثالوں سے مراویہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس ونیا میں
کفروایمان حق و باطل اور جنت وجہنم کے دونوں راستے انسان
کے سامنے کرویتے ہیں۔ اور ایمان کی دعوت وتعلیم کے لئے انبیاء
کرام و کتا ہیں بھی بھیج ویں۔ پھرانسان کو بیا فقتیار بھی عطا کردیا کہ
وہ بھلے ہرے۔ نیکی و بدی کو بہیان کرا ہے لئے کوئی راستہ اختیار
کرام و کتا ہیں بھی جو بدنھیب نہ غور و فکر سے کام لے نہ دفائل قدرت
کرے۔ اب جو بدنھیب نہ غور و فکر سے کام لے نہ دفائل قدرت

میں غور کرے تو اس نے اپنے اختیار سے جو راہ اختیار کرلی تو قدرت کی طرف سے اس کے لئے اسی راہ کے سامان جمع فرمادیے جاتے ہیں یعنی جو کفر میں لگ گیا تو پھراس کے واسطے کفر بروھانے بن کے سامان ہوجاتے ہیں۔ اس کو یہاں آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا لفکن حق الفکول علی آگئز هیدہ فکائے ارشاد فرمایا گیا لفکن حق الفکول کی الفکول علی آگئز هیدہ فکائے کہ یہ تو لوگوں پران کے سوءاختیار کی بنا کریہ قول حق جاری ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لا کیں گے۔ اور عالم اسباب میں اس کی وجہ اور علم علیہ عناد کی وجہ سے تو فیق خداوندی سے حروم کردیے میے ہیں۔

ياالله آب اين كرم ساي تي توفيق حسن كو مرحال مي مارے شامل حال رکھے اور کسی آن ہم کواس مے حروم ندفر مائے۔امین۔ یبان کفار کی اس کیفیت اور حالت کو جوان دو مثالوں کے ذربعه بیان کی گئی اس ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سلی مقصود ہے کہ جب بیضدوہت دھری کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ سے تو اليول كوعذاب اللى سے ڈرانا اور ندڈراناسب برابر ہے۔ان كے دلول برمبرلگ چی ہے۔ان کی آسکھول بر بردہ بر چکا ہے۔ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔اللہ کے علم از لی میں بیرثابت ہوچکاہے کہ بیائی ان سیس لائیس سے اور کفربی پرمریں سے۔ آ مے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو اس کے حق میں طاہر ہوتا ہے جونفیحت کوئ کر اور مان کراس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ پس ایسے خداترس بندوں کو گذشته تقصیرات پرخداوند کریم کے مغفرت کی اور طاعات يرآ خرت ميس بزيدا يحصانواب اورانعام كى خوش خبرى ساد بیجئے جوان کواس عالم سے گزرنے کے بعد ملے گا۔جس کوخدا کاڈر ہی نہیں ۔ نہ نصیحت کی سمجھ پروا۔ وہ نبی کی تنبیہ دیڈ کیرے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے نوگ بجائے مغفرت وعزت کے سزا اور

ذات کے ستحق ہوں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ فریقین کے اس عزت و ذات کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جو کہ موت کے بعد دسری موت کے بعد دوسری موت کے بعد دوسری زندگی بیتنی ہوت کے بعد دوسری زندگی بیتنی ہے جہال سب اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے۔ انسان کے اعمال جواس نے زندگی میں کئے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلتا رہا سب کے سب دفتر غیب میں لکھے جارہ ہیں۔ اس کے ہاں چونکہ ہر کا مضابط اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس نے ہر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دینے کا تھم جاری کر رکھا ہے چنانچے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی الی نہیں کہ جواس میں کھی ہوئی نہ ہوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا ماضی ہے مستقبل ہے ہیں ہوئی نہ ہوخواہ اس کا تعلق حال سے ہویا ماضی ہے مستقبل سے ہیں اس کے مطابق وہاں جزاوسزا مطے گی۔ اس کے مطابق وہاں جزاوسزا مطے گی۔

یہاں آ یہ بیں جو یے فرمایا گیا و کنگنگ ما قد مفوا و اکارکھ نے اورہم کصے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کولوگ آ سے ہیں جاتے ہیں اور اس کے دوہ اعمال بھی جن کو پیچے چھوڑے جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال خیروشر کا سلسلہ زندگی ختم ہوجانے اور مرنے کے بعد بھی چلنا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں اجھے یا برے کئے ہوئے اعمال بی دندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی اعمال بی دندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی طرح مرنے کے بعد اعمال کی اثر ات بھی لکھے جاتے ہیں اس کی تفصیل و تشریح یوں بچھئے مثلاً کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ یا دین احکام بتلائے۔ یا کوئی علم دین کے بارہ میں کتاب کھی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا۔ بیسے مسجد بنائی۔ یا و بی مدرسہ بسالہ کو کوف کہ وہ وا تو جہاں بسالہ یا اورکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہ وا تو جہاں بنایا۔ یا اورکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہ وا تو جہاں بنایا۔ یا اورکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہ وا تو جہاں بنایا۔ یا اورکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہ وا تو جہاں بنایا۔ یا اورکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفا کہ وہ وا تو جہاں بیا ہے وہ سب زندگی کے بعد بھی اس شخص کے اعمال نامہ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اس طرح بر سے اعمال جن کے برے اثر ات اور

ثمرات دنیا میں باتی رہے اور ان سے دومرول میں برائی اور معصیت کھیلتی رہی مثلاً کسی نے فش ناول۔انسانے یا ڈراہے کی نامی ہے۔ ایسی نے اپنی زندگی میں ظالمان قوا نین جاری کردیے۔ یا اللہ چیز رائج کردی یا ایسے ادارہ قائم کردیے کہ جوانسانوں کے اظلاق واعمال کو خراب کریں۔اللہ تعالی کی معصیت و نافر مانی کا ذریعہ لوگوں کے لئے بنیں۔ یا جن سے لوگ غلط اور برے راستہ پر پڑیں جیسے سینمائتھیٹر بائیسکوٹ ناچ گانے کے اڈے فائی اور عربیانی اور خیرہ تو عربیانی کی میں کے اور فیرہ تو عربی کی میں میں بھیلانے والے دیئہ یواور ٹی دی وغیرہ وغیرہ تو جب تک اور جہاں تک کسی کے مل کے برے نتائج اور فینے اور میں میں مبتلا جب تک اور جود میں آتے رہیں کے اور دوسرے گنا ہوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے تو وہ اس فین کے بامہ اعمال میں مرنے کے بعد میں برابر کھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس جملہ وکٹی نیار کی کھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ اس جملہ وکٹی نیار کی میانہ اللہ کی ارشا وفرہ ایا:

"جس مخص نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تواس کواس کا بھی

ثواب سلے گا اور جینے آ دی اس طریقہ پڑس کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب بیں کوئی کی آ وے۔ اور جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا تو اس کواس کا بھی گناہ ہوگا اور جینے آ دمی جب تک اس برے طریقہ پڑس کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیراس کے کہ ل کرنے والوں کے گناہوں بیں کی آ وے۔ "
اور ایک دوسری صحح حدیث میں آ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب مرجا تا ہے تو اس کے تمام اعمال کث واصل کیا جائے۔ دوسرے وہ نیک اولا دجواس کے بعد نفع حاصل کیا جائے۔ دوسرے وہ نیک اولا دجواس کے بعد نفع کرے۔ اور تیسرے صدقہ جاریہ جواس کے بعد بھی باتی رہے۔ کریں اور ان کے اللہ تعالی اپنے نفشل و کرم ہے سمارے اعمال وافعال کے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے سمارے اعمال وافعال کے کیک ارازات ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رکھیں اور ان کے نیک اثرات ہمارے اعمال تا موں میں برابر کھے جائے رہیں۔ آ مین۔ ثواب ہمارے اعمال تا موں میں برابر کھے جائے رہیں۔ آ مین۔ ثواب ہمارے اعمال تا موں میں برابر کھے جائے رہیں۔ آ مین۔

#### وعالشيجئ

الله تعالیٰ ہم کو ہمارے گنا ہوں کی شامت اعمال سے تحفوظ رکھیں اور جوٹھیے تو ہدایت ہم کوقر آن پاک اور رسول الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہنچے اس پڑمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔ اور حق تعالیٰ ہم کو اپنا وہ خوف وخشیت نصیب فرمائیں کہ جوہم کواطاعت و بندگی پرآ مادہ رکھے۔ اور عصیان و تا فرمانی سے بچالے۔
یا اللہ ہم کو اس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائیے کہ جومر نے کے بعد بھی ہم دوسروں کے لئے نیکی اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں۔

یااللہ ہمارے لئے خیر ہی مقدر فرمائے اور اس کے ثمرات و برکات ہم کوزندگی میں بھی نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد بھی مغفرت ورحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَالْجِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# و اضرب لهنم متنگر اصعب القرياتو اذ جاء ها الهر سكون قرف ارسك النهوم اور آب ان كرما بين ايد بستى والون كا تصاس و تند كابيان يجع بجداس من كن رمول آئ يين بجدم نه أن كه باس (اول آ الثن ين فكذ بوهما فعزز كارشاليث فكالوالي أي الكين مرسكون قالوا ما آن تورالا

۔ وکو بھیجاسوان لوگوں نے دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے ( رُسول ) ہے تائید کی سوان نینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے مھے ہیں۔ان لوگوں نے کہا کہ تم تو

# بَشُرُّ مِّفُكُنَا وَمَا انْزُلَ الرِّحْمِنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انْنُمْ ِ الْأَكْذِبُونَ قَالُوْ ارْبُنا يَعْلَمُ

ہاری طرح معمولی آ دی ہو، اور خدائے رحمٰن نے (تو) کوئی چیز نازل نہیں کی تم یز اجھوٹ یو لتے ہو۔ان رسولوں نے کہا کہ ہارا پروردگارعلیم ہے

# ٳؾۜٵٙٳڬڬڎؚڬۺٮڵۏؙؽ۞ۅڝٵۼڮڹٵۧٳڰٳڶؠڵۼٳڵؠؽؙ۞ٷٲڬٳٙٳٵؾڟؾۯڹٳڮۿڒٙڮ؈ٝ

كه ينك به تهارب باس بيج كة بن اورهار ف در قو صرف واضع طور پر رحم كا) بهنجاد بنا تفاره والأكريم في كم يم يون يع بين اكرتم بازندائ تنته في النزوج من كور و كيمست تنكور قرت عن الن السيني والنافي السيني في الواط إلوكور تمع كور ايرن

تو ہم پھروں سے تبہارا کام تمام کردیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت نکلیف پہنچے گی۔ان رسولوں نے کہا کہ تبہاری نحوست تو تبہارے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے

# مَرِّرُوهُ وَ مِرْدُوهِ مِرْدُهُ وَ مِرْدُوهِ وَمُ مِنْ فَوْنَ الْعَالَمُ وَمُونَ الْعَالَمُ وَالْحُونَ الْعَلَمُ وَالْحُلْمُ وَلَمْ عَلَمُ وَالْحُونَ الْعَلَمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُونَ الْعَلَمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُونَ الْعِلَمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

کیااس کونحوست بیجھتے ہو کہتم کونصیحت کی جاوے بلکہتم حدے نکل جانے والےلوگ ہو۔

وَاضِرِفَ اوربیان کرین آپ لَیْفُو ان کیلے مَثَارًا مثال (قص) اَصُعٰی الفَرْیکو سِی والے اِذْ جب جَاءَها ایک پاس آئے المئوسکوئی رسول اِذْ جب اَرْسَدُنَا ہم نے بیجے اِلیکھے مُر انگون الشکار و فَکَانُہُو فَکَا اَوْان و اِلَّا جَانِکُو مَن اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ ال

تفسیر وتشریخ: گذشتہ بیات میں بیربیان ہوا تھا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قر آن کریم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کا معلم سے اور رسول اللہ تعلیہ وسلم اسی قر آن کے ذریعہ سے انسانوں کوسیدھاراستہ بتائے آئے ہیں تا کہ مدتوں سے جوخواب غفلت میں گرفتار ہیں وہ بیدار ہوں پھر بتایا گیا کہ بعض بد بخت رسول اور قر آن کا انکار کریں گے۔ان پرکوئی نصیحت اثر نہ کرے گی وہ ایمان نہ لاویں گے۔ان پرکوئی نصیحت اثر نہ کرے گی وہ ایمان نہ لاویں گے۔لیکن جواللہ سے ڈریں گے وہ ضرورا سے مانیں سے اور پھر ماننے والوں کومغفرت اور اجر کریم کی بیثارت دی گئ

مے یا سخت مسلم کی تکلیف میں جتلا کردیں مے۔ان پیفمبرول نے جواب دیا که خداکی نافر مانی کر کے محوست تو تم خود اینے او بر لا چکے ہو۔اس سے زیادہ تحوست اور کیا ہوسکتی ہے کہتم نصیحت اور خیرخوا بی تک کوتبول نہیں کرتے اور حدسے زیادہ گزرتے جاتے ہو۔ایستی کے آخری کنارہ پرایک نیک مردر ہتا تھا اس نے جب سنا كبستى والے خدا كے رسولوں كو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دهمکیاں دےرہے ہیں تووہ نیک مردعجلت کے ساتھ وہاں آ کہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہور ہی تھی اور کہنے لگا کہ اے توم خدائے تعالیٰ کے پینمبروں کی پیروی کرو۔ان مقدس لوگوں کی بیروی سے کیوں مندموڑتے ہوجوتم سےاس خدمت حق اور تبلیغ دین کا کوئی معاوضه تک طلب نہیں کرتے۔ بٹاؤ کہ میں کیوں اس ایک خدا کی ہی پرسنش ندکروں جس نے مجھ کونیست سے ہست کیاہے اور مرنے کے بعد پھر میں اور تم سب اس کی جانب لوث جانے والے ہیں۔تم جوان۔ برگزیدہ انسانوں کی تکذیب كررب موتومين دريافت كرتامون كدكيا محه كوخدائ واحدك سوائة معبودان باطله كواينا خدامان ليتاحيا بيئية أكرتمهارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلاشبہ میں تو سخت ممرانی میں مجنس جاؤل کا لبذا کان کھول کرس لو کہتم ان مقدس انسانوں کی بات مانو۔ میں تواس ذات برایمان لے آیا جومیرااور تمہارا بروردگار ہے۔ قوم نے جواس نیک مرد کی بد براز ہدایت مفتکوئ تو عیض وغضب میں آئمی اوراس نیک مرد کوشہید کرڈ الا۔اس کے بعد ان بستى والول برايك بهولناك جيخ كاعذاب نازل موااورسب كا کام تمام کردیا۔ یہ ہے اصحاب قرید کا بورا قصہ جوان آیات میں اوراکلی آیات میں بیان فر مایا تھیا ہے۔ چنانچہ پہال ان آیات میں پہلے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ اور مشرکین عرب کوایک بستی کے لوگوں کا قصد مثال کے طور پرسنائے کہ اس بستی میں بہلے ہم نے دو رسول بھیج کہتی والوں نے ان دونوں

على الى كى تشريح ميس آسك ان آيات اور اكلى آيات ميس اصحاب قرمد کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ مونین کے لئے باعث بشارت اور مكذبين كے لئے باعث عبرت ونفيحت ہو۔ بيہ سستى كاقصه ہے؟ كس زمانه كاہے؟ اوركن رسولوں ہے متعلق ہے؟اس كانعين نەقرآن كريم ميں كيا كيا ہے۔ندكى تيج حديث میں۔ اس کئے اصحاب قربیہ کی تفصیلی جزئیات سیجھ بھی ہوں قرآن پاک نے جوحصہ قل کیا ہے دوایئے مقصد عظمیٰ''عبرت و نصیحت' کے پیش نظرایک صاحب بصیرت کے لئے کافی وشافی ہے اور اہل مکداور قریش کو دعوت دیتا ہے کہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رشد وہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قربید کی طرح منه موژ کرونیا اور آخرت کی تباہی مول نہ لیں۔ قرآن كريم في اصحاب قريد كم تعلق صرف اس قدر بتلايا ب که گذشته زمانه میں ایک بستی میں کفروشرک اور شروفساد کو دور كرف اوررشدومدايت كاسبق دينے كے لئے الله تعالى في دو پنیبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قربیہ کوحق کی تلقین کی اور صراطمتنقیم کی جانب دعوت دی نیکن بستی والوں نے ان دونوں پنمبروں کوجھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پنمبر کا اضافہ کر دیا اور وہ تین مل کر ایک جماعت ہوگئے۔اب ان تینوں پیغمبروں نے بہتی والوں کو یقین ولا یا کہ بے شبہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مرانہوں نے نہ مانا اور ان کا غداق اڑایا کہتم بھی آ دمی ہم بھی آ دمی۔ پھرتمہارے اندر وہ کون سی بات ہے کہتم پیٹمبر بنادیئے منے۔ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ (العیاد باللہ) اس پر ان پیغیبروں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم حبوثے نہیں ۔ وہ دانا و بینا اس کوخوب جا نتا ہے مکرتم پھر بھی نہیں<sup>'</sup> مانة تو مارا كام اس ب زياده كيمنيس كه خدا كالبيغام تم تك پنجادی اورراه حق و کھادیں سبتی والے کہنے گئے کہ (نعوذ ہاللہ) ہم تو تم کومنوں سمجھتے ہیں کہتم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آ کرگڑ بر پیدا کردی اگرتم اس ہے باز نہ آئے تو ہم تم نتیوں کو مارڈ الیس

پنیمبروں سے کہا کہتم جھوٹے ہوہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ پھر
ان کی تائید کے لئے ایک تیسرارسول مزید بھیجا گیااور تینوں نے
مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ہم
اپنی طرف سے پچھنہیں کہتے۔ اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ ہم
منہمیں پہنچانے آئے ہیں لہذا ہم جو پچھ کہیں اللہ کا پیغام محمواور
مانواس پرستی والوں نے جو جواب ان پنیمبروں کو دیا وہ قرآن
یاک نے قافر مایا

#### عَالُوا مَا آنَتُهُ اِلدَّبَتَ رُعِفُلُنَا وَمَا آنَزَلَ الرَّحْمُنُ مِنَ شَى عِ إِنْ اَنْتُمْ اِلدَّكَلُونُونَ

لعنى تم ميں كوئى سرخاب كايرنبيس جوالله تمهيس بھيجتا۔ ہم ہے تم کس بات میں بڑھ کر ہو۔ جیسے ہم انسان ایسے ہی تم انسان ۔ بس رہنے دوخواہ مخواہ خدا کا نام نہلو۔اس نے پیچھنبیں اتارااور پیغام دیائے تینوں سازش کرکے ایک جھوٹ بنالائے اور اسے خدا كي طرف نسبت كرديا - استغفرالله والعياذ بالله قرآن ياك نے متعدد جگہ بتلایا کہ قوم نوح علیدالسلام سے لے کر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کی امت دعوت تک ہرا یک گروہ نے پہلے اس پر تعجب یا نفرت کا اظهار کیا کہ یہ کیے مکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اورلواز مات بشرى كامختاج انسان خدا كاليغيبر موران تمام باطل گروہوں کا ہمیشہ سے جیسا کہ قرآن کریم نے بتلایا بیعقیدہ رہا ہے کہ خدا کا پیغیبرانسان وبشرنہیں ہونا جاہے بلکہ کسی مافوق الفطرة مستى كوالله كارسول مونا حاجة - چنانچداصحاب قريه نے مجھی اینے رسولوں کے متعلق میں کہا کہتم ہماری طرح انسان ہو۔ کون ی الیی تم میں خوبی ہے کہتم خدا کے رسول ہو۔ اور اصحاب قربه کی طرح محمد رسول النّصلی الله علیه وسلم ہے مشرکین مکہ نے بھی یبی کہا تھا کہ یہ کیے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے بیتے اور ہماری طرح بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں۔ مگرمنکرین کے

اس جاہلاندسوال کا قرآن کریم نے وہ فیصلہ کن جواب ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے اس بحث کا خاتمہ کردیا۔ پندر ہویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے

قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلِيُهِ مُرَضِّ التَّمَا ءِمَلَكُا رَسُولًا

اے پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجے کہ اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے ہوتے وہم ضرور آسان سے ایک فرشتہ پیغیر بناکر اتار دیتے ۔ یعنی اس سوال کی بنیاد ہی بے وقو فی پر ببنی ہے اس لئے کہ جب دنیا میں انسان بس رہے ہیں اور فرشتوں کی آبادیاں ہیں ہیں تو پھران کی ہدایت کے لئے رسول اور پیغیر بھی انسان ہی ہونا جا ہے نہ کہ نور کی فرشتہ۔

تو اصحاب قریہ کے اس قول کے جواب میں کہ جوانہوں نے اپنے پیغیروں سے کہا کہ تم پھینیں گرہمیں جیسے انسان ہو اور خدانے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ۔ تم محض جعوث ہو لئے ہواس کا جواب اس بتی والوں کوان پیغیروں نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپی طرف سے نہیں کہدر ہے ہمارا کام یہی ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لئے رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہو وہ ہم تہمیں پہنچادیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانویا نہ مانو ۔ یہ ذمہ داری ہم پرنہیں ڈائی ٹی کہ ہم زبردسی تم سے منوا کر ہی رہیں ۔ ہم اپنا فرض اوا کر چے ۔ خدا کا پیغام خوب کھول کرواضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچادیا اب اتمام کرواضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچادیا اب اتمام کرواضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچادیا اب اتمام کرواضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچادیا اب اتمام کرواضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچادیا اب اتمام کیا ہونا کا جواب وہ کیا و سے تم حرصیا باطل کا دستور ہے کہ ذرج ہوکر کا جواب وہ کیا و سے تم حرصیا باطل کا دستور ہے کہ ذرج ہوکر

وهمكيوں برائر آتا ہاور بے تكى باتيں كرنے لگتا ہے اس طرح اسخت سزا دے سكتا ہے۔ الغرض اللہ كے ان پیغبروں نے اصحاب قربیانے اینے رسولوں سے کہا کہ ہم توبیدد مکھ رہے ہیں كه جب سے تم آئے ہوبستی میں ایك الحال مج من ہے۔ جب تك تم ندآئ تے ہارى زندگى مزے سے كث رہى تھى۔ اب بہتمہاری نحوست ہے کہ بارش موقوف ہے قط کے آٹار نمایاں ہونے کیے۔ پھرآ پس میں اختلاف ہوگیا تو تمہارے قدم کیا آئے قط و نااتفاقی کی وہا ہم پرٹوٹ پڑی۔ بیسب تمہاری نحوست ہے۔ (العیاذ باللہ) بس ابتم اپنی زبان کو ر د کواوراس وعظ ونصیحت کو بند کر دور نه جمتم پراییا پھراؤ کریں کے کہ جان سے ہاتھ دھوبیٹھو گے۔اور ہم تہمیں اتنا دق کریں گے اورالیں د کھ بھری اذبیت ویں گے کہتم سب بھول جاؤ گے استغفرالله! بهغفلت و جهالت اور بداعمالیوں کی مستی ایسی ہی ہے اوربس وہ اتنا ہی سجھتے ہیں کہ ہم طاقت ور ہیں۔ ہمارے پاس ما دی ذرائع و وسائل ہیں۔ہم اپنے مقابل ومخالف کوسخت سزادے سکتے ہیں اور بیان کی کھوپڑی میں بات آتی ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت وربھی کوئی ہے اور وہ ہمیں سخت سے

اصحاب قربه کی نا دانی پر انسوس کیا اور مخمل کے ساتھ پھر سمجھایا کہ بیخوست تو تم پرتمہارے اعمال کی شامت ہے آئی ہے اگر تم ہماری بات برغور کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ ہم جو پچھ کہہ رہے ہیں تنہارے ہی بھلے اور خیرخواہی کی کہدرہے ہیں اور جو تقیحت کررہے ہیں وہتمہارے ہی فائدہ کے لئے کردہے ہیں۔ کیا ہماری نصیحت اور خیرخواہی کا بدلہ یہی ہے کہتم ہمیں منحوس مستجھوا درخواہ مخواہ ہم ہے دشمنی کرنے لگوا در ہمارے ستانے پر کمر باندهاو۔اور ہم کول کی دھمکیاں دیے لگو۔حقیقت بہے کہتم عقل اورانسا نبیت کی حدود سے خارج ہوئے جاتے ہو۔ نعقل سے بچھتے ہوندانسانیت کی بات کرتے ہو۔

اب جہاں شرونساداور فتنہ و گمراہی کے جرافیم بکثرت موجود ہوتے ہیں وہاں خیروسعادت کی بھی کوئی روح ضرورنکل آتی ہے چنانچہ ای ست ایک نیک مردمومن نکل آیا اوراس نے اپنی مراہ قوم کوکیا تقییحت کی بیانشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں بیان ہوگا۔

#### وعالتيجئ

حق تعالی ہم کو دین کی مجھے اور فہم نصیب فر مائیں اور ہم کو جوتعلیمات و ہدایات رسول التُصلَى التُدعليه وسلم كى پينچى ہيں ان يرول وجان ہے عمل پيرا ہونے كاعزم وہمت عطا فر ما ئیس ۔اورہم کو ظاہر آ و باطن**ا ہر حال میں شریعت مطہرہ کی یابندی نصیب فر م**ا نمیں اور قرآن کےمطابق صیح عقائدر کھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔اور ہرطرح جہالت \_غفلت اور گمراہی ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَا إن الْعَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْهُدِينَا فِي رَجُكُ يُسْعَىٰ قَالَ يَقَوُمِ البِّعُواالْمُرْسِلِينَ فَالبَّعُوا مَنْ

اورا یک مخص اس شہر کے کسی وُورمقام ہے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہاہے میری توم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ (ضرور )ایسے لوگوں کی راہ پر چلو

# ڒؠؽؘٷڰؙؙۮ۫ٳڿڔٵۊۿؙۿؚۿۣڡٛؾڰٛۏڹ<sup>®</sup>

جوتم ہے کوئی معاوضہ بیں ما تکتے اور وہ خودرا وراست پریھی ہیں۔

وَجَاءَ اورآیا صِنْ ہے اَفْصَا پُرلابِرا الْهِی بِنْنَافِ شهر رَجُلُ ایک آوی کیسنطی دوڑتا ہوا قال اس نے کہا یفوقر اسے بیری قوم البَّیعُوا تم بیروی کرو الْهُوْسِیلِیْنَ رسولوں کی البَّیْوْسِی کی جو الایفنائی تم سے نیس مائلتے اَجُرًا کوئی اجر وَهُمْدُ اوروه مُهْمَدُ وْنَ ہِمایت یافتہ

یعنی اے میری قوم والویدرسول الله کے بھیجے ہوئے ہیں۔اخلاق اعمال۔اور عادات واطوارسب تھیک ہیں بغرضی اور خیر خوابی کرتے ہیں ہم سے کوئی معاوضه وصلنبیں جاہتے۔ جو کچھ کہدرہے ہیں تمہارے ہی بھلے کی کہدرہے میں۔ توایسے بلوث اور بغرض بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالی اُن کے ذریعی سے جو پیام بھیج اُسے قبول کیوں نہ کیا جائے۔ یہ سيد هے داسته ير بيل مهيں بھي سيد هے داسته ير چلانا چاہتے بيں يمهين ضرور إن كى دعوت يرلبيك كهنا جابيئ اوران كى اطاعت كرنا جابية ـ تويها ل إسمره مومن نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کی صدافت کے سارے دلائل سمیٹ کر اس ایک جملہ میں رکھ دیئے۔ ایک نبی کی صدافت دو ہی باتوں سے جا کی جا عتی ہے ایک اس کا قول دوسرے اس کا تعل تو اس بند ہ خدانے اپنی قوم ہے یمی کہا کہ اول تو ریلوگ سراسر معقول بات کہدرہے ہیں دوسرے ریا کہ ان ک سيرت وكردار بالكل بداغ بيدين كي دعوت الني سي ذالي مفاداورغرض کی خاطر تو نہیں دے رہے۔ بہتم ہے جلیغ رسالت کا کوئی بدائمیں ما تھتے۔ بہ این تقیحت وخیرخواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کردے۔اس کے بعد كُوكَى وجِه نظر مبيس آتى كمان كى بات كيون نه مانى جائے - يبال استحص كا استدلال تقل كر ك قرآن كريم نے توگوں كے سامنے ايك معيار ركھ ديا كه نبي کی دعوت کو بر کھنا ہوتو اس کسوئی پر ہر کھالو۔اس میں کفار مکہ کواس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا تول وعمل بتار ہاہے کہ بیراہ راست پر ہیں اس لئے کسی معقول انسان کوآپ کی بات رو کرنے کی کوئی وجہیں۔ آ مے وہی نیک بخت محص جس نے اپنی قوم کورسولوں کی تابعداری کی رغبت ولائی تھی وہ اب این عمل اور عقبیدہ کو اُن کے سامنے چیش کررہاہے اورانبیں حقیقت سے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہاہے۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

تفسير وتشريج: -گذشته آيات مين' اصحاب قريه'' کے قصه کا ذکر فرمايا گيا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ جب اُس بستی والوں کی طرف اللہ کے رسول آئے اوران کوخدائی پیغام پہنچایا تو تکذیب کی بلکہ جان سے مارڈ النے کی دهمکی دی کیکن قدرت خداوندی ہے کہ جہاں شروفسا داور فتنہ و کمرا ہی کا کیسا ہی بازارگرم ہو وہیں حق تعالی خیر وسعادت والی روح بھی کوئی پیدا فرما دیتے ہیں جو کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دیتے ہے بھی گریز نہیں کرتی۔حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کے ارادہ ہے مطلع کرے حفاظت جان کیلئے نیک صلاح دی تھی کہ وہ مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائمیں ایسے ہی اصحاب قربیانے جب سرکشی پراصرار کیا ور پوشیدہ طور پرنبیوں کے قل کا ارادہ کرلیا تو اُسیستی کے آخری حصہ ے ایک نیک مردمومن نکل آیا اور اُس نے اپنی قوم کونصیحت کی اوراس صله میں اپنی جان دی۔ چنانچہ إن آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اُس بستی ے آخری کنارہ برایک مروصالح رہتا تھا جوکسب طلال سے کما تا تھا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب اپنی قوم کے بداراد سے کا اُسے علم ہوا تو اُس ہے صبر نہ ہو سکااوراس کی فطری صلاحیت نے اُسے حیب نہ بینصنے دیا اور وہ رسولوں کی تائید وحمایت اور مکذبین کی نصیحت وفہماکش كيلئ دور تا بوا موقع برآيا كهبين بستى واليابي دهمكيون كوجوانهون ہے رسولوں کو جان سے مار ڈالنے کی دی تھیں بورا نہ کرنے لگیں۔ يهال آيت من ہے وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْهَدِينَةَ وَرَجُلُ لَيَسُعَى لعنی ایک صحفص اس بستی کے آخری ہمرے سے دوڑ تا ہوا آیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اُن رسولوں کے پیغام اور آواز کا اثریستی کے دور در از حصول تک پہنچ گیا تھا۔ تواس مردمومن نے آکرا بنی قوم کو مجھا ناشروع کیااور پہلی بات سے كَمِي يَقَوْمِ إِنَّهِ عُوا الْمُرْسِكِينَ أَنَّ يَعُوا مَن لَا يَسْعُلُكُو آجُرًا وَهُمُ مُفْعَدُ وْكَ

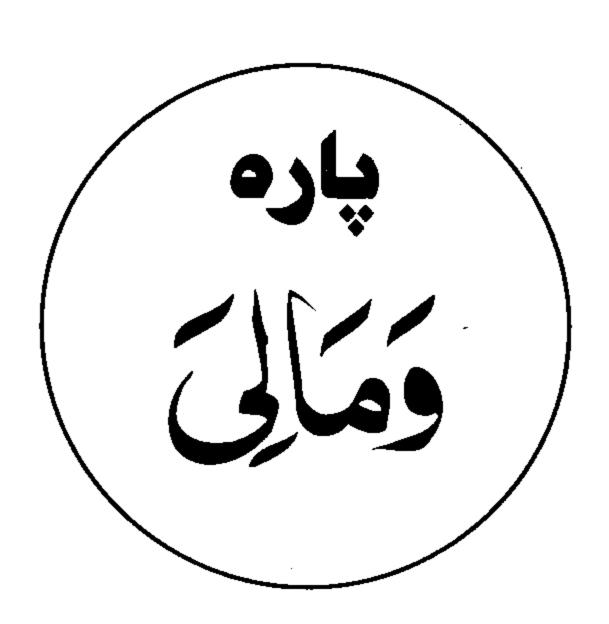

#### آعُوْذُ بِأَلْلُوصِ النَّكَيْظِينِ الرَّحِيْمِ إِنْس **金金** ہے کہ پس اس کی عبادت نہ کروں جس نے جھے کو پیدا کیا اورتم سب کو اُس کے پاس لوٹ کرجانا ہے۔ کیا بیں خدا کوچھوڑ کر ادرا یسے ایسے معبود قر مأ گرخدائے رخمن مجھ کو پچھ تکلیف پہنچانا جا ہے تو نسأن معبودُوں کی سفارش میرے پچھکا مآ وےاورندوہ مجھ کو چیٹر اسکیں۔اگر میں ایسا کروں تو صریح محراہی میں جایزا۔ ٵٚڡڬؙٮؙٛ ؠؚڒؾؚؚڮؙڡؗۯۼٲڛؙڡۼۅؙڹ<sup>۞</sup>قِيلَ ادْخُلِ الْجِنَّاةَ ۚ قَالَ میں تو تمہارے پر دردگار پرایمان لاچکا سوتم میری بات میں لو۔ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو کینے لگا کہ کاش میری قو م کویہ بات معلوم ہوجاتی ۔ الْهُكُرُمِيْنُ∞وَمَا ٱنْزَلْنَا ہ میرے بروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کوعزت داروں میں شامل کردیا۔ اور ہم نے اس شہید) کی قوم پر اُس کے بعد کوئی نشکر مُ وَمَالُكُا مُنْزِلِينَ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَاةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَامِدُونَ ۞ آسان سے نہیں اُتارا اور نہ ہم کو اُتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اُسی وَم بچھ کر (لیعنی مَرکر) رَہ گئے۔ وَهُمَا ادر کیا ہوا الی مجھے الآ اَغَبْدُ مِن نه مبادت کروں الآئی وہ جس نے افطر کنی پیدا کیا بھھے اوراس کی طرف ا ترجع عُون تم لوٹ کرجاؤ کے النُّ أكر اللَّهِ فِينَ وه جائب الرُّ تَحَمُّنُ رَمُّن \_ اللَّه اللَّه كُولَى نقصان مِنْ دُوْلِهُ اسْكَ سُوا اللَّهُمُّ أيسه معبود لَا تُغَنِي عَوْفَ نه كام آئے ميرے | شَفَاعَتُهُمُ أَكَى سفارش | شَيْئًا كَبِم بِمِي | وَ اور | لَا يُنْقِدُ ون نه جِيمُ اسكِين وه مجھے | إِنّي بينك مِيس | إِذَّا اس وقت لَيَغِیْ صَلَيْلِ البَتِهُ تَمُوایی مِن اللَّهِ مِینُنِ تَمَلَی | إِنِّیْ بِینُک مِن المَدَّتُ مِن ایمان لایا | بِرَیِکُنْدِ تَهارے پروردگار پر ا فَاسْمَتَعُونِ پس تم میری سنو قِيْلَ ارشاد ہوا الدُّخُلِ تو داخل ہوجا البُحنَّةَ جنت | قالَ اس نے کہا | یکنیٹ اے کاش الشّار میں توم | یعکنیون وہ جانق | یعیاً اس بات کو و وَجَعَلَيْنِي اوراس نِهِ كِياجِهِ فِي سِ ﴾ [لَهُكُومِينَ نواز ، موسة نوك وَهَمَا أَنْزُلْهَا اورنيس اتاراجم نِه عَلَىٰ بِهِ الصَّحَةِ مِهِ أَمِنْ بَعْدِهِ اس مَے بعد احِنْ جُنْدٍ كُولَ لِقَكر احِنَ ہِمَا التَّهَاءِ آسان ا وَصَالَتُنَا اور ندھے ہم ا مُنْزِلِيْنَ اتار نے والے تم الصينعكة چَمَارُ الواحِدَةُ ايك إِفَاذُا بِساعاتِكَ الْهُمَّ وه الْحَادِثُ وْنَ بَجْهَ كُرُهُ مُك

کفسیر وتشری اس مردمومن کا قول قرآن پاک نے قتل فرمایا کہ اس نے کہاو مالی لااعبدالذی فطرنی و البه توجعون اور میرے پاس کونساعذرہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اورتم سب کوائ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملہ میں دوحصہ ہیں پہلے حصہ میں بید دلیل اختیار کی گئی ہے کہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی بندگی وطاعت کرنا تو سراسر عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر ہے تو وہ بید کہ آدمی ان کی بندگی کر ہے جنہوں نے اسے پیدائیس کیا لیمنی اس مردمومن نے قوم کے ایسے او پرد کھ کردوسروں کوسنایا کہ تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ دوسرے حصہ میں وہ مردمومن اپنی توم کے ایسے او پرد کھ کردوسروں کوسنایا کہ تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ دوسرے حصہ میں وہ مردمومن اپنی توم کے

نے اس مرداس مومن کامل کو بری طرح مارا پیٹا اور اس کو گرا کر ال کے پیٹ پر چڑھ بیٹے اور پیروں سے اسے روندنے لگے یہاں تک کہ پیٹ کی آنتی چھے کے راستہ سے باہرنکل آئیں۔ای وفت حق تعالی کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی من الله تعالی نے انہیں ونیا کے رہے وقع سے آزاد کر دیا اور امن وچین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جیسا کہ ارواح شہداء کی نبست احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل ازمحشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ توم نے تو اس مردمومن سے دشمنی کی کہ انہیں جان ے مار ڈالانیکن اس بندہ خدا کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیرخوا ہی کا خیال رہا اور ان کی زبان سے نکلا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اور اتباع رسل کی برکت ہے مجھ کو بخش دیا اور میر ابردای اکرام فرمایا کہ مجھ كوعزت والوس ميں شامل فر مايا تو اگرييرحال ميري قوم كومعلوم ہو جاتا تو وہ بھی ایمان لے آتے اور اس طرح وہ بھی مغفور و مکرم ہوتے۔حقیقت یہ ہے کہمومن سب کے خیرخواہ موتے ہیں وہ دھوکہ باز اور بدخواہ نہیں ہوتے۔اس باخد الحخص نے زندگی میں بھی قوم کی خیرخواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے خیرخواہ رہاس مردمومن کے کمال اخلاق کے نمونہ کوملاحظہ سیجئے کہ جن توم والوں نے اے ابھی ابھی آل کیا تھا ان کے خلاف غصہ اور جذبه انتقام ان کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بددعاء کرتے۔ اس کے بجائے وہ اب بھی ان کی خیرخوابی جا ہے تھے۔مرنے کے بعدا گران کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ میں تھی جیسا کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ کاش میری قوم میرےاس انجام خیرے باخبر ہوجائے اور میری زندگی ہے نہیں تو میری موت بی سے سبق لے کرراہ راست اختیار کر لے۔ وہ اس وفت بھی اینے قاتلوں کے لئے جہنم نہ جا ہتے تھے بلکہ یہی عاہتے تھے کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنیں۔ای تعریف میں حدیث شریف میں ارشادا ہوا کہ 'اس مخص نے جیتے جی بھی لوگوں کو احساس دفاتا ہے کہ بیامت سمجھنا کہتم کو پیدا کر کے تمہارے مالک نے آ زاد حجوڑ دیا اوراب اس سے سمجھ مطلب نہ رہا۔ نہیں سب کومرے پیھیے اس کے یاس جانا ہے۔سب کو یہاں ہے لوٹ کراس کے سامنے جمع ہونا ہے اس وفت وہ ہر بھلائی و برائی کا بدلہ دے گا۔ تو ابتم خودسوج لوکہ اس سے منہ موز کرتم کس بھلائی کی توقع کر کتے ہو۔آ گےاس مردمومن کی مزید تقریر نقل فرمائی گئ کہ بیکسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق وقادر کوجیموژ کر اوروں کی بندگی و طاعت کروں اور انہیں یوجوں جونہ تو بیطافت رکھیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو مجھ پر ہے ٹال دیں نہ بید کہان کے کہنے سننے کی وجہ ے مجھے کوئی ضرر بہنچے ہی نہیں۔ خدا اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا عاہے تواس کو نہ وہ دفع کر سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں نہ مجھے اس سے بچا کتے ہیں اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگول تو مجھے ہے بڑھ کر بہکا ہوا اور تمراہ کون ہوگا۔تو یہاں اس مردمومن نے بات کوایے اور رکھتے ہوئے قوم کو بتلایا کہ کس قد رصرت محمرا ہی ہے کہ اس مہر بان اور قا در مطلق پر در د گار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی جھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود حجمراسکیں نہ سفارش کر کے نجات ولا سكيس اس كے بعد مجمع ميں اس مردمون نے بے كھنگے اعلان كيا كەمىل خدائے واحدىرايمان لاچكاسےسب سن رھيس ـ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مردخدا کا اپنے ایمان کے متعلق سنا نارسولوں کوتو شایداس لئے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں کواہ رہیں اور قوم کوسنانااس لئے ہوکہ شایدوہ کچھے متاثر ہوں یا دنیا کم از کم ایک موس کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔آ گے تقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس مردمومن کونہایت بے در دی ہے شهید کر ڈالا ۔ ادھرشہادت واقع ہوئی ادھرائٹد تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے تھم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہوجا ؤ۔علامہ مفسرا بن کثیر نے حضرت ابن مسعود ہے بیروایت نقل کی ہے کہ ان کفار

ا پی توم کی خیرخوای کی اور مر کر بھی'۔

قرآن پاک نے یہاں اس مردمون کا قول یدیت قومی یعلمون ہما غفولی رہی و جعلنی من المحکومین نقل فرما کراوراس واقعہ کو بیان کر کے در پردہ کفار مکہ کواس حقیقت پر سند فرمایا کر محمطی اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح محملی اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح محمد موسی اپنی قوم کا خیرخواہ تمہارے میں جس طرح وہ مردموس اپنی قوم کا خیرخواہ تھا۔ان کودشنی تم سے بیں جس طرح وہ مردموس اپنی قوم کا خیرخواہ وہ میں جس اور تھا کہ سے ہواور محمد میں جا ہوں کہ تم راہ راست برآ جاؤ۔

سین والاجس نے کہا تھا بلیت قومی یعلمون ہما غفر لمی دہی و جعلنی من المحرمین غرض اصحاب قرید کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعدان لوگوں پر جو فضب فدانازل ہوا اور جس عذاب کی وجہ سے وہ عارت کردیئے گئے اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے چونکہ انہوں نے فدائے رسولوں کو جھٹلا یا اور آیک مردموکن اللہ کے ولی قتل کیا اور شایدان لوگوں نے فدائے در اللہ کو جس سے نہ کورنہیں اس لئے ان پر عذاب اتر ااور ہلاک کردیئے قرآن کریم میں سے نہ کورنہیں اس لئے ان پر عذاب اتر ااور ہلاک کردیئے گئے اور انہیں برباد کرنے کے لئے فدائے نہ تو کوئی لشکر آسان سے بھیجا۔ نہ کوئی فاص اہتمام کرنا پڑا۔ نہ کی بڑے سے بڑے کام کے لئے اسے اس کی ضرورت اس کا تو صرف ایک تھم کردینا کا تی ہے۔ چنا نچ اس قوم کا بھی حال یہی ہوا کہ فرشتہ نے ایک تیج ماری ان کے ول دال گئے۔ کیلیج پائی حال بھی ہوا کہ فرشتہ نے ایک جی ماری ان کے ول دال گئے۔ کیلیج پائی ہو گئے اور سب ای دم مرکز رہ گئے۔

روایات میں ہے کہ جرئیل امین علیہ السلام نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آ واز لگائی جس کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آ واز لگائی جس کے صدمہ کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی سب کے سب مرکر رہ گئے۔ ان کے فنا ہو جانے کو قرآ ان کریم نے خام ڈو ڈ کے کفظ ہے تعبیر فر مایا ۔ خمود آگ بچھ جانے کے معنی میں آ تا ہے۔ یہی حال اصحاب قربیکا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آ تا ہے۔ یہی حال اصحاب قربیکا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آ تا ہے۔ یہی حال اصحاب قربیکا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آ تا ہے۔ یہی حال اصحاب قربیکا اور فرشتہ کی ایک چیخ سب کی طرح شمند کی ایک چیخ سب کی طرح شمند کی ایک چیخ سب کی طرح شمند کی ایک چیخ سب کی طراح شمند کی اور کو کی اور کو کی اور کو کی باقل نہ بھی اور کو گی ہوگئی۔

اب آ مے اس قصد کے نتیجہ کے طور پر مکذبین کی ندمت فرمائی جاتی ہے۔ مائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللہ آگئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالی ہمیں ہمی حق کی تائیداور تبلیغ کی ہمہونت توفیق وہمت نصیب فرمائیں اور ہم اپنے خالق و مالک کے اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں اور اس پر مریں۔اللہ تعالی ہر طرح کی گمراہی اور کی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور دنیا ہیں ہم کوحق کا وہ امتباع نصیب فرمائیں کہ آخرت میں ہم کومغفرت اور عزت نصیب ہو۔
فرمائیں اور دنیا ہیں ہم کوحق کا وہ امتباع نصیب فرمائیں کہ آخرت میں ہم کومغفرت اور عزت نصیب ہو۔
وَ الْجُودُ دُعُونَا اَنِ الْحُدُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

#### 

اور (خود )ان آ دمیوں میں ہے بھی اوران چیزوں میں ہے بھی جن کو (عام لوگ) نہیں جائے۔

تفسیر وتشری کی شدة آیات میں اصحاب قربه کا ذکر فرما کراہل مکہ اور ارباب بصیرت کودعوت دی گئی کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قربه کی طرح منہ موڈ کر خسس الله نیا و الا خوقہ کا مصداق نہ بنیں۔اس قصہ کو بیان فرما کراب آھے ان آیات میں عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لئے بتلایا جاتا ہے کہ یہ مشکرین و مکم نیے اور سنتے ہیں کہ

د نیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں کے ساتھ استہزا و تکذیب کر کے غارت ہو چکی ہیں۔جن کا نام ونشان بھی مٹ میا۔کوئی ان میں ے لوٹ کر دنیا میں واپس نہیں آئی۔عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو تمکیں۔اس پر بھی انسانوں کوعبرت نہیں ہوتی اوراللہ کی نا فرمانی بر تمریا ندھتے ہیں اور جب کوئی نیارسول آتا ہے وہی مسنحر اوراستهزاشروع كردية بي جويهلي كفاركي عادت تقي چنانجدان کفار مکہ کا یہی معاملہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بهراس تكذيب انبياءاورنا فرماني كاجوخميازه يهال بمكتباوه تو دنيا كا عذاب تفااورآ خرت کی سزاا نگ رہی۔اورکوئی پینہ سمجھے کہ مرسمے توبس قصة تم موالمبيس سب كو پھرايك ون خداك مال حاضر موتا ہے جہال بلااستناسب محرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تك ابتدائي دوركوعات ميس كفار مكه كوا تكارو تكذيب اورمخالفت حق کے روب پر ملامت کی گئی جو کہ انہوں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اختیار کررکھا تھا۔ اب کلام کا رخ اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جومنکرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف کی اصل وجیمی تعنی توحید و آخرت کاعقیده جے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پیش فرمارے مضے اور کفار مانے سے انكاركررے تنےاس سلسلہ میں بے دریے چند دفائل دے كراور نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو دعوت غور وفکر کی دی جا رہی ہے کہ دیکھوکا تنات کے بہآ ثار جوعلانیہ تہاری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں ان سے حق تعالیٰ کی وحدانیت وعظمت اور اس کے انعامات واحسنات اوربعث بعدالموت كےمسائل بخوبی معجے جا سكتے ميں چنانچداكيان فانى بيان فرمائى جاتى ہے كمم ابى آئمسوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ زمین سوتھی اور خشک برای ہوتی ہے زندگی کے آثاراس میں کچھنظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ غلم پیدا ہوتا ہے اور انسان کی

خوراک کا سامان مہیا ہوجاتا ہے۔ پھر پچھ حصہ زمین میں باغات لگ جاتے ہیں جن میں مجوریں کتی ہیں اور انگور پیدا ہوتے ہیں۔ مجراللہ نے ان کوروتازہ رکھنے کے لئے جگہ جگہ چشمے بہا کریانی پہنچانے کا بندوبست کر دیا تو بیکھل اور میوہ قدرت الی سے پیدا موتے ہیں۔انسان میں طافت نہیں کہ ایک انگور یا تھجور کا دانہ پیدا كر لے۔ بيسب خداكى رحمت اوراس كى قدرت سے پيدا ہو رہے ہیں۔انسان کےبس اور اختیار میں ان کوا گانے کی طافت خہیں ندانسان میں ان کو بچانے کی قدرت \_ ندان کو یکانے اور تیار کرنے کا افتیار بیصرف خدا کے کام بیں اور اس کی مہر یانی ہے كداس نے زمين كو بيدا وار كے حصول كا ذريعه بنايا جو بے شار مخلوقات کے لئے رزق کا ذریعہ ہے۔ اور پھریدسلسلہ ہزاروں لا کھوں برس سے مسلسل جاری ہے۔ تو کیا بدامراس بات کی رہنمائی نہیں کرتا کہ خالق کا تنات رب قدیر کا ہر کام ایک قانون قدرت اورایک جامع ہمہ گیر حکمت کے مطابق قائم وجاری ہے۔ لبذا برحيثيت سے انسان براس خدارب قدر كی شكر گزارى اور احسان شنای داجب ہوئی۔ تمراس پربھی لوگوں کو کیا ہوگا جوخدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا اور ان گنت نعمتیں این باس موتے موے اس کا احسان نہیں مانے۔ اس کی وحدانیت اورتو حیدی کمالات کوقبول نہیں کرتے۔

گذشتہ آیات میں تو تر ہیب کا پہلونمایاں تھا کہ عذاب اللی سے ڈرکرمنگرین راہ ہدایت اختیار کریں اور اب ان آیات میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کراس کی تو حید اور شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ آھے ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور بے شل اور بے نظیر ہے وہ ہستی جس نے اپنی قدرت کاملہ سے جملہ اقسام کے جوڑ ہے پیدا کے خواہ وہ زمین کی نیا تات میں ہے ہوں یا نوع انسانی میں پیدا کے خواہ وہ زمین کی نیا تات میں سے ہوں یا نوع انسانی میں پیدا کے خواہ وہ زمین کی نیا تات میں سے ہوں یا نوع انسانی میں ہے

سے ہوں یا اور دوسری مخلوقات میں سے ہوں۔ یہاں آیت میں لفظ از واج فر مایا گیا ہے۔ از واج جوز وج کی جمع ہے ہراس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے سے ملتی جلتی ہو یا اس کی ضد ہو چنانچہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں کیسال شکل اور مزے والی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف شکل اور مزے والی بھی ہیں جیسے کھٹی میٹھی سیاہ سفید وغیرہ ایسے ہی خود انسانوں میں ایک دوسرے سے مختلف صفوں والے بھی ہیں مرد عورت کا لئے مورے وغیرہ مخالف صفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا لئے مورے وغیرہ مخال نباتات میں انسانوں میں حیوانوں میں اور دوسری مخلوقات میں اللہ تعالی نے جوڑے بنائے ہیں جن کی انسانوں کو بھری خورات میں اللہ تعالی نے جوڑے بنائے ہیں جن کی انسانوں کو بھری خورات میں اللہ تعالی نے جوڑے بنائے ہیں جن کی انسانوں کو بوری خربھی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہور اور مسلم مسئلہ بوری خربھی نہیں۔ اب تو جدید سائنس کا بھی مشہور اور مسلم مسئلہ

ہے کہ فرو مادہ کا وجود کا مُنات کی ہرصنف میں پایا جاتا ہے یہاں

تک کہ انسان وحیوانات سے گزر کر نباتات بلکہ جمادات میں

بھی ۔الغرض مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا زوج بعنی مماثل

یا مقابل نہ ہو۔ بیصرف خدا کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی
مقابل ومماثل نہیں وہی لائق پرستش و بندگی ہے۔ زوجیت مخلوق
کی صفت ہے اور فردیت خدائے وحدہ لاشریک کی صفت ہے۔
الغرض ان آیات میں تو زمنی مخلوقات میں قدرت
خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی سکی ۔آگے آسانی اورآفاقی خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی سیکی ہیں جن سے
خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی سین نظر مائی سی جن سے
خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی سین نظر انشاء اللہ الگی ہیں جن سے
خداوندی کر دلالت ہوجس کا بیان انشاء اللہ الگی آیات

#### دعا شيجئے

یا انٹدگذشته نا فرمان قوموں کی دنیا ہی میں ہلاکت و تباہی و بربا دی ہے ہمیں عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مااور ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی فرمانبر داری نصیب فرما۔

یا اللہ کا نتات کی ہر چیز آپ کی وحدانیت اور قدرت لا زوال کی شاہر ہے آپ کی ربوبیت اور حکمت عظیمہ کا درس دے رہی ہے۔ یا اللہ ہم کوجھی وہ بصیرت عطافر ما کہ کا نتات کی ہرشے ہے ہم کوآپ کی معرفت نصیب ہو۔

یاالله آپ کی بے شارطاہری و باطنیٰ حسی ومعنوی' نعتیں جوہم کو ہمہوفت حاصل ہیںان کا ہمیں احساس عطافر مااوران پرشکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔

یااللہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جبکہ ہم سب کوآپ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس سے ہم غفلت میں پڑھئے ہیں۔ یااللہ ہماری اس غفلت کو دور فر مادے تا کہ ہم ہمہوفت آپ کی اطاعت اور فر مانبر داری میں گئے رہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نا فر مانی سے نیچ جا کیں۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْعَمْدُ لِلْهِرَتِ الْعُلْمِينَ

# وَايَ اللَّهُ مُوالِّيلٌ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ فَإِذَاهُمُ مُخْلِمُونَ ﴿ وَالتَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَغَرِّلُهَا وَلِكَ

اورا یک نشانی ان لوکول کیلئے رات ہے کہ ہم اس (رفت) کرے ون کوا تاریخ جیل و یکا کیک و ونوگ اند جیروں میں رہ جاتے میں اور (ایک نشانی) آنگاب (ے کہ ور) این خمکاندی طرف جاتا رہتا ہے

# تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَكِينِي وَالْقَكْرُقَدُ زَنْهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ وَلا الشَّمَسُ

یہ ندازہ با ندھا ہوا ہے اس (خدا) کا جوز بروست علم والا ہے۔ اور جا ند کیلئے منزلیس مقرر کیس یہاں تک کہ ایبارہ جاتا ہے جیسے مجور کی پرانی شہنی۔

#### يَنْبَغِيْ لَهَا آنُ ثُنْ رِكِ الْقَهُرُ وَلَا الْيُلْ سَايِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ©

نہ آ فاب کی مجال ہے کہ چا ندکو جا میکڑے اور شدرات دن سے مہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک وائرے میں تیررہے ہیں۔

| میں روجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   |                |            |               |          |               |              |             |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| جانے والا (واما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - أعكيني | الْعَدُيْزِ عَالب | تَقْدِيرُ ظَام | ذٰلِكَ بِي | رُ لَيُّالِيْ | رده زاست | يستنجز فمكانم | تاريتا ہے    | تَجْرِی جا  | نسل اور سورج | والتأثم |
| يرٌ اورجاند قَدُّرُنْهُ بم في مقرركين اسكو مَنَازِلَ منزلين حَتَى يهائك كه عَادُ بوجاتا ب كَالْعُوْجُوْنِ مجورى شاخ ك طرح الْقَدِيْجِرِي الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                |            |               |          |               |              | <b>6</b> 13 |              |         |
| سَائِقٌ بِهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |          |                   |                |            |               |          |               |              |             |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |                   |                |            |               |          | وكُلُّ ادرسب  | <del>-</del> |             |              |         |

اوران میں ہے کی کوبھی سرکھی کی مجال نہیں۔اس دنیا کی زمین پر
رات ودن کا تعلق سورج سے ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ
سے اس دنیا کوسورج سے ایسے فاصلہ پر کھا ہے کہ جس کے نتیجہ میں
اس زمین پر انسان وحیوان اور نبا تات کا وجود قائم ہے۔سورج کی
جال اور راستہ مقرر ہے۔ایک اپنی یا ایک سیکنڈ کے لئے اس سے ادھر نہیں ہوسکتا۔جس کام پر قدرت خداوندی نے دگا دیا ہے بس ہر
وقت اس میں مشغول ہے۔رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر
میں جس جس جم محکانے پر اسے پنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس جم محکانے پر اسے پنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس جم محکانے پر اسے پنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس جم محکانے پر اسے پنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس جم محکانے پر اسے پنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس جس جوا ہے۔ اوھر بی سے الٹا واپس آئے ۔ یہ بی وہ
مدھر سے غروب ہوا ہے۔ ادھر بی سے الٹا واپس آئے ۔ یہ بی وہ
وقت ہے کہ جب باب تو بدونیا والوں کے لئے بند کر دیا جائے گا
حسیا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میسا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میسا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میسا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میسا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میسا کہ اعاد یہ صحیحہ میں وار وہ وا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا
میں کہ وہ سے اس کے رہوں ہوا ہے۔تو سورج کے طلوع وغروب کا

#### تفسير وتشريح

گذشتہ آبات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی زبردست قدرت۔اوراس کی خلاقی ورزاقی بربعض نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ جن سے وحید پر بھی دلالت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ اپی قدرت کالمہ کی بعض مزید نشانیاں ان آبات میں بیان فرمار ہے ہیں اور ہٹا یا جاتا ہے کہ مجملہ نشانہا کے قدرت کے ایک نشانی دن ورات ہیں کہ جو برابرایک دوسرے کے پیچھے آجارہ ہیں۔ دن اور دات کی آبد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجارہ ہیں۔ دن اور دات کی آبد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آجارہ ہیں۔ دن اور دات کی آبد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آبار ہے ہیں۔ دن اور دات کی آبد و برابرایک دوسرے کے پیچھے آبار ہیں معمولی بات بجھ کر بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا لیکن اگر انسان غور وخوش کرے کہ دات اور دن کے اللہ پھیر میں کیا حکمت پہل ہیں؟ مقررہ وقت پر دات کا ختم ہونا اور دن کا اور دات کا آبان میں کی جاتا ہیں جاتا ہیں ہوجائے کہ اقادر ہیں تا قاعد گی پائی جاتی ہے تو اسے یقین ہوجائے کہ یہ ایک واحد رب قدیم و حکمت کے وجود کی روش دلیل ہے جس نے یہ ایک واحد رب قدیم و حکمت کے وجود کی روش دلیل ہے جس نے یہ ایک واحد رب قدیم و حکمت کے وجود کی روش دلیل ہے جس نے یہ ایک واحد رب قدیم و حکمت کے وجود کی روش دلیل ہے جس نے مشمس و قمراور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان دلظام میں جگڑ رکھا ہے مشمس و قمراور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان دلظام میں جگڑ رکھا ہے

کوکوئی دومرافخص نہیں کرسکتا اور نہ اس کی حکمت اور دانائی پرکوئی حرف کیری کرسکتا ہے ہاں وہ خود جب چاہے الت پلیٹ کرے۔
کسی کو مجال انکار وسرکشی کی نہیں ہوسکتی۔ الغرض یہ آفاب این فیصل نے کا مرف چاتا رہتا ہے اور اس حساب سے چاتا ہے جوایک زبردست علیم استی کا با ندھا ہوا حساب ہے۔

یہاں آیت میں صاف قرمایا کیا ہے والشمس تجری لمستفو لھا لین آ فآب ایے ٹھکانے کی طرف چاٹا رہتا ہے۔ سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عنی مشاہرہ کی بناء پر بدیقین كرتے منے كدوه زمين كے كرد چكر فكار باہ بمر كچے عرصد كے بعديہ نظریہ قائم کیا گیا کہ سورج اپنی جکدساکن ہے اور نظام ممسی کے سیارے اس کے گرو مھوم رہے ہیں۔ پھرمزید تحقیقات اور سائنسی مشابدات سے بنظریہ محی غلط ثابت ہوا ادر موجودہ زبانہ کے ماہرین فلكيات كت بي كسورج الي بور انظام كولئ موسة أيكمعين اورمقررہ رفارے حرکت کررہا ہے۔ بورپ کے ماہرین آ فاب کو ساکن قرار دے کرصد ہوں تک یبی کہتے ہے کہ بیامرقر آن کی اس تقريح كے خلاف ہے جوسورة يس ميں موجود ہے۔ والشمس تجری لمستقرلها جس سے آفاب کا حرکت کرنا ثابت موتا ہے۔ مراشاروی صدی عیسوی میں بیئت جدیدے ماہرین کو بیشلیم كرنايراكمآ فمأب خودايي طور برحركت كرتاب ادر بعدكي تحقيقات نے اس کو محی تسلیم کراریا کہ آفاب این محور کی حرکت کے علاوہ پورے نظام ممنی کے ساتھ حرکت کرتا ہے الحمد للد جننی سائنس میں ترقی ہو ربی بے اسلامی اور قرآنی نظریات کی سائنسدان تائید کرنے پر مجبور ہورہے ہیں۔مثلاً سارا قرآن قیامت کے نظریہے پر ہے۔ ابھی میجی تھوڑے ہی عرصہ کی بات ہے ہمبرگ جرمنی کے سائنسدانوں کا ایک بیان شائع ہواہے جس میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے ایک ماہر فلكيات يروفيسر بوفك فابنى سأتنسى مشابدات كى بناء يراكهما بكه

قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔اس وقت انسانی نگامی نہایت ہی حیرت انگیزمنظردیکھیں گی۔افن پرایک نے سورج کے مانند چمکتا ہوا آ مك كى طرح بعز كما مواسرخ كرونمودار موكاجس كى نيلى يبلي آتش باركرنيس بعلجمزى كى ماند جارول طرف بمحرتى چلى جائيس كى ياكسى دن اجا تک بدابر آسان سے بحل کا ایک صاعقہ سطح زمین برلاکھوں كرورول چنگاريول اورمجركة كركة آتشين لاوے كى ايك بوجھاڑ برسا جائے گا جس سے ارضی زندگی کی تمام شکلیں خس و خاشاک کی مانند را کھ ہو کر رہ جائیں گی۔ (روزنامہ حریت (۱۸-۲-۲۱م) و مکھئے قدرت نے ان بورپ کے دہر یوں سے قیامت کا اعتراف کرالیا یانہیں کووہ اس نظریہ کو ندہب کے ماتحت نہ سی سائنس ہی کے تحت مانیں میرماننا تو برا کہ سائنس کی روہے بهى قيامت كسى وقت آسكتى ب-خيربه بات درميان مين ضمنا آمكى تحمى توان آيات مين قدرت كى نشانيون مين سايك نشانى به بتلائى منى كه آفاب اين محان كى طرف چانار بها ب آسے فرمایا كه ایک اورنشانی جاند ہے کہاس کی جال کے لئے قدرت نے منزلیس مقرر کردی ہیں۔ان کوایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کتا ہے۔ جاند کی رفتارے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے جاند سورج مہینہ كة خريس ملتے بين تو جا ندجيب جاتا ہے جب آ مے بوھتا ہے تو نظرآ تاہے پھرمنزل بدمنزل بڑھتا چلا جاتا ہےاور چودھویں شب کو بورا بوكر بعد مين كمناشروع موتاب\_آخر رفته رفته اى بهلى حالت برآ ببنجتا باور تمجوري براني ثبني كي طرح بتلاخمداراورب رونق سابهوكرره جاتا ہے(فوائداز علامہ عثاثی) پھریٹس وقمری حرکت دائی نہیں بلکہ ایک میعاد معین تک کے لئے ہے جیسا ۲۹۳ ویں پارہ سورہ زمر میں ارثادے و سخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى (لعنى اللدتعالى في سورج اورجا ندكوكام يرلكاركها بك ان میں ہرایک وقت مقررہ تک چتارے گا) اور بیرمیعاد معین روز

قیامت پر پہنچ کرختم ہوجائے گی۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ سوری اور
جاندی چال اور رات وون کی آ مدور فت ایسے انداز اورا نظام سے
رکی گئی ہے کہ نہ آ فاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے یعنی بل از
وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے رات کے وقت کوختم کرو ہے
ہیکن نہیں ای طرح ہیمکن نہیں کہ چاند بھی آ فاب کو اس کے ظہور
ہے وقت پکڑ سکے کہ دن ختم ہو کر رات ہو جاوے اور اسی طرح نہ
رات دن کے زمانہ مقررہ کے فتم ہونے سے پہلے آ سکتا ہے اور چاند وسوری
دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چال رہے ہیں گویا تیر
رہے جیں اور حساب سے باہر نہیں ہوسکتے کہ رات دن کے حساب
میں خلل واقع ہو سکے ۔ تو سمجھ لوکہ جو ستی رات و دن اور خاند سوری
کا اول بدل کرتی ہے تو کیا وہ تمہارے فن کرنے اور فنا کے بعد پھر
کو ارہ پیدا کرتی ہے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر
دوبارہ پیدا کرتی ہے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر

خلاصہ یہ کہ ان آیات کا اصل مقصد انسان کو یہ مجھانا مقصود

ہے کہ اگر وہ آئی تھیں کھول کر دیکھے اور عقل ہے کام لے تو زمین

ہے لے کرآ سمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے خدا

گہتی اور اس کی بکائی کے بے حدو حساب دلائل آئیں گے۔

یہاں ایک تحقیق جو حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے

ماہمنامہ البلاغ ماہ شوال ۱۳۸۷ ہیں شاکع فرمائی تھی اس کا ایک
حصہ موقع کی مناسبت سے یہاں نقل کرنا بڑا کارآ مدمعلوم

ہوتا ہے۔ وہ بھی س لیجئے ۔ حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں۔

ہوتا ہے۔ وہ بھی س لیجئے ۔ حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں۔

گوئی فلفہ یا بیئت کی کتاب نہیں جس کا موضوع بحث حقائق کا تئات

کوئی فلفہ یا بیئت کی کتاب نہیں جس کا موضوع بحث حقائق کا تئات

یا آسانوں اور ستاروں کی ہیئت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اس کے

ساتھ ہی وہ آسان وز بین اور ان کے درمیان کی کا تئات کا ذکر بار بار

کرتا ہے ان میں غور فکر کی وہت بھی و بتا ہے قر آن کریم کی ان تمام

آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر بیہ ٹابت ہوجا تا ہے کہ قرآن عزيز ان حقائق كونيه كے متعلق انسان كوصرف وہ چيزيں بتلانا جا ہتا ہےجن کاتعلق ان کے عقیدے اور نظرید کی درتی سے ہو یاس کے دینی اور دنیوی منافع ان سے متعلق مول۔مثلاً قرآن کریم نے آسان وزمین اورستارول سیارول کا اوران کی حرکات اورحرکات \_\_ پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک تواس مقصدے کیا ہے کہ انسان اس کی عجیب وغریب منعت اور مافوق العادت آثار کود مکید کریه یقین کرے کہ بیچیزین خود بخو د پیدائیس موسین ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بردا تھیم۔سب سے برداعلیم اورسب سے برداصاحب قدرت وقوت ہاوراس یقین کے لئے برگز اس کی مفرورت نہیں کہ آسانوں اور فضائی مخلوقات اور ستاروں و سیاروں کے مادے کی حقیقت اوران کی اصل بیئت اورصورت اوران کے بورے نظام کی پوری کیفیت اس کومعلوم ہو بلکہاس کے لئے صرف اتنابھی کافی ہے جو ہمخض مشاہدہ ہے دیکھٹا اور سمجھٹا ہے کہٹس وقمراور دوسرے ستاروں کے بھی سامنے آنے اور بھی غائب ہو جانے سے نیز جاند كے تعنفے بڑھنے سے اور رات دن كا نقلابات كيم مختلف موسمول اور مختلف خطول میں دن رات کے عصنے برجے کے عجیب وغریب نظام ہے جس میں ہزاروں سال ہے بھی ایک منٹ ایک سینڈ کا فرق نہیں آتا-سبامورساكيادني عقل وبصيرت ركفنوالاانسان بييقين كرفي يرمجبور موجاتاب كديسب يحي حكيمان نظام يونى خود بخوربي چل رہا کوئی اس کوچلانے والا باقی رکھنےوالا ہےاورا تنا سجھنے کے لئے انسان کوند سی فلسفی محقیق اور آلات رصد بیدوغیره کی حاجت بردتی ہے نة رآن نے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اس صد تك أن چيزوں ميں غوروفكر كى ہے جوعام مشابدے اور تجربے سے حاصل موسكت بين \_ يبي وجد ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم اورصحابه كرام في آلات رصديه بنافي مهياكرف اوراجرام ماديكي ميئيس

تحقیقات قدیمه یا جدیده کی طرف دعوت دیتا ہے نمان سے بحث کرتا ہے اور ندان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانداصول و اسلوب کا تنات ومخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کدوہ برفن کی چیز ول سے صرف ای قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدرانسان کی دینی یا دنیوی ضرورت می متعلق ہے اور جس کوانسان آسانی سے حاصل بھی کرسکتا ہے۔فلسفیاندودراز کار بحثوں سے اورائسي جحقيقات سے جوعام انسانوں کے قابوسے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پریٹییں کہا جاسکتا کہ وہی سیجے ہیں بلکہ جیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں الی بحثوں میں انسان کوئیں الجعاتا كيونكه قرآن كي نظر مين انسان كي منزل مقصودان تمام زيني اور آسانی کائنات و محلوقات ہے آھے اسے خالق کی مرضیات برچل کر جنت کی دائی نعمتوں اور آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کا تنات کی بحث نہاس کے لئے ضروری ہے اور نہاس ہر بورا عبورانسان كيس ميس بيئ \_ (البلاغ ماه شوال ١٣٨٥هـ) ابھی قدرت کی بعض نشانیوں کا بیان اگلی آیات میں جاری ب جس كابيان انشاء الله آئنده درس من موكا \_

وریافت کرنے کامطلقاً کوئی اہتمام ہیں فرمایا۔ اگران آیات کونیہ میں تدبراورغور وفكر كاميرمطلب موتاكهان كي حقائق اور ميئات اوران كي حركات كافنسفه معلوم كياجائ تومية المكن تفاكه رسول التدسلي اللدعليه وسلماس كالهنمام نهفر مات خصوصاً جبكهان فنون كارواج اورتعليم وتعلم دنيامين اس وتت موجود بھی تھا۔مصر شام عرب ہند چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان بر کام کرنے والے موجود تھے۔ حصرت عیسی علی السلام نے • • ۵ سال میلے فیا غورس اوراس کے بعد بطلیموں کا نظریہ دنیا میں شائع و رائج ہو چکا تھا اور اس زمانہ کے حالات كمناسب آلات رصديد غيره ايجاد بمى مو ي يقرب ذات قدى صلى الله عليه وسلم يربية بات نازل موئيس اورجن صحابه كرام نے بلاواسط آپ سے ان کو پڑھا انہوں نے مجمی اس طرف التفات نہیں فرمایا۔اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کدان آبات کونیہ میں مذہر اورغور وفکر کا وہ منشا ہرگز نہ تھا جوآج کل کے بعض تجدد پہندوں نے یوری اوراس کے معاملات سے متاثر ہوکر اختیار کیا ہے کہ بیطائی سفرجا ندمرن وزبره يركمندين بينكني مساعى قرآن كريم ك تقاضه كو بورا کرنا ہے۔بس سیح بات بیہ ہے کہ قرآن کریم ندان فلسفی اور سائنسی

#### دعا سيجئ

حق تعالی ہم کو کا نئات کی ہر چیز ہے اپنی معرفت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں اور زندگی کا صحح مقصد لیمی مرضیات البید حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائیں اور ہرحال میں ہم کوشر بعت مطہرہ کی ظاہراً وباطناً پابندی نصیب فرمائیں۔
اللہ تعالی ہم کو دین کی صحح سمجے عطافر مائیں اور مقاصد قرآن کو حاصل کرنے کی فہم عطافر مائیں۔
یااللہ! قرآن حکیم ہم کوجن امور میں تد ہر وتفکر کرنے کو کہتا ہے ہمیں انہی امور میں تد براورفکر کرنا نصیب فرماتا کہ ہم کوتو حد کی یا اللہ! قرآن حکیم ہم کوجن امور میں تد ہر وقفر کر کرنا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس انسان کو ونیا میں سمجے کا جو حقیقت نصیب ہواور آپ کی مرضیات کے موافق اس دنیا میں زندگی گزار نا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس انسان کو ونیا میں سمجے کا جو مقصد اورغرض ہے ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کی تو فیق عطافر ما تا کہ ہم اس دنیا وار الامتحان سے کامیا بی کے ساتھ کر رکر کے دار الجزاء لین آخرت میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے والے ثابت ہوں۔ یا اللہ! جس صراط متنقیم پر چلنے کی قرآن کریم نے وقوت دی ہے اس صراط متنقیم پر استفامت کے ساتھ چلنے کی ہم کوسعادت نصیب فرما آئیں۔
ورائی کریم نے وقوت دی ہے اسی صراط متنقیم پر استفامت کے ساتھ چلنے کی ہم کوسعادت نصیب فرما آئین۔

# 

# ڞڵڸۣڡؙ*ؠ*ؽؙڹۣٛ

سرر بخلطی میں ہو۔

وَالِيُ اوراكِ النّانِ اللّهِ اللهِ اللهِ

تفییر وتشری کی شخصے اللہ تبارک وتعالیٰ کی تو حید کی حقانیت کے سلسلہ میں اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ای سلسلہ میں مزیداس کی قدرت کی ایک نشانی کا بیان ان آیات میں فرمایا جا تا ہے اور انسان کی توجہ اس واقعہ کی طرف دلائی گئی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا طوفان آیا تو اس وقت نسل انسانی فقط ایک کشتی کے ذریعہ محفوظ رہی جسے

الہام خداوندی کےمطابق حضرت نوح علیدالسلام نے بنایا تھا۔ مفرین نے لکھا ہے کہ یہاں آ بت انا حملنا ذریتھم فی الفلك المشحون (ہم نے ان كانسل كو بحرى مولى كتى میں سوار کیا) یہاں بھرئی ہوئی مشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام كالشتى ب\_مطلب يه بيكانساني نسل كوالله تعالى في ایک محتی کے ذریعہ جو بحری ہوئی تھی طوفان میں غرق ہونے سے بچالیا اور پھرانہی ہے دنیا میں انسانی نسل پھیلی کیونکہ طوفان نوح میں حضرت نوع اوران کے ساتھیوں کے سوایاتی بوری اولا دآ دم كوغرق كرديا مميا تقااور بعدكي انساني نسل صرف انهي تشتي والوسأ ے چلی ۔ تو یہاں جملایا ممیا کہ جب طوفان آیا توسل آ دم کواس بھری ہوئی مشتی برسوار کر لیا جو حضرت نوخ نے بنائی تھی ورنہ انسان کا مختم باقی ندر بهتا پھراس تشتی کے نموند کی دوسری تشتیاں اور جہاز وغیرہ تمہارے لئے بنا دیئے جن برآج تم لدے پھرتے ہو آمے ہتلایا جاتا ہے کہ بیانسان زبردست دریاؤں اورسمندروں کوئشتی اور جہازوں کے ذریعہ عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک شکھے کے برابرنہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق كرنا ما بي تو كون بياسكتا باوركون ب جوفريا وكو پني مكر بیای کی مهریاتی اور مصلحت ہے کہتم اس طرح کیے چوڑے سفرب بآرام و راحت طے کر رہے ہو اور قدرت کے ایک ممبرائے ہوئے وقت تک یعنی و نیوی زندگی تک تم سلامت رہتے ہو مگر افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ان قدرت کی نشانیوں کونہیں سمجھتے اور نداس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یہ بحری سفر میں غرق سے یجے رہنا میے خدا ہی کی قدرت ورحمت وعنایت سے ہے ورنہ تو کفر وشرك كى وجد ب غرق بى كے مستحق تھے۔

انغرض یہاں تک قدرت خدادندی کی متعدد اور مختلف نشانیاں ظاہر کرنے کے بعد منکرین و مکذبین کی سرکشی عنا داور تکبر کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب ان سے گنا ہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ جو بچھ کر کو اور اس سے تو بہ کر لواور ہے کہ جو بچھ کر کہ و جا دُ اور اس سے تو بہ کر لواور

آئندہ کے لئے ان کفریہ اور شرکیہ عقائد واعمال سے احتیاط کرو جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا اور حمہیں اسینے عذابول سے بیالے گا توان کااس پر کاربند ہونا توایک طرف اور منه پھلالیتے ہیں اورسب سی ان سی کر دیتے ہیں اور ذرانفیجت یر کان نہیں رکھتے اور خدائی احکام سے روگروانی کرتے رہے ہیں اور یہی ایک بات کیا ان کی تو عادت ہوگئی ہے کہ خدا کی ہر بات سے مند پھیرلیس نداس کی توحید کو مانتے ہیں نداس کے رسول کوسچا جانے ہیں۔ ندان میں غور وفکر کی عادت۔ ندان میں قبولیت کا مادہ۔اور نہ نفع کو حاصل کرنے کا ملکہ بیتو اپنی جہالت و صلالت پر تحق سے جے ہوئے ہیں۔ندآ مے کی فکر ہے ندہ پیھے کا خیال ہے آ کے ہتلایا جاتا ہے کہ وہ اور احکام البی تو کیا مانتے فقيرول مسكين اورمحتاجول برخرج كرناتو ووبعى الحيمي بات كهتيه بين ليكن يبي بات جب يغبر عليه الصلؤة والسلام اورمومنين كي طرف سے کمی جاتی ہے تو نہایت بھونڈ کے طریقہ سے تمسخر کے ساتھ بہ کہ کراس کا انکار کردیتے ہیں کہ جنہیں خوداللدمیاں نے کھانے کوئبیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں خدا کا ارادہ ہوتا تو ان غريبوں کوخود ہی ديتا جب خدا ہی کا ارادہ ان کودينے کانہيں تو ہم اس کے خلاف کیوں کریں تم جوہمیں خیر خیرات کی نفیحت کر ريد به بواس مين بالكل غلطي يرجو

اب بہاں آخری آ سے میں کفار کا جو تول نقل فر مایا گیا ہے تو ظاہر اُتو کفار کا یہ کہنا کہ جن کو خدا جا ہے تو کھانے کو دے دے ہم کیوں غرباء اور فقراء پرخرج کریں خدا خود قادر ہے وہ خود صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کرسکتا ہے۔ فی نفسہ تو یہ بات صحیح ہے مرکفار کی تا مجی اور نا دانی بیہ ہے کہ بیسارا عالم عالم اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسباب و دسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی دادود ہم کا رو پوٹ

واسطداور وربعد بنايا ہے عام طور سے اس عالم اسباب میں اللہ تعالی ہرمخلوق کورز ق کسی واسطہ ہی سے دیتے ہیں اس طرح اللہ نے تھم دیا کہ غربا اور فقرا کو دیا کریں تو اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ان کے واسطہ سے فقراء کورزق پہنچتا ہے دولتمندوں کو جو رزق مل رہاہےوہ بھی اسباب ووسائل ہی کے واسط سے اس رہا ہے۔ بلاواسطه خدا تعالی ان کورزق تبیس وے رہا اور آسان سے کوئی خوان ان کے کھر میں نہیں اتر رہا ہے۔ بادشاہ بعض و فت خزا کی ہے کسی کو مجھے دلوا تا ہے تو وہ دراصل بادشاہ ہی کی عطا ہے۔خزائجی عطاشاہی کا ایک واسطہ ہے اب رہا ہد کہ اللہ تعالی نے اپن مخلوق کومختلف میں جو پیدا فرمایا ہے سی کوامیر بنایا اورکسی کوفقیر \_ تواس ہے اللہ تعالی کامقصود بندوں کا امتحان ہے کہ کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اس کے حکم کے مطابق خرج کرتا ہے اور کون اس میں بحل کرتا ہے تو تھی انسان کا ہے جگ کے لئے خدا کی مثیت کو بہانہ بنانا بیصرف سنگدلی ہے بلکہ تھم خداوندی کے بھی خلاف ہے خدانے جوامیروں کو فقیروں پرخرج کرنے کا حکم دیا ہے سواس کا مطلب بیاہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل ما لک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہتم میری اس دی ہوئی دولت کا پچھ حصہ غریب محتاج بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اس طرح تمہارے یاس جود ولت ہےاس کاحقیقی ما لک جمعی میں ہی ہوں اور بیتمام

ال ودولت جوتہارے ہاتھ میں ہے یہ سب میری امانت ہے جب چاہوں اپنی امانت واپس لےسکی ہوں تم میرے تم کے مطابق خرچ کر داور میری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ۔ نیک کام نہ مرابی ہے بندہ کا کام ہے ہے کہ فدا کے تھم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مشیت کو بہانا بنایا بیصر تک مرابی ہے بندہ کا کام ہے ہے کہ فدا کے تھم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مشیت کو اپنے بر فعل کے لئے بہانہ بنائے۔

قدرت اور مشیت کو اپنے بر فعل کے لئے بہانہ بنائی ایمان نے کفار کو اللہ کی راہ میں کو اللہ کی راہ میں کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کا تھم کس بناء پر دیا اور کیوں ان سے کہا کہ اللہ نے جو پچھتم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین پرخرچ کر و جبکہ کفار کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ پرخیس غرباء و مساکین پرخرچ کر و جبکہ کفار کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ پرخیس اور جیسا کہ فقہائے کرام نے تقریح کی ہے شریعت کے احکام مشرین نے یہ کھار کا طب اور مکلف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب مشرین نے یہ کھار کا طب اور مکلف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب مشرین نے یہ کھار کا طب اور مکلف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب کی حیثیت ہے نہیں بلکہ محض انسانی ہمدردی اور کرفیات کے مروجہ اصول کی بناء پر تھا۔

الغرض يهاں تك تو مسئلة وحيد كے متعلق بيان تقااب آگے مسئلة آخرت كے متعلق بيان ہے تا كه كفاركو بيمعلوم ہو جائے كه وہ جس چيز كاا نكار كررہے ہيں وہ ان كے انكارے ثلنے والى ہيں اور انہيں ایک دن اس ہے سابقہ پڑتا ہے جس كا بيان انشاء اللہ اگلى آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

وعا کیجیے: حق تعالی نے اپنی رحمت ہے ہمیں جوید زندگی کی مہلت عطا فر مارکھی ہے اس ہیں ہمیں اپنی مرضیات کے موافق عمل کرنے کی تو فیق عطا فر ما ئیں اور کفر وشرک ہے بچا کر تو حید کی حقیقت نصیب فر ما ئیں اور جواحکام الہید ہمارے سامنے آئیں ان پرول وجان ہے عمل پیرا ہونے کاعزم نصیب فر ما ئیں۔ اور گذشتہ میں ہم ہے جو تفصیرات سرز دہو چکی ہیں ان پرہمیں ندامت اور توبہ نصیب فر ما ئیں۔ اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے فاہری و باطنی گنا ہوں کواپنی رحمت سے معاف فر مائیں۔ آئیں۔ والجود کھوٹا اُن الحکما کی لائے لائے اُن

#### يَقُوْلُوْنَ مَنَى هٰنَ الْوَعُنُ إِنَّ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿ مَا يَنْظُرُوْنَ الْاصَيْحَاةُ وَاحِلَةً یہ لوگ (بطور انکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدو کب ہوگا اگرتم سے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو اُن کو آ پکڑے گی ؆ؙڂٛڹؙۿؙۿؙۄؙۮۿؗۿ؉ڿؚڝؚۨؠٷڹٛ®ڬڵٳؽٮؙؾڟۣؽٷؽڗۏڝؽڗٞۊۜڵٳٙٳٙڷٳۿڶۣؠؗۿؠۯڿۣۼۏڹ؋۫ۅڒڣۼؚڮ ب باہم لڑ جھکڑر ہے ہول کے سونے تو ومیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہائے گھروالوں کے پاس اوٹ کرجائیس کے۔اور (پھردو بارہ) صور پھوٹکا جاوے گا الصُّوْرِ فَإِذَا هُـمْ مِّنَ الْكِنْدَاثِ إِلَى رَبِّهِ مَ يَنْسِلُوْنَ ۖ قَالُوْ الْوَيْلَنَامَنَ بَعْثَنَامِن سو وہ سب یکا بک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی جلنے لکیس سے۔ کہیں سے کہ بائے ہماری مبختی ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اُٹھایا ' مَّرْقَدِنَا الْمُحَالَا وَعَدَ الرِّحْمَلُ وَصَدَقَ الْمُرْسِلُونَ الْوَكَانَ الْأَصْبِيكَةُ وَإِحِدَةً فَإِذَا یہ وی (قیامت) ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور پیغبر کی کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہوکر هُمْ جَمِيْعُ لَكُيْنَا فَعُضُرُونَ ﴿ فَالْيَـوْمُ لَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلا تَعِزُونَ إِلَامَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴾ ہارے یاس حاضر کردیتے جائیں گے۔ پھرائس دن سمی مخص پر ذراظلم نہ ہوگا اورتم کوبس انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جوتم کیا کرتے تھے وَيَقُوْلُوْنَ اوروه كَتِهِ مِن مَنَى كُبِ إِهٰذَاالُوعُ لَهُ وعده النّ أكر الكُنتُوْ تَم مِوا صَلَى قِيْنَ سِح المَايَنْظُرُونَ وه انظارتُن كرربُ مِن تمر صَيْعَةً وَكُلُواز وَالِيدَةُ أَيْكِ النَّذُنُهُ فَيْهِ ووأَيْلَ الْمُرْسِكِ وَهُمْ اوروه اليَخِضِهُونَ بابم جَمَرْرب مول ع الكَايِنَةَ يَطِيعُونَ مَرَدَر كِسَ عَلَى ا تَوْصِيَةٌ وَمَنِه كُرنا وَلا أورنه إلى طرف أَفِيلِهُمْ أَنِهُ مُروالِ أَيْرَجِهُ فُونَ وَوَلَوتُ عَم كُ وَنُفِؤُ أور يُمونا مِائعٌ الله فَي الصُّورِ موريس مَنْ بَعَيْنًا كُس نَے اضادیا جمیں مِنْ سے مَرْقَدِ نَا ہاری قبریں طاف ایے ماؤعک جووعدہ کیا الرّحَمْنُ رَضْ الله وَصَدَى اور كَا كَهَا تَعَا الْمُنْ سَلُونَ رَسُولُونَ إِنَّ مَا كَانَتَ مُوكَ إِلَّا مَمُ صَيْعَاتُ آلِكَ فَأَمَّانُ وَالِعِدَةُ آلِكَ فَاذًا لِسَ يَكَا يَكُ هُمُ وَوَ جَوِيْغُ سِ الدَّيْنَا مارے سامنے مُعْضَرُوْنَ حاضر كَ جائي كَ أَلْيَكُومُ بِس آج الاتَّفَالَةُ نظم كيا جائعًا الفَثْنُ مَى مَضَ الثَيْفَا بِهِم ا وَلَا تَجْوَرُونَ اور نهم بدله ياد ك الك تمربس ماكنته تعكون جوم كرت ت

اجمالی طور پرعالم آخرت کانفشدان کے سامنے کھینچا گیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آئیں اللہ کا کلام پڑھ کرسناتے ہیں اوراس میں کہاجاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں کے اور قیامت قائم ہوگی اور جن لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو دنیا میں ہیں مانا آئیں قیامت کے روز ان کی بداعمالیوں کی سزا دی جائے گی اور وہ بڑے عذاب میں جنتا ہوں گے تو یہ کفار اور مکرین ہنتے اور وہ بڑے عذاب میں جنتا ہوں گے تو یہ کفار اور مکرین ہنتے

تفییروتشری کانشد آیات میں اثبات وحید کے سلسلہ میں قدرت کی کی نشانیوں کا ذکر ہوا تو حید ورسالت کے بعد منظرین و مکذبین جس بات کا انکار کرتے تھے وہ مسئلہ آخرت وحشر ونشر تھا۔ چنانچہ کفار و منکرین کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے۔ ویقو لون متی ہلدا الوعدان سخنتم صلاقین نیمنی یہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب ہیں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتا اعراض فرمایا اور جواب ہیں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتا اعراض فرمایا اور

ہیں اور بطور مسخر کہتے ہیں کہ یہ وعدے وعید آخر کب پورے
ہوں گے۔ یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں جودی جاتی ہیں اگر
کی ہیں تو آنہیں جلد پورا کر کے دکھلاؤ۔ ہم کوئی ناسجھ بچے ہیں جو
ہمیں با تیں بنا کر ڈرانا چاہتے ہو۔ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا
اور سب کا جمع ہونا اور اعمال کا حساب کتاب ہونا یہ سب فرضی
کہانیاں ہیں۔ اس پرخق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت جس کا
یہانیاں ہیں۔ اس پرخق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت جس کا
معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا
معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا
معاملات میں غرق ہوں ہو ہے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا
معاملات میں غرق ہوں ہوں ہے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا
معاملات میں غرق ہوں ہوں ہے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا
معاملات میں غرق ہوں ہوا ہے۔ ہیں گا کہ فرض کرو مرنے ہے
جائیں ہے۔ اتن بھی فرصت نہ ملے گی کہ فرض کرو مرنے ہے
ہوائیں جا سکے۔

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہرریہ روایت كرتے بيل كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في مايا كر قيامت قائم موجائے گی حالا نکسآ دمی اپنی ادمنی کا دود حدود بہتا ہوگا اس کے مند تک اس کے دودھ کا برتن ند پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دو آ دمی کیٹر اخرید وفروخت کرتے ہوں سے ۔ان کی بیج بوری ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔اورکوئی اپنا حوض ورست کررہا ہوگااورا بھی ہٹانہ ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔الغرض کفار بوری بے جگری کے ساتھ اینے دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوں سے اور ان کے خیال میں بھی بیدوہم و گمان نہ ہوگا کہ دنیا کے خاتمہ کا وقت آ ن پہنچاہے۔اس حالت میں صور پھونکا جائے گا جو جہاں ہوگا وہیں مرکر ڈھیر ہوجائے گایاتو پہلے لفنج یعنی صور پھو تکنے کا اثر ہوگا آ سے دوسری مرتبه صور پھو کے جانے کا حال ہتلایا جا تا ہے کہ ایک مت ے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا اور دوسری بارصور پھونکا جائے گا توسب زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے اور پھریٹیس کہ اٹھنے کے بعد تتر بتر ہوجائیں یا جس کا جدھرمنداٹھے چل دے نہیں۔سب کے سب بے تنحاشا ایک ہی طرف یعنی میدان حشر کی طرف دوڑیں سے اور فرشتے کشاں کشاں میدان حشر کی طرف جمع کردیں سے۔ نوف

کے مارے بدحواس ہوں محے۔ اس سرائیمگی کے مقابلہ میں اپنی موت کی حالت انہیں آ رام دہ نظر آئے گی ادر کہن محے کہ ہائے یہ کیا آ فت ٹوٹ پڑی ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے جھنجھوڑ کرا تھا دیا۔ فرشتے آئیں جواب دیں محے کہ کیا ہو چھتے ہو کہ کس نے اٹھا دیا۔ فرا آئی میں کھولو یہ وہی اٹھا ناہے جس کا وعدہ خدائے رحمٰن کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیٹی برجس کی خبر برابر دیتے رہے تھے۔ بعض روایات کی بناء پرمفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اور دوسرے

سر روایات فی بناء پر سرین کے مصابے کہ پہنے اور دوسرے مدت میں کافروں سے عالم برزخ میں عذاب اٹھالیا جائے گا اور وہ مدت میں کافروں سے عالم برزخ میں عذاب اٹھالیا جائے گا اور وہ اس عرصہ میں آ رام سے سوتے رہیں گے جب بختہ ثانیہ یعنی وہری مرجبہ صور پھو تکنے پر قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جا میں گے اور میدان حشر اور حساب کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں کے میدان حشر اور حساب کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں کے کہ ہائے افسوں ہم کو جمال ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں کے میدان حس رو ہے ہم کو جمالیا اور اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل ایمان ان کو جواب میں سے کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل ایمان ان کو جواب بیشروں نے بچی فبر دی تھی اور پھر سب سے سب دربار خداوندی میں بیشروں نے بچی فبر دی تھی اور پھر سب سے سب دربار خداوندی میں حاضر کرد سے جا کمیں گے (معارف القرآن ناز حضرت کا ندھلویؒ)

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس روز نہ کوئی شنفس بھاگ سکے گانہ روپوں ہوسکے گا۔ پھرنہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد لوگ دنیا میں کرتے ہے فی الحقیقت وہی عذاب وثو اب کی صورت میں سامنے آ جائے گا ایمان نماز روزہ جج زکو قاصد قات خیرات اعمال صالحہ یہ سب جنت بن جائیں کے۔ کفر وشرک نافر مانی شرارت فسادیہ سب دوزخ کی شکل میں نمودار ہوں گے۔

یہ تو کفار منکرین کا حال بیان ہوا آ کے ان کے مقابلہ میں اہل جنت کا حال بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحمد يلورت العلمين

#### 

اس میں داخل ہو۔

تفسیر وتشری کے گذشتہ آیات میں کفار اور منکرین قیامت کا ذکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ برخض کواس کے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا کوئی پہنے کہ دنیا میں جوجی چاہے کرلو۔ آ گے کوئی پوچھنے والانہیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ انسان کے لئے ایک قانون ہے جس کے مطابق اسے دنیا میں چلنا ہے اگر اس کے خلاف کیا تو مزالے گی اور اس کے موافق کیا تو اچھا بدلہ ملے گا۔ اب آگے مونین اہل جنت کا ذکر فرمایا جاتا ہے جومیدان قیامت سے فارغ ہوکر جنتوں میں بھیدا کرام تعظیم پہنچائے جا کیں گے اور بتلایا

اوراس کے عاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔آپ نے فرمایا "انشاء الله كمو" چنانچه انهول نے كها"ان شاء الله الله الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ او ہر کی جانب سے ایک نور چیکے گا۔ بیا پناسراٹھا ئیں کے تواللہ تعالیٰ کے دیدار ے مشرف ہوں سے اور رب فرمائیں کے السلام علیکم یآاهل الجنة بين عنى بين اس آيت سلام قولاً من رب رحيم كيستى خاص طورے خدا تعالی کودیکھیں سے اور اللہ تعالیٰ ان کودیکھیں سے۔ اس وقت ومکسی و دسری نعمت کی طرف آ تکویمی ندا تھا تیں سے یہاں تک کہ حجاب حاکل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے یاس باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس دیدار کی نعت عظمیٰ سے سرفرازی مجتشیں۔اہل جنت کے بعد پھر مجرموں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جولوگ ونیا میں اللہ کے احکام کو جواس نے اپنے رسول کے ذریعہ انسانوں پرواضح کردیئے بین ہیں مانتے وہ اللد کے مجرم ہیں۔ پہلے فرمانبرداراطاعت گزار بندوں کابیان ہوااس کے بعد بتلاما جاتا ہے کہ اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے محرموں سے خطاب کیا جائے گا میدان حشر میں اول جب لوگ اپنی قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے جائیں محے توسب گذیڈ منتشر ہوں محے جیسا کہ قرآن كريم من دوسرى حكم فرمايا حميا كانهم جواد منتشو يعني وه منتشر ٹڈیوں کے دل کی طرح ہوں سے مگر پھرایے اپنے اعمال کے اعتبار ہےلوگوں کے گروہ الگ الگ کر دیئے جائمیں گے کفارایک جگه مومن دوسری جگه فجار فساق الگ صلحاء اور مقبولین الگ جبیسا که ووسري حكفر ماياب واذالنفوس زوجت ليعنى جبكه نفوس جور جوزكر ديئے جائيں كے تو مجرموں سے خطاب فرمايا جائے گا كدا ، مجرموا جنتیوں کے عیش و آ رام میں تمہارا کوئی حصہ تبیں بنہارا مقام دوسرا ہے جہال مہیں رہنا ہوگا۔ جنتوں پرجس طرح طرح طرح کی نوازشیں ہورہی ہوں گی۔ای طرح جہنیوں پرطرح طرح کی تختیاں مورہی مول کی اوران کو بطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہای دن کے لئے تم کو انبیاء کی زبانی بار بار سمجھایا گیا تھا کہ شیطان تعین کی

جاتا ہے کہ بیدالل جنت ہرفتم کے عیش ونشاط ونعمت و راحت میں مشغول ہوں سے ۔وہ اوران کی بیمیاں جنتی میوے دار درختوں كے تحدثد اور محض سابول من مسمر بول بر تكبيد لكائے بيشے مول مے اور بے تھی اور بے فکری کے ساتھ خدا کی مہما نداری سے لطف لےرہے ہول گے۔ برقتم سےمیوہ بکٹرت ان سے باس موجود ہوں کے اور بھی جس چیز کو جی جائے گا وہ دی جائے گی اور جو . خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور منہ مانگی مرادیں ملیس گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ از واج میں جنت کی حوریں بھی داخل میں اور دنیا کی بیمیال بھی بیتوجسمانی لذائذ کا حال ہوا۔ آ مےروحانی نعتول كى طرف اشاره سلام قولاً من رب رحيم مين فرمايا جاتا ہے۔ بعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام فرمایا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جبیبا کہ ایک ابن ملبہ کی حدیث میں ہے بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں سے۔ سبحان الله الله وقت كي عزت اورلذت كاكيا كهزا ـ الله تبارك وتعالى اسي فضل سے اورائي حبيب صلى الله عليه وسلم كے فيل سے مجھے اور آپ کوبھی پینعت نصیب فرمائیں ۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الذہ میں روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہشمنداوراس کے لئے تیاریاں کرنے والا اورمستعدی ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف وخطر نہیں رب كعبك قتم وهسراسرنور بي نورب اس في تاز كيال بحد بيراس كاسبره لهلهار باباس كے بالا خانه مضبوط بلنداور يخت بين اس كى نہریں پر ہیں اور روال ہیں اس کے پھل ذا نقد دار کیے ہوئے اور مكثرت بين اس مين خوبصورت حورين بين ان كےلباس ريتمي اور مِش قیمت ہیں۔ان کی متیں ابدی اور لا زوال ہیں۔وہ سلامتی کا گھر ہے۔وہ سبز اور تازے مجلول کا باغ ہاس کی تعتیں بکثرت اور عمرہ میں اور اس کے محلات بلند بالا اور مزین میں۔ بیس کر جتنے صحابہ موجود منے اسب نے کہایارسول اللہ ہم اس کے لئے تیاریال کرنے

پیروی مت کرنا جوتمبارا صرح وسمن ہے وہ جہنم میں بہنچائے بغیرنہ چھوڑے گاس کے آھے بھی نہ جھکنا اوراس سے منہ موڑ کرتم میری عبادت اورفر مانبرداری میں کے رہنااور میرے احکام سے ذرابھی منہ ندمور نا۔بس مہی ایک سیدهاراسته ہے اگر اپی خبر جا ہے ہوتو اس راستہ پر چلنالیکن اس کے باوجودتم نے مجھرحمٰن کی نافر مانی کی تمہارا خالق رازق اور مالک میں اور فرمانبر داری کی جائے میرے راندہ درگاہ ک میں کہدچکاتھا کہ ایک میری ہی ماننااور صرف میری ہی بندگی کرنا كيكن تم النه حلياب يهال بهي النع بي جاؤران نيك بخت ابل جنت کی اور تبہاری راہ الگ الگ ہے۔ وہ جنتی ہیں تم دوزخی ہو۔ آ کے البيس مجرمول كوخطاب جارى ہےجن سے كہا جائے كا كمافسوس اتى تصیحت اورفهمائش برجمی تم کوعقل ندا کی اوراس ملعون نے ایک خلقت كوممراه كرحيفورا كياحمهمين اتن سمجه نتقى كبدوست رثمن مين تميز كرسكته اوراي نفع ونقصان كو پيجانة دنيا ككامون من تواس قدر موشياري اور ذبانت دکھلاتے تھے مرآ خرت کے معاملہ میں اتنے عبی بن سے كمونى موفى باتول كي بحض كيمي ليافت ندرى اورخواب غفلت میں ایسے سرشار موے کہ آج ہمارے باس آ کرہی آ کھی اب کیا موسكتا عمل كاوفت كياريوبدا كاون باس كة جتم ايخ كفرو بددین اورسرسشی و نافرمانی کے بدلے جہنم میں جاؤ اور اپنی ونیا کی بدستیوں کی سزا مجلکتو تم ہے اسی ٹھکانے کا وعدہ کیا گیا تھا سوتم اب ا بيخ محكانے ير پہنچ جاؤ۔ الله تبارك و تعالى قيامت كى اس ذلت و رسوائی سے مجھاورآ پکوسب کو بچائیں۔ اب غور سیجے کہ یہاں جو خطاب حق تعالی نے محرمین سے

فرمایا ہے جس سے بظاہر کفار ومنکرین مراد ہیں مگر ہم کیا نام کے مسلمین کے لئے اس منبیدوتا کیداورزجروتو سے جوح تعالی نے ان آیات میں شیطان کے اتباع کرنے میں فرمائی ہے اورجس کا انجام بتلایا گیا کیا اس میں ہمارے لئے کوئی عبرت و تقییحت نہیں اگر ہماراحق تعالیٰ کی ذات پاک پرایمان ہے اور ہم اس قرآن کریم کوحق تعالی کا کلام مانتے ہیں اوراس پریقین ہے کہ جوآ خرت اور وہاں کی جزا وسزا کے متعلق بتلایا گیا ہے اور فرمایا میا ہے وہ مقیناً بلاکسی شک وشبہ کے پیش آنا ہے تو ہم میں اگرایمان واسلام کے دعوے کے ساتھ کچھ بھی عقل اور فہم موجود ہے تو ہم کیسے جرات وہمت کرتے ہیں کہ بے باکانہ حق تعالی کے احکام کی نافر مانی شب وروز کرتے رہیں اوراس طرح اپنے کو مجرمین کے زمرہ میں جان بوجھ کرشامل رکھیں۔ کیا کوئی ایسا بھی اسلام اورا بیان کا وعوبدار ہوسکتا ہے کہ جس کوحق تعالیٰ کی رضا وانعام و دیدار کا مقام جنت پیند نه ہواوراللہ کےغصہاور غضب كامقام جہنم بيند ہو۔ اگرنہيں تو كيا وجد ہے كہ ہم شيطان كى ا تناع کر کے مولائے کریم کی نافر مانیوں میں چیش چیش ہوں اور مجر سی توبه کرے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر بھی نہ کریں۔اللہ تعالیٰ ہی جہل اور غفلت کے پردوں کو جمارے دلوں برے دور فرمائيس اوراين صراطمتنقيم پرچلنا جم كونصيب فرمائيس إوراپ كرم سے اہل جنت میں ہم كوشامل ہونا نصيب فرمائيں اور مجرمین کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا کیں۔ اہمی آ گے انہی مجرمین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين آئے گا۔

#### دعا فيجئخ

#### اليُّوْمُ نَعْذِيمُ عَلَى افْواهِهِ مْ وَتُكِلِّمُنَا آيْدِيهِ مْ وَتَشْهَلُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوْ آيَكِيبُوْنَ®

آج ہم ان کے مونہوں پرمبرلگادیں مے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں مے اور ان کے پاؤں شہادت ویں مے جو پچھ بےلوگ کرتے تھے۔

## ولؤنشاء لطبسناعلى اغيزه م فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولؤنشاء للسخنه معلى

اوراگرہم چاہجے تو (ونیابی میں)ان کی ہنکھوں کو ملیامیٹ کردیتے پھریدراستہ کی طرف دوڑتے پھرتے سواُن کو کہاں نظر آتا۔ادرا کرہم چاہجے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے

#### مَكَانِتِهِمْ فَهُ السَّطَاعُوامُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَيِرُهُ نُنَكِّتُ لَهُ فِي الْخَلْقِ \* آفَ لَا يَعْقِلُونَ ٥

س حالت سے کریہ جہاں ہیں وہیں موجاتے جس سے بیلوگ نیآ کے کوچل سے اور نہ بیٹھے کولوث سکتے ۔ اور ہم جس کی عمرزیا دہ کردیتے ہیں آؤس کطبی حالت میں آلٹا کرویتے ہیں سوکیا وہ اوگ نہیں بیجھتے

الْيُوْمُ آنَ نَخْرَتُهُ بِم مِرِهَا و عَلَى بِ الْوُاهِ بِهِ فَ الْكُواهِ بِهِ فَ الْكُواهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

نُعَيِّرُهُ بِم عمر دراز كروية بين لَنَكِلْ لهُ اوندها كروية بين في الْفَكْنِي خِلقت (پيدائش) مِن الْفَكْلِ يَوْلِيا وو سجعة نبين؟

تفسيروتشريح

گذشتہ یات میں بحر مین کے متعلق بیان ہواتھا کہ یوم محشر میں ان سے اس طرح خطاب ہوگا کہ اے اولاد آ دم کیا تم کوتا کید دنیا میں نہیں کر دی گئی تھی کہ خبر دار شیطان کے کہنے میں نہ آ نا اور اللہ ہی کی عبادت میں گئے رہنا مگر تم کچھ نہ سمجھے اور کفر و گراہی میں پڑے میں داخل ہو۔ انہی مجر مین کے صفاور اس میں داخل ہو۔ انہی مجر مین کے متعلق آ گے ان آیات میں بتا ایا جا تا میں داخل ہو۔ انہی مجر مین کے متعلق آ گے ان آیات میں بتا ایا جا تا انکار کچھ فاکدہ نہ دےگا۔ ان مجر مین کا منہ تو مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا انکار کچھ فاکدہ نہ دےگا۔ ان مجر مین کا منہ تو مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا اور ان کی کھالوں کو تھم ہوگا اور ان کی کھالوں کو تھم ہوگا کہ بوات کے ہاتھ ہیر آ نکھ کان ان کی ذبا نمیں اور ان کی کھالوں کو تھم ہوگا کہ ہو ایک ہو تا ہو گا ہ

رہے ہیں شلا سورہ نورا تھارویں پارہ ۱۹۲۷وی آیت میں فرمایا گیا۔ "اس دن ان کے خلاف کوائی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے پیران کاموں کی جو بیرکیا کرتے تھے۔"

سورہ حم سجدہ ۲۴ ویں پارہ میں ارشاد ہے ..... "تو ان کے کان اوران کی آئیسیں اوران کی جلدیں ان پران کے اعمال کی سے اور وہ لوگ اپنی اپنی جلد ہے کہیں مے کہتم نے جمارے خلاف کیوں گواہی دے دی ؟ ..... "

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول النَّدْ على الله عليه وسلم كے ياس بينے منے كمآ بيكا كي بنے كھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جائے ہومیں کیوں ہنا؟ ہم نے عرض کیا کداللہ تعالی اوراس کارسول ہی خوب جانے ہیں۔فرمایا میں بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہسا قیامت کے دن بندہ اینے پروردگارے کے گا کہ کیا آپ نے مجھ کو ظلم سے پناہ ہیں دی؟ اللہ تعالی فرمائے گاہاں دی ہے تو چھریہ کے گا کہ میں کسی گواہ کی گواہی اینے خلاف منظور نہیں کروں گا۔بس میرا ا بدن تو میرا ہے باقی سب میرے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا احیما یونمی سبی تو بی ابنا گواہ سبی اور میرے بزرگ فرشتہ کواہ نہ ہی۔ چنانچہ ای وقت اس کے منہ برمبرلگادی جائے گی اور اعضاء بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولوتم خود بی کوابی دو کہاس نے تم سے کیا کیا کام لئے؟ دو صاف صاف کھول کھول کر بچے بچے ایک ایک بات بتلا دیں گے۔ پھر اس مبر کو جومند برلگائی گئی تقی تور دیا جائے گا اور بندہ بدستورسایق یا تیں کرنے لگے گا اور این اعضاء سے کے گا تمہاراستیاناس ہو جائے تم ہی میرے دشمن بن بیٹے میں تو تمہارے ہی بیجاؤ کی کوشش كرد ما فقال علامدابن كثيرٌ في اين تفسير مين اس حديث كوبيان كرني كے بعدساتھ ہى ايك دوسرى حديث مؤمن سے حساب لئے جانے کے متعلق حضرت ابوموی اشعری سے روایت کی ہے کہ قیامت کے ون الله تعالی مومن کو بلا کراس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے

فرمائے گا کہور یھیک ہے؟ بیموس بندہ کے گاہاں خدایا سب درست ہے۔ بے شک مجھ سے میرخطائیں سرز دہوئی ہیں اللہ تعالی فرمائیں کے اچھاہم نے سب بخش ویں لیکن میر گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی أيك اوركوبهي اس كامطلق علم نه بوكاراس كاأيك منا وبهي مخلوق ميس ہے کسی برخلا ہر نہ ہوگا۔اب اس کی نیکیاں لائی جا کیں گی اور کھول کھول کرساری مخلوق کےسامنے جنا جنا کررکھی جا کیں گی ان دونوں احادیث کوفن کرنے کے بعد علامدابن کثیر حالات حشر سے استے متاثر ہوئے کہ حق تعالی سے مناجات فرمانے کے۔ ہم بھی ای مناجات کو بہاں وہراتے ہیں اور علامہ کے برور دالفاظ میں مولائے كريم سے فرياد كرتے ہيں۔"اے ستار المعيوب! اے غفار الذنوب!! تو ہم گنهگاروں کی مجھی پردہ پوشی فرما لے اور ہم مجرموں سے بھی درگزر فرما دے۔خدایا اس دن ہمیں ذلت ورسوائی ہے بچاہئے گااورائے دامن رحمت ہے ہمیں ڈھانپ کیجئے گا۔اے ذرہ نواز خداایی بے پایاں بخشش کی موسلادھار بارش کا ایک قطرہ ادھر مجھی برسا دے جو ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر صاف کر دے پروردگارایک نظر کرم ورحمت ادھر بھی۔ یا ما لک الملک ہم بھی تیری چیم رحمت کے منتظر ہیں۔اے ففور الرحیم خدا کیا تیرے درہے بھی كوئى سوالى خالى جمولى لے كرنا اميد موكرة ج تك لوثا بي اپنا كرم كر و\_\_اے مالک و خالق رحم فرمادے۔اپنے انتقام سے بچالے۔ البيغ غصه سے نجات دے دے۔ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اپنے عذابول سے چھٹکار، دے دے۔اے مولا اپنی جنت میں پہنچادے اورائے دیدار کی دولت سے مشرف فرمادے '۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اینے کرم سے میدوعا اینے مقبول ولی حضرت علامہ کے حق میں ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ یا اللہ انہیں کے انتاع اور نقل میں مارے حق میں مھی اس دعا کو قبول فرمالیجئے۔ آمین۔ يهال ان آيات ميس ميدان حشر كانقشه كيني كي بعد بتلايا جاتا ہے کہ جیسے ان منکرین و مکذبین نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے دنیا

میں آئیمیں بند کر لی ہیں اگر اللہ تعالیٰ جا ہیں تو و نیا ہی میں بطور سزاکےان کی ظاہر بینائی چھین کر نیٹ اندھا کر دیں کہ پھرادھر ادهر چلنے کا انہیں راستہ بھی نہ سو جھے اور جس طرح بیلوگ شیطانی راستول عيم كرائلدكى راه يرجلنانبيس وإجتنة اللدكوقدرت ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل ایا جج بنا دیں کہ پھر یہ سی ضرورت کے لئے اپی جگہ سے ندال سکیس۔ براللہ نے ایسانہ جایا اوران جوارح وقوی ہے ان کومحروم ندکیا۔ بیاللہ تعالی کی طرف ے مہلت اور دھیل ہے۔ اور بیآ محصیں چھین لینا اور صورت بگاژ کرایا جج بنادینا کچھ قابل تعجب اور بعید مت مجھو۔ و کیھتے نہیں أيك تندرست اورمضبوطآ دى زياده بوزها موكرس طرح سنفاور طلے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے کو یا بچین میں جیسا کمزورو ناتوال اور دوسرول كے سہارے كامختاج تھا بردھانے ميں چراس حالت كى طرف پلانا ديا جاتا ہے۔تو كيا جو خدا پيراندسالي كى حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے جوانی میں نہیں کرسکتا؟ کیااس تغیراور تبدل کود کھے کرلوگ سمجھتے نہیں کہانسانوں کے وجود کی باگ و ورحق تعالی کے دست قدرت میں ہے وہ جب جا ہے انسان کی صورت اور جیئت کوتبدیل کرسکتا ہے۔ کیاان کفار کو اتنی عقل نہیں کہ بینجھتے کہ جو خداصورت بنانے برقادرہے وہی خدا صورت کے بدلنے پر بھی قادر ہے اور جب کہ حقیقت بیہے کہ ہرانسان وحیوان ہروفت اللہ تعالی کے زیرتصرف ہے۔قدرت کا

عمل اس میں مسلسل جاری ہے۔ایک گندے اور ناپاک قطرہ سے اس کا وجود شروع ہوا۔ نو ماہ بطن مادر میں رکھ کراوراس کی تربیت فرما کراوراس میں روح ڈال کر جیتا جا گنا انسان بنا کراس کو دنیا میں لایا گیا چراس کو قدر بچی تو انائی ملی اور جوان ہونے پر اس کے سب قوی مضبوط ہو گئے بلا خرجب بردھایا شروع ہوا تو سب طاقتوں اور قو توں میں کی شروع ہوگئی حتی کہ اخیر عمر میں شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی جواب دینے لگیس اور نکما اور اپا ایج شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی جواب دینے لگیس اور نکما اور اپا ایج بنادیا گیا تو انسان کے وجود میں بیانقلابات قدرت جی تعالی شانہ کا عجیب وغریب مظہر ہی تو ہے جس کی طرف عافل انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت پرنظر کریں اور اس سے ڈرکر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت پرنظر کریں اور اس سے ڈرکر اس کی اطاعت اختیار کریں۔

اب یہاں تک جوتو حیدورسالت قیامت وآخرت جزاوسزا جنت و دوزخ اور حکمت اور عقل و دانا کی اور نصیحت و موعظت کا قرآن کریم میں بیان ہواتو کفار و منکرین ان باتوں کو محض شاعرانہ تخیلات قرار دے کر بے وزن تھہرانے کی کوشش کرتے اسلئے آگے بتلایا میا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشاعری اسلئے آگے بتلایا میا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشاعری کا سے کوئی تعلق اور نسبت ہی نہیں اور یہ قرآن کوئی شعروشاعری کا دیوان نہیں بلکہ یہ خالص نصیحت اور آسانی کتاب ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجيح

یااللہ اپنی رحمت ہے ہمیں معاف فرماد ہے۔ اور ہم کواس زندگی میں اپنی مرضیات کے اعمال کی توفیق عطافر ماد ہے اور ہم مرتے دم تک ہمارے اعضاو جوارح کواپنی عبادت و طاعت میں ظاہراً و باطنا مشغول رکھئے اور زندگی کے ہر لمحہ میں ہمیں آخرت کی تیاری کا ذکر وفکر نصیب فرما ہے۔ یا اللہ ہم سے جو تقصیرات گذشتہ میں سرز دہو چکی ہیں ہم کوان کی تلافی کی توفیق عطافر مائے۔ تاکہ ہم میدان حشر میں آپ کی مغفرت ورحمت کے مورد بن جا کیں اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں بغیر کی مواخذہ کے پہنچ جا کیں۔ آمین۔ والخور دعمون کا آن الحدث یا لئور کہا گائے گئی۔

#### وَمَاعَكَنُنَهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبُعِيْ لَهُ إِنْ هُو الْاَذِكُرُ وَقُوْلُ مُبِينٌ ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً

ادرہم نے آپ کوشاعری کاعلم بیس دیااوروہ آپ کیلئے شایان مھی نہیں وہ تو تھے تاورایک آسانی کتاب ہے جواد کام کوظاہر کرنے والی ہے۔ تاکدایسے خص کوڈراوے جوزندہ ہو

#### وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَرُوْا انَّاخَلَقْنَا لَهُ مُرِمِّناً عَلَتْ أَيْدِينَا انْعَامًا

ادرتا كىكافردل پر (عذاب كى) جحت ثابت بوجاو ، كياان لوگول نے اس پرنظرنيس كى كەبم نے ان كے ( نفع كے ) لئے اپنے ہاتھ كى ساختە چيزول مس سے مواثى پيدا كئے

#### فَهُ مُ لِهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُ مُ فَمِنْهَا رَكُونُهُ مُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مُ فِيهَا

چربہلوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔اورہم نے ان مواثی کوان کا تالع بناویا سوان میں بعضقوان کی سواریاں ہیں اور بعض کووہ کھاتے ہیں۔اوران میں ان لوگوں کے

#### مَنَافِعُ وَمَنْارِبُ أَفَلَايَثُنَا رُونَ وَاتَّخَرُهُ إِمِنْ دُونِ اللَّهِ الْهَدَّ لَعَلَّهُ مُرِينُصُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اور بھی منافع ہیں اور بینے کی چیزیں بھی ہیں۔سوکیا یہ لوگ شکرنہیں کرتے۔اورانہوں نے خدا کے سوااور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امیدیر کہان کو مدد ملے۔ میں میں مدد و میں میں در در میں ہوگا ہے وہ در در کا جات ہوت کے اس در میں در در میں ہوت کے ہیں اس امیدیر کہان کو مدد ملے

#### ڒؠؽؙؾٙڟۣؠٷؘڹ نَصرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُ جُنْدُ مُخْضَرُونَ ۖ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا لَعْلَمُمَا

(كين )وان كى كھىددكرى نيس كے اوروان كون ش ايك فريق ( كالف) بوجاوي كے جوحاضرك جاوي كے لوان الوكول كى باتي آپ كے لئے آزردكى كابا صف مونا جا بيا يوجاك بم سب جانے ہيں

#### يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ

جو چھوریدول میں رکھتے ہیں اور جو پچھ ظاہر کرتے ہیں۔

تفسیر وتشری گذشته آیات میں قیامت و آخرت کا ذکر تھا اور ہتلایا گیا تھا کہ اہل جنت کو وہاں کیے کیے آرام وراحت نصیب ہوں مے اور ساتھ ہی منکرین کو جہنم کے کیسے خت عذاب ہوں مے تو موت کے بعد کی زندگی اور عالم آخرت میں جنت دجہنم اور وہاں دنیا کے کاموں کی جزاومزا کا ملنا بیسب منکرین و مکذبین کے نزدیک من گھڑت بناو فی اور خیالی ہائیں تھیں اور ان ہاتوں کو شاعران تخیلات اور خیالی تک بندیاں قرار دے کران کو بے دزن تھمرات كان عروا بكام او ويكموكت برعظيم الجدة وي بيكل جانوراس ضعیف انسان کے سامنے عاجز مسخر کردیئے۔ سیننگڑوں اونوں کی قطار کو ایک چیوٹاسا بچیل پکڑ کرجدھرجاہے کے جائے ذرا کان بیں ہلاتے۔ كيس كيس شد درجانورول برآ دي مواري كرتا باد بعض كوذ مح كركاني غذا بناتا ہے۔علاوہ کوشت کھانے کے ان کی کھال ہڈی اون وغیرہ سے كس قدر فوائد حامل كئے جاتے ہيں ان كے تھن كيا ہيں كويا دودھ كے جشمے ہیں کہ کتنے آ دمی سیراب ہوتے ہیں لیکن شکر گزار بندے اس کے تھوڑے ہی ہیں ورندا كثرعقل سے كامنبيس ليتے كدائے رب اورمنعم حقیقی کواس کی نشانیاں اور انعامات واحسانات دیکھ کر بہجانیں اوراس كرسول كى باتنى سنين اورجووه كهين وه كرين جس خدانے بيعتيں عطا فرمائيس اس كالشكراداكيا توييكياكماس كمقابل دوسر معبوداورهاكم عفہرا لئے جنہیں مجھتے ہیں کہ اڑے وقت میں کام آوی سے اور مدد كري محسويادر كھووہ تہارى تو كياائى مدد بھى نہيں كر سكتے۔ ہاں جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وفت کرفتار ضرور کرا دیں مے تب پنة ہے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھرلڑتے رہے وہ آج کس طرح المعمس دکھانے گئے۔ ہرجھوٹے معبود کے بوجنے والے اس کی مخکست خوردہ فوج کی طرح پکڑے ہوئے آئیں سے اوران سے کہا جائے گا کہ اپنے باطل معبودوں سے کہو کہ مہیں عذاب البی سے بچا لیں۔اس وقت وہ فرضی معبودسب کانوں پر ہاتھ رکھیں سے کہ ہم ان كے خدام ركز نبيس اور نہم نے كہا تھا كہميں خدا مانو آج بيجا نيس اوران كا كام جميس ان عي كوئى واسط جبيس اس وقت ان مشركون كى حالت نا گفته به ہوگی۔ آھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرے ارشاد ہوتا ہے کہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہمارے ساہم جان مشرکیان کا يه معامله ب وأكرآب كى بات نه ما نيس تو آب اس معملين اورولكيرنه ہوں اپنا فرض ادا کر کے ان کو ہمارے حوالہ کریں۔ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سےخوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک بھکتان کر دیں گے۔ اب سورة کے اخیر میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال فرمایا جاتا ہے اور اس کے لئے عقلی دلیل دی جاتی ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس من موكار

اس کے جواب میں ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ہارے نبی صلی الله عليه وسلم جو بجهمهي سناتے بي اور بيان كرتے بيں بيسب حقائق واقعيه بين كونى شاعرانة تخيلات نبيس بم نے جوقر آن اينے پيغمبر صلى الله عليدوسلم كوديا معوه آساني تصيحتول اورروش تعليمات معمور بيكوئي شعروشاعری کادیوان نبیس که جس میں نری طبع آ زمائی اور خیالی تک بنديال مول بلكمآب كوفو فطرى طور يراس فن شعرو شاعرى ساتنا بعيدركها تکیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان سے ہونے کے جس کی معمولی لونڈیال بھی اس وقت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں آپ نے مدت العمر كوئى شعربيس بنايا- يول كسى موقع بربهى أيكة وهمر تبدز بان مبارك \_ مقفی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے ڈھانچہ میں ڈھل منی ہووہ الگ بات ہے۔اے شاعری یا شعر کہنانہیں کہتے ۔غرض کہ آپ کی طبیعت شريفه كوشاعرى \_ نسبت بى نبيس دى كني كمى كيونكدىية ب كمنصب جلیل کے لائق نہمی۔آپ حقیقت کے ترجمان تصاور آپ کی بعثت کا مقصددنیا کواعلی حقائق سے بدوں ادنی ترین غلواور کذب کے روشناس کراتا تفا خابر ہے کہ بیکام ایک شاعر کانہیں ہوسکتا کیونکہ شاعریت کاحسن و كمال كذب ومبالغة خيالى بلنديروازى اورفرضى نكتة فرنى كيسوا يحضي أو شعروشاعری کوقرآن ہے اور سول ہے کیانسبت؟ اللہ کے رسول توجو كلام سناتي بين اس بين مراسر تفيحت اورانساني خيرخواي كيسوا يجونبين وه لو كول كوهيقي إدراصلي بالنيس بتات بين اوروه قرآن سنات كبرجس مين انسان کی بھلائی کی ساری با تیں جمع کر دی گئی ہیں تا کہ وہ ہراس مخص کو جو زنده دل جواورسوچنے سمجھنے والا انسان ہواس کوخبر دار کر دیں اور منکرین پر جت قائم ہوجائے کہ قیامت کے دن وہ بیعذرنہ کرسکیں گے کہ ہمیں کسی نبيس مجمايا ورنبيس بتلاياة مح بتلاياجا تاب كانسان أكرغوركر يقومو نہیں سکتا کے اللہ کا اقرار نہ کرے دنیامیں بہت ی چیزیں ہیں جن ہے وہ فائده الهاتاب كيكن وه ال في خور نبيس بنائيس اور نداس كيسي بم جنس نے انہیں تیار کیا۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ کے سواکون ہے؟ مثال کے طور پر بیاونٹ کھوڑے گائے كرى كد مصوخچروغيره جانوروں كوانسانوں نے نہيں بنايا۔اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ پھرانسانوں کوایے فضل سےان کا الک بنادیا

# وَكُمْ يِكِ الْإِنْسَانُ أَتَاخَلَقُنْهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيْمٌ مِّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لِنَامَثُلًا وَنَسِي نے اس کونطفہ سے پیدا کٹیاسودہ علانہ اعتراض کرنے لگا۔اوراس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیااورا بنی اصل کو بعول میا' خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ يَحِي الْعِظَامَرِوهِي رَمِينُهُ ۚ قُلْ يُغِينِهَا الَّذِي اَنْثَاهَا أَوَّلَ مَرَّقٍ ۗ وَهُو ہتا ہے کہ ہٹر یوں کو جبکہ وہ یوسیدہ ہوگئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ آپ جواب دے دیجئے کہان کووہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور دہ

عَلِيْهُ إِنَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْرِصَ الشَّهِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا آنَنْهُ مِنْهُ

طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اور ایبا( قادر ) ہے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دینا ہے پھرتم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو تُوْقِدُوْنَ<sup>©</sup> أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ التَّمُوْتِ وَ الْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَّحَنُّكُ مِثُلُهُ

ور جس نے آسان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس پر قادر قبیل کہ ان جیسے آدمیوں کو(دوبارہ) پیدا کروئے ضرور قادر ہے وَهُوالْغَاتُّ الْعَلِيْمُ ﴿ إِنَّهَا أَمُونَهُ إِذَا آرَادَشَيُّا أَنْ يَقُولَ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسُبُكُنَ الَّذِي

روہ بڑا پیدا کرنے والاخوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا امرادہ کرتا ہے تو اس کا معمول آویہ ہے کہاں چیز کو کہدیتا ہے کہ موجالیس وہ ہوجاتی ہیں۔ تو اس کی پاک

## بِيكِ و مَكَكُونَ كُلِ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ وَرُجِعُونَ ﴿

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا بورااختیار ہے اورتم سب کواس کے یاس لوٹ کرجا نا ہے۔

أوَ كَيَا لَغَرِيرٌ سَيْسِ دَيَمُهَا الْإِنْسَانُ انسان | أَنَاخَلَقُنامُ كهم نے بيدا كياس كو إمِنْ نَظفَةِ نطف ہے | فَلِذَا مجرنا كهاں الْحُورُ والْحَصِيْعُ جَمَرُ الو مُبِینَ کلا ا وَخَرَبُ اور اس نے بیان کی ایکا حارے لئے استُلا ایک مثال اوکیکی اور تھول کیا احکفظا بی پیدائش ا قال کہے لگا نَنْ يَغِي كُونَ بِيهَ كُرِيكًا الْعِظَامَرُ بِثَمِيلِ وَهِي جَبُدُوه | رَعِينُهُ كُلِّ مُنْ الْحَارِيل يَغِينِهَا الله وَهُمَ كَبُدُوه | رَعِينُهُ كُلِّ مُنْ الْحَارِيل الْمُغِينِهَا الله وَهُمَ كُلِي وَهُ جَسَ نَهِ اَنْهَا آنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بار | وَهُوَ اوروه | بِكُلِّ هرطرح | خَلْق پيداكرنا | عَلِيْهُ جاننے والا | والَّذِي جَس نے | جَعَلَ پيدا كيا كُثُرُ تهارے لئے امِنَ ہے الشَّبَيرِ درمنت الْكَخْفَيرِ سِز ا فَارًا آك ا فَالْذَا بِسَابِ اَنْنَتُمْ تَمَ الْمِنْهُ اسَ النَّبَيرِ درمنت الْكَخْفَيرِ سِز ا فَارًا آك ا فَالْذَا بِسَابِ النَّنَةُ تَمَ الْمِنْهُ اسَ ﴾ النَّبَيرُ من اللَّا عَامِي لَيْسَ نَهِينَ اللَّذِي ووجس في الحَكُلُ بِيداكِيا التَّمَاوْتِ آسانون والْأَرْضُ اورز عن إيقادِية قادر اعلى برا أن كه [ يَعَنْكَ وويداكر ــ بِثْلَهُنْ أَن حِيبًا ۚ بَلَى بِالَ ۗ وَهُوَ اور وه ۚ الْخَلَقُ بِرَابِيدًا كُرْتُعَالًا ۚ الْعَكِلْيُمُ وانا ۚ إِنْكَأَاسَ كَ سُوانَيْسُ ۚ أَهُونُهُ اسَ كَا كَامُ ۚ إِذَا جِب ے کس شے کا اُن کہ ایکٹول وہ کہتا ہے اُلا اس کو اگٹن ہوجا فیکٹون تووہ ہوجاتی ہے افسٹبغن سویاک ہے الگذی وہ جس بِيكِ ﴾ اسكه باته من المككُّون بادشاهت الحُلِّ شكن عبره الدُّلي وراى كالمرف الرُّجُعُونَ تم توكرجا وك

۔ تفسیر وتشریخ: بیسورہ یس شریف کی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ تیسرے رکوع کے اخیر میں کفار کا ایک اعتراض نقل فرمایا حمیا هلداا لوعد ان كتتم صلدفين ليني وه كهتيت كدير قيامت كي همكي كب بوري موكى؟ بتا دَاكْرَتم سيح مو؟ ان كابيه وال بجهاس غرض كے لئے نها كدوه قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا جاہتے تھے بلکہ اس بناء پرتھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ ہوکرا تھنے کو بعیداز امکان اور بعیداز عقل سجھتے

تھے۔ تو او پر اس سوال کے جواب میں قیامت کے عبر تناک منظر کا نقشہ ان کے سامنے چیش کیا گیا تھا کہ جس قیامت کا منگرین انکار کر رہے ہیں وہ ایسے شان اور ان حالات کے ساتھ آ کر رہے گی۔ ان کے ای سوال کے جواب میں قیامت اور حشر وشر کے اب دلائل ارشادہ ورہے ہیں۔

جواب میں قیامت اور حشر ونشر کے اب دلائل ارشادہ ورہے ہیں۔ مفسرین نے حضرت ابن عبال وغیرہ کی روایت ہے لکھا ہے کہاں موقع بر کفار مکہ کے سرداروں میں سے آیک مخص قبرستان سے سی مردہ کی ا یک بوسیدہ ہڈی لئے ہوئے آئے سیااوراس نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اسے چورا کر کے اس کے اجزا کو ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا کہ تم کتے ہوکہ مردے پھرزندہ کرکے اٹھائے جائیں گے بتاؤان بوسیدہ ہڈیوں کو كون زنده كرے كا؟ إلى كا جواب فور أان آيات كى صورت ميں ديا كيا اور بتلايا كيا كواس انسان كوينبيس وجفتا كديميلي بيكياتها؟ اس كواي اصليت ياد تهیں کہ وہ ایک ناچیز قطرہ تھا جس کوخدائے کیا ہے کیا بنادیا۔ اس قطرہ کواس کی مال کے پییٹ میں پرورش کیا اور میجیتا جا کما انسان بن گیا۔ پھر مال کے پیٹ سے نکل کر بھی اس کی برورش کا سامان کردیا چررفتہ رفتہ بیاس قابل ہوا كاس كوزوراور توت كويائي عطاكى كه بات بات يرج تفكر في اورباتيس بناني لگاورائی ناچراصلیت کو بھول گیا جی کہ جانی صدید برده کرائے خالق ورازق كے مقابلہ مين خم مُعونك كركھ ابوكيا اور خداير كيسے فقرے جسيال كرتا ہے کو یااس قادر مطلق کو عاجز مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے جو کہتا ہے کہ جب بدن كل سر كرصرف بريال روكتيس ووجهي بيسيده براني أور كلوكم ري تو أنبيس دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ایساسوال کرتے وقت اے اپنی پیدائش یا زمیں ربی ورناس قطرهٔ ناچیز نطفه حقیرے بیدا ہونے والے وانسے الفاظ کی جرات نہ ہوتی۔ بہر حال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سوال کے جواب میں کہدو بیجے کہ جس نے مہلی مرتبدان ہدیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیامشکل ہے بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہوتا جا ہے اوراس قادر مطلق کے لئے تو مجھی چیز آسان ہے۔ مہلی مرتبہ و یا دوسری مرتبدہ ہرطرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہو منتے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمبارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے اور تم چراس ے اور آگ ساگا لیتے ہو؟ چنانچ عرب میں ایک درخت تھا جس کومرخ كت تصاور دومرا ورخت جس كوعفار كت تصان سال عرب جقماق كا

کام کیتے تھے۔ان دانوں درختوں کی ہری بھری شہنیاں مثل مسواک کے یے کراہل عرب ایک دومرے پر مارتے تنصفوان سے آگ جھزنے لگتی مھی۔قدیم زمانہ میں عرب کے بدوی آ کے جلانے کے لئے بہی طریقہ استعال کرتے تھے تو جس قادر کو ہرے درخت ہے آگ بیدا کرنا مشکل مہیں اے بوسیدہ ہڑی سے دوبارہ پیدا کردینا کیامشکل ہے جس خدانے ہی<sub>ہ</sub> نظیم الثان آسان بنا کر کمرے کردیے اورزمین کو پیدا کردیا اے ان كافرول جيسى جيموني چيز كادوباره پيدا كردينا كيامشكل بـــاس كي قدرت تو الی ہے کہ جب وہ سی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس چیز کو کهدویتا ہے کہ موجا۔وہ فورا ہوجاتی ہے ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوسکتی تو اس صورت میں مرے ہودل کو دوبارہ زندہ کر دینا کیامشکل ہے۔ان سب مقدمات ودلاكل سے ثابت موكيا كماس كى ذات ياك باوروه اللى ترين ہستی ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا پوراا ختیار ہے لیننی وہ کسی طرح کے بجز وغیرہ کے تقص سے بالکل پاک دمنزہ ہے فی الحال بھی تمام محلوقات کی زمام حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور آئندہ بھی سب کولوث کر اس کی طرف جأنا ہے یعنی خاتمہ کلام پر والیہ توجعون فرما کرنتیجہ کےطور پر ثابت فرمادیا گیا کہ شرضرور بریا ہوگا۔ مرنے کے بعدسب کوزندہ ہوتا ہے اور خدا تعالی کے سامنے سب کو کھڑ اہونا ہے۔

ان آیات کے تحت علائے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی بات
توان آیات سے اور دوسری قرآنی آیات واحادیث میں جس
معاد اور حشر ونشر کی خبر وی گئی ہے بیمعلوم ہوئی کہ وہ حشر جسمانی
ہائی جسم انسانی کی بوسیدہ بڈیاں دوبارہ زندہ کی جا ئیں گی اور
روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن سے
ونیادی جسم مرکب ہے۔ یعنی اسی بدن عضری کے ساتھ علی وجہ
الکمال والاتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جو
جسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پورا مشابہ ہوگا جو اس کو دنیا
میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پرتمام انبیاء ومرسلین کا اور تمام
صحابہ و تابعین کا اور تمام الل سنت والجماعت کا اجماع ہے جبکہ
فلاسفہ معادج سمانی کے مشر جیں اور معادروحانی کے قائل ہیں۔
میال ان خاتمہ کی آیات میں مشکرین حشر ونشر کے شبہات کا
جوکمل مفصل اور مدلل جواب دیا گیا ہے وہ چارد لائل پرخی ہے:۔
جوکمل مفصل اور مدلل جواب دیا گیا ہے وہ چارد لائل پرخی ہے:۔

پہلی دلیل بعث بعدالموت یعنی دنیا میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے کی بیدی کئی کہ جس علیم وظیم وقد برخدانے انسان کود نیامیں ایک حقیر ناپاک اور گندے قطرہ سے پیدا کیا جو بظاہر ایک ہے روح چیز ہواراس میں ہوش وحواس اوراعضاء وجوارح پچر بھی نظر نہیں آتے ۔ پس جب انسان قدرت الی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالا نکہ وہ اس سے پہلے پچھ نہ تھا تو وہی قا درانسان کے مرنے کے بعد بھی گئی اور سرمی ہڈیوں کے متفرق ریز وں کو جمع کر کے اس کے بعد بھی گئی اور سرمی ہڈیوں کے متفرق ریز وں کو جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔

دوسری دلیل بیدی گئی کہ جو قادر خداتہ اور سے لئے سرسبز اور ہر سے جرے درخت ہے آگ نکالنے پر قادر ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کرسکتا ہے کہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مرخ اور عفار کی دوسر سبز شہنیوں سے جن سے پانی شد ہیں اور مرخ اور عفار کی دوسر سبز شہنیوں سے جن سے پانی شکتا ہو آپس میں رگڑنے ہے آگ نکل پر تی ہے تو وہی خدا دوسری بارانسان کوگی سری ہٹریوں سے بھی پیدا کرسکتا ہے۔ دوسری بارانسان کوگی سری ہٹریوں سے بھی پیدا کرسکتا ہے۔ تسان داور ناموں نا

تیسری دلیل بیددی گئی کہ وہ خداجس نے آسان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ پیدا کئے کیاوہ اس پر قادر نہیں کہ ایک پانچ فٹ کے انسان کومرنے کے بعد دوبارہ پیدا کردے۔

چوتی دلیل بیدی می کہ جس خدا کی قدرت کا بیعالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا جا ہے تو اس کا صرف بہ کہنا کائی ہے کہ دہ "من چیز کو پیدا کرنا جا ہے تو اس کا صرف بہ کہنا کائی ہے کہ "موجا" بس وہ چیز فور آہو جاتی ہے اور عدم سے نکل کر وجود میں آ جاتی ہے ہیں جو خدااس غیر محد و دقد رت کا مالک ہوا ہے روئے زمین کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کاعلم وقدرت ہر ہر ذرہ کو محیط ہے۔ تو
جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی
بخش اور جب تک چاہا اس کو زندہ رکھا اسی طرح مرنے کے بعد جب
چاہے گا اس کو زندہ کردے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کے ہر ہر ذرہ کو خوب
جانی ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔ (معارف القرآن از معزے کا عملی ک
صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ شہرا متوں میں سے )

ا بین نفس بربری زیادتی کی (اور بر اظلم کیا کهاللدی نافر مانی والی زندگی عُرْارتار ما) جب اس کی موت کا وفت آیا تو (این مجیملی زندگی کو یاد کر كاس يرالله كفوف كابهت زياده غليه واادرآ خرت كي برانجام سے وہ بہت ڈرا۔ یہاں تک کہ)اس نے اپنے بیٹوں کو دصیت کی کہ جب میں مرِ جاؤل تو تم مجھے جلا کررا کھ کرد بنا پھرتم میری اس را کھ میں ے آ وصی تو کہیں خطی میں بھیروینا اور آ وهی کہیں دریایا سمندر میں بہا دینا۔ خدا کی شم اگر اللہ نے مجھے پکڑلیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دےگا جود نیاجہان میں کسی کوجھی ندوے گا۔اس کے بعد جب وہ مرکباتو اِس کے بیٹول نے اس کی وصیت بڑمل کیا (بعنی جلا کراس کی را کھ کو بچھ میں میں ہوا میں اڑا دیا اور کھے یانی میں بہادیا) پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خطی اورتری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے (اوراس کودوبارہ زندہ کیا گیا) پھر اس سے بوچھا کیا کرونے ایسا کیوں کیا؟اس نے عرض کیااے میرے مالک! تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈرسے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول التدسلي التدعليدوسلم في بدواقعد بيان فرما كرارشا وفرمايا كرالتدتعالى نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرمادیا شارحین نے اس مدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے سی ز مانے کے جس محص کاریرواقعہ ذکر فرمایا ہے وہ بیجارہ خدا کی شان اوراس کی صفات ہے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی انچھے نہ تھے کیکن مرنے سے سلے اس برخدا کے خوف کی کیفیت اتن غالب ہوئی کہ اس نے اسيغ بيتول كواليك جابلاندوصيت كروى اوربيجارة سمجها كمميري راكه ك ال طرح فظی وری می منتشر موجانے کے بعد میرے محرز ندہ مونے كاكوئى امكان شدسه كالبيكن اس جاملا نفلطى كامنشا أورسبب چونكه خداكا خوف اوراس کے عذاب کا ڈرتھا۔اس کئے اللہ تعالی کے کرم نے اس کو مجمى معاف كرديا اوراس كوبخش ديا\_ (معارف الحديث جلددم سفي ١٠٠٠) غرض یہ کہ خداتعالی نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ضدا تعالی بزار بار پیدا کرنے اور بزار بارموت وسینے اور بزار بار پھرزندہ كرفي برقادر مادريام رخداكى قدرت كالمدك اعتبار سين والسي اور نباعيد \_\_ الحمد للداس ورس يرسوره كيسين شريف كابيان حتم مواجس میں ۵رکوع تنے اس کے بعدا تقی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔انشاءاللہ وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوَلَةِ الْعَلَمِينَ

#### 

#### بِنُــــجِرِاللهِ الرَّحْلِن الرَّجِـ لِيُ

شروع كرتا بون الله كے نام ہے جو يرد امهر مان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

#### وَالصَّفَّتِ صَقًّا فَالرَّجِرِتِ زَجُرًا فَالتَّلِيٰتِ ذِكْرًا فَإِنَّ إِلْهَكُمُ لَوَاحِدٌ فَرَبُّ التَّمَاوٰتِ

تم بان فرشتوں کی جومف باند در کھڑے ہوئے ہیں محران فرشتوں کی جویندش کرنے والے ہیں محران فرشتوں کی جوذکر کی طاوت کرنے والے ہیں کرتم ارام ہوں (رحق) ایک ہوہ میں ملاک ہانوں کا

#### وَالْأَرْضِ وَمَالِينَهُمَّا وَرَبُ الْمِسْأَرِقِ ٥

اورز من کااور جو پچھان کے درمیان میں ہےاور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا

|   | ذِكْوًا وْكُرْ ( تْرِآن)               | فَالزُّجِوْرِةِ مَهِروُ النَّهُ واللهِ وَيُجْرًا جَعِرُكَ كَم |                |             | <u>ئ</u> لۇ | صَفًا بُدَاءًا كُمَّا | م الصَّفْتِ مف بالدعة والع صَفًّا بُداجماً |                       |                    |               |  |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--|
| l | اور جو ا کے درمیان                     | وكابينكا                                                      | والكرفي اورزمن | ولتِ آسانوں | التكم       | ريث بروردگار          | ايد                                        | _لُوَلِحِدُ البِّهُ أ | الهكئ تهيارا معبود | اِنَّ وَيُظَك |  |
| ļ | وَرَبُ اور بروردگار الله شكارتي مشرقون |                                                               |                |             |             |                       |                                            |                       |                    |               |  |

اس سورة كانزول مواہده ووقت تفاجبکه نبی كريم صلى الله عليه وسلم کی دعوت تو حیدواسلام کا انکار و نالفت بوری شدت کے ساتھ کفار مكه كرد ب عضاس لئے اس سورة ميس كفار مكه كونها يت برز ورطريقه سے تنبید کی گئی اور آخیر میں انہیں صاف صاف خبر وار کر دیا گیا کہ عنقريب يبي يغيبرعليه الصلؤة والسلام جن كاتم مذاق ازارب مو تمهارے دیکھتے ہی ویکھتے تم برغالب آجائیں گے اورتم اللہ کے لشکر كواسيغ كمركضحن مين اتراموا ياؤتهے \_ رپيشين كوئى اس زمانه ميں کی می جیک واسازم اورمسلمانوں کی کامیابی اورغلبہ کے ظاہری آ تاردوردور بھی کہیں نظرندآ تے تھے۔جس وقت الل اسلام برى طرح ظلم وستم كانشانه بن رب يتيادرمسلمانون كي قريب تين چوتفائي تعداد مكه چيوو كر جرت كرچكي تني كريم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بمشکل 🙌 - • ۵ صحابہ ملہ میں رہ سکئے تھے اور انتہائی ہے بسی ے ساتھ کفار کی زیادتیاں برداشت کررے متعان حالات میں ظاہراسباب کود مکھتے ہوئے الل مکسی طرح باورنہ کر سکتے ستھے کہ غليدة خركار محرصلى الله عليه وسلم اورآب كي مقى بعرب سروسامان جماعت کونصیب ہوگا۔ بلکہ دیکھنے دالے تو بیری سمجھ رہے تھے کہ بیر

#### تفيير وتشريح

الحدولة قرآن كريم كى پائج منزلول كابيان سورة بليين برخم ہوگيا
قال الب جھٹی منزل كى ابتداء ٢٣ ويں پارہ كى سورة سفت ہے ہورہ ك
ہے جس كى چندابندائى آيات اس وقت زير تفيير ہيں۔ ان كى تشريح
ميں بيلياس سورة كى وجي سميد مقام مزول خلاصہ مضابين تعداد آيات
وركوعات وغيرہ بيان كئے جاتے ہيں۔ اس سورة كى ابتدا ہى لفظ والصفت ہے ہوئى ہيں صف باند ھنے
والصفت ہے ہوئى ہے۔ صفت كے معنى ہيں صف باند ھنے
والصفت ہے ہوئى ہے۔ صفت كے معنى ہيں صف باند ھنے
والے۔ اس لئے اس سورة كانام علامت كے طور پر صفت مقرر
ہوا۔ يہ سورة ہمى كى ہے۔ موجودہ ترتيب قرآنى كے لحاظ سے يہ
سورتيں مكم عظم ميں اس ہے بل نازل ہو چكى تھيں اور ٢٣ سورتيں
اس سورتيں مكم عظم ميں اس ہے بل نازل ہو چكى تھيں اور ٢٣ سورتيں
اس سورة كے بعد نازل ہو كي ہا اس سے بل نازل ہو چكى تھيں اور ٢٣ سورتيں
مدرة كے بعد نازل ہو كيں۔ اس سورة ميں اس کے اس جونكہ يہ
سورة كى ہے اس لئے اس ميں عقائد ہے متعلق مضابين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ميں عقائد ہے متعلق مضابين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ميں عقائد ہے متعلق مضابين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ميں عقائد ہے متعلق مضابين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ميں عقائد ہے متعلق مضابين تو حيد

دے کراس اسلام کے باغ کولگایا تھااور اسکے بودے کواسیے خون سے سينجاتها ايك بيزماند إس ككي موئ باغ كواجاز في اوروران كرنے كى فكر ميں غير بيس اينے كے ہوئے ہيں۔ يخصوماً ياكستان میں چندسال بہلے کامھی ندیمو لنے والا زمان رہاہے جبکہ کوئی قرآن بر باتحصاف كرتار باتوكوكى حديث كاالكادكرتار بالكوكى اركان اسلام نماز روزه عج زكوة كودمولويول"كى پيداداركهدكران سے آزاد مور باتھا تو کوئی ندہب بی کے نام سے بیزار اورمسلمانوں کو ذلت وخواری سے بچانے کے لئے ندہب اور دقیا نوسیت کوچھوڑنے کی تلقین کرتا رہا۔ كُونَى قَمَارِجوتَ اورسودكوطال كرف كالكريس لكاربانا لله و انا اليه راجعون ـ بيبات منانع مي محابرام كي قريانيون يرآمن تمي م خلامه بيكه المل موضوع السورة كالوحيدوآ خرت باوراى كى تعلیم دی گئی ہاورای کے تقاضوں کے مطابق زندگی سنوارنے والوں کو کامیانی کی بشارت اوراس کےخلاف کرنے والول کوبدانجامی سے ڈرایا مياب-ابال تمبيدك بعدان آيات كآشرك لاحظمو سورة كى ابتدا تنن قسية جملوس يفرمائي جاتى ب: ـ (۱) تتم ہےان فرشتوں کی جوعبادت میں یاحق تعالیٰ کا تھم سننے کے وقت صف بالدھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (٢) متم ہے ان فرشتوں کی جوآ سانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔(س) قتم ہان فرشتوں کی جوذ کرالی تبیع و تقذیس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ير پچيلى سورة مى بھى كہا جاچكا ہے كر آن پاك ميں حق تعالى نے متعدد جکومسیس کھائی ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعالی نے ایل مخلوق اورصرف سات مقام پرائی ذات کاتم کھائی ہے تھم تا کیدے لئے ہوتی ہاورحق تعالی نے تعمیس اس کے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت بورى موجائ بعض علماء نے لکھاہے كر آن شریف عربول كى زبان بس نازل بواب اورعر بول كاطريقة تقاكدكونى كلام اوربيان اس وقت قصیح بلیغ نبین سمجها جاتا تهاجب کهاس میں تشمیل نه بول ال لئة قرآن ياك بس بحي قتميس كمائي تئيس كي فعاحت عرب كي بيتم مجمى رہنے نہ یائے۔اور مجمی وجو ہات علماء نے لکھی ہیں۔الغرض وین اسلام مکه کی محمانیوں ہی میں ختم ہو کررہ جائے گا۔ لیکن تاریخ ا مواہ ہے کہ صرف ۱۵-۱۶ سال کے عرصہ میں فتح کمہ کے موقع پر ٹھیک وہی چھے چین آیا جس سے کفار کوخبردار کیا گیا تھا۔ تعبیہ کے ساتھ ساتھ حق تعالی نے اس سورہ میں تعبیم اور ترغیب کاحق بھی بورا بوراادا فرمایا اور توحیدوآ خرت کے عقیدہ کی صحت برمخضر مکر دل نشین ولائل ویئے میے اور مشرکین کے عقائد کا روفر مایا میا اور ان کی ممراہیوں کے برے سائج ہے انہیں آ گاہ کیا گیا۔ساتھ بی بیمی بتایا ممیا کدایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدرشاندار ہیں ای سلسله می گذشته انبیائے کرام کا ذکر فرمایا حمیا جس سے بیمعلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کا اسے انبیاء کے ساتھ اوران کی محذیب کرنے والى قوم كے ساتھ كيا معاملدر باہے كس طرح الله تعالى في ايين وفادار بندوں کونواز ااور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کوسر ادی۔ جوتاریخی واقعات اس سورۃ میں بیان کئے مکئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آ موز واقعہ حضرت ابراجیم علیدالسلام کی حیات طیب کا وہ اہم واقعہ ہے جبکہ وہ اللہ تعالی کاظم پاتے ہی این پیارے اور اكلوت بين كوقربان كرن يرآ ماده موسم عصداس مي ندمرف كفاركمه بى كے لئے سبق تھا جو حضرت ابراہيم عليه السلام كے ساتھ اليانسى تعلقات برفخركرت من بكدان مسلمانول كرائي بمي سبق تفاجواللداوراس كرسول برايمان لائ تضاور بدوا تعدسناكر أنبيل تعليم دى محى كدايك مومن صادق كوس طرح الله كي رضايرا بنا سب کھوریان کردینے کے لئے تیار ہوجانا جاسے ۔سورة کے آخر میں جہاں کفار کو تقبید دی گئی وہیں اہل ایمان کو بیٹارت سنائی گئی اور خوشخبری دی می کداس ونت جن مصائب سے آبیں سابقہ پڑرہاہے ان برگمبرائین نہیں آخر کارغلبدائی کونصیب موگا اور باطل کے علمبردار جواس وقت غالب نظرة رب بي بدائمي كم باتعول مغلوب اورمغتوح موكررين كيد چنانچه چندي سال بعدواقعات نے بتلادیا کہ محص وقی تسلی نمقی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھاجس کی پیشین کوئی فر ما کران کے دل مضبوط کئے سکئے تتھے۔ الندالندايك وه وقت تفاجبك صحابه كرام في جاني ومالي قربانيال

ا مخاطبین کو پختہ وثوق ویقین دلانے کے لئے کلام کوشم کے ساتھ شروع فرمایا گیا اور تین چیزوں کی قسم کھائی گئے۔ اول و الصفت صفاً۔جس کے فقطی معنیٰ ہیں صف باندھنے والے مفسرین نے اس سے مرادوہ فرشتہ لئے ہیں جوحق تعالی کی عبادت میں یاحق تعالیٰ كأحكم سننے كے وقت صف باندھ كر قطار در قطار كھڑ ہے ہوتے ہیں۔ دوسر فالزاجوات زجوا جس كفظي عني بين بندش كرنے والے ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے پھٹکارنے والے مراداس سےوہ فرشتے ہیں جوآ سائی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے بیں۔تیسری فالملیت ذکوا کیفی ذکر کرنے والے مراواس ے وہ فرشتے ہیں جوذ کرالہی تبیع وتقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہاں اس سورہ کی ابتدامیں فرشتوں کی شم کھانے کی وجہ مفسرین نے بیکھی ہے کہاس سورۃ کا مرکزی مضمون تو حیداوررد شرک ہے اور شرک میں بھی اس خاص شرک کی تر دید ہے جس کے تحت ابل مكه اورمشركين عرب فرشتول كو (معاذ الله) الله كي بينيال کہا کرتے تھے۔ چنانچے سورۃ کی ابتداء ہی میں فرشتوں کی شم کھا کر ان کے وہ اوصاف بیان کردیئے گئے جن سے ان کی ممل بندگی کا اظہار ہوتا ہے اور بیربات غور کرنے سے صاف مجھ میں آجاتی ہے كەللەتغالى كےساتھ فرشتوں كارشتە باپ بىنى كا (معاذ الله) نېيىس بلکہ خالق ومخلوق اور آقا و ہندہ کا ہے غرض کہ ان تینوں قسموں کے بعدجوبات کمی جاتی ہےوہ یہ کہ تمہارامعبود برحق ایک ہے۔آ کے دلیل اس تو حید کی دی جاتی ہے اور وہ یہ کہوہ پروردگار ہے آسانوں کا اور زمین کا اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا یعنی ان کا مالک اور متصرف ہے اور جو مالک ہے مشارق کا۔ مشارق سے مراد آ فآب كے طلوع ہونے كے مواقع بيں۔ سورج ہميشدا يك ہى مطلع سے نہیں نکاتا بلکہ ہرروز ایک نے زاویہ سے طلوع ہوتا ہے اوراس طرح سال کے۳۷۵مشرق ہوتے ہیں۔ای وجہ ہےمشرق کی بجائے جمع کاصیغہ یعنی مشارق استعمال کیا گیا۔ اب يهال فرشتول كي صفت "صف بندى" كي جوذ كرفر مائي آئي تواس معلوم مواكه مركام مين عم وصبط اورتر تبيب وسليقه كالحاظ

رکھنا دین میںمطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیند ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہویااس کے احکام کوئن کران کی تعمیل ہو بیمقاصداس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے ہجائے صف باندھنے کے ایک غیرمنظم بھیڑی شکل میں جمع ہو جایا کرتے۔اس بنظمی کی بجائے الله تعالی نے انہیں صف بندی کی توفیق عطا فرمائی اور بہاں فرشتوں کے اوصاف میں سے سب سے پہلے ای وصف کو ذکر فرمایا۔اس طرح انسانوں کو بھی عبادت کے لئے صف بندی کی ترغیب وتا کیدگی گئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہتم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ فرشتے اسے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ وہ صفول کو یورا کرتے ہیں اور صف میں بیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ( یعنی ت کی میں خالی جگہ نہیں جھوڑتے ) نماز میں صفوف کی درستی یعنی صفول کو بورا کرنے اور سیدھار کھنے کی بہت ہی تا کیدا حادیث میں وارو ہوئی ہے اوراس کے خلاف کرنے اور صفوں کوآ سے پیچھے رکھنے میں ولوں میں اختلاف پیدا ہوجانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ خلاصه بيكه ان آيات مي جوحقيقت ذبهن شين كرائي عنى بوده یہ ہے کہ کا سنات کا مالک اور فرما نرواہی انسانوں کا اصل معبود ہے اور ونی در حقیقت معبود موسکتا ہے اورای کومعبود مونا چاہئے۔ یہ بات سراسرعقل کےخلاف ہے کہ رب یعنی مالک حاکم مربی و بروردگار كوئى اور مواور عبادت كالمستحق يعنى الله كوئى اور مو جائ عبادت كا اشحقاق پہنچاہی اس کو ہے جو کال افتدار رکھتا ہے اور کال افتدار کا ما لک چونکہ اللہ تعالیٰ بی ہے اس لئے وہی تنہا معبود حقیقی ہے۔اس

طرح سورة کی ابتدا توحید کے مضمون سے فرمائی گئی جو کہ قرآن

یاک کا خاص الخاص موضوع وعوت ہے اورجس پرتمام مسکوں سے

زیادہ زورویا گیا ہے۔اب آ کے ای وحدانیت کی دلیل دی گئ ہے

جس كابيان آكلي آيات من آئنده درس من موكاانشاء الله تعالى \_

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# اِنَّا ذَيْنَا السّمَاءَ الدُّنْ يَا بِرِيْنَةِ بِالْكُواكِبِ فُوحِفْظَامِن كُلِ شَيْطِن عَارِدٍ فَلَا يَسَمَعُونَ مَمِى خَدْنَ مِن جِالِمُ نِعَالَ مِن مَلِيَ عَلَى الْمُلِا الْكُمْلُى وَيُقْلَ فُوْنَ مِن كُلِ جَانِبِ فَلَا حُوْلَا وَلَهُمْ عَنَ الْ وَالْمِن مَا اللَّهِ الْمُلَا الْكُمْلُى وَيُقْلُ فُوْنَ مِن كُلِ جَانِبِ فَلَا حُولُول وَلَا مُحْمَعُ عَنَ الْ وَالْمِن مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَا الْكُمْلُى وَيُقْلُ فُوْنَ مِن كُلِ جَانِبِ فَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُلَا الْمُلْمُ عَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اب بین میرون کو فوار کا میران ایران میران ایران میران کا اور جب کوئی مجز و دیکھتے ہیں تو اس کی منسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو صریح جادو ہے

دنیا کواللہ تعالیٰ نے تارول سے کیسی زینت وآ رائش دی۔ یہاں آ بت
میں کواکب لیعن ستاروں کے دو کام بنلائے مجے ایک تو آسان کی
زیب وزینت اور دوسر مے شیاطین سے حفاظت لیعنی بعض تارول کے
ذریعہ جوٹو شیخ ہیں شیطانوں کورو کئے اور دفاع کرنے کا کام بھی لیا
جاتا ہے۔ سورہ مجر چودھویں پارہ میں بھی یہی فرمایا گیا" بلاشہ ہم نے
آسان میں بڑے ستارے بنائے اوراسے دیکھنے والوں کے لئے ان
سے آراستہ کیا اور ہم نے اسے لیعنی آسان کو ہرشیطان مردود سے محفوظ
کر دیا۔ ہاں مکر کوئی بات فرشتوں کی چوری چھے من بھا کے تو اس کے

تفسیر وتشری کوشتہ آیات میں سورہ کی ابتدا اللہ تعالی کو حدد کے بیان سے فرمائی کئی تھی اور ہتلایا گیا تھا کہ بلاشبہ تہمارا معبود ایک ہے جو مالک ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیز دن کا۔ اب آ کے ان آیات میں پہلے اللہ تعالی کی وحدا نیت کی ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نظر او پراٹھا و تو اند میری رات میں ہے آسان ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نظر او پراٹھا و تو اند میری رات میں ہے آسان ہے میں اور پردونق معلوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا آسان ہے۔ دنیا کے معنی سب اور پردونق معلوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا آسان ہے۔ دنیا کے معنی سب سے قریب کے ہیں۔ اس سے بلندتر آسان اور بھی ہیں تو اس آسان

چھے ایک شہاب ٹا قب یعنی روٹن شعلہ ہولیتا ہے'۔ستاروں کے یہی دوكام يهال آيت مين بهي بتلائے محصر الك توزيب وزينت آسان کی دوسرے شیاطین کا دفاع۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ شیاطین کو بیہ قدرت نبيس دى من كر شتول كى عالم بالا ميس كوئى بات وحي اللي كى من ہ تمیں۔ جب بیشیاطین ایساارادہ کر کےادیر آسانوں کے قریب وینچنے ک کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے جاتے ہیں ادھرہی سے فرشتہ و محك دے كراور مار ماركر بھا ديتے ہيں اور دنيا ہيں جميشدان ير يونمي مار برزتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔اوراس فرشتوں کی مار دهاژ اور بھاگ دوڑ میں اگر شیاطین فرشتوں کی کوئی ایک آ دھ بات ا چک لائے اور مچھ خبر لے ہی بھائے تو ایک د کہتا ہوا شعلہ اس کے پیچھےلگ لیما ہے اور اس کوجلا کر پھونک دیتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ عالم بالاکا انتظام اور وہاں کی بندش ایسی مضبوط ہے کہ کسی شیطان سرکش کا وہاں تک گز رنہیں اور وہ اس پر قادرنہیں کے ملاءاعلیٰ یعنی گروہ لملائکہ کی یا تنمی سن سکے اور اِس کی خبر و نیا میں لا کرنسی کو و ہے سکے۔ يهال بديات بهي وبن مين رهني حاسية كداب وقت عرب مين كهانت کابڑا جر جاتھا۔ جگہ جگہ کا ہن موجود تھے جو پیشین کوئیاں کرتے۔غیب ک خبریں بتاتے اور اوگ اسے اعلے پیچھے احوال دریافت کرنے کے کئے ان ہے رجوع کرتے اور ان کا ہنوں کا دعویٰ میہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضہ میں ہیں اور وہ انہیں ہرطرح کی خبریں لا لا کر وسيخ بين -ان حالات كي موجود كي مين جب رسول التدملي الله عليه وسلم منصب نیوت پر سرفراز ہوئے اور آپ نے قر آن مجید کی آیات سانی شروع کیں جن میں پھھلے اور آئندہ کے پیش آنے والے حالات کی خریں بھی دی تئیں اور ساتھ ن آپ نے یہ بتایا کہ ایک فرشتہ بہ آیات میرے پاس لاتا ہے تو منکرین و مکذبین نے آپ کو کا بن گہنا شروع کر دیا گہان کا تعلق مجھی دوسرے کا ہنوں کی طرح کسی جن یاشیطان ہے ہے جو عالم بالا سے پچھ خبریں ان کے پاس لاتا ہے اور بیا ہے دحی الٰہی بنا کر پیش کردیتے ہیں ۔ تواس الزام کے رومیں بھی يهال به حقيقت ظاهر فر ما كي عمي شياطين كي تورسا كي بن عالم بالا تك نبيس ہوسکتی اور وہ اس پر قادر ہی نہیں کہ آسان پر جا کر ملائکہ کی باتیں س سكيس الغرض الله تعالى في آسان ونيا كومزين اور محفوظ بنايا ہے اور بيہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی اور تمام انظامات وتضرفات اس کے دست قدرت میں ہونے کی اوراس طرح اس سے واحد ہونے ک\_اب اثبات تو حید کے بعد آھے اثبات بعث بعد الموت کے متعلق

فرمایا جاتا ہے کہ یہ محکرین جوقیا مت کوئیس مانے اوراپے دوبارہ پیدا کے جانے کوشلیم نہیں کرتے تو اسے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالی نے جو بیر آسان زمین ستارے فرشے 'جنات و شیاطین وغیرہ ساری مخلوقات بنائی ہے تو ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان محکرین کا بیدا کرنا۔ یقینا آئی بڑی بڑی بڑی جزیں بنانے کے مقابلہ میں انسان کا بنادینا کچھ مشکل نہیں اللہ تعالی نے شروع ہی میں انسان اول یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو ایک لیس وار چیکتے ہوئے گارے می سے بنا کر تیار کردیا اور پھراس میں روح ڈال دی تو کیا ای طرح دوبارہ می ہے انسانوں کو پیدائیس کیا جا سکتا۔ یقین کرو کہ ضرور ایسا کیا جائے گا وراد کھی تھروں کو پیدائیس کیا جا سکتا۔ یقین کرو کہ ضرور ایسا کیا جائے گا ورادہ سنرکر تے ہیں کہ یہ کوئیس اس کے کہ ایس صاف با تمل کیوں نہیں آئی ہے کہ یہ مکرین نصیحت من کرغور وفکر نہیں کرتے ہیں۔ آخر میں معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے نصیحت معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے نصیحت ماصل کریں آئیس جادو کہ کر بندی میں اڑا دیتے ہیں۔

خلاصہ بیکہ یہاں آسانوں ستاروں اور شہاب ٹاقب کا تذکرہ کرنے ہے ایک مقصد تو توحید کا اثبات ہاوروہ اس طرح کہ جس ذات عالی نے تنہا ہی قدرت ہے ایسے زبردست آفاقی انظام کے ہوئے ہیں وہی لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔

ووسرے سرکین کے باطل عقائد کی تر دید بھی ہوئی کہ جوشیاطین کو دیوی دیوتا یا معبود قرار دیتے ہیں اور یہاں جلادیا گیا کہ یہ شیاطین توایک مردودوم تعبور مخلوق ہیں ان کوخدائی سے کیاواسطہ۔
اس کے علاوہ ای مضمون میں ان سرکین کی بھی تر دید ہوگئی جوقر آن کریم کی آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دجی کو کاہنوں کی کہانت سے تعبیر کرتے تھے اور معاذ اللہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ تو یہاں یہ ہلادیا گیا کہ شیاطین کی عالم بالاتک رسائی ممکن ہی نہیں اور وہ غیب کی تجی خبرین می نہیں سکتے تو وہ کاہنوں کو غیب کی خبرین می نہیں سکتے تو وہ کاہنوں کو غیب کی خبرین کیسے جہال کردے سکتے ہیں تو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر کہانت کا الزام معاندین کیسے جہال کرتے ہیں۔
اسلم پر کہانت کا الزام معاندین کیسے جہال کرتے ہیں۔
اسلم پر کہانت کا الزام معاندین کیسے جہال کرتے ہیں۔
اسلم کی کہانات اللہ اللہ کا آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔
اسلم کی جاتے اللہ کی آبان الحدید کی تعلق مشرین کا قول تقل فرما کرائی کا درکیا جاتا ہے جس کا بیان الشاء اللہ الگی آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔
و کی جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔
و کی جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آبات میں آئے کیدورس میں ہوگا۔
و کی جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔
و کی جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔
و کی جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الگی آبات میں آئے کئے درس میں ہوگا۔

# الذامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا النَّالَمَهُ عُوْتُونُ أَوْ الْإَوْنَا الْأَوَّ لُوْنَ فَقُلْ نَعَمْ وَانْتُمْ دَاخِرُونَ فَ

( كيونكه) بھلاجب بمم مركئے اور ٹن اور بڈياں ہو محقة كيا ہم ( چر ) زندہ كئے جاديں محاوركيا ہمارے اكلے باپ دادا بھى آپ كہد يجئے كہ بال (ضرورزندہ ہو مے ) اور تم ذكيل محى ہو كے۔

#### ٷَٳٞؠؙٵٚۿؚؽڒؘۻڗؙؖٷٳڿۘڷۊؙٷؘٳۮٳۿڂڔؽڹٛڟؙۯۏڹ۞ٷؚۊٵڵٷٳڽۅؽڵؽٵۿڶٵؽۏۿٳڵڐؚؽڹۿڶٵؽۅٛۿ

پس قیامت توبس ایک ملکار ہوگی سوسب بیکا کید میکھنے بھا لئے گئیں مے اور کہیں مے ہائے ہماری کمبختی بیقون ہونے ارشاد موسکا کے ہاں) بیدی فیصلہ کا دن ہے

# الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّبُونَ أَحْتُمُ واللَّذِينَ ظَلَمُوْا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُونَ

جس کوتم جمثلایا کرتے ہے جمع کرلو ظالموں کو اور ان کے ہم مشر بوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے

## مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَهِيْمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مُ مِّنُ وُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ

پھر ان سب کو دوذخ کا راستہ بتلاؤ اور(اچھا) ان کو (ذرا) تھہراؤ ان سے پھھ بوچھا جاویگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی

#### لَاتِنَاصُرُونَ ﴿ بِلْ هُمُ الْيَوْمُ مُسْتَدَلِمُونَ ﴿ لَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَمُ مُسْتَدَلِمُ وَنَ

#### مذنبیں کرتے بلکدہ سب کے سب ال روز سرا فکندہ ( کھڑے) ہو تگے

ایکاؤنکاالْکاؤن ہورے باپ داوا پہلے قُل فرمادیں نعکو ہاں والکنٹو اور م بنان ہے اور ہو اللہ اللہ کے اور کا لاکار والحکو اللہ اللہ اللہ کے اور کا لاکار والحکو اللہ اللہ کے اور کا لاکہ والکہ اللہ اللہ کے اور اللہ اللہ کے اور اسلامی والموں اللہ اللہ اللہ کے اور اسلامی والموں اللہ اللہ کے اور اسلامی والموں اللہ والموں

کہتے ہیں کے مرنے کے بعد تو ہم ٹی ہوجا کیں گے۔ بدن کل سر کرخاک
میں ال جائے گا۔ شاید ہڈیاں پکھ روز رہیں۔ پھر ہمارے باپ وادا کو
مرے ہوئے متن گر کئیں ۔ان کی تو ہڈیوں تک کا بھی نشان ندر ہاہوگا۔
تو ہم کس طرح مان لیس کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کے بدن مٹی ہو
جانے کے بعد پھر بن جا کیں گے اور سب از سر نوزندہ کرکے کھڑے کر
دیئے جا کیں گے جماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ اس کے جواب
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ال مشکرین سے
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ال مشکرین سے

تفسیر و تشریح: گذشته آیات میں منکرین قیامت و مکذبین آخرت کاذکر ہواتھا کہ جب ان کقر آن کے ذریعہ ہے آخرت وقیامت اور مہاں کی جزاوسزا کے متعلق بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے توان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور اللہ کے رسول کی باتوں کوہنمی اور نداق میں ٹال دیتے ہیں اب آگے انہی منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جرنے کے بعدتم دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی بابت تم سے باز برس ہوگی اور اس کی جزاوسز اتم کو جھکتنا ہوگی تو یہ ۔

ساتھ سودخوار سودخواروں کے ساتھ شرائی شرابیوں کے ساتھ بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پھراس جگہ جوان ظالموں کے ساتھان کے معبودوں کو بھی جمع کرنے کا حکم دیا گیا تو بہال معبودوں سے مراد دوشم کے معبود ہیں۔ ایک تووہ جن وانس وشیاطین جن کی اپنی خواہش اورکوشش میمی که لوگ خدا کوچهوژ کران کی بندگی کریں۔دوسرےوہ بت و صنم اور جروجروغيره جن كى برستش كفاروشركين دنيامي كرت تعدان میں سے پہلی تھم کے معبودتو خود مجرمین میں شامل ہوں سے اورانہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا اور دوسری سم کے معبود اپنے برستارول كيساتهاس ليحتهم مين ذالے جائيں سے كه دوانبين ديكي كر مروقت شرمند كي محسول كرين اورا بي حماقت برحسرت وافسول كرين ۔آ گے ارشاد ہے کہ دوزخ کی طرف لے جانے کے حکم کے بعد فرشتوں ے كہاجائے گاكدان كوذرائفہراؤان سے بچھ يوجھاجائے گا۔ چنانچدان ہے بیسوال ہوگا کہ آج مجہیں کیا ہوگیا کہ ایک دوسرے کی مدونہیں كرتے۔فرشتے مهمیں گرفتار كئے ہوئے ہیں اور ہرايك كان دبائے گرفآر ہے۔کوئی کسی کی مدد کونہیں بڑھتا دنیا میں تو تم اپنے مدرگاروں اورساتھیوں کے بل ہر بہت کودتے تھے اور فورا ایک دوسرے کی مدد کو تیار ہوجاتے تھے آج کیا ہوا کہ خاموش سرجھکائے کھڑے ہو۔کسی میں ہمت نہیں کہاہیے ساتھی کی مدوکر سکے۔ پیخطاب بتلار ہاہے کہ اس وقت بوے بوے ہميكر مجرمين كے س اور بل نكل حكے ہوں گے اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو اس حالت کا نقشہ تھینج کریہاں بیہ بات وہن تشین کرانی ہے کہ دنیا میں جولوگ گمراہی کا شکار ہیں اور ساتھ ہی ہمچو مادیگرے نیست کے غرور میں بتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں ل جائے گا اور کیسی ذات ورسوائی ان کونصیب ہوگی ۔اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کی ذلت ورسوائی ہے ہم سب کواپنی پناہ میں رکھے۔ اب آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بجائے ایک دوسرے کی مدد كرنے كے باہم ان ظالموں ميں تنافراور تنازع ہوگا اور باہم ایک دوسرے کومکزم گردانیں گے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہوکر رہے گا مرنے کے بعد سارے انسان دوبارہ زندہ کئے جائیں سے اس لئے تم بھی ضرورا تھائے جاؤ کے اور میر بھی یا در کھو کہ آج جواس بات کا اٹکار کررہے ہیں اس وقت ووسرى زندگى مين ذكيل ورسوام وكراس انكارى سزا بھنتين سے اب رہايہ سوال كه دوباره زنده مونام وگاكس طرح؟اس كى بابت بتلايا جا تاہے كەصور کی آ وازے سب کو جھنجھوڑ ویا جائے گا۔ ایک جھٹر کی سب کوزندہ کرنے کے لئے کافی ہوگی۔ سنتے ہی سب جہال کہیں بھی ہوں سے اٹھ کھڑے موں کے اور حیرت ودہشت سے ادھر ادھرد کھے لگیس کے کہ یہ کیسی آ واز تقى كەجس نے جمیں اٹھا كر كھڑا كرديا۔ آھے قيامت كے دن كفار كااپنے تنین ملامت کرنا پچھتانا اور حسرت وافسوں کرنا بیان ہور ہاہے کہوہ تادم ہوکر قیامت کے دہشت خیز اور وحشت انگیز امور کود کھے کر کہیں گے کہ ہائے مبختی بیتو وہی دن آئیہجا جس کی خبر ہمیں ونیامیں اللہ کے رسول دیا كرتے تھے اور ہم جس كى ہنسى اڑا يا كرتے تھے۔ افسوس ہمارے حال پر آج جمیں صاف نظر آرہاہے کہ وہ بالکل سی کہتے تھے ہس پرارشاد ہوگا کہ ہاں بیروہی فیصلہ کاون ہے جس کوتم جھٹلاتے تصے اور سچانہ مانتے تھے۔ اس دن کے لئے تو ہم نے تمہارے یاس رسول بھیجے تھے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچادیں اور ڈراویں کہ اگر ہمارے رسول اور ہماری کتاب کے کہنے برند چلے تو تمہارا براحشر ہوگا ہمہیں جائے تھا کہ دنیا ہی میں قیامت پر ایمان کے آتے۔آج جب وہ تہارے سریر آئی گئی تب تہاری ہ تکھیں تھلی ہیں۔اس کے بعد فرشتوں کو تھم ہوگا کہان طالموں کا فروں اوربے ایمانوں کواوران کے ساتھیوں اور جھوٹے معبودوں کو اکٹھا جمع کرو اوردوزخ كي طرف إنك كرلے جاؤ \_ يهال آيت ميں احشوو االلين ظلموا وازواجهم وماكانوا يعبلون من دون الله قرمايايعن جمع كر لوسب ظالمون اوران کی از واج کواوران معبودوں کوجن کی وہ خدا کوچھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔تو یہاں لفظ ازواج استعال کیا گیا ہے جس سے مرادان کی وہ بیویاں بھی ہوسکتی ہیں جو کفروشرک میں ان کی رفیق تھیں اور اس سے دوسب لوگ بھی مرادہ وسکتے ہیں جوانبی کی طرح باغی ۔نافرمان ادرسرکش تضاوراس کامطلب یکھی ہوسکتا ہے کہ ایک ایک مسم کے مجرم و ظالم الگ الگ جقوں کی شکل میں جمع کئے جائیں مثلاً زانی زانیوں کے

#### وَاقْتُلَا يُعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَدَ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر جواب سوال (بعنی اختلاف) کرنے گئیں گے(چنانچہ) ۲ بعین کہینگے کہ ہم پرتمہاری آمہ بڑے زور کی ہوا کرتی تھی مَا ُ لَهُ تَكُوْنُو الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِّنْ سُلَطِنَ مَا مُكْنَتُمْ قَوْمًا طَغِينَ ﴿ فَعَقَ متبوعین کہیں سے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے سوہم سب پر ہی لَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّالَنَ آيِقُونَ ۚ فَأَغُونِيٰكُمْ إِنَّا كُنَا غُونِنَ ۚ فَإِنَّهُ مُ يُوْمَ إِنِ أَعُلَابٍ ب کی بید(از بی) بات چنتین ہو چکی تھی کہ ہم سب کومزہ چکھنا ہے تو ہم نے تم کو برکایا ہم خور بھی گمراہ بتھ تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں ( بھی ) شریک رہیں گے نُ اتَّاكُذُلِكَ نَفُعُلُ بِالْمُجْرِمِ مِنْ وَإِنَّهُ مُرِكَانُوَّا إِذَا قِيْلُ لَهُمْ لِآ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ (اور) ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برخق نہیں ئتَكْيْرُوْنَ<sup>©</sup>وَيُقُوْلُوْنَ أَبِتَا لَنَارِكُوْآ الْهِتِنَالِشَاعِرِ تَجَنُوْنِ ۞ بَلْ جَآءَ بِ تو تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودول کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ بلکہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں

رَقَ الْمُرْسَلِينُ اِنَّكُمْ لَذَ آيِقُوا الْعَذَابِ الْآلِينِي ﴿ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ ور دوسرے پیٹیبروں کی تصدیق کرتے ہیں تم سب کو وردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تم کو اُس کا بدلہ ملے گا جو سیجھ تم کیا کرتے تھے

تَعَمَّلُونَ۞ إِلَاعِبَادُ اللهِ الْمُغُلِّصِينَ۞

مال ممرجواللہ کے خاص کئے ہوئے بندے ہیں۔

دُ كَفَيْكُ اورزُحْ كُرِيكًا لِمُعْضَانُهُمْ ان مِن سے بعض (ایک) عَلْ بَعْضِ بعض بردوسرے قباطرف ایت وَکُونَ باہم سوال کرتے ہوئے اَوَاکُوا وو کہیں گے اِنْكُفْ مِنْكُمْ مَا كُنْتُهُ مَا أَنْوَنُنَا ثَمْ بِم رِهِ آئِي عَنِي الْيَوْنِ واكبي طرف سے إِنَّنَ ووكبيل سے إِبَلْ بلك الذَيْكُونُو عَمْ نستے المُوْمِنِيْنَ ايمان لا نعالے وكأ اور نه | كان تنا | لكا جارا | عَلَيْكُورُ تم ير | مِنْ سُطَنِ كوتى زور | بلُ بلكه | سُنْتُن تم يتنه | قَوْمًا أيك قوم | خيفينَ سركن الحكيَّ ليس تابت بهوكن عَلَيْنَا ہم پر اقول بات الربيّا مارارب إنّا مِينك ہم الْدُابِقُونَ البعة ﷺ فَأَغُونِينَكُمْ البسم نے بهكا ياشهيں النّاڪُمُنا مِينك ہم تھے اغوينَ ممراه وَإِنْهَا فَهُ بِس بِينِك وه | يَوْمَيِدْ اس ون | فِي لَعْذَاب مِن | مُشْتَدَكُونَ مشترك (شريك) | لِتَأْ بينك بم | كَذَلِكَ اس طرح | نَفْعَكُ كرت مِن بتوجينَ مجرموں كےساتھ | إِنْهَانِهُ بينك وه | كانوا ووقع | إِذَا جب | قِيْلَ كها جاتا | لهُهُ ان كو | لا نهيں | إلهُ كو لَي معبود | إلا اللهُ الله كسوا رُوْنَ وه تَكْبَرِكُ بِيرِ عِنْ عَلَيْ أَوْنَ أوروه كُتِيجَ مِيلَ أَيِنَا كَيَا بِمَ النَّالِيَكُوْا فيموز دينے والے اليھيتينَ اپنے معبود اليك شاعر كى خاطر ب دیوانے ابن بکہ چکآء وہ آئے پانیجی حق کیساتھ او صدّی اور تقیدین کی المائیکیٹن رسولوں کی اینگفہ بیٹک تم الذّ آیتھوا ضرور چکھنے دا۔

الْعَذَابِ عَدَابِ الْأَلِينِيمِ ورد تاك وَمَا تَجُوزُونَ اور حَمِين بدله نه وياع كا إلا كر عاج الْمَثْهُ تَعْمَلُونَ تم كرتے تع اللَّا كر الْعَذَابِ عَذَابِ اللَّهِ عَمَلُونَ تم كرتے تع اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَاصْ كَامِوعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَاصْ كَامُوعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَاصْ كَامُوعَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تو موجود تنے۔تم نے ان کاسمجھانا کیوں نہ مانا۔اگر فرض کر وہم حنہیں زور وشور سے بہکار ہے تتے تو وہ بھی تو یورے خلوص اور خیرخوائ کے جذبہ سے حمہیں سیدھے راستہ کی طرف بلارے تقے۔ پھر کیوں تم نے ان کی نہنی اور ہماری سن لی ہم تو ظاہر ہے خود کمراہ تنصاورا یک کمراہ ہے بجز کمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا تو تع ہونکتی ہے ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھالیکن تمہیں کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ جوتم ہمارے چکموں میں آ مے اس سے ظاف ظاہر ہے کہتم خود ہی بدباطن ظالم اور بے انصاف تصدا گرتم خود دل سے برائی کی طرف مائل نہ ہوتے تو احپھوں کی سنتے اور بروں کو دھتا بتاتے۔اب ہمیں الزام دینے سے کیا فائدہ۔ بہر حال جوہونا تھا ہو چکا۔خدا کی جحت ہم پر قائم ہوئی۔ ہمارے رب نے جواجھے اور بروں کے لئے فیصلہ کر رکھے تھے اور جزا وسزا کے جواحکام جاری کررکھے تھے آج وہ بورے ہو کر رہیں مے اور ہم سب کو اپنی اپنی بدا عمالیوں اور بدكردار بول اور غلط كاربول كامزه چكھنا ہے۔آ محص تعالى كا ارشاد ہے کہ سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہول گے۔ جیسے جرم میں شریک تھے اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور نا فرمانوں کوالیم ہی سزادیا کرتے ہیں آھے ان ك جرم كابيان ہے كہ جب جارے رسول نے ان سے كہالا اللہ الاالله كهوتو أنبيس تكبرنے بينه كہنے ديا يعنى توحيد كے بھى مشر تھے اوررسالت کے بھی اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ا کیک شاعر د ہوا نہ کے کہنے کی وجہ ہے چھوڑ دیں گے (العیاذ باللہ) حق تعالیٰ محکرین کے اس قول کی تر دید میں آ کے فرماتے ہیں کہ ہارے رسول تو بالكل سيج بيں۔ يج كے كرا ئے بي سارى

تفسير وتشريح بمنشته آيات من مكرين قيامت ادر مكذبين آخرت كمتعلق بتلايا مميا تفاكه جب قيامت قائم موكى اور بوم محشر ہوگا اور صور پھو تکنے پرسب دوبارہ زندہ ہوکر کھڑے ہو جا کیں گے تو اس وقت انہیں حسرت وانسوس ہوگا کہ بیتو وہی روز جزااور فیصله کاون آحمیاجس کا ہم زندگی میں انکار کیا کرتے تے۔ چرفر شے ایسے تمام بحر مین کوجمع کرلیں مے اور ان کو ہا تک كرجهنم كي طرف لے جانے كائتكم ہوگا۔اس وقت ان مجرمين اور کفار ومشرکین میں باہم سوال و جواب ہوں سے اور ایک دوسرے پر محمرابی کاالزام ڈاکیں سے جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کولعنت ملامت کرنے لگیں سے کمزور اورچھوٹے بروں اورز بردستوں سے کہیں مے کہتمہاری وجہ سے آج بیدن دیکھنا پڑا۔ بیتہیں ہوجود نیامیں بڑے زور سے ہم پر چڑھے چلے آتے تھے اور زور وے دے کرہمیں بھلی باتوں ہے روکتے اور برے کامول کے کرنے کو کہا کرتے تھے۔ اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورایما ندار بن جاتے .. جب بڑے چھوٹوں کا بیہ الزام اورلعن طعن سنیں سے تو جواب دیں سے کہتم ہمیں کوئی الزام نہیں وے کیتے۔ایمان لا تا نہ لا تا تہارا اپنا کام تھا۔تم خود ہی بے ایمان تھے۔ہم نے کیا کیا۔ ہماراتم پرایسا زورتو نہ تھا کہ جو تمہارے دل میں ایمان نہ تھنے ویتے۔تمہارے دل ہر ہمیں اختیار نہ تھا کہ ہم جدهر جاہتے اے موڑ دیتے۔ بیتو تم خود ہی بدطینت اورسرکش واقع ہوئے تھے کہ ہمارے اشاروں برچل یڑے اور جارے بہکانے میں آھتے۔ آگرعقل وقہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہاری باتوں برجھی کان ندر حرتے۔ آخر ونیامی ہم بی تو صرف نہ تھے الحجی باتوں کے سمجھانے والے بھی

پس وہ سب کے سب اس روز عذاب میں شریک رہیں گے تو اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص کسی دوسرے کو نا جائز کام کی وعوت دے اوراہے گناہ برآ مادہ کرنے کے لئے اینااثر ورسوخ استعال کرے تواہے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگالیکن آ جس مخفس نے اس کی دعوت کواینے اختیار سے قبول کرلیا وہ بھی اورتم کوای کابدلہ ملے گا جو پچھتم کیا کرتے تھے ہاں جواللہ کے اسین عمل کے گناہ سے بری نہیں ہوسکتا وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارانہیں یا سکتا کہ مجھے تو فلال مخص نے ممراہ کیا تھا ہاں اگر اس نے گناہ کا ارتکاب اینے اختیار سے نہ کیا ہو بلکہ جبروا کراہ کی حالت میں اپنی جان بیانے کے لئے کرلیا ہوتو ایسی حالت میں اس کی معافی کی امید ہے۔ (معارف القرآن جلد عص ٢٣١)

21 } شريعت سراسر حق بي كذشته رسولون كوجعي سيامان يي اوران رسولوں نے جوسفتیں اور یا کیز کیاں آپ کی بیان کی تھیں ان کے معداق آب ہی ہیں۔اس انکارتوحیداوران گستاخیوں کا مزہ چکھو کے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہواور اس براے منكرين تم سب تابع اورمتبوع كو در دناك عذاب چكھنا يڑے گا خاص بندے صاحب ایمان اور حق کا انتاع کرنے والے ہیں وہ عنایات ونوازش وکرم ہے نوازے جائیں گے۔ یہاں جوآ یات میں تابعین ومتبوعین منکرین و مکذین کے متعلق بيفراياكيا فانهم يومئذ في العداب مشتركون

وعالشيحئه

حق تعالی قیامت کی ندامت وشرمندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما کیں۔

یا اللہ ہمارے بروں اور چھوٹوں کوسب کو ہدایت سے نواز دیجیئے اور ہرطرح کی چھوٹی

بڑی ممرای ہے ہم سب کو بچا کیجئے۔

یا الله مجرمین کے گروہ ہے ہمیں دنیا میں بھی علیحد ہ رکھئے اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھئے

اور ہمیں اینے مخلصین ایما ندار بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمایئے۔ دنیا میں بھی اور

آ خرت میں بھی آ مین ۔

واخردغونا أن الحمد بله رب العليين

#### و کر پک و ۵ کے داسطے اس خلا میں ہیں جن کا حال (دوسری مورتوں میں )معلوم (ہو چکا) ہے لینی میوے اور و انوگ بڑی عزت ہے آرام کے باخوں میں تختوں برآ سے سامتے بیٹھے ہول لِينَ®يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنُ مَعِيْنِ®بَيْضاً وَلَنَّ وِلِلشَّرِبِينَ®لَافِيْهَ ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے تھرا جائےگا۔ سفید ہوگی۔ پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی نہ اُس میں غُولٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا أُنْزَفُونَ ﴿ وَعِنْكُ هُمُ وَعِلْتُ الطِّرُفِ عِيْنٌ ﴾ كَانَهُ فِي بَيْضُ دَر دِسر ہوگا اور ندأس سے عقل میں فتور آ وے **گا اور ا**ن کے یاس نبجی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی (حوریں ) ہوتگی کو یاوہ بیضے ہیں جو چھیے ہوئے ، فَأَقْبُلَ بِعُضُهُ مُ عَلَى بَعُضِ يَتَسَاءَ لُوْنَ قَالَ قَالِكَ مِنْهُمُ إِنْ كَانَ لِي قَرِيْنَ ﴿ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر بات چیت کریں ہے ان میں ہے ایک کہنے والا کیے گا کہ(دنیا میں) میراایک ملاقاتی تھا ؉قِيْنَ<sup>®</sup>٤ٳۮٚٳۺؗٵٷٞڵؾٵؿؙڒٳڴٳۊ؏ڟٵڟٵ٤ٳؾٛٵڷؠۜڽؽؙۏٛؽٙ۞ۊٵڶۿڶ وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعث کے مقتقدین میں سے ہے کیا جب ہم مرجاویں گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجاویں گے تو کیا ہم جز اوسز اویئے جاویں گے ارشاد ہوگا کہ کیا تم ٱنتُمُومُظَلِعُونُ ۗ فَاطَّلُعُ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْبَحِيدِهِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِذُكَ لَتُأْرُدِينَ ۗ وَلَوْلَا حیما نک کر(اُس کو)دیکھنا جاہتے ہوسو وہ مخص حجمائے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھے گا کہ خدا کی فتم تو تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کو تھا اور اگر بِغُمَّةُ رَبِّكُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُعْضِرِينَ ۚ إِنْهَا نَعَنْ بِمِيّتِينَ ۚ إِلَّا مَوْتَكُنَا الْأُولَى وَمَا نَعَنْ برے رب کا (مجھ پر )نفل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا کیا ہم بجز پہلی بار کے مرکھنے کے ابنہیں مریں مے اور نہ ہم کوعذاب ہوگا بِمُعَنَّ بِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُ وَالْفُورُ الْعَظِيْمُ ﴿ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمُلِ الْعَلِمِ بدے شک بوی کامیابی ہائی ہی کامیابی کیلے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جا ہے وللهَ يَى نُوك اللَّهُ مِن كَلِيمًا إِرْزَقُ مَعْلُؤَمُ رزق معلوم النَّواكِيةُ مِدِت الدَّهُ أُوروه ا مُنْکُر مُونِیَ اعزاز والے ہوں کے جَنَنْتِ النَّعِينُو نَعْتَ كَ بِامَاتِ | عَلَى بِرا مُزَرِثُتَقَلِيلِينَ (جَعَ) اتخت آسے سامنے | يُطَافُ دَوره ہوگا عَلَيْهُ فَمُ ان بر۔ا کے آگے | بِكَانِس جام ے۔ کا سَعِیْنِ بہتا ہوا مشروب اِ بِیَحَانَہ سفید اِ کُرُةِ لذت اِ لِلصَّوبِ بِیْنَ پینے والوں کیلئے الافینها نهاس میں اعْوَلُ خرابی (وروسر) او اور | يُنْزُنُونَ بَهِلَى باتِمَ كرين منه | وُيننَدُهُ في اورائك ياس قصرتُ الطَّزُنِ نَبِي نَكامون واليال | عِنْنُ برس آحمول واليال كَانَهُنَ كُواده البَيْضُ الله ] مَكُنُونٌ يَشِيدور تَصِيرور فَ فَقُلِلَ مِن مَرْيِكا المعضَّهُ هُو ان مِن العنايك على بعَض بعض برادور العراف ا

بِتُسَائِهِ لَوْنَ بابهم سوال كرتے ہوئے | قال كم كا | قالِلُ ايك كمنے والا | مِنْهُمُ ان ميں ہے | رائی وينگ ميں | كاك تعا | بي ميرا | قَدِيْنُ ايك

داری کی جائے گی اور ندمعلوم کیا کیا اعز از واکرام ہوں کے۔دل کو مسرور كرنے والے سرسبر باغول كے اندرشاندار تخت بجھے ہول مے اور وہ ان برآ رام ہے ایک دوسرے کے آ منے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں سے۔ یا کیزہ اور ستھرے خدام شراب طہور ہے مجرے ہوئے جام ہاتھوں میں لئے ان کے سامنے پھررہے ہوں مے اور یہ شراب لیعنی پینے کی چیز ایک عجیب مشم کی ہوگی۔ بہتے ہوئے چشموں میں سے لی جائے گی ۔سفیدر تک کی صاف شفاف ہوگی۔ یہنے والے جب اس کو پئیں سے تو اس میں سرور ہی سرور۔ لذت ہی لذت اور لطافت ہی لطافت ہوگی۔ دنیا کی شراب کی طرح نشة خمار دوران سروغیره ساری تکلیف د کیفیت سے وہ شراب طهور یکسرخالی ہوگی یعنی دنیا کی شراب میں جو بہت می خرابیاں ہیں جیسے بیہوشی عقل جاتی رہنا' دردشکم وردسر پیشاب کی زیادتی'تے' متلی بدن ثوشا' یا گلول کی سی حرکت کرنا۔ جنت کی باک شراب میں الی کوئی خرابی ندہوگ۔ پھران کے لئے پاک صاف بیویال بعنی جنت کی حوریں جن کی شرمیلی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی جوایئے از واج کے سواکسی دوسرے کی طرف آ کھوا تھا کرندد یکھیں گی۔ان کارنگ صاف شفاف ہوگا جیسا کہ برے نیجے جھیے ہوئے انڈے کہ وہ گرد وغباراور داغ ہے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ جنتی آرام سےمندوں پر بیٹے بنی خوشی باتیں کررہے ہول مے اس وقت این بعض ونیا کے گذشتہ حالات کا غدا کرہ کریں گے۔ ایک جنتی اینے ہم مجلسوں سے کے گا کہ مجھے اس وقت ایک محض یاد آیا جود نیامیں میراساتھی اور ملا قاتی تھا اور جو مجھے آخرت پریقین

ام المفسرین امام رازی کھتے ہیں کہ جنت میں جتنی غذائیں جنتیں کودی جائیں گی وہ سب لذت بخشنے کے لئے دی جائیں گی جنت میں بھوک کی حاجت رفع کرنے کے لئے ہیں اس لئے کہ جنت میں جنتی کو بھوک ہیاں گئے دی جائیں زندگی جنتی کو بھوک ہیاں کی حاجت نہ ہوگی وہاں اسے اپنی زندگی برقرارد کھنے کے لئے غذا کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں خواہش ہوگی اوراس خواہش ہوگی ۔ اور جنت اوراس خواہش کے پورا ہوئے سے لذت حاصل ہوگی۔ اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا اوراس کی عزت و خاطر

رکھنے کی وجہ ہے ملامت کیا کرتا تھا اور مجھے احمق بنایا کرتا تھا اور مجھ ے کہا کرتا تھا کہتم ایسے نادان ہو گئے کہ آخرت پریقین رکھتے ہو اورمركر پهردوباره جي الحضاور جزاومزاكوسچي بات مجعق موتمهاري عقل كوكيا موارتم اتنانبيس سوجة كهجب آدمى مركيا اوراس كابدن مث منا كرمني مين بل كيا- يجه تحوزي مي بثريال ره سئيس مجروه بهي مٹی میں پڑے پڑے گل سڑ کرریزہ ریزہ ہو تنیں تو کیا میمکن ہے كه پرائے زندہ كركے اعمال كابدلہ وسينے كے لئے اٹھا يا جائے گا۔ الی نے تکی ہاتوں برکون یقین کرسکتا ہے۔تو میراوہ ساتھی جومر کر دوبارہ زندہ ہونے کامکر تھاضرور دوزخ میں گیا ہوگا۔اس پرحق تعالی کا ارشاد ہوگا کہ اے اہل جنت کیاتم جھا تک کراس کو دیکھنا جاہتے ہواگر جا ہوتو تم کو اجازت ہے سو وہ مخص جس نے اپنے ملاقاتى كاقصه بيان كياتهااس كواسي ملاقاتى كاحال وكهلايا جائے گا کہ وہ ٹھیک چے جہنم میں آگٹ میں پڑا ہوا ہے بیرحال دیکھ کراس جنتی کوعبرت ہوگی اورا ہے اللہ تعالیٰ کافضل واحسان یا دآ ہے گا اور اس ملاقاتی سے جوجہم میں نظرا کے گا کہے گا کمبخت تونے وجھے بھی ابیے ساتھ بریاد کرنا جاہا تھا بیتو اللہ کے فضل واحسان نے میری وتظیری فرمائی تھی جو مجھےاس مصیبت سے بچالیا اور میرا قدم راہ ایمان سے ڈینے نہ دیا اور مجھ کوخدا نے سیجے اعتقاد پر قائم رکھا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا ہوتا اور اس دروناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔ اس وقت وہ جتنی فرط مسرت سے اینے دوسرے یاران جلسدائل جنت سے کے کا کیا بدواقعہیں کیاس پہلی موت كيسواجود نياميس آچكى اب بهم كوبهى مرتانبيس اور ند بمحى اس عيش و بهار نظل كرتكليف وعذاب كي طرف جانا بخداتعالي كصل ورحمت ہے انہی تعمقوں میں ہمیشہ رہیں سے اس برحق تعالیٰ کا آ گے ارشاد ہے کہ اے سامعین جو پچھ جنت کی جسمانی وروحانی نعتوں کا ذکر ہوا ہے ہے شک بڑی کامیابی ہے۔ایس بی کامیابی حاصل کرنے کے لئے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جائے بعنی ايمان لا نااوراطاعت كرنا جايية.

يہاں ان آيات ميں الل جنت كے عموى حالات كے بيان ميں جوا کی جنتی کا خاص طور پر ذکر فر مایا گیا کہوہ جنت میں اینے دنیا کے ایک کافرسائقی اور ملاقاتی کو یادکرے گاجود نیامی آخرت اورحشرو نشرجز اوسزا كامنكر تفااورية خيال كرك كدوة خرت كامنكر بون كي وجدسے ضرورجہم میں گیا ہوگا اور پھر اللہ تعالی کی اجازت سے وہ جنتی اس کا فردنیا کے ساتھی کوجہنم کے چھے میں پڑا ہوا دیکھیے گا اوراس کا فر ہے اس جنتی کی مفتلو ہوگی۔ جوان آیات میں نقل فرمائی منی تو منسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ اور اس جنتی اور دوزخی کے درمیان محفقاً وكوذكركرني سے قرآن حكيم كا اصل منشالوگوں كواس بات ير متنبه كرنا ہے كه برحض دنيا ميں ائے دوستوں اور ساتھيوں كابرى احتیاط اور فکر کے ساتھ جائزہ لے اور بید کیھے کہ اس کے ساتھیوں اور دوستوں اور ملا قاتیوں میں کوئی ایسا تونہیں ہے کہ جس کی دوستی دوزخ كے انجام كى طرف لے جانے والى ہو۔ دنيا ميس برى محبت سے جو آخرت کی تباہی و بربادی آسکتی ہے اس کا سیح انداز و تو آخرت ہی میں ہوگا اور اس وقت اس تباہی سے بیخے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اس کے دنیابی میں دوی اور تعلقات بہت دیکھ بھال کر قائم کرنے جاہئیں۔ بسااوقات سی کافریا نافر مان مخص ہے دوی کے تعلقات قائم کرنے کے بعدانسان غیرمحسوں طریقتہ براس کے افکار ونظریات اور عقا کد اور خیالات اور طرز زندگی سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور بیہ چیز آ خرت کے انجام کے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوگی۔ای لئے برى محبت سے بیچنے اور اچھى محبت اختيار كرنے كى تعليم و تاكيد قرآن وحدیث میں نہایت تا کید کے ساتھ دی من ہے۔اللہ تعالی ممیں دنیا میں این محبین اور خلصین ومقبولین کی صحبت اور ان سے تعلق نصیب فرمائیں اور بری صحبت اور فحار فساق بے دینوں کی دوی سے بچانصیب فرمائیں۔آمین۔

الغرض ان آیات میں تو جنتیوں کی مہمانی اوراعز از واکرام کا ذکر تھااب آھے دوز خیوں کی مہمانی کا حال سنایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### لِكَ خَيْرٌ تُنْزُلًا ٱمُشِجَرَةُ الرَّقُومِ إِنَّا جَعَلَنْهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ بھلا ہے دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کیلئے موجب امتحان بنایا ہے وہ ایک درخت ہے جوقعر دوزخ میں سے بلکاتا ۔ ) اَجَعِيْمِ®َ طَلْعُهَا كَانَّةَ 'رُءُوْسُ الشَّيٰطِينُ® فَإِنَّهُ مُرلَاكِلُوْنَ مِنْهَا اُس کے کچل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن تو وہ لوگ اُس سے کھادیں گے اور اُمی سے پیٹ بھریں گے ٵڵؿۅؙۑٵڡٞڹ ڝؠؿؠۄؚٷٛؿؙۄٳؾؘڡڒڿۼۿۿڒڵٳڶڰٳڵؚڲؽۄ اُن کو کھول ہوایانی (پیپ میں) ملا کر دیا جاوے گا پھر اخیر ٹھکانہ اُن کا دوزخ بی کی طرف ہوگا نَّهُ مُرَالْفُوْا إِيَاءُ هُمُرِضَاً لِيْنَ ۚ فَهُمُ عَلَى الْرَهِيمُ يُهُرَّعُونَ وَلَقَدُ صَلَّ قَبُلُهُمُ أَكْثُرُ الْأَوّلِينَ ۗ کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کمراہی کی حالت میں پایا تھا پھر یہ بھی انہیں کے قدم بھڑی کے ساتھ جلتے تتے اور اُن سے پہلے بھی الکے لوگوں میں اکثر کمراہ ہو چکے ہیں وَلَقَلْ ٱلْسُلْنَا فِيْهِمُ مُنْذِرِيْنَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيهُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ إِلَّاعِيَا دَالل اورہم نے ان میں بھی ڈرانے والے (پیغبر) ہیسے تعصود کم کیے لیجئے ان لوگوں کا کیسا (پُرا)انجام ہواجن کوڈرایا کمیا تھا ہاں مگر جواللہ کے خاص کئے ہوئے بندے تھے اَذَلِكَ كِيابِهِ كَنُولًا مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى الشَّجُرَّةُ الزَّقَوْمِ ورخت تعوير النَّا بينك بم جَعَلَنْهَا بم ني اس كو بنايا فِتُناهَ أيك آزمانش لِلطُّلِدِينَ طَالُوں كيليَّ | إِنَّهَا مِينَك وو | منْجَرَةُ ايك درفت | تَخَوْجُ وه لكنَّا ہے | فِي مِن | أَصْلِ جرا الْجَحِيبُيرِ جَنِم | طَلْعُهَا اس كاخوشہ سر النَّيَّاطِينُ شيطانُوں | وَانْهُومُ بِس مِينِك وه | لَاٰكِلُونَ كَعانے والے بِس المِنْهَ \ اس ہے | فَهَالِنُونَ سومِرنے والے مِنْهَاسِ الْبُطُونَ بِينَ أَوْ مِهِم إِنَ بِينَكَ لَهُمُ ان سَلِيمَ عَلَيْهَاسِ لِ أَنْكُوبًا الله الر فَنْ ا حَيديم مونا مواياني تُعَدّ مَه إِنَّ بِينَكَ مَرْجِعَهُ فر ان كى بازكشت إلا البنة إلى طرف البيئية جنم إنَّهُ فر بينك أن الفؤا انبون نه بايا الكَيْهُ البياب واوا صَالَّيْنَ ممراه وَلَقَدُ صَٰلَ اور محقق ممراه موئ كَبُلُهُ فُهُ الله يهلِ اللهُ سو وه | عَلَى اللهِ هِنْمُ ان كَ نَقْشِ قَدْم بِر | يُفُورُ يُونَ دورُتْ جات شے ا أكُثرُّ الْأَوْلِيْنَ الكول مِن سے أكثر إلى القَدُ السَلْمُنَا مُحقِق بم نے بیسے فرائے ان میں المنذرین ورائے والے فانظر سوو يكسي كيف كيا

كَانَ مِوا عَاٰقِيكَةُ انجام الْمُنْذَرِينُ جنهين ورايا ثميا إلا ممر عِهَادُ للهِ الله عَنْدِكَ الْمُنْفَصِينَ خاص ك موت تفسیر وتشریخ بمخذشته یات میں جنتیوں کی حالت۔ان کو 📗 کہا جا تا ہے کہتم نے جنتیوں کا حال سنا کہان کی مہمانی تمس طرح نا فرمانوں کفار ومشرکین کے ساتھ کیا جائے گا وہ بہتر ہے جن کو زقوم کا درخت جہنم میں کھانے کو ملے گا۔زقوم کسی درخت کا نام ہے

کھانے پینے کی تعتیں اوران کے راحت وآ رام کا بیان فر ما کر ہتلا یا 🏻 کی جائے گی۔ان کو کیسے خوش رنگ اور خوش ذا کفته میوے کھانے کو سی تھا کہ جنت میں پہنچ جانا بوی کامیانی ہے اور الیس کامیابی | اور کیسے دل خوش کرنے والے شربت پینے کولیس سے۔اب بتاؤید حاصل کرنے کے لئے کوشش اور سعی کرنا جا ہے۔ بعنی ایمان اور مہمانی بہتر ہے جواہل ایمان کے لئے ہے یا وہ سلوک جواللہ کے عمل صالح كاجتمام كرنا حابة اب آكان الل جنت كمقابله میں اہل جہنم کا حال ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اور تمام لوگوں ہے

جوسخت كروااور بدذا نقد موتا ہاور جسے ق تعالى نے اپنى قدرت سے جہنم کے اندرآ مگ میں پیدا فرمایا ہے۔وہ ایک بلا ہے ظالموں کے داسطے آخرت میں کیونکہ جب دوزخی بھوک ہے بےقرار ہوں کے تو یہ بی کھانے کو دیا جائے گا۔ اول تو اس کا نگلنا ہی مشکل ہوگا اورنگل لیا تو پیپ می سخت تکلیف کا باعث ہوگا اور بیا یک مستقل عذاب ہوگا۔اور بیزقوم دنیا میں بھی ایک طرح کی بلااور آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکرین کر منظر ممراہ ہنتے ہیں کہ سبر در خت آ گ يس كيونكر موكا؟ آ ك كاكام تو جلانے كا باوريه ني كہتے ہیں کہ آمک میں درخت ہوگا۔اس پر آ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بال بیدورخت آگ بی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذاہمی آ گ بی ہوگی اس درخت کی اصل جرجہنم کی تبدیس ہے اور اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن ہوں ہمارے ہاں بھی ایک درخت کواسی تشبیہ ہے" ناگ مین" کہتے ہیں۔ بیدزقوم کس قدر گندی اور زہر ملی چیز ہوگی اس کا اندازہ ایک حدیث ہے لگائے۔ تر مذی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس ا ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیآ بہت تلاوت فرمائيً ـ اتقواالله حق تقاته والاتمونن الا و انتم مسلمون (الله عدد وجيما كداس عدد رفع كاحق عداور فيصله كراوك برگز ندمرو سے مراس حال میں کہتم مسلم یعنی اللہ سے فر مانبروار بندے ہو گے )اور اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا کہ زقوم اگراس کا ایک قطرہ دنیا میں عبک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کردے۔ پس کیا گزرے گی اس مخص پرجس کا کھاناہی زقوم ہوگا۔الامان والحفيظ۔الغرض يہ جہنمي بھوك سے مجبور ہوكرزقوم كو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔اس کو کھا کر پیاس ب انتها لکے گی چریانی کی فریاد کریں مے۔اس پر فرشتے آئیں

کھولتے ہوئے یانی کے چشمہ پر لے جائیں گے اور بیگرم یانی وہ ہوگا جوجہنمیوں کے زخمول سےلہواور پہیپ وغیرہ کی شکل میں لکلا ہو**گا** جس کوغساق کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا كەغساق اس قىدرىد بودار ہوگى كەاگراس كاايك ۋول اس دنياميس بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سراند سے بد بودار ہو جائے۔ الامان والحفيظ- ايك دوسرى حديث من ہے كه جب بيد پاتى ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی اور بڑی کراہت آئے گی پھر جب وہ ان کے منہ کے باس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چبروں کی کھالیں خبلس کررہ جائے گی اور جب اں کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا توان کی آئنیں کٹ کریا خانہ کے راستہ ہے باہرآ جائیں گی۔غرض کھانا اور پیناسب پھھان کے لئے عذاب جان ہوگالیکن اس کے سوا اور پھے نہ ہوگا اس لئے مجبوراً یہی کھانا پینا پڑھے گا۔موت ہے بدتر زندگی ہوگی کیکن موت بھی نہ آئے گی۔انی زندگی کو بھکتنا پڑے گا۔ یہاں آیت میں جوفر مایا کہ کھانے اور پینے کے بعدان کی واپسی ای آتش دوزخ کی طرف ہوگی اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بے تاب ہونے لگیں سے تو انہیں اس مقام کی طرف ہا تک دیا جائے گا جہال زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے یانی کے چشم ہوں گے۔ پھر جب وہاں سے کھانی کر فارغ ہوجا کیں سے تو پھر أنبيس دوزخ كي آك كي طرف وايس لاياجات كا-آ كے بتلاياجاتا ہے کہ یہ جبنی وہی ہوں سے جنہوں نے دنیا میں ایخ مراہ باپ دادا کے قدم بقدم چلنا پند کیا تھا۔ بعنی خودا بنی عقل سے کام لے کر مجمى ندسوجاكه باب داداس جوطريقه چلاآ ربايده ودرست بحى ہے یانہیں۔بس آلکھیں بند کر کے اس ڈگر برہو لئے جس بر دوسرول كوچلتے ديكھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ای آفت میں جاتا ہوکران سے پہلے
اکٹرلوگ سیدھی راہ سے بھٹک بچے ہیں۔ انہوں نے وہی راہ کفر
وشرک کی اختیار کی جوان کے باپ دادا اختیار کے ہوئے تھے اور
ذرا نہ سوچا کہ ان کے لئے ٹھیک راستہ کونسا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ
نے اپ رسول ان کے پاس بھیج جوانی کے کنبہ قبیلہ کے تھے
لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ تن آخر جنہوں نے نہ مانا نہ سنا تو
د کھے لوکہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تباہ و ہر باد
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص
ہوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص

ان آیات میں کفار ومشرکین کوتو تعبیہ بی ہے لیکن ان اہل بدعت کے لئے بھی تعلیم اور سبق ہے جنہوں نے ہر بدعت کواس ولیل کی بناء پر اپنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہاں حق تعالی نے ان کفار ومشرکین کو یہی

الزام دیااوران کے جہنم میں جانے کی یہی وجہ بتلائی کہوہ گراہی
اور غلط بات میں اپنے باپ داداکی پیروی کرتے تھے۔ تو معلوم
ہوا کہ باپ داداکی ریت اور رسم بیکوئی دلیل نہیں ہے تق ہونے
کی اس لئے ہم کوئی کی جبتو کرنی چاہئے۔ اور شریعت کا تھم معلوم
کرنا چاہئے اوراس پھل کرنا چاہئے نہ کہ تھی باپ داداکی تقلید۔
کرنا چاہئے اوراس پھل کرنا چاہئے نہ کہ تھی باپ داداکی تقلید۔
الغرض ان آیات کے خاتمہ پر اللہ کے تلص بندوں کا ذکر فرمایا جاتا
آ گیا تھا۔ اس لئے آ گے بعض مشہور پنجیبروں کا ذکر فرمایا جاتا
توم کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے جس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ
جس طرح اللہ نے اپنے عباد تخلصین کو اور ان کے پیروؤں کو
دنیا کے عذا ب سے بچالیا اسی طرح وہ ان کو عذا ب آخرت
میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شجيح

حق تعالی ہم کواپے مخلص ہندوں میں شامل فر ماویں۔ دنیا میں بھی ان کا ساتھ رکھیں اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھیں۔ اللہ فرمائیں۔ اللہ فرمائیں کے گروہ سے دنیا میں بھی علیحدہ رکھیں اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھیں۔ یا اللہ اللہ ہماراحشر اہل جنت کے آخرت کی ذات ورسوائیوں سے ہم سب کواپی پناہ میں رکھئے اور عذاب جہم سب کونھیب فرما ہے اوران ہی کے ساتھ جنت کی اعزاز واکرام والی مہمانی ہم سب کونھیب فرما ہے اوران دنیا میں آخرت کی تیاری کی فکرنھیب فرما ہے۔ یا اللہ! پہلوں سے دیکھا دیکھی اب امت میں بھی بہت کی غلط اور خلاف شرع وسنت رکھیں چل گئی ہیں دین کے رنگ میں بھی اور دنیا کے رنگ میں بھی اور دنیا کے رنگ میں بھی اللہ! ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی اور سنت کا اتباع نھیب فرما ہے اور کی میں ان کی نوفیق عطافر ما ہے۔ یا اللہ! وین کے رنگ میں جو طرح کی بدعات بیدا ہوگئی ہیں ان پرانی غلط رسموں کور کے کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ یا اللہ! وین کے رنگ میں جو طرح کی بدعات بیدا ہوگئی ہیں ان سے ہم کونیخے اور ابتاع سنت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کونی العلم کی کونی العلم کونی کے اور ابتاع سنت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کی توفیق نصیب فرما ہے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کیتو العلم کی کونی کے اور ابتاع سنت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ و آخور دُعُونًا این الحکم کی بلوک کی توفیق کی

# ولقَدْ نَادْ مَانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُعِيبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَجَعَلْنَا

اور ہم کونوح نے بکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے اُن کو اور اُن کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات وی۔ اور ہم نے

# ذُرِّيَتُهُ هُمُ الْبُلِقِينَ ﴿ وَتُرَكِنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِينَ ﴿ سَلَمْ عَلَى نُوْمِ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِكَ الْحَرِينَ ﴿ سَلَمْ عَلَى نُوْمِ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِلَّا كَنْ إِلَّا كَنْ إِلَّا كَنْ إِلَّا كَنْ إِلَّا كَنْ إِلَّا لَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فَي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فَي الْعَلَّمُ فِي الْعَلَّمِ فَي الْعَلَّمُ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمُ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعِلْمِ فَي الْعِلْمِ فَالْعُلِقِ فَلِي الْعَلَّمِ فِي الْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي الْعُلِّمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي الْعَلَّمِ فِي الْعَلَّمِ فَالْعَلِمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعُلِمِ فَالْعُلِمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَلْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْ

باتی انہیں کی اولاد کورہے دیا اور ہم نے اُن کیلئے چھے آنے والے نوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ وُٹ پر سلام ہو عالم والوں میں ہم

## نَجْرِي الْمُعُسِونِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينُ ۞ ثُمِّ اعْرَقْنَا الْإِخْرِينَ ۞

مخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو (یعنی کا فروں کو ) غرق کر دیا۔

الله على المُؤَقَّدُا مِم فِي مِن كرديا الدُّهُونِينَ دوسر

لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ ذایا بلکہ الٹا اللہ کے رسول اور ان کے متبعین کوستا نے اور تکلیفیس دیے رہے۔ آخراللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کراللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا کہ اب پروردگار میں ان سے عاجز آ چکا ہوں ہدایت اور فہمائش کی کوئی تہ بیر کارگر نہیں ہوتی ۔ اب آپ اپنے دین اور پینیم کا بدلہ لے لیجئے اور زمین پر کسی کا فرکوز ندہ نہ چھوڑ ہے ۔ ارشاو ہوتا ہے کہ چرد کھیلو اللہ نے ان کی پکار کیسی سی اللہ تعالیٰ تو بہترین طور پر دعاوں کے قبول کر کی اور نوح علیہ قبول کر سے والے ہیں۔ فورا ان کی دعا قبول کر کی اور نوح علیہ السلام کومع ان کے گھر انے اور تبعین کے رات دن کی ایذاء کفار سے بچالیا۔ پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی اور پھر انہی کی اول پھر انہی کی وقت ان کی حفاظت کی اور پھر انہی کی اول دسے دنیا ہی کیونکہ وہی باتی بچے ہتھے۔

اکثر علماء کا قول یمی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے تمین بیٹوں سام حام اور یافٹ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جامع ترندی کی بعض احادیث سے بھی اس کا کفیر و تشری اکرشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ کفار مکہ کی طرح گذشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ م کردہ راہ ہے اور خدا کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہے جبکہ سمجھانے اور کفر و شرک سے باز کہنا نہ مانا اور اپنے اعمال بدسے باز نہ آئے۔ تو اس اللہ کی کا کہنا نہ مانا اور اپنے اعمال بدسے باز نہ آئے۔ تو اس اللہ کی نافر مانی اور تکذیب انبیاء کا تجدیہ ہوا کہ وہ دنیا ہی میں تہس نہس کر دیئے گئے اور تباہ و برباد ہوئے۔ ہاں جو اللہ کے تخلص ایما عمال بندے تھے وہ تباہی سے بچا لئے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے بندے تھے وہ تباہی سے بچا لئے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے بندے تھے وہ تباہی سے بچا لئے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا جاتا کہ معلوم ہو کہ رسولوں کا کہنا نہ مانے والوں کو کہیں سزا ملی اور ہمتا کہ رہے اور ہمروقت آئیس سمجھاتے ال کا اتباع کرنے والوں کو کہیں جزا ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نوسو برس تک رہے اور ہمروقت آئیس سمجھاتے اپنی قوم میں ساڑھے نوسو برس تک رہے اور ہمروقت آئیس سمجھاتے بھاتے رہے لیکن قوم اپنی گمراہی پرجمی رہی۔ سوائے چند پاک باز

شبوت ملتا ہے غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھلائی اوران کا ذ کرخیران کے بعد کے لوگوں میں خدا کی طرف سے زندہ رہا۔ آج دنیا میں حضرت نوح کی برائی کرنے والا کوئی نہیں طوفان نوح کے بعدے آج تک ہزار ہابرس سے دنیاان کا ذکر خیر ہی کرتی چکی آ رہی ہے۔ یہود ہوں یا نصاریٰ یا اہلِ اسلام ہرامت ان پرسلام جیجتی رہتی ہے اور سارے جہان میں نوح علیہ السلام کہہ کریاد کئے جاتے ہیں۔ بیتو اللہ کے خلص اور نیک بندوں کا حال ہوا دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال ویکھو کہسب کے سب زبردست طوفان کی نذر کرد میئے ملے ۔آج ان کانام ونشان تک باقی نہیں اپنی حماقت اور شرارتوں کی بدولت و نیا کا ہیڑ ہ غرق كراكرر ہے۔آ كے بتلاياجاتا ہے كماللد تعالى كى توبيعادت ہےكہ جوخلوص كے ساتھ اللہ كى طاعت وعبادت برجم جائے تو اللہ تعالى بمجى اس كاذكرجميل بعد والول مين بميشه باقى ركھتے ہيں۔حضرت فوح عليه السلام يفين وايمان ركف والے اور توحيد برجم جانے والول میں سے تصفوان کا اوران کی دعوت قبول کرنے والوں کا تو بيانجام خير موا اور خالفين نوح عليه السلام غارت اورغرق كرديئ مسك كدونيا ميس ان كانام ونشان تك باقى ندر بالاان كى بديال اور برائیوں کے افسانے مخلوق کی زبان پر ہاتی رہ گئے۔

یہاں ان آیات میں جو بیفر مایا میا و جعلنا فدیتہ ہم الباقین اور ہم نے باتی انہی کی اولا دکور ہے دیا تو اکثر حضرات مفسرین کے نزویک اس کا مطلب میرے کہ حضرت نوح علیہ

السلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا۔ اس میں دنیا کی اس وقت

کا اکثر آبادی پانی میں غرق ہوکر ہلاک ہوگئی تھی اور اس کے بعد
ساری دنیا کی سل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے
چلی ایک بیٹے جن کا نام سام تھا ان کی اولا دے اہل عرب اور
فارس وغیرہ کی نسل چلی دوسرے بیٹے حام بیٹے ان سے افریق
ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں اور تیسرے بیٹے یاف سے
ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں اور تیسرے بیٹے یاف سے
ان سے ترک منگول دغیرہ کی نسلیں تکلیں طوفان نوح کے متعلق
جمہور علماء کا بہی قول ہے اور دوسری آبات اور احاد بہ شب ای
پردلالت کرتی ہیں کہ بیطوفان عام تھا اور تمام آبادی نوع انسانی
کوشائل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
کوشائل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
سب کویانی میں ڈبوکر ہلاک کردیا گیا تھا۔

یہاں اس قصد میں ایک لطیف اشارہ اس امری طرف بھی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچائیا گیا ای طرح آخرکار محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچائیں ہے جس اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچائیں ہے جس میں اس وقت اہل مکہ نے ان کو جتالا کر رکھا ہے۔ چنانچہ الجمد للہ ایسانی ہوا۔ کفار عرب اور مشرکین مکہ اس سرز مین سے ہمیشہ کے ایسانی ہوا۔ کفار عرب اور وہاں کا مالک اہل اسلام کو بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو ان آبات میں ختم ہوا اب آگے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگل آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُاهِ يُمَوَّ إِذْ جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَـٰ لِيُمِ ۞ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْم مَاذَاتَعَبُّكُوْنَ ﴿ آيِفُكَا الِهَ ۗ دُوْنَ اللَّهِ شَرِيْكُوْنَ ۚ فَهَاظَنَّكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ یم کس(واہیات) چیز کی عبادت کیا کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کواللہ کے سوا جا ہتے ہوتو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُومِ فَ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ فَتَوَلَّوْاعَنَهُ مُكْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى الْفَتِهِمُ سوابراہیم نے ستاروں کوایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہد دیا کہ میں بیار ہونے کو ہوں غرض وہ لوگ ان کوچھوڑ کر ہطیے گئے تو بیران کے بتول میں جا تکفیے فَقَالَ ٱلاَتَأَكُلُوْنَ ﴿ مَالَكُمُ لِاتَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِالْيَعِينِ ۞ فَاقَبُلُوْ ٓ اللّهِ ادر کہنے لگے کیاتم کھاتے نہیں ہوتم کو کیا ہواتم تو ہو لتے بھی نہیں ہو پھران پر قوت کے ساتھ جاہزے ادر مارنے لگے سودہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آ۔ يَزِقُونَ® قَالَ اَتَعَنُّكُونَ مَا تَنْجِتُونَ هُوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ® قَالُوا ابْنُوْالَك الهمة نے فرمایا کیاتم ان چیزوں کو ہوجے ہوجن کوخود تر اشتے ہوجالا تکہتم کواورتمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کواللہ بی نے پیدا کیا ہے۔وہ لوگ کہنے لیکے کہ اہر اسمیغ کیلئے بُنْيَانًا فَالْقُوْهُ فِي الْبَحِينِي فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ @ ا کیا آتش خان تعمیر کرواوراس کواس دہلق آگ میں ڈال دوغرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ ٹرائی کرنا جا ہاتھا سوہم نے اُنہی کو نیجا دکھایا وَإِنَّ اور بيتَك مِنْ سے إِنْدِينَةِ إِسْ السِّيطَ اللَّه بِهِ عِلْنُ واللَّه اللَّه الله الراسم الذَّجَاءُ يادكروا جب وه آيا رُبَّه النارب النَّالِي ول سنسلم الذُقُالُ بب الله في كما الرَّبِيهِ الله إلى وقوميه الرابي قوم ماذا كن جزا هٰنگا كياجهون موث كے الها يَ معبود كُوْنَ الله الله كسوا تُرين وْنَ تم جاجے مو فكا سوكيا ظَنْكُوْ تمهار كمان بوكت برورد كارك بارك الْعَلْمِينِينَ تمام جبانوں | فَنَظُرُ مُحراس نے ویکھا | نظرُةُ ایک نظر | رقی میں یکو | انتَجَوْمیہ ستارے | فظاکُ تو اس نے کہا | رائی مینک میر سَقِينَدٌ يَهاربول افْتَوْلُواْ لِين وه مُعرضي عَنْهُ اس ہے الْمُدّبِدِينَ مِينَه مُعِيركم افراغ مُعربوشيده ممس كيا إلى طرف بين اليفيّق ان محمعودول فَقَالَ بِعرِ كَهِ لَا الْأِيَّا أَكُونَا كُنُونَ كَمَا مُنْ مِن كُماتِ مَا لَكُنُو كَمَا مِوامِنِهِمِ؟ لا تَكُونُونَ تم بولت مبيل فَرُاغَ بمرجارِ اوه | عَلَيْهِهُ ان را خَرْبًا مارنا موا بالیکیین اپنے دائیں ہاتھ (قدرت سے) کا فَافَیْکُوا کھر وہ متوجہ ہوئے الیکاد اس کی طرف الیکِوْک دوڑتے ہوئے ا قال اس نے فرمایا تَعْبُدُ وْنَ كِيامْ رِسَنْ كَرِيْهِ مِنَا تَنْجِينُونَ جَوْمْ رَاشِيْهِ وَلَنْ عَالانكِدالله خَنْفَكُمْ الله بيداكياتهي وَمَا اورجو تَعْمَلُونَ ثَمْ كَرِيْهِ

تفسیر وتشریح: گذشته آیات میں حضرت نوح علیه السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا جس کا خلاصہ بیتھا کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیه السلام اور آپ کے مجعین کو بچالیا اور پانی کا زبر دست طوفان بھیج کرسارے نا فرمانوں اور سرکشوں کوغرق کر کے ختم کر دیا اب آ سے ان

نَالُوا انہوں نے کہا النوا بناو الله اس كيلي النيك أيك عمارت فَالْقُوهُ مجروال دواے في الْبَحِينيو آك ميس فَازَادُوا مجرانبول نے جام

ربه اس برا كَيْنًا واوَ الْجُعَلَانُهُ إِلَا تُوجِم فِي كُرُو يَانْبِسِ الْأَسْفَلِينَ زَيرِ

متعلق تمهارا كياخيال ب؟ كيااس كے وجود ميں شبه ب؟ يااس كى شان اورر تنه کوئیس مجھتے جو پھر کی مور تنوں کواس کا شریک تھمرارہ ہویاس کے غضب اور انتقام کی خبر نہیں جوالی گستاخی پر جری ہو مسئة مو؟ أخر بناؤ توسهى تم نے پروردگارعالم كوكيا خيال كرركھا ہے؟ غرض آب قوم کوای طرح بہت دنوں تک سمجھاتے رہے لیکن ان ك مجهمين كوئي بات نه آئي اور يونهي بحث مباحثه موتار بتا تها ـ اسي درمیان میں ان کا کوئی میلہ یا تہوار آئیجیاجس کاسب کوشہر کے باہر جا کرمنانا ضروری تھا۔ توم نے حضرت ابراجیم علیہ السلام پر بھی زور دیا کہ ہمارے میلہ میں چلواور شاید حضرت ابراجیم علیہ السلام کولے جانے سے ان کا مقصد بیہ ہوکہ ہماری شان وشوکت د کھے کر ہمارے طریقہ کی کچھوقعت ان کے دل میں پیدا ہوجائے اور آ ب کومنظور ريقاً كهيس يهال اكيلاره جاؤل تو بتول كي مرمت كرول \_حضرت ابراجيم عليه السلام كى قوم ميس نجوم كا بهت زور تھا اور وہ كواكب پرست بھی تھے۔تو آپ نے ان کو دکھانے کوستاروں کی طرف نظر ڈال کرکھا کہ میری طبیعت تھیک نہیں میں بھار ہونے کو ہوں اس کئے میلہ میں نہیں جاسکتا۔علماءنے کھھاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام كاستارول كى طرف ديكيركر انى سقيم فرمانا كه ميس بيار ہونے والا ہوں اپنی جگہ بالکل سیح تھا کیونکہ بیصیغہ معنی مستقبل ہے مطلب بیمیس آسندہ بھی بہار ہوں گا اور بہاری نام ہے مزاج کے اعتدال سے بہٹ جانے کا تو موت سے مملے ہر مخص کو بیصورت پیش آنے والی ہے۔ نیز حصرت ابراہیم علیہ السلام کا بیفر مانا کہ میر ی طبیعت محمیک نہیں ہے بھی ایک طرح بالکل درست تھااس وجہ سے کہالیا دنیا میں کون ہےجس کی طبیعت ہروفت ہر طرح ٹھیک رہے۔ پچھ نہ پچھ عوارض اندرونی بیرونی کیگے ہی رہتے ہیں اور پھر حضرت ابراجيم عليه السلام كويبي تكليف اور بدمز كى كيا تم تقى كه هر وتت توم كى ردى حالت و مكيه كركز هتة تتص غرض كه حضرت ابراجيم علیدالسلام کی مرادا بنی جگہ تھی کیکن قوم والے بیمطلب سمجھے کہ بذربعه نجوم کے انہوں نے معلوم کرلیا ہے کہ عنقریب بار پڑنے

آیات میں حضرت ابراہیم علیہ انسلام اورآپ کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہےجس سے قریش اور شرکین عرب کویہ جملا تامقصود ہے کہم جو حضرت ابراجيم كواپنا جدامجد مانتے موتو ديكھووه كيسے موحداور بت شكن تنصية أن كي اولاد كهلا كر النفي بت برست بن كئيه حضرت ابراميم نے تو قوم كو بت يرسى برملزم كردانا اور خدا يرسى اختیار کی اور اس کی تلقین فر مائی۔ قرآن کریم کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکه ابراجی کا پیغام ہےاس کے قرآن کریم میں جگہ جكه حضرت ابراميم عليه السلام كأ ذكر فرمايا كميا بي سي جكه اختصار كيهاته كسي جكه تفصيل كے ساتھ كسى جگه مختلف حالات واوصاف کے پیش نظر۔ یہاں ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراميم كا ذكراس طرح شروع فرمايا كيا كه حضرت ابراميم بھی حضرت نوح عليه السلام کے طريقه ہی کے پيرو تھے کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح سے پیغمبر تنصے۔انبیاء علیہم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں۔اورسب پیفیبروں کاشروع سے آخر تك أيك بى اصول دين ربا ہاس لئے وہ سب ايك بى كروہ كے افراد ہیں۔اس لئے یہاں حضرت ابراہیم کوحضرت نوح کے گروہ سے فرمایا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کی تعریف فرمائی بعنی برشم کے اعتقادی اور اخلاقی روگ سےدل کو یاک صاف کرے و نیوی حرکتوں سے آزاد ہوکر اعسار اور تواضع کے ساتھ اسے رب کی طرف جھک پڑے اور اپنی قوم کو بت پرسی سے بازر ہے کی نفیحت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اسینے باب اورساری قوم کو بنوں کی پرستش کرتے و یکھا تو ان کوٹو کا اور کہا کہ تمہارا طرز عمل تو سراسر غلط ہے۔آخرید پھر کی مورتیاں ہیں کیا چیز؟ جنہیں تم اس قدر جاہتے ہوکہ ایک اللہ کوچھوڑ کران کے چھے ہو گئے۔ کیا سے مج ان کے ہاتھوں میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی جھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سے مالک اور معبود کوچھوڑ کران جھوٹے معبودوں کی اتنی خوشا مداور بندگی کیوں ہے؟ تم نے جواللد کے سواان کو معبود بنایا ہے تو رب العالمین کے

والے ہیں اس کئے بیعذرین کرآپ کوچھوڑ کراپنے میلید میں چلے گئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرض پہلے ہی سے سیمی کہ کوئی موقع فرصت اور تنہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبرلوں۔ چنانچ توم والے تو باہر شہر کے میلد میں گئے اور آپ ان کے بت خانہ میں جا گھے اور بنوں کو خطاب کر کے کہا کہ بیر کھانے اور چڑھاوے جوتمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیول نہیں کھاتے باوجود میکہ تمہاری صورت کھانے والول کی سے جب بتوں کی طرف ہے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملاتو حصرت ابراہیم علیہ السلام کہنے گئے کہتم بولتے کیوں نہیں بعنی اعضاء اورصورت تو تمہاری انسانوں کی می بنا دی لیکن انسانوں کی می روح تم میں نہ و ال سكة الم المعان بين اور بولنه والاانسان ب حس وحرکت مورتیوں کے سامنے سربسجو دجوں پھرتبروغیرہ سے مار ماركران بتول كوتو ژېھوژ ۋالا بسورة انبياء ستر ہويں ياره ميں بيرقصه مفصل گزر چکا ہے۔اب لوگ جب اپنے میلہ تھیلہ سے واپس آئے تو دیکھا کہان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔قرائن سے سمجھ گئے کہ بیکام ابراہیم کے سوائسی اور کانہیں چنانچے سب ان کی طرف جھیٹ پڑے اور عصد میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے گفتگوشروع ہوئی۔حضرت ابراہیم عليه السلام في فرمايا كمتم يه احتقان حركت كرت كيون مو-كيا بقر کی بے جان مورت جوخودتم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پرستش اورعبادت کے لائق ہوگئ اور جواللہ تمہارا اور ان پھروں کا بيداكرنے والا باس سے كوئى سروكارندرہا؟ پيداتو ہر چيزكووه کرے اور بندگی دوسروں کی ہونے لگے پھر دوسرے بھی کیے جو مخلوق ورمخلوق ہیں۔آخر میہ کیا اندھیر ہے عبادت تو اس کی ہونی حاہے جوسب کا خالق ما لک اور رازق ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام كى ان معقول باتول كاجواب توان عصر يجه بن نه برا عصه میں باہم جھلا کر بیتجویز کی کہایک بڑا زبردست آتش خانہ بنا کر ا براہیم کواس میں ڈال دوتا کہاس دہمتی ہوئی آ گ میں پیاجل کر

خاک سیاہ ہو جا کیں۔ اور انہوں نے بیسوچا کہ اس تدبیر سے

ہو کول کے دلوں میں بنوں کی عقیدت دائے ہوجائے گی اور ہیب

ہی جائے گی کہ ان کی مخالفت کا انجام بیہ وتا ہے تا کہ آ کندہ کوئی
ایسی جرات نہ کر بے چنانچے جیسا کہ سورہ انبیاء ستر ہویں پارہ میں

یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

ہلاک کرنے کے لئے دہمتی ہوئی آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالیٰ

ہلاک کرنے کے لئے دہمتی ہوئی آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالیٰ

مناز اس بی کو نیچا دکھلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پرآگ

گرزار کردی گئی جس سے سب پر سیٹا بت ہوگیا کہتم اور تمہارے
حجوثے معبود سب مل کر خدائے واحد ذوالجلال والا کرام کے
حجوثے معبود سب مل کر خدائے واحد ذوالجلال والا کرام کے
ایک مخلص بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتے آگ کی مجال نہیں کہ

رب ابراہیم کی اجازت کے بغیر ایک بال بھی جلا سکے۔ تو انہوں
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو کا دروائی کرنی چاہی ایراہیم علیہ السلام کی برتری ہی تو اس میں نیچا دکھایا اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی تا بت ہوئی۔
ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی ثابت ہوئی۔

اس واقعہ کو بہال بیان کرنے ہے مقصود قریش کے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پرتم فخر کرتے ہوان کا طریقہ وہ نہ تھا جوتم نے اختیار کردکھا ہے بلکہ وہ وہ تھا جوتم نے اختیار کردکھا ہے بلکہ وہ وہ تھا جے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لئے وہ چالیں چلو گے جو حفرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھی تو آخر کار نیچا تم بی دیکھو گے اور محصلی اللہ علیہ وسلم کوتم نیچا نہیں وکھا سکتے اور ان کی صدافت اور سیچائی الیہ بی ٹابت ہوگی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیچائی الیہ بی ٹابت ہوگی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیچائی ٹابت ہوئی تھی اور مشرکین نے نیچاد یکھا تھا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے علیہ السلام جب آگ سے بسلامت نکل آگے اور قوم نے آپ کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی اثر نہ ابسلامت نکل آگے اور قوم نے آپ کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی اثر نہ اللہ آیات میں ان شاء اللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ لیا تو آپ نے دیکھا گا۔ والیہ کی بیان نہوگا۔ والیہ کی تابی العلم کین ان شاء اللہ آئی آیات میں ان شاء اللہ آئی الیہ کہ کیا ہوگیا۔ والیہ کی بیان نہوگا۔ والیہ کی تاب العلم کین اللہ کی تابی نہوگا۔ والیہ کی تابیہ کیا تاب کی تبلیغ اور دعوت کا کوئی اثر نہ والیہ آئی آیات میں ان شاء اللہ آئی الیہ کی لیکھورٹ العلم کین کیا تھا۔ والیہ کی تابیان ہوگا۔ والیہ کی تابیہ کیا تھا۔ والیہ کی تبلیغ کی تابیہ کی تابیہ کی تبلیغ کی تبلیغ کی تابیہ کی تبلیغ کی تبلیغ

### ڮؙۯؠٞؽۺؽۿڔؽڹ؈ۯٮؚۜۿڹ کے کہ شرق اینے رب کی طرف چلاجا تاہوں وہ مجھکو (انچمی جگہ) پہنچائی دے گا ہے میر سندب مجھ کو ایک نیک فرزند دے موہم نے ان کوایک حلیم الممز اج فرزند رِحَلِيْدٍ ۗ فَلَتَا بِلَغُرَمُعُهُ السَّغَى قَالَ يَبُنَى إِنَّ آرِي فِي الْمِنَامِرِ إِنَّ أَذْ بِحُكَ فَانْظُرُ ے دی سوجب وہ لڑکا ایسی عمرکو پہنچا کہ ابراہمیم کے ساتھ چلنے بھرنے لگا تو ابراہمیم نے مایا کہ برخور دار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو(بامر اکنی ) ذیح کررہا ہوں مَاذَاتُرَى قَالَ يَأْبُتِ افْعَلْ مَاثُومُ مُرْسَجَهِ لَ فِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّارِيْنَ فَلَتَآ سوتم بھی سوج لوکرتمباری کیارائے ہے وہ یو لے کہابا جان آپ کوجو تھم ہواہے آپ (بلا باتل) سیجے ان شاءانڈ تعالیٰ آپ بھے کو ہمار کرنے والوں میں سے یا کمیں مے غرض جس اسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَيِينِ ﴿ وَنَادَيْنَا ﴾ إِنْ يَابُرْهِيمُ ﴿ قَالَ صَدَّقَتَ الرُّءِيا ۚ إِنَّا كُذَٰ إِك دونوں نے (خدا کے حم کو) تسلیم کرلیا اور باپ نے بیٹے کو (ذرج کرنے کیلئے) کروٹ پرلٹایا اور اپ نے سے کا کاٹ ڈالیس اس وقت ) ہم نے ان کوآ واز دی کراے ابراہتم (شاباش ہے) تم نے خواب کوٹوب کی کردکھایا نَجُرِي الْمُعُسِينِينَ @إِنَّ هٰذَالَهُو الْبَلَوُ الْمَلِينُ @وفَكَ يَنْهُ مِنْ بُرِعَظِيمِ وَتُرَكُنَا ین کواپیا ہی صلیدیا کرتے ہیں ۔حقیقت میں بیتھا بھی بڑاامتحان۔اورہم نے ایک بڑاذ بیجاس کے موض میں دے دیااورہم نے پیجھے عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ هُسَلَمُ عَلَى إِبْرِهِيْمُ كَانِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۗ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا نے والوں میں یہ بات ان کیلئے رہنے دی کدا پراہیم پرسلام ہوہم خلصین کواپیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بیٹک وہ جمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے لَهُ وَمِنِيْنَ ۞ وَبَشَّرْنِهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا هِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسْعَقَ اورہم نے (ایک انعام ان پر بیکیا کہ )ان کواسحاق کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں سے اورہم نے ابراہیم پراوراسحاق پر برستیں نازل کیس وَمِنْ ذُرِيَتِهِمَا هُغُسُ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُهِينَ فَ (اور پھرآ مکے )ان دونوں کی نسل میں بعضےا ہتھے بھی ہیں اور بعضےا یسے بھی جو (بدیاں کرکے )صریح اپنا نقصان کررہے ہیں۔ و کال اوراس (ابراہیم) آنے کہا این بینک میں ایڈاھیٹ جانے والا ہوں اللی کرتی این رس کاطرف اسکیٹی ٹین عنقریب وہ مجھےراہ و کھائے کا رُبِّ اے بھرے رب الحب کی جمعے مطافرہ السمن ہے الطبلیجین نیک صال الفیکیزناکہ ہی بٹارت دی ہم نے اسے ایک لیک ایک اڑکا لِيْهِ مُدبار الفَكَةُ أَمِرجب إبكُنُهُ وه مَا يُجالِ مَعَهُ اس كساته التَّنْفَى دوزنه اللَّال الله المنتقل المتنافع التَّنْفَى دوزنه الله الله المتنافع المتنافع المتنافع المتنافع المتنافع المتنافع الله المتنافع المتنافع الله المتنافع الله المتنافع الله المتنافع ا آنی کہ میں اُذہبیناک تھے ذرع کرر ہا ہوں اِ فَانظر اب تو دکھ اِ ھاڈا کیا اِ تکری تیری رائے اِ قَالَ اِس نِے کہا مَا تُونُمُو جُوآبِ كُونِهُم كِياجًا مَا إِنَّ إِلَّهِ السَّتِيِّعَدُ نِنْ آبِ جلد بَى مجمع يا كمِن ك الرأن اكر يتيائه الله الله عليا من ع العضيرين مبركر نعال فكنابس جب المنكما دونول في حكماتهم مان ليا وتذكه (باب في بيني كو) لنايا ا يَابُرُهِ يَهُوْ المابِرِ اللَّهِ الْكُنْ حَدَّدُ قُتَ مُحَقِّقٌ تُولِيَ كَرُوكُوا الرَّهُ فِي أَخُوا

|      |              | -                         |                        |                      |                      | إِنَّا كَذَٰ لِكَ بِنِكَ بَهِكَ بِمَ اسَ الْمَ |
|------|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| ·    |              | -                         |                        |                      |                      | المهيين حمل وَفَدَيْنا                         |
|      |              |                           |                        |                      |                      | في الأخيرين بعد من آنوا                        |
|      |              |                           |                        |                      |                      | المنفيسينيان تكوكارون إلَّاهُ وَيَ             |
|      |              |                           |                        |                      |                      | نَبِيًّا ایک نی مِنَ ہے                        |
| مريح | الريم المبين | رغوالا لِنَفْيدهِ اليَ جا | نيكوكار وخطأليظ اورظلم | دونول کی اولا د مخیش | م ذُرِيَتِهِ مَا أَن | و کین اورے۔                                    |

حق تعالیٰ سے دعاکی رب ہب لی من الصلحین لیخی اے میرے بروردگار مجھ کوکوئی نیک صالح اولا دعطا فرماجود بنی کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔اس دعائے ابراجیمی پر علماء نے لکھا ہے کہ فرزند صالح کی دعا ما تکتے رہنا کسی کمال روحانی كمنافى نبيس بكه عين سنت انبياء بــــتو الله تعالى في حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک حلیم المز اج لڑ کے ک بثارت دى كنى جس يهمرادحفرت اساعيل عليه السلام بين جوسب سے پہلے اورسب سے بڑے فرزند ہیں اب جب حضرت اساعیل علیہ السلام بڑے ہو مستے اور والد کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے تو خضرت ابراجیم علیدالسلام نے خواب دیکھا کہ آپ این اس پیارے بچہ کو ذریح کررہے ہیں۔حضرات انبیاء کا خواب بھی وحی کی ايكسم موتا إس كة إباس المرالبي سمج اور تميل علم برآ ماده ہو مکے لکھا ہے کہ تین رات آپ مسلسل میں خواب دیکھتے رہے۔ تبسرے روز آپ نے اپنا خواب بیٹے بعنی حضرت اساعیل علیہ السلام کوسنایا تا که بینے کا خیال معلوم کریں کہ وہ خوشی ہے آ مادہ ہیں یا نہیں اوراس لئے بھی کہا جا تک ذبح کرنے سے وہ گھبرانہ جا تمیں اپنا اراده ادر رویاء صادقه حضرت اساعیل برظا بر کیا۔حضرت اساعیل آخرتو حضرت ابراميم جيے مجدد انبياء كفرزندار جمند تھے كہنے لگے اباجان پھردىركىيا ہے مالك كاجوتكم مواست فوراً كرڈ الے۔ايسے كام میں مشورہ کی کیا ضرورت۔ رہامیں سوآب ان شاء اللہ و کھے لیس کے

تفسير وتشريح

محذشته آيات ميں بيربيان ہوا تھا كەكس طرح حضرت ابراہيم عليه السلام عرصه تك قوم كو الوحيد اللي "كي وعوت ويت رب اوران کوشرک و بت پرئی ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے رہے مگر بد بخت قوم نے کسی طرح آپ کی رشد و ہدایت کو قبول نہیں کیا۔اور جب ایک موقع پرحضرت ابراجیم علیه السلام نے ان کے بتوں کوتوڑ مجمور ڈالانو تمام قوم نے عداوت کے جذبہ میں آپ کو آ<sup>ھ</sup> میں ڈال کر جلادين كافيصله كمياتكرالله تعالى في وشمنون كارادون كونا كام فرمايا اورائي خليل حصرت ابراجيم عليه السلام كيحق ميس نار كوكلزار بناديا اس تعلی ہوئی نشانی اور معجز ہ کود مکھ کر بھی قوم کوایمان لا نا نصیب نہ ہوا تواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدہ ہو جانا پسند فر مایا اور ارادہ کیا کہ وطن سے جمرت کر کے کسی دوسری جگہ پیغام اللی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اب میں تم میں سے ہجرت کر کے کہیں اور جہاں میرارب میری رہنمائی فرمائے گاچلا جاؤں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے این باپ اورا بی توم سے جدا ہو کر ملک شام کی طرف ہجرت فر مائی اور آپ کے ہمراہ آپ کی بی معفرت سارہ اور آپ کے بھیتیج معفرت لوط نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ ساری قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام برایمان لانے والے صرف یہی دونفر تھے۔اس وقت تک حضرت ابراجيم عليه السلام كوكى اولا وبين تقى اس لئة آب ن

کہ کس صبر وقحل سے اللہ کے تھم کی تھیل کرتا ہوں۔ انشاء اللہ میر اصبر
آپ کا جی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ ہزار ہزار رحمتیں ہوں ایسے
بینے اور باپ پر۔ آخر باپ بینے دونوں تھم خداوندی کی اطاعت کے
لئے جاں بکف تیار ہوجاتے ہیں۔ باپ بینے کو ذرئ کرنے کے
لئے اور بیٹا راہ خدا میں اپنے باپ کے ہاتھوں اپنا گلا کٹوانے کے
لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بینے آئی قربانی پیش
کے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بینے آئی قربانی پیش
کرنے کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔

بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسینے فرزند حصرت اساعیل علیہ السلام کو ذیح کرنے کے ارادہ سے مكه سے لے كر حلے اورمنى كى حدود ميں يہنيے تو ايك جگه شيطان سامنے آیا اور اس نے اس ارادہ سے آپ کو بازر کھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کے سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وسس کیا اور آپ آ گےروانہ ہو گئے۔ پچھ دور عظے تھے کہ اللہ والوں کاوہ رحمن اہلیس چھرسامنے آیا اوراس نے آپ کوحضرت اساعیل کی قربانی ہے روکنا حیاہا آپ نے پھراس کو سات تنكريال مارين جس ہے وہ دفع ہو گيا۔ آ ب آ مے جل ديئے مسجھ دوڑ کے بعدوہ تیسری دفعہ پھر نمودار ہوا اور پھراس نے ورغلایا آپ نے پھراس کو کنکریاں ماریں جس سے پھروہ زمین میں جنس عميا ـ الله تعالى كوحفرت ابراجيم عليه السلام كى بيعاشقانه اداالي بسند آئی کہ قیامت تک کے لئے اس کی نقل بھی جج کا جزو بنا دی می ہے۔جن تین جگہوں پرشیطان پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنگ باری کی تھی ان جگہوں پر بطورنشان کے تین ستون ہے ہوئے میں جن کو جمرات کہتے ہیں اوراب حجاج ان نشانوں پر کنگریاں مارتے ہیں۔الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیج کو الله تعالی کے علم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لئے لٹاتے ہیں۔ يهال آيت ش بيالفاظ ارشادين فلمآ اسلما و تله للجبين

پس جب ان دونوں نے سرتشلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو مانتھے کے بل گرایا یعنی حضرت ابراجیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذن كرنے كے لئے حيت نہيں لٹايا بلكه اوند سے مندلٹايا تاكه ذي كرتے وقت بينے كاچېره و كي كركهيں محبت اور شفقت بدرى جوش نه مارنے کھے۔آ کے اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا كيونكه بات اتنى برى تقى كداسے الفاظ ميں بيان كرنے كى بجائے ذہن میں تصور ہی کے لئے چھوڑ وینا زیادہ مناسب تھا۔ ایک بوڑھا باب اینے ار مانوں سے مائے ہوئے بیٹے کوعض اللہ کی خوشنودی پر قربان کررہا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لئے تسلیم و رضا ہے راضی ہے تو کیا حال اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کےدل برگز راہوگا۔اور کیا کچے فرشتوں برگز ررہی ہوگی۔اور کیسا کچھے الله تعالى كدريائ رحمت ميس جوش آيا موكاربس اس كالمجه تصور بی کیا جاسکتا ہے الفاظ میں ان کیفیات کا بیان مشکل ہے۔ یہاں اس موقع برمفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب نے اپنی تفسير من لكها ب كه بالآخر جب دونون باب بيني بدانوكمي عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پنچے تو حضرت اساعیل نے اپنے والد ے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تا کہ میں زیادہ ترثب ندسكون اوراييخ كيثرول كوبهي مجهدس بيجاية ايبانه موكدان برمیرے خون کی مسینیں پڑیں تو میرا تواب محث جائے اس کے علاوه ميري والده خون ويكهيس كي تو أنبيس غم زياده موكا اوراين حجري بھی تیز کر کیجئے اوراہے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تا کہ آسانی سے میرادم نکل سکے کیونکہ موت بردی سخت چیز ہے اور جب آپمیری والدہ کے پاس جا کیں توان کومیراسلام کہد تیجے گا اوراگرا بمراتیص والدو کے پاس لےجانا جا ہیں تو لےجا کیں۔ شاید انہیں اس سے پچھسلی ہو۔اکلوتے بیٹے کی زبان سے بیالفاظ سن كراكك باب كول بركيا كزرسكتى بيد (التعليم خبيري واقف

کوئی کسرندا تھار کھی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کوؤن کے ہے بچا لیا (معارف القرآن از حضرت کا ندھلوی)

الغرض حضرت ابراجيم عليه السلام نے خدا كا فشكر اواكرتے ہوئے اس مینڈ ھے کوؤن کے کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یا دگار کے ہمیشہ کے لئے ملت ابرامیمی کاشعار قراریا کی اورآج مجمی اسی دن یعنی ذوالحجه کی دس تاریخ کوتمام دنیائے اسلام میں بیشعارای طرح منایاجا تا ہےتو حضرت ابراجيم عليه السلام كي اس قرباني كوآيت مي ان هذا لهوالبلو المبين فرمايا حميا يعنى حقيقت من بيرتفائجي بزا امتحان ۔مقربین ہارگاہ الٰہی کے ساتھ اللّٰہ تعالٰی کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ان کوامتحان وآ زمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرما پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان تاری اور تشکیم ورضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہم گروہ انبیاءا پنے اپنے مراتب کے اعتبار ہے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔حضرت ابراہیم عليه السلام بھی چونکہ جلیل القدر ہی اور پیغمبر تھے اس لئے آپ کو مجمی مختلف آ ز مائشوں سے دو جار ہونا پڑا اور آپ ہر دفعہ امتحان میں کامل اور کمل ثابت ہوئے۔ جب آپ کوآمک میں ڈالا گیا تواس وفتت جس صبر ورضا كاثبوت ديا اورجس عزم واستنقامت كو پیش کیاوہ آپ ہی کا حصہ تھا۔اس کے بعد جب حضرت اساعیل شیرخوار بچداوران کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان جہاں داند یانی کا نام ونشان ندتھا جھوڑ آنے کا تھم ملاتو وہ بھی معمولی امتحان نه تھا۔شیرخوار بچہ اوران کی والدہ کوایک ہے آ ب و سیاہ جنگل بیابان میں جھوڑتے ہیں جہاں اب مکدآ باد ہے اور ويحي بمركز بمى نبيس ويمية كها تمثال امرالبي ميس نغزش ندموجائ ادران دونوں منزلوں ہے تھن بیرتیسرا امتحان تھا جب کہ حضرت ہے) کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیے ہیں کہ بیٹا! تم الله کا علم پورا کرنے کے لئے میرے كتنے اچھے مددگار ہو۔ يد كهدكر انہول نے بينے كو بوسد ديا اور برغم آ تکھول سے انہیں باندھا۔آ مے بعض تاریخی روایات کی بناء پر حضرت مفتی صاحب نے لکھاہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام في حضرت اساعيل كوسيدهالثايا تفاليكن جب جمرى جلاف کے توبار بارچلانے کے باوجودگلا کٹانہ تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پینل کاایک مکرانے میں حاکل کردیا تھا تواس موقع پر بینے نے باپ سےخود بیفر مائش کی تھی ابا جان! مجھے چہرہ کے تل کروث عالثاد يجع ال لے كدجب آب كوميراجر ونظر آتا بي توشفقت یدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا بوری طرح کث نہیں یا تا چنانچہ حفرت ابرامیم علیه السلام نے اس طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کے۔" محرحضرت اساعیل کی گردن تو قدرت خدادندی سے تانے کی می ہوئی کہ چھری ہے بالکل نہ کی اور فوراً وجی البی حصرت ابراہیم عليه السلام يرتازل بولى \_ ونادينه ان يآابر اهيم قدصدقت الموء یا اور ہم نے ان کوآ واز دی کہ ابراہیم (شاباش ہے) تم نے خواب كوخوب سي كردكهايا مقصود بيني كاذبح كرانانهيس محض تهارا امتحان منظور تقاسواس ميستم بورى طرح كامياب موسئ بيثك بي بهت سخت اور محضن آ زمائش تمى اب از كوچهور واور تهارے ياس جومینڈ ھاکھڑاہاس کو بیٹے کے بدلہ میں ذری کرواور قربان کرو۔ علامه حضرت سيد انور شاہ صاحب تشميريٌ فرماتے ہے كه حضرت ابراجيم عليه السلام في خواب مين ينبيس ويكها تفاكه مين نے اساعیل کوذی کردیا بلکہ بدد یکھاتھا کہ میں ذیح کررہا ہوں یعنی ذبح کا جوفعل ہے گرون پر چھری چلانا وہ کرر ہا ہوں۔سواتنا کرنے سے وہ خواب میں سیجے ہو مکئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا بورا ہو گیا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل تھم البی سے

فرمانے کے بعد اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان مين كامياب موكئة وآب كوايك إور بين يعنى حضرت اسحاق عليه السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دیگئی لکھاہے کہ حضرت ابراہیم عليه السلام كي عمر سوسال كي تقى جب الله تعالى في بثارت سنائى كه حضرت سارہ کے بطن ہے بھی ایک بیٹا ہوگا اور ان کا نام اسحاق ر کھنا اور وہ بھی نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں کے چنانچہ حفرت اسحاق عليه السلام حفرت ساره كے پيٹ سے پيدا ہوئے جن کی نسل ہے سینکٹروں بادشاہ اور ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اوران کواللہ تعالی نے توحید اخلاص اور ایمان کے نتیجہ میں برکت عطا فرمائی۔ اب اخیر میں بیسب بیان کرنے اور حضرت ابراجیم علیہ السلام اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق علیهاالسلام کا ذکر کرنے کے بعد جومقصداس قصہ کوذ کر فرمانے سے ہوہ ظاہر فرمایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہم زمانه عرب بیبود ونصاری جوایخ کو حضرت ابراجیم علیه السلام کی نسل اوران کی ذریت کہلانے برفخر كرتے تھے آئبیں سایا جاتا ہے ومن ذریتھما محسن و ظالم لنفسه مبين اوران دونول كأسل مس عيعضا يحصاور نیک بھی ہیں جیسا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بیرو کاراور بعضے ایسے بھی ہیں جواپی جان برصر ی ظلم کرد ہے ہیں اوراس ظلم کا وبال انہی پر بڑے گا۔ اس جملہ میں تعریض ہے کہ جوحضرت ابرابيم عليه السلام اوراسحاق عليه السلام كطريقه برنبيس ووان كى نسل سے ہونے کے فخر کوشش بیکار جانے۔ ندوہ اس برکت کے وعدہ کاشریک ہےنہ وہ ان عنایات کاستحق ہے جوحضرت ابراہیم عليه السلام كى اتنى بات بهى نهيس مانة كه خدا يرسى اختيار كريس بدكارى اوربت برسى كفروشرك كوچھوڑ كرتو حيداللى اختيار كريں ان کے ایک بیٹے نے تو ان کی راہ حق میں یہاں تک اطاعت کی کہ

22 أبراجيم عليه السلام تين شب مسلسل بيخواب ديمين بي كه الله تعالى فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم جاری راہ میں اینے اکلوتے بینے کی قربانی دو۔جس کی تفصیلات اوپر بیان ہوئیں تو جسیا یہ بڑاامتخان تھا جس کوسوامخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کرسکتا تو ایسے امتحان میں بورااتر نے براللہ تعالی نے صلیحی برا بھاری عطافر مایا۔ یہاں ایک بات بیاحیمی طرح سمجھ لی جائے کہ شریعت محمد بیا میں اینے لڑکے کوؤیج کرنے کی تذریا خود اینے کوراہ خدامیں ذرج كرنے كى نذر ومنت بہرصورت اور بالا تفاق نا جائز ہے۔ليكن اگر کوئی بدعقل ایسی نذر مان لے توامام مالک کے نز دیک اس کے. بدله بکری قربان کردے سیکن امام شافعی نے کہا ہے کہ ایسی نذر سرے سے معصیت ہے جس پراسے استغفار کرنا جا ہے حنفید میں امام ابوحنیفد اورامام محمد کی رائے ہے کہ بحری کی قربانی دینی جائے کہ بیشر بعت ابراہیمی ہے تابت ہے اور اس کا نشخ منقول نہیں۔ لیکن امام ابو بوسف کی رائے ہے کہ ایسی نذر ہی سرے سے باطل ہے اس کئے اس کا میچھ کفارہ اور بدلہ بھی نہیں ۔مفسراین کثیر نے ائی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مخص نے اپنے آپ کوراہ خدامیں ذیج کرنے کی منت مانی تھی تو حضرت ابن عباسؓ نے اسے ایک سو اونٹ ذبح کرنے کا فتویٰ ویا تھا لیکن پھر حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ اگر میں اسے ایک بھیٹر ذرج کرنے کو کہتا تب بھی کافی تھا کیونکہ کتاب اللہ میں ہے کہ حضرت ذیح اللہ کا فدیدای ے دیا گیا تھا۔ انغرض الله تعالی نے اسپے کرم سے شریعت محدید میں اینے ہاتھوں اینے کی یااینے اولا دکی قربانی جائز نہیں فرمائی اور بیاس لئے ظاہر کیا حمیا کہ کافی عرصہ ہوا اخبارات میں ای کراچی کی خبریہ پڑھنے میں آئے تھی کسی نے خواب کی بناء پراپی بچى كوذ بح كرۋالاتھا جس پراس نيم يا كل كوگر فقار كرليا كيا تھا۔

الغرض يهال آيات ميں حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر

جان دینے پرآ مادہ ہو محے تم کیے فرزند ہو کہ الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے خلاف بت پرتی اور کفر وشرک اختیار کرتے ہواور خدا برتی کور کرتے ہو۔

یہاں ان آیات کے تحت اور اس واقعہ سے جس سے حضرت اساعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان ناری کی شہاوت ملتی ہے۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کم سی بی بی اللہ نے حضرت اساعیل کوکسی ذہانت اورعلم ادب عطافر مایا تھا۔حضرت ابراجیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی تھم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا علیہ السلام سجھ خواب کا تذکرہ فرمایا علیہ السلام سجھ حصے کے کہ انبیاء بیہم السلام کا خواب وتی ہوتا ہے اور بیخواب بھی در حقیقت تھم الی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم الی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم الی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم الی کا تذکرہ فرمایا اور کہایا آ ابت افعل میں خواب کے بجائے تھم کیا ہے اس کرگڑ رہے اور والد ہزر گوار کو یقین دلایا کہ ست جدنی ان شاء اللہ من الصبوین یعنی ان شاء اللہ آپ

جھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔مفسرین لکھتے ہیں کہ
اس جملے میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی غابت تواضع اور
ادب ہے۔ایک تو آپ نے انشاء اللہ کہہ کرمعاملہ اللہ کے حوالہ
کر دیا اور اس وعدے میں جو دعوے کی ظاہری صورت بیدا ہو
سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی
معاملہ میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتاد ہولیکن اسے ایسے بلند
بانگ دعوے نہیں کرنے چاہئیں۔جن سے غرور و تکبر شیکتا ہواگر
کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہوتو الفاظ میں اس کی
رعابت ہوئی چاہئے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ تعالی پر بھروسہ کا
اظہار ہواور جس حد تک ممکن ہوتو اضع اور انکساری کے دامن کونہ
چھوڑ اجائے۔اللہ تعالی اپنے متواضع اور انکساری کے دامن کونہ
میں ہمیں بھی تواضع اور انکساری کی دولت عطافر ما کیں۔
میں ہمیں بھی تواضع اور انکساری کی دولت عطافر ما کیں۔

یهان تک دوانبیاء یعنی حضرت نوح علیه السلام اوران کی قوم کا دوسرے حضرت ابراجیم علیه السلام اوران کی قوم کا ذکر ہوااب آ سے حضرت موی و ہارون علیم السلام کا ذکر فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئة

الله تعالی ہم کوبھی اپنے تھم برداراوراطاعت گزار بندوں میں شامل فرماویں۔
یاانلہ ہم کو ہرحال میں ظاہر آاور باطنا شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمااورا پی مرضیات کی ہرآن میں سعادت حاصل کرنے کی دولت عطا فرما ۔ یا اللہ ہم تو عاجز ضعیف الایمان ہیں ہم کسی امتحان کے لائق نہیں۔ اپنے ان مخلص اور کامیاب بندوں کے طفیل میں جوآپ کی ہرآز مائش اور امتحان میں کامیاب رہے۔ اے اللہ ہم کودین پر استفامت اور کامیا بی نصیب فرمااورا پی برکتوں اور دھتوں ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کودین و دنیا میں سرفراز فرما۔
اے اللہ ہم کوایے جسن اور مخلص بندوں میں شامل فرما ہے اور ہم کو ظالموں میں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ آمین۔
وکارٹ کی میں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ آمین۔
وکارٹ کی میں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ آمین۔
وکارٹ کی میں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ آمین۔

# وَلَقَدُمُنَتَاعَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ۚ وَ نَجَّيْنِهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْرِ

اور ہم نے موتیٰ اور بارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بوے غم سے نجات دی

# ونصرته مُوكَانُواهُمُ الغلبين ﴿ وَالتَيْهُمَا الكِتْبِ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَا يَنْهُمَا الصِّراطَ

اورہم نے ان سب کی ( فرعون کے مقابلہ میں مدد کی سوم بی لوگ غالب آئے اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کوسید ھے راستہ

# الْمُنْتَقِيْدَةَ وَتَرَكِّنَا عَلِيْهِمَا فِي الْآخِرِيْنَ ﴿ لَيْكَ الْمُعَلِّي مُوْسَى وَهَارُوْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ اِلَّكَ نَجُزِي

برقائم رکھااور ہم نے ان دونوں کیلئے چیجے آنے والے لوگوں میں بد بات رہنے دی کدمویل اور بارون پرسلام ہو ہم مخلصین کوابیا ہی صلد یا کرتے ہیں

## الْهُ عَسِينِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾

بے شک وہ دونوں ہمارے ( کامِل )ایما عمار بندوں میں سے تھے۔

| و مجنية فيها اور ان دونول كونجات دى |                        | -                       |                        |                                 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ن کی فکانوا تو وہ رہے ملم وی        |                        |                         |                        |                                 |
| في مكا اورجم في ان دونول كوبدايت وى |                        |                         |                        |                                 |
| بن الأخِرِينَ بعد مِن آنوالوں مِن   |                        |                         |                        |                                 |
| برا وسية بين النخسينين تكوكارون     | ، ہم ای طرح نیجزی ہم : | ون إنّاكَذَالِكَ بينك   | ر کھاڑون اور ہارہ      | سَلَمُ سلام عَلَى مُوسَلَى مولُ |
|                                     | رے بندے المؤمینیان موس | ں مین ہے عِبَادِنَا مار | إنَّهُما بيتك وه دونوز |                                 |

تفسير وتشريح

حیثیت بنا کررکھا تھا۔ بالآ خراللہ تعالیٰ کی مدوآئی اور تی اسرائیل نے فرعونیوں کے ظلم وسم سے نجات ملی۔ مصر سے نکل کر تی اسرائیل نے بحر قلزم کونہایت آسانی سے پار کرلیا اور فرعونیوں کو اس سمندر میں غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب ومنصور کیا۔ پھر حضرت مولیٰ علیہ السلام کوایک واضح روش اور بین کتاب یعنی تو راۃ عطا فرمائی جوت و باطل میں فرق و فیصلہ کرنے والی تھی اور نورو ہدایت دکھانے والی تھی۔ ان واقعات کی طرف یہاں اجمالا اشارہ فرما کر حضرت مولیٰ اور محضرت ہارون علیہ السلام کی تعریف فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں افعال میں اتوال میں استقامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیر حی راہ پر چلایا جوعصمت انہیا علیہ مالسلام کے لوازم میں سے ہواوران کے بعد والوں میں بھی ان کا ذکر خیر اور ثناء وصفت یاتی رکھی کہ آئی

گذشتہ آیات میں حصرت نوح اور حصرت ابراہیم علیماالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ذکر ہوا تھا اب آ سے حضرت موئی و ہارون علیماالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جسرت موئی اور آ ب کے بھائی حضرت ہارون علیماالسلام مصرکے سرش اور موئی اور آ ب کے بھائی حضرت ہارون علیماالسلام مصرکے سرش اور باغی بادشاہ فرعون کے باس تیفیسر بنا کر بھیجے مجھے تھے تاکہ اسے سمجھا کیں کہ دہ اپنی سرشی سے باز آ نے اور بی اسرائیل کو اپنی غلای سمجھا کیں کہ دہ اس خالم اور متنکبر فرعون کی سمجھ میں کہاں کوئی بات سے رہائی دے مراس خالم اور متنکبر فرعون کی سمجھ میں کہاں کوئی بات آ نے والی تھی۔ اس نے اور زیادہ بی اسرائیل کوستانا شروع کر دیا۔ آ نے والی تھی۔ اس نے اور زیادہ بی اسرائیل کوستانا شروع کر دیا۔ ان کے بچوں کوئل کرادیتا تھا اور لڑکیوں کوزندہ در ہے دیتا تھا۔ ان سے ذلیل اور بے دلیل خد مات لیتا تھا اور تمام قوم بی اسرائیل کو پست و ذلیل اور بے ذلیل اور بے

کے زبانیں ان پرسلام بھیجتی ہیں اس کے بعد بتلایا گیا کہ اللہ تعالی اسے مخلص اور نیک کار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو مستحق ثناء وصفت کا بناتے ہیں اور چونکہ حضرت موی اور حضرت ہا ہوں ہیں ہے تھے ہارون علیہاالسلام بھی اللہ تعالی کے کامل ایما ندار بندوں ہیں سے تھے اس کئے صلہ بھی کامل عطا ہوا۔

يبال اس مورة ميس حضرت نوح عليه السلام كتذكره كے بعد بھى يبي قرمايا كيا انا كذالك نجزى المحسنين انه من عبادنا الموزمنين بيتك بم خلصين كوايها بى صلدديا كرتے بيں۔ بيتك وه ہمارے ایماندار ہندول میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام كا تذكره كر كے بھى يہى قرمايا حميا انا كلمالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين جم تخلصين كوابيا بي صلدويا كرتے بيں بيتك وہ ہمارے ايماندار بندول ميں تھے۔اب حضرت موى وبارون عليها السلام كاذكركر كيمي يمي فرمايا كيا انا كفالك نجزى المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين بمخلصين كوايياس صلہ دیا کرتے ہیں بیشک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندول میں سے تصے۔اورآ گے حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر کرکے بھی بہی فرمایا كي انا كلالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ہم مخلصین کوالیا ہی صله دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے ایماندار بندول میں سے متھے۔تو قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر میں جو باربار اس فتم کی تصریحات ہیں ان سے بظاہر دوخاص مقصد معلوم ہوتے بين ايك توانبياء يبهم السلام كي مدح وتعريف ان كالمستحق ثناء موناان كا

قابل تقليد مونا الل كتاب كى بدكوتى اوراتهام تراشيول ي أبيس محفوظ رکھنااور دوسرامقصدال کے بالقابل میجی ہے کہ انبیاءکوان کے مرتبہ ے زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ آئیس بہرحال الله تعالی کا بندہ ہی سمجھا جائے اور الوہیت کا کوئی جزومھی ان کے شامل ندہونا سمجھا جائے۔ای کئے انبیاء کے عبد موس اور عبد کامل ہونے کی بار بارتصری فرمائی۔ تو جس طرح اوبر حصرت نوح عليه السلام اور حصرت ابراجيم عليه السلام کے قصہ اور ذکر ایک خاص مقصد اور غرض سے سنائے مھے جس کی طرف اشارہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے ای طرح حضرت مویٰ و حصرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے مناسبت رکھتا ہے اور اہل عرب کو حضرت موی وہارون کا قصہ سنا کر ب جتلانامقصود ب كتمهارى بهترى بعى محمصلى الله عليه وسلم كاتباع میں ہے۔ نیز الل ایمان کوریہ بشارت بھی ہے کہتم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے ملکوں کے مالک ہو جاؤ مے اورجس طرح ان دونوں حضرات کو ایک روثن کماب بعنی تورات دی تھی ای طرح محمصكي التدعليه وسلم كوقرآن ديا حمياجس كالتباع اب لازم ساور جس طرح ان دونول حصرات لیعنی حصرت مویٰ و ہارون علیہاالسلام کو الله تعالی نے راہ راست کی ہدایت فرمائی۔ای طرح محرصلی اللہ علیہ وسلم كصراط متنقيم وكهائى جس يرجيننااب لازم ب

اس سلسله میں آئے چوتھا قصد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجیے: اللہ تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے آپ فضل ہے ہم کوسید الانبیاء والرسلین محم صلی اللہ علیہ وسلم کا استی ہونا نصیب فرمایا۔ حق تعالیٰ ہم کواس نعت عظمٰی کی سیحے قدروانی کی توفیق عطافر ما نمیں اور ہم کو اور تمام امت مسلمہ کواپنے نبی پاک علیہ انصلوٰ قو والسلام کا اتباع ظاہراً و باطنا نصیب فرما نمیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر ہم کو بھی چلنا نصیب فرما نمیں۔ یا اللہ! جیسے آپ نے اپنے کرم سے بنی اسرائیل کوفرعون کے ظلم وستم سے نبحات بخشی اور فرعون کو بمعداس کے لشکر کے تباہ و ہر با دفر مایاسی طرح اب بھی جو اہل اسلام اس وقت کے ملعون فرعون کے ظلم وستم سے دیہ و کے جی یا اللہ مظلوم اہل اسلام کو فطالموں کے تباہ و ہر با دفر ماہ یا اللہ! کم وراور مظلوم اہل اسلام کی مد دفر ماوے اور ظالموں کے اللہ اسلام کی مد دفر ماوے اور فالموں کے اللہ اسلام کی مد دفر ماوے اور فالموں کے قلم سے بچالے۔ آپین

# وَاِنَّ إِنِّيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ٱلاَتَتَقَوْنَ ﴿ ٱللَّهُ عُوْنَ بَعُ لَا قَتَنَ رُوْنَ

اورالیا ت بھی (بی اسرائنل کے ) بینمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیاتم خدا سے نہیں ڈرتے کیاتم بعل کو پوجے ہواوراُس کو چھوڑے بیٹے ہو

# ٱحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَلَا رَبَّكُمْ وَرَبّ إِبَالِكُمُ الْكَوّلِينَ فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَهُ حَصّرُونَ

جوسب سے بڑھ کر بنانے والا ہے (اوروہ) معبود برحق ہے تمبارا بھی رب ہادت اسکے باپ دادول کا بھی رب ہے سوأن لوگول نے ان کوجٹلا یا سودہ لوگ کرے جاوی کے

## الَاعِبَادُ اللهِ النَّهُ لَصِينَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ شَاللَّمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿

تمر جو اللہ کے خاص بندے تھے اور ہم نے الیاس کیلئے پیچھے آنے والے لوگوں میں بیہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلام ہو

## اِتَاكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُعْسِينِينَ وَإِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ہم مخلصین کوابیا ہی صلید یا کرتے ہیں بے شک وہ جارے ( کامل ) ایماندار بندوں میں سے تھے۔

وَلِنَ اور وَيْكُ لَ اِلْمَاكِ اللهِ الله

تفسير وتشريح

ایک موجودہ سورۃ میں ان آیات زریقسیر میں۔ سورہ انعام میں تو
آپ کوصرف انبیاء کیہم السلام کی فہرست میں شارکیا ہے گریہاں
آپ کی نبوت درسالت کا بھی اعلان ہے۔ آپ کی قوم کی گمرائی
اور بت پری کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی تبلغ اورارشاد کا بھی تذکرہ
ہے اور آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کا بھی بیان ہے۔ حضرت
الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین ومورضین کا اتفاق
ہے کہ آپ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے
اور بعذبک کا مشہور شہر آپ کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔
حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت ' بعلی' کی پرستاراور
توحید سے بیزارشرک میں مبتلاتھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ
توحید سے بیزارشرک میں مبتلاتھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ

گذشتہ آیات میں حضرت موئی و ہارون علیما السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا تا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مشہور اسرائیلی نبی گزرے ہیں جو حضرت موئی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد مبعوث ہوئے تھے۔ بیشتر مورضین کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نسل سے ہیں اور الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آپ کا زمانہ قریب ۵۰۰ سال قبل میں حضرت الیاس علیہ سے قریب ۵۰۰ سال بعد قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے ایک سورہ انعام ساتویں یارہ میں اور السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے ایک سورہ انعام ساتویں یارہ میں اور

عذاب سے بچیں مے جنہوں نے رسولوں کا کہنا مانا اور توحیدیر قائم رہے۔ وہی اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اجر وثواب میں موں مے آھے بتلایا جاتا ہے کہ شل دیکر انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے حصرت الياس عليه السلام كي ثنا وصفت اور ذكر خير پجيلے لوگوں ميں باقی رکھا کہ ہرمومن ومسلم کی زبان سے ان پرسلام ہمیجا جاتا ہے اوران کوعلیہ السلام کہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ایخ تحصین اور نیک کاروں کواپیا ہی صلداور بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں نیک نامی اور ذکر خیر اور آخرت میں کامیابی و کامرانی بیشک حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے کامل ایما ندار بندوں میں سے بیں۔ يہاں ان آيات ميں حضرت الياس عليه السلام نے جواللدوَب السَّمَواتِ وَالْارُضِ كِمْتَعَلِّقْ فَرِمَايًا "أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" لِعِنى سب سے بہتر بنانے والاتواس کے متعلق مفسرین نے ایک تکته اور تنبيه يتحرير فرمائي بكرمعاذ الله احسن المعالقين كي بمعنى نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے بلکہ لفظ خلق کے دومعنی ہیں۔ ایک ایجا داور اختر اع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کوعدم ے نکال کر وجود میں لا تا۔اس معنی میں تو خالق کا لفظ اللہ تعالی کے كے مخصوص بكراللہ تعالى كے سواكوئى خالق نہيں عدم سے وجود میں لا تا اور جان ڈ النا اور جان نکالنا میسوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں تو یہاں آیت میں خالفین کے بیمعنی مرادنہیں دوسرے معنی خلق کے تفذیریا ورا نداز ہ کرنے اور صنعت اور کاریگری ك بين المعنى من "أحسن المعالِقِيْنَ" كمطلب بيبول مے کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام صناعوں اور کار میروں میں اللهسب سے بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا اندازہ ہمیشہ بالکل تھیک اور درست ہوتا ہے۔اللّٰہ کے سواکسی اور کا اندازہ مجهى درست ہوتا ہے اور بھی غلط اور دنیا میں اگر چہ صناع اور کار پگر بہت ہیں مرخداوندقدوں کی صنعت اور کار میری کوئسی کی کار میری " " بعل 'اس قوم کا سب ہے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ بیسونے کا بت تھا اور بیں گز کا قد تھا اور اس کے جار منہ تھے اور اس کی خدمت برجارسوخادم مقرر تصرايك برتكلف درگاه بنار كهي تقي اوراس کی تعظیم وادب کے قاعدے مقرر کرر کھے تھے۔اس بت کے مجاور نئی نئی اس کی کرامات و حکایات لوگوں کوسناتے کہ فلا ب کی بیمراد" بعل" نے دی اور فلاں نے نذرانہ نہ دیا تھا تو اس کو یوں برباد کیا۔اس کو بحدہ کیا کرتے تھے اور اس کے آ کے قربانی ہوتی تھی اور باہے گاہے بجا کرتے تھے۔حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتول کے ساتھ خصوصیت ہے ' لبعل' کی پستارتھی خدا کے برگزیدہ پیغمبرحضرت الیاس علیہ السلام نے ان کوسمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی صنم پرتی کے خلاف وعظ ونفیحت كرتے ہوئے توحيد خالص كى جانب دعوت دى جيسا كه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیاتم اللہ ہے ہیں ڈرتے کہاس کے سواد وسروں کی عبادت و بندگی کرتے ہوتم نے خودایک بت کھر کراس کا نام "بعل" کو لیا۔ (عبرانی زبان میں بعل کے معنی مالک سردار حاکم اوررب كے بيں ) اور الله كو بھول سكئے ۔ تعجب ہے كہتم الله كوچھوڑ كر جو خالق کل ہے اور بہترین خالق ہے ایک بت کو پوج رہے ہواور اس کو پکارتے رہتے ہو۔اللہ تعالیٰ تمہارااورتم سے سلے تمہارے باپ دا دا کا رب اور بروردگار ہے اور وہی مستحق عبادت ہے اس كيسواكسي تسم كى عبادت كسى كے لئے لائق نہيں آ مے بتلايا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس صاف اور خیرخواہانہ نفیحت کو نه مانا اوراس دعوائے تو حبید میں ان کو حجتلا یا جس کی شامت اوروبال میں قیامت میں ان سے سخت بازیریں ہوگی اور ان پر سخت عذاب موں سے جبکہ وہ گرفتار موکر الله تعالیٰ کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔اس روزصرف وہی لوگ پکڑ اور

و نہیں پہنچی ۔ تواس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنیٰ مراد میں۔اس طرح خالق کا اطلاق بمعنی صناع اور کاریکر بندہ پر بھی ہو سكتا ہے كيونكمہ بندہ بھى اپنے علم وقدرت كے مطابق صنعت اور كاريكرى يرقدرت ركمتا بيتو"أحسن النحالِقِينَ" يعنى اللهسب ہے بہتر بنانے والا ہے اس دوسرے معنی میں استعال ہواہ۔ الغرض حضرت الياس عليه السلام اور آپ كي قوم كا واقعه اگرچة قرآن كريم ميں بہت مختفر ذكور ہے تا ہم اس سے بيصاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود ذہنیت کس درجہ سنح تھی کہ ونیا کی کوئی برائی ایسی ندهی کهجس کے کرنے پر بیحریص ندرہے ہوں۔ باوجودا نبیاءاوررسل کے ایک طویل اور پہم سلسلہ کے بت برستی عناصر پرستی کواکب پرستی غرض غیرانله کی پرستش کا کوئی شعبه الیا نہ تھا جس کے بیہ پرستار نہ ہے ہوں۔قرآن کریم میں بی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدشختی اور ستجروی پرروشن پریق ہے وہیں ہم کو بیموعظمت اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء ورسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبين كى بعثت اور قرآن كريم كة خرى پيغام نے اس سلسله كوختم كرديا بي تو بهار ب لئة ازبس ضروري ولازي ب كه بنی اسرائیل کی مسنح فطرت اور تباہ فرہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور کتاب وسنت میں تجروی سے کام لے کر ان کی خلاف درزی کی جرات نه کریں۔ کویا ہماراشیوہ سپر دوسلیم ہو۔انکاروانحراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی معنیٰ ہیں مکر افسوس ہے کہ

کیمارفتن وقت آگیا ہے کہ کی نے اسلام کالیبل نگا کرقر آن کی معنوی تحریف کابیڑ ہا تھارکھا ہے تو کسی نے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کررکھا ہے۔ کوئی فد بہب سے بیزار ہے تو کہیں کمیوزم کا پرچار ہے۔ خلاف ہے کہیں سوشلزم کی پکار ہے تو کہیں کمیوزم کا پرچار ہے۔ اس امت میں فتنوں کے دروازے نت نئے کھلتے چلے جار ہے ہیں اور وہ تمام مراہیاں جن کا شکار یہود ونصار کی ہوئے تھے اس امت میں بھی راہ پاتی جار ہی ہیں۔ کوئی غلوا ورافراط میں نصار کی امت میں بھی راہ پاتی جار کے قدم بھترم چلاتو کسی نے تفریط میں یہود کی روش اختیار کی ۔ اور اس بھتے ہی چھتے ہیں جود کی روش اختیار کی ۔ اور اللہ علیہ وسلم کی این امت کے متعلق پہلے ہی چشین کوئی فرما دی اللہ علیہ وسلم کی شیخ حدیث ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی صبح حدیث ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی صبح حدیث ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی سیخ حدیث ہے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی الشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یعنی بالکل ان کے قدم بھترم چلو سے۔ (انا للہ وانا الیہ راجون)

الله تعالی امت مسلمه پردم فرمائین اوران کواپنااوراپ رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوراین کتاب اورای احکام کانتیج اورشیدائی بنانصیب فرمائین اور برطرح کی محی و گراہی ہے ان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ اب آ کے پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

### وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ نَجَتَيْنُهُ وَ آهُلَا ٓ اَجْمَعِينَ ۚ اللَّا عَجُوْرًا فِي الْغَيرِيْنَ © یکو ط(علیالسلام) بھی بیغمبروں میں سے تھے جبکہ ہم نے ان کواوران کے متعلقین کوسب کونجات دی بجزائس بردھیا (بینی ان کی زوجہ) کے کہ وہ رہ جانے والوں میر تُنْجَ دَمَّرُنَا الْإِخْرِنُنَ®وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهُمْ مُّضِبِعِيْنَ۞وَ بِالْيَلِ ٱفْلاَتَعْقَلُونَ ۞ نے اور سب کو ہلاک کردیا۔ اور تم تو اُن (کے دیارومساکن) پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو۔ کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو رُإِنَّ يُوْنُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿إِذْ آبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُون ﴿فَكَاهَمَ فَكَانَ مِنَ یے شک پینس (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ بھا گ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے سو پینس شریک قرعہ ہوئے تو یہی ملزم تقہر۔ ُلُونُ حَضِيْنَ ﴿ فَالنَّقَيْهُ النَّوْوَتُ وَهُومُلِيْمٌ ﴿ فَلُوْلًا أَنَّا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِينَ ۗ لَلَك پھر ان کو مجھلی نے(ٹابت) نگل کیا اور یہ اپنے کو ملامت کررہے تھے سو اگر وہ (اُس وقت) نتیجے کرنیوالوں میں سے نہ ہوتے فِي بَطْنِهَ إِلَى يُوْمِرِ يُبِعَثُونَ ﴿ فَنَهُ إِنَّا فَكُرَاءِ وَهُو سِقَدِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً تو قیامت تک اُس کے بیٹ میں رہیجے۔سوہم نے اُن کوایک میدان میں ڈال دیااوروہ اس وقت مصمحل تصاورہم نے اُن پرایک بیل دارورخت بھی اُ گاہ دیا تھا مِّنْ يَقْطِينِ ۚ وَ ٱرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيْدُ وْنَ ۚ فَامْنُوْا فَهَتَّعُنْهُمُ إِلَى حِين اورہم نے اُن کوایک لاکھ یااس ہے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف پنیبر بنا کربھیجاتھا پھروہ لوگ ایمان لے آئے تتھے تو ہم نے ان کوایک زمانہ تک عیش د ب إِنَّ اور مِيَّكَ | لَوْجًا لوطًا لَهِنَ البعة ـــــا الْمُرْسَلِينَ رسول | إِذْ بجب الْجَيْنَاهُ بهم نے اسے نجات دی | وَ اور | اَهْ لَهُ اس کے محمر والے عَجُنُوزًا آیک برصیا یک الغیرین چھے رہ جانے والے الله کار کھڑنا ہم نے ہلاک کیا الدخوین اوروں کا ا كَتُمُونُونَ البعة كُرْرِتِ مو ] عَكَيْفِهُ أَن رُ الْمُضْبِعِينَ مَع كرتے موعے (صبح موتے) | وَيالَيْل اور رات مير فَلَا تَعْيَقِلْوْنَ تَوْ كَيَاتُمْ عَقَلْ سِي كَامِينَ لِينَةً | وَ اور | إِنَّ مِينَكُ | يُونْسُ يُوسٌ | لَمِنَ البته۔ ے | الْمُوْسَدِلْيْنَ رسولوں | إِذْ جب | أَبَقَ بِعاك سُحُ وه نَى طرف الْفُلْكِ مُنتَى الْمَشْغُونِ بَعرى مِونَى الْمُسَاهَدَّمُ تو قرعهُ الا فَكَانَ سوه مِوا مِنَ ہے الْمُذْ حَضِيْنَ دَهَكِيكِ سِمُحَ أَوَالْهُمْ مُعراہے فكل ليا نَنُوْتُ مِصِل ا وَهُوَ اوروه ا مُلِينُةٌ للامت كرنيوالا ا فَكُوْلًا مُحراكرنه الذَّهُ به كهوه الكانَ موتا امِنَ سے الْمُسَيِّعِينُ تشويح كرنے والے الكيث البتدر متا فِي بَطَينِهِ اسْتَهَ بِينَهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَوْمِرِ بُينِعَتُونَ بِعثت كُون (روزحش) فَنَبُكُ نَهُ بُعربم نے اسے پھينگ ديا إيالْعَدُ آءِ جنيل ميدان مِن أوهو اوروہ ئيفيني بيار | وَ ٱنْبُدُنَا اور جم نے أنگایا عليناو اس پر الشبكرةُ ايك بودا مين ہے ايقطيني بيلدار (كمدُ و) | وَ اَرْسَلَناهُ اور جم نے بھيجااس كو الله طرف بِلْنَةِ النِّهِ الكِهِ لاَهُ يا يَزِيْدُ وْنَ اس سے زيادہ فالْمُنْوَا سودہ ايمان لائے فَمَتَكُنْهُ فرتو ہم نے انيس بنبرہ مند كيا لئى جيني ايك مت تك تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اس کے بعد پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا اور چھٹا

قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ان آیات میں ذکر فرمایا جا تا ہے۔حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ گذشتہ سورتوں میں تفصیلا بیان ہو

چکاہے بہاں اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔

حفرت لوط عليه السلام حفرت ابرائيم عليه السلام كي ذير سايه بني گزرا شخصاور آپ كا بجين حفرت ابرائيم عليه السلام كي ذير سايه بني گزرا تفاد جب حفرت ابرائيم عليه السلام في اين وظن سيه بجرت فرماني تو حضرت لوط عليه السلام بهي ان كي بمراه شخص پيمران تقوي بالله تقالی فرمانی تو حضرت لوط عليه السلام كوجهی پينمبری سي نواز ااور آج جهال بحر فرط يا بخرميت جس كو بجيره مردار Dead Sea بجی واقع الوط يا بخرميت جس كو بجيره مردار Bead Sea بي واقع حسان اس وقت سدوم و عاموره و غيره كي بستيان تقيس جن كي طرف حفرت لوط عليه السلام پينمبر بنا كربيم محكة شخص

حضرت نوط عليه السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو و یکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور بدکاری میں بری طرح مبتلا ہیں۔اوران کی خباشت اور بے حیائی اس ورجہ کو پہنچ چکی تھی کہ این بدکرداری کوعیب نہیں سمجھتے تھے اور علی الاعلان فخر ومباہات کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ب حیائیوں اور خباشوں پر ملامت کی اور شرافت وطہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور برمکن طریقہ جو مجھانے کے ہوسکتے تھے ان کو مجھایا تحمران بدبختوں يرمطلق اثر نه بيرا بلكه الشيحصرت لوط عليه السلام کے دشمن بن گئے اور آپ کوستی سے نکال دینے اور پھروں سے مار مار کرجان سے مارڈ النے کی وحملیاں دیں۔ جب نوبت یہاں تک كبنجي توبالآ خرقانون جزا كافيصلهان كحتن ميس نازل موااورعذاب البي كاوقت آپنجا- ملائكه عذاب انساني شكل وصورت ميس حضرت نوط علیہ السلام کے ہاں پہنچاور آپ کو بتانا یا کہ ہم ملائکہ عذاب ہیں اوراب میضدائی فیصلهاس قوم کے سرے ٹلنے والانہیں۔آپ اور آ ب كا خاندان عذاب محفوظ رب كالمرآب كى بيوى ان بى بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نددے گی اور

سب کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ ملائکہ کے اشارہ پر ابتدائے شب میں حضرت لوط عليه السلام مع اين كهروالول كيسدوم سرخصت ہو گئے مگر آپ کی بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھرآ بادی کا تختہ او پراٹھا کرالٹ دیا گیا اور او پر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام ونشان تک منا دیا۔ انہی واقعات کی طرف اجمالي طور بران آيات ميس ذكرفر ماياجا تا باورارشاد موتاب\_ "اور بیشک لوط علیه السلام مجمی پینمبرول میں سے تھے۔ان کااس وقت کا قصہ قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ان کواور ان کے متعلقین کو نجات دی بجزاس بره میا یعن ان کی زوجہ کے کہوہ عذاب کے اندررہ جانے والوں میں روسی مجرجم نے اورسب کو یعنی لوط علیہ السلام اور آب کے اہل کے سوا جو تھے ہلاک کر دیا اس کے بعد اہل مکہ سے خطاب ہوتا ہے کہ اے اہل مکہ تم تو ان کے دیار ومساکن برشام کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی صبح اور بھی رات میں گزرا کرتے ہواور آ ثار بربادی دیکھتے ہوتو کیااس کو دیکھ کر پھر بھی نہیں سمجھتے ہو کہ کفرو نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے بعنی تم کوعبرت حاصل کرنی جا ہے اور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى مخالفت سے باز آ جانا جا ہے"۔ اس کے بعد حضرت بونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا تا ہے جس كى تفصيلات سورة بونس كيار جوي ياره اورسورة انبياء سترجوي ياره میں گزرچکی ہیں۔جس کا خلاصہ رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جوانبیاء بن اسرائیل میں ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اورائل نینواکی رشدو مدایت کے لئے مامور فرمایا۔وہاں ك لوك جوشرك اوربت يرسى من كرفقار تصان كويوس عليه السلام لگا تارسات سال تک بند ونصیحت کرتے رہے اور توحید کی وعوت ویتے رہے مگر انہوں نے آپ کی ایک نہی اور اعلان حق پرمطلق

کان نه دهرااور بومانیوماان کاانکاروتکذیب برهتابی رہا۔ آخران کی مخالفت ومعاندت ہے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفاہو گئے اوران کوآ گاہ کیا کہ بازنہ آئے تو تین دن کے اندرعذاب الهی نازل ہوگا۔ چنانچہ جب تیسری شب ہوئی تو پونس علیہ السلام لستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ دریائے فرات کے کنارہ پر پہنچے تو ایک کشتی کومسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔حضرت بوٹس علیہ السلام تشتی برسوار ہوئے اور کشتی نے کنگرا تھادیا۔راستہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کوآ گھیرا جب کشتی ڈ گرگانے لگی اور اہل کشتی کوغرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اینے عقیدہ کے مطابق وہ کہنے گئے۔ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ شتی میں کوئی غلام اپنے آقاسے بھا گا ہوا ہے۔ جب تک اس کوکشتی سے جدانہ کیا جائے گانجات مشکل ہے'۔حضرت پونس علیدالسلام نے بیسنا تو آپ کو عنبہ ہوا کہ اللہ تعالی کومیرا نینوی سے وحی کا انتظار کے بغیر اس طرح چلا آنا پسندنہیں آیا اور بیدمیری آ زمائش کے آثار ہیں۔ بیسوج کرآپ نے اہل کشتی سے فرمایا کہوہ غلام میں ہوں جوایے آ قاسے بھا گا ہواہے جھ کوکشتی سے باہر دریا میں پھینک دومگر ملاحوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیااور پھریہ طے ہوا کہ قرعداندازی کی جائے چنانچہ تین مرتبہ قرعداندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ لکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے ينس عليه السلام كودريا ميں ڈال ديا يا خود آپ دريا ميں كود كئے۔اسى وقت خداتعالی کے حکم سے ایک مجھلی نے آپ کونگل لیا۔اللہ تعالی نے مجھلی کو تھم دیا کہ یونس کوایے پیٹ میں رکھ اس طرح کہان كيجسم كومطلق كزندنه بنهج - يه تيرى غذائبين بين بلكه تيرا پيي بم نے ان کا قیدخانہ بنایا ہے۔حضرت یوس علیہ السلام نے جب مجھلی کے پیٹ میں خود کوزندہ پایا تو درگاہ الٰہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ وحی الٰہی کا بغیرا تنظار کئے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لئے بغیر

امت کی دعوت سے ناراض ہو کر نینوی سے نگل آئے اور عفوقت میر کے

اس طرح دعا گوہوئے۔ لا الله الا انت سبخنک انی

عنت من الظلمین اللی تیر سواکوئی معبور نہیں تو ہی یک ہے۔
میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بلاشبہ میں اپنے نفس پرخود ہی ظلم کرنے
والا ہوں اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کی درد کھری آ واز کوستا اور ان

عذر کو قبول فر مایا اور مجھلی کو تھم ہوا کہ تیر سے پاس جو ہماری امانت
ہو وہ اگل دے۔ چنانچے مجھلی نے کنارہ پر جاکر حضرت یونس علیہ
السلام کو اگل دیا۔ آپ مجھلی کے بیٹ میں کتنی مرت رہاس کے
وواب میں متعدد قول سلف سے نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے صرف
ایک دن یا ایک رات کا معا ہے۔ بعض نے تین دن یا سات دن یا

امامرازی نے کھا ہے کہ کی مت کے تعین پر کوئی دلیل قائم انہیں۔الغرض جب جھلی نے آپ کو بھی مداوندی ساحل پراگل دیا تو آپ نے کہ اپنے کوایک چیٹ میں آپ نے کہ ورونا توال ہوگئے تھے۔اللہ تعالیٰ کے تھم سہ سے آپ کے باس ایک تیل دار درخت اگا دیا گیا تا کہ اس سے گھنا سے آپ کے باس ایک تیل تھی اور ایک سامیل سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ بید کدو کی بیل تھی اور ایک سامیل سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ بید کدو کی بیل تھی اور ایک بہاڑی بکری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو بیہ ہوا ادھر جب بہاڑی بکری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو تو م نے آپ کی بددعا بوئن تو تو م نے آپ کی بددعا کے قارفوں سے قریب کے قارفوں کے آسان پر آیک نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے تحت دھوال نکلتا تھا اور وہ ان کے مکا نوں سے قریب ہوتا جا تا تھا۔ بی آثار و کھے کر جب آئیں آپی بلا کت کا یقین ہوگیا تو ہوتا جا تا تھا۔ بی آثار و کھے کر جب آئیں آپی بلا کت کا یقین ہوگیا تو بوئن سے فورتوں بچل سمیت بلکہ اپنے مولی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جب عورتوں بچل میں نکل آئے اور سے ورل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ بھی میں نکل آئے اور سے ول سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔ بھی میں نکل آئے اور سے ول سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔

اور گربیزاری اور آہ بکا کے ساتھ بوے اخلاص اور تضرع سے خدا کو یکارنے لگےاورسب کہنے لگے کہاہے بروردگار پوٹس علیہانسلام جو تیرا بیغام ہمارے یاس لے کرآئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اوران کودولت ایمان سے نواز اور ان کوعذاب سے محفوظ کر دیا۔ ادھر حضرت بیس عليه السلام كودوباره حكم خداوندي جوا كهوه نبنوي جائيس اورقوم ميس روكر ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ حضرت بیس علیہ السلام نے اس تھم کا ا منال کیا اور نینوی واپس تشریف لے آئے قوم نے جب ان کود یکھا توبے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی دنیامیں جنتنی بستیاں اور قوم تکذیب انبیاء کی وجدے مستوجب عذاب مرس ان میں سے کی کواس طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جوعذاب الہی سے نجات مل جاتی مرف یوس علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے کہ جس نے ایمان لا کرائے کو آسانی عذاب سے بال بال بحالیا جو بالکل ان کے سروں برمنڈ لار ہا تھا۔اللدتعالیٰ نے ایمان کی بدولت ان برسے آنے والی بلا ٹال دی۔ حفرت نوط عليه السلام كواقعه كے بعد حضرت يوس عليه السلام كے انبي واقعات كي طرف ان آيات مين ذكر فرمايا كميا يهد

کاطبین قرآن کو جہال حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت مولی و ہارون حضرت الیاس حضرت لوط علیہم السلام کے واقعات ذکر کر کے بیہ بتلایا گیا کہ اللہ نے اہل ایمان کی اور اپنے مخلص بندوں کی ہمیشہ مدد فر مائی۔ اہل باطل پران کو غلبہ عطا فر مایا کفر و شرک پر اصرار ہمیشہ بتاہی کا باعث ہوا۔ تکذیب انبیاء کی سزا تو موں نے اس دنیا ہی میں بھی اٹھائی و ہیں حضرت بونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے بیہ بتلایا کہ زندگی میں توبہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی فردیا تو م کیسا ہی جرم کر بچکے دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی فردیا تو م کیسا ہی جرم کر بچکے

کیکن اگر وہ خلوص اور عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كرے اورايينے كئے ير ندامت ظاہر كركے معافی كا طالب اور خواستگار ہوتو اللہ تعالی این کرم سے گذشتہ سے در گزرفر ما کر معافی عطافر ما دیتے ہیں جسیا کہ پیٹس علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے یہاں ان آیات میں جو بدفرمایا میا فلو لآانه کان من المسبحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون سواكروه اس وفت تنبیح اور استغفار کرنے والوں میں ہے نہ ہوتے تو قیامت تک ای مچھل کے پید میں رہتے یعن مچھل کے پید ے نکلنامیسر نہ ہوتا بلکہ اس کی غذا بنادیئے جاتے تو اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیمصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تبیع اور استغفار خاص اثر رکھتے ہیں اور جبیا کیسور و انبیاء ستر ہویں یار ہ میں بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں لا الله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمين يرها تو اس كلمه كي بركت سے الله تعالى نے اس آ زمائش سے حضرت بونس علیہ السلام کونجات عطا فرمائی۔ اوروہ محچلی کے پید سے محج سالم نکل آئے۔

ابوداؤد کی ایک حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے

روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بولس
علیہ السلام نے جو دعاء مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لا اللہ الا

انت سبحانک انی کنت من المظلمین اسے جومسلمان بھی

مقصد کے لئے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی

ہمیں بھی اس آیت کریمہ کے ورد کی سعادت عطافر ما کیں اوراس

کے ذریعہ سے تو بہ اوراستغفار کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

یہاں جو بیفر مایا گیاو ارسلنہ الی مائة الف او یزیدون (اورہم نے ان کوایک لاکھ یاس سے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف

تغیمرینا کر بھیجاتھا) یہاں بیداشکال ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی توعلیم و خبیر ہیں ان کواس شک کے اظہار کی کیاضرورت تھی کہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدی تھے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ جملہ عام لوگوں کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی انہیں و کھتا تو یہ کہتا کہ ان کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی انہیں و کھتا تو یہ کہتا کہ ان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے چھاوپر ہے۔ (تفسیر مظہری) اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یبال مظہری) اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یبال اور اس سے زیادہ بھی اور وہ اس طرح کہا گر کسر کا لحاظ نہ کیا جائے اور اس سے زیادہ بھی اور اگر کسر کو بھی شار کیا جائے تو ایک تو ایک الکھ سے زیادہ۔ اور تر نہ کی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ترارزیادہ تھے لاکھ سے زیادہ۔ اور تر نہ کی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ترارزیادہ تھے لاکھ سے زیادہ۔ اور تر نہ کی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ترارزیادہ تھے لاکھ سے زیادہ۔ اور تر نہ کی میارف القرآن جلد ہفتم )

ان آیات کے تحت حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن جلد ہفتم میں تحریر فرمایا ہے کہ بید بات سورہ یونس کی تفسیر میں بھی واضح کی جا چکی ہے اور .
اس آیت ہے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توم پر سے جوعذاب ٹلایا گیا وہ اس کئے کہ آپ کی قوم بروفت

ایمان کے آئی تھی اس سے پنجاب کے جھوٹے نی مرزا غلام قادیانی کی اس تلمیس کا خاتمہ ہوجا تا ہے کہ جب اس نے اپنے خالفوں کو یہ چینے کیا کہ اگر وہ اس طرح مخالفت کرتے رہ تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب اللی آ جائے گا۔ لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہوگئی پھر بھی عذب نہ آیا۔ تب ناکامی کی ذلت ہے بیخ کے لئے قادیانی نے یہ کہنا شروع تب ناکامی کی ذلت ہے بیخ کے لئے قادیانی نے یہ کہنا شروع کردیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لئے ان پر سے عذاب ٹل گیا جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر سے ٹل گیا مفارد و قرار میں قرآن کریم کی ہے آ بت اس تاویل باطل کو مردود قرار و بی ہاس لئے کہ قوم یونس علیہ السلام تو ایمان کی وجہ سے مذاب سے بھی تھی اس کے برعکس مرزا قادیانی کی وجہ سے عذاب سے بھی تا ہی برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان نہیں لا ئے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد صرف یہ کہ اس پر ایمان نہیں لا ئے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہوگئی۔ (معارف القرآن جلاہ ختم صفیہ ۱۳۸۰)

یہ واقعات انبیاء کرام علیہم السلام کے سنا کراب اصل مقصد یعنی تو حید کی طرف وعوت دی جاتی ہے اور شرک کی ندمت فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئ

حق تعالی نے اپنے نصل وکرم سے ہم کو جوایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی ہے اس کی برکت سے حق تعالی کی مدد دفھرت ہر حال میں ہمار سے شامل حال ہو۔
حق تعالی ہم کو اپنے مومن اور مخلص بندوں میں شامل فر ماویں اور ہر حال میں ہم کو اپنی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطافر ماویں ہم سے جو گذشتہ میں تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان بر تو ہدکی تو فیق عطافر مائیں اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ آمین

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

### فَاسْتَفِيْتِهُمْ ٱلِرَيْكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُوْنَ ﴾ أَمْرِ خَلَقْنَا الْمَلْلِكَةُ إِنَاثًا وَهُ مُ سوان لوگوں ہے پوچھئے کہ کیاخدا کیلئے تو بیٹیاں اورتمہارے لئے بیٹے ہاں کیا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا ہے اوروہ (ان کے بیٹے کے وقت) دیکھرے تھ ڡؚۮؙۏڹ۞ٱڒؖٳڹۜۿؙؙؗۿڔڞڹٳڣڮۿۿڔڵؽڠؙۏڵۏڹ۞ؖۅڵۮٳڗۮؙۅٳڹۧٛٷ۬ؽ۞ٲڞڟڣؽٳڵؠؽٵت خوب ن لوکہ وہ لوگ ابن تحن تراشی ہے کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ )اللہ صاحب اولا دے اور وہ یقینا (بالکل ) جھوٹے ہیں کیااللہ تعالیٰ نے میٹول کے مقا ) الْبِينِينَ ﴿ مَا لَكُمْ تَكُنُونَ ﴿ اَفَلَا تِنَاكُرُ وْنَ ﴿ اَمُلِكُمُ سُلْطِرِ مُهِمَا رُبُّ ﴿ بیٹیاں زیادہ پہندکیس تم کوکیا ہو گیاتم کیا تے ہو پر کیاتم (عقل اور) سوج سے کا منہیں لیتے ہو ہاں کیا تہارے پاس (اس پر) کوئی واضح دلیل موجود ہے سوتم اگر (اس میں) سیجے ہوتو اپنی وہ کتاب پیش کرواور اُن لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قرار دی ہے اور جنات کا خود ہے عقیدہ ہے کہ ٳڹۜٛٛٷٛؠڵؙۼٛۻڒؙۏڹ<sup>ڰ</sup>ڛؙۼڹٳؠڵؠۼؾٳۑڝڣؙۏڹ؞ٞٳڷٳۼؠٵۮٳؠڵۄٳڶۻؙۼ۫ڵڝؽڹ<sup>؈</sup>ڣٳؾڰؙۄٙۅؘڡٵ (أن میں جوكافر جیں وہ عذاب میں) كرفمآر ہوں كے اللہ أن باتوں سے باك ہے جوجوبيديان كرتے ہیں مكرجواللہ كے خاص بندے ہیں (وہ عذاب سے حفوظ رہیں كے ) سوتم تعَنْكُ وْنَ اللَّهُ مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ مِفَالِتِنِينَ اللَّالَا مَنْ هُوَصَالِ الْبَحِيْدِهِ وَمَامِنَا إللَّا لَهُ رتمہارے سارے معبود خدا ہے کسی کونہیں پھیر سکتے تگر اس کو کہ جو کہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اور ہم میں سے (بعنی ملائکہ میں سے) ہرایک کا مَقَاهُمُ مُعُلُوهُ فِي إِنَّالَكُونُ الصَّافَوْنَ فَو إِنَّالْكُونُ الْمُسْتِكُونَ ا یک معین درجہ ہے۔ اور ہم صف بستہ کمڑے ہوتے ہیں۔اور ہم یا کی بیان کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ فَالْسَنَفِينِ بِن يوجِينَ أَن عِي أَلِرَيِكَ كَمَا تير عرب كيليّ الْمِنكَاتُ بينيال وَلَهُمْ ادران كيليّ الْمِنْوْنَ بيني أَخْر كيا خَلَفْنَا مِم في بيدا كيا كَنَّةَ فَرَشِيًّا ۚ إِنَانًا عُورِتُ ۗ وَهُدُهُ أُورُوهُ مِنَاكِيدُونَ وَكِيرِبِ شِيًّا الْأِيادِرَكُو أَلْفُهُمْ مِنْكُ وهُ أَصِلْ س إفكه فيراني بهتان طرازي وْلُونَ البِسَدَ كَتِيعَ مِينَ ۚ وَلِذَا أَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَالَكُوْ حَمْهِينَ كِمَا هُوكِيا كَيْفَ كِيما تَعْكُمُوْنَ ثَمَ فِصلهُ كُرِيَّةٍ الْفَلْأَمَاذُ كُرَّاوْنَ تؤكيا ثَمْ غورنبين كرتي؟ أَهُمْ كَيَا عَلَىٰ الْبَهَٰ بِينَ مِيوْل بِر ا شَلْطُنُ كُونَى سَدَا مُهِدِينٌ كُعَلَى ۚ وَالنَّوْاتُو لِے آوَ الْهِيكُونُ ابْنِ كَتَابِ النَّاكِر السُّمَنُونَ مَ هُوا صَادِقَيْنَ جِي وَجَعَلُوا اورانبول في مغمرايا بيننه اسكه درميان وبَيْنَ اور درميان الْجِنْدَ فِنات النَّهُ اليك رشته و اور القَدُ عَلَتِ مُحقيق جان ليا الْجِنْدُ فِنات المُعْفَرُونَ عاضر كے جائيں مے | سُبْعِنَ اللهِ ياك بِ الله | عَنَا اس ب جو | یکیفون وہ میان کرتے ہیں عِبَادُ اللَّهِ اللَّه كَ بندے الْمُغَاكَصِينَ فاص كَ موع (جنے ہوئے) ﴿ فَإِنَّكُو تَوْ بِشِكَ ثَمَ اور جو ا تَعَبْدُ وْنَ ثَمْ يُرْتَشْ كرتے ہو ﴾ أَنْتُهُ نهين ہوتم ] عَذَيْنُهُ اس كے خلاف | يفكُنتِنِينَ بهكانے والے | إِلَا سوائے | هَنْ هُوَ جوروه | حَالِ جانے والا | الجيكيمية جبنم | وُكا اور تبير

| :                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    |                                         |                  | 14               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| الطَّمَا فَوْنَ مف يسة مون وأل                                                    | [النَّغُونُ البيته بم                 | و [نّا اور بينك بم | مُقَافِرُهُ عَلَيْهُ وَ الكِ عَمِن درجه | إللاك عراس كيلية | ا مِنَاہم میں ہے |  |  |
|                                                                                   | <del></del>                           |                    |                                         |                  | <u> </u>         |  |  |
| وَإِنَّا اور مِينَك بِم لِنَعَنُ البية بِم النَّكَ يِعْنُونَ تَسْبِعَ كَرِنْ والْ |                                       |                    |                                         |                  |                  |  |  |
|                                                                                   |                                       | المستوهون الأرار   | ا ورن اوروست المسي                      |                  |                  |  |  |

### تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں بعض انبیاء علیم السلام کے واقعات سنائے گئے تھے جن میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور اون کی تو موں کے ساتھ کیا معالمہ رہا ہے۔ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کونواز اادر کس طرح اللہ تعالیٰ نے والوں کوسز ادی۔ ان تصول کے بل شروع مورت میں تو حید اور آخرت کے متعلق عقلی دلائل نہ کور ہوئے سے اور مشرکیین کے عقا کہ پر تقید کر کے بتلایا گیا تھا کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی گمراہیوں کے بر کے باتوں نے باتوں نے باتوں نے باتوں ہو باتھا کہ ہونا نے باتوں نے باتوں نے باتوں نے باتوں نے باتوں نے باتھا کہ ہونا نے باتوں ہو ہوئے۔

عرب کے بعض قبائل کا عقیدہ تھا کہ فرشتے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس جاہلانہ عقیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا کہ فرشتے اگر خدا کی بیٹیاں ہیں تو ان کی ما کیں کون ہیں۔ تو جواب میں وہ بڑے بڑے جنات کی لڑکیوں کو بٹلاتے اس طرح جواب میں وہ بڑے بڑے جنات کی لڑکیوں کو بٹلاتے اس طرح (نعوذ باللہ) مشرکین نے خدا کا رشتہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑر کھا تھا۔ اس لئے ان آیات میں دونوں یعنی جنات اور فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے اور مشرکین عرب کے ان احتمانہ عقا کہ کار دفر مایا جاتا ہے اور بٹلایا جاتا ہے کہ ان احتمان احتمانہ بوجوے کہ اتنی بڑی عظمت اور قدرت والا خدا اپنے لئے اولا دہمی توجویز کرتا تو (معاذ اللہ) بیٹیاں لیتا اور تم کو جیٹے دیتا۔ ایک تو یہ

تھستاخی کہ خدا وندقد ویں کے لئے اولا د تبحویز کی پھراولا دبھی کمزوراورگھٹیا۔اس برطرہ بیہ کہ فرشتوں کومونٹ یعنی عورت تجویز كيا ـ كوئى ان ہے يو چھے كہ جس وقت اللہ تعالىٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے۔لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔اس جہالت کا کیا ٹھکا نہہے۔ پچھتو سوچواہے مشرکین عیب کرنے کوبھی ہنر چاہئے۔ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تواسا بالكل ہى بے تكاتو نہ ہونا جا ہے تھا يكونسا انصاف ہے کہاہے لئے توبیٹے پہند کرواور خداسے بیٹیال پہند کراؤ۔ آ خربیمل اور بے تکی بات تم نے نکالی کہاں سے عقل وقعم اور علمی اصول ہے تو اسے لگا و نہیں پھر کیا کوئی نقلی اور کتابی سنداس عقیدہ کی تم رکھتے ہواہیا ہے تو وہی دکھلا ؤ۔ آ گے بتلایا جاتا ہے كدان احقول نے (معاذ اللہ) جنات كے ساتھ اللہ تعالى كا رشتہ جوڑ ویا۔سمان اللہ! کیا باتیں کرتے ہیں۔ان مشرکین سے ہو سکے تو ذراان جنات ہی ہے یو چھآ کیں کہ وہ خودا نی نسبت کیا سمجھتے ہیں۔ جنات کومعلوم ہے اور وہ اس کوخوب جانتے ہیں کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اور جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے محفوظ رہیں سے تو معلوم ہوا کہ وہاں کسی کا رشتہ ناطہبیں صرف بندگی اور ا خلاص کی بوجھ ہے عرب کے لوگ جنات کو بڑی طاقتور مخلوق مانتے تھے اور مجھتے تھے کہ یہ جسے جا ہیں ستا سکتے ہیں اور بہکا کر راستہ سے دور ہٹا سکتے ہیں۔ پھر بعض یہ بھی سمجھتے تھے کہ جنات کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ ہے۔فرشتے جس کو جاہیں بھلائی پہنچا ئیں اور خدا کا مقرب بنا

ویں اور جنات جسے جاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ جاتا ہے کہ تہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں۔ میں کیا دخل ہوسکتا ہے۔ تم اورتمہارے جھوٹے معبودخواہ وہ جنات ہوں یا شیاطین ہے سب مل كربهي اتني طاقت نبيس ركھتے كه بدول مشيت ايز دى ايك تتنفس کوبھی زبردی گمراہ کر تمیں ۔ گمراہ وہی ہوگا جواپی کرتو توں کی وجہ سے دوزخ میں بہر حال جانے والا ہی ہے بیتو جنات کا حال ہوا۔ اب رہے فرشے توان کے منہ سے س لوکہ وہ کیا کہتے ہیں۔ان کا کہنا ہے ہے کہ ہم میں سے ہرفرشتہ کی ایک حداور درجہ مقرر ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنی حدے باہر نکل سکے یا اینے ورجدے آ مے براھ سکے۔ ہم سب اپنی اپنی جگد صف باند سے کھڑے رہتے ہیں۔ ہرایک اس انتظار میں رہتا ہے کہ اسے جو تھم ملے وہ پورا کرے۔ہم سب زبان اور عمل سے اللہ کی تبہیج اور تعریف کرتے رہتے ہیں ہارا ہروفت کا یہی کام ہے۔ہم کوئی

کام بغیرالٹد کے حکم کے ہیں کرتے ۔ تو مطلب بیانکلا کہ جب جن کردیں۔ان تمام باطل عقائد کارد فرمایا جاتا ہےاور جواب دیا 📗 اور فرشتے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں تو ان کا اس کی خدائی

خلاصه به که شرک کی قباحت اور مشرکین کی جہالت اور حاقت یہاں ظاہر کی آئی ہے کہ وہ خدا تعالی کے بارہ میں کیسے بہتان باندھتے ہیں مثلاً اسے لئے تو بیٹے پہند کرتے اور بیٹیاں ناپیند کرتے حتیٰ کہان کوزندہ در گور کر دیتے اور خدا کے لئے معاذ الله بیٹیاں پیند کرتے پھرفرشتوں کومونث یعنی عورتیں قرار دیااور خدا تعالیٰ کومعاذ الله صاحب اولا دقر ار دیا اور جنات کوخدا تعالیٰ کے درمیان رشتہ تھہرایا اور ذرا نہ خیال کیا کہ کتنی بیبودہ عقل اور نفل کے خلاف بات بک رہے ہیں۔

اب آ گے سورۃ کی آخری آبات میں کفار مکہ کو تنبیہ اور اہل ا ایمان کے لئے بشارت اور غلبہ کی پیشین گوئی فرمائی جاتی ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيت ميس آئنده درس ميس موكايه

#### وعا فيجحئه

حق تعالیٰ کا بےانتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے کفروشرک سے بیجا کر ہم کوا بمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی۔

الثدتعالي جميں اس انعام واحسان کی قدرشناسی کی تو فیق عطافر ما نمیں اور ہم کواییے مخلص تابعدار بندوں میں شامل فرمائیں۔

الله تعالی ہرطرح کی مراہی ہے ہماری حفاظت فرمائیں کہ یاطل اورنفس وشیطان کا کوئی حربہم یرندچل سکے۔

الله تعالیٰ جارے لئے اہل جنت میں ہے ہونا مقدر فرمائیں اور اہل نار ہونے ہے بيائيں۔آمين

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَدِّلُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَإِنْ كَانُوْالْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آنَ عِنْكَ نَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ یہ لوگ کہا کرتے ہتھے۔ کہ آگر ہارے باس کوئی تقییحت ( کی کتاب) پہلے لوگوں کی ( کتابوں کے ) طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہو فَكُفَرُوْا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ®وَلَقَلْ سَبَقَتْ كَلِيمُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مُرَامُ الْمُنْصُورُونَ ۗ ر پرلوگ اس کا افکاد کرنے مجلے سوز خبر )اب ان کو(اس کا انجام) معلوم ہوا جاتا ہے۔ اور ہمارے خاص بندول بعن بیغیروں کیلئے ہمارائی تول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے۔ کہ بے شک و ی خالب کے جاویں کے

ۅٳڹۜڿؙڹؙ۫ۘڬٵؘڵؠؙؙؙۜٛٛٛؠؙٛٳڵۼ۬ڸؚڹُۅٛڹۜٛٛٛ۫ٛ۫ڡؙؾۜۅڷۜۼڹٛؠ۠ؠٚڂؿٚڿؽڹۣ<sup>ڰ</sup>ۊٵڹۛڝؚۯٛۿؠؙڡؘڛۅؙڬؽڹڝؚۯؗۅٛڹ؞ٵڣؠؚۘۼۮٳ

اور (جاراتو قاعدہ عام ہے کہ) بہارای لفکر عالب رہتا ہے تو آپ (تسلی رکھیئے اور )تھوڑے زمانیتک (صبر سیجئے اوران کی مخالفت اورایڈ ارسانی کا ) خیال نہ سیجئے اور ( ذرا )

ؠڹٵؽٮؙؾۼۼؚڵۏڹؖٷٳۮٳٮڒڶؠٮٵڂؚڗٟؠٛۏڛٵۼڝٵڂؚٳڷؠؙؙڹ۫ۮڔڹڹۛ؈ۅؙؾۅڷۼڹۿؙڿڂؿٝڿۺؙ

ن کود بھتے رہے سوئنقریب بیجی دکھیلیں سے کیا ہمارے عذاب کا نقاضا کررہے ہیں ۔سوود (عذاب) جب ان کے زوزرزوآ نازل ہوگا سووودن ان لوگوں کا جن کوذرایا جا چکا تھا بہت ہی ہرا ہوگا ( ٹل نہ سکے گا )

وَٱبْصِرْفَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ٩ سُبُعٰنَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَبّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

اورآ پتموڑے زمانہ تک ان کا خیال ندیجیجے اور دیکھتے رہے سوعنقر ہے۔ ہیں اور سلام ہوپنیسروں پر

## وَالْعَبُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 6

اورتمام ترخوبيال الله بى كيلئے بين جوتمام عالم كايروردگار ب-

ا كَانُوْا لِيَكُوْلُونَ وه كَها كُرتِ عِنْ لَوْانَ أَكُر مِولَ إِي عِنْدُهُ أَمارِكِ بِاسَ إِذِلَوْا كُولَى فيحت أَرْمِنَ سَ لَّهُ فَأَ صَرورهم موتِ لَمِي عِبَادُ لِنَهِ وَلِلْهُ ﴾ المُعَلَّدِي فَي عَاصَ كَ (مَتَبَ) فَكُفَرُوا بمرانبوں نے انكاركيا الله اس كا فَسَوْفَ توعنقريب القَدُنْ سَبَقَتُ مِبلِنِهِ صادر ہو چکا ہے | تکلِیمُتُنا ہمارا وعدہ | ایجیباَدِناً اپنے بندوں کیلئے | النمرنسیاین رسولوں بُهُنُدُ مِنْكُ وهِ اللَّهُ البعة وبي المُنْضُورُونَ فَعَ مند | وَإِنَّ اور مِنْكَ | جُنْدُنَا هارالككر | رَبُهُم البعة وبي البُغْلِبُونَ عالب | هَنَّوَنَ بِس الراض كريس حِيْنِ ايك وقت تك الوَابُضِ فَمْ اور أنبيل ويكفة ربيل الفَدُوْفَ ليل عنقريب اَفِهَ عَذَا بِنَا لَوْ كِيا جارے عذاب كيليمًا يَسْتَعَجِّمُ لُونَ وه جلدى كررے بين | فَيْذَا لَوْجب | مَزَلَ وه نازل هوكا | يِسَاْحَوَنَ أَ الْحَصيدان مِن | فَسَاءَ لَوْمُرى صَبَائُهُ مِنْ الْمُنْذُرُدِينَ جَكُودُ راياجا دِيكا ﴾ وتَوَّلُ اور اعراض كرين عَنْهُ فيه ان ہے الحتیٰ تک الحینیٰ ایک مذت الوکا ہے الجوز اور دیکھتے رہیں ا يُبْدِيرُونَ وه و كي ليس كے السَبْعُنَ باك ہے الريك تبارا رب الية الْعِزَةِ عزت والا رب العَمَا اس سے جو يَصِفُونَ وه مان كرتے بين وسَلْظُ اورسلام عَلَى يرا انْمُرْسَلِيْنَ رسولوں والعَمَدُ لورتمام تعريفين اينيو الله كيلي كنب الْعُلَمِينَ تمام جهانون كارب

تفسير وتشريح : پيسورهٔ والطفت كي خاتمه كي آيات ہيں ۔گذشتہ ميں كفار ومشركين كے كفريات اوران كے باطل عقا كد كار د فر ما یا گیا تھا۔اب خاتمہ پرمشرکین عرب کی ندمت ایک دوسرے طریقہ سے فر مائی جاتی ہے اورانہیں تنبیہ کی جاتی ہے ساتھ ہی ہوتے اوراس پرخوب عمل کر کے دکھلاتے اوراطاعت اللی میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص اور منتخب بندوں میں شامل ہوجاتے تو اب جبکهان کی تمنا کے مطابق رسول اور صاحب کتاب وشریعت رسول ان کی قوم میں آ گئے تو بیائے سب پچھلے قول وقر اربھول بیشے اور تکذیب وانکار میں مجھیلی قوموں ہے بھی بازی لے مے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم اور قرآن مجيدان كے پاس آئے توان کے منکر ہو گئے۔اب اس انکار اور انحراف کا تیجدان كوعنقريب معلوم ہو جاوے گا اور جوان كا انجام ہونے والا ہے بيعنقريب وكيوليس محيرة كے بتلايا جاتا ہے كدييہ بات علم البي میں مفہر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالی اپنے پنیبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدائی کشکر ہی عالب ہو کر ر ہتا ہے خواہ درمیان میں حالات کتنے ہی ملٹے کھا کیں اور آخری فتح و کامیا بی تخلص بندوں ہی کے لئے ہے تواے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آی سلی رکھئے اور تھوڑے زمانہ تک صبر سیجیئے اور ان کی مخالفت اورایذا رسانی کا خیال نه شیجئے اور ان کا حال دیکھتے رہئے اور میدا پناانجام بھی عنقریب دیکھے لیں سے۔ چنانچہ الحمد للد مشرکین نے دیکھ لیا کہ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اس طرح پوری ہوئی ان آیات کے نزول پر چند ہی سال گزرے تھے کہ كفار مكدني ايني آتكھوں سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اور آب کے ساتھ مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا اور پھراس کے چندسال بعدانبی لوگوں نے بیٹمی دیچھلیا کہاسلام نەصرف عرب پرېلكەروم اورايران دغيره جيسى عظيم سلطنوں يرجمي غالب آسميا ـ تويبال جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كواورآپ کے ساتھ اہل ایمان کوتسلی فرمائی می اور ابصوھم فسوف يبصرون فرمايا لعني آب ان مشركين كاحال ويكفت ريئ اور عنقریب ایناانجام به بھی دیکھ کیں مے تو شایداس کوس کر کا فروں نے کہا ہو کہ چھر دیر کیا ہے ہم کو جارا انجام جلدی دکھلاؤاس کے

23 } ان الل ایمان کے لئے جواس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک تائیداور حمایت میں ہرطرح کے مصائب برداشت کررہے تصاور مخالفین اسلام کے غلبہ کے باعث نہا بت سخت حالات کا مقابله کررے تھے انہیں بشارت اور خوشخری سنائی جاتی ہے کہ جن مصائب سے انہیں سابقہ پر رہا ہے ان پر گمبرا عی نہیں آ خرکارغلبدائبی کونصیب ہوگا اور باطل کے وہ علمبردار جواس وفت غالب نظرآ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہوکرر ہیں گے۔اس طرح ان کی تسلی فرمائی گئی اوران سے دل مضبوط کئے مجئے خاتمہ سورت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت اوراس کی ذات یاک کا تمام عیوب و نقائص سے یاک ومبرا [ ہونا بیان فر ما کرسور ۃ کوشتم فر مایا گیا۔

عرب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشركين عرب جب يهود ونصاري كمندس يهلي انبياء كاحال سنتے تو کہتے کہ کاش ہارے یاس بھی کوئی نبی اللہ کی کتاب لے کرآیا ہوتا تو ہم خوب اس برعمل کرتے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتے ۔مشرکین کے اس قول و اقرار کا ذکر سورہ انعام آ مھویں بارہ میں بھی آیا ہے جہاں ان کا قول اس طرح نقل فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بھی لیعنی بہود ونصاریٰ ہے بھی بردھ کرراہ برہوتے اورسورہ فاطر۲۲ ویں یارہ میں بھی ان کے اس اقرار کا ذکر فر مایا گیا کہ ان کفارنے اللہ کی بڑی زوردار مشم کھائی تھی کہ اگر ہمارے یاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ہرامت سے بردھ کر ہدایت تبول کرنے والے ہوں مے۔ان خاتمہ کی آیات میں بھی کفار مکہ کوان کا بیہ قول وقراریاد دلایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیمشر کین مکہ کہا كرتے تھے كەكوئى نبى اگر ہم ميں پيدا ہوا ہوتا اور اس پركوئى كتاب نازل موكى موتى تو يقينا مم تصديق كرنے والوں ميں

المتعلق آئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیہ کفار اللہ کے عذاب کا کیا تقاضہ ا کررہے ہیں اوراس کے آنے کی کیا جلدی مجارہے ہیں۔جب وہ آئے گا تو وہ بہت براوقت ہوگا اور عذاب البی اس طرح آئے گا جیسے کوئی وحمن گھات میں اگا ہوا ہو اور صبح کے وقت رکا کیا۔ میدان میں اتر کر حیصایہ مار جائے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب تھوڑاز مانہ صبر سیجئے اور منتظرر ہے عنقریب بیہ کفار بھی اپنا انجام و کمچے لیں گے۔ اس بشارت کے بعد سورت کے خاتمہ پر ا بتلایا گیا کداللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ونقائص ہے یاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے اور حق تعالیٰ پاک اور منز ہیں ، ان تمام لغویات اور خرافات سے جوابل کفروشرک اس کی جانب منسوب کرتے رہنے ہیں اس کا سلام ورخمتیں و برکمتیں اس کے رسولوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔اورحق تعالیٰ جن بندوں پرسلام مجیجیں ان کی عظمت اوران کا واجب الا تباع ہونا بالکل خاہر ہے اخيريس والعكد يالورك العلكوين يرسورة كوختم فرمايا كياكه تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں۔جوتمام عالم کاپروردگارہے۔ اس سورة كى خاتمه كى تنين آيات لعنى مُنعَنَ رَبِكَ رَبِ الْعِدُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلْفُوعَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ النَّفِينَ الْمُرْسَلِينَ آیات میں سورة کے جملہ مضامین کو بڑی خوبی سے سمیٹ ویا گیا ہے۔ سورۃ کی ابتدا تو حید کے بیان سے ہو کی تھی جس کا حاصل میہ تھا کہ شرکین جوجو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان سب ہے یا ک اور منزہ ہے۔ چنانچہ پہلی آیت سُبُعٰنَ يَنِكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَدَّا يَصِغُونَ مِن السي مضمون كي طرف اشارہ ہے۔اس کے بعد سورۃ میں انبیاء کیہم السلام کے واقعات

وعالم يجيئ : حق تعالى في جيسى تائيدوهمايت ابتدامين اسلام كى فرمائى اب بھى اپنى رحمت سے ايسى ہى تائيدوهمايت ابتدامين اسلام كى فرمائى اب بھى اپنى رحمت سے ايسى ہى تائيدوهمايت فرمائين اسلام كوذلت وخوارى نصيب فرمائين \_ آمين تائيدوهمايت فرمائين \_ آمين \_ آمين وحمايت فرمائين \_ آمين \_ آمين وحمايت فرمائين الحكومين العام في المحمد في

# بَوْتُ خِنْ لِيَا مِنْ فِي إِنْ مِنْ مِلْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ مَنْكِنَ الْأَرْجِ مِنْ الْرَ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا مہر بان نہایت رخم كرتے والا ہے۔

## ڞۘٷاڵڠؙۯٳڹۮؚؽٳڵؽؚۜٛٛڒڽٵڵؽؘؚڒڽ؇ڽڶڷۮؚؽڹۘڰؘڡٚۯؙۏٳڣٛ؏ڗٙۊؚۜۊۺڡۜٲڡۣ<sup>ڽ</sup>

ص قتم ہے قرآن کی جونصیحت ہے پُر ہے بلکہ یہ کفار (ہی) تعصب اور (حق) کی مخالفت میں ہیں۔

ص صاد | وَالْقُذِانِ قرآن كُوسَم إذِى الدُّكْرِ تفيحت دين والا إبل بلكه الدِّينَ كَفَرُوا جن لوكون نه كفركما في عِزَق معمندُ من وَشِقاق اور خالفت

کفروا نکار پراصرار کررہے ہیں اس کا انجام خودان کے حق میں برا ہو گا کیونکہ جب فیصلہ کا وقت آجا تا ہے تو پھر نجات کی راہ باقی نہیں رہتی ۔ بہلے بھی جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان يرالله كاغضب تازل موااوروه برباد موتمكي -اس بات كے ثبوت کے طور پر اجمالی طور سے قوم نوح عاد وشمود وغیرہ کا ذکر فر مایا گیا پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے آسلی دی گئی کہ بیہ نا دان لوگ ہیں ۔ان کی جہالت کی یا توں کوصبر وحمل کے ساتھ برداشت کریں اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سنایا گیا كەلىلەنے ان كى مەدكى اوران كے مخالفوں برانېيى قتح دى اوروه سارے ملک کے بادشاہ ہوئے اس کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیدالسلام بھی بادشاہ ہوئے اور اللہ کے حکموں ک تعمیل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے مصیبت میں بڑے صبرے کام لیا اور اللہ سے آس نہ توڑی آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دنیا میں بھی خوش حالی عطافر مائی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت ہے سرفراز کرے گا۔حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیجا السلام کے ذکر سے منكرين قرآن كو جتلايا كمياكه وه ايني جاه و دولت اور د نيوي شان وشوكت كے لحاظ ہے حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليها السلام کے افتدار کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں مرات ز بردست اقتدار اور شان وشوکت کے باوجود حضرت داؤد اور

تفسير وتشريح: الممدللداب ٢٣ وين ياره كي سورة ص كابيان شروع ہور ہا ہے۔زبرتفسیر دوابتدائی آیات تشریح سے پہلے اس سورة كامقام نزول وجبشميه خلاصه مضامين تعدادآ يات وركوعات وغیرہ حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات میں سے حرف ص سے ہوئی ہے۔اس کئے بطور علامت کے اس سورۃ کا میمی نام قرار وے دیا گیا۔ بیسورۃ بھی تکی ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے بیہ ۳۸ویں سورت ہے کیکن بحساب نزول اس کا شارانسٹھ ہے بعنی ۵۸ سورتیں اس ہے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو پھی تھیں۔اور پھر ۵۵سور تیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورت میں ۸۸ میات ۵ رکوعات ۳۸ کلمات اور ۲۰۱۷ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیہ سورة مکی ہے اس لئے مثل دوسری مکی سورتوں کے اس میں بھی عقائد سے متعلق مضمون بیان فر مایا گیا ہے خصوصا زیادہ ترمضمون متعلق رسالت کے ہے کیونکہ جس زمانہ میں بیسورت نازل ہوئی اس وفت کفار مکہاورسر داران قریش نے رسول الٹیصلی اللہ عليه وسلم كے ايذا دبى اور خالفت ير كمر باندھ ركھى تقى تاكه آپ مسمی طرح تبلیغ دین کو چھوڑ دیں اس لئے سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کے نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کفارکوان کی ہٹ دھرمی پرالٹدعز وجل کے غضب سے ڈرایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ جونوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھار ہے ہیں اور

منرت ميمان بروقت اور برقدم يرالله كي طرف رجوع كرف و لے تھے خدا کے شکر گزار بندے تھے دنیاوی جاہ وحشمت نے ان کوالتدہے غافل نہیں بنایا ہے دریے نو پیٹیبروں کا ذکر کر کے فر ما نبر دار بندول اور نا فر ما نبر دار سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشه کھینجا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں ویکھنے والے ہیں۔ دوزخیوں کا حال اور جنتیوں کی کیفیت بوے پراٹر انداز سے بیان کی گئی ہے۔ اخیر میں حضرت آ دم علیہ السلام اور اہلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے جس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ ابلیس اور حضرت آ دم کے درمیان ازلی عداوت ہے۔ خدانے جومرتبہ آ دم علیہ السلام كوديا تهااس يرابنيس نے حسد كيا اور تھم خدا كے مقابلہ ميں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا اس طرح جولوگ حق سے کفر وانکار کی سرگرمیاں کررہے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ابلیس جس طرح مردود بارگاہ ہوا اس طرح منکرین بھی اینے حق میں مردود بارگاہ ہونے کی راہ ہموار كرر ب بين اس كے برخلاف جولوگ قرآن كوا ينار ہنما بنار ب ہیں وہ آ دمیت اور انسانیت کی راہ ہے کو یا قر آن کی مخالفت ہے انسان آ دمیت سے نکل کر ابلیسیت کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔مقصدید کے شیطان کے ہتھکنڈوں اور جالوں سے بچورسول کی نصیحت مانو اگراہے نہ سنا اور نہ مانا تو پھر بری طرح پچھتاؤ گے بیے ہے خلاصہ مضامین اس بوری سورت کا جس کی تفصیلات انشاءالله أئنده درسول مين سامني كيرگي-

اس سورت کی ابتدائی آیات کے سبب نزول کے متعلق الکھا ہے کہ جب ابوطالب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے والد بیار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب بیان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ابوطالب سے بات کرنی

عاہے وہ ہمارااورایئے بھتیج کا جھڑا چکا جا کیں تو احجماہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ ان کا انتقال ہوجائے اور ان کے بعدہم ان کے بھیجے محمد (صلِّی الله علیه وسلم) کے ساتھ کو ئی سخت معاملہ کریں تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک ابوطالب زندہ تنے ہیہ لوگ ان کا لحاظ کرتے رہے اب ان کے مرنے کے بعد ان الوگوں نے ان کے بیتیج پر ہاتھ ڈالا ہے۔اس رائے پرمتفق ہوکر تقريباً ٢٥ سرداران قريش جن مين ابوجهل ابوسفيان اميه بن خلف عاص بن واكل أسود بن مطلب عقبه عتبه شيبه شامل تصابو طالب کے پاس پنجے ان سرداران قریش نے پہلے تو حسب معمول آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے خلاف اپني شكايات بيان كيس پھركہا كہم آپ كے سامنے ايك انصاف كى بات پیش كرنے آئے ہيں۔ آپ كالبحتيجا ہميں ہمارے دين يرجھوڑ دے اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا جا ہیں کریں مگروہ ہمار ہے معبودوں کی برائی اور ندمت نه کریں اور په کوشش نه کریں که ہم اینے معبودوں کو چھوڑ دیں۔اس شرط برآپ ہم سے ان کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے ہیہ تمہاری قوم کے لوگ میرے یاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے كتم ايك منصفانه بات بران سے اتفاق كرلوتا كتم بارا اوران كا جھھڑاختم ہوجائے۔ پھرانہوں نے وہ بات حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جوسر داران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی کریم صلی التدعليه وسلم نے جواب میں فرمایا چھا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایساکلمه پیش کرتا ہوں جسے اگریہ مان لیں تو تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور مجم ان کا باج گزار ہو جائے سرداران قریش بولے بتاؤ كدوه كلمه كياہے؟ آپ نے فرمايالا الله الا الله اس ير وہ سب یکبارگی ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ ہا تیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دیئے جواس سورۃ کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہیں۔اس شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔

سورة کی ابتداء ص جوحروف مقطعات میں سے ہے فرمائی
گی حروف مقطعات کے متعلق پہلے کی جگہ کہا جا چکا ہے کہا س
کے فیقی معنی تو اللہ تعالی ہی کو معلوم میں یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتلا نے
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا اس کے بعد کلام کی ابتدا
قرآن کی قسم سے فرمائی گئی قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایمان و
عقا کہ کے بہت سے اصولی مسائل کی تاکید کیلئے مختلف طرح کی
قشم کھائی ہے بھی اپنی فرات پاک کی بھی اپنی مخلوقات میں سے
خاص خاص اشیاء کی توحق تعالیٰ کو توکئی ضرورت قسم کھانے کی نہ
معروف طریقہ ہی ہے کہ وعوے پر شہادت چیش کی جائے۔
معروف طریقہ ہی ہے کہ وعوے پر شہادت چیش کی جائے۔
شہادت نہ ہوتو قسم کھائی جائے اسی طرح حق تعالیٰ نے انسانوں
شہادت نہ ہوتو قسم کھائی جائے اسی طرح حق تعالیٰ نے انسانوں
کے اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
این مانوس طریقہ کو اختیار فرمائی اور کہیں قسم کے الفاظ سے باقی
پین اہر ہے کہتی تعالیٰ کی تسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی۔
پین اہر ہے کہتی تعالیٰ کی تسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی۔
پین اہر ہے کہتی تعالیٰ کی تسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی۔
پین اہر ہے کہتی تعالیٰ کی قسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی۔

(بہتی زیور) انسانوں کے لئے تو خدا تعالیٰ کے سواسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ اپی مخلوقات ہیں جس چیز کی جائے گام کھا لئے۔ الغرض تاکید کے لئے کلام کی ابتدا قرآن کریم کی قسم سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ بیظیم الشان اور عالی مرتبہ قرآن جوعمہ فیسحتوں سے پراور نہایت موڑ طرز میں لوگوں کو ہدایت اور معرفت کی ہا تیں سمجھانے والا ہے ہا واز بلند شہادت وے رہا ہے کہ جولوگ قرآنی صدافت اور محدرسول اللہ شہادت وے رہا ہے کہ جولوگ قرآنی صدافت اور محدرسول اللہ قرآن کی تعلیم یا تفہیم میں کچھ قسور ہے یا آنخ ضرت سلی اللہ علیہ قرآن کی تعلیم یا تفہیم میں کچھ قسور ہے یا آنخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں معاذ اللہ کوئی کی ہے بلکہ ان مکرین کے انکار اور انحراف کا اصلی سب بیہ ہے کہ بیلوگ جھوٹی شیخی جاہلا نہ خرورونخوت اور محاندانہ مخالفت کے جذبات میں تھینے ہوئے ہیں بیاس اور محاندانہ مخالفت کے جذبات میں تھینے ہوئے ہیں بیاس دندل سے فلیس تو حق وصدافت کی راہ صاف نظر آئے۔

معلوم ہوا کہ جب تک انسان تکبراورضد سے کام لے گاحق تعالیٰ کو بھی نہیں پاسکتا اور بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی ان کفار منکرین نی کے متعلق مضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی قرآن پاک کی ہدایت اور نورے ہارے داوں کو معمور فرمائیں اوراس کی تعلیمات ونصائے ہے ہم کو پوری طرح فیض یاب فرمائیں۔ تعصب اور ضد جو کا فرانہ صلتیں ہیں اللہ تعالی ان سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔ اور قرآن پاک نے جوراستہ دکھلایا ہے اس پرہم کو چلنے اوراس پر متنقیم رہنے کی توفیق عطافر مائیں۔ یا اللہ ہمیں و نیا میں قرآن پاک کا تمیع بنا کرزندہ در کھے اوراس پرہم کوموت نصیب فرمائے آمین۔ والجو دُنھو نیا آن الحکہ کُریلیورٹِ الْعلیدین

# كَمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُرْمِنْ قَرْنٍ فَنَادُوْ الوَكْلَتَ حِيْنَ مَنَاهِ ۖ وَعَجِبُوَ اَنْ جَاءَهُ مُرَمُّنُ فِرْ

ان سے پہلے بہت کا امتول کوہم ہلاک کر چکے ہیں سوانہوں نے (بلا کت کے وقت ) ہزی ہائے یکار کی اور و ووقت خلاصی کا ندتھا اوران کفار نے اس بات پر تبجب کیا کہ اُن کے پاس اُن ( ہی )

## مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا الْمِحَاكِذَا اللَّهِ عَلَى الْأَلِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## وانطكق الملا مِنْهُ مُ إَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْاعَلَى الْهَيْكُو ۗ إِنَّ هَٰذَالْتُكُ ءُ يُرَادُ فَ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا

اوران كفار مس كريكس يدكيت موت يليك كرايبال س ) چلواورات معبودون (كعبادت ير) قائم رمويكوني مطلب كى بات بهم في توبيه بات (اسين) يجيل فدب من نبيس ى

# فِ الْمِلَةِ الْاخِرَةِ ۚ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ الدِّكُومِنُ بَيْنِنَا مُلْ هُمْ فِي شَكِّ

ہو نہ ہو یہ گفرت ہے کیا ہم سب میں سے اِی مخض پر کلام البی نازل کیا گیا بلکہ بیالوگ (خود) میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں

## مِّنْ ذِلْرِیْ بَلْ لَیّایُدُوْقُوْاعَدَابِ<sup>ی</sup>

بلکدانہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزونہیں چکھا

كَذُ كُنْ مِنْ مَا الْمُلْكُنَا بِمِ نَهِ بِلِاكُرُويِ مِنْ قَبْلِهِ فَ ان سَ لَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

غروراور تکبر کی بدولت۔اللہ کے رسولوں سے مقابلہ اور مخالفت فعان کر بہت امتیں اور جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پینمبروں سے لڑتے رہے پھر جب ان ک پکڑ کا وقت آگیا اور عذاب اللی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر ہائے واویلا اور شور وغل مچانے گئے۔گراس وقت فریاد کرنے اور ہائے پکارے کیا بنا ہے؟اس وقت کی چنج و پکار برکار

تفسیر وتشری کی شندابندائی آیات میں بتلایا گیاتھا کہ یہ قرآن تو اپنی ذات میں نہایت عظیم الشان عالی مرتبہ وعظ و فیروت ہے براورعزت وعظمت والا ہے اس کے باوجود جو کافر اس کا انکار اور اس سے انح اف کررہے ہیں اس کی وجہ حض ان لوگوں کی ضدعنا وہ مثری اور تکبر ہے اب ان آیات میں ان ہی متکبر منکرین کو سنایا جارہا ہے کہ ان کومعلوم رہنا جا ہے کہ ای متکبر منکرین کو سنایا جارہا ہے کہ ان کومعلوم رہنا جا ہے کہ ای

تھی۔عذاب سے نے کر بھا منے کا وقت ہی ندر ہا تھا اور رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکاتھا۔ آ کے بتلایا گیا کہان کفار قرایش نے اس بات برتعجب کیا اوران کو به عجیب بات معلوم ہوئی کہ ایک پیمبران بی کی جنس ان بی کی توم اوران بی کی برادری میں سے ان کوخبردار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کوخبر دار کرنے کے لئے کوئی مخلوق آسان سے بھیج دی جاتی یا ان کے درمیان اجا تک ایک اجنبی تهبیں باہرے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کا اعلان کرتا تو اس صورت مين توبلا شيدان كوتعجب موسكتا تها \_ پھران كفاركوآ تخضرت صلى الله علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونے ہی پرتعجب نہیں بلکہ بیرکا فرتو بیہ كہتے ہيں كه بير انعوذ باللہ) كوئى جادوگر ہيں كه جواسينے ول سے سیچھ باتیں گھڑلی ہیں اوراللہ کے رسول بن ہیٹھے ہیں اورلو گوں کو جادواورمنتر کے زور سے اپنے قابو میں لے آتے ہیں اور بیہ کفاریوں کہتے ہیں کہ کیاغضب کی بات ہے کہ ہمارے سارے دیوتاؤں اورمعبودول کے بدلے فقط ایک خداکو ماننے کو کہتے ہیں بہتو بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ سارے جہان کا انتظام فقط ایک خدا کے سپر دکر ویا جائے اور جن دیوتا وُں کی بندگی قرنوں اور پشتوں ہے ہوتی چلی آئی ہے وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے کو یا جارے باپ دادا سب نرے جابل اور بیوتوف ہی تھے جواتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبودیت خم کرتے رہے۔ان آیات کے شان نزول میں گذشتہ درس میں پیر بتایا جاچکا ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کے چیا ابوطالب کے پاس سرداران قریش جمع ہوئے اور ابوطالب سے شکایت کی کہ یہ آپ کے تجفیج ہاری اور ہارے معبودوں کی توبین کرتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں آپ ان کوسمجھائے جس پر آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كدام جيامين تو

صرف ان ہے ایک کلمہ جا ہتا ہوں اور وہ لا اللہ الا اللہ ہے۔ سرداران قریش مین کرطیش میں آ کر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم اینے سارے جانے بوجھے برانے معبودوں کوچھوڑ کربس ان کے کہنے سے ایک خدا کو مان لیں ۔ چلو جی بیہاں سے بیہ بھی اینے منصوبہ سے باز نہآ تمیں گے۔ یاتو ہمارے معبودوں کے چھے ہاتھ دھوکر روے ہوئے ہیں۔تم بھی مضبوطی سے اسینے معبودوں کی عبادت وحمایت پر جے رہو۔ بیتو ہم سب پراپناتھم جلانا جائے ہیں اور ہم سب کا برابن کرر ہنا جا ہے ہیں ۔ یہی ان کامطلب ہے جوہات ریکتے ہیں ہم نے توریہ بات اپنے بچھلے ندبب میں بھی سی نہیں۔ بیانہوں نے این ول سے ایک ب اصل بات گھڑی ہے جو بالکل انوکھی ہے (العیاذ باللہ) ہم ان کی من گھڑت بات کیسے مان لیس اور اگر خیر فرض بھی کرلیس کہ بیہ جو میچھسنارہے ہیں بداللہ کا کلام ہے تو یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں ہے انہی کا امتخاب ہوا۔ کیا سارے ملک اور قوم میں بس یہی اس منصب کے لئے رہ سمئے تھے۔ان کو کیا فوقیت اور فضیلت حاصل تقی که جوانهی کونبوت ملی \_ کیا کوئی بردار کیس مالیدار خدا کونه ملتا تفاجس براینا کلام نازل کرتا (معاذ الله) کفار کی اس تمام بکواس اور خرافات کے جواب میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہان کی پیہ خرافات کیچھنہیں۔ بات حقیقت میں یہ ہے کہ ابھی ان کو ہماری تصیحت کے متعلق دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل ہے آگاہ کیا جار ہاہے وہ ضرور پیش آ کررہے گا کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہنبیں چھکا۔جس وفت خدائی ماریزے گی اور عذاب کا کوڑا برے گا اس وقت سارے شکوک وثبہات دور ہوجا کمیں گے۔

ابغور سیجئے کہ نبوت ہے سرفراز ہونے سے پہلے ہم سال اپنی عمر میارک کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی

قوم کے درمیان گزار دے۔اس وفت تک آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت سب سے زیادہ خلیق سب سے زیادہ ہمسابوں کے خبر کیران۔سب سے زیادہ حلیم اور بردبارسب سے زیادہ سیجے اور امانت دارسب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور محش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے اس وجہ ہے آ پ کی قوم نے آپ کا لقب امین رکھا تھا (سیرۃ مصطفیٰ جلد اول) بعثت نبوی سے یانچ سال قبل جب آپ کی عمر شریف ۳۵ سال کی تھی تو خانہ کعبہ کی دیواریں مرورز مانہ کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں تو قریش اس بات برمتفق ہوئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے از سرنو بنایا جائے چنانچہ جب تغییر مکمل ہوگئی اور حجر اسود کو ا بني جگه برر کھنے کا وفت آیا تو قبائل قریش میں بخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ تلواریں تھنچ گئیں اورلوگ جنگ وجدال اورقتل وقبال یر آ مادہ ہو گئے جب حیار پانچ روز ای طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابوامیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ معمراورس رسیدہ تھا اس نے بیرائے دی کہ کل صبح کو جو تخص سب ہے پہلے مسجد حرام کے دروازے میں داخل ہواس کو ا پناتھم بنا کر فیصلہ کر الو۔سب نے اس رائے کو پسند کیا صبح ہوئی اورتمام لوگ حرم میں بہنچ۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضور صلی الله علیه وسلم ہی تنے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ بیرالفاظ نکلے ھلدا محمد الامين . وضينا هذا محمد (بيجم المين بين بم ان كيحكم بنانے پرراضی ہیں۔ بیتو محمدامین ہیں )۔

آپ نے ایک جا در منگائی اور حجر اسود کواس میں رکھ کریہ فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سرداراس جا در کوتھام لے تا کہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔اس فیصلہ کوسب نے بیند کیا اور سب نے مل کر جا درا ٹھائی جب سب کے سب اسی جا در کوا ٹھائے اس

حكمه پنيچ جہاں اس كوركھنا تھا تو آپ بنفس نفيس آ كے بڑھے اور اینے دست مبارک سے حجراسود کواننی جگہ پرر کھ دیا اوراس طرح بیاختلاف اورقضیہ طے ہوا تو اعلان نبوت سے پہلے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیوعزت وحرمت قبائل قریش اوراہل مکه میں تھی۔ جب آپ جالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائ سيئة تنين سال تك آتخضرت صلى الله عليه وسلم مخفى طور بر اسلام کی دعوت ویتے رہے اور لوگ آ ہتنہ آ ہتہ اسلام میں واخل ہوتے رہے تین سال کے بعد جب بیتھم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام كى طرف بلائين تو آپ ايك دن كوه صفاير چڙھے اور قبائل قریش کو نام بنام یکارا جب سب جمع ہو گئے تو پیارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو بہ خبر دوں کہ بہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جوتم پر حملہ کرنا جا ہتا ہے تو کیاتم میری تصدیق کرو گے۔ تو اس وقت بھی سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ بے شک ہم نے تو آپ ہے سوائے صدق اور سچائی کے پچھ دیکھا ہی نہیں۔تو بتلانا یہاں میمقصود ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی وعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آب سے کوئی تعرض ہیں کیا۔ لیکن جب علی الاعلان بت برستی کی برائی بیان کرنا شروع کی اور کفروشرک سے رو کنا شروع کیا تب قریش عداوت اور مخالفت برآ ماده ہو گئے۔ اور ضد اور عناد اور ہث دھری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے اتہمات اورالزامات رکھنے لگے کہ بھی آپ کومعاذ الله ساحر کہتے بھی شاعر کہتے بھی کا ہن کہتے بھی دیوانہ اور مجنون کہتے اور آ پ کی د مثنی عداوت اورایذ ارسانی میں کوئی د قیقه نها تھارکھااورجیسا که يهال ان آيات ميں بتلايا گيا معاذ الله كفارعداوت ميں آپ كو ساح كذاب كن كله كذاب مبالغه كاصيغه بيعن بهت برا

قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالكل نيست ونابود ہوتا تو لوگ حق ہے قبول كرنے پر مجبور ہو جاتے جو سراسر حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ شريعت اسلاميه كابركزيه منشانهيس كهلوك جبرأ وقبرأ اسلام لائيس-اس کے حق تعالی شاندنے جب حضرات انبیاء کیہم السلام کو پیدا كيا توان كے مقابلہ كے لئے شياطين الانس والجن كوبھى پيدا فرمايا تا که دنیاحق اور باطل کا معرکه اور مدایت و ممرایی کی جنگ اور مقابله کوخوب دیکھے لے اور پھراپنے ارادے اورا فتیارے حق اور باطل میں ہے جس جانب کو جا ہے تبول کرے۔ بید نیا دارا ہتلا اور امتحان ہاور بعثت انبیاء ہے مقصود یہی ہے کہ لوگ اینے اختیار ے ایمان لائیں۔ اور جو تصدیق و ایمان اینے ارادہ سے ہو شریعت میں اس کا اعتبار ہے اور عنداللہ وہی مطلوب ہے۔ الغرض آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي دعوت اسلام يركفار و مشركين محض ضد وعناد ہے جوالزامات وانتہامات آنخضرت صلى الله عليه وسلم براكا كرآب كى وعوت حق كورد كرنے كى فكراوركوشش میں رہتے تو کفار کے اقوال کا ایک جواب تو ان آیات میں دیا سیاآ مے ایک دوسرے طرز پر جواب دیا گیا ہے جس کا بیان انشاءالله الله اللي آيت بين آئنده درس بين موكار

و حجویًا (العیاذ بالله تعالیٰ)اب اس وقت کوذ را ذہن میں لا ہے کہ ا بیک طرف تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم قوم کو دین و دنیا کی صلاح وفلاح کے لئے اور ان کوجہنم کی آمک سے بچانے کے لئے ان کی خیرخواہی میں دن رات کوشاں ہیں۔ دوسری طرف قوم کے افراد آپ کوساحر کذاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو کفار کے ان انہا مات اور الزامات ہے آپ کو کس قدر قلبی اور د اذیت پنچی موگی اور آپ کو کتنا حزن و ملال موتا موگا جس كے لئے حق تعالى اى طرف سے بار بارتسلى كامضمون اورصبركى تلقين فرمائي جاتي \_ چتانچه اسي سورة ميس چند آيات آھے حضور صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا میا اصبو علیٰ مايقو لمون. اے نبي صلى الله عليه وسلم آپ ان لوگوں كے اقوال يرصبر يجيئ -اب يهال ايك فلسفه قدرت اور حكمت خداوندي كابه بھی سمجھ کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرمایا اس طرح خیرے مقابلہ میں شراور ہدایت کے مقابلہ میں صلالت کواور المائكه كے مقابلہ میں شیاطین كو پیدا فرمایا كەحق و باطل كا مقابلہ اورمعرکہ دنیا میں جاری رہے اورلوگ اینے ارادہ اور اختیار ہے سس ایک جانب کو تبول کریں۔ بینہ ہو کہ سی ایک جانب کے

#### وعالشيجئے

حق تعالی نے جب اپنے فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچا کراسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو ہم کواس نعمت کی قدر شناس کی توفیق بھی عطافر مائیں۔ اور اس قرآن پاک کی ہدایات اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات کا کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ الله تعالی ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطافر مائیں اور ہر طرح کی سمجھ روی اور عمل اسے گریز نصیب فرمائیں اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے محمرائی سے ای حقاظت میں رکھیں۔ حق کا اتباع اور باطل سے گریز نصیب فرمائیں اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے برطے سے دین ودنیا میں محفوظ و مامون فرمائیں۔ آمین۔ وَانْجُورُ دُعُولُ نَا اَنِ الْحُدُدُ لِللهِ دُتِ الْعَلَمَ بِیْنَ

راختیار ہے) توان کو جاہتے کہ میرصیال لگا کر( آسمان میر ) پڑھ جادیں۔اس مقام پران لوگوں کی یونکی ایک بھیٹر ہے تجملہ گروہوں کے

## وَعَادُ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْكُوْتَادِ ﴿ وَتُمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَٱصْعَابُ لَيُكُلَّةِ أُولِيكَ الْاَحْزَابُ ﴿ إِنَّ

اور عاد اور فرعون نے جس کے کھونٹے کڑ گئے ہتھے اور شمود نے اور تو م کوظ نے اور اصحاب اَ بیکہ نے تکذیب کی تھی۔ وہ گروہ نہی لوگ ہیں

# كُلُّ إِلَّا كَدَّبَ الرُّسُلُ فَحُقَّ عِمَا أِب هُومَا يَنْظُرُهُ فَأُلَّاءٍ الرَّصَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ

ان سب نےصرف رسُولوں کوجھنلایا تھاسومیراعذاب(ان پر)واقع ہوگیااور بیلوگ بس ایک زور کی چیخ کےمنتظر ہیں جس میں دم لینے کی تنجائش شہوگی

اور بیلوگ کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب ہمارا حصہ ہم کوروز حساب سے میملے دے د

اَهُرَ كِيا عِنْكَهُمْ أَن كَ مِاسٍ خَزَابِنُ فَرَائِ كَرْحَةِ لَذِكَ تَهارے رب كَ رحت الْعَزِيْزِ عَالب الْوَهَائِ بهت عطا كرنيوالا أَهُر لَهُمْ كياان كيليّ فَكُيْرُتُقُوْاتُو و ه جِرْهِ جاكمِن وَوَالِينَهُمُا اور جو ان دونوں کے درمیان وَالْأَرْضِ اور زمين مُلْكُ السَّمُونِ بادشامِت آسانون فِی الْکَسَہَانِ رسیوں میں (رسیاں تان کر) اُجنڈ ایک لشکر کا جو اُ ہنگالیات میہاں اُ مَهْزُ وُمْر کلست خوردہ ا صِنَ الْاکَخْزَابِ گروہوں میں ہے اگر آبٹ مجتلایا قَبْلَهُنْهُ إِن سے يبلے قَوْمُر قوم انْوْجِ نوح وَيَانُهُ اورعاد وَفِرْعَوْنُ اورفرعون دُو الْأَوْتَادِ مِنُولُ واللَّا وَتَهُونُهُ اورمُوهِ وَقَوْمُرُلُوطِ اورقوم لوط وَ اور اَصْمُ الْمُنِكَدِّ أَيْمُهُ وَاللَّهِ أَنْ فِيلَاكُ بِي وه اللَّهُ وَاللَّهُ كُلُّ سُروه اللَّهُ مُل رسولوں اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ مُل رسولوں اللَّهُ عَلَى مِن آيزا عِفَانِ عَدَابِ [ وَمَا يَنْفُرُ أُورُوهِ انتظارُ مُين كرتے | هَـوُّ لآءِ بياوگ | إِلَا تَكُم | حَيْعَاتُا جَنَفَارُ | وَاحِدَةً ايك | مَالَهَا جَسَ كَيْعَ نَبِين | مِنْ كُونَى فُوَاقِ وَهِيل وَقَالُوااورانهوں نے کہا رُتَنَا اے مارے رب عَجِلْ جلدی دے النّا ہمیں قِطَنَا ماراحصہ فَبَلْ بہلے يوفيراليساب روز صاب

سیر وتشریخ : گذشته آیات میں کفارمکہ کے بعض کا فرانہ 📗 کہ بیہ جو بکواس کر رہے ہیں اور الزامات اور اتہامات لگا رہے ۔ ہیں یہاس لئے ہیں کہابھی انہوں نے خدائی مار کا مزونہیں چکھا۔ تمام شکوک وشبہات دور ہوجائیں گے۔ووسرا جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ رحمت کے خزائے اور آ سان وزمین کی حکومت سب الله تعالیٰ کے ماتھ میں ہے وہی ز بردست اور بڑی بخشش والا ہے جس پر جوانعام چاہے کرے۔

اقوال اوران کے اعتراضات تقل فرمائے گئے تھے جونعوذ باللہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے میں ساحر اور 📗 جس وفت خدائی مار بیڑے گی توعقل ٹھکانے آجائے گی اور میہ کذاب کہتے ۔بھی بدالزامات لگاتے کہاس تبلیغ دین ہے آ پ كالمقصدايني جاه وحكومت قائم كرنا ب\_بھي بياعتراض كرتے كه خدا كوسوائے ان كے اور كوئى هخص نبی بنانے كے لئے نه ملا۔ کفار کی ان خرافات کا ایک جواب تو گذشته آیات میں دیا گیا تھا

کون روک سکتا ہے یا نکتہ چینی کرسکتا ہے اگر وہ اپنی حکمت ووانا کی اسے کی کومنصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرما تا ہے تو یہ کفار معکرین دخل دینے والے کون جیں کہ جو یہ کہیں کہ فلال پر تو یہ مہر یا نی فرمائی اور ہم پر نہ فرمائی۔ کیا انلہ کی رحمت کے فزانوں اور زمین و آسانوں کی حکومت کے یہ مالک و مختار جیں جواس شم کے لغواعتر اضات کرتے جیں۔ اگر جیں تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آسیں اور رسیاں تان کریا سیر حیاں لگا کر وسائل کو کام میں لے آسیں اور رسیاں تان کریا سیر حیاں لگا کر وحی کا آنا بند کر سکیں اور اپنی مرضی اور منشاء کے موافق آسان اور زمین کے انتظام انجام و سے سکیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اور زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعویٰ اور جنون کے اور کیا ہوگا۔

\*\*Tسان اور زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعویٰ اور جنون کے اور کیا ہوگا۔

\*\*جنون کے اور کیا ہوگا۔

آگے بتایا جاتا ہے کہ زمین وآسان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بچارے کیا ہوتے چند شکست خور دو آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تناہ شدہ قوموں کی طرح تناہ و ہرباد ہوتی نظر آتی ہے (چنانچہ یہ منظر' بدر' سے لے کر'' فتح کمہ'' تک لوگوں نے دیکھ لیا) ان کفار مکہ اور مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے جس کی سلطنت کے کھونے گڑے ہوئے تقے یعنی بہت زور قوت اور لاؤلشکر والا

تھا اور شمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ نے جن کے قصے متعدد جگہ آ چکے ہیں ان سب نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تحقی پھران کی کیسی پکڑ ہوئی ہوئی ہوئی طاقتور فوجیں بھی رسولوں کو جھٹلا کر سزا ہے نہ بچ سکیس تو ان کفار مکہ اور شرکین عرب کی تو حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے۔ جب وہ تکذیب انبیاء کے جرم کی سزا ہے نہ بچ سکے تو پھر یہ کیوں مطمئن ہیں اور یہ لوگ جو کئذیب پرمصر ہیں تو کیا ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں کہ جس میں دم لینے کی مخبائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین میں دم لینے کی مخبائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین وعید عذاب من کر استہزا اور تمسخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سنائی جاتی ہیں تو آخرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سنائی جاتی ہیں تو آخرت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم مزاو جزا اس وقت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم مزاو جزا مطلب بیتھا کہ قیامت و آخرت پر کو بہی ہم کو مطلب بیتھا کہ قیامت و آخرت پر خوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا مطلب بیتھا کہ قیامت و آخرت ہو وری عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب میوں کے نہ آخرت۔ خواہ خواہ کی وحم کی ہے۔

چونکدان امور سے اور ان کفار کے ان اقوال ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کوحزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آئے گے تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کوخزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آئے گے تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کوخطاب کر کے صبر کا تھم دیا جا تا ہے اور بعض انبیاء کیہم السلام کے تقصص کا ذکر فرمایا جا تا ہے کہ جو کمال صبر کے ساتھ موصوف تھے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کوامیان کامل اور اسلام صادق نصیب فرما ئیں اور شکوک وشبہات کے فتنوں اور گراہیوں ہے ہم کو تحفوظ رکھیں۔ یا اللہ آپ نے جیسے پہلے گراہ تو موں اور اعدائے دین واسلام کو ہلاک و تباہ فرمایا اس طرح اب بھی دشمنان دین واسلام کو ہلاک فرمائیا ہی طرح اب بھی دشمنان دین واسلام کو ہلاک فرمائیے اور اسلام کو فلاک فرمائی ہم کا استہزا اور تکذیب فی تو بیا تنا اللہ اگر کفار شرکیین نے ضدوعناو ہے وین اسلام کی قدر نہ کی اور اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا استہزا اور تکذیب کی تو بیا تنا تعجب خیز نہیں جتنا اس امر پر تعجب ہوتا ہے کہ جو با وجود دعوائے اسلام کے شریعت اسلامیہ سے نہ صرف منحرف ہیں بلکہ استہزا کا برتاؤ تک برتے کی جرات کرتے ہیں۔ یا اللہ! رحمت کے فرزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ امت مسلمہ پر نبی الرحمة صلی اللہ علیہ کی میں اپنی رحمت کے درواز و کھول دے۔ اور ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نواز دے اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچالے۔ آئیں۔

ار جمعے صلی اللہ علیہ دسلم کے فیل میں اپنی رحمت کے درواز و کھول دے۔ اور ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نواز دے اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچالے۔ آئیں۔

ور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچالے۔ آئیں۔

ور اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچالے۔ آئیں۔

ور کی تو دیلے کی اللہ علیہ کی اللہ کردین و دیا کی صلاح و فلاح سے نواز دیا کی صلاح و فلاح سے نواز دیا کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نواز دیا کی صلاح و فلاح سے بچالے۔ آئیں۔

## ٳڝؠۯؚعلىمايقُولُون وَاذَكُرُ عَبْ كَنَا دَاؤد ذَا الْأَيْلِ إِنَّهَ أَوَّابُ وَإِنَّا سَعَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ

آپان لوگوں کے اقوال ہرمبر سیجئے اور جمارے بندے دؤ ڈکو یاد سیجئے جو بزی قوت والے تھے وہ بہت رہُوع جو نے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو تھم کررکھا تھا کیان کے ساتھ

يُسَبِّغُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْرِشْرَاقِ فَوَالطَّيْرَ هَنْ أُورَةً كُلُّ لَا أَوَابُ وَشَكَدْنَا مُلْكَ وَالتَيْنَاهُ

شام اور میں تبیع کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے سب انکی (تنبیع کی) وجہ ہے مشغول ذکرر ہے اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی توت دی تھی

الْحِيْلُهُ لَهُ وَفَصُلِ الْغِطَارِ ٥٠ هَلُ اللَّهُ الْمُعَالِ عَصْمِرَ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِعْرَابُ أَاذُ دَخَلُوا عَلَى

اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فر مائی تقی اور بھلا آپ کوان اہل مقدمہ کی خبر بھی پینچی ہے جبکہ وہ لوگ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر

دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوْ الاَتَّخَفَ خَصُمْنِ بَعْي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاخْلُمُ بَيْنَا بِالْحُقّ وَلَا تُشْطِطْ

وفؤؤ کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے وہ کہنے لگے کہ آپ ڈرین ہیں ہم دواہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے سوآپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کردیجئے

#### وَاهْدِنَا إِلَى سُوَاءِ الصِّرَاطِ

اور بےانصافی نہ سیجئے اور ہم کوسیدھی راہ بتاد ہیجئے

نِ صَبِرَ آپُ مِركِ بِي عَلَى اس بِهِ عَلَيْ اللّهُ الْحَدُنُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تلقین قرمائی جاتی ہے اور بعض انبیائے سابقین کے حالات سنائے جاتے ہیں تا کہ ان کے حالات وواقعات کے معلوم ہونے ہے آپ کو تقویت حاصل ہو۔اس سلسلہ میں پہلا قصہ حضرت واؤدعلیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا جوان آیات اوراگل آیات میں بیان فرمایا گیا ہے ان آیات فرمایا گیا ہے ان آیات میں میان فرمایا گیا ہے ان کہ اسلم اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ب ان کھار ومشرکین کے اقوال نازیبار کہ جوآب کو اماد اللہ کا ساحراور کذاب تک کہتے ہیں صبر کیجئے اور ہمارے بندہ واؤد

کفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں کفار وشرکین کے بعض اقوال ذکر فرمائے گئے تھے جن کی بناء پروہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ کفار کے ان الزامات اور اعتراضات کے جواب بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائے گئے تھے۔ چونک کفار کی ان ب باکانہ باتوں اور بے جا الزامات اور اعتراضات سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور طبیعت پرجزن و ملال ہوتا تھا اس کئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور طبیعت پرجزن و ملال ہوتا تھا اس کئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہوتا تھا اس کئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی

توایک صفت آپ کے قوت دالے ہونے کی فرمائی دوسری صفت اواب کی فرمائی یعنی الله کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اس کے بعداُن نعمتوں کاذکر فر مایا جاتا ہے کہ جواللہ تعالی نے حضرت داؤدعلىدالسلام يرفر مائى تھيس\_ چنانچد بتلايا جاتا ہے كدايك نعمت ان كو بيعطافرمائي كني تقى كەاللەتغالى نے آپ كى آوازىس ايسااير بخشاتھاكە صبح وشام جب بابرميدان مين جاكرالله تعالى كي حمد وثيا اور تبيع بلندآ واز ے کرتے اور زبور پڑھتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تبیج کرنے لگتے تقے۔ پرندے اڑتے اڑتے تھہر جاتے اور آپ کے اروگر دجمع ہوکر حمد خداکے زانے گاتے اور آپ کی تبیج کی نقل کرتے اور ہمنوائی کرتے۔ دوسرى نعمت بدكه الله تعالى في آپكوسىيد اور پرشوكت سلطنت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے کہ آپ کی مملکت میں شام عراق فلسطین شرق اردن اور جاز كا ايك حصد شامل تصديبيس كانعمت يدكه الله تعالى ن آب كو حكمت يعنى نبوت عطاك تقى اور سيح فيصله كى قوت بخشى تقى لكها ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایس کوئی مہم پیش کردی جائے جوانتہائی ویجیدہ ہویا کذب دافتر انے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمع کر دیا ہوتب بھی وجی اللی کے ذریعہ ان پرحقیقت حال منکشف ہوجاتی اس لئے جن وانس کسی کو بیحوصال بیں ہوتا تھا کہ آب کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبدالله بن عباس صى الله عنهما يدوايت نقل كى بكرايك مرتبه ووآ دى ايك ببل كاجفكر الكرحضرت داؤ دعليه السلام كي خدمت میں پیش ہوئے۔ ہرایک بہاتھا کہ بیل میراہددسراغاصب ہے حضرت داؤدعليه السلام نے تضيه كافيصله دوسرے دن يرمؤخركر ديا۔ دوسرے دن آیے نے مدعی سے فرمایا کیرات میں مجھ پر خدانے وی کی ہے کہ تجھ کول کرویا جائے لہذا تو سیجے سیجے بات بیان کر۔ مدی نے کہا کہ ضدا کے سیم نی اس مقدمہ میں آو میرابیان قطعاً حق اور بچ ہے لیکن اس واقعہ ہے بل میں نے اس بعنی مدعا علیہ کے باپ کو دھو کہ وے كر مار والا تھا۔ بين كر حصرت داؤ دعليه السلام في اس كوقصاص میں قبل کردینے کا حکم صادر فر مایا۔ ای متم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت واؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت و شوکت

عليدالسلام كوياد يجيئ اس كي بعد حصرت داؤد عليدالسلام كى دوصفات بیان کی گئیں ایک صفت داالاید کی فرمائی اس کے لفظی معنی بیں " باتھوں والا " ممرمحاورہ میں اس سے مراد" قوت والے " کے لئے جاتے ہیں یعنی داؤد علیہ السلام بری قوت کے مالک سے۔اب قوتوں سے بہت ی قوتیں مراد ہوسکتی ہیں مثلاً جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ آب نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا۔ فوجی اور سیاس طاقت جس سے اردگرد کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط دینی سلطنت قائم فرمائی۔اخلاقی طافت جس کی بدولت آپ نے بادشاہی میں فقیری کی کہ باوجود سلطنت اور مملکت کے اپنا اور اینے اہل وعیال کی معاش كابار بيت المال برنبيس والتي تص بلكها ين محنت اور باته كى كمائى ے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کوذر بعید معاش بناتے عبادت کی طاقت جس كابيحال تفيا كه حكومت اور فرمانروائي اورجهاو في سبيل الله كي مصروفیتوں کے باد جود محجے احادیث کی روایات کے مطابق آب ہمیشہ ایک دن ناغه کر کے روز ہ رکھتے تھے اور روز اندایک تہائی رات نمازیس كزار تص تصحبيها كرايك حديث من آتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفرمايا كمالله تعالى كزديك سب سيزياده بسنديده نماز داؤ دعليه السلام کی ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤدعلیہ السلام کے ہیں۔وہ آ دھی رات سوتے ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھررات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار كرتے اور جب دشمن ہےان كامقابلہ ہوجا تا تو فرارا ختیار نہ كرتے اور بلاشبدوه الله كي طرف بهت رجوع كرف والي تقيد" ال حديث ير شارطین صدیث لکھتے ہیں کہ عبادت کے اس طریقہ کو جوحفرت داؤ دعلیہ السلام كانفاسب سے زیادہ پسندیدہ اس لئے قرار دیا حمیا كہ ایك تواس طريقه مين مشقت ومجابده زياده ب\_اگركوئي روزاندساري عمرروزه ركف كاطريقدا فتياركر يواس عده روز كاعادى موجاتا باوراسكى عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد اس میں زیادہ مشقت ہیں رہتی کیکن ایک دن چھوڑ کرروزہ رکھنے میں تکلیف ومجاہدہ سلسل رہتا ہے اور دوسرے مید کدال طریقہ عبادت سے انسان عبادت کے ساتھ اپنے نفس الله وعميال اومتعلقين كحقوق بهى بورى طرح اواكرسكتاب

کے سامنے سب بیت اور فر مانبر دار شخے تو با وجوداس بڑی سلطنت اور نعتوں کے جواکٹر احوال میں آ دی کواز خودرفتہ کردیتی ہے بہ برکت نورنبوت کے آپ نمایت ضابط اور صابر تھے۔ آپ کے ای ضبط و مبر كوظا بركرنے كے لئے آ مے ايك واقعد الل مقدمه كابيان فرمايا جاتا ے جوحفرت داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ لکھا ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام نے تین دن کی باری رکھی تھی ایک دن دربار اور مقدمات وغیرہ کے فیصلہ۔ایک دن اسینے اہل وعیال کے پاس رہنے كاليك دن خالص الله تعالى كى عبادت كالس دن خلوت ميس رہتے تے دربان سی کواندر جانے ندویت۔ایک دن عبادت میں مشغول تے کہ ناگاہ دو مخف عبادت خاند کی دیوار بھاند کر آ ب کے پاس آ کھڑے ہوئے کیونکہ دروازہ میں سے پہرہ داروں نے اس وجہ سے آنے نددیا تھا کہوہ وقت خاص آب کی عبادت کا تھا۔مقدمات کے فيصله كانتقا يتوان كاس طرح بقاعدة آجاني سيحضرت داؤد عليه السلام محبرا محك كديدة وى بي ياكونى اور مخلوق \_ آ وى بين تو ناوقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے بیس آئے تو اتن او تجی دیوارکو بھاندنے کی کیاسبیل کی؟ خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے میں۔غرض احا تک بے عجیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف ہٹ گیا اورعبادت میں جیسی میسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم ندرہ سکی۔آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم سے خوف نہ کھائے۔ہم دو فریق اینے ایک جھکڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ پہرہ داروں نے دروازہ سے آنے تبیس دیاس لئے اس طرح آنے کے مرتکب ہوئے اب آ بہم میں منصفانه فیصله کر و بیجئے کوئی بے راہی اور ٹالنے کی بات ند ہوعدل وانصاف کی سیھی راہ معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ آپ کیے صابر اور تخمل تھے کہ ایسے بڑے جلیل القدر سلطنت کے خلوت خانہ خاص میں کسی کا بے اجازت پھراس بے ڈھنگے بن ہے آگسنا پھر بات چیت اس طرز سے کرنا کہ اول تو سے کہنا کہ لات حف یعنی

ڈرومت پھر بیکہنا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا۔اس برمزید بیکہنا کہ بانصافی مت کرناغرض ان کامجموعه اقوال وافعال بظاهر گتاخی ورگنتاخی تھااوراس میں داؤ دعلیہائسلام کے کل اورصبر کاامتحان تھا كة يازورسلطنت مين ان متواتر كستاخيون يردارو كيركرت بين اوراس مقدمہ کوملتوی کرے ان پر دوسرا مقدمہ قائم کرتے ہیں یا غلبهٔ نورنبوت سے عفوفر ماتے ہیں اور اس مقدمہ کو کمال عدل سے بلاشائبه غيض وغضب فيصل كرتے ہيں۔ چنانچة بينہايت صابر ٹابت ہوئے اور مقدمہ کونہایت ٹھنڈے دل سے ساعت اور فیصل فرمایا۔جس ہےمفسرین کرام نے بطور نتیجہ یہ بیان کیا کہ جس کسی کواللہ تعالیٰ نے کوئی برا رہنبہ یا منصب دیا ہواور عام مخلوق کی ضرور بات اس متعلق مول تواس كوجائي كدوه الل حاجت كى بے قاعد گیوں اور غلطیوں پرحتی الوسع صبر کرے اور صبر سے کام کے کہاس کے مرتبہ اور منصب کا یمی تقاضا ہے خاص طور سے حكام كواس كالحاظ ركھنا جاہئے مگریہ باتیں تووہ حكام برت سكتے ہیں جوقر آنی ہدایات اور اسلامی اخلاق کے طالب ہوں اور جو پورپ کے فرنگیوں کی تقلید ہر نازاں ہوں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوں انہیں ان قرآنی مدایات وتعلیمات سے کیاسر وکار؟ اناللہ وانا اليدراجعون \_الله تعالى اپنى رحمت سے ہم يا كستانيوں كوبھى وه دن د یکهنا نصیب فرمائیس که جواسلامی اور قرآنی اخلاق کا حامل اور عامل حکام کواینے ملک میں حکمرانی کرتے و کیے لیس۔

الغرض حفرت داؤ وعلیہ السلام کے سامنے آنے والوں نے جوصورت مقدمہ بیان کی اور اس پر جو فیصلہ حضرت داؤ و علیہ السلام نے بعد خود اپنے علیہ السلام نے فر مایا اور پھر فیصلہ فر مانے کے بعد خود اپنے فیصلہ سے جواپنے آپ کو تنبہ ہواا ور اس قصہ کواپنے لئے ایک فتنہ اور استخان سمجھا اور اس پر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمک بڑے وہ اگلی آیات میں خلا ہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْعُمَدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

#### ) هٰذَا ٱرْجَىٰ لَا يِسْعُونَ نَعْجَاةً وَلِي نَعْجَاةً وَالِحِدَةُ ۖ فَقَالَ ٱلْفِلْنِيهُ امیرابھائی ہے اس کے پاس نٹانو ہے وُ نبیاں ہیں اورمیرے یا س ایک وُ نبی ہے سویہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کود ہاتا ہے۔ ٣٠٠ قَالَ لَقَكُ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَيَكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْغَلُطَاءِ لِيَبَغِي بَعْضَهُمْ د اؤ ڈ نے کہا یہ جو تیری ؤنبی اپنی وُنبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو داقعی تھے برظلم کرتا ہے اورا کنڑ شرکاءایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں بغضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِعَتِ وَقَلَيْلٌ مَا هُمْ وَخُنَّ دَاوْدُ أَنَّهَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرُ ہاں جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اورا یسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور دا وہ کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے تو بد کی رَبُهٰ وَخَرُرَاكِعًا وَأَنَابَ مَنْ فَعُفَرْنَالُهٰ ذَلِكُ وَإِنَ لَهٰ عِنْدَانَالْزَلْفَى وَحُسُنَ مَا يِ<sup>©</sup> يِذَاوُدُ اور تجدہ میں کر پڑے اور رجوع ہوئے سوہم نے ان کو وہ معاف کر دیا اور ہمارے یہاں ان کیلئے قرب اور (اعلیٰ درجہ کی) نیک انجامی ہے۔اے داؤ و إِنَّاجِعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُرُبِينَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَاتَتِبَعِ الْهَوْي فَيُضِلَّكُ نے تم کوز مین برحا تم بنایا ہے سولوگوں میں انصاف کے فیصلہ کرتے رہنااورآ ئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرتا کہ وہ خدا کے راستہ ہے تم کو بھٹکادے گ لِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْكُ بَمَانُسُوْايَوْمَ الْحِس جو لوگ خدا کے رائے سے بھٹکتے ہیں اُن کیلئے خت عذاب ہوگا اس دجہ سے کہ وہ روزحماب کو بھولے رہے۔ إِنَّ هٰذَا بِيثُكَ بِيهِ الْرَخْيِي مِرابِعانَى اللَّهُ اسْتِكِ مِاسِ لِينْمَةٌ وَيَسْعُونَ نانوے(٩٩) الْغِينَةُ وُنبياں | وَلِيَ اورميرے ياس الْعَجِيَةُ وَنبي وَلِيحِكُةُ ايك فَقَالُ بِسَ اسْ نَهُ كِهَا اللَّهِ لَمِينَهُمَّا وه مير عن والع كروع الوعَزُنِيِّ اور اس في جمعه وبايا في الفِعاب مُفتَكُومِس قَالَ واوو في (كمها) نَقَلُ ظُلُمُكُ واقعي اس فَظم كيا إِنْمُوْالِ ما تَلْفَ سے اللَّهِ عَيْلاكَ تبرى وَنِي إِنَّى طرف ساتھ لا يفاعد الى وَنبيال الورُف اور بيتك إ صُ ہے الْعُلُطَآءِ شرکاء الْبَبَغِيْ زيادتي کيا کرتے ہيں ابغضافہ ہو ان ميں ہيعض على يہ ابغض بعض الآ سوائے الّذين المُنوّا جوايمان لائے لْمُوالصِّلِطَةِ اور انبول في عمل كن درست [ وَقَلِيْلُ أور بهت كم ] فَأَهُمْ وهما يسي | وَ أور الطِّنَ خيال كيا | حَافَدُ واوَدَ | أَنَّهُ أَلَهُ مَهُم فَكُنَّهُ بِم نَهِ اسَا مَا مَا لَا مُنْتَعْفُو تُواسِ فِمغفرت طلب كَ ارتَهُ إينارب إلا خَفَرُ اور ركيا الركية فعك كر الوكان فاراس في رجوع كيا فَغُفَرْنَا بِسِ بِمِ نَهِ بَعِنْ دِي لِهَا اس كي فَالِكَ بِهِ أَوْ وَإِنَّ اور بِينَكُ اللَّهُ اس كيلية البينة ترب الرَّا في البينة قرب الوكتان اور اجيها نَاكِ مُكَانًا ۚ يَلُدُاوْدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكَ بَمْ نَ تَجْهِ بِنَايًا ۚ خَلِيْفَةٌ نَائِبا ۚ فِي الْأَرْضِ رَمِن مِن ۗ فَالْحَكُمُ مُوتُو فِيعَلَّهُ مَا اللَّهِ مُعَانَا لَا مُعَلَّمُ مُوتُو فِيعَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا كُونُ مِنْ مِن ۗ فَالْحَكُمُ مُوتُو فِيعَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ فَالْحَكُمُ مُوتُو فِيعَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُعَالًا مُنْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مَا مُنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مِنْ مِنْ أَنْ فَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ فِي اللَّهُ مُنْ فَاللَّ بَیْنَ اَنْنَاسِ لوگوں کے درمیان ایا نعکق عن کے ساتھ اور کا تنتیب ادر نہ بیروی کر الھولی خواہش فیکینیڈک کہ وہ تھے بھٹکا دے اعنی ہے سَبِينِكِ اللهِ اللهُ كاراسة | إنَّ بينك | الدِّينَ جولوك | يكفينون بعظت بين | عن سے | سَبِينِ اللهِ الله كاراسة | رَبُمُ ان كيلي | عَذَابٌ عذاب الشكيفية شديد إليهما أس يركه النكو انبول في بعلاديا إيوم العِسكاب روز حساب

كرانے كے لئے نہايت عاجزي كے ساتھ درگاہ اللي ميں سر بسجو دہو سي استغفاركو كيدالله تعالى في استغفاركو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی خطا معاف فرما دی۔ اور آپ کی عظمت اورقرب کواور دوبالا کر دیا اور پھریہ نصیحت فرمائی کہ آے واؤدجم نےتم کوزمین براینا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ خداکی اس نیابت کا بورا بوراحق ادا کرو اور معاملات کے فیصلہ شریعت الی کے موافق انصاف کے ساتھ کرتے رہواور جس طرح اب تک بھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کیونکہ یہ چیز انسان کواللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہے اور جب انسان الله کی راہ سے بھٹکا تو پھر مھکانہ کہاں۔اور عموماً خواہش نفسانی کی پیروی اس کئے ہوتی ہے كة وى كوحساب كاون يادنبيس رجتار اكريد بات متحضرر يك ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آ دی بھی اللہ کی مرضی براین نفسانی خواہش کومقدم ندر کھے۔ اب يهال ال آيت كے سلسلہ ميں وظن داودانما فتنه فاستغفرربه و خرراكعاً و اناب اورواؤدكوخيال آياكهم نے ان کاامتحان کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے تو بدکی اور سجدہ میں گریزے اور جاری طرف رجوع ہوئے سوہم نے ان کووہ معاف كرديا\_ ايك سوال بدپيدا جوتا ہے كدواؤ وعليدالسلام كى وه كيا خطائقی جس کی آب نے مغفرت طلب کی اور جس کی طرف یہاں آیت میں اشارہ فرمایا گیا تو چونکیہ نہ قرآن مجید میں کہیں اس کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے نہ سی سیح حدیث میں اس کی تفسیر ہے اس لئے مفسرین نے اپنی اپنی علیحدہ رائے کا اظہار کیا ہے اس سلسلہ میں مفسرین کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جواسرائیلی اور اہل کتاب کی روایات سے متاثر ہوئے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے ان اسرائیلی روایات کے ماخذ کوسراسر بہتان الزام اور قطعاً غلط مخبرایا ہے موجوده بائبل مين توحضرت انبياء كرام عليهم السلام كي عجيب مثى بليد کی گئی ہے اور اس میں جو کور کسر رہ منی تھی وہ تالمود وغیرہ یہود کے

تفسير وتشريح : گذشته آيات ميں پيذكر مو چكا ہے كه ايك ون جب حضرت دا و دعليه السلام الين عبادت خاند ميس عبادت اللي میں مشغول متھ تو دوفریق ایک مقدمہ میں جھکڑنے والے احیا تک د بوار میاند کرآپ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔حضرت داؤدعلیہ السلام ان کی اس طرح احیا تک ناوفت آید ہے تھبرا مجئے اور عبادت میں جیسی میسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم ندرہ سکی اور ان آنے والول في حضرت داؤ دعليه السلام سے كہاكة بي تحبرابي نہيں جم دوفریق اینے ایک جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہیں۔ آب ہم میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔اب مقدمہ اور جھکڑے کی جوصورت حضرت داؤ وعلیدالسلام کے سامنے پیش کی گئی وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ ایک فریق نے کہا کہ جھکڑا ہارے درمیان سے کے میرے اس بھائی کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دنبی ہے۔ یہ عابتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپی سو پوری كرك اورجيم مال من ريم محصد زياده ب- بات كرنے ميں بھی مجھ سے تیز ہے۔ جب بولتا ہے تو مجھ کود بالیتا ہے اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔غرض میراحق حیصینے کے لئے زبردی کی باتیں کرتا ہے۔حضرت داؤ دعلیدالسلام نے اپنی شریعت کے قاعدہ کے مطابق ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا اور پھر فر مایا کہ ہیہ اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے جا ہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے اور عام نوگوں میں ایسا ہی آیک دوسرے برظلم وزیادتی کرنے کی عادت ہے کہ قوی جا ہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے۔ ہاں اللہ کے نیک اور ایمان دار بندے اس ہے مشتنی ہیں که ده الی ظلم وزیادتی نہیں کرتے مگروہ دنیا میں تھوڑ ہے ہی ہیں۔ الغرض حضرت داؤ دعليه السلام نے انصاف برجنی فيصله كر كے تضييكو ختم کردیا۔اس تمام قصہ کے بعد جب فریقین چلے مکئے تو حضرت داؤدعليه السلام كواحساس اور تنبه بهوا كدمير الحق مين بيقصد أيك فتنه اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی خطا معاف

فضل کا قرآن یاک میں اس طرح اعلان کیا گیا ہے۔سورہ سبا ۲۲ وي ياره شرارشاد بوار ولقد الينا داؤود منا فضلاً اور باليقين ہم نے داؤڈ کوانی طرف سے فضیلت اور برگزیدگی بخشی تھی اور یہاں ان آیات میں فرمایا گیا اند او اب بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع كرنے والے تھے۔ و ان له عندنا لؤلفيٰ و حسن مآب. اور يشك ان ك لئ بمار يهال قرب اورعده مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اعلان فرمايا تفاكه جوكوئي لغواسرائيلي قصه كوحضرت داؤ دعليه السلام كي طرف منسوب کرے گا اس کو• ۱۷ کوڑے لگائے جا کیں ھے جو کسی نبی پر بہتان باندھنے کی سزا ہے۔ درمیان میں بیہ بیان حضرت داؤدعلیہ السلام يريبودك بهتان كاضمناآ كيا تقاروه سوال كريبال آيت وظن داؤد انما فتنه فاستغفرربه و خرراكعاً و انا ب ش سنخطامة مغفرت كي طرف اشاره ب يتحقيق طلب ره كياراس كے متعلق بھی شخفیق مفسرین كے اقوال مختلف ہیں۔ احقر مولف كو بهترين يحقيق فينخ الاسلام حضرت علامه شبيراحم عثاني رحمة الله عليه معلوم ہوئی جس کو یہاں فقل کیا جاتا ہے۔حضرت علامہ ککھتے ہیں۔ '' ہمارے نز دیک اصل بات وہ ہے جوحصرت ابن عباس ہے منقول ہے یعنی حضرت داؤدعلیہ السلام کو بیا ہتلا ایک طرح کے عجب کی بناء ير پيش آيا۔ صورت بيهوئي كه حضرت داؤد عليه السلام نے بارگاه ایز دی میں عرض کیا کہ اے پروردگار رات و دن میں کوئی ساعت الین نبیں جس میں داؤر کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت میں مشغول ندر ہتا ہواور بیاس کئے کہا کہ آپ نے روز وشب کے ٣٣ گھنٹہائے گھروالوں پرنوبت بہنوبت تقسیم کرر کھے تنھتا کہ آپ کی عبادت خاند کسی وقت عبادت سے خالی ندر ہے یائے اور بھی کچھ اس قتم کی چیزیں عرض کیس شاید اینے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق مول كى \_الله تعالى كويه بات پسندند آئى \_ارشاد مواكددا و ديسب سیحه حاری توقیق ہے ہے۔ اگر نمیری مدد نہ موتو اس چیز پر قدرت نہیں یا سکتے متم ہےاسینے جلال کی کہ میں ایک روزتم کوتمہارے 24 🖠 نمہی نوشتوں نے بوری کر دی۔ بنی اسرائیلی انبیاء میں سےخصوصاً حضرت داؤ داور آپ کے صاحبز ادے حضرت سلیمان علیما السلام كے خلاف تو ایسے بخت الزامات لگائے كئے ہیں كه معاذ الله معاذ الله-اسرائيلي روايات كى بيخصوصيت بيكهوه انبياء عليهم السلام كى ذات قدى صفات كى جانب اليى بهوده اورمضحكه خيز حكايات اور تقص منسوب كرتى ہے جن كوير هكران مقدس مستيوں كے متعلق نى يارسول الله مون كاتو كيايقين موسكما بياسي باورنبيس موتاكه وہ بااخلاق بزرگ ستیاں ہیں۔اصل معاملہ بیہ کہ یہودی علماء کا ایک گروه حضرت سلیمان علیه السلام کاسخت مخالف رما ہے اور اسی و مشنی کے زیر اثر یہودیوں کے ضبیث ذہن نے حضرت داؤد اور حفرت سلیمان علیماالسلام کےخلاف افسان تراثی کی ہے۔اس کئے قرآن یاک نے انبیاء خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل کی مقبولیت و صالحیت کایرزورا ثبات بار بارابل کتاب کے اتبامات کی تروید میں فرمایا ہے۔اور بیقر آن کریم کا بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خودان کی چینکی ہوئی گندگیوں سے صاف کیا۔ ا نبیاء کرام کے او برالزامات اورا تہامات کی داستانیں موجودہ بائبل اور تورات میں ان کے محرف ہونے کی بردی دلیل میں چنانچہ انہی واستان اور حکایات میں سے ایک خرافی روایت حضرت داودعلیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے جوموجودہ تورات کے صحیفہ سموئیل دوم باب اا و۱۲ میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے۔اس لغواور نا گفتہ بہ داستان میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کاجواخلاقی نقشہ یہود یوں کی موجودہ توراۃ میں پیش کیا گیاہے اس کے مطالعہ کے بعدان کو نبی اور پینمبرتو کجائسی ایک صحیح اخلاق کا انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ نبی کا دامن ہرتتم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے باک ہوتا ہے جوقوموں کا ہادی اور رہبر ہوتا ہاورجس کی ذات انسان کے لئے ایک مثال اور نموند بن کرآتی ہاور پھرا یے معصوم اور جلیل القدر نبی کے متعلق سی شم کی شرمناک اورحیاسوز حرکت کااحمال کس قدرخلاف عقل ہے جس کی برگزیدگی و

کریں۔ چنانچہ تدارک کیااور خوب کیا۔ میرے نزدیک یعنی حضرت علامہ عثاثی کہتے ہیں آیت کی بے تکلف تقریریہی ہے'۔ حدد منطقہ میں است کی بے تکلف تقریریہی ہے'۔

حضرت تحکیم الامت مولانا تھانوی نور الله مرقدهٔ نے اس آ ز مائش اورلغزش کی تشریح اس طرح فر مائی ہے کہ مقدمہ ہے میہ دوفریق دیوار بھاند کراندرعبادت خاند میں داخل ہوئے اورطرز مخاطبت بھی انتہائی گستا خانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت واؤد عليه السلام كو انصاف كرنے اور ظلم و زيادتي نه كرنے كى تصیحتیں شروع کر دی۔ اس انداز کی گستاخی کی بناء پر کوئی عام آ دمی ہوتا تو انہیں جواب وینے کی بجائے الٹی سزادیتا۔اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا بیامتحان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آ کرائبیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو دلحل اور صبط وصبر ہے کام لے کران کی بات سنتے ہیں۔حضرت دا وُ دعلیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے کیکن اتنی می فروگذاشت ہوگئی کہ فیصلہ سناتے وفت ظالم کوخطاب کرنے کی بجائے مظلوم کوخطاب فرمایا جس ے ایک صورت جانبداری کی متوہم ہوتی ہے اور گومظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرفداری بھی عبادت ہے مگر خضرت واؤڈ غایت تقویٰ ہے اتن بات کو بھی کمال صبر کے خلاف اور ثبات فی الامتحان کے منافی سمجھے جس برفور آنہیں تنب ہوا اور سجدے میں گرمئے (بیان القرآن)

حضرت مولا نامفتی محرشنے صاحب اس کے متعلق بطور نتیجہ کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی لغزش خواہ کچھ رہی ہو۔ اللہ تعالی براہ راست وی کے ذریعہ بھی آپ کواس پر متنبہ فر ماسکتے تھے۔ لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر عبیہ کے لئے بیانا مسلم یقد کیوں افتیار کیا گیا؟ تو در حقیقت اس طریقہ برغور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی شرورت ہے اور اس کی غلطی پر تنبیہ کے لئے عکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی غلطی پر تنبیہ کے لئے عکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ الینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ ا

فی نفس کے سپر دکر دوں گالیعنی اپنی مدد ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تم کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتے ہو۔حضرت علامہ عثما لی آ کے لکھتے ہیں کہ بدروایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اس قدر ہونی جائے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوں تو ، وجود بوری کوشش کے مشغول ندرہ سکیس اور اپناا تظام قائم نہ ر کھیں چنانچہ آپ س چکے کہ س بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ ے فریقین مقدمہ نے اچا تک عبادت خاند میں وافل ہو کر حضرت واؤد علیہ السلام کو گھبرا دیا اور آپ کوشغل خاص سے ہٹا کراینے جھڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤز کے یاس پہنچنے سے ندروک سکے۔تو جب اہل معاملہ آپ کے پاس سے رخصت ہو گئے تو آپ کو منبہ ہوا کہ بیمیری آ زماکش تھی اللہ نے مجھے اس دعوے کی مجہ سے اس فتنہ میں مبتلا كيالفظ فتنه كالطلاق اس جگه تقريباً ايساسمجموجيسي ايك حديث ميس آیا ہے کہ حضرت حسنؓ وحسین بچین میں قمیص پہن کرلڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھااور خطبة قطع كرك ان كواوير الله الما اور فرمايا صدق الله المآ اموالكم واولادكم فتنة بعض آثاريس بكه بنده الركوئي نیکی کر کے کہنا ہے کہ اے پروردگار میں نے بدکام کیا میں نے صدقه کیامیں نے نماز پڑھی میں نے کھانا کھلایا تو اللہ تعالی فرماتے میں اور میں نے تیری مدد کی اور تھے کوتو فیق دی اور جب بندہ کہتا ہے کهای بروردگارتونے مدد کی تونے مجھ کوتو فیق بخشی اور تونے مجھ پر احسان فرمايا تو الله تعالى فرمات بين اور تونے ممل كيا۔ تونے اراده کیا تونے بیانی کمائی ای ہے مجھاوکہ حضرت داؤ دعلیہ انسلام جیسے جلیل القدر پنیمبر کاایے حسن انتظام کو جنلاتے ہوئے بیفر مانا کہا<u>ے</u> یروردگار رات دن میں کوئی گھڑی انبی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول ندر ہتے ہوں کیسے بیندآ سکتا تھا۔ بروں کی چھوٹی جھوٹی بات برگرفت ہوتی ہے اس لئے ایک آ زمائش میں مبتلا کر دیئے گئے تا کہ متنبہ ہوکرا پی غلطی کا اعتراف و تدارک

احیما ہے جس سے متعلقہ مخص خود بخو داینی علطی کومسوس کر لے اور اسے زبانی تنبید کی ضرورت ہی پیش ندآئے اوراس کے لئے الیم تمثیلات سے کام لینازیادہ موثر ہوتا ہے جس ہے کسی کی ولآ زاری بھی نہ ہواور ضروری بات بھی واضح ہوجائے۔(معارف اغز آن جلدے) الغرض ان آیات کی تشریح کے سلسلہ میں بعض محقق اور محتاط مفسرین نے بہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تحکمت ومصلحت ے اینے جلیل القدر پیغیبر کی اس لغزش اورامتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فر مایا اس لئے ہمیں بھی اس کی کاوش میں پیچھے نہیں یز نا جائے اور جھنی بات قرآن کریم میں ندکور ہے صرف اس پر ایمان رکھنا جائے۔علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس برعمل كرتے ہوئے واقعه كى تفصيلات سے خاموشى اختيار كى ہے اوراس میں شک نہیں کہ یہی محتاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس لئے بعض علائے سلف سے منقول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے مہم جھوڑا ہے تم بھی اس کومبہم رہنے دو۔ای میں حکمت ومصلحت ہے۔ ان آیات کے سلسلہ میں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ جو فریقین مقدمہ حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ فرشتے تھے یا آ دمی ادر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا وہ واقعی تھا یا محض فرضى يتواس كمتعلق حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاخيال ہے کہ قرآن کریم میں کوئی صاف تصریح نہیں اس لئے امکان دونوں ہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔ الغرض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تسلی کے لئے اور کفار مکہ

ك اقوال وحركات س آب (صلى الله عليه وسلم) كوجور في بهنچا

تھااس کومبروکل ہے برداشت کر لینے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام كاقصه حضورصلي الله عليه وسلم كوسنا ياحميا تاكه آب كوتقويت حاصل ہو کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام باوجودا نے بڑے جلیل القدر بادشاه ہونے کے س قدرصا براور محمل تھے کہ اہل مقدمہ کا اول تو آپ كى عبادت خاندىس باجازت اورنهايت با د ھيگے بن ے دیوار میاند کر تھس آنا۔ پھر بات چیت کا طرز بھی گتا خانہ تھا که پیلے تو بیر کہا کہ ڈرومت۔ پھر بیر کہا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا بهرمزيديه كهاكه ناانصافي مت كرنا \_ان تمام گستاخيوں يرحضرت واؤدعليه السلام في صبر وتحل فرمايا ادران ابل مقدمه بركوئي غيظ و غضب ظاہر نہیں فر مایا اور ان کا مقدمہ نہایت مصند ہے دل سے ساعت فرما كرفيصل فرمايا۔اب آ مے حضرت داؤد عليه السلام ك قصدكے بعدحضرت سليمان عليه السلام كاقصد ذكر فرمايا كيا ہے مكر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کو ذکر کرنے سے پہلے تین آیات میں بطور تا کیداورا ہمام کے بوم حساب اور آخرت کی جزا وسزاك متعلق ذكرفر مايا كياجس كابيان انشاء الله تعالى اللي آيات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

یہاں چونکہ تجدہ کی آیت آحمیٰ ہے اس کئے اس کے پڑھنے اور سننے سے سب پرسجدہ تلاوت لازم ہوگیا۔ اس کتے جملہ قارئین وسامعین دعاء کے بعد ایک سجدہ تلاوت کرلیں کو بہ سجدہ کی آیت کئی مرتبه پڑھی گئی تکرایک ہی مجلس میں آیت سجدہ اگر باربار بھی پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ لازم آتا ہے۔

وعا بيجيئة :حق تعالى جارى شب وروز كى غلطيوں برگرفت نەفر مائيس اور جمدوفت جم كواپنى كوتا جيوں پر ندامت ومغفرت طلب کرنے کی تو فیق عطا فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوکسی پرظلم وزیا دتی کرنے اورنفسانی خواہشات کے اتباع سے کامل طور پر بچائیں۔اور ہرحال میں ہم کوصراط متنقیم پر قائم تھیں۔ یا اللہ! روز حساب کو دنیا کی زندگی میں بھولے رہنے پر آپ نے عذاب شدیدی وعیدارشا دفر مائی ہے۔ یا اللہ! ہمیں اس وعید کا مورد بننے سے بچا کیجئے اور ہمیں روز حساب کو ہمہ وقت یا د ر كھناوراس روزى تيارى ميں كےرہنے كى توفيق نصيب فرمائے - آمين - وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِنْلُورَةِ الْعَلَمِينَ

## وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذُلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اورہم نے آسان وزمین کواورجو چیزیں ان کے درمیان موجو دمیں ان کوخالی از حکمت پیدائیس کیا بیان لوگوں کاخیال ہے جو کا فرمیں سو کا فروں کیلیے (آخرت) میں

#### مِنَ النَّالِ اللَّهِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ النَّوْاوَعِلُواالصَّلِعَتِ كَالْمُفْيِدِينَ فِي الْأَرْضُ امْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

بڑی خرابی ہے بعنی دوزخ ہاں تو کیا ہم اُن لوگوں کو جوایمان لائے اورا چھے کام کئے ان کے برابر کردیں گے جود نیا پس فساد کرتے بھرتے ہیں یا ہم پر ہیز گاروں کو

## كَالْفُعِّارِ۞كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ الذَك مُبْرَكَ لِيكَبَّرُوَّا الْبِهِ وَلِيَتَنَكَّرُا وَلُوا الْكَلْبَابِ

بدكارول كربرابركردين كيسابك بابركت كماب برحس كوبهم في آب براس واسطها زل كيابها كرلوك اس كي آيون من غوركرين اورنا كدائل فبم نفيحت حاصل كرير.

وَ اور كَاخَلَقُنَا مَيْنِ بِيداكِ ابِم نِي النِّهِ آسان والْأَرْضَ اورز مِن وكا اورجو بِينْهُمَا ان كـ درميان بالطِلَّا باطل ذيانَ به طَنْ مَان الْبَيْنَ كَفَرُوا مِن لُوكُول نِهُ مَركِ النَّالِيَ آلُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الل

مُبْرُكُ مُارِكَ لِيكَبُرُواْ مَا كَدُوهُ وَرَكِي اللَّهِ أَكَ آيات وَلِيتُكَدُّ أُورَهُ كَافِيتُ بَكُرِي أُولُواالِكَلْيَابِ عَمْلُ وال

نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہاں جس کا جو تی چاہے کرتار ہے اور اس پر
کوئی باز پرس نہ ہو۔ بھینا اس دنیا کا پچھ تیجہ نکلنا ہے اور وہ تیجہ ہے
آ خرت لہذا یہاں اس دنیا ہیں ہے کہ انسان اپنی بے جا خواہشات کی
پیروی چھوڑ کرحق وعدل کے اصول پر کاربند ہواور خالق وگلوق دونوں
پیروی چھوڑ کرحق وعدل کے اصول پر کاربند ہواور خالق وگلوق دونوں
سے ابنامعا ملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے کھائی کر
اور مزہ اڑا کرختم کردیں گے۔ آگے حساب کتاب پچھیس یہ خیالات تو
ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے جو جزا
ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے جو جزا
مزاکے قائل نہیں اور جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نیک و بدسب آخر کارٹی
ہوجا ئیس گے اور کسی سے کوئی باز پرس اور محاسبہیں۔ نہ سی کو بھلائی یا
ہوجا ئیس گے اور کسی سے کوئی باز پرس اور محاسبہیں۔ نہ سی کو بھلائی یا
اور ان کا خیال ہے کہ خالق کا کنات نے دنیا و مافیہا کو یو نبی کھیل کے
طور پر فضول اور عبث پیدا کر دیا ہے تو ایسے منکروں کے لئے جہنم کی
طور پر فضول اور عبث پیدا کر دیا ہے تو ایسے منکروں کے لئے جہنم کی
آگ کاعذاب آخرت میں تیار ہے۔ آگے آخرت کے دقوع ہونے
گی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہاتی ہوا دورہ یہ کہنی کے زددیک یہ معقول
گی آئیک دوسری دلیل دی جاتی ہواتی ہوا دورہ یہ کہنی کے زددیک یہ معقول
گی آئیک دوسری دلیل دی جاتی ہواتی ہوا دورہ یہ کہنی کے زددیک یہ معقول
گی آئیک دوسری دلیل دی جاتی ہواتی ہوا دورہ یہ کہنی کے زددیک یہ معقول
گی آئیک دوسری دلیل دی جاتی ہواتی ہواتی ہے اور وہ یہ کہنی کے زددیک یہ معقول

#### تفسير وتشريح

 بات نبیس که نیک اور بد دونوں آخر کاریکساں ہوجا ئیں اورکسی نیک انسان کواس کی نیکی کا کوئی صله اور کسی بدآ دمی کواس کی بدی کا کوئی بدله ند ملے۔ای طرح حق تعالی کے عدل و حکمت کابیا قتضانہیں کہ نیک ایماندار بندوں کوشرمروں اورمفسدوں کے برابر کر دیں یامتقی ہر ہیز گارول كواور بدكارون كوايك جبيها كردي باس كيضروري مواكيكوني وقت حساب كتاب جزاسزا كاركها جائے كيكن اس دنيا ميں ہم ويجھتے بیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار بند مے مقتم کی آفات اور مصائب میں مبتلا رہے ہیں اور کتنے ہی بدکروار بے حیابد معاش مزے چین اڑاتے ہیں۔تولامحالہ مانٹا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جوخردی گئی ہوہ عین اقتضائے حکمت ہواں ہی ہرنیک وبدکواس کے برے بھلے کا مول کا بدلہ ملے گا اور یہی بیم الحساب ہاور یہی دار آخرت میں ہونا ہے تو جولوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کویاز بان حال ہے یہ کہتے ہیں کہ کا ئنات بے مقصداور خالی از حکمت پیدا کر دی گئی ہے کہ ایجھے اور برے سب زندگی گز ار کر مرجا کیں اور ان سے كوئى يوجيه يجهنه ويتواللد تعالى كى حكمت برايمان ركھنے والا اس بات کو بھی نشکیم نہیں کرسکتا۔ آ مے ارشاد ہے کہ جب نیک و بد کا انجام ا يكنبين توضروري تفاكه كوئي كتاب مدايت مآب حق تعالى كي طرف ہے آئے جولوگوں کوخوب معقول طریقہ ہے ان کے انجام پر آگاہ کر وے چنانچہ بیہ کتاب قرآن کریم نازل کی گئی جس کے الفاظ حروف نقوش معانی اورمضامین ہر چیز میں برکت ہے اور جوای غرض ہے ا تاری گن ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل وفکر رکھنے والے اس کی تصبحتوں سے منتقع ہوں اور اس برعمل کر کے اس کی بدایتوں ہے فائدہ اٹھا کیں۔

یبال اس آخری آیت سختاب انولنه الیک مبرک لیدبووا اینه و لیند کو اولوالالباب میں صاف تصری ہے کہ یہ بابرکت کتاب یعنی قرآن کریم اس واسطے نازل کی گئی ہے تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور اال فہم تصیحت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غور وفکر کرنے کا تھم فرمایا

ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہرانسان اس کی آیات اوران کےمطالب میںغور کرے تگریہاں بالفاظ حضرت مفتى اعظم بإكستان مولانا محد شفيع صاحب رحمة الله عليه بيهمجه ليا جائے کہ تد ہر اور تفکر کے درجات علم وہم کے ورجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتبدین کا تفکر أیک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گاعام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچ گا۔عوام جوعر بی زبان کے بیجھنے میں مہارت ندر کھتے ہوں وہ الْرُقْرِ آن كريم كالمعتبر ترجمه اورتفسيرا بي زبان ميں پڑھ كر تدبر كرين تواس سے اللہ تعالیٰ كی عظمت ومحبت اور آخرت كی فكر پيدا ہوگی جو کلید کا میابی ہے۔البتہ عوام کے لئے غلط بہی اور مغالطوں ے نیجنے کے لئے بہتریہ ہے کہسی عالم سے قرآن کو سبقا سبقا پڑھیں اور اس کا مطلب مجھیں۔ بیہ نہ ہو سکے تو کوئی متنداور معتبرتفسیر کاازخودمطالعه کریں اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے تو اپنی رائے سے فیصلہ ند کریں بلکہ ماہر علاء سے رجوع کریں۔" (معارف القرآن جلد دوم) الغرض اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو قرآن کی آینوں میں غور وفکر نہیں کرتے وہ اس کے نزول كا مقصد بورانبيس كرتے۔ الله تعالى جميں اس كے نزول کے مقصد کو بورا کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ آ يت كا آخرى جمله وليتذكر اولواالالباب اورتاكه عقل مندابل فہم واہل دانش نصیحت حاصل کریں بیہ بتار ہاہے کہ الله تعالیٰ کے نز دیک سمجھ دار عقلند اہل قہم واہل دانش وہی ہیں جو قرآن کریم سے نفیحت حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں جوالیانہیں کرتے تو وہ او الو الالباب کے مقامل لینی احمق بیوتوف م عقل ناوان تفہرتے ہیں۔ الله تعالی جمیں اولوالالباب ميس شامل مونانسيب فرمائيس - آمن-الغرض او پرحضرت دا وُ دعليه السلام كا ذكر تها بيج مين بيه ضمون آخرت كے متعلق آگيا۔اب آ كے حضرت داؤ دعليه السلام كے صاحبزاد معرست سليمان عليه السلام كاذكر فرمايا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكار

## ۅؙۘۅۿڹڹٵٚڸۮٳۏۮڛؙڵؽؠڵڗۼ؏ٳڵۼؠۮٳ۫ؾۜٳۜٵڰٳڮ۞ٳۮ۫ۼڔۻۘۼڵؽۼڽٳڵۼۺۣؾٳڵڟڣۣڹؿٵڮٟؾٲڎ<sup>ڰ</sup>

اورہم نے دانو ڈ کوسلیمان عطا کیا بہت اچھے بندے متھے کہ بہت رجوع ہونے والے تتھے جبکہ شام کے وقت اُن کے روبر واصیل عمدہ گھوڑے چیش کئے گئے

## فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبُتُ حُبِّ الْخَيْرِعَنَ ذِكْرِرَ إِنْ حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِبَابِ ﴿ وَمُاعَلَى فَطَفِقَ

تو کہنے گئے کہ میں اس مال کی محبت میں ( لگ کر )اپنے رب کی یاد سے عافل ہو کہا یہاں تک کہ آفتاب پردہ (مغرب) میں چھپ کمیاان کھوڑوں کوذرا پھرتو میرے سامنے لاؤ

## مَنْكًا رُبَالْتُوْقِ وَالْكَفْنَاقِ ﴿ وَلَقَانَ فَتَنَاسُلَيْمِنَ وَالْقَيْنَاعَلَى لُرُسِيِّهِ جَسَرًا ثُمَّ إِنَابَ

سوانہوں نے ان کی پنڈ ٹیوں اور کر دنوں پر ( مکوار ) ہے ہاتھ صاف کرمنا شروع کیا اور ہم نے سلیمائ کوامتحان میں ڈالا اور ہم نے اُن کے تخت پر آیک دھڑ لا ڈالا مجرانہوں نے (خدا کیطر ف )راہوع کیا وعاما تکی

## قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يُنْبَغِيْ لِكَعَدِ مِنْ بَعْدِي أَلَكَ اَنْتَ الْوَهَابُ ®

کہا ہے میرے رب میراقصورمعاف کراور مجھ کوالیم سلطنت وے کہ میرے ہوا (میرے زیانے میں )کسی کومیسر نہ ہوآپ بزے دینے والے ہیں۔

## فَكُونَالَهُ الرِيْحَ تَجْرِي رِامْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بِنَّا إِذَا عُوَاصٍ ﴿

سوہم نے ہوا کوان کے تابع کردیا کہ وہ ان کے تھم سے جہال وہ (جاتا) جائے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تابع کردیا یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی

## وَاخْرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ هَا نَاعَطَا فُنَافَانُنُ أَوْ آمْسِكَ بِغَيْرِحِسَايِه ﴿ وَإِنَّ لَهُ

ا درغوط خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے تھے بیدہارا عطیہ ہے سوخواہ (کسی کو) دو بیانہ دوتم سے پیچھدار و کیزمیں۔اور اُن کیلئے

## عِنْدُنَالَزُلْفَى وَحُسْنَ مَالِكُ

ہارے بہال قرب اور نیک انجامی ہے۔

 عَدَا فَنَا مَارَاعظيه فَالْمُنَّ البِتُواحِمِ النَّرُ لَوْ يَا الْمُسِلْفُ روك ركم يعَدِيجِمَالِ حماب ك بغير وَلِنَّ لَهُ اور مِيثَكُ اس كيل عِنْدُنَ مارے باس الله عَدَّ اور الجما مَا لِهُ مُعَانًا اللهُ اللهُ عَدْدُنَ اور الجما مَا لِهُ مُعَانًا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلّه

تفسیر وتشری کا شته آیات میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور آ ب کے بعض واقعات ان آیات میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان آیات میں جوقر آن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے اس لئے اس کے ترجمہ اور تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے چونکہ یہاں اس مختصر درس میں ملمی بحث اور مختلف تفاسیر اور ہرایک کے دلائل بیان کی مختر دوس میں ملمی بحث اور مختلف تفاسیر اور ہرایک کے دلائل بیان کی منازی میں اختیاری گئے نے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے تشریح حکیم الامت حضرت تھا نوی نے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان کی ہے وہی اس درس میں اختیاری گئی ہے۔

يہاں ان آيات ميں يہلے بتلايا كيا كماللد تعالى في حضرت واؤدعليه السلام كوسليمان عليه السلام فرزندعنايت فرمايا جوانهي كي طرح نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام كى دوصفات بيان فرمائى تئيس - أيك نعم العبد فرمايا بهت ا عصے بندے تھے۔ دوسری صفت فرمائی اند اوب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اللہ کے سیج برستار اور موحد تنصے نہ کہ معاذ اللہ جبیبا کہ بائبل اور اسرائیلی نوشتوں میں آ ب كوظا مركيا كيا ب- يبود مين جوحضرت سليمان عليه السلام کے مخالف رہے انہوں نے تو آپ برگھنا وُنے الزامات واحبمات لگائے ہیں جو آج بھی یہود کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہود کے ای نایاک بروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل حضرت سلیمان علیہ السلام کونی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے یہودونصاری نے آپ کودل کھول کربدنام کیا ہے اور ہرطرح کی بدعقیدگی و برگشتگی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیئے میں۔ معاذ الله قرآن كريم نے حضرت سليمان عليه السلام كى

مقبولیت و برگزیدگی کی بار بار تضریح کی ہے۔ چنانچہ علاوہ دوسرے مقامات کے ان آیات میں شروع میں فرمایا نعم العبد انه او اب وہ بہت اعظے بندے تھے اور بہت اللہ کی طرف رجوع مونے والے تھے۔ اور آخر میں فرمایا و ان له عندنا لولفیٰ و حسن مآب اور یقیناً ان کے لئے ہمارے ہاں خاص قرب اور نیک انجامی ہے۔آ گے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیاجا تاہے کہ وہ قصہ بھی قابل ذکر ہے کہ نہایت اصیل <sup>م</sup>ثا ئستہ اور تیز وسیک رفتار گھوڑ ہے جو جہاد کے لئے برورش کئے گئے تھے وہ آ ب کے سامنے پیش ہوئے ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیرنگ تحلى حتى كه قابغروب بهو كيااوراس وفت كالتجه معمول ازنتم نمازيا وظيفه وغيره فوت ہو گيا اور بوجہ ہيب وجلالت کے کسی خادم وغیرہ کی جرات نہ ہوئی کہ طلع دمتنبہ کرے۔ پھر جب خود ہی تنبہ ہوا تو فرمانے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کرا ہے رب کی یاد ہے غافل ہو گیاحتیٰ کہ غروب آ فاب تک میں اپنا وظیفه ندادا کرسکا۔ تو اگر جداس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت اورخدا کی یاد کا تھا مگرخواص اورمقربین کوبی کربھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہواور ہوتا ہے تو صدمدا ورقلق ہے بے چین ہوجاتے ہیں کوعذر ہی ہے ہو۔ غزوهٔ خندق یعنی جنگ احزاب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی کئی نمازیں قضاہ و کنیں۔ باوجود یکہ آپ عین جہاد میں مشغول تھے اور سيسم كا گناه آب يرنه تها ليكن جن كفار كے سبب سے ايسا جيش آيا آپ ان كحل من ملا الله بيوتهم و قبورهم ناراً وغيره الفاظ سے بددعا فر مار ہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقوت عبادت کےفوت ہوجانے سے بیتاب ہو گئے۔

تعلم دیا کدان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو یا دائی کے فوت ہونے کا سبب بے ہیں۔ جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار نے کران کی گرد نمیں اور پنڈلیاں کا ٹنی شروع کردیں تا کہ سبب غفلت کوا پنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید اس وقت کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی اور آ ب کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثر ت سے ہوں کے کہ چند گھوڑوں کے قربان کر لینے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان آیات میں یہ بیان ہوا جس سے ظاہر ہوا کہ اسے مال شیر کی پہنے پروانہ کی بوجہ غایت ثبات فی الدین کے۔

اس واقعہ سے ایک تو یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ اگر کی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہوجائے تو نفس کو سزاد ہے کے لئے اسے کسی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے (معارف القرآن) اور حضرات صوفیائے کرام کی اصطلاح بیں اسے ''غیرت'' کہا جاتا ہے (بیان القرآن) اور اس کا جواز بلکہ استخباب معلوم ہوتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوجم نے ایک شامی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوجم نے ایک شامی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کی جس پر چھقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ آپ فدمت میں چیش کی جس پر چھقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ آپ فدمت میں چیش کی جس پر چھقش و نگار ہے ہوئے ایک آئر خصرت عائش سے فرمایا کہ یہ چادر ابوجم گووائیس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر پڑگئی تو قریب تھا کہ بیقش و نگار پر بوطلح ایک میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندہ کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو مشغول ہو گئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو میں نواباغ صد قد کر دیا۔

دوسری بات سے ثابت ہوئی کہ موقوت عبادت کے وقت میں

کی دوسری عبادت میں بھی وقت صرف ندکرنا جائے۔ ظاہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ خود ایک عبادت تھی لیکن چونکہ وہ وقت اس عباوت کے بجائے نماز یا کسی وظیفہ کا وقت تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذرئح کر ڈالا جن کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا۔ اور آپ نے اپنا بلند مصب کے پیش نظراس کا تدارک فر مایا۔ شرایعت اسلامیہ میں بھی فقہانے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح خرید وفروخت میں مشغولیت جائز نہیں اس طرح نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نظل اور کام میں مشغول ہونا بھی جائز نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نظل بڑھے کی عباوت ہی کیوں نہ ہو۔ (معارف القرآن جلدے)

دوسرا واقعہ یہاں ان آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کوایک اور طرح ہے بھی امتحان میں وْالاَكِهِ آپ كے تخت پرايك دهرُ لا وْالا به يہاں آيت ميں به ظا برنبیس کیا گیا که حضرت سلیمان علیه انسلام کو جویه آز مائش پیش آئی تو وہ کیاتھی؟ صرف اس قدراشارہ ہے کہان کی کری یا تخت پرایک جسد یعنی جسم یا دهرُ لا ڈ الا گیا۔ حدیث میں روایت ہے کہ ایک بارحضرت سلیمان علیہ السلام اینے امرائے لشکر پر ان کی کسی کوتا ہی جہاد پرخفا ہوئے اور جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ایک سیح حدیث میں جوحصرت ابو ہریر ہ سے منقول ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسكم نے فرمايا كه ايك مرتبه سليمان بن واؤ دعلیجا السلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں اپنی ستر بیبیوں کے باس جاؤل گاتا کہ ان میں سے ہرایک بیوی ایک شدزور الڑ کا جنے جواللہ کی راہ میں جہاد کرے کیکن پیہ خیال ظاہر کرتے وقت آپ انثاء الله كهنا بهول شئ اوراس جمله كوادانه كيا اورنتيجه یہ نکلا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی۔ البت ایک بیوی کے ناقص مردہ بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلوندار دفقا۔اس کے بعد نبی اکرم

صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگر د وانشاءاللہ کہدو ہے تو ہرایک حرم كيطن معابد في سبيل الله پيدا موتا - تو بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ اس ناقص الخلقت بجد کو داریہ نے آب کے سامنے تخت برلار کھا کہ یہ بیدا ہوا ہے۔ای کی نسبت آیت میں کہا محمیا کہ ہم نے ان کے تخت پرایک دھڑ الا ڈالا۔اس پر حضرت سليمان عليه السلام كو-ننبه بهوا اورخدا كي طرف رجوع كيا اورترك انشاء الله ہے تو ہہ کی اور اس وقت آپ کے ول میں خیال آیا کہ یہ دولغزشیں مجھ سے جو جہاد کے متعلق ہوئیں۔ ایک سواریوں کے سامان جمع کرنے میں دوسری سواروں کو مہیا كرنے ميں تو كذشته لغرشوں سے توب كر كے اليى دعا كرنى عاہے کہ اس معتاد سامان کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کتے بارگاہ البی میں دعا ماتکی کہ اے میرے رب میرا پچھلا قصور معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لئے مجھ کوالی سلطنت دیجئے كمير ب سوامير ب زمانه يس كسى كوميسر نه مو چنانيدالله تعالى نے آپ کی خطابھی معاف کردی اور آپ کی دعا بھی لاٹانی سلطنت ملنے کی قبول فر مائی۔ چنانچہ ہوا کوآپ کے تا لع تھم کرویا ا گیا کہ وہ آپ کے حکم سے جہاں جانا جا ہے چلتی اس سے محور وں سے استغناء ہو گیا اور جنات کو بھی آ یک تا لع کر دیا کہ جوآ ب کے حکم ہے بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور موتی وغیرہ

نکالنے کے لئے سمندروں میں غوط لگاتے اور بہت سے جنات جو خدمت میں کوتای یا گریز کرتے تو ان کوسرٹٹی اور شرارت کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ کرقید کردیا جا تا تھا پس ان جنات کے تابع کر دینے ہے آ دمیوں اور سواروں سے استغناء ہو گیا اور کھر یہ تمام سامان عطا کر کے حق تعالیٰ نے ایک عظیم الثان احسان یہ فرمایا کہ اس نے انتہا دولت وٹروت کے صرف و خرج اور دادو دہش پر کوئی حساب کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ گر اس دولت اور حکومت کو گلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت اس دولت اور حکومت کو گلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت اللی سمجھ کرایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آخیر میں ارشاد اپنی روزی ٹو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جود نیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہو ہوگا۔

الغرض حضرت سلیمان علیه انسلام کابی قصه بھی آنخضرت ملی الله علیه السلام کا الله علیه السلام کا الله علیه السلام کا الله علیه السلام کا کے قصہ کے بعد سنایا گیا۔ اب آ کے حضرت ابوب علیه السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء الله الحلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئه

# وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُوْبُ اِذْنَادْى رَبَّكَ آبَى مَتَنِى الشَّيْطِنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ أُرْكُضْ بِرِجْ لِكَ "

اور آپ ہمارے بندے اُقِب کو باد سیجتے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے جھے کو رقع اور آزار پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤل مارو

#### هذا مُغْتَسَلُّ بَالِدُّ وَشَرَابُ ﴿ وَوَهَبْنَالَةَ آهُلَهٰ وَمِثْلَهُمُ مُعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي

ینهائے کا تعندایانی ہےاور پینے کا اور ہم نے ان کوان کا کنیہ عطافر مایا اور ان کے ساتھ ( ''نتی میں )ان کے ہرابراور بھی (ویئے ) اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کیلئے وروز کا زیر ہے وہ میں میں ویر مراز کا جو ان میں میں ویر مراز کا میں میں ویر میں اور میں میں میں میں میں میں می

## الْكَابُاتِ وَخُذُ بِيدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ يِهِ وَلَا تَعَنَتْ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا ، نِعُمَ الْعَبُنُ إِنَّهَ آوَابُ

یادگار ہے کے سبب سے ادرتم اپنے ہاتھ میں ایک منعامینکوں کا لوادراس سے مارلوادر شم نے وڑے ہم نے ان کوصابر پایاا چھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

وَاذَكُوْ اورآپ يَاوكر يِن عَبُدُنَا مارابنده النَّوْب ابوب الذَيْكُ الذي جب اس نَه يَهارا النَّه النارب النَّ بينك مِن المسَنَّفِي الشَّيْطَانُ شيطان النَّيْطانُ شيطان النَّيْطانُ شيطان النَّيْطانُ شيطان النَّيْطانُ شيطان النَّيْطانُ شيطان النَّيْل النَّيْطانُ شيطان النَّيْل النَّيْطانُ النَّيْل النَّال النَّيْل النَّيْل النَّيْل النَّيْل النَّال النَّيْل النَّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي النِّي النَّي النَّي النَّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي النِّي النِّي النَّي النَّي النَّي النِّي النِّي النَّي النِّي النِي النِّي النِي النِّي النِي النِي النِي النِّي النِي النِ

لفسير وتشريح: حضرت سليمان عليه السلام كے بعد اب حضرت ايوب عليه السلام كا قصه ذكر فرمايا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ايوب عليه السلام كا ذكر قرآن كريم ميں تمين جگه آ چكا ہے۔ ایک سورہ نسآ عيں دوسر سورہ انعام ميں۔ اوران دونوں جگه فقط انمياعيم السلام كی فہرست میں نام فدكور ہے۔ تيسر سورہ انبياء ميں اور چوہ ميں اس ان آيات ميں جس ميں بتايا گيا ہے كہ حضرت ايوب عليه السلام برآ زبائش اورامتحان كا ایک شخت وقت آيا اور بلايا ومصائب نے آپ كو ہر طرف سے گھرليا مگر آپ نہايت ميں اور بلايا ومصائب نے آپ كو ہر طرف سے گھرليا مگر آپ نہايت ميں فضار وشاكر رہے۔ آخر كار حق تعالى نے آپ كو اپنی رحمت ميں فضل وعطانے دوبارہ ہر طرح مالا مال كر ديا۔ يہ تو ہے آپ كو قالى كے فضل وعطانے دوبارہ ہر طرح مالا مال كر ديا۔ يہ تو ہے آپ ك

ہو چکی ہے۔ باقی آپ کی شخصیت اور زمانہ کے متعلق تو اس میں

مورخین کے مختلف اقوال ہیں اور علماء یہود و نساریٰ کے درمیان تو

سخت اختلاف ہے جی کہ ان میں سے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہوادر ایوب کی شخصیت کا نام ہیں ہے ہمارے علائے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور آپ کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کا ورمیانی عہد ہے۔ یعنی تقریباً • • ۵ق م اور • • ۱۳ ق م کے درمیان۔ موقع کے مناسبت سے جو تفصیل حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کی ستر ہویں پارہ سور کا نبیاء کی آبیات کی تفسیر وتشری کے واقعات کی ستر ہویں پارہ سور کا نبیاء کی آبیات کی تفسیر وتشریک کے سلسلہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جاتا ہے کے سلسلہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جاتا ہے کے سلسلہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جاتا ہے

''بندگان خدا میں ہے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے ای نسبت ہے وہ بلایا اور مصائب کی بھٹی میں تیایا جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ

**729** 

جانور محور ب اونث گائے بھینس بریاں وغیرہ سب مر محت تحييتيان اور باغات جل محية اور اجز محية مكانات كريزے تمام سونا جا ندى تلف موگياليكن حضرت ايوب عليه السلام برابر صبر ے ساتھ شکر کرتے رہے۔مصائب کا اس برجھی خاتمہ نہ ہوا خود یار پڑ گئے اور سخت جسمانی اذبیت اور تکلیف میں مبتلا ہو مکئے۔ شہر کے باہرایک جھونیری میں جاکر پڑھئے۔لیکن صبروشکر سے مسمى وقت اوركسى حال ميں غافل ندر ہے۔ آپ كے ساتھ آپ ک عُمُکسارسرف ایک بیوی رو تنیں جوآپ کی ہرطرح کی خدمت كرتيں اور محنت وكام كاج كركے پيٹ يالنے كو بھي لايا كرتيں۔ مرتول تک آب ان بلایا اور مصائب میں گرفتارر ہے۔ ایک قول میں ہے کہ آپ ۱۸ برس مصائب میں بہتلا رہے۔ ایک روایت میں تیرہ سال اور ایک میں سات سال آپ کے مصائب کا زمانہ ر ہا۔ لکھا ہے کہ جب آ ب کی آ ز مائش شروع ہوئی۔ اہل وعیال مرگئے۔ مال فنا ہو گیا۔ کوئی چیز ہاتھ میں باقی ندر ہی تو آپ ذکر خدامیں اور بردھ محئے اور کہتے لگے کہائے تمام یالنے والوں کے یالنے والے تونے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے۔ مال دیا' اولا ددی۔اس وقت میرا دل بہت مشغول تھااب تو نے سب پچھے کے کرمیرے دل کو فارغ کر دیا اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل ندر ہا۔آ ب کی دعاؤں میں میجی فقل کیا ہے کہ خدایا تونے جب مجھے تو محمر اور اولا د اور اہل وعیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ بھی غرور و تکبر کیا نہ بھی کسی پرظلم وستم کیا۔میرے پروردگار تجھ پرروشن ہے کہ میرانرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں را توں کو تیری عبادت اور بندگی میں گزارتا اورائے نفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہتو آ رام کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں اینے راحت و آرام کوترک کر دیا کرتا تھا۔غرض کہ مدتوں آپ بلاؤں کی آ زمائش میں مبتلا رہے۔ جب تکلیف واذیت اور دشمنوں کے

ایک حدیث میں بیمضمون اس طرح آیا ہے۔حضوراقدس صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلحا کا اور پھر حسب مراتب ودرجات ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان اسپنے وین کے درجات کے مناسب آ زمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پیچنگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آ زمائش میں بھی دوسرول سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت وعزت دولت وٹروت خوشحالی اور رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی اتنی مشکل نہیں جتنا مصیبت و بلارنج وغم عسرت و تنگ حالی میں رضابقضارہ کرصبرواستقامت برقائم رہنا مخض ہے اس لئے جب كوئى خدا كانيك بنده شدت وتخق مين صبرواستقلال كادامن ہاتھ ہے نہیں حچوڑ تا اورصبر وشکر کامسلسل مظاہرہ کرتا رہتا ہے تو کچراللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اس پر فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر افضال و ا کرام ہے نواز ا جاتا ہے اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کاحق داربن جاتا ہے چنانچ حضرت ابوب علیہ السلام کی مثال اس کے لئے ایک روشن شہادت ہے۔حضرت ابوب علیدالسلام کا سلسلہ نسب اكثر مورضين كےنزوكي حضرت ابراہيم عليه السلام علي جاتا ہے اور آپکا زمانہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت الحق ويعقو بعليهاالسلام كزمانه كورميان مونا بتلايا كيا بخضرأ مسيح روايات كيمطابق حضرت الوب عليه السلام كوحق تعالى في دنیا میں ہر طرح آ سودہ اور خوشحال رکھا تھا۔مولیش باغات' تحميتيال كونصيال زمينين كونثري غلام اوراولا دصالح وغيرهسب کچھ مرضی کے موافق عطا کئے تھے حضرت ابوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زمائش میں ڈالا ہے تھ الٰہی چند ہی روز میں تمام اولا دِمر گئی۔ کوئی ڈوبا' کوئی مکان کے نیچے دب کیا کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ تمام

طعن وتشنیع حدے گزر گئے بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقینا ابوٹ نے کوئی ایساسخت گناہ کیا ہے جس کی سزاالیں ہی سخت ہو سکتی تھی تو آ بہت ہے چین اور مضطرب ہوئے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سربیحو و ہو کر دعا کو ہوئے اور مصائب کے دور ہونے کی دعا کی رب کواس طرح ایکارٹا تھا کہ دریائے رحمت اللہ یرا۔ خدائے ذوالجلال والا کرام نے پھریبلاسامال ومنال دے دیا۔ نی اولاد بھی پہلے سے زائد ہوگئی۔ زمین سے چشمہ لکلا اس ے یانی بی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ آن کی آن میں سارامرض جاتا رہا اورسب طرح درست ہو گئے۔ امام بخاری ا نے اپنی سیجے میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا حضرت ابوب ایک مرتبعسل کررہے تھے کہ اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ابوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تومنھی بھر کر کیڑے میں رکھنے لگے۔اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا ایوب! کیا ہم نے تم کودھن دولت وے کرغنی نہیں بنا ویا؟ پھریہ کیا؟ ابوب علیہ انسلام نے عرض کیا یروردگار بینچ اور درست ہے مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہوسکتا ہے۔''

الغرض یہاں اس سورت میں ان آیات میں پہلے آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی الندعلیہ وسلم آپ ہمارے بندہ الیوب کو یاد سیجئے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہفریاد کی کہ شیطان نے مجھ کورنج و آزار پہنچایا ہے اور بیرنج و آزار میں خریاد کی کہ شیطان نے مجھ کورنج و آزار پہنچایا ہے اور بیرنج و آزار حسب قول بعض مفسرین وہ ہے جوامام احمد نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عبائ ہے دوایت کیا ہے کہ ایک بارشیطان بشکل طبیب کے ایوب علیہ السلام کی فی فی کوراستہ میں ملا۔ انہوں نے طبیب کے ایوب علیہ السلام کی فی فی کوراستہ میں ملا۔ انہوں نے اس کو طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی جن کے جسم کوکوئی شخت بیاری لگ گئی تھی ورخواست کی۔ اس نے کہا کہ اس شرط سے علاج کرنے کو تیار ہوں کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو

یوں کہددینا کے تونے ان کوشفادی۔ میں اور پچھنذ رانہ بیں جا ہتا۔ آپ کی بی بی نے آ کرآپ سے ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کدوہ تو شیطان تھا اور آپ کواس ہے سخت رہج پہنچا کہ میری بیاری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بردھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا جاہتا ہے جو ظاہرا موجب شرک ہیں۔اس پر آب نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھ کوشفادے و ہے تو میں تم کو ۱۰۰ مجیاں ماروں گا تو ازالہ مرض کے لئے آپ پہلے بھی دعا کیا کرتے تھے جبیبا کہ سورہ انبیاء ستر ہویں یارہ میں آياب اني مسنى الضروانت ارحم الراحمين. يعني بين دکھ میں بڑ گیا ہوں اور خدایا جھ سے بردھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ۔ مگراس واقعہ کے بعد اور زیادہ ابتہال اور تضرع ہے دعاکی كم كمبخت شيطان نے مجھے اس واقعہ ہے رنج وآ زار پہنچایا ہے۔ الله تعالى في آب كى دعا قبول فرمائى اور تحكم ديا كه زمين يراينا یاؤں ماروچنانچدانہوں نے همیل ارشاد کی تو وہاں سے ایک چشمہ بھوٹ پڑا تھم ہوا کہ اس چشمہ کے یانی سے سل کرواوراس کو ہو۔ چنانچة پنهائے اور پانی پيااور بالكل اجھے تندرست ہو گئے اور آپ کے کھرانے کے لوگ جوجھت کے پنچے دب کرمر مکئے تھے یا آب سے غائب ہو گئے تھے اللہ تعالی نے اپنی مبر بانی سے ان ے دیے عطا کر دیئے اس طرح کہ یا تو وہ آپ کے یاس آ گئے اور یاات بی اور پیدا ہو گئے۔ یہاں ان آیات میں اور سورہ انبیاء ستر ہویں یارہ میں دونوں جگہ حضرت ابوب علیہ السلام کو انتہا کی آ ز مائش وامتخان کے بعد تندری اولا دواموال دوبارہ عطا کرنے میں حق تعالی نے دو وجوہات بیان فرمائیں ایک وجہ تو ہے کہ اپنی رصت خاصه فرمائی کینی حضرت ابوب علیه السلام نے رحم ک درخواست کی اوران کی حالت قابل رحم ہوگئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان برانی طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ اور دوسری وجہ بیہ فرمائی کہ اہل عقل کے لئے بیا ایک بادگارر ہے گی بعنی اہل عقل ماد

و رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں اور جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کرصبر کرتا ہے اور خدائے واحد کی طرف رجوع کرتا ہے تو حق تعالیٰ کس طرح اس کی وکالت و کفالت فرماتے ہیں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ صحت وعافیت کے بعد حضرت ابوب علیدالسلام نے جو ہاری کی حالت میں قتم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے تو بیوی کے ۱۰۰ قجیاں ماریں سے کیونکہ شیطان نے بیوی سے شرک کے کلمات کہلوانے جا ہے تھے تواب حضرت ابوب عليه السلام في الني قتم بوراكرف كااراده كيامكر چونكهان بی بی نے حضرت ابوب علیہ السلام کی بیاری اورمصائب کے ز مانه میں بڑی و فا داری اور عمنو اری کے ساتھ خدمت کی تھی اوروہ چندال قصور واربھی نقص اس کے حق تعالی نے اپنی رحمت سے ان نیک بی بی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ و فا داری کے صلہ میں قتم سچا کرنے کا ایک حیلہ جعنرت ایوب علیہ السلام کوتلقین فر مادیا اور ارشاد فرمایا که اے ایوبتم اینے ہاتھ میں ایک مٹھاسینکوں کا لو جس میں • • اسینکیس ہوں۔اس ہے اپنی بی بی کوایک مرتبہ مارلو فتم بوری ہو جائے گی چنانچہ آب نے ایبا ہی کیا۔اس موقع پر حضرت تفانوی نے لکھا ہے کہ اس طرح قتم پور اہو جانا پیخصوص تفاایوب علیه السلام کے ساتھ اوراس قصہ سے بیرنہ سمجھا جاوے كەاحكام میں ہرجگہ حیلہ جائز ہے۔اس میں قاعدہ كليد بيہ ہے كه جس حیله ہے کسی حکمت شرعیہ وغرض شرعی کا ابطال مقصور ہووہ حرام ہے۔ جیسے اسقاط زکو ق کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں کہ جب مال برسال گزرنے كاوفت آيا تواس كوكسي اور كى ملك ميں وے دیا اور پھر بعد میں اپنی ملک میں لے لیا کویا اس طرح نہ پوراسال مال كاما لك رباندز كوة فرض موكى تواييا حيله جس \_ تحكم شرعی اورمقصد دینی كا ابطال جو جا ترنبیس اور جس میں بیہ نہ ہو بلکہ کسی امرمطلوب شرعی کی مختصیل مقصود ہو وہ جائز ہے یعنی جو حیلہ تھم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ کسی نیکی کا ذریعہ بنتا ہواس کی

اجازت ہے۔ آیات کے اخیر میں پھر حضرت ابوب علیہ انسلام کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑاصا براورا چھا بندہ پایا کہ جوخدا کی طرف رجوع ہوتے تھے۔

حضرت الوب عليه السلام كاس قرآني واقعد سے سية ليم ملق ہے کہ انسان کو جا ہے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔اس لئے کہ مایوی اور ناامیدی کفر کاشیوہ ہے۔ عيش وراحت مين تواضع اورشكراوررنج ومصيبت مين صبط وصبر دو الیی بیش بهانعتیں ہیں کہ جس کو یہ نصیب ہوجا ئیں وہ دین ود نیا میں مبھی نا کامنہیں روسکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے بیریہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور بلامحض گناموں کی یاداش ہی میں وجود پذیرینہیں ہوتی بلکہ بھی آ ز مائش اورامتحان بھی بن کرآتی ہے اور انبیاء وصالحین ومتقین و صابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت ہوا كرتى ہے۔اس كئے ہركسى كوابتلا ميں و مكيوكر بير كمان نہيں كرنا جاہئے کہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہے۔حضرت ابوب علیہ اللام كي دعا رب اني مسنى الضروانت ارحم المواحمين. جوسورة انبياء مين آئي ہاس كے متعلق حضرت تفانوی نے اپنی کتاب''اعمال قرآنی'' میں لکھا ہے کہ بیدوعا بلا اورمصیبت کے وقت پڑھے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔

الغرض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو کفار مکه کی طرف ہے جو دکھ اور رہنج پہنچ تھا اس پر صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی اور اس سلسلہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تقویت اور سلی کے لئے تیسرا قصہ حضرت ابوب علیہ السلام کا سنایا گیا اس کے بعد آ مے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت اساعیل ابراہیم حضرت یسم اور حضرت و والکفل علیہم السلام کا اجمالاً ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔ ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

# عِلدُنَا ٓ اِبْرَهِيمُ وَالسَّعْقَ وَيَعْقُوْبُ أُولِي الْآيْدِي وَالْآبُصَالِ ۚ إِنَّا اَخْلَصَانَهُ مَ رِبَحَالِصَةِ

ور ہمار ہے بندوں ابراہیم اورائحق اور بعقوب کو یاد سیجئے جو ہاتھوں والے ادرآ تکھون والے تھے ہم نے ان کوایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ

# خِكرى الدَّارِقَ وَإِنَّهُمُ عِنْكَ نَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكَغْيَارِقُ وَاذَكُوْلِهُمْ عِيْلَ وَالْيَسَءُ وَذَا الْكِفَلِ

یاد آخرت کی ہے اور وہ جمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے اور اسمُعیل اور یسنع اور والکفل کو بھی یاد سیجئے

# ۘۅػڴ؆ٞۻؙڶڵڂؽٳڡٛۿۮٳۮؚڵٷ۫ۅٳؾٳڵؠؙؾۜڡؽڹڮڂۺؽٵٚۑ؇ۨڿڹۨؾؚۘۼڹ؈ٚڰؙڰڲڰڰڰۿ

ب سے اعتصاد کوں میں ہے ہیں ایک نصیحت کامضمون آویہ و چکا اور پر ہیز گاروں کیلئے ( آخرت میں )اچھا ٹھکا نہ ہے یعنی ہمیشد ہے کے بانیات

# بُ هَمُتَّكِدِينَ فِهُ اينُعُونَ فِيهَا بِفَالِهَ تِيكَيْنِهُ وِ قَشَرَابٍ ﴿ وَعِنْكُ هُمْ قَصِرْتُ الطَّرُفِ

جن کے درواز سے ان کے داسطے <u>تھلے ہوں سے دوان باغوں میں تکبیدگائے بیٹے ہوں سے اور وہاں بہت سے میو</u>ے اور پینے کی چیز میں منگوا کیں سے اوران کے باس نیجی نگاہ دالیاں ہم عمر ہوں گ

# ٲؾ۫ڒٵڹٛڡۿڹٳڡٲؿؙٷۘۼۮۏڹڸۑۏڡڔٳڵڛٵۑڂڰٳؾۿڶٳڶڕۯؙڠؙٵٵڷ؋ۻڹۜڡٚٳ<sup>ڰ</sup>ٙ

(اےمسلمانو) بیروہ (نعمت) ہے جس کائم ہے روز حساب آنے ہروعدہ کیا جا تاہے بے شک بیرہاری عطاہراس کا نہیں ختم ہی نہیں۔

وَ اور السُّعْقَ آحَقُ اللَّهُ وَيَعْقُونُ اور ليعقوبُ اللَّهِ أَوْلِي الْأَيْدِي بِالْعُولِ واللَّه وُلْأَنَّوْ أور يادكرين عِبْدُنّا جارابتدون البَرْهِيمُ ابرامهم ا وَالْأَبْصَالِ اور آتَكُموں والے | اِنَّا مِنْكُ ہم | اَخْلُصَانُ فَوْ ہم نے آئیس متاز کیا | ریفالِصَتہ خاص صفت | ذَیْرَی یاد | لَذَائِہ محمر (آخرت کا) | وَ اور بَنَهُ مِينِك وه | عِنْدُكنَا جارے نزويك | لَهِنَ البته \_ے | الْمُصْطَفَيْنَ كِينِ جوئے | الْآخْيَارِ سب ہے احجا | وَاذَارُ اور ياوكرين | الْمُعَيْلُ اسْعِيلَ اللِّينَةُ النُّبعُ | وَذَاللِّكُفُلِ اور ذُوالكَفُل | وَكُنُ اور بيتمام | مِنْ ہے | الْكَذِيَّارِ سب ہے اجھے لوگ | هٰذَاذِيَّارُ بيا يك تفيحت | وَإِنَّ اور بيتَك مُنْکَقِینَ رہیزگاروں کیلئے الکھنن البتہ اچھا کاآپ محکانا جَنْتِ باغات کیڈنِ بمیشہ رہنے کے الحفظیٰکَۃ کھلے ہوئے الکھنے ان کیلئے وروازے مُشَكِينِكَ تَكُيهِ لِكَاتَ هُوتَ وَوَ إِنْهُمَا إِن مِن لِيكُنُونَ مَنكُوا مَين سِي إِنْهَا ان مِن لِي عَلَاِهَةَ مِوب لَي كَوْنَدُو بهت ـ شَرُب اورشراب(مشروبات) | وَعِنْدُ فَمْ اوران كے پاس قَصِائِتُ نِنج ركھے والياں القَرْفِ نگاہ | أَنْرَكِ بهم عمر | هذا بيا | ما جو-جس تُوْعَدُونَ وعده كياجاتا ہے تم سے اليؤه إليوسكاب روز حساب كيلية ان وينك هذا بيه الوَرْقُنَا يقينا هارارزق هاكه اس كيلئ راسكونيس مِن تُفَادِ ختم هونا

تفسير وتشريح: آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم كو كفار مكه كي 🏿 وحالات سنائے گئے تھے۔ گذشتہ درس میں حضرت ابوب علیہ الثد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے رہے اور سوائے اللہ کے

طرف سے جو تولی اور فعلی ایذائیں اور د کھ و رنج پہنچتا تھا اس پر | السلام کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے بھی طرح طرح کی مصیبتیں گذشته میں صبر کرنے کی تلقین فر مائی گئی تھی اوراسی سلسلہ میں آپ اٹھا ئیں اور مصائب جھیلے کیکن ہر حال میں صبر وشکر سے کا م لیا اور کی تقویت و تسلی کے لئے میلے انبیاء میں سے حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان اور حضرت ابوب علیه السلام کے بعض واقعات 📗 سمی ہے مدوطلب نہ کی۔

قیام گاہ کی فکر میں اس طرح رہتا ہے کہ جس ہے آخرت کا اصل گھر اس کے لئے وہران اور اجاز ہوجائے تو وہ عقل کا بورااندھاہے۔اس کے بعد فرمایا گیا کہا ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اساعیل علیہ السلام اوریسع اور ذوالکفل کوبھی یاد سیجئے کہ بیسب بھی ہمارے پہندیدہ اور خاص بندول میں سے تھے۔حضرت اساعیل علیہ السلام تومشہورو معروف نی ہیں جوحفرت ابراہیم کےسب سے بڑے صاحبزادے تنضاور جوہمارے رسول اکر م صلی الله علیہ وسلم کے جدامجد ہیں اور آپ كاذكرمتعدد بارگذشتة سورتول مين آچ كا ہے۔حضرت يسع اور ذواككفل علیہاالسلام کے حالات برقر آن کریم نے زیادہ روشی نہیں ڈالی صرف انبیاء کی فہرست میں ان کے نام ندکور ہیں۔حضرت یسع کا ذکرا یک تو سورہ انعام ساتویں یارہ میں دوسرے انبیاء کرام کے نامول کے ساتھ المايا باوردوسرى حكداى سورة ص ميس يبال ان آيات ميس وكرفرمايا گیا۔علاء نے کتب تواریخ سے بیکھا ہے کہ حضرت یسع حضرت الیاس علیہ السلام کے چیا زاد بھائی ہیں۔ اور ابتداء عمر میں آپ حصرت الیاس کی رفاقت میں رہتے تھے۔حصرت الیاش کے انتقال کے بعداللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت یسع کو نبوت سے سرفراز فر مایا اور آپ نے حضرت الیاس کے طریقہ پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔حضرت ذواککفل کا ذکر بھی قرآن پاک میں دوسورتوں میں آیا ہے ایک سورہ انبیاء ستر ہویں یارہ میں اور دوسرے اسی سوروس میں اور دونوں جگہ سوائے نام کے ذکر کے اور کوئی تفصيل نہيں بتائي گئي۔ اس طرح احاديث ميں بھي کوئي تفصيل نبي اكرم صلى الله عليه وسلم يم منقول نهيس لهذا قرآن حديث كي روشني ميس اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ امامطبری نے اپنی تاریخ طبری میں آپ کوحضرت ابوب علیہ السلام کا بيثابتايا بيبهرحال حفرت ذوالكفل بعى حضرت ابرابيم عليه السلام كى نسل سے تھے۔ الغرض حضرت اساعیل حضرت یسع اور حضرت

اب آ گےان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ گذشتہ پیٹمبروں میں سے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور بعقوب عليهم السلام كوياد سيجيئه ان كے حالات و واقعات ے دل کوتسلی اور تقویت حاصل ہوگی کہ کس طرح ان سب نے مشكلات كاندر كيفس كريج علم عمل سے كام ليا كمان كا عمال بھى بهت بهتر تصاور سيح علم بهى ركهته تصراته اى عبادت خدا من قوى تنصاور قدرت کی طرف ہے ان کوبصیرت عطا فرمائی گئی تھی کہ دین ميس مجه دار تصداطاعت خدامين نهايت بلند درجه استقامت ركحت تھے۔ جن کود کیھنے والے تھے اور ان کے نزد یک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تقى صرف آخرت ہى كاخيال ہروقت بندھار ہتا تھا ہر مل آخرت ہى کیلئے ہوتا تھا۔ دنیا کی محبت ہے وہ الگ تصاور آخرت کے ذکر میں بروقت مشغول رہتے تھے وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کا مستحق بنادیں اور دوسروں کوبھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے آئبیں اللہ تعالی بھی قیامت کے دن بہترین بدلہ اور افضل مقامات عطافر مائے گا۔ بیسب اللہ کے مخلص اور خاص الخاص بندے بتھے۔ یہاں ان آیات میں تنیوں انبیائے کرام علیہم السلام کی خاص صفت ذکری الدار بیان کی گئی یعنی دارآ خرت کی یاد فاہرے کرانمیاے کرام میں يصفت سب سے زيادہ تام اور كامل ہوتى ہے اور بيشايداس كے جتلايا كيا كمابل غفلت كيمي كان كليس كه جب حضرات انبياءاس فکرے خالی نہ تھے اور ان کی ساری سعی اور فکر آخرت کے لئے تھی تو ہم س شاریس ہیں۔ یہاں آخرت کے لئے صرف الداریعنی کھر کا لفظ استعال فرمایا گیا جس سے بی حقیقت ذہن نشین کرانی مقصود ہے كەدنياس كەسان كاڭھرە جىنبىل بلكە يەسرف ايك گزرگاه يا مسافرخانہ ہے کہ جس سے آ دی کوبہرحال بعد چندے رخصت ہو جانا ہے۔ اصل اور دائمی گھر وہی آ خرت کا گھر ہے جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت اور صاحب عقل وفہم ہے۔ رہاوہ محض جواس مسافر خانے میں اینے عارضی اور چندروزہ زوالکفل تیون حفرات کے متعلق فرمایا کہ بیا خیار یعنی نیکوکاروں اور ایسی ایسی کے دیتو انبیاء کا ذکر تھا۔

ایسی کے دون کے واقعات و حالات ذکر کرنے سے نیک باتوں اور ایسی صفتوں کو اختیار کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آگے ان کا حال سنو کہ چو بیوں کی پیروی کر کے اللہ کآ کے جھے اور اس کے عذاب سے ڈر کر ونیا میں بری باتوں سے بیچے رہے جن کو مقی اور پر بینزگار کہا جاتا ہے ۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کتنا پاک بدلہ اور اچھا ٹھ کانا ور کیسی پیاری جگہ لین بینی گئی کی جنت تیار کردھی ہے اور آگے پچھ جنت اور کیسی پیاری جگہ لین تعالیٰ نے آخرت میں کتنا پاک بدلہ اور اچھا ٹھ کانا کے حالات بیان فرمائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کے مالات بیان فرمائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کے اندر اچھا چھے مکانات اور محلات بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے ان مقین کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی مکان بیچان کر بلاروک ٹوک اندر چلے جا کیں گے۔ مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے مسندوں پر تیکیے کے لگے لگائے تیار ہوں گے ان پر آرام سے میٹھ جا کیں گئی گئی جنت کے میکھ جا کیں گئی جنت کے میٹھ جا کیں گئی کے دون کی جنت کے میکھ جا کیں گئی گئی جنت کے بیٹھ جا کیں گئی جنت کے دونوں کی جنت کے دیارہ کیا گئی کی جنت کے دونوں کی دونوں کی خور کیا دونوں کی دونوں کی جنت کے دونوں کی دونوں ک

خادموں سے فرمائش کریں گے جوفورا خدام باسلیقہ حاضر کردیں
گےاوران کے پاس عفیفہ پاک دامن نیجی نگاہوں والی اوران سے
محبت رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں بھی دوسرے کی
طرف نداخیں اوران کی ہم عمریاسب ایک ہی عمر کی ہوں گی تو ان
صفات والی جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرتے رہنے والے ایمان دار
بندوں سے حق تعالی نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن بیاس کے
وارث اور مالک ہوں گے اور اللہ کا بی عطیہ بھی ختم نہ ہونے والی
لاز وال تعتیں ہوں گی۔ ندان میں بھی کی آئے گی ندھا تا آئے گا
اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے
اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے
اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے
اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے
ایس بیتو ذکر اہل ایمان اور اہل سعادت متی پر ہیز گاروں کا ہوا
اب بیتو ذکر اہل ایمان اور اہل سعادت متی پر ہیز گاروں کا ہوا
کیا گیا ہے کدان کا ٹھکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے سابقہ
کیا گیا ہے کدان کا ٹھکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے سابقہ
کیا گیا ہے کدان کا ٹھکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے سابقہ
کیا گیا ہے کدان کا ٹھکانا کہاں ہوگا اور آئیس کن طالات سے سابقہ
کیا جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔
کیا جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحيحئ

الله تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے ذکر وفکر کی تو نیق عطافر ما کمیں کہ ہم ہر حال میں دنیا ہے آخرت کومقدم رکھیں۔ الله تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی اپنے متقین بندوں میں شامل فر ماویں اور جس ٹھکانے کامتقین سےان آیات میں وعد و فر مایا گمیا ہے وہٹھکا نا ہم سب کونصیب فر ما کمیں۔

الله تعالیٰ اپنی جنت کی دائی اور آبدی نعتوں سے ہم سب کوسر فراز فر مائیں اور دنیا میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ جوآ خرت میں ہم کواللہ کے فضل سے جنت کی راحتیں نصیب ہوں۔

یا الله! آخرت سے غفلت کامرض جواب امت مسلمہ میں بھی تھس آیا ہے اس کو ہمارے دلوں سے دورفر مادیجئے اور آخرت کو سنوار نے کی فکرنصیب فر مادیجئے۔ یا اللہ ہم اس دنیا کو مسافر خانہ ہمچھ کریہاں اپنی زندگانی گزاریں اور جو آخرت ہمارا اصلی اور دائی گھر ہے اس کوسنوار نے اور بنانے کی فکر میں گئے رہیں۔

یا اللہ! آخرت کو بگاڑ کر دنیا کے سنوار نے کی جو خدموم خصلت اب امت میں پھیل گئی ہے اس ہے ہم کومحفوظ فرما ہے اور جو اس میں گرفتار ہیں ان کی بھی آئکھیں کھول دیجئے اور ہدایت نصیب فرما ہے۔ آمین۔ وَالْحِدُرُدُعُونَا اَنِ الْعُمَدُ لِلْاوِرَةِ الْعُلَمِينَ

#### شَ الْبِهَادُ هَا أَفُلْيَكُ وَقُوهُ حَمِيْمٌ یہ بات تو ہو چکی اور سرکشوں کیلئے براٹھ کانہ ہے یعنی دوزخ اس میں وہ داخل ہوں مے سوبہت ہی بری جکہ ہے پیکولٹا ہونیانی اور پہیں ہے سوبہلوگ اس کوچکھیں وعَمَاقُ وَالْحُرُمِن شَكِلِهُ أَزُواجٌ هَا نَافُوجٌ مُقَتِعِهُمٌ مَكُورُ لَا مُرْحَبًا إِنْهِ مُ الْهُومُ اوربھی ای شم کی طرح طرح کی چیزیں ہیں بیالیہ جماعت اور آئی جوتمہارے ساتھ تھس رہے ہیں ان پر خدا کی ماریبھی دوزخ ہی میں آرہے ہیں التَّارِ ۗ قَالُوْابِلُ أَنْتُمُ ۗ كَامَرْ حَبَّائِكُمْ أَنْتُمُ وَكُمْ مُّوْهُ لِنَا فَبِشُ الْقَرَارُ ۞ قَالُوْا رَبِّنَا مَنْ قَدَّمَ وہ کہیں سے بلے تہارے ہی اوپر خداکی مار ( کیونکہ) تم بی توبید( مصیبت) ہمارے آھے لائے سو (جہنم ) بہت ہی ٹر انعکانہ ہے دعا کریں سے کراہے ہمارے پروردگار جو تنفس ہی (مصیبت) کو كَنَاهَذَا فَرِدُهُ عَذَابًا ضِغَفًا فِي التَّارِ ۗ وَقَالُوٰ إِمَالَنَا لَا سَرِي بِجَالًا كُتَانَعُكُ هُمْ مِن الْاَشْرَارِ ۖ ہمارےآ کے لایا ہواس کودوزخ میں و وناعذاب دہنیج اور وولوگ کہیں سے کہ کیابات ہے ہم ان لوگوں کو( دوزخ میں )نہیں دیکھتے جن کوہم برےلوگوں میں شار کرتے تھے ٱتَّخَانَ نَهُ فرسِخُرِيًّا أَمُ زَاعَتُ عَنْهُمُ الْرَبْصَارُهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ثَخَاصُمُ أَهْلِ التَّارِ کیا ہم نے اُن لوگوں کی ہنسی کرر کھی تھی یاان (کے دیکھینے) سے نگاہیں چکرار ہی ہیں بیہ بات یعنی دوز خیوں کالڑنا جھکڑنا بالکل تھی بات ہے۔ الهذَّابِيرُ وَإِنَّ أُور بِينِكُ مِ لِلطَّلِفِينَ سَرَسُول كَيلِيمًا لِنَّارٌ البندرا مَا أَب مُعَانا بَحَهُنَعُ جَبَّم البَصْلَوْنَهَا وه اس مِن واعل موسِّق فَيهُشَّ سورُا الْبِهَاذُ بَهُونا أَهْذَابِهِ اللَّهُ وَقُولُهُ بِسَ اس كُوجِكُومٌ الجَيْنَةُ مَكُولًا مِوايانَى أَوَعَتَمَاقُ أُور بِيبِ أَوالْحُرُ ادراس كَعلاده أَمِنْ شَكْلِهِ اس كَاشْلُ كَا زُواجُ كُنْ تَمِين هذاب فَوْجُ ليك جماعت مُقْتَدِينَ مَمْ تَعِينَ مَعَكُمُ تباريهاته الأمرُحَبُّان موكونى فرافي الوحر أبين إلَهُ في بينك وو حَمَالُواالنَّالِ داعَل ہونے والے جہنم میں | قَالُوا وہ کہیں ہے | بلُّ اَنْتُمْ بِلَدتم | لاَمُرْحَبًا کوئی فراخی نہ ہو | بیکُٹر عنہیں | اَنْتَمُر بیٹک تم قَدُّمُ مُنْوَهُ ثَمَ مِن بِهِ آكِ لائيا أَمَارِ لِنَيْ أَمَارِ فَي فَلَ سُورُوا الْقَرَارُ مُعَانا قَالُوا وو كبيل ك رَبُّنا ال مارے رب من قَدُمُ جوآ كے لايا لنّا ہارے کے الفذاید فرزدہ تو زیادہ کردے عَذَابًا عذاب فِیفقاً دو چند فی النّار جہنم میں و فَالنّا اور وہ کہیں سے مالنّا کیا ہوا ہمیں الأعَالِي بمنسِ ويمينة إيجالاً وولوك أَكُنالُهُ في مع ماركزت تتعانيس امِنَ ﴾ الْأَفْرَادِ شريبت مُرك التَّحَدُ لهُون كيابم في انبيس مكراتها حِنْدِيًّا صنع من أَمْرِيا رَاعَتُ كَيْ بِوَى بِي عَنْهُ ان سے الْأَبْصَارُ آسميس إِنَّ ذَلِكَ بِكَديه المَكَ أَلكَ عَالَى اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّه وَوَنَ اللَّهُ اللَّ لفسير وتشريح بمُخذشته آيات مِين ابل ايمان متقى يرميزگار 📗 جائے چنانچهان آيات مِيں بتلايا جا تا ہے کہ جوخدا کاحتم نبيس مانتے سرئش اور نافر مان ہیں ان کا ٹھا نہ آخرت میں جہنم ہوگا جو بہت بری الل سعادت كاذ كر مواقعا كه آخرت مين ان كالمحكانا جنت موكا جهال ا جگہ ہے آ مے جہنم کا کچھ حال سایا جاتا ہے کہ جب جہنمی اس میں برطرح کاعیش راحت آ رام اورانند کی دی ہوئی لاز وال اور ابدی | ا داخل ہوں گے اور حیاروں طرف ہے آتش دوزخ انہیں ھیرلے کی

تو گری کے مارے ان کا براحال ہوگا۔ او برسے بھوک پیاس ستائے کی تو جیسا که دوسری آیات میں بتلایا گیا جہنیوں کو کھانے کوزقوم مے گاجے کھا کرنہ نگلتے ہے گانہ انگلتے ہے گا۔ چرزقوم کھا کر بیاس

تعتیں میسر ہوں گی جونہ بھی تم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ نہ فنا ہوں کی۔اب ان اہل سعاوت کے مقابلہ میں اہل شقاوت یعنی کفار و مشرکین وغیرہ کا حال بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ ترغیب کے بعد تر ہیں اور وعدہ کے بعد وعید مذکور ہو کر دارالجزاء کا بیان بورا ہو

ہے ہے تاب ہوں گے تو حمیم اور غساق پینے کودیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں گرم کھولتے ہوئے یانی کوجس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ غساق سے بعض نے کہاہے کہ دوز خیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلئشیں مراد ہیں جس میں کہ سانیوں اور بچھووں کا زہر ملا ہوا ہوگا اور بعض کے نز دیک غساق حد سے زیادہ ٹھنڈ ہے یانی کو کہتے<sup>ا</sup> ہیں جس کے پینے سے بخت اذبیت ہو گویا ایک طرف آ گ کا گرم عذاب دوسری جانب ٹھنڈ کا سرد عذاب غساق کے تیسرے معنیٰ انتهائی بد بودارمتعفن چیز کے میں۔ ترندی شریف کی ایک صدیث ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه غساق كا أيك و ول اس د نیامیں بہا دیا جائے تو ساری د نیااس کی سر اند سے بد بودار ہو جائے۔الغرض جہنمیوں کو پیاس کی بے تابی میں حمیم پینے کودیا جائے گاجوا تناگرم ہوگا كەلبول تك يىنچنے سے اوپر كابونث اس قدرسوج نبائے گا کہ ناک اور آئیمیں تک ڈھک جائیں گی اور نیچ کا ہونٹ سوج کر سینے اور ناف تک مہنچے گا اور حلق سے نیچے اڑتے ہی پھیپیرٹر ہےمعدہ اور انتزیوں کو تھاڑ دے گا اور غساق ویا جائے گا جس کی بد بوگندگی اور سر اہند کا حال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ ایک ڈول خساق اگراس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا کوسڑا دے اور بد بودار کردے تو جن کو یہ پینا پڑے گا ان بر کیا گزرے گی الله تبارك وتعالى اين كرم سے ہم سب كوعذاب جہنم سے بيجاويں. آمین ۔ اسکے بعد بتلایا گیا کہ جہنمیوں کا آپس میں جھکڑااور تنازع ہوگا ایک دوسرے کو برا کہیں گے اور لعنت ملامت کرینگے اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے جس وقت فرشتے ان کو کے بعدد گیرے لالا کر دوزخ کے کنارے برجع کریں گے تو میلا گروہ سر داروں اور بردوں کا ہوگا۔مقلدین اور متبعین کی جماعت آئیگی۔ ایک جماعت جوجهنم میں جا کیے گی وہ دوسری جماعت کوجهنم کی طرف آتے ہوئے و کھے کر کہے گی کہلو دیکھوایک اور فوج جہنم میں وصننے اور گرنے کے لئے چلی آ رہی ہے۔خدا کی ماران پر۔ بیانجمی یہیں آ کرمرنے کو تھے۔خدا کرے انہیں کہیں کشادہ جگہ نہ کلے۔ اِس پروہ جواب ویں گے کہم بختو اہم ہی پرخدا کی مارہو۔خداتم کوہی كہيں آرام كى جگه نه دے متم بى تھے جن كے بہكانے اور مراہ

کرنے کی بدولت آج ہم کو بیمصیبت پیش آئی۔ اب بتاؤ کہاں جائیں یمی جگہ ہم سب کے تھہرنے کی ہے۔جس طرح ہو یہاں ہی مروکھیو۔اس طرح آپس میں لعن طعن کر کے پھرحق تعالیٰ ہے عرض کریں مے کہ اے بروردگار جوانی شقادت سے بیہ بلا اور مصیبت ہمارے سر پر لا یا اس کوجہنم میں دو گناعذاب دیجئے ۔شاید مجھیں گے كهاس كاد كناعذاب وكيه كرايناول ذرا محنذا هوجائے گامگروہاں تسلى كا سامان کہاں۔ ایک دوسرے کو کوسنا۔ پھٹکار نالعنت ملامت کرنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس حالت ہے ہم سب کو بچاویں۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ ان جہنیوں کے لئے ایک اور بڑی پاس اور حسرت کی بات بیہو گی کہوہ جیران ہو كر ہرطرف ديھيں گے كهاس جہنم ميں ہم إور جارے پيشوا اور جان پیچان والے اونی اور اعلیٰ تو سب موجود ہیں کیکن کیا بات ہے کہ میں و ولوگ اس دوزخ میں نظر نہیں آتے جنہیں ہم دنیا میں بُراسجھتے تھے اوران کی تحقیراوراستهزا کرتے ہتھاورخدا۔رسول۔آخرت کی ہاتیں کرنے پر جن کا ہم مذاق اُڑاتے تھے اور آجکل کے متکبرین کی اصطلاح میں بوں سمجھنے کہ جنہیں مُلا ہے اور مسجد کے مینڈ ھے کہتے تھے۔لکیر کے فقیر۔ د تیانوی خیال والے سمجھتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہوکر کہیں گے کہ کیا ہم نے علطی سے ان کے ساتھ شخصا کیا تھاوہ اس لائق نہ تھے کہ آج دوزخ کے قریب رہیں۔ یا اس جگہ کہیں ہیں پر ہماری آئکھیں چوک گئیں کہ ہمارے دھیکھنے میں نہیں آتے۔علامہ ابن کثیر نے اس جگہ کھھاہے کہ ای وقت اہل بہشت کی جانب سے آواز آئے گی کہاہے اہل جہنم ادھر دیکھوہم نے تواپنے رب کے وعدہ کوحق پایاتم اپنی کہوکیا خدا کے وعدے تبہارے حق میں مجمى سيح لكلے؟ بداال جہنم جواب ديس سے كه بال بالكل سيح فكے۔ ای وقت ایک مناوی ندا کرے گا کہ طالموں پر خدا کی لعنت ہوا خیر میں فرمایا کمیا کہ بیہ جو کچھ بتلایا گیا کہ جہنمی آپٹ میں لڑے جھڑیں ہے اور آپس میں ایک دوسرے پرلعن طعن کریں گے۔ یہ سیب سرتا سر حقائق ہیں اور ہالکل سچی۔ واقعی اورٹھیک خبریں۔ ہالکل یقینی ایسا ہی ہونااس میں سی شک وشبہ کی منجائش نہیں۔ وَالْخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

#### قُلْ إِنَّا أَنَا مُنْذِرٌ أَوْ مَا مِنْ اللهِ الْاللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَمَا پ کہدد بیجئے کہ میں آو ( نم کوعذاب خداوندی ہے ) ڈرانیوالا ہوں اور بجز الندواحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے و پروردگار ہے آسانوں اورز مین کا آوران چیزوں کا

ؠێۼؠٵڶۼڒۣؽڒؙؚٳڵۼڡٵٷڡٙ۬ڵۿۅؘڹؠٷٞٳعظۣؽؠ۠ۏؖٳڬڗ۫ۄ۫ۼڹڋڡؙۼڔۻؙۏؾۜٛڡٵػٲڹڸ؈ڽؘۘۼڷؚۄڔٳڷڡڵٳ

جوان کے درمیان میں ہیں (اوروہ) زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہد جیجئے کہ یہ ایک عظیم الثنان مضمون ہے جس سے تم بے پرواہور ہے جو مجھ کو عالم بالا کی پچھ بھی خبر نہھی

ڵۘٳۼڵٳۮ۬ؽۼؙؾؘڝؚؠؙۏڹ<sup>؈</sup>ٳڹؙؿؙۏڂؠٳڮٙٳڷۜٳؙٲؠۜٵڷٵ۫ٮؙٚۮؚؽڒ۠ڞؙؚؽڹ۠<sup>؈</sup>ٳۮ۬ۊٵڶۯڗؙڮڮڶؠڬڷٟڮۊٳؽؖٚ

جبکہ و گفتگو کرد ہے تھے میرے یاس وی محض اس سبب ہے آتی ہے کہ میں (منجانب اللہ) صاف رانیوالا ہوں جبکہ آپ کے دب نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ میں

خَالِقُ بَشَرًا صِّنَ طِيْنِ ﴿ قَاذَا سَوَيْتُهُ ۚ وَنَفَعَنْكُ فِيهُ مِنَ زُّوْرِي فَقَعُوْ لَهُ مَعِينُنَ ۗ

گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں سومیں جب اُس کو پورا بنا چکوں اوراس میں اپنی (طرف سے ) جان ڈال دول تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گریڑ تا

# فَسَجِكَ الْمُلَلِكُةُ كُلِّهُمْ اَجْمُعُوْنَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ إِشْتَكَبْرٌ وَكَانَ مِنَ الْكَفِيرِينَ ﴿

سوسارے کے سارے فرشتوں نے (آدم کو) مجدہ کیا تکراہلیس نے کہ وہ غرور میں آ گیااور کا فروں میں سے ہوگیا۔

الْقَطَةُ لَهُ زَبِرُوسَتُ إِرَابُ بِهِ رِدِكَارًا السَّهُ وَلِينَ آسانون الْوَالْرَضِ اورزهن الوَكُمُ اورجو بَيْنَهُ مَا أَن وونول كـ درميان الْعَرْنِيزُ عَالب العَظَالَ بِرَا بَحْتُ والا قُلُ فرمادين مُو وهـيه لَبُوَّاعَظِينُهُ أَيكُ فَرِبِرِي أَنْتُمْ ثَمَ عَنْهُ الل سے معرضون منه پھیرنے والے (بدر برواہ ہو) مَا كَانَ نَهَا إِلَى مِيرِ عِيلِ ( مِن يعلَيو مَهُم عِلْم اللهُ الأَعَلَى عالم بالاك الذّب المُعَنّج مُؤنّ وه بالهم بشكرت سے إلى أَوْسَى نبيس وى كى جاتى إِنَّ مِرى طرف إلَّا سواعًا أَمَّا بِيكُ النَّانَيْ نِيرٌ مِن ورانة والا مَبِينَ صاف ماف إِذْ قَتْ جب َها أَرَبُكَ تهارارب اللَّمَدَّ بَكُو فرشتوں كو اِنْ كريس خَالِقُ بِدِ الرَيُوالا بَنُو الكِبر إص طِلْن منى سے فَاذَا مِرجب السَوْيَةُ مِن ورست كرور ال و فَعَنْ اور من محوكوں فِيْدِ ال مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ وَمَ كُرورًا لَذَال كَيْدَاكُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ب البخمة فونَ الحضي إلا سوائه إينيليس البيس إنستَكُرُدُ اس في تكبر كما أنكانَ اور، وهو كميا من سن النكف بن كافرول

تفسير وتشريح: اس سورة كى ابتدائى آيات ميں بيدواضح ہو 📗 تسلى اورتفويت ہواد سابقه انبياء عليهم السلام كى طرح آپ جمي اسلام دی گئی اور و ہ اس طرح کہ اہل ایمان کی نیک انجامی اور

چکا ہے کہاس سورۃ کا بنیا دی اور اصل مقصد آنخضرت صلی اللہ 🍴 کفار ومنکرین کی ہے ہودہ باتوں برصب َریں۔ دوسرے بیا کہ علیہ دسکم کی نبوت ورسالت کا اثبات اور کفار ومشر کمین کی تر دید 📗 انبرائے سابقین کے واقعات ہے خود کفار ومنکرین عبرت ہے اس طمن میں کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے 📗 حاصل کریں کہ نبی برحق کے انکارو تکذیب کا کیا انجام ونتیجہ ہوتا و کئے دوخاص مقاصد کے لئے ۔اول بید کہ کفار مکہ کے افعال و 📗 ہے۔ پھر ایک اور طریقنہ سے کفار ومنکرین کو دعوت ایمان و اقوال ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا آپ کو

کر کے معافی ما تک لے تو وہ غفاراس کا گناہ بخش دیتا ہے اور میں جوحمہیں تو حید ورسالت قیامت و آخرت اور جزا وسز ااور جنت وجہنم ہے متعلق جوخبریں سنا رہا ہوں تو بیکوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں مگر انسوس ہے کہتم ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو میجهتمهاری خیرخوابی میں کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے بلکهالٹا نداق اڑاتے ہو۔ میں جو پہ کہتا ہوں کہمر کر دوبارہ جینا ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی عملوں کا حساب ہوگا نافر مانوں کوجہنم میں فرما نبرداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو مجھے اس کی کیا خبر تھی جوتم سے بیان کرتا۔ مجھے ملاء اعلیٰ لیعنی ملائکہ مقربین وغیرہم کی مجلس کہ جہاں نظام عالم کے فنا و بقاء و تدابیرالہیہ کے متعلق مُنفتكويا قبل وقال موتى ہے مجھےاس كى كيا خرتقى \_الله تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ ہے جن باتوں پرمطلع فرنا دیا وہ بیان کر دیئے جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی اور بتلانے سے کہتا ہوں مجھ کو یمی تھم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستنقبل ہے خوب کھول کھول کرآ گاہ کردوں۔رہایہ کہوہ وقت كب آئے گا اور قيامت كب قائم ہوگى؟ بيا نذار يعني ڈرانے كے لئے نەضرورى ہے نەاس كى اطلاع كى كودى كى ہے۔ میرے باس جووی آتی ہے جس سے احوال ملاء اعلیٰ بھی معلوم ہوتے ہیں تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ منجانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا کر کے بھیجا گیا ہوں لیتن چونکہ مجھ کو پیٹمبری عنایت کی گئی ہے اس لئے وحی نازل ہوتی ہے پس واجب ہے کہتم میری رسالت کی تقیدیق کرواور میرے کہنے اور بتلانے کے موافق اپنا عقیدہ اور ایمان رکھو۔ آھے سورۃ کے اخیر میں حضرت آدم علیدالسلام اورابلیس کا قصدسنایا جاتا ہے جس سے عام انسانوں کوتو بیسمجھا نامقصود ہے کہ اہلیس تعین حضرت آ دم عليه السلام كااورآب كي اولا دكا قيامت تك كادشمن بلهذااس

کا فروں کی بدانجا می کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ اہل ایمان فرما نبردارمتقی و پر ہیز گار بندوں کا ٹھکا نا آ خرت میں جنت ہوگا جوآ رام وسكون راحت اورآ سائش كاخزانه باور بايمان سرَش اور نا فر ما نوں کا ٹھکا نا جہنم ہو گا جو بے انتہا د کھ درواور مصیبت کا گھرہے جس ہے بہی سمجھا نامقصودتھا کہ انسان کولازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی و نیامیں بسر کرے تا كه آخرت میں جنت اس كا ٹھكانه ہواور كفروشرك نافر مانى و سرکشی ہے باز آئے ورنہ آخرت میں بچھتائے گا اور سر پکڑ کر روئے گا اور جہنم جیسی بری حبکہ ٹھکانا نصیب ہوگا۔ ان تمام مضامین کے بعد اب اخیر میں یہاں سے پھر اصلی مرعا یعنی توحید ورسالت بر کلام فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسب سیجھ سنانے کے بعد آ پان منکرین سے جوتو حیدورسالت کےمسئلہ میں تکذیب و ا نکار کرتے ہیں کہدد بیجئے کہتم جومیری رسالت اور تو حید الہی کا ا نکار کرر ہے ہواس میں تمہارا ہی نقصان ہے میرا کیچے ضرر نہیں كيونكه ميرا كام تواتناى ہے كه يستم كوأس آنے والى خوفناك محمری سے ہوشیار کردوں اور جو بھیا تک منتقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ اور برے انجام ہے تم کو ڈرادوں باقی واسطه اور سابقہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہی جس کے سامنے کوئی جھوٹا بڑا دمنہیں مارسکتا وہی ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ آسان ز مین اوران کے درمیان کی کوئی چیزنہیں جواس کے زیرتصرف نه ہو۔ جب تک جا ہے ان کو قائم رکھے جب جا ہے ان کوتو ڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اوراس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ وحدہ لاشریک برارحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے بندہ ہے کوئی گناہ ہو جائے اوراس کے آگے سیے دل ہے تو بہ

کے ہتھکنڈوں سے بچو۔ رسول کی نصبحت بے غرض ہے اسے مانو اگر نہ مانا تو بچھتاؤ گے اور کفار مکہ کو بیبال قصد آ دم وابلیس سنا کر بیہ جتلانا مقصود ہے کہ مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور آ کے سامنے بھکنے سے جو تکبر تہیں مانع ہور ہا ہے وہی تکبر ابلیس کو حضرت سامنے بھکنے سے جو تکبر تہیں مانع ہوا تھا جس پر ابلیس خدا کے تھم کے مقابلہ میں سرتشی کر کے لعنت کا مستخق ہوا اسی طرح تم جواللہ ورسول مقابلہ میں سرتشی کر کے لعنت کا مستخق ہوا اسی طرح تم جواللہ ورسول کے معاملہ میں تکبر برت رہے ہوا گراس سے باز ندآ ہے تو پھر آخر کا رتبار ابھی وہی انجام ہونا ہے جوابلیس لعین کا ہوا۔

چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شار نصائ عبر تیں اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہاں لئے قرآن پاک نے اس واقعہ کو مختلف سورتوں میں ان سورتوں کے مضامین کے مناسب بار بان فرمایا ہے۔ کہیں واقعہ کی تفصیل ہے کہیں اجمال ہے۔ کسی مقام پرایک پہلونظرانداز کر دیا گیا تو دوسرے مقام پرای کونمایاں فرمایا گیا۔ اس سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ۔ مورہ اعراف اور سورہ کھا ہیں تفصیل بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اس سورہ عیں مضمون کی مناسبت سے بیہ تلایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مصرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بیہ حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بیہ حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بیہ

اطلاع دی کہ میں عنقریب منی ہے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر کہلائے گی تو جب میں اس کو بنا سنوار لوں اوراس میں روح پھونگ دی جائے اور جان پڑجائے تو تم سب اس بشر کے آئے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔ اہلیس جو خلقت میں جنات میں سے تھا اور کثر ت عبادت کی وجہ نے فرشتوں میں شامل ہوگیا تھا اس کو بھی فرشتوں میں شامل ہوگیا تھا اس کو بھی تقمیل کرنا فرشتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس تھم خداوندی کی تعمیل کرنا مقمی ۔ چنا نچہ جب آ دم علیہ السلام کاخمیر مٹی سے گوندھا گیا اور جب یہ مثمی پختہ تھیکری کی طرح آ واز دینے اور کھنکھنانے گئی تو اللہ تعالی نے اس جسد خاکی میں روح بھونگی اور حضرت آ دم علیہ السلام ایک موشت پوست ہڑی پٹھے وغیرہ کے زندہ انسان ارادہ شعور حس وعقل کی میں روح بھونگی اور حضرت آ دم علیہ السلام ایک کیفیات اور جذبات کے حال نظر آ نے گے۔ارشاد خداوندی کے موافق تمام فرشتوں نے حضرت آ دم کو بجد تعظیمی کیا مگر اہلیس نے فرورا ور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔

اب جب البیس نے سجدہ نہ کیا تو اس کی باز برس ہوئی اور حق تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ البیس نے کیا جواب دیا اور پھراس کا کیا انجام ہوا یہ گئی خاتمہ کی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحئ

حق تعالی نے ہم کوجود واست اسلام اور ایمان کی عطافر مائی ہاں پر حقیقی شکر گزاری کی تو فیق عطافر ما کمیں اور ہم کواپنا تا بعدار اور فرما نبر وار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور اس پر موت نصیب فرما کمیں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات اور جو ادکام خداوندی ہم کو پہنچاہے ہیں ان پر ہم کو ایمان صاوت کے ساتھ اتباع کامل بھی نصیب ہو۔ تکبر اور غرور جو شیطانی خصلت ہو اللہ تعالی اس سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور ہم کو اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما نبر داری کا جذبہ کاملہ عطافر ما کمیں۔ یا اللہ البیس آ ب کے تھم کے مقابلہ میں سرکٹی کرنے سے جو کافر ہو گیا تو اس کے انجام بدسے نہ صرف کفار مشرکین بلکہ اہل اسلام کو بھی عبرت وقعیدت صاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما دے اور ہم کو ہر چھوٹی بری نافر مائی سے کامل طور پر نبیخے کی تو فیق نصیب فرما دے۔ آئیں۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْعَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### قَالَ يَا بُلِيْسُ مَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُرُ لِمَا خَلَقَتُ بِيدُى ۖ أَسْتَكُبُرُتَ أَمْرِكُنْتَ مِنَ حق تعالی نے فرمایا کیا ہے بلیس جس چیز کومیں نے اپنے ہاتھوں بنایاس کو تجدہ کرنے سے جھے کوکون چیز ماتع ہوئی کیا تو غرور میں آگیایا یہ کہ تو ہڑ ہے درجہ والوں میں ۔ ٵۜڬؽڒٛڡؚڹ۫ٲڂؙڵڤٚؾڹ۬ڞ۬؆ٛٵ۫ٳۣۊؘڂڵڤٚؾ؋ڞۣڟؚؽڹ۞ۊٵڷ؋ٵڂٛڔڿڡؚڹؙٵڣٳٛڷڰڔڿؚؽۄ۠ؖٷٳڽ کہنے لگا کہ میں آ دم سے بہتر ہوں آپ نے مجھکو آگ سے ہیدا کیا ہا وراس ( آ دم ) کوخاک سے ہیدا کیا ہےارشاد ہوا کہتو آسان سے نکل کیونکہ بیشک تومَر دودہو گیا۔اور بیشکہ عَلَيْكَ لَعُنْدِينَ إِلَى يَوْمِرِ الدِّيْنِ®قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ®قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ تھے پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک کہنے لگا تو پ*ھر جھ کو مہ*لت دیجئے تیامت کے دن تک ارشاد ہوا تجھ کو وقت معین کی تاریخ تک إِلَى يَوْمِرِ الْوَقْتِ الْمَعَلُوْمِ ۗ قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأُغْوِينَهُمُ ٱجْمَعِينَ ۗ اِلَّاعِبَادِكَ مِنْهُ مُ الْمُعْلَصِينَ ۗ مہلت دی گئی کہنے لگا سو تیری عزت کی فتم کہ میں ان سب کو عمراہ کرول گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے سمتے ہیں قَالَ فَالْحَوُّ أَوَالْحَقَّ اتُّولَ قَلَامُلَئَ جَمَعَتْ مَنْكَ وَفِينَ لَيْعَكُ مِنْهُمُ اجْمَعِينَ فَكُ مَا اسْتَلَكُمُ ارشاد اوا كسك يج كهتابون ادر شراقو ( بيش ) ي بي كرتا بول كسيل تحصيه اورجوان من تيراساتحدو سان سب بيدوزخ كوبعرودل كا آپ كبد يجئ كسين تم ساس آر آن ( كرتيليغ ) يرنه بجميعه واحد جا بهتابون عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ بَالَهُ بِعَدُ حِينَ ﴿ اور نہ ہیں بناوٹ کرنے والوں سے بول بیقر آن تو (انقد کا کلام اور ) دنیا جہان والوں کیلئے بس ایک تھیجت ہے اورتھوڑے دنوں میجھیےتم کواس کا حال معلوم ہوجاوے گا۔ قَالَ اس نے فرمایا یا بالکیش اے البیس ا مُامَّنَعُک کس نے منع کیا تھے ان تنبید کہ تو سجدہ کرے ایک اس کو جسے ا خکافتُ میں نے بیدا کیا ہیںکٹ اپنے ہاتھوں ہے [ اَسْتَکَلَہُونتَ کیا تو نے تکبر کیا ] اَمْرِکُنْتَ یا تو ہے | مِنَ ہے الْعَالَٰ بْنَ بلند درجہ والے | قال اس نے کہا | اَنَا مِن الْحَابُرُ بَابِر مِنْ اس الله خَلَفَتَوَىٰ تونے پیدا کیا تھے المین تاب آگ ہے اور الحکفت، تونے پیدا کیا ہے المین ہے المین من الاک اس نے فرمایا فَآخَرُ ﴾ پس نکل جا 🚽 مِنهَا یہاں ہے 🏿 فَیْلُک کیونکہ تو 🕽 راندۂ درگاہ 🖟 دُلِنَّ اور ہینک 🕒 عَلیکک تھے ہے 📗 کَفَنیق میری لعنت 📗 اِلیٰ تک یو هیر لازین روز قیامت | قال اس نے کہا | رئیس اے میرے رہ | فاکٹیٹرزئ پس تو مجھے مہلت دے | اللہ تک | کوٹو یابغٹون جس دن اٹھا کیں جا کیں ہے عَالَ استَفْرِ مالِيا ۚ فَيَنَكَ بِس بِينَكُ تُوا مِنَ سِي المُنظَرِينَ مهلت ويريّ جانبوالے إلى تك ا يؤمِر ون الوكتُ المعَلُومِ وقت معين الحال اس نے كہا فَيِعِذَ بَتَ سوتيرى عزت كالتم الكُفُوبَ بَهُمُ مِن ضرور أبيل ممراه كرول كالتبحيين سب الآسوائ الميكادك تيرب بندب إصفه أن مي ب لمُخْلَصِينَ مُخْلُص ۚ قَالَ اس نے فرمایا ۖ فَالْحَقُّ بیاحِق (یج) والْحَقَّ اور یج الْقُولُ مِن کہتا ہوں الرَّمَا کُنَیُ مِن ضرور بعردوں کا جَعَلُهُ جَنم مِنْكَ تَهِ ﴾ وَرَمِتُنَ اوران ہے جو اتِّبِعَكَ تيرے مِيھے چليں امِنْهُ ان ہے اجْمَعِيْنَ سب قُلُ قرمادي المائلُكُو ميں مائلماتم ہے عَلَيْنُهِ اللَّهِ مِنْ أَجْدِ كُونَي اجراً وَكَأَنَا اور نبيل مِن سے اللَّهُ كَلِفِيْنَ بناوٹ كرنے والے اللّ الْلْعُلْمِينَ مَمَام جَهَانُول كَلِيمًا وَمُنْتَعْلَمُنَّ أُورَمَ مَرُورِجَانِ لُوكِ أَبُالَةُ اس كاحال بعَد كبعد عِينِ أيك وقت

تفسیر و تشری کا خشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت آ دم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں پراپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں مٹی سے آ دم کو پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو پیدا کردوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا تا کہ میری فرما نبرداری کے ساتھ ہی آ دم کی شرافت و ہزرگی کا بھی اظہار ہوجائے چنانچہ جب آ دم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو تمام فرشتوں نے تمیل ارشاد کی۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اور مردود ہونے کے بعد ارشاد کی۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اور مردود ہونے کے بعد لقب ابلیس پڑا جو اصل میں جنات میں سے تھا اور اپنی گذشتہ کشرت عبادت کی وجہ سے آ سان پرفرشتوں کے ساتھ شامل کرلیا گئر اربا اور آ دم کو تجدہ نہ کیا۔

ابان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ جب ابلیس نے تکبر برتااور فرشتول کے ساتھ حضرت آ دم کو تجدہ ند کیا توحق تعالی نے دریافت فرمایا کہاے الجیس جس چیز کومیں نے اسپنے ہاتھوں سے بنایا تعنی جس کے ایجاد کی طرف خاص عنایت ربانیہ متوجہ ہوئی اور اپنی قدرت كالمهس بنايااور بهراس كے سامنے تجده كرنے كاتھم بھى ديا ا کیا تو بھے کوکوسی چیز آ دم کو بحدہ کرنے سے مانع ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ گیااور جان بوجه کرایئے کو بردابنانا حایا یا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اوني المجهة إي توالله تعالى اگرچه عالم الغيب اور دلول كے بھيد تك سے واقف میں مرابلیس کے امتحان اور آزمائش کے لئے بیسوال کیا گیا کدس بات نے تھے آ دم کے سامنے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے محم دیا تھا۔اس برابلیس تعین کیامنطقی جواب دیتا ہے کہ میں آ دم ہے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آ دم کوشی کے گارے سے بیدا کیامطلب بیرکہ میں آ دم سے افضل ہوں ہی مجھ کو تحكم دينا كهاس كے سامنے تجدہ كرول خلاف حكمت ہے۔ ديكھے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صاف اور صرتے تھم کے سامنے

ا بی عقل دوڑانا کم بختی کی نشانی ہے۔ جب آقانے حکم صادر فرمادیا کہ رپر کر پھر بندہ کے لئے جحت کی مخبائش کہاں باقی رہی اب اگر بنده اييز آقاوما لك كي تعم كي فوراتعيل نه كري تووه يقينا نافرمان ہے۔اس کابد بہانا قابل ساعت ندہوگا کہ آپ کا تھم میری سمجھ میں نہیں آیا۔میری عقل میں تو یہی آتا ہے کہ ایسانہیں ہونا جا ہے۔ بنده کی بیٹال مٹول یا تو جہالت کی وجہ ہے ہوگ یا پھر بے جا اکر فوں ہے اس کے کیامعنیٰ کہ بندہ اینے آتا و مالک سے جحت کرے۔ ابلیس کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر بنی تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس برواضح کرویا کہ جہالت سے پیداشدہ کبروغرورنے تجھ کواس قدر اندھا کر دیا کہ تواہیے خالتی کے حقوق اور احترام خالقیت ہے بھی منکر ہوگیا اور میرے حکم کوخلاف حکمت قرار دیا پس تواب اس سرشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کامستحق ہے اس لئے حکم ہوا کے میرے دربار میں جھے جیسے نافر مانوں کی رسائی نہیں۔ یہاں سے نکل \_ دور ہوتو میری رحمت ہے دور ہو گیا۔اب تجھ پر ابدی لعنت نازل ہوئی۔ اہلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے تھم کی خلاف ورزی اور تکبر وغرور برتے پر مجھ کورب العالمین کی آغوش رحمت مصر دوداور جنت معروم كرديا تو بجائے توبداور ندامت كاورعاجزى اورخاكسارى كالله تعالى سيراستدعاكى كمتاقيام قيامت مجھ كومہلت عطاكروى جائے اوراس طويل مت كے لئے میری زندگی کی رسی کو دراز کردیجئے۔ حکمت البی کا تقاضا بھی یہی تھا لہذااس کی درخواست منظور کرلی گئے۔ بین کراس نے پھرا یک مرتب این خباشت وشیطنت کا مظاہرہ کیااور کہنے لگا کہ جب آب نے مجھ کورانده درگاه کری دیا توجس آدم کی بدولت مجھے بیرسوائی نصیب ہوئی میں بھی اس کی اولا دے خوب بدلہ لوں گا اور ان کوآ کے پیچھے دائيں بائيں اوپر نيچے ہرجانب ان کو گمراہ کروں گااوران کی اکثریت

کوتیراناسپاس اور ناشکر گزار بنا کرچھوڑوں گااور جہاں تک میرابس

چلےگائس کواس راستہ پرنہ چلنے دول گا جوآ پ نے ان کے لئے مقرر

کیا ہے۔ میرے ملہ سے کوئی نئی نہ سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو

آپ کے خلص بندے ہوں گے۔ ان پرالبتہ میرازور نہ چل سکے گا

اور وہ نئی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کواییا ہی حاکمانہ

جواب ملا کہ ہم کواس کی کیا پروا۔ جو بنی آ دم مجھ سے روگردائی کرکے

تیری بیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ جہنم میں جھونکا جائے گا اور

میں سب کو دوز نے میں بھر دول گا۔ ایک بھی میری پکڑ سے نئی کرنکل

میں سب کو دوز نے میں بھر دول گا۔ ایک بھی میری پکڑ سے نئی کرنکل

نہ سکے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں تجی اور ٹھیک

تی ہوا کرتی ہیں۔ تو گویا یہاں جن تعالیٰ نے بنی آ دم کو سا دیا کہ

تہارے دشمن نے تبہارے بہکانے اور گراہ کرنے کی قیم کھائی ہے

اور میں نے بھی وعدہ کرلیا ہے کہ بنی آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا

اور میں نے بھی وعدہ کرلیا ہے کہ بنی آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم مجردول گا۔ تو خبرداراور

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم مجردول گا۔ تو خبرداراور

مانے گا ان سب سے شیطانی چا ٹول میں ہرگر نہ آ نا چا ہے۔

مانے گا ان سب سے شیطانی چا ٹول میں ہرگر نہ آ نا چا ہے۔

مانے گا ان سب سے شیطانی چا ٹول میں ہرگر نہ آ نا چا ہے۔

اخیر میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ بطوراتمام ججت کے اور قول اخیر کے ان منکرین سے بیہ کہ ویجئے کہ میری اس نصیحت سے غرض یہ ہے کہ اپنے وشمن اور دوست میں تمیز کرو۔ شیطان تعین جو ازلی دشمن ہے اس کی راہ مت چلوا در اللہ کے رسول کا کہنا مانو میں اس نصیحت بلیغ دین اور احکام قرآن پرتم سے کوئی بدلہ اور اجرت تو نہیں ما نگا۔اس سے میرامقصود کوئی دنیوی نفع حاصل کرنا تو نہیں۔اور نہ میں خوانخواہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہمائش ہوتی ہے اور احکام آتے ہیں وہ بلا کی بیش کے تم تک بہنچا دیتا ہوں۔اب اس پر بھی جو خص کفر کرے اور انکار و تکذیب پہنچا دیتا ہوں۔اب اس پر بھی جو خص کفر کرے اور انکار و تکذیب پر جمار ہے تو تھوڑی مدت کے بعد یعنی مرتے ہی میری باتوں کی پر جمار ہے تو تھوڑی مدت کے بعد یعنی مرتے ہی میری باتوں کی

حقیقت میرے کلام کی تقدیق میرے بیان کی سچائی۔ میری زبان کی صدافت معلوم ہو جائے گی۔ اس وقت تنہیں یقین آ جائے گا اور میری کہی ہوئی خبریں سب و کھےلو گے اور حق و باطل سب کھل جائے گا گراس وقت معلوم ہونے سے پچونفع نہیں۔ ایک تو اس مسئلہ کی طرف کہ ابلیس لعین کا کفر محض عملی نا فر مانی کا بیج نبیس کیونکہ کسی فرض کوعملا ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے کفر کھا ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے کفر کھی سے کھر کا اصل سبب تھم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس تعین نے بیہ کہ کرکیا کہ آ پ معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس تعین نے بیہ کہ کرکیا کہ آ پ نے جس کو تجدہ کروں کے ونکہ میں آ دم سے بہتر ہوں۔ بیہ معارضہ اور مقابلہ بلاشیہ کفر ہے۔ (معارف القرآ ن جلداول)

ابغور سیجے کہ آج اس بے دینی کے دور میں بیمبلک مرض لیمنی حق تعالیٰ کے احکام سے مقابلہ و معارضہ کس درجہ میں عام ہوتا جارہا ہے اور ہم اسلام کا ظاہری لیمبل لگا کرا ہے ایمان اور اسلام پرمطمئن ہوئے بیٹے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطافر ما کمیں اور اپنے احکام کی بلاچوں و ججہ اا تباع واطاعت نصیب فرما کمیں آمین ۔

(۲) دوسرے اپنی شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی کے متعلق جو تھم ہے اس کو ذرا وضاحت سے ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس جہل اور بے دینی کے دور میں یہ مرض بھی موجود ہے۔ آج بعض جہلاء اپنے ہیروں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرتا تو ہندوستان پاکستان میں اکثر نے دیکھا ہی ہوگا۔ یہاں اس سورۃ میں اور سورۃ بقرہ وغیرہ میں فرشتوں کو تھم دیا گیا کہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سورہ فیسسف تیرہویں پارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصری بینے کے بعد یوسف علیہ السلام کو تجدہ کرنا فہ کور

ہے۔اب بہتو ظاہر ہے کہ بہ تجدہ عبادت کے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر وشرک ہے اور اصول ایمان کے خلاف ہے اور وہ مجھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہی۔ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اور قدیم انبیاء کے زمانہ میں اس سجده تعظیمی کا و بی ورجه تھا جو ہماری شریعت محمد میہ میں سلام ا مصافی معانقداوردست بوی یا تعظیم کے لئے کھڑے ہوجانے کا ہے۔اس طرح انبیاء سابقین کی شریعت میں بروں کی تعظیم اور تحية كے لئے سجدہ مباح تھاليكن شريعت محديد ميں منسوخ ہو كميا اور بروں کی تعظیم کے لئے صرف سلام اور مصافحہ و معانقہ کی اجازت دی گئی۔رکوع سجدہ اور بہیت نماز ہاتھ بندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ای طرح جانداروں کی تصویر بنانا اوراستعال كرناليجهلي شريعتوں ميں جائز قفا۔حضرت سليمان عليه السلام کے قصہ میں سورہ سبا۲۲ ویں یارہ میں ندکور ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے تصویریں اور مجسم بنایا کرتے تے مرشر بعت محدید چونکہ اب دائی شریعت ہے اور رسول الله ملی اللّه عليه وسلم يرنبوت ورسالت ختم ہو پچکی۔اس لئے اس شریعت مطہرہ کوسنے اورتحریف سے بچانے کے لئے ہرایسے سوراخ کو بند

کردیا میاجهال سے شرک و بت پرتی آسکی تھی۔اس طرح اس شریعت میں وہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں جو گذشتہ انبیاء کے زمانوں میں شرک و بت پرتی کا ذریعہ بی تھیں۔تصویر سازی اور اس کے استعال کو اس وجہ سے حرام کیا میا اور سجد کا تعظیمی بھی اس شریعت میں اس وجہ سے حرام ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام اور تا جائز ہونا ثابت ہے۔

خلاصہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت بوسف علیہ السلام کوان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن کریم میں ندکور ہے ہے جدہ تعظیمی تھا جواب شریعت محمد بیمیں اس کوشرک و کفر کے شائبہ ہے بھی پاک رکھنے کے لئے نا جائز قرار ویا گیا اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ کی قدر مائز نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ کی قدر منزلت نصیب فرمائیں اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ظاہری و باطنی منزلت نصیب فرمائیں۔ آ مین۔

الحمد للدائل درس پرسورة ص كابيان ختم ہوا۔ جس بيس ٥ ركوع تھے۔اس كے بعدانشاء اللہ اللی سورة كابيان شروع ہوگا۔

#### دعا سيحجئ

حق تعالی نے جوشرف وعزت بنی آ دم میں پیدا فرما کرہم کو بخشا ہے ہمیں اس شرف کی لاح کی توفیق عطا فرمائیں اورہم کو اپنا تا بعدار اور فرما نبر دار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اورای حالت پرموت نصیب فرمائیں۔
یا اللہ! اپنے فضل وکرم سے ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا سامان فرما ہے اور نفس وشیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما ہے۔ یا اللہ اپنے فضل وکرم سے ہم کو اپنے خلص بندوں میں شامل فرما لیجئے اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنے رسول پاک علیہ الصلاق والسلام کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کا متبع اور بیروکار بنا دیجئے اور قرآنی نصائے سے ہمارے قلوب کو منورومزین فرماد بیجئے۔ آ مین۔
متبع اور بیروکار بنا دیجئے اور قرآنی نصائے سے ہمارے قلوب کو منورومزین فرماد بیجئے۔ آ مین۔
وُالْجِرُدُ عُولُ مَا اَن الْحَدِدُ بِنَا الله کی بنا اللہ کی بنائیں اللہ کہ کہ بنائی کا ایک کو کی بیان

#### شوي في بسيرالله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ مِنْ الْعُواكِمُ مُأْنُ أَلَّهُ

شروع کرتا ہوں القد کے تا م ہے جو بڑامبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### ﴾ الكِتب مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْكِكَ الْكِتْبِ بِالْعَقِّ فَاعْيُدِ اللَّهُ مُغْلِطً

ت دا لے کی طرف ہے ہم نے تھیک طور ہراس کتاب کوآپ کی طرف نازل کیا ہے سوآپ خالص اعتقاد کر سے اللّٰہ کی

## بِّ يُنِ<sup>ن</sup>ُّ الْالِلْهِ الدِّيْنُ الْحَالِصُ \* وَالْدِيْنَ اتَّحَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَأَمُّ مَا نَعْبُكُهُمُ اللَّ

رہنے یادرکھوعبادت جو کہ خالص ہواللہ ہی کیلئے سز اوار ہے اور جن اوگول نے خدا کے سوااورشر کا تہجویز کرر کھے ہیں(اور کہتے ہیں) کہ ہم توان کی برستش صرف

# رِّيُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مِنْ يَهُمُ فِي مَاهُمُ فِي أَهُمُ فِي أَهُمُ عِنْ اللَّهُ لَا يَعَدِّبِ فَي

س لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں تو اُن کے باہمی اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مختص کو راہ پرنہیں لاتا

#### مَنْهُوَكَذِ*بُ*كَفَّالُاْ⊙

جو( قولاً ) حجموتا اور (اعتقاداً ) كافر ہو۔

نَبُونِيْكُ نازل كياجانا النيكتاب بيه كتاب مِن المنه الله كي طرف ہے الْعَيْزِيْنِ عالب الْعَكِيْمِ عَلَمت والا إِنَّا أَنْوَلْنَا بِينِك بم نے نازل كي بَیْکَ تمہاری طرف الکِیْبَ یہ کتاب ا بالعیق حق سے ساتھ ا فاغیر اللهٔ ایس الله کی عبادت کرو ا فیفیصہ خالص کرے الکہ اس کیلیے اللہ نُونَتَ عبادت بإدر كلوالله كليك الله يننُ عبادت النُعَالِصُ خالص أو لَذَيْنِنَ اور جولوگ التَّحَدُّ في مناسق مِن مُوفَ وُفيام السَّكِسوا الَوَلِيمَامَ ووست عَالْغَبُنَهُ أَنْ نَهِينَ عَبَادتَ كُرتِ بِهِمَ الْكُلُ اللِّي كُلُونَا اللَّهُ كُدُوهُ مَقْرَبِ مِنادِين جميس إلى الله الله كا ذُلْقَى قرب كا درجه اللَّهَ أَيْكُ الله يُعَكُّمُ فِصله كَرِدِيكًا بَيْنَهُمُ النَّے ورميان ﴿ فِي مَا جِس مِينَ اللَّهُ مِينَكُ اللَّهِ مِينَكُ اللّه [كَ يُعَدِّي مِي مِدايت تَهِين دينا مَنْ هُو جوهِوا كُذِبُّ مُحوثًا كَفَّالٌ ناشكرا

> بیان شروع ہور ہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی ابتدائی تین آیات علاوت کی گئی ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کا مقام نزول وجه تشميه خلاصه مضامين تعداد آيات و ركوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے آخری رکوع میں لفظ زمراستعال کیا گیا ہے۔زمر کے لفظی معنیٰ ہیں گروہ درگروہ جوق جوق جھے جھے جیسا کہ اس سور ق کے آخری رکوع میں بتایا گیا کفارکوجہنم کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا' بہے

تفسير وتشريح: الحمد بله اب تيسويں ياره كي سوره زمر كا 🕴 بي مومنين كوبھي جنت كي طرف گروه درگروه لے جايا جائے گا۔ اس لئے بطور علامت کے اس سورۃ کا نام زمر (لیعنی گروہ در ا گروہ )مقرر کیا گیا۔ بیسورۃ بھی مکی ہے اور اس کا ز مانہ نزول ا ہجرت حبشہ سے قبل کا بتلایا گیا ہے موجودہ تر تبیب قر آئی کے لحاظ ہے ہیہ ۳۹ ویں سور ۃ ہے کیکن بحساب نزول اس کا شار ۰ ۸ کھا ہے۔ لیعنی 9 بے سورتیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ا سم اسورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔

- اس سورة میں ۵۷ آیات ۸رکوعات ۱۸ اکلمات اور ۴۹۲۵

حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورة کی ہےاس لئے مثل دوسری کی سورتوں کے اس میں بھی عقائد کا بیان ہے اور پوری سورة تو حید کے دلائل اس کی تعلیم اوراس کے تقاضوں اوران پرعمل کے نتیجہ میں ملنے والے انعامات اوراس کے مقابلہ میں کفروشرک کا رو۔اس کی برائیوں اوراس کے نتیجہ میں ملنے والی سزاؤں کے بیان پرمشمل ہے۔ سورة کی ابتداء قرآن کریم کے حقانیت کے بیان سے فرمائی سنی اورانسانوں کو تعلیم دی گئی کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص الله تنارک و تعالیٰ کی طرف جھکواوراس کی طاعت و بندگی کرو۔ ز مین وآسان کی پیدائش دن رات کابا قاعدہ ایک دوسرے کے چھے آتے رہنا سورج اور جاند کی با قاعدہ ایک نظام میں بندھی ہوئی گردش حیوانات اورانسان کی پیدائش میسب اللہ کی قدرت کو ظاہر کررہے ہیں اور اس کی تو حید پر دلالت ہیں۔ پھراس کو وحدہ لاشریک نہ ماننے کے کیامعنی پھرانسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا گیا اگر کسی کوازخود نبیں سوجھتااور توحید باری تعالیٰ کے کا ئنات میں تھلے ہوئے بے شار دلائل نظر نہیں آتے تو وہ اس قرآن کے بتانے ہی سے اللہ کو جانے اور اسے ایک مانے۔اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت اور بڑی طاقت والی ہے اور وہ بڑا دانا بینا ہے۔اس لئے اس کا کلام یعنی پیقر آن زور و توت اورعلم وحكمت كاخزاند ہے۔ اس لئے انسان كى بھلائى صرف ای میں ہے کہ اس برایمان لائے۔اس کے حکموں برعمل کرے اور دنیا میں اس قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پرچل کر یر ہیز گاری کی زندگی بسر کرے۔اللہ کی اطاعت میں ہرونت سرگرم رہے۔اللہ تعالیٰ کواس کی پروانہیں کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔انسان کا اینا بھلاخوداس میں ہے کہوہ اللہ کواینارے اور معبود مانے۔ جونہ مانے گا اور ناشکری کرے گا اس کی سزااسے

خود ملے گی پھر عام انسانوں کی حانت ہتلائی گئی کہانسان کی بھی عجیب حالت ہے جب اس بر کوئی مصیبت آ برقی ہے تو اللہ کو یکارنے لگتا ہے اور جب مصیبت نل جاتی ہے تو پھر بھول کر بھی التدكويا ونبيس كرتا اوراست جهوز كر دوسرول كي طرف متوجه بهوجاتا ہے گرسب انسان برابرنہیں لیعض لوگ ہرحال میں اللہ ہی کو یا د رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت اور شکر گزاری میں اپنا دن رات گزارتے ہیں۔اس لئے ان دونوں کا انجام بھی یکساں نہیں ہو گا۔ نیک لوگوں کا انجام دنیا و آخرت دونوں میں احیما ہوگا۔ وہ بے شار انعامات کے مستحق ہوں سے اور ان کو یرتفینا جنت میں بڑے آ رام و راحت کی زندگی نصیب ہوگی لیکن اللہ سے منہ موزنے والے دوزخ کے اندرآ ک میں جلیں سے اور وہاں کے عذاب بھکتیں گے اور انتہائی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں کے کہ ہائے ہماری مبخق اور شامت اعمال کہ ہم غفلت میں یرے رہے۔ اللہ کے رسول جارے یاس آ کے اور انہوں نے سمجھانے کاحق ادا کیالیکن ہم دنیا ہی کوسب کچھ سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک نہی مگروہاں اس اقرار اور پچھتانے کا کوئی نتیج نہیں۔ الغرض خلاصهاس سورة كى تمام تعليمات كايبى ہے كه سچى بات كى پیروی کرواور کفروشرک کرے اللہ کے سرجھوٹی باتنیں مت لگاؤ۔ الله بی کے ہوکر رہو۔ مرنے کے بعدائی کے باس جانا ہوگا۔ وہی سب کوان کے اعمال کے مطابق جزاسزا دے گا اور قیامت میں اس کی قدرت سب پر علانیہ ظاہر ہو جائے گی اورسب کی زبان براس کی حمد و ثنا ہوگی۔ ہرایک انصاف کے ساتھ اپناحق یائے گا۔ بیے جلاصہ اس بوری سورة كاجس كى تفصيلات انشاء اللدآ تنده درس من سامنے آئیں گی۔ اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه موسورة کی ابتدااس

تمہیدے ہوتی ہے کہ بیقر آن عظیم اللہ تعالی کا کلام ہے جواس کی

طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اور جوعزیز و حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالی کی دوصفات عزیز و حکیم لینی جوسب سے زبر دست ہاور ساتھ ہی بری حکمت والا ہے بیان فرمائی گئی ہیں اور جن سے مقصود بيجتلانا ہے كہ چونكہ بيكتاب اللہ تنارك وتعالى زبردست کی طرف ہے ہے اس لئے اس کتاب کے احکام پھیل کر اور نافذ ہوکرر ہیں گے۔کوئی طاقت اس کے نفاذ اور شیوع کوروک نہیں عتى دوسرے بيك و و هيم ہاس لئے دنيا كى كوئى كتاب اس كى خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ ہیں کرسکتی۔ جو تعلیمات و ہدایات اس کتاب میں دی گئی ہیں و ہسراسر حکمت و دانائی پربینی ہیں ۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کوآپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے بعنی جو میکھاس میں ہے حق اور سیائی ہے سوآ ب اس قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد كرك الله كى عباوت كرتے رہے جيسا كه اب تک آپ کرتے رہے ہیں اور اس کی طرف قولا اور فعلا لوگوں کو دعوت دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کوقبول كرتا ہے جو خالص اس كے لئے ہويعنى جس ميں كوئى شركك یار با۔ نمود و دکھاوا نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لئے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو۔آ گے مشرکین کا نایاک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عموماً میں شرک لوگ میں کہا کرتے ہیں کہان چھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا کے نز دیک ہوجا ئیں گے۔اوران دیوتا وٰں کی سفارش ہے ہمارے کام بن جائیں گے۔اس کا جواب ارشاد ہوا کہان لچر پوچ حیلوں ہے جویہ شرکین خالص تو حید کے عقیدہ میں جھکڑے ڈال رہے ہیں اورابل حق سے اختلاف کررہے ہیں تو اس کاعملی فیصلہ اللہ تعالی کی طرف ہے آ گے ہوجائے گا۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عملی فیصلهاس طرح کردیں گئے کہ اہل تو حید کو جنت میں اور اہل

شرک کوجہم میں داخل کردیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نہ مانے سے آپ غم نہ کریں ان کا فیصلہ وہاں ہوگا اور کھلی اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود ایسے واضح دلائل اور کھلی ہوئی برابین کے بیراہ حق پر کیوں نہیں آتے تو بات بیہ کہ اللہ تعالی ایسے محض کو راہ ہدایت دیکھنا نصیب نہیں فرماتے جو قولا محصوٹا اور اعتقاداً کا فر ہواور اس سے بازند آئے اور طلب حق کا قصد ہی نہ کرتا ہوتو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کی تو فیق نہیں بخشتے۔

ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا اور قرآن کریم کی دوسری متعدد آیات اس پرشاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی مقبولیت بفترراخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت وعبادت خالص مقبولیت بفترراخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت وعبادت خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوئی جا ہے جس میں کسی غیراللہ کے شرک یاریا ء ونمود ونمائش کا شائبہ نہ ہو۔

حضرت الوجريرة سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے جناب رسول الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول الله علیہ بحض اوقات کوئی صدقہ وخیرات کرتا ہوں یا کسی پراحسان کرتا ہوں جس میں میری نیت الله تعالیٰ کی رضاجوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں گے تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایات میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کوشر کے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کوشر کے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی خرماتے والے استدلال کے ان ابتدائی آیات میں سے تلاوت فرمایا۔ فاعبدالله مخلصاً له المدین ہی الالله المدین فرمایا۔ فاعبدالله مخلصاً له المدین عبادت کرتے رہو۔ المخالص (سوخالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ المخالص (سوخالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ المخالص ہواللہ بی المخالص ہواللہ بی

الله تعالى كے نزد يك اعمال كى قدراوروزن بفقررا خلاص موتا ہے اور پیظا ہر ہے کہ کمال اخلاص بدوں کمال ایمان حاصل تہیں ہوتا اورا خلاص کامل بیہ ہے کہ اللہ کے سوان کسی کونفع وضرر کا مالک مستحجے نہ اینے کاموں میں کسی غیر اللہ کومتصرف جانے۔ نہ کسی طاعت وعبادت میں غیراللّٰد کا اپنے قصد سے تصور و دھیان آنے دے۔علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اخلاص وللّہیت روحانی اور اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس کئے بزرگان دین اور مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ سلوک کے تمام منازل طے کر لینے کے بعد آخری منزل اخلاص وللہیت کی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ اخلاص کے لفظی معنیٰ توبیہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو کیونکہ خالص اس شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری چیز کی آ میزش نہ ہو۔ گمراصطلاح شریعت میں اخلاص کے بیمعنیٰ ہیں کمحض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہواور اخلاص کی اصل مسلمان کی نبیت ہے کیونکہ نبیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے تو اخلاص وللہیت کا مطلب میہ ہوا کہ اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لئے اور اس نیت سے کیا جائے

کہ ہمارا خالق و پروردگاراللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو۔ہم پر رحمت فرمائے اوراس کی ٹاراضی اورغضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اسى طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا اوراگراس میں ریا یعنی دکھاوے کی آ میزش یا نام و نموديا دنيا كيسي فائده كانجعي اراده شامل ہوتو اس كواخلاص نہيں کہیں گے مثلاً روز ہ رکھنے سے مقصود میہ ہو کہ روز ہ رکھنا عبادت ہادریہ بھی مقصود ہوکہ کھانے یینے کے پر ہیز کرنے سے بہاری کو بھی نفع ہو گا پس ایک کام میں دونیتیں شامل ہو ئیں تو اس کو ا خلاص نہ کہیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوحقیقت اخلاص نصیب فرمائيس اورا پنامخلص بنده بن كرزنده ر منانصيب فرمائيس \_ الغرض سورة کی ابتداء حقانیت قرآن اور تو حید کی تعلیم اور خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجالانے ک بدایت فرمائی ۔اب آ کے ضمون تو حید ہی کے سلسلہ میں مشرکین کے بعض عقائد کا ردفر مایا جاتا ہے اور توحید باری تعالی کے عقلی ولائل ديئے جاتے ہيں جس كا بيان انشاء الله اللي آيات ميں ا آئنده درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجحئ

حق تعالیٰ کا بے انہا شکر واحسان کہ جس نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچاکر اسلام جیسا دین اور قرآن جیسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطافر مائے۔

یا اللہ ہم کو ان نعمتوں کی قدر دانی اور شکر گزاری کی تو فیق عطافر ما اور اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی اور طاعت کی تو فیق مرحمت فرما۔

یا اللہ نام ونمود اور ریا اور دکھاوے جیسی بخصلتوں سے اور بری نیتوں سے ہمارے یا اللہ نام ونمود اور ریا اور دکھاوے جیسی بخصلتوں سے اور بری نیتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ آمین۔

قلوب کو پاک فرما۔ آمین۔

## لَوْ الرَّادُ اللَّهُ انْ يَتَّغِذَ وَلَا الْاصْطَعَى مِمَّا يَخَلُّقُ مَا يَشَاءُ لِسُغَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَبَّالُ

اگر (بالفرض)الثدتعالی کسی کواولا دینانے کاارادہ کرتا تو ضرورا پن مخلوق میں ہے جس کوچا ہتا منتخب فرما تاوہ پاک ہےوہ ایساالثہ ہے جووا صدہے زبروست ہے

## خَلَقَ التَّمَا وَتِ وَ الْرَصْ بِالْعَقِّ مُكِوِّرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ أَرِ وَيُكِوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اليَّلِ وَسَغَّرَ

اُس نے آسان وزمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات کوون پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور اُس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے

## الشَّمْسَ وَالْقَمْرُكُلُّ يَجُرِي لِكَبِلِ مُسَمَّى الدَّهُ وَالْعَزِيْزُ الْعَقَالُ وَخَلَقًا كُوْرِ مِنْ تَفْسِ

کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلنا رہے گا یادر کھو کہ وہ زبردست ہے بڑا بخشنے والا (بھی) ہے اُس نے تم لوگوں کو تن واحد

## وَاحِدَةٍ ثُمِّجَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُوْضِ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيكَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُوْ فِي

( یعنی آدم ً ) سے پیدا کیا کھر ای سے اس کا جوڑا بنایا اور تہبارے لئے آٹھ نرومادہ چارپایوں کے پیداکئے وہ تم کو

# بُطُونِ أُمَّهُ عِلَمُ خَلْقًا مِن بَعُدِ خَلْق فَي ظُلْبٍ ثَلْثٍ ثَلْثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ

ماؤل کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت ہر بناتا ہے تین تاریکیوں میں یہ ہے اللہ تعالی تہارا رب ای کی سلطنت ہے

## لاً إِلهُ إِلاَهُو فَأَنَّى تُصْرِفُونَ ٥

اس کے سواکوئی لائق عبادت تبیں سوتم کہاں (حق ہے ) پھرے چلے جارہے ہو۔

تفسیر وتشری کی نشته آیات میں مشرکین کا قول نقل کیا گیا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دیوی اور دیوتا وُل یعنی چھوٹے خدا وُل کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ ہم بڑے خدا سے نز دیک ہوجا ئیں گے یعنی کفار ومشرکین جوغیراللّٰد کی پرستش کرتے تھے تو ان کووہ وسیلہ

جانے تے اور وجہ وسیلہ ہونے کی بیہ کہتے ہے کہ یہ ہمارے معبود
دیوی دیوتا خدا کی اولا دہیں (نعوذ باللہ تعالی ) اور باپ واولا وہیں
بڑا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے اولا دہاپ سے کہہ کر ہماری حاجتیں روا
کروا دیتے ہیں چنانچہ مکہ کے مشرکیین فرشتوں کو پوجتے تھے اور ان
کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اپنے عقیدہ میں قرار دیتے تھے۔ شرک کی یہ
فتم کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت کی جائے دنیا
کی دوسری قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہود میں ایک فرقہ
حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ نصاری حضرت
عسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اب تک رکھتے
ہیں۔ یونانی زہرہ اور مشتری ستاروں کو ایک دوسرے کا خاوند اور
ہیوں اور اولا دیناتے بناتے خدا تعالیٰ سے نسب ملادیتے تھے۔
ہیوی اور اولا دیناتے بناتے خدا تعالیٰ سے نسب ملادیتے تھے۔

ان آیات میں مشرکین کے انہی عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کے دومیں بتلایا جاتا ہے کہ بفرض محال اگر اللہ تعالیٰ کواولا دہی بنانا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں ہے عمدہ اور بہتر ہی کو نہ پسند کر لیتا تمہارے معبودوں میں کیابات ہے اگر خدا کواولا دبنانا منظور ہوتا تو بیٹیاں کیوں بناتا جو کہ خودان مشرکین کو بھی ناپسند ہیں۔ بیٹے کیوں نہ بناتا اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بڑھیا اولا دچن مطلب کہ خدا اپنے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بڑھیا اولا دچن چن کر تمہیں دے۔ گراہے یہ منظور ہی نہ تھا کیونکہ وہ پاک ہے اولا د

یہاں آیت میں اس عقیدہ ولدیت کی تردید میں ایک چھوٹے ہے جملہ سبحانہ ہو الله الواحد القهار میں تین دلاک دیئے گئے۔

پہلی دلیل لفظ سجانہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب اور کم کمزوری سے پاک منزہ اور مبرہ ہے اور ظاہر ہے کہ اولا دکی ضرورت ناقص اور کمزور اور حاجمتند کو ہوا کرتی ہے تا کہ اس کی نسل باقی رہے اور اس کی امداد واعانت کا ذریعہ ہو پیری اور شیفی میں اس کے کار آمد ہوتو حق تعالیٰ ان انسانی کمزور یوں سے میں اس کے کار آمد ہوتو حق تعالیٰ ان انسانی کمزور یوں سے

یاک ہیں پھرآ خراولا دبنانا کس غرض ہے ہوگا؟

آ گے اللہ تعالیٰ کے واحد وقبہار ہونے کی دلیل دی جاتی ہے كداس كى قوت إسى سے ظاہر ہے كداس نے آسان اور زمين جا ندسورج ستارے اور جملہ مخلو قات کو پیدا کیا اور بنایا اور بنایا بھی تو بری حکمت اور بجاطور بر مناسب شکل وصورت کے مطابق پھر تمام مخلوقات پراس کا تصرف اور دست قدرت ہے۔ وہی رات دن کا الث پھیر کرتا ہے اس کے حکم سے انتظام کے ساتھ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چلے آ رہے ہیں۔سورج اور جا ندکواس نے منخر کررکھا ہے کہ وہ ایسے دورے کو پورا کررہے ہیں۔ان کے لئے جوطریق کاراورنظام مقرر کردیا ہے اس کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگےرہتے ہیں۔جونظام اور قانون قاعدہ ان کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اسے کوئی چیز اور طافت بدل نہیں سکتی تو ان عظیم الشان چیزوں کے بنانے اوران کواپنے تحکم کے بینچےر کھنے ہی ہے اس کی شان و بڑائی اور توت وحکومت ظاہر ہے۔ انسان کاعلم و دخل سچھ ہے تو وہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے قاعدہ اور قانون کے ماتحت ہی چل سکتا ہے۔ کا تنات کے انتظام کے لئے اللہ کے سوانہ کوئی نے قاعدہ قانون بناسکتا ہے اور نہ بنائے ہوئے قاعدہ کو بدل سکتا ہے۔ جب بیہ باتیں کسی اور میں نہیں تو اس کا واحد اور قہار ہونا څاہت ہو گیا۔ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی انکار تو حید کرے تو لوگوں کی بید گستاخی اور شرار تیں تو ایسی ہیں کہ بیسب نظام درہم برہم کر دیا جائے اور بصورت انکار سخت سزا دی جائے لیکن وہ بڑا بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے اور اپنی شان عفو دمغفرت سے ایسا یکدم نہیں کرتا اور اگر کوئی انکار کے بعد بھی اقر از کر لیے تو گذشتہ انکار پرعذاب وسز انہیں دیتا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

آ گے مزید دلائل اپنی وحدانیت اور کامل القدرت ہونے کے دیے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ بیآ سان زمین چاند سورج وغیرہ تو اللہ نے پیدائی کئے تھے۔لیکن خور تمہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے پیدائی ہے۔ پہلے اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس جوڑے سے تمام انسانی نسل و نیا میں پھیلی۔ پھر انسانوں کے نفع کے لئے چارتم کے چوپائے اونٹ گائے بھیڑ بکری اپنی تھکہ سے بنائے اور برتم میں نرو مادہ کا جوڑا برقر اررکھا اس طرح چوپاپوں میں آٹھ نرو مادہ پیدا کئے۔ کیا ان ان چوپاپوں کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ زیادہ کام میں بہی کہاں ان چوپاپوں کی کیفیت بنائی گئی کہ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رفۃ رفۃ تمن تاریکیوں میں پیدا کرتا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رفۃ رفۃ تمن تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے پھرخون پھر لوٹھڑ اپھر کوشت پوست ہماری ماؤں کے پیٹ میں روح کا ڈالا جاتا ہے جملہ کیفیات تین ہم

سورة الزمر پارہ ۱۳۰۰ تاریک بیال کے پیٹ کی۔ دوسری تاریک رحم کی تیسری اس جعلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

آ گے جہلا یا جا تا ہے کہ جب تم نے آسان زمین چا ندسورج ون رات کو دیکھ لیا اور ان کوجس نظام اور قانون کے ساتھ چلا یا جا رہا ہے اس کوبھی سن لیا اور پھر انسان کی پیدائش اور اس کے فائدہ کے لئے حیوانات کے پیدا کئے جانے پر بھی غور کر لیا تو اب اس نتیجہ پر پہنچنے میں کیا دیر ہے کہ بیسب اللہ کی قدرت کے کارنا مے ہیں اور اللہ ہی کی وہ دا اللہ ہی کی وہ اس کیا اور پھر سب کی و کیھ بھال وہ ذات ہے کہ جس نے بیسب پچھ پیدا کیا اور پھر سب کی و کیھ بھال اور پرورش و تربیت کا انتظام کرتا ہے ساری حکومت اس کے ہاتھ ہیں اور پرورش و تربیت کا انتظام کرتا ہے ساری حکومت اس کے ہاتھ ہیں وہی ہے تو جب خالت راز ق اور مالک ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب سے دول کی سعود کیں سے جابی ہوا تو

طرف جھے اوران کو پوجنے گئے۔ کیسی انتہائی نادانی کی بات ہے۔ ابھی آ مے کفروشرک کی برائی اوراس کا ناپسندیدہ ہونا اور اہل کفر کی ندمت کامضمون جاری ہے جس کا بیان انتاء اللہ اگلی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

افسوس ندمعلوم تمہاری سمجھ اور عقلیں کہاں گئیں کہ تم اس کے سوا

دوسروں کی عبادت و بندگی کرنے گئے اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی

### وعا سيحجئ

الله تعالی توحیدی حقیقت ہم کونھیب فرمائیں۔اور ہم کواپنا تالع داراوراطاعت گزار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اوراسی پرموت نھیب فرمائیں۔یااللہ آپ نے اپنی قدرت ہے ہم کو دنیا میں پیدا فرما کراتن عمرعطا فرمائی۔یااللہ ہم کواپنی زندگی کا ایک ایک لحدا پنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اوراپنی سے معرفت اورتعلق قوی نصیب فرما۔یااللہ بیکا کنات کا نظام جوایک اُل قانون کے اندرجل رہا ہے۔اس میں خورو فکر کرے ہم کواپنی تو حید کامل کرنے کی توفیق وصلاحیت عطا فرما۔ آئیں۔ وَ الْجَدُدُ عُلُونَا اَنِ الْحَدُدُ یِلْدِ دَبِ الْعَلْمِینَ الْعَلْمِینَ

# اِنْ تَكُفْرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَانْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ

# وَلَاتَزِرُوانِهَ ۚ وِزَرُ الْخَرَى ثُعَرِالَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ مِاكُّنْتُمُ تَعَكُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ

اور کوئی کسی (کے مناہ) کا بوجھ نہیں اُٹھا تا۔ پھر اپنے پروردگار کے پاس تم کولوٹ کر جانا ہوگا۔ سو وہ تم کو تہہارے سب اعمال جنلادے گا۔ وہ

## ٮؚؚۮؘٳؾؚٳڵڞؙۮؙۏ<sup>ۣ</sup>

دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے۔

اِنْ تَكُفُرُ وَالَّرُمُ نَاشَرَى كُومِ عَلَى اللهُ تو بِينَكُ اللهُ تو بِينَا عَنْ اللهُ تو بِينَا عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تو بِينَا عَنْ اللهُ تو بِينَا عَنْ اللهُ تو بِينَا عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ

نہ ہوگا کہ کرے کوئی جرے کوئی۔ برحض اینے اپنے کام کا ذمہ دارہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبروپیش کیا جائے گا اور وہ اس دن صاف صاف بتادے گا کہ کو ت مخص کیا کام کرتار ہاہے کیونکہ وہ ہرایک کے کاموں سے خوب واقف ہے بلکہ وہ سب کے دلوں تک کے بھید الحمی طرح جانتا ہے۔ سی اللہ علی ایک صدیث قدی میں اللہ تعالی نے فرمايا كهساراجهان اكرمتقي موجائة واس سيالله كو يجحد تفع تبيس يهنيتا اورا گرسارا جہان نافر مان ہو جائے تو سیجھ نقصان نہیں پہنچا۔ جبیہا جو عمل کرتا ہے لکھا جاتا ہے۔اگر نیک عمل ہے توالٹدایے فضل سے عمل ہے بڑھ کرجزادے گااور عمل بدیتے بدی کے حیثیت کے موافق سزا موكى يامعاف كرديا جائے گابغير مدايت اورتوفيق البي كة دى مرابى میں برامواہاس کو جائے اللہ سے ہدایت کی التجا کر ہے۔اللہ ای کو نيك راستدير لكاو حكار (وبنا اهدنا الصواط المستقيم) المسيح حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ نہ اللہ کو نیک کام کی حیثیت سے بردھ کر جزادیے میں چھ در آنغ ہے نہ بدی کے بخش دیے میں چھ وریع نہ سارے جہان کے نیک ہوجانے سے اس کا میجھ نفع۔ نہ سارے جہان کے بدین جانے سے اس کا کوئی ضرر۔ تو اس غنا

لفسير وتشريح بمكذشته آيات مين بعض حقائق و دلائل توحيد بیان فرماکر فانبی تصوفون (اے مشرکین تم کہاں بہکے جارہے ہو) فرمایا تھا۔ نعنی اللہ تعالی کو جھوڑ کرادھرادھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔اس یر مشرکین کا گمان جا سکتا تھا کہ اللہ کو ہماری بڑی ضرورت ہے اور ہارے ایمان اور شکر گزاری کی بڑی حاجت ہے جوہم کوانی طرف بلاتا ہاس خیال کے دفعیہ اور اس غلطہ می کور فع کرنے کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پروانہیں کہاہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے کسی کے تفریعے اس کی خدائی میں ذرہ برابر کی نبیس آسکتی۔ مانو کے تب بھی وہی خدا ہے اور ندمانو کے تب بھی وہ خدا ہے اور سے گائیکن خودانسان کا بھلااسی میں ہے کہ اللہ کواہارب اورمعبود مانے۔ اگر کافر بن کراس کے انعامات اور حقوق کا انکار کرو گے تو تمہارای نقصان ہے اس کا سیجھ بیں مگڑتا۔ مال پیضرور ہے کہوہ کفرے راضی ہیں۔اینے بندوں کے کافر اور منگر نے سے ناخوش ہوتا ہے اور اس چیز کوان کے لئے ناپسند کرتا ہے اور جو بندے اس کا حق مان كرمطيع اورشكر كزار بنيل - بيه بات اس كويسند بهجس كالقع انہیں کو پہنچتا ہے۔اس طرح ہر حص وہی یائے گاجواس نے کیا ہو۔ یہ فان الله غنی عنکم اگرتم کفر کروتوالله مسے بنیاز ہاں کے مقابلہ میں و ان نشکر وا یوضه لکم فرمایا گیا یعنی اوراگرتم شکر کروتواہ وہ تمہارے لئے پند کرتا ہے تو یہاں کفر کے مقابلہ میں ایمان کے لفظ کی بجائے شکر کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کفر در حقیقت احسان فراموثی اور حق ناشای ہے اورایمان فی الحقیقت شکر گزاری اوراحسان مندی اور حق شناسی ہے۔ جس محض میں اللہ جل شمانہ کے احسانات کا پہر بھی احساس ہوگاوہ ایمان کے سوادوسری راہ افتیا رہیں کرسکتا اس لئے شکر وایمان ایسے الزم وطروم ہیں کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ اوراس کے برنکس جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں۔

ان آیات کے تحت مفسرین نے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ کی تصریح کی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام ایمان یا گفراللہ تعالیٰ کی مشیت یا رادہ کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا۔ اس لئے ہر چیز کے وجود میں آئی ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضا اور بہندیدگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے متعلق ہوتی ہے۔ گفروشرک اور معاصی اس کو پہند نہیں۔ (معارف القرآن جلد کے) اس بنا پر علائے اہل حق نے لکھا ہے کہ اہل حق کا ند ہب تعالیٰ کے حکم وتقدیر ہے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا تعالیٰ کے حکم وتقدیر ہے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی کو مکروہ و نابہند سمجھتا ہے آگر چدان کی تخلیق کا ارادہ سمی حکمت و مصلحت ہے ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ جل مطابی جا میں اور اپنی ناراضگی عطابی جا سے ہم کو بیا نیس اور اپنی ناراضگی اور اپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور اپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی کے اعمال کی تو فیق عطافر ما نیس اور اپنی ناراضگی اور ناپند بیدگی و الے اعمال ہے ہم کو بیا نیس۔

ابھی اہل کفر وشرک کی ندمت اور اس پرتر دیداور ایمان کا پندیدہ ہونا اور اہل ایمان کی تعریف کامضمون اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والْجِدُ دُعُوٰنَا اَنِ الْحَمَدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ا اور بے بروائی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہا گر سب لوگ منگر ہو جاویں تو اللہ کوان کے منگر ہونے کی سیجھ پروانہیں۔ خداکی بادشاہی ونیا کے بادشاہوں جیسی نہیں ہے کہان کی سلطنت کو فوج پارعیت کے منحرف ہوجانے سے ضرر بھنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اینے سی مفادی خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفادی خاطر ہے بیند مبین رتا کہوہ کفر کریں کیونکہ کفرخود انہیں کے لئے نقصان وہ ہے۔ يبال أيك ضروري بات مي بهي سمجھ لي جائے كم الله تعالى كى مشيت اور چيز باوراس كى رضادوسرى چيز بودنيا كاكوكى كام بھى الله كي مشيت كے خلاف نبيس موسكنا مكراس كي رضا كے خلاف بہت ے کام ہو سکتے ہیں اور رات دن ہوتے رہتے ہیں۔مثلاً دنیامیں ظالموں كا حكمران مونا چوروں اور ڈاكوؤں كا يايا جانا قاتلون زانیوں اور شرابیوں کا موجود ہونا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں سرے سے ان کاموں کی مخبائش ہی ندر کھتا تو دنیا میں بھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی لیکن چونکہ بیدونیا دارالامتحان ہے اس کئے خیر اور شردونوں کا وجود دنیا میں انسانوں کی آ زمائش کے لئے رکھا گیا اور بیسب کچھ بربنائے مشیت ہے لیکن اس سے بیہ لازمنبيس آتا كهجو كحدمشيت كتحت صدور مور ما باللدكي رضا بھی اس کو حاصل ہے۔مثال کے طور پراس کو یوں سمجھئے کہ ایک ھخص اگرحرام ونا جائز راسته ہے اپنارزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تواللداس ذربعهساس كورزق ويتاب بيتو باس كي مشيت. محرمشیت کے تحت چورڈ اکورشوت خوراور کا فرمشرک کورزق دینے کا بیمطلب نہیں کہ چوری ڈاکے رشوت کواللہ تعالی بہند بھی کرتا ہے۔ مثیت البی کا قانون مکونی دوسرا ہے اور مرضیات البی کا قانون تشریعی جدا ہے۔ یہی بات اللہ تعالی بیہاں آیت میں فرما رے ہیں کہتم کفر کرنا جا ہوتو کرو۔ہم حمہیں زبروی اور جراقبراس ے روک کرمومن بیں بنائیں گے۔ محربہ بمیں پندہیں ہے کہتم بندے ہوکراپنے خالق و پروردگارے کفر کرو۔ کیونکہ بیہ تمہارے بی لئے نقصان دہ ہے ہماری خدائی کااس سے پھونیس مجرتا۔ يهال آيت مين ايك بات يبيمي قاتل غور بكه ان تكفروا

## وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ خُرُّدَ عَارَتِهِ مُنِيبًا النَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَ نِعْمَةً مِنْهُ سَي مَا كَانَ يَدْعُوا

اورآ دی وجب وئی تکیف چنجی ہے واپنے پرور کار کوال کی طرف رجوع ہوکر پہار نے لگتا ہے جرجب اللہ تعالی اس کواپنے ہاس سے تعت عطافر او بتا ہے توجس کیلئے پہلے سے (خدا کو) پکار ہاتھا

## الينومِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهُ قُلْ تَمْتَعُ بِكُفُرِكَ قَلِيْلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ

ہی وجول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا اثر میں بنا ہے کہ انشرکی راہ ہے ( وہرول کو) ممراہ کرتا ہے آپ ( ایسے خص ہے ) کبد بیجنے کرا ہے تفرکی بہارتھوڑے ذوں اور گوٹ لے

## آصْعب الْنَارِ وَأَمَّنْ هُوَقَانِتُ انَاء الَّيْلِ سَاجِدًا قَوَالِمَّا يَحْدُرُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَة

(پھرآ خرکار) تو دوزخیوں میں سے ہو تیوالا ہے بھلا جو تحض ادقات شب میں بجدہ وقیام کی حالت میں عبادت کررہا ہوآ خرت سے ڈررہا ہواورا پے پروردگار کی

## رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَمْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الْمَايِسَةُ كُوْلُوا الْأَلْبَابِ<sup>ق</sup>

رحمت کی امید کررہا ہو آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں وہی لوگ نفیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔

وَلِذَا اور بِبِ مَنَ لِنَهِ بِنِهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ الل

والانہیں۔ مشرکین عرب کے متعلق دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے

کہ جب دریایا سمندر میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی آفت آتی دیکھتے
ہیں تو جن جن کو خدا کے سواپکارا کرتے تھے اس وقت سب کو بھول
جاتے ہیں اور صرف خدا کو پکار نے لگتے ہیں۔ کیکن نجات پاتے ہی
منہ پھیر لیتے ہیں۔ جہاں وردد کھٹل گیا پھر تو ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا
مصیبت کے وقت اس نے رب حقیقی کو پکارائی نہ تھا۔ انسان کی اس
حالت کو ایک دوسری آیت ہیں اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے کہ
تکلیف کے وقت تو انسان ہمیں اٹھتے ہے لیٹتے ہم وقت پکارتا ہے
لیکن اس تکلیف کے ہٹتے ہی وہ بھی ہم سے ہٹ جاتا ہے کویا اس
نے دکھ درد کے وقت ہمیں پکارائی نہ تھا۔ بلکہ عافیت کے وقت خدا

تفسیر وتشرت اگذشتہ یات میں کفروناشکری کی ندمت میں بتایا گیا تھا کہ اگریم ناشکری کرو گے واللہ کا بچھ کی نہیں بگڑے گااور اس کوتمہاری شکر گزاری کی حاجت بھی نہیں ہاں بیضرور ہے کہ بندے اگراس کی ناشکری و کفران نعمت کرتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں فرما تا اور نافش ہوتا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آ گے انسان کی جس سے مراویہاں کا فر اور مشرک انسان ہے اس کی ناشکری کا حال ان آیات میں بیان کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ کافرانسان کی بھی جیب حالت ہے کہ جب کوئی ختی اور مصیبت آ پرتی ہے تو پھر رب عیس حالت ہے کہ جب کوئی ختی اور مصیبت آ پرتی ہے تو پھر رب عیس کو بٹانے کے دوئی مصیبت کو بٹانے

كساته شريك كرف لكتاب اى حالت كويبال آيت مي بيان كيا كياك كيمانا شكراانسان بكرجب مصيبت آير في توجميل ياد كرتا ہے۔ پھر جبال الله تعالى كى مبريانى سے ذرا آرام واطمينان نصیب ہوا تو معاً وہ پہلی حالت بھول جاتا ہے اور پھرعیش وعشرت كنشه مين ايساني فل اورمست موجاتا بي كويالمحى مم سے واسط ہى ند تھا۔ اللہ کی وی ہوئی تعمقوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداون کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ كرتاب جوخدائ واحد كيساته كرنا جائب تفا-اس طرح خودجمي ' گمراہ ہوتا ہے اوراپنے قول وقعل سے دوسروں کوبھی گمراہ کرتا ہے۔ کافرکی اس ناشکری برآ کے فرمایا جاتا ہے کہ اچھا کافررہ کر چندروزہ یبان ونیامین عیش از الے اور خدانے جب تک مہلت وے رکھی ے دنیا کی نعمتوں ہے تہت کرتارہ اس کے بعد تجھے دوزخ میں رہنا ہے جہال سے بھی چھٹکارانفیب نہ ہوگا۔ بیتو ایک کافراورمشرک انسان کی حالت بیان ہوئی اس کے مقابلہ میں ایک اہل ایمان کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ رات کی نینداور آ رام جھوڑ کراللہ کی عبادت میں لگا بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑار ہا۔ بھی سجدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کاخوف اس کے دل کو بیقرار کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے و ھارس بندھ ارکھی ہے تو کیا یسعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اویر ہوا کہ مصیبت کے وقت تو خدا کو یکارتا ہےاور جہاں مصیبت کی گھڑی ٹکی خدا کوچھوڑ بیٹھا و دنوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں۔ایسا ہوتو گویا ایک عالم وجاہل یا ایک مجهددارادرایک بیوقوف میں کھیفرق ہی ندر ہا مگراس بات کوبھی وہی سوچتے سمجھتے ہیں جن کواللہ نے عقل دی ہے۔

یہاں مشرکین عرب کا حال ہتلایا گیا اور ان کی اس خصلت کی ندمت کی گئی کہ جب مصیبت پڑی تو رب حقیقی کی طرف رجوع ہوکر اس کو پکارنے گے اور جب مصیبت خدا کی مہر بانی سے ٹل گئی تو پھر حق تعالی سے انحراف اور غفلت اور غیر اللہ کی بندگی میں لگ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصلت کہ جب مصیبت بندگی میں لگ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصلت کہ جب مصیبت

پڑی تو اللہ یاد آ گیا اور جب مصیبت دور ہوئی تو پھر حق تعالیٰ ک نافر مانی اور اس کے احکام سے انحراف اختیار کر لینا یہ حالت جب کا فراور مشرک کے لئے ناپسندیدہ اور باعث ندمت ہے تو ایک مسلمان کے لئے کیسے پسندیدہ ہوسکتی ہے۔

پھران آیات ہے بیکھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے مشرکین عرب جن کی ندمت فر مائی گئی آج کے دہر یوں اور مادہ پرستوں ہے تو بہتر تھے۔ آج کے مادہ پرست دہریئے اور کفار خدا تعالیٰ کے وجود ہی کے محکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست سمتاخیاں کرتے ہیں اب خواہ پورپ کے دہریئے ہوں یاروس کے کمیونسٹ ہوں وہ تو اس کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم این مرضی کے مالک ہیں۔ہم سے ہمارے اعمال کی بازیرس کرنے والا کوئی نہیں۔اسی بدترین گفروناشکری کا متجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن واطمینان چین وسکون مفقود ہو چکا ہے عیش و آرام کے نئے نئے سامان بہت مگر جس کا نام راحت قلب ہے وہ غائب علاج کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات ہے مگرامراض کی اتنی کثرت ہے کہ جو پہلے کسی زمانہ میں سی نہیں گئی۔ تو اس کفروشرک کی سزا تو آخرت میں سب ہی کفار و ہریوں اور کمیونسٹوں وغیرہ کے لئے دائمی جہنم ہے مگراس اندھی ناشکری اور کفران نعمت کی سزات کچھ دنیا میں بھی بھکتنی پڑتی ہے کہ جس کی دی ہوئی تعمتوں میں تصرفات کر کے جاند اور ستاروں میں پہنچنے کے حوصلے پیدا ہوئے اس کا انکار ناشکری اور ناسیاس۔ حق تعالی غفلت اور انحراف کے مہلک امراض ہے ہماری حفاظت فرمائيس اوراييخ شكركز اراورفر ما نبروار بندوں ميں ہم كو شامل ہونا نصیب فر مائیں اور ہر حال میں اینے ذکر وفکر اور ہمیشہ ا بی طرف رجوع رہنے کی تو نیق عطا فر مائیں ۔ آمین ۔ اب آ سے اہل ایمان کوحق تعالیٰ کی اطاعت میں ملکے رہنے کی ترغیب اورائے رب حقیق کی عبادت کرتے رہنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

## ادِ الَّذِيٰنَ امَنُوااتَّقَوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ کئے کہ اے میرے ایمان والے بندوتم اپنے پرورد گارہے ڈرتے رہوجولوگ اس ونیامیں نیکی کرتے ہیں ان کیلئے نیک صلہ ہےاوراللہ کی زمین الله وَاسْعَةُ إِنَّا يُونِي الصِّيرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ ۚ قُلْ إِنِّي ٱمِرْتُ أَنْ أَعْبُرُ اللهُ مُغُلِصًا راخ ہے۔ مستقل رہنے والوں کو اُن کامِلہ بے شار ہی ملے گا آپ کہد بہتے کہ جھے کو (منجانب اللہ ) تھم ہوا ہے کہ بیں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کواسی کیلئے لَهُ الدِيْنُ وَامِرْيِكُ إِلَانَ ٱلْأُوْنَ اوَّلَ الْمُسْلِيرُ، قُلْ إِنْ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَنَاب خانص دکھوں۔ ہورجھ کویہ( بھی) تھم ہواہے کے سب مسلمانوں بھی اول میں ہوں آپ ہے( بھی) کہد بچتے اگر (بغرض محال) میں اپنے رب کا کہنانسانوں تو بھی ایک بڑے دل کے عذاب کا اندیشہ کھتا ہوں۔ ۾ ۗ قُلِ اللهُ أَعْبُدُ نُغَلِطًا لَّهُ دِيْنِي ۚ فَاعْبُدُ وَالْمَاشِئُةُ مُّرِّنَ دُونِهِ ۖ قُلْ آب كهد يجئه كه بين والله ي كي عبادت الساطرة كمنا مول كدا في عبادت كواي كيلية خالص ركمنا مول بسوخدا كوچيوژ كرتمهارا دل جس چيز كوچا ب أسكى عبادت كرو-آب بيم كه كهد يجئه كه پورے زيا نكار يَنِينَ خَسِرُوَا اَنْفُتُهُمْ وَاهْلِيهِ مُربُومُ الْقِهِمَةُ الْاذلِكَ هُوَاكُنْهُانُ الْمِبِينُ ©لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وی لوگ ہیں جوابنی جانوں سےادرایے متعلقین سے قیامت کے دوز خسارہ میں پڑے یادر کھو کے صرح خسارہ یہ ہے۔ان کیلئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں سے ِنْ تَغُتِهِمْ ظَلَلٌ ذَٰ إِلَا يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادُهُ يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ ٣ اور ان کے پنچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہول گے یہ وہی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے۔اے میرے بندو مجھ سے ڈرو قُلْ فرمادي إيفيهانيه المصرب بندو الكذين جو المنوا ايمان لائها اتَقُوا تمؤره النَّبَكُمُ ابنارب اللَّذِيْنَ ان كيلي جنبول في أخسنُوا المحام ك في من | هذه و للذُّنيَّا اس دنيا | حَسَنَةُ بعلاني | وَازْحَلْ اللهِ اور الله كي زهن | وَالسِّعَةُ وسنع | إنَّا استحسوانبين | يُونَي يورا بعله ديا جاريكا الطّه يُدُونَ صبر كرندوالے | اَجْدَهُمُو ان كا اجر | بِغَيْرِحِسَانِ بِهِ صاب | قُلْ فرمادیں | اِنْیَ اُمِوْتُ بیتک مجھے تھم ویا حمیا | اَنْ كه أَعْبُدُ لِنَهُ مِن اللَّهِ يَ عِبَادت كرون مُغَلِيفًا خالص كرك لا لا أن كيلية اللَّهِ يَنَ عبادت الوالْمِينَ اور مجصحتم ديا كيا الرَّنْ اس كا الكُّونَ كه مِن مون اوَّكَ بِهِنَا الْمُنْسِلِينَ (جَعَ) مسلم فرما نبروار | قُلْ فرماوين | إِنْ أَكَافُ بِينَك مِن دُرتا هون | اِنْ أَكَا عَصَيْتُ مِن نافرما في كرون | رَبِّنَ ابنا يروردگار عَنَابَ عذاب من يَوْمِعَ فِطْينُو الكِبِرُاون فَل فرماوي اللهُ أَعْبُدُ مِن الله كاعبادت كرتا مول المنظِمة فالعس كرك الدّاس كيليّا وينبي النه كاعبادت فَاغُدُوا لِينَ تَم رِسَشَ كُرُو مِ مَالِيتُفَتَّمُ جِس كَيْمٌ جابو مِنْ دُونِهُ اس كِسوائِ الْخَلْ قرمادي النَّ بيتك النَّيدِينَ مَها تايانے والے الَّذِيْنَ ووجنهوں نے خَيِرُوا كَفَاتْ مِن وَالا الْفُنُهُ مَمْ اللهِ آلِ وَأَهْلِينِهِ هُمُ اورائِ كُمُرواكِ الْيُؤْمُرُلْقِيمَةِ روز قيامت اللَّا حُوب يادر كهوا فَلِكُ بِهِ الْهُو وه الْخُنْرَانُ مُعَامًا لْبُیْنُ مرزع لَلْف أن كيل مِنْ فَوْقِهِ ف ان كاوير الظلل ما تبان (جاوري) مِن النّار الله ك و اور من تَخْتِونم ان ك ينج س تقسیر وتشریکے: گذشتہ آیات میں ایک کا فرومشرک کا حال بیان ہوا تھا کہوہ دنیا کےعیش و آ رام میں پھنس کراللہ ہے بالکل

غافل رہتا ہے اور کسی بڑی آفت میں بھنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں تو پھراس کوخدایا دہ تاہے اور اس وقت اے اور کوئی یا دنہیں آتالیکن مصیبت شکتے ہی وہ پہلی حالت بھول جاتا ہے اور پھر بدستورعیش وعشرت کے نشہ میں ایسا غافل ہوتا ہے کہ گویا مبھی خدا ہے واسطہ ہی نہ تھا اور بھول کر بھی اس کو یا دنہیں کرتا۔ بلکہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من محمرت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اس کے برخلا ف اللَّه کے فر مانبر دار بندے کی حالت بھی بیان ہوئی تھی جو را توں کواٹھ کر اللہ کے آ گے جھکتا ہے بھی اپنے مالک کے آھے دست بسة كمر اربتا ہے اور بھی مجدومیں گرتا ہے ایک طرف اس کے دل میں آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے تو دوسری طرف الله کی رحمت كاسهارا وآسرا بندها موتاب مصيبت ميس بهى اى كويكارتا ہے اور راحت میں بھی اس کاشکرا دا کرنے میں لگار ہتا ہے تو اس طرح كفراورابل كفركي ندموم اورايمان اورابل ايمان كالمحمود جونا تابت فرمايا كيا تفاراب جب ابل ايمان كاعندالله محمود مونامعلوم ہوگیا تو ایسے ایماندار بندوں کواطاعت کی ترغیب اور اپنے رب کی عباوت پر جےرہے کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہاری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کومیری طرف ے کہد بیجے کہ میرے ایمان والے بندوتم اینے پروردگارے ڈرتے رہویعنی صرف ایمان لا کرندرہ جاؤ بلکداس کے ساتھ تقوی بعنی خدا کا خوف بھی اختیار کراور جن چیزوں کے کرنے کا الله نے تھم دیا ہےان کو بجالا وُ اوران برعمل کر داور جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے بچو۔ آ گے اس تقوی اور خوف خداوندی اختیار کرنے کاثمرہ اور نفع بتلایا گیا کہ جس نے اس دنیا

میں نیک روبیا ختیار کیا اس کے لئے نیک صلہ ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔اس کی ونیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔آ گے انہی ایماندار بندوں کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اگرتم ایک جگہ اپنے وطن میں یا شہر میں یا ملک میں خدا کی عبادت استقلال سے نہ کرسکواورلوگ جمہیں نیک راہ چلنے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشارہ ہے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بجالاسکو۔ بلاشبداس ترک وطن كرفي ميس مصائب بهي برواشت كرنا يرس سي-اورطرح طرح کےخلاف عاوت وطبیعت امور پرصربھی کرنا پڑے گالیکن تواب بھی بے شارابیوں ہی کو ملے گاجس کے مقابلہ میں دنیا کی سب یختیاں اور تکلیفیں ہیج ہیں۔ گویا یہاں اہل ایمان کو مکہ ہے ا بجرت کی ترغیب ہے کہ جن پر کفار مکہ نے اس وقت ظلم وستم ڈھا رکھا تھا اور دین اسلام پر زندگی گزارنا دشوار بنا رکھا تھا۔ آ گے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کومزیر تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیابھی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں فقط حمهمیں ہی زبانی پیغام پہنچانے نہیں آیا ہوں بلکہ وہ پیغام خود میرے لئے بھی تھم کی صورت رکھتا ہے اور مجھ کومنجانب اللہ تھم ہوا ہے کہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور اس طرح عبادت كرول كهاس بين شائبه شرك كانه هواور مجھ كوريجى تتكم ہوا ہے کہسب سے میلے میں خوداسلام کوحق مانے والا اوراسلام کے احكام پر چلنے والا ہو جاؤل اور دوسروں كے لئے اطاعت اور فر ما نبرداری کانمونه بن کردکھاؤں ۔ نیزیہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیجی لوگوں سے کہہ دیجے کہ بفرض محال اگر میں اینے رب کا کہنا نہ مانوں اوراس کی نافر مانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب اوراس کی پکڑ کا اندیشہ ہے مطلب مید کہ جب اللہ تعالیٰ کی

جیسی معصوم اورمقرب اورمحبوب ذات بھی منتثنیٰ نہیں تو دوسرے لوگ تو کس شار میں ہیں۔اس لئے دوسروں کوتو اللہ کی نافر مانی سے بہت ہی زیادہ اجتناب کرنا جائے آ کے ارشاد ہے کہ اے نی صلی الله علیه وسلم آب او گول سے بیامی کهدد سیجئے کہ جس بات کا مجھ کو حکم ہوا ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا میں تو اس پر کاربند بھی ہوں چنانچہ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی اطاعت وفرمانبرداری میں کسی اور کواس کا شریک نہیں تھہرا تا۔ خالص ای کی بندگی کرتا ہوں اس کے آ سے جھکتا ہوں اور جو پچھ مانگنا ہوں اس سے مانگنا ہوں متہبیں میرے طریقہ پر چلنا ہے تو تم بھی وہی کر وجو میں کرتا ہوں اورا گرتم میری بات نہیں سنتے اور میرے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے تو تم جانو اور تمہارا کام ایک خدا کوچھوڑ کرتمہارا دل جس کی عبادت کو جا ہے کرو قیامت کے دن اس کا نقصان خود مجگتو سے اور اپنی جان کے لئے بھی اور ا ہے گھر والوں کے لئے بھی آفت مول لو مے۔ اور یا ورکھو کہ تیامت کا نقصان سب سے زیادہ زبردست نقصان ہے۔اس کے بعد حق تعالی متنب فر ماتے ہیں کہ کیاان مشرکین کو دکھائی نہیں دیتا که بینقصان سب سے زیادہ کھلا خسارہ ہے اوراس خسارہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان مشرکین کے لئے سرکے اوپر آگ کی تہ بتہ جا دریں بادلوں کی طرح جھائی ہوں گی اور ان کے بیج بھی آ گ كى تەبتەجادرىن بچىمى مون كى \_غرض برطرف سے نارجېنم ان کومحیط ہوگ۔ یہی وہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اس سے بیچنے کی تدبیریں بتلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جواتنا بندوبست کیا کہ اسپنے رسول بھیجے ان پر اپنی کتابیں نازل کیں۔ بیسارا بندوبست ای لئے ہے کہوہ اپنے : بندوں کو نافر مانی کے انجام سے ڈراوے۔ابسمجھ لو کہ بیہ چیز

نافرمانی اوراس پرسزا کے قاعدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرنے کے قابل ہے یانہیں۔ اگر ہے تو اللہ کے غضب سے جیسی معصوم اور مقرب اور محبوب ذات بھی منتقیٰ نہیں تو دوسر سے اللہ ہی کا عبادت و بندگی کرنا جا ہے۔ اس لئے دوسروں کوتو اللہ کی نافرمانی اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنا جا ہے۔

یہاں واد ص الله واسعة ہے یعنی اللہ کی زمین فراخ ہے معلوم ہوا کہ بیعذرکوئی نہیں کرسکتا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یا جس ماحول میں پھنسا ہوا ہوں اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ ہے دین کی یابندی اوراللہ کی بندگی میں ماحول میں بندگ اوراللہ کی بندگی میں ماحول میں جملہ میں بنلا دیا گیا کہ اگر کسی خاص شہر ملک یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے کسی مسلمان اور اہل ایمان کے لئے ماحوا میں جاکر رہوجوا طاعت بہت وسنع ہے۔ کسی ایسی جگہ اور ماحول میں جاکر رہوجوا طاعت بہت وسنع ہے۔ کسی ایسی جگہ اور ماحول میں جاکر رہوجوا طاعت بہترت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دیدیہ کی ایمندی نہ کر سے۔ اور اگلے جملہ میں انعما یو فی الصبابرون پابندی نہ کر سے۔ اور اگلے جملہ میں انعما یو فی الصبابرون بابندی نہ کر سے۔ اور اگلے جملہ میں انعما یو فی الصبابرون تکایف پر صبر کرنے والوں اور دین میں کھے تکلیف پر صبر کرنے والوں اور دین میں مستقل رہنے والوں کوان کاصلہ بغیر حساب ملے گا۔

بغیر حساب سے مرادیہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا تواب کی مقرر انداز ہے اور پیانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ و بے حساب ویا جائے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت قادة نے فرمایا کہ حضرت انس نے بیحد بیٹ سنائی کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی۔ اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پورا پورا اجردے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جے دغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پورا پورا اجردے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور تے دیا جائے گا۔ کمی عبادات کو تول کر حساب سے پورا پورا اجردے دیا جائے گا۔ بھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں

گوان کے لئے کوئی پیانداوروزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بغیر حساب اور بغیراندازہ کے ان کی طرف تو اب بہادیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انھا یوفی الصابرون اجو ھم بغیر حساب. یہاں تک کہ وہ لوگجن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تھی تمنا کرنے لگیس کے کہ کاش ونیا میں ان کے بدن قینچیوں کے ذریعہ کائے گئے ہوتے تو آج ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی بغیر حساب صلہ ماتا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یہاں آئیت میں صابرون سے مرادوہ لوگ ہیں جو دنیا کے مصابب اور تکیف اور رنج وفی پر صبر کرنے والے ہیں اور بعض حضرات اور تکلیف اور رنج وفی پر صبر کرنے والے ہیں اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مماد وہ لوگ ہیں جو معارف ہیں جو معارف ہیں جو معارف ہیں جو معارف کا بیں جو معارف کے معارف کی ہیں جو معارف کی اور گئا ہوں سے باز معاصی اور گنا ہوں سے باز معاصی اور گنا ہوں سے باز

گے تو ان کے لئے کوئی پیانداوروزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بغیر حساب اور بغیر کے مشقت پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق پر قائم اور اپنے اندازہ کے ان کی طرف تو اب بہا دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اندما یوفی الصابوون اجو ہم بغیر تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اندما یوفی الصابوون اجو ہم بغیر تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اندما یوفی الصابوون اجو ہم بغیر تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اندما یوفی الصابوون اجو ہم بغیر کی مشقت پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی الصابوون اجو ہم بغیر کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کیں اور اپنے کی مشقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کس اور کی مشتقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کس اور کی مشتقت اور مشکلات پر صبر کی تو فیق عطافر ما کس اور کیا کی مشتقت اور کی مشتقت اور کی مشتقت اور کی مشتقت اور کی اور کی مشتقت اور کی مشتقت اور کی کس اور کی کی مشتقت اور کی کس اور کی کی کس اور کس اور

الغرض یہاں آخری آیات میں کفار ومشرکین کے متعلق بتلایا گیا کہ قیامت میں پورے خسارے اور نقصان میں پڑنے والے یہی ہوں گے اور اس خسارہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ کے محیط شعلے ان کوچاروں طرف سے گھیرے ہوں گے۔ العیاذ باللہ تعالی ۔اب آ گے اہل ایمان کو جوا ہے درب کے احکام کان لگا کر سفتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر ممل کرتے ہیں ان کو بشارت اور خوشخری سنائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات ہیں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيجئے

حق تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں! پناوہ خوف وخشیت بھی عطا فر مائیں کہ جوہم ہر چھوٹے بڑے گناہ اور نا فر مانی سے نیج جائیں۔

یا اللہ ہم کو دین پراستقامت عطافر مااور دین پر قائم رہنے کے لئے ہرمشقت کو ہر داشت کرنے کی تو فیق نصیب فرما۔

ياالله قيامت ميں خسارہ اور نقصان ہے ہم کو بچاليجئے۔

یا الله جمیں ایسا ماحول عطا فرما ہے جودین میں ہمارے لئے معین ویدد گار ہواورا طاعت احکام الہیہ کے لئے ساز گار ہو۔

یااللہ اب ہمارے معاشرہ میں جومنکرات اور ممنوعات پھلتے جارہے ہیں ان کی اصلاح کی صورتیں غیب سے ظاہر فرمائیے اور معاشرہ میں دین داری تقویٰ اور پر ہیزگاری پھلنے اور پھیلانے میں ہماری مدوفر مائے۔ آمین

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

## َذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُكُوْهَا وَأَنَابُؤَالِلَ اللهِ لَهُ وُالْبُثْثِرِيَّ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِيْنَ ور جولوگ شیطان کی عبادت سے بیچتے ہیں اوراللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ متحق خوشخری سنانے کے ہیں سوآپ میرے اُن بندول کوخوشخبری سناو بیچئے جو تَمَعُونَ الْقُولَ فَيُتَّبِعُونَ آحُسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَلَهُمُ اللَّهُ وَ أُولِيِّ س کلام (النی ) کو کان لگا کر ہنتے ہیں پھراس کی اچھی اتوں پر چلتے ہیں یہی ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جوالل عقل ہیں۔ اَفَهُنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِينُ مَنْ فِي التَّالِ<sup>®</sup> لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُ مُ بھلا جس خض پرعذاب کی بات محقق ہو چکی تو کیا آپ ایسے خص کوجو کہ (علم الٰہی میں ) دوزخ میں ہے چیٹر اسکتے ہیں لیکن جو**لوگ** ڵڰٛڔڠؙڒڹٛۜڡۧڹ۬ ۏؘۊۣۿٵۼٛڔڬؙ مّبنِؾ ۗ تَجَرِي مِن تَخِتَا الْأَغُارُةُ وَعُدَاللّهِ لَايُخِلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ® ان کیلئے (جنت کے )بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو ہے بنائے تیار ہیں ان کے بیچ نہری چل رہی ہیں بیاللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ خلاف میں کرتا الْجُتَنَبُوا بَيْتِ رَبِ الطَاعُونَ مركش شيطان أن كه يعبد ذها أكل يرشش كري والكابوا اور انبوس في رجوع كيا إلى الله الله كالمرف الكائم ان كيليم الذبنيزي خوشخري فكبيّر سوخوشخري دي إعباليه ميرے بندوں الكيابي وه جو ايت وَيمُعُونَ سنة مين الفَوْلَ بات يَتَيْعُونَ بِمربيروى كرت بيل المُعْسَدَة أكل الجمي باتمل الوليك وعي لوك الكِذينَ ووجنهين الله مُنْهُ اللهُ انبين بدايت دي الله في أوليك اور يمي لوك ا أولواالأنباكِ عقل والے | أفكنُ كيا تو جو جس حقَّ قابت ہو كيا | عَلَيْهُ اِس بر | تَكِلِمَهُ تَعَم وعيد | الْعَذَابِ عذام نَائِنْتَ كَيَا بِسَ مِنَا مُنْ عِلَا عُنْ جُولِ فِي التَّالِ آكَ مِن النَّالِ الْكِن لَكِن النَّكُو النَّالِ الكَنْ أَنْفَوْا جُولوك وْرِي النَّالِ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِ غُرِفٌ بالاخانے | مِنْ فَوْقِهَا أَن كَاورِ ہے | غُرُثُ بالا خانے | مُنْذِيَةٌ بنائے اتبَدِیْ جاری ہیں | مِنْ تَغَوِّماً أَن كے بیجے | الْأَنْفَارُ نهری وَعُدَالِلَّهِ اللَّهُ كَاوِعِدِهِ اللَّهِ عَلِيفٌ خلافَ نبيس كرنا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا عَدِه

کرنے والوں کو خوشخری اور بشارت سنائی جاتی ہے اور ان
آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ بت پرشی اور شیطانی
طریقوں سے بچتے ہیں اور صرف یہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ
کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی بھاری
خوشخبری ہے اور وہ سنحی خوشخبری سنانے کے ہیں اس لئے اے
نی صنی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایسے بندوں کوخوشخبری سنا دیجئے
بہاں جس خوشخبری کا ذکر فر مایا گیا ہے حدیث شریف میں اس
خوشخبری کے بہت سے مواقع بیان فر مائے مجے ہیں مثلاً قبض
روح کے وقت فرشتوں کا جنت اور اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری

تفییر وتشری گذشتہ آیات میں کفار مشرکین کوتو حیداور دین حق کی تلقین فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی کی عبادت کو نہ ملاؤ اور جولوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا ناس کر لیا اور قیامت کے دن بیسب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے جس کی شکل بیہوگی کہ او پر اور یہ چ ہر چہار طرف سے ان کو نار جہنم کے شعلے گھیرے ہوں گے گویا ور شایان اور خسان کو نار جہنم کے شعلے گھیرے ہوں گے گویا اور حیال کا اور حیال کی خالص تو حید کو اختیار مواقع البہ میں اللہ تعالی کی خالص تو حید کو اختیار مواقع الب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالص تو حید کو اختیار مواقع الب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالص تو حید کو اختیار

دینا۔ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہنے کی خوشخبری ملنا قبر سے نکلنے کے وقت اور میدان حشر میں ملائکہ کا جنت ومغفرت کا مڑدہ سانا۔

آ گےایسے بندوں کی جوستحق خوشخبری سنانے کے ہیں ایک صفت بیان کی جاتی ہے جودل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے۔صفت یہ بیان کی گئ الذین بستمعون القول فیتبعون احسنه جواس کلام البی کوکان لگا کرسنتے ہیں پھراس کی اچھی الحچی باتوں پر چلتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن وسنت اور دین کی بالتم محض من لینا کافی نہیں بلکہ من کران برعمل کی نیت اور کوشش مھی کرنا جاہئے آ گے ایسے لوگوں کی بعنی جو دین کی باتیں سنتے ہیں اور پھراس پرعمل بھی کرتے ہیں تعریف فرمائی جاتی ہے کہ یمی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے مدابت کی ہے اور یمی عقلمند بھی ہیں۔ یعنی کا میا بی کا راستدان ہی کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل ے کام کے کرتو حید خالص اور انابت الی اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ قر آن کریم نے بار باراورمتعدد جگہ اہل عقل وفہم انہی کوقرار دیا ہے جوراہ ہدایت اختیار کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور واقعہ بھی یمی ہے کہ جن لوگوں کوآ خرت اور وہاں کے نجات کی فکر نه ہواور دل میں تحقیق حق کا اہتمام نه ہوان ہے بردھ کر کم عقل اور مسم فہم اور زیاں کاراور خسارہ ونقصان اٹھانے والا اورکون ہوگا۔ آ گے ان خوشخبری کے قابل راہ یا فتہ اور صاحب عقل لوگوں کے مقابل از لی بدبختوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جن پران کی ضدو عناداور بداعماليول كي بدولت عذاب كالحكم ثابت مو چكا كياوه كامياني كاراسته ياسكتے ہيں بھلاايسے بدبختوں كوجوشقاوت از لي کے سبب آگ میں گر چکے ہوں کون ان کوراہ پر لاسکتا ہے اور کون ان کوآ گ ہے نکال سکتا ہے۔مطلب مید کہ جوایمان کا قصدی نہ کرے اور اپنے کو اسباب ہلاکت سے بچانے کی فکری

نه کرے تواہے ایمان پر مجبور اور نقطهٔ ایمان پر لے آنا بیرسول التُصلَى التُدعليه وسلم كام كان واختيار كي خارج بي بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آرزوتھی کہ سب قریش مسلمان ہو جاویں اس لئے قریش کی سرکشی کے سبب سے جب آپ کی اس آرزو کے خلاف کوئی بات قریش کی جانب سے ظہور میں آئی تو آپ کور نج موتا۔اللہ تعالی نے بیآیت نازل فر ماکرآپ کی تسکین فر مائی کہ بعض لوگ قریش میں ایسے ہیں کہ خدا کے از لی علم میں جہنمی قراریا تھے ہیں ان لوگوں کے لئے میہ جا ہنا کہ وہ اسلام لے آ ویں اور صلالت سے نکل آ ویں تو ایسے لوگ کوشش سے بھی صلالت سے نہ نکلیں ے اس لئے ان پرتا سف اورغم بے سود ہے۔ ہاں جولوگ ایسے میں کہان کے حق میں کلمة العذ الب محقق نہیں ہوااوراس وجہ سے وہ آپ سے احکام من کراپنے رب سے ڈرتے رہے جن کے صفات اوپر آ کے ہیں تو ایسوں کے لئے جنت کے اعلیٰ درجات میں جہاں ان کوایسے بالا خانہ عطا ہون کے کہ جوایک کے اوپر دوسرے بنتے چلے سکتے ہیں۔ یعنی کئی منزلوں کے مکانات و محلات ہوں گے اور جن کے بنچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ سب جنت کے محلات اور بالا خانے بنائے تیار ہیں جن کا الله نے وعدہ کرلیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں كرتا-يعني بيضرورسب سيحوط علے گا۔

اب بہاں آخرت کی جولاز وال نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا توان کے حصول سے مانع انہاک فی الدنیا ہے اس لئے آگے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو مجھایا گیا ہے کہ جس کا آخر فنا ہے اور جس میں منہمک ہوکر المحی داحت سے محروم رہنا ابدی مصیبت کو سر پر لینا نہایت درجہ کی حماقت ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ حماقت ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ والنے و کہ غوانا آن الحکید کی الله رکتِ الْعَلَم بین

## ٱكَهْرَتُرَانَ اللَّهَ ٱنْزِلُ مِنَ التَّكَآءِ مَآءً فَسُلَّكَ فِينَالِيْعِ فِي الْأَرْضِ ثُمِّرَيْجُ بِهِ زَرْعًا تُخْتَكِفًا ، ﴾ کیا تو نے اس پرنظرمیں کی کہالندتعالی نے آسان سے پانی برسایا بھراس کوزمین کےسووں میں داخل کردیتا ہے بھراس کے ذریعہ سے کھیتیاں بہیرا کرتا ہے ج إِنْ فَتَمَ يَكُونِهُ فَكُنَّا لِهُمُ فَهُ فَرَّا ثُمَّ يَجَعُلُهُ حُطَأَمًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذَكُرى لِأُولِ میں ہیں پھروہ کھیتی خشک ہوجاتی ہے سواس کوتو زرد دیکھیا ہے پھر(اللہ تعالیٰ)اس کو چوراچورا کردیتا ہےاس (نمونہ) میں اہل عقل کیلئے بردی عبرت ہے شَرَحُ اللَّهُ صَلَّانَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِقِينَ رَبِّهُ فُويُلٌ لِلْفَسِيَةِ قُلُوبُهُ مُرِّم موجس مخض کا سیندانند تعالیٰ نے اسلام کیلیے کھول ذیااوروہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے ( کیاوہ مخض اوراہل قساوت برابر ہیں ) سوجن لوگوں کے دل خدا کے ذکر ہے متأثر نہیں ہو عَبِينِ اللَّهُ نَزُّلُ اَحْسَ الْحِينِ فِي كِتَبَّامُّ تَتَنَابِهَا مَتَالِكَ تَقَتْعِرُ مِنْهُ کیلئے بردی خرابی ہے بیاوگ تھلی گمراہی میں ہیں۔اللہ تعالی نے براعمہ ہ کلام نازل فرمایا ہے جوالیس کتاب ہے کہ باہم کمتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے لَوْدُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُ مُرْثُمَّ تِكُلُّنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُونُهُمْ إِلَّا ، سےان لوگوں کے جو کہا ہے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں پھران کے بدن اور دل زم ہو کرانٹد کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ بیا قرآن ) هُكَى اللهِ بِهَٰكِي بِهِ مَنْ يَتَكَأَوْ وَمَنْ يَصْلِلِ اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ® الله كى بدايت ب جس كوده جا بتا ہے اس كے ذريعے بدايت كرتا ہے اور خداجس كو كمراه كرتا ہے اس كاكو كى باوى تبيل \_ اَلَهُ تَرُ كَمَا تُونَيْنِينَ ويكِما أَنَّ إِنَّهُ كَدَالله أَنْزَلُ اتارا مِنَ النَّهُ آمان ہے أَنَّوْ بانی فسنگرا مجرجلایا اسکو ایکی شخصے فی الْأَرْضِ زمین میں ا یُغْرِجُ وہ نکالیا ہے ایا اس ہے [رُزْعًا تھیں المُنتَلِفًا مخلف النّوانُانِ اس کے رنگ اکٹو کھروہ خنگ ہوجاتی ہے فَدُرُنْہُ مجرود کھے اسے | ثُنَّ يَجُعَلُ: كِمروه كرديتا ہے اے حُطأمًا يُوراهِ را إِنَّ مِثِك | فِي ذَلِكَ اس مِن اَلْإِكُرِي البته تفیحت الْأُولِي الْأَلْبَابِ عَمَّلُ والوں كيلئے نَ كيا- پس جس أَشَرَهُ اللهُ الله نے تعول دیا صَدْرَهٔ اس كاسینہ اللِّاسْلامِ اسلام كیلئے افْھُو تووہ اعلیٰ پرا نُوْلِہ نور ا مِنْ زَلِبُهِ اینے رب کی طرف نُوَيْلُ سوخرانِ الْلَفْيِسِيَةِ ان كَيْنِ سِحْتِ ا قُلُوبِهُ غِيرِ ان كَادِلا مِنْ ہے الْإِلَامُةِ اللّٰه الله اللّٰه الله كا اللّٰهِ الله عَلَى مِن عَلَى مُعَمِلُ مُعَمِّلُ مُعرابَى الْمُعَمِينِ مَعْمُ نَزُلَ بَارْلَكِيا الْحَسَنَ الْحَدَى يَثِ بهترين كلم السَيْسَالِيك تاب المُتَنَالِها للتي طلق (آيات وال) المنتأف وُبرون كل القَتْبَيْرُ بال مُرْسعوجات بر اس سے جُلُودُ طدیں الکیانی جولوگ ایخشون وہ درتے ہیں ارتھے د اینارب اٹھ مجر تیلین نرم موجاتی ہیں جُلُودُ مُر ان کی جلدی وْبُهُنْدِ اور ایجے ول اینی طرف ایزگر الله الله کی یاد الفرایک یہ الله کا الله کا جارت الله کی جارت کی بہ ہمارت وقا ہے اس سے نْ يَتُكُا أُوجِيهِ وه حابهًا ہے | وَهَنْ اور جو بِهِس | يُضْلِل اللَّهُ مُمراه كرتا ہے اللّٰہ | فَأ تونسِس | لَهُ اس كيليُّة | مِنْ هَأَدٍ كُولَ مِرايت وينه والا تفسیر وتشریح: گذشته آیات میں بتلایا کمیا تھا کہ جولوگ شیطانی کاموں سے بیجےاوراللہ کی طرف رجوع ہوئے اورقر آن وسنت کی باتوں کوئن کران برعمل پیرا ہوئے اور تفویٰ اختیار کیا تو ان کوانٹہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خوشخبری دی تھی کہ

دار آخرت میں ان کے لئے جنت کی راحتیں ہیں جہاں ان کے رہنے کواو نچے او نچے محلات تیار ہیں جن کی منزلوں پر منزلیں چکی می اور

نہیں۔اب بیہاں تک حق کےا ثبات اوراس کے قبول کرنے اور باطل کی تفی اور اس سے گریز کرنے کے نہایت شافی و کافی اور بلیغ وجوہ بیان فرما کر بیہ بتلایا جاتا ہے کہ ان بیانات سے وہی لوگ نفع اٹھاتے میں اور ہدایت یاتے میں جن کے اللہ نے سینے کھول دیے اوردل روش کردیئے ہیں۔ یعنی جنہیں اللہ نے بیتو فیق بخشی کہان حقائق ہے سبق کیں اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائیں اور كتاب وسنت ميں جوعقا كداوراعمال ادراصول وقواعد بتلائے گئے انہیں برضا ورغبت قبول کریں اورجس نے ان باتوں ہے کوئی سبق نهلیااورجس کوان باتوں ہے بھی شفاحاصل نہ ہوئی تواب اس کے علاج کی کوئی تو قع نہیں اور پھراس کے لئے کامل تاہی ہی ہے۔تویہاں دوگروہوں کا ذکر فرمایا ایک تووہ کہ جس کا سینداللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا۔ ندأ سے اسلام کے حق ہونے میں میجه شک وشبہ ہے۔ ندا حکام اسلام کے تسلیم وقبول سے انقباض۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ عصروايت ہے كهرسول الله صلى الله عليه وكلم نے جب بيآيت افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علىٰ نور من ربه تلاوت فرمائى توجم في آب سے شرح صدركا مطلب بوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نورایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہوجا تا ہے (جس سے احکام الہدیکا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لئے آسان ہوجا تا ہے) ہم نے يحرعرض كيابا رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم اس شرح صدركي علامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا''ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا اور دھوکے کے گھریعنی دنیا (کے لذائذ اور زینت) سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔"تو جس مخص كاسين الله تعالى في اسلام كي لي كهول ويا اورحق تعالى نے اس کوتوفیق وبصیرت کی ایک عجیب روشی عطا فرمائی کہ جس ك اجالي بين نهايت سكون واطمينان كے ساتھ اللہ كے راستہ ير ازاجار ہاہےتو کیاایسا مخص اوراہل قساوت برابر ہوسکتے ہیں۔اہل قساوت وہ بد بخت گروہ ہے جس کا دل پھر کی طرح سخت ہونہ کوئی جن کے نیچے صاف شفاف نہریں بہدرہی ہیں اس طرح دار آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر ہے آخرت کی رغبت ولائی گئی تھی اس کے بعدونیا کی بے ثباتی کہ جس میں منہمک ہوکر انسان آخرت ے غافل ہوتااس کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے اور بیسبق دیا جاتا ہے کہ بید دنیا کی زندگی اوراس کی بہاریں سب عارضی ہیں آ خراس کوفنا ہے اور بید نیاوہ چیز نہیں ہے کہ جس کے حسن اور طاہری شیب ٹاپ برفریفتہ ہوکرانسان خدا کواور آخرت کو بھول جائے اور اس دنیا کی چندروزہ بہار کے پیچھے اپنی عاقبت کوبرباد کرے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان اس بات کود کھتا ہے کہ اللہ تعالی اوپر سے یانی بارش کا برسا تا ہے پھروہ یانی زمین میں ہوست ہوجاتا ہے اور زمین اس کو پی جاتی ہے۔ پھر وہی پانی چشموں سے اور کنوؤں ہے نکل کر بہتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہوتی ہے اور پھراس ہے رنگ برنگ اور قتم قتم کی تھیتیاں نکلتی ہیں اور بیکھیتیاں رفتہ رفتہ بردھتی رہتی ہیں۔ بالآخر جب بیہ تھیتیاں بڑھ چکتی ہیں تو ان کی سرسبزی زردی سے بدل جاتی ہے یہاں تک کہ خشک ہوجاتی ہے اور پھراس کو کاٹ کر ڈال دیتے ہیں اور پھرائے روند کر چورا چورا کر ڈالتے ہیں۔ تو ایک عقلمند آ دمی اس کھیتی کا آغاز وانجام دیکھے کرنفیجت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اورسرسبزی چندروز و پھی اور انجام میں بالکل خشک ہو کر چورہ چورہ ہوگئ يہي حال دنيا كى چہل پہل كا ہے توانسان كو جا ہے کہاں کی بہار پر فریفتہ ہو کرانجام ہے غافل نہ ہو جائے عظمند انجام پرنظررتھیں قرآن کریم میں اکثر جگہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے بیداشدہ کھیت سے دی گئی ہے کہ جس کے آغاز اور انجام برانسان غور کرے تو ایک کھلا ہوانمونة حیات انسانی کے آغاز و بنجام کامل جاتا ہے۔ دنیوی زندگی کے مثل تھیتی کے کیسے کیسے دور گزرتے ہیں لیکن سب کا انجام وحاصل فنا اور آخر فنا تو اس عارضی ونیوی حیات میں اس طرح منہک ہو جانا کہ ابدی راحت سے محروم رہے اور ابدی مصیبت کومول لے بیالی عقلمند کا کام توہے

تقیحت اس براثر کرے نہ کوئی خبر کی بات اس کے اندر گھیے۔ بھی خدا کی یاد کی توفیق نہ ہو یونہی صلالت کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرے۔ تو تہیں بید دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آ گے نتیجہ بیان فرمایا کہ جن کے دل خدا کے ذکر سے نرم نہیں بڑتے اوراحکام البيكو مان كے لئے نہيں كھلتے رب كے سامنے عاجزى نہيں كرت بلكه سنكدل اور سخت ول بين ان ك لئ برى خرابى باور به صریح ممرای میں مبتلا ہیں۔اب چونکہ قرآن کریم اس خبیث مرض سے شفا حاصل ہونے کا بڑا توی نسخہ ہے اور دل میں نور پیدا كرنے كے لئے نہايت روش سفع ہے اس لئے آ كے قرآ ن مجيدكے فضائل اوراس كا منزل من الله ہونا بيان فرمايا جا تا ہے اور بتلایاجاتا ہے کہ قرآن مجید جوسب کلاموں سے عمدہ کلام ہے اس کو الله نے نازل فرمایا ہے گویا پہلا وصف قرآن کریم کا احسن الحديث فرمايا يعنى دنيامين كوئى بات اس كتاب كى باتوس بہتر تہیں۔ دوسرا وصف اس کا مُتَشَابِها فرمایا لیعنی اس کے مضامین میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں۔ پوری کتاب اول سے آخرتک ایک ہی معالیک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکرومل پیش کرتی ہے اس کا ایک مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تائیداور ایک جزو دوسرے جزو کی تو قتیح وتشریح کرتا ہے اور معنی وبیان دونوں لحاظ ہے اس میں کامل کیسانیت یائی جاتی ہے۔ تیسراوصف مثانی فرمایا لیعنی اس میں بہت ہے احکام مواعظ اور فقص کو مختلف پیرایوں میں

وہرایا گیاہےاور بار بار نے اسلوب سے بیان کیا گیاہے تا کہ اچھی طرح دلنشین ہو جائیں بعض علاء نے مثانی سے بیمرادلیا ہے کہ قرآن باربار پڑھا جاتا ہے اوراس کی تلاوت مکرر پڑھنے کی طرف مجبور کرتی ہے اور دل برگراں نہیں گزرتا اور کلاموں میں پیہ بات نہیں ایک بار پڑھ کر دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں جا ہتا برخلا**ف** قرآن مجید کے۔ آ گے کلام اللہ کی تلاوت اور اس کی ساعت کے اثر ات مومنوں کے قلب پر جو بیدا ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے گئے کہ كتاب الله كوس كرالله كے خوف اوراس كے كلام كى عظمت سے مومنین کے ول کانب اٹھتے ہیں اور بدن کے رو کگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کران کا قلب و قالب اورطا ہروباطن الله کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور الله کی یادان کے بدن وروح دونوں برایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔اس طرح الله تعالى سعادت مندول كوبدايت قرماتا باوراس قرآن کے ذریعہ سے جسے حامۃا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو خدائے تعالی ہدایت کی توفیق نہ دے تو آ کے کون ہے جواس کی وتتكيري كريسكاورراه مدايت دكھا سكے۔

اب باوجودان قرآنی صفات کے جواو پر بیان ہوئیں قرآن سے جونفع نہیں اٹھا تا اس کو قیامت میں جوعذاب جھیلنا پڑے گا اس کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحئ

حق تعالی دنیوی زندگی اور آخرت کی حقیقت کو ہارے دلوں پر بھی کھول دیں اور ہم کواس دنیا کی فانی زندگی میں آخرت کی باقی زندگی کا سامان جمع کرنے کی توفیق نصیب فرما کیں یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام اور ایمان کے لئے کشادہ فرمادے اور ہمارے قلوب کو این فرمالے کہ جن کے جم اور دوح آپ کے قلوب کو این نور ہدایت سے منور فرمادے ۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمالے کہ جن کے جم اور دوح آپ کے خوف وخشیت سے متاثر ہوکر آپ کے ذکر دفکر کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ان بندوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچالے کہ جن کے دل آپ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور جو قرآن کریم کی ہدایت اور نور سے محروم ہیں۔ یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے ہم سب کو بچالے آپ میں۔ والخور کے خود کے ایک اللہ اپنی ہدایت کے نور سے ہم سب کو بچالے آپ میں۔ والخور کے خود کا آپ الحدث کی بلایت الفلیدین

# بھلا جو تھی اپنے مندکوقیامت کے روز بخت عذاب کی ئیر بناوے گا۔اورایسے ظالموں کو تھم ہوگا کہ جو پچھتم کیا کرتے تھے (اب)اس کا مزہ چکھوتو کیاریاور جوابیان مواہراہر ہوسکتے ہیر ڒؽڹؘڡۣؽٙۼؽڶؠؠٚڣٲؾڵهُمُ العَدَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ<sup>®</sup> فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الْجِزْيَ جولوگ ان سے پہلے ہو کچکے ہیں انہوں نے بھی (حق کو) جھٹلا یا تھا سواُن پر (خدا کا)عذاب ایسے طور پرآیا کہ ان کوخیال بھی نہ تھا۔ سوائڈ تعالیٰ نے اس دنیوی زندگی ہیں بھی رسوائی کامزہ چکھایا في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَانَ ضَرَبْنَا لِلتَّأْسِ اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ کاش بدلوگ مجھ جاتے۔ اور ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہرفتم کے عمدہ مضامین بیان کئے ہیں تا کہ بیہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جس کی کیفیت بیہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا کجی نہیں تا کہ بیہ لوگ ذریں۔ الله تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مخفس (غلام) ہے جس میں کی ساجھی ہیں جن میں باہم ضدا ضدی (بھی) ہے اور ایک اور مخفس ہے کہ پورا ایک ہی مخفس کا (غلام) ہے ؽٮٛؾؘۅؽڹڡؘڡٛؿڰڒٝٵڬؠۮؙڽڵۼۧڹڶٲڰؿۯۿؙ؞۫ٳڒۑۼۿۏٛڹ۩ڶڰۏڽؾٵۜۊٳ؆ؙؙٛٛٛٛؠٝؾؾٷڹؘۜٛٷٚڴڴٳڷڰؙؽ (تو) کیا ان دونوں کی حالت مکسال ہے۔ الحمدمللہ ان میں اکثر سمجھتے تہیں۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر

# يۇم القيلىكة عنك ريكر تختيص مۇن قى

قیامت کے روزتم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔

| اَفْكُنْ كِيابِي جو التَّقِيْ بِجاتا ہے بِوجِيه اپنا چرہ المُؤَرِّ الْعَذَابِ مُرے عذاب سے الوَر الْفِلِيدَ قيامت كون وَيَيْلَ اور كباجائ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النظيليين ظالموں كو ذوقواتم چكھو ماجو كُنْتُوت كَيْبُون تم كمات (كرتے) تھے كُذَّبَ جناويا الّذِيْنَ جولوگ مِنْ جَنَايِهِ ان سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الْهُ وَ أَن رِآ مِن الْعُذَابُ عذاب صِنْ حَينتُ جهال على الْمُؤَونَ أَنْسِ خيال نه تما فَأَذَا فَقَعْمُ بِس جَمَايا أَنْسِ اللَّهُ الله النَّا الْجِزْي رسواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فِي مِنَ الْحَيْوةِ زَمْلً اللُّهُ نَيَا ونيا وَلَعَنَ إِلَى اورالبدعذاب الْمُخِرَةِ آخرت النَّهُ مِن عَرُوا لَوْ كَاشَ كَانُوْايعَلَمُونَ وه جانع موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَلَقَالَ خَبَرَيْنَا اور حَمْيَنَ مِ فِي بِيان كَى إِللتَّالِين لوكوں كيليم فِي مِن هذا الْقُرْانِ اس قرآن مِن كُلِلَ مِنْمِ كَا مَثَلِ مثال لَعَلَيْمُ عاكروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَتُكُ لَوْوْنَ لَسِيحَت كِرْيِ فَوْلِنَا قرآن عَرَبِيًا عرب غَيْرُوْنَ يَوْج كَى كِي يَعْيِر لَعَكَهُوْنَ تاكدوه يَتَقَوُّونَ بِهِيز كارى السّيار كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ضَرَبَ اللَّهُ بِيانَ كَى اللَّهِ فَي مَكُلًّا لِكِ مثال رَجُلًّا لِكِ آدى فِي الله اللهِ مَلْ اللَّهُ مِيانَ كَى الله فَ مَكَلًّا لَكِ مثال رَجُلًّا الكِ آدى فِي الله اللهِ مثل الله منافق الله الله منافق الله |
| وَيُجِدُّ اورايك آدى سكناً سالم (خالص) لِوجُلِ ايك آدى هك كيا يَسْتَوَينِ دونوں كى برابر ہے مَتَكُلُّ مثال (حالت) الحيث تمام تعريفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بِلْهِ اللَّهُ كِلْمُ بَلَدُ الكُوْهُ وَ ان مِن اكثر كَايَعُلُونَ عَلَمْ مِن ركت إِنَّاكُ مِينًا مِن اللهِ الله كله كله الله كله كله الله كله كله كله كله كله كله كله كله كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تُحَدِّ مِهِم إِنَّكُورُ مِثَكُمُ يَوْمُ الْقِيْمُ لَهُ تيامت كون عِنْدَ باس رَيْكُو ابنارب تَعَنْعِيمُونَ مَ جَمَّرُوكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

تفسير وتشريح الخذشة آيات من ايك مدايت يافة اورخدا سے ڈرنے والے مؤمن اور اس کے مقابلہ میں ایک بد بخت ممراہ جس کا دل پخفر کی طرح سخت ہو دونوں کا حال بیان فر ماکر ان كدرميان فرق ظا بركيا كياتها كدايك اسلام وايمان اورقرآن و سنت کا کیا اثر لیتا ہے اور دوسرامنگرایمان خداکے ذکر اور احکام الهيه سے ذرامتا ترخبيں ہوتا۔ بيفرق تو دونوں كى حالتوں ميں باعتبارتاثر اورعدم تاثرعن الحق کے مذکور ہوا تھا اب آھے دونوں میں فرق انجام اور ثواب وعذاب آخرت کے لحاظ ہے بیان فرمایا گیا ہے اور ان آیات میں بتلایا گیا کہ بد برقسمت جوراہ راست سے بھٹک محے تیامت میں بیعذاب اپنے منہ پرجھیلیں گے اور ان بد بختوں سے کہا جائے گا کہ آج اینے ونیا میں کئے ہوئے کرتو توں کا مزہ چکھو۔آ دمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی جملہ ہو یاضرب لگائے تو ہاتھوں پرروکتا ہے اور چہرہ کو بیاتا ہے لیکن محشر میں مجرموں اور ظالموں کے ہاتھ یاؤں ا بندھے ہوں گے اس لئے عذاب کی تھٹریں سیدھی منہ پر پڑیں گی توابیا مخص جو بدترین عذاب کوایئے منہ پررو کے اوراس سے کہا جائے کہ بیاس کام کا مزہ ہے جو دنیا میں کئے تھے کیا اس مومن کی طرح ہوسکتا ہے جے آخرت میں اعزاز واکرام سے توازا جائے گا اور وہ اللہ کے قضل سے مطمئن اور تکلیف وگزند سے بے فکر ہوگا۔ ہرگز دونوں انجام کے لحاظ سے برابر نہ ہوں گے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ان محکرین توحید و رسالت کو جو ہارے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور ہماری نازل کی ہوئی کتاب کو خاطر میں نہیں لارہے ان کو پہلے زمانہ کے لوگوں کے حالات سے سبق اور تقییحت حاصل کرنا جا ہے ان سے پہلے ایسے منکرین اور مكذبين كررے بيں كہ جنہوں نے الله كرسولوں كا كہنا نه مانا اور سمجے کہ ہم اپنی ڈھٹائی پر قائم رہ کرمزہ سے زندگی بسر کرتے

رہیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں گے لیکن اٹکا یہ خیال غلط
قا۔ اللہ کے عذاب نے آئیں اچا تک اس طرح آ پکڑا کہ ان
کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ وہ و نیا میں ذلیل وخوار اور تباہ و ہر باد ہوئے اور
آ خرت کا عذاب الگ مول لیا جواس دنیا کے عذاب سے بہت

بڑھ چڑ ھے کر ہوگا۔ اگر ان منکرین میں جواس وقت اللہ کے رسول
اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں بجھا ورفہم ہوتی تو یہ پہلے منکرین
اور مکذ بین کے حالات سے سبتی حاصل کرتے اور نتیجہ پر نظر
اور مکذ بین کے حالات سے سبتی حاصل کرتے اور نتیجہ پر نظر

آ کے بتلایا جاتا ہے کہان لوگوں کا نہ مجھنا بیایی ہی غفلت اور حمانت ہے ہے ورنداس قرآن کریم کے مجھانے میں کوئی کی نہیں۔ قرآن تو بات بات کومثالوں اور دلیلوں سے واضح اور روش طور پر معجماتا ہے تا کہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست كريں قرآن تواك صاف عربی زبان كى كتاب ہے جواس كے مخاطسین اولین کی مادری زبان تھی اس میں کوئی ٹیزھی تر چھی اوران کے پینے ک بات نبیں کہ عام آ دی کے لئے اس کو سیجھنے میں کوئی مشکل چیش آئے بلکہ صاف اور سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہرآ دمی جان سكتا ب كديد كتاب كيا منوانا جامتى باوركس جيز كا انكار كرانا جامتى ہے۔ کس چیز کو بھی بتلاتی ہے اور کس بات کو غلط کہتی ہے کن کاموں کا تحكم ديتي ہے اور كن كامول مے منع كرتى ہے۔اس كى سيدهى اور تحي باتیں ایس ہیں کہ جن کوعقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی اور تضاونہیں غرض اس میں تو شافی اور کافی سامان موجود ہے کہ لوگ ہمہولت اس سے مستفید ہوں۔ اعتقادی اور عملی غلطیوں سے بچیں اوراس کی صاف صاف تصیحتیں س کر اللہ سے ورتے ر ہیں۔ چونکہ مثالوں کے ذریعہ باتیس ٹھیک طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہوشم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں تا کہ لوگ اس کے ضمون کو اچھی طرح ذہن تشین کرلیں۔ آ گے الله تبارك وتعالى ايك مثال بيان فرمات بيس كه جس عصرك اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پردونوں کے اثر ات کونہا بہت مختصر محمر بہت موثر طریقہ ہے سمجھایا گیا ہے۔ مثال بیہ بیان فرمائی گئی کہ ایک غلام تو وہ ہےجس کے بہت سے مالک یا آقاموں اور ہر مالک نهايت ضدى مج خلق اور بيمروت واقع موامواور جابتا موكه غلام تنها اس كام من نگار بـ ووسر مالك سيسروكارندر كهـاس تصینی تان میں ظاہر ہے کہ غلام سخت بریشان اور برا کندہ ول ہوگا۔ برخلاف اس کے جوغلام بوراایک ہی مالک کا ہوا سے ایک طرح کی كيسوني اوراطمينان حاصل هو گااور كئي مالكول كوخوش ر كھنے كى تشكش ميں گرفتارند ہوگا۔ اب طاہر ہے کہ بیددونوں غلام برابز ہیں ہو سکتے اس طرح مشرك اورموحد كوسمجه لو\_مشرك كاول كن طرف بثابوا باور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کوخوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موصد کی کل توجهات وخیالات کا ایک بی مرکز ہے اور وہ پوری دلجمعی کے ساتھ ای ایک ذات واحد کوخوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہاس کی خوشنودی کے بعد کسی غیر کی خوشنودی کی ضرورت نبیس\_تو کہاں مخلص موحد اور کہاں بیدر بدر بھنکنے والامشرك؟ ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔الحمد لللہ۔ساری خوبی اور تعریفیں اس ذات واحد کے لئے ہیں کہ کیسے اعلیٰ مطالب اور حقائق کوکیسی صاف اوردنشین مثال سے مجھادیا مراس بربھی بہت بدنصیب ایسے ہیں کہ ان داضح مثالوں کے بیجھنے کی تو فیق نہیں یاتے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی شرک کریں سے جو یکسر بے کم ہوں اور جن میں عقل فہم اور سمجه بوجه بالكل بى ند مو اب جب مربهاو سے حق كوابت فرماديا كيا اور بحث كافيصله موكيا اورمعاندين في اس فيصله كوقبول نه كيا تواب آ کے فیصلہ قیامت کا جو کہ آخری فیصلہ ہوگا اور جس سے کوئی سرتالی کر المنهين سكتابيان فرماياجا تاب اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب

کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عقلی اور نقلی فیصلہ کو جومعاندین دنیا میں نہیں مانے تو آپ غم ندکریں کیونکہ اس دنیا ہے آپ کوبھی گر رکر جانا ہے اور ان معاندین کوبھی مرکر جانا ہے بھر قیامت کے روز جب تمام مقد مان اور دنیا کے اختلافات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تواس وقت عملی فیصلہ ہوجائے گا اور حق وباطل صاف صاف طاہر ہوجائے گا۔ ایمان واخلاص اور تو حیدوست وباطل صاف صاف طاہر ہوجائے گا۔ ایمان واخلاص اور تو حیدوست مراکبیات یا کمیں گے شرک و کفر اور انکار و تکذیب کرنے والے بخت سراکبی ایمان عادل ذوالے بالد کا مراکبی اختلاف دنیا میں گئے۔ اس طرح جن دو شخصوں میں جو جھڑا اور اختلاف دنیا میں تھا تیامت کے روز وہ خدائے عادل ذوالجلال کے سامنے پیش ہوکر فیصل ہوگا۔

اس آخری آیت انک میت وانهم میتون ٥ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كتازل بوني يراحاديث ميں ہے كەحضرت زبير تنے رسول الله صلى الله عليه ولم سے بوچھا کہ یارسول اللہ کیا جوجھگڑے ہمارے دنیا میں تنصوہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں سے۔آپ نے فرمایا ہاں وہ ضرور د ہرائے جا کیں گے اور ہمخض کواس کا بورا بورابدلہ دلوایا جائے گا ایک حدیث میں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے جین سب سے سلے یردسیوں کے آپس کے جھٹرے پیش ہوں سے اور ایک صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قتل کیا ہے کہ اس ذات یا ک ک فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھکڑوں کا فیصلہ تیامت کے دن ہوگا۔ یہاں تک کہ دوبکریاں جولای ہوں گی اور ایک نے دوسرے کوسینگ مارے ہول مے ان کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ منداحری ایک اور صدیث میں ہے کہ دو بکر یوں کوآپس میں اڑتے و کی کررسول الند سلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوذر سے دریا فت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیول اور رہی ہیں۔حضرت ابوذر انے جواب دیا يارسول الله مجھے كيا خبر۔ آب نے فرمايا ٹھيك بيكن الله تعالى كواس

2 🕻 كاعلم ہےاوروہ قيامت كےدن ان دونوں ميں انصاف كرے گاعلامه ابن كثير في التي تفسير ميس مفترت عبدالله بن عباس كا قول نقل فرمايا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہرسچا جھوٹے سے ہرمظلوم ظالم سے ہر ہدایت یافتہ مراہی میں بتلا ہونے والے سے ہر کمزورز ورآ ورساس روز جھ کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس بی سے بیروایت لائے ہیں كولوك قيامت كدن جفكريس سے يہاں تك كدروح اورجسم ك درمیان بھی جھکڑا ہوگا۔ روح توجسم کوالزام دے گی کہتونے بیسب برائیال کیس اورجسم روح سے کہ گا کہ ساری جا بہت اورشرارت تیری ہی تھی۔ایک فرشتدان میں فیصلہ کرے گاوہ کیے گاسنوایک آتھوں والا انسان بي كيكن ايا جج بالكل لولا تشكر الحيلني كارف سي معذور دوسرا ایک آ دمی اندھا ہے کیکن پیراس کے سلامت ہیں چاتا پھرتا ہے یہ دونوں ایک باغ میں ہیں۔ لنگڑ ااندھے سے کہتا ہے بھائی یہ باغ تو ميوول اور پيلول ہے لدا ہوا ہے ليكن ميرے تو پاؤل نہيں ہيں جوہيں چل كريكهل تو زلول اندهاجواب ديتا ها ومير عياول بين مين تخصابی حدیم برج هالیتا مول اور لے چاتا موں چنا نجے مید دونوں اس طرح پہنیج اورخوب مرضی کے مطابق باغ سے پھل تو ڑے۔ بتلاؤ کہ ان دونوں میں مجرم کون ہے؟ جسم روح دونوں جواب دیں سے کہ جرم دونوں کا ہے۔ فرشتہ کیے گا کہ بس اب تو تم نے اپنا فیصلہ آپ کرویا يعن جم كوياسواري ہاورروح اس پرسوار ہے۔

معجع بخاري شريف ميں حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كه رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کے ذمہ می كاحق باس كوجائ كدونياى من اس كوادا يامعاف كراكر حلال ہوجائے کیونکہ آخرت میں درجم اور دینارتو ہوں کے نہیں اگر ظالم کے پاس کھھا عمال صالحہ ہیں تو بمقد ارظلم بیا عمال صالحہ اس سے لے کرمظلوم کودے دیئے جاویں گے اورا گراس کے پاس حسات تہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گناہوں کواس سے لے کر ظالم پر

ڈال دیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور سیجے مسلم میں حضرت ابو ہرریہ ای سے دوسری روایت سے کدایک روز جناب رسول الله ملی التدعليه وسلم في صحاب ب سوال كيا كرتم جانة بوكمفلس كون بوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو جائے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقد رقم ہو نہ ضرور یات کا سامان۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصلی اور حقیق مفلس میری امت میں وہ مخص ہے جو قیامت میں بہت ہے نیک اعمال نماز روز ہ زکوۃ وغیرہ لے کرآ ئے گامگراس کا حال بیہوگا کہ اس نے دنیا میں سی کوگالی دی۔ سی پر تہست با عرص سی کا مال ناجائز طور برکھا میا۔ سی تولل کرایا کسی کو مار پیٹ سے ستایا تو بیسب مظلوم اللد تنارك وتعالى كے سامنے اسينے مظالم كامطالبه كريں مے اوراس کی حسنات ان میں تقسیم کردی جائے گی پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم کے حقوق ابھی باتی ہوں سے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیتے جا کمیں کے اوراس کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو محویا بیخص سب کھیسامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس وقلائج رہ کیا۔ یہی اصلی مفلس ہے یا اللہ ایسی مفلس سے ہم سب کواپنی رحمت سے بچاہئے گار محرایک بات بہاں سے بچھ لی جائے کہ قیامت میں سارے نیک اعمال مظالم اور حقوق العباد کے بدلے میں مظلوموں کو دے دیئے جائمیں مے تمر ایمان نہیں دیا جائے گا جب ظالم کے تمام اعمال صالحہ علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کودے کرختم ہو جائیں ھے اور صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس ہے۔ سلب نہیں کیا جاوے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر حقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے بتیجہ میں بی گناہوں کا عذاب بتلكننے كے بعد بالآ خربهي نہ بھي جنت ميں داخل ہو جائے گا اور پھر بیال اس کا دائی ہوگا۔اللہ اکبرایہ ہان کی قدرو قبت ممرانسوں کیآج اس ہے دینی کے زمانہ میں ہر چیز قابل وقعت اور

قابل قدر ہے۔اگر نہیں ہے تو ایمان صادق کی کچھ وقعت اور بروا نہیں ۔ الا ملشآء اللہ اور ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دکھلائیں جب کہ تفراتنا سستا ہوجائے گا کہ مجمح کوآ دمی مسلمان ہوگا توشام كوكا فربوجائے گا اور شام كومسلمان ہوگا توضيح كوكا فرہوگا۔ معمولی ہے د نیوی نفع کے عوض دین کوفر وخت کردے گا جیسا کہ مشکوۃ شریف کی ایک حدیث میں بروایت مسلم بتلادیا گیا ہے۔ (العياذ بالله)مفلكوة شريف بي كي أيك دوسري حديث بروايت الي داؤد میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت فتنے بریا ہوں گے جبیبااندهیری رات کے نکڑے صبح کوآ دی ان میں مسلمان ہوگا شام كوكافرشام كومسلمان موكاصبح كوكافر-ان ميس بينصنه والا آدى كھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور كھڑا ہونے والا چلنے والے ے بہتر ہے۔ اس وقت اسیخ گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ لیعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا (الاعتدال فی مراتب الرجال) ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں و مکھرہا ہوں کہ اسلام میں فوجیس کی فوجیس واخل ہورہی ہیں۔لیکن ایک زمانداییا آنے والا ہے کہ ای طرح

فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ پاک ایسے وفت سے جمیں بچائیں اور اسلام پر قائم رکھیں اورایمان پرموت نصیب فرمائیں۔

میرے عزیز واور دوستو وقت کی اور اپنے ایمان واسلام کی قدر کیجے اور حق تعالیٰ کا ای قرآن کریم میں وعدہ ہے لئن شکوتم لازیدنکم (پارہ ۱۳ سورۂ ابرائیم) بعنی اگرتم اللہ کی شکوتم لازیدنکم (پارہ ۱۳ سورۂ ابرائیم) بعنی اگرتم اللہ کی تعمت پر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس نعمت میں زیادتی عطا فرما ئیں گے تو اسلام اور ایمان سے بردھ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم کم از کم صبح وشام حق تعالیٰ کا ای نعمت اسلام وایمان پر شکر اوا کرنے کا معمول بنالیس تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق شکر اوا کرنے کا معمول بنالیس تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہمارے اسلام اور ایمان میں ترتی وزیادتی اور اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کواس کی تو فیق نصیب فرما ئیں۔

الغرض ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے روز تمام دنیا کے اختلافات کا آخری عملی فیصلہ ہوگا اور اس فیصلہ کا کیا نتیجہ ہوگا میہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### وعا ليجيح

حق تعالی اپ فضل وکرم سے قیامت کے دن مجرموں اور ظالموں کے گروہ سے ہم کوعلیحدہ رکھیں اور اپ مونین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما کئیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپ عذاب سے محفوظ و مامون فرما ہے۔ اور اس قر آن پاک کے ذریعہ جو آپ کے احکام ہم کو کپنچ ہیں ان پہم کودل وجان سے عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر ماہے۔ یا اللہ ہمارے اس پاکستان میں اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی قر آن پاک کے احکام کا بول بالا ہو۔
یا اللہ ہم کو قر آن پاک کا متبع اور فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھتے اور اس کی نافر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمارے ملک کواور تمام اللہ ہم کو قر آن پاک کا متبع اور فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھتے اور اس کی نافر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمارے ملک کواور تمام است مسلمہ کو بچا لیجے۔ یا اللہ ہمیں اپ اختیا فات اس و نیائی میں ختم کر لینے کی تو فیق عطافر ما ہے۔ تاکہ قیامت میں جواب وہی نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت فرما ہے اور ایمان پر ہم سب کوخاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئیں۔ وکرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک حفاظت فرما ہے اور ایمان پر ہم سب کوخاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئیں۔

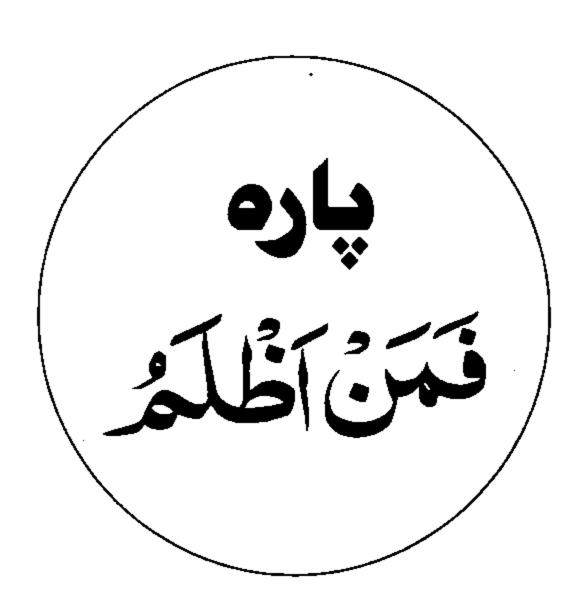

# فَكُنَ ٱظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَة

سو اس مخض سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جموث باندھے اور کی بات کو جبکہ وہ اس کے پاس کینجی حجملاوے۔

الكيس في جَمَنُهُ مَثُوك لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءً بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ

کیا جہم میں ایسے کافروں کا محکانہ نہ ہوگا اور جو لوگ کچی بات لے کر آئے اور(خود بھی)اس کو کچ جانا

أُولَيِكَ هُ مُ الْمُتَقُونَ ﴿ لَهُ مُ مِنَا يَكُا أُونَ عِنْكُ رَبِهِ مُرِذَ لِكَ جَزَوُ اللَّهُ عُسِينِينَ ﴾

تو یہ لوگ پر ہیز گار ہیں وہ جو کچھ جا ہیں گے ان کیلئے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ صلہ ہے نیک کاروں کا۔

لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ الذي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُ مُ اَجْرَهُ مُ رِبَاحْسَنِ الذي

تاکہ اللہ تعالیٰ اُن سے اُن کے بُرے عملوں کو دور کردے اور ان کے نیک کاموں کے عوض اُن کو ان کا

كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونَكَ بِالْآنِينَ مِن

تواب دے۔ کیاانند تعالی اپنے بند ہ ( خاص محمصلی الله علیہ وسلم کی حفاظت ) کیلئے کافی نہیں اور یہ لوگ آپ کواُن ( حجوثے معبودُ وں ) ہے ڈراتے ہیں

دُونِهِ ﴿ مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِو اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِلِّ

جوخدا کے سوا ( تجویز کرر کھے ) ہیں اور جس کوخدا کمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت دینے والانہیں ۔اور جس کووہ ہدایت دیےاس کا کوئی گمراہ کرنے والانہیں

## اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِقَامِ

كيا خدا تعالى زبروست انقام لين والانبيل

فَكُونَ بِنَ وَرَجُنُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تتمن ہواس ہے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے اور ایسے ظالموں کا مھکانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہوگا تو اس ناحق پرست فریق کا تو بیہ فيصله بهوااوراس فريق كےخلاف دوسرافريق جو سچى بات لے كرخدا کی طرف سے یارسول کی طرف سے نو کوں کے باس آئے اور خود تبھی اس کو پیچ جانا لیعنی صادق بھی ہیں اورمصد ت بھی تو بیلوگ واقعی الله سے ڈرنے والے اور متقی کہلانے کے لائق ہیں اور ان کے متعلق فیصلہ بہ ہوگا کہ ان کواپنے رب کے ہاں وہ سب مجھ ملے گا جوبيه جا بيں مے اور ان كا انجام بيہ وگا كه برينائے بشريت جوان مے قصوراور برائیال سرزد ہوئی ہول گی وہ بھی معاف کروی جائیں گی اوران کی نیکیاں قبول کر لی جائیں گی۔ان یا کبازلوگوں کا یمی بدله بوگا يو او ير كے مضامين اور قرآنى آيات كرجس ميل توحيدى حقانیت اورشرک و بت پرستی کی ندمت و بطلان بیان فر مایا گیا کفار کمہ جب بنتے تو وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے اور کہتے کہ آب ہمارے معبودوں سے گتاخی ند سیجے ورنہ ہم ان سے درخواست کر کے آپ کوسزا دلوادیں مے اور وہ آپ کے ہوش و حواس چھین لیس سے اور (معاذ اللہ) دیوانداور یا کل بنادیں ہے۔ اس كاجواب ارشاد فرمايا حميا كدكيا خوب كويا الله تعالى اين بنده كى حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ جوایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا اسے عاجز اور بےبس خداوں سے کیا ڈرہوسکتا ہے؟ کیااس عزیز و منتقم ليعنى زبردست بدله لينے والے الله كى اعداد وحمايت اس بنده كو کافی تہیں جو کسی دوسرے سے ڈرے؟ بیاجمی ان مشرکین کا خبط باطل عقیدہ اورمستفل گراہی ہے کہ خدائے واحد کے پرستار کواس طرح کی گیدر بھیکیوں سےخوف زدہ کرنا جاہتے ہیں۔اللہ کے مقابلہ میں اینے بنوں اور خداؤں کو کھڑ ا کرتے ہیں۔ان کی اللہ كسامن كياحقيقت بي؟ ان كى عقلون كوكيا مومميا بي تويد ہے کہ ہدایت اور تھیک راستہ پراگا دینایا نہ لگانا سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جب سی شخص کواس کی تجروی اور بدتمیزی کی بناء پراللہ تعالی مدایت اور کامیا بی کاراسته نید بے تو وہ ای طرح خبطی اوراحمق

تفسير وتشريح بحدشته آيات مين اس سورة مين دوري تو حيد وشرك اورحق و باطل كابيان موتا جلا آر ما ہے۔مشرك و موصد دونوں فریقوں کا فرق اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے اخیر میں گذشتہ آیات میں بتلایا تھیا تھا کہ معاندین اور منكرين ومكذبين اس وقت جوتوحيد كونهيس مانة ادراس ميس جُھُڑے نکالتے ہیں اور ججتیں کرتے ہیں تو ان کو بہر حال مرکرا یک ون حق تعالی کے ہاں چیش ہونا ہے۔اس دن تمام جھکڑوں کاعملی فیصله بروردگار فرما دے گا اور فیصله بیه موگا که ناحق برستول کو عذاب جهنم نصيب ہوگااور حق پرستوں کواجرعظیم ملے گا۔ اب ان آیات میں بھی انہی دوفریقوں کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کون حق براور مستحق نجات وورجات ہے اور کون ناحق برمستحق عذاب ہے۔قرآن نے اوراللہ کے رسول نے تو یہی تعلیم دی کہ الله كوايك مانو اور اى كواپنا خالق رازق اور مالك جانو اور اس بروردگار عالم كواس طرح سجھنے كى كوشش كروجس طرح الله كى كتاب اور الله کے رسول صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے الله كوات خیال کے مطابق ماننا انسان کی نجات کے لئے کافی مہیں۔اللہ کی سے باتیں اور اس کی صفتیں وہی ہیں جواللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے بتلا وی ہیں۔ان کے خلاف نعوذ بالله الله کی اولا و مانتا فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں قرار دینا اور وں کواس کا شریک تھبرانا اس کی خدائی میں دوسروں کا حصہ ماننا جیسا کہ مشرکوں کے عقائد تھے یہ سب الله برجموت كفريااور بهتان لكانا بمقرآن كريم من جوالله ی صفات آئی ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جو سی محد الله کی عبادت و بندگی اوراس کے آ داب وطریقے بتلائے ہیں وہ سراسر سیائی برجنی ہیں۔ جولوگ ان کونبیس مانتے وہ سیائی کے نہ ماننے والے اور منکر ہیں۔ان سے زیادہ بڑھ کر کون ظالم۔ بانصاف اور ناحق برست ہوگا کہ جس نے اللہ برجھوٹ بولا اور اس کے

شریک تھہرائے اور جب سچی بات اس کے پاس ابٹد کے رسول اور

اس کی کتاب کے ذریعہ پینجی تو اس کو بھی جھٹلا یا تو جو خص سیائی کا اتنا

ہوجاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کے بیجھنے کی بھی قوت اس میں نہیں رہتی ۔ کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوجھنا کہ جو بندہ خداوند قدوس کی بناہ میں آ گیا کوئی طافت ہے جو اس کا بال بریکا کر سکے۔ جو طافت مقابل ہوگی باش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوندی مخلص مقابل ہوگی باش باش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوندی مخلص وفاداروں کا بدلہ لئے بدوں نہیں چھوڑے گی۔اس سے بردھ کر زبر دست اور انتقام لینے کی قدرت والا کوئی نہیں۔اس کے رسول سے جولائے بھڑتے ہیں وہ آئیس خت سزا کیں وےگا۔

ان آیات میں آیک جملہ ویخوفونگ بالذین من دونه آیا ہے جس میں آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ کفار آپ کوان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جوخدا کے سواانہوں نے جویز کرر کھے ہیں تواس پر حضرت مفتی اعظم مولانا محرشفیع صاحب ؓ اپنی تغییر میں لکھتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والے عمو آید خیال کرکے گزرجاتے ہیں کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں سے ہے۔ اس طرف دھیان نہیں ویتے کہ اس میں جمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ حالانکہ بات نہیں ویتے کہ اس میں جمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ حالانکہ بات فلال خام ہوئی ہے کہ جوش تھی کسی مسلمان کواس کے ڈرائے کہ تم نے فلال ناجائزیا حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے دکام اورافسریا جن کے تم

مخان سمجے جاتے ہوتم سے نفاہ و جائیں مے اور تکلیف پہنچائیں مے تو الاسلمان ہی ہواور جس کوڈرایا یہ ہی ای میں داخل ہے اگر چہ ڈرانے والاسلمان ہی ہواور جس کوڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔ اور بیابیا عام ابتلاء ہے کہ دنیا کی اکثر ملازمتوں میں لوگول کوئیں آتا ہے کہ احکام البیک خلاف ورزی پرآبادہ ہوجائیں یا پھراپنے افسروں اور حاکموں کے عماب وعقاب کے مورد بنیں۔ آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالی تہاری حفاظت کے لئے کائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائی نہیں۔ آگر تم نے فالص اللہ کے لئے گائوں کے داکھ کی اور ان کام فداوندی کے خلاف کی حال کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور موٹی کی تو اللہ تعالی تم ہارے رز ق کا دوسرا ان نظام کر دیں گے اور موٹی کا کام تو یہ ہے کہ الی ملازمت کو جوڑ نے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ ل جائے آئی تو ایک تو ای کوئورا چھوڑ دے۔ (معارف القرآن جلدی)

آ کے مزید دلائل ہے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت اور امداد کے لئے بالکل کافی ہے اور ہر حال میں اللہ ہی مددگار ہوسکتا ہے دوسرے کسی گنتی میں نہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

### وعا شيجئے

### خَلْقَ السَّمُونِ وَ الْأَرْضَ لِيَقُوْلُنَ اللَّهُ ۚ قُلْ اگر ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو نمس نے پیدا کیا ہے تو یمی کہیں گئے کہ اللہ نے۔ آ تَنَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُرِّيٌّ كُ رَحُمَتِهُ قُلُ حَسُبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوَكَّا یا بیہ معبود اس کی عمنایت کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے کئے خدا کافی ہے۔ توکل کرنے والے اُس لْوَاعْلَى مَكَانَتِكُوْ إِنَّى عَامِلٌ فَسُوْتَ تَعُ جیجئے کہتم اپنی حالت برعمل کئے جا ؤہیں بھی عمل کرر ہاہوں سواب جلدی تمکومعلوم ہوا جا تا ہے کہ وہ کون محص ہے جس إِيجِكُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِنْهُمْ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَنْكَ الْكِتْبَ لِلتَّأْسِ یا جا ہتا ہے جواس کورُسوا کر دیکااور (بعد مرگ )اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ ہم اهْتَكُ يَ فِلنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَ س راہ راست پر آ وے گا تو اپنے نفع کے داسطےاور جو مخص بےراہ رہے گا تو اس کا بےراہ ہونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پرمسلط نہیں کئے مکتے التكموت آءانون خَلُقَ پيدا کيا سَاَلُتُهُومُ ثَمْ يُومِعُو أَنْ ہے مَنْ كُون - سَ اَفُرِدُيْ تُنُورُ كِيا بِس ويكما تم نے مانك عُونَ جن كوتم يكارتے ہو المن س ے کئے اللهُ اللہ بضر كوئى مرر حسيى الله كافى برے لئے الله عليه واس بر ا اعْدُدُامٌ كام كئے جاؤا عَلَى بِر تَعُلَمُونَ ثُمْ جان لوك من كون كايُتِيْدُ آتا ہے أس بر | عَلَيْهِ اللَّهِ عَذَابٌ عَذَابُ عَدَابِ مُقِينِينً واكَى | إِنَّا آنْزُلْنَا بِكَ بِم نَ نَازِلَ كَا عَلَيْكَ آبُ يِ ساتھ | فَكُونَ بِس جس | اهْتَكُ في بدايت بإنّى | فَلِلنَّفُيد لِهِ ابْنَى ذات كيليَّ | وَهَنَّ اورجو | حَمَلَ ممراه موا لُّ ووكمراه موتائها عَلَيْهَا الشِيالِ أَوْمَا اورُيس أَنْتَ آبَ عَلَيْهِ فِي ان يرا بِوَكِيلِ جمهان وتشريح بمحذشتة يات ميں بيذكر مواقعا كه جب مشركيين اور كفار مكية تخضرت صلى الله عليه وسلم يے شرك كي مذمت اور برائي سنتے توبيه رکین پنجبرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کواییے بتوں سے ڈراتے تھے اور کہتے کہتم ہمارے دیوتا وَس کی تو ہین کر کے ان کوغصہ نہ دلا و کوران کی برانی کرتا

اور منلالت يرمصر تصاس لئے آھے آخری جواب کی تعلیم ہاور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا جاتا ہے كه آپ ان مشركين سے صاف كهدو يجئے كدا كراس برجمى تم نہيں مانتے تو تم جانو جو جاہوکرواور جیسےتم اپناطریقہ نہیں چھوڑتے میں اپناطریقہ تبیس چھوڑتا میں تو اس راستہ پر قائم رہوں گا اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مقرر کر دیا ہے۔ سوجلدی ہی تم کومعلوم ہو جائے گا کہ سنس کی شامت آنے والی ہے اور کون دنیا ہی میں ذکیل وخوار اور آ خرت میں ہمیشہ کے عذاب کالمستحق ہونے والا ہے۔ الغرض یہاں تک جومضامین بیان ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ند بہب کو بھی تو ولائل بینات سے باطل کیا بھی امثال بیان کر کے اس کی خرابی ظاہر قرمائی اور بھی دنیا و آخرت میں بلائمیں اور عذاب کی سزائے ڈرایا تکراس پر بھی وہ کور باطن نہ مانتے ہتھے اور آ تخضرت صلى التدعليه وسلم كوان كايمان ندلان سورنج موتا تهااس لئے الله تعالى آ مے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كواطمينان ولات بیں اور تسلی فرماتے ہیں کداے نبی سلی الله علیه وسلم ہم نے آپ برلوگوں کی رہنمائی کے لئے دنیا میں کتاب نازل کر دی ہے یعنی قرآن مجید جو سعادت و شقاوت بیان کرنے میں صاف صاف ہے اور جمیع ضرور مات کے لئے دستورالعمل آسانی ہاس كتاب كے ذريعہ سے سچى بات تفيحت كى كہدوى كئ اور دين كا راستہ ٹھیک ٹھیک بتلا و با گیا۔ آ کے ہرانسان اپنا تفع نقصان خودسوج لے۔نفیحت پر چلے گا تو اس کا دین و دنیا کا بھلا ہے ورنہ اپنا ہی انجام خراب كري كا-آب يراس كى كوئى ذمددارى نبيس كدز بردى ان كوراه بركة تيس مرف بيغام حق بهنچادينا آب كافرض تها-وہ آپ نے اداکر دیا اور کردے ہیں آ کے معاملہ خدا کے سرد سیجے پھران کے ایمان ندلانے سے آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں۔

حجیوژ دوورنده همهبین اس کی سخت سزادیں کے اور تمہاری عقل اور ہوش و حوار چھین کیں گے۔اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کیاالٹدایے بندہ خاص كى حفاظت كے لئے كافى نہيں؟ جوخداوند قدوس كى حفاظت ميں آچكا تواسے ان عاجز اور بے بس بنول سے کیا ڈر ہوسکتا ہے اللہ تعالی زبردست قوتوں کا مالک ہے اس کے سامنے کیا مجال ہے کہ کوئی دم مار سکے پھران کے بدبت توسرے سے پچھ ہیں ہی نہیں۔انسان تو انسان بيونمصى اورمچھ جيسى حقير چيزوں کي سي سي بيں۔ ای سلسله میں ان آیات میں ایک اور دلیل ہے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو تفع و نقصان دے سکے تو چھران بتوں ہے کیا ڈرنا اور ڈرانا۔مشرکین بھی اینے عقیدہ میں اس بات كاا قراركرتے منے كرآ سانوں اور زمين كا خالق اور بنانے والا اللہ ہی ہے تو ایک طرف تو خداوند قد وس جوخود مشرکین کے اقرار کے موافق تمام زمین وآسان کا پیدا کرنے والا بورووسری طرف بچرک بے جان مورتیں یا عاجز مخلوق جوسب ل کر بھی خدا کی جیجی ہوئی ادنی سے ادنی تکلیف کو دور نہ کر سکیس ادر اس طرح الله اپنی رحمت ہے کسی کوراحت پہنچا نا جا ہے تو کوئی اس کی رحمت کوروک نہ سکے تو مشرکین ہی بتلائیں کہ دونوں میں ہے کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اور كس كوائي مدد كے لئے كافى مجھا جائے؟ پھر آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی سکی اللہ علیہ وسلم آپ كهدو يجئ كدمير \_ لئ الله بالكل كافى بـ وبى مير \_ سب كام اينى رحمت سے بنائے گا۔ برحالت ميں الله بى مددگار موسكما ہے اوراس کی ذات عالی بھروسہ کرنے کے لائق ہے دوسرے کس حمنتی میں ہیں اس لئے میں بھی اس پر تو کل رکھتا ہوں اور تمہاری مخالفت اورعناد کی بیچه پروانہیں کرتا اور چونکہ کفار ومشرکین ان تھلی ہوئی دلیلوں اور صاف میانات کے بعد بھی اپنی اس جہالت

### وعاشيحئ

یا الله امت مسلمه پررهم وکرم فرمادے اور ہمیں اپنے کلام کی پھر کچی محبت اورعظمت عطا فرمادے۔ اس کے اتباع کی توفیق نصیب فرمادے تاکہ ہم کو پھردین ودنیا کی کامرانی نصیب ہوجائے اور ہماری بدحالی دور ہوجائے۔ آمین۔ وَالْحِدُدِ دُعُونَا آبَ الْحَدُدُ لِلْهُورَتِ الْعَلْمِينَ

# اللهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَمْرِتَمُّتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّذِي

الله بی قبض کرتا ہے جانوں کو اُن کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی اُن کے سونے کے وقت پھران جانوں کوتو روک لیتا ہے

# قَطْى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْكُغْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ

جن پر موت کا تھم فرما چکا ہے اور باتی جانوں کو ایک میعاد معین تک کیلئے رہا کردیتا ہے اس میں اُن لوگوں کیلئے جو کہ

## ڷؚؚ**ڡؘۜۏ**ٛۄؚٟؾۜؿڡؙؙٛڴۯۏڹۘٙ

سوچنے کے عادی ہیں دلائل ہیں۔

|   | كفرتكن مدر                        | إَلَكَتِي أُور جو | اس کی موت ک        | رُوت مُؤْتِهَا       | الْأَنْفُسُ (جمع) مان روح يحين وقت |                        | اللهُ الله يَتُوكَى قبل كرنا ب |            |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--|
| + | ر پر الهوت موت<br>ما پر الهوت موت | ا عَلَيْهَا ار    | فبعلد كيا اس _     | نُ وہ جس فَعَنٰی     | تا ہے الَّتِح                      | فَيُمْسِكُ تُو روك لِي | مَنَامِهَا ابْي نيد            | رفیٰ میں   |  |
|   | فِي ذَلِكَ ال مِي                 | و إنَّ بيتك       | و مُسكِّي مغرر     | أجَلِ أبك وتت        | إلى تك                             | المُعْرَى دوسروں كو    | وه چوز دیا ہے                  | وَيُرْسِلُ |  |
| , | <del></del>                       | -                 | ئى غوروقكركرتے ہيں | كليَّ يَتَفَكَّرُونَ | لِقُوْمِ لُوكُور                   | لأينت البنة نثانيان    |                                |            |  |

الحداس پرزندگی کالحہ ہوتا ہے یا موت کا۔ ہروقت ہوتے جا گئے
چلے پھرتے کھریں یا باہر کی وقت بھی وہ گھڑی آ سکتی ہے جواس
کے لئے بیام موت ثابت ہو۔ جوانسان اس طرح خدا کے ہاتھ
بیں بے بس ہوہ کیسا سخت نا دان ہے آگر وہ ای خدا سے غافل یا
ای کامنکر ہے۔ چنانچہ اس آ بت میں پہلے بتلا یا جا تا ہے کہ وہ اللہ
ای کی ذات ہے جوموت کے وقت روحوں کو بھن کرتا ہے اور بدن
ہی کی ذات ہے۔ اور جوابھی نہیں مراہاس کی روح نیند میں قبض کر
لیتا ہے نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراویہ ہے کہ
لیتا ہے نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراویہ ہے کہ
فاہری تقرفات جیسے کھانا چینا ویکنا سننا چلنا پھر تا لینا ویتا پچھے
وارادہ کی تو تیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نیند میں بھی مردہ کی طرح
وارادہ کی تو تیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نیند میں بھی مردہ کی طرح
کہاوت مشہور ہے کہ سویا اور مرابرابر ہے۔ آ گے ارشاد ہے کہ پچر
ہم پر اللہ تعالی موت کا فیصلہ تا فذ فر ہا ویتا ہے تو اس کی روح

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات سے خاص اور مرکزی مضمون و حید کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے مثالوں اور دلیلوں اور صاف اور واضح بیانات سے ہر طرح بیتا دیا گیا کہ اللہ کے سوانہ کوئی قادر مطلق ہے اور نہ کوئی معبود اور نہ کسی کو انتظام عالم میں وظل دیے کی قدرت اور نہ کوئی نفع ونقصان کا یا لک۔ غرض کہ کا کنات کی ہر چیز اللہ جارک و تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا نمونہ ہے جد هر دیکھو ہر جگہ اس کی نشانی نظر آتی ہے ۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے والے ہر جگہ اس کی نشانی نظر آتی ہے ۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے والے انسان ہر واقعہ میں اللہ کی معرفت کی نشانی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں ایک بڑی چیز انسان کا سوتا اور جا گنا انسان کو بیا حساس دلا نامقصود ہے کہ موت اور زیست کس طرح ہمی انسان کو بیا حساس دلا نامقصود ہے کہ موت اور زیست کس طرح رات کو جب وہ سوئے گاتو صبح وہ لاز مازندہ ہی اسٹھے گا۔ کسی کو بھی رات کو جب وہ سوئے گاتو صبح وہ لاز مازندہ ہی اسٹھے گا۔ کسی کو بھی رات کو جب وہ سوئے گاتو صبح وہ لاز مازندہ ہی اسٹھے گا۔ کسی کو بھی بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر بیمعلوم نہیں کہ ایک گھڑی مجرمیں اس برکیا گزرسکتا ہے اور دو سر

روک لیتا ہے۔ پھراس بدن کی طرف دنیا میں نہیں آنے پاتی اور دوسری روحوں کو جن کوخواب لیعنی نبیند میں قبض کیا تھا ایک وقت معین تک چھوڑ دیتا ہے لیعنی بیدار ہو کر انسان بدن سے پھر تصرفات کرنے لگتا ہے تو جب زندگی اور موت سب کچھاللہ کے بہند قدرت میں ہے اور کسی اور کو دنیا جہاں کی پیدائش اور موت اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نہیں تو اس میں ان لوگوں کے اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نہیں تو اس میں ان لوگوں کے لئے جو کہ عقل وفکر سے سو چنے اور سمجھنے کے عادی ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرفات پرایسے دلائل ہیں کہ جن سے اس کی قدرت اور اس کے تصرفات برایسے دلائل ہیں کہ جن سے اس کی تو حید پراستدلال کر سکتے ہیں۔

یباں آ یت میں اُللہ یکو کی الا انفیس جو فرمایا لیمی اللہ جانوں کو بھن کرتا ہے۔ تو علانے لکھا ہے کہ ہرانسان کے دونفس ہوتے ہیں ایک تو نفس حیاتی جوموت کے وقت اس سے سلب ہو جاتا ہے کہ اس کے جانے سے جان چلی جاتی ہے اور دوسرائفس شعور وادراک ہو وہ نیند کے وقت انسان سے جدا ہوجا تا ہے اور نیند کے بعد جس کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں واپس آ جا تا ہو جاتی ہو باتی ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باتی رہ جاتی ہو باتی ہے تو سلب روح صرف ادراک اور دوسری وفات مغری ہے کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی جزئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمانی تو باتی رہتی ہو باتی شعور و ادراک باتی نہیں رہتا نیند کے وقت سلب صرف حیات شعوری کا ہوتا ہے تو اس طرح جن معطل روحوں کی موت کا وقت نہیں آ تا نیند سے جاگ کر بدستور نظر فات جسمی میں مصروف وقت نہیں آ تا نیند سے جاگ کر بدستور نظر فات جسمی میں مصروف وقت نیس اور جن روحوں کو اللہ تعالی روک لیتے ہیں پھر وہ جو جاتی ہیں اور جن روحوں کو اللہ تعالی روک لیتے ہیں پھر وہ تصرفات جسمانی کی طرف واپس نہیں آ تیں۔

معزت علی ہے روایت ہے کہ اصل روح تو نیند کے دفت بھی جسم سے نکل جاتی ہے کیاں کا تعلق جسم سے ساتھ باقی رہتا ہے

(جیسے آ فآب کا شعاعی تعلق کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود ز مین سے قائم رہتا ہے) اور سوتا ہوا انسان اس جزئی تعلق کی بناء يرخواب و يكمتار متاب كهرجب بيداري كاوقت آتاب توبيروح چیثم زدن ہے بھی تم میں جسم میں واپس آ جاتی ہے اور حضرت عبداللد بن عبال سے مروی ہے کہ ابن آ دم میں نفس بھی ہوتا ہے اورروح بھی اور دونوں کا ایک شعاع تعلق مثل شعاع آ فآب کے ہوتا ہے۔ پس نفس تو وہ ہے جوا دراک وشعور کا مبداء ہے اور روح وہ ہے جس سے تفس اور حرکت قائم ہے اور انسان جب سوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کے نفس کو بیض کر لیتا ہے نہ کہ اس کی روح کو تو خلاصه بينيند كو وتت بهى الله تعالى بدن سے ايك طرح سے روح الگ کردیتے ہیں مگرا تناتعلق اوراثر اس کاجسم ہے باقی رہتا ہے كرسانس چلتارہے۔اب بياللد كاختيار ميں ہے كدروح كو بدن میں واپس بھیجے یا نہ بھیجے۔ اگر واپس بھیج و یا تو آ وی جاگ اٹھتا ہےاورمعلوم ہوجا تا ہے کہ ابھی اسے دنیا میں پچھون اور رہنا ہے اور اگر واپس نہ بھیجا اور روح کواینے یاس ہی روک نیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ آ دمی مرگیا یعنی روح کاجسم پراتنا الربھی ندر ہا کہ آ دمی کا سانس چلتا رہے تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل حق تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ بدن میں جب روح جاہے داخل کر دے اور جب جاہے اسے بدن سے جدا کردے۔ اگر جدائی بوری ہےتو اس کا تام بدن کی موت ہے اور اگر جدائی ادھوری ہے تو اس کا نام نیند ہے تو ایک غور وفکر کرنے والے کے لئے بیانسان کا سونا اور جا گنا كتنى برى الله كى معرفت كى نشانى ب

جومضمون بہاں اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے ای کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سونے کے وقت اور سونے سے وقت کی دعا نمیں احادیث میں منقول ہیں۔ چنانچ سونے وقت کی دعا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیں۔ چنانچ سوتے وقت کی ایک دعا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے تعلیم فرمائی وہ بیہے۔

(١) باسمك اللهم اموت و احيٰ

(اے اللہ تیرے تام کی برکت سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں) ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی اپنے بستر بے پرسونے کے خیال سے جائے تو اسے جھاڑ لے اس لئے کہ نہ جائے اس پرکیا کچھ ہو کھر بید دعا پڑھے۔ باسمک رہی وضعت جنبی و بک ارفعه ان امسک نفسی فاغفر لھا و ان ارسلتھا فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین (یعنی الے میرے پالنے والے رب تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں میرے پالنے والے رب تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں کوروک لیت اور کر اور آگرتو اسے بھیج دی تو اس کی ایک کوروک لیت اس کوروک لیت اور اگرتو اسے بھیج دی تو اس کی ایک کوروک نیز میری تو اپنی بندوں کی حفاظت کرتا ہے) کوروک نیز سے بیدار ہوتے ہی احادیث میں رسول اللہ صلی ایک میں سول اللہ علی اللہ علیہ وسائل اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے۔ الحمد اللہ اللہ یا حیانا

ابھی آ مے مشرکین کے بعض خیالات باطلہ کا رد جاری ہے جس کا بیان امکی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعا سيحجئ

حق تعالی کابیا یک برافضل واحسان ہے کہ جوہم کوبیزندگی اس نے عطافر مارکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ جب تک ہم کوزندہ رکھیں اپنی مرنبیات کے موافق زندگی گزار نے کی تو فیق عطا
فرمائیں اور جب ہمارے لئے موت مقدر فرمائیں تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب
فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب وروز ایک ایک لیے کی قدر کرنے اور اس ونیا میں آخرت کا
سامان جع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین ۔

## اَمِرِ اتَّخَذُوْ اللَّهِ اللَّهِ شُفَعًا مُ قُلْ اَولَوْ كَانُوْ الايمْلِكُوْنَ شَيًّا وَلايعْقِلُونَ

ہاں کیاان (مشرک) اوگوں نے خدا کے سوا دوسر دن کو (معبود ) قرار دے رکھا ہے جو (اکل) سفارش کریں سے آپ کہد دیجئے اگر چہ میں کھی قدرت ندر کھتے ہوں اور پھو بھی علم ندر کھتے ہوں۔

## قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضُ ثُمَّ النَّهُ وَرُجَعُونَ ١٠

آپ کہہ دیجئے کے سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ تمام آسانوں اور زمین کی سلطنت اُسی کی ہے۔ پھرتم اُسی کی طرف لوث کر جاؤ گے

## وإذا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ التَّمَازَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذَكِر

اور جب فظ الله كا ذكر كيا جاتا ہے تو ان لوگوں كے ول منقبض ہوتے ہيں جو كه آخرت كا يقين نہيں ركھتے اور جب اس كے سوا

## الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُ مِّ فَأَطِرَ التَّمَا وَسِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ

اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔ آپ کہتے کہ اے اللہ آسان اور زمین کے پیدا کرنے والے

## الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَخُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيه يَغْتَلِفُونَ ٥

باطن اور ظاہر کے جانے والے آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ فرماویں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔
اَمِر کیا النّحَنْدُوّانَہوں نے بنالیا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الله کے موا شُفعا آءِ شفاعت کرنوالے اُکُلْ قرادیں اُکووَ یا اگر کانُوّالاَیکیلکوْنَ وہ نہ اختیار رکھے ہوں اِنْکُنْا بھی اور الکیفیقلوْن نہ وہ بھی رکھتے ہوں اُکُلُونی اور زمین اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰهُ الللّٰهُ

تفسیر وتشری کی گذشتہ یہ میں تو حید کے دلائل میں بیہ بتلایا گیا تھا کہ ذندگی اور موت بیاللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔اس کے ہاتھ میں مارنا جلانا اور سلانا جگانا ہے۔ تو جب دنیا جہاں والوں کی حیات وممات قائم رکھنے میں کسی کا دخل نہیں تو مشرکین پھراللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور وں کی طرف کیوں جھکتے ہیں۔ اب آ گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکوں اور بت پرستوں کی ندمت فرماتے ہیں کہ وہ بتوں کو اور معبود ان باطل کو اپناسفارشی اور شفیع سمجھے بیٹھے ہیں اور بتوں کی نسبت مشرکین بید عویٰ رکھتے ہیں کہ بیہ بت اللہ کی درگاہ میں ماری سفارش سے ہمارے سمارے کام بنتے ہیں۔ اس لئے ان بتوں کی عبادت کی جاتی ہے مشرکین کے ان عقا کہ باطلہ کی تر دید میں بتلایا جاتا ہے کہ اول تو شفیع ہونے سے معبود ہونالازم نہیں آتا۔ دوسرے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے کے ان عقا کہ باطلہ کی تر دید میں بتلایا جاتا ہے کہ اول تو شفیع ہونے سے معبود ہونالازم نہیں آتا۔ دوسرے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے

الله تعالى كى طرف سے شفاعت كى اجازت ہواور وہ بھى صرف اس کے حق میں شفاعت کرسکتا ہے جس کو خدا پسند کرے تو ان بنوں کے پاس نہ اللہ کا اجازت نامہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سكتے ہیں اور ندید كفار ومشركين سفارش حاہبے والے اس قابل ہیں کہان کی سفارش کی جائے۔تو مشرکین کا ان بنوں کواپنا سفارشی سمجھنے میں ندان کے باس کوئی دلیل ہے نہ ججت اور دراصل ندان بتوں کو پچھا ختیار ہے نہ عقل وشعور۔ یہ پھر کی ہے جان مورتیاں جو کسی چیز کی بھی ما لگ نہیں اور جوعقل وشعور ہے بھی بالکل ہے بہرہ ہیں پھریہ کیا کسی کی سفارش کرسکتی ہیں اس لئے آ کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی الله عليه وسلم آب ان مشركين سے كهدد يجئے كه كوكى نبيس جوخدا کے سامنے لب ہلا سکے اور آواز نکال سکے جب تک کہ اس کی مرضی اورا جازت نه یا لے۔ زمین اور آسان میں اس کی سلطنت ہے ہر جگہ اللہ ہی کا تھم چلتا ہے اور پھر قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔اس دن وہ عدل کے ساتھ تم سب میں سے فیصلے کردے گا اور ہرایک کواس کے اعمال کا پورا بورا بدنه وے گا۔ آ مے کفار ومشرکین کی ایک حالت بیان کی جاتی ہے کہان کا فرول کی بیرحالت ہے کہ تو حید کا کلمہ سننا انہیں نا پیند ہے اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت کا ذکرین کران کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سواکس میں طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے تو ان کے دل بھیج کرسکڑ جاتے ہیں اور جہاں بتوں کا اور دوسرے خدا وُں کا ذکر آیا توان کی بالچیس کھل منكي -حضرت علامه شبيراحم عثاني نے اس موقع براكھا ہے كه "مشرك كاخاصه بكر كوبعض وقت زبان سے الله كى عظمت كا اعتراف كرتا بي كين اس كاول السيخ خداك ذكراور حمروثنا سے خوش تہیں ہوتا۔ ہال دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودول کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چبرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔افسوس یبی حال آج

بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت وعظمت اوراس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہوتو چہروں پرانقباض کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں گرکسی پیرفقیر کا ذکر آئے اور جھوٹی تجی کرامات انا ب شناب بیان کر دی جائیں تو چہرہ کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت وانبساط جوش مار نے لگتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزد کے منکراولیاء مجھا جاتا ہے۔''

مشہور مفسر علامہ سید محمود آلوی بغدادی نے اپی تفسیر روح المعانی میں اس مقام پرخود اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ویکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک وفات یافتہ بزرگ کو مدد کے لئے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو بکار وہ خود فرما تا ہے وا فاسنالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعو قالداع افاد عان میری یہ بات س کراس کو شخت عصد آیا اور بعد میں لوگوں نے مجھے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ خص اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے بیا بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ خص اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ خص اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ خص اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے اس کو یہ کہتے بھی سا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی س لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قو قالا باللہ۔

آخیر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر مایا جاتا ہے کہ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم جب بی شرکین اس پر بھی نہیں مانے اور توحید میں بھی جھڑ تے ہیں تو آپ ان کی شدت عناد سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا میں یہ کہنے کہ اے اللہ آسان و خاطر نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا میں یہ کہنے کہ اے اللہ آسان و زمین کے پیدا کرنے والے باطن و ظاہر کے جانے والے آپ بی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں میں جو بی نیروں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں میں جو حالت قیامت میں ہوگا۔
میں ہوگی اس کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ مِنْ سُوْءٍ کی تمام چیزیں ہوں اور اُن چیزوں کے ساتھ اتن چیزیں اور بھی ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخہ كَّوْ وَيَكَ الْهُمْرِمِّنَ اللهِ مَأْلَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَيَهُوْنَ ﴿ وَبِكَ الْمُ ی۔ اور خدا کی طرف ہے اُن کو وہ معاملہ چیش آ ویگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کو تمام ٨ يُنْتُهْزِءُ وْنَ®فَأَذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ مَبُوُا وَحَاقَ بِهِمْرَمَّا كَانُوْابِ ا مُمال ظاہر ہوجادیں گے ادر جس(عذاب) کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تنے وہ ان کو آتھیرے گا۔ پھر جس ونت آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچتی ۔ خُرُّدَعَانَا تُثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاءُ نِعُمَاةً مِنْنَا ۚ قَالَ إِنَّهَا ۚ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِي ے کوئی تعمت عطافر مادیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بہتو مجھ کو (میسری) تدبیر سے کی ہے مُرِلَايِعُلُمُونَ®قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْا یکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو <mark>گزرے ہیں سو ان کی کارروائی</mark> هُمْ مِمَا كَانُوْا يَكُيْبُوْنَ®فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پھر اُن کی تمام بداعمالیاں اُن پر آپڑیں۔ اور ان میں بھی جو ظائم ہیں ان پر بھی اُن کی بداعمالیاں اہمی پڑنے والی ہیں اور پی(خداتعالیٰ کو) ہرا نہیں کتے۔ کیا ان لوگوں کو بیہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو حابتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی (جس کیلیئے حابتا ہے) تنگی بھی کردیتا ہے، اس میں ایمان والوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔ وكو اوراكر ان مو اللكذين أن كيلة جنهول في الخلكوا علم كيا مافي الأزض أورجه بحدز من من الجينية أسب كاسب ا ومشكه أوراتناى ا يُومُ الْقِيلِمُ الْحِروزِ قيامت لَافْتُكُ وَالمِلَهُ مِن وَيِن وَهِ إِيامُ اللَّهِ الْمُونَ سَهِ إ مِنَ اللهِ الله ( ك المرف) ي ماج وَيُكَ الْفُحْمُ أُورُ ظَاهِرِ مُوجًا يُكَا أَنْ يُرِ تُ يُر يه كام مناكسَبُوا جود وكرت تن وكان اورتميركا إليه فران كو ماجو كانتوا ومق ﴾ اس کا ایستھیزوُون مان اُڑاتے افکا کھر جب اسٹ ﷺ توقی ہے الانسکان انسان ا خُیرٌ دَعَاکا کوئی تکلیف ۔وہ جمیں ایارتا ہے نَعْمَادًا بَعرجب خَوَلْنَامُ بِمعطا كرتے بين اسكو إِنعُهاةً كوني نعت إِمِناً اين طرف ہے اقال وہ كہتا ہے النّها بيتو اوْتِينَة بجھودي كل ہے اعلیٰ ير

| Ž | کیبُون وہ کرتے <u>ن</u> ے | كَأَنُوْايَ      | مّاجو            | دور<br>منهم ان ے          | نه دور کیا ۔  | اً أَغْنَى تُووِهِ | ے پہلے فہ               | بخد ان ـ    | ے قَبْلِو | امين ـ                    | ئ جولوگ<br>ع  | الكولير |
|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------|---------|
| 6 | مَّ هَوُلاً ِ ان مِن _    | الم كيا حيو      | کوں نے<br>گوں نے | خطكه وااور جن لو          | َوَالَّذِينَ  | نہوں نے کمائی      | ا کسبواجوا<br>اکسبواجوا | ندائياں م   | سَتِيات   | برينجين                   | بأثمذ يس أنبو | فَأَصَا |
|   | ن عاجز کرنے وا_           |                  |                  |                           |               |                    |                         |             |           |                           |               |         |
| 4 | يَشَأَءُ وه عايمًا ــ     | ص کیلتے          | لِينَ            | الِوِّزْقَ رِرْق          | کرتا ہے       | يَدُنْ لُطُ فراخ   | که الله                 | ة أنَّ الله | ب جائے    | رود اوه نبد<br>لهواوه نبد | كذيغ          | اَوْ يا |
| ľ | ايمان لائے                | مر<br>رینگوک دوا | بلئے ایک         | موجيه ان لوگوں ك <u>ـ</u> | و نشانیاب این | اس مين الأيلية     | في ذلك                  | اِنَّ بيگ   | رويتاہے   | به اور شک                 | ويقدِر        |         |

جس ہے مشرک کی صاف حماقت و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ اس كامسلك بهى باطل قراريا تا ہے كہ جس كے ذكرے چر تاتھا مصيبت کے وقت ای کو یکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھاان کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کوائی طرف ہے کوئی تعت عطافر ما دیتے ہیں تواس توحید پرجس کاحق ہونا خوداس کے اقرارے ثابت ہو چكاتفا قائم بين ر بتار چنانچاس نعمت كوحن تعالى كي طرف منسوب بين کرتا بلکہ یوں کہتا ہے کہ بیہ جو پچھ جھے کوملاہے بیمیری تدبیرے ملاہے مجھ بیں اس کی لیافت تھی اور اس کمائی کے ذراکع کاعلم رکھتا تھا۔ یہ میری استعداداورا ہلیت تھی بھر مجھے کیوں نہلتی جن تعالیٰ اس کے قول کورو فرماتے ہیں کہوہ اس کی تدبیر کا نتیجہ بیس ہے بلکہ وہ نعت خداہی کی دی ہوئی ہے اور بینعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے كركبال تك منعم هيقى كو بهجا سااوراس كاشكراداكرتا ب ياالله كى دى ہوئی نعمت کوائی لیافت یاعقل وہنر کی طرف منسوب کر کے منع حقیقی کی ناشكرى كرتا ب. توبير مال دولت دراصل انسان كى آزمائش اورامتحان کے لئے ہے مگرافسوں کہ اکثر لوگ اس کو سیجھتے نہیں یا جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں اور یہی بات بعض لوگوں نے بھی کہی تھی جوان سے یہلے ہوگز رہے ہیں جیسے قارون جس کا حال سورہ فقیص میں بیان ہو یکا ہے اس نے بھی یمی کہا تھا کہ بیددولت میں نے اینے علم ولیافت ے کمائی ہے آخر جواس کا حشر ہوادہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جب اللہ کے غضب نے بکڑا تو کچھ کرتے دھرتے نہ بنا۔وہ خوش حالی بھی گئی مال ودلت بھی میا اورخود بھی تباہ ہواتو پہلے لوگوں نے جو برے کام کے ان کے نتیجہ انہیں بھکتنے بڑے ادران کے کرتو توں کی وجہ سے ان ہر بڑی بری آفتیں آئیں تو جیسے پہلے مجرموں پران کی شرارتوں کا وبال پڑا

تفسير وتشريح بالذشتة يات مين كفارو شركين كجهل واصرار یر آ تخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کوان کا معاملہ خدا کے سپر دکرنے اور اللّٰہ تعالیٰ سے بیدعا فرمانے کی تلقین کی گئی تھی کہائے آسان وزمین کے خالق اور ہر چھپی اور کھلی چیز کے جاننے والے۔ دلوں کے راز تجھ بر آشكار بيں۔آپ بى اينے بندول كے درميان كہ جن باتوں ميں وہ جھڑتے اوراختلاف کرتے ہیں قیامت کے روز فیصلہ فرمادیں گے۔ اب بہاں ان آیات میں بتلایاجاتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان اختلافات كافيصله سنايا جائے گاتواس وفت جوظالم آج شرك وكفر میں گرفتار ہیں ان کا برا حال ہوگا۔اگر اس روز فرض کرو کہ تمام دنیا کی دولت اورکل روئے زمین کےخزانے بلکہاس سے بھی زائدان کے یاس موجود ہول تو جا ہیں سے کہ سب وے دلا کر اپنی جان کو سخت عذاب ہے چیٹرالیں لیکن پیکہاں ممکن ہوگا اوران پروہ آفتیں نازل ہوں گی اورا پیے تشمقتم کے ہولنا ک عذابوں کا مزہ چکھیں سے جو بھی ان کے خیال اور گمان میں بھی نہ گزرے ہوں گے۔ جوجو بدا عمالیاں اور بدکرداریاں دنیامیں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ جائیں کی۔اور دنیا میں جوتو حیداور دین حق سے صفحا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کررہے گا اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر ٹوٹ ریڑے گا اور حیاروں طرف سے تھیر لے گا۔ اللّٰھے انا نعوذبك من خزى الدنيا والعذاب الاخرة آ ثين\_آكے بتلاياجا تا ہے کہ بول تو مشرک غیراللہ کے ذکر ہے مسر وراور صرف اللہ کے ذکر سے نفور رہتا ہے مگرجس وقت اس مشرک کو کوئی سخت تكليف يامصيبت يهنيح بالتوسب كوجهور كرصرف خداكو يكارتاب

موجودہ شرکین پر بھی پڑنے والا ہے جس وقت اللہ تعالی ان کوسر اوینا اللہ علی اللہ تعالی ان کوسر اور نہ اللہ علی ع

يهال الله يبسط الله يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشآء و يقدر

(کیاان لوگوں کو بیمعلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے) میں جو عقیدہ تعلیم کیا گیا ہے بیقر آن پاک میں ایک دوجگہ نہیں دسیوں اور بیسیوں جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ کلیۂ حق تعالی

کی مشیت و حکمت پر موتوف و منحصر ہے کہ باسط اور قابض وہی ہے۔ ہست تدبیر و سوء تدبیر اس میں علت تقیقیہ نہیں مگر اس صرت کا اور واضح قرآ نی تعلیم وعقیدہ کے باوجود آج کوئی تو منصوبہ بندی ''خوشحالی کا ذریعہ بتا تا ہے تو کوئی سائنس اور میلنالوجی کوفراخی اور کشادگی اور زیادتی رزق کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔

آیت ندکوره پر عیم الامة حفرت تھانوی رحمة الدعلیہ نے کھاہے کہ
یہاں جس استدلال کی طرف اشارہ قریب بھراحت ہے اس کی تقریریہ
ہے کہ جم بسااہ قات دیکھتے ہیں کہ دو محضوں کے پاس ایک ساسرمایہ ایک
ساسلیقہ ایک ہی تدبیرہ تجربہ پھرایک پر فراخی ایک پر تنگی ۔ اگر کہا جائے کہ
ایک کی تدبیر بن آئی ایک کی ندبن پڑی تواس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑنا
اگر افقیار میں تھا تو دوسرے نے کیوں ند بنالیا اگر بیا فقیار میں نہیں ہے تو
جمارامطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر سط وقدر میں کسی فاعل مختار کی مشیت
ہمارامطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر سط وقدر میں کسی فاعل مختار کی مشیت

الغرض یہاں شرک کی ندمت اور اس پر وعید ہے جس سے مقصود دعوت الی التوحید ہے تو ایسے مضامین س کربعض کوشبہ ہوا کہ جب کفروشرک کی بناء پر ایسے وعید شدید کے ستحق ہیں تو اگر آئندہ کے لئے ایمان وتو حید بھی اختیار کرلیا تب بھی گذشتہ شرک کا و بال تو بھگتنا پڑے گا چراسلام لانے سے کیا فائدہ ہوا؟

#### وعا شيحئه

حق تعالیٰ کا بے انہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل سے ہم کوتو حید سے نواز ااور کفر وشرک سے بچایا۔اللہ تعالیٰ نے جودین اور نیوی نعتیں ہم کوعطا فر مائی ہیں اس پر ہم کوفیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فر مائیں اور کفران نعت کے وبال سے بچائیں۔ یا اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھئے اور اپنی شان رز اتی پر ہم کو ایمان صادق اور یقین کا ل نصیب فر مائے اور ہم کوائیان صادق اور یقین کا ل نصیب فر مائے اور ہم کوائے ان کوقر آئی تعلیم کے موافق رکھنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آئین۔ والے دُوری غونی آئی الیے کہ دُریٹ العلیہ ین کا الیے کہ انسان کوقر آئی آئی الیے کہ دُریٹ العلیہ ین کا الیا کہ کہ کہ کی توفیق علیہ کے موافق کی کی توفیق عطا فر مائے ۔ آئین ۔

### دِى الَّذِيْنَ ٱسۡرَفُوْاعَلَى ٱنفُیۡہِمُ لاَتَقۡنَطُوْا مِنۡ تَکۡمَآۤۃِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰہَ یَغُفِرْ ، کہدد بیجئے کہا ہے میرے بندوجنہوں نے اپنے اوپر زیاد تیال کی ہیں کہتم خدا کی رحمت سے ناامیدمت ہو۔ بالیقین خدات کی تمام ( گذشتہ ) جَمِيْعًا ۚ إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ وَ إِنْيِبُوْ ٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْه نا ہوں کو معاف فرمادے **گا** واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے اور تم اپنے رب کی طرف ربُوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو ، أَنْ تَأْتِكُمُ الْعَذَابُ ثُكِّرِ لَا تُنْصُرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوْا أَحْسَنَ مَ ں اس کے کہتم پرعذاب واقع ہونے گئے بھرتمہاری کوئی مدونہ کی جادے اورتم (کوچاہئے کہ)اینے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجھے اجھے حکموں پر چلو نُ رَّيِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنُ تَأْتِيكُمُ الْعَذَاكِ بِغَنْكَ ۚ وَأَنْتُمُ لِالتَّمْعُرُونَ ﴿ أَنْ ں اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آپڑے اور تم کو (اس کا) خیال بھی نہ ہو۔ بھی(کل قیامت کو) تَقُولَ نَفْنُ يَحُسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّكُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِيْنَ ﴿ کھے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور میں تو (احکام خداوندی پر) ہنتا ہی رہا وُتَقُوْلَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَـٰل سِنِي لَـٰكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۞ۚ أَوْتَقُوْلَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ (وُنیا میں ) مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پر ہیز گاروں میں ہے ہوتا یا کوئی عذاب کو و کھھ کر یوں کہنے <sup>کھ</sup> لَوْ أَنَّ إِلَىٰ كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ النَّهُ سِينِيْنَ ﴿

کہ کاش میرا ( و نیاش ) پھر جانا ہو جاوے پھر میں نیک بندوں میں ہوجا وَل\_

اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے آئی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ توبيآ يت ارحم الرحمين كى رحمت بياياں اورعفود درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت كنهكاراور مايوس العلاج مريض كحت ميس السيرشفا كالتمم ركفتي ہے۔ کافر مشرک ملحد زندیق مرتد یہودی نصرانی مجوی بت پرست بدعی برمعاش فاس فاجرکوئی ہواس آیت کو سننے کے بعد خداوند قدوس کی رحمت سے مایوس ہو جانے اور آس تو ر کر بینے جانے کی اس کے لئے کوئی وجہبیں کیونکہ اللہ تعالی جس کے جاہے سب گناہ معاف کرسکتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑسکتا پھر بندہ ناامید کیوں ہو۔ ہاں میضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دوسرے اعلانات میں تصریح کردی مجی ہے کہ تفروشرک کا جرم بدوں توبہ کے معاف نبیس کرے گا۔ تواس آیت میں تمام نافر مانوں کو کووہ مشرك وكافرنجمي مول توبدكي دعوت دي كئي باوربتلايا كميا كه خدا کی ذات غفورالرحیم ہے وہ ہرتائب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے تمام گذشتہ گناه بھی معاف کر دیتا ہے خواہ کیسے ہی ہوں۔ کتنے ہی ہوں بھی کے ہوں تو بندوں کی مایوی کوتو ژکراورانبیں مغفرت کی امید دلاکر آ مے تو بدی طرف متوجه فرمایا لیتن گذشته غلطیوں برنادم ہو کراور الله کے بے پایاں جود وکرم سے شر ماکر کفر وعصیان کی راہ چھوڑو اوراس رب كريم كى طرف رجوع موكراين كواس كے سپردكردو اوراس کے احکام کے سامنے نہایت مجز واخلاص کے ساتھ گردن ڈال دولیکن میسباس کاعذاب آنے سے پہلے کرنا جاہے ورنہ جب عذاب آسمیاتو پھراس سے بیانے والاکوئی تبیں۔ جب سر برعذاب آسمیایا موت نظر آنے لگی تواس ونت کی توبہ قبول نہیں نہ اس وقت کوئی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔اس کئے آ مے ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ قرآنی ہدایات وتعلیمات برچل کراوراس قرآن یاک میں جواجیمی باتیں بتائی گئی ہیں ان پھل کر کے عذاب آنے سے

لفسير وتشريح عندشته آيات مين كفروشرك كي مذمت اور اس يرعذاب جبنم كَي رعيد سنا فَي تَنْ تَقِي اور بتلايا كميا تَقاكه جوظالم آج کفروشرک میں گرفتار ہیں قیامت کے دوزان پرالیی آفتیں نازل ہوں گی اورا بیے ہوانا ک عذابوں کاوہ مزہ چکھیں سے کہ جو بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرا ہو گا اور ان کی بیہ حالت ہو گی کہ اگر تمام دنیا کی دولت، اورکل روئے زمین کے خزانے بھی ان کے یاس موجود ہوں تو وہ یہ جا ہیں گے کہ بیسب دے دلا کراین جان کو عذاب ہے چھٹرالیں کیکن اس وقت پیکہاں ممکن ہوگا تو جیسا کہ قرآن کریم کی عادت ہے وعید کے بعد حق تعالی اینے بندوں سے مغفرت كاوعد وبهى فرماتے بين اس لئے بتلايا جاتا ك كركتہ گاريد فستجھیں کدا بسکسی طرح سے ہمارے گناہوں کی خدا تعالی کے يبال معافى بى نېيس الله تعالى غفورالرجيم ہے جوكوئى گناه كرچكاصغيره یا کبیرہ کفرہ و یا شرک سب کوتوبہ کے بعدوہ معاف بھی فرمادیتا ہے۔ یبال پہلی آیت ہے قل یعبادی الذین اسرفوا علیٰ انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفرالذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم

(اے نی سلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جانب سے کہہ دیجے
کدا ہے میر ہے وہ بندوج نہوں نے اپنی جانوں پرزیادتیاں کی ہیں
تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تمام
گناہوں کو معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت
کرنے والا ہے )اس آیت کے شان نزول کے متعلق صحیح بخاری
شریف میں روایت ہے کہ بعض مشرکین جواور گناہوں کے علاوہ
قبل وزنا کے بھی مرتکب سے ۔انہوں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ کی با تیں اور
آپ کادین ہر لحاظ ہے ہمیں اچھا اور سی معلوم ہوتا ہے کین سے
آپ کادین ہر لحاظ ہے ہمیں اچھا اور سی معلوم ہوتا ہے کین سے
اس پر یہ آپ کناہ جو ہم سے سرز دہو چکے ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟
اس پر یہ آیت نازل ہوئی مسنداحم کی ایک حدیث ہے کہ حضور

مہلے ایے متعقبل کی روک تھام کرلو ورندمعا تندعذاب کے بعد نہ کچھ تدارک ہوسکے گانہ کوئی تدبیر بن پڑے گی۔عذاب البی اس طرح آ کریکدم دبا لے گا کہ خبر بھی ندہوگی کہ کہاں ہے آ سمیااس وقت نہ پھر پچھتانے سے پچھ سنے گا اور نہ حسرت وافسوس سے سمجھ نتیجہ نکلے گا۔ اس وقت تو ہر گنبگار کے منہ سے صرت تجر الفاظ تكليكيس كرافسوس مدافسوس ميس الله كمان اوراس کے احکام کے بجالانے میں قصور وار رہا۔ دنیا کے مزوں میں پڑار ہا اور اس کوسب کچھ مجھتا رہا۔ میں نے خدا کو اس کے دین کواوراس کے پیغیبر کو پچھ تمجھا ہی نہیں اور جس ہولناک انجام ہے پیغمبر ڈرایا کرتے تھےسب کی ہنسی اڑا تار ہااوران چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ مجھی۔افسوس خدا کو پہچانے اوراس کاحق مانے میں میں نے کس قدر کوتا ہی کی جس کے نتیجہ میں آج سے براونت و کھنا پڑا۔ پھر جب حسرت وافسوس سے کوئی کام نہ جلے گا تو اپنا ول بہلانے کے لئے بیندرانگ پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدانے مجھ کو ہدایت ندکی وہ ہدایت کرنا جا بتا تو میں بھی آج متقین کے ورجه يريخ جاتا الله نے جميل دنيا ميں مدايت ندكي ورند جم ضرور برائیوں سے بیخے اور بر ہیزگاری کی زندگی بسر کرتے۔ جب حسرت اورعذر کرنا دونوں بریار ثابت ہوں کے اورمحشر میں دوزخ کا عذاب آ تھوں کے سامنے آ جائے گا اس وقت شدت اضطراب ہے مجرم کہنے لگیں سے کہ کسی طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر

د نیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو پھر دیکھو میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔ د نیا میں خوب نیک کام کروں گا۔ نیکوں میں نام نکھواؤں گااورا پیھےلوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔

خلاصدان آیات کا بیہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے سلے مہلے ہر بڑے ہے بڑے گناہ یہاں تک کہ تفروشرک ہے بھی جو سجى توبدكر كيتووه تبول موجاتى باورسجى توبه كذشته سب كناه معاف ہوجائے ہیں اس لئے سی کواللہ کی رحمت سے مایوں نہونا عابة حضرت عبدالله بن عمر في فرمايا كديية يات كنبرگارول ك لئ قرآن کریم کی سب آیتوں ہے زیادہ امیدافزاہے۔ تو معلوم ہوا کہ الله تنارك وتعالى كى مغفرت ورحمت بهت وسيع ب محروه جب بى ماصل ہوسکتی ہے کہ مرنے سے بہلے توبر کرلی جائے اس لئے بہلے ہی سے حق تعالی نے بتلادیا کہ ایسا نہ ہو کہتم مرنے کے بعد پچھتاؤ اور آ خرت میں اس طرح کی فضول حسرت وتمنامیں بنتلا ہو کہ کاش میرا جانا پھر دنیا میں ہو جاوے تو پھر میں نیک اور صالح بندوں میں ہو جاؤل اورالله كاحكام كى بورى اطاعت كرول مراس وقت كفارو مشركين اورتوبه نهكرنے والول كى بيرحسرت وندامت اور بيكارتمناكيں میجه کام ندآ سیس می اوران کے اقوال کے ردمیں حق تعالیٰ کی طرف ے کیا جواب ارشاد ہوگا۔ بیا گلی آیات میں بیان فرمایا گیاہے جس کا بيان انشاءالله آئنده درس ميس جوگا\_

### تعلیمی درس قرآن...سبق - 🔟 سورة الزمر بإره-٢٢٣ بَلِّي قَلْ جَآءَتُكَ الْبِرِي فَكُنَّ بُنَّ بِهَا وَاسْتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِي بِنَ ﴿ وَيُوْمَ اں بیٹک تیرے پاس میری آیٹیں کپنی تھیں سوتو نے ان کو جھٹلایا اور تو نے تھبر کیا اور کافروں میں شامل رہا اور آپ قیامت کے روز الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كُذَبُوْا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُهُ مُرْصِّنُوكَةٌ ۚ ٱلْيُسَ فِي جَمَّاتُمُ مَثُوِّي ان لوگوں کے چبرے سیاہ ویکھیں گے جنہوں نے خدا پر حجوث بولا تھا۔ کیا ان متنکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے لِلْمُتَكَبِّدِيْنَ ۞ وَيُنجِّى اللهُ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا بِمِفَازَتِهِ مُذَٰ لَا يَمُتُهُمُ التَّوْمُ وَلَاهُمُ اور جو لوگ بچتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اُن کو (ذرا) تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ دو يَخُزَنُونَ ۞ اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَكَي ۗ وَهُوعَلَى كُلِّ شَكِّيءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيكُ غمکین ہوں کے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا جمہبان ہے اس کے اختیار میں ہی سنجیاں السَّموْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيرُونَ ﴿ آ ایوں اور زمین کی۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو شمیں مانتے وہ بڑے خسارہ میں رہیں ہے۔ ا بل بال قَدْ جَآءُ تُكُ تُحْتِنَ تيرے ياس آئيل اللِّينَ ميري آيات [ فَكُنَّ بْتَ تُو تُو نِهِ مِثْلایا ] يِهَا أَنْبِيل وَاسْتَكُنْ بُوتَ اور تو نِے عَبر كيا وَكُنْتَ اورتو تَمَا صِنَ ﴾ النَّلْفِرينَ كافرول ويُكُومُ الْقِيْمَةِ اورقيامت كون تَرَى ثم ديموك الْدَيْنِ كُذَبُوا جن لوكول في جموت بولا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهِ وَجُوْهُ لُهُ فُو ال كَ جِرِكِ مُسْوَقَةٌ مِاهِ اللَّيْسَ كَيَا نَيْسَ ا فِي مِن الجَعَلَمُمْ جَبْم المَثُوَّى مُكَانا

لِلْمُتَكَبِّدِيْنَ كَبر كرنواكِ وَيُنجِى اورنجات دے كا اللهُ الله الله الدّين اتّقوا وه جنهوس في بيز كارى كا يهمعَ أَرْبَعِه فران كى كامياني كيماته ﴾ يَكُنُهُ مُدُّ نَا جَمُوعَ كَى أَمِيلِ النَّهُ وَأَمُ أَنَى أَوَلَاهُمُ أَوْرَ نَا وَالْأَوْنَ عَلَيْنَ مُول كَى أَلَيْهُ الله عَالِقُ بِيدا كرنے والا كُلِّ شَيْءِ برعُ وَهُو ادروه عَلَى بِ كُلِّ بر التَّيْءِ عُ وَكِيْلُ عَبان لَهُ مَقَالِيْلُ اسْ إِس بَال التَ 

تفسیر وتشریخ گذشته آیات میں جہاں کفر وشرک اور 📗 حسرت وافسوں کرنے کے سوائی کھینہ ہے گا اور اس وقت پچھتانا و بہجی بتلایا گیاتھا کہ اللہ کی رحمت ہے کسی کو مایوس اور ناامید بھی نہ 📗 میری اس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کے جناب میں کی اوراحکام مونا جائے وہ ہر گناہ توبہ کرنے پر بخش دیتا ہے اور توبہ کرنے | خداوندی کی ہنسی اڑاتا رہا۔ اور دنیا میں پڑ کر اللہ کو بھول گیا۔ کوئی کے گا کہ اللہ ہی نے ونیا میں ہمیں مدایت نہ دی ورنہ ہم بھی متقی یر ہیز گاربن جاتے۔ کوئی کہے گا کہ کسی طرح پھر میں ونیا میں واپس پینیج جاؤں تو خوب نیک کام کروں اورا چھے لوگوں میں شامل

﴾ عصیان ونافر ہائی پراللہ کےغضب ادرانتقام ہے ڈرایا گیا تھاوہیں 🏿 مجھی برکار ہوگا۔ قیامت کے روز تو ہرمجرم کہنے لگے گا کہ افسوں ' والوں کی خطا<sup>س</sup>یں معاف کر دیتا ہے۔فقط اس غفورالرحیم کی *طر*ف رجوع کرنے اوراس کے احکام بجالانے کی دیر ہے لیکن پیاس زندگی میں ہونا جاہئے ورنہ پھر آخرت میں سوائے پچھتانے اور

ہوجاؤں۔ غرض کہ جمر مین اس طرح کی حسرت وندامت اور بریار تمنا کیں کریں گے جوان کے پھیکام ندآ کیں گلہ کی تعالیٰ کی طرف ہے ان کے ان اقوال کا روفر مایا جائے گا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ جب گناہ گارونیا کی طرف لوشنے کی آرزو کریں گے اور خدا کی احسرت کریں گے اور خدا کے رسولوں کی بات نہ ماننے پر کڑھیں گے تو حق تعالیٰ سجانہ کی طرف ہے جواب ویا جائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ہے اور پشیمانی بے سود ہے ہدایت کا سامان تو ونیا میں پورائل چکا تھا دنیا اور پشیمانی بے سود ہے ہدایت کا سامان تو ونیا میں پورائل چکا تھا دنیا میں میں اپنی آیات اتار چکا تھا اپنی ولیس قائم کر چکا تھا۔ اپنی بینیم وں کونشانات اور احکام دیکر بھیجا تھا مگرتم نے تو ان کی کوئی بات ہی نہ تن جو پچھ کہا گیا غرور اور تکبر سے جھٹلاتے رہے اور بات ہوں کہ اس نہ اور خبا شت سے ایمان نہ لائے اور ممراہی ہی کو اختیار کیا ۔ پس تمہاراعذر بالکل باطل ہے اور اس پچھٹیں ہوسکتا۔ اختیار کیا ۔ پس تمہاراعذر بالکل باطل ہے اور اس پچھٹیں ہوسکتا۔ اور تم کوکئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اور تم کوکئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اور تم کوکئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اور تم کوکئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اور تک کوئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔ اور اور تم کوکئی عذر کرنے کی اب تنجاکش نہیں ہے۔

تویہاں کفار کی اس بات کا جواب بھی ہوگیا کہ جو قیامت ہیں یوں بھی کہیں گے کہ و نیا ہیں اللہ اگر ہم کو ہدایت کر دیتا تو صالح متی پر ہیزگار نیک بندے بن جاتے۔ جواب کا حاصل ہیہ کہ اللہ نے تو دنیا ہیں پوری ہدایت کا سامان کر دیا تھا اپنی کہا ہیں بھیجیں اپنے رسول بھیجاس لئے کوئی بیفلط اور لغو بات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے رسول بھیجاس لئے کوئی بیفلط اور لغو بات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے ہمیں دنیا ہیں ہدایت نہیں کی ہاں ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ بندہ کو دنیا ہیں یہ افتیار وے دیا کہ وہ جس راست جی یا باطل کو اختیار کرنا چا ہے اپنے اختیار سے اس کو اختیار کرے اور بھی بندہ کا امتحان تھا۔ جس نے ارادہ سے اس کو اختیار کرے اور بھی بندہ کا امتحان تھا۔ جس نے اس نے اختیار سے گر ابنی کا راستہ اختیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار رہے اور جواب دہ ہے آگے ایسے لوگوں کے کفر و شرک پر مصر رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سن اکا حال مختر او کر فرمایا جا تا رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سن اکا حال مختر اور کر فرمایا جا تا رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سن اکا حال محتور اور کر فرمایا جا تا کے ایسے لوگوں کے کفر و شرک پر مصر رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سن اکا حال محتور اور کر فرمایا جا تا کا دراس سے تو بہ نہ کرنے کی سن اکا حال محتور اور کر فرمایا جا تا

ے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں سے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا خدا پر حجوث بو نے کی دوصورتیں ہیں ایک میا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ اس کی جا نب منسوب کر دی جائے دوسری بیہ کہ جو الله تعالیٰ نے کہا ہے اسے اس کی جانب نسبت و بینے سے انکار کر دیا جائے۔تو قیامت میںا یہےلوگوں کے چیرےجنہوں نے دنیا میں اللہ برجھوٹ بولاتھا اس کی سزامیں سیاہ ہوں گے۔ بیہ چبرہ کی سیابی آعک سے جلنے کا اثر بھی ہوسکتی ہے اور خوف ورسوائی کا نتیجہ بھی اور رہیمی ہوسکتا ہے کہ ریسیا ہی ان کے قلوب کی ہوجو چہرہ پر منعکس ہو گئی ہو۔ تو ان کفار ومشر کین کے چبرے حجموث اور بہتان کی وجہ سے کا لےسیاہ ہوں گےاور حق کوقبول نہ کرنے اور تکبراور بڑائی کرنے کے وہال میں جہنم میں جھونک دیئے جاتیں مے جہاں بڑی ذلت کے ساتھ سخت ترین اور بدترین سزائمیں تِعَكَّتِينِ مُكِـر اللهم انا نعوذبك من عذاب الأخرة) آ مےان کفار ومشرکین اورمنگرین ومتنگبرین کے مقابلہ میں کفروشرک ہےتو بہ کرنے والے اور ایمان واسلام لانے والے اورالله کی طرف رجوع ہوکراس کی فرمانبرداری کرنے والے اور اس کے احکام پر چلنے والے ان کی جزا کامختصراً حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ اپنی کامیا بی اور سعادت مندی کی وجہ سے ان عذابوں نے اور اس ذلت اور مار پیٹ سے بالکل بیج ہوں مے۔کوئی برائی ان کے باس بھی نہ بہنچے گی۔ گھبراہٹ اور بریشانی جو تیامت کے دن عام ہوگی وہ ان سے مبرا ہول گے۔ ہرم سے بے عم اور ہرڈ رہے بے ڈراور ہرسزاے بے سزااور ہر دکھے بے د کھ ہوں گے۔امن وامان کے ساتھ راحت وچین کے ساتھ خدا کی تمام تعتیں حاصل کئے ہوئے ہوں گے۔

(اللهم اجعلنامنهم بمنك و فضلك)

قرآن پاک کا یہ جملہ کہ جولوگ اللہ کی آ یتوں کوئیں مانے
وہ برے خسارہ میں رہیں گے تو جہاں تک اللہ کی آ یتوں کا نہ مانا
کفار ومشرکین ہے متعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اس قرآن
پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس کے عقائد کو مانتے ہیں نہ اس کے
احکام پر چلتے ہیں نہ اس کی ہدایات کو آسانی ہدایت اور نہ اس
کے قوانین کو خداوند کی قوانین تصور کرتے ہیں نہ اس کی ہزاوس ا
کو مانتے ہیں تو ان کے حق میں اولئے میم المخسرون وہ
برے خسارہ میں رہیں گے بالکل ظاہر ہے گر یہاں ہم بعض
مدعیان اسلام کے ماننے کو بھی ذراغور کرلیں۔اسلام اورایمان
مدعیان اسلام کے ماننے کو بھی ذراغور کرلیں۔اسلام اورایمان
مدعیان اسلام کے مانے کو بھی ذراغور کرلیں۔اسلام اورایمان
ماتھ۔ گر آج کئے مدعیان اسلام ہیں جو اس اہم فریضہ کا
ماظر خواہ اہتمام کرتے ہیں اور اہتمام تو در کنار نماز کی اہمیت
منانے کے لئے یہاں تک کہا جمیا کہنا خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا جمیا کہنا خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا جمیا کہنا خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا جمیا کہنا خدا کی پرستش کی رسم

بارسیوں کے ہاں اس کا نام تک بھی یہی ہے۔ (قرآنی فیصلے . صف ۲۷ ما خذ حقیقت حدیث ) قرآن صاحب نصاب اور مال واروں برز کو ۃ فرض کرتا ہے مگر ایک طبقہ کے علامہ فرما مکتے ہیں - "میرے نزویک مسلمانوں کی زکوۃ کا پیسہ آج محکانے تبیں لگتا۔ خدا کے نز دیک سمی معنوں میں قبول نہیں۔ گناہ محض ہے حرام ہے۔ بیت المال نہیں تو زکو ہنہیں (میری سخت میریاں صف سما ' ۱۵ ما خذمشر فی اور اسلام ) ایک دوسرے نام نها دمختق صاحب فرماتے ہیں آج کل زکو ہ کاسوال ہی پیدائیں ہوتا۔ حکومت فیکس وصول کررہی ہے۔اگر بیر حکومت اسلامی ہوگئ تو یمی نیکس ز کو ة ہو جائے گا۔ایک طرف نیکس اور دوسری طرف ز کو ۃ۔ قیصراور خدا کی غیراسلامی تفریق ہے اور مسلمانوں جیسی مفلس توم کومفلوک تر بنانے کا ذریعہ۔ ' قرآنی فیصلے ص سے ما خذ حقیقت حدیث ) قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ ہے اس مکان کا حج کرنا جو کہ طافت رکھے وہاں تک كيبيل كالمراس كمتعلق بهى كهاميا كه يبهى رسم إسلام معاشرہ کا جزونہیں ہے (قرآنی نصلے) اور کہا گیا کہ اب توج اینے مقصد کوچھوڑ کرمحض''یاترا'' بن کررہ گیا ہے۔ (قرآنی فیصلے ص ۶۲) نیز رہیمی کہا گیا کہ قوم اور ملک کی اتنی کشرر قم غیر ملک میں خرج کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے چنانچہ ان اسلامی ارکان کی اوائیکی پریہاں تک کہا گیا کہ جب تک وین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہےصدقات نکلتے رہیں گے۔زکوة دی جاتی رہے گی۔قربانیاں ہوتی رہیں گی لوگ جج بھی کرتے رہیں کے اور قوم بدستور بے کھڑ بے در مجلو کی ننگی اسلام کے ماتھے پر كلك كے شکے كا موجب في رہے گی۔ يہ تو موند قرآن كے مانے کے آپ نے بعض مرعیان اسلام سے من لئے۔ اب دوسری جانب محرمات کود کیھئے۔قرآن شراب نوشی کوحرام قرار دیتا ہے مرکبا ہم اس لعنت کو ملک سے میسرختم کر سکے؟ قرآن سسختی ہے سود کی حرمت اور ممانعت کوظا ہر کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ

ا دراس کے رسول کی طرف ہے ان لوگوں کو اعلان جنگ فر مادیا ہے جوسود کو نہ چھوڑیں مگر آج سودی لین دین نہصرف تھلم کھلا ہور ہاہے بلکہاس سے بڑھ کریہ کہاس کوجائز ترقی کا ذریعہ بتلایا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ سودی لین وین کو چھوڑ کر آج کی دنیا میں ترتی کیسے کی جاسکتی ہے تجارت کو فروغ کیسے ہوسکتا ہے؟ قرآ ن حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے زانی اور زانیہ کو سنگسارکیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں۔ہم اس حکم کو کیسے قبول كريطة بين جبكه نام نهادمغربي مهذب حكومتين اس كووحشانه سزا قرار دییتے ہیں۔قرآن پردہ حیا اور شرم وعفت کا حکم دیتا ہے اور کسی غیرمحرم عورت کو بدنیتی ہے دیکھنے تک کی اجازت نہیں دیتا تکراس ترقی کے زمانہ میں غیرعورتوں کے ساتھ دوش بدوش بینے ہوئے کیے ترقی ہوسکتی ہے۔الغرض آپ قرآن کے ایک ایک اوامر کود کیھئے اور ایک ایک نوابی کود کیھئے کہ من حیث القوم کتنے قرآنی احکام برعمل ہور ہا ہے اور اب تو نوبت باینجارسید که بیقر آن ۲۰۰۰ اسال کی برانی کتاب ہے۔اس ترقی کے وقت میں اس بڑعمل کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہا گیا اور یے سی غیرمسلم کی زبان سے نہیں بلکہ اسلام کے دعوید اروں ہی ک

زبان سے تو بیہ ہے ہمارے من حیث القوم قرآن کے مانے کا حال اور اس پر ہم خواب دیکھیں اس رفعت وعزت کا۔ اس بلندی اور غلبہ کا اس لصرت اور تائید اللی کا کہ جوقرآن کے مانے والوں کے لئے قرآن نے وعدہ کیا ہے تو سوائے اس کے اور کیا کہا چائے کہ۔

این خیال است و محال است و جنول نوف: واضح مویددس اب نے کھیک سولہ سال پہلے کاتحریر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے اورا حیان ہے کہ اب ملک کی فضا کچھ بدلی ہوئی ہے اوراسلامی نظام کے نفاذ کی حکومت کی سطح پر مبارک کوشش اور سعی کی جارہی ہے اوراس سلسلہ میں بعض اقدام مبارک کوشش اور سعی کی جارہی ہے اوراس سلسلہ میں بعض اقدام مجمی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قسمت کو چار چا نہ لگنا نصیب فرما تمیں اور یہاں اسلامی حکومت کے برکات و ثمرات ہم کود کھنا نصیب فرما تمیں اور یہاں اسلامی حکومت کے برکات و ثمرات ہم کود کھنا نصیب فرما تمیں آ مین ۔ (احقر مولف) ما واکو بر ہم ۱۹۹۸ء کود کھنا نصیب فرما تمیں آ مین ۔ (احقر مولف) ما واکو بر ہم ۱۹۹۸ء اثبات کامضمون جاری ہے۔ من کا بیان انشاء اللہ اگلی آ یات میں اثبات کامضمون جاری ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آ یات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحيح

### لْ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُو فِي أَعْبُكُ أَيُّهَا الْجُهِلُونَ ﴿ لَقَكُ أُوْرِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ پ کہد بیجئے کہاے جاہلو! کیا پھربھی تم مجھ کوغیراللہ کی عبادت کرنے کی فر مائش کرتے ہو۔اورآپ کی طرف بھی اورجو پیغیبرآپ سے پہلے ہوگذرے ہیں انکی طرف بھی اِكَ ۚ لَكِنَ ٱشْرَكْتَ لِيَغْبُطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْغُيبِرِيْنَ ﴿ بِلَالَهُ بیر بات) دی میں جیجی جا چک ہے کداے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام (سب) غارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑیگا۔ تواسے مخاطبہ غَاغَبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ @ وَمَأَقَكَ رُوااللهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ ا الله ہی کی عبادت کرنااور(الله کاشکر گذارر ہنا)ادران لوگوں نے خداتعالیٰ کی سیجھ عظمت نیکی جیسی عظمت کرنا جائے تھی۔ حالا نکیساری زمین اسکی تھی میں ہوگی يومُ الْقِيمُ لِهِ وَالتَّمُونُ مُطُولِيَّ بِيمِينِهِ الْمُبْعِلَ لَهُ وَتَعَلَّىٰ عَتَا الْمُثَوِلُونَ ۗ وَنُفِخَ فِي ۔ قیامت کے دن اور تمام آسان کیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک ہے اور ( قیامت کے روز ) صور میں الصُّورِ فَصَعِقَ مَنَ رِفِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ بھونک ماری جائے گی سوتمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جاویں سے مگر جس کو خدا جا ہے پھراس (صُور) میں دوبارہ پھونک ماری جاوے گر فِيْلُهُ اُخْدِٰى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ لِيُنْظُرُونَ ﴿ وَاَشْرَقِتِ الْأَرْضُ بِنُوْدِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكَ لھڑ ہے جوجاویں محمد میکھنے کیس محمہ اورز مین اسپے رب کے نورے روش ہوجاد سے کی اور نامہ اعمال (ہرا یک کے سامنے )ر کھویا جاوے **گا** لَنَّبِيِّنَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي بَيْنَهُ مُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لِأَيْظُلُمُونَ ﴿ وَفُقِيتُ اور پیٹیبر اور حمواہ حاضر کئے جاویں سے اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر مختص کو كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ قَ اس کے اعمال کائج را بدلہ دیا جاویگا اور وہ سب کاموں کوخوب جا نتا ہے۔ قُلْ فرمادين الْفَعَيْدُ اللَّهِ تو كيا الله كسوا تَا مُرُونِينَ تم مِن كُتِهِ الْعَبْدُ مِن رِسْسُ كرون اليُّفَاا الله كسوا تَأْمُرُونِي تَم مِن كُتِهِ الواجع) و اور لَقَدُ أَوْجِيَ يَقِينًا وَى بَصِيمَ كُنْ ہِ ۚ إِلَيْكَ آپَ كَ طرف ۗ وَإِلَى اور طرف ۗ الَّذِيْنَ وه جو كه ٳ مِنْ قَبَيْلِكَ آپَ ہے پہلے | لَيْنَ البتہ الر رَكْتُ نونے شرك كيا لَيْحَبُطَنَ البته اكارت جائيكے عَمَالُكَ تيرے عمل وَكُتَاكُونْنَ اور تو ہوگا ضرور الصن سے الْعَلْيسِويْنَ خساره يانعاكِ بک الناء الله فاغنٹ پس عبادت کرو او کُن اور ہو ا مِنَ ہے النفیکرین شکرگزاروں او اور ا مَاقک دُوا انہوں نے قدرشنای نہ ک ا حَقَّ حَقّ ا قَدْرِةِ إِس كَى تَدْرِشَاسَ | وَالْأَرْضُ اور زَمِن | جَمِيْعًا تَمَام | قَبْضَتُهُ اس كَ مُنمَ | يَوْمُرالُقِيمُ لَوْرُوزِ قَامِت وَ التَهُونَ اورتمام آسان | مَطْوِلَيْتُ لين موسدُ | بِهِيمِينِه اسك دائس باته من استُعانَهٔ وه باك ب او تعلى اور برز اعتها اس ب جو رِکُوْنَ وہ شرکی کرتے ہیں | وَنُفِخَ فِی الصُّنُورِ اور کھوکک ماری جائے کی ضور میں | فَصَحَیحِتَی تو بیہوش ہوجائے گا | مَسَنْ جو

|                                                     | -        |              |               |                        |            |               |                |                   |                | في التكموت آ            |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|                                                     |          |              |               |                        |            |               |                |                   |                | نُوْخَ فِيهُ يُعْرِيك   |
| 1                                                   |          |              |               |                        |            |               |                |                   |                | الأرض زمين              |
| وروه أن پر                                          | وُهُمْ ا | حق کے ساتھ   | يان والعُيَّق | رو .<br>بنه هر ایج درم | ا جائيگا ب | ادد فیصلہ کیا | ۇقىچى <u>ى</u> | ير اور كواه (جمع) | ) وَالثُّهُدُ  | يالنَّهِ بِّنَ نِي (جَع |
| هو اورود                                            | اعمال و  | ں نے کیااسکے | أغيلت جوار    | یں ہرفض م              | انا<br>چو  | إ جائے گا     | يرا لچزا و.    | و و فِيكَ اور پو  | نه کیا جائے گا | لَايُظْلَمُونَ عَلَم    |
| اَعْلَمُ خوب جانات إلى الفَعْلُونَ جو يَحده مَرت بي |          |              |               |                        |            |               |                |                   |                |                         |

جائیں مے عقلی حیثیت ہے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں برقتم کا تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کامستحق بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوسکتا اور تعلی حیثیت ہے دیکھوتو تمام خدا کے رسول پینمبراورتمام آسانی ادیان تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان برمتفق ہیں بلکہ ہرنبی کو بذریعیہ وحی بتلا دیا گیا که آخرت میں مشرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اورشرک کا انجام سوائے حرمان اور خسران کے پیچھیس ہے۔لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہرطرف سے ہث کرائیک خدائے قد وی کی ہندگی کرے اور اس کاشکر گزار اور وفا دار بندہ ہے۔ اس کی عظمت و جلال کو منتمجھے۔ عاجز اور حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ تضہرائے اس کو اس طرح بزرگ و برتر مانے جبیبا وہ واقع میں ہے۔مشرکین نے تواس کی عظمت وجلال اور بزرگی و برتری کوسمجھا ہی نہیں اور انہوں نے اللہ کو جبیبا جا ہے پہچاتا ہی تہیں۔ ورنہ اللہ کے سامنے کسی کی کیا ہستی ہے جو کسی کو پچھ دے سکے یا کسی ہے سیجھ چھین سکے۔اس خدادندقد دس کی عظمت و بردائی کا بیرحال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک منھی میں اور سارے آسان کاغذی طرح لینے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں سے۔ بھلا اس سے ان مشرکوں کے گھڑے ہوئے معبودوں کو کیا نسبت ۔ وہ ان شرکین کے ہرطرح کے شرک سے پاک وبرتر ہے۔ يهال آيت ميں الفاظ قبضته لعني منھي اور يمين لعني داينے ہاتھ کا استعال جوحق تعالیٰ کے لئے ہوا ہے تو معتزلہ اس کے بیہ

کفسیر وتشری الدشته یات میں تو حیدی تائید میں بیہ بتلایا گیا تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعداس کی بقاو حفاظت کا سامان بھی اس نے کیا پھر زمین و آسان کی تمام چیز وں میں تصرف اختیار و اقتدار بھی اس کو حاصل ہے تو جو خدا خالت بھی ہوموجد بھی ہو حافظ بھی ہو و کیل بھی ہواور متصرف بھی ہوتو ایسے اوصاف کمال رکھنے والا جو قیامت میں جزاو سراکا بھی مالک ہوگا تنہا معبود حقیق ہوسکتا۔ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

اب یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار ومشرکین خودتو کفر وشرک میں بتلایت میں مگران کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ نعوذ باللہ پیغبرعلیہ الصلوۃ والسلام تک کواپنے طریقہ پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مشرکین نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤتم ہمارے معبودوں کی پرستش کروہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے۔ معبودوں کی پرستش کریں گے۔ اس کے جواب میں بہ آیات نازل ہوئیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آب ان مشرکیوں سے جواب میں کہہ حدیثے کہ اے جا ہو! بعداس کے کہ تو حید ہر طرح عقلاً ونقل ثابت وہوچکی ہے اور شرک کا ردو بطلان ہو چکا پھر بھی تم جھے کو غیر اللہ کی ہوئی ہے اور شرک کا ردو بطلان ہو چکا پھر بھی تم جھے کو غیر اللہ کی معاذ اللہ تم کی غیر خدا سے بی طبح کی جو کہ وہ تہا رہے داور معاذ اللہ تم کی غیر خدا سے بی طبح رکھتے ہو کہ وہ تہا رہے داستہ پر آ

معنی لیتے ہیں کہ قبضہ سے مراد تصرف ہے نہ کہ تھی ہیں ہونا اور داہنے ہاتھ میں آ سانوں کے لیٹنے سے مراداس کی قدرت میں ہونا ہے لیکن اہل سنت کا یہ ند ہب ہے کہ یمین وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر ہلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے کہ ان کی حقیقت وہی جانتا ہے اور اس کی ذات کے لائق جو قبضہ اور یمین ہے اس کو ہم اس عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔

گذشتہ آیات میں چونکہ قیامت کا ذکر آگیا تھا اس لئے کہ قیامت کا احوال بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب صور میں بھونک ماری جاوے گی سوتمام آسان وزمین والوں کے ہوش اڑ جا کیں گے۔ اکثر علائے محققین کے نزدیک والوں کے ہوش اڑ جا کیں مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جا کیں گے کھر زندہ تو مردہ ہو جا کیں مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جا کیں گے بھر زندہ تو مردہ ہو جا کیں مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جا کیں گے بھر زندہ تو مردہ ہو جا کیں مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جا کیں گے وہ اس بیوثی کی کیفیت طاری ہوجاوے گی مگر اللہ تعالی جس کوچا ہیں گے وہ اس بیوثی اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اب بیکون ہوں گے۔ بیروثی اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اب بیکون ہوں گے۔ اس بیس مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے حضرت جرئیل اس افیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل مراد لئے ہیں۔ میکا نیکل اسرافیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل مراد لئے ہیں۔ بعض نے ان کے ساتھ ملائکہ جملہ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔

بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء مراد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب بہرحال بیاشتنا پہلے نخے صور کے وقت ہوگا اس کے بعدممکن ہے کہ ان بربھی فنا طاری کر دی جائے۔ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو مردول کی ارواح اینے بدنوں کی طرف واپس آجا کمیں گی اور بے ہوشوں کوافاقہ ہوگا اس وقت محشر کے عجیب وغریب منظر کو حیرت ز دہ ہو کر سکتے رہیں گے۔ پھر خداوند قدوس کی پیشی میں حاضر کئے جاویں گے۔ پھر جب حق تعالیٰ حساب کے لئے زمین برایی شان کے مناسب نزول اُجلال فرمائیں گے اس ونت حق تعالی کی جمل اور نور ہے محشر کی زمین چمک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گاسب کے اعمال سامنے رکھ دیئے جاویں گے ا نیبیا علیهم السلام اور دوسرے گواہ در بارالہی میں حاضر ہوں گےاور برشخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی برکسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی جس کا جتنا اچھایا برا ممل ہے سب خدا کے علم میں ہے اس کے موافق بدلہ ملے گا۔ اب آ گے کس کو کیا جزایا سزا دی جائے گی اس کا بیان فرمایا گیا ہے اوراس برسور ق کوختم کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ الكلي آيات مين آئنده درس مين هوگا۔

#### وعا شيحئه

### وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِلَّى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جِمَا مُؤْهَا فُتِعَتْ أَبُوا بِهِمَا وَ قَالَ لَهُمُ

اورجو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف کروہ کردہ بنا کر ہا گئے جادیں ہے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پنجیں کے دس کے دروازے کھول دیئے جادیں مے اوران سے دوزخ کے محافظ (فرشنے )

کس کے کیا تہارے پائ تم می لوگوں بٹی سے یغیرنیس آئے تھے جوتم کوتہارے دب کی آیتیں پڑھ کرسنایا کرتے تھے ادرتم کوتہارے اس دن کے بیش آنے ہے ڈرایا کرتے تھے۔

### هٰذَآ قَالُوَّا بَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ ۚ قِيْلَ ادْخُلُوٓ ٓ اَبُوَابَ

کافر کہیں سے کہ ہاں لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر ہورا ہوکر رہا۔ (پھر ان سے) کہا جاوے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو

### جَمَانَمُ خُلِدِينَ فِيهَا أَفْبِشُ مَثَوَى الْمُتَكَلِّبُرِيْنَ<sup>©</sup>

ہمیشداس میں رہا کروغرض (خدا کے احکام سے ) تکبر کرنے والوں کائد اٹھکا نہ ہے۔

وَسِینِقَ اور ہانکے جائیں کے | الّذِیْنَ وہ جنہوں نے | گفرٹوا کفر کیا( کافر) | اِلٰی طرف | جَھَنَّھَ جَہُم | اَمْرُا کروہ در کروہ حکتی اذا یہاں تک کہ جب ایجا اور آئیں مے وہاں | فُرِتعتُ کھول دیئے جائیں مے | اَبُوابِها اسّے دروازے | وَ قَالَ اور کہیں مے المُورُ ان ہے اَخَزَنَتُهُمَا اِس كِمَافِظ الْكُورِيَالِيَكُورُ كِيانِين آئِ تَصْمَهارے باس اُرسُلُّ رسول (جمع) مِنْكُورِ مَع سے اَيَتْلُونَ وہ بڑھتے تھے للَيْكُذُ تَم رُ اللَّةِ رَبِّكُوْ تَهار عرب كي آيتي (احكام) وَيُنْدِرُونَكُوْ اور تبهي وُرائِ عَن إِلَيَّاءُ مَا قات يَوْمِكُوْ تباراون هذا الله قَالُوُّا وو کہیں کے البلیٰ ہاں کا لکِن اور کین کی تحقّت بورا ہو کیا گیلہ ہُ تھم الْعَدَ ایب عذاب کی کیا انگیفیر نین کا فروں کی قیل کہا جانگا ادْخُلُوا مَ والله و اَبْوَابُ هوازے جَعَلَهُمُ جنم خِلدِنْ بيشربُ وَيَعَال مِن فَيِشَل مورًا بِ مَثْوَى مُمَانا الْمُتَكَلِّيرِينَ تَكبر كنوال

سلسله میں میدان حشر کا نقشتہ تھینجا گیا تھا کہ جب صور میں پہلی بار پھونک ماری جائے گی تو اس کی ہیپت تاک آواز ہے زمین ہرایک کے مل کا ذرہ ذرہ بنة ہےاور ہرایک کا بورا بورا حال اس اور آسان میں جتنے جاندار ہیں سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اوراس صور کے اثر ہے کوئی نہ بے گامگر وہی جے اللہ تعالیٰ اپن رحمت سے بچاکیں پھرایک عرصہ کے بعد جس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دوسری بارصور پھونکا جاوے گا تو سب مردے زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوں تھے۔ پھرمیدان حشر میں اللّٰہ رب العزت کا جلوه ظاہر ہوگا اور ساری زبین اللہ کے نور سے جم گا اٹھے گی اور سب کے اعمال ناموں کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا اور ہرا یک

' تفسیر و تشریح بحمد شنه آیات میں احوال قیامت کے \ سے مملوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ اور اجرویا جائے گا جوجس نے اس د نیامیں کیا ہوگا اس کا پور بورا بدلہ یا ئے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو مرطا ہرہاں لئے ہرایک کا پور پوراحساب چکا دیا جائے گا جو جس جُکہ کے لائق ہوگا وہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہان آیات اور ا آگل آیات میں حساب کتاب کے بعد جو فیصلہ کا نتیجہ نکلے گاوہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جہنمی جہنم میں جھیج دیئے جائیں مے اور جنتی ا جنت میں داخل کر دیئے جائمیں گے۔

ان آیات میں پہلے بدنصیب منکرین حق کا انجام بیان مور ہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت

سے ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑ کیوں کے ساتھ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔قرآن یاک کی بعض دوسری آیات میں ہے کہاس وقت یہ جہنمی پیاسے بھی ہوں سے اور وہ اندھے بہرے اور م و تکے بھی ہوں گے۔اور بہتوں کومنہ کے بل تھسیٹا جائے گا۔ پھران کا فروں میں سینکڑوں گروہ ہوں سے چونکہ کفر کے اقسام اور مراتب بہت ہیں ہرفتم اور ہر درجہ کے کا فروں کا گروہ الگ الگ کردیا جائے گامثلاً بت پرستوں کا ایک گروہ ستارہ پرستوں کا ایک گروه حاند وسورج کو بوجنے والوں کا ایک گروه منافقوں کا ایک گروه وغیره وغیره \_ پھرجس طرح دنیا میں جیل خانہ کا پھا تک کھلانہیں رہتا جب سی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے بھا تک کھول کر واخل کرتے اور پھر بند کر ویتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پنجیس سے دروازہ کھول کر اس میں د حکیل دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جوفر شتے دوزخ کے محافظ اور مگران ہیں جن کے سر دار کا نام ما لک ہوگا وہ ان دوز خیوں سے بطور ملامت اوران کوشرمندہ کرنے کے لئے اور ندامت بڑھانے کے لئے بطورز جرتو بیخ کے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کے پیفیبرتمہارے یاس نہیں مینچے تھے جوتم ہی ہے تھے اور تمہاری ہی جنس کے تھے۔جن سے تم سوال جواب كر سكتے تھے ان كى صحبت ميں بين سكتے تھے انہوں نے خدائے تعالی کی آیتی تہیں پڑھ پڑھ کرسنائیں ا بے لائے ہوئے سے وین پر دلیلیں قائم کر دیں۔ تنہیں اس ون کی برائیوں ہے آگاہ کرویا۔ آج کے عذابوں سے ڈراویا تو پھرتم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی ۔ کیاتم کومعلوم ندتھا کہ تمہارا ایک رب ہے جوظا ہرو باطن تمہاری پرورش کرتا ہے کیا اس رب کے کھے ہوئے احکام پیفیبروں نے تہمیں نہیں پہنچائے اور کیا تم

کونبیں ڈرایا کہ قیامت کا دن پیش آنے والا ہے جس میں اچھے برے کی جزاسز اللے گی۔وہ دوزخی انتہائی حسرت اورافسوس کے ساتھ جواب دیں مے کہ پیغمبر کیوں نہیں آئے ضرور آئے ہم کو الله كى باتيس سنائيس اورآج سے دن سے بھى ڈراياليكن جارى بدبختی اور نالائقی کہ ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ ہم غفلت اور جہالت میں پڑے رہے اور ونیا ہی کوسب کھے بچھتے رہے اللہ کے رسولوں کی بات ندستی اوران کی نفیعت کواس کان سنا تو اس کان اڑا دیا آخر خدا کی امل تقدیر ساہنے آئی اور عذاب کا تھم ہم پر ٹابت ہوکررہا۔ کافروں کے لئے جوسز اللہ نے مقرر کی تھی اس كے حق دار ہوئے اور وہ سز البھلننے كے لئے يہال بھيج ديئے سكتے ۔اس بران سے کہہ ویا جائے گا کہتم نے میخی اور غرور میں آ کر الله كى بات ندمانى اب بميشه دوزخ ميس يزير رجواوراس كامزه چھتے رہو۔ میبیں جلتے اور بھنتے رہنا۔ نہ یہاں سے سی طرح کسی وقت چھ کارا ملے نہمہیں موت ہی آئے گی۔ بیکیا برا محکانہ ہے کہ دن رات شہیں جلنا ہی جلنا ہے اور بیتمہارے تکبر کا اور حق کو نہ ماننے کا بدلہ ہے جس نے تمہیں ایسی بری جگہ پہنچایا اور بہیں کا کر دیا۔اےاللہ آپ ہمیں عذاب جہنم سے ہرطرح اور بالکلیہ ا بن رحمت سے بیائے گا۔

یہاں آیت میں ابواب جہنم جوفر مایا گیا تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے درواز ہے مقرر ہیں اور باضابطدان دروازوں ہی ہے کہ جہنم کے درواز مے مقرر ہیں اور باضابطدان دروازوں ہی سے جہنم کے اندر داخلہ ہوگا۔ اب جہنم کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اس کے کتنے طبقات ہیں؟ اس میں کس قتم کے عذاب دکھ اور آزار ہیں؟ تو اس کے متعلق ہیں جھ لیا جائے کہ غیب اور عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لا نا ایک مومن کے لئے ضروری ہے اور جن پر ایمان لا نا ایک مومن خبیں ہوسکتا ان ہی میں پر ایمان لائے بغیر کوئی محض مسلم اور مومن خبیں ہوسکتا ان ہی میں

تيسراسعير' چوتھا سقر' پانچوال لطي' چھڻا ہاویۂ ساتواں عظمہ۔ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت وسعت تشمقتم کے عذاب اوزرنگ برنگ کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کانام غی ہے جس کی تختی ہے باقی دوز خ بھی ہرروز • مہم مرتبہ پناہ مانگتی ہےا کیا اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کوز مہر ہر کہتے ہیں ایک مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں بعنی عم کا کنواں اور ایک کنواں ہے جس کوطیمہ الخبال بعنی لہواور پیپ کی میچر کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اس کی بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہدمیں پھینا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام حمیم ہےجس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک چینجے سے اوپر کا ہونث اس قدرسوج جائے گا کہ نا ک اور آئکھیں تک ڈھک جائیں گی اور نیچ کالب سوج کرسینداور ناف تک پہنچ گازبان جل جائے گی اور منہ تنگ ہو جائے گا۔ حلق سے بنیچے اتر تے ہی معدہ اور انتزیوں کو بھاڑ وے گا۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے میں اس میں کفاروں کا پسینہ پیپ اور لہو بہد کر جمع ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام عسلین ہے اس میں کفاروں کامیل کچیل جمع ہوگا بہجہنیوں کو کھانے اور پینے کو ملے گا۔ اہل دوزخ کےجسم بہت لیے چوڑے بنا دیئے جا کمیں گے تا کہ ختی عذاب زیادہ ہو اور ہرایک رگ وریشہ کو ظاہرا و باطنا طرح طرح کے عذاب كبنجائے جائيں گے۔مثلا جلانا محلانا مانب اور بچھوؤں كا كا ثنا ، كانتوْں كا چھونا' كھال كا چيرنا' مكھيوں كوزخم پر بٹھانا وغيرہ وغيرہ بسبب شدت گرمی کے پہنچتے ہی ان کےجسم جل کرے جسم پیدا ہو جایا کریں گے یہاں تک کہ ایک گھڑی میں ٥٠ عجسم بدلتے ر ہیں گے۔ گرجسم سے اصلی اجزاء برقرار رہیں گےصرف گوشت

ہےجہنم اور جنت بھی ہے مگرہم اس دنیا میں اس عقل کے ساتھ ووزخ یا جنت کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت بور مطور پرنہیں سمجھ کیتے۔بس اس برقر آن وحدیث کے فرمان کے مطابق عقل ہے بالاتر قلبی ایمان رکھنا ضروری ہے اور جو پچھ قرآن وحدیث میں جہنم یا جنت کے متعلق فر مایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے اس کا مقصد میہیں کہ جو پچھ وہاں چیش آنے والا ہے اس کوہم یہاں پوری طرح سمجھ لیس جان لیس اور وہاں کے حالات کا سمجھ اور اصل نقشه جارے سامنے آجائے بلکہ اس بیان کا اصل مقصد تبشير اورا نذار ہے بعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کر الله کی رضاوالی اور دوزخ ہے بیجا کر جنت پہنچانے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کا آ مادہ کرنا اورالی احادیث اور آیات قرآنی کا حق یمی ہے کہ ان کے بڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی سیفیتیں پیدا ہوں۔ اسی حصول مقصد کے لئے قرآن اور حدیث میں جوجہنم کے متعلق بتلایا گیا ہے اس کو مخضر أیہاں بیان کیا جاتا ہے اور اس کوحضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوئ کی کتاب قیامت نامہ جواصل میں فارسی میں ہے اورجس کے مضامین کی بنیاد آیات قرآنیداور سیح احادیث پر ہے اس کا ترجمه عرض کیا جاتا ہے لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ یہاں دنیا کی آگ سے ستر حصے زیادہ گرم ہے۔اس کا رنگ شروع میں سفید تھا پھر ہزار برس بعدسرخ ہوگیا اب سیاہ ہے اس کے سات طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا بھا تک ہے اول طبقہ گنہگار مسلمانوں اوران کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت كرتے تھے۔ دوسرے طبقات مشركين آتش پرست دہريئے میہود نصاری منافقین وغیرہ کے لئے مقرر ہیں۔ان طبقوں کے نام جوقر آن مجيد ميں جا بجاند كور ہيں سه ہيں۔ پہلا جحيم ووسراجہم أ ہوکر دروغہ جہنم جن کا نام مالک ہے کے سامنے آہ و زاری

کریں گے کہ ہم کوتو مار ڈال تا کہ ان مصائب سے نجات پا
لیس۔ ہزارسال کے بعد وہ جواب دیں گے کہ تم تو ہمیشہای
میں رہوگے پھر ہزارسال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں
گے کہ اے خدا قد دس ہماری جان لے لے اور اس عذاب
سے نجات دے دے۔ ہزارسال کے بعد بارگاہ ایز دی سے
جوابا ارشاد ہوگا کہ خبر دارخاموش رہو۔ ہم سے استدعا نہ کرو۔
تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللّٰهم اننا نعو ذبک
من غضبک والمناد سیخضرسا پچھ حال ہے جو قرآن و
صدیث سے دوز ن کے بارے میں ہلایا گیا ہے۔ اب ان
جہنیوں کے مقابلہ میں اگلی آبات میں مونین ومتقین کا جنت
میں داخل ہونے کا حامل خا ہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله
میں داخل ہونے کا حامل خا ہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله
آئندہ درس میں خاتمہ کی آبات میں ہوگا۔

اور پوست جل کردوبارہ پیدا ہوتارہ گا۔ نم اور حسرت ناامیدی وغیرہ کی تکالیف علیحہ ہ برداشت کریں گے۔ بعض کا فرول کی کھال ۴۲٬۳۲ گرموئی ہوگی۔ دانت پہاڑوں کی ہانند بیٹنے میں تین تین منزل کی مسافت گھیریں گے۔ دیگر عذا بول کے علاوہ بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جوتمام عذا بول کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ جب نہایت بے چین اور بے قرار ہوکر غذا طلب کریں گے تو درخت زقوم کے پھل جونہایت تلخ فاردار اور سخت ہے اور جو جمیم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھیس جائے گا۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھیس جائے گار دار جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھیس بیا دو۔ پانی کے منہ تک چینچے ہی ہونٹ جل کر سوج جا ئیں گے۔ بیا دو۔ پانی کے منہ تک چینچے ہی ہونٹ جل کر سوج جا ئیں گے۔ زبان سکڑ جائے گی صلت گل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار کریا خانہ کے داستہ سے نگل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار کریا خانہ کے داستہ سے نگل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار

#### وعاشيجئ

حق تعالی این فضل و کرم سے ہم کو نارجہنم سے بچاویں اور میدان حشر کی ذات و رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اور این غضب اور ناراضگی سے مامون و محفوظ فر مائمیں۔

باالله بم كواس و نيامين فكر آخرت نصيب فرما يك اوروبال كى تيارى كى توفيق عطا فرما يك و الأخرة حسنة و فى الأخرة حسنة و فى الأخرة حسنة و فى النار آمين

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# سورة المزمو بإره-۲۲۳ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں جہاں جاہیں مقام کریں غرض (نیک) عمل کرنے کا اچھا جدلہ ہے ب كالتبيع وتحميد كرتے ہوں مے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ كردیا جائے گا بِالْعَقِّ وَقِيْلَ الْعَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اورکہاجاوے گا کہ ساری خوبیاں خدا کوزیباہیں جوتمام عالم کا پروردگارہے۔

مِینَیَ ہاٹکا (لیجایا) | جائے گا |الّذِینَ وہ لوگ جو | اتّعَوّاوہ وُرے [ رَبّعُهُمْ ابنا رب | زِلَی انجنکَةِ جنت کی طرف | زُمُوّا گروہ در کروہ تُنتَّی بہاتک کہ [اِذَاجب اِ جَآدُوْها وہ وہاں آئمِنِّے | وَ فَيْحَتْ اور كھول ديئے جائيں كے | اَبُوَابُهمَا اس كے دروازے هُنُدُ ان ے الحَزَنَةُ ﴾ اس محافظ اسكٹر سلام الحكيُّكُفُر تم برا طِلبَتُفر تم احتصرے الحادث فادُ عُلُوها سواس میں واخل ہو الحلالِين ہميث وُقَالُوا اوروه کہیں کے ایمیڈ کمنام تعریفیں کیلیو اللہ کیلئے الکّ دی وہ جس نے صک قَنّا ہم ہے جا کیا کوغکرہ اینا دعدہ کو کوئیڈینا اور ہمیں وارث بنایا [كَرُضَ زمين | نَسَّبُوًا ثِم مقام كرليس | مِن عنه | الْجِنَّاقِ جنت | حَيثتُ جبال | فَشَكَاءِ ثم جابين | فَفَغْهَ سوكيابى اجِها | أَجْرُ اجر ا رَبْهِمُ ابنا رب | وَقُضِي اور فيصله كرويا جائيًا | بَيْنَهُور ان ك درميان

تفسير وتشريح بگذشته آيات ميں كفارومنكرين حق اور بدبختوں كا نجام بيان فرمايا گياتھا كدوہ جانوروں كى طرح كروہ دركروہ رسوائي اور ذلت سے جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گےاور پھرعذابوں سے بھری ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گااورساتھ ہی کہد دیا جائے گا کہا ب اس جہنم میں ہمیشہ کے لئے جلتے رہواور بیہ براٹھ کانہ تم کوتمہارے تکبراور حق کونہ ماننے کابدلہ ہے۔اب ان کے مقابل یہاں خاتمہ کی آیات میں سعادت مندمومنین ومتقین کا حال اوران کا انجام بیان فرمایا جا تا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے اوراس کے فرمانبردار بندے جود نیامیں اللہ کے عذاب ہے ڈرتے تھے اور ڈر کر برے کاموں اور اللہ کی نافر مایوں سے بیجنے تھے ان کی بھی ایمان اور ممل کے درجوں کے لحاظ ہے جماعتیں بن جائیں گی۔مفسرین نے ان مونین کی جماعتوں کی مختلف صورتیں لکھی ہیں۔مثلاً مقربین خاص کی جماعت پھرابرار کی جماعت پھران ہے کم درجہ والوں کی جماعت پھران ہے کم درجہ والوں کی یا مثلاً کثرت ہے تفلی نماز پڑھنے والوں کی الغرض یہ جماعتیں جنت کے پاس پہنچیں گی تو جس طرح مہمانوں کے لئے ان کی آ مدسے پہلے کھر کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس طرح جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پاکیں گے اور فرشتے نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ کلمات سلام و ثناوغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہم پاکیزہ لوگ ہو ہم گناہوں کی گاستقبال کریں گے اور کہیں گے کہم پاکیزہ لوگ ہو ہم گناہوں کی گندگی سے بچتے رہے اور اللہ عزوج ل کے خوف سے برے کا موں کو چھوڈ کراورصاف سخمری زندگی دنیا میں بسر کی اللہ کی عبادت اوراس کے احکام کے بجالانے میں دل وجان سے گے رہے آئے تمہمارے لئے جنت ہے اس کے درواز نے تمہمارے لئے جنت ہے اس کے درواز نے تمہمارے لئے کہا ہوئے ہیں۔ اس کے درواز نے تمہمارے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے اندرداخل ہوجاؤ اور بمیشہ بمیشہاسی میں رہو۔ اس کے اندرداخل ہوجاؤ اور بمیشہ بمیشہاسی میں رہو۔ یہاں آیت میں فیصل کے بیاں آیت میں فیصل کے بیاں آیت میں فیصل میں ابوابھا فرمایا لیتنی اس کے بیاں آیت میں فیصل میں ابوابھا فرمایا لیتنی اس کے بیاں آیت میں فیصل میں ہوئے ہیں۔

دروازے کھلے ہوئے پائیں مے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور حضرت عمرٌ فاروق ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کتم میں جو محص وضوکرے اوراجیمی طرح بورا وضوکرے بھر کے اشهدان لآاله الاالله واشهدان محمد اعبده و رسوله تواس کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں سے جس درواز و سے جا ہے داخل ہو جائے۔ لینی اجازت ہر دروازہ ہے جانے کی ہوگی اگر چے بطور اعزاز خاص خاص دروازوں ہے اس کو دعوت دی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابوہرریا گی ایک صدیث میں روایت ہے کہ جنت کے دروازے بہت ہیں۔ نمازی کو ہاب الصلوٰۃ سے خیرات کرنے والے کو باب الصدقه سے مجاہدین کو باب الجہاد سے اور روزہ دارول کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔حضرت ابو بمرصد بن نے عرض کیا یا رسول الله يون توتمسي كازورنبيس جس دروازه سے بلواليا جائے كيكن کیا کوئی مخص ایسا بھی ہوگا جس کوسب دروازوں سے بلایا جائے۔ فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہتم ان میں سے ہو گے۔ ابو داؤد کی ا

جماعت علیجد ہ ہوگی اور ای طرح کثرت ہے تفلی روز ہ داروں کی عليحد واورنفلي صدقه ديين والوس كي عليجد ومجابدين كي عليحده يسخاوت كرنے والوں كى عليحدہ يا مثلاً انبياء كے كروہ ميں انبياء صديقوں کے گروہ میں صدیق شہیدوں کے گروہ میں شہید مقربین کے ساتھ مقربین -ابرار کے ساتھ ابرار -الغرض ہر درجہ کے موسین متقین کی جماعت عليحده موكى اوران سب جماعتوں كونها يت شوق دلا كرجلدي جلدى عمده سواريول براعزاز واكرام كيساته جنت كي طرف روانه کیا جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ہوں گے۔حضرت انس كى روايت بے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے پہلے جو جنت کا درواز و کھنکھٹائے گا وہ میں ہوں گا حضرت انس کی دوسری روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا خازن جنت یو چھے گا کہ آ ب كون بين مين جواب دول كالمحمرُ در بان كير كا بهت خوب مجھے یمی تھم دیا گیا تھا کہ آپ ہے پہلے سی کے لئے جنت کا درواز ہ نہ کھولوں۔حضرت ابو ہربرہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے بہلے گروہ کے چېرے چودھويں دات كے جاندكى طرح ہوں سے۔ جنت مين ان کونة تھو کنے کی ضرورت ہوگی نہاک کی ریزش ننہ بول براز اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان کے قد اونجائی میں 🕶 ماتھ ہول کے مصیح بخاری ومسلم کی حضرت ابو ہر ریزہ کی روایت ہے حضور صلی الله عليه وسلم في فرمايا كه ميرى امت ميس سے جنت ميں جس كروه کا داخلہ سب سے پہلے ہوگا وہ تعداد میں • ۷ ہزار ہوگا اوران کے چرے بدر کی طرح حیکتے ہول گے۔ بیان کر حضرت عکاشہ بن محصن اسدی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول الله صلی الله دعا فرماد بیجئے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کر دے۔حضور صلی اللہ عليه وسلم نے وعافر مائی كماللى اس كوبھى انبيس ميں شامل فرمادے۔ اس کے بعد ایک انصاری نے کھڑے ہوکر یہی درخواست کی۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ع کاشہ تم سے سبقت لے گیا۔

29 أيك محيح مديث ب-حضرت ابو بريرة سروايت برسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل علیه السلام میرے پاس آ ئے اورمیرا ہاتھ این ہاتھ میں لے لیا (بدواقعہ شب معراج کا ہے) اور مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ کاش میں تھی آ بے کے ساتھ ہوتا کہ اس دروازہ کو دیکھ لیتا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم في قرمايا الوكرآ كاه موكه ميرى امت من سےسب ے پہلے محف تم ہو کے جو جنت میں داخل ہو گے۔

الغرض جنت کے مگران فرشتے جنتیوں کوخوش آ مدید کہتے ہوئے بشارت دیں مے کہتم اس شان سے جنت میں داخل ہو کہ وہاں تمہارا قیام دوامی ہوگا۔ یعنی نہ بھی وہاں سے نکالے جاؤ کے اور ند بھی وہاں رہتے رہتے تمہارا دل اکتائے گا۔جنتی جنت میں داخل ہو جا کیں مے اور آرام وسکون اور راحت کی فضاانہیں عاروں طرف سے گیر لے گی۔ تو وہاں کی نعتیں و کیے کر بے ساختدان كے مندے فكے كاكدالله تعالى كاب انتها شكرواحسان ہے کہاس نے جو وعدے دنیا میں ہم سے اپنے انبیاء کی معرفت کئے تھے وہ سب بورے کر دیئے اور ہمیں اس سرز مین جنت کا ما لک بنا دیا کہ جہاں جی جاہے آئیں جائیں رہیں سہیں اس کی راه میں محنت کرنے والوں کا صلہ کیسا اچھا ہے۔ فنعم اجر العاملين سوكيا خوب بدله بعل كرنے والوں كا-علامدابن كثير في اس جملہ کواہل جنت کی حمدوثنا کا اخیر قرار دیا ہے بعنی اللہ نے ہمارے عمل کی قدر دانی فر مائی۔ان کو تبول فر ما کر اپنا وعدہ پورا فر مایا۔ اس کاشکر ہے کہ ل کرنے والوں کا اجر کیسا اچھا ہے۔ مگر بعض علمائے مفسرین نے اس فقرہ کواللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا ہے لیعنی جنتیوں کی حمد و ثنا کے بعد سیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھمومنوں کو دیا وہ ان کی نیکوکاری کا متجہ ہے۔ کام کرنے والوں کی مزدوری اور اجربہت اچھادیتے ہیں۔

ندکورہ بالا آیات ہے بیامر واضح ہو گیا کہمومنوں کو جنت میں ان کے مقام پراور کا فروں کوجہنم میں ان کی جگہ جھیج دیا جائے گا اور جزا سزا کا معامله ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جبروتی اور پرجلال ہیبت کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب حق تعالی حساب کتاب کے لئے نزول اجلال فرمائيں سے اس ونت فرشتے عرش کے جاروں طرف حلقہ باندھے اپنے رب کی سبیع وتحمید کرتے ہوں سے اورتمام بندول میں تھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس پر ہر طرف سے جوش وخروش کے ساتھ الحمد الله رب العالمين كانعره بلند موگاليعني ساري خوبيان الله تعالىٰ بي كوزيبا بين جوتمام عالم کے بروردگار ہیں اور جس نے سارے جہان کا فیصلہ ایسا عمده ابنی قدرت سے فرمایا۔

اب يهال چونكه جنت كا ذكرة كياباس لئے جنت كا سچھ احوال حضرت شاہ رقع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوی کے قیامت نامدے جو میچے احادیث اور آبات قرآنید بر بنی ہے قل کیا جاتا ب حضرت شاه صاحب لكمة بين" طاصل كلام جب تمام الل جنت اپنے اپنے مقاموں پر برقرار ہوجائیں مے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں سے کہ فلال جہنمی ہم سے حق باتوں میں جھکڑتا تھا۔ ندمعلوم اب وہ کس حالت میں ہے بی ایک کھڑ کی کھول وی جائے گی اور بینائی میں توت عطا کی جائے گی کہ جس ہے وہ دوزخی کود کیے لیں گے۔دوزخی بہت آ ہوزاری کر کے جنت کے کھانے اور یانی کوطلب کرے گائیکن بیہ جواب دیں مے کہ جنت كي نعتول كوخدا في تم برحرام كرويا بي مكر بيتو بتاؤ كدالله تعالى کے وعدوں کو کیونکرتم نے سچا پایا۔ ہم نے تو تمام وعدول کو ہے کم و كاست بجااور درست پايا۔ وه نهايت بي پشيماني اور عاجزي طاهر كرے گاس كے بعداہل جنت كھڑكى بندكرليں مے پھراہل جنت ا ہے اہل وعیال کی حالت دریافت کریں سے فرشتے جواب دیں

ے کہ وہ سب حسب اعمال جنت میں اینے اینے مکانوں میں ا موجود ہیں۔ اہل جنت کہیں سے کہ ہم کو بغیران کے پچھ لطف ہیں آتا۔ ان کوہم تک پہنچاؤ۔ ملائکہ جواب دیں سے کہ یہاں ہر مخص ا ہے عمل کے موافق روسکتا ہے۔اس سے تجاوز کا تھمنہیں۔ پس وہ خدائے قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں سے کہ خداوندا تھے برروشن ہے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو کسب معاش کرتے تھے آوراس ے این امل وعیال کی پرورش ہوتی تھی اور وہ ہماری آ تکھول کی مُعندُك كاباعث موتے تھے۔اب جب آپ نے بلامشقت الي اليى نعمت عطا فرمائيس توجم ان كو كيونكر محروم كريسكتے ہيں۔اميد دار ہیں کہ ہم کوان سے ملادیا جائے۔ارشاد باری تعالی ہوگا کہان کی اولاً دول کوان تک پہنچا دواوران کوئیش وآ رام کے سامان بھی ساتھ بی پہنچادو۔پس اہل وعیال کوان سے ملادیا جائے گا اوران کواصلی اعمال کی جزا کے علاوہ والدین کے طفیل سے بہت بچھ عطا ہوگا۔ اندرون جنت مين بهي حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كو در جات عاليه کے لئے شفاعت کرنے کاحق حاصل ہوگا۔ اور اوگ جتنی زیادہ حضورصلی الله علیه وسلم سے محبت رکھتے ہوں سے استے ہی مراتب اینے استحقاق سے زیادہ حاصل کریں گے جب تمام لوگ جنت و دور خ میں داخل ہو چکیں سے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہاہے اہل جنت اجنت کے کناروں برآ جاؤ۔ اور اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پرآ جاؤ۔اہل جنت کہیں سے ہم کوتو ابدالآ باد کا وعدہ ولا کر جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کرتے ہواور ابل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں سے اور مستجميس معشايد مارى مغفرت كاحكم موكا يسجس وتتسب کناروں پر آ جا کیں کے تو ان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے بوجھا جائے گا کہ کیا اس کو پہچانے ہوسب کہیں گے کہ ہاں جانے ہیں كيونكدكوكي فخض ايسانبيس كدجس فيموت كاپيالدند پيا مواس ك

بعدائ کو ذری کر دیا جائےگا۔ کہتے ہیں کہ اسکو حضرت کی علیہ السلام ذری کریں گے پھر وہ منادی آ واز دےگا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اورا سے اہل دوز نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گیے کہ اگر موت ہوتی تو بیشادی مرک ہو جاتی اور اہل دوز نے اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیٹم کے مارے مرجاتے قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیٹم کے مارے مرجاتے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز نے کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز نے کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز نے کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز نے کے دروازوں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز نے کے دروازوں کو بند کر اس کے بعد تھی ابدالا باد تک رہے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدالا باد تک رہے کا بیشین واطمینان ہو جائے۔

جنت کی د بواریس سونے اور جاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بن ہوئی ہیں۔ اس کی سر کیس اور پٹر یاں زمرؤیا توت اور بلور ہے۔اس کے درختوں کی جھالیں سونے اور جاندی کی ہیں۔شاخیس بے خارو بے خزاں اس کے میووں میں گوٹا گوں لذتیں ہیں۔ان کے پنچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے یا کیزہ جواہرات سے مرضع ہیں۔ان نہروں کی حارفتمیں ہیں ایک وہ کہ جن کا یانی نہایت شیریں اور خنک ہے دوسری وہ جوایسے دووھ سے لبریز ہیں جن کا مزہ نہیں مجر تا۔ تیسری الیی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افزااورخوش رنگ ہے چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔علاوہ ان کے تین متم کے چشمہ ہیں ایک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے دوسری کا نام رکیل ہے جس کوسلسیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت مرم ہے مثل جائے وقہوہ تیسرے کا نام سنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ان مینوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے۔لیکن اصحاب یمین کوبھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہوں تے جو یانی پینے کے وقت کلاب اور کیوڑہ کی طرح سے تعوزا محرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔سیر وتفریح کے واسطےسواریاں اور تخت ہوں ہے جوایک محمنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے ایسے تبے برج اور بنگلے ہوں گے جوایک بی یا توت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات ہے رنگ برنگ ہے ہوں گے۔اہل جنت کی خدمت وراحت آ سائش و آ رام کے لئے حور وغلمان واز داج موجود ہوں مے۔ جنت آ تھ ہیں جن میں سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اور آ مھویں دیدارالہی کیلئے۔جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جنت الماوي \_ وارالمقام \_ وارالسلام \_ وارالخلد \_ جنت النعيم \_ جنت العدن\_ جنت الفردوس بيه جنت الفردوس تمام جنتول سے برتر واعلیٰ ہے۔بعض روایتوں میں ہے کہادنیٰ اہل جنت کی ملك حثم وخدم اسباب لذت وراحت وغيره وغيره • ^سال كي مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں گے اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں مے کہ جس وقت ان کوجنتی توڑے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت یا کیز وعورت مع لباس فاخرہ زبور کے برآ مد ہوگی اور اپنے مالک کی ہمنشین و خدمت گزار ہوگی۔اہل جنت کے قند و قامت ما نند حضرت آ دم علیہ السلام کے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں سے اور دیگر اعضاء بھی انہیں قدوقامت کے مناسب ہوں گے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں سے اور ہرایک عین شیاب کی حالت میں ہو گا۔ ذکر البی اس طرح بے تکلف دل وزبانوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں ہے بدن کو لذت حاصل ہو کی اسی طرح سے باطنی لذات لیعنی انوار و تجلیات اللی بھی حاصل ہوتی رہیں گی اور جنت کی سب سے اقضل وبہترنعت ویدارالی ہے۔ دیدارالی ہےمشرف ہونے کی حیثیت ہے جنتیوں کی جارفشمیں ہوں گی ایک تو وہ جوسال تجرمیں ایک مرتبہ دوسرے وہ جو ہر جمعہ کوتیسرے وہ جو دن میں

تھوڑا ملاکر پی<u>ا</u> کریں گے۔اور دیدارالنی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام مشروبات ے افضل و اعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ وسایہ دار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کورغبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی شاخ نیچے کواس قدر جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا۔ جنت کے فرش وفروش ولباس وغیرہ نہایت عمدہ و یا کیزہ ہیں اور ہر مخف کو وہی لباس عطا کئے جائیں سے جواس کو مرغوب ہول سے اوربعض ان میں سے ایسے نازک و باریک ہوں سے کہستر تہوں میں سے بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں نهروی ہے نہ گری۔ نہ آفاب کی شعاعیں نہ تاری بلکہ ایس حالت ہے جیسے طلوع آ فآب سے پچھ پیشتر ہوتی ہے ممرروشی میں ہزار ہا در ہے اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی نہ کہ جاندسورج کی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر وہاں کا لباس اورز بورز مین برلایا جائے تو وہ اپنی جمک د مک سے جہان کواس قدرروش کردے گا کہ آفای کی روشنی اس کے سامنے ماند مو جائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت و غلاظت لیعنی پیشاب یا خانهٔ حدث تھوک بلغم ناک کا ریسن پیین بدن کا میل کچیل وغیرہ بالکل نہ ہوں گے۔صرف سریر بال ہوں گے اور داڑھی مونچھ اور دیگرفتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے میں بالکل نہ ہوں کے اور نہ کوئی بیاری ہوگی اور باطنی کثافتوں یعنی کینڈ بغض' حسد' تکبر' عیب جوئی' غیبت وغیرہ سے ول صاف ہوں مے۔سونے کی حاجت نہ ہو گی اور خلوت اور استراحت کے لئے بردہ والے مکان ہوں گے ملاقات اور تر نبیب مجلس کے دفت صحن اور میدانوں میں میلان کریں ہے۔ جنتیوں کی غذاؤں کا فضلہ خوشبو دار ڈ کاروں ہے دفع ہوا کر ہے گا۔جس قدر کھائیں مے فورا ہضم ہوجایا کرے گا۔ بدہضمی اور

ُ وو د نعه مشرِف ہوں گے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صبح وعصر کی نماز نہایت خشوع وخضوع سے بڑھنے ہے اس د بدار میں بردی مددملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص ہروفت بارگاہ الٰہی میں حاضر رہیں گے۔طریقہ دیداریہ ہوگا کہ سات طبقوں کے ادیرآ ٹھویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیع میدان زیر عرش موجود ہے۔ وہال نور' زمرد یا قوت' موتی' سونے اور عاندي وغيره كي كرسيال حسب مراتب ركهي جائيس كي اورجن لوگوں کے لئے کرسیاں نہیں ہیں ان کومشک وعنبر کے ٹیلوں پر بٹھا ئیں گے اور ہر مخص اپنی جگہ نہایت خوش وخرم ہو گا دوسروں کے مراتب کی افزونی کی وجہ ہے اس کو کسی طرح کا خیال نہوگا اوراس اثناء میں ایک نہایت فرحت افزاہوا چل کران پرائسی ایسی یا کیزہ خوشبو کیں چھٹرک دے گی جوانہوں نے نہ بھی دنیا میں اور نه بہشت میں دیکھی ہوں گی اس وقت خداوند کریم رب العزت ان ہر اس طور ہے جلوہ افروز ہو گا کہ کوئی مخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا اور ہر مخص کواس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اینے دل سے رازوں کواس طرح عرض کر ہے گا کہ دوسر ہے کوخبر نہ ہوگی اور خداوند قدوس کے خطاب سراو جہرا ہے گا۔ اس اثناء میں تھم ہوگا کہ شراب طہور اور نہایت لذیذ نعتوں ہے ان کوسرفراز کرو۔ دیدار البی دیکھنے والوں کو اس

قدراستغراق ہوگا كەلذت ديدار كے سواتمام چيزوں كو بھول جائیں گے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو راستہ میں ایک بازار دیکھیں گے کہ جس میں ایسے ایسے تحفے تحا کف مہیا ہوں گے جونہ کس آ کھے نے دیکھے ہوں گے نہ کان نے سے ہوں گے جو مخص جس کا طالب ہوگا مرحمت کی جائے گی۔ جنت میں تین قتم کے راگ ہوں گے ایک تو پہ کہ جس وقت ہوا چلے گی تو درخت طونیٰ کے ہریتے وشاخ سے خوش الحان آوازیں سائی دیں گی کہ جس سے سامعین محوہو جایا کریں گے اور جنت میں کوئی گھراییا نہ ہوگا کہ جس میں درخت طوبیٰ کی شاخ نہ ہو۔ دوسرے میہ کہ جس طرح شادی بیاہ وغیرہ میں ترتیب اجتاع و ساع کرتے ہیں ای طرح جنت میں حوریں اپنی خوش الحانیوں سے ہرروز اینے شوہروں کومحظوظ کریں گی۔ تیسرے یہ کہ و بدار الٰہی کے وفت بعض خوش الحان بندوں کو جیسے حضرت اسرافیل وحضرت داؤ دعلیه السلام کوحکم ہوگا که خداکی پاک بیان کروراس وفت ایک ایبا عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہوجائے گی اللہ تنارک وتعالیٰ اینے فضل وكرم ہے ہم كوبھى اينے اس رضا كے مقام جنت ميں واخل ہونانصیب فرمائیں۔

الحمدلله اس درس پرسورهٔ زمر کابیان ختم ہواجس میں ۸رکوع تھے۔

وعا کیجئے: مولائے کریم اپنے نفل وکرم سے ہم کوبھی اپنے ان مونین ومتقین بندوں میں شامل فرما لیجئے جن کو جماعت بنابنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا اور جن کوفر شختے بشارت سنا کمیں گے۔ یا اللہ! اپنے جن مقربین کو اپنی جنتوں میں آ ب بے حساب داخل فرما کیں گے مولائے کریم ہم کوبھی ان مقربین کا کفش بروار بنا کران کے ہمراہ جنت میں بے حساب داخل فرما دیجئے گا۔ یا اللہ! جنت کی تمام نعتوں سے بڑھ کرآ پ کے دیدار پر انوار کی نعت ہوگی۔ یا اللہ! سے جنائی سے ہم کوبھی مشرف فرمایا جائے۔ یا اللہ! بیہ جنت آ پ کی رضا کا مقام جس کونھیب ہوگا آ ب کے فضل وکرم ہی سے مطرکا۔ یا اللہ ہم بھی اس فضل وکرم سے تاج ہیں اور خواستگار ہیں۔ آ مین ۔ والمؤرد نے فرائی المحمد بلاد کیا اللہ ہم بھی اس فضل وکرم سے تاج ہیں اور خواستگار ہیں۔ آ مین ۔ والمؤرد نے فرائی المحمد بلاد کیا اللہ کیا گیا۔ یا اللہ ہم بھی اس فضل وکرم سے تاج ہیں اور خواستگار ہیں۔ آ مین ۔ والمؤرد نے فرائی آئی المحمد کیا ہوئی المعلم بین کا مقام جس کونھیس ۔ والمؤرد نے نیا آئی المحمد کیا گیا۔ یو المعلم بھی اس فضل وکرم سے تا کہ کو المعلم بین کا مقام جس کونھیس ۔ والمؤرد نے نیا آئی المحمد کیا گیا۔ یو المعلم بین کا مقام جس کونھیس ۔ والمؤرد نے کا کوبھی مشرف فرائی کی اس فیل وکرم کے تا کیا گیا۔ یا اللہ کوبھی مشرف فرائی کیا کی کیا۔ یا اللہ کوبھی کی کوبھی کی اس فیل وکرم کے تا کہ کوبھی کیا کیا کہ کیا گیا۔ یا اللہ کی کیا کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کی کوبھی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کوبھی کی کوبھی

#### ئَةِ الْمُؤْنِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِي جُوْمُ لَكُنَّ إِنَّ لِيَعْظِيمُ اللهِ الرَّحِينِ سِوَ المُؤْنِ مِلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِي جُمِيْنَ فَا يَتَنْفِعْظِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برد امہر بان نہا ہے ۔

### حَمْرَةُ تَنْزِيْلُ الْكِتْفِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَعَافِرِ النَّانَبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

حمة يهكآب الارى كى بهالله كى طرف سے جوز بروست بے ہر چيز كاجانے والا بے كناه كا بخشے والا بے اورتوبكا قبول كرنے والا بے خت مزاديے والا بے

### شَدِيْدِالْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لَاللهُ اللهُ وَالنَّهُ الْمُصِيرُهِ

قدرت والاہے اُس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔اس کے پاس (سب کو) جانا ہے۔

خد ما ميم تُنْوِنْكُ اتاراجانا النَّكِتْكِ كَابِ (قرآن) مِنَ اللهِ الله الْعَرْنِيْزِ عَالِ الْعَلَيْمِ بَرِيزِكَا جَائِ وَالا عَلَافِي بَنْ وَالا النَّوْلِ الرَّعُولِ اللهِ اللهُ وَالا النَّوْلِ الرَّعُولِ اللهِ اللهُ وَالا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالل

ا کرم صلی الله علیه وسلم کے بارہ میں طرح طرح کے الزامات اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو بدطن کرنا اور ہرطرف جھکڑے اور وتجشيں چھيٹر کرائنے سيد ھےسوالات اٹھانا تا کەرسول اللەصلى الله علیه وسلم اور آپ کے متبعین اہل ایمان زج اور بریثان ہو جائیں۔ دوسرے بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعاذ الله ملّ کر کے دین واسلام کی تبلیغ کا خاتمہ کر دیا جائے اوراس کے لئے کفارطرح طرح کی سازشیں کررہے تضاورایک مرتبہ جبیبا کہ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہے عملاً اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان سیجئے جومشرکوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كى تھى \_ انہوں نے كہا كه ایک باررسول النّصلی النّه علیه وسلم کعبه کے حن میں نمازیرٌ ھ رہے تصنو عقبه بن معيط آيا اور رسول التُصلي التُدعليه وسلم كے دوش مبارک کو پکڑ کراپنا کپڑا آ ہے کی گرون میں ڈال کرمروڑنے لگا اور گلا گھونٹنے لگا۔ ای وقت حضرت ابو بکر مہنچ گئے اور عقبہ کی

تفسير وتشريح : الحمد للداب چوبيسوس ياره كي سورهَ مومن كا بیان شروع مور ہاہے۔اس وقت جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے حسب معمول سورۃ کی وجہ تسمیہ مقام و زمانهٔ نزول خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے چوشھے رکوع میں فرعون اور حضرت موی علیه السلام کے واقعات کے سلسلہ میں ایک مومن سخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے اور پوشیدہ طور پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کی حمایت کی تھی اوراس مردمومن نے فرعون کوبھی سمجھایا تھا اسی فرعونی مومن کے تذکرہ کی نسبت ہے سورة کا نام مؤمن قرار دیا گیااس سورة کا نام غافر بھی ہے۔ بیسورۃ کمی ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے جن حالات میں بیسورة نازل ہوئی ہے ان حالات کی طرف اشارات اس سورۃ کے مضامین میں موجود ہیں ۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علاوہ دعیر کارر دائیوں کے دومہم خاص طور سے اٹھا ر محی تھیں ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیم اسلام کی وعوت اور خود نبی بیقرآن ای اللہ نے نازل کیا ہےجس کی بیصفات ہیں۔ بیاللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتاراہے۔اب جولوگ اس کو نہیں مانے اس میں شک کرتے ہیں اور جھکڑے نکالتے ہیں اور مچربھی مال و جاہ کے ما لک بنے ہوئے ہیں تو ان کی اس حالت سے سی کو دھوکہ نہ کھانا جا ہے۔ اللہ نے ان کومہلت دی جوئی ہے ورندان کی کیا ہستی ہے جو وہ اس ذات یاک کا مقابلہ کریں ان سے پہلے بھی بہت ہے سرکش ایسے ہوئے ہیں کہ جو نہ اللہ کو مانتے تھے نداس کے رسولوں کو بچھ گر دانتے تھے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سزادی آخر نتاہ ہوئے اور پھرآخرت کاعذاب اس سے بھی بڑا ان کے لئے موجود ہے۔ برخلاف ان کے اللہ کے ایمانداراورفر مانبردار بندوں کے لئے دنیااورآ خرت دونوں میں بھلائی بی بھلائی ہے۔اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لئے دعا كرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے ان كے لئے بخشش ومغفرت طلب کرتے رہے ہیں۔ بدکاروں کو قیامت کے دن ان کے برے ملوں کی سزاملے می ۔ ان کے عمل اللہ کے باس سب محفوظ ہیں اور قیامت میں ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔اس وقت وہ اسپنے کرتو توں پرشرمندہ ہوں کے اور افسوس کریں گے اورتمنا کریں کے کہاب دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم ا چھے کام کر کے دکھا کیں ہے مگراس وقت ان کی وہ تمنا پوری نہ ہوگی۔اس لئے آ سے تعبیہ فرمائی سنی کہ اللہ کی قدرت کو دنیا ہی میں بہان اوورند آخرت میں سوائے دکھ درد کے اور پچھ نصیب نہ ہوگا اور وہ سزا ملے گی کہ یاد ہی کرو گے آ مے عبرت کے لئے فرعون اورحضرت موى عليه السلام كاقصه سنايا كميا ہے كه فرعون كو حضرت موی علیہ السلام نے بہت کچھ مجھایا بلکہ خود اس کے خاندان کے اینے ایک آ دمی نے مجمی جو خفیہ طور ہر ایمان لے " آئے تنے خوب سمجھایا اور سمجھانے کاحق ادا کر دیالیکن وہ نہ ماتا بالآ خراللد نے فرعون اوراس کی قوم کو دنیا ہی میں تاہ کر دیا اور آ خرت میں وہ دوزخ کے اندرجھو کئے جائیں گے۔ پھر سمجھایا عمیا

و گردن پکڑ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلاً ان یقول ربی الله و قد جآء کم باالبينت من ربكم كياتم أيك مخص كواس بات يرقل كرت ہوکہوہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے اور تمہارے رب کے یاس سے تھلی دلیاں لے کرآیا ہے۔ بیاس سورت کے چوتھے رکوع کی شروع کی آیت ہے اور یہی فرعون کے خاندان کے مؤمن مرد جن کا ذکراو پر ہوا انہوں نے فرعونیوں سے کہا تھا جبکہ وہ موی عليه السلام كوفل كمنصوب كررب تصقوبيه وه حالات تنص جبكهاس سورة كا مكه ميس نزول موارموجود وترتيب كے لحاظ سے بيقرآن كى جاليسويس سورة ہے مرجساب نزول اس كاشار ٨٨ لکھاہے یعنی کے مسورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اس سورۃ میں ١٨٥ یات ٩ رکوعات ۱۲۳۲ کلمات ۵۲۱۳ حروف ہوتا بیان کئے سکتے ہیں ہیہ قرآن یاک کی ان سات سورتوں میں سے پہلی سورۃ ہے جوخم ے شروع ہوتی ہیں۔ بیسا توں سورتیں ایک ہی جگہ سلسل ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور ۲۶ ویں پارہ سورہ احقاف برختم ہوئی ہیں۔ بیہی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدم سات بين يعن م والى سات سورتیں ہیں اورجہنم کے بھی سات درواز ہیں۔ ہرخم جہنم کے کسی ایک درواز ہ پر ہوگی اور کہے گی یا اللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھ ہر ایمان لایا اس کو اس وروازہ سے نہ داخل کر ہو۔ بیہ ساتوں کی سورتیں ہیں جن میں سیح عقائد کی تعلیم ہے۔ اس سورهٔ مومن کا بھی خاص حاصل مضمون تو حید ورسالت بی ہے اور اس کی تاکیدو تائید کے لئے فرعون اور حضرت موی عليه السلام كاقصه كسي قدر تفصيلا اوربعض دوسر انبيائ كرام كا اجمالاً ذكر فرمايا حميا ہے۔خلاصه مضامین تمام سورة كابد ہے كه شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند صفاتی تام بتلا کر کہا گیا کہ

کہ لوگ اللہ کو کیوں نہیں مانے؟ اس کی قدرت تو دنیا جہان کی پیدائش اور خود انسان ہی کی پیدائش سے ظاہر ہے۔ آخر ہیں مشکرین و مکذبین کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالی دنیا ہیں اور آخرت ہیں اپنے رسول اور ان پرایمان لانے والوں کی مددکریں سے اور جومشر اور غلط باتوں پراڑار ہے گا ان لوگوں کا انجام بہت براہوگا۔عذاب الی کود کھے کر پھرایمان لا ناکسی کام کا نہ ہوگا اس لئے لوگوں کو چاہئے الی کود کھے کر پھرایمان لا ناکسی کام کا نہ ہوگا اس لئے لوگوں کو چاہئے میں ورندانجام کار بڑے خسارہ اور گھائے ہیں رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ یہ خلاصداس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گا۔

اب زیر تفسیر آیات کی تشریح ملاحظه ہو۔ سورہ کی ابتداء حروف مقطعات خم ہے فر مائی عمیٰ جس کے حقیقی مطلب ومعنیٰ اللہ تعالی ہی کومعلوم ہیں یا اللہ تعالی سے بتلانے سے رسول الله صلی الله عليه وسلم كوعلم موكاراس كے بعد بطور تمبيد كفر مايا حمياكماس كتاب يعنى قرآن كريم كانزول اس الله متبارك وتعالى كى طرف ے ہے جس کی بیصفات ہیں جوآ کے بیان فرمائی منی ہیں کویا سامعین کو بہلے ہی خبردار کرویا میا کہ بدکلام جوان کے سامنے پیش کیا جارہا ہے بیکسی معمولی ہستی کا کلام نبیس ہے بلکداس خدا کی طرف سے نازل ہواہے جس کی میلی صفت بیہ ہے کہ وہ عزیز ہے یعنی وہ زبردست ہے۔سب پرغالب ہے۔غلبہ اور افتذار سب کھواس کو حاصل ہے۔ساری کا تنات اس کےسامنے مقبور ومغلوب ہے۔ کوئی سرتانی نہیں کرسکتا۔ لہذا اس کے فرمان سے منه موز کرا گرکوئی مخص کامیانی کی توقع رکھتا ہواوراس سے رسول سے جھڑا کر کے اگر کامیاب ہونا جا ہتا ہوتو اس کی پیجمانت ہے اس کی تو تعات مجھی بوری نہیں ہوسکتیں۔کوئی خداے مقابلہ کر کے نہ جیت سکتا ہے اور نہاس کی محرفت سے پی سکتا ہے۔ ووسرى صغت عليم فرمائي يعني بيركه وهسب يجهي جانن والا ہاں کا کوئی تھم قیاس اور گمان کی بناء برنہیں بلکہ ہر چیز کاعلم براہ

راست رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح اور بہبود کس چیز میں ہے۔ اس کئے اس کی ہرتعلیم حکمت اور علم سیح پر بنی ہے لہذا اس کی ہرایات کو قبول نہ کرنے کے معنیٰ بیہ ہیں کہ انسان خودا پنی تبابی کے راستہ پر جانا چاہتا ہے پھر انسانوں کی حرکات وسکنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی حتیٰ کہ وہ نیتوں ارادوں اور دلوں کے راز تک سے واقف ہے اس لئے انسان کسی طرح سے اس کی مزاسے نیج کر بھی نہیں نکل سکتا۔

تیسری صفت غافی الذنب فرمائی بینی وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ بیصفت اس لئے سائی گئی کہ جولوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہول بلکہ اگر وہ اپنی حالت کو درست کرلیں اور غلط روش ہے باز آ جا کمیں تو اللہ کے دامن رحمت ہیں جگہ یا سکتے ہیں۔

چوتھی صفت قاہل التوب فرمائی بیٹی وہ تو بہ قبول کرنے والا ہے تو بہ کے معنیٰ ہیں گنا ہوں اور ٹا فرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لو ثنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچائی کے ساتھ وعدہ کرنا تو اگر کوئی سیچ دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے یہاں تک کہ وہ کفروشرک ہی کیوں نہ ہوا گران کو بھی ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدہ کو قبول کر لیتا ہے اور تو بہ سے پہلے کا ماضی جیسا بھی ہو معاف کردیا جا تا ہے۔

پانچویں صفت شدید العقاب فرمائی بعنی سخت سزاویے والا ہے۔ اگر کوئی توبہ نہ کرے تا فرمانیوں پر جما رہے۔ سرکتی سے باز نہ آئے تو پھراللہ کی سزامجی سخت ہے۔ کویا اس صفت کا ذکر کر کے انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ فرما نبرداری اور اطاعت افتیار کرنے والوں کے لئے اللہ جتنا رہیم ہے۔ بغاوت اور سرکتی کاروییا فتیار کرنے والوں کے لئے اتنابی سخت ہے اور اس کی سرانہایت ہولناک ہے۔

چھٹی صفت ذی الطول فرمائی مینی بڑا صاحب نصل اور بڑی اللہ کے اساب کتاب لینے قدرت والا ہے۔ اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات تمام مخلوقات اگر اس کو چھوڑ کر کوئی و پر مرآن ہیں۔ بندوں کو جو پچھ بھی ٹل رہا ہے اس کے طفل وکرم سے کو فرو بھگتے گا۔ مل رہا ہے۔ پھراس کے ہاں کی چیزی کوئی کی نہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ ق

ان چوصفات کو بیان فر ماکر دو حقیقتوں کا اظہار فر ما یا ایک تو یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سواکو کی نہیں خواہ لوگوں نے کتنے ہی جھوٹے معبود بنار کھے ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ بلیث کر یعنی اس دنیا ہے گزر کر جانا سب کو آخر کار اس کے یاس ہے۔

و ہی حساب کتاب لینے والا ہے اور جز اسزا دینے والا ہے لبذا اگراس کو چھوڑ کر کوئی دوسروں کومعبود بنائے گاتو اپنی اس غلطی کاخماز ہ خود بھکتے گا۔

تومقصود بیہ ہے کہ قرآن توحید ورسالت کا مقتضابیہ ہے کہ ان کو قبول کیا جائے اور اس میں انکار اور اعراض اور جدال نہ کیا جائے اگر پھر بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزااگلی آیات میں خاہر فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کوقر آن اور تو حید اور رسالت کی دولت عطافر مائی۔

الله تعالی ہم کوان نعمتوں کا قدر دان بنائیں اور ان نعمتوں کے حقوق اوا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

اللہ تعالی ہمارے تمام ظاہری و باطنی چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو اپنی شان غفور الرحیمی ہے معاف فر ماویں اور ہمیں بچی تو بہ کی تو فیق نصیب کریں۔ اللہ تعالی اپنی گرفت اور عقاب ہے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اپنے خزانہ غیب سے ہمارے دین وونیا کی کفالت فر ماکمیں۔ آمین۔

والخرد عوما أن الحمد بلورت العلمين

### مَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَّالَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ هَكَنَّبَتْ

الله تعالی کی ان آینوں میں وہی لوگ جھڑے نکالتے ہیں جومنکر ہیں سوان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نیڈالے۔ ان سے پہلے نوٹ کی قوم نے

### قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوْمِ وَالْكَفْرَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهُمَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ

اور دوسر کے کروہوں نے بھی جوان کے بعد ہوئے جمٹلایا تھا۔اور ہرامت (میں سے جوابیان ندلائے تھے انہوں)نے اپنے پینجبر کے کرفتار کرنے کاارادہ کیا

### وَجَادُلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُنْ حِضُوا بِهِ الْحَقِّ فَأَخَنْ تَهُمُّ فَكَيْعَتَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكُنْ لِكَ

اور ناحق کے جھڑے نکالے تا کاس ناحق سے حق کو باطل کردیں۔ سویس نے (آخر)ان پروارو کیرکی۔ سو(دیکھو)میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔اوراسی طرح

### حَقَّتُ كَلِكُ رُبِّكُ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْ النَّهُ مُراصَعْبُ التَّارِقَ

تمام کا فروں پرآپ کے پروردگار کا بیر قول ٹابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں گے۔

مَا يُجَادِلُ وَنِين جَمَرَتِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

جانا ہے اس دفت وہ ہرایک کواس کے عمل کے موافق جزا وسزا
دےگا۔ جب بید حقیقت ہے کہ قرآن کریم کوایے بزرگ و برتر
اوراعلی صفات کے مالک نے اتارا ہے تو ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ
کوئی عقل رکھنے والا انسان اس کے مانے میں ذرائجمی دیر نہ لگاتا
اوراس میں انکار وجدال نہ کیا جاتا تکر پھر بھی جیسا کہ ان آیات
میں بتلایا جاتا ہے اس قرآن کریم میں لوگ جھڑے نکالتے ہیں
اختلاف کرتے ہیں اوراس کی بچائی میں شک وشہر کرتے ہیں۔ تو
یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی ہی کوئیس مانے اور اس کے منکر
ہیں۔ وہ اس کی آینوں اور کلام کو کیا مانیس کے۔ اوراس انکار کا
مقتفنا تو یہ تھا کہ ان کوفور آسز امل جاتی ۔ تکریہ اللہ تعالی کی طرف

تفسیر وتشری اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے جو نہایت بیر قرآن علیم اس اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے جو نہایت زبردست ہے اور جوقوت وشوکت میں سب سے بردھا ہوا ہے اور جو قوت وشوکت میں سب سے بردھا ہوا ہے اور جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے اور جو اپنے بندول کی غلطیاں 'خطا کمیں اور گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے اور جو بندول کی تو ہزا کو قول کرتا ہے لیکن جو سرکٹی و نا فرمانی سے باز ندآ کمیں تو سزا بھی خت دیتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کے خزانہ موجود بیں اور جو اپنی رحمت ہے اپنے بندول کوسب کھی عنا مت کرتا ہے تو جب ان صفات والا کوئی دوسر انہیں اس لئے اس کے سواکوئی عبادت کے بھی لائن نہیں اور آخر کا رسب کواسی کی طرف لوٹ کر عبادت کے بھی لائن نہیں اور آخر کا رسب کواسی کی طرف لوٹ کر

سے ڈھیل اور مہلت ہے کہ جوان کی فوری پکرنہیں ہوتی اور بیدونیا میں دندناتے بھررہے ہیں اور ایک شہرے دوسرے شہرآتے جاتے ہیں اور بے فکری سے کھا کمارہے ہیں اور مال دار اور ذی عزت ہے ہوئے ہیں مگراس سے بینہ مجھ لیا جائے کہ بیسزاسے ہمیشہ کے لئے بیچے رہیں گے اس انکار اور نا فرمانی کا متیجہ تو بھکتنا یڑے گا اور کسی نہ کسی وفت ان کی پکڑاور دارو کیر ضرور ہوگی۔ چنانچدان منكرين سے يہلے نوح عليه السلام كى قوم نے اور اس کے بعد اور بہت می قوموں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی اوران كوجهوثا تضهرايا اوراسي يربس نهيس كيا بلكهان مفسد سركشول نے اللہ تعالی کے رسولوں کوستانا شروع کیا اور اپنے اپنے زمانہ کے نبی کوقید کرنا اور مارڈ النا جا ہا اور بعض تو ایسا کر بھی گز رہے اور اینے دل سے گھڑی ہوئی بے بنیاد جھوٹی باتوں کے سامنے رسولوں کی بتائی ہوئی سچی باتوں کونہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ جوہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور رسولوں کا کہنا اس کے آ گے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آخراس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھ لوکہ اللہ نے انہیں پکڑ کر کیسی سخت سزائیں ویں کہان کی جڑ بنیاد بھی باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے پچھآ ٹارکہیں کہیں موجود ہیں۔ ان ہی کود مکھ کرانسان ان کی تناہی کا تصور کرسکتا ہے تو جس طرح اکلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی ان موجودہ منکروں پربھی اتری ہوئی سمجھو۔

یہاں آبت میں فلا یغور ک تقلبھم فی البلاد (سو ان لوگوں کا لیخی منکرین کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے) یہ خطاب اگر چہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ہے گرسنا نا یہ اوروں کو مقصود ہے اس لئے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس سے اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس سے اور خوشحالی کو ایک کے اس چندروزہ عیش و تعم اور خوشحالی کو اور خوشحالی کو اور خوشحالی کو اور خوشحالی کو ایک کے اس چندروزہ عیش و تعم اور خوشحالی کو اور خوشحالی کو ایک کے اس چندروزہ عیش و تعم اور خوشحالی کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کیا کہ کا کہ کا کی کے ایک کے ایک

د کی کرکوئی دھوکہ کھاتے مگر قرآن کی ہدایات تو قیامت تک کے لئے ہیں۔ آج بہ ہماری آ تھوں کے سامنے ہے کہ منکروں ملحدول' اورمشرکوں اورمغرب کے دہر بوں کی دنیا میں طاہری کامیابیاں اور مادی ترقیاں اوران کے عیش وآرام و مکھ کرآج کتنے مسلمانوں کے منہ میں یانی آتا ہے اور جنہوں نے کفار و مشرکین اور بے دینول کی او تجی کوشمیاں سونے جا ندی کے دٔ هیر-حثم و خدم کا ججوم اور با در **ف**آرسواریاں اور سبزه زار تفریح محابیں اور لہلہائے باغ غرض ہر طرح تن آسانی اور عیش وعشرت کے اسباب کی فراہمی و کیھ کر یہی عروج ترقی اور معیار زندگی کا ماحصل اورمقصد سمجھ لیا ہے اور دن رات ان کو یہی دھن سوار ہے که کا فرول جیسی خوشحالی اورعیش و آرام اور مال دولت ہم کو بھی حاصل ہو جائے اور یہی ان کی نظروں میں کامیابی و کامرانی کا معیار ہے۔ مرقر آن کا یہ جملہ متنبہ کرتا ہے کہ یہ کیا عیش ہے؟ بے حقیقت بیر کیا راحت ہے وقعم ہے؟ بے اصل بیر کیا حکومت اورافتدار ہے؟ زوال پذیر کیا اس پر پھولنا جھومنا اورمست ہونا بيد نيا فاني ہے اوراس كى ہرمصيبت وراحت آنى جانى ہے زلزله كا ایک جھٹکا اونچی کوٹھیوں کو زمین برگرا دیتا ہے۔ایک رات میں جا ندی سونے کے ڈھیر چور لے جاتا ہے چند منٹ میں ملک میں بغاوت کی آ گ بھڑک اٹھتی ہےتو شاہی فوج خودشاہی اقتدار کو منادیتی ہے آ دمی تخت سے تخت براورزرین کری سے آہنی داریر پہنچ جاتا ہے۔ قانون البی اٹل ہے اس کا پیام لازوال ہے۔ سو ڈرنا اس کی نافر مانی سے جاہئے کفروا نکار پرجس طرح دنیا میں سزاملتی ہے آخرت میں بھی مل کررہے گی۔

یہ حال تو منکرین کا بیان ہوا اب ان کے مقابل جو اہل ایمان جیں ان کا حال اور ان کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فر مایا سیاب جس کا بیان انشاء اللہ آئد آئندہ درس میں ہوگا۔

### يَنِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَرِّحُونَ بِعَيْرِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِم وَلِينَتَغْفِرُونَ

جوفر شنة كدعوش كوافعائ موئ بين اورجوفر شنة ال كرواكرو بين وه البين رب كي تنع وتنميد كرت ربيع بين اوراس برايمان ركعة بين اورايمان والول كيلين استغفاركيا كرت بين ـ

### لِلَّذِبُ الْمُنُوْ أَرْتِبُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكَيْءٍ تَكْمَدُّ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوُا وَاتَبَعُوْا

کداے مارے پروردگارآپ کی رحمت اورعلم ہر چیز کوشامل ہے۔ سوان لوگوں کو بخش دیجئے (جنہوں نے) توبدکر لی ہے اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں بِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِينِيْ ِرَتَنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنْتِ عَذَٰنِ إِلَٰكِيْ وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ

اوران کوجہنم کے عذاب سے بچا کیجئے۔اے ہمارے پروردگاران کو ہمیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا آپ نے اُن سے دعدہ کیا ہے داخل کرد ہجئے۔

### لْحُونُ أَبِأَيْهِمُ وَ أَذُواجِهِمْ وَذَرِّيِّيتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۗ وَقِهِمُ

اوران کے ماں باپ اور بیمیوں اوراولا دمیں جو (جنت کے )لائق ہوں ان کو بھی داخل کرد بیجئے۔ بلاشک آپ زبردست حکست والے ہیں۔اوران کو (قیامت کی )

### السَّيِّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَبِينٍ فَقَلْ رَحِمْتَه ﴿ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

تکالیف سے بچاہئے۔ اور آپ جس کو اس ون کی تکالیف سے بچالیں تو اس بر آپ نے (بہت) مہربانی فرمائی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

الكَذِيْنَ وه جو ( فرشتے ) يَحْيِمِ لُوْنَ المُعاتَ موے مِن الْعَرْيْشُ عرش وَهُلَهُ أور جواس كے إرد كرد كيسيتِعُونَ وه ياكيز كي بيان كرتے ميں وَعَمَّدِ تعریف کے ساتھ کرنیجے تھ اپنا رب وَیُوٹُونُ اور ایمان لاتے ہیں ایہ اس پر ویکٹنکفوٹرون اور مغفرت ما تکتے ہیں لِلَائِنَ اُن کیلئے جو مُنُوْا وہ ایمان لائے کربَیّنا اے ہارے رب وکسیفت سولیا ہے کُلّ شکیء ہرہے کیخمہ یُرمت ویجلمگا اور علم فاغیفر سوتو بخش دے بِنَدِينَ تَابُوا وه لوك جنهول نے توب كي وَالتَبَعُو ااور انهول نے وروى كي سَبِينَكُ تيرا راستہ وَقِهِمُ اور تو انبيل بچالے عَذَابُ عذار مع ينهر جنم النَّبُأ الما مارسارب والدُّخِلْقُمُ اورانيس واخل كرنا بحدثت عدَّان النَّتِلَى كرامات النَّبِي ووجن كا وعدُ تَقَوْر تون ان معومه وكما وُمَنْ اور جو صَلَحَ صالح مِن مِنْ سے اللَّهِ فِي اللَّهِ واوا وَ الزُّواجِ فِي أُورَانِ كَا يَويُون وَذُيرَ لِيَتِهِ فِي اوران كَا اولاد إنَّكَ مِثِكَ اوْ ا أنْتُ تُوى الْعَرَوْنِيزُ عَالِ الْعُكِينِيمُ مَمت والا فَيقِهِ هُمُ اورتو أَبين بجالے السّيِّياتِ بُرائيوں وُمَنْ اور جو اتِّق بجا السّيَّةِ أَتِ برائيوں يَوْمَ بِيذِ أَسُونَ | فَقَدُ رَجِمْتُهُ تُوبِقِينَا تُونِينَا تُونِيلُ أَوَدُ لِكَ أُورِيهِ | هُوَ وو(بي) الْفَوْزُ كاميابي الْعَظِيمُ عظيم |

لفسیر وتشری کی شنه آیات میں الله عزوجل کونه مانے | آخرت میں پھرجہنم میں جھونک دیے جائیں ہے۔اب آ کے ان آیات میں منکرین و مکذبین کے مقابلہ میں ان کافضل وشرف بیان کیا جاتا ہے جواللہ تبارک و تعالیٰ برایمان ویقین رکھتے ہیں۔ اں کی وحدانیت کے مقر ہیں۔اس کے کلام کوسیا جانتے ہیں اور ا جواللدى طرف توبه ك ذريعه سے رجوع ہوتے ہيں اوراس كے گذشتہ امتوں کے مجرموں کا ساحال ہوگا اور مرنے کے بعد \ بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں کہ وہ ایسے مکرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ

ٔ والوں اور قرآن کے منکرین و مکذبین کا حال بیان ہوا تھا اور ان کے متعلق یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا تھا کہ موجودہ منکرین جوآج اللہ کے انکار پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے کلام میں طرح طرح کے اختلافات شک وشبه اور جھکڑے نکالتے ہیں ان کامجمی عنقریب

کے ملائکہ مقربین بھی ان کے لئے دعا اور استغفار کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ عرش عظیم کواٹھانے والے اوراس کے گروطواف کرنے والے بے شار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالی کی شبیج و تحمید ہے اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ویقین رکھتے ہیں وہ بھی پروردگار ہے مومنین کے لئے دعاء واستغفار کرتے ہیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ حاملان عرش فرشتے اب حاربیں اور قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے اور عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے بعض روایات میں ان کی صفول کی تعداد لا کھوں تک بیان کی گئی ہے بیسب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور ریسب مومنین کے لئے دعا تیں کرتے ہیں۔سجان اللہ! کیا ٹھکانہ ہے اس عزت افزائی اور شرف واحترام کا کہ فرش خاک پر رہنے والے مونین سے جو خطائیں اور لغرشیں ہو جائیں اللہ کے ملائکہ مقربین بارگاہ احدیت میں ان کے لئے غائباندمعافی جا ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگدملائکدے متعلق فرمایا گیا ہے۔

قرآن پاک میں دوسری جگد ملائکہ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔
ویفعلون مایؤ مرون اور دہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا
ہے اس سے معلوم ہوا کہ دہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کام پر
مامور ہوں گے۔ یہاں آیت میں حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کے
متعلق جو یہ فرمایا گیا ویؤ منون به و یستغفرون للذین امنوا
لیخی یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پرائیمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں
دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے
مقرب فرضتوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پرغائبانہ ہے رویت ومشاہدہ
ان ملائکہ کو بھی نصیب نہیں دوسرے یہ کہ ایمان کا تعلق ہی دہ اصل
تعلق ہے کہ جس نے حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کوز مین پر ہے
والے الن خاکی انسانوں سے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبریہ ہے ہم خاک
انسانوں کے ایمان کی قدر و منزلت اب آگے ان فرشتوں کے
استغفار اور دعاء کی صورت بتلائی جاتی ہے تو وہ بارگاہ البی میں یوں

عرض کرتے ہیں کہاہے ہمارے رب آپ کاعلم ورحمت ہر چیز کو محیط ہے تعنی آ بے کے علم سے کا تنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں اور آ ب کی رحمت بھی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے پس جوکوئی آپ کے علم محیط میں برائیوں کوچھوڑ کرسیے دل سے آپ کی طرف رجوع ہوااور آپ کے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہواگراس سے بمقتصائے بشریت کھھ تمزوريال اورخطا تمين سرز دجو جائين تو آپ اينے فضل ورحمت ے اس کومعاف فرماویں نہونیامیں ان بردارو گیرہونہ آخرت میں جہنم کامندو کھنا پڑے۔اب بہاں ملائکہ کی دعا پرغور سیجئے کہان کی دعاء معفرت ان مونين ك لئ بجنهون في توبيكر في باورجو الله كراسة يرجلت بير للذين تابواواتبعوا سبيلك ايسول كے لئے دعاہے كدان كوجہنم كے عذاب سے بيادے ـ تو معلوم جوا کہ جومسلمان تو بہوانا بت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا اس ملائکہ کی وعامیں و کرنہیں ہے جس سے یہی مجھ میں آتا ہے کہ بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعانہیں کرتے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرنے والوں اوراس کی راہ پر برضا ورغبت چلنے والوں کا درجہ سمجھ لیا جائے۔ بیتو ملائکہ کی دعا کا ایک جزوہوا آ کے دوسراجز وہتلایا جاتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کوہیشکی کی جنتوں میں داخل فرماد بیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیو بول اور اولا دمیں سے جولائق ہول آئیں بھی واطل فرما و بیجئے بیٹک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس دعا میں من صلح کے الفاظ قابل غور ہیں لیعنی ملائکہ کی دعا مومنین کے والدین ہو یوں اور اولا دیے حق میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت و قابلیت موجود ہولیعنی جواہل ایمان ہوں کا فرومشرک توجئتی ہونے کی صلاحیت ہی کوفنا کر دیتا ہے اور بیہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آخرت میں کسی كانسباس كے كام ندآ ئے گاوہاں مراد ہے كه عدم ايمان كى حالت میں تو یہاں فرشتوں کی دعاایسے اعزہ کے لئے ہے جوایمان تورکھتے ہوں مگراس درجہ کے نہ ہول سورہ رعد تیرہویں یارہ اور سورہ طور ۲۷ ویں پارہ میں بیقسر یحات آئی ہیں کداگرایک مومن متقی جنت میں

بندور ہے کا مسحق ہواور اس کے والدین اور بال بے اس درجہ کے مستحق بوجہ قلت اعمال کے نہ ہوں مگر ہوں اہل ایمان یا جنت کے منتر درجه میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مومن متقی کے اکرام اوراس کے از دیا د لطف کے لئے ان کی ذریات کو باوجودان کے درجیمل کی پستی کے ان کے ساتھ ملحق اور ہم مرتبہ کر دیا جائے گا تو مومن متق کو این بلند درجہ سے ینچنہیں لایا جائے گا بلکہ اس کے اعز ہ لینی والدین اولا و بیوی کو نیجے کے درجہ سے اس مقل کے بلند درجہ میں ، پہنچادیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے ای انعام واحسان کی طرف ملائکہ ک اس دعامیں اشارہ ہے آ مے ملائکہ کی دعا کا تبسرا جزو بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ رہیمی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو قیامت کے دن ہرطرح کی تکلیف سے بچاہیے اور آ ب جس کواس دن کی تكاليف سے بحاليس تواس برآپ كى سەبرى رحمت سےاور سەبرى کامیابی ہے۔ آیت میں لفظ سیئات آیا ہے جس کے معنی برائی اور کالف کے ہیں۔ان سے مراد محشر اور یوم قیامت کی تکالیف ہیں۔ قیامت کے روز جہنم کے علاوہ اور بھی دوسری تکالیف اور طرح طرح کی ہولنا کیاں ہوں گی۔میدان حشر میں سورج کی نزد کی کی وجہ سے انتہائی گرمی حساب فہی میں سختی تمام خلائق کے

یہ تو بیان تھا موئین کے متعلق آ مے پھران کے مقابلہ میں کفار کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے اور ان پر جوآ خرت میں گزرے کی اس کا بیان فرما کر ان کو پھر تو حید کی دعوت دی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجحج

اے ہمارے رب ہم کو بھی حاملین عرش اور ملائے۔ المقر بین کی دعاؤں بیں شامل فرمالیا جائے اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت اور برکت ہے ہماری مغفرت فرمادیجائے اور عذاب جہنم ہے بچالیا جائے اور ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واغل فرمالیا جائے۔
اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس و نیا بیس کچی تو بدا ور اپنے راستہ پر چلنا نصیب فرما۔
اے اللہ اے ہمارے دب ہمارے ماں باپ اور ہمارے اہل وعیال کو بھی جنت بیں وا خلہ نصیب فرما اور اپنے فضل وکرم ورحم وعنایت ہے تیا مت اور محشر کی و کھاور تکالیف ہے بچا کر آخرت کی کامل کا میا بی اور کا مرانی ہم سب کو نصیب فرما۔
یااللہ! مونین صادقین کو آپ نے کیسی عزت عطافر مائی ہے کہ بمقتصائے بشریت ان سے جو تقصیرات اور لفزشیں و نیا میں ہرز وہو جا کیس قرت ورحت کی دعافر ماتے رہتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مورد بنا وے اور دنیا و آخرت و نوں جہان میں اپنے فضل وکرم اور رحم سے نوازے جانے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔
یا اللہ ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مورد بنا وے اور دنیا و آخرت و نوں جہان میں اپنے فضل وکرم اور رحم سے نوازے جانے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔
و انجور دیماد کے دائے کہ کو نا کی ای ایک مورد بنا و سے اور دنیا و آخرت و نوں جہان میں اپنے فضل وکرم اور رحم سے نوازے جانے کی سعادت عطافر مادے۔ آمین۔

### تعلیمی درس قرآن....سبق - سما سورة المؤمن باره-٢٢٣ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱكْبُرُمِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُنَكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى جولوگ کافر ہوئے ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسی تم کو (اس وقت اپنے نے نفرت ہے اس سے بڑھ کرخدا کو (تم سے )نفرت تھی جبکہ تم ( دنیا میں الْإِيمَانِ فَتَكُفْرُونَ قَالُوْارَبِّنَا أَمَثَّنَا اثْنَتَيْنِ وَٱحْيِيْتِنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ ایمان کی الرف بلائے جاتے تھے۔ پھرتم میں مانا کرتے تھے۔ وہ توک کہیں مے کہاے ہمارے پرودگارآپ نے ہم کودد بارمردہ رکھااورد دبارزندگی دی۔ سوہم اپنی خطاوس کا افر اوکرتے ہیں آو کیا إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِينِكِ®ذَٰ لِكُمْرِيانَكَ إِذَا دُعِي اللهُ وَخَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُتُمُركُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۖ (یہاں ہے) نکلنے کا کوئی خورت ہے۔ وجہاس کی بیہے کہ جب صرف الٹدکا نام لیا جا تا تھا تو تم انکارکرتے تتھے اورا گراس کے ساتھ کی کوئر یک کیا جا تا تھا تو تم مان کیتے تتھے فَالْعُكُمُ لِلْهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ هِ هُوَالَّذِي يُرِيْكُمُ البِّيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ التّهَاءِ رِزْقًا \* سو(اس پر) پیفیصلہ اللہ کا ہے جوعالیشان (اور) بڑے رتبہ والا ہے وہی ہے جوتم کواپئی نشانیاں دکھلاتا ہے اورآ سان سے تمہارے لئے رزق بھیجنا ہے۔ وَمَالِيَّكُأُو الْأَمْنُ بَنِينِهُ ۞ فَأَدُعُوا اللهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِرُونَ ® اور صرف وہی مخص تھیں سے جو (خدا کی طرف )رجوع (کرنے کاارادہ کرتاہے سوتم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کرنے یکارو کو کافروں کونا کوار ہی کیوں نہو ) مَقْتِكُهُ تَهارا بزار مونا النَّفْسُكُمُ البِّئِتِينَ إِذْ جب أَيْنَ عَوْنَ ثم بلائه جائے تھے إِلَى الْإيمانِ كاطرف افتكَلْفُرُونَ توتم مفركرتے تھے قَالُوْا وہ کہیں کے کرنٹا اے ہارے رب ایکٹنا تو نے ہمیں مردہ رکھا اشنگین ودبارہ او کھینٹنگا اور زندگی بخشی ہمیں تو نے اشنگین ود بار

اِتَ مِينَكُ الْهَانِينَ كَفَرُوا جن لوكوں نے تفركيا يُنكادون وہ يكارے جائيں كے كَهَانْتُ اللهِ البته الله كا بيزار ہونا الكبرُ بہت بردا مِن سے فَاغْتَرَفْنَا بِسِ بِمِ نَامِرَانِ رَكِيا لِينُ نُوْبِنَا ابِي مُنامون كا فَهَلْ توكيا إلى طرف الخُرُوج لطنا مِنْ ہے يونى البينيل سبيل ذايكُو يتم (ير) بِإِنَّكَ السلح كد جب أَدْعِي اللهُ بِكاراجاتا الله ويندُهُ واحد كَفَرْتُهُ مِ مُعْرَرت وَ إِنَّ اوراكم يُتُرك بِهِ اس كاشريك كياجاتا تُوْمِنُوا تم ان ليت | فَالْعَكُمْ لِينَ مِن عَلَمَ اللَّهُ عِنْهِ النَّكِيدِ بِوا هُوُ وه الَّذِي جُورُه | يُدِيِّكُمْ حمهين وكما تاب البينة ابن نشانيان | وَيُنزِّلُ اورا تارتا ب لَكُوْ تبارے لئے مِنَ النَّهَاءِ آ مانوں سے إِذْقًارزق وماليَّكُ ورئيس هيعت تول كرتا إلا سوائ من جو أينيب رجوع كرتا ب فَادْعُوا اللَّهُ بِمِن يَكارُو الله فَغُلِيمِينَ عَالَم مُرت موع لَهُ إِس كَلِيَّ الدِّينَ عبادت وَلَوْ خواه كَرَّهُ مُرا مانين الكَفِرُونَ كافر (جمع)

تفسیر وتشریخ بحمد شته بات میں ملائکه مقربین کی وعاجووہ 📗 تھا۔ اب آ کے پھر کفار کا بیان ہے کہ جواس مغفرت اور حفاظت

مومنین کے لئے کرتے رہتے ہیں اس کا ذکر فر مایا گیا تھا اور بتلایا | عذاب کی کامیانی ہے قیامت میں محروم رہیں گے۔ چنانچہان عمیا تھا کہ وہ مونین کے لئے عذاب جہنم سے بیانے کی دعا | آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب کفار جہنم میں ڈال ویئے کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بیدعا بھی کرتے ہیں کہ مونین 📗 جا کیں گے تو وہاں پہنچ کروہ اپنے کفروشرک کے اختیار کرنے پر کواللہ تعالی قیامت کے لئے بڑی کامیانی کا حاصل ہونا کہا گیا | نہایت حسرت وافسوس کریں سے اورخود ان کواینے وجود ہے

آپ قادر ہیں کہ جہاں دو مرتبہ موت و حیات دے میکے ہیں تيسري مرتبه هم كو پھر دنيا كى طرف واپس بھيج ديں جو يقينا آپ كبس ميں ہے۔اب ہم دنيا ميں واپس جاكراہے يہلے اعمال ے خلاف کریں مے تاکہ خوب نیکیاں سمیٹ کر لا کیں اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کی کوئی صورت نہیں۔اب تو تم کواینے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھکتنا ہے تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لئے ہوا کہتم نے واحد سیے خدا کی بکار برجمی دنیا میں کان نددهرا۔ بمیشداس کا یا اس کی وحدانیت کا نکارہی کرتے رہے ہاں کسی جھوٹے معبود کی طرف بلالئے محیے تو فورا آ منا دصد قنا کہدکراس کے بیچیے ہولئے تم نے تو اپنی طبیعت اور دل و د ماغ بی کو الٹا کر رکھا تھا۔تم اگر دوبارہ دنیا میں چلے بھی جاؤ سے تو پھروہی کرو سے جس ہے منع کئے جاؤ کے اور پھروہی کفروشرک کما کرلا ؤ کے بس ابتہارے جرم کی ٹھیک سزا میں صبس دوام ہے جواس بوے زبردست خدا کی عدالت عالیہ ہے جاری کی گئی جس کی آ مے کوئی ایل نہیں۔ اب اس سے چھوٹے کی تمناعبث ہے۔آ مے پھر توحید کامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی عظمت اور وحدت کی نشانیاں کا مُنات کی ہر چیز میں طاہر ہیں۔ایک انسان اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو مجھے لے جس کا سامان آسان سے جوتا رہتا ہے بیہاں اس طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ صرف اس ایک اپنی روزی کے ا تظام برتم غور كروتوسب كهيم مجه مين آجائي مثلاً ايك كيهون کا داندای وقت پیدا موتا ہے جب کہ کا تنات کی لا تعداد الله کی مقرر کرده فیبی طاقتیں مقرره نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔زبین ' یانی موا وا ند سورج وشی سردی گرمی کا بیسارانظام جس کوخدا نے ایک با قاعد کی کے ساتھ جاری کردکھا ہے۔ بیائے اپنے حصد کی ا نفرت ہو گی حتی کہ عصہ کے مارے اپنی الکلیاں کاف کاف کھادیں گےاس وقت فرشتے ان ہے کہیں سے کہ آج جس قدر تم اپنے آپ سے نالال ہواور جننی وشمنی تمہیں خود اپنی ذات ے ہاورجس قدر برا آج تم ایخ آپ کو کہدر ہے ہواس سے زیادہ برے تم خدا کے نزدیک ونیا میں تنے جبکہ حمہیں ایمان واسلام کی دعوت دی جاتی تھی اورتم اے مانتے ند تھے تم کو دنیا میں بار بارایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اورتم بار بار کفر کرتے تھے آج اس کی سز استمنتنے کے وقت جس قدرتم اپنی جانوں سے بیزار ہورہ ہواللہ تعالی تم سے اس سے زیادہ بیزار ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ کفار جوجہنم میں پڑے ہوں گے وہ دعا کریں گے کہاے پروردگارآپ نے ہم کو دوبار مردہ رکھا اور دوبارزندگی عطا کی۔ کو ما کفارسوال کرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کررہے ہیں کہ پہلے بعنی پیدائش ہے قبل ہم مردہ تنے پھر آ پ نے جان ڈالی پھر زندگی ختم ہونے پر موت دی اور پھر آخرت میں زندہ کرویا مطلب یہ کہ آپ ہراس چیز پر جیسے آپ عابیں قادر ہیں۔ہم ونیامیں انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینائبیں ۔ نہ حساب کتاب ہے نہ جز اوسز انداور کوئی قصہ ای کئے گناہوں اورشرارتوں پرجری ہوتے تھے اب دیکھے لیا کہ جس طرح مہلی موت کے بعد آپ نے ہم کوزندہ کیا اور عدم ہے نکال کر وجود عطا فرمایا دوسری موت کے بعد بھی پینمبروں کے ارشاد کےموافق دوبارہ زندگی بخشی اوراس آخرت کی زندگی میں وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے ہماری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ابہمیںایے مناہوں کااقرارہے۔ یقینا ہم نے ا بنی جانوں پر بڑی ظلم و زیادتی کی۔افسوس ہے کہ اب بظاہر يهال سے چھوٹ كرنكل بھا منے كى تو كوئى را ونظرنبيس آتى ۔ بال

حاكرايك كيهول كاوانه بيداموتا ب-بيهمارانظام صرف اسي صورت دوسری جستیوں کو اس کی خدائی میں شریک تھہرائے۔ حمر ان ا برامانے کی کوئی بروانہ کرے۔ مشابدات سے وہی سب کچھ مجھ سکتا ہے جوادھر رجوع مواادرغور وفكر ے کام لے اور جوغور و فکرے کام ہی نہ لے تواہے کیا خاک سمجھ حاصل ہوسکتی ہے۔اس برآ کے مجھایا جاتا ہے کہ بندوں کو جاہئے کہ

خدمات بجالاتے ہیں اور لا کھوں تر بتی مدارج طے ہوتے ہیں تب اسمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہوکرای کو یکاریں اس کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کریں۔ بیشک مخلص اور موحد بندوں میں با قاعد گی کے ساتھ چل سکتا ہے جبکہ وہی ازلی اور ابدی خدااس کو \ کے اس طرز عمل سے کا فراور مشرک ناک بھوں ج مرائمیں گے کہ جاری رکھے تواس مخف سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جوبیسب کھے کسارے دیوتا اڑا کرصرف ایک ہی خدار ہے دیا تکریکا اور سجا موحد د کھے کربھی اس ایک بروردگارعالم کا انکار کرے۔ یااس کے ساتھ کھے اوری ہے جومشرک کے جمع ہی میں تو حید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے

ابھی آ ہے بہی تو حید کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء 

#### دعا سيحجئ

الله تعالی هم کواس زندگی میں دین کی سمجھء عطا فرمائیں اور ہم کو جواحکام خداوندی پہنچیں ان يردل وجان ہے عمل پيراہونے كاعزم وہمت عطافر مائيں۔ یا الله قیامت کی ندامت وحسرت سے ہم سب کو بیائے اوراس زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے کہ جو قیامت میں ہم کو پچھتانا نہ پڑے۔ یا اللہ ہر حال میں ہم کوتو حید ہر قائم رکھئے اور اپنی عبادت کی اخلاص کے ساتھ تو فیق نصيب فرمائي آمين۔

وَاخِرُ دَعُوْ نَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## رَفِيْعُ التَّرَجْتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْمَ مِنْ امْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَلِيُنْنِ رَ

ەر ئىغ لىذىرجات بەدە عرش كامالك بەدە اپنىندول مىں بەجسى پرجابتا بەدى يىنى اپناتھم بىيجتا بەتاكە (دەمماحب دى لوگوں كو) اجتاع كەدن يىچە ھرالقاڭلاق قى ئوڭدۇ ھىم بارزۇن قىڭ كەنگىخىلى كى ماللەپە ھرنىڭىم شكى ئۇلىلىن الداڭ كەلگەرلىلەپەرلەپلەپە

(لیعن قیامت کے دن) سے ڈرائے جس دن سب لوگ (خدا کے )سامنے آموجود ہوں مگے۔ان کی بات خدا سے فی ندر ہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ الْيُوْمَ تُجُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُلَّبُتُ لَاظْلُمَ الْيُوْمَرُ لِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

بس اللہ ہی کی ہوگی جو بکتا اور غالب ہے آج ہر مخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا آج ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

ہوئے عرش دالا۔اس سے بیمرادییں کرفعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش

ر بیٹے ہوئے ہیں۔ جن تعالیٰ ہر جسمیت ادر ہرمکانیت سے پاک

در تر ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ وہ عرش کا بھی مالک۔اس کا خالق

ادر اس پر ہرطرح قادر ہے۔عرش اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق عظیم

ہے گر ہم کو بجز نام کے اس کی کچھ تقیقت معلوم نہیں۔امام بیعی

اپنی کماب الاساء والصفات میں لکھتے ہیں۔ 'دمفسرین کے اقوال

بی ہیں کہ عرش سے مراد تخت ہی ہے اور بیا یک جسم ہے جس

کواللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اسے

اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ عباوت کو بجا

اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ عباوت کو بجا

لائیں جس طرح سے کہ زمین میں اس نے ایک کھر پیدا فرمایا

اور نماز میں اس کی طرف مذکریں۔'' بعض مفسرین کہتے ہیں کہ

اور نماز میں اس کی طرف مذکریں۔'' بعض مفسرین کہتے ہیں کہ

عرش فلک اعلیٰ یعنی آسان نہم ہے اور کرسی فلک ثوابت یعنی

آسان ہشتم ہے اور بیاستم لل اس صدیت سے کیا جاتا ہے جس

میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ساتوں آسان

کفیروتشری اگذشتہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توحیداور شان
ربوبیت کے استدلال میں کا نات میں پھیلی ہوئی بے شارنشانیوں
میں سے تہا صرف ایک نشانی کو چیش کر کے انسانوں کو توحید کی
طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ دور کیوں جاؤا ہے رزق ہی کی فراہمی
کے مسلہ برغور کر واور بجھ ہو جھ سے کام لو کہ کس طرح وہ تہہاری
روزی کا سامان کرتا ہے تو یہی بات اللہ کو پہچانے کے لئے کانی
مفات بیان فرماتے ہیں جواس کی شان الوہیت کی دلیل ہیں۔
بہلی صفت دفیع المدر جات فرمائی یعنی تمام موجودات میں
اس کا مقام بدر جہابلند ہوہ جوج صفات کمال میں سب سے بلند
رجہ ہے۔ اس کے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سب اس کے ذات و
رحبری صفت فرمائی ذو العوش یعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش یعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش یعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش یعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
مرش کے معنیٰ ہیں تخت شاہی کے اور بھی عرش عرش عرت غلیہ اور

سلطنت سے بھی کنامیہ ہوتا ہے تو ذو المعرش کے لفظی معنیٰ

اورساتوں زمین کری کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے جنگل بیابان میں کوئی انگونتی پڑی ہواور یہی حال کری کا عرش کے مقابلہ میں ہے۔قرآن کریم میں عرش کا تمین صفات یعنی عظیم کریم اور مجید ے ذکر فرمایا گیا ہے۔ گیارہویں بارہ سورۃ توبہ میں فرمایاو ہو رب العوش العظيم المحاروين ياره سورة مومنول بين قرمايا رب العوش الكويم. أورتيسوس ياره سورة بروج مين فرمايا ذوالعوش المجيد امام عبدالوماب شعراني اس يركه مين كه "أكرتم ميسوال كروك عرش كوعظيم كريم اور مجيد تين نامول ي موسوم كرنے كى كيا وجہ ہے؟ كيا بيرالفاظ مترادف بيں يانبيس؟ تو یہ جواب ہے کہ بیمترادف نہیں ہیں بلکہ عرش کواگراس کے احاطہ کی حیثیت ہے دیکھوتو و عظیم ہے کیونکہ سب اجسام ہے برا ہے اوراس حیثیت ہے کہ عرش کوان سب پر فوقیت دی گئی ہے کہ جن کاوہ احاطہ کئے ہوئے ہو و کریم ہاوراس حیثیت سے کہ کوئی اورجسماس كااحاط كريكاس يوه بالايوه مجيد ب'علامه ابن کثیر نے اپن تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت ہے مفسرین ہے مروی ہے کہ عرش سرخ رنگ یا قوت کا ہے جس کے دو کناروں کی وسعت بچاس ہزار سال کی ہے اور جس کی اونجائی ساتویں زمین سے بچاس بزارسال کی ہے۔امام رازی لکھتے ہیں کہ جلال الوہیت کے مظہر دوطرح کے ہیں مادی اور غیر مادی۔ مادی مظاہر میں سب سے برى جلوه گاہ صفات عرش ہے۔الغرض عرش كى عظمت برسوائے عائباندایمان رکھنے کے ہم اس کی اصلیت وحقیقت کوہیں سمجھ سکتے توعرش کے مالک ہونے کی میدوسری صفت تھی جواللہ تعالی نے اسپے الوہیت کے دلائل میں یہاں بیان فرمائی۔

تیسری صفت یلقی المروح کی فرمائی یعنی اینے بندوں میں ہے جس بر چاہتا ہے روح کا القاکرتا ہے۔ روح ہے مراد یہاں مفسرین نے وحی لیا ہے جس طرح روح جسدانسانی کو زندہ کرتی ہے وحی ایمان کی زندگی پھوکتی ہے اس لئے وحی کوبھی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے

بندوں میں ہے جس پر جا ہتا ہے اپنے حکم سے اس غرض ہے وحی نازل کرتا ہے تا کہ وہ صاحب وحی لوگوں کو قیامت کے دن ہے لیمنی آخرت کے حساب کتاب اور جزا وسزا ہے ڈرائے اوروہ قیامت کا دن ایا ہوگا کہ سب آ دی نکل کر سائے آ جائیں گے۔کوئی بات بھی خدا سے پوشیدہ ہیں رہے گی۔ یول تواس د نیامیں بھی اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں اور کسی کی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہاں آ دمی کی آ جھوں پر غفلت و جہالت کے بردے پڑے ہوئے ہیں جس بناء پر وہ نہیں سمجھتا کہ میں ہروفت اور ہرلمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کیکن قیامت کے دن بیہ پر دے ہٹ جائیں گے اور ہر محض کو یقین ہو جائے گا کہ میں بارگاہ عدالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور بیمیرے سامنے میرے اچھے برے عمل ہیں ان میں سے پچھ بھی اللہ سے چھیا ہوائبیں ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا اور کہا جاوے گا کہ بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ تعنی دنیا میں تو بہت لوگ حکومت کے مدعی تھے اور بہتیروں کے د ماغ میں سے خناس سایا ہوا تھا کہ ہمچومن رگیرے نیست کیکن آج وہ مدعی کہاں گئے اور وہ دعوے کیا ہوئے ۔حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک منادی ندا كرے گاكدلوگو قيامت آگئ اس ندا كومرده زنده سبسيل کے پھر فنا علق کے بعد اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول اجلال فرمائيس كے اور ارشاد ہوگالمن الملك اليوم آج كس کی حکومت اور با دشاہی ہے۔ اس سوال کا جواب کوئی نہ دے سکے گا سب ہر ہیبت حیمائی ہوگی جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگاتو خود ہی حق تعالی فرما کیں کے لله الواحد القهار آج حکومت صرف واحد قہار انڈ کی ہے اس موقع پر ایک تاریخی واقعہ قابل ذکر ہے کہ خاندانِ سامان کے فرمانروا نصر بن احمد

جب نمیثا بور میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک در بارمنعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ دربار کی کارروائی کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ آ گے آئے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا جس وقت وہ ال آيت يريني لمن الملك اليوم لله الواحد القهار توبادشاه پر جیب طاری ہوگئ لرزتے ہوئے تخت سے اترے تاج سرے اتار کر سجدے میں گر گئے اور بولے کہا ہے رب بادشاہی تیری ہی ہے۔ نہ کہ میری ۔ اللہ اکبرالغرض کہ جب یوم قیامت میں تمام حالات سامنے آجا کیں گے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی تو جزا وسزا کا وقت آئے گا اور جو کچھ سس نے نیکی بدی کی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا اور جز اوسز امیں مسی کی حق تلفی اورظلم وزیا دتی نه ہوگی نه جرم سے زیا وہ سزا ملے گی نہ نیکی ہے کم جزار ہایہ کہ جرم سے کم سزادی جائے یا بالکل معاف کردیا جائے یا نیکی ہے زیادہ ثواب دیا جائے تو ہے اللہ کے فضل ورحت پر موقوف ہے۔ یہاں آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ سیجے مسلم شریف کی ایک حدیث قدی ہے۔ رسول التُصلي التُدعليه وسلم التُدتعاليٰ كا قول نقل فرمات بي كها \_ میرے بندومیں نے ظلم کرنا اینے اوپر بھی حرام کرلیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ پس تم میں سے کوئی کسی برظلم نہ کرے۔ آ خرمیں ہےا ہے میرے بندویہ تو تنہارے اینے اعمال ہیں جنہیں میں نگاہ رکھتا ہوں اور جن کا پورا بدلہ دوں گالیس جو مخص

بھلائی یائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جواس کے سوا یائے وہ ائے آپ کو ملامت کرے۔ اخیر میں ان الله سریع الحساب فرماكرينظام كردياكة حق تعالى كوسارى مخلوق \_ حساب لینااییا آسان ہے جیساایک مخص ہے حساب لینا۔ بعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہر ہے کہ لا تعدا دمخلوق اور پھرذ رہ ذرہ کا حساب فنمی ایک مخص کی ساری عمر کی نقل وحرکت نشست و برخاست خواب و بیداری بلکه ہرسانس کا حساب کتاب اور پھر حساب فنبي بهي ايسي كه جسمين ذراحق تلفي اورظلم وزياوتي نه بهواس کا تصور کسی انسان کا د ماغ نہیں کرسکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فر مایان الله سريع المحساب التدتعائي بهت جلد حساب فنهى كركار اس کوحساب لینے میں کوئی درنہیں لگے گی اس سرعت حساب فہمی کوای پر قیاس کرلیا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا تنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہے ہیں اور کسی ایک کورزق رسانی کے انظام میں حق تعالیٰ کوالیی مشغولیت نہیں ہوتی کہ ووسرے کورزق وینے میں دریا گھے یا جس طرح کا نئات کی ہر چیز کوحل تعالی بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔اورساری آ وازوں کو بیک وفت سن رہے ہیں اور تمام چھونے بڑے معاملات کی بیک وقت تدبیر فر مار ہے ہیں کوئی چیز آس کی توجہ اس طرح جذب ہیں کرلیتی که وه ای آن دوسری چیزوں کی طرف توجه نه کر سکے ای طرح وہ ہر ہرفر د کا بیک وقت محاسبہ بھی کر لے گا اور اسے حساب کتاب کرنے میں کوئی دیزہیں گھے گی۔

#### وعاليجيج:

حق تعالی ہمارے دلوں سے بھی غفلت کو دور فرماویں اور ہمہ وقت ہم کوآ خرت کا فکر اور وہاں کی تیاری نصیب فرماویں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اسلام وایمان کے ساتھ آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب فرما کیں اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرما کیں۔ ہمارے گنا ہوں کی پر دہ پوشی فرما کیں اور آخرت کی کامیا بی اور سرخرو کی نصیب فرما کیں۔ وَالْجُورُدُ عُوْلًا أَنِ الْحَدِدُ لِلْلِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

# وَانْذِرْهُمْ يَوْمُ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مْ مَالِلْظَلِمِيْنَ مِنْ مَمِيْرٍ

اورآپان اوکون کوایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرایئے جس وقت کلیجے مندکوآ جاویں کے (اورغم سے) مکھٹ مکٹ جادیں کے (اس روز) خالموں کا ندکوئی دلی ووست ہوگا

# وَلاشَفِيْدٍ يُطَاعُ فَيعَلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَعْضِي بِالْحُقِّ

اور نہ کوئی سفارتی ہوگا جس کا کہامانا جاوے وہ آتھموں کی چوری کو جانتا ہے اور ان کوبھی جوسینوں میں پوشیدہ ہیں۔اور انڈ تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے گا۔

## وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى عِرْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ فَ

اور خدا کے سواجن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہیں کرسکتے اللہ ہی سب پچھ سننے والا سب پچھے و کھنے والا ہے۔

وكَنْذِرْهُوْ اورآبُ البين ورائين يؤمُ الْإِنْدَةِ قريب آن والا روز (قيامت) إِذِ الْقُلُوبُ جب ول (جن ) لكى الْعَنَاجِرِ كلون كنوديك كَافِيدِينَ عُم ع بحرے موع مالِ فَالِمِينَ نبين ظالمون كين مين سے كوئي حَميْدِ دوست وكانتَفِيْدِ اور نه كوئي سفارش كرغوالا

یُطَاعُ جسکی بات مانی جائے ایک کُورُ وہ جانا ہے خَالِینَ تنانت الْاَعَیْنِ آنکموں وَصَااور جو تَخْفِی چمپاتے ہیں الصَّدُورُ سینے (تع) وَاللّٰهُ اور الله ایکٹنٹِنی فیصلہ کرتا ہے اِللّٰعُقَ عن کے ساتھ وَالّذِیْنَ اور جو لوگ ایک عُونَ بِکارتے ہیں این دُونِہ اس کے سوا

كَا يَقَ صُنُونَ نَهِ لَهِ يَعِلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللهِ هُوَ وَمِي التّنبويْمُ مُنظ والا البيريمينو ويحمينوالا

بلاکوآ کھوں کے سامنے ہی و کیھتے ہیں۔ قرآن کریم میں لوگوں
کوبار بار بیا حساس دلایا گیا ہے کہ قیا مت ان سے کچھ دور نہیں
ہے بلکہ قریب ہی گئی کھڑی ہے۔ ستر ہویں پارہ سورہ انبیاء میں
فرمایا گیا اقتوب للناس حسابھہ وہم فی غفلہ
معرضون (قریب آلگالوگوں سے ان کے حساب کا وقت یعن
یوم قیامت اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہیں اعراض کے
ہوئے) ستا کیسویں پارہ سورہ قمر میں فرمایا گیا اقتوب
الساعة (قیامت نزویک آگینی) پھرسورہ ہم میں فرمایا گیا
اذفت الازفلة (وہ قریب آجانے والی چیز قریب آگئی) توان
بار بار کی تنبیہات سے مقصود لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ قیامت کو
دور کی چیز ہمچھ کر بے خوف ندر ہیں اور ہوش میں آجا کیں۔ جو
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے فیمت
وقت ابھی تو بہاں بھی فرمایا گیا کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کواس قریب آئے والے قیامت کے دن سے ڈرایئے۔
لوگوں کواس قریب آئے والے قیامت کے دن سے ڈرایئے۔

تفسیر وتشری کنشہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور شان الوہیت کے سلسلہ میں پچھا حوال قیامت اور جزا وسزاکا ذکر ہوا تھا اور بتالیا گیا تھا کہ قیامت میں جزا وسزا ابغیر کسی کی حق تلفی اورظلم و زیادتی کے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لےلیں گے۔اب ایک کوتاہ بین اور عافل انسان بحت ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے اس طرح اس میں لا پروائی پیدا ہو جاتی ہے اور باو جود قیامت کا مشر نہ ہونے اور اس کوئینی پیدا ہو جاتی ہے دل و دماغ پر غفلت اور ذہول کے پرد بے چھا جاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف توج نہیں ہوتی اس لئے پہال ان آیات میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بہال ان آیات میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکم دیا جا تا ہے کہ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو قریب بی مجمع ہاتی ہے دن سے ڈرایئے۔ یعنی قیامت کا دن لوگوں کی نظروں میں بعید ہے۔ مگر چونکہ یقینا آنے والا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بعید ہے۔ مگر چونکہ یقینا آنے والا ہے اور آنے والی چز قریب بی مجمع جاتی ہے تھاند سوکوس پرے کی بھی آنے والی چز قریب بی مجمع جاتی ہے تھاند سوکوس پرے کی بھی

آ ہے اس دن کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ دن ان منكرين ومكذبين ظالمول كے لئے برى سخق اورمصيبت كا ہوگا كه خوف كى وجد سے كليج مندكوآئے ہوئے ہوں سے اور دم محصت رہے ہوں سے اور حیران و بریشان ہوں سے اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک کر کے اپنی جانوں برظلم کیا ہان کا اس دن کوئی دوست اور عمکسار نہ ہوگا جوان کے کام آئے اور نہ کوئی شفیع اور سفارش ہوگا کہ جوان کی شفاعت کے لئے زبان ہلائے ۔ یہاں ظالمین جس سے مراد کفار ہیں ان كے لئے شفاعت كى نفى ہے مومن كنه كار كے لئے شفاعت كى نفى اس سے نہیں تکلتی۔ آ کے ایک اور دہشت ناک بات بیان کی جاتی ہے کہ اس قیامت کے دن جس حاکم کا سامنا ہوگا وہ ایسا ہے کہ جس سے چھوٹی سے چھوٹی چیزیہاں تک کہ دز دیدہ نگاہ چتم اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات یہاں تک کہوہ خیال جوسینوں میں چھیا ہوتا ہے وہ بھی اس سے خفی نہیں روسکتا۔ تو مقصداس سے بیہ ہے کہاتنے بوے علم والے سے جس سے کوئی چیز تخفی نہیں سب كودرنا جايئ اوربيخيال ندكرنا جايئ كداس وقت وه محمد نے پوشیدہ ہے اور میرے حال کی اے اطلاع نہیں بلکہ ہر

وقت یہ یقین کرے کہ وہ مجھے دیکھے رہا ہے اور اس کاعلم میرے ساتھ ہے اس لئے اس کے منع کئے ہوئے کا مول سے رکار ہے اوراس کے احکام کی بجا آوری کرتارہے۔ آگے بات بیفر مائی کهاس روز فیصله وانصاف الله بی کرے گا اورانصاف بھی کیسا کہ جس میں کوئی رور عابیت نہ ہوگی ۔ بڑے چھوٹے امیرغریب شاہ وگدا سب کے ساتھ عادلا نہ حق کے ساتھ انصاف ہوگا ۔ تیسری بات بیفر مائی کہ اللہ کے سوا کفار ومشرکین کے جھوٹے معبود جن کو بیلوگ اس دن کی امید پر یکارتے ہیں پچھیجھی فیصلہ کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ان کواختیار ہی نہ ہوگا کہ سی قتم کا فيصله كرسكيس خواه عادلانه مويا ظالماند-آخريس فرمايان الله هو السميع البصير الله تعالى بى سب مجمد سننے والا اور و کیھنے والا ہے جس سے کسی کا کوئی قول و فعل مخفی نہیں اس لئے فیصله کرنا اس کا کام ہوسکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو۔ بیہ کفار ومشرکین کےمعبود پھر کی بے جان مور تیں جنہیں وہمعبود کہہ کر یکارتے ہیں جواند ھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ کیا خاک فیصلہ کریں سے جن سے بید کفارومشرکین امید لگائے ہوئے میں۔ پس ثابت ہوا کہ خدائے واحد ہی معبود ہے اور کوئی نہیں۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی قیامت و آخرت کاحقیقی فکرہم کونصیب فرمائیں۔اوراس زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ یا اللہ قیامت کی ہولنا کیوں ہے ہماری حفاظت فرمایئے۔اور ہم کو اس گروہ میں شامل نہ فرمایئے کہ جن کا نہ کوئی دوست قیامت میں ہوگانہ سفارشی۔

> يالله جاراحساب كتاب آسان فرماية اورآخرت كى كامياني وكامرانى يصرفراز فرماية - آمين -واخِرُدَعُونَا أَنِ الْعُمَدُ يِلْهِ رَبِ الْعُلْمِينَ

## یا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کرنہیں دیکھا کہ جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو گذرہے ہیں ان کا کیہا انجام ہوا كَانُهُ اهْمُ النُّكُ مِنْهُ مُرقَّوَّةً وَالْكَارَا فِي الْكَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَمَا كَانَ بقوت اوران نشانیوں میں جو کہزمین پر چھوڑ کئے ہیں ان ہے بہت زیادہ تھے سوأن کے گناہوں کے وجہ سے خدانے ان بروارو **کیرفر م**ائی اوران کا کوئی مُرَّمِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُ مُكَانَتُ تَأْتِيهُ مَرْرُسُلُهُ مُر بِالْمُ ا ہے بچانے والا نہ ہوایہ(مؤاخذہ)اں سبب ہے بوا کہان کے پاس ان کے رسُول واضح دلیلیں لے کرآتے رہے پھر نہوں نے نہانا تو اللہ تعالی نے ان برمؤاخذہ فرمایا اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قُونٌ شَدِينًا الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَالَ ٱلْسَلْنَا هُولِمِي إِيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينَّ إِلَى فِرْعَوْنَ بیشک وہ بڑی قوت والا نخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے مویٰ کو اپنے احکام اور تھلی دلیل کے ساتھ فرعون وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْاسْعِيرُكُنَّاكُ ۞ فَلَتَا جَأَءُهُمْ بِالْعَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ہا، ان اور قارون کے پاس بھیجاتو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ( اور ) جمعو ناہے۔ مجر جب وہ لوگول کے پاس دین جن جو ہماری طرف سے تھائیکر آئے تو ان لوگوں نے کہا قُتُلُوْ آلِنَاءَ الَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَخَيُّوا بِيهَاءِ هُمْرُو مَأْكُنُ الْكَفِينِ إِلَّا فِي ضَ جواوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے میٹوں کوئل کرڈ الواوران کی لڑ کیوں کوزندہ رہنے دواوران کا فروں کی تذہیر تھش ہے اثر رہی اوٌ كيا الحَدِيبَ يَدُوُاوه طِلِهِ بِهِرِ مِنْهِمِنَ إِنِي الْأَرْضِ زَمِن مِن أَفَيَنُظُرُ وَالرَّوه ويكيمة الكيفّ كيها | كانَ هوا عَاقِيكَةُ انجام لَّذَيْنَ ان لُوكُوں كا جو | كَانُوا تِنْ أَ لِمِن قَبَلِهِمُ ان ہے پہلے | كَانُو وہ تِنے اللّٰهُ روا السَّدَّ زيادہ سخت | هِنْهُ هُم ان ہے | فَنُوَةً قوت وُ الْثَالَ اور آثار الله فِي الْأَرْضِ زمين مِن كَا فَأَخَذُهُمْ تُوانْمِين كِرُا لَانَهُ الله لِمَذُنُونِهِ فِي الْحَامِون كے سب اوَ مَا اور نهيں اکاتَ ہے لَهُنْهُ ان كَلِيكَ [ مِنَ اللّٰهِ الله ہے [ مِنْ ہے يكونَى | وَاقِ بِهَائِهُ والا | دلاك به | بأنكمُ أس لئے كه وه | كالنَّكُ تَالَيْهِ فِيهُ ان كے باس آتے تھے ہُند ان کے رسول بالبیکنٹ کھی نشانیوں کے ساتھ فکفکر واتو انہوں نے تفرکیا فکفکر کھی میں مکرا انہیں الله اللہ اِنَّهُ بے شک وہ لُوتُ توی النَّدِیْدُ الْعِقَابِ سخت عذاب والا | وَلَقَدُ ارْسَدُنَا اور محقق ہم نے بھیجا المؤسٰی موسیٰ یابَیّنَا این نشانیوں کے ساتھ | وَسُلطن اور سند مُبِينِ روثن إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف وكاهن اور بان وكارُوْنَ اور قارون فَقَالُوْاتُو انبول في كما النبيع واوكر الكنَّ ابْ براجهونا فَكُمَا أَمِر جب إِجَاءَهُمُ وه آئِ ان ك ياس بِالْمُقَ مِن كيماته من يعندِ نأ مارك ياس (طرف) عن قَالُوا انهول في كها اقْتُلُوْاتُمْ لَلَّ كردو أَبُنَا أَوْا عَلَيْ الْكِنْيُنَ وه جرا أَمَنُوْا ايمان لائها مَعَهُ السِّكَ ساتِها وَاسْتِحَنَّيُوْا اور زنده رہے وو ينه آءَ هُنهُ ان كي مورتمن (ينبيال) و اور كاكيّنُ اورنبين واوَ الكَفِيرِينَ كافرون الآسوائي في حَسَل ممراي مِن نسير وتشريح : گذشته آيات ميں الله تعالیٰ کی تو حيداورشان الوہيت کے ثبوت ميں بتلا يا گيا قفا کہ قيامت ميں جزا وسزا کا

انجام ہوا حالانکہ وہ ان ہے زیادہ طاقت دربھی تھے اور بڑے بوے نشان دنیا میں جھوڑ گئے بعنی ان کے مکانات اور متحکم تلعوں کے کھنڈرات اور ان کے آٹارشکتہ جواس وقت تک موجود تھے ان کی یادگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ نے ان کے گنا ہوں کے سبب بکڑ لیا اوران کوکوئی نہ بچاسکا جبیبا کہ قوم عاد وثمود وقوم لوط وغيره اور بيمصيبت بلاكت كى ان برصرف أس نئے آئی کہ اللہ کے رسول ان کے پاس نشانیاں و معجزات و آیات لے کرآئے تھے مگروہ انکار ہی کرتے رہے اور تکذیب ے باز نہ آئے پھر نتیجہ بیہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور سز ادی کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست اور بڑی قوت والا ہے۔اس کی پکڑ اورسزا ہے پھر کوئی نج نہیں سکتا محویا یہاں یہ صاف صاف بتلا دیا گیا کہ جواحکام خداوندی کے خلاف کریں گے اور اللہ اوراس کے رسول برایمان نہ لائیں گے اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانیں گےان کا وہی حشر ہوگا جو پہلوں کا ہوا کہ جن میں سے پچھتو اپنی حکومت سلطنت پر پھولے ہوئے تھے۔ جیسے فرعون اوربعض اپنے انتظام و تدبیر پرمغرور تھے جیسے ہامان اور بعض کو دولت کی کثرت پر گھمنڈ تھا جیسے قارون تو ان سب کی طرف حضرت موی علیه السلام الله کے پینمبر ہوکر آئے اور کھلی ہوئی نشانیاں معجزات اور جبت وصداقت کے دلائل لے کر آ ئے مگران سب نے اللہ کے رسول کومعاذ اللہ جھوٹا اور جادو گر ہی بتایا ۔ فرعون اور اس کے وزیرِ اعظم ہامان نے تو تھلم کھلا حضرت موی علیه السلام کی تکذیب کی تھی اور آپ کو جا دوگر بھی تشہرایا تھا مگر قارون جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھا اس نے بظاہر بدالفاظ نہ کے تھے گر چونکہ حضرت موی علیہ السلام کا مقابله کیا۔ آپ برالزامات اور تہمت لگائی اور آپ کے اتباع ے انکار کیا تو مکویا برزبان حال اس نے بھی حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب ہی گی۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب قوم فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام دین حق اور پیغام اللی لے کر

ما لک و حاتم صرف الله تعالیٰ کی ذات ہوگی جس کی پیصفات ہیں کہوہ پوشیدہ سے پوشیدہ قول وتعل حتیٰ کہ دل کے اندر کے وسوے اور خیالات تک سے واقف ہے اور وہ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ہرایک کا فیصلہ فریاویں گے ۔ تو جولوگ باوجودان دلائل تو حید کے کفروشرک پراصرار کرتے ہیں ان کو مزيد ڈرايا جاتا ہے اور بيہ بتلايا جاتا ہے كـ الله كونه مانے اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے سبب گذشتہ دور میں بہت س امتیں ہلاک ہو چکی ہیں تو ان کے انجام سے ان مشرکوں کو عبرت حاصل كرنا جائة - اى سلسله مين حضرت موى عليه السلام اورقوم فرعون كاقصه بيان فرمايا جاتا ہے جس ہے كفار مكها درمشركين عرب كويه جتلايا كميا كهتم جو يجهه بي آخرالزمان محدرسول الشصلي التدعليه وسلم كساته كرنا جابيت مويمي كهه ا پی طافت اور حکومت کے بل بوتا پر فرعون حضرت موی علیہ السلام كے ساتھ كرنا جا بتا تھا مكر آخر تقدير اللي ك آ مے كوئى تدبير نه چلسکی اورانجام کارفرعون ہلاک ہوا تو کیاتم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اسی انجام سے دو جار ہونا عاہتے ہوجس سے فرعون موی علیہ السلام کی مخالفت کر کے دو جار ہوا۔ ساتھ ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے متبعين ابل اسلام كوسيق ديا عميا كه سيرظالم كفار مكه بظاهراس وقت کیے ہی بالا دست اور چیرہ دست ہوں اور ان کے مقابلہ میںمسلمان خواہ کتنے ہی کمزوراور بےبس ہوں مگر آخر کاراللہ تعالیٰ کی تفرت اینے رسول اور ان کے تبعین کے ساتھ آ کر رہے گی اور ان کو کا میا بی وغلبہ نصیب ہو گا اور وہ وفت آنے کے ظلم وستم کے جوطوفان بھی سامنے آئیں انہیں صبر و صبط کے ساتھ برداشت کرتا ہوگا۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان کفار مکہ ومشر کین عرب نے جو ملک شام اور یمن وغیرہ تجارت کے لئے آیا جایا کرتے ہیں کیاانہوں نے پہیں دیکھا اور سنا کہ ان منکروں کا جوان سے پہلے ہو چکے ہیں کیا

آئے تو بجائے اس کے کہان کا کہنا مانے فرعون نے بیتھم کے سب داؤ پیج خدا تعالیٰ کی مثبت کے مقابلہ میں کچھ کامنہیں آتے۔سب برکاراورضا کع جاتے ہیں۔ آخر کار ہوتا وہی ہے جو النَّد جا بهاہے ۔ فرعون اور اس کے سر دار اور نشکر سب غارت ہوا۔ حفرت موی علیه السلام مع تمام بنی اسرائیل کے سلامت رہے۔ کفار کااینے اپنے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ بیرو بیر ہا کہ پہلے تو الله کے پینمبرکوڈرادھمکا کر تبلیغ حق سے بازرے کے کوشش کی اور جب بيحربه كاركرنه مواتو پرقل پنيبر كے منصوبہ باندھتے تا كہ بلغ کی جڑ بنیادہی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ فرعون نے بھی حضرت موی علیه السلام کوا خیر میں قبل کرنا جا ہا۔

دے دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کوفٹل کروتا کہ بنی اسرائیلیوں کا زوراور توت نہ بڑھنے یائے اورلڑ کیوں کو زندہ رہنے دوتا کہ وہ فرعونیوں کی خدمت گزاری کے کام میں آئیں۔ بنی اسرائیل کے متعلق بیتھم فرعون كا دوباره تفايه بهي تم حضرت موي عليه السلام كي پیدائش کے وقت نجومیوں کے کہنے سے فرعون نے صاور کیا ا تھا۔ اب جب حضرت مویٰ علیہ السلام پیغیبر ہو کر آئے اور فرعون زج ہوا تو پھراس تعین نے یہی تھم صا در کیا مکر حق تعالی اس پر فرماتے ہیں کہان سب تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ کفار

#### وعالتيحتر

یا الله نافر مانوں کے انجام دیکھ کرہم کوبھی عبرت ونفیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور این ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے ہم کو کامل طور پر بھنے کی ہمت وتو فیق نصیب فر ما۔

یا اللہ جو دین حق کہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس پر ہم کو استقامت اوراس کا اتباع نصیب فرمایئے اور کفار ومشرکین کے سارے وہ ارادے اور تدبیری جواسلام اورمسلمانوں کے خلاف وہ کررہے ہیں۔ یا الله ان کی ساری تدبیری بے اثر فرماد یجئے اور ال ایمان کوغلیہ اور شوکت اور كفار كوذلت وخوارى نصيب فرمايية - آيين ـ

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# ر فرعون نے کہا کہ مجھ کوچھوڑ دومیں موئ کوتل کرڈ الوں اوراس کوجا ہے کہا ہے رب کو (مدد کسکے ) یکارے مجھ کواندیشہ ہے کہ وہتمہارا دین بدا فِي الْأَرْضِ الْفَكَادُ ۞ وَقَالَ مُوْسَى إِنِّي عُذَتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي عُذَاتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ إِ ۔ میں کوئی خرابی پھیلا دے اور موسی نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے بروردگار کی پناہ لیتا ہُوں ہر خرد ماغ سخص (کے شر) ۔ مُتَكَبِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ®وَقَالَ رَجُلُّمُّوْمِنُ مِّنْ إِلَى فِرْعَوْنَ يَكُنتُمُ الْهِ جو روز حساب ہر یقین نہیں رکھتا۔ اور ایک مؤمن مخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے تے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرایر وردگارانٹدے حالا نکہ وہتمہارے رب زَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللَّهُ وہ جمونا ہے تو اس کا حبوث اس پر پڑے گا۔اورا کروہ سیا ہوا تو وہ جو پہلے پیشین کوئی کررہاہے اس میں سے پہلے تو تم پر (ضروری) پڑیگا۔اللہ تعالیٰ ایسے خص کو ہیں پہنچا تا جوحدے گذر جانے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔اے میرے بھائیوآج تو تمہاری سلطنت ہے کہاس سرز مین میں تم حالم ہ و خدا کے عذاب میں جاری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم بر آیا فرعون نے کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دول گا جو خود سمجھ رہا ہول اور میں اهْدِينَكُمْ إِلَّاسَبِينُ لَ الرَّشَادِنَ تم كوعين طريق مصلحت بتلاتا مول \_ وَ قَالَ اور کہا ﴿ فِرْعَوْنُ نَرُونِ ا ذَرُنُونِي مِحْمِهِ ووا أَقَتُلُ مِن مَلَ كُرون ا مُؤلِّسي موقعُ ا وَلَيكُ مُحُونُ النَّهِ وا رَبُّهُ ابنا رب إِنَّ لَغَانُ مِينَكُ عَن وُرَمَا مِولِ إِنْ يُبَدِّلُ كه وه بدل وے إِنْ يَكُنُّهُ تمهارًا دين الَّه فا الله أَن يُنظِّهِ كَم يه ملا مركز عبد المجيلاوے) فِی الْکَرْضِ زَمْن مِن الْفَسَادُ فَمَادا وَقَالَ اور کہا اُنُوسٰی سوقُ اللَّہٰ بیک مِن عُذْتُ بناہ لے لیا بِرَتِیٰ این رب ہے۔ ک وَ رَبِّكُمْ اورتبارے رب ہے۔ کی مِنْ ہے اکمِنی ہر المُتكَدِّيْرِ مغرور الأَبِوْمِنُ جوایمان نہیں رکمتا ابیوْمِ الْحِسَ مِنْ ہے ال فِرْعُونَ فرعون کے لوگ اینکٹٹر وہ جمیائے ہوئے تما لُونَ كَمَامَ مُلَ رَبِي مُوا رَجُلًا المِداري أَنْ يَقُولُ كروه كها إلى اللهُ ميرارب الله وَقَلْ جَأَءَكُمْ اوروه تهاري ماس آيا ب

| الكورة تم سے وعدہ كرتا ہے       | مُ الَّذِي ووجو يَعِدُ | ل پنچاکا بعض کے             | يصِبَكُمُ تهي               | و صَادِقًا عِا  | وُرُكْ يَكُ اوراكر ب                 | كَذِبُهُ أَسَ كَاجِمُوت                                                                               |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یلفویر اے میری توم              | سكنيُّابُ سخت مجمونا   | ر سے گزرنے والا             | . ہو کمشیرٹ ہ               | يا مَنْ هُوَ جو | ﴿ يُعَلِّمُ ثَامِ أَيتَ نَهِينَ وَيَ | إِنَّ اللَّهُ بِينَكُ اللَّهِ |
| ينصرنا جاري مدد كريكا           |                        | -                           |                             |                 |                                      |                                                                                                       |
| ر دکھا تا (رائے دیتا) تہمیں مگر | نس أَرِيكُهٰ إِلَّامِر | فِوْعَوْنُ فَرَّمِن مِنَا أ | م ۽ ڪال کيا                 | نُ الروه آجائ   | والله كاعذاب إن جاً                  | مِنْ ہے بایس اللہ                                                                                     |
| بعلائی ا                        | مِيْكُ راه انزَشَادِ   | ا تاتهيں إلّا مم سَهُ       | م<br>مُعْمِهِ اورراونیس دکھ | وَمَا آهٰدِيَ   | اً ارکنی جویس دیکمتاموں              | مُدُ                                                                                                  |

کے آ گے کفار کی کوئی تدبیر کارآ مرتبیں ہوتی ۔ کا فروں کا فریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو جیسا کہ منکرین و مکذبین کا ہمیشہ وطیرہ رہا کہ دعوت حق کورو کئے اورختم كرنے كا آخرى حرب يمي خيال كرتے رہے كددا عى حق كولل كرديا جائے جس سے سارا قصد ہی ختم ہو جائے ایسا ہی فرعون نے حضرت موی علیه اسلام کے متعلق خیال کیا چنانچه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایک روز فرعون نے اپنے در باریوں سے کہا کہتم لوگ مجھے جھوڑ دو تا کہ میں مویٰ کو جان ہے مار دوں۔ فرعون تھا بڑا فرین مویا اس وفتت تک موئ علیہ السلام کوفل نہ کرنے کی وجہ اییج در باریوں کی روک تھام اوران کی ممانعت کوقر اردے رہاتھا حالا نکه موی علیه السلام پر ہاتھ ڈالنے ہے خودول میں سہا اور ڈرا ہوا تھا۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مگر اپنی قوت اور شجاعت کا اظہار کرنے کے لئے بے حیائی سے ایسا کہدر ہاتھا تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قل ہے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کے ارادہ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اہل در بارے فرعون نے ا بنی شقاوت کی بنابر کہا کہ مجھ کو چھوڑ و میں موکی گونل کرڈ الوں گااور وہ اپنے خدا کواپنی مدد پر پکارے تب بھی مجھے کوئی پروانہیں مجھے اندیشہ ہے کدا گراہے زندہ حصور ویا گیا تو تمہارا ندمبی طور وطریق جو پہلے سے چلا آ رہاہے بگاڑ ڈالے یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی وفساد پھیلا دے جس کا انجام پیہو کہتمہاری حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بن اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوان کے ان مشوروں کی خبر چچی تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق

لفسير وتشريح بمحذشتهآ مات مين حضرت موى عليه السلام اور فرعون كاقصه ذكرفر مايا كياتهاجس يے كفار مكه اورمشر كين عرب كوبيه جتلا نامقصودتها كتم بهى الله كرسول كى تكذيب كرك فلاح نبيس یا سکتے آخر ذلیل وخوار ہو گے اور دین و دنیا دونوں جہان کی رسوائی مول لو گے اور خداوند قد وس اپنی تائید وحمایت ہے اپنے پیٹمبر کو غالب اورمنصور فرمائے گا۔ نیزیہ بتلایا گیا تھا کہ جب حضرت موی علیہ السلام بغرض تبلیغ وین فرعون کے پاس مہنیج تو اس نے آپ کی نبوت کی تکذیب اور معجزات کود کیچکر جادوگر بتلایا ۔ انسان کوعمو مآبگاڑنے والی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ (اول) یا تواس کواپنی قوت وطاقت برناز به دوسرے یاایے علم وقابلیت یا ہنر پر تھمنڈ تیسرے یا دولت وٹروت کی زیادتی اوراس پر بھروسہ۔ اوراگران تینوں باتوں کا گھے جوڑ ہوجائے اور اس کے ساتھ خوف خدا نہ ہوتو پھر انسان تباہی کی طرف تیزی ہے جاتا ہے۔ فرعون بجائے اس کے کہ حضرت موی علیدالسلام پرایمان لاتا۔ آپ کی نبوت کوشلیم کرتا آپ کے حکم کا اتباع کرتا آپ کی مخالفت اور وحمنی براتر آیا اور بن اسرائیل کی تذکیل وتو بین کے لئے اوران کی تعداداور قوت گھٹانے کے لئے رہے کم دیا کہان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قبل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دیا جائے اور ممکن ہے کہ بددہشت انگیزی کی یالیسی اس نے اس لئے بھی اختیار کی ہوکہ بنی اسرائیلیوں کے دل میں بیہ خیال جم جائے کہ میرسب مصیبت ان پرموی علیہ السلام کی بدولت آئی اس لئے ان کا ساتھ جھوڑ دیں۔لیکن مشیت خداوندی

یروانہیں۔فرعون اکیلاتو کیا ساری دنیا کے متنکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا پروردگاران کے شر سے بیانے کے لئے کافی ہے میں اپنے کوتنہا اس کی بناہ میں دیتا ہوں وہی میرا حامی و مددگار ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب وحی ہتھے۔ الله كي ممه كيرطافت بران كويقين كالل تقااس كي ربوبيت برايمان تقااور کھلی آئکھوں الله کی مہر بانی اور امدادی طاقت کود مکھ رہے تھے اس کئے بجائے خوفزدہ ہونے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے اسينے بياؤ كا سامان فراہم كرنے كے آپ نے اللہ كے وامن ربوبيت كي طرف ہاتھ بڑھایا اوراعلان كرديا كدان مغرور طالموں . ے مجھے کچھاندیشہیں۔ مجھے اپنی رب کی اعانت کا یقین ہے۔ میں اس کی بناہ جا ہتا ہوں۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جناب رسول التدخلي الله عليه وسلم كوكسي قوم يا دشمن عداند بيشه موتا تُوآ پ بيوعا پڙھتے۔ اللهم انا نعوذبک من شرورهم و ندرء بک فی نحورهم یعن اے اللہ ان کے شراور برائی ہے ہم تیری پناہ میں آتے بیں اور ہم تجھے ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں الغرض در بار فرعون میں حضرت موی علیہ السلام سے قبل کے مشورہ ہوئے تو اس وقت وہاں ایک مردمومن جس نے فرعون اور توم فرعون ہے اب تک اپناایمان مخفی رکھا تھا فرعون کی ہے گفتگوس كركها كهكياتم ناحق ايك فخض كاخون كرنا جإبيته مومحض اس بات یر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالاتکہ وہ ایپے وعوے کی صدافت میں کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے تل کی تم کو پچھ ضرورت بھی نہیں بلکہ مکن ہے تمہارے لئے مصر ہو۔ فرض کرواگروہ اینے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال ای پریزے گا اور اگر وہ سچاہے اور تم نے اسے ستایا یا دکھ پہنچایا تو جبیہا وہ کہدر ہاہےتم پریقیناً عذاب پڑے گا۔ پس عقلاً لازم ہے کہتم لوگ اے چھوڑ دو۔ جواس کی مان رہے ہیں مانیس تم کیوں دریئے آزار ہوتے ہو۔مسرف اور جھوٹے آ دمی راہ یافتہ نہیں ہوتے ونیا کا کوئی اسراف اور کذب اور جھوٹے دعوائے

نبوت سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے۔ تو موی اگر دعوائے نبوت میں جھوٹے ہیں تو خود انہیں اس کی سزا ملے گی لیکن اگر ان کا دعوئے نبوت سے نکلا تو تم اپنی خبر لوتم ہاراانجام کیا ہوگا۔ اس مومن مرد نے مزید تمجھایا کدا ہے میر ہے بھائیو۔ آئ تمہاری حکومت وسلطنت ہے کیکن اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت ہو۔ آئ تمہاری یہ شان وشوکت ہے لیکن اگر کل خدا کے عذاب نے آگھیرا تو کوئی بی رکھے رہ بیان والا نہ ملے گا اور بیسب ساز وسامان یوں ہی رکھے رہ جاویں گے۔ کھا ہے کہ بیمر دمومن فرعون کے خاندان سے تھے جاویں گے۔ کھا ہے کہ بیمر دمومن فرعون کے خاندان سے تھے اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یچازاد بھائی لکھا ہے گریا با

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آل فرعون میں ہے ایک توبیمردایماندار تنصاور دوسرے فرعون کی بیوی اور تیسرا و مخض که جس نے ایک فرعونی نا دانستہ آل پر حضرت موی علیہ السلام کودوڑ کر خبر دی تھی کہتمہارے قل کے دربار فرعون میں مشورہ ہورہے ہیں لهذاتمهارامصري كهيس اور جلاجاناس وقت مناسب بتمام قوم فرعون میں صرف یہی تین حصرت موسی علیدالسلام برایمان لائے تتھے۔ تو فرعون نے پوشیدہ ایمان رکھنے دالے اس مردمومن سے جو بیتقرمین تواس نے جواب دیا کہ میرے خیالات تمہاری باتوں ے تبدیل نہیں ہوئے۔ جو چھ میرے نزدیک مصلحت وراستی ہے وہی تم کو تمجھار ہا ہوں۔میرے خیال میں بہتری کاراستہ یہی ہے کہ السخف كا قصة ختم بى كرديا جائے فرعون حضرت موى عليه السلام کے معجزات دیکھ کردل میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہاس کی خدائی کا نشہ بھی کافور ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رعونت کو بھول گیا اور خدائی غرور کو چھوڑ کرلیڈری کے عجز پراتر آیا کہ میں توتم کوسیدھاراستہ ہی بتار ہا ہوں اور وہی رائے دے رہا ہول جس کو تھیک سمجھتا ہوں۔ یہاں بھی کمبخت نے جھوٹ ہی بولاحضرت موی علیہ السلام جوشرک اور دہریت کوچھوڑنے اور خدا کے وجود اور توحیدا ختیار کرنے کا طریقہ بتلاتے تھے اس کوتو جسیا کہ او پر بیان ہوا فرعون نے بدامنی اور فساد

کاطریقہ بتلایا اورجس دہریہ طریقہ پرآپ تھا اپ آپ کوخدا
کہلواتا تھااورلوگوں کو بت پری سکھاتا تھااس کواس نے کہا کہ بہی
بھلائی کی راہ ہے۔ یہ با بیس فرعون کی پچھاس سبب سے نہھیں کہ
فرعون یا اس کی قوم کوخدا کی خدائی یا حضرت موئی علیہ السلام کی
نبوت کا یقین نہ آیا تھا بلکہ متواتر معجز ہدد کی کرفرعون اوراس کی قوم
کے دلوں میں یہ بات یقینی طور پر آپھی تھی کہ جو با تیں موئی علیہ
السلام سے ظہور میں آتی جی وہ بردے بردے جادوگروں سے جب
موئی علیہ السلام کی باقوں کوفساو کی با تیں بتلا تا تھا۔ اس لئے جب
موئی علیہ السلام کی باقوں کوفساو کی با تیں بتلا تا تھا۔ اس لئے جب
سمندر میں غرق ہونے لگاتو جیسا سورہ یونس گیارہویں پارہ میں
ذکر ہوااس وقت خدا کی خدائی کا اقرار کیا لیکن حضرت جر تیک علیہ
السلام نے اس کے منہ میں شی مجردی کہ عمر مجرقو جان ہو جھ کرخدا کا
مشکر رہااب ایسے وقت خدا کی خدائی کا اقرار کرتا ہے۔

الغرض اس مومن کی تقیحت پر فرعون نے کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دول گا جس کوخودٹھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تو تم کوعین طریق مصلحت بتلا تا ہوں کہ ان کافتل ہی مناسب ہے گویا اب یہاں اس کا حاکمانہ طرز کلام نہیں رہا۔ بلکہ بے جان واعظانہ تصبحت اور رائے دینے پراتر آیا۔

یہاں ان آیات میں اس خفیہ ایمان رکھنے والے مردمون نے جو حضرت موی علیہ السلام کے متعلق بیکہا اتقتلون رجلاً ان یقول

ربى الله و قدجآء كم بالبينت من ربكم كياتم أيك مخص كوكض اس بات يول كرتے موكدوه كہتاہ كميرايروردگارالله عالانكدوه تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کرآیا ہے روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کفار مکہ سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو بیجاتے وقت یہی کہا تھا۔ بخاری وغیرہ میں ایک واقعہ کی روایتوں سے مروی ہے جس کا ماحصل ہے ہے کہ حضرت عروه بن زبير في حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ايك مرتبہ یو چھا کہ مشرکوں نے مکہ میں سب سے زیادہ براسلوک جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے کیا ہو مجھے بتائے۔آپ نے فرمایا سنوایک روزحضور صلی الله علیه وسلم کعبه شریف کے صحن میں نماز پڑھ رے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کو پکڑ لیا اور اپنی جا در میں بل دے كرة كى كردن ميں ۋال كرمروزن لكاجس سے كهة كا كلا مبارك كفف لكاراس وتت حضرت ابو بكرصديق دور بعاصي آئ اوراے دھکا دے کردور پھینکا اور قرمانے گئے۔ اتقتلون رجلاً ان يقول ربى الله وقد جآء كم بالبينت من ربكم كياتم آيك تخص ومحض اس بات یرنش کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرایر دردگاراللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے اس وعوے ہر دلیلیں بھی كے كرآيا ہے۔

ابھی آئے اس مردمومن کی تصیحت اور تقریر جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجئ

حق تعالی دشمنان دین سے ہماری اور است مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور حق کی جمایت کے لئے اور باطل سے مقابلہ کے لئے ہم کو عزم واستقلال نصیب فرمائیں۔ اس وقت جہاں جہاں روئے زمین پراہل اسلام کفار ومشرکیین کے نرغیمں ہیں یا اللہ اہل اسلام کا حمایت فرما اور کفار ومشرکیین کو بست ومغلوب فرما۔ یا اللہ! اب قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ باطل نے سراٹھار کھا ہے اور حق کو کیلنے کی کوشش ہور ہی ہے یا اللہ حق کی عاصر اور مددگار آپ کی قدرت ہوجائے۔ یا اللہ! اپنی قدرت جباری وقہاری سے باطل کو ملیا میٹ فرما دے اور حق کو غلبہ اور فتح ونصرت عطافر مادے آمین۔ وَ الْحِدُرِدَ عُولَىٰ اَنِ الْحَدُلُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمَ مِينَ الْعَلْمَ مِينَ وَلَا مِينَ مُولَىٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ا

#### بِإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اور اس مومن نے کہا صاحبو! مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے۔ جیہا قوم نوتح نَوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُّوْدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ يَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْلُ ظُلُمَّا لِلْعِمَادِ ۖ وَيْقَوْمِ اورعادا ورخموداوران کے بعد والوں کا حال ہوا تھا اور خدا تعالی توبندوں پر کسی طرح ظلم کرنانہیں جا ہتا ۔اورصاحبو! مجھ کوتمہاری نسبت اس ون کا اندیشہ ہے اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَرِ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَرُ تُولُونَ مُذَبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَصَنْ ں میں کثرت سے ندائیں ہوتی۔جس روز (موقف حساب سے ) پشت پھیر کر (دوزح کی طرف) کوٹو سے اس وقت تم کوخدا سے کوئی بچانے والا ندہو کا۔اورجس کو لِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدُ جَآءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَةِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَكّ خدای ممراہ کرے ہی کا کوئی ہدایت کرنے والانہیں۔اورہ کے ٹیل تم لوگوں کے پاس پیسف (علیہ السلام)ولائل (توحید ونبوت کے ) نے کرآ بچے ہیں۔سوتم ان امور میں مجسی مِّعَاجَاءَكُمْ بِهُ ۚ حَتَّى إِذَاهَلُكَ قُلْتُمْ لِنَ يَبِغَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلُا كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ برابرشک ی میں ہے جودہ تمہادے پارکیکرآئے متھے تی کہ جب ان کی دفات ہوگئاؤ تم لوگ کہنے لگے کہ بس اب انڈ کسی رسول کونہ بیمیجے گا۔ای المرح امثد تعالیٰ آ ہے ہے باہر اللهُ مَنْ هُوَمُنْرِبُ مُّرْيَاكِ ﴿ الْأِنْ إِنْ يُجِادِلُونَ فِيَ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ أَتُنهُ مُرْ ہو جانبوالوں (اور ) شبہات میں گرفآررینے والوں کو ملطی میں ڈالے رکھتے ہیں۔جو بلا کی سند کے کہ ان سکے پاس موجود ہو۔ خدا کی آیتوں میں چھڑے نکالا کرتے ہیں۔ كَبُرُ مَقْتًا عِنْكَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْكَانُ لِكَ يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّأَلِهِ اس (معج بحق) سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے اور مونین کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جاہر کے بورے قلب پر مُمر کردیتا ہے. وَ قَالَ اور کہا الّذِی وہ مخص جرا الْمَنَ ایمان لے آیا یٰقَوْمِرِ اے میری توم النِّ آخَافُ میں ذرتا ہوں ا عَکینگفر تم برا مِثْلُ مانند يؤهِ الْأَخْذَابِ سابقه مروبوں كا دن | مِثْلَ جِيے | دُأْبِ حال | قَوْمِ نُوْجِ قوم نوح | وَعَادِ اورعاد | وَثَكُوْدَ اور فعود | وَالْكِزْنَ اور جو لوگ مِنْ بَعْدِ هِنْمَ الحَدِي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْدُا كُولَى عَلم اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا إنَّ أَخَافُ مِن وْرَتَا مِونِ عَلَيْكُونُو تَمْ بِهِ كَوْهَرَاللَّنْنَادِ وَن فِي وَيَار لِيوْهُرَ جس وَن أَتُولُونَ تَمْ مِهُمْ جَاوَكُ لِمَا كُوكُ أَمَا كُوكُ أَمُ أَمُونِينَ مِيتُهُ مِيمِيرٍ كم مَا لَكُونُهُ نَهِسَ تَهَارِبَ لِنَهُ اللهِ اللهِ سَ | مِنْ كُونَى عَاصِيهِ بِيانَهُ والا اللهُ الله فَهَا لَهُ تَو نَهِينَ اس كَلِيمًا صِنْ هَادٍ كُونَى هِدايت وسينا والله وكُفَدُ جَاءَتُهُ اور تحقيق آئية تمهارے باس يُؤسُفُ بوست ا مِن قَبَلُ اس سه تبل بالبيننتِ واضحد لأل كيماته الفَهَازِلْمُتُورُ سوتم بميشهرے إِني مثلقِ فنك ميں إِمِيَاجِيَآءُكُورُ اس سے آئے تہارے باس البہ حَثَى اسكے ماتھ يہاں تك لَّ اللَّهُ عَمْراه كرتا ہے اللہ الْمَنْ هُوَ جووہ الْمُسْرِحَتُّ حدیثے کررنے والا الْمُزْمَابُ شک میں رہے والا الَّذِینَ جولوگ ایجادِ لُونَ جَمَرُ اکرتے ہیں

فی میں الیتِ اللهِ اللهِ الله کا اللهِ اللهُ ال

کہ اللہ اینے پیٹیسر ہی کی مدد کرے گا اور اس کے ستانے والوں کو سخت مزا دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہی گت ہے جبیبا قوم نوح اورقوم عا دوشمود وغیره کی بی \_اللّٰد تو ایسانہیں که بندوں برظلم کرے اور بلا وجہ سزا دے مگر انسان آپ اپنے یاؤں ہر کلباژی مارتا ہے اگرتم وہی حرکتیں کرو کے تو پھرضرورا بی سر اکو پہنچو ہے۔ بیتواس مومن نے اپنے ساتھیوں اور قوم کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا۔ آ گے عذاب آ خرت کا خوف دلایا اور کہا کہ و کھوایک دن ایسا آنے والا ہے کہتم بڑی مصیبت میں بھنسو گے برطرف چیخ و پکار ہائے واویلا کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اورتم پیچے پھیر کرمصیبت ہے بھاگ کرنگلنا جا ہو گے گرنگل نہ سکو گے۔ یا در کھواللّٰہ کے عذاب سے حمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں تو تتهمیں سب نشیب وفراز پوری طرح سمجھا چکااب اس پربھی تم نہ مانونو سمجھلو کہتمہاری عنا داور تجروی کی شامت ہےتم پر اللہ کی بهنكار ہے اگر وہ كسى كوغلط راستہ ہر چلنے سے نہ بچائے تو اس مخص کی سمجھالٹی اورمت اوندھی ہو جاتی ہے پھر کوئی نہیں جوا یہ مخص کو سیدھی بات سمجھائے یا سیدھا راستہ بتائے۔اے میری قوم کے لو کوئم پہلے بھی ایک بڑی تلطی کر چکے ہود کیھو پہلے تمہارے ملک میں حضرت بوسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسی صاف نشانیاں دکھائیں کہ اگرممری عقل سے کام لیتے توسمجھ جاتے کہ بیضرورانلد کےرسول ہیں۔تم مانتے ہوکہ انہوں نے باوشاہ وقت کے خواب کی سیجے تعبیر دے کرتمہاری قوم کوسات برس کے اس خوفناک قط کی تباہ کاریوں سے بیالیا جوان کے دور میں تم برآیا تھا اور تہباری ساری قوم اس بات کی بھی معتر ف ہے کہ ان کے دور حکومت ہے بڑھ کرعدل وانصاف اور خیرو برکت کا زیانہ بھی

تفسير وتشريح بمكذشته بات من حضرت موى عليه السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہوا تھا اور پیہ بتلایا عمیا تھا کہ جب فرعون نے این اہل در بار میں موی علیہ السلام کے قبل کا خیال ظا ہر کیا تو فرعون کے خاندان کے ایک مومن مخص نے جواب تك اپناايمان چھيائے ہوئے تھے حاضرين وربارے كہا كه كيا تم ایک مخص کے محص اس بات پر قتل کے دریے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پر وردگار اللہ ہے اور حالا نکہ وہ اپنے دعوائے نبوت پر دلیلیں بھی لے کرآیا ہے اور اس مومن مخص نے مزید بید کہا تھا کہ تم کوتل کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ یا تو اینے دعوے میں جھوٹا ہے یا سیا ہے۔ اگر بالفرض حجموثا ہے تو اس کے مجموث کا وبال اسی بریزے گا اور اگر وہ سیا ہوا تو پھرجس عذاب کی وہ پیشین موئیاں کررہا ہے وہ تم پر پڑ کررہے گا اور اس صورت میں قتل كرنے سے اور زياوہ بلا است سرمول لينا ہے حالانكه آج تمباری حکومت وسلطنت ہے اورتم اس سرز مین مصرکے حاکم ہو کیکن وہمخص اگرسیا ہے تو پھراس کے تل کرنے ہے ہم پر جو عذاب الٰہی آ بڑے گا تو اس وقت کون تمہاری مدد کرے گا۔ يهال تك مضمون كذشته آيات من بيان مو چكاتها .

اب آ گےان آیات میں اسی مومن مخص کی بقیہ تقریر بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا جاتا ہے جب اس مومن نے دیکھا کہ نصیحت میں نرمی سے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام لیا اور کہا کہ اے صاحبوا گرتم اس طرح تکذیب اور عداوت پر جے رہے تو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم کو مجمی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کی تحقی کہیں اپنے انبیاء کی تحقیق بین نظر آرہا ہے تکذیب اور مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آرہا ہے

مصریوں نے نہیں دیکھالیکن اس کے باوجودانہوں نےمصریوں کو بہت مجھ سمجھایا اور بت برستی ہے منع کیا لیکن لوگ ان کی زندگی میں ان کے منکر ہی رہے۔ بعنی مصریوں نے عقیدہ تو حیدو رسالت میں ان کی اطاعت نہ کی ہاں بوجہ دینوی جاہ وعزت کے تو انہیں بوسف علیہ السلام کی ماتحتی کرنی بردتی تھی مرمصر بوں نے ان کی نبوت کومن حیث القوم تسلیم نبیس کیا اور جب آپ کا انتقال ہوگیا تو اس وقت مصربوں نے بطور شرارت کہا کہ بس اب خدا مسى رسول كونه بصيح گار مطلب مصريون كابير تفاكه اول تو يوسف بھی خدا کے رسول نہ تھے اور اگر بالفرض تھے بھی تو جب ایک کونہ مانا تواب خدا کودوسرے کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے ہمیشہ کے کئے بیقصہ یاک ہوگیا۔ بیسورہ پوسف بارہویں اور تیرہویں یارہ میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح سب سے پہلے بنی اسرائیل میں حضرت بوسف علیہ السلام مصرمیں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیوی دونوں وجاہتوں ہے آپ کونوازا۔ اور پھر تقریباً ۲۷ سال کے بعد حضرت بوسف علیہ السلام کے خاندان اور گھرانے کے باقی افراد جوستر سے زیادہ تھے فلسطین سے مصر میں آئے جہاں بیقوم بہلے پھلی پھولی اور پوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد جب حضرت مویٰ علیہ السلام پیقبر ہوکرمصر میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کومصرے لے کرآپ نکلے ہیں تو بن اسرائیل کی تعداد قریب چھولا کھ کے تھی تو مصریوں کو حضرت بوسف علیہ السلام کے واقعات اچھی طرح معلوم تضاس لئے اس مردمومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلاکر به جتلانا جا ہا کہ نعمت کی قدر بعدز وال کے ہوا کرتی ہے۔ فی الحال تم کوموٹ کی قدر نہیں ۔ان کی بات مانو ورنہ پچھتاؤ کے جولوگ اللہ کی نشانیاں نہیں پہچانے اور شک وشبہ میں تھنے رہتے ہیں انہیں اللہ اپنی ہدایت سے محروم کر ویتا ہے کیونکہ وہ بدوں جحت عقلیہ ونقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھکڑے ڈالتے

ہیں۔ان کی یہ ہے باکی اور سرکشی نہ اللہ کو پہند ہے اور نہ ان کو جو
اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اس لئے اللہ اور اس کے ایما ندار
بند ہے ایسے لوگوں سے خت بیزار ہیں جوحق کے سامنے فرور سے
گردن نہ جھکا کمیں اور پینمبروں کے ارشادات من کر سر نیچا نہ
کریں۔ آخر کا ران کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہرلگ جاتی
ہے کہ پھر تچی بات ان کے دل میں گھنے ہی نہیں پاتی اور پھر قبول
حق کی ان میں گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔

الغرض ان مومن کی اس تقریرے نے طاہر ہو گیا کہ اب ان کا ایمان یوشیدہ نہیں تھا۔ یہاں آخری آیت کے جملہ کالک يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ليعني اى طرح الله تعالی مبر کردیتا ہے ہر متکبراور جہار کے دل پر یعنی جس طرح فرعون اور اس کے متبعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومن آل فرعون کی نصیحتوں ہے کوئی اثر نہیں لیااس طرح اللہ تعالیٰ ہرا ہے مغرورومتکبراور جابر بعنی ظالم کے دل پرمبر کردیتے ہیں کہ پھرا چھے برے اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق واعمال كالمنبع اورسر چشمه انسان كادل بى ہے ہرا چھا براعمل انسان کے دل بی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کئے حدیث شریف میں رسول النّد سلی النّدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں ایک موشت کا فکرا ( بعنی ول ) ایسا ہے کہ جس کے درست ہونے ے سارابدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارابدن خراب ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائيس اوراس كونو رايمان معيمنور تحيس - آمين - الغرض فرعون نے جو بیلا جواب تقریرین تواس مومن کوتو سیجھ جواب نددے سکا لیکن اپی جہالت قدیمہ برجحت قائم کرنے کے لئے اینے وزیر ہامان سے مخاطب ہوااور کیا کہا یہ اگلی آیات میں طاہر فرمایا کماہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميس ہوگا۔

والخردعونا أن الحدد بلورت العليان

# وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَا هَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَكِيُّ إَبْلُغُ الْكَسْبَابُ السَّمَا وَ وَالْكُورُ وَكُولُ

اور فرعون نے کہاا ہے ہامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بنوا ؤشاید ٹس آسان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ پھرموسلٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں

# الْمِمُوْسَى وَانِيْ لَكُنْكُ كَاذِبًا وَكَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُعَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السِّبِيلِ \*

اور میں تو موتل کوجھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور اس طرح فرعون کی (اور) بدکرداریاں بھی اس کوستحسن معلوم ہوئی تھیں اور (سیدھے) راستہ ہے ژک گیا

# وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَايِبُ فَوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ النَّبِعُوْنِ آهُدِكُمْ سَبِيلَ

اور فرعون کی (ہر) تدبیر غارت ہی گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو! تم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں۔

# الرَّشَادِ ﴿ لِعَامَلُوا لَكُنُوا لَكُنُوا الْكُنُوا مَنَاعٌ وَاللَّهُ الْأَخِرَةُ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ

ے بھائیو! یہ دنیاوی زندگی محض حظ چند روزہ ہے۔ اور اصل تشہرنے کا مقام تو آخرت ہے۔ (جہاں جزا کا یہ قالون ہے کہ)

# سَيِّنَا أَ فَلا يُجْزَى إِلامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِّنْ ذَكْرِ اوْأُنْتَى وَهُومُؤُمِنَ

جو مخض گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابر ہی بدلہ ملتا ہے۔ اور جو نیک کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو

# فَأُولَلِكَ يَكُ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَ إِنَّ يَكُرُ رَفُونَ فِيهَ إِنِهَ يَرِحِسَارِب

ایسے لوگ جنت میں جاویں سے وہاں بے حساب اُن کورز ق ملے گا۔

تفسیر وتشری کی شنہ آیات میں قوم فرعون میں سے ایک مردمومن کی تقریر نقل فر مائی گئی تھی جس نے بلارور عایت اورخوف وخطرح کو فرعون اور اس کے در باریوں اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ تقریر سے بیہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ وہ مردمومن

تعالیٰ) اس برحق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ برے کام کرتے كرتے آ دمي كى يونى عقل مارى جاتى ہےاوراليى بى مصحكە خيز حرکتیں کرنے لگتا ہے۔جس کے بعد پھرراہ برآنے کی کوئی صورت نہیں رہتی ۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ آ سے بتلایا جاتا ہے کہ فرعون کے جس قدر مکر و فریب اور داؤ چج اور منصوبے یا مشورے تھےسب بےحقیقت تھے اور خود اپنی ہی تاہی کے لئے تھے۔اس کی ہرتہ بیرالٹی ہی رہی اور وہ مویٰ علیہ السلام کا میجه نه بگاڑ سکا۔آ کے ای مردمومن کی مزید تقریر بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس مردمومن نے فرعون کی بات کا پچھے خیال ندکیا اور ابنی قوم کوسمجھانے گئے کہ اے لوگوتم میری بات مانو اور میری راه برچلو میں تنہیں راه راست بر ذال دوں گا۔ پھرانہیں ونیاہے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے کتے کہا کہاس دنیا کی فانی اور زائل ہونے والی زندگی ہے اور چندروز وعیش و بهار میں پژ کرآ خرت کو نه بھولو۔ د نیا کی زندگی بہرحال بھلی بری ختم ہونے والی ہے۔اس کے بعدوہ زندگی شروع ہوگی جس کا بھی خاتمہ نہیں۔تو عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے وہاں کی درتی کی فکر کرے ورند ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پھر آ سے اس مردموس نے اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہوسکتی ہے اور جہاں کی رحمت وزحمت ابدی اور غیر فانی ہے جہاں برائی کابدلہ تو اس کے برابر ہی ویا جاتا ہے ہاں نیکی كابدله بے حساب ديا جاتا ہے نيكى كرنے والا جاہ مرد ہو عاہے عورت شرط سے کہ جو صاحب ایمان اے اس کی نیکیوں کا ثواب اس قدر دیا جائے گا جو بے حدوحساب ہوگا۔ ابھی اس مردمومن کی تقریر جاری ہے جس کا بیان انگلی آیات مين انشاء الله آئنده درس مين ہوگا۔ وَاخِرُ دَعُو نَا أَنِ الْعُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

3 } فرعون کی سلطنت میں کوئی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ جو بھرے در بار میں فرعون کے رو در رواس طرح حق محو کی کی جرأت کی اوراس کوفور آاس علائية حق موئى كے باوجود فورى سزادينے كى جرات ندی جاسمی تمی رای وجدے جیسا کرآئندہ آیات ہے انداز ہ ہوتا ہے فرعون اور اس کے حامیوں نے اس مردمومن کو ہلاک کرنے کی خفیہ تد ہیریں کیں مگر ان تد ہیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ چلنے دیا۔ الغرض فرعون نے جواس مردمومن کی تقريرلا جواب سي توسيجه جواب نهدے سكاا وراپنے وزير مامان کو مخاطب کر کے بات مجھاس انداز میں کرنے لگا کو یا کہوہ اس مردمومن کے کلام کوکسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا۔اس کئے متکبرانہ شان کے ساتھ اس مردمومن کی طرف ہے منہ پھیر کر ہامان وزیر ہے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک بلنداور او کچی عمارت اینٹوں اور چونے کی پخته تغمیر کراؤ تا کہ میں اس ر چر ھرو میصول توسہی کہ بیموی جس خداکی باتیں کرر ہاہے وہ کہاں رہتا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کے موی مجھوٹے (نعوذ باللہ) اور وہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔دراصل بیجمی فرعون کا ایک عمراوروہ اپنی رعایا پر ظاہر کرنا جا بتا تھا کہ دیکھومیں ایبا کام کرتا ہوں کہ جس سے کہمویٰ کا جبوث بالكل كل جائے اور ميري طرح منهيں بھي يقين آ جائے کہ موی دعوائے نبوت میں (نعوذ باللہ) جمونے ہیں قرآن كريم نے اس يركوئي روشي تبيس والى كم بامان نے عمارت تیار کرائی یانبیس اور پھر فرعون نے اس پرچ ھے کر کیا كيا؟ البية مفسرين نے يه قصه ضرور نقل كيا ہے كه جب بامان نے ایک بہت او نیا مینارہ تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس ہرچے ھا اور تیر کمان لے کر آسان کی طرف بھینکا قدرت البی کےمطابق وہ تیرخون آلود ہوکرواپس ہوا۔فرعون نے بیدد کھے کرغرور اور چنی کے ساتھ مصریوں ہے کہا کہ لواب میں نے موی کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ (العیاذ باللہ

#### وَ لِقُوْمِ مِا لِنَ آدُعُوكُمُ إِلَى النَّهُوةِ وَتَدْعُونَكِنَّ إِلَى النَّارِ ﴿ تَكُ عُونَنِي لِأَكْفُرُ ے بھائیو! بیکیابات ہے کہ بیں آوتم کو (طریق) نجات کی طرف بلاتا ہوں اورتم جھے کو دوزخ کی اطرف بلاتے ہوئے محکواس بات کی اطرف بلاتے ہوکہ بی خدا کے ساتھ کفر کروز وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَأَنَا أَدْعُوْكُهُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ® لَاجْرَمِ إَنَّهَا تَرْعُوْنَنِيْ رای چیز کواس کا سامجھی بناؤں جس کی میرے یاس کوئی بھی دلیل نیس اور بٹس تم کوضائے زبردست خطا بخش کی طرف بلاتا ہُوں۔ یقینی بات ہے کہتم جس چیز ( کی عبادت) کی اطرف جھے کو بلاتے ہو اِلَّيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي اللَّهُ نِيا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ رہ نہ تو و نیابی میں پکارے جانے کے لائق ہےاور نہ آخرت ہی میں اور ہم سب کوخدا کے یاس جانا ہےاور جولوگ دائر ہ (عبودیت ) ہے نکل رہے جیر هُ مُ أَصْعُبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَفِوضُ آمْرِي ۚ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيدٌ ب دوزخی مہوں گے۔سوآ گے چل کرتم میری بات کو باد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں خداتعالیٰ سب بندوں کا بَالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْتُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَاتِ النَّارُيُعُرَضُونَ نگران ہے۔ پھرخدانعانی نے اُس (مومن) کوان لوگوں کی مصرتہ بیروں ہے محقوظ رکھا۔اور فرعون والوں برموذی عذاب نازل ہوا۔وہ لوگ (برزخ میں) عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَيْنِيًّا وَيُوْمُ رَتَقُوْمُ السَّاعَةُ ﴿ اَدْخِلُوۤا اللَّهِ وَعُونَ اَشَكَ الْعَذَابِ تہج وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی (تھم ہوگا کہ) فرعون والوں کونہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ وَيُقُوْمِ ادرات ميرى توم مَا لِنْ كيا موا مِنْ أَدْعُوكُو مِن بلاما مول تهبيل إلى طرف الذَّبُوةِ نجات وكَ فَوْنَكِي اور بلات موتم بھے لِى طرف النَّفَائِدِ آكِ (جَنِم) تَكْ عُوْنَزَىٰ ثَمَ بلاتِ مو مجھے لِأَكْفُو كَه مِن الكار كروں پاللهِ الله كا وَأَنْبُركَ اور مِن شريك تغبراؤن بِهِ اسْجَهُ مَا هِوَ لَيْسُ سَبِسُ إِنْ مِحِهِمَا يِهُ اسْ كَا يِعَلَيْهُ كُونَى عَلَمُ وَأَنَّا ادر مِسَ أَدْغُونُهُ بلاتا موسِ تهبيس إلى طرف الْعَيزينِ عَالب لْغَفَّالِهِ بَخْتُ والا الاَجْرَعُرُ كُونَى شَكَ نَهِينَ الْكِنَامِيرُ مَا تَذَعُونَتَنِيْ ثَمَ بِلاتِ هُو مجھے اللَّيْهِ اس كى طرف الدَيْنِ لَهُ نَهِينَ اس كيكِ دُعْوَةً عَلَانًا فِي الدُّنْيَا دِنيا مِن وَلَا اور نه فِي الأخِوَةِ آخِت مِن وَأَنَّ اور بيركه مَرَدَّنَا كم جانا ہے جميں الكي الله والله كي طرف وَاَنَّ اور یہ کہ المنسوفِینَ حدے برمنے واسلے اللہ وہ وہ ا مَا أَقُولُ جو مِن كَبَمَا هول الكَّذُ حَهِين | وَ أَفَوَ حَنَّ ادر مِن سونيًا هول | أَمْرِي ابنا كام | إلى الله الله كال إنَّ اللهُ مِينك الله | بَصِيدُو و يَعِف والا الْعِبَادِ بندول كواً فَوَقَالُهُ سواسے بحالیا| اللّٰهُ الله الله الله الله الله مائنگروا داؤجو دو كرتے تھے | وُحاقُ اور گمبرلیا| یال فِزعُونَ فرعون وانوں كو سُوِّءُ الْعَذَابِ بُرا عذابِ إِلنَّأَدُ آكِ الْمُعْرَضُونَ وه حاضر كُمُّ جاتے ميں عَكَيْهَا اس پرا غُدُوًا مُح و حَيَثِينًا اور شام و يُؤْهَر اور جس ون ا تَقُوْهُم قَائمُ مِوكُ السَّاعَةُ قيامت أَيْخِلُوا واخل كروتم إلَ فِرْعَوْنَ فرمون والله أَسْنَنَ شديرترين العكراب عذاب

تفسیر وتشری فرعون کی توم کے ایک مردمون کا ذکر گذشته آیات ہے ہوتا چلا آ رہاہے جنہوں نے پہلے تواپنے ایمان کو چھپار کھا تھا گر ان کی حن گوئی اور تقریر سے بلا خران کا ایمان سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ گذشته آیات میں بنلایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی توم کے سرکشوں اور متکبروں کو فیصحت کرتے ہوئے کہا تھا کہتم میری بات مانو اور میری راہ پر چلو میں تہمیں راہ راست پر ڈال دوں گا بھرانہوں نے دنیا ہے بے بدله بهكتنا موكا اوروبال بينيج كرسب كوابن زياد تيون كالمتيج معلوم مو جائے گا۔تم اس وقت کومیری باتوں کی قدرنہ کرولیکن آ سے چل کر جب اپنی زیاد تیول کا مزه چکھو سے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو مے کہ ہاں ایک مرد خدا جوہم کوسمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا۔لیکن اس وقت یادکر کے پشیمان ہونے سے پچھ فائدہ نہ ہوگا۔اس وقت ندامت وحسرت وافسوس كرو محليكن ومحض بيسود موكا مردمون کے اس خطاب اور صاف کوئی سے فرعو نیوں نے جو کھھ میچ و تاب ند کھایا ہووہ کم ہے۔اس حق پرست کو ڈرانے دھ کانے پراتر آئے جس براس مردموک نے کہا کہ بیس خدا کی جست تم برتمام کر چکا اور نفیحت کی بات مجھا چکا۔تم نہیں مانے تو میراتم سے پچھمطلب نہیں۔اب میں اینے کو بالکلیہ خدا کے سپر دکرتا ہوں ۔ای پرمیرا بمروسه ہے۔اگرتم مجھے ستانا جا ہو گے تو وہی خدا میرا حامی اور ناصر ہے۔سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھے رہا ہے۔ کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ مجھے تمهاري دهمكيول كى يروانبيس يتم ايني طافتت سطوت حكومت فوج اور کشرت ہے کیا ڈراتے ہو۔میری نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقی کارساز تو الله تعالی ہے وہ جو بچھ جا ہے گا کرے گا۔اس طرز بیان سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس مردموس کی حق کوئی سے فرعون كوية خطره بهي لاحق مواكه موى عليه السلام عاس كى حكومت اورسلطنت كی اہم مخصیتیں بھی متاثر ہو چکی ہیں۔اس لئے وہ اب ان تدبیروں میں لگاہی ہواتھا کے سلطنت کے امراءاور اعلیٰ عہدہ دار جوموی علیہ السلام کی حقانیت سے متاثر ہو بھے ہیں حضرت موی علیہ السلام کے آل کے ساتھ ان کی بھی سرکونی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ في حضرت موى عليه السلام اوران كي ساتهيول كو بجرت كالحكم وي دیا اوران کا پیچیا کرتے ہوئے فرعون مع اپنے لاؤلٹکر کے غرق آب ہوکر ہلاک ہوا۔ تواس مردمومن کی تقریر کے خاتمہ پرحق تعالی فرمات بین کداس حق و باطل کی تشکش کا آخری متیجه بیه موا که الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں جن میں میہ رغبتی کے لئے قوم کو بتلایا کہ بید نیوی زندگی فانی ہے اور لاز وال اور جيفتى والى جكدتو آخرت ہے جہال ايمان ركھنے والول اور مل صالح كرف والول ك لئ ب صدوحساب اجروتواب بوكارظا برب کہاس مردمومن کی بیچن موئی فرعون کے لئے برے تعجب اور جرت كاباعث بنى موكى توجب اس مردموس في فرعونيون كے حال وقال مے محسوں کیا کہ بیمیری باتوں پر سخت متبجب ہیں اور خود مجھ ہی کو اسينطريقه كفريد كى طرف بلانا حاسبة بين تواس مردموس في مزيد قوم سےخطاب کیا جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے اوراس مرد مومن نے کہا کرمیرااور تمہارامعالم بھی عجیب ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم کوایمان کے راستہ براگا کرخدا کے عذاب سے نجات ولا وَل اور تهارى كوشش بيب كداي ساته مجهيمي جبنم كي آك مي وهكيل دو\_میں توتم کو بچانا جا ہتا ہوں اور تمہیں توحید کی طرف بلار ہا ہوں۔ میں تنہیں خدائے رسول کی تقدیق کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے كفروشرك كى طرف بلار ہے ہوجس كانتيج سوائے اس كے كمآمك ميں داخل ہوں اور پچھنيں تم جا ہے ہوكہ ميں جاہل بن جاؤں اور بدلیل خدا کے اور اس کے رسول کے خلاف کروں تمہاری کوشش كا حاصل توبيب كديس معاذ الله خدائ واحدكا الكاركردول\_اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور نا دان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کوخدا جانے لگوں جن کی خدائی کسی دلیل اورعلمی اصول ے تابت نہیں۔ میں تو حمد بیں ای خدا کی طرف لے جانا جا ہتا ہوں جوبرى عزت اوركبريائي والابهاور باوجوداس كوه براس محص کی توبہ تبول کرتا ہے جواس کی طرف جھکے اور اس ہے معافی کا خواستگار ہواورتم مجھےجس کی طرف بلارہ ہویعنی بتوں اور سوائے خدائے داحد کے اورول کی عبادت کی طرف وہ ایسے ہیں کہان میں نفع پہنچانے یا ضرر سے بچانے کی طاقت ہی نہیں۔جنہیں تفع نقصان يركوني قابونهيس يادر كھوا ميں اس خداكى بناه ميں آج كا مول جس کی طرف میں تہہیں بلار ہا ہوں۔انجام کار ہر پھر کرسب کواس خدائے واحدی طرف جانا ہے۔ وہاں ہرایک کوائے این اعمال کا

مومن آل فرعون بھی شامل سے فرعونیوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا اور کوئی واؤان کا چلنے نہ دیا بلکہ ان کے داؤی خودا نہی پرالٹ پڑے۔
جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا اور قوم کی قوم کا بیڑا بحقلام میں غرق ہوا۔ اس طرح اس مردمومن کو بھی خدا تعالیٰ نے فرعونیوں کے مکر سے بچالیا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ رہتی و نیا تک ہر صبح وشام فرعونیوں کی رومیں جہم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بدکارو! تمہاری اسلی جگہ یہی ہے تا کہ ان کے دبخ و م بڑھیں ان کی ذلت و تو ہین ہواور نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کہا خواب کا حال بیان ہوا۔ احادیث سے کہا مرح ہرکا فر کے سامنے دوزخ کا اور ہرمومن کے تاجہ کہا ہی جاتا ہے۔

ٹابت ہے کہا ہی طرح ہرکا فر کے سامنے دوزخ کا اور ہرمومن کے شاہت ہے کہا ہی طرح ہرکا فر کے سامنے دوزخ کا اور ہرمومن کے سامنے جنت کا ٹھکا ناروز انہ سے وشام پیش کیا جاتا ہے۔

یہاں آیت میں جو یہ فرمایا الناد یعوضون علیہا غدواً
و عشیا وہ لوگ یعنی فرعونی صبح وشام آگ یعنی جہنم کے سامنے
لائے جاتے ہیں تو یہ جوت عالم برزخ اورا ثبات عذاب قبر میں
ایک نص صریح ہے جس کا ذکر اصادیث میں بکٹرت آیا ہے۔
یہاں حق تعالٰی نے عذاب کے دو مرطوں کا ذکر صاف فرمایا
ہے۔ ایک کمتر درجہ کا عذاب جو قیامت کے آنے ہے پہلے
فرعون اور آل فرعون کو برابر دیا جارہ ہے اور وہ یہ کہ آئیس صبح و
شام جہنم کی آگ کے سامنے چش کیا جاتا ہے جسے و کھ کر وہ
لزتے اور بول کھاتے رہتے ہیں کہ بیہ وہ تارجہنم جس میں
ا خرکار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اور
ا مرزخ ختم ہوکر عالم آخرت شروع ہوگا تو آئیس وہ اصلی اور
ا بڑی سزادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی وہ ای نارجہنم
عالم برزخ ختم ہوکر عالم آخرت شروع ہوگا تو آئیس وہ اصلی اور

میں جھونک دیئے جا کیں سے جس کا نظارہ انہیں تیامت کی گھڑی تك كرايا جاتار ہے گااور بيەمعاملەصرف فرغون اورآل فرغون ہي کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جیسا کہ سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے تمام مجرموں کوموت کی گھڑی سے لے کر قیامت تک یعنی عالم برزخ یا عالم قبرمیں برابروہ انجام بدنظر آتا رہتا ہےجس ے عالم آخرت میں انہیں دوجار ہونا ہے اور اس طرح تمام نیک لوگ اور صالحین کووہ انجام خیر نظر آتار ہتا ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عالم آخرت میں مہیا کر رکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی سیجے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے جو محض بھی مرتا ہے اسے منع وشام اس کی آخری قیام گاہ و کھائی جاتی رہتی ہے خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔اس سے کہا جاتا ے کہ بیروہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تخمے دو ہارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلائے گا۔ علامهابن کثیر نے بیمھی لکھاہے کہ آیت مذکورہ سے برزخ میں ارواح پر عذاب ٹابت ہوتا ہے باتی ان روحوں کے سبب ہے قبور میں جسموں کا بھی معذب ہونا تو اس کا ثبوت احادیث نبوی سے موتا ہے اور احادیث اس بات میں بکٹرت ہیں ۔اللہ تعالی ہم سب کواپن رحمت سے عذاب تبر سے بیاویں اور قبر کو ہمارے لئے راحت وآ رام کی جگہ بناویں۔آ مین۔ اب چونکہ یہاں فرعون اور آل فرعون کے لئے عذاب جہنم کا ذكرة حميا تفا اس لئة آ كے جہنم ميں كفار كا جو جھكڑا جھوٹوں اور بروں کے درمیان ہوگا اس کا حال ظاہر فرمایا جاتا ہے جس کا بيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا

وعا کیجے: یااللہ! ہماری ہرطرح ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت وگرانی فرمائے اوراپنے ہرمعاملہ کو آپ کے سپر دکرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یااللہ! ایمان واسلام کی برکت ہے ہمیں دنیا میں بھی امن وعافیت نصیب فرمائے۔ اور موت کے بعد عالم برزخ میں بھی راحت نصیب فرمائے اور پھر آخرت میں این دائی نعمتوں کی جگہ جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ والخور دُعُونًا اَنِ الْحَمَدُ يَلُورَتِ الْعَلَمِينَ

# وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي التَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَةُ اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَالِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلْ ٱنۡتُمۡ مُعۡنُونَ عَنَانَصِيبًا صِ النَّامِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبُرُوۡۤۤۤ اِنَاكُلُّ فِيهَا ۗ إِنَّ اللهَ ے آگ کا کوئی جزو ہٹا کیتے ہو۔ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قَلْحَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۞ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِيخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُحَفِّفْ بندول کے درمیان فیصلہ کر چکا۔اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے مؤکل فرشتوں ہے کہیں گے کہ تم ہی اینے پر دردگار ہے وعا کرو عَتَّا يَوْمًا صِّنَ الْعَذَابِ®قَالُوَّا أَوْلَهُ رَتُكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ ۚ قَالُوْا بَلَيْ کر کسی دن تو ہم ہے عذاب بلکا کردے فرشتے کہیں ہے کہ کیاتمہارے یاس تمہارے پنجبر مجزات کے کرئیں آتے رہے تھے(دوزخی کہیں سے کہ ہاں آتے تورہے تھے.

قَالُوْا فَادْعُوا وَمَا دُغَوُّ اللَّهِ رِبْنَ إِلَّا فِي صَلَّى فَ

فرشتے کہیں سے کہ پھرتم ہی دعا کرواور کا فروں کی دعامحض ہے اثر ہے۔

وَإِذْ اور جب اليَتَعَالَبُونَ وه بابم جَمَرُين سے إِنِي النّالِ آك (جنم) مِن اللَّهُ عَنْوَلُ لَو تهيں سے الضَّعَظَوُّا كرور اللَّهَ بين ان لوكوں كوجو المُتَكَذِّبُوُوْا وَ بِرْتِ بِنِهِ مِنْ إِنَا كُنَّا مِنْكُ مِنْ مِنْ الكُنُو تَهارِتِ النَّبُعُ النَّالِ فَهُلُ تَو كَمَا النَّتُو مَ المُغْنُوْنَ وُور كُروبُ ہم ہے انصِینْباً کم مصہ مین ہے۔کا النّالہ آگ قال کہیں کے الَّذِیْنَ وہ لوگ جو اسْتَکُبْرُوْا بڑے بنتے تنے النّا دیک ہم ب فینها اس میں اِنَّ الله بینک الله قَلْ حَکْمَ فیصلہ کرچاہ بین الْعِباد بندوں کے درمیان وَقَالَ اور کہیں کے الکینین وولوگ جو فِی النَّالِہِ آگ میں اینحَوَّنَکَۃِ تَکہان۔واروفہ(جُع)کو اجھکنگھ جہنم الدُّعُوّا تم دعا کرد اربَّکُٹھ اپنے رب سے ایمحَکَیْفُ ہکا کردے عَنّا بم سے ایکومیّا ایک دن ایمِن الْعَذَابِ ہے۔ کا عذاب اللّا أَوْا دو کہیں کے الو کیا المؤمّلُ نیس سے المَانِیکُوز تمہارے ماس آتے رُسُدُكُوْ تهارے رسول | یالبیتنیت نشانیوں کے ساتھ | ق)اُنوا وہ کہیں گے | بہلی ہاں | قَالُوْا وہ کہیں گے | فَادْعُوْا تُوتم بِکارو | وَهَا اور نه دُغَةُ الكار النَّكِفُرِينَ جَعِ ( كافر) إِلَّا تُمر إِنْ حَسَلْلِ تَمراى مِن (بيرو)

تفسیر وتشریح بمگذشتہ آیات میں بہ بتایا گیا تھا کہ جب 📗 جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیٹکم صادر فرما نیں ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت اس نارجہنم میں جو سخت ترین عذاب ہے داخل کر دو۔اب چونکہ عذاب جہنم کا ذكرآ عميا تفااس لئے آ محان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كه مجہتمی جہنم میں داخل ہوکر جہاں اور عذابوں کو برداشت کریں سے وہاں ایک عذاب ان فرعو نیوں کو دوسرے جہنمیوں کوآپس کی تکافضیحتی اورلزائی جھڑ ہے کا بھی ہوگا۔ دنیا میں عموماً اور

وفت آیا تو مویٰ علیه السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچالیااور فرعون اور اس کے ساتھیوں کوسمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا تھیا۔ یہ انجام تو متکبر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دنیا میں ہوا۔ اور مرنے کے بعد اب عالم برزخ میں حشر تک ان سب کوروز انہ صبح وشام وہ نارجہنم دکھائی جاتی ۔ رہے گی جس میں بالآ خران کو جانا ہے اور جب قیامت قائم ہو و میصے نہیں آج ہم کس قدر مصیبت میں ہیں کیا یہ نہیں ہوسکتا کہاس مصیبت کا کوئی حصہ ہم ہے ملکا کردو۔اب دنیا میں جو بڑے بنتے تھے اور لیڈری اور پیشوائی کا دم بھرتے تھے۔اس وقت خود بے بس ہوں گے۔ و نیوی و جاہت ا ورا تکذار ان کے باس نہ ہوگا۔ان کی بڑائی اور تکبر کی قلعی کھل چکی ہوگ وہ جواب دیں مے کہ آج ہم اور تم سب اس مصیبت میں جتلا ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھن رہے ہیں۔ہمیں جوعذاب ہور ہے ہیں وہ کیا کم ہیں۔اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصل کر چکا جو بالکل قطعی اورائل ہےاب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے جب ہم اپنی تکلیف ہی کم نہیں کر سکتے تو تمہارے دکھ میں کیا تخفیف کر سکتے ہیں۔اب تو ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔ جو فیصلہ ہوتا تھا ہو چکا۔اس میں کمی ناممکن ہے پھرجس طرح دنیا کے جیل خانوں کے تکہبان اور داروغہ اور محافظ سپاہ ہوتے ہیں اس طرح فرشتے جہم کے انتظامات پر مسلط ہوں ہے۔ جب جہنمی چھوٹے اور بڑے نیچے اور اونیخ ' کمزور اور قوی' راجہ اور بر جاسب بے کسی کی حالت میں مجبور ہوں سے تو جہنم کے محران فرشتوں سے سفارش کی درخواست کریں سے كتم بى اينے رب سے درخواست كر كے كوئى دن تعطيل كاكرا دوجس میں ہم پر سے پچھتو عذاب ملکا ہو جایا کرے۔ یہاں آیت میں یو ما کالفظ آیا ہے بعن جہنمی درخواست کریں سے کہ مسى طرح ايك دن كاعذاب بى بلكا موجائے \_تواس جگهدن سے مراد نہ قیامت کا دن ہے اور نہ دنیا کا دن مراد ہے۔ دوزح میں سورج کا طلوع اور غروب کہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یو ماسے قلیل مرت مراد ہے یعن بھی ذراس در کے لئے توعذاب ہم سے ملکا ہو جائے۔جہنم کے تکران اور عذابوں پر مسلط فرشتے ان کوکورا جواب دیں مے بلکہ اور مزید شرمندہ كرنے كے لئے كہيں مے كه كيا الله كے پیغبراللہ كے احكام واضحہ لے کر تمہارے ماس نہیں پہنچ تھے۔ یعن اب تم کو معذرت كاكيا موقع ہے كياتم اللہ كے احكام اور احكام كى

و اکثر و بیشتر دو ہی طبقات کے آ دمی ہیں۔امیر اور غریب۔ با دشاه اور رعایا به زردار و ناداری ما لک و مملوک به ممرور وطاقتور\_استاد وشاگرد\_گرواور چیلے\_لیڈراور پیشوااوران کے پیچیے چلنے والے غرض ایک گروہ او نچاہے دوسرا نیچاہے۔ أيك بالا دست ہے تو دوسرا زيردست ہے۔ نجلا طبقه عموماً بالا طبقه کی برتری کا قائل ہوکراس کا ساتھ دیتا ہے اور بے چوں و جرااس کے ساتھ لگار ہتا ہے اب اگر بالاگروہ واقعی حق پرست بادی اورمبدی ہے تو چھے چلنے والا سارا گروہ بدایت یا فتہ بن ، جا تا ہےاوراگر پیشوااور رہنما جا کم اور لیڈر گمراہ ہے تو وہ اپنے ساتھ اے مبعین کوبھی ممراہ کرتا ہے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حق و باطل کے فیصلہ کے بعد جب ان تمام ممراہ لیڈروں اور جھوٹے پیشواؤں اوران کے ساتھ ان کے بیروکاروں کا اجتماع جہنم میں ہوگا تو اس وفت اس بہلی ہوئی رعایا اور نادان چیلوں اور بے عقبل پیروؤں کو اپنی غلط روی کا یقین آئے گا اورائے پیشواؤں سے مدد کی درخواست کریں گے۔چھوٹے بڑوں سے بعنی تابعداری کرنے والے اور حكم واحكام كے مانے والے جن كى بردائى اور برترى كے قائل تصاور جن كى باتنس ونيامين تسليم كياكرت تصاور جن کے کہے ہوئے پر عامل تھے۔ان سے کہیں مے کہ دنیا میں ہم تو تمہارے تابع فرمان رہے جوتم نے کہا ہم بجالائے۔ کفرو عمرابی کے جواحکام بھی تمہاری بارگاہ سے صادر ہوئے تمہاری حکومت اورسرداری کی بناء پر ہم سب کو مانتے رہے جس کی بدولت آج ہم بھی بکڑے گئے اب یہاں جارے مجھتو کام آؤ۔ دنیا میں تو تم بڑے طنطنے سے اپنی سرداری ہم پر چلاتے تصاب بہاں اس آفت میں تھنے ہیں جوتمہاری ہی بدولت ہم برآئی ہے تواب یہاں کچھتو ہمارے کام آؤ۔ان پیچاروں کویہ کہنے کی جرائت تو نہ ہوگی کہتم دوزخ سے ہمیں بالکل بچالو ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تا کع اور پیرو تنے۔ آخر بروں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی جا ہے۔

خلاف ورزی کی سزاسے نا واقف ہے کیا تا نون الہیکاتم کو علم نہ ہوا تھا اس وقت ان پیغمبروں کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی کہ پچھ کام آتا۔ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا۔ کوئی سعی یا سفارش یا خوشا مدور آمد کام نہیں دے سکتی بس اب پڑے چیختے ہیں نہ جاری چخ ویکارسے کوئی فا کدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ تمہاری چخ ویکارسے کوئی فا کدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ کرسکیس سے کہ رسولوں کے زبانی خدائی احکام دنیا میں نہ پنچے تھا اس کئے جوابا کہیں سے کہ ہاں احکام تو ضرور پہنچے تھا اس پر فرضتے بطور شنج کہیں سے کہ ہاں احکام تو ضرور پہنچے تھا اس پر فرضتے بطور شنج کہیں گے کہ ہاں احکام تو ضرور پہنچے تھا اس کے خود عاکروہم تو تمہاری طرف پر فرضتے بطور شنج کہیں گے کہا ہم خود عاکروہم تو تمہاری طرف سے کوئی عرض جناب باری تعالیٰ کی درگاہ میں نہیں کر سکتے۔ بلکہ اب ہم تمہاری ہائے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم اب ہم تمہاری ہائے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم نواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ

تمہارے عذابوں میں کی ہو۔ کافر کی دعانا مقبول اور مردود ہے۔
یہاں آیت میں جو یہ فرمایا و ما دغو الکفوین الافی
صلل کافروں کی دعاص ہے اثر ہے تو یہ آخرت کے متعلق
ہے کہ جہاں کافروں کی دعاوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ باتی دنیا میں
کافر کے مانگنے پرکوئی چیز اللہ تعالی دے دیں وہ دوسری بات ہے
اور آیت میں اس کی نفی نہیں جسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت
دے دی ۔ یا جسے دنیا میں مظلوم کافروں کی بھی دعائی جاتی ہے تو
یہاں اس آیت میں کافر کی دعا کی نا قبولیت کی تضریح قیامت
کے دن کی دعاوں سے ہے۔

اب جس مقصد کے لئے بیرقصہ حضرت موکی علیہ السلام اور قوم فرعون کا سنایا گیا اس کو آگلی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجئ

حق تعالی اس دنیا میں ہمیں حق پر قائم رکھیں اور حق کو بحصے اور اس پڑل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرہائیں۔

یا اللہ ہم کو بھی ہدایت نصیب فرما ہے اور ہمارے بروں اور چھوٹوں کو بھی ہدایت عطافر ماہے۔

یا اللہ ہم کو اور ہمارے بروں اور چھوٹوں کوسب کوعذاب آخرت ہے دور رکھتے اور ہم کورسول پاک علیہ الصلوق والسلام کی لائی

ہوئی شریعت کا ظاہر اور باطن میں شیح بنا کر زند ور کھئے اور اس پرموت نصیب فرما ہے۔

یا اللہ! جہنم تو دراصل کا فروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہا پئی رحمت ہے ہم کو اور تمام است مسلمہ کوعذاب جہنم ہے تحفوظ فرما ہے۔

یا اللہ! کفارے جوجہنم میں گرفتار عذاب ہوں کے فرشتے کہیں کے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے تغیر نہیں آئے ہے اور دوز ن یا اللہ! آج امت مسلمہ کے ان افراد کے لئے جوابے نبی علیہ السلام کا کہنائیں مان رہے یہ کتنا برا اعبرت وقصیت کا موقع ہے۔

یا اللہ! ہم کو اور امت مسلمہ کے ان افراد کے لئے جوابے نبی علیہ السلام کا کہنائیں مان رہے یہ کتنا برا اعبرت وقصیت کا موقع ہے۔

یا اللہ! ہم کو اور امت مسلمہ کے ان افراد کے لئے جوابے نبی علیہ السلام کا کہنائیں مان رہے یہ کتنا برا اعبرت وقصیت کا موقع ہے۔

یا اللہ! ہم کو اور امت مسلمہ کے ایک آئے اور کی کریم علیہ السلام کا کہنائیں مان رہے یہ کتنا برا اعبرت وقصیت کا موقع ہے۔

یا اللہ! ہم کو اور امت مسلمہ کے ایک آئے اور کی کریم علیہ السلام کا کہنائیں مان رہے یہ کتنا برا کو نیک راست دکھانے اللہ! ہم کو اور امت میں کو قرف نو اور دے اور سب کو اپنے تبعین کو نیک راست دکھانے اور شیخ کی تو فیق عطافر مادے۔ آئی ۔ وابخر دی تو ان ان کہنے کہنے ان خور کو نو کی میں ۔ وابخر دی تو ان کی کہنے آئی انگھ کہ کہنے کو ان کی کو فیک راست دکھانے اور کی کو فیک کو ان کو کی کو فیک راست دکھانے اور کی کرونی کو کرف کے کرونے کی کو کی کو کیا تھا کہ کے کرونے کو کو کو کرونی کرونے کو کرونے کو کو کرونے کو کرونے کو کے کرونے کو کے کرونے کو کرونے کے کا کرونے کرونے کی کو کرونے کی کو کو کو کو کرونے کو کو کرونے کی کو کو کرونے کو کرونے کرونے کرونے کو کو کرونے کو کرونے کو کرونے کرونے کو کرونے کرونے کی کرونے کرونے کو کرونے کو کرونے کرونے کو کھوٹوں کو کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کو کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کو کو کرونے ک

# إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ امْنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُوْمَرِيقُوْمُ الْكَثْهَادُ فَيُومَ

ہم اپنے پیغبروں کی اور ایمان والوں کی دفتوی زندگانی میں بھی عد کرتے ہیں اور اس روز بھی جس میں گوائی دینے والے لائینی فرشتے جوک عمال تا سے لکھتے تھے ) گوائی کیلئے کھڑے ہو گئے جس ون

# لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُ مُولَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوِّءُ الدَّارِ ﴿ وَلَقَدُ الْيَنَامُوسَى

كه ظالموں ( يعنى كافروں ) كوان كى معذرت كي كون فروے كى راوران كيليے اعت ہوكى اوران كيليے اس عالم بين خرالى بوكى راور بيم موئى كو بدايت نامه ( يعنى توريت ) وے يك بيس.

# الْهُدْى وَاوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبَ ﴿ هُدًى وَذِكْرِى لِأُولِى الْكَلْبَابِ ﴿ الْهُدَى وَ ذِكْرِي لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿

ادر (پھر) ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور تقیحت (کی کتاب) تھی اہل عقل (سلیم) کیلئے۔

فَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَالِلهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِهِ

سوآ ب صبر سیجئے بیٹک اللہ کا وعد دسچا ہے اوراپیے (اس) گناہ کی (جس کومجاز آھناہ کہد یا) معانی ما تکیئے ۔اورشام وسیح اپنے رہے کے تیمید کرتے رہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي إِيتِ اللَّهِ بِعَيْرِسُلْطِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ

(اور) جولوگ بلاکس سند کے کہان کے پاس موجود ہو خدائی آنتوں میں جھکڑے ٹکالا کرتے ہیں ان کے دلوں میں نری بڑائی (ہی بڑائی) ہے

# مَّاهُمْ بِبَالِغِيْةُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْمُ الْبَصِيْرُ

كدوه اس تك بمحى پہنچنے والے بیس سوآپ الله كى پناه مائلتے رہئے۔ بيشك وہى ہے سب پچھ سننے والا سب پچھ در کیمنے والا \_

تفسیر وتشری بگذشته تین رکوعات میں مسلسل حصرت موی علیه انسلام اور فرعون کا جوقصه سنایا گیاده عین ان کے حالات کے مطابق تھا جن حالات میں کہاس سورۃ کا نزول مکہ عظمہ میں ہوا۔اس سورۃ کے ابتدائی درس میں بیہتلایا جاچکا ہے کہ جن حالات میں بیسورۃ نازل ہوئی

ہاں وقت کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسمام کے خلاف نصرف یہ کہ طرح طرح کے الزامات لگائے۔ النے سید ہے سوالات کرتے اور بیکار کے جھڑ ہے اور بحثیں نکالتے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے بلکہ اس کی بھی سازشیں ہور ہی تھیں کہ معاذ اللہ آپ کوئل کر کے اس تمام قصہ کی بنیاد ہی کوئتم کر دیں۔ اس صورت مال میں حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا فہ کور قصہ سایا گیا جس میں تین مختلف سبق و بیئے سمئے۔

اول کفار مکہ کو بتایا گیا کہتم جو پھھاللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی اپنی طاقت کے بھروسے پرفرعون محضرت موی علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا مگروہ اپنے مقصد میں ناکام رہااور تکذیب رسول اور عداوت پینمبر کے باعث بالآخر ہلاکت سے دو چار ہوا تو کیا تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ وہی حرکتیں کرکے ای انجام بدسے دو چار ہونا چاہتے ہو۔

دوسرے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کو سبق دیا گیا کہ یہ خالفین بظاہر کتنے ہی بالا دست ہوں اور ان کے مقابلہ میں اہل اسلام خواہ کتنے ہی کمزوراور بے بس ہوں گر یہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے یہ اہل اسلام کھڑے ہوئے ہیں اس خدا کی نصرت آ کررہے گئے اہل اسلام کھڑے ہوئے ہیں اس خدا کی نصرت آ کررہے گی اور آج کے فرعونی بھی وہی کچھ دیکھ لیس سے جوگذشتہ فرعونی و کی اور آج کے فرعونی بھی ماندین و کیا خوال ہوئی ماندین و کا افیان کی طرف سے آئے اس کو صبر و ہمت اور استقلال کے ساتھ ہرداشت کرنا ہوگا اور بالآخر کا میا بی اور کا مرانی اللہ کے رسول اور اُن کے تبعین ہی کو فصیب ہوگی۔

تیسرے اس گروہ کو بھی اس میں سبق دیا گیا کہ جودلوں میں تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو مان چکے تھے مگر کفار قرایش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق قرایش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق

وباطل کی مشکش کا تماشاد کیورہے تھے۔ انہیں آل فرعون کے مرد مومن کے واقعات سنا کر جتلایا گیا کہ س طرح اس مردمومن نے فرعون کے مجرے دربار میں حق کا ساتھ دیا اور ساری مصلحتوں کو مفکرا کرحق کا اعلان کیا اور اس کے بعدد کھے لوکہ فرعون اس مردمومن کا بچر بھی نہ بگاڑ سکا۔

الغرض حضرت مویٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ میں فرعو نیول کی بر با دی اورموی علیه السلام کی سلامتی و کامیا بی کا ذکر كرنے كے بعد آ كے ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كداللہ تعالى کی امداد فیبی کچیموی علیدالسلام بی کے ساتھ موقوف نتھی بلکہ وہ اینے سب رسولوں اور ان کے ماننے والوں کی مد دفر ماتے ہیں۔ ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ان کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور قیامت کے دن بھی ظالموں کوکوئی عذر و معذرت فائدہ نہ دے گی۔ جب میدان حشر میں اولین وآخرین سب جمع ہوں کے توحق تعالی اینے فضل سے اپنے انبیاء ورسل اوران کے مبعین کی سربلندی عزت ورفعت کوظا ہر فر ماویں سے۔ یہاں پہلی بی آ بت میں جو بہ فرمایا حمیا انا کننصو رسلنا والذين امنوا في الحيواة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد تم اییخ پیغمبروں کی اورایمان والوں کی دنیوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی جس میں کہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں محے مرادیوم قیامت ہے۔اب یہناں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں رسولوں اور ان کے متبعین کی مدد کرنے کا خدا کا وعدہ ہے پھر بھی بعض انبیاء مخالفین کے ہاتھوں شہید ہوئے جييے حضرت يجيٰ اور حضرت زكر ياعليهم السلام اور بعض انبياء كواپنا وطن جهوزنا يزاجيس حضرت ابراجيم عليدالسلام ياجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حصرت عيسى عليه السلام كهانبيس خدائ تعالى نے آسان کی طرف ہجرت کرائی۔ پھراہل حق بکثرت میدان

جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام نے نقصان اٹھایا۔ بزیدی فوجوں کے ہاتھوں حضرت حسین اور آپ کے رفقاء کوشہادت کی ۔ تواس آیت کے موافق ہرایک کوفتیاب ہونا جاہئے ۔کسی پینمبرصحانی یا ولی کی شہادت تو ایک طرف رہی کسی کو عارضي ڪئست بھي نہ ہونا جا ہے تھي۔ان مَدکورہ حالات ميں بيہ وعدہ بورا کیوں نہیں ہوا؟ اس شبہ کے ازالہ میں مفسرین نے متعدد جوابات دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ آبت میں عمومی ضابطہ بیان فر مایا گیا ہے اور پینمبروں ہی کواللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے کیکن نصرت الہی دوطرح سے حاصل ہوئی ہے ایک تو پیر کہ پیغمبروں پر کافروں کو غالب نہ کیا جائے بلکہان کے دشمنوں اور ایذا پہنچانے والوں کو ہلاک کرویا جائے تو ایسا بھی بکثرت ہوا ہے دوسرے میر کہ بعض انبیاء کو کا فروں کے ماتھوں شہادت ملی یا ترک وطن کرنا پڑا یا کسی اور طرح ہے جدا کیا گیا تو پھراس قوم پر تا بى بھيجى گئى يعنى بدله ليا گيا۔ توبيہ بدله لين بھى تصرت اللي بى كى شکل ہے اور کوئی نبی ایسانہیں گزرا جیسے ایذ اپہنچانے والوں سے قدرت نے زبردست انقام ندلیا ہو چنانچہ بی اسرائیلیوں نے جب بعض پنیمبروں کوشہید کر دیا تو نی اسرائیل کے دشمن ( بخت نصر وغیرہ) ان پر چڑھ آئے اور اتنی خون ریزی بربادی اور تخ کنی کی کہ جس کا تصور بھی مشکل ہے۔حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد آپ کے مخالف بادشاہ نمرود کو حقیر ترین مخلوق کے ذریعہ سے برباد کیا میا محضرت عیسی علیدالسلام کو بہود بول نے سولی دینے کی کوشش کی تھی مرحضرت عیسی کے آسان پرا تھائے جانے کے بعد اللہ تعالی نے رومیوں کو میبود بوں پر مسلط کر دیااور یبود بون کی سخت ذلت امانت اور نتابی و بربادی مولی \_ اور اب جب قیامت کے قریب آپ اتریں سے تو دجال کے ساتھ ان یبود یوں کوجواس کے لشکری ہوں سے قبل کریں سے۔ آنخضرت

صلی الله علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہیم فتو حات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہوگیااور کفر کی جڑا کھڑگئی۔اس طرح حضرت حسین کی شہادت کے بعد مختار تقفی نے قاحلان حسين اورطرفداران يزيد كاتخة تاراج كرديا \_ توبيه بے خدا تعالی کی عظیم الشان مدد اور یمی دستور قدرت ہے جواب تک جاری ہے کہ اللہ اسینے مومن بندول کی دنیوی امداد بھی فرماتا ہے اوران کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آ تکھیں شدی کرتا ہے۔اس موقع پرحضرت علامہ شبیراحمرعمائی نے لکھاہے کہ انجام کار مومنین قامتین کے مقابلہ میں ان کے دشمنوں کو بہت اور ذلیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اینے اولیاء کا انقام لئے بدوں نہیں چھوڑ تا۔لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مونین کے لئے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن اور رسول کے سیج تبع ہوں جیسا کہ سورہ آل عمران چوتھے پارہ میں حق تعالیٰ نے قرمایا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اورتم بی سربلند رہو سے اگرتم سیچے مومن ہواور مونین کی خصلتیں قرآن میں جا بجاندکور ہیں۔ تو جاہئے کہ مسلمان اس کسوٹی پراینے کوکس کرد مکھ کیں کہ ہم نفرت خداوندی کے کتف مستحق ہیں۔

الحاصل گذشتہ آیات میں قدر کے تفصیلی طور پر حضرت موی علیہ السلام کے خالف اور دشمن فرعون اور آل فرعون کی جابی اور حضرت موی اور ان کے تبعین کی کا مرانی کو بیان فرما کر یہاں ان آیات میں ایک عموی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بیٹی برول اور ان پر ایمان لانے والوال کی ونیا میں بھی مدوکرتا ہے اور آخرت میں بھی مدوفر مائے گا اور ان کے وشمنول کو دنیا میں بھی ذکیل ہوتا پڑتا ہے اور قیامت کے دن ان پر لعنت اور میں بھی دنیا میں بھی ہوئے کہ اس کی مین کے دن ان پر لعنت اور اللہ کی پیشکار ہوگی ۔ تو اس میں تھی ہے اور قیامت کے دن ان پر لعنت اور اللہ کی پیشکار ہوگی ۔ تو اس میں تھی ہے کہ اس طرح آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور اس طرح آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور

ہوں گے اور آ ب کے وحمٰن مقہور واور مغلوب ہوں سے اور الحمد لله دنیا نے اس پیشین کوئی کی حقانیت کو کھلی آئکھوں دیکھ لیا۔ آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے قبل ہم موی علیہ انسلام کو ہدایت نامہ لیعنی توریت وے سے جی بی تا کہ دوسرے بنی اسرائیلیوں کو بھی احکام الہیں بین جائیں اوران کے ہاتھوں میں بھی مکمل حیاۃ دنیوی آ جائے تو اگر چہاحکام الہیہاور کتب ساوید کی رہنمائی عمومی ہوتی ہے مگران سے فائدہ صرف سمجھ دار اور اہل عقل ہی اٹھاتے ہیں اس طرح قرآن بھی اگر چہسب لوگوں کے لئے پیام ہدایت ہے گرنفع اندوز صرف اہل تقویٰ ہی ہوتے ہیں۔اس لئے شروع قرآن بى ش ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تسلی رکھئے جو وعدہ آپ کے ساتھ ہےضرور بور اہوکر رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ کواور آپ کے طفیل میں آپ کے مبعین کوسر بلند کرے گا۔ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوشم کے شدا کدومصائب برصبر کریں اور جن سے جس ورجہ کی تقتمیر کا امکان ہواس کی معافی خدا ہے عاہتے رہیں اور ہمیشہرات دن صبح وشام اینے بروردگار کی سبیح و تخميد كاقولا اورفعلا وردرتهين ظاهروباطن ميساس كى يادسه غاقل نه ہوں پھراللد کی مددیقیتی ہے۔

یہاں آئیت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرکے فرمایا گیا و استغفو لذنبک اوراپنے گناہ کی معافی چاہئے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم تو پنج برمعصوم سے آپ کا کوئی گناہ موجود ہی نہ تھا پھر گناہ کی معافی چاہئے کے کیامعنی ہو سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں آگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے گئین دینی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر اس سے مقصود امت کو استغفار کی آلقین دینی

ہے۔حضرت شاہ عبدالقا در محدث ومفسر دہلویؓ نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوسو بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیراس کے موافق ہے اس لئے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔

الغرض صبر واستغفارا ورشييج وتخميد كأحكم ديرآ مح منكرين بر رد ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی تو حید اور آسانی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے پیغمبر کے معجزات و ہدایات میں خواہ مخواہ جھر تے ہیں اور بے سند باتیں نکال کرحق کی آ واز کو دبانا جا ہے میں ان کے ہاتھ میں کوئی جست اور دلیل نہیں نہ فی الواقع ان تھلی ہوئی چیزوں میں شک وشبہ کا موقع ہے۔صرف یفخی اور غرور مانع ہے کہ حق کے سامنے گردن جھاکا ئیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔وہ اہے کو برا سجھتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ پنمبرے اوپر ہوکرر ہیں اور مسى كے سامنے جھكنانہ بڑے كيكن باور تھيں كہوہ اس مقصد كو بھى نہیں پہنچ سکتے۔ یا پیغمبر کے سامنے سراطاعت جھکا نا پڑے گا ور نہ سخت ذلیل وخوار ہوں سے الحمد للد کہ اس پیشین کوئی کے موافق کفار مکہ اورمشرکین عرب میں سے جس نے اسلام سے اور پیٹمبر اسلام سے انحراف برتاوہ ذلیل وخوار ہی ہوئے تاریخ محواہ ہے کہ مشركين كاسارا زور بدر كالزائي ميس وهي كيا كفر كتمام وزني ستون اس لزائی میں یا تو ککڑے ککڑے کردیئے مسے یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کرنا مرادی کے ساتھ گردن جھکائے نظر آنے لگے۔قیدو بند میں جکڑے ہوئے ذلت واہانت کے ساتھ مدینه کی مکیوں میں لائے مسئے پھروہ وفت بھی آیا کہ رسول انڈسکی الله عليه وسلم فانتحانه حيثيت سے مكه ميس داخل موسے اور دشمنان رسول كردن ير باته باندهم بوسة سامن لائ كي اورتمام شرک و کفراور ہرطرح کی ہے ادبوں سے بیت اللہ کوصاف کرویا عميااور بالآخر پوراجز برهُ عرب قبضهُ رسولٌ مِين آحميااور پهرآپُ

کے بعد آپ کے سے اور پکمتع صحابہ کرام آپ کے جائشین بے جنہوں نے خداکی تو حید کی طرف خلق خداکو بلایا اور جوروڑا راہ بیس آیا اسے الگ کیا اور جو خارجین میں نظر پڑا اسے کا ان ڈالا ۔ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک وعوت اسلام پنچا وی مشرق و مغرب میں اسلامی سلطنت پھیل گئی اور زمین پراور زمین والوں مغرب میں اسلامی سلطنت پھیل گئی اور زمین پراور زمین والوں کے جسموں ہی پرصحابہ کرام نے فتح حاصل نہیں کی بلکہ ان کے دلوں پر بھی فتح حاصل کی اور اسلامی نقوش دلوں میں جماد ہے اور دین محمدی نے زمین کے کونہ کونہ اور چپہ چپہ میں اپنی وعوت پہنچا دی الغرض مکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین دی الغرض مکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین

انبیس عارآتا ہے اورخود اوروں ہی کو اپناتا نع بنانے کی ہوس رکھتے ہیں گئی بنانے کی ہوس رکھتے ہیں گئی بنانے کی ہوس رکھتے ہیں گئی میں سید بندائی ان کو نصیب ندہوگی یا تو پینمبر کے سامنے ان کا سراطاعت بنتھے گایا مجرز کیل وخوار ہوں سے۔

اخیر میں فرمایا کہ جب بیخود بردائی جا ہے ہیں او آپ سے بیدسد
وعداوت سب ہجھ کریں سے لیکن آپ اندیشہ نہ سیجے بلکدان کے شر
سے اللّٰد کی بناہ ما تکتے رہے۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ سب ہجھ سننے والا اور
سب ہجھ دیکھنے والا ہے اور حقیقت حال سے پوراوا تف ہے۔
اب جن باتوں میں منکرین جھکڑتے ہے مشلا مرکر دوبارہ
زندہ ہونے اور قیامت کے آنے میں اس کارداگی آیات میں
فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰہ آئندہ دریں میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

حق تعالی ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا اور سچاہتی بنا کرزندہ رکھیں اور اس پرموت نصیب فرمائیں اور رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے طفیل ہے دنیا ہیں ہمی ہماری نصرت اور امداد فرمائیں اور آخرت ہیں بھی ہماری مغفرت فرمائیں۔ الندتعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائیں اور ہم کو دین کے لئے مشقت اٹھانے ہمیں مہر واستقلال نصیب فرمائیں اور اپنے گنا ہوں اور تقصیرات پر استغفار کرنا اور دائی میں مبر واستقلال نصیب فرمائیں اور اپنے گنا ہوں اور تقصیرات پر استغفار کرنا اور دائی حق تعالی کاذکر وفکر اور تیج وہلیل کرنا نصیب فرمائیں اور کبراور بروائی جا ہمنا جو کا فروں کی خصلت ہے اس سے ہمارے قلوب کو یاک فرمادیں۔ آ مین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## كَغَلْقُ السَّمَا وَٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُ مِنْ خَلْقِ التَّأْسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّأْسِ لَا يَعُلُمُونَ ® پالیقین آسانوں اور زمین کا (ابتداء) پیدا کرنا آدمیوں کے (ووہارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر آدمی (اتنی ہات)نہیں سمجھتے

# وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ الْمُوَّا وَعَيَلُواالصَّلِطْتِ وَلَا الْبُينَيْءُ قَلْبُلَّا

اور بینا نا بینا اور (ایک) وہ لوگ جوابمان لائے اور انہول نے اچھے کام کئے اور ( دوسرے ) بد کار باہم برابرنہیں ہوتے تم لوگ بہت ہی کم سجھتے ہو۔

## مَّأَتُتُنَكِّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةً لَّا رَبِّكِ فِيهَا وَ لَكُنَّ ٱكْثُرَالِكَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

قیامت تو ضرور بی آکر رہے گی اس (کے آنے) میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں محر اکثر لوگ نہیں مانتے

# وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي آسَتِهِ بُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَدِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ

اور تمہارے پروردگارنے فرمادیا ہے کہ جھے کو پکارومنیں تمہاری درخواست قبول کروں گا جولوگ (صرف) میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں۔

# سَيَّنْ خُلُوْنَ جُعَنَّمَ دَاخِرِيْنَ<sup>®</sup>

وہ عنقریب (مرتے ہی) ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہوں سے۔

كَنَكُونَ يَتِينَا بِيدَاكُوناً السَّمُونِينَ آسانوں والكُرُضِ اور زمن الكُبرُ بهت برا مِنْ ہے عَلَق النَّاسِ لوكوں كو بيدا كرنا وكليكن اور ليكن كَايَعُكُمُونَ جَائِةٍ (سَجِمَةٍ) نبيل وَكَالِمُنتَوَى اور برابر نبيل الْأَعْلَى نابينا والْبَصِيْرُ اور بينا أَكْثُرُ النَّاسِ أَكُثُرُ النَّاسِ أَكُثُرُ لُوكَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا اور جو لوك ايمان لائے وَعَيِدُواالصَّالِحَتِ اور انہوں نے اجھے عمل کئے | وَلَا الْمُسِئَى مُ اور نہ برکار | قَلِيْلًا بہت كم مَا تَمُنَاكُ كُونُ وَنَ جَوْمَ غُورُ وَكُلُرِكِ مِن اللَّهِ اللَّهَاعَةَ قيامت لَا تِينَةٌ ضروراً نے والی لا رئیب نہیں شک فیفیا اس میں و لکری اور لیکن أَكْثَرُ اكثر التَّأْسِ لوگ الأيُوْمِنُوْنَ ايمان نهيں لاتے | وَقَالَ اور كَهَا | رَجُكُمُهُ تَهارے رب نے | ادْعُوْنِيْ تم وَعا كرو جھ ہے اَسْتِجَتْ مِن تُول رُون كَا لَكُوْ تَهارى إِنَّ مِنْكَ الدِّنِينَ جُولُوكُ إِيمُنتَكَنْيِرُ فَنَ تَكبر كُرية بِن عَنْ سِه إِيما ذُرِّينَ مِرى عبادت سَيَكُ خُلُونَ عَنقريب وه داخل مون مح الجَمَعَكُمُ جَهُم كَالْجِرِيْنَ خوار موكر

لفسیر وتشریخ: گذشته آبات میں منگرین حق کا ذکر ہوا تھا مجھڑتے تھے اور ان کو ماننے ہے انکار کر رہے تھے۔ مثلاً ان کا جفكرااك توبعث بعدالموت يمتعلق تفايعني مركر يحردوباره زنده ہونے کو وہ نہیں مانتے تھے دوسرے قیامت کے متعلق وہ انکار کرتے تھے اور تیسرے تو حید کے متعلق ان کا جدال تو مشہور تھا کہ وہ خدا کے ساتھ اور وں کوشریک کرتے تھے آج مجمی ایسے بے بہرہ اور کم قہم موجود ہیں کہ جن کی ساری معلومات حسی دائرہ کے ا اندر بند ہیں جو چیزان کے حسی ادراک سے خارج ہووہ ان کے کئے نا قابل قبول ہے اس کئے وہ دوسری زندگی کے امکان کو

اور بتلایا کمیا تھا کہ جولوگ اللہ کی آیتوں میں جھڑے نکالتے ہیں اوران برایمان لانے ہے انکار کرتے ہیں توان کے ایسا کرنے کی کوئی معقول وجدان کے پاس نہیں۔وہ اینے اس طور طریقہ کی کوئی دلیل پیش نبیس کر سکتے۔ان پر فقط میہ خبط سوار ہے کہ ہم بڑیے بن كررين اور دوسرول كوايتا تالع بنا كررهيس تيكن ان كوييه بردائي بهي نصیب نہ ہوگی بلکہ جلدی ہی وہ ذلیل وخوار ہوں مے۔اب آ ہے ان آیات میں ان امور میں منکرین کار دفر مایا گیا جن امور میں وہ اچنجے کی نظر ہے دیکھتے ہیں اور قیامت اور اسکی جزا وسزا کو تو
حقیقت واقعیہ نہیں جانے اسی طرح غیر محسوں خدا کی ہتی کا
اقراران کو بعیداز فہم معلوم ہوتا ہے تو قدیم زمانہ کے کفار ومشرکین
ہوں یا جدید وقت کے کمیونسٹ دہریئے ہے دین ہوں ان کا
سرمایہ جدال آخرت وقیامت کا انکار ہے اور بقول ان کے جب
قیامت وآخرت کا امکان نہیں تو اخروی جزاوسزا کا کیا امکان اور
جب جزاوسزا سے بے نیاز ہو گئے تو خیر وشراورا چھے برے ممل کی
میر تعینر اور کیا ضرورت اور جب اعمال صالحہ اور فاسدہ کی تمیز
ضروری نہیں تو رسالت اور جب اعمال صالحہ اور فاسدہ کی تمیز
کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ غرض اس طرح کوتا وہم انسان مطلق
کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ غرض اس طرح کوتا وہم انسان مطلق
العنان اور باعث فساد جہان بن کرآ زاور ہنا جا ہتا ہے۔

الغرض اس وقت کے متکرین نے جو تخلیق ٹانی تعنی آخرت کی زندگی اور قیامت کے محریتے اور خدائے وحد وَ لاشریک کی وحدانیت سے اعراض کر کے شرک کرتے تھے ان کے اس تمام خرافات کی تر دیداورعقائد باطله کا بطلان ان آیات سے شروع کیا گیا ہے اور بورے اسکے رکوع میں بھی یمی مضمون بیان ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلے امکان آخرت کی دلیل بیان فرمائی عمیٰ کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد پھرانسانوں کا دوبارہ جی اٹھناغیرمکن ہے اس کے جواب میں ارشا دفر مایا گیا کہ جولوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ درحقیقت ناوان ہیں۔ اگرعقل سے کام لیں توبيہ تجھنا کہ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدانے بیظیم الثان کا کنات پیدا فرمائی ہے اس کے لئے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کردینا کیامشکل بات ہے۔انسان اگرغور کرے کہ جب بیہ کا تنات اورز مین وآسان مجمعی ندینے تو پھریہ سنسار کہاں سے آیا؟ کیے آیا؟ کون اس کولایا؟ اور کس طاقت کے ساتھ لایا؟ ان کا ماده پہلے کیا تھااور پھر کیا بنادیا جمیا تواس نتیجے پر پہنچے کہ مادہ کو عدم ہے وجود میں لا کر جب ایسی عظیم الشان کا تنات کو اللہ نے پیدا کر دیا تو ایک انسان کے موجودہ مادہ کے براگندہ ذرات کو اکشا کر کے جوڑنا اور جیتا جا گتا انسان دوبارہ بنا دینا کیا دشوار ہے بیتو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے ہتھے کہ زمین وآسان کا پیدا

کرنے والا خداوند قدوس ہے تو چھر جس نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا جس کے سامنے مادی حیثیت سے انسان کی کیا حقیقت ہے تو انسانوں کا پہلی باریا دوسری بارپیدا کردینا کیامشکل ہوگا۔ تعجب ہے کہائی صاف بات کوبھی بہت ہے لوگ نہیں سمجھتے۔ آ مے ارشاد ہے کہ ایک اندھے کو جیسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سومحتااوروه خوبصورتی اور بدصورتی میں کوئی فرق نہیں کرسکتااور سیدهااور ٹیز هاراستداس کی نظر میں ایک جبیبا ہے ہوسکتا ہے کہ وه نیز سے راستہ برچل کر کہیں کھائی اور خندق میں گر کر ہلاک ہو جائے یا کوئی میووی جا نوراس کو کاٹ لے یا کوئی در ندہ اس کو بھاڑ في اورايك آئهون والاجونهايت بصيرت كي ساته صراطمتهم کو دیکھنا اور سمجھنا ہے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے خوبصورت خوش رنگ اور بدصورت بدرنگ میں امتیاز کرسکتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کیا ایک نیکوکار مومن اور بدکار کا فرکا انجام بکسال ہوسکتا ہے؟ اگر ایسانہیں تو ضرور ایک دن جائے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم وعمل کے شمرات این صورت میں ظاہر ہوں اور اس کو یوم قیامت کہا جاتا ے مرافسوں ہے کہ بیمنکرین صرف عناد وشرارت سے وجود قیامت کا نکارکرتے ہیں آ مے حق تعالی خبر دیتے ہیں کہ قیامت توضرور بی آ کردے کی۔اس کے آئے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں ۔ تمرا کٹر لوگ اس کونہیں مانے اب قیامت وآخرت کے بعدتو حید پر کلام شروع ہور ہا ہے کہ جس میں منکرین جدال اور نزاع کرتے تھے اور خدا کے ساتھ اور وں کو بھی شریک کرتے تصاس کے متعلق ارشاد ہے کہتمہارے بروردگارنے فرمادیا ہے ك غيرول كوحوائج كے لئے مت يكارو بلكه مجھ كو يكارو ميں تنہاري درخواست کوقبول کروں گا اور جولوگ میری عبادت سے سرتانی كرتے ہيں جس ميں مجھ سے دعا مائلمنا بھی داخل ہے اور غيروں کو پکارتے اوران کی عبادت کرتے ہیں لینی جولوگ تو حید ہے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں وہ عنقریب مرنے کے بعد ذکیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں گے۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

# اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّلَ لِتَنكُنُو إِذِيهِ وَالنَّهَ أَرُمُبُصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَنُ وَفَضْلِ

الله ہی ہے جس نے تمہارے ( نفع کے ) لئے رات بنائی تا کہتم اس میں آ رام کرواوراُسی نے دن کو ( دیکھنے کیلئے ) روشن بنایا۔ بیشک اللہ تعالی کالوگوں پر

## عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَنْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ

بڑا ہی فضل ہے کیکن اکثر آدمی (ان نعمتوں کا) شکر نہیں کرتے یہ اللہ ہے تمہارا رب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

لَا إِلٰهُ اِللَّاهُوَّ فَأَنِّى ثُوْفَكُون ﴿ كَذَٰ اِللَّهِ يُخْفُلُونَ ﴿ كَانُوْا بِاللَّهِ يَجْعُنُ وَنَ ﴿

استے سواکو کی لائتی نہیں سو (بعدا ثبات تو حید سے ) تم لوگ شرک کرے کہاں النے چلے جارہے ہو۔ای طرح وہ (پہلے ) نوگ بھی النے چلا کرتے تنے جواللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تنے۔

# اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ

الله بی ہے جس نے زمین کو (مخلوق کا) قرار گاہ بتایا اور آسان کو(مثل) حبیت (کے) بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا سوعمہ نقشہ بنایا۔

# وَرُزُقُكُمْ مِنَ الطّيِباتِ وَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَاتَالُهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوالْحَيُ لا إله

اورتم کوعمر وعمر وچیزی کھانے کوویں (پس) بداللہ ہے تہارارب مویدا عالی شان ہے اللہ جوسارے جہان کا پروردگار ہے۔ وہی زیرہ رہنے والا ہے اس کے سواکوئی لائق مبادت نہیں

## الكَاهُوَ فَادْعُوْهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ \* الْحَسَمُ لِللهِ سَرِبِ الْعَلَمِينَ ®

سوتم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔ تمام خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا

تفسیر وتشری خی ن کریم الله تعالی کے لئے استحقاق الوہیت ٹابت کرنے کے لئے جابجا الله تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتا ہےاوراس کی شان الوہیت کوبیان فرما کراس کی وحدت اور معبودیت پراستدلال کرتا ہے۔ یہاں ان آیات میں رات اور

میں آ مے بتلایا جاتا ہے کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لئے سب میچھ پیدا کیا ہے تہارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ومنعم ہے۔ رات اور دن کی سب تعتیں اس کی طرف ہے مانتے ہوتو بندگی بھی صرف اس کی ہونی جا ہے۔تم اس مقام پر پہنچ کر کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہواور بندگی کسی کی کی جائے۔تم کو بیالٹی پٹی کون پڑھار ہاہے کہ جونہ خالق ہیں نه بروردگار وه تمهاری عبادت کے مستحق بیں؟ اس ایک واحد زات الله کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ مالک ہے تو اے اللہ کی تو حید میں جدال کرنے والے بیوتو فو تمہارے مید ممراہ کن پیشوا اور یہ ناقبم لیڈر اور بیکوتاہ بین سردارتہاری زندگی کے رخ کوس کی طرف محمارے ہیں اور تم کو کہاں لئے جارہے ہیں۔ پہلے کے مشركين بھى اى طرح بہكے اور بے دليل و جحت غير خداكى عبادت كرنے لگے خواہش نفساني كوسامنے ركھ كرولائل الهيدي تكذيب كى اورجهالت كوآ محے ركھ كر بيكتے اور بينكتے رہے۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے کئے قرار گاہ بنایا لیعنی تھہری ہوئی اور فرش کی طرح بچیمی ہوئی کہاس برتم اپنی زندگی گز اروآ ؤ جاؤ چلو پھرو بہاڑوں کواس زمین برمیخوں کی طرح گا ژکرا سے ملنے جلنے ہے محفوظ کر ویا پھرای زمین کے لئے آ سان کومثل حیبت کے بنا دیا جو ہر طرح محفوظ ہے۔ بعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے کئے کس قدر محفوظ اور برامن جائے قیام مہیا کی پھر تمہیں پیدا کیا۔ تو اس طرح کہ بہترین صورت عطا فرمائی اور نہایت موزوں جسم اور اعضاعطا کئے۔ بیسٹرول بدن پیخوبصورت چېره پيموزول قامت اور پيمناسب اعضابيد کيضے والي آ کمه پيه سننے والے کان میہ بولتی ہوئی زبان اور میہ بہترین صلاحیتوں کا و ماغ تم خود بنا كرنبيس لے آئے تھے نہ تمہارے مال باب نے ون کو دلیل تو حید کے طور پر پیش کیا حمیا ہے اور دن ورات کے فوائد بیان فرما کرایی شان ربوبیت کا اظهار فرمایا چنانچه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی نے رات ودن بنائے اوران كابا قاعد كى كے ساتھ آنا اور جانا بيطا بركرتا ہے كه زين اورسورج برایک ہی خدا حکومت کررہا ہے پھریدشب وروز اور لیل ونہار کا چکراس نے کیوں بنایا؟ کیااس سے کوئی اس کا ذاتی مفادوابسة بنبيل بلكداس سارے چكر كى غرض صرف بيہ ك اس کی مخلوق انسان کو فائدہ مینیجے۔ رات کی مصند اور تاریکی میں عمو ما لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں اور جسمانی راحت حاصل کرتے ہیں۔دل کوچین وسکون میسر ہوتا ہے بدن اور اعضاء کی تھكاوٹ دور ہوتى ہے اور جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہوكراس ك اجالے ميں اپنے كاروبار ميں مشغول ہوجاتے ہيں۔اس وفت و کیھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لئے مصنوعی روشنی کی چندال ضرورت نہیں رہتی ۔ تو بیرات اور دن کا الٹ پھیرانسان اور دوسری زینی مخلوقات کے لئے نفع بخش اور فائدہ مندہونا اس بات کی صریح ولیل ہے کہ اس خالق اور مالک اور منعم نے بیسارا نظام كمال درجه حكمت كے ساتھ اس طرح بنايا ہے كه وہ اس كى محلوقات کے لئے نافع ہو۔ تومنعم حقیقی کی حق شناس بیقی کہ قول و فعل اورجان ودل سے اس کاشکرا داکر تے اس کا حسان مانتے ۔اس کی تو حید قبول کرتے ۔نہ کہ الٹااس سے بغاوت وسرکشی اور شرک و کفر کئے چلے جائیں۔ کو یا خدا کے منکر اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے انسان کو احساس ولا یا گیا کہ خدانے رات اوردن کی شکل میں بیکتنی بڑی تعمت ان کوعطا کی ہے اور وہ کتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ اس کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عبدیت سے باہر قدم نکالتے ہیں اور اس کے سامنے سرنیا زنہیں جھکاتے اور تکبراورغرور کے بلندوعوے کرتے

3 } انہیں بنایا تھا نہ کسی دیوی دیوتا اور تمہارے فرضی معبود میں بیہ طا فت تھی کہ انہیں بنا تا ان کا بنانے والا وہی ایک حکیم ورحیم اور قا در مطلق ہے پھر تنہیں پیدا کر کے نفیس اور بہترین چیزیں کھانے پینے کوویں یہ یانی یہ غلے بیز کاریاں پہچل بیمیوے به دوده به گوشت به شهدیه نمک اور مرج مسالے اور پیابے شار اشیاء آخریکس نے زمین برمہیا کیس اور کس نے بیانظام کیا كه غذا كے بيا بے حساب خزانے زمين سے بيدر بے نكلتے جلے آئيں اور ان كا سلسلة بمعى توشيخ نه بإسك كيا بيراس بات كا ثبوت نہیں کہتمہارا پیدا کرنے والاصرف خالق ہی نہیں رازق اوررب رحیم بھی ہے۔تو پیدا اس نے کیا۔ بسایا اس نے کھلایا پلایا اس نے پہنایا اڑھایا اس نے ۔ پس سیحے معنیٰ میں خالق و

رازق وہی رب العالمین ہے جوتمہارا بھی رب ہے اور سارے جہان کا رب بھی وہی ہے جو بابر کت ہے۔ بلندی یا کیزگی ا برتری اور بزرگی والا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ زندہ ہے جس برمبھی موت وفنانہیں وہی اول اور آخر ظاہرو باطن ہے۔اس کا کوئی وصف کسی دوسرے میں نہیں۔اس کانظیرا ورعدیل کوئی نہیں توحمہیں جا بھے کہاس کی توحید کو مانتے ہوئے اس سے دعا ئیں کرتے رہواس کی عیادت میں مشغول رہو۔اپنی حاجات میں اس کو یکارو۔تمام ترتعریفوں اورحمدوں کا ما لک وستحق الله رب العالمین ہی ہے۔

غورهيجئے كەمئلەتو حيد بارى تعالى كىسےموثر اورلا جواب عقلى ولائل ہے ثابت فرمایا گیا ہے۔

#### وعا شيحئ

الله تعالیٰ تو حیدی حقیقت ہم سب کونصیب فر مائیں اورا بی نعمتوں کی سچی قدر دانی اور سیجے شکرگزاری کی تو فیق عطا فر مائیں۔

یا الله کفران نعمت کی خصلت ہے ہم سب کو بچاہئے اور جو پیجسم و جان وزندگی ہم کو جو آ ب نے عطا فرمائی ہے اس کواپنی مرضیات و طاعت وعبادت میں لگائے رکھنے کی توقیق عطا فرمایئے۔

يا الله بيتك جمارے خالق ورازق اور مربي آپ ہي ہيں يا الله اپنامطيع اور فرمانبر دار بنده بنا كرجم كوزنده ركھئے اوراسي برجم كوموت نصيب فرمايئے ۔ آيمن ـ

والخردغونا أن الحدد بلورت العلوين

# قُلْ إِنَّىٰ نُهِيئُتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَتَاجَاءَ فِي الْبِيَتِنْتُ مِنْ

پ(ان شرکوں کوسانے کیلئے) کہ و بیجئے کہ مجھکواس ہے ممانعت کردگ ٹی ہے کہ میں اُن (شرکام) کی عبادت کردن جن کوخدا کے سواتم بیکارتے ہو۔ جبکہ میرے یاس

# رِيِّنُ وَأُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِ الْعُلَمِينَ®هُوالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ ثُرَابِ ثُمَّرِ مِنْ

میرے رب کی نشانیاں آ چکیں۔اور مجھ کو پیتھم ہواہے کہ میں (صرف) رب العالمین کے سامنے گردن جھکاٹو ں۔وہی ہے جس نے تم کوٹی ہے پیدا کیا پھر

# نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْاَ الثُّكَّاكُمُ ثُمَّ لِتَكُونُوا

نطفہ سے پھرخون کے لوٹھڑے سے پھرتم کو بچیکر کے (مال کے ببیٹ سے ) نکالٹا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تا کہتم

# شُيُوْجًا وَمِنْكُمُرْمِنْ يُتَوَقِّى مِنْ قَبُلُ وَلِتَبْلُغُوَّا اَجَلَّا مُّسَمِّى وَلَعَكَكُمُ تَعُفِقُلُون

بوڑھے ہوجا دَ اور کوئی کم میں سے پہلے ہی مرجاتا ہے۔ اور تا کہتم سب (اپنے اپنے ) وقت مقرر تک پہنچ جاوَ اور تا کہتم لوگ سمجھو

# هُوَالَّذِي يَجِي وَيُمِينُكُ ۚ فَإِذَا قَصَلَى آمُرًا فَإِنَّكَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَكُونَ ۗ

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کو پُورا کرنا جاہتا ہے سوبس اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہوجاتا ہے

قُلْ آپُ فرادی اِلِنَّ مِینک میں ایکھیٹ مجھے نع کردیا گیا ہے اُن اَغْبُ کی کہ پرسٹش کروں میں الکینین وہ جن کی ایک عُون تم ہوجا کرتے ہو مِنْ دُوْكِ اللَّهِ اللَّهِ الله يسل البَّهَا جب إلى أَنْ وه مير عياس آتنسُ البيكتاتُ تعلى نشانيان المِنْ كَدِينَ مير عدب سے و أميزتُ اور مجھ عم ديا كيا اَنْ اُسْلِيمَ كَهُ مِنْ ابْنِ كُرُونَ جِمَا دول | لِوكتِ بروردگار كيلئے | الْعُلْمِينُنَ تمام جهان | هُوَالَيْنِ في وه جس نے | خَلَقَكُمْ بيدا كيا تمهيں مِنْ تُوابِ مَنْ ہے انٹُر کھر امِنْ نُطْفَاتِهِ نفضہ کے انگر کھر امِنْ عَلَقَاتِهِ لَوْسِ ہے انٹُر کھر ایکٹورجُ کُرٹر حمہیں نکالنا ہے وہ طِفُلًا بِهِما النُّهَرُ بِهِم لِيتَبُلُغُوّا تاكمٌ بَهُو أَللُّكُوْ ابن جواني أَثَعَرُ بِمِم لِيتَكُونُوا تاكمَ موجاوَ اللُّيونَةُ ابرته على السَّاكُونُ اورتم من س صَنْ يُتَوَكِّيٰ جو فوت ہوجاتا ہے اصِنْ قَبُلُ اس سے قبل اولِتَبُلُغُوْ اور تا کہ پہنچوتم اَجَلًا تَسُمَتُنّی وَتَبِ مقرره اولَعَلَكُمْ اور تا کہ تم تَعْقِلْوْنَ سَمِهُوا هُوَالَذِي وَبِي ہے بُو اِبْعِي زندگي عطا كرتا ہے | دَيُبِونِيْتُ اور مارتا ہے | فَإِذَا مجمو | هُوَالَذِي وَبِي ہے بُو اِبْعُي زندگي عطا كرتا ہے | وَيُبِونِيْتُ اور مارتا ہے | فَإِذَا مجمو | هُوَالَذِي وَبِي ہے بُو اِبْعُي زندگي عطا كرتا ہے | وَيُبِونِيْتُ اور مارتا ہے | فَإِذَا مجمو | هُوَالَذِي وَبِي ہے بو اِبْعُي زندگي عطا كرتا ہے | فَيَانَهُا لَوَاسَطَهِ وَانْهِينِ } يَكُنُو لُ أَوْهِ وَهُمّا ہے اس كيلئے | كُنْ توہوجا فَيْكُونُ سووہ ہوجا تا ہے |

تفسیر وتشری کی گذشته آیات سے اثبات تو حیداور ردشرک کا چیزوں کی پرستش کروں جن کوتم خدا کے سوایکارتے ہو۔میرے پاس

مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ای سلسلہ میں ان آیات میں میرے پروردگاری طرف سے اس معاملہ میں صاف احکام اور دلائل آتخصرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہاہے نبی | عقلیہ ونقلیہ آجکے ہیں اور مجھے شرک سے قطعاً ممانعت کر دی گئی صلی الله علیہ وسلم یہ شرکین خود اینے ہی شرک براکتفانہیں کرتے | ہاور مجھے تھم کیا گیا ہے کہ میں صرف بروردگار عالم رب العالمین کی بلکہ آپ کو بھی شرک کی وعوت ویتے ہیں۔ آپ ان مشرکین سے عبادت کروں اور اس کے سامنے اینے سرکو جھکا وال لہذا میں تمہاری صاف کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی ممانعت کردی گئی ہے کہ میں ان \ درخواست کسی طرح منظور نہیں کرسکتا۔ اے شرک کی وعوت دینے

والواديمهوميراخداتووه بحسف اول تبهار ، باپ حضرت آدم علیہ السلام کوئی ہے پیدا کیا اور پھرآ مےان کی سل کونطفہ سے چلایا جورتم مادر میں جا کرخون کے لوقعرے میں تبدیل ہوجا تا ہے اور پھرتم کو مال کے پیٹ سے بچہ ہونے کی حالت میں نکالتا ہے پھروہ تم کو برها تا ہے تا کہتم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ مکو یا بھین سے جوان بنا تا ہے پھرتم کواور زندہ رکھ کر بردھاتا ہے بہاں تک کہتم بوڑھے ہو جاتے ہواور پھھتم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جواس سے پہلے ہی لے لئے جاتے ہیں۔ چنانچ کسی کوجوانی میں موت آ جاتی ہے اور کسی کو بچین میں۔بہرحال سب کوایک مدت معین اور لکھے ہوئے وعدہ تک پنجنا ہے تا کہ اس میعاد عین پر پہنچ کرتم کوموت دے دی جائے اس میعاد عین سے پہلے ساری دنیا بھی ال کرکسی کو مارنا جا ہے تونہیں مار عتى اورمقرره وقت آجانے كے بعددنيا كى سارى طاقتين ال كربھى سی کوزندہ رکھنا جا ہیں تونہیں کرسکتیں اور بیسب پچھاس لئے کیا اور زندگی کے مختلف مراحل سے تم کوگزارا کہتم ان امور میں غور کرے خدا تعالی کی توحید کو مجھو کہ وہی ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے اور تمہاری حیات وممات کا سرشته ای قاور مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ توجب تههاري موت وحيات بركوني اور حكمران نبيس توبندكي وعبادت كالمستحق کوئی دوسرا کیے ہوگیا۔ پھر مارنے اورجلانے ہی بر پچھ مخصر نہیں وہ مركام كوجب وه كوئى بات طے كر يجتنا ہے توبس اس كى نسبت اتنا فرما دیتاہے کہ بوجاسووہ ہوجاتا ہے بعنی سی کام کے ہونے میں صرف اس کے ارادہ کی دریے جب وہ سی کام کوکرنا جا ہتا ہے تو وہ فورا ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کو کوئی انتظام اور اجتمام ہیں کرنا پر تا۔ پس جبكه خداكى بيصفت باوربيصفات سى اورين نبيس توحمهيس كب زیبا ہے کہتم اس کے لئے شریک مخبراؤ اور خودمجی شرک کرواور دوسرول کو بھی شرک کی دعوت دو۔ یہ ہر کز زیبانہیں تو محویا یہاں انسان كوخوداس كى اينى بدائش اورموت وحيات كوجتلا كرتوحيد بارى ا تعالیٰ کی *طرف دعوت دی تعی*۔

حقیقت بیہ ہے کہانسان کی پیدائش اورموت وحیات کا مسئلہ الله كي قدرت كي ملى موكى نشانعول ميس عدانسان أكرعقل ے کام لے تواس نشانی کے ذریعہ اللہ کو پیجان سکتا ہے اوراس کی توحید کامقراورمعترف ہوسکتا ہے۔ سیجے احادیث میں بیضمون آیا ہے کصرف انسان کی پیدائش ہی میں خداکی قدرت کے اس قدر ممونے ہیں کداور مخلوقات کے سواانسان اپنی ہی پیدائش کونظر غور ے دیکھے تو خدا کی ذات اور قدرت کا پورایقین ہوسکتا ہے آگرغور كيا جائة و فقط نطفه كرم من تهرنے سے بچدك مال كے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تک ایسے قدرت کے نمونے ہیں جن کابیان انسان کی طافت سے باہر ہے۔نطفہ سےخون بنتا اور مچرخون کا گوشت بھراس گوشت ہے بڈیاں پھران بڈیوں کے اوير كوشت كاغلاف چرهاياجا تا بيد جارمبينديس بيسب بجهيره كراس يتلے ميں الله كے حكم سے روح چھوكى جاتى ہے۔ اللہ كے تحكم ہے عورت كے رحم پر جوفرشتە تعينات ہے وہ نطفہ ہے خون اور خون سے گوشت بننے کے وقت تک اللہ کا تھم حاصل کرتار ہتا ہے اگر حکم ہوتا ہے تو پورا پتلا تیار ہوتا ہے ورنہ حمل ساقط ہو جاتا ہے محوشت سے جب پتلا بنے لگتا ہے تو فرشتہ رہ بھی یو چھتا ہے کہ یا عمل كرتا ہے اى وقت بيرجار باتيں بھى تكھى جاتى ہيں كداس بجدك عمركتنی ہوگی تمام عمر كتنا رزق ملے گا اور وہ رزق تس طرح حاصل کرے گا اور تمام عمر کیسے عمل کرے گا اور پھر خاتمہ کس طرح کے عمل یر ہوگا۔ای کو تقدیر کہتے ہیں۔ای کے موافق مرنے کے وفت آ دمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔اب باوجوداس طرح مجھانے کے بجربھی مشرک اگرا چی ہٹ دھری سے شرک پر قائم رہے تو چھراس کواس جرم کی کیاسزا ملے کی بیا گلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاءالله آئنده درس ميس ہوگا۔

## ٱلَهۡ تَكُ اِلَّىٰ الَّذِيۡنَ يُجَاۡدِلُوۡنَ فِنَ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّٰ يُصۡرَفُوۡنَ ۚ الَّذِيۡنَ كُذَّ بُوۡا لیا آ پ نے ان اوگوں ( کی حالت) کؤمیس و بکھاجواللہ تھا تھا گی آننوں میں جھٹڑ ہے لگا گئے ہیں۔ (حق ہے ) کہاں پھرے چلےجارہے ہیں۔جن لوگوں نے اس کتاب(بعنی قرآن) کوجھٹلا، به رُسُكُنَا تَفْكُونَ يَعُكُمُونَ ﴿ اِذِ الْأَعْلَالُ فِي آعْنَا فِيهِمْ وَالْتَ اس چیز کوبھی جوہم نے اپنے پیٹمبروں کو دیکر بھیجا تھا سوان کوابھی (بعنی قیامت میں جوقریب ہے)معلوم ہواجا تا ہے۔جبکہ طوق ان کی گر دنوں میں ہوں ۔' ا فِي الْحَمِيْةُ ثُمَّرِ فِي التَّارِيُنْ حِرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ب ان کو کھیتے ہوئے کھولتے پائی میں لے جاویں گئے بھریة گٹ میں جھونک دیتے جاویں سے بھران سے بوجھا جاوے **گا** کہ(وہ معبود) غیراللہ کہاں مھئے جن کو تم ڔؚڮۏڹ؆ڝڹۮۅٛڹٳٮڵۼۣۊٵڵۏٳۻڵۅؙٳ؏ؾٵ۫ؠڵڵڮۯڹۘڴڹ؆ؽٷٳڝ؈۬**ۊڹڵۺؽٵ۫ۥػڶڸڮ** ۔ ( خدائی ) تھہراتے ہتے۔ وہ کہیں گے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو مجئے بلکہ ہم اس کے قبل کسی کونہیں یو جتے تھے۔ اللہ تعالی اسی طرح لُّ اللهُ الْكَفِيرِينَ®ذَٰلِكُمْ عَاكَنْتُهُ مَّ تَفُرُحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِّ وَبِمَا كُنْتُهُ کا فروں کو ملطی میں پھنسانے رکھتا ہے۔ یہ(سزا)اس کے بدلہ میں ہے کہتم ونیا میں ناحق خوشیاں مناتے یتھےاوراس کے بدلہ میں تم اتراتے ہتھے تَمْرِحُونَ ۗ أَدُخُلُوٓا اَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ فَيِشَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيُنَ ۗ فَاصْدِر ہنم کے دروازوں میں تھسو (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو سو متکبرین کا وہ بُرا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ (چندے) صبر سیجئے إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَتُوفَّيْنَا ہیں۔ اللہ کا وعدہ سیا ہے۔ پھرجس (عذاب) کا ہم اُن سے وعد و کررہے ہیں اس میں ہے کہتھوڑ اساا کر ہم آپ کود کھلا دیں یا (اس کے نزول کے قبل ہی) ہم آپ کود فات دیدیں سوجارے ہی يُرْجِعُونَ۞وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ مِنْهُمُ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ یاس انکوآتا ہوگا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیمبر بھیج جن میں سے بعضاتو وہ جیں کہان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعضے وہ ہیں مَّنْ لَكُمْ نَقُصُصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ تِيَاتِي بِأَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان تہیں کیا۔ اور نسی رسول ہے سے نہ ہوسکا کہ کوئی معجزہ بدُون اِذن البی کے ظاہر کر سکے فَإِذَا كُمَاءً آمُرُ اللهِ قَضِي بِالْحُقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ پھر جس وقت اللہ کا تھم آ ویکا ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوجاوے گا۔اوراس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جاویں ہے۔ اَکُوْ تُذَکِ کیا نہیں دیکھا تم نے | اِنکی طرف | الکَیْ بُنِی جو لوگ | یٹجیادِ لُونی جنگزتے ہیں | رفی میں | ایک انتہ کی آیات | اکنی کہا

| يُضَرَّفُونَ عِرب جات مِن الدَّيْنَ جولوكون في كذَّ بُوا مجتلايا بِالنَّكِتْبِ كَابِ وَوَيِمَا اوراس كوجو ارْسَدْنَا م في بيجا يه اس كساته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسكنكا النيخ رسول فكتوف بس جلد يعكمون وه جان ليس س الني الني الزجب الكفلك طول (جن ) في أغناقِهم ان كي كرونون مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَ اور التَكْلِيلُ زَجِيرِي لِينْعَبُونَ وه محميع جائين على إِنْ الْجِينِيرِ محولة بوع باني مِن أَنَّهُ عَمر إِنْ التَالِر آك مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لَيْنْجِرُ وْنَ ووجموعَ ويَحْ جَاكِس مِ لَتُحَرِّ كِم قِيلَ كِها جاع كاللهُ هُو اللهُ كَال مَا السَّنْ فَا فَر كَال مَا السَّانَ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل |
| مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الله كَ سوا قَالُوْا و كُمِيل كَ ضَلُوْا و مُم موك عَنَا بم ع اللَّه الله لَذِ نهيل الكُنْ تَدُعُوا لِكارت سے بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِنْ فَكُلُّ الله عِلْمَ اللهُ الله الكيفرين كافرول وليكف به عاس كابدجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كُنْتُورْ تَفْرَحُونَ مَ خَلْ وَ يَ عِي إِلَارُضِ زَمِن مِن إِنْكِيرِ الْعَقِي الآل ويها اور بدار كاج كُنْتُورْ مَ سِ فَالْارْضِ زَمِن مِن إِنْكِيرِ الْعَقِي الآل ويها اور بدار كاج كُنْتُورْ مَ سِ فَالْارْضِ زَمِن مِن إِنْكِيرِ الْعَقِي الآل عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّال |
| الْذِخُلُوا تُم راقل موجاة ابْوَابَ دروازے جَهَنَّهُ جَنَّم خَلِدِيْنَ بميشه رہے كو فِيْهَا اس مِن فَيِشَى مو رُوا مَثُوك مُكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الْمُتَكَذِينَ عَبر كرنے (برا بنے) والوں كا فَاصْدِر بن آپ مبر كريں إنّ بينك وَعْدَ اللّهِ الله وعده حَقّ على فَالْمَا بن الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نُويئَكُ مِم آ پُودكمادي أَبَعْضَ بعض بعض ( بُحدصه) الزني وهجو نَعِلُ هُمْ مِم ان سے وعد وكرتے بي أَوْ يا نَتُوفِينَكُ مَم آ بُووفات ديدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فَالْيَنَا بِي مارى طرف أَيْوجَعُونَ وولونا عَجاكِي وَلَقَدْ أَرْسَدْنَا اور تَحْقِق م في بيع أَسُلًا بهت سرسول مِنْ قَبْدِكَ آب سيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِنْهُمْ ان مِن ہے مَنْ جو جن قَصَصْنَا ہم نے عال بیان کیا عَلَیْكَ آپ برے وَصِنْهُمُ اور ان مِن ہے مَنْ جو جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النونة صُص بم نے مال نیں میان کیا عکینات آپ ہرے وكما كان اور ندتما ليرسول كي رسول كيا آن كه ياتى وه لاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بِالْهِ كُولَ نَانَى اللَّا مُربِعْمِ بِإِذْنِ اللَّهِ الله كَمَّ عَمْ عَ فَاذَا موجب بَاءً آميا أَصْرُ اللَّهِ الله كَمَّ فَيضِي فيمله كردياميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يالنيق عن كساته و ادر خيسر كمائي من ره ك هذالك اس وقت المنبط لون الرباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

 تفسیر وتشری کیشتہ آیات میں انسان کی پیدائش اوراس کی موت وحیات کو مجھا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور شرک کا روفر مایا گیا تھا۔ اب باوجود ایسی صاف اور صرح دعوت کے اور دلائل توحید باری تعالیٰ کے جولوگ راہ حق سے فرارا نقتیار کرتے ہیں اور توحید کو قبول نہ کرکے کفر وشرک پر جے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام میں ناحق جمین کا لئے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھالماتے ہیں تو ان کی اس تکذیب کا مجمد اور بتلا یاجا تا ہے اور بتلا یاجا تا ہے ور بتلا یاجا تا ہے دوسروں کو بھی شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک کی وعوت دیتے ہیں۔ بیلوگ کہاں اور کیسے برے راستہ کی طرف پھر سے جارہے ہیں کہ جو کتب اللہ یکو جھالاتے ہیں اور جو پیغام و تعلیم اللہ کے رسول لائے اس کا بھی انگار کرتے ہیں تو اس جو پیغام و تعلیم اللہ کے رسول لائے اس کا بھی انگار کرتے ہیں تو اس کا جو پیغام و تعلیم اللہ کے دسول لائے اس کا بھی انگار کرتے ہیں تو اس کا معلوم ہو جائے گا جبکہ طوق ان کو آئی کی معلوم ہو جائے گا جبکہ طوق ان

موادروه کے کہ میں تو کہیں کی تجارت نہیں کرتا بعنی اس کا تمرہ حاصل نہ ہوتو یوں سمحمنا جا ہے کہ کویا وہ عمل ہی نہ ہوا۔اس برآ کے اللہ تعالی کا ارشادہے کہ کافروں کواللہ تعالیٰ اس طرح غلطی میں پھنسائے رکھتاہے كهجس چيز كے لافنى اور غير نافع ہونے كا وہاں يعنى قيامت ميں خود مشركين اقراركري كے آج يہاں دنياميں ان كى عبادت ميں مشغول میں الغرض ان مشرکین و منظرین و مکذبین سے کہا جائے گا کہتم جوز مین برناجا مزطور برخوشيال منات تصاوراترايا كرت يتصاور بلاوجه اينذ تے اور اکڑتے پھرتے تھے تو دیکھ لویہ ہے اس ناحق کی بیخی غرور اور تكبركا انجام \_لواب جہنم ميں پڑے رہواورتم جيسے افتيضے والوں كى يمبى بدمنزل اور بری جائے قرار ہے۔جس قدر دنیا میں تکبر کیا تھا اتناہی ذلیل وخوارا ج بنو کے اوراس جگہ سے تم کو بھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اب جب الله اور رسول اور قرآن كے نه ماننے والوں كا حشر اور ان كا انجام بدسنا دياميا تواب كلام كارخ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف پھیراجا تا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہا ہے تبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ڈھٹائی کا بیرحال ہے كدلا كهسناؤا يكنبيس سنتة توآب صبر يجيئ خدا كاوعده ضرورسي باور جو کھاس نے کہدویا ہے کہ وہ ضرور ہوکررہے گا اور ان منکرین کوضرور مزادے گا اوران برعذاب کا وعدہ بورا ہو کر رہے گا۔اب خواہ یہ وعدہ آپ کی حیاۃ اورموجودگی میں بوراہویا آپ کی وفات کے بعدبہر حال بيهم سے في كركمين بيس جاسكة سبكانجام مارے باتھ ميں ہے۔

سب کوہمیں سے واسطہ پڑنا ہے۔ مرکز بھی ہمارے ہی یاس آئیں مے۔ چھٹکاراکس صورت سے نہیں ۔ پھرمشرکین و مکذبین بہ بھی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے کہتے کہ اگر آب سیے ہیں اورجس عذاب کی دهمکیال آپ دیج بین تو آپ اس عذاب کو لے کیوں نہیں آتے؟اس کے جواب میں بھی آئخضرت صلی الله عليه وسلم كوسل وی جاتی ہاورخطاب ہوتا ہے کداے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آب سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں بھیج ہیں جن میں سے بعض كانفصيلى يااجمالي حال آپ ہے بیان كرديا اور بعض كانہیں توان تمام رسولوں میں کسی رسول کو بیہ بات حاصل نہتھی کہ وہ کوئی نشانی عذاب ہو یاغیرعذاب ازخود لے آئے اور امت کی ہرفر ماکش بوری كريك بال جونشانيال رسول لائے تھے خدا كے تھم اورا جازت سے لائے تھے تو آپ سلی رکھئے جس وقت خدا کا تھم بعنی عذاب آئے گا اس وقت محج نیصله موجائے گا اوراس موقع پرانل باطل سراسر کھائے میں رہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت انہیں اینے زعم باطل کی علمی معلوم ہو محی محراس کی تلافی پران کوقدرت نه جو کی تو مقصد به که لوگوں کو جا ہے کہاس وفتت ہے پہلے ہی اینے خیالات اوراوہام باطلہ کی اصلاح کر لیں اور خسارہ ہے نج جائیں۔

اب آ مے خاتمہ کی آیات میں پھرتو حید کی دلیل اور پھراس کے انکار پرتو نیخ اور پھرمشر کین اہم سابقہ کا حال یاد ولا کر تہدید فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجئ

# فَآاغَنَى عَنْهُمْ مِنَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ®فَلَتَاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ لَتَ اللَّهِ الَّذِي قَلُ خَلَتْ فِي عِبُ لے الدينفاكر جويائے ليتزكبوا عاكمة سوار مو إصفها ان سے فِي صُلُ وَرِكُنَّ تِهارك سيون (داول) من وعَلَيْها اور ان ير عَلَى الْفُلْكِ تُمْتَوِلُ بِهِ و اور ا تُنكِرُونَ تم الكار كروك ا اليلتيه الى نشانيان | فَأَيَّ تُو كُن كُن | أيلتِ اللهِ الله كَ نشانيون كا | كَانُوُاده شِيح | أَكُثُرُ بهت زياده | مِنْهُ هُمُ أَن سے | وَأَشَكُ ادر بهت زياده | قُوَّةٌ قوت الْحَارًا اورآ ثار | بِنِي الْأَرْضِ زمَن ثمن | فَكَاسونه | اَعْنَىٰ ووكام آيا | عَنْهُ هُر أن كه ياس | مَأجو | كَانْنُوْا يَكَنِيبُوْنَ ووكماتے (كرتے) ہے

فَلْنَا أَكُرُ مِبِ إِنَّ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

علاوه اور بھی بے شار نشانیاں ہیں جنہیں وہ انسانوں کو دکھلاتا ہے۔ تواس قدر کھلے ہوئے نشانات دیکھنے پر بھی آ دمی کہاں تک ا نکار ہی کرتا چلا جائے گا۔مطلب میتم خدا کی نشانیوں کا انکارنہیں کریکتے تو پھراس کی ذات اورتو حید کاا نکارسراسرہٹ دھرمی نہیں تو کیاہے۔ سے توبیہ کہ اس کی ان گنت نشانیوں میں سے ایک کا بھی کو کی صحیح معنی میں انکاری نہیں ہوسکتا ہے اور بات ہے کہ کوئی اینے دیدہ ہی چھوڑ لے اور آئکھوں پریٹی باندھ لے۔ انسان کواللہ نے عقل دی ہے اور اس کا پہلام کام یہ ہے کہ دنیا کے حالات واقعات اور اس کے عجیب وغریب انتظام پرنظر کر کے اس کے بنانے والے کو پہچانے اور اللہ کو پہچان کراس کاشکر ادا کرے اس کا احسان مانے اور اس کی تو حید قبول کر کے اس کی فرمانبرداری اختیار کرے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں اور احسانات کی ناقدری اور ناسیاسی اور ناشکری اور اس کی تا فرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملا کرتی ہے انسان اس روئے زمین برچل پھر کر دیکھے کہ پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جوان منکرین اورمشرکین مکہ ہے زیادہ زوراورتوت والی تھیں اور جھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھیں اور انہوں نے ان سے کہیں برے چڑھ کراپی یادگاریں اور نشانیاں قائم کر رکھی تھیں۔ بڑی بڑی عمارات رکھنے والے تھے اور بڑے مال دار بتھے۔لیکن ان پر جب خدا کاعذاب آیا تو وه زوروطافت اورساز وسامان کیجه بھی کام ندآ سکا۔ بونہی تباہ و ہر بادہوکررہ گئے کس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب كونه دفع كرتے بنا\_نه ثال سكے \_نه كم كرسكے \_ آ گے بتلاما

تفسير وتشريح: پيسورهٔ مومن کي آخري آيات بين گذشته ے اثبات تو حیداور روشرک کامضمون بیان ہوتا چلا آر ہا ہے۔ ان آیات میں بھی پہلے تو حید کی دلیل دی گئی۔ پھراس کے انکار بر ڈرایا گیااور گذشتہ امتوں کے منکرین و مکذبین کا حال بیان قر ما كرموجوده منكرين كواس انجام بريت بيخ كى تلقين كى كى \_ چنانچەان آيات میں بتلایا جاتا ہے كدد يكھوخداوه ہے كہ جس نے انسانوں کے لئے مولیثی بنائے جن سے انسان طرح طرح کے کام اور نفع حاصل کرتے ہیں۔سوار بول کے کام میں بھی آتے میں۔ان کے گوشت بھی کھائے جاتے ہیں۔مثلاً اونٹ سواری کا کام بھی دیتا ہے بار برداری بھی کرتا ہے اور اس کا کوشت بھی کھایا جاتا ہے اور دودھ بھی پیا جاتا ہے گائے بیل کوشت کھانے کے کام میں بھی آتے ہیں دود صبحی دینے ہیں۔ بل میں بھی جوتے جاتے ہیں۔ بھیر بکری کا دودھ بھی پیا جاتا ہے۔ کوشت بھی کھایا جاتا ہے پھراور بھی بیسیوں کام اور فائدے ان ہے حاصل ہوتے ہیں مثلاً دودھ سے دہی تھی مکھن کھویا پنیر وغیرہ بناتے کھاتے اور فروخت کرتے ہیں۔ علاوہ گوشت کے جربی اون بال کھال وغیرہ سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہڑی اور سینگوں وغیرہ سےمختلف چیزیں بناتے ہیں۔توانسانوں کی ہے شارضروریات ان جانوروں سے بوری ہوتی ہیں۔ پھرجس طرح خشکی میں جانوروں کی پینے پرلدے پھندے سفر کرتے ہواور ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچتے ہوای طرح یانی میں تشتیوں پر ٰ لدے پھرتے ہوتو بہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اوران کے

جاتا ہے کہ وہ تھے ہی غارت کئے جانے کے قابل کیونکہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغیبرصاف صاف دلیلیں روشن حجتیں اور کلے مجزات اور یا کیز و تعلیمات لے کرآئے تو انہوں نے آ کھے بھر کربھی نہ دیکھا اور جن مادی تر قیات کاعلم ان کے یاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے۔ اس پر اتراتے رب\_اورانبياء عليهم السلام كيعلوم ومدايات كوحفير سمجه كرنداق اڑاتے رہے اور یمی کہتے رہے کہ ہم ہی زیادہ عالم ہیں۔ یہ حساب كتاب عذاب ثواب جنت دوزخ كوئي چيزنهيں \_سبمن محمرت خیالات ہیں۔ آخرایک وفت آیا جب ان کواپی منسی نداق کی حقیقت کھلی جب خدا کا دہ عذاب کہ جسے جھٹلاتے تھے آیا توان کے بنائے کچھند بی۔جس عذاب پر تاک بھوں چڑھاتے تھے اور جے نداق میں اڑاتے تھے اس نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ بھرکس نکال ڈالا۔ تہہ وبالا کر دیا۔ روئی کی طرح دھن دیا اور بھوی کی طرح اڑادیا جس وقت آفت آسمھوں کے سامنے آسمی اور عذاب اللی كا معائنه مونے لگاتب موش آیا اور اس وقت ایمان اور توبه کی سوجھی اب پتہ چلا کہ اسکیلے غدائے بزرگ ہی ے کام چاتا ہے جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجزاور بریار ہیں کیکن معائنہ عذاب کے وقت پچھتانے اور تقفیر کااعتراف کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ایمان اورتو بدکا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔عذاب د کھے لینے برتو ہرکسی کو باختیار یقین آجاتا ہے گراس وقت کا یقین اور ایمان کا اقرار اور توحید کی تسلیم

موجب نجات نہیں۔فرعون جیسے متکبر نے مجمی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرااس خدا پر ایمان ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں اس کے سوائسی کو لائق عباوت نہیں سمجھتا مگر خدا کی طرف سے اسے جواب ملاتھا کہ اب ایمان لانا ہے سود ہے سارى زندكى تونا فرمانى اورشرا تكيزي مين لكار بااب عداب اليم و کی کرایمان لاتا ہے تو یہاں بھی یہی ارشاد باری تعالی موتا ہے کہ عذابوں کا معائنہ کرنے پر ایمان کی قبولیت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے بونمی ہوتا رہا ہے کہلوگ اول انکار اور استہزاء ہے پیش آتے ہیں۔ پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت واویلا مجاتے ہیں اور ا بی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی تو بہ کو تبول نہیں فرما تا۔ آخر منکرین اسپے جرائم کی یا داش میں خراب و بربا و ہو کررہ جاتے ہیں اور اس موقع پر کا فرسراسر نقصان اور کھائے ہی میں رہے کہ عذاب ابدی میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ اس خسران اورائیے عزاب و نارامنگی سے دین و دنیا دونوں جہان میں ہم کواپنی پناہ میں رکھیں۔

یہاں سے فقہانے بیمسکرنکالا کہ جب کافر کوعذاب آخرت وملائکہ عذاب نظر آجاویں تو پھراس ونت کا ایمان مقبول ہیں اور مسلمان کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ غرغرہ سے پہلے تک کی تو بہ قبول ہے۔ جب دم سینہ میں انکاروح حلقوم تک پہنچ مئی فرشتوں کود کھے لیا تو اس کے بعد کوئی تو بہیں۔

### دعا ليجيح

الله تعالیٰ نے اس و نیامیں ہم کو جونعتیں عطافر مارکھی ہیں ان کی شکر گزاری کی توفیق بھی عطافر ما کیں اور ہم کواپے شکر گزار بندوں میں شامل فر ما کیں۔ کا کتات اور دنیا کے واقعات و حالات میں جوعبر تیں اور الله پاک کی نشانیاں موجود ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر ما کیں اور جو کم وضیحت ہم کو پیغیبر علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذریعہ ہے پہنی ہے۔ اس کو اپنانے اور اس پڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ما کیں۔ آمین۔ جاس کو اپنانے اور اس پڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ما کیں۔ آمین۔

# والله المنتقطة المنته الله الترخمن الرحيد أزيع أربع التعالي ال

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا امہریان نہایت رحم كرنے والاہے۔

# خُمِوْتَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ فَكِتْبُ فُصِّلَتُ اينتُ ا قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ

تع یہ کلام دِمُن رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ بیا یک کتاب ہے جس کی آینتی صاف بیان کی گئی ہیں تعنی ایسا قرآن ہے جو کر بی ہے ایسے لوگوں کیلئے ہے

# يَعْلَمُوْنَ ﴿ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ ٱكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِي آكِتَةٍ

جوداتشند ہیں۔بشارت دینے والا ہاورڈرانے والا ہے سواکٹر لوگول نے روگردانی کی مجروہ سنتے ہی نہیں۔اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے ول

# مِنَاتَكُ عُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي اَذَانِنَا وَقُرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبِينِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عُمِلُونَ ٥

اس سے پردول میں ہیں اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہےاور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک تجاب ہے سوآپ اپنا کام کئے جائے۔ہم اپنا کام کررہے ہیں۔

سے شروع ہونے والی سات سورتیں ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر ہم جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور کے گی یا اللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھے پر ایمان لا یا اس کواس دروازہ سے ندواخل کر ہو۔ یہ ساتوں سورتیں کی ہیں۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی اہم ویں سورۃ ہے گر بحساب نزول اس کا شار الک ہے۔ یعنی میسورۃ ہے گر بحساب نزول اس کا شار الک ہے۔ یعنی میسورتیں اس سے قبل نازل ہو پچی تھیں۔ اور ۳۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کی تیں۔ اس سورۃ ہیں ہم آیا ہے ۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کی تاب کا حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں رکوعات ۹ محم کلمات اور ۲ مس سروق ہونا بیان کئے گئے ہیں جونکہ یہ بھی کی سورۃ ہے اس لئے اس میں بھی عقائدہ ہی ہے تعلق مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیا مت حشر ونشر مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیا مت حشر ونشر جزاومزاجنت وجہنم وغیرہ کا بیان ہے۔

تفریر وتشری الحمداللہ اب چوبیدویں پارہ کی سورہ جم سجدہ اور سورہ کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس سورۃ کو سورۃ سجدہ اور سورہ فصلت بھی کہتے ہی۔ بیاس سورۃ کی ابتدائی آیات ہیں جن کی بشری سے پہلے اس سورۃ کی وجہ شمیہ مقام و زمانہ نزول خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔

گذشتہ سورۂ مومن کی طرح بیسورۃ بھی حروف مقطعات خم سخدہ شروع ہوئی ہے۔ اور چونکہ اس سورۃ میں ایک جگہ بحدہ قررہوا۔

تلاوت آیا ہے۔ اس لئے بطورعلامت اس کا نام خم سجدہ مقررہوا۔
قرآن پاک کی خم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے تدویری سورۃ مومن میں بیصدے گزرچی ہے بیدوسری سورۃ ہے۔ گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچی ہے کہ تحدہ کے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے دوسری سورۃ ہے۔ گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچی ہے ہے۔ گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچی ہے ہے۔ گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچی ہے کہ آئے ضربت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہم سات ہیں یعنی خم

ز بردست یکتا ہے جوسب کھے جا نتا ہے۔اگراس کو نہ مایا تو یا د ر کھوتمہارا بھی وہی حشر ہوگا جوتم سے پہلے لوگوں کا ہوا۔جنہوں نے اس کے رسول کی باتیں نہ تنی اور ضد وعنا و سے اپنے کفرو شرک پر جے رہے۔ ان پر طرح طرح کی آفتیں مثلاً طوفان ' زلزلهٔ کژک وغیره آئی اور وه تباه و بربا د جوئے اور صرف وہی بیجے کہ جو ایماندار اور پر ہیزگار اللہ سے ڈرنے والے تتے۔منکرین ومکذبین کواپنی توت وطاقت اورساز وسامان بر غرورتھا بدنہ مجھا کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے یا در کھو کہ اللہ کے رحمن قیامت کے دن آگ میں ڈال دیئے جائیں مے جہاں وہ طرح طرح کے عذاب بھکتیں مے اوران کے برے کامول کی گواہی خودان کے ہاتھ پیرویں مے اس لئے اینے دنیا میں کے ہوئے اعمال سے مرنائسی سے مکن نہ ہوگا اس لئے اس نارجہم سے جے بچنا ہے دنیا ہی میں نے لے اور بیخے کا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے موافق محزارے اور وہ احکام اس قرآن کرئیم میں موجود ہیں اور ان برعمل كرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سكھا ويا ہے۔ ابتم میں اچھا اور بہتر وہی ہے جو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ اپنی عادتیں اور اخلاق بھی درست کرے نیک کام اختیار کرے تا کہ دوسرے بھی اسے دیکھ کروپیا ہی کریں۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو ممکرار ہے ہیں ان کا رتی اور رائی حال الله كومعلوم ہے۔ اعتصالو كوں كوبھى وہ خوب جانيا ہے۔ انجام میں بروں کومز ااوراح چوں کو جز ادے گا اخیر میں عام انسانوں ک خصلت بیان کی گئی کدانسان کا ہمی عجب حال ہے کہ جب الله تعالیٰ اپنی تعتیں عطا کرتے ہیں اور وہ خوش حال اور بالدار اس سورة میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو الله کی طرف سے تازل کی حمی ہے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اگر اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا توبدائي خوامثول عي كے بيجے رو جاتا اور شيطان اس كو بہكا كر ادهر ادهر لئے چرتا اس لئے يد بدايت نامه نازل كيا تحمیا۔اس میں انسانوں کو نیک ویڈ بھلے اور بریے سیجے وغلط حق وباطل كاموں ميں فرق كرنا خوب كھول كرواضح طريقه يرسمجمايا سیا ہے اس میں خوشخبری بھی دی گئی ہے ڈراوا بھی دیا گیا ہے تا كه علم اور عقل ركف والے اس سے فائدہ اٹھا كي ليكن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی باتوں سے کتر اتے ہیں۔محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعہ ہے بية قرآن انسانوں کے پاس بھیجا گیا اور آپ کے ذریعہ سے ہلایا گیا کہتمہارا معبودایک ہی ہے۔اس کی طرف منہ سیدھا کر کے چلو۔اس ے اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ جولوگ ایک اللہ کے سوا دوسروں کواس کا شریک تغیراتے ہیں ان کا انجام بہت براہوگا۔ان کی خیرنہیں ۔ان پرشیطان کا قابو چل کیا ہے کہ جواحکام الہیہ ہے منہ موڑتے ہیں اور آخرت کا انکارکرتے ہیں۔ بھلائی صرف انہی کی ہے جواللہ برایمان لا كرا جھے اعمال كريں كے اور وہ اس كى بدولت ہميشہ آرام ہے زندگی بسر کرنے کی نعمت وراحت حاصل کریں ہے۔ پھر توحید کے مضمون کو سمجھایا میا کہ آخرتم اللہ کو کیوں نہیں مانے؟ آ سان اورز مین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی پڑی میں زمین اس نے بنائی۔آسان اس نے بنائے پھرآسانوں کو ستاروں ہے ای نے مزین کیا۔ان سب کا خالق وہی ایک

ہو جاتا ہے تو جاری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف کی کروٹ بدل لیتا ہے ہمارے حکموں کی پروانہیں کرتا اور جب کوئی مصیبت آیر تی ہے تو پھر اللہ کے سامنے لمبی چوڑی دعائیں مانگنے بیٹھ جاتا ہے پھرتمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہتم نے بھی میسوچا بھی کداگر میقر آن سے مجے انسان کی ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے آیا ہے جبیا کہ وہ حقیقت میں آیا ہے تو اس کے اٹکار کرنے والوں اور اس کی ہدایات کو نہ ماننے والوں کی کیا گت ہے گی۔ کیا کوئی اس سے زیادہ گمراہ ہوسکتا ہے جو اس کی با توں سے دور ہواور نا فر مانی میں دن بدن بردھتا ہی جلا جائے۔خاتمہ پر بتلایا گیا کہ مجھلو قرآن جو پچھ کہتا ہے وہ بالكل تھيك ہے۔جنہوں نے اس كى سجائى سنتے ہى مان لى وہ برے مجھ دار ہیں ورنہ رفتہ رفتہ اس کی سجائی بعد میں آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔عجب حال ہے که اس قرآن کی سیائی پر نوگ الله کی گواہی کو کافی نہیں سمجھتے حالاتكداللدتعالى كو ہر چيز كى حقيقت معلوم ہے اور وہ سب كا حال جان ہے اور اصل بات رہے کہ لوگوں کو بیددھو کہ لگ گیا ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ یا در کھو کہ اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے اور اس کا ننات کا ایک ایک ذرہ الله کےبس میں ہے اورسب کواسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ في تغصيلات انشاء الله أكاجس كي تغصيلات انشاء الله آئنده درسوں میں آپ کے سامنے آویں گی۔

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سور قاکی ابتدا محم حروف مقطعات سے فرمائی گئی جس کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بی اس کے حقیقی معنیٰ سے واقف ہے یارسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کواس کاعلم ہوگا اگر چہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اظہار نہیں فرمایا اس کے بعد بطور تمہید کے فرمایا گیا کہ بیقر آن رحمٰن اور رحیم کی طرف ہے اتارا گیا نیعنی بیداللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہر بانی اور رحمت بندوں پر ہے جوان کی ہدایت کے کئے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔ آگے قرآن كريم كى ايك صفت بيان فرمائي كى فصلت اينه اليعني جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں کہ کوئی مخص اس بنا ہر اسے قبول كرنے ہے اپني معذوري ظاہر كردے كداس كي سمجھ ميں اس کتاب کی باتیں اور مضامین آتے ہی نہیں۔اس میں تو صاف صاف بنا دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ سیجے عقا کد کیا میں اور غلط کیا ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کن باتوں میں نجات ہے اورکن میں ہلاکت ہے۔ کس طریقہ میں انسان کا نفع ہے اور کس میں نقصان ہے۔ کیا جائز ہے کیا نا جائز۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ۔ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا غرضیکہ اس کی ہدایات صاف اور کھلی ہوئی ہیں۔ پھر بتلا یا گیا ہے کہ بیقر آن کریم اعلیٰ درجه کی صاف شست عربی زبان میں نازل کیا عمیا ہے جواس کے مخاطبین اولین کی مادری بان تھی تا کہان لوگوں کواس کے سبحضے میں دفت نہ ہوخود سمجھ کر دوسروں کو بوری طرح سمجھا سیس مگراس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس ہے نفع اٹھا سکتے ہیں جو مجھ رکھتے ہوں۔ ناسمجھ جاہل کواس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہوسکتی ہے۔ پھر یہ کتاب بشارت دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔ مومنوں اور فرمانبرداروں کو بشارت ديين والى بمنكرول اور نافر مانول كو ڈرانے والى بـــ

قرآن این مانے والوں کو نجات وفلاح کی خوشخری ساتا ہے اور منکروں کوان کے برے انجام سے ڈراتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کی بیش قیمت ہدایات وتعلیمات پر دھیان نہیں تہیں کرتے اور جب ادھر دھیان بی نہیں تو سنا کیوں چاہیں گے اور اگران ظاہری کا نوں سے من بھی لیس مگر دل کے کا نوں سے نہ سنا اور قبول کرنے کی تو فیق نہ ہوئی اور من کراٹر نہ لیا تو سنا ان سنا برابر ہے اور پھرای قدر نہیں کہ ان قرآنی نہیں تھرتے بلکہ الی الیٰ سنان سنا برابر ہے اور پھرای قدر نہیں کہ ان قرآنی نہیں تھرتے بلکہ الی الیٰ الیٰ کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے بلکہ الی الیٰ یا تمی کرتے ہیں کہ جن کوئن کرنا صح بالکلیہ مایوں ہو جائے اور آئی نور تہیں کہ ہمارے دلوں پر تو تہاری با توں کی طرف سے آئیدہ فیارے دلوں پر تو تہاری با توں کی طرف سے فلاف چڑھا ہوا ہے ۔ لینی ہمارے دل تمہاری دعوت کی طرف سے نوجہ کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ گی قور کی وکئی ہوگی تو کہ کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ گی

کانوں میں پہنچ ہی نہیں سکتی۔اور ہمار ہے تہمارے درمیان ایک جاب حائل ہے اور پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیعنی دشمنی بغض اور عداوت کی ایک دیوار ہمارے اور تہمارے درمیان کھڑی ہے۔ غرض علم کے تین ہی فرریعہ ہیں۔ دل سے سوچنا کانوں سے سننا اور آ تھوں سے دیکھنا تو ان منکرین نے تینوں علمی فررائع کی نفی کردی نہ حقانیت کوآ تھوں سے دیکھنا نہ کانوں سے درائع کی نفی کردی نہ حقانیت کوآ تھوں سے دیکھنا نہ کانوں سے سااور نہ دل سے سوچا۔اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ سماور نہ دل سے سوچا۔اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما ہے دین پڑمل کروہم اپنے نہ ہب ہما پنا کام کے جائرے میں مراد مید کہ ہمارے نہ ہب سے ہمارے معبودوں سے پچھترش مت کرو۔

منکرین کے ان اقوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب و بینے کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمایا میں ہوگا ہوں میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعا تتبجئ

حق تعالی اس کلام پاک جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر دانی ہم کونصیب فر ماویں اوراس کی ہدایات وتعلیمات سے ہمارے قلوب کومنور فر ما کمیں اوراس کے احکام وقوا نین پر ہم کوئمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ما کمیں۔ کفارنے تو اس سے روگر دانی کی ہی تھی کیکن آج اس پرایمان رکھنے والوں نے بھی اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے حلال کو حلال اور جرام کو جرام سمجھنا چھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں دین کی سمجھاور فہم عطافر مادے اور قرآن یا گیاں کی ناقدری اور نافر مانی سے بچالے۔

یا اللہ اپنے اس کلام پاک کی تجی محبت وعظمت عطا فر مادے اور اس کی محبت کے ساتھ اس کا اتباع بھی نصیب فر مادے۔ آمین۔

وَالْخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمَدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

### أَنَالِهُ وَمِثْلُكُمْ يُوْخِي إِلَى أَنَّكَا الْفُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوْا إِ ماد پیچئے کہ ٹس بھی تم بی جبیما بشر ہُوں مجھ پر بیاد حی نازل ہوئی ہے کہتمہارامعبودا کی۔ بی معبود ہےسواس کی طرف سیدھ باندھ لواو كِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْلْخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ۞ِنَ ایسے مشرکوں کیلئے بڑی خرابی ہے۔ جو زکوہ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر می رہبے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے للت لَهُ مُراجِرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ قَالُ إَيَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي لئے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والانہیں۔ آپ فرمایئے کہ کیاتم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ) فِي يَوْمَانِنَ وَتَجُعَلُونَ لَهُ آنُدَادًا ذَٰلِكَ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَجُعَلَ فِيهَا ز بین کو دو زوز بیل پیدا کردیا اورتم اس کے شریک تغیراتے ہو، یمی سارے جہانوں کا رب ہے۔اور اُس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنادیئے رواسِي مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيهَا وَقَدَّرُفِيهَا أَقُواتَهَا فِي آرَبُعَا إِيَّامِرْسَوَاءً لِلسَّا اوراس (زمین) میں فائد وکی چیزیں رکھ دیں اوراس میں اس (کے رہنے والوں) کی غذا نمیں تجویز کردیں جارون میں تو چینے والوں کیلئے جواب پوراہوا وهِي دُخَانٌ فِقَالَ لِعَاوِ لِلْأَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا فَالْتَا پھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھؤال ساتھا سواس ہے اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوشی سے آؤیا زبردتی ہے، دونول نے عرض کیا نَبْعُ سَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمْرُهَا وَزَيَّنَا ہ ہم خوتی سے حاضر ہیں۔ سو دو روز میں اس کے سات آ سان بنادیئے اور آ سان میں اس کے مناسب اپنا تھم (فرشتوں کو) جمیج دیا اور ہم ۔' اس قریب دالے آسان کوستاروں سے زینت دی اوراس کی حفاظت کی ، یہ تبحویز ہے (خدائے ) زبر دست داقف الکل کی۔ قُلْ فرادی اِنتَهُا اسکے سوائیں اُناہنٹر کہیں ایک بشر مِٹْلکٹر تم جیسا یُوٹی دی کی جاتی ہے اِلّی میری طرف اُنتَهَا بیکہ اِلفُکٹر تمہارامعود الْهُ معبود | وَاحِدٌ كِمَا ] فَاسْتَقِيمُواْ بس سيده معربو | الْكِيُو اتَى المرف(اس كِيمنور) | وَاسْتَغَفِيرُوهُ اوراس كِيمنور بالله ورفراني [الَّذِينِيَ ووجوا لَا يُؤْتُونَ نَهِس دينة |الزُّكُوةَ زَكُوةً| وَهُنْهُ اوروه| يالْآخِرُقِ آخرت كا هُنْهُ وه| كَلْفِرُونَ مُحَرَّيْن المُنُو الهان لائ وعَبِدُو الصَّلِعَيْ اورانهون في مل كانهم الله النَّه الذَّرُ اجرا غَيْرُ مَمْنُون فتم نه مونعالا كَتَكُفُرُونَ الكاركرية هو إيالَيْنِي اس كاجس نے الحكقَ پيدا كيا الْأَرْضَ زمن إفي يُومَيْنِ دو دنوں مر وَتَجْعَلُونَ اورَمَ عُمِراتِ و لَا اسك النَّادُ الريد في اللَّه اللَّه العَلْمِينَ مار جانون ارب و حَعَلَ اوراس فيناك في الله مر السكاور إ وَبُرُكُ اور بركت ركمي إفيها أس من و قدَّدُ اور مقرركين إفيها أس من القواتها أكل خوراكين إن منه

اَدُبُعُكُةُ اَيَّا مِ وَدُونُ رَبِّ عَلَا اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُلِلللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

معافی جا ہیں اور پیچیلے گناہوں کو بخشوا ئیں اور بیابھی من رکھو کہان لوگوں کی بردی شامت آئے گی جن لوگوں کامعاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہے کہ عاجز مخلوق کواس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بیمعاملہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا بیسہ سی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادارنہیں ساتھ ہی انجام کی طرف سے بالکل عافل اور بے فکر ہیں کیونکہ انہیں رہتملیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اوراجھے برے کا حساب بھی ہوگا۔ایسوں کا مستقبل بجز ہلا کت اور خرابی اور بربادی کے کیا ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں زکو ۃ کالفظ استعال ہوا ہے یعنی بری ممبختی ہے مشرکین کے لئے جوز کو ہنہیں دیتے تو یہاں زکوہ فقہی اصطلاح میں نہیں۔ بلکہ فظی معنیٰ میں استعال ہوا ہے بعنی نیک راہ میں خرج کرنا کیونکہ بیآ یت کی ہے اور زکو ہے احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے بعض مفسرین نے یہاں زکوۃ کے معنی یا کی کے لئے ہیں اس صورت میں مطلب میہوگا کہ بیمشرکین ا پنے آپ کو نجاست شرک اور اینے نفس کو عقائد فاسدہ سے یاک اور صاف نہیں کرتے۔ برخلاف ان کے جولوگ ایمان لائيں اورا چھے کام کریں ان کو ہمیشہ رہنے والا اجر ملے گا جو بھی منقطع نه ہوگا اور ابدالا آبادتک جاری رہےگا۔ چنانچہ جنت میں مومنین کو پہنچ کرندان کوفنا ندان کے اجروثواب کو آ مے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے تو حید کامضمون بیان کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان محرین سے کہتے کہ کیاتم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہوجس

لفسير وتشريح بالذشته ابتدائي آيات مين بتلايا مميا تها كدبيه قرآن کریم رحمٰن ورحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کے الفاظ اور مضامین خوب کھلے ہوئے اور واضح میں۔مومنوں کو بثارت دين والا اور كافرول كو دران والا بيكن اكثر لوكول كى ير م تعيبي ب كماس كى طرف توجرنبيس كرتے اوراس كے سننے تك ہے انکار کرتے ہیں اور بیمنگرین کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی رسول کی دعوت بران کے دل توجہ كرنے كے لئے تيارنبيں اور كہتے ہيں كہ جارے كانوں ميں ڈاٹ حکی ہوئی ہے بعنی دعوت رسول کی طرف سے ہمارے کان بہرے میں اور کہتے میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجاب حاکل ہے اور بردہ پڑا ہوا ہے۔ کافروں کے ان اقوال کے جواب میں جيسا كدان آيات ميس بتلايا جاتا هدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ ان منکرین سے جواب میں کہدویں كهيس توتم بى جيسابشر مون تمهارى نوع اورجنس بى كاايك انسان ہوں اس کئے ہم جنس کی بنا پر میری بات تو آسانی سے تہاری سمجھ میں آ جانا جا ہے اور بات بھی بالکل صاف ہے اس کے بچھتے میں کوئی مشکل مبیں ۔ میں بیکہتا ہول کہ مجھے بذر بعدوجی بیتھم ملاہے کہ سوائے ایک اللہ کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔بستم سب کامعبوداور حاکم ایک ہی ہے۔جس کے سواکسی کی بندگی نبیس لہذاسب کولازم ہے کہاس خدائے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں۔اس کے راستہ ہے ذراادھرادھرقدم نہ ہٹا کیں اوراگر يبلے غلط راسته برچل حكے بين تواسينے بروردگارے اس كى

نے زمین کو ہا وجو داتنی وسعت کے دوروز کی مقدار کے وقت میں پیدا کر ویا۔ س قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات عالیه کا انکار کرتے ہواور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نہیں ر کھتیں اور پھراس خدانے اس زمین کو پیدا کرنے کے بعداس کے اوپر بہاڑ قائم کئے جس سے کہ زمین کوقر ار اور تھہراؤ دیا گیا کہ اب وہ بل جل نہیں سکتی پھراس زمین کو پیدا کر کے یونہی نہیں حچوڑ دیا بلکہاس کےاندرائی برکت رکھی کہزیین پر بسنے والوں کی ضرور بات کا سلسلہ برابر پوراہوتا چلا جار ہاہے چنانچہ ہراتلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اورخصوصیات کے موافق قدرت نے ان کارزق اورخوراک مہیا کررکھا ہے اور بیہ سب کام جاردن میں قدرت نے کردیا دوروز میں زمین پیدا کی اور دوروز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسان کی پیدائش کی بابت رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں سوال پيش كيا گيا تھا اور اس كاجواب قرآن پاک نے یہاں دیااس کے آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ زمین اوراس کے متعلقات کو حیار دن کے وقفہ میں پیدا ا کر چکا تو الله عز وجل نے آسان کی طرف توجہ کی جواس وفت ساراایک دهویس کی طرح تھا۔اس سے سات آسان دو دن میں ؛ بنادیئے جیسا کہآ گے بتلایا جاتا ہے پس زمین بناتے وقت زمین ہے اور آسان بناتے وقت آسان ہے فرمایا گیا کہتم دونوں کو ہمارے حکم کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا ابتم کو اختیار ہے خواہ خوشی سے آؤیاز بردس سے مطلب میہ ہے کہ ہمارے احکام تکویدیہ تم دونوں میں جاری ہوا کریں گے اور قیامت تک زمین میں بانتهاتغیرات ہوتے چلے جاویں گے۔سوتم دیکھلوکہتم ہمارے ان احکام پر راضی رہو گے یا کراہت رکھو گے۔ دونوں زمین و آ سان نے عرض کیا کہم خوشی سے ان احکام کے لئے حاضر ہیں

سودوروز میں اللہ تعالی نے سات آسان بنا دیئے اور ہرایک آسان کا انتظام جواس کے مناسب تھا مقرر کردیا۔ اورز مین سے قریب کے آسان کو چمکدار اور روشن ستاروں سے مزین کردیا اور ان میں حفاظت کے بھی سامان کر دیئے کہ کسی کی وہاں تک دست رس نہیں۔ فرشتوں کے وہاں بہرے گے ہوئے ہیں۔ کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کرسکتی کیونکہ وہ سب سے زبر دست اور باخبر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

سورہ بینس گیارہویں پارہ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسانوں کو اورزمین کو چھر وزمیں پیدا کر دیا۔ایسے ہی سورہ ہود بارہویں پارہ میں ارشادہ واہے کہ وہ ایساہے کہ سب آسانوں اور زمین کو چھر وزمیں بیدا کیا تواس چھددن کی تفصیل ان آیات سے معلوم ہوئی کہ دودن میں بیدا کیا تواس چھددن کی تفصیل ان آیات سے معلوم ہوئی کہ دودن میں زمین سے متعلقات اور دودن میں تمین سے متعلقات اور دودن میں آسان ای خلقت جھدن میں ہوئی۔

ان آیات سے متعلق حضرت علامہ شبیر احم عثائی نے ایک سنہیں کھی ہے کہ یہال '' دنول'' سے مراد ظاہر ہے معروف و متبادر دن (لعنی ۲۴ گھنے دن رات) نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج و غیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں ۔ لامحالہ ان دنول کی مقدار پچھ اور مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہوجس کی نسبت ستر ہویں پارہ سورہ جج میں فر مایاو ان یوماً عند ربک کالف سنة هما تعدون اور ایک دن تمہارے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جوتم گنتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب. آگے کفار مکہ کو وعید سنائی جاتی ہے کہ اگر ایسی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی تھیدت قبول کرنے اور تو حید واسلام کی راہ افتار کرنے سے اعراض ہی کرتے رہے تو پھران کا انجام بد ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہاگی آیات میں موگا۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

### ۼٳڹٱۼڒۻؙۏٳڣڠؙڵٳڹٚۯڒڰؙڴۄؙۻۼڤڐۜڡۣٞؿٚڶۻۼڤۊۼٳڋۣۊۜؿؠٛۏۮ۞ٳڋڿٳۧ؞ٟڗۿ پھرا آر بیلوگ (تو حیدے )اعراض کریں تو آپ کہدیجئے کہ میں تم کوائیں آفت ہے ڈرا تا ہوں جیسی عاد وقمود پرآفت آئی تھی۔ جب کہان کے یا ا اُن کے آگے سے بھی اوراُن کے چیھے سے بھی پیٹیبرآئے کہ بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کرور انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پرورد گارکومنظور ہوتا لَّتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ® فَأَمَّاعَادُ فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِ تو فرشتوں کو بھیجنا سوہم اس (تو حید) سے منکر ہیں جس کو دیکر (بزعم خودتم) بھیجے گئے ہو۔ پھروہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کر وَقَالُوَا مَنُ ٱشَكُّ مِنَا قُوَّةً ﴿ أَوْلَمْ يِرُوْا أَتَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ ٱشَكُّ مِنْهُ مُوقَةً اور کہنے گئے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے کیا ان کو بینظر نہآیا کہ جس خدانے اُن کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، وكَانُوْابِإِلْتِنَابِحُكُونُ<sup>®</sup> فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرِيعًا صَرْصَرًا فِي ٓ إَيَّامِرِ نَجِه اور جاری آ بنول کا انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دلوں میں بیجی جومنوس سے تاکہ ہم ان کو اس دنوی حیات میں عَنَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَا الْأَخِرَةِ الْخُزِي وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ٥ رسوائی کے عذاب کا عزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب اور زیاوہ رسوائی کا سبب ہے اور اُن کو عدد نہ پہنچے گی. وَآمَّا ثُنُودُ فَهُلَ يَنَّاكُمُ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَأَخَذَ تُهُمُّر صَعِقَاةُ الْعَذَابِ اور وہ جوخمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا سوانہوں نے ممرائی کو بمقابلہ ہدایت کے پہند کیا پس ان کو عذاب سرایا والت کی آفت نے پکڑ لیا الَهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ<sup>®</sup> وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ اُن کی بد کردار یوں کی وجہ ہے۔اور ہم نے اُن کونجات دی جوایمان لائے اورڈ رتے تھے۔ فَإِنْ بِمِرَاكُمُ الْعُرَضُواوه منه مورليس فَعُلُ تو فرمادي النَّذُرُ فَكُورٌ مِن وَراتا بول تنهيس طبيقاةً المد بتَلَمارُ مِيثُلُ مِن صليقاةً بَنَمَارُ عَادٍ وَتُهُوْدُ عادادر فهود الذَّجِعَاءَ تُفَهِّمُ جبآءَ الحَايِلِ الرُّيسُلُ رسول إمِنْ بَدِّنِ أَيدُ يَهِمُ الحَآمَاتِ وَمُنْ خَلِفِها قَر السَّا عَالِي الرُّيسُلُ رسول المِنْ بَدِّينَ أَيدُ يَهِمُ الحَآمَاتِ وَهُونَ خَلِفِها قَر السَّا يَعِيمُ س كَاتَعَيْثُ وَاكْمَ مَهُ مَادِتَ كُرُو الْكَالِمُلْهُ سُوائِ الله الْكَالُو البول في جواب ديا الْوُسْكَآيُر اكر جابتنا النَّهُ أَبارا رب الكُّنزلُ تو ضرور اتارة لَاةً نرشتے | فَإِنَّا لِهِسَ بِهَكُ مِنْ بِهِمَا اِسْ كَاجِو | أَرْسِيلْتُنُو تَم سِيمِ كُيَّ ہُو | والا اس كے ساتھ | كُفِيرُونَ مُنكر مِين | فَأَيَّا بَمرجو | عَالَةُ عاد فَالْسُقَكُ بُرُواْ لَوْ وهَ تَكِيرِ خرور) كرنے كيے إلى الْأَرْضِ زين (ملك) من النَّاكُ بهت زياده ے قُوَّةً قوت الله كيا كَمْ يُروا وونيس و يمين الله كرالله كرالله الذِّي ووجس في خَلَقَهُمْ بيدا كيا أنيس هُو وو السَّدَلُ بهت زياده نَهُ هُم ان ہے اِ قُوْقًا قوت اِ و کانوا اور وہ تھے اِ بِالْلِمَا الاری آ توں کا ایکھی کوئی اٹکار کرتے اِ فاؤسکنا ہی ہم نے بھی اِ عَلَیْهِ هُو اِن م

| نَ ابُ عذاب الْخِذْي رسوانَى         | لِنُدِينِيُقَهُمْ تَاكِيمِ عِلَمَا مِن أَبِينِ عَلَمُ | نَ أَيَّا إِمِر ونول مِن الْمِيسَاتِ نحوست  | رِاعًا موا حَرْضَرًا تندويز (         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| رسوا كرنيوالا وكشيم اور وه           | ب اللَّغِرَةِ آخرت الخُنزي زياده                      | ك زندگ وكعكاب اور البته عذا                 | في من الْحَيَاوَةِ الدُّنْيَا وَيَا   |
| فَالْسُعَتِهُ اللهِ انهول نے پند کیا | فَهُكُ يُناهُمُ سُوجَم في راسته وكهايا أنيس           | مے والما اور رہے سود مود                    | لَا يُنْصُرُونَ مدونه كئ جائي         |
| وْنِ دَنْت يِمَانَكَ سزامِن جو       | صعِقَةُ وَكُمارُ الْعَنَابِ عَدَابِ الْهُ             | بهايت ي فَأَخَذَ تَهُمْ تُو أَنِينَ آكِرُا  | العكني اندهارهنا عكى الهدى            |
| المنتقون ده بربيز كارى كرتے تھے      | ن وولوگ جو امنوا ایمان لاے و اور کانو                 | تے) و نَجَعَيْنَا اور ہم نے بجالیا الّذِینَ | كَانُوْا يَكْسِبُونَ وهَ كَمَاتِ (كرت |

ویا کہ خدا کارسول بشر کیسے ہوسکتا ہے اگر خدا کو واقعی اینارسول بھیجنا تھا تو آسان ہے سی فرشتہ کو ہمیجناتم چونکہ فریقے نہیں بلکہ ہم ہی جیسے انسان ہواس لئے ہم پنہیں مانتے کہم کوخدانے بھیجاہے۔اس لئے تم اینے زعم کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہوہم ان کے ماننے کے لئے تیار نہیں۔ پھراللہ کے رسولوں نے جوعذاب کی و همکی دی تواس کے جواب میں کہا کہ ہم سے زیادہ کون زور آوراور توت والا ہے کہ جس سے ہم خوف کھائیں قوم عاد کے لوگ چونکہ برے جسیم اور تند ومند تھے تو انہوں نے اپنے بدن کی قوت پرغرور کیا اور پینی بگھارنے گئے کہ ہم سے زیادہ زور والا کون ہے۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہنادان اتنانہ مجھے کہ اللہ ان سے زیادہ قوت والا بجس نے انہیں پیدا کیا اور کے جان بوجھ کر اللہ کی نشانیوں کا انکار كرنے توان كغرورتو زنے كوالله نے اپنى مخلوق ميں سے ہوا كوان يرمسلط كرديا اورسات راتيس اورآ محد دن مسلسل موا كاطوفان جلتا ر ہااورسب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بیرتو ان کواس دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھناپڑااور آخرت کاعذاب اوررسوائی تو بہت بڑی چیز ہے جو نكسى ك ثال يل كا اور ندو مال كوئى مددكر ك كاية وانجام جواعادكا اورجوتوم ممودوالے تصان کی میر کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالی نے این پغیبری زبانی جوانبیس سیدهی راه بتائی اور نجات کاراسته دکھایا اس سے تو آ تکھیں بند کرلیں اور راوحق ہے اندھاہی رہنے کو بہند کیا۔ آخر الله تعالی نے ان کوان کی پسند کی ہوئی حالت میں جھوڑ دیا اور ان کا

تفسير وتشريح : گذشته آيات مين زمين و آسان کي پيدائش کا ذكر فرما كرحق تعالى كي وحدانيت والوهبيت براستدلال فرمايا كميا تفااور بتلایا گیاتھا کہ خدائی کے لائق وہ ہے کہ جس نے دودن کے وقفہ میں زمین اور دودن کے وقفہ میں زمین ہے متعلق تمام چیز وں کو پیدا کیااور کچر دودن کے وقفہ میں آ سانوں کو بیدا کیا گویا جیردن میں آ سانوں زمین اورزمین ہے متعلق چیزوں کو پیدا کر دیا اور مشرکین جن کوخدائی میں شریک اور حصد دار بناتے ہیں۔وہ نیایک ذرہ پیدا کرنے کا اختیار ركھتے ہیں ادر نداس عالم کی پیدائش اور نظام میں ان کا لیجھ دخل واختیار ہےتواس سے صاف معلوم ہوا کہ جوز مین وآسان کا خالق ہے وہی معبوداورال بھی ہے۔اب آ گان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وللقين فرمائي جاتى ہے كه بيد كفارومشركين أكرايسے واضح ولاكل سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں اور توحید و اسلام کی راہ سے اعراض ہی برتے ہیں اوراس بات کوہیں مانے کہ خدا اور معبود بس وہی ایک ہے جس نے بیاز مین اور ساری کا تنات بنائی ہے اور اپنی جہالت براصرار ہی کئے چلے جاتے ہیں تو فرماد یجئے كه بين تم كوآ گاه كرتا مول كه تمهارا انجام بهي عاد و ثمود وغيره اقوام معذبین کی طرح ہوسکتا ہے جن کے باس اللہ کے پیغمبرآئے اوران کو ماضى ومستنقبل كى بالتيس مجها كيس اوركونى جهت اوريبلونصيحت وفهمائش کانہیں چھوڑا اور انہوں نے یہی سمجھایا کہ ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت وبندگی مت کروجس کاجواب ان منکرین نے پیغمبرول کویہی

انجام یہ ہوا کہ بخت زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ سخت ہیبت ناک کڑک سنائی دی جس سے ان کے جگر کھٹ گئے اور سب اوند ھے منہ گرکر ہلاک ہو گئے اور سیاری آکڑ فول دم بھر میں جاتی رہی پھر خدا کی قد رت اور اس کی اہدا دو جمایت کا حال دیجھو کہ انہی بستیوں میں جولوگ ایمان لائے ۔ جنہوں نے اللہ کی وحدا نیت کو قبول کیا۔ اور اللہ کے رسول کو مان کر ان کا اتباع اختیار کیا اور تقوی و کہا ۔ اور اللہ کے رسول کو مان کر ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوی کی و کر ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوی کی د ندگی اختیار کی اختیار کیا۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوی کی د ندگی اختیار کیا۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوی کی د ندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچالیا اور نوی کی د ندگی اختیار کی دور آئی کے بھی شآئی۔

یہاں آیت میں جو بیفرمایا گیا فارسلنا علیہم ریحاً صرصواً فی ایام نحسات تو ہم نے ایک ہوائے تدایے دنوں میں بھیجی جو مخوس تھے۔تو شریعت اسلامیہ کے اصول کی بناپر جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے کوئی دن یارات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔تو یہاں قوم عادیر ہوا

کے طوفان کے ایام کو نحسات لیعنی منحوں فرمانے کا مطلب ہے ہے کہ بیدایام قوم عاو کے حق میں ان کی بدا محالیوں اور بدکر دار یوں کے سبب منحوں ہوگئے ہتے جس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ ایام سب کے لئے منحوں ہوں۔ کیونکہ یہی ایام قوم عاد کے ایما نداروں کے لئے باعث نجات تھا وران پراس طوفانی ہوا کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس لئے کسی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوں نہیں کہا جا سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ وہی ون یا رات کو اپنی ذات میں منحوں نہیں کہا جا حق میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی جد سے وہی دن رات حق میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہی دن رات اس کے لئے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ضروری تشریح کی گئی۔

الغرض يهال تك توعذاب د نيوى كاذ كرتفااب آ محيذاب آخرت كا ذكر ہے جس كا بيان انشاء الله اللّٰى آيابت ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

### دعا شيحئے

حق تعالی اپنے نصل وکرم سے ہم کو ہدایت کے داستہ پر متنقیم رکھیں اوراع راض من الحق سے بچا کیں اور جو تعلیمات و ہدایات ہم کو دسول الند صلی الند علیہ وکلے کے ذریعہ سے پینی ہیں ان پر ہم کو دل و جان سے مل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما کیں اور دین ہیں جت بازی سے ہم کو بچا کیں۔ اللہ تعالی اسلام اورایمان کی بدولت ہم کو دین و دنیا دونوں جہاں ہیں نجات و عافیت عطافر ما کیں اور دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے بالکلیہ بچا کیں۔ یا اللہ آپ نافر مانوں کی سنبیہ کے لئے گاہے بگاہے عذاب اور پکڑ کے نمونے دنیا ہیں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی نافر مانی سے باز آجا کیں اور صراط متنقیم کو اختیار کر لیں اورا بنی بدا ممالیوں کو ترک کر دیں اورا بنی اصلاح کرلیں۔ یا اللہ اب امت مسلمہ میں بھی مشکرات اور ممنوعات پھیلتے جا لیں اورا بنی بدا محارح کے دینی و دنیوی فتنے پیدا ہور ہے ہیں اور عافیت سلب ہوتی جارہی ہے۔

ر بے ہیں اور طرح طرح کے دینی و دنیوی فتنے پیدا ہور ہے ہیں اور عافیت سلب ہوتی جارہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو دین اسلام مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطافر ما تا کہ ہم کو دنیا و آخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آئیں۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَيْثُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَيُوْمَ بِحُشُرُ اَعُكَ آءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُ مُرِيُّوُ زَعُوْنَ ®حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وْهَاشِّهِمَ عَلَيْهِ ں دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کر کے لائے جاویں گے، پھروہ روکے جاتیں گے۔ یہاں تک کہ جس کان ادرآئکھیں اوراُن کی کھالیں اُن بران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔اور (اس ونت) وہ لوگ اپنے اعضا ہے کہیں گے کہتم نے ہارے خلاف کیول کواہی عَلَيْنَا ۚ قَالُوۤۤٱلۡطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ (اعضا) جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے کویائی دی جس نے ہر ( کویا) چیز کو کویائی دی، اور اُسی نے تم کو اوّل بار پیدا کیا تھا کے پاس بھرانا نے محتے ہو۔اورتم ( دنیامیں )اس بات سے تواہیے آپ کو چھیاہی نہ سکتے تھے کے تمہارے کان اورآ تکھیں اور کھالیز كِنْ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلُمُ كُتِنِرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي وکیئن تم اس گمان میں رہے کہ انڈ تعالیٰ کوتمہارے بہت ہے اعمال کی خبر بھی نہیں۔اورتمہارے اس گمان نے جو کہتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا كُمْرِ فَأَصْبَحْ تُمُرِّمِنَ الْخُسِيرِيُنَ ۖ فَإِنْ يَكُمْ بِرُوْا فَالتَّارُ مَثُوَّى لَهُ مُرِّ برباد کیا پھرتم (ابدی) خسارہ بیں پڑھئے۔ سو بیہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی اُن کا شمکانہ ہے نْتَعْنِتُوْا فَهَاهُمْ مِّنَ الْمُغْتِبِينَ ®وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَآءٍ فَرَيَّنُوْالَهُمْ ور اگر وہ عذر کرنا جا ہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے (ونیا میں) ان کیلئے پچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کرر کھے تھے بِينَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُرالْقُولُ فِي ٱمْرِحِ قَالْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن بوانہوں نے اُن کےا **ک**لے پچھلےاعمال ان کی نظر میں مستحسن کرر کھے تھےاوران کے خق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول بوراہو کرر ہاجوان سے پہلے الِعِنّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُرَكَأْنُوا خُسِيرِيْنَ ﴿ جن دانسان (کفار) ہوگذرہے ہیں ، بے شک دہ (سب) بھی خسارہ میں رہے۔

وَيُوْمَ اور جَس دِن أَيُحْتُو جُعْ مَعَ عَامِينَةِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَشُن إلى النّارِجَمْ كَا طرف فَهُمْ قووه أَيُوْدُونَ كُروه كُوه عَامِينَ كَ اللّهُ النّارِجَمْ كَا طرف فَهُمْ قووه أَيْوَدُعُونَ كُروه كُوه عَامِينَ كَان حَالَى النّافِي اللّهُ اللهُ اللهُ النّافِي اللهُ النّافِي اللهُ ا

| النطقيًا مِن كُويانَ دى اللهُ الله اللهُ الله اللهُ الله الله ا                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَقُلُ مَرُةٍ كُلُ بار و اور النَّهِ الى كَ طرف تُرْجَعُونَ ثم لوناتَ جاءَ كَ وَهَا اور جو كُنْتُو تَسْتَتَرُونَ ثم جهات سے                                       |
| اَنْ يَنْهُكُ كُ كُواى دي ع عَلَيْكُمْ م يرتبارك خلاف مَمْفَكُو تهارك كان وَلا اَبْصَادُكُو اور ند تبارى الحميس                                                   |
| وَلاجُلُودُكُو اورنتهارى علدي (كوشت بوست) ولكن اورتين (بكر) ظننتُهُ تم ني كمان كرياتها أنّ الله كدالله الايعالم نس جاما                                           |
| كَيْنِرُ ابه وَ مِنَاسَ عَلَيْنَ مَ رَتِهِ وَوْلِكُوْ ادراس طَكُكُو تهارا كمان الّذِي ووج طَنَنْتُو مَ نِ كمان كباتما                                             |
| بِرَيْكُوْ لي يرمد كارك معلق أرد كُوْ اللك كياتهين فأصبح تنو سوتم موسئ من على العنيدين خدر بانعال فال مراكر يصير فاومبركري                                        |
| فَالنَّاذُ نَوْجَهُم مَثُوًّى مُكانه لَهُ مِ مِن كِيكَ وَإِنْ العَاكم يَسْتَعْيَبُواد والْمَالِ فِي فَكَاهُمْ نَونده صِنَ عَ الْمُعْتَدِينَ مَالْ قول كَ عِلْمَال |
| وَقَيْتُ الرَّهِم نَ مَرْكَ لَهُ مُ الْكِيْمُ الْكِيْمُ قُونَ أَمْ مَحْهِم شِن فَرَيْنُو الْهُمْ تَوانبول نِ آراسة كردكما يان كيل ماجو بكن أيدينهم أسكا ع         |
| وَ اور كَاخَلْفُكُمْ جِو أَن كَ يَتِي وَحَقَّ اور بورا موكيا عَلَيْهِمُ ان بِر الْقَوْلُ قُول رَفَّ أَمُيد ان أمون بن قَلْخَلْتُ جُرَر جَيس                       |
| مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے قبل مِنَ الْبِعِنِ جَات مِن سے کی وَالْانِسِ اور انسان اِنْھُنْ بِنِک وہ کَانُوْا خَسِيرِ نِنَ خارہ پانے والے تھے                           |

وسيئے اورکسی کو جرات نہ ہوئی کہنسی کا سبب دریافت کرتا خود ہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے میرے ہننے کی وجہ وریافت نہیں کی صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ حضور کی ہنسی کا کیا سبب ہے؟ آب نے فر مایا کہ میں اس بات پر تعجب کر کے مسکر ایا کہ قیامت کے دن کا فربندہ اپنے رب سے جھڑ ہے گا اور کیے گا یروردگارتونے وعدہ کرلیا ہے کہ فلم نہ ہوگا ارشاد ہوگا بیشک ظلم نہ ہو گاتوبندہ کے گاکہ آج میں اینے خلاف سوائے اپی شہادت کے مسمسی کی شہادت قبول نہیں کر سکتا ارشاد ہوگا کہ کیا میری اور میرے ملائکہ کی شہاوت کافی نہیں۔ بندہ بار باراینی وہی بات کے جائے گا آخراس کے منہ برمہرنگا دی جائے گی اوراس کے اعضاءاور جوارح اس کی بداعمالیاں بیان کرنے لگیں ہے۔ جو میجھاس نے کیا ہوگا ایک ایک کر کے بیان کردیں مے پھر جب اس کامنہ کھلے گا تو وہ اینے اعضا ہے کیے گا کہ کم بختوتم پرخدا کی العنت تمهاري بي طرف سے تو ميں جھر رہا تھا (مسلم ونسائي وغیرہ) حضرت ابن عباسؓ ہے بیقول نقل کیا مکیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر معذرت کی۔ پھر جب اجازت ہوگی تو بولنے آئیس سے اور

تفسير وتشريح بمكذشته بات من عادوهمود نافر مان قومون كاذكر بهوا نتماكه وه ايني نا فرماني وسركشي اور تكذيب انبياء اور كفرو شرك كى بدولت اى دنيا بين كرفم أرعذاب موتين اوراين المال کی سزا میں تباہ و ہر باو ہوئیں۔اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جوسز اان کفار ومشرکین کولمی و وتو ملی ہی کیکن آخرت کی سزا جو کہیں زیادہ سخت اور سارے اہل محشر کی نظر میں ہونے کے باعث زیادہ رسواکن ہوگی اس کا حال ہلایا جاتا ہے كەللىد كے دشمنوں كو قيامت كے دن فرشتے جہنم كى طرف بنكاكر لے جائیں سے اور ان مجرموں کی ان سے جرموں کے مطابق الگ الگ جماعتیں بنا دی جا کیں گی اور پیسب جماعتیں ایک ووسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔ اور جب سب الحلے پچھلے جمع ہو جائیں کے تو فیصلہ اور عدالت کا کام شروع ہوگا برسش جرائم ہوگی تو وہ انکار کریں سے اعمال ناموں کی شہادت سلیم نہ کریں سے بردوسیوں اور کھروالوں کی مواہی کی بھی تکذیب کریں سے۔فرشتوں کی شہادت بھی ان کے لئے قابل قبول نہ ہوگی محاح کی حدیث ہے حضرت انس ا رادی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنس

جھٹڑ ہے کریں گے یہاں تک کہشرک اپنے شرک ہی ہے انکار کر جائیں گے اور جھوٹی قتمیں کھا جائیں گے آخران کی زبانیں بند ہو جائیں گی اورخود اعضائے بدن ان کے ہاتھ یاؤں آ ککھ کان ان کے افعال پرشہادت ویں سے پھر جب ان کا منہ کھول دیا جائے گا تووہ اپنے اعضاء ہے لانے لگیں گے آخر کارا نکار کے بعد اقرار ہوگا۔ اس کے متعلق یہاں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان مجرمین کے کان اور آئکھیں اور ان کی کھالیں ان پران کے اعمال کی گواہی دیں مے اور اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر این اعضاء سے کہیں سے کہم نے ہمارے خلاف میں کیوں موابی دی۔ ہم تو دنیا میں تمہارے ہی گئے سب بچھ کرتے تھے جب میں زبان سے انکار کررہا تھا تو تم پر کیا مصیبت پر ی تھی کہ خوائخواہ سب کچھ بتلانا شروع کر دیا۔ آخرید بولنائم کوکس نے سکھلایا؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ جس کی قدرت نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی قدرت دی آج اس نے ہم کوہمی کو یا کردیا اور بولنے کی قوت دی۔ اور نہ بولتے اور بتلاتے تو کیا کرتے جب وہ قادرمطلق بلوانا جاہے تو کس کی مجال ہے کہ نہ بولے۔ای قادرمطلق نے تم کواول بار پیدا کیا تھا اور ای کے یاس پھردوبارہ زندہ کر کے لائے محتے ہو۔ موتم اس کے مشریقے پس جوخدا ابیا قادراورعظیم الشان ہواس کےسامنےاس کے حکم پر ہم حق کو کیے چھیا کتے تھے۔ اس لئے ہم نے صاف صاف اور سچی کوائی وے دی۔ آ کے حق تعالی ان محکروں کو خطاب فرمائیں کے کہتم غیرول سے جھپ کر گناہ کرتے تھے بی خبرنگھی کہ خود اپنے ہاتھ یا وک بتلا دیں گے ان سے بھی پروہ کریں اور کرنامھی جاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی۔اصل میں تہارے طرزعمل سے بوں ظاہر ہوتا ہے کہ کو ماتم کو خدا تعالی کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا۔ بچھتے ہتھے کہ جو جا ہوکرتے رہوکون و مکیر بھال کرتا ہوگا۔ اگر بوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات ہے

باخبرہ اوراس کے ہاں ہمارا پورار یکارڈ موجود ہے تو ہرگز ایک شرارتیں نہ کرتے۔ تم کوتو یہی یقین تھا کہ اللہ تہاری بدا تمالیوں کوئیس جانتا اور تمہارے ای خیال نے جوتم نے اپنے رب کے متعلق کررکھا تھا تم کو تباہ کیا اور تم ابدی خیارہ اور نقصان میں پڑگئے اب صبر کرویا نہ کرہ ٹھکانا تمہارا یہی جہتم ہے۔ اب اگر گنا ہوں کی تم معافی چا ہوا ور کیسے ہی عذر معذرت کرویا خوشامہ در آمد کروسب بیکار ہاس کا وقت گیا آگے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں ان پرشیاطین تعینات سے کہ ان کو برے کام بھنے کر کے میں ان پرشیاطین تعینات سے کہ ان کو برے کام بھنے کر کے دکھا کیں اور تباہ کن ماضی اور مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے دکھا کی ان کے دلوں سامنے چش کریں اور بیشیطانوں کا تعینات کیا جاتا بھی ان کے دلوں سامنے چش کریں اور بیشیطانوں کا تعینات کیا جاتا بھی ان کے دلوں میں بری با تمیں رچا ویں اور ان کے دفیق میں بھی اللہ کا قول یعنی وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا۔ اور یقینا نی خیارہ میں دہے۔

اللہ تعالیٰ آخرت کے خسارہ ہے ہم سب کو بچا کیں۔ ایک حدیث میں جو حضرت معقل بن بیاڑے مروی ہے آخرت کے خسارہ سے بیخے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آ نے والا دن انسان کو بیدندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو بچھ تو میر سے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر مواہی دوں گا اس لئے اے انسان تھے چاہئے کہ میر سے ختم ہو نیا دوں گا اس لئے اے انسان تھے چاہئے کہ میر سے ختم ہو نیا ور چلا گیا تو پھر تو جھے بھی نی میں اس کی قیامت میں گواہی دوں۔ اور اگر میں ختم ہو گیا اور چلا گیا تو پھر تو جھے بھی نہ پائے گائی دن کی طرح ہر رابت بھی انسان کو بھی ندادی ہے۔ پائے گائی دن کی طرح ہر رابت بھی انسان کو بھی ندادی ہے۔ یا سے گائی دن کی طرح ہر رابت بھی انسان کو بھی ندادی ہے۔ اس کی غدار مکہ اور مشرین قرآن ورسالت کی غدمت اور اس آگی آبیات میں آئی دور سے میں ہوگا۔ ان کے اعراض عن الحق کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آبیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِاسْمَعُوا لِهِ ذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَكَمُ تَغُلِبُونَ ﴿ اور یہ کافر ہیہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر پیغیبر سنانے لگیس تو) اس کے پیج میں غل مجا دیا کرو، شایدتم ہی غالب رہو، فَلَنُذِنِيْقُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاعَنَ ايَّاشَدِيْكًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسُوَا الَّذِي كَانُوْا سو ہم۔ اِن کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، اور ان کو ان کے بُرے بُرے کاموں کی سزا دیں گے۔ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ آعْ كَآءِ اللَّهِ النَّارُ ۚ لَهُ مُرفِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ \* جَزَاءً يجي سزا ہے اللہ کے وشمنوں کی بعنی دوزخ، ان کيلئے وہاں جيشگی کا مقام ہوگا، اس بات کے بدلہ ہیں کہ وہ بِهَا كَانُوْا بِأَيْلِيِّنَا يَجْهَدُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا رَبُّنَا آرِنَا الْكَذَيْنِ ہاری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ بَعُعُلُهُمَا تَعُنَّ اَقْدَامِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿إِنَّ دکھا ویجئے جنہوں نے ہم کو ممراہ کیا تھا ہم اُن کو اپنے پیروں کے تلے مل ڈالیس تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے الَّذِينَ قَالُوارَتُنَا اللَّهُ ثُمِّ اسْتَقَامُوا تُتَأَرِّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِّكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا اقرار کرلیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر متعقیم رہے، اُن پر فرشتے اُتریں کے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم تَعَزَنُوْا وَٱبْشِرُوْا بِالْجِنَّاةِ الَّذِي كُنْنُمْ تُوْعَكُوْنَ® نَعَنُ أَوْلِيوْ كُنْهُمْ فِي الْحَيْوِقِ جنت (کے کینے) پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اور ہم تمہارے رفیق سے دُنیوی زندگی میں بھی الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي اَنْفُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكُونُ فُ اورآ خرت میں بھی رہیں گے،اورتمہارے لئے اس (جنت) میں جس چیز کوتمہاراجی جاہے گاموجود ہےاور نیزتمہارے لئے اس میں جو مانگو کے موجو دہے۔ ٮؙٚۯؙڰٞڞؚؽۼؘڡؙٚۅٛڔۣڗۜڿؚؽؠۣۄؘٛ مہلورمہمانی کے ہوگاغفور دحیم کی طرف ہے۔ وَقَالَ اوركِها | الَّذِيْنَ ان لوكول نے جو | كَفَدُوْ انهوں نے تفركيا | لانته مَعُوْاتم مت سُو | لِهٰذَا الْقُدْ الْنِ اس قرآن كو | وَالْغَوْا اور عَلْ مِياوَ فِينْ الْأَنْ مِنْ الْعُكُمُ شَايِدَكُمُ التَّغَيْلِيُونَ مَ عَالِبَ آجاءً فَلَنْ فِي يُقَنَّ بِسِ مَ ضرور عِكَما يَقِي الْكِنْ فِي كُورُوا ان لوكول كوجنهن في كفركيا (كافر) عَنَ ابَّالشَّكِ يْكَا تَحْت عذاب | وَلَنَعَيْزِ بِينَّهُ مُرْ اورهم أنين منرور بدله دينكه | اَنْهُواَ بدَرين | الَّذِي وه جو | كَانْوْا بِيحْه بِكُونَ وه كرتے تھے(اعمال) ذَلِكَ بِهِ إِجَزَآ فِبلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَمُن (مَعَ) النَّازُ جَبْم الهُنْ ان كَيْنُ فِيفَاس مِن ا دَارُ الْغُلُدِ بَيْقَى كاكم الْجَزَاءُ بلا

| بِمَا الكَاجِ كَانُوْ اووقِ يِالْيَنِ مَا مِن آجِلُ الكِرَانِ وَقَالَ اور كَيْنَ كُفُرُ وَا وولُو جَنُونَ فَكُريا (كافر)                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ربَتُنَا اے مارے رب اَرِنَا جمیں وکھا وے الگذین وہ دونوں اضَدَیٰ جنبوں نے مراہ کیا جمیں مِنَ الْجِنِ جَات می ے و اور                                      |
| الْإِنْسِ انسانوں جَعَدُهُوكَ الم ان دونوں كوؤاليس تَعَتَ على أَقْلُ المِنَا اللهِ فَاوَلَ لِيكُونَا تاكدو موں مِن على الْأَسْفَلِينَ احْبالَى وليل (جَع) |
| اِلَّ بِينَكَ الْكِيْنَ وه جنبول في قَالُو انهول في كما رَبُّنَا اللهُ مارارب الله الله عَلَى مُحر السَّقَالُمُواوه ابت قدم رب تَتَكُرُّلُ أَرْتَ بِن     |
| عَلَيْهِمُ ان رِ الْمَلَيِكَةُ فرشة الاَتَافَة اكرنة خوف كا ولاتَعَوْنُوا اورنمكن و ابْشِرُوا اورتم خور رمو يالْجنكة جنت الكّتي ووجو                      |
| كُنْنُدُ تُوْعَدُونَ تهين ومده دياجاتاما نَعُنُ بم أَوْلِينَوْ كُوْرِ تهار عالَى فِي الْعَيْوة وَمَل من الدُّنْيَادِيا وَفِي الْأَخِرَةِ الرآخت مِي       |
| وُلَكُون اور تبارے لئے فِیلها اس می مَانَتُ تَوَقی جو جامی الفُلكُ تبارے ول وَلَكُون اور تبارے لئے فِیلها آسی ماج                                         |
| تَكَ عُوْلَ مَ مَا عُوكَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَعْدُولِ بَصْفُ والله لَحِيدُم مريان                                                                      |

مجهرون اور محصول كى بعنبعنا بث سي كهال مغلوب بوعتى باتو کفار مکہنے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ نہ خود وہ قرآن کوسنیں سے نہ دوسروں کو سننے دیں سے اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور وغل کروسیٹیاں اور تالیاں بجاؤچنا نچہ کفار دین کی وتتمنی میں یہی کرتے تھے اور اس تدبیر کوایئے غلبہ کا باعث جانتے تصاور بیرحال كفار مكه بی كانبیس بلكه برجابل كافر كار باب كداس قرآن کا سننا احیمانہیں لگتا۔ای لئے اللہ تعالی نے کفار کی اس حالت کے برخلاف مومنوں کو حکم فرمایا ہے و اذاقری القوان فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جب قرآن يرُحا جائے تو غور سے سنواور خاموش رجو تا کہتم پر رحم کیا جائے ای لئے علاء نے لکھا ہے کہ سلمانوں کو جاہئے کہ تلاوت قرآن کے وقت غور وَفَكر كرے ول زم ركھے أكر كوئى ووسرا يرجتا ہوتو خاموشى اور ادب کے ساتھ سنے۔ کان لگائے رکھے۔ الی کوئی بات یا حرکت نه کرے کہ بڑھنے والے کے بڑھنے میں کوئی خرابی آئے اوراس کی توجه بيطيه اورمفتي أعظم باكتان حضرت مولانا مفتي محمد شفيع صاحب نورالله مرقده في اسموقع يراي تغيير مي لكها المناد ''کہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نبیت سے شوروغل کرتا تو كفركى علامت بهاور خاموش موكرسننا واجب اورايمان كي علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے الی صورت

تفسير وتشريح بحدشته آيات من كفار ومشركين كا حال ۔ قیامت کے روز بوقت حساب کتاب بیان فرمایا گیا تھا کہ جب محشر میں کفارایے جرائم کا زبان ہے انکار کریں مے اس وقت تھم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کئے تھے۔ چنانچہ ہرایک عضو مجرم کے خلاف تجی اور سیجے شهادت دے گا اور بالآ خر کفار ومشرکین کوایے جرائم کا اقرار کرنا یرے گا اور جہنم ان کا ٹھوکا نہ بنایا جائے گا۔اب آ کے ان آیات میں ا کفار مکدکا ایک طرزعمل بیان فرماکران کی فدمت کی جاتی ہے۔ کفار مكه في جب ديكها كرقر آن س كراوكول كدل ادهر تمنية بي اور ول متاثر ہوتے ہیں تو اس کی تدبیر کفار نے بین کالی اور آپس میں مط كيا كه جب رسول التصلي التُدعليه وسلم قرآن بيرُ ها كرين تواس وقت قرآن نه خود سنوا در رئیسی اور کو سننے دواس قند رشور وغل مجا و اور تالیاں اور سٹیاں بجاؤ کہ قرآن کی آ واز کسی کے کان میں وہنچنے ہی نہ یائے۔ جب قرآن لوگ نہ س سکیں سے توان کا میلان بھی اس طرف نه هوگااوراس طرح جماری بک بک مصحر آن کی آوازوب جائے گی۔اہل باطل کے پاس حق کے مقابلہ میں جب کوئی دلیل باتى نېيى رېتى اوران كواينى مغلوبىت نظر آتى بيت و دولوكول كوت ے رو کنے کے لئے جاہلانہ تدبیری کرتے ہیں اور پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حق کی آ واز ہی ندین سکے کیکن حق وصدافت کی کڑک

كطبقيض دهكيل دين تاكرانقام فيكر بمارادل ويجوشندابو غور سیجئے کہ وہی ممراه عوام جوآج دنیا میں اینے ممراه لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر تاج رہے ہیں کل جب قیامت میں اس تمرای کی سزامیں گرفتار ہوں ہے اور انہیں پہ چلے گا کہان کے رہنماؤں نے انہیں اس آ فت میں گرفتار كرايا ہے تو يبى عوام البيس كوسس مے اور جا بيں مے كہ وہ ان كے باتهدآ جائين تو بيرول للے روند واليس -اب يهال تك تو كفاركى برحالى اور بدانجامى ندكورهمى اوران كودعيد سنائى كئي تمي آسي اللهايمان کوان کی خوش انجامی کی بشارت دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوكول نے الله كواينارب كمااوراس كى ربوبيت اورالوبيت كاول سے اقرار کیا اور اس یقین واقرار ہے مرتے دم تک نہ ہے اس کے خلاف کوئی دوسراعقیدہ اختیار نہ کیا۔ جو چھے زبان سے کہاتھا اس کے مقتضا براعتقاد أادرعملا جرب اللدكي ربوبيت كالمدكاح بيجاناجو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لئے کیا۔ آیے رب كے عائد كئے ہوئے حقوق وفرائض كو مجما اوراداكيا۔ غرض ماسوا سے مند مور کرسید ھے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے راستہ بر <u> جلےا نے منتقیم الحال بندوں پرموت کے قریب اور قبر میں کہنچ کراور</u> اسكے بعد قبروں سے اٹھنے كے وقت اللہ كے فرشتے اتر تے ہیں جو مسكين وسلى ديية بين اور جنت كى بشارتس سنات بين اور كهت میں کدائے کا وڈرنے اور محبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دنیائے فانی كسب فكرة م ختم موسة اوركس آنے والى آفت كا انديشة بمي نبيس رہا۔اب ابدی طور پر ہرشم کی جسمانی وروحانی خوش اور عیش تمہارے لئے ہاور جنت کے جووعدے اللہ کے پیغیر کی زبانی کئے گئے تنے وہ ابتم سے پورے کئے جانے والے ہیں۔حدیث شریف میں ہے رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کے موس کی روح سے فرشتے کہتے ہیں کداے یاک روح جو یاک جسم میں می افتیارکر لی ہے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع ہیں ریڈ ہوکو کھولا جاتا ہے جس میں تر آن کی تلاوت ہور ہی ہواور ہوٹل والے خودا پنے دھندوں میں گئے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔اللہ تعالی سلمانوں کو ہدایت فرماویں کہ یا توانیسے مواقع میں تلاوت قرآن کے لئے ریڈ ہونہ کھولیں اور آگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چندمنٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہوکرسیں۔دوسروں کو بھی اس کام مند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہوکرسیس۔دوسروں کو بھی اس کام موقع ویں '۔

توظا ہر ہے کہ اس سے زیادہ براکام کونسا ہوگا خودنفیحت کی بات ندسنا دردوسرول كوبهى سننف ندد ماس للية كفاركوان كى اس حركت پر وعید سنائی جارہی ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔اوران کی اس بڈملی کا مزہ انہیں ضرور چھلا جائے گا۔ایسے دشمنان خدا کابدلہ جہم کی آگ ہے جس میں ان کے لئے بیکلی کا تھرہ اور وہ سداای میں رہیں سے اور بیسزا اس كابدله موكاكره وجان بوجه كراللدكي آيول كاا تكاركرت تعمقام نشانیاں ان سے بد کہدری تھیں کہ بیقر آن اللہ کا کلام ہے۔ بشرایسا کلام ہرگز نہیں بنا سکتا اور دل میں بیہ کفار بھی بہی سبجھتے تھے کیکن مند تعصب اورعناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ کفارجہم میں بتلائے عذاب موں کے تو انتہائی جمنجملا بداور جوش غضب میں یہی جابیں کے کوائے مراہ کرنے والاليدرون اور پيشواؤن اور فريب دين واليشياطين كواين قریب موجود یا نمیں تو اینے پیروں سے روند اور کیل کر رکھ دیں چنانچہ جہنمی دعا کریں مے کہ اے ہمارے رب ہم تو آفت اور مصيبت ميس تعين بي ليكن انسانون اورشياطين جنات مي ہے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کراس آفت میں گرفآر کرایا ہے ذراأنبيس مارے سامنے كرد يجئے كدان كوجم اسينے ياؤں تلے روند ڈالیں اور نہایت ذات وخواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے

تصفیک ای طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تہاری وحشت اور دہشت دور کرتے رہیں گے اور تمہاری 🛚 شفاعت اعزاز واکرام کا انتظام کریں گے یہاں تک کے نعمتوں والی جنت میں پہنچا دینے تک تم ہے الگ نہ ہوں گے اور جنت میں پہنچ کر جو پچھتم جا ہو گے تہیں ملے گا۔ جوخوا ہش ورغبت دل یا د نیوی زندگی میں بھی ایک قتم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جواللہ تعالیٰ 📗 زبان ہے کرو سے سب پچھ ملے گا۔اور بیمہمانی پیعطا اور بیانعام یہ ضیافت اس خدا کی طرف ہے ہوگی جوغفورالرحیم ہے جو بڑا بخشنے كرتے ہوں جوان كے شرح صدراورتسكين واطمينان كاموجب اوالا اور مبرياتي كرنے والا ہے جس كالطف وكرم اور بخشش ورحم بہت وسیع ہے۔ بیتو اہل ایمان کی تسلی وتسکین کا بیان ہوااس کے ا بعدان کواصل کام بعنی حسن اعمال کی طرف ترغیب ولائی جارہی <sup>ا</sup> ہے جس کابیان انشاء اللہ اللي آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

چل خدا کی مخشش انعام اوراس کی نعت کی طرف چل اس خدا کے یاں جو بچھ پر ناراض نہیں۔الحاصل موت کے وقت قبر میں قبر سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ ملائکہ رحمت مومن کے ساتھ رہیں گے اور ہر عبكه بشارتيس سناتے رہیں ہے۔ اور حضرت علامہ شبير احمر عثاثی نے تو بیابھی لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ متقین اور ابرار براس کے حکم سے ان کے دین اور دنیوی امور میں بہتری کی باتیں الہام ہوجاتا ہے جبیا کہ انہی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے مونین سے بیکہیں گے کہ ہم ونیا کی زندگانی میں بھی تمہارے رفیق اور ساتھی تھے۔ تہبیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے

### وعالشيحئ

الله تعالى نے ہم كو جو قرآن ياك كى دولت عطا فرمائى ہے اس كے حقوق كى ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فر مائیس اوراس کے خلاف چلنے اور قدم اٹھانے ہے ہم کو بحائيں۔

یا اللہ دنیا میں انسانوں اور شیطانوں کی مراہی سے ہماری کامل طور پر حفاظت فرمايية اورجم كواسلام اورايمان براستقامت نصيب فرمايية

باالله جميس بهمي ايينة ان مومن بندول ميں شامل فر ماليجئے جن ير ملائكه كانزول ہوگا اور جنت کی خوشخبری اور بیثارت سنیں ہے۔

یا اللہ اسے کرم سے ہمیں بھی مومنین کاملین کے طفیل میں ان کے ساتھ جنت کی مهماتی نصیب فرمایئے اوراینی مغفرت ورحمت سے نواز دیجئے ۔ آمین

وَاخِرُ دَعُوْيَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

جو بڑا صاحب نعیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے

### إِنَّكَ هُوَ السَّمِينَةُ الْعَلَيْمُ ۞

اَحْسَنُ بہترین اَ قُولًا قول اَ صِنَنْ اس سے جو ا دعاً بلائے الی الله الله کا طرف اِ وَعَیلَ اور عمل کرے اِ صَالِعًا اجھے لِمِهِ بْنَ مسلمانوں | وَ لَا تَسَنتُوى ادر برابرنبيں ہوتی | الْعَسَنَكَةُ نَتَی | وَلَا النَّهِ يَنْكُمُ اور نه مُرائی إِذْفَكُمْ دور كردي آبُ إِلِكُونَ السه جو إهى ووا أخسَنُ بهترين أَفِأَذُا تُوبِكا بِكَ الَّذِي ووجُونُ أَبَيْنَكُ آبج درميان أَوَ اور أبينهُ السهدرميان عَكَ اوَةٌ عدادت | كَانَتَهٔ محما كموه | وَرَكْ دوست | سَرَهِ يُحَدُّ قرابتَ (جَكُرى) | وَ مَا يُلقَثْهَا اورنبين ملق به | إلَّا محمر | الآيِ يْنَ ووجنهوں نے | حَه | فَأَسْتَكَعِيكُ تَوْبِنَاهُ عِاشِي | بِاللَّهِ اللَّهِ لَ إِنَّهُ مِينِكُ وه | هُوَ وهي السَّيهِ بنهُ سننه والا الْعَيلَيْمُ جاننه والا

میر وتشریخ بگذشته آیات میں کفار ومشرکین کے مقابلہ | بہترین مخص وہ ہے جوخو داللہ کا ہورہے اورخدا کے بندوں کوخدا ک طرف بلائے۔اس کی حکم برداری کا اعلان کرے۔اس کی پیندیدہ ا روش پر ہیلے اور دنیا کواس کی طرف آنے کی دعوت دے۔اس کا ۔ قول وقعل بندوں کوخدا کی طرف تھینچنے میںموثر ہو۔جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود بھی اس برعامل ہو۔خدا کی نسبت ا پنی بندگی اور فرمانبر داری کا اعلان کرنے ہے کسی موقع پراورکسی و و قت ناهیم کے اس کا طغرائے تو میت صرف مذہب اسلام ہواور ہر مشم کی ملکی اور قومی اور فرقه واران نسبتوں سے یکسو ہوکرائیے مسلم ۔ خالص ہونے کی منادی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو

میں ان مخصوص بندوں نیعنی اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے صرف ایک الله کی ربوبیت پراعتقاد جما کراینی استقامت کا مبوت دیا۔ ایسے بندوں کے لئے اللہ کے فرشتوں کی رفاقت و حمایت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری سنائی گئی تھی اور جنت جو دائمی آ رام و راحت اور چین وسکون کی جگه ہے اس کی بثارت دی گئی اب آ گے ان آ مات میں انہی اہل ایمان کے ایک اعلیٰ مقام اور بہترین عمل کا ذکر قرمایا جاتا ہے اوراس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ

كبا گرمين موذن موتا تو ميري آرز و پوري موجاتي \_اور مين رات کے نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تک و دو نہ کرتا میں نے سنا ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ سے تمین بارموذنوں کی بخشش کی دعا ماتکی (ابن کثیر) حضرت عائشہ صدیقة اور حضرت ابن عمر ففر ماتے ہیں کہ اس آیت میں موذنوں ك بقى تعريف ب كيونكداس كاحى على الصلواة كبنا خداك طرف بلانا ہے لیکن عام علمائے مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس آیت کامفہوم دعا الی اللہ عام ہے اور ہرواعی الی اللہ اس کے تحت ميس آجاتا بخواه وه حاكم عادل مويا فوجي مجابدمويا مدرسه كامعلم و مدرس ہو۔ یا واعظ ہو یا جینخ طریقت ہو یا دینی کتابوں کا مصنف و مولف ہو۔اس آیت سے نقبانے بینتیجہ نکالا ہے کہ بہترین قولی عبادت دعوت الى الله بى باوراس سے بعض علماء نے بيمى مرتب کیا ہے کہ دعوت الی اللّٰہ فرض ہے ورندا گریہ فرض نہ ہو بلکہ صرف نفل ہوتونفل کا فرض ہے بہتر ہونالا زم آتا ہے الغرض بد آیت صاف طاہر کر رہی ہے کہ دعوت ایمانی اور تبلیغ اعمال صالحدالله کی نظر میں بہت پہندیدہ ہے۔ کیکن داعی الی اللہ کے کئے بھی ایک شرط وعمل صالحا کی فرمائی سمنی ہے بعن جہاں ووسروں کو دعوت دی جائے وہاں اینے اعمال کوبھی صالحہ بنایا جائة اس آيت كا آخرى فقره وقال اننى من المسلمين اور کے کہ میں مسلمان مول بیظا مرکرر ہاہے کہ دائ الی اللہ کا طغرائے تومیت صرف اسلام اورمسلمان ہونا ہواور وہ اینے مسلم ہونے کی منادی کرے۔اس قرآتی ہدایت اور وصف کے خلاف آج امت مسلمه میں کہیں عربی اور غیر عربی کا دعویٰ بلند كيا جار ما بي تو كهيل يا كستاني اورغير با كستاني كايا برگالي سندهي پنجابی بلوچی اور دوسرے فرقہ واران نسبتوں کی طرف اینے کو منسوب کرنا فخرسمجھا جا رہا ہے جوسراسر قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔قرآن پیکہتاہے کہ ایک کلمہ کو کا طغرائے امتیاز''مسلمان'' ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام عالم کے اہل اسلام کو اس طغرائے امتیاز کواپنانے کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ ا بلائے جس کی دعوت دینے کے لئے خاتم الانبیاء نبی آخرالزمال محدرسول التدملي التدعليه وسلم كمر عبوئ يتصقوا أكر چه بدآيت و من احسن قولاً ممن دعآ الى الله و عمل صالحاً و قال اننى من المسلمين عام بيكن حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کواللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اس لئے سب سے اولی طور پراس آیت کے مصداق رسول اللہ صلی الله علیه وسکم ہوئے۔ پھر حضرات صحابہ کرام اس شرف سے متاز ہوئے۔ پھر درجہ بدرجہ آنے والے لوگوں کو یہ نیابت حاصل ہوئی۔اس آیت کی اہمیت کو سجھنے کے لئے اس ماحول کو بھی نظر میں رکھنا جا ہے جس ماحول میں کہ بیآ بت تازل ہوئی ہےاس وفت مكه كے حالات بيہ تھے كہ جو محض بھى اپنادين اسلام اور اپنے كو مسلمان ہونا ظاہر کرتا تو تکویا وہ اپنے کودشمنوں کے درمیان کھراہوا یا تا ان حالات میں فرمایا گیا کہ کمال درجہ کی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی توحیداور بندگی کی طرف خلق خدا کودعوت دے اور بے دھڑک اٹھ كركيج كهيش مسلمان مون اوراس دعوت الى الله ك كام كوكرت ہوئے اپناعمل اوراخلاق اتناصاف اور یا کیزہ رکھے کہ سی گواسلام اوراس کے علمبرواروں برحرف رکھنے کی مخبائش نہ ملے۔ یہاں آیت میں دعآ الی الله فرمایا ہے بعنی جواللہ کی طرف بلائے۔ ان طاہرالفاظ سے بعض علاء نے اشارہ اذان کی طرف سمجھا ہے اوراس سے عمل اذان کی فضیلت براستدلال کیا ہے تو اس میں شك نبيس كداذان جوالله كى طرف بلانے كى دعوت ہےاس كى فضیلت ای جکہ بالکل مسلم ہے۔احادیث میں موذن کے لئے بیہ بشارت آچکی ہے کہ اللہ نے اس کا گوشت بوست آگ برحرام کر ویا ہے۔ مکر بیفضیلت اس کے لئے ہے جواخلاص کے ساتھ اللہ کے کئے اذان دے۔ اجرت ومعاوضہ پیش نظر ندہو۔ یجے مسلم میں حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ قیامت کے دن موذن سب لوگوں سے زیادہ کمبی گردنوں والے ہوں سے ۔حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن ہوتا تو پھر <u>مجھے ج</u>ج وعمرے اور جہاد کی اتن زیادہ پرواہ ندرہتی۔(ابن کثیر)اورحضرت عمر ہے منقول ہے

طرح تم ہے برتا وُ کرنے لگے گا بلکہ ممکن ہے کہ پچھے دنوں کے بعد سے دل سے دوست بن جائے وشمنی اور عداوت کے خیالات میسر قلب سے نکل جائیں ہاں سی مخص کی طبیعت سانپ اور پچھوؤں کی طرح ہے کہ کوئی نرم خوئی اورخوش اخلاقی اس براٹر نہ کرے وہ دوسری بات ہے مکر ایسے افراد بہت مم ہوتے ہیں بہرحال دعوت الى الله كے منصب يرفائز ہونے والوں کو بہت زیادہ مبرو استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ یعنی بہت بڑا حوصلہ جا ہے کہ بری ہات سہار کر بھلائی سے جواب دے۔ بیا خلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے یہال سے بڑے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کومکتی ہے یہاں تک اس مقابل اور دشمن کے ساتھ معاملہ کر ناسکھلایا سی جوحس معامله اورخوش اخلاقی سے متاثر ہوسکتا ہو۔لیکن ایک دشمن وہ ہے جوکسی حال میں اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتائم کتنی ہی خوشا مدنری برتواس کا نصب العین یہی ہوکہتم کو ہر طرح نقصان پہنچائے تو ایسے کیے دشمن سے محفوظ رہنے کے کئے تدبیر آ کے تکفین فرمائی جاتی ہے۔ اور ہتلایا جاتا ہے کہ ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور عفوو درگز رے کامنہیں چاتا اوراس سے نیچنے کے لئے ایک ہی تدبیرے کہ خداو عدقدوں کی یناہ میں آ جاؤیدوہ مضبوط قلعہ ہے جہاں پرشیطان کی رسائی نہیں اگرتم واقعی اخلاص اور تضرع سے اللہ کو پکارو مے تو وہتم کو ضرور پناہ دے گا کیونکہ وہ ہرایک کی پکارسنتنا ہے اورخوب سنتنا ہے کہ س نے اس کو کتنے اخلاص اور تضرع سے بکاراہے۔ يهال ان آيات ميں جس حسن اخلاق کي تعليم دي گئي اس کي بہترین تفسیر ایک وہ واقعہ ہے جوامام احمد نے اپنی مندیس حضرت ابو ہرری اٹسے قتل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک للمخض نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی موجود می میں حضرت ابو بکر

شاعر شرق مرحوم علامه إقبال نے ای کے متعلق کیا خوب کہا ہے:۔ قوم ندہب سے ہے مدہب جونہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل الجم بھی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک بی سب کا نبی دین مجمی ایمان مجمی ایک حرم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک سیجھ بردی بات تھی ہوتے جومسلمان بھی ا یک فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پنینے کی یمی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو مجے دنیا سے مسلمان تابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں "دمسلم" موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہود یہ مسلماں ہیں! جنہیں و کھے کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم تشبحی سیجھ ہو بتاؤ تو مسلماں بھی ہو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کھے بھی پیغام محمر کا حمہیں یاس نہیں آ مے ایک سے دائی الی اللہ کو جس حسن و اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دی جاتی اور سمجھایا جاتا ہے کہ خوب سمجھ لونیکی بدی کے اور بدی کے برابرنہیں ہوسکتی۔ دونوں کی تا ثير جدام نه بالبذا أيك مسلم ومومن اورخصوصاً أيك داعي الى الله كا مسلك يدمونا جائے كه برائى كا جواب برائى سے نه وے بلکہ جہاں تک مخبائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے اس طرزعمل کے متیجہ میں سخت سے سخت وسمن بھی و وست ندیخ تا ہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک مجرے اور گرم جوش دوست کی

کیابی کہنااس لئے گوخطاب یہاں آپ کی طرف ہے مگر مقصود عام تعلیم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اس قرآنی اخلاق کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مظہر ہوکر چکے اور جدهر گئے غیر مسلموں کواپنے اخلاق سے متاثر کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں ہے کہ آج بھی وہی قرآن موجود ہے مگر اس وقت کا مسلمان قرآنی اخلاق سے اتنا دور ہوگیا ہے الا ماشاء اللہ کہ آج ہم اپنی برخلقی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ثابت ہو برخلقی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔

الغرض دعوت الى الله كى فضيلت كے ساتھ دائى الى الله كو جس حسن اخلاق كى ضرورت ہے اس كو بيان فرما كرآ گے جس الله عبارك و تعالى كى طرف بلايا جاتا ہے اس كى شان عظمت و قدرت اور وحدا نيت كو ظاہر فرمايا جاتا ہے جس كابيان الكى آيات ميں ان شاء الله آئندہ درس ميں ہوگا۔

### دعا ليجيح

حق تعالیٰ ہم کوبھی اورتمام امت مسلمہ کوقر آنی ہدایات وتعلیمات کواپنانے کی توفیق عطافر مائیں۔ حق تعالیٰ ہم کوبھی کسی نہ کسی ورجہ میں واعی الی اللہ کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعاوت عطافر مائیں ہم کوبھی یا اللہ اپنے راستہ پر چلنا نصیب فر مااور ساتھ ہی دوسروں کوبھی چلانا نصیب فرما۔

یااللہ جمیں قرآئی اخلاق سے مزین فرمااور شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرمااورا پنی پناہ میں داخل فرما۔ یا اللہ! سلف صالحین کے قرآئی اخلاق تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔ کیکن آج ہم اپنی بدخلقی اور بداعمالی سے بدنام کنندہ اسلام ثابت ہور ہے ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون ۔ یا اللہ ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حالت اس وقت قابل رحم ہے۔ آپ ہی کے فضل وکرم سے آپ ہی کی تائیدوتو فیق سے آپ ہی کی نصرت وحمایت سے ہماری حالت بدل سکتی ہے۔

یا اللہ ہم آپ کے کرم ورقم کے طالب ہیں۔ آپ ہی کی طرف رجوع ہو کرآپ سے ہدایت کے بھکاری ہیں۔ آپ ہی سے توفیق حسن کے خواستگار ہیں۔ آپ ہی ہماری مدد توفیق حسن کے خواستگار ہیں۔ آپ ہی ہندے ہیں۔ آپ کے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ آپ ہی ہماری مدد فرمائیں اور ہمارے مخصد ارمیں ڈو ہے ہوئے ہیڑ ہے کو پارلگادیں اور ہمیں پھرسے اسلام کا وفاد اراور جانثار بنادیں۔ آمین۔ وَالْجُودُ دُعُونًا اَنِ الْحَدُدُ بِلُورَتِ الْعَلَمِينَ کَ

## اور منجملہ اس کی (قدرت وتو حید کی) نشانیوں کے رات اور دن ہے اور سورج ہے اور جاند ہے، (پس) تم لوگ ندسورج کو سجدہ کرو اور نہ جاند کا وَاسْجُدُوْ اللَّهِ الَّذِي خَلْقَهُ كَانَ كُنُنُهُ إِيَّاهُ تَعَبُّدُوْنَ ۞فَإِن اسْتَكُبُرُوْا اور (صرف) اس خدا کو سجدہ کرد جس نے ان (سب) نشانیوں کو پیدا کیا اگرتم کو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریر غَالَّاذِيْنَ عِنْ لَا يَبِكَ يُسَبِّعُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِوَهُ مُرَلَا بِيَنْعُمُونَ ﴿ وَمِنْ تو جوفر شنے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب وروز اُس کی بیان کرتے ہیں اوروہ (اِس سے ذرا) نہیں اکتاتے۔اورمنجملہ اس کی (قدرت وتو حید کی ) أيتِهَ أَنَّكَ تُرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَأَذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمِآءِ اهْتَزَّتُ وَرَبِتُ إِنَّ الَّذِي نشانیوں کے ایک بیہے (کیامے مخاطب) توزمین کودیکھاہے کہ دبی دبائی پڑی ہے بھر جب ہم اس پر پائی برساتے ہیں تو وہ انجرتی ہے اور پھولتی ہے، (اس سے تابت ہوا کہ ) ٱخْيَاهَالْلُحْيِ الْمُؤْتَىٰ إِنَّاءُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ يُرُّ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وْنَ فِي أَلْيِنَا جس نے اس زمین کو زندہ کردیا وہی مردوں کو زندہ کردے گا، بیٹک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلاشبہ جولوگ ہماری آبھوں میں بہج روی کرتے ہیں لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ افْمَنْ يُلْقَى فِي التَّارِخُيْرٌ أَمُرْمُنْ يَأَتِّي أَمِنَّا يَوْمَ الْقِيمَةُ واعْمَلُوا مَأ وہ لوگ ہم رخفی نہیں ہیں،سوبھلا جوخض ناریں ڈالا جاوے وہ اچھاہے یادہ مخف جو قیامت کے روزامن وامان کے ساتھ ( جنت میں ) آئے ، جو جی جاہے کرلو، عُتُمُو اللَّهُ إِمَّا تَعُمُلُونَ بِصِيْرٌ ٥

### وہ تبہاراسب کیا ہواو مکھد ہاہے۔

كرنے سے مانع ہے۔ اور باوجود واضح دلائل كے توحيد اللي كي طرف آنائيس عاجة توندآ كي اينابي نقصان كريس محاللدكوان ک کیا برواہ ہوسکتی ہے جس کی بڑائی اور بزرگی اور عظمت اور جبروت کا بیرحال ہو کہ بے شار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اورسيح وتفذيس مين مشغول ريخ بين نتمهمي تتعكته بين اور نه بھی اکتاتے ہیں۔ تواپسے بزرگ اور مقدس فرشتوں کے سامنے يمشركين بواركيا چرائ اوران كاغروركيا چر بدخوائواه ی جموفی میخی کر کے اینا ہی نقصان کررہے ہیں۔آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کو دیکھو بے جاری کیسی حیب جاب ذلیل وخوار بوجھ میں دنی ہوئی بڑی رہتی ہے۔ خشکی کے وقت ہرطرف خاک اڑتی موئی نظر آتی ہے۔ نیکن جہاں آسانی بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھراس کی تروتازگی رونق اور ابھار قابل دید ہوجاتی ہے۔ کھیتیاں سبزے مماس پات کھل بھول وغیرہ اُگ آتے ہیں اور وہ ایک جیب اندازے اپنے سبزے کے ساتھ لہلہائے تی ہے۔ آخر بیانقلاب مس کے دست قدرت کے تصرف کا متیجہ ہے؟ جس خدانے اس مردہ زمین کوزندہ کر دیا کیاوہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوباره جان بیس ڈال سکتا۔ بے شک وہ سب پچھ کرسکتا ہے اس کی قدرت کے سامنے وئی مانع ومزاحم نہیں ۔ تو قدرت کی ان نشانیوں کو د کھے کر اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے اللہ کی آیات س کرمعی جولوگ مجروی ہے بازئیس آتے اورسید می سیدمی باتوں میں واہی تاہی شبہات کو پیدا کر کے میرهی بناتے ہیں یا خوائخواه توزمروز كران كامطلب غلط ليت بين يايونبي جموث موث کے عذر اور بہانے تراش کرآ بات اور احکام الہید کے مانے میں ہیر پھیر کرتے ہیں ایسی نیڑھی حال جلنے والوں کو اللہ خوب جانا ہاور خدا سے ان کی کوئی جال پوشیدہ نہیں جس وقت سامنے جائیں سے نتیجہ و کھے لیس سے فی الحال اس نے ڈھیل وے رکھی تفسير وتشريح بمكذشته آيات من دعوت الى الله كي فضيلت كے ساتھ داعى الى الله كوجس حسن اخلاق كى ضرورت ہاس كا بیان فرمایا حمیا تھا۔ اب یہاں سے آمے الله تعالی کی عظمت و وحدانيت اوربعث بعد الموت وغيره كابيان فرمايا جاتا ب\_ كوياس میں بیاشارہ بھی ہوگیا کہ ایک طرف خدا کے خصوص بندے این قول وتعل سے خدا کی طرف بلارہے ہیں اور دوسری جانب جاند سورج اورآ سان وزمين كاعظيم الشان تقم سوجنے اور يجھنے والوں كو اس خدائے واحدی طرف آنے کی دعوت دے رہاہے۔انسان کو عابة كدان تكوين نشانيول من الجهكرندره جائد بيس بهتى قویس انبی میں الجھ كرره مئى ہیں۔ بلكه لازم ہے كه اس لامحدود قدرت واليا مك كرسامة سرجه كالية جس كى سيسب نشانيال بی اورجس کے علم سے بینشانیاں بعنی دن رات اور جا نداور سورج ایک مقرره نظام می جکڑے ہوئے ہیں۔ توان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سورج اور جانداورون اور رات اس کی قدرت کاملہ کے ا نشانات ہیں رات کواس کے اندھےروں سمیت اور دن کواس کے اجالےسمیت ای نے بنایا ہے جو کے بعدد گرے آتے جاتے ً بیں چونکدآ سان اور زمین میں زیادہ خوبصورت اور منورسورج اور جا ند تھااس کئے اس خصوصیت سے اپنا مخلوق ہونا فرمایا اور فرمایا کہ اگر خدا کے بندے ہوتو سورج اور جیا ندے آھے ماتھا نہ ٹیکنا اس لئے کہ وہ کاون ہیں اور مخلوق محبدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی سجدہ ا کئے جانے کے لائق وہی ایک خدا ہے۔ جوسب کا خالق ہے پس تم صرف خدا کی عبادت کئے جاؤ سورج اور جاند وغیرہ کے بوجنے والے بھی زبان سے یہی کہتے ہتھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی رستش سے اللہ کی رستش ہے۔اس کے یہاں بتلا دیا حمیا کہ بد ا چزیں برستش کے لائق نہیں عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے جو الوك صرف اس كى عبادت نبيس كرت اورغروراور تكبرحق كے تبول

ہے کہ مجرم کو ایک دم نہیں بکڑتا۔ بیسب بہتے ہم مجمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اب جوتم ہاری سمجھ میں آئے کئے جاؤ۔ مگر بیاد رہ کہ کہ اب حرکات اس کی نظر میں ہیں۔ ایک دن ان کا اکٹھا خمیاز ہ بھکتنا پڑے گا اب خود سوچ لواور سمجھ لوکہ ایک فخف جو اپنی شرارتوں کی بدولت جملتی آگ میں کرے اور ایک جو اپنی شرافت اور سملامت روی کی بدولت ہمیشہ امن وجیمن ہے رہ دونوں میں کون بہتر ہے؟

ان آیات سے ایک بات بے ٹابت ہوئی جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ "سجدہ صرف تن تعالیٰ خالق کا تئات کا تق ہے اس کے سواکسی ستارے یا انسان وغیرہ کو بحدہ کرنا حرام ہے خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا تحف تعظیم و تکریم کی نیت سے دونوں صورتیں اب باجماع امت حرام ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جوعبادت کی نیت سے کسی کو بحدہ کر ہے گا وہ کا فرہو جاوے گا اور جس نے تحف تعظیم و تکریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کا فرند میں سال میں کے گرار تکا بحرام کا مجرم اور فاس کی ہا جائے گا۔ بحدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کسی امت و شریعت میں طال نہیں رہا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کسی امت و شریعت میں طال نہیں رہا کیونکہ وہ شرک میں واضل ہے اور شرک تمام شرائع انبیاء میں حرام رہا ہے البت

مسمسی کو تعظیماً سجدہ کرنا ہے جھپلی شریعتوں میں جائز تھا دنیا میں آنے ے میلے حضرت آ دم علیہ السلام نے لئے سب فرشتوں کو بحدہ تعظیمی كالحكم موار يوسف عليه السلام كوان كوالداور بهائيول في سجده كيا جس كا ذكر قرآن كريم ميس سورة يوسف ميس موجود بي مكر باتفاق فقهائ امت بيتكم ان شريعتول مين تعا-اسلام مين منسوخ قرارديا ميااورغيرالله كو تحده مطلقاً حرام قرارديا كيا"\_(معارف القرآن) افسوں ہے کہ بعض جاہل پیروں اور مربیدوں میں بیہجدہ بازی کی رسم اب بھی یائی جاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو بجدہ کرتا تو اس ملک یا کستان اور ہندوستان ہیں تو اکثر صاحبان نے دیکھاہی ہوگا۔ الثدنعالي جميس دين كي مجھاورفهم عطافر مائيس اور ہرطرح سے محرات من بياكردين خالص برجم كواستفامت نصيب فرما كيس-آمين-اب آھے قرآن کریم جوحق تعالیٰ تکیم وحمید کی طرف ہے نازل کیا ممیا ہے اس کی حقانیت اور شان عظمت کو بیان کیا جاتا ے جس کابیان انشاء الله الله آیات میں آئدہ درس میں ہوگا۔ ان تلاوت کرده آیات میں چونکه آیت مجده مجمی تلاوت کی حمیٰ ہے اس لئے پڑھنے اور سننے والوں پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے جس کواوا کرلیا جائے۔

### وعالتيجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ نفتل ہے ہم کوتو حید کی دولت عطافر مائی۔ یا اللہ ہمیں شب وروز اپنی عبادت اور اپنی پاکی و ہزائی ہیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اور قیامت و آخرت پر ہم کو ایسا یقین کامل نصیب فرما کہ ہم آخرت ہے کی لحی مافل نہ ہوں۔ یا اللہ اپنے کرم سے قیامت کے دن نار ہے ہم کو بچاہیے اور اپنی اس وامان والی جنت میں ہمیں داخل ہونا نصیب فرما ہے یا اللہ اہم کفاروشر کین کی احکایت وشکایت کریں جو قیامت و آخرت کے مشکر ہیں۔ اب تو ہمیں رونا بعض اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جود نیا میں من مائی اور دل چاہی زندگی بسر کرر ہے ہیں اور قیامت و آخرت سے ہمیں رونا بعض اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جود نیا میں من مائی اور دل چاہی زندگی بسر کرر ہے ہیں اور قیامت و آخرت سے بالکل بے پرواہ و کر ممنوعات و مشکرات شرعیہ میں گرفتار ہیں آپ کے احکام سے انجراف واعراض برت زمے ہیں۔
یا اللہ! اس عفلت و جہالت کو اہل اسلام سے دور فرما دے اور ہم کو اپنا و فا دار فرما نبر دار بندہ بن کر زندہ رہنا اور اس حالت پر مرنا نصیب فرما دے۔ آئی ۔
و اُخور دُعُونَا اُن الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ لَا اِنْدُولَا اِنْ الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ لَا اِنْدُولَا اِنْ الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ لَا اللہ اِنْدُّ اِنْ الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ لَا اللہ اِنْدُولَا اِنْ الْحَدُّ اَنْ الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ اِنْ الْحَدُّ الْحَ

# راہ نما اور شفاہے، اور جوابمان نہیں لاتے اُن کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے، بیلوگ (ایسے ہیں کہ کویا) ن أيعيْدِ ﴿ وَلَقَدُ الْكِيْنَامُوسَى الْكِيْدُ ہے ہیں۔ ادر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی سو اس میں بھی اختلاف ہوا، ادر اگر ا بالنَّدُكُر وكر قرآن)كا كَتَاجب البَالَيْكُمْ وه آيان ك باس کیا امین ہے الحکینیمہ حکمت والے السجینید سزاوار المکانیفکال نہیں کہا جاتا الک آپ کو لِل رسولوں كو امِنْ قَبْلِكَ آبِ سِيل إِنَّ مِينَك الرَّبِكَ آبُكارب الذُّو مَعْلِفِرَةٍ برى معنر اَلِينِير وردناك إ وَلَوْجَ عَلَيْنَهُ اور أكر بم بنات أس إ فَرْانًا قرآن كو التَجْيَديًّا جَى زبان كا القَالُوا تووه كت اللَّيْهُ أَنِّي آيتِينَ [ مَا تَعْجَمِينُ كيا جَي ( كتاب) [ وَعَرَيْنُ أور عربي (رسول) | قَالَ فرماوين

|                                       |                               |                                               | ِ ان كالول مِن وَقُورٌ مُرانَى وَ       |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ب فَأَخْتَلِفَ تَوَ اخْتُلاف كيا حميا | مُوْسَى مُونَى الْكِنْبُ كَاب | فَكُ الْمُنْكُ اور تحقق الم في وى             | نگان تی مکه بعیث در وا                  | من ہے ا          |
| ے لَقُضِني توفیملہ ہوچکا ہوتا         | بن دَیّک آپ کے رب کی طرف      | يك بات سكرقك بها مهريكل و                     | ل وَكُوْ اوراكُم لَا كَلِيكَةٌ نهوتِي ٱ | فِيْنُهُ اسْ مِر |
| ترة و من والن وال على من              | مِنهُ اس ے مریب               | وه لَيْفِي مِنْكَاتِيَّ صَرور ثَكُ مِن        | ) کے درمیان کو اِنگھٹے اور بیٹک         | بينههر ال        |
| فَعَلَيْهَا تو اس براس كا وبال        | ف اور جس أسام من ألى ك        | لَلِنَكُفُسِهِ تَو ابْنِي وَاتَ كَلِينًا وَمَ | ) عَمِلَ مُل كُ صَالِعًا اجْعِم أَ      | مَنْ جو۔جس       |
|                                       | رف والا للعبيد اس بندول       | كُ آپكارب إيفلكام مطنق ظلم كم                 | وَمَا اورَ مِينَ رَبِّهِ                |                  |

کی ہے لیکن منکرین نے اس کے جواب میں ہرطرح کی اذیت اورتكيفيں پہنچائيں۔ پھرجس طرح گذشتہ پینمبروں نے نختیوں یرصبر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کرتے رہے۔ متیجہ یمی ہوگا کہ بچھلوگ توبہ کر کے راہ راست برآ جا تیں گے اور کچھا بی مجروی اور ضد برقائم رہیں مے جوآ ب کی بات مان لیں سے اللہ تعالیٰ انہیں بخش و ہے گا کیونکہ و وغفور رحیم ہے اور جو نه مانے گاوہ سزایائے گا کیونکہ اللہ سز انجھی سخت دینے والا ہے۔ آ کے کفار مکہ کے ایک خاص حیلے بہانے کے متعلق بتلایا جاتا ے کہ جو رہے کہتے تھے کہ عربی پیٹیبر کامعجز ہ تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سواکسی اور زبان میں آتا۔ عربی تو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی مادری زبان ہے۔ یہ جوعربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو کیسے یقین کیا جائے کہ بیانہوں نے خودا بی طرف ہے نہیں گھڑ لیا (العیاذ باللہ تعالیٰ) ہاں اگر کسی دوسرى زبان مين جس كويتبيس جانة خدا كاكلام پيش كيا بوتا تو اس ونت مانا جا سکتا تھا کہ بیان کا اپنا بنایا ہوانہیں ہے۔اس کا جواب حق تعالیٰ کی طرف ہے دیا جاتا ہے کہ جھے ایک بات نہ مانتا ہوتو ہزار حیلے بہانے نگال سکتا ہےاب تو کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ عربی کے سوااور کسی زبان میں قر آن آتا تو ہم مان <u>لیتے</u> که به معجز و ہے کیکن فرض کرواگر ایبا ہوتا تو اس وفت ان کو بیہ اعتراض ہوتا کہ عربوں کے لئے عربی زبان میں بیکلام کیوں نہیں نازل کیا ممیا۔ بھلا بیکیسی بے جوڑ بات کہرسول عربی اور اس کی قوم جواولین مخاطب ہے عرب اور کتاب جیجی جائے ایس

تفسير وتشريح بمكذشتة يات مين ان لوكون كوجوالله كي نشانيان د كيه كراس كونبيس بهجيانية الله كي طرف دعوت دينے والول كى زبان ے آیات الہیبن کران کوئیس مانے اور سیدھی سادھی دین کی باتوں میں شک وشبہات کرتے ہیں اور عذر و بہانہ تراش کرا حکام خداوندی مانے سے انکار کرتے ہیں ان کو جملایا گیا تھا کہم جوجا ہے کئے جاؤ التدتمبار \_\_سبكام د كمحدر باب ايك دن ان كاخمياز واكتما بمكتنا بوكا اور یو چھا گیا تھا کہ بتلاؤ قیامت کے دن تارجہنم میں بڑنے والا اچھا ہے یا وہ جوخوش اور بے م ہو کرائن وامان حاصل کرنے والا ہے۔ اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ خواہ مخواہ ا بی تجروی ہے تھیجت کی بات میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور بھولی ہوئی نیک ہاتوں کے باد دلانے والے تذکرہ سے منہ موڑتے ہیں وہ بڑاغضب کررہے ہیں بیتذ کرہ تو ایک بڑی عزت اورشان والی کماب ہے جس کے پیچھے جھوٹ کہیں پھٹک بھی نہیں سکتا اور جس میں جھوٹ کی نسی طرف سے کوئی مخبائش ى نبيس تو ايس صاف واضح اور محكم كتاب كا انكار ايك احمق يا شرریآ دی کے سوا کوئی نہیں کرسکتا۔ بیہ کتاب تو اس کی اتاری ہوئی ہے جوساری حقیقتوں سے واقف اور تمام کا مالک ہے تو باطل کی کیا مجال ہے کہ جواس کتاب کے یاس بھی پھٹک سکے۔ آ کے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلی دی جاتی ہے کہ منکرین کا جومعالمہ آپ کے ساتھ ہے یہی روبہ ہرز مانے کے منکرین کا اینے پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ خیرخواہی ہیں جوان کوخلجان اور تر دد میں مبتلا کئے ہوئے ہے کہ ان کو عذاب كاليقين بينبيس آتا حالانكهوه فيصله ضرورواقع موكا اور اس فیصله کا حاصل پیہ ہے کہ جوکوئی احجما اور نیک کام کرتا ہے وہ اینے نفع کے لئے بعنی وہ اس کا نفع اور تواب یاوے گا اور جو مخص براكرتا ہاس كا وبال اس يريز كا اوراس كوسز ادى جائے گى الله ك بال بندول بركوني ظلم وستم نبيس كه و وسي كوناحق سزاد يك بلکہ جس کوسزادے گا وہ خوداس کے کرتو توں پردے گا پس اگر کسی کوسزاہے بچنا ہے تو وہ اپنی حالت درست کر کے نیج سکتا ہے۔ اب يهال ان آيات مي جويفرهايا كميا لا ياتيه الباطل من بين يديه والامن خلفه لعنى اسقرآن كريم ميس باطل يعنى غيرواتي بات ندال کے آمے کی طرف سے آستی ہے نداس کے پیچیے کی طرف ے اس میں صاف تصریح ہے کہ شیطان یا باطل کا کوئی تصرف اور تدبيراس كماب مين بيس چل عنى كدوه اس كماب ميس كمي بيشي يا كوئي تحریف کرسکے سی اہل باطل کی مجال نہیں کہ ساھنے آ کراس کتاب میں کوئی تغیریا تبدل کرسکے اور نداس کی بیجال ہے کہ پیچھے سے چھپ كراس كالفاظ يامعاني من تحريف اورالحادكر سك يعنى يدكتاب الله تعالى كرز ديك اليى باعزت اور باوقعت بكرنساس كالفاظ میں کی بیشی کی سی کوقدرت نے نیمعانی میں تحریف کر کے اس کے احکام بدل دینے کی مجال ہے جب بھی کسی بد بخت بلعون نے اس کا اراده کیا وه جمیشه رسوا اور ذکیل جوا۔ اور قرآن اس کی نایاک تدبیر و تحریف وغیرہ سے پاک رہا۔ دنیااس کا کھلا ہوامشاہدہ کرچکی ہے۔ الحمد للداس درس بر٢١٧ وال ياره حمة مواراب آئنده سے انشاءالله ۲۵ وال پاره شروع موگااب چونکه نیکی و بدی کا پورا بدله قیامت کے دن ملے گاتو کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت كب أو على السلطة أسحاى كاجواب ارشاد فرمايا كمياب جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكا\_ والخردعونا آن الحك ليلورب العليين

زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ علیں۔ تو منکرین ومعاندین کے بیلغوا وربیہود ہشبہات تو مجھی ختم نہ ہوں کے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہرایک آ دمی کرسکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اے او برایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو کیسی عجیب اور نافع ہدایات اور بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی ہے کہ ان کے قرنوں اور صدیوں کے روگ مٹا کرس طرح بھٹا چنگا کر ویتی ہے اور کیسی بدا خلاقیوں اور بد کردار یوں سے نکال کرحسن اخلاق اورنیکیوں اور بھلائیوں کی طرف لے آتی ہے۔اس پر بھی ان منکرین کواگر قرآن کی روشنی میں پچھے نظر نہیں آتا تواس میں قرآن کا کیا قصور ہے۔ان منکروں کو جا ہے کہ اپنی نگاہ کا ضعف وقصور محسوس كرك ابني آتكھول كاعلاج كريں جيسے كسي كو دور سے آ داز دی جائے تو وہ نہیں سنتا اور اگر سنے بھی تو اچھی طرح سجحتانہیں اس طرح منکرین قرآن بھی صدافت اور منبع صداقت سے اس قدر دور بڑے ہوئے ہیں کہت کی آ وازان کے دل کے کا نول تک نہیں چہنچی اور مجھی کچھ پہنچی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سبجھتے آ مے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تملی کے لئے فر مایا جاتا ہے کہ جیسے آج قرآن کے مانے اور بنہ ماننے والول میں اختلاف پڑر ہا ہے پہلے توریت کے متعلق جوحضرت موی علیه السلام پر نازل ہوئی تھی ایہا ہی اختلاف پڑچکا ہے بعض نے مانا بعض نے نہ مانا۔ پھرو کیولو کہ وہاں نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ہے بھی ان کے اختلافات سے متاثر نہ ہو جائے اور بیسب اختلافات محض اس وجہ سے ہیں کہ انہیں مہلت دی جا ربی ہے اورمہلت اس وجہ سے دی جا ربی ہے کہ بیاللہ تعالی یہلے ہی طے کر کیے ہیں کہ وہ کسی کو پورے طور پر اتمام حجت تے بہلے سزانہ دیں مے۔اگر خداتعالیٰ کابیتھم جاری نہو چکا ہوتا تو آب تک ان منکرین کے درمیان بھی کا فیصلہ کر دیا عمیا ہوتا اور یقیناً بیاوگ اس فیصله کی جانب سے بھی ایسے شک میں جتلا

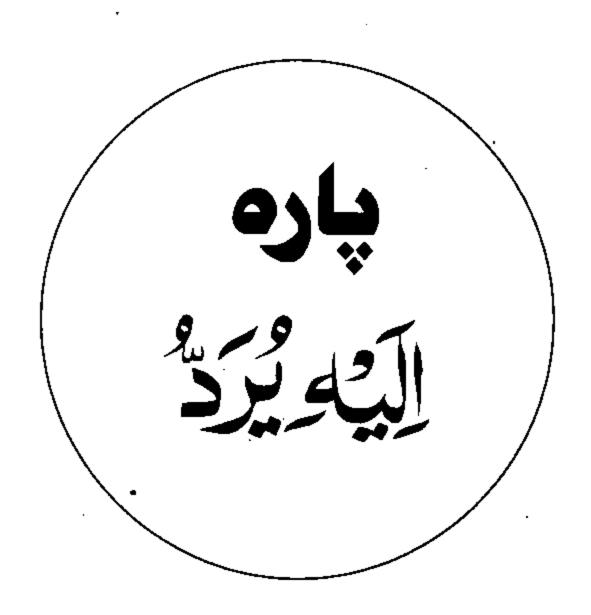

| اعُوذُ يالله مِنَ التَّيَظِن الرَّحِيْمِ إِنْسَدِ اللهِ الرَّخِلْن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّخِلْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّخِلْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ المَّامِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ المَّامِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ المَّامِ المَّامِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ المَامِنِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ الرَّعِمْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ الللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللمَّامِ المَامِيْمِ اللمَّامِ المَّلِمِيْمِ اللمَّامِ المَّلِمِ المَّامِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ اللمَّامِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِ المَامِيْمِ المُعْمِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِ المَامِيْمِ المَامِي المَامِي المَامِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المَامِي المَامِيْمِ المَامِي المَامِي المَامِي ا |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| البياء يُرِدُّ عِلْمُ السَّاعَة و مَا تَغْرَجُ مِنْ تُكُرْتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَغِلْمِنْ أَنْتَى وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| تیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جاسکتا ہے، اور کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلتا اور ندکسی عورت کو حمل رہتا ہے اور ندوہ بچ جنتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| تَضَعُ اللَّ بِعِلْمِهُ وَيُومُ بِنَادِيهِمُ إِنَّ ثُمُرِكا أَنَّ قَالُواۤ اذَنَّكَ مَامِنَا مِن شَجِميْدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| مريب ال كاطلاع سه والمنتقال ال (مشركين) كويلاك المير من يك كبال إلى و كميل كريم بال المي المي من (ال حقيد وكا) كولد والمبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| مَاكَانُوْ ايَكَ عُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوْ ا مَالَهُمْ مِنْ قِحِيْصٍ الْاينَ عُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَارِ الْخَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| اورجن جن کوراوک پہلے سے ایعنی دنیا میں ) پوجا کرتے تھوہ سب عائب ہوجادی محدور اوک بھولیس کے کمان کیلئے کہیں بھاؤ کی صورت نہیں آدی کا ترتی کی خواہش سے اس کا تی ٹیس بھرہ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| وَإِنْ مَتُهُ التَّكُوفُونُ قَنُوطُ ولَيِنَ اذَقُنْ رُحْمَهُ مِّتَّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّنَّهُ لَيقُولَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| اوراگراس کوکوئی تکلیف پہنچی ہے قامید ہراساں ہوجاتا ہے۔ اوراگرہم اس کوکی تکلیف کے بعد جوکہ اس پرواقع ہوئی تھی اپنی مہریانی کامرہ چکھادیے ہیں تو کہتا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| هْ ذَالِي وَمَا اَظُنَّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَيِنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي ٓ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَكَنُنِّ بَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ریتو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں تیامت کوآنے والانہیں خیال کرتا اور اگریس اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی کمیا تو میرے لئے اُس کے پاس بھی بہتری ہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| الَّذِيْنَ لَفُرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَتَهُ مُرْضَى عَذَابِ غَلِيْظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| سوہم ان منکرول کوان کے سب کر دار ضرور ہتلا دیں تے ،اوران کو سخت عذاب کا سزہ چکھاویں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| الَيْكِ اللَّالِي اللَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهِ عِلْمُ المَا عَدُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل |  |  |  |  |
| اَنْكُوْمِ السَّحَظَافِ وَالْمُعَلِينَ وَمَا نَتَعِلْ اورَيْس مالم مول ب مِن النَّى كوئي عرب وكالتَّخَةُ اورنده بحيثتي ب إلا تمر يعليه سسطم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| وَبُوْدَ اور جَس ون يُنَادِينِهُم وه يكار على أين كهال فيركاني ير شريك قالوا وه كبيل ك اذ تلك اطلاع ديدى بم في تخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| مَامِنَا نَبِس بَم ﴾ مِن شَجِهيْد كولَ شابد وصَلَ اور كهويا كيا عَنْهُ أن الله الكَانُوايَدُ عُونَ جوده بكارت تع مِن قَبْلُ ال عَنْهُ أن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| وَظُنُوا اور انبوں نے بھایا کا لَهُ نہیں ان کیلئے مِن مِجَیْصِ کوئی بچاؤ (خلاصی) لایکٹو نہیں تھکا الاِنسکان انسان مِن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| النَّهُ الْخَيْرِ بَعْلَا لَى النَّلِي النَّالِ مَنَهُ السَّلُ عَلَى النَّلُ عَلَى النَّلُولُ عَلَى النَّلُولُ النَّلُ عَلَى النَّلُولُ عَلَى النَّلُولُ النَّلُ عَلَى النَّلُ عَلَى النَّلُولُ النَّلُولُ عَلَى النَّلُولُ النَّلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ اللَّلُولُ النَّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْلِلْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْلُلْلُولُ اللَّلِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| لَذُفَذُ بِم بِكُما كِي اللهِ وَحَدُهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ |  |  |  |  |
| هذَالِيْ يرب الله ومَا الطُنُ اور مِن خيال أمين ركمنا السَّاعَة قيامت عَلَيْمَة قائم مون والى ولَيِن اور البنة أكر أجعت مجعلونايا مميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| الى رَبْى البيد بعلائى فَلَنْفَيْ فَيْ يَسِ مِ اللَّهِ عِنْدُهُ اللَّهِ عِنْدُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الله الله اللَّهُ فَلَنْفَيْ فَيْ يَسِهِم ضروراً كاه كردي ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوكول نَ تَفركيا كافر بِهَ أَعَيِد لُوا اس جونهول ن كيا(اعال) وكناز يُقتَفَ الدرالبة بم ضرور عِكما كي كياني المن سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| عَذَابِ الكه عذاب عَلَيْظ سخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

مشركين ونيامين جنهين خدا كاشريك بناكر يكارت تتع قيامت میں ان کا پتہ نہ ہوگا کہ وہ اینے پرستاروں کی مدد کوآئیں۔اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اس وفت غائب ہوجائیں کے اور وہ سمجھ لیس کے کہ خدائی سزا ہے بیخے ک اب کوئی سبیل نہیں اور گلوخلاصی کا اب کوئی ذریعیہ بیں۔ آخر آس تو ژکر بیٹے رہیں گے اور جن کی حمایت میں دنیا میں پیغیبروں سے لڑتے ہتھے قیامت میں ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار كرنے لگيں مے۔ آ گے كفروشرك كاايك براا ثرطبيعت انساني پر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو محص تو حیدوایمان سے بہرہ ہے اُس آ دمی کے اخلاق واعمال وعقا کدایسے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو سن حالت میں بعنی خواہ آرام ہو یا تنگی دونوں میں ترقی کی خواہش ہے اُس کا جی نہیں بھر تا اور یہ کمال حرص ہے۔ کہ کسی حد پر بھی پہنچ کراس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر بس <u>جلے</u> تو ساری دنیا کی دولت لے کراپنے گھر میں ڈال لے۔ بیرتو ایک کا فرو مشرک بددین بداخلاق بداعمال کی حالت بتلائی گئی جبکها سے سیجھیش وآ رام وتندرتی نصیب ہوتو مارے حص کے یہی حابتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے لیکن اگراس پر کوئی خاص حالت تنگی کی با افتاد پڑتا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اینے خلاف دیکھا تو اس وقت اس کا دل فورا آس تو ژکر بیٹھ جا تا ہے اور تاامید و ہراساں ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اسباب پر محدود ہوتی ہے۔اس قادر مطلق مسبب الاسباب پراعماد نہیں ركهتا كهجوجا بالواكسان ميس سلسله اسباب كوالث لميث كرركه دے۔ بیددوسری حالت بھی کافرومشرک کی بیان ہوئی۔ آ گے اس کی ایک تیسری حالت کابیان ہے کہ مایوی کے بعد اگر تکلیف یا مصیبت دور کرے خدا اپنی مبربانی سے پھرعیش و راحت کا سامان کر دے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی تھی۔

تفسير وتشريج: - كذشته آيات ميں بتلايا كيا تھا كەخداكے ہاں ظلم نہیں ہرآ دمی اینے عمل کوآخرت میں دیکھے لے گا اور جبیبا دنیا میں کرے گا وہیا ہی آخرت میں سامنے آئے گا۔ نہ کسی کی نیکی وہاں ضائع ہوگی۔ ندایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی ۔ تو جب کفار مکہ سے کہا جاتا کہ نیکی اور بدی کا پورا بدلہ قیامت میں مے گا۔ تو کفارا کٹرسوال کرتے کہ قیامت آئے گی کب؟ اس کا جواب ان آیات میں دیا جارہاہے کہ بیکوئی نہیں جانتا کہ قیامت كب آئے كى اس كاعلم صرف خدا كو ہے - كسى مخلوق كواس كاعلم مبیں۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت ہی کی کیا شخصیص ہے۔اللہ کاعلم تو ہرشے کومحیط ہے حتی کہ کوئی کھل اینے خول میں سے۔اور کوئی دانداہے خوشہ میں ہے اور کوئی میوہ اپنے غلاف سے باہر نہیں آتاجس کی خبر خدا کونہ ہو۔ نیز کسی عورت کو جومل رہتا ہے یا مسى ماده جانور كے پيد من جو بيدموجود ہے۔سب بجهالله كے علم ميں ہے اى طرح سمجھ لوكه موجوده دنیا كے نتيجه كے طور ير جوآ خرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خدا ہی کومعلوم ہے۔کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبرنہیں رکھتا۔ اور نداس کواس کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ضرورت تواس کی ہے کہ آ دمی قیامت کی خبراللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اوراس دن کی فکر کرے۔ آھے اس قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے فر مائے گا کہ د نیامیں تم نے جن کومیرا شریک قرار دے رکھا تھا اب ان کو بلاؤ کہتم کواس مصیبت ہے بچاویں ۔مشرکین جواب میں کہیں سے کہ اب تو ہم آپ ہے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس عقیدہ کامذی نہیں۔ یعنی اپنی غلطی سے ہم مقربیں۔ چونکہ وہاں سب حقائق منکشف ہوجائیں سے پس بیا قراریا تواضطراری ہوگا یا ممکن ہے اس سے پچھ تو تع مشرکین کونجات کی بھی ہو۔ تو

میری تذبیرلیافت اور نصلیت سے یونبی ہونا چاہئے تھا اور اب
عیش و آرام کے نشہ میں ایسا مخور ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کسی
مصیبت اور تکلیف پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے جھتا ہے کہ
بیشہ ای حالت میں رہوں گا اور یہاں تک پھولٹا اور بھولٹا ہے
کہ اس حالت میں اگر بھی قیامت کا نام من لیتا ہے تو کہتا ہے کہ
میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی کوئی ہونے والی چیز ہے۔ اور
فرض کروالی نوبت آئی گئی تب بھی مجھے یہی یقین ہے کہ وہاں
میر انجام بہتر ہوگا۔ اگر میں خدا کے نزد یک برا اور تا لائق
مور نے ساتھ یہاں میہ معاملہ ہے تو وہاں بھی بہی معاملہ میر سے
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس

اب یہاں یہ قابل غور ہے کہ یہ کافر وشرک اور ہے دین بدخلق انسان کی خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا ہیں اس کا دنیوی ترتی کی خواہش ہے جی نہیں بھرتا اور دن رات ترتی ترتی کی رہ اور ہو کی اس کا عین مقصود زندگی ہوتا ہے۔ آج کا فراور شرک اور ہو ین تو موں کا سامان عشرت دیکھ کرا کشر سلمانوں کی بھی رال نیکتی ہوں انہیں ہودی ورکھ کے مراک کشر سلمانوں کی بھی رال نیکتی ہوں انہیں ہودی کو ترقی کا معیار بچھ کھا ہے جس کا انہیں ہودی کو ترقی کا معیار بچھ کھا ہے جس کا حاصل فقط کمال حرص حب مال اور حب جاد ہے جب کہ شریعت نے ان چیزوں کی جڑ کا ہوی ہے۔ اب یہاں کوئی یہ کہ سکتا ہے کہ کیا اسلام اور علی اسلام دنیوی ترتی سے مافع ہیں۔ اور اگر مافع نہیں تو کھر دہ کوئی ترتی ہے جو اسلام کو مطلوب ہو اور جو شریعت میں محمود ہے کھر دہ کوئی ترتی ہے جو اسلام کو مطلوب ہو اور جو شریعت میں محمود ہے۔ اس کے جواب میں ایک مضمون " اسلام اور ترتی" معن سے ساملام میں ترتی کا الاقست مجد دالملة مولا نا تھا نوی کا فرمودہ ہے جو موقع کی مناسبت سے الاقست مجد دالملة مولا نا تھا نوی کا فرمودہ ہے جو موقع کی مناسبت سے الاقست میں دالمیا میں ترتی کا صحیح مفہوم اور اس سے حصول کا سے حصول کا سے حصول کا تھے معلوم ہوگا۔

### وعالشيجئ

حق تعالیٰ ہم کودین کی مجھوفہم کے ساتھ دین کاعلم نصیب فرما کیں اور ہم کوقر آن پاک کی بتلائی ہوئی ہمایات پڑھل پیرا ہونے ک توفیق نصیب فرما کیں۔ اس دنیا کی زندگی ہیں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی توفیق عطافر ما کیں اور کفار و مشرکین کی خصلت دنیوی حرص ہے ہم کو بچا کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کواپی نعتوں کاشکر گذار بندہ بنا کرزندہ رحیس اور اس پرموت نصیب فرما کیں۔ یااللہ! اب ہم کفاروشرکین کی حالت پر کہ دنیا کی ترقی اور حرص سے ان کادل بھی نہیں ہجرتا کیا حکایت اور شکایت کریں۔ ہم کورونا اب ان اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جنہوں نے مقصد حیا قدنیا ہی کی ترقی کو بنالیا ہے۔ جس کے سامنے نبطال کی پرواہ ہے نہ ترام کا خیال نہ فرائف کی اوا یکی ہے نہ ممنوعات سے اجتناب بس یہودونصار کی کی معاشرت کے دلدادہ ہورہ ہیں۔ مغربی ذہنیت سے دل وہ ماغ کو فرائف کی اوا یکی ہے نہ ہمنوعات سے اجتناب بس یہودونصار کی کی معاشرت کے دلدادہ ہورہ ہیں۔ مغربی ذہنیت سے دل وہ ماغ کو میا اللہ! ہم سوائے آپ کی ذات عالی کے اور کس سے آپ ہی سے فریاداور التجا ہے کہ است مسلمہ کو بھولا ہو اسبق پھریاد کر لینے کی تو آئی عطافر مادے اور صراط متنقیم پر آجانے اور اس پر قائم رہنے کی سعادت عطافر مادے۔ آئین و آئی عطافر مادے اور صراط متنقیم پر آجانے اور اس پر قائم رہنے کی سعادت عطافر مادے۔ آئین

# وَإِذَا انْعَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَا رِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَتُكُ الثَّرُوفَ لُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ قُلْ

ے مند موڑ لیتا ہے اور کروٹ چھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو خوب کبی چوڑی وعا کمیں کرتا ہے، آ ہے کہیئے

# تُمُرِانُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُمَّرًكُفَرُتُمَ مُنِ اَصَلَ مِمَنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ<sup>®</sup>

بھلا یہ ہو بتلاؤ کہ اگریقر آن خداکے بہاں ہے آیا ہو بھرتم اس کا کروا نکارسوا یسے خص سے زیادہ کون تنظمی میں ہو گاجو (حق سے )الیمی دوروراز مخالفت میں پڑا ہو۔ نَرِيُهِمُ الْيَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي النَّفْسِهِ مُرحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مُرَانَّهُ الْعَقُّ ٱولَهُ يَكُفِ بِرَبِّكَ اتَّهُ:

ہم عنقریب ان کواٹی نشانیاں ان کے گروونواح میں مجمی وکھادیں مے ،اورخودان کی ذات میں بھی یہاں تک کہان پر ظاہر ہوجادے کا کہوہ قر آن حق ہے، (تو) کیا آپ ہے رب کی

وَلِنَا اور جب النَّعَنَا بهم انعام كرتے بيں على الإنسان انسان پر اعْرُضَ وه مندموزلية إي وَنَا اور جل ليتاہے إيجابيه اپنا پہلو وَإِذَا اور جب مَنَهُ آلِكَ اللَّهُ مُناكًا فَذُوهُ مُمَا إِنَّو وعاوَلَ والله عَرِيْضِ لبي إجوزي قُلْ آبُ فرمادي الرَّيْنَةُ كياتم نه ويكعا لان كانَ أكر مو مِنْ ﴾ یعند الله الله کیال شُعَرُ مُر کَفَرَتُمُ یہ تم نے تفرکیاس ﴾ مَن کون ایضک برا مراہ مِسَنْ اس ہو الحو وہ فن مِ بُنقَاقِ مند | بَعِيْدٍ وُوروراز | سَنُرِيْهِمُ الْبِيّانَ بِم جلدوكها وين كه أنين إلى آيات | فِي الْأفَاقِ اطراف عالم مِن | وُ اور | فِي أَنْفُيهِهُ مَر ان كي ذات مِن حَتَّى بِهِال تَك السِّبَيِّنَ فاهر موجائه النَّا لَهُ اللَّهِ النَّا كُدوه الْعَقُ عِنْ الْوَلَوْ يَكُفِّ كَيا كافى نميس إبرَ بِلاَ آب كرب كيليم النَّا كروه عَلَى بِ-كَا كُلُ شَكَءِ برشَ مِنْ فِيمِينَدُ ثابِهِ الأخرب إدر كُمُو إِنْهَا فَهِ مِنْكُ وه ا فِي مِزيكةِ فنك مِن القِلَ الماقات ہے ارتيبيغر اينارب الكايادر كمو إلنه بينك ووا بكل شي وبرش برش برا فينظ اعام ك موت

تفسير وتشريح: \_ بيسوره حلم مسجدة كي آخري آيات بين \_ اميد هوت بهي درنبين آتي كيونكه اس كاتعلق قادر مطلق خدائ عمد شتہ آیات میں کفروشرک کی ندمت کے سلسلے میں شرک و کفر کا | ذوالجلال والا کرام سے تو ہے نہیں کہ اس کے دل کو اعانت طداوندی کی سہارا در تو ت ہو۔ادرا گر تکلیف ومصیبت کے بعد پھراس کوعیش وراحت مل جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بیاتو میرے کئے ہوتا ہی جا ہے تھا۔میری تدبیر میرا ہنراور میری لیا تت اس کو مقتضی تھی۔ایسے ہی انسان کے متعلق آ محے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسامخص اللہ کی تعمقوں ہے متمتع ہونے کے وقت تو منعم حقیقی کی حق شناسی اور شکر گذاری ہے اعراض کرتا ہے اور بالكل بے بروا ہوكرا دھرے كروث بدل ليتا ہے اور جب اس كو

ایک بزاا ترطبیعت انسانی پربیان فرمایا حمیا تھا اور بتلایا حمیا تھا کہ جو محص تو حیداورا بمان سے بے بہرہ ہے اس کے اخلاق ۔ اعمال اورعقا کدایے برے ہوتے ہیں کہ جب اسے عیش وآ رام وصحّت وتندرتي نصيب موتو بهى ونيوى حرص سياس كاپيين تبيس مجرتا اور دنیا کی ترقی کی خواہش سے اس کا جی تبیس بھرتا۔ بس حطے تو ساری دنیا کی دونت اینے پاس جمع کر لے۔اوراس پر جہال کوئی ا فهّا دیژی اور ظاہری اسباب اینے مخالف و تکھیے تو پھر مایوس اور نا

تکلیف چینچی ہے یا مصیبت پیش آتی ہے اور نعمت چھن جاتی ہے تو ظاہراسباب پرنظر کر کے اگر چہ دل کے اندر مایوی ہوتی ہے مگر اس حالت میں بھی بدحواس اور بریشان ہوکر دعا کے لئے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور بیرجزع وفزع کی راہ سے ہے نہ کہ معم کی طرف توجہ اور التجا کے طور پرتوبیا یت درجہ کی بصبری اور حبّ دنیا میں انہاک ہے۔غرض پیرمفاسد جواو پر ندکور ہوئے سب مفاسد کفرو شرک سے ہیں بخلاف ایمان کے کہ اس کے آثار ہیں حریص نہ ہونا۔ حالت امن اورعیش میں کفر اور كفران نعمت نه كرنا اور حالت ضرر اور تنتكی میں مایوی اور جزع فزع نه کرنا ۔غرض که انسانی کمزوری کا نقشته تعینج کر مفاسد کفرو شرک کی طرف او پر توجہ دلائی گئی تھی اب آ سے تنبیہ کی جاتی ہے که به کتاب جوتمهاری کمزوریون اور روحانی بیاریون برآگاه كرنے والى اورانجام كى طرف توجه ولانے والى ہے اگر خداك یاس سے آئی ہوجسیا کہ بیرواقع میں ہے اور پھرتم نے اس کونہ مانا۔اس کے دلائل حق کوشلیم نہ کیا۔اس کی خبروں پر یقین نہ کیا اس کی اعلی اور بیش قیمت نصائح و مدایات سے محررہ کرایی عاقبت کی فکرند کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے محے تو کیا اس سے بڑھ کر ممراہی نقصان اور خسارہ کچھاور ہوسکتا ہے۔آ مے بطور پیشین موئی کے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کے ووسرے ولائل وبراہین تو اپنی جگہ رہے۔ اب الله تعالی ان منكرول كوخود ان كى جانول مين اور ان كے جارول طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ تمونداور نثانیاں دکھلائیں گےجن سے قرآن اور حامل قرآن کی صدافت بالكل روز روش كى طرح أيحمول منظراً في كله مشخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمدعثاني نے يہال لكھا ہے كه وہ نمونے اور نشانيان وبي اسلام كعظيم الشان اورمحيرالعقول فتوحات بين جو

سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف ۔ اور قرآنی پیشگو ئیوں کے عین مطابق وتوع پذیر ہوئیں چنانچے معرکہ'' بدر'' میں کفار مکہ نے خودایی جانوں کے اندراور وفتح مکہ میں مرکز عرب کے اندر اورخلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر مینمونداپی آ تکھوں سے دیکھ لئے۔اور پہمی ممکن ہے کہ یراں'' آیات'' ے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جوغور کرنے والوں کوایے وجود میں اور اینے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سے حق تعالی کی وحدانیت وعظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تقدیق ہوتی ہے۔ حکمت خداکی ہزار ہا نشانیاں خودانسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں اس کی صنعت و یناوٹ اس کی ترکیب وجہلت اس کے جدا گاندا خلاق اور مختلف صورتیں اور رنگ وروپ آوازلہجہ وغیرہ اس کے خالق وصائع کی بہترین نشانیاں ہیں جو ہروقت اس کے سامنے ہیں بلکہ اس کی این ذات میں موجود ہیں ۔آ سے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کوفرض کر د کوئی نه مانے تو اسکیے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز بر کواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی کوائی کا ثبوت ملتا ہے ۔ سورۃ کے اخیر میں بتلایا گیا کہ بیر کفارومنکرین اس دھوکہ میں ہیں کہ بھی خدا کے سامنے جانا اور اس سے ملنانہیں ہے حالانکہ خدائے تعالی ہروقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی ونت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کرنہیں جاسکتے اگر مرنے کے بعدان کے بدن کے ذرات مٹی میں ال جائیں۔ یا یا فی میں بد جائيس يا موامين منتشر موجائيس تب بھی ایک ایک ذرہ پرائٹد کاعلم اورقدرت محيط ب\_ان كوجع كركازسرنوزنده كرديا جائيگا-يهال آيت بن جو بيفرمايا كيا واذا " انعمنا على الا نسان اعرض و نا بجانبه واذا مسه الشر فذوا دعآء عریص لین ایک بوین \_ ناشکر گذار کافرمشرک کی خصلت

بیان فرمائی گی کہ جب اللہ تعالی ایسے آدی کو فعمت عطا کرتے ہیں
تو وہ اللہ سے اور اللہ کے احکام سے مند موڑ لیتا ہے اور کروث
پھیر لیتا ہے جو انتہا درجہ کی ناشکری اور کفران فعمت ہے اور صالت
تنگی وضرر میں ایسے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو خوب کمی
چوڑی دعا کیں کرتا ہے ۔ یعنی مقصود ایک کا فرانسان کی خصلت کو
بیان کرنا ہے کہ جب حق تعالی کی طرف سے اس کوکوئی فعمت و
دولت مش عزت وصحت و عافیت ۔ فراوائی مال ودولت ملتی ہے تو
ان میں ایسا مگن اور مست ہو جاتا ہے کہ حق تعالی سے اس کی
غفلت اور بڑھ جاتی ہے اور منعم حقیقی سے اور دور ہو جاتا ہے اور
جب کوئی دکھ در در مصیبت یار نی خُم پیش آتا ہے تو اللہ تعالی سے
کہ چوڑی دعا کیس کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں ما نگنا
گی چوڑی دعا کیس کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیس ما نگنا
گرچہ فی نفسہ امر محمود و ستحسن ہے جسیا کہ احاد یہ صحیحہ میں دعا
گرچہ فی نفسہ امر محمود و ستحسن ہے جسیا کہ احاد یہ صحیحہ میں دعا
بار تکرار کرنا بہتر ہے ۔ لیکن یہاں آیت میں کا فرانسان کی جو

خدمت کی گئی ہے وہ در حقیقت طول دعا پر نہیں بلکہ اس کی اس خدموم خصلت پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کی ارزانی اور کشرت فرماویں تو تکبراور غرور میں مدہوش ہوجاوے اور جب مصیبت آ جائے تواہی دکھڑ الوگوں کے سامنے روتار ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ دکھڑ الوگوں کے سامنے روتار ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ وقت عام مسلمانوں میں الا ما شآء اللہ تو کس ورجہ میں نہیں بائی جاتی ؟ آگر پائی جاتی ہے تو کس ورجہ عبرت کی بات ہے کہ بائی جاتی ؟ آگر پائی جاتی ہے تو کس ورجہ عبرت کی بات ہے کہ کافروں او رشر کوں کی اس خدکورہ بدخصلت سے بھی آج کا کافروں او رشر کوں کی اس خدکورہ بدخصلت سے بھی آج کا کافرون او رشر کوں کی اس خدکورہ بدخصلت سے بھی آج کا مسلمان نہ نے سکالا ما شآء اللہ العاد باللہ تعالیٰ۔

الله تعالی ہماری حالت پر رحم فر مائیں اور ہمیں کفار ومشرکین کی خصلتوں سے نجات عطا فر ماکر اپنے محبوبین ومقبولین کی صفات محمودہ عطافر مائیں۔ آبین۔

الحمدالله الروس يرسوره حم مسجده كابيان فتم بوار

### وعالشيجئ

حق تعالی ہمیں دین کی سمجھ وقہم عطا فرما ئیں اور قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں۔

الله تعالی اپی رحمت ہے اور اپی قدرت ہے جمارے دین و دنیا کے معاملات کو درست وراست فرمائیں۔

اورا بنی شان رزاقی سے ہمارے رزق میں وسعت عطافر مائیں۔ بے دینوں کے اقتدا سے ہم کو بچائیں اورا پنی مرضیات والے طریقہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ آمین

والخرد عوما أن الحدد بلورت العليين

## كَ فُالنَّاكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَيُواكِحُ مُنْ الْوَحِيْدِ وَمُسْوَالِكُ مُنْكُونِهَا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بڑا مہر مان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

## ڂڂ۞۫عسق۞ڰذيك يُوجِي إلينك وإلى الَذِين مِن قَبْلِكُ اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ هِولَا

## مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلِّي الْعَظِيْمُ وَهُوَ الْعَلِّي الْعَظِيْمُ وَ

ای کاہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔

| الَّذِيْنَ وه جو | وَ إِلَى أور طرف | بالمرف     | ک آپ ک | الكا | ماتا ہے  | يُوْرِي دِي زر      | ىالمرح | كذلك               | ن   | ين_سين_قا | عَسَقَ  | ختد عارميم      |
|------------------|------------------|------------|--------|------|----------|---------------------|--------|--------------------|-----|-----------|---------|-----------------|
| وما ادر جو       | مالايت آسانون من | فِي النَّا | 2/5    | اكيك | لناح     | ا<br>ينهر حكمت والا |        | ئرزو<br>ئرزيز غالب |     | اللهالله  | ہے پہلے | مِنْ غَلِكَ آمِ |
|                  |                  | و و الا    | ر عظمت | أكظ  | ئ بلند ا | فعو اوروه العرلي    | ہمں و  | آرن <u>ض</u> زممن  | فيا |           |         |                 |

یقرآن پاک کی ۲۸ ویر سورة ہے مگر بحساب زول اس کا شار ۲۸ کھا ہے بعن ۸۸ سورتیں اس سے قبل تازل ہو چکی تغییں اور اس سورتیں اس کے بعد نازل ہو کئیں۔ اس سورة میں ۵۳ آیات ۵ رکوعات ۸۲۹ کلمات اور ۸۸۸ سروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورہ بھی کی ہے اس لئے اس میں بھی عقا کہ بی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جیسے تو حید ورسالت کا اثبات وین اسلام کی حقائیت آخرت کی زندگی کی کامیابی کے طریقے دنیا پرتی کے بدنیا کی کفر وشرک اور انکاری کا انجام آخرت کی جزا وسرا ایک مسلمان کی صفات اور ذمہ داری اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ جس سے دونوں جہاں میں کامیابی ہو وغیرہ کا بیان ہے۔ فلا صداس تمام سورہ کا بیہ ہے کہ اس میں الذعز وجل کی اعلی صفات کی طرف توجہ دلا کر خبر دار کیا گیا ہے کہ اس میں الذعز وجل کی اعلی صفات کی طرف توجہ دلا کر خبر دار کیا گیا ہے کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہوا وراس کی نا فرمانی اختیار نہ کرو۔ اللہ کے نہ مانے والے اس سے چھے ہوئے ہیں ہیں۔ وہ ان کی ساری با تیں سنتا ہے اور جانیا ہے اس لئے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جھے ہوئے ہیں ان کو پوری پوری سزا دےگا۔

تفسيروتشريح: الحمدالله اب ٢٥ وي ياره كي سوره شورى كا بيان شروع مور باساس ونتاس مورة كى جوابتدائى آيات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے سورہ کی وجہ تسمیہ مقام نزول خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں لفظ شور ی جس کے معنی مشورہ کے ہیں اس سورۃ کی ۱۳۸ ویں آیت میں آیا ہے جہاں اہل ایمان کی کھے صفات بیان کی گئی ہیں۔انہی میں \_ے ایک صفت و امر هم شوری بینهم فرمائی می یعنی مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں اس لئے علامت کے طور براس سورہ کا نام شوری قرار پایا۔ بیسورہ بھی تکی ہے اوراس دور میں نازل ہوئی جبکہ مادی حیثیت سے مسلمان بہت کمزور تھے۔ کفاری ظلم وزیادتی کے شکار بے ہوئے تھے۔ بیان سات سورتوں میں سے جو طم سے شروع ہوتی ہیں تیسری سورة ہے۔ طم سے شروع ہونے والی سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے كرة تخضرت صلى الله عليه وسكم في ارشاد فرمايا كر حدم سات بين اورجہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر خم جہنم کے سی ایک دروازہ ربہوگی اور کمے کی کہ یااللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھ برایمان لایا اس کواس دروازہ سے داخل نہ کیجیو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بهلا ببیشا وه انتهائی گمرابی میں پینس گیا۔ قرآن کریم ایک سوثی ہے۔ اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے ترازو کی مانند ہے جواہے مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور منہ مانگی مرادیں یا کمیں گے اور جو دنیا میں اس کا انکار کریں گے ان کا انجام برا ہو گا۔افسوس کہانسان دنیا میں مال ودولت برمغرور ہوجا تا ہے اور اس كے حاصل كرنے كے لئے ظلم وستم پراتر آتا ہے۔ يادر كھو انسان پر جومصیبت آتی ہے وہ اس کے برے کرتو توں کی وجہ ے آتی ہے اور بہت سی خطاؤں کوتو الله تعالی معاف کرتا رہتا ہے۔ورنہ بالکل تابی کھیل جائے اس لئے انسانوں کو جائے کہ توبه كريں اور ايمان لا كرخداكى حمايت ميں آجا كيں۔اوراس طرح سزاہے نج جائیں۔ونیا میں کیا دھراہے۔ونیا کی چیزیں عارضی وفائی دنیاہی تک ہیں اور خدا کے یہاں آخرت کی دولت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور وہ انہی کونصیب ہوگی۔ جو دنیا میں ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں سے جو گناہوں اور بے حیائیوں کی باتوں سے علیحدہ رہنے والے ہوں۔جوایے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ جب سی يرغصه بول تومعذرت يرمعاني دينے والے بول .. اپني نمازول کو با قاعدہ ادا کرتے ہوں۔ اور ان کے کام آپس میس مشورہ سے ہوتے ہوں اور جو پچھانہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خدا کے لئے خرچ کرتے ہوں۔اورجن کی بیحالت ہے کہ جب ان یر زیادتی ہوتو وہ صرف انتقام لے لیتے ہیں اور زیادتی نہیں كرتے۔ايسےلوگوں كے لئے خدا كے پہال دائمي لعتيں ہيں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جولوگوں برظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں ایسے مراہ لوگ کوئی اپنا حامی اور سر پرست نہ یا ئیں گے اور جب رہنم میں عذاب کا معائنہ کریں محتو غایت ببسی اور بے کسی سے تباہ حال ہوں سے اخیر میں سمجھایا گیا کہ اے انسانو! دیکھواللہ تعالیٰ تمہاری خیرخواہی ہے کہتے ہیں کہتم کھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ کے ذمہ ان منکرین و مکذبین کوز بردی راہ راست برلانانبيل . آپ كا كام فقط تبليغ كروينا اور سمحمنا وينا ہے۔ مید نیا امتحان کی جگہ ہے یہاں لوگ مختلف طریقے اختیار كرتے رہيں كے اوران سب كا فيصله مرنے كے بعد اللہ تعالىٰ کے یہاں ہوگا جہاں سب جمع ہوں کے اورسب کے اعمال کی جائج پڑتال ہوگی کچھلوگ جنت میں اور پچھلوگ اینے عملوں کی بدولت دوزخ میں جائیں سے اللہ کے لئے بیہ ممکن تھا کہ وہ تمام انسانوں کوایک ہی امت بنادیتالیکن اللہ تعالیٰ کو بیمنظور ہوا کہ انسانوں کا دنیا میں امتحان لیا جائے۔ اور ان میں ہے جو کامیاب ہوں انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اور جوامتحان میں نا کام رہ جائیں انہیں سزا دی جائے۔اگر انسان غور کرے تو الله كا پيچانتا كوئى مشكل نہيں خود آسان اور زمين اس كے ايك ہونے پر گواہ ہیں اور ان کے سارے خز انوں کی تنجیاں اس کے یاں ہیں وہ اپنی حکمت ہے جس کو جنتنا جا ہے عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے لئے دنیا میں اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے۔ اور ای کوتمام انبیاءاور پینمبرسکھاتے اور سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے اس وین کومضبوطی سے پکڑنا اوراس پر قائم رہنا جا ہے اوراس میں پھوٹ اور اختلاف نہ ڈالنا جاہئے۔ دین اتفاق کے كئة آيا ہے۔ليكن انسان اپني غلط خوامشوں اور جذبات كا غلط شکار ہوکراس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔جنہیں پہلے اللہ کی کتاب مل چکی ہے۔ وہ دنیا کے جمیروں میں پھنس کراس کو بھلا بیضے۔اب بیقر آن آخری کتاب ہےاوراس میں محدرسول اللہ کو ارشاد ہے کہ آپ تمام انسانوں کواصلی دین کی طرف دعوت دیں اورخود بھی اس برچل کر اور عمل کر کے لوگوں کے لئے مثال قائم كريں۔اس كے بعد جونہ مانے اس كے لئے الله كاعذاب تيار ہے۔ دنیا آخر فنا ہو جائے گی اور قیامت ضرور آئے گی جواس کو تعروعنا داورظلم وفسا دكوج مور واورايين برورد كاركى بات مانوبل اس کے کہ خدا کی جانب سے وہ دن آئے کہ جس سے نہ ہناممکن ہوگا اور نہ کوئی پناہ مل سکے گی اور نہ کوئی تمہارے بارے میں خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔خلاصہ بیر کہ ساراز وراس پر ہے كەلىندىرايمان لاؤرسول الله كے كہنے برچلو\_قرآن تكيم كى بتلائی ہوئی ہدایات کی روشن میں اپنی زندگی گزارو۔ بدہےخلاصہ اس بوری سورة کے مضامین کا جس کی تفصیلات انشاء الله آئندہ ورسوں میں سامنے آئیں گی۔اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورة كا بنداحروف مقطعات معسق يے فرمائي كئي حروف مقطعات کے متعلق گذشتہ سورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا جا ہے کہ بیاسرارالہی میں سے ہیں اور ان کے حصی وقیقی مطلب کاعلم الله تعالی بی کوے یا الله تعالی کے بتلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ کفار مکہ کو اس بات ے بڑاتعجب تھا کہ قرآن کریم اللد تعالیٰ کی طرف ہے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم يروحي كياجاتا ہے كيونكه ان كے نزديك بيه بات نئ اور عجیب سی تقی۔ جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرمات كرميخدا كاكلام بجومي حميس سنار بابهون تو كفار تعجب كرتے كديد بات كيے مان لى جائے -كيا خداان كے پاس أتا ہے؟ یابیضداکے پاس جاتے ہیں؟ یاان کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ بہرحال ان كاخيال تھا كدييزالى بات ہے۔سورة كى ابتداای ارشادے ہوتی ہے کہ بیکوئی نرالی بات نہیں ہے بلکہ محمد صلی الله علیه وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ورسول آئے ہیں ان سب کوبھی خدا کی طرف ہے ایسی ہی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔تو اگرچہ خطاب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ

جس طرح آپ برقرآن کی وجی نازل ہوتی ہے اس طرح ہے آپ سے پہلے پیغمبروں پر بذریعہ وحی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک وتعالیٰ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں مگر دراصل کفارکوسنایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی مدایت و رہنمائی کے لئے اپنے کسی خاص بندہ کوچن لیتا ہے تو اس میں کسی کے اللہ کے باس آنے یا اس کے باس کسی کے جانے کا سوال پیدانہیں ہوتا بلکدائی حکمت سے اللہ تعالی اس کام کے لئے '' وحی'' کا طریقته اختیار فرماتے ہیں۔حضرت حارث بن ہشامؓ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عصوال كيا كه آب پروحى كس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھی تو مھنٹی کی سیمسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پرٹی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو پچھے کہا گیا وہ سب یا دہوتا ہے اور بھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے۔ مجھے باتیں کرتا ہے اورجو وہ کہتا ہے میں اسے یا در کھ لیتا ہوں۔حضرت عائشہ صدیقة قرماتی ہیں کہ بخت جاڑوں کے ایام میں بھی جب آپ پروحی اتر تی تھی تو شدت وی سے آپ بیند بیدند ہو جاتے سے یہاں تک کہ پیشانی مبارک ہے پسیندی بوندیں میکنے گئی تھیں۔الغرض یہاں بتلاياهميا كهجس طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم پروحي نازل ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالی ان پیغیبروں پر کہ جوآب سے سلے ہو کی جی جی جارہا ہے اور اس اللہ زبردست حکمت والے کی شان پیہے کہاس کی ہیں وہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔ اب آ مے حق تعالی کی عظمت شان کوظا ہر کیا گیا ہے جس کا بيان ان شاءالله اللي آيات ميس آئنده درس ميس هوگا ـ

وعالم يجيئ : الله! السورة مين جومومنين صالحين كى صفات بتلائي من وه التي رحمت سے جم سب كونصيب فرماسية اوركسي صفت سے اسپنے كرم سے محروم ندفر ماسية ـ وَالْخِرُدُ عُوْنَا أَنِ الْحُدُلُ لِلْهُ رَبِّ الْعُلْمِينَ

## تَكَادُ التَّهُوٰتُ بَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمُلَلِّكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ کچھ بعید میں کہ آسان اپنے اوپر سے مجت پڑی اور فرشتے اپنے رب کی تعید کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے معافی ما تکتے ہیں فِ الْأَرْضِ ٱلْآلِكَ اللهَ هُو الْعَفَوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَالْإِنْ إِنَّ الْخَذَرُ وَامِنْ دُونِيَهِ أَوْلِياءَ الله خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار وے رکھے ہیں ظُّ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ ٱوْحَنْنَا اِلنَّكَ قُرْانًا عَرَبِتًا لِتُنْذِرَ القدان کود کھے بھال رہا ہے اور آپ کوان پرکوئی اختیار نیس دیا گیاہے۔اورہم نے ای طرح آپ پر قرآن مربی کے ذریعہ ہے از ل کیا ہے تا کہ آپ (سب سے پہلے) أَمِّ الْقُرَاكِي وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنْذِرَيُومُ الْجَمْعِ لَارْتِبَ فِيْ الْحُرْفِقُ فِي الْجَنَاةِ وَفَرِيَقَ فِي کے رہنے والول کواور جولوگ اس کے آس پاس ہیں ان کوڈرا کمیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا کمیں جس میں ذرا شک نہیں ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اورا یک دوزے میں ہوگا۔ السّعِيْرِ وَلَوْ شَأْءُ اللَّهُ تَجْعَلُهُ مُرَامَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحَمَتِهُ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرلیتا ہے، وَالظُّلِمُونَ مَا لَهُ مُرْمِنَ قُرْكِ وَلَانْصِيْرٍ آمِراتَّخَازُهُ امِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَآءٌ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ اور ظالموں کا (قیامت کے روز) کوئی حامی مددگار نہیں۔ کیاان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں سواللہ ہی کارساز ہے وَهُو يُحْمِي الْمُوثَىٰ وَهُوعَلَى كُلِّ شَكَي إِ قُلِ يُرُقُّ اوروہی مردول کوزندہ کرے گا، اوروہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ا التكملونُ آسانوں (جمع) يَتَفَطَّرُنَ مِهِت رِبْينِ مِنْ فَوْقِقِنَ ان كه اور ہے | وَالْمُلَيْكَةُ اور فرشتے | يُسَرَبَّمُونَ تَسْبِعَ كر | لِمَنْ اللَّهُ عِيرًا فِي الأَرْضِ زَمِن مِن | الأَلاياد رَمُو ، اللهُ مِتَكَ الله | هُوَ وه. وي الْعَكُوْرُ بَخَشُهُ والا الرَّحِينُةُ مهربان | وَالْأَنْ بِنَ اورجولوك التَّكُنُ وَالْمُهمِ اتْ مِنْ دُوْنِهِ اس كسوا الْوَلِيمَاءُ رَفْق

الذالة عند الله على المعلوق الهوى ا

بیهود گیوں کو د کچه کر دنیا کوایک دم نتاه نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی یہی فرما یا حمیا که بیدالله کی شان مغفرت و رحمت اور ملا تکه کی شبیج و استغفاري بركت سے بدنظام عالم تفاہوا ہے اور اللہ كفرشة الله كي تعبيج وتحميد كے ساتھ زمين والوں كے لئے خدا سے بخشش ما تنکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہان پر دنیا میں کوئی سخت عذاب ندآ جائے جس سے سب ہی ہلاک ہوجا کیں۔تواللہ تعالی اپنی مبربانی اور شان غفور رحیمی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے اور کا فروں کو ایک عرصد کے لئے مہلت دیتا ہے ورندد نیا کا سارا کا رخانہ چیٹم زون میں درہم برہم ہوجائے۔آ گے فرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں کفارو مشركين كوو ومهلت تو ديتا ہے كيكن اس سے بيرند مجھا جائے كدوه ہمیشہ کے لئے نیچ محتے۔ان کے سب اعمال واحوال اللہ کے ہاں محفوظ میں جووفت پر کھول دیئے جائیں گے۔اس لئے اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ بیہ منکرین مانتے کیوں نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فورا تباہ کیوں نہیں کر ویے جاتے۔آپان باتوں کے ذمہ دار نہیں۔آپ تو صرف پیغام حن پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔آ گے ہمارا کام ہے وقت آنے پرہم ان سب کا حساب چکا دیں گے۔آ مح مسلم نبوت کا ذ کرفیر مایا جاتا ہے کہ جس طرح انبیائے سابقین پروحی نازل کی محقی تھی اس طرح اے نبی صلی الله علیه وسلم ہم نے آپ برعربی زبان میں قرآن وحی کیا تا کہ آپ ام القرا ی بعنی مکہ کے رہنے والوں کوخدائی احکام اور خدا کے عذابوں سے آگاہ کردیں اور اس کے آس یاس رہنے والوں کوڈرائیں۔ یہاں آیت میں ام القریٰ کالفظ آیا ہے بعنی ساری بستیوں اورشہروں کی اصل اور بنیادجس سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عرب کا مجمع ہوتا ہے۔اورساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہے اور وہی گھر روئے زمین پرسب سے پہلی عباوت گاہ قرار یائی بلکدروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آ فرینش میں اللہ تعالی نے زمین کو

تفسير وتشريح: - گذشته آيات ميں الله تعالی کی عظمت شان کا بیان تھا کہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے اس کا ہے۔وہی سب سے اعلی اور برائی والا ہے۔ تمام زمین وہ سان کی مخلوق اس کی غلام ہے۔اس کی ملکیت ہے اس کے ماتحت اور اس کے سامنے عاجز ومجبور ہے۔ اب آ مے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہاس کی عظمت وجلال کا بیرحال ہے کہ کہیں آسان نہ مجھٹ رایس فرشے اس کی عظمت سے کیکیا نے ہوئے اس کی باک اورتعریف اورسیج وتخمید بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں كے لئے خدا كى بخشش طلب كرتے رہتے ہيں۔ يہاں آيت میں جو بیفر مایا کہ کچھ بعید نہیں کہ آسان اینے اوپر سے بھٹ یرس تومفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ سان کا پھٹ جانا یا تو اللہ تعالی کی عظمت وجلال کے زور سے ہو۔ یا بیٹار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے ۔ ایک صدیث میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ آ سانوں میں جار اَنَّكْسْت حَكِيْهِ بِين جِهال كُونَى فرشته سربسجو د نه ہو۔ا دربعض مفسِرین نے آسان کے بھٹ پڑنے کا بیمطلب لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کی جناب میں گتاخی کرتے ہیں۔ اس کے لئے شریک اور بیٹے و بیٹیاں تھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں بدایس گتاخی ہے جس سے پچھ بعید نہیں کہ آسان این اویر سے بھٹ کر مکڑے ہو جائے جبیبا کے سولہویں بارہ سورہ مريم مين بهي ارشاد موا تكاد السلموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجيال هدا. أن دعواللرحمان ولدالعنى بداليى بهارى بات كبى كى اوراييا كستاخان كلمدمندس نکالا گیا کہ خدا تعالی کے لئے اولا دنجویز کی کہ جس کی وجہ سے اگر آسان زمین اور بہاڑ مارے ہول کے محصف بڑیں اور مکڑے لکڑے ہو جائیں تو سمجھ بعید نہیں۔ اس گستاخی براگر غضب الهي بعثرك التفيي توعالم بندو بالا هوجائ اورآ سان زمين تک کے برقیے اڑ جائیں۔ بیمحض اس کاطلم مانع ہے کہان

3 } ال جكدي بهيلا ما شروع كياجهال خانه كعبدوا قع بي و مكه اور اس کے آس یاس کے لوگ بعنی ملک عرب اور پھرساری و نیا کو ية كاه كرنے كا تكم ديا كيا كمايك دن ايسا آنے والا ب جب تمام الكلے بحصلے خداكى بيشى ميں حساب كتاب كے لئے جمع ہوں كے يدايك بالكل يقينى اور مطے شدہ بات ہے جس ميں كوكى دھوكه فریب اور شک وشبہ کی مخبائش نہیں لہذا جا ہے کہ اس دن کے کئے انسان تیار ہو جائے اور اس وفت تمام انسان دوفریقوں میں تقسیم ہوں مے۔ایک فرقہ جنتی اور ایک جبنمی۔اب ہرایک خودسوج لے کہ اس کو کس فرقہ میں شامل ہوتا جاہے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا سامان کرنا جا ہے۔ تواے نبی صلی الله عليه وسلم آب كاكام محض ايسه دن سے دراوينا ب آسے ان کا ایمان لانا یا نہ لانامیرآپ کے ذمہ نہیں۔ وہ مشیت الہی پر -- بشك الله تعالى كوريجى قدرت تقى كدا كرجابتا توتمام انسانوں کوایک ہی طرح کا بنا دیتااورایک ہی راستہ پر ڈال دیتا

کیکن اس کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ اپنی رحمت وغضب دونوں مسم کی صفات کا اظہار فرمائے اس لئے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھائسی کواس کی فرمانبر داری کی وجہ سے ا بنی رحمت کا مورد بنایا۔ سی کواس کے ظلم وعصیان کی بنا پر اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور جولوگ رحمت سے دور ہو کرغضب كمستحق موئ اور حكمت الهيدان برسزا جاري كرنے كومقتضى ہوئی ان کا ٹھکا نا کہیں نہیں۔ نہ کوئی رفیق و مددگار ان کومل سکتا ہے جواللہ کی کرفت اور سزاے انہیں بچاوے۔ آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر رقیق و مددگارینا تا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بنا سکتاہے حتی کہ مردوں کوزندہ کرسکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے رہے بیچارے عاجز ومجبور رفیق جن کوتم نے بنار کھاہے وہتمہارا کیاہاتھ بٹائیں گے۔

المحى الكلي آيات مي محى توحيد كالمضمون جارى بيجس كابيان ان شاءالله استنده درس ميس موكا

#### وعا فيجحئ

حن تعالی کا بنا مشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم ہے ہم کواسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی۔ الله تعالیٰ جمیں اپنی مرضیات کے راستہ پر چلنا نصیب فر ما کمیں اور ہم کواپنی رحمت میں داخل فر ما کمیں۔اوراینے کرم سے ہم کو جنتی گروه میں شامل فرمائمیں اور دین و دنیا میں ہمارے حامی و مدد گار رہیں۔

ياانند!حقيقى كارسازآپ بى كى ذات ياك ہے بميں وہ ايمان اورتعلق نصيب فرمائے كه بم آپ كى كارسازى يربھروسەرتھيں اور ہرمعاملہ میں آپ ہی کی ذات عالی کی طرف رجوع کریں۔

یا الله! ہرمشکل اور دشواری میں ہماری نظریں آپ ہی کی طرف آتھیں اور آپ ہی اپنی شان کارسازی ہے ہماری مشکلات ودشوار بول کواین رحمت ہے حل فرمائیں۔

یا اللہ! ہم کوابیا قوی ایمان عطافر ماکہ جو ہر حال میں آپ ہی کی حمایت ونصرت کوطلب کریں اور آپ اپنے کرم سے ہمارے ولی اور ناصر ہو جائیں۔ یااللہ! ہم کووہ ایمان واسلام عطافر ما کہ جوہم آپ کی رحمت میں داخل ہوکر جنت کے فریق بن جا کیں اور دوزخ کے فریق ہونے سے نے جا کیں۔ آمین

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحُهُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

## وَمَا اخْتَكُفْتُنْ فِيْ الْحِنْ شَيْءِ فَعُكُنْ اللَّهِ وَلِيكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهُ وَوَكُلْتُ ۗ اور جس جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے میں ای پر توکل کرتا ہوں، ر ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آ سانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے لْأَنْعَامِ أَزُواجًا يَكُرُ رُؤُكُمْ فِيهُ وليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينَةُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَكُ اورمواثی کے جوزے بناے ، س کے ذریعہ سے تمہاری نسل چلاتار ہتا ہے ہوئی چیزاس کے شاہدروی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔اس کے اختیار میں ہیں تخبیاں آسانوں کی اور زمین کی، جس کو حیاہے زیادہ روزی ویتا ہے اور (جس کو حیاہے) تم دیتا ہے، بیشک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔ وَمَا أُور جو جس النَّحْتَكُ فَتُحَرُّ اختَافَ كرتے ہوتم | فِینه اس میں ایمن شکی ۽ سمی چیز | فیکنند تو اس کا فیصلہ | رائی الله ِ طرف پاس الله ذَلِكُمْ اللَّهُ وَى جِاللَّهُ | رَبِّقَ مِرارب | عَكَيْنُاواس بِر | تَوْكَلُتُ بَعِروسه كيا مِن في وَلِينَانُو اوراس كي طرف | أينيْبُ مِن رجوع كرة مول فَأَخِلُ النَّسُونِ بِيدَ أَكِنَ وَالأَرْسُ الْوَرْثِينَ مِعَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهِ عَلَى الله ا أَذْ وَاجِنَا هِوَا ﴾ وَصِنَ اور ہے۔ کے الْاَنْفَامِ جو پایوں اَزْ وَاجَا هِرْ ہے اِیکُ رُوُکُنْدِ وہ پھیلاتا ہے تہیں فینے اس(ونیا) میں کینس نہیں كَيُشْلِدُ أَسَى مِثْلَ أَنْتُنَا وَفَى شَ وَهُو أوروه السَّمِينَةُ سِنَّةِ والله البُحِيدِيرُ ويكينة والله لَدُ اس كَيفَ باس مَقَالِيدُ مُجْيال التَهُمُونِ آسانوں وَالْأَرْضِ اورز مِن لَيَهُ مُلُوهُ وَقُراحُ كُرتا ہِ النِّوْرُقَ رزق لِيكنَّ جس كيلتے يَشكُونُ وه جاہتا ہے وكيفُدِرُ اور تك كرتا ہے إِنَّهُ مِنْتُكُ وهِ أَبِكُلُ شَكِّيءِ هِرشَكُو أَعَلِيْكُمْ جَانِينَهُ وَاللَّا

ا جس معاملہ میں جو فیصلہ فر مادے بندہ کوحت نہیں کہاس میں جون و حیرا کرے۔ توحید جواصل اصول ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق برابر تھم کرتے تھے اور دوسروں کی برستش کیا کرتے تھے اور ہتلا یا گیا تھا 📗 دیتے رہے ہیں پھر یہ کیونکر درست ہوگا کہ بندہ ایسے طعی اور محکم فیصلہ کہ حقیقی کارساز تو حق تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز برقدرت اور قابو 📗 میں جھگڑا ڈالے۔ یابیہودہ شک دشبہات نکال کراس کے فیصلہ اور حکم ر کھتے ہیں حتیٰ کہمردوں کوبھی وہ زندہ کر سکتے ہیں تورقیق و مددگار | سے سرتانی کرے۔اس لئے آ گے آتخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان مشرکین سے کہد دیجئے کہ وہ اللہ جس کی شان او پر بیان ہوئی میرارب وہی ہے۔ میں اس پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہرمعاملہ میں اس کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں پس نتمباری مخالفت اور معاندت ہے ڈرتا ہوں اور نہ تو حید میں جس کواس نے حق کہ دیا کوئی شک وشبہ کرتا ہوں۔میرارب تو وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا وہی

تفسیر وتشریج: ۔ گذشته آبات میں مشرکین کے اس مشرکانه فعل کی ندمت بیان کی گئی تھی کہ جو وہ خدا کے ساتھ شرک کیا | الله تعالیٰ ہی کو بنانا جائے جوسارے کام بناسکتا ہے۔ اب مشركيين جوتوحيد خداوندي مين الل حق سے جھر تے تھاس کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سب جھگڑوں کے فیصلے اس ایک اللہ کے سیرد ہوتا جائیں۔عقائد ہوں یا احکام عبادات ہوں یا معاملات بس چیز مین محی اختلاف بر جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ كے حوالہ ہے وہ اپنی كتاب ميں يا اينے رسول كى زبان برصر احت يا اشارة

ہے کہ تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنائے یعنی مر دوعورت اور جو یا بول کے بھی جوڑے پیدا کئے اور نرو مادہ بنائے پھرآ دمیوں اور جانوروں کی گنٹی تسلیس روئے زمین پر پھیلاویں ۔ توحق بيه المال خالق جيها كوئى اورنبيس ندذات ميس اس كاكوئى مماتل ہے نیہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ نہاس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے۔ نہاس کے دین کی طرح کوئی وین ہے۔ نداس کا کوئی جوز اہے۔نہ ہمسر۔نہ ہم جنس۔وہ احدوصدہے۔ بےنظیر ا الماسكان المارسيع وبصير الماريز كود يكماسنتا المحراس كا د یکھنا سننا بھی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں پر کوئی کمال ایسانہیں کہ جس کی پوری حقیقت و کیفیت بیان کی جا سکے کیونکہاس کی نظیر کہیں موجوز نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت ومما ثلت ے بالکلیہ یاک ہے اور مقدس ومنزہ ہے۔ تمام خزانوں کی تنجیاں اس ے ہاتھ میں ہیں اور میای کے قصد قدرت اور اختیار میں ہے کہ جس خزانہ میں ہے جس کو جتنا جاہے مرحمت فرمایئے۔سارے عالم کا متصرف ما لك وحاكم وبى يكمالاشريك بوبى تمام جاندارون كوروزى ویتا ہے اور رزق کی کی زیادتی کا تعین اپن حکمت سے کرتا ہے۔اس کو معلوم ہے کہ کون کتنی عطا کا مستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا اور جو حال روزی کا ہے وہی دوسری عطایا میں مجھواس کا وسیعظم ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے كركس كے لئے كيام صلحت ہے۔

اب بیقرآن کریم کی بانگل کھی ہوئی آیت ہے له مقالید السموت والارض یبسط الزرق لمن یشآء ویقلوط انه بکل شیء علیم (ای کے اختیار میں ہیں تنجیاں آسانوں کی اور زمین کی جس کوچا ہے کم دیتا ہے اور جس کوچا ہے کم دیتا ہے دیشن کی جس کوچا ہے کم دیتا ہے دیشک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے ) اور ای ایک جگر نہیں بلکہ متعدد جگہ صاف صاف قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معالمہ بالکل اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔اللہ تعالی اپنی تمام مخلوق معالمہ بالکل اللہ تعالی میں جن فرمایا گیا ہی تمام مخلوق معالمہ بالکل اللہ تعالی میں جن مخلوق بیدا فرما میں گے اس کا رزق بھی بیدا کریں گے۔اب رہا کسی کوکی اور کسی کوزیادتی ہے کہ ورکسی کو

منتلی۔ بیاللہ تعالی کی حکمت ومشیت برموتوف ہے مگر آج قرآن کے منكرين نبيس قرآن يرايمان ركھنے والوں كااس معامله رزق ميں كيا عقیدہ ہے؟ مغرب کے بورین ماہر معاشیات نے ایک اصول بتایا کمانسان کی پیدائش کی شرح۔اشیاءخوراک کے پیدادار کی شرح سے زیادہ تیزی اور سرعت کے ساتھ دنیا میں بڑھ رہی ہے۔اگر کسی سبب سے آبادی میں اضافہ کی بیرفقارست ندہوئی توایک زمانہ ایسا آ سے گا جس میں کثیر تعداد فاقد کشی پر مجبور ہو گی کیونکہ آشیاءخوراک ان کی آ بادی کے لئے کفایت بنہ کرے گی۔اس موہوم نظرید کی روشنی میں شرح ببدائش اورشرح اموات كو پیش نظر ركھتے ہوئے ان برعم خود ماہرین معاشیات نے اندازہ لگایا ہے کہوہ زمانہ قریب آ سمیا ہے اس لئے اگر آبادی کے اضافہ بر کنٹرول نہ کیا گیا تو اشیاءخور دنی اور دیگر ضروریات زندگی کی تکی روز بروز برهتی ہی جائے گی اور بہت جلدنوبت فاقد کشی تک پہنے جائے گی۔اس مقصدے لئے انہوں نے مختلف طریقوں سے شرح پیدائش کم کرنے کا برز ورمشورہ دنیا والوں کو ویا ہے اور اس کے ماتحت ' خاندانی منصوبہ بندی'' کی تحریب ملکوں میں رائج کرائی گئی ہے کہ ایس تدابیر کی جائیں کہ زائداولا دبیدا ہی نہو۔ چنانچەان تدابىرىيى سے ايك تدبيرنسل بندى كى ہے جوشرى اعتبار سے اور انجام اور نتیجہ کے لحاظ سے اختصاء یعنی حصی ہو جانے کے مترادف ہے اور خصی ہونے کی صریح ممانعت حدیث میں دارد ہے۔ الغرض مارے ملک میں بھی قوم کی جہودی اوررزق کی فی کس ترقی اور افلاس اور تنگی رزق ہے بیچنے کی تدابیراب خاندانی منصوبہ بندی جیسی تحریکات سے وابستہ مجھی جاتی ہیں جس پر ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ كروژول روپىياس تحريك پرخرچ جورے ہيں ـ بس يورپ وامريك نے جوسبق دے دیااس برآ مناوصد قنا کہنا گویا ہمارے کے لازم ہو كالدحول والاقوة الابالله قرآن وحديث يجهبي كميكيكن الركو كون مانتاج؟ إنا لله وإنا اليه راجعون\_

الغرض قانون البيه اور ضابطه خداوندی اور دين حق ک مخالفت پرآگ کفار کی ندمت فرمائی گئی ہے جس کا بيان انشاء الله اگلی آيات ميں آئنده درس ميں ہوگا۔

## شَرَّعُ لَكُهْ مِنَ الذِيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِئَ آوْحَيْنَ آلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهَ اِبُرْهِ يُمَ

التدتعالى نے تم لوگوں كے داسطے وہى دين مقرركيا جس كا أس نے نوح كوظم ديا تھا اور جس كوہم نے آب كے پاس وى كے ذريعہ سے بعيجا ہے اور جس كا ہم نے ابراہيم

## وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْهُ وَالدِّيْنَ وَلاَ تَتَعَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرْعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدُعُوهُمْ

اورموی اور میسی کو علم و یا تھا اوران کی ام کوبید کہا تھا کہ اس دین کوقائم رکھنا اوراس کر قفر نے النا ہشر کین کودہ بات بردی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلارہے ہیں ،

## اِلَيْرَ اللهُ يَجْتَبِي النه مَن يَشَاءُ وَيَهْ مِنْ النه مِنْ يُنِينُ فُومَاتِفَارَقُوْ اللامِن بَعْدِ

الله ابن طرف جس کوچا ہے چینے لیتا ہے اور جوشن (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کواپنے تک رسائی دیدیتا ہے اور دہ لوگ بعداس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا

## مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغُيًّا لِينَهُ مُرْوَلُؤُلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّعً لَقُضِي

آپس کی ضداضدی سے باہم متفرق ہوگئے،اوراگرآپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرارنہ یا چکتی تو ان کافیصلہ ہو چکا ہوتا،

#### بَيْنَهُ مَرْوَ إِنَّ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِفِي شَلِقٍ مِنْ لُهُ مُرِيْبٍ ® بَيْنَهُ مَرْوَ إِنَّ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِفِي شَلِقٍ مِنْ لُهُ مُرِيْبٍ ®

میں کوئی اس جیسا ہے۔ آسانوں اور زمین کے سارے خزانوں کی سخیاں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ رزق اور روزی کا معاملہ اس کے اختیار میں ہے اور سمج وبصیر ہے۔ ہرایک کا حال جانتا ہے پس اپنی مشیت ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ اور فراخ روزی عنایت فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے کی اور تنگی سے رزق عطافر ماتا ہے۔ تو جب اصولاً اللہ ہی انسانوں کا حقیقی مالک ولی اور حاکم رازق فاطر کی جب اصولاً اللہ ہی انسانوں کا حقیقی مالک ولی اور حاکم رازق فاطر کی اور تا کے بیات اسے تو اس کے ایک ولی اور حاکم رازق فاطر کی سے دیا ہو جب اس کے لئے جب اس کی اور حاکم رازق فاطر کی اور حاکم رازق فاطر کی اور حاکم رازق فاطر کی حقیق مالک ولی اور حاکم رازق فاطر کی حقیق مالک ولی اور حاکم کی اور حاکم کی دو تا کی در حاکم کی در قرائی فاطر کی در حال کی در

تفسیر و تشریح ۔ گذشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات بیان ہوئی تھیں کہ جواس کی تو حید پر دلالت کرتی ہیں اور بتلایا گیاتھا کہ اللہ ہی کا نئات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی انسانوں کا حقیق کارساز اور ولی ہے۔ انسانوں کے عقائد واعمال میں جواختلافات ہیں اس کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے وہی سب سے اعلیٰ برزگ اور برز بیں اس کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے وہی سب سے اعلیٰ برزگ اور برز زات میں کوئی شریک ہے۔ نہ اس کی صفات ذات ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ نہ اس کی صفات

اللی کوایے قول وعمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفريق اوراختلاف كوروان ركيس-آ كيآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین تو حید کی طرف لوگول کودعوت دیتے ہیں۔مشرکین پروہ بہت بھاری ہےاور بیہ توحید کی صدائیں ان مشرکین کو بردی نا گوارگزرتی ہیں۔ گویاان کے خیال میں آپ کوئی نئی اور انوکھی چیز پیش کررہے ہیں جوکسی نے پہلے پیش نه کی تھی۔ بھلا تو حیدو آخرت اور کتاب ونبوت جیسی صاف معقول اورمتفق عليه چيز بھي جب او كول كو بھاري معلوم ہونے كے اور اس میں بھی لوگ بدوں اختلاف ڈالے اور جھکڑا کئے نہ رہیں تو جہالت اور بدختی کی صد ہوگئی۔آ کے حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سج توبيب كد بدايت وغيره سب الله ك باته ميس ب جي وه جاب بندوں میں سے چن کرا بی طرف تھینج نے لیعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دے دے اور جولوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے حسن استعداد سے منتیل کریں تو ان کوحق تعالی اینے تک رسائی دے دیتے ہیں۔اوران کی محنت کوٹھ کانے لگا کر دھیمیری فرماتے ہیں اور كامياني بخشة بي اورجوازخود برے راسته كواختيار كرليتا ہے اور صاف راه كوجيمور ديتا ہے تو خدا بھى ان كوصلالت ميں جيمور ديتا ہے بہر حال حكمت اللى جس كى مدايت كو قتضى مود بى مدايت يا تا باور كامياب موتا ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہتو حیداوراصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب الہید میں تحریف کی مثلاً یہود نے کہا کہ ہم عیسی علیہ السلام اوران کی کتاب انجیل کو کیوں مانیں۔نصاری نے کہا کہم محمد (صلى الله عليه وسلم) اورآب كى كتاب قرآن كوكيون مانيس\_توان كابياختلاف يجحفلطنبي بالشعباه كي وجدس ندتها واليي صاف وصريح تغليمات ميس كياشك وتردد موسكتا تفاييتو محض نفسانيت ضدوعناد عداوت اور طلب مال وجاه وغيره اسباب بين جو في الحقيقت اس تفريق اور اختلاف ندموم كا باعث بخد جب اختلافات قائم

ز قادرادر متصرف ہے تو بیای کاحق ہے کہ وہ انسانوں کے لئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقه مقرر کرے اور قانون وضابطہ بنائے چنانچہ اس نے وہ طریقۂ قانون اور ضابط مقرر کر کے اپنے رسولوں کے ذریعہ ونیامی بھیجا۔ ای کوان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت محمد بدے لئے جودین شریعت اور آئین اللی مقرر کیا وہ وہ ی ہے جوحفرت آدم کے بعددنیا کے سب سے پہلے پیغمبراوردنیا کے سب ے آخری پیمبراور ان کے درمیان دوسرے اولوالعزم پیمبر کا دین آئین تھا۔ آ دم علیہ السلام کے بعدسب سے پہلے رسول حضرت نوح عليهانسلام بين اس لئے فی الحقیقت تشریح احکام کاسلسلہ حضرت نوح عليه السلام عى عصروع موااورة خرى ني سيدنا ومولانا محدرسول الله صلى التدعليه وسلم بين جن برسلسله نبوت ورسالت ختم جو كيار ورميان میں جوانبیاء ورسل آئے ان میں حضرت ابراہیم حضرت مویٰ اور حضرت عيسى عليهم السلام بيتين زياده مشهور ومعروف موسئ بين جن كے نام ليوا برز مانديس بكثرت موجودرے بي اس لئے آيت مي يبال بانج اولوالعزم پنجمبرول كاذكركرت بوئ فرمايا كيا كدام لوكو تہارے لئے کوئی نیا دین نہیں نازل کیا گیا بلکہ وہی وین قدیم کہ جس پر حضرت نوح و حصرت ابرامیم حضرت موی اور حضرت عیسی عليهم السلام مامور يتصاى برجحررسول التنصلي التدعليدوسكم مامورك مے ہیں۔ تو اصل دین حق ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کیونکہ عقا کا اخلاق اوراصول دين ميس تمام انبياء ورسل متفق رب جير البيته بعض فروع میں حسب مصلحت زمانہ مجھ تفاوت ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا كے تمام انسانوں كے لئے أيك بى دين ہاوراس كے اصول بميشہ سے ایک ہی رہے ہیں۔ انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہرز مانے میں انسان کے لئے دین وونیا دونوں جہان کی کامیابی کے لئے ضروری تخبراادران کی مخالفت ہمیشہ شروفساد کا باعث رہی۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء درسل اوران کی امتوں کوئی تعالیٰ کا یمی حکم ہوا کہ دین

ہوئے اور مختلف ندا ہمب نے الگ الگ مور چہ بنا لئے تو ہیچھے آئے والی سلیس خبط اور دھو کہ میں ہڑ گئیں اورا سے شکوک وشبہات پیدا کر لئے جو کسی حال ان کوچین سے بیضے نہیں دیتے گریسب کچھاس لئے ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بندوں کو دھیل اور مہلت دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا لیکن اس کی حکمت بالغدای کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دوثوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے تو اگر یہ بات کہ بہا ہے۔ حق تعالی نے طے نظر مادی ہوتی تو دین میں سب جھڑ ہے تھے اور اختلافات کا ایک وقت میں سب جھڑ ہے۔ تھے اور اختلافات کا ایک وقت میں بر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے ہوتا تا اس جھڑ ہے۔ تھے اور اختلافات کا فیصلہ دنیا میں گے ہاتھ ہوجا تا۔

تو یہاں ان آیات میں کفارو شرکین کی فرمت اس بات پرگی گئی ہے کہ انہوں نے دین حق سے اختلاف محض نفسانیت صدوعنا داور عداوت کی بنا پر کیا ورند علم محج ان تک بھی پہنچ چکا تھالیکن آج وین میں تفرقہ ذالنے کی فرموم حرکت خوداس امت میں اس بری طرح آچکی ہے کہ اس برا شوب دور میں بھی جبکہ ہمارے دشمنان دین نے ہمیں چاروں طرف ہے گئیرر کھا ہے ہم آپس میں فروعی مسائل پر جھکڑنے نا باروں طرف ہے گئیرر کھا ہے ہم آپس میں فروعی مسائل پر جھکڑنے نا میں بری کھیرا جھالے اور ایک دوسرے کوطعن وشنیع کا ہدف بنانے میں اس پر کیچیڑا جھالے اور ایک دوسرے کوطعن وشنیع کا ہدف بنانے میں اس پر کیچیڑا جھالے اور ایک دوسرے کوطعن وشنیع کا ہدف بنانے میں

ال طرح محوییں کہ ملت اسلامیہ کے اصل مسائل اور دین کے بنیادی مقاصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کہیں اشتراکیت یعنی کہونزم کے فتنہ آرہے ہیں۔ کہیں عیسائیت اور دہریت کا بازارگرم ہے کہیں قادیا نیبت اور پرویزیت کا زور ہے تو کہیں انکار حدیث اور تجددہ تحددہ تحددہ تحد ہیں گائل میں براہ راست دین کی بنیادوں پرحملہ ہے تو بہائے اصل دشنوں کا مقابلہ کرنے کے امت فروی مسائل پر جھاڑنے اورائیک دوسرے کا گریبان تھامنے ہیں مصروف ہے جبکہاں امت کی رہنمائی کے لئے قرآن وحدیث اور سنت رسول اللہ اور عمل صحابہ سب ہی کچھ موجود ہے۔ جب کا فروں اور مشرکوں کے تی ہیں وین اللہ میں جھاڑنے اوراختلاف کرنے کی نہمت بیان فرمائی گئ تو دین اللہ میں جھاڑنے اوراختلاف کرنے کی نہمت بیان فرمائی گئ تو ایل اسلام کودین کی مجھ عطافر ما کیں۔

اب کفاروشرکین اور مخالفین واعدائے دین کی مخالفت اورا نکاراور
دین حق میں جھرنے کے باوجود جوتعلیم وطریق آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے ہے امت مسلمہ کوتلقین فرمایا حمیا وہ اگلی
آیات میں ذکر فرمایا ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی ہم کو دین کی حقیقی فہم اور سمجھ نصیب فرمائیں اور جو دین شریعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہم کو پہنچا ہے اس پر ہم کو پوری طرح عامل بنائیں۔اور دین میں جھڑنے اور ناحق اختلافات پیدا کرنے کی بدخصلت ہے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کوحق تعالی اپنے کرم ہے بچائیں۔

یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گئے ہدایت کے فیصلہ فرما دیجئے اور اپنے راستہ پر ہم کو چلنے اور چلانے کی تو فیق عطا فرما دیجئے۔ اور باطل سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کاعز م نصیب فرما دیجئے۔

یا اللّٰدآ پ نے جس طرح ابتدا میں دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور دشمنان دین کومغلوب فرمایا۔اس طرح اب بھی دین حق کی مد دفر ما ئیس اور دشمنان دین اور بدخواہان اسلام کو تباہ و بربا دفر ما ئیس۔ آمین وَ الْحِدُرُدِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُرْدِ عَلَوْ مَا اَبْنِ الْحَدِدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ مَ

## فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كِما أَمِرْتَ وَلاتَتَبِعْ آهْوَاءْهُمْ وَقُلْ امَنْتُ مِمَا اللهُ مِنْ

سوآب ای طرف بلاتے رہیئے اورجس طرح آپ کوظم ہواہے (اس پر )متنقیم رہیئے ،اوران کی خواہشوں پر نہ چلئے ،اورآپ کہدو بیجئے کراللہ نے جاتنی کمابیں نازل فر مائی ہیں

## كِتْبِ وَامِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لِنَا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ لَا جُعَة

ش سب پرایمان لاتا ہوں اور محصوبی ( بھی ) تھم ہوا ہے کے تمہار سے درمیان میں عدل رکھوں ،انقد ہمارا بھی ما لک ہباد تمہار ہمی ما لک ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے کمل تمہارے لئے ،

## بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٥

ہماری تمہاری کی بحص نہیں ،اللہ ہم سب کو جمع کرے گااورس کے پاس جانا ہے۔

فَلِذُ لِكَ بِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

 تفیر و تشریح: گذشتہ آیات میں بیہ بتایا گیا تھا کہ تمام نوع انسانی کااصل دین بمیشہ سے ایک بی رہا ہے اور ہرز مانہ میں اللہ کے رسول اور پنجبرای کو مجھاتے اور بتلاتے جلے آئے بیں اور وہی دین الہی اب اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کررہے ہیں مگر بمیشہ سے بی محم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلہ خود غرض اور مفاد پرست خود غرض اور ضدو عناد میں پڑکر حق کو جانے اور بہچانے ہوئے تو حید اور اصول دین عناد میں پڑکر حق کو جانے اور بہچانے ہوئے تو حید اور اصول دین میں جھڑ تے۔ اختلاف کرتے اور تفرقے ڈالتے رہے ہیں اور اس طرح دنیا میں مختلف اور جد اجد افراہ بہب بنا لئے جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں کو دین حق میں طرح طرح کے شکوک و شہبات پیدا ہونے لگے اس لئے آگے اس آیت میں رسول اللہ صلی شہبات پیدا ہونے لگے اس لئے آگے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان اللہ علیہ وسلم جب دین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان میں دین حق کمیں کی مقرف کو والے متاب مترازل عزم کے ساتھ اس دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے میں دین حق کمیں مترازل عزم کے ساتھ اس دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے میں دین حق کمیں میں میں دین حق سے ہیں جو اسلام دیتے رہے ہیں۔ مترازل عزم کے ساتھ اس دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے دین جس کی دعوت پہلے تمام انبیاء بیسم السلام دیتے رہے ہیں۔

کے تعلق نہیں۔ ہم دعوت و بلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چھے۔
ہم میں سے کوئی دوسرے کے مل کا ذمددار نہیں۔ ہرایک کا عمل اس
کے ساتھ ہے اور وہی اس کے آگے آگے اسے گا۔ تو چاہئے کہ اس کے
نتائج برداشت کرنے کے لئے تیار رہے۔ آگے ہم کوہم سے
جھڑنے نے اور بحث و حکرار کی ضرورت نہیں۔ سب کو بالآ خر خدا کی
عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں جا کر ہرایک کو پورا پیدالگ جائے گا
کہ وہ دنیا ہے کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں
رکھنی چاہئے کہ یہ آیات اور سورة کی ہے قبال اور جہاد کی آئیش اور
احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے ہیں کی دور میں تو صبر وضبط و
احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے ہیں کی دور میں تو صبر وضبط و

علامدائن کیڑنے بہاں کھاہ کہ اس آیت میں ایک اطیفہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے باقی کی اور آیت میں پایا جاتا ہے باقی کی اور آیت میں بیل جاتا ہے باقی کی اور آیت میں بیل جوسب مستقل ہیں الگ ایک ایک ایک کھی ایک مستقل تھی ہات دومری الگ ایک ایک کھی ایک کھی ہات دومری آیت میں دل احکام یہ ہیں۔

آیت بینی آیة الکری میں بھی ہے قوائی آیت میں دل احکام یہ ہیں۔

پیلا تھم تو یہ وتا ہے کہ جو دحی آنحضرت میں اللہ علیہ دسلم پرنازل کی تعبد میں وی آپ ہے پہلے تمام انہیاء پر آتی رہی اس لئے تمام لوگوں کو آپ اس کی دعوت دیں اور ہرایک کوائی کی طرف بلاویں۔

دوسرا تھم یہ ہوا کہ خدا ہے تعالی کی عبادت۔ وحدا نیت اور اس کے احکام پر مشقیم رہے۔

اس کے احکام پر مشقیم رہے۔

تعبد احکام پر مشقیم رہے۔

تعبد احکام پر مشقیم رہے۔

تعبد احکام پر مشقیم رہے۔

تیسراتھم یہ ہوا کہ آپ ہرگز ہرگز ان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں اورا یک وات بھی ان کی نہ مانیں۔ چوتھا تھم یہ ہوا کہ آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ کریں کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پرمیراایمان ہے یہ بیں

سریں کہ طدائی عالم کی سردہ منام کما ہوں پر سیرا ایما کہ میں ایک کو ما نو ل اور دوسری ہے اٹکار کروں۔

پانچواں تھم یہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ بیس تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں جوسراسرعدل اور یکسرانصاف پرمبنی ہیں۔

چھٹا تھم بیہوا کہ آپ اعلان کردیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ بی ہے اور وہی ہمار ااور تمہار اسب کا معبود برحق ہے۔ ساتواں تھم بیہ ہوا کہ آپ کہددیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہاری کرنی تمہارے ساتھ۔

آٹھوال تھم بیہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم سے کوئی جھڑا اور کسی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں (بیتھم مکہ کا تھا پھر مدینہ میں جہاد کی آیتیں واحکام نازل ہوئے)

نواں حکم بیہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کوجمع کرے گااور پھرحق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔

دسوال علم بيہ ہوا كه آپ كهه دي كه لوٹنا سب كو خدا ہى كى طرف ہے۔كوئى فيح كرنكل نہيں سكتا۔ تو اگر چه آيت ميں خطاب آنخصرت سلى الله عليه وسلم كو ہے مكر بي تعليمات واحكام امت مسلمه كے لئے عام بيں يعنی اس آيت ميں رسول الله سلى الله عليه وسلم كے بعين كو بيہ ہدايت ملتى ہے كہ:۔

پہلے خود قرآن کریم کے حکموں پر پوری طرح عمل کروادر ساتھ ہی دومرول کو محی الن حکموں پر عمل کرنے کے لئے کہتے رہو۔ وشمنان دین کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ تہمیں زبانی اور عملی دونوں طرح پر لوگوں کو بتا دینا چاہئے کہ ہم ہم آسانی کتاب پرجومنجا نب الله نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اس کو منزل من الله ہونے ہیں سچا جائے ہیں۔ تہمارا کام دنیا ہی عدل وانصاف قائم کرنا ہواور یہ جب ہی ہوسکتا ہے تہمارا کام دنیا ہی عدل وانصاف قائم کرنا ہواور یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب سب اللہ عزوج لو اپنا معبود اور پروردگار مانیں۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج لو اپنا معبود اور پروردگار مانیں۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج ہونا ہے اور سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وہال سب اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے اور سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وہال سب کے عملوں کا فیصلہ ہوجائے گایہ ہیں عام تعلیمات آس آ ہت مبارکہ کی۔ اب دین حق کی تبلیغ ورعوت کے بعد بھی جو اس کے منکر رہیں اب دین حق کی تبلیغ ورعوت کے بعد بھی جو اس کے منکر رہیں میں او ان کی سزاکا حال آگئی آ یات میں ظاہر فر مایا حمیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئی تیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئی تیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئی تا درس میں ہوگا۔

## وَالَّذِيْنَ يُعَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُهُ لِمَا اللَّهِ عَنْكَ لَهُ مُجَّتُهُ مُرَدَاحِضَةٌ عِنْكَ رَبِّهِ مُ

اور جولوگ اللہ تعالیٰ (کے دین ) کے بارہ میں جھڑ ہے نکالتے ہیں ، بعداس کے کہ وہ مان لیا گیا ان لوگوں کی ججت اُن کے رب کے نز دیک باطل ہے

## وَعَلَيْهِ مُغَضَبٌ وُلَهُ مُعَذَابُ شَدِيْكُ ﴿ اللَّهُ الَّذِئَ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقَّ وَالْمِيْزَانُ وَمَا

ادران پرغضب ہےاوران کیلئے (قیامت کو) سخت عذاب (ہونیوالا)ہے۔اللہ ہی ہے جس نے (اس) کتاب بیعنی قرآن کواور انصاف کونازل فرمایا ،اورآپ کو

## يُذُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة قُونِيُهِ فَيَنْتَعُجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِيْنَ

لیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا نقاضہ کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں

## امَنُوْامُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ انْهَالْحَقُّ ۚ ٱلَّا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے، یادرکھو کہ جولوگ قیامت کے بارے میں جھڑتے ہیں وہ بری محمرای میں ہیں۔

## ضَلِل بَعِيْدِ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَثَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ فَ

الله تعالیٰ اپنے بندوں پرمہر بان ہے جس کو (جس قدر ) چاہتا ہے روزی دیتا ہے ، اور وہ قوت والا اور زبر وست ہے۔

وَالَّذِيْنَ اورجولوك فِي أَخْوْنَ جُمَّرُ اكرتے ہيں فِي اللّهِ اللّٰهِ الله كے بارے ميں ايف بعد اس كے بعد الما استجعیب لَا كر قبول كرايا كيا اس كيلئے۔ اس كو حُجَنُهُ هُ أَن كَاجِتُ حَاجِطَتُهُ نُعُوا يَعِنْدُ إِلَى كَبْهِمْ ان كارب | وَعَلَيْهِمْ اوران بِ اعْضَبْ غضب | وَلَهُمْ اوران كيلي | عَذَابُ عذاب شَدِينُدُّ سخت اللّهُ الله الّذِي وه جس نے اکنزل نازل کی الکِننْبُ سمّاب ایلفِق حق سے ساتھ اوللنظان اور میزان اور کیا ایک دِیمُاک تجیم خبر لَعَلَ شاير النَّاعَةَ قيامت القَريْثِ قريب ايسُنتَغيجلُ وه جلدى مجاتے ہيں إيها أسَى الَّذِيْنَ وه لوگ جو الأيو مِنُونَ ايمان نهيں ركھتے بِهَا ال بِهِ وَالَّذِيْنَ اورجولوك المنوذ ايمان لائ مُشْفِقُونَ وووْرت بِن مِنْهَا الساع ويَعْلَمُونَ اوروه جائة بِن أَنَهَا كهيه الْعَقَ مَن الكايادركمو إن الكذين ولك جولوك أيمارُون جمر تربي في السّاعة قيامت كرار من الغي صَلِل البعد مراس من البعيد وور الله الله لَطِيْفُ مهريان البِيبَادِ ؟ اسِيِّ بندول بِ الرُّزُقُ وه رزق وينا بِ الصَّن يَشَاءُ جس كوجاب الدُّوك ادروه القَّوي قوى الْعَزِنيزُ عانب

تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم 📗 اصول کے لحاظ سے ایک ہیں میں سب کو مانتا ہوں کسی کا انکار مارااورتمہاراسب كاايك ہاور برايك كاكيا ہواعمل اسك آ هج آئے گا جبکہ قیامت میں سب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ نیز بتلایا گیا تھا کہ انسان کے لئے سچادین فقط ایک ہی ہے اوراس کی بنیاداللہ تعالیٰ کوایک مانتا ہے۔اس نے اس ونیا اوراس

کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا عمیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 📗 نہیں کرتا اور مجھے تھم ہے کہ میں کسی کی بیجا طرف داری نہ کروں آ پ ای دین کی طرف لوگوں کو بلایئے جس دین حق کی تمام 📗 بلکہ عدل وانصاف کے ساتھ معاملہ اور فیصلہ کروں کیونکہ رب انبیاءاب تک تعلیم دیتے ہلے آئے ہیں اور خود آپ اس وین پر کے ارادہ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جے رہنے اور ان منکرین ومعاندین کی دین کے پارے میں کوئی ہات نہ مانیئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے وقتا فو قتا جتنی کتابیں نازل کیں جو

کی ساری چیزوں کو بنایا اور وہی دنیا والوں کی پرورش اور دیکھے بھال کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیزاس کے ایک اور سب کارب ہونے برگواه ہے اور تمام اللہ کے رسول اور پیغیبراسی عقیدہ اور تعلیم کو دنیا میں لے کرآئے۔تواب آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسے واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی جو اس عقیدہ تو حید میں شک وشبہ کرے۔اللہ کے دین میں جھکڑا کرے۔اللہ کی ذات و صفات میں اختلاف کرے۔ اور دین حق کے خلاف زہرا گلے اورخواه مخواه وین کی باتوں میں جھکڑا ڈالے خصوصاً جبکہ الله کا دین اس کی کتاب اوراس کی با توں کی سچائی علانیہ ظاہر ہو چکی۔ حتیٰ کہ بہت ہے سمجھداراوگ اے قبول کر چکے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کےغضب اور سخت عذاب کےمستوجب ہیں اور ان کے سب جھٹڑ ہے جھوٹے اور باطل ہیں۔اور قیامت کے روز انہیں سخت نا قابل برداشت مار ماری جائے گی۔تو اس سے سیخے کا طریقہ یمی ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کو مانو اور اس کے دین کا مانتا يبى ب كدكتاب الله كوسي اور واجب العمل جانو كيونكه الله تعالی نے اس کتاب کوانساف کے ساتھ نازل فر مایا ہے جوخالق ومخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے۔ پھر منکرین جو واقعات قيامت كوس كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سعدريافت كرتے كه قيامت كب آئے گى؟ اس كا جواب حق تعالى كى طرف ہے دیا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم آپ کو قیامت کی گھڑی کی کیاخبر۔عجب نہیں کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگی ہو۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ بنی مداق کے طور یر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت آخر کب آئے گی؟اس کے آنے میں در کیا ہے؟ جلدی کیوں نہیں آ جاتی ؟ لیکن جس کو اللہ نے ایمان اور

یقین عطا کیا ہے وہ تو اس ہولناک گھڑی کے تصور ہے لرزتے اور کا بچتے ہیں اور خوب مجھتے ہیں کہ یہ چیز تو یقینا ہونے والی ہے کسی کے ملائے ٹل نہیں سکتی۔ اس لئے اس کی تیاری میں گئے حشر ہونا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں تو وہ اس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ ہاں جتنا اس حقیقت کا خداتی اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مدیث میں ہے کہ می صحالی نے ایک موقع پر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی ؟ آپ مین یہ دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی ؟ آپ ہے کیئن یہ بتاؤ کہ تم نے اس کیلئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس پر ان صحابی نے ایک کر سول کی عبت ربول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عبت ۔ یعنی میرا قیامت کا سامان بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عبت ۔ یعنی میرا قیامت کا سامان بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے عبت رکھتا ہوں۔ آئخضرت میں اللہ علیہ بڑے نے فرمایا تو پھرتم ان ہی کے دیکھتا ہوں۔ آئخضرت میں اللہ علیہ ہو۔ دکھتا ہوں۔ آئخضرت میں اللہ عیہ ہو۔

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کے وقت کی تعین نہیں کی بلکہ سائل کو اس دن کی تیاری کرنے کوفر مایا۔ یہاں آیت میں یہ جملہ جوفر مایا گیاو ما بدر یک لعل الساعة قریب۔اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایسا ہی سُورَ وَ احزاب ۲۲ ویں پارہ میں کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایسا ہی سُورَ وَ احزاب ۲۲ ویں پارہ میں خرمایا گیا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارہ میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ د بجئے قل انما علمها عند اللہ و ما بدریک لعل الساعة تکون قریباً یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ د بجئے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہوار آپ کیا جانیں وسلم آپ کہہ د بجئے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہوار آپ کیا جانیں شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو'۔ مفسرین نے تصری فرمائی ہے کہ قر

و تعالی نے قرآن عزیز سے بہلے بھی تمام آسانی کتابول میں علم یشآء و هو القوی العزیز اس آیت کویر هنابزرگان دین نے وہ نرے جامل ہیں سیدھے راستہ سے بھٹک کر دور ممراہی میں جا یزے ہیں۔ مکراللہ تعالیٰ اینے بندوں پر بردامبر بان ہے کہ باوجود تكذيب وانكار كے روزى كسى كى بندنبيس كرتا بلكه ايك كو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنیا رہا ہے اور بندون کے باریک سے باریک اسے ہمسب کوتنی رزق سے محفوظ فرمائیں۔آمین۔ احوال کی رعایت کرتا اور تدبیرلطیف سے ان کی تربیت فرما تاہے کو حسب مصلحت اس روزی دینے میں کی بیشی بھی ہوتی ہے کہ جس کو جس قدر حامتا ہے عنایت کرتا ہے۔

یہاں آخری آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یوزق من

تیامت کو پوشیدہ ہی رکھا ہے۔الغرض قیامت کے آنے کے وقت ازیادتی رزق کے لئے مجرب لکھا ہے۔ چنانچے حضرت تھانوی نے کاعلم بجز خدا کے اور کسی کوئیں۔ آ مے فرمایا گیا کہ قیامت کے آنے اعمال قرآنی میں تکھا ہے کہ اس آیت کو بعد نماز کے زیادتی رزق میں جولوگ جھٹر رہے ہیں اور اس کے محر ہیں۔اسے محال جانتے کے لئے محرت سے بڑھا کرے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ مہا جر کی ہے منقول ہے کہ جو محص مبح کو یابندی ے مرتبہ بیآیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی ہے محفوظ رہے گا اور فرمایا که بینهایت مجرب عمل ہے۔اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت

اب آھے دنیا کے ناز ونعت پر پھو لنے اور اس میں منہمک ہو کرآ خرت کوبھولنے پر تنبیہ فر مائی جاتی ہے۔اور طالب دنیا اور طالب آخرت كاانجام بتلايا جاتا ہے جس كابيان ان شاءاللہ اللّٰ آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی نے جہاں این فضل و کرم سے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہیں اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ يا الله اس زندگي ميس ايي مرضيات واليمل جارے لئے آسان فرماديجے اورہم کوبھی اینے ان بندول میں شامل فر مالیجئے جوآ خرت میں انعامات اور فضل کبیر ہے نواز بے جائیں مے۔ يا الله بميس اين وين اسلام كي سحى قدر نعيب فرماد ب اوراي رسول صلى الله عليه وسلم كے انتاع ميں ہميں ہمى اس دين كى خدمت كى توفيق كسى درجه میں نصیب فرمادے۔ آمین وَاخِرُدَعُوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# من كان يريب حرث الدخورة نزد لا في حرفه ومن كان يريب حرفه ومن كان يريب حرث الدنيا فوته و من كان يريب حرث الدنيا فوته و موق من كان يريب حرف الدنيا فوته و من كالا المنه و المراد و المرد و

## مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ امْ لَهُ مُرشِّرًكُوا السَّرَعُوا لَهُ مُرِّن الدِّينِ مَالَمْ

اور آخرت میں اس کا کچھ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک (خدائی) ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایسا دین مقرر کردیا ہے جس کی

يَأْذُنُ يُبِواللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِيمُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُ مَرْ وَإِنَّ الظَّلِينِ لَهُ مُ عَذَابُ ٱلِيُعْنَ

خدانے اجازت نہیں دی،اوراگر (خدا کی طرف سے )ایک قول فیصل نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،اور آخرت میں )ان ظالموں کوضر ورور دنا کے عذاب ہوگا۔

تھوڑابہت بہاں بل رہے گاوہ بھی جس کے لئے اور جننا اللہ تعالیٰ چاہیں کے دیدیں سے لیکن آخرت میں اسے پھوٹہیں ملے گا۔ دنیا کا لمنا خدا کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے مکن ہے کہ ایک دنیا دار ہزاروں جنن کرے اور دنیا ہے بھی محروم رہ جائے اور بد بھی کے باعث عقبی تو ہر باو کربی چکا تھا۔ تو اگر دنیا بھی کئی تو بہیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے تھوڑی بہت دنیا لی بھی گئی تو بہیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے تھوڑی بہت دنیا لی جس کی تو بہیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے اس بی اس کول جائے اور وہ بھی عارضی چندر دوزہ زندگی کے لئے لیکن اس کی محنت کا فائدہ آخرت میں بھی نہ ہوگا۔ یہاں بیا چھی طرح بھولیا جائے کہ جس حصول دنیا کی فرمت کی جارہی ہو وہ وہ ہے کہ جو خدا سے فافل کرے اور جس دنیا ہے دین ہر باو ہواور آخرت کا منکر ہو کر دنیا عامل کرے جو آخرت سے بے نصیب کر دیتا ہے ور نہ کسب معاش حال طور پر اور جائز طریقوں سے اسے نفس کے لئے۔ اٹی وعیال کی خور سے اسے نفس کے لئے۔ اٹی وعیال کی خور سے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعقد رضرورت کے سے۔ دفوق العباد کی اوائیگی کے لئے۔ یہ بعقد رضرورت خوروں ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعقد رضرورت خوروں ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعقد رضرورت میں جاور بی ہے اور بی سے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعقد رضرورت ہے۔ یہ بعد رضرورت ہے۔ اور بی ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعد رضرورت ہے۔ اور بی ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعد رضرورت ہے۔ اور بی ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بعد رضرورت ہے۔ اور بی ہے اور باعث اجروثوا ہے۔

یبال آیت میں حوث الا نحوۃ اور حوث الدنیا فرمایا گیا
ہے حوث کے نعوی معنیٰ کسب اور کمانے کے بیں لیکن محاورہ میں
حوث تھیتی کو کہتے ہیں اور حادث کسان اور بھیتی کرنے والے کو
کہتے ہیں۔ تو یبال آیت میں آخرت ودنیا ووٹوں کے لئے سعی اور
ممل کرنے والوں کو بھیتی کرنے یعنیٰ کسان سے تشبید دی گئی ہے جو
زمین کے جو سے بونے سے لے کر بھیتی کے تیار ہونے تک مسلسل
مونت و جانفشانی کرتا ہے اور اس غرض کے لئے کرتا ہے کہ وہ اخیر
میں اپنی بھیتی کا نے اور غلہ حاصل کرے۔ تو آخرت کی بھیتی ہونے
والے کسان اور دنیا کی بھیتی ہونے والے کسان ان دوٹوں میں نبیت
اور مقصد کے کی ظرف کے موجاتا ہے اس لئے دوٹوں کی
معنتوں کے نتائج اور شمرات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں
حالانکہ دوٹوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
حالانکہ دوٹوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
الے سے میں خور سیجھے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی بھیتی ہونے
والے کے متحلق اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں طے
والے کے متحلق اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں طے

تھی۔ دنیا توسم یازیادہ اس کو بہر حال ملنی ہی ہے کیونکہ اللہ جل شانۂ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک و بدیجی کو يبال دنيام سأل را بيكن الله تعالى في السيخف كوفو خرى اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی اس کی تعمیق میں اللہ تعالیٰ ترقی دیں سے کیونکہ وہ اس کا طالب ہے اور اسی كانجام كى الن فكر لاحق ب-رمادنيا كي هيتى بون والانعنى جو سب کھے دنیا ہی کے لئے کرتا ہے اور آخرت نہیں جا ہتا اسے اللہ تعالی نے اس کی محنت کے دونتیجہ صاف سنا دیتے ہیں۔ ایک بیر کدوه خواه کتنا بی سرمارے دنیا کا اسے وہی حصہ ملے گا جتنا الله في اس ك في مقرر كرويا ب- دوسر بياب جو يحمد ملنا ہے بس دنیابی میں مل جائے گا۔ آخرت کی بھلائیوں میں اس کا كوكى حصنيس آھے بتلايا جاتا ہے كاللد تعالى في اين رسولوں كى معرفت آخرت اور دين حق كاراسته بتلا ديا ـ اب بيمشر كيين اور منکرین دین خدا کے احکام کی تو پیروی کرتے نہیں بلکہ جنات و شیاطین اوربعض انسانوں کوانہوں نے اپنا بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو احکام انہیں بتاتے ہیں بیانہی احکام کے مجموعے کو دیں سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے کوئی ووسرا راسته مقرر کرنے کاحق اور اختیار حاصل ہوکہ و واللہ کی حرام کی ہوئی چزوں کوحلال اورحلال کی ہوئی چزوں کوحرام تھبراوے پھر آخران مشركين نے الله كى وہ راہ چھوڑ كرجوانبياء عليهم السلام نے بتا كى تقى دوسری راہیں کہاں ہے نکال لیس۔ان کی اس مستاخی کی سزا آہیں مل چکی ہوتی اگر اللہ تعالی کے ہاں سے بات پہلے سے مطے شدہ نہ ہوتی کہ مجرمین کواصل عذاب بعد مرکب ہوگا اوران کا آخری فیصلہ تیامت میں ہوگا اب جوٹیر ھے چلیں سے آئیں قیامت کے دن جہنم کے المناک اور بڑے بخت عذاب ہوں گے۔

توان آیات سے اہل ایمان کو سبق لینا جا ہے اور اپنا مرکز توجہ صرف آخرت کو قرار دینا جا ہے اور زندگی کی ہر حرکت وسکون کو در س اور ذخیرہ آخرت کی نیت سے کرنا جا ہے۔

نیت جس کے معنیٰ ہیں دل میں کسی کام کاارادہ کرنا تواس طرح برعمل کی تعمیر نبیت برہوتی ہے۔ نبیت کی خرابی سے عبادت تک فاسداور بے کار ہو جاتی ہے اور نیت کی خوبی سے دنیاوی کام بھی عبادت میں داخل ہوجاتے ہیں۔جیسا کہایکمشہورحدیث میں رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کی مل کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے۔ اور آ دمیوں کو دراصل اپنی نیت بی کاصلیاتا ہے۔اس لئے جو محض الله اور رسول کی طرف بجرت کرتا ہے تواس کی نیت کے مطابق اس کی ججرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے اور جو مخص دنیا حاصل کرنے کے لئے بجرت کرتا ہو یا کسی عورت کونکاح میں لانے کے لئے ہجرت افتیار کرے تواس کی ہجرت ای مقصد کی خاطر سمجی جائے گی جس کے لئے اس نے کھریارچھوڑا۔بعض محدثین نے اس حديث شريف كونصف علم كهاب تومعلوم مواكداسلام جس نيت كاطلب گارہے وہ نیت وہ ہے جو خالص اور بے میل ہو۔جس میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہواور جس میں کسی و نیاوی غرض کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایسی ہی نیت الله تعالی کے ہال مقبول ہے۔ تو ہر مل کا دار مدار نیت بر ہاس لئے بر کام سے پہلے نیت کی درستی اور ارادہ کی صحت ضروری ہے۔ اور ایک عمل میں کئی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ہر نبیت پر اللہ تعالیٰ کے یہاں برا اجروتواب ہے۔مثلاً مسجد میں جانے کا ایک عمل ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک عمل میں پندرہ نیتیں ہوسکتی ہیں اور ہرنیت پر جدا اجروثواب ملتا ہے۔ چونکہ ہرنمازی بفضلہ مجدمیں یا کچ مرتبہ آتا ہے اس لئے مجدمیں جانے کی یہ پندر پیش قابل ذکر ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

(۱) مجد کواللہ تعالی کا کھر ہونے کی نبست حاصل ہے اس طرح مسجد میں آیک آ دی اللہ تعالی کی زیارت کے لئے آتا ہے ادراس کی ذات عالی کریم ہے اور ہر کریم اپنے مہمان کی خاطر کرتا ہے۔ تو مسجد جاتے وقت یہ نبیت کرے کہ میں بھی اللہ تعالی کا مہمان ہونے اوراس کے گھر ہے مہمانی کاحق یعنی اللہ تعالی کا کرم وضل اجروثو اب حاصل کے گھر ہے مہمانی کاحق یعنی اللہ تعالی کا کرم وضل اجروثو اب حاصل کرنے جار ہا ہوں۔ (۲) دوسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جماعت کے انتظار کی نبیت کرے کہ حدیث میں نماز کی جماعت کا انتظار کرنے والا بھی کویا نماز بی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی انتظار کرنے والا بھی کویا نماز بی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی

نیت کرے کداعضائے جسمانی معجد میں جا کردنیا کی آلود گیوں ہے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ (۴) چوتھے مجدمیں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرے۔ (۵) مانچویں یہ کہ سجد سے متعلق منقولہ دعا کیں برِ صنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو وسلام جیجنے کا موقع مل جائے۔ (١) حصے بيد كدؤ كرالله تلاوت قرآن اور وعظ ونفيحت ہے مستفيد ہونے کا موقع ملے حدیث میں آیا ہے کہ سجد میں مبح کوذکر ونصیحت ك لئے جانا مجامدہ في سبيل الله ك برابر ب اور جو جماعت الله تعالى كے محریس الاوت قرآن اور براھنے بردھانے میں مشغول ہواس کو فرشتہ تھیر لیتے ہیں اور رحمت و ھانپ لیتی ہے۔ (2) ساتویں یہ کہ وضو كر كے معجد ميں نماز كے لئے جانے سے حج اور عمرہ كے برابر تواب حاصل موتا ہے۔ (٨) آ محمویں بیمسجد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اورعلمي غداكره كاموقع ملتاب. (٩) نوي بيركه ايخ مومن بھائیوں سے ملاقات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (۱۰) دسویں بیموس بھائیوں کوسلام کرنے کا تواب ملتاہے۔(۱۱) گیار ہویں بیک آخرت کی یادتازہ کرنے اور تو بدواستغفار کے لئے مسجد میں بردی کیسوئی ہوتی ہے۔ اس کی نبیت بھی باعث اجروثواب ہے۔ (۱۲) بار ہویں یہ کہلی توجہ اور اطمينان كے ساتھ اللہ تعالیٰ كی معرفت نصيب ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۱۳) تیرہویں رید کہ اینے مسلمان بھائی کے دکھ تکلیف اور ضرورتوں کاعلم ہوگا۔ (۱۴) چودھویں یہ کہ مسجد میں جمع ہونے سے اسلام کا ایک شعارزندہ ہوگا۔ (۱۵) پندرھویں ہے کہ بموجب آيت قرآني ان الصلوة تنهي عن الفحشآء والمنكر اين اصلاح ہوگی۔ مویاا کی عمل میں ۱۵ نیتوں کا اجروثو اب ل سکتا ہے۔اللہ تعالی ہم کودین کاعلم اور وین کی سمجھ اور نہم عطا فر مائیں۔اور ہرممل میں حسن نيت ڪ تو فيق عطافر ما ئيس۔

اب آمے طالب دنیااورطالب آخرت دونوں کا اخروی انجام ظاہر فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وُ الْخِرُدَعُوٰ مَا اَنِ الْحَهَدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## تركى الظلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكْسَبُوا وَهُو وَاقِعُ لِهِمْ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا

(اس روز) آپان طانموں کودیکمیں کے کداپنے اعمال (کے وہال) سے ڈررہے ہوں کے اور دو( وہال) ان پر پڑ کرد ہے گا،اور جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اوجھے کام کئے

## الصَّلِعْتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنْتِ لَهُ مُ مَا يَثَاءُونَ عِنْدَ رَبِهِ مُ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَصُّلُ الْكِيرُ وَ

وہ پیشتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ جس چیز کو جاہیں ان کے رب کے بیاں ان کو ملے گی، یمی بردا انعام ہے۔

## ذلك الذي يُبَيِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الذِينَ امْنُوْا وعَمِلُوا الصَّلِيْتُ قُلْ لَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ

ٱجْرًا إِلَا الْمُودَة فِي الْقُرُنِيْ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً تَرِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اللَّهَ عَفْوْرُ شَكُورٌ @

بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو محض کوئی نیکی کرے **گا** ہم اس میں اور خوبی زیادہ کردیں ھے، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدروان ہے۔

آخرت کا انکار کررہے ہیں تو آئیں اس گستاخی اور تکذیب کی سزا

یہیں دنیا ہیں ال پیکی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پہلے ہے

طےشدہ نہ ہوتی کہ اصل عذاب مجر مین کوقیا مت ہی ہیں ہوگا۔

اب آ گان آیات ہیں ہٹا یا جا تا ہے کہ یہ ظالم کفارومشرکین

اپ کرتو تو ل کے نتائج سے خواہ نہ ڈریں مگراس فیصلہ کے دن یعنی
قیامت میں یہ اپ مملوں کے ڈریے تقرقحر کا نیتے ہوں گے اور یہ

ڈروخوف ان پرضرور پڑ کررہے گا۔ اس دن کوئی سبیل رہائی اور فرار

گی نہ ہوگی اور ان کا خوف کرنا بھی سودمند نہ ہوگا۔ عذاب تو ان پرآ

کررہے گا کوئی بچانہ سکے گا۔ اور یہ اپ انمال کا مزہ چکھ کر ہی

رہیں مے اور ان کے برخلاف ایماندار اور نیکوکاروں یعنی مونین

مانی جودنیا ہیں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی سعی اور کوشش کر ہے گا بینی اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقہ کے موافق چلے گا تو اسے آخرت میں اس کے کاموں کا اجرا تناسلے گا جواس کی محنت سے کہیں زیادہ ہوگا اور جس کی زندگی میں تمام کوشش دنیا ہی حاصل کرنے کی رہے گی اور آخرت کی طرف اس کی توجہ نہ ہوگ تو اسے تھوڑ ایا بہت جتنا بھی اس کے لئے مقدر ہے دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کی اس دوڑ دھوپ کا کوئی صلہ نہ ہوگا۔ تو پہلی حالت یعنی آخرت طبی اہل ایمان کی بیان ہوئی مورک تھی اور دوسری حالت یعنی آخرت طبی کا فرار مشرکیون کی بیان ہوئی مورک تھی اور دوسری حالت یعنی دنیا طبی کفار ومشرکیون کی بیان ہوئی مورک تھی اور رہی بتلایا گیا تھا کہ آج جو یہ کفار ومشرکیون کی بیان ہوئی

ایمان توسمی درجه میں رکھتے ہیں مگرا عمال صالحہ ہے تبی دست ہیں ان کا معاملہ حق تعالی کے ہاتھ میں ہوگا اس کی مشیت ہوگی تو مغفریت ہو جائے گی ورندسزا برداشت کرنی ہوگی مرایمان ک بدولت بھی نہمی نجات ال ہی جائے گی ۔ مرجتنا زبان سے بد کہد دینا آسان ہے کہ ایمان کی بدولت آخرجہم سے نجات مل ہی جائے گی اتن آسان نجات نہ ہو گی حضرت شنخ الحدیث مولانا محمد زكرياصاحب مدخله في أيك حديث "فضائل نماز" مين تقل فرمائي ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کیا عمیا ہے کہ جو حض نماز کو قضا کردے گووہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجدے ایک هب جنم میں جلے گا اور هب کی مدارای برس کی ہوتی ہاورایک برس ۳۲۰ دن کا ہوتا ہادر قیامت کا ایک دن ونیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہوگا (اس حساب سے ایک هنب کی مقدار دو کروڑ ۸۸ لا کھ برس ہوئی۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ بیمضمون حضرت عبدالله بن عرضور صلى الله عليه وسلم كقل فرما كر كہتے ہيں کاس مجروسہ برہیں رہنا جائے کہ ایمان کی بدولت جہنم ے آخر نکل جائیں گے۔اتنے سال یعنی اکروڑ ۸۸ لا کھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب ہی کہ اور کوئی وجہ زیادہ جہنم میں پڑے رہے كى نه مو العياذ بالله اور حصرت ابوالليث سمر قيدي في قرة العيون میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد قل کیا ہے کہ جو محض ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کرچھوڑ وے۔اس کا نام جہنم کے درواز ہر لکھ دیا جاتا ے العیاف اللہ علی جاتا ضروری ہے۔ العیاف اللہ تعالی۔

بے ورا سور اللہ اللہ فرص من کو تصدا اور عدا تضا کر دیے کی اب غور سیجے کہ ایک فرض من کو تصدا اور عدا تضا کر دیے کی قانونی سز اجو هب جہنم میں پڑے دہے کی فرمائی گئی جس کی مقدار ۲ کروڑ ۱۸۸ لاکھ برس کا زمانہ ہماری دنیا کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ساری زندگی نمازیں قضا کیس یا دس بیس برس یا دو چار سال یا ایک ہی ون کی ۵ فرائض قضا کئے تو اس کا کتنا طویل عرصہ جہنم میں پڑے در ہے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ برحال قانونی سزا جہنم میں پڑے در ہے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہرحال قانونی سزا جہنم میں پڑے در ہے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہرحال قانونی سزا جہنم میں پڑے در ہے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہرحال قانونی سزا ہے۔ جس کی معافی اللہ تعالی نے معافی اللہ تعالی نے معافی

رسول کے بتائے ہوئے حکموں کو مانتے تھے اور ای بتلائے ہوئے طریقه برحلتے تھےان کا بیرحال ہوگا کہوہ امن وچین سے بہشت کے باغات میں مزے کررہے ہوں گے۔ بیکفار ومشرکین طرح طرح كى مصيبتول اورتكليفول ميس مول محاور بيمونين وصالحين طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں میں ہوں گے۔ بہترین غذائیں بهترین مکانات\_بهترین لباس بهترین سازوسامان جن کا یهاں د مجمنااورسنناتو كبال كسى انسان كيذبهن اورتصور مين بهي وه چيزين نہیں آسکتیں۔ پھران کے لئے ہر چیز جووہ جا ہیں مے اورجس کی خواہش کریں ہے جنت میں موجود ہوگی۔ دنیا کے پیش جس بر کا فر مچولا ہوا ہے اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو ب بات کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں کہ جو نہی جوخواہش دل میں پیداہوئی فوراوہ حاصل ہو گئی کیکن الل جنت کی بیرحالت ہو گی کهان کو هرنتمت میسر هوگی .. ادهرخواهش پیدا هونی ادهروه چیز موجود ہوگی۔سجان اللہ! حقیقت میں بڑا انعام اورفضل کبیریہی ہےنہ کہ وہ جود نیا میں عیش وعشرت موجود ہے آگے بتلایا جاتا ہے کہ بیفضل کبیر اور جنت کے انعامات جس کی بٹارت اللہ تعالی دے رہے ہیں جولامحالہ واقع ہو کرر ہیں سے۔ یہ بشارت ان اہل ایمان کے لئے ہے جوایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت مقدسہ میں فضل کبیر یعنی جنت کی جسمانی اور روحانی نعتول لذتوں اور راحتوں کی بشارت اور خوشخبری ان بندوں کو دی جارہی ہے جوامیان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں بیقابل غورے کہ بدبشارت ندصرف ایمان بر ہے اور نہ بغیر ایمان کے ظاہری نیکی کرنے والے کے لئے ہے۔ بلکه ایمان اور عمل صالح دونوں چیزوں کو اکشما کرنے برہے۔ اور مین نبیس بلکه قرآن باک میں بکثرت مقامات برآخرت کی لاز وال نعتوں کے لئے مید دونوں شرا نط یعنی ایمان اورعمل صالح بیان فرمائے مسے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بیہ جملہ بٹارٹیں مونین صالحین کے لئے ہیں رہا معاملہ ان لوگوں کا جو

36 🕻 تبول فرمالی توبیة تا نونی سز انجمی معاف ہوسکتی ہے۔

آ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر مایا جا تا ہے کہ ائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہ کفار مکہ اور مشرکین عرب جو دوریا نزدیک آپ سے رشتہ داری اور برادری کاتعلق بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ندصرف آپ کے ساتھ تکذیب بلکظم اذیت کامعاملہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات اور آپ کا پیغام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تو ان منکرین سے آپ یول کہتے کہ میں اس تبلیغ دین پر اور تمہاری خبر خوابی پر سمجھتم سے طلب تو نہیں کر رہا۔ میں قر آن جیسی وولت تم کو دے رہا ہوں۔ اور ابدی نجات اور فلاح کا راسته دکھا رہا ہوں۔ بیسب تحض بوجہ الله ہے۔اس خیرخواہی اوراحسان کائم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ صرف ایک بات جا ہتا ہوں کہتم ہے جومیر کے سبی اور خاندانی تعلقات بيسكم ازكم ان كوتو نظرا نداز ندكرو\_آ خرتمهارا معامله اینے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی بےموقع بھی حمایت کرتے ہوتو کیا مجھے سے براوری اور رشته داری کے تعلق کا بیچی نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلدی نہ کرو۔ بلکہ ساوہ دل ہے سہولت اور اطمینان کے ساتھ میری بوری بات توسن اواوراس کومیزان عقل اور دلیل سیح سے جانچو اورا گرمعقول ہوتو تبول کر نو۔ آگر پچھ شبہ ہوتو صاف کر لو۔ اور بفرض محال اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھ کو سمجھا دواور راہ پر لے آؤ۔ غرض جو بات ہو خیرخواہی ہے ہو۔ یہ ہیں کہ میری یوری بات بھی نہ سنواور فورا بھڑک اٹھو بلکہ سمجھ جانے پر بھی مخالفت سے بازندآ ؤ\_اورالناظلم واذيت يريمر بسته موجاؤ\_ مجھ كواتني آزادي تو دو كه مي اسيخ يروردگار كاپيام دنيا كو پېښا تا ربول كيا اتني دوسی اورفطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں ۔اللہ اکبر!غور میجئے کہ بیا بمان اور اسلام جوآج ہم نا قدروں کومفت میں مل سیا ہے اس کی تبلیغ و دعوت کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم

نے سالہاسال کیسی مشقتیں ۔ کتنی صعوبتیں اور کس قدر خالفتیں برداشت فرمائی بیں۔ بدرسول الله صلى الله عليه وسلم فداه ابي واهى اورآب كے صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كابى دل وجگرتھا جو ہرطرح کی قربانیاں دے کراس اسلام کے چن کو سرسبر وشاواب بنایا جس کو که آج جم کلمه مو مونے کے باوجود اجا ڑنے اور وران کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انا اللہ وانا اليه راجعون الله تعالى جمين اسلام كى كي قدر نصيب فرما تمیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس لگائے ہوئے چمن کی حفاظت اورخبر کیری کی تو فیق عطا فر مائیں۔ یہ بات بیج میں اضطرارٔ المعنی تھی۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کوحق تعالیٰ ک طرف ہے اوپر جوتلقین فر مائی گئی اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہانسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھا تا ہے آخرت میں تو اجروثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی اور نیک نامی عطافر ما کراورا یہے آ دمی کی لغزشوں کوہمی معانف فرما تا ہے اوراس کی نیکی کابڑا قدر دان ہوتا ہے۔ یہاں مضمون شایداس لئے ذکر فرمایا گیا کہ او برجو تلقین فرمائی گئی تھی جس سے قرابت کی محبت وتعلق مطلوب تھا اورجس کا حاصل ظلم اورایذ اسے روکنا تھا۔اس کے ساتھ ہی ہیہ بھی بتلا دیا گیا کہ جوزا کدنیکی اور بھلائی دکھلائے تو وہ خوب سمجھ لے کہ خدا بڑا قدر دان ہے وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ برماتای رہتاہے۔

اب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا مضمون بیان فرما کرمنگرین کو کفروشرک سے توبہ کرنے اورایمان لے آنے کی ترغیب وی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اعلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَيْنِ

### \_ يَقُولُونَ افَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَتَمَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ نے خدا پرجھوٹ بہتان باند ھرکھا ہے،سوخدااگر جا ہے تو آپ کے دل پر بنداگاد ہے،اوراللہ تعالیٰ باطل کومٹایا کرتا ہے الْبَاطِلُ وَيُعِقُ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنُدَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبُلُ ور حق کو اینے احکام سے ٹابت کیا کرتا ہے، وہ ولوں کی ہاتیں جانتا ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے التَّوْبَاتَ عَنْ عِبَادِمٍ وَ يَعْفُواعَنِ السَّيَاتِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴿ وَيَعْنَجِيبُ الَّذِينَ اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو سکھھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے مُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَيَزِيْكُ هُمُرَمِّنَ فَضَلِه وَالْكَفِرُوْنَ لَهُ مُرعَدَابٌ شَدِيْكُ ٥ جوایمان لائے اورانبوں نے نیک عمل کئے اوران کواپنے فضل سے اور زیادہ ( نواب ) دیتا ہے۔ اور جولوگ کفر کرر ہے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے اَهُمْ كَيَا لِيَقُوْلُونَ وه كَبَتِهِ بِسِ افْتَرَى اسْ نِه باندها عَلَى اللهِ اللهُ بِإِلَّا مِعُوث فَاكْ سواكم لِيَشَوَ اللهُ عِإِمَا اللهُ لِي يَخْدَوْ ووتم راكادينا حَلَى قَلْمِكَ تَهَارَ هِ وَلَهُمْ وَرَمَنا تَا هِ اللَّهُ اللهِ الْبَالِطِلَ باطل وَيُعِقُّ اور ثابت كرتا ہے الْحَقَّ عَلَى بِكَلِيلَتِهِ الْجِ كلمات ہے ا بِذَالتِ الصُّدُونِ ولوں كى باتوں كو | وَهُوَ اور وہى | الَّكِن يَقْبُلُ جُو تبول فرماتا ہے | التَّوْبَهُ توب نْ عِبَادِهِ اللَّهِ بندول سے | وَ يَعْفُونُ اور معاف كرويتا ہے | عَن سے كو السَّيِّية لَتِ برائياں | وَيعَلْقُرُ اور وہ جانتا ہے | مَا تَعْفَلُونَ جوتم كرتے ہو يَسْتَجِيبُ اورتبول كرنام إلزَيْنَ وه جو الْمَنُوْ اليمان لاسهُ | و اور | عَيه لُوا انبول من مل ك الضيطية التص | وَيَزِيْدُهُ فر اوران كوزياده وينام صِنْ فَضَيلِهِ السِيغَضَلِ سے | وَ النَّكُفِيزُونَ اور كافروں | نَهُنفر ان كيليّے | عَذَابٌ عذاب | شدِينُدُ سخت

تو کیا اللہ کی غیرت اس کو برداشت کرتی ؟اللہ کوتو بید قدرت ماصل ہے کہ وہ چاہتو آپ کے دل پر بند لگا دے بینی خدانخواستہ اگرآپ بنوت کا جمونا دعویٰ کرتے یا خدا کی طرف غلط بات منسوب کرتے تو وہ خدا تو اس پر قادرتھا کہ سلسلہ وہی کا بند ہو جاتا بلکہ پہلے دیا ہوا کلام بھی سلب کرلیا جاتا گروا قع میں چونکہ ان کا الزام قطعاً کذب وافتر اہاس کے محض ان بد بختوں کی قدر نا شناسی اورطعن و تشنیع کی بنا پر بیفیض وٹی منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ اس کو جاری رکھے گا اور اپنی باتوں سے مملی طور پر جموٹ کو جموث اور سے کو تیج گا بیت کرے رہے گا۔ اس طور پر جموٹ اور سے کا کہ فریقین میں جموٹا اور مفتری و قت سب کو صاف کھل جائے گا کہ فریقین میں جموٹا اور مفتری

تفیروتشری کے دویش مضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ کفار مشرکین کی فدمت اور کفروشرک کے رویش مضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ کفار مکہ جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں لگاتے وہیں۔ ایک تہمت یہ بھی لگاتے کہ (معاذ اللہ) بیکام جس کوقر آن کہہ کرچش کرتے ہیں اس کوخود بنا کرجھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار کے اس الزام کی تردید ہیں ان طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار کے اس الزام کی تردید ہیں ان ہوتا اور اینہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کرتے ہیں کہ خدا کہ مطابق خودگھڑ اہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا مطابق خودگھڑ اہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا مطابق خودگھڑ اہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا

اعمال جو پہلے مقبول نہ ہوتے تھے اب مقبول ہونے لگیں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ان کی طاعات کوشرف قبولیت بخشا ہے اور جس قدر اجر و ثواب کے وہ عام ضابطہ ہے مستحق ہوں اسیخ نصل ہے اس ہے کہیں زائد مرحمت فرما تا ہے۔اور اس پر بھی جو کفرے تائب نہ ہوئے اور مرتے دم تک رجوع اور توبیک توفیق میسرنہ ہوئی تو پھران کے لئے سخت عذاب مقرر ہے۔ ان آیات میں جب کہ ایک کا فرومشرک کوبھی تو بہ کی قبولیت کی خوشخبری دی گنی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کلمہ کواورمومن کووہ کیسا ہی عاصی اور گناہ گاراور نافر مان کیوں ندر ہا ہواس کی تو بہ تو بدرجہ اولیٰ لائق قبولیت ہوگی۔ بشرطیکہ تجی توبہ ہو۔ قرآن یاک میں بہت ہے مواقع پر اور احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں مکثرت سی توبه کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم كا ارشاد ہے كه جس نے گناہ کے بعد تو بہ کرلی وہ کو یا ہے گناہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کو بندہ کی سی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا انداز ہ ایک حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 'اگر کوئی مخص کسی ہے آب و گیاہ اور دہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے اور اس کوسواری مع کھانے یینے کے سامان کے جواس پر رکھا ہوا تھا تم ہو جائے اوراس کو ڈھونڈھتا ڈھونڈھتا تھک جائے اور آخر میں اس وجہ سے کہ سواری کے بغیرنہ جنگل سے باہرنکل سکتا ہے اور نہ تو شہ کے بغیر فاقد کی موت سے جان بیا سکتا ہے زندگی سے مایوس ہوجائے كدند پيدل طلخى طاقت إورندومان آب وداندميسرآن كى اميداس لئے مايوس موكركسى ورخت كے ينج آليے اورايے ہاتھ برسرر کھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آیا

کون ہے۔اللہ کی عادت یونہی ہے کہوہ باطل کومٹا یااور حق کوغلبہ دیا کرتا ہے۔ بچ تو بچ ہی ہے گوکوئی اے لا کھ جھوٹ سمجھے چنانچہ ا کیک وقت آئے گا کہ بیمنکرین و مکذبین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جھوٹ غارت ہوا اور سچ کا بول بالا ہوا۔انہیں جلدی واقعات ہے معلوم ہو جائے گا کہ بیا کلام جے ہمارے رسول محمصلی الله علیه وسلم انبیس سنار ہے تھے بالکل سیج اور درست تھااور واقعی اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا تھا کیونکہ جو کچھاس میں کہا گیا تھاوہ رفتہ رفتہ بالکل سچ ٹابت ہوتا چلا جائے گا۔اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ ان منکرین کے جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر بروہ نہ سیجئے اور اپنا کام کئے جائے۔اللہ کو بیجی معلوم ہے كديدالزامات آب يركون لكائے جارہے بين اوراس كے يحجے ان منكرين كى كياغرض اورنيت كام كرربى ب جو چھان كے دلول میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے کیونکہ وہ ہرایک کی ول کی چھپی ہو کی بات بھی خوب جانتا ہے۔اب چونکہ کفار و مشرکین کی اس ندمت سے مقصود یمی ہے کہ وہ کفروشرک سے توبه كرليس اورا بمان لے آويں اس لئے آھے تو به كى بركت اور ایمان کی فضیلت بیان فر مائی جاتی ہے اور جواس پر بھی کفروشرک پرممرر ہیں تو انہیں وعید بھی سنائی جاتی ہے۔ یعنی منکرین کو جتلایا جاتا ہے کہا بھی اپنی حرکتوں سے باز آجاؤاور کفروشرک سے سچی تو به کرکے اسلام لے آؤ۔ وہ خدا ایسارجیم و کریم ہے کہ تو بہ کرنے والے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اور اس تو بہ کی برکت ے تمام گذشتہ گناہ معاف فرمادیتا ہے اور پیجھی سمجھ لوکہ جو پچھیتم کرتے ہووہ اس سب کو جانتا ہے پس اس کو بیھی خبر ہے کہ توبہ خالف اور سی کی ہے یانبیں۔مطلب مید کہتم کوخالص تو بہرنا جاہئے اور جب کفرے تو بہ کرکے مسلمان ہو گئے تو تمہارے چھائی جائے۔

جا ہتی ہےاور پھر دفعتہ اس کی آئکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے بینے کا سامان جواس برلدا ہوا تھا وہ بجنسہ موجود ہے تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی ہے نا امید ہونے کے بعدسر ماریہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعتہ حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کواس ونت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اورایے گناہ ہے توبہ کرتا ہے''۔ مگریہاں توبہ کی حقیقت کوبھی سمجھ لیا جائے کہ گذشتہ گناہ پرخوف وندامت ہواور جس گناہ میں مبتلاتھا اس کوفوراً حچوڑ دینے کا عزم اوراس سے آئندہ پر ہیز کرنے کا قصد مصم ہوا دراس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گذشتہ تقصیر و کوتا ہی کا تدارک کرے ۔ جب ماضی ۔ حال اورمستقبل تينول زمانه كے متعلق توبير کا پيثمره پيدا ہوتو وہ توبير کامل ﴾ ہے۔ نہ کمحض زبان سے استغفار یا توبہ تو بہ کہنا۔ روایات میں ے کہ مدینہ کی مسجد مبارک میں ایک بار کوئی اعرابی آیا اور نمازیز ھ کراس نے معمول کے موافق بار بار کہا الّٰہی میں جھے سے تو بہ استغفار كرتا ہوں \_ امير المومنين حصرت على رمني الله عنه نے فر مايا ارے زبان ہے جلدی جلدی استعفار کرنا جھوٹے آ دمیوں کی

توبہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا یا امیر المومنین پھرتو بہلی ہوتی ہے۔
ہے۔ فرمایا کہ چھ باتیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔
ا- گذشتہ گنا ہوں پرندا مت وشرمندگی۔
۲- ترک شدہ فرائض کی دوبارہ ادائیگی۔
۳- اگر کسی بندہ کا حق تائب کے ذمہ ہوتو اس کی دالیسی اسکو سکو اسکو اسکو اسکو سکو کی اسکو

۵- جس طرح بدکاری نے اسے موٹا کیا تھا اسی طرح نیکی
 کرکے اسکو پھطا یا جائے۔

۳ - گناه میں غافل ہو کر جتنا ہنسا تھا اب اتنا ہی روئے۔
 اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی ہی تی توبہ نصیب فرما کیں۔

الغرض شروع سورة میں تو حید کامضمون تھا۔ پھراس کی تاکید اور اس کی دلیل اور تائید تھی اور اسی سلسلہ میں کفر وشرک کی فدمت اوران کے رد کا بیان ہوا اب آ گے اسی تو حید کے اثبات میں حق تعالی این بعض صفات وافعال کا اظہار فرماتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی ہمیں آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں اور اس دنیا میں جو کچھ مال دولت سازوسا مان حق تعالی فی تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا کمیں۔ یا اللہ! اس غفلت اور بے دینی سے ان کو چھٹکارانھیں بفرماد ہے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے دور فرماد ہے اور آخرت کا فکر نھیں بفرماد ہے۔ یا اللہ! جو اجرو تو اب آپ نے آخرت میں اپنے صالح بندوں کے لئے رکھا ہے اس کا حریص بنا دے۔ آخرت کے خسر ان اور ناکامی سے بچالے۔ آمین والخور دعونا آن الحد کی لیے رکھا ہے اس کا طریق کی ت

## وَلَوْبَكُ طَالِلُهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ وَالْكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَدٍ مَا يَنَا أُوْلِ

اورا گرانندتعالی اپنے سب بندوں کیلئےروزی فراخ کردیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے ہیکن جتنا رزق جا بتا ہے انداز (مناسب ) سے (برایک کیلئے ) اتارتا ہے، وہ اپنے

## بِعِبَادِهٖ خَبِيۡزُ بُصِيۡرُ۞ۅۿۅؘڷۮؚؽ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُرُ حَمَّتَا ۗ وَهُو

بندول کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور وہ ایبا ہے جو لوگوں کے نامید ہوجانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ اور وہ

## الُولِيُّ الْحَيِيْدُ ﴿ وَمِنَ الْبِيهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ \*

کارساز قابل حمہ۔ اور مجملہ اس (کی قدرت) کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسانوں کا اور زیمن کا اور ان جا تداروں کا جو اُس نے آسان وزیمن میں پھیلار کے ہیں،

## وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَتَاءُقُولِيُرُهُ

اوروہ اُن (خلائق ) کے جمع کر لینے پر جمی جب وہ جا ہے قادر ہے۔

| فِي الأرْضِ زين مِن أَو لكِنْ اورليكن        | بُادِهِ اللهِ بندول كيلي كَبَعُوا تووه مركش كرت | وَلَوْ اوراكُم بُسَطَ اللهُ كشاده كردعا الله الوزْقَ رزق لِعِم |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| رول سے خبیر باخبر بیصیر و محضوالا            | رروه عابتا بالنَّهُ بيتك وه بعِبَادِ ١٩ يخ بنا  | يُنْزِلُ وه اتارة ب يقديد المازے سے مايسَا أو جس قد            |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                 | وَهُوَ اورون اللَّذِي وه جو يُنزِّلُ عال فرمات الْفَينَ إرثر   |  |  |  |  |  |
|                                              | <del></del>                                     | وَهُوَ اوروى الْوَلِي كارساز الْعَيَمِيْلُ ستوده مقات وَمِنْ   |  |  |  |  |  |
| عَلَى جَمْعِهِ فَ ان كَ جُعْ كُر نَ ي        |                                                 | وَمَا اور جو بنك اس نے محيلائے فيفهما ان كے درم                |  |  |  |  |  |
| الدَّايسَاءُ جبوه عليه قَكِينَ قدرت ركف والا |                                                 |                                                                |  |  |  |  |  |

السموات والارض وه آسانول اور زمین کا پیدا کرنے والا اسموات والارض وه آسانول اور زمین کا پیدا کرنے والا فرمایا وهو السمیع البصیو وه بم بر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر بارھوس ۱۳ آیت میں فرمایا انه بکل شیء علیم ۔ ب شک وه بر چیز کا پورا جانئے والا ہے۔ پھرانیسوس آیت میں فرمایا وهو القوی العزیز وه قوت والا ہے۔ پھرانیسوس آیت میں فرمایا آیت میں فرمایا ان الله غفور شکور بشکور بشکر الله برا آختے والا اور برا قدر دان ہے۔ پھر ۱۳۲ ویس آیت میں فرمایا ان الله غفور شکور بے شک الله برا آختے والا اور برا قدر دان ہے۔ پھر ۱۳۷ ویس آیت میں فرمایا انه علیم بندات الصدور وه ولوں کی باتیں جانئے والا ہے پھر ۱۹۵ ویس آیت میں فرمایا وهو الله ی یقبل التو به عن عباده و یعفوا عن السینات فرمایا و هو الله ی یقبل التو به عن عباده و یعفوا عن السینات ویعلم ما تفعلون وه اسی بندوں کی تو بر قبول کرنے والا ہے اور تمام

تفیر و تشری اس ورق کی ابتدائی سے قو حیدی مضمون شروع موا تھا اور پھر تو حید کے دلائل دے کراس کی تاکید اور شرک و کفر کا روفر ما گیا تھا اور اس تو حید کے سلسلہ پیس شروع سورت سے یہاں تک اللہ تعالی کی مختلف صفات اور افعال بیان فرمائے گئے۔ ابتدائی تیت پیس فرمایا گیا اللہ العزیز المحکیم اللہ زیر دست حکمت والا ہے۔ پھر چوتی آیت پیس فرمایا گیا ہو العلی المعظیم وہی سب سے برتر عظیم الشان ہے پھر یا تج یس آیت پیس فرمایا گیا ہو العفود سے برتر عظیم الشان ہے پھر یا تج یس آیت پیس فرمایا گیا ہو العفود سے برتر عظیم الشان ہے پھر یا تج یس آیت پیس فرمایا گیا ہو العفود میں فرمایا گیا ہو الوحیم وہ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے پھر تویں ۹ آیت میں فرمایا گیا ہو الولی و ہو یحی الموتی و ہو علیٰ کل میں فرمایا گیا ہو الولی و ہو یحی الموتی و ہو علیٰ کل میں و ہی مردول کوزندہ کرے گا۔ اور وہی ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ گیار حویں آیت میں فرمایا گیا فاطو

کے احوال واعمال برنظرر کھنے والا اور کون ہوگا۔ وہ ہر بندہ کواس کے ظرف ۔ضرورت اورمصلحت کے لائق ہی روزی ویتا ہے۔ایک حدیث قدی میں ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور بہتری مالداری میں ہے۔ آگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ وین داری سے بھی جاتے رہیں گے اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہان کے لائق فقیری ہی ہے آگروہ مال حاصل کرلیں اور تو مگر ہو جائیں تو اپنا دین کھوبینصیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح رزق الله تعالی کے دست قدرت میں ہے ای طرح اسباب رزق بھی اس کے قصد قدرت میں ہیں۔ بعض مرتبہ ظاہری اسباب وحالات پر نظر كركے جب لوگ بارش سے مايوں ہوجاتے ہيں اس وقت حق تعالىٰ باران رصت نازل فرما تا ہے اور اپنی مبریانی کے آثار و برکات جاروں طرف عالم میں پھیلا ویتا ہے غرض کہ سب کام ای کے اختیار میں میں اور جو پھے وہ کرے عین حکمت وصواب ہے کیونکہ تمام خوبیال اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں اور ہرفتم کی کارسازی ۔امداد و اعانت وہیں ہے ہوئتی ہے۔علامہ ابن کثیرٌ نے لکھا ہے کہ امیر المونيين وضليفة المسكمين فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب سايك مرتبه كها كما كما كمامير المونين قحط سالى بوكني اوراب تولوك بارش س بالكل مايوس ہو سيئے نو آپ نے فرمايا جا دَاب بارش انشاء الله ضرور ہو كى اور پهر مين آيت تلاوت فرمائي و هو الذي ينول الغيث من بعد ما قنطوا اور وہی ہے جولوگوں کے تاامید ہوجانے کے بعد بارش برساتا ہے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ مجملہ قدرت کی نشانیوں کے آسانوں کا زمین کا اور ان جا نداروں کا جواس نے زمین وآسان میں مجسیلار کھے ہیں پیدا کرنا ہے اور باوجودان سب کو پھیلا دینے کے ان کوجع کرنا جاہے تواس وقت وہ ان کواکٹھا کرنے پربھی پوری قدرت ركمتاب چنانچده قيامت ميسب كواكشماكر عكار

گناه معاف فرمادیتا ہے اور جو بچھتم کرتے ہوجا نہاہے۔ غرض کہ شروع سورۃ سے یہاں تک توحید کے سلسلہ میں اللہ تعالی کی مختلف صفات اور افعال بیان کئے سکتے۔اسی سلسلہ میں ان آیات میں اللہ تعالی کی ایک صفت حکمت اور اس کے آثار کو بیان فرمایا کیا ہےاور ہتلا یا جاتا ہے کہ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کی نہیں اگر حاب تو این تمام بندول کوغنی اور تو تکر بنا دے لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں کہ سب کو ہے اندازہ روزی دے کرخوش عیش رکھا جائے۔ ابیا کیا جاتا تو عموماً لوگ طغیان وسرکشی اختیار کرے دنیا میں اودهم مجاتے اور فتنفساد ہریا کرتے۔ نہ خدا کے سامنے جھکتے نہاس کی مخلوق کوخاطر میں لاتے۔جتنا دیا جاتا اتناہی حرص ادر بردھتی۔اببھی عمومآ خوش حال لوگوں میں یہی و کیھنے میں آتا ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس آ جائے اس سے زیادہ ہی کے طالب رہتے ہیں اور کوشش اور تمنایمی ہوتی ہے کہ سب کے کھر خالی کر کے اپنا کھر بھرکیں۔الغرض اللہ تعالیٰ اگرایئے سب بندوں کوغنی بنا دیتا تو لوگ ملک میں فساد ہریا کر دیتے اورمعاشره انساني كالظم قائم ندرجتا كيونكه جبسب مالدار موت تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا اور کسی کوکسی ہے دہنے کی ضرورت ندرہتی۔ بیہ صنعت وحرفت \_زراعت \_ملازمت \_ تنجارت وغيروسب يجهانساني طبقات کے مختلف المعاش ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر مال وروات کی كثرت عموماً فسق وفجور \_اللّٰدكي نا فرماني عيش برستي \_راحت پسندي اورطرح طرح سے معصیت کے سامان لاتی ہے۔ بہر حال دنیا کو بحالت موجودہ جس نظام پر چلانا ہے اس کامقتصیٰ یبی ہے کہ غنااور مالداری عام ندکی جائے بلکہ ہرایک کواس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانچ تول کر دیا جائے اور پیخدا ہی کوخبر ہے کہ سے حق میں کیا صورت اصلح ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کرایے ر بندول کی مصلحتوں ۔ صلاحیتوں اور استعدادوں کا جانبے والا اور ان اور ان

ہماں ان آیات میں ایک تو صراحت اس بات کی ہے کہ رزق تمام بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مقدر اور مقرر جس کے لئے فرمایا ہے وہی اتر تا ہے۔ رزق کی کی زیادتی یہ بالکل قضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے یہ خیال کرنا کہ'' منصوبہ بندی'' جیسی تحریکات سے ملک والوں کا رزق بڑھ جائے گا اور اس پڑمل ورآ مدنہ کرنے سے ملک والوں کا رزق گھٹ جائے گا اور اور فاقہ کشی کی نوبت آجائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور فاقہ کشی کی نوبت آجائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گا۔

دوسری بات بی معلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال ودولت میں مساوی اور برابر ہونا نہمکن ہے۔ نہ مطلوب ہاور نہ نظام عالم کو چلانے اور عدل وانصاف کو قائم رکھنے کی مسلخیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ دنیا کا نظام معیشت قدرت خداوندی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی حکمت سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر مخص کی ضروریات و حاجات دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر مخص کی ضروریات و حاجات دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر مخص اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے دوسرے کامختاج ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے نظام معیشت میں تفاوت

رکھا تا کہ ایک فخص دوسر سے فخص سے کام لے سکے۔اگرسب کی آمدنی برابر ہوتی تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا۔لہٰذا ہیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ آمدنی اور مال ودولت میں مساوات نہ عدل وانصاف کا تقاضا ہے۔ نہ مملا میصورت کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔اور نہ بیاسلام کومطلوب ہے۔

تیسری بات بہاں یہ مجھائی گئی کہ کوئی جاندار آسان یا زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں اور سب کوزندہ ہوکر قیامت میں اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کتنا کم عقل ہے وہ انسان جواللہ کے احکام سے دنیا میں سرتانی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کی دست رس سے باہر ہوجائے گایا کوئی مدد کرنے والا اس کی مدوکر سے کا اور اس کو خدا کی گرفت اور سزا سے بچا لے گا جبکہ اللہ تعالی کے سوانہ کوئی کار ساز ہے نہ مدد گار۔ اب جس طرح نعمت کا بیان ان روزی کے معاملہ میں جن تعالی نے اپنی صفت حکمت کا بیان ان ان آگی ہے میں فرمایا اس طرح انسانوں کو جونخی ومصیبت پیش آئی ہے اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہوگا۔

#### وعالتيجئ

حق تعالی ہم کوجس حال میں رکھیں اپناصا ہروشا کر بندہ بنا کر کھیں۔ ونیا میں اپنے فضل سے جورزق ہم کوعطا فرما کیں اس
سے اپنی طاعت وفرما نہرداری کے حصول کی سعادت نصیب فرما ادر اپنی شان کا رسازی سے ہم کو تحفوظ رکھیں۔
یا اللہ اپنی کا رسازی پرہم کو ایمان کامل اور یقین محکم نصیب فرما ادر اپنی شان کا رسازی سے ہمارے دین و دنیا کے تمام
معاملات کو درست وراست فرما دے اور ہر حال میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرما دے
یا اللہ! آپ اپنے بندوں کے خالق ورازق ہیں۔ آپ ہی اپنے بندوں کے مصالے کوخوب جانتے ہیں اس لئے امیری یا
غربی جس حال میں جس کورکھا ہے آپ کی مشیت وصلحت پر منی ہے۔ یا اللہ! مال ودولت کے فتنہ سے جو طرح طرح سے
آپ کی نافر مانی کے سامان لاتے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے بچا لیجے اور جو مال ودولت آپ ہم کوعطا فرما کیں اس سے اپنی
مرضیات کے اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فرما کر ہماری آخرت کا سامان اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیجے آمین

## وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيْبَاةٍ فَهِمَا كُنَّ بَتْ أَيْدِ يُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمُ

اتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچی ہے)اور بہت سے تو در گذر ہی کر دیتا ہے۔ تم زمین میر

رِمُعْجِيزِيْنَ فِي الْأَنْضُ وَمَا لَكُوْرِضُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَانْصِيْرِ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ ا

(پناہ لے کر اس کو) ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے ہوا تہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ اور منجملہ اس کی نشانیوں کے

الْجُوَادِ فِي الْبَحْرِيَالْأَعْلَامِ ﴿ إِنْ يَتَنَا يُنْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْ رُوَاكِرَ عَلَى ظَهْرِهِ \*

جہاز ہیں ہمندر میں جیسے پہاڑ۔ اگر وہ جاہے ہوا کو تھہرا وے تو وہ (بحری جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جاویں،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورِكُ أَوْ يُؤْبِقُهُنَّ بِمَا كُسُبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرِكُ

بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہرصابر شاکر کیلئے۔ یا ان جہازوں کو ان کے اعمال کے سبب تباہ کردے اور بہت ہے آ دمیوں ہے درگزر کرجاوے۔

وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي الْبِيْنَا مُالَهُ مُرِّمِنٌ تَجَدَّحِنِ®

اوران لوگوں کو جو کہ ہماری آینوں میں جھکڑے اکا لتے ہیں معلوم ہوجاوے کیان کیلئے کہیں بچا ونہیں۔

ً وَمَأَ اَصَائِكُوۡ اور جو بَنِیۡ تَمْهِیں | مِنْ مُنْحِسِیْبُ ہُو کولَ مصیب | فَہِمَا تُو اس کے سب جو | کسکیٹ کمایا | ایْدِیْکُوْ تہارے ہاتھوں وَيَعْفُوْا اور وہ معاف فرمادیتا ہے کئ کیٹیٹر بہت ہے و کا اور نہیں گئٹٹھ تم جنمغیبیزیٹنَ عاجز کر نیوائے کی الْائن ش زمین میں وَمَا لَكُفْرِ اورَئِيلِ تبهارے لئے این دُونِ الله اللہ کے سوا مِنْ قَرَلِتِ کوئی کارساز | وَ اور | لَانقِصینر ندکوئی مددکار | وَهِنْ ایْلِیته اوراس کی نشانیوں ہے لْجُوَالِهِ جَهازًا فِي الْبَحْيِهِ سمندر مِين كَالْأَعْلَاهِ مِهارُون جِيهِ إِنْ يَهَنَأَ أكروه جاهم يُنْكِن ووهمرادے الزِيْعَ موا فَيَخْلَلْنَ تَوووروجا مَي رُوَاكِدَ كُفرْ ﴾ وع العلى ظَفْرِهِ ال كى چيف سطى) إلى في ذلك وشك ال من الأينة البنة نشانيال الميني صبّار برمبر كرنيوا له كيلة شَكُوْرِ فَكُرِكُمْ عَلَاكِ أَوْ يَا كُوْمِيقَهُ مَنَ وه أَنْسِ بِلاك كردے إِيهَا كُسُبُوْا ان كاممال كسب وَيَعْفُ اور (يا)معاف كردے عَنْ كَيْنِيرِ بهتوں كو وَيَعُلُمُ اورجان ليس الدِّينَ وولوك جو أيجاد لون جمكرت بيس في اليتينا مارى آيات بس مالكه في ميس ان كيل وين كوني ويحيي خلاص

| خاص اوقات اورخاص مقدار میں مرحمت فر ما تا ہے۔

اب آھے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جیسے تعمیں لیعنی رزق و روزی ایک خاص انداز ہ ہے دی جاتی ہیں اس طرح ہیں سب اسی مشیت الہید کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ پھریہ بھی | مصائب کا نزول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے

تفسيروتشريج: ـ گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه دنيا ميں 📗 بتلايا گيا تھا كه رزق كى طرح اسباب رزق بھىمثل بارش وغيره پيه رزق کی تقسیم تمام تر قبضہ قدرت میں ہے۔اللہ تعالی چونکہ جبیرو | مجھی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جیسے روزی حق تعالی بصیر ہے۔وہ اینے بندوں کے احوال ومصالح کو جاننے والا اور 📗 بندوں کوایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے ای طرح بارش بھی و میصنے والا ہے اس کئے جتنا رزق جس کے لئے اس کی مشیت میں مناسب ہوتا ہے اتنا ہی اتارا جاتا ہے۔ انسانی تداہیر جو ظاہری اسباب کے درجہ میں رزق کے کمی وزیادتی کاسبب ہوسکتی آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی یاداش میں جومصیبت آتی ہے اس کابیان ہے اور نیکوں برآئی ہوئی تکلیف اور مصیبت ان کے کئے سزانہیں بلکہ کفارہ ہوتی ہے۔ صبحے حدیث میں آیا ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "وقتم ہے اس بروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔مومن بندہ کو جوختی اور تکلیف پہنچتی ہے ۔ یا فکرواندوہ آتا ہے اللہ اس کومومن کے گناہ کا کفارہ کردیتا ہے - يبال تك كدا كركا ثا بعي لكما بهو الله اس كى كى ندكى خطاكا کفارہ بنا دیتا ہے''۔رہے وہ مصائب جواللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کوئی مومن برداشت كرتاب \_ تووه الله كے يهال ترقى درجات كاسب بنتے ہیں۔ایک سیجے حدیث میں آیا ہے۔ کہ صابر بندوں کومبر کے وض آخرت میں جونعتیں و مرتبے عنایت ہوں مے ان کو دیکھ کر عافیت میں زندگی گذارنے والے تمنا کریں مے کہ کاش ونیامیں الله کے لئے مینی سے ہاری بوٹیاں کائی جاتیں ۔ تو بہاں ان آبات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے گناہ گاروتم کو جو پچےمصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے كَيْنِيْتِي ہے۔اور بہت ى باتيں تو الله تعالى در گذر ہى كرديتا ہے۔ اور محض این مهربانی سے معاف کردیتا ہے ورنہ جس جرم پرسز او پنا طاہے بحرم بھاگ كركہيں رويوش نبيس موسكا اور نداللد كى يكڑ سے نج سکتا ہے اور نداللہ کے سواکوئی دوسرا حمایت اور امداد کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے۔ آ مے اللہ کی قدرت کے دلائل اور نشانیوں میں ے سمندر میں جہازوں کا چلنا اور تیرنا بیان فرمایا کمیا ہے کہ جیسے زمین کی سطح پر بہاڑ ابھرے ہوتے ہیں۔سمندر کی سطح پر بردے بوے جہازا بمرے ہوئے نظرآتے ہیں اللہ نے سمندروں کو سخر كرركها باور بادباني جهاز جواس زمانه ميس رائج تنے بواك مثلاً انسانوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال وافعال ہوتے ہیں۔ اس کواس طرح سجھے کہ جیسے ایک آ دمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ كرنے سے خود بيار پر جاتا ہے بلكه بعض اوقات ہلاك ہوجاتا ہے یا جیسے بعض اوقات مال کی بدیر ہیزی شیرخوار بچہ کو جتلائے مصیبت کردیتی ہے یا مجمی مجمی ایک محلّہ دالے یا شہر دالوں کی بد تدبیری اور حماقت سے پورے محلّہ یا شہر کونقصان امحانا پرتا ہے یمی حال روحانی اور باطنی بدیر ہیزی اور بے تدبیری کاسمجھ لیجئے ۔ کو یا دنیا کی ہرمصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور بیاس پر ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہوں سے در گذر کرتی ہے۔ اگر ہرایک جرم برگرفت ہوتی تو زمین بر کوئی متنفس باقی نه رہتا جبیبا که قرآن یاک بیس۲۲ ویں ياره سوره فاطريس ارشاد ہے ولو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر ها من دآبة اوراكر الله تعالى لوكوں پران كاعمال كےسبب فورا دارد كيرفر مانے لكتا توروئ زمین برایک منفس کوندچهوژتا۔اب بہال ایک سوال موتاہے۔ كرآيت كي موم عن ظاہر المعلوم ہوتا ہے كہ ہرمصيبت ذنوب یعن گناہ ہی سے آتی ہے حالا تکہ انبیاء علیم السلام پر بردی بردی بلائيں اور مصبتين آئى جي اور ان كا مناموں سے ياك موتا معلوم ہے۔تو حضرت تھا نوی نے اس کے جواب میں لکھاہے كريبال خطاب عامنيس بلكه صرف ابل ذنوب مخاطب بير-دوسرے بیکه انبیاء پرجو بلائیں آئیں۔وہ کوصورہ معیبت ہیں مرمعنا وحقیقنا مصیبت نہیں ۔ بلکہ واقعتیں ہیں ۔ کہ وہ ان ہے پریشان بیں ہوتے بلکہ وہ اپنے علوم واحوال و مدارج قرب میں ا اس سے ترقی کامشاہدہ کرے اس پرراضی رہتے ہیں۔ تو یہاں

ذر بعدے چلتے اور ادھر ادھر جاتے۔ تو ان باد بانی جہاز وں کوادھر ے ادھر لے جانے والی ہوا کیں اللہ بی کے قبضہ میں ہیں۔ اگروہ عاب تو ان ہواؤل کوروک لے اور بادبان بے کار ہو جا تیں اور کشتیاں و جہاز رک کر کھڑے ہو جائیں ۔غرض یانی اور ہواسب اس کے زیرِ فرمان ہیں۔ تو ایک وہ انسان جو شختیوں میں صبر اور راحت وآسانیوں میں خدا کے شکر کاعادی مووہ رب کی عظیم الشان و قدرت اوراس کی بے بایاں سلطنت کوان نشانیوں سے سمجھ سکتا ہے کے گرفت سے نکل بھا منے کی کوئی جگر نہیں۔ اورجس طرح ہوائیں بند کر کے کشتیوں اور باد بان جہازوں کو کھڑا کر لینا اور روک لینا اس کے بس میں ہے ای طرح ان یہاڑوں جسے جہاز کودم نجریں وبودینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔اگروہ جاہے تو الل سنتی کے گنا ہوں کے باعث انہیں غرق کردے یا اگروہ ع ہے تو اس موافق ہوا کو نا موافق اور تندو تیز طوفان بنا دے جس

سے کشتی اور جہاز سنجالے نہ سنجل سکے اور یونہی سرگشتہ وجیران ہو کراہل کشتی تیاہ ہوجا کیں توبیاس کالطف وکرم ہے کہ خوشکوار موافق ہوائیں سمندر میں چلاتا ہے اور لیے لیے غران کشتیوں وجہازوں کے ذریعہ انسان طے کرتا ہے ورندان جہازوں کی تباہی کے وقت ان لوگوں کو بھی جوالٹد کی آیتوں میں جھٹڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جاوے کہ اب ان کے لئے کہیں بیاؤ کی صورت نہیں اور خدائی

اب گذشتہ آیات ہے جود نیاطلی کی مندمت اورطلب آخرت کی ترغیب اور رزق کے کمی زیادتی کی حکمت بیان ہوئی اور ان آیات میں گناہوں کی شامت ومصرت کا جو بیان ہوا ان سب ے کیا تیجہ لکلا اور کیا ٹابت ہوتا ہے بہ آگئی آیات میں بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحجئ

حق تعالی جماری ون رات کی تقصیرات وسیئات ہے در گذر فر مائیں۔ جمارے ظاہری و باطنی گناہوں کواپی رحمت سے معاف فرماویں۔اے کریم رب ہماری بداعمالیوں بر دارو كيرنه فرمايئ \_اورجميس في اصلاح كي توفيق عطافر ماديجيّ \_ اے اللہ! آپ ہر حال میں ہمارے حامی اور مدد گارر ہے۔ اور آپ کی نصرت وحمایت سے ہمارے دین و دنیا کے سارے کام درست وراست ہوجائیں۔اور ہرحال میں ہم کوایناصا بروشا کربنده بن کررینے کی تو فیق عطا فرمایئے۔آ مین

وَاخِرُ دُعُوْ يَا أَنِ الْحَمِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## فَهُ آاوُتِنَ تُمُونُ شَيْءٍ فَمُتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنِيا وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَابْقَى لِلَّذِيْنَ امْنُوا

سوجو کھنم کودیادلایا کیا ہے و چھن (چندوزہ )ونوی زندگی کے برتے کیلئے ہاورجو (اجروثواب خرت میں )اللہ کے بہاں ہوہدرجواس سے بہتر ہادہ یا عامدہ ان اوکول

## وَعَلَى رَبِيهِ مُ يَتُوكِكُلُوْنَ ۗ

كيلي بجوايمان لے آئے اورائے رب پرتوكل كرتے ہيں۔

فَكَأَا وَتِينَتُو بِس جَو بِكُورَى كُنْ مَهِي مِن سَكَى وَ كُولَ شَعَ فَكَتَا عُوَفائِده الله عَلَيْ وَالدُّنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تفسیروتشری ۔ گذشتہ آیات میں سے بیان ہو چکا کہ طالب
دنیا کی دنیا میں تو حرص تمنا بوری نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا
کوئی حصہ نہیں ۔ اور طالب آخرت کواجر و تو اب بڑھا کر دیا جاتا
ہے۔ پھر ہے تھی بتلایا گیاتھا کہ دنیا میں زیادہ مال دولت کا انجام
بالعموم احجانہیں اکثر اس سے خداکی نا فرمانی اور دنیا میں فتنہ فساد
ہی ہوتا ہے۔ بیسب سنا کر انسانوں کو متنبہ کیا گیاتھا کہ مطلوب و
مقصود بنانے کے لاکن و نیانہیں بلکہ آخرت ہے۔
مقصود بنانے کے لاکن و نیانہیں بلکہ آخرت ہے۔
اب دنیا کی زندگی اور اس کے مال ودولت کی حقیقت اور

اب دنیا کی زندگی اور اس کے مال ودولت کی حقیقت اور فلسفہ کو ہتا یا جا تا ہے کہ جس کے خرور میں انسان خدا سے سرگئی کرتا ہے اور جس کے تلف ہوجانے یا نہ ملنے پر کیسا بے چین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے مقابلہ ومواز نظر مایا جا تا ہے تا کہ آ دی دنیا آخرت کے مطلوب ہونے پر فیصلہ کر سے اور زندگی کے مقصود کو سمجھے ۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے نزدیک جو کچھ ہے ہیں یہی دنیوی زندگی ہے۔ تکلیف ہویا راحت ۔ ذلت ہویا عزت ۔ نا داری ہویا زرداری ۔ اس کے زدیک جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہو ہی ہے آ مے نزدیک جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہو بس بہی ہے آ مے کہ خہیں ۔ ایسے دنیا کے بچاری اور آخرت کے منکر کے نزدیک برق رفقار موٹر ۔ اور نی کے اس کے خیال انسان نام ہے صرف پیٹ کا ۔ پیٹ میں روٹی ۔ بدن پر بوئی ۔ برق رفقار موٹر ۔ اور نجی کوشی ۔ رقص وسر ودی مخلیاں ۔ عیش وفتا لا کے خیال میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں بیس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں بیس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔ میں بیسے میں جس کے یاس بنہیں وہ بدنصیب ہے ۔ ذلیل وخوار ہے ۔

زمین کی پشت پر بار ہے۔ قابل شمشیرو دار ہے۔اس کی نظر میں جائز و نا جائز اور حلال وحرام کی بحث بےسود ہے بلکہ تباہ کن قید ہے۔اس کے مقابل ایک دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ بھی ہے جواس دنیا کی زندگی کو فائی اوراس کے مال ومتاع کوحقیر جانتا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں اور وہ اس دنیا کی زندگی کوآئندہ زندگی کے رنج وراحت کا سبب جانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جیسا یہاں بویا جائے گا۔ آ مے دیسائی کا ٹا جائے گا۔اس لئے وہ دینوی زندگی میں ایسے اعمال وضوابط کو اختیار کرتا ہے جو اگلی زندگی میں اس کے لئے سود منداورا یسے اطوار وافکار سے بچتا ہے جوآ مے اس كوتباه كرنے والے بول يو برطبقه ايك نظريد كا قائل ہے اوراپ عقیده ونظریه کے موافق زندگی دنیامی گذارر ہاہے۔ توایک نظریه کی تر دید اور دوسر نظریه کی تفیدیق میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہاے انسانو! دنیا کی چیزوں میں سے جو پھھتم کودیا والایا عمیاہے وہ محض چندروز ہ دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے۔ لیعنی بیال دولت کوئی النی چیز نہیں ہے کہ جس برآ دی چھول جائے اور چندروز و زندگانی اورعیش فانی پرمغرور موجائے۔ بری ہے بڑی دولت بھی جو کسی محض کو دنیا میں ملی ہے وہ ایک عارضی اور تھوڑی می مدت کے لئے می ہے۔ چھ عرصہ میں اس کو برت لیتا ہے اور پھرسب کوچھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوجاتا ہے۔ اور خاتمہ عمر کے ساتھ اس مال ودولت کا بھی کویا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فنا پذیر نا قابل اعتماد اور قریب الزوال ساز

وسامان پرریجهنا اوراس پرغرور و تکبر کرنا اوراس پر بھروسه کرنا اور اس سے دل لگانا انسان کی حماقت ہے۔ ہاں جوساز وسامان۔ جو دولت \_ جوعیش وآرام \_ جواجروثواب \_ جوجزا \_ جونعت الله کے ہاں ہے وہ اپنی نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی دنیا کے عیش وآ رام اور مال دولت ہے بہتر ہے اور اعلیٰ درجہ کی ہے اور پھرو<mark>ق</mark>تی اورعارضی بھی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہے۔ نداس میں کسی طرح کی کدورت ہوگی نہ فنا اور زوال کا کھٹکا ہوگا اور بے مشقت حاصل ہوگی ۔ تو کجاعالم قدس کی چیزیں اور کجااس عالم خسیس کی چیزیں۔ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ باقی بیدفانی۔ وہاں کی جوانی اورحسن وائی \_ وہال کے اسباب معیشت ابدی \_ مر ب اخروی نعتیں کس کے لئے ہوں گی؟ کیا وہ آخرت کی نعتیں دنیا کے دولت مند کا فروں کوملیں گی ۔ یا مومن اور غیرمومن دونوں ان میں شریک ہوں سے یا صرف اہل ایمان کیلئے و ایخصوص ہوں گی اورابل ایمان میں ہے بھی کن صفات اور کن خصائل کے لوگوں کو دينے كاقطعي وعده كيا عميا ہے۔اس كى تفصيل آمے بيان فرماكى جاتی ہے جواس رکوع کے اخبرتک بیان ہوتی چلی گئی ہے۔

کہلی اوردوسری صفت جواس آیت میں بیان فرمائی گئے ہو ہ للذین امنوا وعلیٰ ربھم بتو کلون فرمائی۔ یعنی اللہ کے پاس کی آخرت کی تعمیس ان کے لئے ہیں جوابیان لائے اوراپ رب پر بجروسہ و تو کل رکھے۔ بہلی صفت للذین المنوا لیمنی جو ایمان کے آئے فرمائی۔ اس میں اللہ کی ذات وصفات پر ایمان لانا۔ اللہ کی خوات وصفات پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کے اوامرونوائی پر ایمان لانا سب شامل احکام پر ایمان لانا۔ اللہ کی تعدیوں کو حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعموں کو حاصل کرنے کے لئے ایمان کی بتلائی گئی۔ دوسری صفت ایمان کے بعد تو کل کی فرمائی جوجیح حسنات کا اصل اصول ہے۔ نماز روز ہ۔ ججاد۔ ایمان کی بتلائی گئی۔ دوسری صفت ایمان کے بعد تو کل کی فرمائی حدید ۔ خبرات وغیرہ سب حسنات تو کل ہی پر بینی ہیں کہان سب حدید ۔ خبرات وغیرہ سب حسنات تو کل ہی پر بینی ہیں کہان سب

پراللہ ہی پر مجروسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جزائے خیردے گا۔ آخرت

کی تعتوں کے حصول کے لئے ایمان کے بعد ضروری وصف تو کل

بیان فرمایا گیا اس لئے تو کل کی سیحے تشریح بھی بچھے لینے کی ضرورت

ہے۔ جاہلوں کا تو خیال ہے کہ تو کل محنت۔ مزدوری اور کسب کے
چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے کار بن کر بیٹے
جائے۔ آگر بیار بہوتو دواعلاج نہ کرے۔ اور بہوجے بجھے اپنے
آپ کو خطرات میں ڈال دیا کرے۔ کہیں آگ میں کھس جائے
اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے تب متوکل کہلائے تو یہ
خیال بالکل غلط ہے اس لئے تو کل کے جے معنی اور مطلب بچھ لینا
چاہئے۔ تو کل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ آ دمی کا بھروسہ بی طاقت
واہئے۔ تو کل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ آ دمی کا بھروسہ بی طاقت
واہئے۔ تو کل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ آ دمی کا بھروسہ بی طاقت
دوسروں کی امدادواعا نت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیفین
دوسروں کی امدادواعا نت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیفین
دیکی تو فی اور تا نمد پر ہے۔

دوسرے معنی توکل کے بیٹیل کہ آدی کوان وعدوں پر پورا بحروسہ
اور اطمینان ہوجواللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے اور
دوسری طاعات وحسنات پر بندوں سے کئے جیں۔اورا نمی وعدوں پر
وہ اعتماد کرتے ہوئے تن پراستفامت کے ساتھ قائم رہے۔
تیسرے معنی توکل کے بیٹیل کہ آدی کواللہ تعالی کی رہنمائی
پرکامل اعتماد و بحروسہ ہواور وہ بیر یقین جانے کہ جواحکام۔ جو
اصول۔ جوطلال وحرام کے حدود۔ جواوامر ونوائی۔اور جوزندگ
بسر کرنے کے ضوابط وقواعد اللہ نے دیے جیں وہی برحق جیں اور
انہی کا اتباع اور بیروی جیں انسان کی خیر ہے اور اس کے خلاف
میں ہلاکت وخسران اور ناکامی اور بدانجامی ہی ہے۔ تو یہ ہو
توکل کا مجے مغہوم اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد توکل کا مجے مغہوم اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد توکل کا مجے مغہوم اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد توکل کا مجے مغہوم اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد توکل کی صفحت ہونا بتلائی گئی۔

و الحرکہ دیکھ نی آئی الحمید کرنی العلی بین

## وَالَّذِيْنَ يَجُنَّ يَبُونَ كُبِّيرِ الْإِثْمِرُ وَالْفُواحِشُ وَإِذَامَا غَضِبُوْا هُمْ يَعْفِرُونَ ٥

اور جو کہ کبیرہ ممناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں۔

وَالْكِنْ أُن اور جولوك يَجْتَكِنْ بُوْنَ وه بِحِي مِن كَبَرِ وَالْاِنْمِ كَيره (برے) كناه و الفواجش اور بدايان

وَ إِذَا اورجب مَا غَضِبُوا هُمْ ووض من بوت بن ايغُفِرُونَ وومعان كردي بن

كارشادي مخالفت باورمخالفت الثداور رسول كي كتني بي كم جووه بهي خت اور بردا گناہ ہے اس لئے ہر گناہ براہی ہے چھوٹا کوئی نہیں۔ انہی علماء كاكهنا ب كه كبيره اورصغيره كي تقسيم درحقيقت محض نام كالختلاف ہے۔حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ علماء جوبعض گنا ہوں کو صغیرہ کہتے ہیں اس کا بھی بیمطلب نہیں کہان کے کرنے میں کوئی برائی نہیں یامعمولی خرانی ہے بلکہ اللہ اور رسول کی مخالفت کی حیثیت ے ہر گناہ برد ااور سخت وبال ہے۔آگ کا برد اانگارا جیسا تباہ کن ہے ویسے ہی چھوٹی چرکاری بھی ہے۔ بچھوچھوٹا ہو یابرداانسان کے لئے دونول مصیبت ہیں ۔ بہر حال پھر بھی اصطلاح میں گناہوں کی کبیرہو صغیرہ کی تقسیم شہور ومعروف ہے پھراصطلاحی کبیرہ وصغیرہ گناہوں کی تعريف مي على كاقوال مختلف بير سب يدنياده جامع اور صحاب وتابعين ميمنقول تعريف بيب كهجس كناه پرقرآن يا صديث ميس آگ اورجہنم کی وعید بصراحت آئی ہووہ کبیرہ ہےاورجس پراس کی تصريح منقول نبيس محض ممانعت وارد جوئى بوه صغيره ب-امام غزائی نے فرمایا ہے کہ جس گناہ برانسان بے بروائی کے ساتھ وہ صیت ہوکراقدام کرے دہ کبیرہ ہے خواہ کتناہی جھوٹا گناہ ہواور جو گناہ اتفاقی سرزد ہو کمیا اور اس کے ساتھ وہ دل میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ندامت اورافسول ساتحد ساته بین \_ و معفیره بے خواه کتنابی براہو۔ امام رافعی فرماتے ہیں کہ جس گناہ کوصغیرہ کہا جاتا ہے وہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب تک اس پراصرار اور دوام نہ کرے۔ احیاناً صا در ہو جائے۔اور جو خص کسی صغیرہ کناہ پراصراراور دوام

تفسيروتشريج: \_گذشته آيت مين بتلايا گيا قعا كه دنيا كا مال دولت اورساز سامان تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ بہار عارضی اور چند روز و ہے۔اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کے آخرت کے انعامات ہیں کہ جودائمی اورابدی ہیں اور دنیا کی چیزوں اور عیش وآرام کے مقابلہ میں وہ بدر جہا بہتر اور ساتھ ہی لازوال ہیں اور وہ نعمائے آخرت انېي لوگول کوليس کې جن ميں پيصفات جوں \_ پېلي اصفت پيه بتلائي محنی تھی کہوہ ایمان لانے والے ہوں۔ووسری صفت یہ بتائی تنی تھی کہ وہ اسینے رب بر بھر وسداور تو کل کرنے والے ہوں۔ اب آھے اس آیت میں تیسری صفت سے بیان فرمائی کئی کہ اللہ تعالیٰ کے باس کی آخرت کی معتبی ان کولیس کی جو کبیرہ گناہوں سے بيح بين ادر چۇھى صفت بەبتلانى كى كەنەصرف كېيىرە بلكەددىس يېمى فخش اور بے حیائی کے کاموں سے بیجتے ہیں۔ اور یا نچویں صفت سے بتائی می کہ جب ان کو عصر آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں۔ان میں ے ہرصفت تفعیل طلب ہاں لئے اس درس میں صرف آیت كاس حصدكى تشريح كى جائے كى جو واللين يجتبون كبتر الا ور سے معلق رکھتی ہے۔ اور آیت کے دوسرے اجزا کا بیان انشاء اللہ ا محلے درسوں میں علیجدہ ہوگا۔ تو آیت کے اس جزومیں واللمین

لوگوں کے لئے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بیچے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہی ہے کوئی صغیرہ نہیں کیونکہ ہر گناہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

يجنبون كبئر الانم من فرمايا ممياك الله كي آخرت كالعنيسان

کرے وہ مثل مرتکب کبیرہ کے ہے۔ معاصی کمبائر وصغائر کے
بیان میں علاء کی ستفل تصانیف بھی موجود ہیں۔ یہاں اس درس
میں اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد
شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے رسالہ انذار العشائر من الصغائر
والکبائر سے کبیرہ گنا ہوں کی فہرست نقل کی جاتی ہے:۔
گبیرہ گنا ہوں کی فہرست

الزنال

۲\_لواطت\_

سے شراب بینا اگر چہ ایک قطرہ ہو۔ اس طرح تاڑی۔ گانجھ۔ بھنگ وغیرہ نشہ کی چیزیں بینا۔

سم\_جوري كرنا\_

۵\_ پا کدامن عورت پرزنا کی تهمت لگانا۔

٧\_ناحت سي وقتل كرنا\_

ے۔شہادت کو چھیا نا جبکہ اس کے سوااور کوئی شاہد نہ ہو۔

۸ \_ جمونی گواهی دیتا\_

٩\_جھوٹی شم کھانا۔

١٠ يسي كا مال غصب كرنا \_

اا ميدان جهادے محاكنا (جبكه مقابله كى قدرت موجود مو) ـ

۱۲\_سود کھانا۔

سوا\_يتيم كامال ناحق كھانا\_

سما\_رشوت لينا\_

۱۵۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔

۱۱ قطع رحمی کرنا۔ (قریبی رشته داروں کے حقوق ادانہ کرنا۔) ۱۷۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کسی قول یا فعل کو

بالقصد حجوث منسوب كرنابه

۱۸\_رمضان میں بلاعذر کے قصد اروز وتو ژنا۔

۱۹۔ناپ تول میں کی کرنا۔

٢٠ يسى فرض نما زكوابي وقت معمقدم يامؤخر كرنا\_

۲۱\_ز کو قایاروزه کواییخ وقت پرادانه کرنا\_(عذراورمرض کی صورتیں مشقیٰ ہیں)

۲۲۔ حج فرض ادا کئے بغیر مرجانا۔ اگر موت کے وقت دصیّت کردی ادر حج بدل کا انتظام چھوڑ اتو اس گنا ہے نکل گیا۔

٢٣ يكسي مسلمان كوظلماً نقصان جبنجاتا \_

۲۳-کسی صحابی کو برا کہنا۔

٢٥ ـ علمائے حقانی اور حفاظ قرآن کو برا کہنا اور ان کو بدنام

كرنے كے در بے ہونا۔

۲۷ کسی ظالم کے پاس کسی کی چفل خوری کرنا۔

٢٤ ـ ديا ثت يعني اپني بيوي بيثي وغيره كو باختيارخود حرام ميس

مبتلا کرنایا اس پرراضی ہونا۔

۳۸۔ قیادت یعنی کسی اجنبی عورت کوحرام پر آمادہ کرنا اوراس کے لئے دلالی کرنا۔

۲۹\_ با وجود قدرت کے امر بالمعروف اور نہی عن کمنگر کوچھوڑنا۔ ۳۰۔ چا دوسیکھنا اور سکھا نایا اس کاممل کرنا۔

الا قرآن کو یادکر کے بھلادینا۔ بعنی ہافتیار خودلا پرواہی سے
بھلادینا۔ کسی مرض وضعف وغیرہ سے ایسا ہو جائے وہ اس میں
داخل نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نسیان قرآن جو گناہ کبیرہ ہے
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
بہرے کی اگر کوئی اور صورت جلانے کے سوانہ وقو مضا اُقتہ ہیں۔)
سارکسی عورت کو اس کے شوہر کے پاس جانے اور حقوق

شوہری اداکرنے سےروکنا۔

سس-اللدتعالى كى رحمت سے مايوس مونا۔

الله تعالى كعذاب سے بخوف موتار

۳۷۔مردارجانورکا گوشت کھانا (حالت اضطرار مشتیٰ ہے)

٣٤ ـ خنز بريكا كوشت كھانا ( ھالت اضطرار مشتنی ہے )

۳۸\_چغل خوری کرنا\_

٣٩ ـ كسي مسلمان ياغير مسلم كي غيبت كرنا \_

مهم جوا کھیلنا۔

m\_مال میں اسراف کرنا لیعن مصلحت و خرورت سے ذا کدخرج کرنا۔

۲۲ ـ زمين مين فساد پهيلانا ـ

سهم کسی حاکم کاحق سے عدول کرنا۔

مهم ۔اپنی بیوی کو مال بیٹی کے مثل کہنا جس کوعر بی میں ظہار

کہاجا تاہے۔

۳۵ ـ ڈا کہ زنی کریا ـ

٣٦ يرسي صغيره گناه بريداومت كرنا \_

سے مورت کوگا نا اورلو کوں کوگا ناسنانا۔

۸۶-معاصی برکسی کی اعانت کرنایا گناه برآ ماده کرنا۔

94 \_ نوگوں کے سامنے ستر کھولنا (حالت ضرورت مشعلیٰ

ہے)مرد کے لئے ناف سے نیچے مھٹنے تک کا حصہ ستر

ہے۔عورت کا سارابدن غیرمحرم کے لئے ستر ہے۔

۵۰ کسی کے حق واجب کے ادا کرنے میں بکل کرنا۔

٥١ \_ حضرت على كوصديق اكبر أورفاروق اعظم من الفل كهنا \_

۵۲ ـ خودکشی کرنا یا ایسیخ کسی عضو کو با ختیار خود تلف کرنا \_ اور

یددوسرے کولل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔

۵۳۔ پیٹاب کی چھینٹوں ہے نہ بچا۔

۵۰ مدقه دے کراحسان جتلا نااور تکلیف پہنچانا۔

۵۵\_قضاوقد ربعنی تقزیر کاا نکار کرنا۔

۵۷\_اسے امیرے غداری کرنا۔

۵۷۔ نجومی یا کامن کی تصدیق کرنا۔

۵۸\_لوگوں کےنسب پر طعنے ویٹا۔

۵۹ کسی مخلوق کے لئے بطور نذرتقرب جانور کی قربانی کرنا۔

٢٠ ـ تهبنديا با جامه وغيره كوازراه تكبر نخنوس سے ينج لاكانا۔

١١ - كسى كمرابى كى طرف لوكون كوبلانا يا كوئى برى رسم تكالنا ـ

٦٢ ـ اين بهائي مسلمان کي طرف تکوار يا چاقو وغيره سے

مارنے کا اشارہ کرنا۔

۲۳\_جھڑ ہے لڑائی کا خوگر ہوتا۔

۲۳۔ احسان کرنے والے کی ناشکری کرنا۔

18\_ ضرورت سے زائد یانی میں بھل کرتا۔

٢٢ ـ غلام كوفعى بنوانا بااس كے كسى عضو كوكثوانا يا اس كو يخت

تکلیف دینا محصی بنانے کی ممانعت غلاموں تک کے لئے ہے

اوراب تو آزادوں کی بھی نسل بندی کی جارہی ہے جومترادف

ہے تھی بنانے کے۔

۱۷ حرم محترم میں الحادو تمرابی پھیلانا (بیہ ہرجگہ گناہ ہے تمر حرم میں اشد ہے )

۲۸\_ لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کے

دريے ہونا۔

٢٩ ـ چوسر كھيلنا يا طبله سار تكى وغيره بجانا ـ

- مسلمان کاکسی مسلمان کوکا فرکہنا۔

اك\_ ايك سے زائد بيوياں مول تو ان كے حقوق ميں

برابری نه کرنا۔

27۔ استمنا بالید مینی اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے شہوت پوری کرنا۔

۲۷- ما تضه عورت سے جماع کرنا۔

سے۔مسلمانوں پراشیا می گرانی ہے خوش ہونا۔

24-عالم كاايين علم يرعمل ندكرنا\_

۲۷۔ کسی کھانے کو برا کہنا (بنانے یا پکانے کی خرابی کو بیان کرنااس میں داخل نہیں)

22\_گانے بحانے کے ساتھ دقص کرنا۔

۸۷۔ دنیا کی محبت لیعنی دین کے مقابلہ میں دنیا کورجے دینا۔

24 میں دوسرے کے تعربیں جھا نکنا۔

۸۰۔ دوسرے کے گھر میں بلاا جازت داخل ہونا۔

١٨ ـ برايش الرك ي طرف شبوت سے نظر كرنا۔

۸۲ ـ لژکیول کوحصه میراث سے نددیتا۔

۸۳ ۔ امانت میں خیانت کرتا۔

٨٨ ـ خدا كاكوئي فرض مثل نما زروزه حج زكوة حجور وينا\_

۸۵۔خداکے سواکسی اور کی قشم کھانا۔ ۸۲۔ کا فروں کی رسمیس پسند کرنا۔

بعض علاء نے اس ہے بھی زائد کہائر کی تعداد کھی ہے اور یہ بظاہر صغیرہ و کہیرہ کی تعریف کے اختلاف پر بنی ہے۔ بہر حال اللہ تعالی ہر چھوٹے برئے گناہ ہے ہم کو بچنے کی توفیق وہمت نصیب فرمائیس ۔ الغرض جن کو آخرت کی نعتیں ملنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کی پہلی صفت یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں اور دوسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں اور دوسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اپنان گذشتہ درس میں ہوا اور توکل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا تھا۔ تیسری صفت جس کا اس درس میں بیان ہوا یہ بتلائی گئی کہ وہ کہیرہ گنا ہوں ہے بیجئے ہوں۔

چوتھی صفت میہ بتلائی گئی کہ ندصرف کبیرہ بلکہ فواحش یعنی بے حیائی کی ہاتوں یاصغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون سے گناہ ہوں سے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون سے گناہ ہیں جوعلاء نے صغیرہ کی فہرست میں شار کئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئه

اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہے بیچنے کی تو فیق عطافر مائیں اور گذشتہ زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان پہمیں کچی تو بہ کی تو فیق نصیب فر مائیں اوراپی رحمت ہے ہماری تو بہ کوتیول فر مائیں۔ یااللہ ہم میں وہ صفات پیدافر ماد ہے جن پر آخرت کی نعمتوں کی بیثارت دی گئی ہے۔ یااللہ ہمارے لئے وہ اعمال آسان فر ماد بیجئے جو جنت آپ کی رضا کے مقام میں لے جانے والے ہیں اور وہ اعمال جو آپ کی نارامنی کا باعث ہیں ہمارے لئے محال بناد بیجئے اور ہمیں ان سے بچا لیجئے۔ آمین وَاجْرُدُ مُعْلَوْنَا اَنِ الْعُمْدُ لِلْاَدِ لَتَ الْعَالَ لَهُ اللّٰهِ لَتِ الْعَالَ لِیْنَانَ

## وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِهِ مْ وَاقَامُوا الصَّلْوَةُ وَامْرُهُ مُرْفُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ

اورجن لوگول نے کہاہیے رب کا تھم ما تا اور وہ نماز کے پابند ہیں ، اور ان کا ہر کا م آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے ، اور ہم نے جو پچھان کو دیا ہے اس میں

## يُنُفِقُونَ ٥ وَالَّذِينَ إِذَّاكَا بَهُ مُ الْبَغَي مُمْرِينُتَحِرُونَ ٥

ے خرچ کرتے ہیں۔ اور جوالیے ہیں کہ جب ان پرظلم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کابدلہ لیتے ہیں۔

وَالْكِذِيْنَ اور جَن لُوكُوں نِ اسْتَجَابُوْا قِبُول كِيا لِرَبِيْهِ فَد النِيْ ربكا (فرمان) وَآفَاهُوا اور انہوں نے قائم كى الضّلُوةَ ثماز وَاصُوهُ فَهُ اور ان كاكام شُول نَيْ اللهُ ا

جنہوں نے قائم کیا نماز کو قرآن یاک میں نماز کے متعلق جہال بھی تھم دیا گیا ہے وہ اقامت صلوۃ لیغنی نماز کو قائم کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ نماز کے قائم کرنے سے مرادیہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضروریات کی پوری رعایت اور گہداشت ہواس طرح اقامت صلوۃ میں وضو عسل ہے اور کہاد اشت شامل ہوئی۔ چرنماز کے جملہ شرائط وارکان کی گہداشت اور ہرایک شرط ورکن کو قاعدہ اور اطمینان سے فرائض۔ واجبات ۔ سنن ۔ مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ اطمینان سے فرائض۔ واجبات ۔ سنن ۔ مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ پھرنماز کی روح بعنی اضاص ۔ خشوع ۔ خضوع اور اللہ کی طرف دل کا پھرنماز کی روح بعنی اضاص ۔ خشوع ۔ خضوع اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا یہ سب اقامت صلوٰۃ میں شامل ہوئے۔

آگے آٹھویں صفت بیان فرمائی گئی واحر ہم مشوری بینھم اوران کے کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے کام کرنا خواہ دین کا ہو یا دنیا کا اللہ تعالی کو بہت پند ہے جب ہی تو اہل ایمان کی بہترین صفات میں اس کوشامل کیا گیا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنا یہ دلیل ہے سلامتی طبع کی۔ تو جولوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ جو بھی مہتم بالشان کام ہوتا ہے خواہ وہ ذاتی معاملات میں سے ہو یا ملی قومی اور مکمی اور امور سلطنت سے ہواس میں ایسے لوگوں سے رائے لیتے ہیں جن کی عقل ونہم پر انہیں اعتاد ہوتا کہ ان کواپئی رائے کی صحت یا غلطی معلوم ہو جائے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر

تفسيروتشري - گذشته سے بيمضمون بيان مور باہے كه آخرت کا اجروثواب اور وہاں کی وائی اور ابدی معتنیں ان لوگوں کے لئے میں کہ جو(ا) دنیا میں اللہ اوراس کے رسول پرایمان لے آئے (۲) اور جواینے رب پرتوکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور (۳) جو کہ کبیرہ گناہوں سے بیجے ہیں۔ اور (س) جو کہ فواحش اور بے حیائی کی باتول ہے بھی بیجتے ہیں ۔اور (۵) جب ان کوغصہ آتا ہے تو وہ معاف كردية بيل -اب آكے ان آيات ميں مزيد چند صفات انہی لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہیں بیعنی چھٹی صفت بیہ بتلائی گئی واللدين استجابوا لربهم اورجن لوكول في اين رب كاحكم مانا یعنی سی کبیڈر پیشوا۔سر دار۔ باپ دادا کارسم ورواج شاہی تھم .. یا خود اینی رائے اورخواہش غرض کسی کے حکم کواللہ تعالی کے حکم کے مقابلہ میں نہ ماننا۔ اور ہرایک کے حکم پراللہ تعالی کے حکم کور جی وینا۔جن کاموں کااللہ نے اپنے رسول اوراین کتاب کے ذریعہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بچالا تے ہیں اور جن کا موں کی ممانعت فر مائی ان سے ركتے اور بازرے بيں۔ تو كويا آخرت كى نعمتوں كو حاصل كرنے والول كى چھٹى ٢ صفت بير موئى كدوه الله كے مقابله ميں كسى دوسرے کا کوئی تھم مانے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوتے خواہ وہ کوئی ہو۔اپنابابہو۔حاکم وقت ہو۔ یابرادری کاچودھری ہویا کوئی بیارا دوست مو یا خودایے ول کی خواہش اور جا ہت ہو۔

آگے ساتویں عصفت بیان فرمائی گئی و اقامو االصلوة ۔ اور

صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم يسيم مشوره فرمات يتصحبيها كرسوره آل عمران میں ارش ب وشاور هم في الا موادر سحابہ كرام آپس میں مشورہ کرتے تھے اور خلافت راشدہ کی تو بنیا دہی شوری یر قائم تھی ۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بیصفت مشورہ کی جواہل ائیاں کی بیان کا تی ہے بیانہی کاموں کے متعلق ہے جو کہ مہتم بالشان : ول المبترين و حديث ميس منصوص شهول ورشدا كرسي بات کے متعلق قرین اور سنت میں صاف اور صریح تھے موجود ہے تو اس میں رائے اور مشورہ کے کوئی معنی نہیں ۔ وہ تو اس طرح ہونا جاہئے جیسے قرآن وسنت میں منصوص ہے۔ ای طرح ہر ونت اتصے بیٹھے ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام بی نہ ہوسکے اس لئے بیتھم مشورہ کا آئیس امور میں ہے جومعتد باورمهتم بالشان مون اورجن كاصاف وصريح تحكم قرآن وحديث مين نه موجود ہو ورنہ جس معاملہ کا قیصلہ الله اور رسول کی طرف سے کر دیا گیا مواس میس آزادی اور رائے کا کوئی سوال بی نبیس چراحادیث معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے خص سے لیاجائے جوعاقل اور دین دار موورند بیوتوف اور بدریان اور بدریانت مخص سے مشورہ ورائے لینے میں کام کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوخص کسی کام کا ارادہ
کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعداس کے کرنے یا نہ کرنے کا
فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی
ہدایت بل جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم
میں سے بہترین آ دمی ہوں اور تمہارے مال داریخی ہوں اور تمہارے
معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا
تمہارے لئے بہتر ہاور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے دیا تمہارے مال داریخیل ہوں اور تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے دیا تمہارے مال داریخیل ہوں اور تمہارے دیا معاملات مورتوں کے سیرد
تمہارے مال داریخیل ہوں اور تمہارے دیا معاملات مورتوں کے سیرد
تمہارے مال داریخیل ہوں اور تمہارے دیا معاملات مورتوں کے سیرد
تمہارے مال داریخیل ہوں اور تمہارے دیا معاملات مورتوں کے سیرد

صلی الله علیه وسلم کابیار شاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ عقل مندآ دی ہے مشوره لواوراس کےخلاف نہ کروورنہ ندامت اٹھا تا ہوگی۔ آ مےنویں صفت بیان فرمائی گئ و معا رزفتھم ینفقون اورجو کھ ہم نے ان کو ویا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں بعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال دولت اور رزق کومینت مینت کرسب اپنی ہی ذات کے لئے منیں رکھتے بلکاس میں سے داہ خدامی بھی خرچ کرتے ہیں۔ جوحقوق مال کے اللہ نے رکھے ہیں اس کی ادا کینگی کرتے ہیں اورمختاج ومساكين مضرورت مندول وغيره كےساتھ درجه بدرجه ا بنی استطاعت کےموافق احسان دسلوک کرتے رہتے ہیں۔ آ کے دسویں صفت بیان فرمائی گئی و اللین اذآ اصابهم البغی هم منتصرون اورجن کی بیحالت ہے کہ جب ان پرزیادتی ہوتو دہ برابر كابدله لي ليت بين زيادتي مبيس كرت يعني جهال معاف كرنا مناسب ہووہاں تو معاف کر دیتے ہیں مثلا ایک مخص کی حرکت پر غصبة بااوراس نے ندامت کے ساتھ اسے عجز وقصور کا اعتراف کرلیا۔ انہوں نے معاف کردیا مگر بسااد قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں بدلہ لينامصلحت مومثلاً كوئي فخص خواه مخواه چرهتاي چلا آئے اورظلم و زیادتی سے دبانے کی کوشش کرے۔ یا جواب نے دیے سے اس کا حوصله زیادتی میں بڑھتا جائے یا شخصی حیثیت ہے قطع نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہوتوالی حالت میں بدلہ لے لیتے بیں لیکن بفتراس کی زیادتی ہے۔جرم سےزا کدنہ بدلد لیتے ہیں نہرزادیتے ہیں یعنی یہ بھی الل ایمان کی ایک بہترین صفت ہے کہ ظالموں اور جباروں کے سامنے بہت و ذکیل اور بے جہتے نہیں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام نہ کر سکیس بلکہ اتنی توت اینے اندرر کھتے ہیں کے طالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کواس کے پنجدے نجات دلائیں کیکن اس انتقام میں وہ کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اب بیآ خری صفت یعنی بدله میں زیادتی نہیں کرتے اس کی مزیدتشری اور تفصیل اگلی آیات میں فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاءاللدآ ئنده درس میں ہوگا۔

## وَجُزَوُ اسْيِعَاةٍ سَيِعَا عُصِّتُهُما فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهَ لَا يُحِبُ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے ولیم ہی ہی جو محض معاف کروے اور اصلاح کرے تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے، واقعی الله تعالی

## الظّلِمِينَ ﴿ وَلَهُنِ انْتَصَرَ بَعُنَ ظُلْمِهِ فَأُولِلِّكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿ إِنَّهَا

ظالموں کو پہند نہیں کرتا۔ اور جو اینے اوپرظلم ہو تھنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف

# السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْكَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِّ أُولِيكَ لَهُ مُ

ن لوکوں پر ہے جو لوکوں پر ظلم کرتے ہیں اور نافق دنیا میں سرکٹی کرتے ہیں، ایوں کیلئے عداب الدی کی میں مرکثی کرتے ہیں۔ ایوں کیلئے عداب الدیکی وکٹن صبر وغفر اِن ذلک کیون عزمِر الامور ﴿

دروناک عذاب ہے۔اور جو محص صبر کرےاور معاف کروے بیالبتہ بوے ہمت کے کامون میں ہے ہے۔

وَجَزَوُّ اور بدله سَيْنَكُ يُرانَ سَيِفَكُ يُرانَ سَيِفَكُ يُرانَ سَيِفَكُ يُرانَ سَيْنَكُ يُرانَ اللهِ اللهِ عَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کا تھم صاف وصرت قرآن و حدیث میں نہیں ان میں باہم مشورہ کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں مال و دولت دنیا میں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں اور جن کی بیرحالت ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور ظلم و زیادتی کے جواب اور انتقام میں خود بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔

اب آگے ان آیات میں برابر کا بدلہ لینے کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت تو ضرور دے رکھی ہے مگر قانون عدل کے ساتھ یعنی جنتی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہواتن ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرلے اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا مثلاً دانت کا بدلہ وانت اور آ نکھ کا بدلہ آ نکھ۔ کان کے بدلہ میں کان۔ ہاتھ کے تقسیر وقش کا ساز وسامان ادر مال دولت تو فافی اور آئی جانی چیز ہے۔ اصل چیز تو اللہ کا انعام اور آخرت کی دولت ہے اور بیہ آخرت کی لاز وال چیز تو اللہ کا انعام اور آخرت کی دولت ہے اور اللہ کوراضی کرنے کی دولت ان ہی کو ملے گی جو دنیا میں ایمان لائے اور اللہ کوراضی کرنے کی فکر میں گےرہے جوائے پروردگار بر بھر وسر رکھتے ہیں اور اپنے مال دولت ۔ حکومت سلطنت اور علم وہنر پر ناز ال اور مغر و زنیس ہوتے۔ جو بڑے ہیں اور جو بے حیائی اور گندی باتوں بڑے ہیں اور جو بے حیائی اور گندی باتوں بیار نہیں ہوتے اور کو کو کا کہ میں اور جو اپنی نماز وں کو پابندی باہر نہیں ہوتے اور کو کا کا تھے ہیں اور جوائی نماز وں کو پابندی پروردگار کی حکم برداری میں گےرہے ہیں اور جوائی نماز وں کو پابندی پروردگار کی حکم برداری میں گےرہے ہیں اور جوائی نماز وں کو پابندی کے ساتھ تمام شراکھ کی رعایت کے ساتھ اوا کرتے ہیں اور جن کا موں کے ساتھ تمام شراکھ کی رعایت کے ساتھ اوا کرتے ہیں اور جن کا موں

بدله میں ہاتھ اور قل کے بدلہ میں قبل اور نقصان کے بدلہ میں اس ُه معاوضہ جبیبا که اسلامی فقه میں اس بدلیہ لینے کی تشریح اورتفسیر موجو، ہے۔لیکن ایک بڑی شرط انتقام اور بدلہ لینے میں یہ ہے کیدسی برانی کا بدلیسی گناہ اور ناچائز صورت سے لیٹا درست 'بیں اور نداس کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی مخص کے لڑے کوا گرکسی ظالم ہے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ یہ جا کراس کے بیٹے گوٹل کروے۔ یا اگرکسی بدذات انسان نے مسى كى بہن يا بني كوخراب كيا ہے تو بدلەميں پيرحلال اور جائز نہ ہو گا کہاس کی بیٹی اور بہن کوخراب کیا جائے۔ پھریہاں انتقام کا صرف جواز نکلتا ہے یعنی اجازت دی گئی ہے لازی تھم بدلہ لینے کا نہیں دیا گیا ہے اس لئے آ کے فرمایا جاتا ہے کہ اگر چہ عدل و انساف كے ساتھ بدلد لينے كى اجازت بيكن بہترين خصلت یہ ہے کہ آ دمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگز رکرے۔ بشرطیکه درگذر کرنے میں بات سنورتی ہواور باہمی معامله کی اصلاح ہوتی ہوتو ایسا کرنے براس کا اجراللہ کے ذمہ ہے لیعنی اس کا تواب حسب وعدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں کے اور اگر کوئی بدله لين مين زيادتي كرف سكة تو صاف بتلاديا كيا كظلم و زیادتی اللہ کے ہاں کسی صورت میں بھی پسند نہیں ۔مظلوم اگر ظالم ے بدلہ لینا جا ہے تو اس میں الزام اور گناہ کھنبیں ۔ ہاں معاف کردینا افضل واحسن ہے۔الزام اور گناوتو ان پر ہے جو ابتداءظكم كرتے ہيں يا انتقام و بدله ميں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جوصبر فحل سے غصہ کو بی جائیں اور ایذائیں برداشت كركے ظالم كومعاف كردين توبيہ بري ہمت اور حوصله كا کام ہے حدیث میں ہے کہ جس بندہ برظلم ہواور و چھن اللہ کے واسطےاس سے درگز رکرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس بندہ کی عزت بڑھائے گااوراس کی مددفر مائے گا۔

اب اس خدائی قانون کے عدل وانصاف کو دیکھئے کہ کس طرح مختلف انسانوں کی طبائع کی رعابیت رکھی گئی ہے اور میرکلام

منجانب الله مون كى برى وكيل بے ظاہر ہے كه ونيا ميں مختلف الطبائع لوگ یائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ ایک دوبار کوئی ان پرزیادتی کر لیما ہے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر پھر کوئی ایسا کرتا ہے توان کا حلم غیظ وغضب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ندسمی پرزیاوتی کرتے ہیں نداور کی زیادتی ان کو مطلقاً برداشت ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ مجھی ان سے بمقتصائے بشریت زیادتی ہو جاتی ہے تو اس برخود ہی نادم ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں کوئی نرمی برتنا ہے تو وہ ندامت ہے ڈوب جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کوزیادتی پرمعافی دینااور نیکی ونرمی ہے پیش آنا بہت ہی مناسب ہے۔ کیکن بعض ایسے بھی بدخصلت ہوتے ہیں کہ زیادتی کر کے فخر کرتے ہیں اور ان سے بدله ندلیا جائے توان کو ہرکسی پرزیادتی کرنے کا حوصلہ ہوجا تاہے توجوعلام الغيوب تمام طبائع بشرييس واقف إس في جهال درگز را درعفو کا تھم دیا و ہیں بدلہ لینے کی بھی ا جازت دی مگر بدلہ بھی عدل وانصاف کے ساتھ کہ زیادتی شہونے پائے۔ تو اہل ایمان کی ان دسوں قرآنی صفات برغور کرنے سے ہم محف سمجھ سکتا ہے که دنیا کی زندگی کیے گزارنی جاہئے۔حقیقت یہ ہے کہ قرآن كريم ہے بہتراس وقت اور تا قيامت انسان كى مدايت كے لئے ونیامیں کوئی ایسی کتاب موجودہیں نہ ہوسکتی ہے جس میں زندگی گزارنے کی پوری پوری ہدایتیں ہراس معاملہ کے متعلق بتائی کئی موں جوانسان کو چش آسکتا ہے۔اس کئے اگر قرآن پر مارا ایمان ہے تو اس کے بتلائے ہوئے طریقہ ہی پرچل کرہم اس آخرت كى زندگى ميں ابدى راحتيں اور لاز وال نعتيں حاصل كر كيے میں ورندانسان کو دنیا میں ممراہی اور آخرت میں خسارہ وعذاب ہی ے واسط پڑنا ہے اس وقت پھر یہ پچھتا کے گا اور حسرت وندامت ہے دنیامیں پھرآنے کی تمنا کرے گاجیسا کہ اگلی آیات میں بتلایا عمیاہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَدُّدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

## وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِمْ وَتُرَى الظِّلِينَ لَتَا رَاوُاالْعِدَاب

اور جس کوانٹد تعالی ممراہ کردے تو اس کے بعد اس محص کا کوئی جارہ ساز نہیں ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں سے جس وقت کہ ان کوعذ اب کا معائنہ ہوگا

يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿ وَتَرَامُ مُ يُغَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ

کہتے ہوں کے کیا ( دنیامیں ) واپس جانے کی کوئی صورت ہے۔ ادرآب ان کواس حالت میں دیکھیں سے کردوزخ کے زوئر ولائے جاویں کے مارے ذکہ ہوئے

ينظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ بَحِفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ أَمَنُوْآ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا النَّفُهُ فَم

ہول کے سُست نگاہ سے و کیمنے ہول مے، اور (اس وقت) ایمان والے کہیں مے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے

وَاهْلِيْهِمْ يُوْمَ الْقِيْمَ الْأَرْانَ الطّلِمِيْنَ فِي عَذَابِ مُقِيْمِ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ

اور اپنے متعلقین سے (آج) قیامت کے روز خسارہ میں پڑے یادر کھو کہ ظالم لوگ عذاب دائی میں رہیں گے۔ اور اُن کے کوئی

ٱۏڸؽٵۧ؞ؘؽڬٛٷؙۏٛڹۿؙؙۼڔۺٙۮۏڹٳڵؠۊ۫ۅؘڡڹٛؿۻٝڸڶٳڶۿؙڣۘٵڶۿڞؙؚڛؚؽڸؖ

مددگارند ہوں مے جوخدا سے الگ اُن کی عدد کریں ،اور جس کوخدا محراہ کردے اس کیلئے کوئی راستہ ہی نہیں۔

وَمَنْ اور جَنَ كُو اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ فَهُمُ اللّهُ وَمُهُمُ اللهِ وَمُولُ اللهِ فَهُمُ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهُ الله

تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں جومفات الل ایمان کی بیان فرمائی گئ تھیں وہ اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زند گیوں میں موجو تھیں اور جن کو کہ کفار مکہ بھی اپنی آ تھوں سے دکھے رہے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی یہ جتلا دیا کہ یہ دنیا کی چندروزہ بہار اور ساز وسامان پر جوتم پھو لے ہوئے ہواور جس بنا برتم انکار جق برشلے ہوئے ہوتو اصل دونت بیساز سامان

نہیں بلکہ اصل دولت بیا خلاق اور اوصاف ہیں جن کی رہنمائی قرآن نے کی ہاور جن کی بدولت اہل ایمان کوآخرت کی الیم لازوال اور ابدی تعتیں حاصل ہوں گی جوتمہارے اس فانی مال ودولت اور عیش و بہار ہے بدر جہابہتر اور برتر ہیں۔

اب آ مے ان آیات میں بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی بہترین کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی جو نہایت مؤثر طریقہ سے زندگی کا صحیح راستہ بتا رہی ہے اور محمد

رسول الدّسلی الله علیه وسلم جیسے نبی ان کی رہنمائی کے لئے بیسجے
کہ جن کی تعلیم و تربیت کے نتائج بھی ان کی آتھوں کے سامنے
جیں بیسب و کھے کر بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
الب کامنکر رہنا ہے اور ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ بھی
اسے گمراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نگلنے کا خواہشمند
اسے گمراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نگلنے کا خواہشمند
فہری ہے اور جب اللہ بی کی تو فیق اور دیشگیری کسی کو نہ طے تو پھر
وہ کون ہے جو ایسوں کو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی پستی اور گمراہی کے
متعلق آگے بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جب بین طالم عذاب
متعلق آگے بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جب بین طالم عذاب
کا معائد کریں گے تو یہ کہیں سے کہ کیا کوئی ایس بیل بھی ہے کہ
کا معائد کریں گے تو یہ کہیں سے کہ کیا کوئی ایس بیل بھی ہے کہ
خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔

قرآن پاک کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور ظالم نافر مان و مجرمین تین مواقع میں ونیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے۔

اسے ناوریت س وقت عذاب کے فرشوں کی خوفاک
مالت و کھے کرجیہا کہ ۱۸ ویں پارہ سورہ مؤمنون میں فرمایا گیا
حتیٰ اذا جآ ء احدھم الموت قال دب ارجعون. لعلی
عمل صالحا فیما تو کت کلا۔ یعنی جبان میں ہے کی
اعمل صالحا فیما تو کت کلا۔ یعنی جبان میں ہے کی
کر رہوت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہا ہے ہیرے
پروردگار مجھے پھروا پس بھیج و نے تاکہ جس ونیا کوچھوڑ کر آیا ہوں
بروردگار مجھے پھروا پس بھیج و نے تاکہ جس ونیا کوچھوڑ کر آیا ہوں
اس میں پھر جا کر نیک کام کروں جس کا جواب ہوگا کہ اجل
آ جانے کے بعداس کام کے لئے ہرگز واپس نہیں کیا جاسکا۔
دوسرے میدان حشر میں جب جہنم کواس طرح لا یا جاوے گا
کہ اس کی بڑار کمیلیں اونٹ کی طرح سے ہوں گی اور ہر برکیل کو
ستر ستر بڑار فرشتے پکڑ ہے کھینج رہے ہوں گی اور ہر برکیل کو

حالت میں دیکھ کر قیامت کے منکرین بہت گھبرا کیں گے اور تمنا کریں سے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں جانے کی پروائلی مل جائے تا كه دوباره دنيايس جاكر نيك كام كريس-اي دوسرى تمناه ذكراس آيت لما را واالعذاب يقولون هل الي مرد من مسبيل مين فرمايا كيا\_ يعنى جس وفت ان كوعذاب كامعاسَد موگا تو کہتے ہوں گے کہ دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ یا جیسا سورہ انعام ساتویں یارہ میں فرمایا میاولونو آی اذ وقفوا على النار فقالوا يليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ـ اوراكر آپان كواس وفت دیکھیں جبکہ بیمنکرین دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں کے تو اس کی ہول و ہیپت کود مکھ کر کہیں سے بائے کیاا چھی بات ہوکہ ہم دنیا میں پھرواپس بھیج دیئے جائیں اوراگراییا ہوجائے تو ہم پھراینے رب کی آیات مثل قرآن وغیرہ کوہمی حصوثا نہ بتاویں اور ہم ضرور ایمان والول میں سے ہو جائیں۔ بیتو نا فرمانوں اور مجرموں کی دو دفعہ کی تمنا دنیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی ہوئی۔ پھر جب بیا بی بداعمالیوں کی سزا بَعَلَيْنَے کے لئے جہنم میں ڈال دیئے جائیں مے اور عذاب جہنم کی تکلیف کو برداشت نه کرنگیں ہے۔

پھرتیسری دفعہ بہی خواہش اور تمنا کریں سے جیسا کہ سورۃ فاطر ۲۲ ویں پارہ یس فرمایا گیاو ھم یصطر خون فیھا، رہنآ اخر جنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل لیمنی وہ لوگ اس دوز خ میں چلاویں کے کہا ہے تمارے پروردگارہم کو یہاں سے نکال لیجئے۔ ہم اب خوب اجھے آجھے کام کریں سے برخلاف ان کاموں کے جود نیامیں کیا کرتے تھے۔

الغرض يهال بتلايا كياكه بيفالم منكرين قيامت كےعذابوں كو دكھ كر دوبارہ دنيا ميں آنے كى تمنا كريں مے مكر پھراس كا موقع

ابدى نعتول يخودم محروم ربادرايي متعلقين كوبهى محروم ركها ا اورسب دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے اور کوئی ان کا حامی اور عاجزی سے مجرم کی طرح خوف و ذلت و ندامت سے جھے ہوئے مددگارنہ ہوگا۔ آخر میں نتیجہ کے طور برفر مایا جاتا ہے کہ جس کوخدا مراہ

تویہاں ایمان نہلانے پر کفار ومشرکین کوغذاب قیامت ک بيخ بشكركرنے كے لئے اوران ظالموں بر ملامت كرنے كے لئے | وعيد سنائى كئى تھى آ كے ان كوايمان لے آنے كا تھم ديا جاتا ہے اور کہیں سے کہ پورے خسارہ والے اور حقیقی نقصان والے وہ لوگ | ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں رسول اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی جاتی ہےجس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

کہاں۔ پھر بتلایا کمیا کہ جب ریظ الم جہنم کے یاس لائے جائیں گےادرخدا کی نافرمانیوں کے باعث ان پر ذلت برس رہی ہوگی تو ہوں کے اور نظریں بیا کرجہنم کوتک رہے ہول کے لیکن جس سے کردے اس کی نجات کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں۔ خوف کررہے ہیں اس سے نیج نہ عیس سے اس وقت الل ایمان اینے ہیں کہ جواپنی جانوں سے اور بد بخت اینے ساتھ اینے متعلقین اور محمروالوں سے آج قیامت کے روز خسارہ میں بڑے اور آخرت کی

#### وعالشيحئة

حق تعالیٰ کابے حد شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوا یمان کی دولت عطا فرما كي ـ

الله تعالی جمیں صراط منتقم برقائم رکمیس اور برطرح کی جیموٹی بروی مراہی ہے ہاری حفاظت فرمائیں۔

الله تعالى قيامت كه دن جهاراحشرنشرايينه نيك اورمومن بندول كساتهم فرمائیں اور وہاں کی ذلت ورسوائی ہے اپنی پناہ میں رکھیں اور دنیا میں بھی اور آخرت بین بھی حق تعالی ہماری جارہ سازی اور مدوفر مائیں۔ آمین

والخردغون أن العبد للورب العليين

# اِسْتَجِيْبُوْ الرُبِّكُمْ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَالْ يَوْمُ لِلْامُرَدِّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْمَ إِنَّوْمَ لِإِ

تم اپنے رب کا حکم مان لوقبل اس کے کہ ایبا دن آپنچے جس کیلئے خدا کی طرف سے ہمنا نہ ہوگا، نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گ

## وَمَالَكُمْ مِنْ تَكِيْرٍ فَإِنْ اعْرَضُوا فَهُ آلُسُلُنْكَ عَلَيْهِ مُحَفِيْظًا ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا

اور نہ تمہارے بارہ میں کوئی (خداے )روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھراگر ریلوگ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان کر گئیس بھیجاء آپ کے ذریقے صرف (تھم کا) پہنچا دینا ہے،

## الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّارَحُمَّةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُ مُ سَيِّعَا قَلَّ مَتَ

اورہم جب آدی کواپی عنایت کامزہ مجکھادیتے ہیں تو وہ اس پرخوش ہوجاتا ہے، اور اگر (ایسے ) لوگوں پران کے ان اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر مچکے ہیں،

## اَيْدِيهِ مَ فَالِّ الْإِنْ الْ اللَّهُ وَمُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ يَعْنُلُقُ مَا يِشَاءُ مُيَّكُ لِمَن يَشَاءُ

كوئى مصيبت آپزتى ہے تو آدمى ناشكرى كرنے لكتا ہے۔اللہ على كى سلطنت ہے آسانوں كى اورزيين كى،وه جوچا ہتا ہے پيدا كرتا ہے،جس كوچا ہتا ہے بيٹياں عطافر ماتا ہے

## إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَتَنَاءُ النَّكُوُرُ الْوَيُزَوِّجُهُ مُذَكِّرُانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَاءُ

اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یا ان کو جمع کردیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، عندہ اللہ عملہ کا فرق اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

#### بيثك وه بزاجانے والا بزى قدرت والا ہے۔

تفسیر وتشری کی گذشتہ آیات میں کفار دمشر کمین کو دنیا میں ایمان نہلانے کی صورت میں عذاب قیامت کی وعید سنائی گئی تھی اور ہتلایا گیا تھا کہ قیامت میں جب بین ظالم عذاب کا معائنہ کریں گے تو پھر پچھتا کمیں گے اور دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے لیکن ان کی بیہ آرز و پوری نہ ہوگی اور جس وقت جہنم کے سامنے لاکر کھڑے گئے جا کمیں گے تو شرم کے مارے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور ذلت اور ندامت سے ان کی نظریں نیجی ہوں گی کسی سے بوری طرح آ کھے نہ ملاسکیس سے اور اس آ خرت کے عذاب ہے ان کو کوئی چیشرانے والا نہ ہوگا وہاں دوست ملا قاتی۔ بار مددگار کوئی بھی کام نہ آ سکے گا۔ بدوعیدسانے کے بعد آ سے ان آیات میں تمام لوگوں كوخطاب فرمايا جاتا ہے اور سمجھايا جاتا ہے كہ اے لوگوتم نے بیدوعیدین لی۔ دیکھوہم تمہاری خیرخوابی سے کہتے ہیں کہتم كفروعنا داورظكم ونسا دكوجهوژ واوراينج پر دردگار كاحكم ايمان وغيره لانے کے بارے میں مان لواور اللہ کے تابع اور فرمانبروار بن جاؤاورمرنے سے پہلے اس کے بندے بن جاؤورنہ قیامت کے دن تباہ ہو گے اور اس دن نا فر مانوں کے سرے اللہ کا عذاب ثل تہیں سکتا۔اللہ کی جانب سے وہاں کوئی مہلت نہ ملے گی اور نہ عذاب میں تاخیر ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے وہاں اس کا کوئی موقع نہیں۔ مجرموں کو وہاں پناہ کی کوئی جگہ نیل سکے گی اور نہوہ گناہوں سے مرسیس مے اور ندبیمکن ہوگا کدوباں انجان بن کر حصیب جائیں اور نظرنہ پڑیں اور نہاس روز کوئی خدا ہے روک نوك كرف والاب كراتنابى يوجه الكران كابيحال كول بنايا اليارة محة تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كهاي نی صلی الله علیه وسلم آب بد باتیس ان لوگوں کو سنا و سیحے اور بتلاد بیجئے۔اگر بیلوگ بیسب سن کربھی اعراض کریں اور ایمان ندلائيں اور روگر دانی ہی كرتے رہيں تو آب كا مجمحرج نہيں آ پ فکررنج میں نہ پڑیں آپ ان پر کوئی محران اور داروغہ بنا کر نہیں بھیجے مکتے ہیں کہ ان کو زبردئتی سیدھے راستہ پر لے ہی آ ویں اور آپ سے ان کے اعمال کی بازیریں ہو۔ آپ کا فرض پیغام اللی پہنچادینا ہے جے آپ اداکررہے ہیں۔ پس آپ برگ الزمدي - اب يدند مانين تو جائي جبنم مي - اس متم ك انسانوں کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اللہ انعام واحسان فریائے اورخوشحالی اورخوش عیشی وے تو اکڑنے اوراترانے لگتے

ہیں پھر جہاں اسینے کرتو توں کی بدولت کوئی افتاد یر گئی اور مصیبت آیری تو منہ سے کفر کے کلے نکلنے لگتے ہیں اورسب نعتیں بھول جاتا ہے اور ایبا ناشکرا بن جاتا ہے کویا اس پر بھی احیما وقت ہی نہآیا تھا۔خلاصہ بیر کہ فراخی یاعیش کی حالت ہویا تنقی اور تکلیف کی حق تعالی سے بے تعلقی ایسے لوگوں کی طبیعت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ پس ان سے آب ایمان کی توقع کیوں رکھیں جوموجب عم ہو۔ بہتو موسین اور قامین بی کاشیوہ ہے کہنتی پر مبراور فراخی میں منعم حقیق کاشکراوا کرتے ہیں اور کسی حال میں اس کے انعامات اور احسانات کوفراموش نہیں کرتے۔ آ ہے بتلایا جاتا ہے کہ گفر وشرک کی حماقت میں جولوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجمانے سے نہیں مانتے تو نہ مانیں۔حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔زمین اور آسان کی بادشاہی اور تمام کا کنات کی سلطنت کا ما لک صرف ایک اللہ ہی ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کا تھم چلتا ہے اور اللہ کی مطلق بادشاہی ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت میہ ہے کہ وہ جو چیز جاہے بیدا کرے اور جو چیز جس کو جاہے دے اورجس کو جاہے نہ دے چنانچہ دنیا کے حالات میں و مکھ لوکسی کو سرے سے اولا ونہیں ملتی ۔ کسی کوملتی ہے تو صرف بیٹیاں مکسی کو صرف بینے کسی کو دونوں جڑواں یا الگ الگ۔اس میں کسی کا سیجھ دعویٰ نہیں۔وہ اینے علم وحکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے کسی ک مجال نہیں کہاس کے اراوہ کوروک دے یااس کی تخلیق وتقسیم پر حرف میری کرسکے۔انه علیم قدیر۔ بے شک وہی سب پچھ جانے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

یهاں یہ آیات الله ملک السموات والارض الله بخلق مایشآء الله ملک السموات والارض الله یخلق مایشآء اناثا ویهب لمن یشآ الله کور الله کور الله کور الله اناثا تا ویجعل من یشاء عقیماً الله علیم قدیر - (الله ای کی ہے سلطنت آسانوں کی اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا

ا ہے بیٹیاں عطافر ماتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے بیٹے عطافر ماتا ہے یاان کوجع کردیتا ہے بیٹے بھی اور بٹیال بھی اور جس کوجا ہے ہے اولا در کھتا ہے بیشک وہی بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے) قابل غور ہیں اس لحاظ ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ بڑے ہے براً د نیوی افتد ار کا ما لک بنا ہوا ہو بھی اس پر قادر نیس ہوسکا کہ دوسرول کو دلوانا تو در کنارخوداین بال این خوابش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے جے خدانے بانجھ کردیا وہ کسی تدبیرے اولاد والانه بن سكا جيے خدانے لڑ كياں ہى لڑ كياں ديں وہ ايك بيثا بھى تمی تدبیرے حاصل نہ کرسکا اور جے خدانے لڑے بی لڑے دیے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ یا سکا اس معاملہ میں ہرایک | پیدا ہوتی ہے وہ مبارک ہوتی ہے۔ قطعی بےبس رہا ہے بلکہ بچہ کی پیدائش سے پہلے کوئی میہ تک معلوم ندكرسكا كدرهم ماور ميس لزكايرورش يارباب يالزكي بيسب د کمچے کر بھی اگر کوئی خدا کی خدائی اور اس کے اختیارات میں کسی

تدبیر کودخیل سمجھے کہ جس کے باعث اولادیدا کرنے نہ کرنے کا اختيارايينها تعداور قدرت مين منججة وكيابيقرآني تعليم اورعقيده سے مکراؤ اور اس کے مقابل نہیں۔ آپ کے ملک میں جس خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک چلائی جارہی ہے اس میں کیا نظر بیکام کرر ہاہے؟ یہی نا کہاہینے اختیار سے اولا وپیدا نہ کرو۔ استغفرالله ولاحول ولا قوة الابالله.

ان آیات میں اولا دکی قشمیں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ملے لا کیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لڑکوں کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اسی بنا بربعض اکابرسلف نے فر مایا کہ جس عورت کے طن سے پہلے لڑکی

اب آمے خاتمہ کی آیات میں کفار کے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي رسالت يرايك اعتراض كاجواب دياجا تا ہے جس كا بيان انشاء الله الكي آيات مين آئنده درس مين موكار

#### وعالشيحت

حق تعالی جم کودین کی صحیح سمجھ اور فہم عطافر مائیں اور جم کوایئے عقیدہ اور عمل قرآن پاک کی تعلیمات کے موافق رکھنے کی تو فیق عطافر ما کس۔ یا اللہ ہم کواینے علیم وقد مرہونے کا یقین کامل نصیب فرما۔اورا بی نعتوں کاشکر گزار بندہ بنااور كفران نعمت سے بچاہئے۔ یاالله اس زندگی میں اینے احکام کی فرما نبرواری کی توقیق نصیب فرما اور آخرت کی ذات ورسوائی سے اپنی پناہ بخشے۔آمین

وَاجِرُدِعُونَا إِنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## وَمَا كَانَ لِبُشَرِ أَنْ يُكِلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ وَرَآئِ حِمَايِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْرِي

اورکسی بشرکی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمادے مگر (تمن طریق ہے) یا توالہام سے یا تجاب کے باہرے یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ دہ خدا کے حکم سے

إِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ وَكَنْ إِلَى آوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنَ آمْرِيَا مُا

جوخدا کومنظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے، وہ بڑا عالیشان ہے بڑی حکمت والا ہے۔اور اِی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا تھم بھیجا ہے،

كُنْتَ تَكْرِي مَا النَّكِتْبُ وَلَا الِّائِمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُؤُرًا نَّهُدِئ بِهُ مَنْ تَنْفَآءُ مِنْ

آپ کونہ پنجر تھی کہ کتاب (الله) کیا چیز ہے اور نہ پینجر تھی کہ ایمان کیا ہے ولیکن ہم نے اس قرآن کوایک نور بنایا جس کے ذریعہ ہے ہم اپنے بندوں میں سے

عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ فَصِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَدُمَا فِي السَّلُوتِ

جس کوچاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اوراس میں کوئی شرنہیں کرآ باک سید معے راستہ کی ہدایت کررہ ہیں۔ یعنی اس خدا کے راستہ کی کمیا کی کا ہے جو پھھآ سانوں میں ہے

### وَمَا فِي الْأَرْضُ ٱلْآلِ إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ قَ

اور جو کھھز مین ہے، یا در کھوسب اُ مورای کی طرف رجوع ہوں سے۔

رجیان ایک پردو کو نیوٹیل یاوہ بینج ریکولا کوئی فرشتہ کیٹوجی ہی وووتی کرے پراڈینہ اس کے عم سے متایک آؤ جووہ جا اِنگا بیک وہ عَلِنَّ بندرً حَكِيْمٌ حَمت والا و اور كَذَلِك اى طرح أَوْحَيْنَا بم نوى كيا النِّكَ تهارى طرف دُوْحًا قرآن مِنْ أَمْوِيَّا النِّح بي مَاكُنْتَ تَكْدِي ثَمْ مَا جَائِحَ تِنِي اللَّهُ كَيَابِ كَتَابِ أَوْلَا الِّذِيْنَ اور مَهُ اللَّهُ اور مَه الله اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَهُدِئ بِهِ بِم مِايت ويت بين الله على مَنْ مَنْ أَنْكَأَةِ جَس كوبِم جات بين مِنْ عِبُادِنَا الله بندول مين ع وَالْكُ اور بيك تم ا لَتُهُدِّى صَرور رہنمانی کرتے ہو الی طرف صِحَاطِ راستہ مُسْتَقِیدُم سیرما صِحَاطِ اللّه راسته الله کا الّی ڈو وجس کیلئے ماجو پھھ | رفى التنهولي أسانون مين | و اور | ماجو كيم | رفى الأرتض زين مين | الكايار كين | إلى الله الله كالرف | تتصير بازكشت | الأمور تمامكام |

تفسیر و تشریح: بیسوره شوری کی آخری اور خاتمه کی آیات [ فرماتے که بید الله کا کلام ہے جو میں حمہیں سنا رہا ہوں تو کفاراعترامنا کہتے ہیں کہ آخر ہیہ بات کیسے مان کی جائے کہ ہیہ فدا کا کلام ہے۔ کیا خداان کے پاس آتا ہے؟ یا بی خدا کے پاس ۔ چاتے ہیں؟ \_ یاان کی اور خدا کی بات چیت ہوئی ہے؟ اگر ہیہ واقعی رسول ہیں اللہ کے تو خدایا اس کے فرشتے ہم سے رو دررو لیمن آمنے سامنے ہوکر کیوں نہیں ایسا کہددیتے۔کفارے اس شبہ کا جواب دیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ کوئی بشر

ہیں۔ سورة کے خاتمہ بر پھر بھی ای مضمون کولیا کیا ہے جوسورة کی ابتدا میں ارشاد ہوا تھا۔ کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر جہاں اور طرح طرح کے اعتراضات وشبہات كرتے تنے مخملدان كے كفار كاايك شبدية بھى تھاكہ ہم سے الله تعالی یا فرشته بالمشافه رو در رو کیون نہیں کہه وسیتے که بدرسول بیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت پیہ کہ کر پیش

یا انسان اپنی د نیوی اور فطری ساخت اورموجوده تو یٰ کے اعتبار ہے بیاطاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس ونیا میں اس کے سامنے ہو کر کلام فرمائے اور وہ فحل کر سکے اس لئے کسی بشر ہے خدا کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک الہام سے یعنی قلب میں کوئی بات ڈال دی جائے بلا واسطہ خواہ سوتے میں یا جا گتے میں۔ دوسرے احجاب یا بروہ کے باہرے کہ بندہ آواز تو سنے مگر بولنے والا اسے نظر ندآئے جبیبا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام سے کوہ طور برجوا تھا کہ ایک درخت سے انہیں یکا یک آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ ہے اوجھل تھا۔ یہ دوسرا طریقه موارتیسری۳ صورت به که خداکسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ خدا کے حکم سے اس کا کلام اور پیام بندہ کو پہنچادے۔ اس طریق کے وحی کے مخاطب حضرات انبیا ءتو قطعی ہوتے ہیں اورغیرانبیاء کے لئے بھی اس کی مخبائش ہے جبیبا کہ حضرت مریم کے بارہ میں قرآن مجید ہی ہے ثابت ہے۔الغرض خدا کے کلام کی بشر سے میتین صورتیں ہیں اور خدا کی ذات اس سے بہت بالا اور برتر ہے کہ وہ کسی بشر سے رو دررو کلام کرے اس لئے بیادت الله کے خلاف ہے کہ خودانسان موجودہ حالت میں اس کامحل نہیں كرسكنا \_ كلام كے تين ممكن طريقه بيان فرماكرار شاد موا انه على حكيم \_ وه براعاليشان ہے كداس سے جب تك وه خود كل نه دے کوئی کلام نہیں کرسکتا۔اس کا علو مانع ہے کہ بے حجاب کلام كرے مكراس كے ساتھ ہى وہ بردى حكمت والابھى ہے اس لئے بندول کی رعایت سے تین طریقے کلام کے مقرر فرمادیئے۔آگے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح بشر کے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ای طرح بعنی اس قاعدہ کے موافق ہم نے آپ کے یاس وحی بھیجی اورآپ کونی بنایا اورآپ کی نبوت کا ثبوت اس پرموقوف تبیس که

ہم لوگوں سے رو در روبیا کر کہیں۔ اور بید کیوں کر ہوسکت ہے۔ جب آپ سے باوجود صلاحیت رسالت کے بالمشافہ رو در روکلام تهبيس ہوتا بلکہ بطریق ندکورہ کلام ہوتا ہےتو بیمعترضین کس شاریس میں۔الغرض بیکتاب ہم نے آپ بروحی کی ہے۔اس میں شبداور اعتراض کی کیابات ہے اوراس سے قبل لینی نبوت برسر فراز ہونے ے پہلے آپ کو بی خبر نہ تھی کہ کتاب کیا چیز ہے۔ کونفس ایمان ہر نبی کو ہر وقت قبل نبوت بھی حاصل ہوتا ہے مگر کمال ایمان نبوت ے ہوتا ہے تو اس طرح خدا کی طرف ہے آپ کو بیقر آن اور نبوت دی تی اوراس قرآن کوآپ کے لئے اولا اور بعد کو دوسرول کے لئے ایک نور اور روشن بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم ایخ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ حق دکھاتے ہیں۔ پس اس کتاب کے نورعظیم ہونے میں کوئی شبہیں۔اب جواندھاہی ہو وه اس نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا منکر ہے جیسے میم معترضین اور اس میں کوئی شبہیں کہ آپ اس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کوایک سید ھے راستد کی ہدایت کررہے ہیں آ کے اس راستہ کابیان ہے جس کی طرف آپ ہدایت فرماتے ہیں یعنی آپ اس خدا کے راستہ کی ہدایت کرتے ہیں کہ جو چھے آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے۔اس میں ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت نہیں ب\_ البذالوكول كولا يعنى شبهات سے برجيز كرنا جاہے اوراس راستہ پر چلنا جا ہے۔اس کے بعد آخری تنبیہ کفار ومشرکین کودی جاتی ہے کہ خوب س اوتمام معاملات بالآخر خداتعالی ہی کی طرف اوٹائے جائیں سے۔سب کواس سےحضور میں پیش ہوتا ہے ہیں وہ سب پرجزاوسزاجاری فرمائے گا۔

ماصل ان آیات کا بیہ ہے کہ کسی انسان کے لئے اس دنیا میں بالمشافہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرناممکن نہیں۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاحق تعالیٰ سے کلام فرمانا

اورنزول وجی ہے پہلے بھی وہ کیے مومن وموحد ہوتے ہیں۔ اصول ایمان ان کی فطرت وخلقت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے جب ان کی تو موں نے مخالفت کی تو ان برطرح طرح کے الزامات لگائے مکر کسی پیغیبر برسی امت نے بدالزام نہیں لگایا کہتم بھی تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہماری طرح بنوں کی بوجا وبرستش کرتے تھے۔ (معارف القرآن) عصمت انبياء بيداتت كالصولي مسئله ب جس کے مطابق تمام انبیاء جب سے پیدا ہوئے وہ توحید اور ایمان ہی برقائم رہے نبوت ہے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی ہاں بیضرور ہے کہ ایمان کی تفصیلات کا وہ علم اور ایمان کا اعلیٰ اوراكمل مقام جو بعد نبوت حاصل ہوتا ہے وہ نبوت اور نزول وی سے قبل نہیں ہوتا ۔ اس کو یہاں آیت میں فرمایا کیا۔ما كنت تدوى ما الكتب ولا الا يمان يعي اے بي صلى الله عليه وسلم قبل نزول وحي آپ كوية خبرن تقي كه كتاب الله كيا ہے اور نه په خرتقی که ایمان کا کمال اقصیٰ جو که اب حاصل ہے کیا چیز ہے لیعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کونبوت وقر آن عطا کیا۔

و على آيت كمنافى نبيس كيونكه وه كلام اس عالم ونيا مين نبيس تھا بلکہ عالم ساوات میں تھا۔اس طرح جنت میں پہنچ کر ہرجنتی حق تعالیٰ کی زیارت و دیدار ہے مشرف ہوگا جواس عالم دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ انسان کی قوّت بینائی کا ضعف اس کیلئے زیارت حق سے حجاب بن جاتا ہے۔ اور جنت میں جنتی کی قوت بینائی قوی کردی جائے گی اس لئے ہرجنتی حق تعالیٰ کے دیدارو زیارت سے مشرف ہو سکے گا۔ نیزان آیات میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم کو جو خطاب کرے ارشا دفر ما يا عميا كەقبل وحي ليعني نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے آپ کو بی خبر نہتمی کہ ایمان کیا چیز ہے تو مفسرین نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ ایمان سے واقفیت نہ ہونے کے مطلب میہ ہیں کہ ایمان کی تفصیلات اور شرائع ایمان یا ایمان کا اعلیٰ مقام جو بعد وحی ونبوت حاصل ہوتا ہے۔ وحی سے پہلے اس سے واقفیت مہیں ہوتی ۔ ورنہ باجماع امت بدبات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کورسائت و نبوت کے شرف سے نوازتے ہیں اس کو ابتدائی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں۔ان کی فطرت ایمان پر بنی ہوتی ہے۔عطاء نبوت

#### دعا سيجئ

اس قرآنی نوعظیم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہی منور قرمائیں اور اس قرآن پاک کے ذریعہ سے ق تعالیٰ ہم کو ہدایت کے دراستہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط متنقیم دکھائی ہے حق تعالیٰ اس پر چلنا ہمارے لئے آسان فرمائیں اور ہم کو انجام کی خیر خوبی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! ہدایت کے نزانہ آپ بی کے دست قدرت میں ہیں۔ آپ بی جس کو چاہے ہیں ہدایت عطافر ماتے ہیں اور صراط متنقیم پر چلنا نصیب فرمائے ہیں۔ یا اللہ! ہم آپ بی سے ہدایت کے طالب ہیں۔ اپ فضل وکرم سے ہم کو صراط متنقیم کی ہدایت نصیب فرما اور پھراس پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ! رسول اللہ علیہ واللہ علیہ والم سنقیم کی تلقین فرمائی ہے۔ اس صراط متنقیم کی ہمائی ہے۔ اس صراط متنقیم کی تلقین فرمائی ہے۔ اس صراط متنقیم پر ہم کو چلنا اور قائم رہنا نصیب فرما۔ آبین و الخور دیمور اللہ علیہ دیتوں الفلی ہیں۔ الفلیہ بین کی اللہ علیہ دیتوں الفلیہ بین کی اللہ علیہ دیتوں الفلیہ بین کی اللہ علیہ دیتوں الفلیہ بین کی الفلیہ بین کی الفیہ بین کی تقین فرمائی ہے۔ اس صراط متنقیم پر زندہ رہنا اور مربنا نصیب فرما۔ آبین و الخور دیجوں کی تعین کی اللہ بین کی کی بین کی بین کی اللہ بین کی اللہ بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی کھوں کی بین کی کی بین کی کی بین کی کی بین کی کو بین کی کھوں کو بین کی کی بین کو کی بین کی کھوں کی بین کی کھوں کی کھوں کی کی کی کھوں کی کھوں کی بین کی کی کھوں کی کھوں کی بین کی کھوں کے کی بین کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے

### مِنْ أَنْ الْمُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَاللَّالَّا لَاللَّا لَاللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّ

#### 

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہریان نہایت رحم کرنے والاہے۔

## حُمرَ أُو الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أَلِا جَعَلْنَاهُ قُرُائًا عَكْرِبِيًّا لَعَكَمُ تَعُقِلُونَ أَو إِنَّهُ فِي أُمِر

فق من ہاں کتاب واضح کی۔ کہم نے اس کوعر بی زبان کا قرآن بنایا ہے تا کہ (اے عرب)تم (آسانی سے )سمجھاد۔اوروہ جارے پاس

## الكِتْبِ لَدُيْنَالَعَلِيُّ عَكِيْرُهُ

لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی ادر حکمت بھری کتاب ہے۔

حَمَّ حَمَّ اللَّكِتْبِ فَمْ بَهُ كَابِ اللَّهُ بَنِ واضَى إِنَّا بِينَكَ بِم جَعَلْنَهُ بِم نَ اسبنايا قُرُوْنًا قرآن عَرَبِيًّا عرباران لَعَكَمُوْ تَاكَمَّ وَالْكِتْبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكَنْ المارعياس لَعَلِيُّ لِمُنتا المُعَلِّقُ بِاعْمَت

تفسير وتشريح

یر هااور مجھ برایمان لایااس کواس درواز ہے سے داخل نہ کیجیو۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے بیقر آن یاک کی ۴۳ ویں سورۃ ہے مگر بحساب مزول اس کا شار ۲۱ بیان کیا گیا بعنی ۲۰ سور تیس اس سے قبل نازل ہو چکی تھی اور ۵۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۸۹ آیات ۷ رکوعات ۸۴۸ کلمات اور ٣١٥٢ حروف موتابيان كئے محتے ہيں ۔ بيسورة بھي كى ہاور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔اس لئے اس میں بھی عقائد ہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں مثلاً اثبات توحید \_ ابطال شرک \_ اثبات وحی ورسالت \_ بعض اعتراضات مشركيين اوران كے جوابات \_تسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ تحقیر دنیا۔ تہدید منکرین ۔ توحید ورسالت کی تائید میں حضرت ابراميم \_حضرت موى حضرت عيسى عليه السلام ك قض \_مومنين صادقین کے لئے قیامت کے وعدے اور منکرین و مکذبین کے لئے قیامت کی وعیدیں کی دور میں جس قدر قرآن کی سورتیں نازل ہوئی ہیںان میں عملیات واحکامات کا بہت کم حصہ ہے۔ زیادہ تر اعتقادیات کی تعلیم ہے۔ اور مدنی دور کی سورتوں میں

الحمد للداب بچیدوی ۲۵ پاره کی سوره زخرف کا بیان شروع ہو
رہاہاں وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی تی ہیں۔
ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجہ تشمید مقام نزول خلاصہ مفامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورة کی ۳۵ ویں آیت میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زخرف کے معنی سورة کی ۳۵ ویں آیت میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زخرف کے معنی ہیں اورای اعتبار سے سونے کوزخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورة کے مشید سے بیں اورای اعتبار سے سونے کوزخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورة کی مقتب تیسرے رکوع میں دنیوی مال ودولت سونا چاندی کی حقیقت میں دنیوی مال ودولت سونا چاندی کی حقیقت مواضح کی گئی ہے کہ دنیا کی جاہ و دولت اللہ کے نزد کیک س قدر حقیر ہونے والی سات سورتوں میں ہے۔ اس لئے علامت کے طور پراس سورة کا نام زخرف قرار پایا۔
مقر آن پاک کی حم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں میں ہونچی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے جسی سات دروازہ ہیں۔ ہرحم ارشاد فر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے جسی سات دروازہ ہیں۔ ہرحم ارشاد فر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے جسی سات دروازہ ہیں۔ ہرحم ارشاد فر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے جسی سات دروازہ ہیں۔ ہرحم جبنم کے سی ایک دروازہ پر ہوگی اور کہا گی کہ یااللہ جس نے جھے ارشاد فر مایا کہ جس سات ہیں اور جہنم کے کہ کا کہ یا اللہ جس نے جھے جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور کہا گی کہ یا اللہ جس نے جھے

رہے ہیں اور بہاندا نکار کا بیر بناتے ہیں کہ رسول تو کوئی مشہور اور مال ودار دولت مندكو بهونا جابية تقاراس كاجواب ديا حميا كهكوكي ان منكرين سے يو چھے كەكياتم الله كى رسالت كے تھيكے دار ہوكہ اپنی مُرضٰی کےمطابق اسے بانٹو۔ دنیا کے مال و دولت پر کیا فخر کرتے ہیں ۔ خدا کے ہاں دولت کوئی حیثیت نہیں مکھتی ۔ رسالت دنیا کی ساری دولتول سے بردھ کر حیثیت رکھتی ہےاوروہ اس کوملتی ہے جو خدا کے زویک اس لائق ہو۔ دنیا کی دولت جو خدا کے نزویک نہایت حقیرا درصغیر چیز ہے وہ کا فرول کو بہت مجھدے ڈالتے یہاں تک کہوہ سونے جاندی کے گھر بنا لیتے لیکن اتنی دولت اس کے نہیں دی کہیں وہ لوگ تفرکوا چھا نہ بچھ بیٹھیں کہ اس سے دولت ملتی ہے اور اس لئے سب کفر ہی کوا نفتیار کرلیس۔ نا دانو دنیا کے مال و دولت میں کھے نہیں دھرا اصل چیز عاقبت و آخرت ہے اور وہ مومن متقی پر ہیز گاروں کے لئے ہے جو جنت میں دائمی عیش کریں گے۔جود نیا ہی کوسب پچھے جان بیٹھا اور اللہ کی طرف سے منہ پھیراوہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا اور آخرت میں د کا در داخمائے گا۔ دیکھومصر کے فرعون نے سرکشی کی اور ملک و مال برمغرور موکر خدائی تک کا دعوی کر بینها اور خدا کے رسول موی عليدانسلام كوجهظا يا-آخراس كاانجام كيابوا واستكيموت ماراكيا اس کے بعد حضرت عیسی کی بابت بتلایا گیا کہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہیں جن کولوگ عجائبات قدرت سمجھ کرانہی کی پوجا كرنے كے حالانكه خودعيسي عليه السلام كوالله كے بندہ ہونے كا اقرار تقااوران كى تعليم ينى تقى كەميرااورسب كاپالنے والاصرف ایک اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے بندے بن کررہے اور اس کا تھم بجالاتے رب ان كو قيامت ميں جنتوں ميں داخل كيا جائے گا جهال ہر طرح كاچين سكهاورآ رام نفيب بوگااور جوان كي آرز و بوگي سب یوری کی جائے گی۔ان کے برخلاف مجرمین جہنم میں داخل کئے جائیں سےاور ہمیشہ طرح طرح کےعذاب بھکتے رہیں گے۔اخیر وزیادہ تر احکام وعملیات کی تعلیم ہے۔اس سورة کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر سے فر مائی گئی اور بتلایا کمیا کہ بیا یک نہایت واضح اور روش کتاب ہے۔اس کا مرتبہ نہایت بلند ہے اور اس بیں سراسر دانائی کی باتیں بھری ہوئی ہیں پھراال مکدکو تنبید کی گئی کہتم جتنی جا ہے زیاد تیاں اور شرار تیں کروگر بیضدا کی کتاب بوری کی بوری نازل ہوکرر ہے گی اور ساری دنیا میں اس کا پیغام چھیل کررہے گا۔ تم نه مانو کے توجوتم سے زیادہ مجھ دار ہیں وہ مانیں سے خدانے پہلی قوموں میں بھی اینے رسول بھیجے تھے۔احقوں نے ان انبیاء کے ساتھ بھی ہنسی نداق کیالیکن پھر کیا ہوا خدانے ان کوان کی گستاخی کی سزا دی اوراب صرف ان کی کہانیاں ہی باقی رہ کئیں اوران کے حالات منکرین کواس کتاب میں سنا دیئے مکئے تا کہ وہ عبرت پکڑیں۔منکرین سے پھر پوچھا جاتا ہے کہتم آخر اللہ تعالیٰ کو مانتے کیوں نہیں؟ اتنا تو تم بھی اقر ارکرتے ہو کہ بیساری کا نئات الله نے پیدا کی ۔ پھرائلد کی ہدایات پر کیون ہیں چلتے ؟ آسان ے مینہوہ برساتا ہے۔ خشکی وتری میں چلنے پھرنے کے ذرائع کشتیاں۔ بوجھ اٹھانے والے جانورسب تنہارے لئے اس نے بنائے۔تو کیا تہمیں اس کاشکرا واکر نانہیں جاہے اور الٹااس کے شریک تھہراتے ہو۔ بیکٹنی بے عقلی ہے کہ بیہ کفار ومشر کیبن اللہ کی اولا د مانت بین اوروه بھی بیٹیاں حالانکہ خودائے لئے بیٹیاں بری سمجھتے ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ کے کوئی اولا دنہیں۔ جوہے اس کا بندہ ہے۔اور دہ سب کا خالق و ما لک ہے۔ کفار ومشرکین کو مجھایا گیا کہتم اینے باپ دادا کے دین کی چ مت کرو بلکہ سجائی کے طلب گار بنواور قرآن کی پیروی کرد۔ دیکھوحضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کواور تو م کو مراه یا کران کاطریقه جیمور ااوراللدکواینا ا كيلامعبود مانا اورتو حيد كا ذ نكا بجايا اورايني اولا دكوبهي اسى كي وصيت كركئے مگر بعد كے لوگ دنيا كى بيبودہ باتوں ميں پر كرتو حيد كوچھوڑ بيضاور جب الله كرسول أنبيس مجمانة آئوان كاكهنامان ے انکار کیا۔ اب بیکفار مکم محمی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر

میں ہتلا یا گیا کہان کفار نے اس قدرڈ ھٹائی اور بے پروائی اختیار کی کہ جارے رسول کو جاری جناب میں کہنا بڑا کہ اے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسایا اس کا مطلب سمجھایا اوراس رعمل کرے وکھا یا غرض ہرطرح انہیں راہ راست ہر لانے کی کوشش کی مگریدایسے ضد وعناد میں ڈویے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے اور ایمان سے دور بھا گتے ہیں تو ہم نے اپنے رسول کی یہ بات س لی اور ہم اینے رسول کی ان سر کش لوگوں کے مقابلہ میں ضرور مدد کریں سے ۔ اور وقت عنقریب ہے کہ جب ان کی جلدی بی بری گت بنے والی ہے۔اس وقت ان کی آجمعیں تعلیں گی اور حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ مضامین اس تمام سور ہ کا جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميں سامنے آئيں گی۔ استمہید کے بعداب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔سورہ کی ابتداحروف مقطعات م سے فرمائی میں۔جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسرارالہید ہیں ہے ہیں اوران کے بیج مطلب اور معنیٰ الله تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں یا الله تعالیٰ کے بتلانے سے رسول الله صلى التدعليه وسلم كوعلم موكاان كمتعلق يبي عقيده ركهنا جائية اس کے بعد فرمایا گیافتم ہےاس واضح کتاب یعنی قرآن کریم کی۔ کہ ہم نے اس کوعربی زبان کا قرآن بنایا۔قرآن یاک میں اللہ تعالی نے متعدد جگفتمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے ایے مخلوق ک اور صرف سات عمقام براین ذات کی شم کھائی ہے۔ علمانے لکھا ے کہم تاکید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے تعمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت یوری ہوجائے۔بعض علانے فرمایا کہ قرآن شریف عربوں کی زبان میں نازل ہوااور عربوں کا طریقہ تھا كهكونى كلام اوربيان اس وقت تك تصيح وبليغ نهيس مجها جاتا تهاجب تك كاس مي تسميل نه بول اس كة قرآن مي بهي قسميل كهائي محمّئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہیتم بھی رہنے نہ یائے۔ محریبال یہ مجمی ذہن شین کرلیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کے لئے مسی مخلوق کی قتم کھانا جائز نہیں۔صرف اللّٰہ یاک کے ذات اور نام

ك فتم كھائى جاسكتى ہے۔ پھرعرب ميں كوايام جاہليت ميں صديا قبائح موجود يتض كمرجهوث بولنا اورجهوث برنشم كهانا بهت بي سخت بات مجمی جاتی تھی اوران کا یقین تھا کہ جوکوئی شم کھا کر جھوٹ ہولے گام می سرمبزنہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کتاب مبین کی قتم کھا کریہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کوعربی زبان کا قرآن بنایا تا کہ اسال عربتم باساني سمجه سكوية يهال قتم جس بات بركهائي كئي وه يكديفداوندعالم كاكلام باورية جوفرمايا كهمم فياسع في زبان كاقرآن بنايا بهاكم الصبح سكوتواكر جقرآن كانزول تمام اقوام عالم کے لئے ہوا ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم چونکہ عرب تھے اس لئے عربی میں اس کا ہونا ضروری تھا کیونکہ اگر سیسی مجمی زبان میں ہوتا تو عرب جومخاطبین اوّل تھے وہ بیعذر کر سکتے تھے کہ ہم اس کے کلام الی ہونے نہ ہونے کی جانچ کیسے کریں جبکہ یہ ہماری مجھ بی میں غیر عربی ہونے کی وجہ سے نہیں آر ہا۔ تو چونکہ عرب قوم میں اس كا نزول موااس كئ عربي بى ميس نازل كيا عميا تا كه خاطبين اولین کواس کے بیجھنے میں عذر باقی ندرہے۔آگے بتلایا گیا کہ بیہ قرآن كريم الله تعالى كے بال اوج محفوظ ميں برسے رتب كى اور حكمت محرى كتاب ب\_ تومقصود يهال قرآن كى فضيلت كااظهار يك جب بدكتاب الل عرب كے لئے سمجھنے ميں بھي آسان باور خاص الله تعالى كے زير حفاظت ہاور پھرنها يت عظيم المرتب بھي ہے جس کے مضامین بھی نہایت نافع اور حکیمانہ ہیں تو پھرایس کتاب کوضرور مانناجا ہے۔اب اگر کوئی اپنی نادانی سے یا حماقت سے اس کتاب کی قدر ومنزلت ند بجانے اور اس کی حکیماند تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھائے توبیاس کی این بربختی اور بدمتی ہے۔ ابھی آھے بھی قر آن کریم ہی کے متعلق مضمون جاری ہے نیز مضمون رسالت وتو حید کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الكلي آيات مين آئنده درس مين موكا\_ واخِرُدَعُونَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلِّمِينَ

#### ٱفَنَظْمِرِبُ عَنَٰكُهُ النِّكُرُصَفِيَّا أَنْ كُنْتُوْقُوْمًا مُسْرِفِيْنَ ﴿ وَكُوْ اَرْسَلُنَا مِنْ تَبِي فِي بیجے رہے ہیں۔اوران لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسائیس آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے اُن لوگوں کوجو کہ ان سے زیادہ زور آور متھے طَشَّا وَمُضَى مَثَلُ الْأَوْلِيْنَ وَلَيِنِ سَأَلَتَهُ مُرْمَّنَ خَلْقَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ لَيُقُوْلُنَ خَلَقَهُنَ غارت کرڈ الا اور پہلے لوگوں کی بیہ حالت ہوچکی ہے۔ اور اگر آپ اُن ہے پوچھیں کہ آسان وز مین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ نزِيْزَ الْعَلِيْمُ ۗ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدُ اقَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُيُلَّا لَعَكُمُ ؖۿؙؾؙؙڒؙۏؙڹ<sup>۞</sup>ۅٳڷڹۣؽ۬ڹۘڒؙڶۻؘٳڛؾؠٳٙ؞ؚڝٳۧ؞ٟؽؘڡۜۮڐٟٷٙٲٮؙٚؿۯڹٵؠ؋ؠڵۮ؋ٞڡٞؽؾٵٛڰۮ۬ڸڬ؆ؙٚۼؙۯڿؙۏڹ<sup>®</sup> ر جس نے آسان سے پانی لیک انھاز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، ای طرح تم (بھی اپلی قبروں سے) نکالے جاؤ کے اَفَنَتَ بِنِهِ كِيابِم بِنالِسِ عَنَكُو تم سے الذِّكْرُ هيمت صَغَيًّا إعراض كرے اَنْ كه اكْنُتُو تم بوا قَوْمًا لوگ المسروفين حدے كزرنے وال لَهُ أَرْسَلُكَ أُوربت بيج بم نے مِن تَدِي ني في الْأَوَلِينَ بِهِ لُوكوں مِن أَيْنِيمَ أُوربت بيج بم نے إس فَيتِ ني في الْأَوَلِينَ بِهِ لُوكوں مِن أَيْنِيمَ أُوربت بيج بم نے إس فَيتِ نوكون عِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه يسته فيزير ون معارة فأفلكنا بريم فبلاكما الشكّ خد منهم السكام الشكام ومنهم الله ومن ومن الركزوه المكل مثل مثالات سَأَلَتُهُمْ تُم أِن سے بوچھو من سم حَلَقَ المصَّلُونةِ بيدا كيا آسانوں كو إوالاَرْضَ اورز عن كَيْقُولُنَ تووو منرور كهيں كے . | الْعَكِلَيْمُ علم والا | الّذِي ووجس | جَعَلُ بنايا | لَكُورُ تهارے لئے | الْأَرْضَ زمِن | مَحْدُ انرش | وَجَعَلَ نوريناۓ لَكُوْ تَهارے لئے فِیْهَا اس مِن اسْبُلاً رائے۔ جُمْ مُبلل لَعَلَّکُوْ عَالَهُمْ تَهُتُدُونَ تَمراه بادَ وَالّذِی اوروه جس انزُلُ أَعارا مِنَ النّهَا وَ آسان سے مَا أَ بِإِنَّ إِلَيْكُ اللَّهُ الداره ب وَ فَاكْنُفُونَا مِرد عوكما بم في الله الله على اللَّهُ مَيْنًا شهر مرده كذلك العطرة المُفَرَّجُونَ تم فكالع جاء ك کنالفت اور عداوت برتی۔ آپ کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور تفسير وتشريح: مُخذشته آيات مِين سورة کي ابتدا قسميه کلام لگاتے رہے حتیٰ کہ آپ کوتل تک کردینے کی ٹھان لی اس حالت ے فرمائی گئی تھی اور عام اہل عرب کو مخاطب کر کے بتلا یا حمیا تھا میں منکرین کوخطاب فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا

مخالفت اور عداوت برتی۔ آپ کے خلاف ایڑی چوتی کا زور لگاتے رہے جی کہ آپ کوتل تک کردینے کی ٹھان کی اس حالت میں منکرین کو خطاب فر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری زیاد تیوں اور شرار توں کی وجہ سے اس بیش قیمت اور عظیم المرتبت اور نصیحانہ و حکیمانہ کتاب کوروکا نہیں جاسکتا کہ تم قرآن کو جھٹلاؤ اور نہ مانو تو اس درس نصیحت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور تم کو مخاطب بنانا جھوڑ دیا جائے۔ خواہ تم مانویا نہ مانو

سفسیر وتشری کخشہ آیات میں سورہ کی ابتدا قسمیہ کلام ہے فرمائی گئی تھی اور عام الل عرب کو کا طب کر کے بتلایا گیا تھا کہ بیقر آن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تا کہ تم اسے باسانی سمجھ لو۔ پھریہ تھی بتلایا گیا تھا کہ بیقر آن پاک بڑی بلند مرتبہ اور پراز حکمت کتاب ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے لے کرتمام ۱۳ سالہ قیام مکہ کے دور میں کفار مکہ ہاتھ دھوکر آپ کے بیچے پڑے در ہے۔ ہرطرح کی میں کفار مکہ ہاتھ دھوکر آپ کے بیچے پڑے در ہے۔ ہرطرح کی

کے کام دیوی دیوتاؤں اورستارہ ٹشس ۔ وقسر۔ وغیرہ کے حوالہ ہیں۔ اس کے ان کوخوش رکھنا اور ان کی بوجا باث کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان کے اس خیال کی تر دید میں اور ابطال شرک اورا ثبات توحید کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ اگر ان مشرکین ہے کوئی یو چھے کہ آسان اور زمین کس نے پیدا کئے تو فورا ان کے مندے یمی نکلے گا کدان کوزبردست جانے والے خدانے پیدا کیا ہے تو وہ یہ مان کر پھر مجمی شرک کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو خالق مانے میں بیاقرار پوشیدہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اختیار اور قوت دالا ہے۔ وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے ادراس کے سوا اس جیسی قوت اور علم کسی میں نہیں۔ آ کے مشر کین کو قائل کرنے کے لئے ذات خالق واحد کی بعض دوسری صفات اور قدرت کا بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیز مین وآسان اس نے پیدا كيا ہے جس نے تہارے آرام كے لئے اس زمين كوشل فرش کے بنایا کداس پرآرام کرتے ہو۔ یعنی اس زمین کوندا تنا زیادہ نرم بنایا کهانسان زمین میں هنس جائیں۔ ندا تناسخت بنایا کهاس كا كھود نامشكل ہوندا تنا چكنا بنايا كه ليثنا اور كھڑا ہونا ناممكن ہو۔نه ا تناگرم بنایا کہ پش ہے جلا دے۔ ندا تنا سرد کہ تھڑا دے۔ اور اس زمین میں اس نے راستے بنادیئے کدان راستوں میں چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ یہاڑوں کے پیچ میں درے۔اور پھر دریا۔ ندی ۔ نالے وغیرہ وہ قدرتی راستے ہیں جواللہ نے زمین کی پشت پر بہا دیے ہیں تا کدان قدرتی راستوں کی مددے اپنا راسته معلوم کرسکو اور جہاں جانا جا ہے ہو وہاں پہنچ سکو۔ پھر آسان سے میندبرسانے کا جس نے انتظام فرمادیا کدایک خاص انداز کے موافق حسب مثیت و حکمت یانی برستا ہے بعنی ہر علاقے کے لئے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی کہ جوسال

نصیحت توبر برکی جاوے گی اور پیسلسلہ فیض کامل ہوکررہے گا۔ تہا ہے ایمان نہلانے اور اس قرآن کا اٹکار کرنے سے نزول فرست اورتبلیغ قرآن موقوف نبیس کی جائے گی۔اللہ کی رحمت و تحمت دونوار كا تقاضه ب كديدفيض كامل جارى رب چنانچ ٢٣٣ سال معرصة تك بيقرآن نازل موتار بااورنه مان والول ك ا نکاراور بد باطن لوگوں کی شرارت کی وجہ سے انہیں نصیحت اور موعظت کرنی نہیں جھوڑی گئی۔ جوان میں نیکی والے اور سمجھ دار تھے وہ درست ہوئے اور جنہوں نے باطل پر اصرار کیا ان پر جحت تمام ہوئی۔اگرمنگرین کی شرارت اور بہبودگی نبی اور کتاب تبصحنے میں مانع ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا اور نہ کتاب مجیجی جاتی مگر گذشته امتوں اور پہلے لوگوں میں بھی باو جودان کی تكذيب كے اللہ تعالى نبي تصبحة رہے ۔ يہبيس مواكمكسي كي تكذيب سے سلسله نبوت بند ہوجاتا آ کے بتلایا جاتا ہے كه بيكوئي نئ بات نہیں ہے۔ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا اور ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلا یا گیالیکن انبیاء کا مقابلہ اور ان سے عدادت کرنے میں بڑے بڑے مغرور اور ظاہری طاقت رکھنے والے بھی آخر برباد ہوئے ۔عبرت کے لئے گذشتہ مکذبین کی تباہی کی مثالیں مذکور ہو چکیں جوز وراور قوت میں ان کفار مکہ سے کہیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللّٰہ کی کیڑے نہ نیج سکے تو اے کفار مكةتم كاہے يرمغرور ہوتے ہو۔آ كے الله تعالى كى تو حيد عظمت و قدرت اور کمال تقیرف کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو ایک حد تک منکرین ومشرکین کے نز دیک بھی مسلم تھا۔مشرکین عرب اکثر اورعمو مأالله كي ذات كااقراركرت يتصاوران كالجمي خيال تهاكه د نیااورز مین وآسان کا پیدا کرنا تو الله بی کا کام ہے کیکن وہ پیجی عقیدہ رکھتے کہ انسانی ضرور مات اور چھوٹے موٹے روز مرہ

بیال ای طریقہ سے چلتی رہتی ہے پھراس پائی کے ذریعہ سے مردہ اور خٹک زمین ہری بھری ہوجاتی ہے۔ کھیتیاں اور باغات سرسبز ہوجاتے ہیں۔ جنگل لہلہا اٹھتے ہیں۔ ای سے یہ بھی سمجھ لوکہ ای طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس طرح کہ مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں خدا جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کر ےگا۔ پس اس نظیر کے مشاہدہ کے بعد بعث بعد الموت کا انکارنہ کرنا جائے۔

یہاں پہلی آیت افنصوب عنکم الذکو صفحا ان کنتم قوما مسوفین جس میں حق تعالی کفار مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا ہم تم سے اس فیعت کواس بات پر ہٹالیں گے کہ تم صد سے گذر نے والے ہو؟ یعنی تم اپنی سرکشی اور نا فرمانی میں خواہ کتنے ہی حد سے گذر جا و کیکن ہم تہمیں قرآن کے دریعہ فیعت کرنا نہیں چھوڑیں گے تواس آیت کے ماتحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع

صاحب اپنی تفیر میں لکھتے ہیں کہ مبلغ دین کو مائیں ہو کرنہیں بیٹھنا چاہئے۔ جو بھی دعوت اور تبلغ کا کام کرتا ہوا ہے ہر مخص کے پاس پیغام میں لے کر جانا چاہئے اور کسی گروہ یا جماعت کو تبلغ کرنا محض اس بنا پرنہیں جھوڑنا چاہئے کہ وہ تو انتہا ورجہ کے محد ہے دین یا فاسق وفاجر ہیں انہیں کیا تبلیغ کی جائے۔ گرایک بات یہاں یہ بھی قابل و کرہے جس کو شخ الحدیث مولا نامحمرز کریاصا حب مہاجر مدنی قابل و کرہے جس کو شخ الحدیث مولا نامحمرز کریاصا حب مہاجر مدنی ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بحل کی اطاعت ہونے گے اور موتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بحل کی اطاعت ہونے گے اور موتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بحل کی اطاعت ہونے وی جائے ہو خواہشات نفسانہ کا اتباع کیا جائے۔ و نیا کو دین پرتر جیج وی جائے ہو خواہشات نفسانہ کا اتباع کیا جائے۔ و نیا کو دین پرتر جیج وی جائے ہو خواہشات نفسانہ کا اتباع کے نزد یک اجھی وہ وفت نہیں آیا ہے اس فت میں فرمایا ہے مگر مشارکے کے نزد یک اجھی وہ وفت و بھوڑ کر یکسوئی کا گئے جو بچھ کرنا ہے کرلوخدا نہ کرے کہ وہ وفت و بھی آئھوں آن گئے کہ اس وقت کسی متم فرمایا ہے مگر مشارکے کے نزد یک ابھی وہ وفت و بھی آئھوں آن گئے کہ اس وقت کسی متم کرا اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ (العیاذ بالٹد تعالی)

#### وعالشيجئ

حق تعالی نے اپنے قضل وکرم سے جویہ کتاب مبین ہم کوعطا فر مائی ہے اوراس پرہم کوایمان رکھنے کی دولت نصیب فرمائی ہے تواس پڑمل کرنے کی بھی تو فیق نصیب فرمائیں۔
یااللہ اس قرآن کریم کی ہم کوفیقی قدرومنزلت نصیب فرما۔اورتمام امت مسلمہ کواس کے احکام کے موافق دنیا میں زندگی گذار نانصیب فرما۔

یا اللہ ہمارے ملک میں بھی قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما تا کہ اس کی پوری برکات وسعادتیں نصیب ہوں ۔ اور اللہ کی کتاب سے اعراض کر کے جو پہلے ہلاکت میں پڑ چکے بیں ان سے ہم کوعبرت وقصیحت عطافر ما۔

يا الله بهم كو تجي توحيدا درا پني معرفت نصيب فرما ادراس پرجينا ادراس پرمرنا نصيب فرما- آمين وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِيْلُورَتِ الْعَلْمِينَ

### وَالَّذِيْ خُلْقَ الْأَزْوَاجُ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوْا

ے ترا اقسام بنائیں اور تمہارے کئے کشتیاں اور چوہائے بنائے جن رہم سوار ہوتے ہو۔ تا کہتم ان کی پیٹے پر جم کر بیٹھو پھر

## عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تِكُرُوْ انِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْ اسْبَعْنَ الَّذِي

جب س پر بیٹر چک تو اینے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرد اور پول کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے

## سَخَرَكْنَاهْدَا وَمَا كُتَالَة مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَالَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ

ان چیزوں کو ہمارے بس میں کردیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جو اُن کو قابو میں کر لیتے۔ اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کرجانا ہے اور لوگوں نے

### عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرُمُّهِمِينَ ﴿

خدا کے بندوں میں ہے خدا کا جز تھبرادیا ، واقعی انسان صریح تاشکرا ہے۔

وَالَّذِيْ اور وه جس خَلَقَ بِيدا كُمَّ الْأَزْوَاجَ جوزے كُلَّهَا ان سب كے وَجَعَلَ اور بنائى كُنْم تمہارے لئے صِنَ الْفُلْكِ كُنْمَان وَالْأَنْعَافِرِ أُور جِوبِائِ مَا مِن اللَّهُونَ مَ سوار موتے ہو اللَّهُ مُعَالَى بَيْمُوا عَلَى ظَهُوْدِةِ أكل بينموں برا تُحَدِّي بحرا تَذَكُّووْا مَ ياد كرو نِعْمَلَةَ نعمت [رَبِيكُفُر ابنارب إِذَا جب السّتَوَنيتُو تم نُعِيك بيهُ جاءً عَلَيْهُ واس برا وكَ فَوْلُوا اورتم كهوا سُبُعْنَ ياك ہے الَّذِي ووزات جس سَخَرَكُنَا مَعْرِكِما بِهارے لئے الهٰ أَوْ اور مَا كُنّا نه تھے لَذَہم اسكو المُقْرِينِيْنَ قابويس لا نبوالے وَلِنّا اور بينك بم الله طرف ريننا ابنارب لمُنْقَدِّبُوْنَ ضرورنوٹ کرجانیوالے | وَجَعَلُوْ اورانہوں نے بنالیا | اَئ اس کیلئے | مِنْ عِبْاٰدِہِ اس کے بندوں میں سے الجُزُمُّا ہزولیٰعِ جَکر اِنَّ مِیٹک الْإِنْسُكَاكَ انسان الكَّفُوْدُ الشَّرَا مُهِينَ مرتَ

صرف انسانوں میں زن ومرد کے جوڑے بنائے اور حیوانات میں نرو مادہ پیدا کئے اور نیا تات یعنی درختوں اور یودوں میں نرو مادہ رکھے بلکہ دنیا کی دوسری بےشار چیزوں کوبھی خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی میں منفی اور مثبت بجلمال تعنی Negative اور Positive ایک دوسرے کا جوڑ بنائیں۔اوران کی ہا جمی تشش ہی ہے دنیا میں بجل کے عجیب عجیب کرشمہ نمودار ہیں۔ تو اس طرح ان گنت جوڑ ہے متم سم کے مخلوقات کے اندراللہ تعالیٰ نے پیدا کئے اور اس خدانے انسانوں کو یانی اور خشکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا کر کےان کو

تفسير وتشريح : كذشته آيات مين اثبات توحيد كے سلسله اسباب زندگی جين پيدا فرهائيں -اس سلسله مين آھے ان آيات میں فرمایا گیا تھا کہ اگران مشرکین سے دریافت کیا جائے تو اس میں بتلایا جاتا ہے کہ اس نے ہرقتم کے جوڑے پیدا کئے۔ یعنی نہ بات کا بہ بھی اقرار کریں گے کہ زمین وہ سان کا پیدا کرنے والا الله تعالی ہے تو جب مشرکین اس کی خالقیت کا اعتراف کرتے میں تو پھراس کی الوہیت اورعبادت میں دوسروں کوشریک کیوں <sup>ا</sup> تضمراتے ہیں۔ نیز تقویت توحید کے لئے بتلایا گیا تھا کہ اس خدانے جس نے بیز مین آسان پیدا کئے ہیں تمہارے لئے اس زمین کوآرام گاہ بناویا اور اُسی خدانے اس زمین میں راستہ بنا ديئے كداكي جگد سے دوسرى جگد جاسكو۔ اوراى خدانے آسان ے اس انداز سے بارش برسائی کہ زمین سرسبر ہو جائے غلہ۔ مچل پھول سنری۔ ترکار میاں جڑی بوٹیاں جوانسانوں کے لئے

انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ کشتیاں اور جہازیانی کے سفر کے کئے بنائے اور چو بائے جانور خشکی کے سفر کومہیا کئے کہ انسان جہاں پیادہ نہ جا سکتا ہو وہاں سوار ہو کر چلا جائے کیا یہ اللہ کی نعمت اوراحسان نہیں کہ سرکش اور نافہم جانو رانسان کے اشاروں پر کام کرتا ہے اور باوجود زیادہ طاقتور ہونے کے انسان کا تابع فرمان بن جاتا ہے کہاس پرسوار ہوکریا سامان لا دکر جہاں حابتا ہے اور جدھر جا ہتا ہے گئے پھر تاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سوار یوں کی تسخیر نه کرتا ۔ جانوروں کوفر مان پذیری کی صلاحیت اور انسان كودانش وتدبير كاعقل نه ديتا توكس طرح ايك حقيرانسان اسييغ سے بدر جہازیادہ طاقتور جانوروں سے کام لےسکتا۔ بیاللہ بی کی عنایت ہے۔اس لئے آ گے تعلیم دی جاتی ہے کہتم جب ان موار بوں بربیٹھوتو اپنے رب کی نعمت کو یاد کروکہ اس نے کیسے کیسے طاقتور وجودتمہارے قابومیں کردیئے۔دل سے اللہ کاشکرادا کرو اور زبان ہے کہو کہ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا جوان چیزوں کو ہارے اختیار میں دے دیا اور یوں شکر کرو کہ ہرتقص اور عیب سے یا ک ہےوہ ذات جس نے ان چیز وں کو ہمار ہے بس میں وے دیا ورندہم میں کیا طاقت تھی کہ جوہم انہیں قابومیں لاتے۔

تو یبال جانورول اور کشتیول و جبازول کاالله کی نعمت ہونایا دولا کر تعلیم دی گئی کہ انسان اپنی عبدیت اور خدا کی الوہیت کی طرف سے کسی حال میں غافل نہ رہے۔ سواری گھوڑے کی ہو۔ اونٹ یا ہاتھی کی ہو۔ اونٹ یا ان نعمتوں سے قائدہ اٹھائے تو پہلے دل میں خدائی نعمتوں کا استحضار ان نعمتوں سے قائدہ اٹھائے تو پہلے دل میں خدائی نعمتوں کا استحضار کرے اور بید خیال تازہ کریے کہ جو پہلے چھی مل رہا ہے سب عنایت اور فضل الہی سے ل رہا ہے۔ چنا نچا حادیث میں آتا ہے:۔

وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھے اس کے بعد بید دعامانگا کرتے ہے کہ 'اے اللہ میں تجھے ورخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوٰ کی اور ایسے ممل کی توفیق دے جو تجھے پہند ہو۔ اے اللہ ہمارے لئے سفر کو آسمان کر دے اور لہی مسافت کو لپیٹ دے اے اللہ ہمارے لئے سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل وعیال کا 'گہبان ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر میں ممارے ساتھ اور چہار دوں کی خبر گیری فرما''۔سفر کے مارے ساتھ اور چہاز دوں کے ذریعہ ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ سے ہوا کہ تعلیم تو یہاں یہ جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ سے ہوا کہ تعلیم تو یہاں یہ وی گئی کہ ان نعتوں سے فائدہ اٹھانے والا منعم حقیقی کوفراموش نہ دی گئی کہ ان نعتوں سے فائدہ اٹھانے والا منعم حقیقی کوفراموش نہ کرے بلکہ اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرے۔

آ گے ایک دوسری تعلیم وانا الی رہنا لمنقلبون میں دی گئ کہ انسان المختصري دنيا كے سفرے آخرت كويا دكرے اور كے كہم این موت کے بعدای کی طرف لوث کر جانے والے ہیں اور ہم سب کوایے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ایک دن اس ونیا ہے کوچ کر کے ہم ای طرح اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ مطلب میکه برسفر پرانسان جاتے ہوئے بید یادکر لے کہ آ گے ایک برااورآ خری سفر بھی در پیش ہے۔ پھر ہرسواری کواستعال کرنے میں بيامكان بھى ہوتا ہے كەشاپدكوئى حادثه يا داقعهاسى سفركوآ دى كالآخرى سفر بنا دے اس لئے بھی تعلیم دی گئی کہ ہر مرتبہ وہ اینے رب کی طرف داپسی کو یاد کر کے چلے گه اگر مرنا ہی ہے تو غفلت کی موت تو بمرے۔اب آپ اس قرآنی تعلیم کے نتیجہ کا اندازہ لگائیں کہ ایک تخف کے اخلاق براس کا کیا اثر پڑے گاجب وہ کسی سواری پر بیٹھتے وفت سمجھ بوجھ کر بورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کو باد كرے كا اوراس كے حضور ميں حاضر ہونے اورائے اعمال كى باز یری اور جواب دہی کو یاد کرکے ملے گا۔ تو وہ اس دھیان کے ساتھ چَل كركياكسي فسق وفجو راورظلم وستم اور نا جائز اورحرام كامرتكب موكا؟

کوئی حاکم ہو۔ یا افسر ہو۔ یا تاجر ہو۔ یا فوجی ہو۔ کوئی ہی ہوجو یہ سوج کراوراہ خاہ کی طرف چلے گا؟ کیاکسی فاحشہ اور بازاری عورت معصیت اور گناہ کی طرف چلے گا؟ کیاکسی فاحشہ اور بازاری عورت سے ملاقات کے لئے ۔ یاکسی کلب میں شراب خواری اور قمار بازی کے لئے ۔ یاکسی کلب میں شراب خواری اور قمار بازی کے لئے ۔ یاکسی کا مال لو نے اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے ۔ یاکسی کمزور کوستانے اور اس پرظلم کرنے کے لئے سواری پرسوار ہوتے وقت بیالفاظ زبان پراوریہ دھیان و ماغ میں لاسکتا ہے؟ ہر گرنہیں ۔ تو یہی ایک تعلیم ہراس نقل و حرکت پر بندش لگانے کے لئے کافی ہے جو کسی معصیت ۔ گناہ اور محسیت ۔ گناہ اور تا لیڈورسول کی نافر مانی کے لئے ہو۔ گرافسوس تو یہ کہ اب قرآن اللہ ورسول کی نافر مانی کے لئے ہو۔ گرافسوس تو یہ کہ اب قرآن تہ ہو وکئی ہے کہ اب قرآن تا کہ دوگئی اللہ درسول کی نافر مانی کے لئے تو ہے ہیں ۔ اللہ مانیا ء اللہ دبس زبانی وعویٰ ہی دوئی ہے کہ ہمار ااس پرایمان ہے اور بیاللہ کی کتاب ہے۔

الغرض الله تعالی نے او پرائی متعدد تنمتوں کا ذکر فرمایا کہ الله
نے انسانوں کو کیا کیا تعتیں عطا کیں۔ زمین کو پیدا کرے قابل
سکونت بنایا۔ آمد ورفت کی سہولت کے لئے زمین میں راسے
بنائے۔ آسان سے مینہ برسا کرزمین سے طرح طرح کی چیزوں
کو برآمد کیا۔ پانی اور خشکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا
کیس تو چاہئے تو یہ تھا کہ انسان ان نعمتوں پر منعم حقیقی کا شکر اوا
کرتے مگر انسان کی حمافت اور کفر ان نعمت کہ الثالی کی جناب
میں گتا خیاں کرنے گئے۔ اس کے بندوں میں سے بعض کو اس
کی اولا د بنانے گئے۔ بعض نے پینیبروں کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔
بعض نے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیا۔ بیتو کھلا ہواا نکار اور نا
حکری ہے اس خالق اور منع حقیقی کی کہ سی کو اس کا مدد گار مانا
جائے اور اس کو اولا د کامختاج قرار دیا جائے۔ بیٹ کہ انسان

کھلا ہوا ناسیاس اور صرح ٹاشکراہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنابروا کفرکرتاہے کہ اس کوصاحب اولا وقر اردیتاہے۔

یہاں ان آیات سے ایک خاص تعلیم تو پید لمتی ہے کہ ایک صاحب عقل وقہم انسان کا کام بیہ ہے کہ وہ منعم عقیق کی نعتوں کو استعال کرتے ہوئے ۔ جہل وغفلت ۔ بے پروائی اور استعنا کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے اور غور وفکر کرے کہ یہ جھے پر حق تعالیٰ کا انعام واحسان ہے لہذا ہجھ پر اس کے شکر کی اوائیگی دل و زبان سے واجب ہے ۔ ایک کا فر اور ایک مومن میں ورحقیقت بہی بڑا فرق ہے کہ کا کنات کی نعتوں کو دونوں استعال کرتے ہیں۔

نیکن کا فرانہیں غفلت اور بے پروائی سے استعال کرتا ہے اور مومن اللہ کے انعام اور احسان کو یا دکر کے اس کاشکر گذار اور احسان مند بندہ بنتا ہے۔

دوسری تعلیم بیدی گئی کہ انسان کواپنے ہرد نیوی سفر کے وقت
آخرت کے سفر کو یا وکر تا چاہئے۔ جو ہر حال ہیں ضرور پیش آکر
رہے گا۔ و نیا کے سفر ہیں سواری کی نعمت و سہولت کو حاصل کر کے
آخرت کی نعمت و سہولت کو متحضر کر ہے اور یا وکر ہے کہ آخرت
کے سفر کو سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے ایمان واعمال
صالحہ کے سواکوئی اور سواری نہ ہوگی۔ لہذا ایمان اور اعمال صالحہ
کے لئے ہرآن کو شاں ہوتا چاہئے۔ اللہ تعالی اپنی شب وروز کے
ہران کی نعمتوں پر ہم کوشکر کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ اور
ایمان میں ہم کوشال فرما کیں۔
ایم میٹ کھ سے ایس ہم کوشال فرما کیں۔
ایم میٹ کھ سے ایس ہم کوشال فرما کیں۔

ا بھی مشرکین کے اس شرک کی ندمت اور اس کی تردید آگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجے جن تعالی اپنی نعتوں کا ہم کوشکر گزار بندہ بنائیں اور کفران نعت سے بچائیں۔قرآن پاک کی تعلیمات کا ہم کوقد روان اور عالی بنائیں اور کوئی سواری ہوائی بیٹھ کر منع مقیقی کی یا داور ذکر کی تو فیق نصیب فرمائیں۔اور دنیا میں سفر کر کے ہم آخرت کا سفر یا دکر نے والے ہوجائیں۔یا اللہ ہم کو توحید هیقی نصیب فرما اور ہرطرح کے شرک و کفراور کمرابی سے بچنانصیب فرما۔ آمین و انجاز دیمونی آن الحکید کی العالم بین

## اَمِراتَّخَذَرُمِتَا يَخُلُقُ بَنْتٍ قَ اَصْفَلْكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُثِيِّرَ اَحَدُهُمُ مِهَاضَرَبَ لِلرَّحْمِنِ

کیا خدانے اپن مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کیس اور تم کو بیٹول کے ساتھ مخصوص کیا۔ حالانکہ جب ان میں سے سی کواس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کوخد ارحمٰن

### مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيْمُ ﴿ أَوْصَ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِر

کانمونہ (بعنی اولا د ) بنار کھا ہے تو سار ہے دن اس کا چہرہ ہے رونق رہے اور وہ دل ہیں تھنتار ہے۔ کیا جو کہ آ رائش میں نشو ونما پائے اور وہ مباحثہ میں

## عَيْرُمُبِينٍ ٥ وَجَعَلُوا الْمَلَلِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاقًا ﴿ اَتَّهِ لُوَا خَلْقَهُمْ

قوت بیانیہ (بھی) ندر کھے۔اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیابیان کی پیدائش کے دفت موجود تھے،

### سَتُكُتُبُ شَهَادَتُهُ مُ وَيُنْعَلُونَ

ان کابیدعویٰ لکھ لیاجا تا ہے اور ان سے باز برس ہوگی۔

دینای خالفیت اور تقاضائے خالفیت کے خلاف ہے۔ کفر بھی
ہاور ناسپائی بھی اور اس سے بردھ کریے مافت کہ مشرک اپ
لئے تو بیٹے پیند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے وہ اولا دہجویز کی کہ
بھے خود اپنے لئے نئک وعار بچھتے ہیں۔ اگر اپنے گھر ہیں بٹی پیدا
ہوجائے تو اس کی اطلاع ملتے ہی منہ فق پر جا تا ہے۔ رنج سے
چرہ سیاہ ہو جا تا ہے اور دل میں گھٹ کررہ جا تا ہے بلکہ بعض
اوقات تو زندہ بچی کو فن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ چودھویں پارہ سورہ
فیل میں ارشاد فرمایا گیا و اذا بشر احد ہم بالا نفی ظل
وجھہ مسوداو ہو کظیم یتو ادبی من القوم من سوء ما
بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسه فی التر اب الا
سآء ما تکھون (اور جب ان میں کی کو بیٹی پیدا ہونے کی خردی

تفسیر وتشری : او پراللہ تعالی کی بعض نعمتوں کا ذکر فرماکر بتلایا گیا تھا کہ انسان کو چاہئے تو بیتھا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کاشکر اواکر ہے کین بیانسان کفر وشرک کر کے صریح ناشکری پراتر آیا اور اللہ کی جناب میں گستا خیاں کرنے نگا اور اس سے بڑھ کر گستا خی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ کے لئے اولا وتجویز کی جائے جیسا کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں اور (معاذ اللہ) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اس لئے ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنار کھے تھے اور ان کو اپنی دیویاں سمجھ کر پرستش کرتے تھے ۔ ان کے اس عقیدہ کی نا معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایک تو خالق مطلق کو باپ اور مخلوق کو اولا وقر ار

جائے تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چبرہ بے رونق ر ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتار ہے اور جس چیز کی اس کوخبر دی منی ہے بعنی تولد دختر اس کی عار ہے لوگوں سے چھیا چھیا پھرے اور دل میں اتار چڑھاؤ کرے کہ آیااس مولود جدید کو ذلت کی حالت پر لئے رہے یا اس کو زندہ یا مار کرمٹی میں گاڑو ہے )۔ اسلام کی برکت سے بدبدرسم جہلائے عرب سے مٹی ۔ تو جواولا د یعنی بیٹی مشرکین کے زعم میں الیی عیب دار حقیر اور ذکیل ہے۔وہ الله كے لئے ثابت كرتے ہيں مويامعاذ الله خدانے اسے لئے اولا دہھی رکھی تو گھٹیااور ناقص ۔اےمشرکین کیاتم کوشرم نہیں آتی كهايخ حصديل توعمره اور برهيا چيز لگاتے مواور خدا كے حصه میں ناتص اور گھٹیا چیز ۔ پھر جو کوئی اولا د جا ہتا ہے وہ اس لئے عابتاہے کہ ہماری اولا وہمارے کام آئے پس اگر بفرض محال خدا کواولا د کی ضرورت ہوئی تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا اورسب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اولا دوشمن کے مقابلہ میں باپ کی مدو كرے تو عورتيں نہ باب كى تكوار سے مدد كرنے كے قابل میں۔ نہزبان سے تو پھرخداا ہے لئے الی ناکارہ اولا دکسے تجویز كرسكناب كهجوعادة آرائش وزيبائش مين نشوونما يائے اور تھنے زبور کے شوق میں مستغرق رہے۔ تو ان مشرکین کا بد کہنا کہ خدا نے (معاذ الله) فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے نہصرف غلط بلکہ سخت حماقت بھی ہے۔آ گے مشرکین کا ایک اور جھوٹ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو فرشتوں کوعورتوں کی جنس میں سے خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ ندمرد ہیں۔ ندعورت۔ان کی جنس ہی علیجد ہ ہے۔ پھر مشركيين جويد دعوى كرتے ہيں تو كيا جب الله نے فرشتوں كو بنايا تھا تو یہ کھڑے و کیھ رہے تھے کہ مردنہیں عورت بنایا ہے۔ کیا انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ زنانہ ہیں۔ آگر نہیں تو ان کوزنانہ کیے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ مشرکوں کی بیدو وسری حمافت ہے کہ

وہ ملائکہ کو جواللہ تعالیٰ کی خالص نورانی مخلوق ہیں ان کوعورت قرار وسیتے ہیں۔ان کی بیجھوٹی شہادت دفتر اعمال میں لکھی جائے گی اور خدائی عدالت میں جس دفت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھ ؟ ادر کہال سے کہا تھا۔

یبال ان آیات بیل شرکین عرب کی دوخصلتوں پر ندمت کی گئی۔
الال تو بید کہ وہ اپنے گھر بیل لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا جانے کہ شرمندگی کے سبب چہرہ کا رنگ بدل جاتا اور دل بیل اس کی پیدا ہونے کی ذات پیدائش سے گفتا اور سوچ بیل پڑجاتا کہ لڑکی پیدا ہونے کی ذات کو برداشت کروں یا اس کوزندہ در گور کر کے پیچھا چھڑاؤں۔
دوسرے یہ جہالت کہ شرکین جس اولا دکوا پے لئے پسندنہ کریں اور فرشتوں کو کریں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیال قرار دیں۔

یبال سے بیمسکلہ واضح ہوا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سجھنا جائز نہیں۔ بید کفار کافعل ہے اور جاہلیت کی بری رسم تھی۔علمانے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے کہ کو گئی کہ افظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل میرد ہوجائے۔

اورایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹے سے پہلے لڑکی ہیدا ہو۔ (معارف القرآن جلدہ۔ سورہ لل)
اب آ مے مشرکین اپنی مشرکانہ گتا خیوں کے جواز میں ایک دلیل عقلی بھی چیش کرتے جواگئی آیات میں نقل فرما کر پھراس کارد بھی فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔
والح دُی تُحویٰ این الیہ کُ رِنْاء رَبِّ الْعَلَمَة بِیْنَ

## وَقَالُوْالُوْسُاءُ الرِّحْمِنُ مَاعَبُكُ مُهُمْ مَالَهُ مِيذَاكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَخُرُصُونَ ﴿

اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ، ان کو اس کی پچھتھیں نہیں، محض بے تحقیق بات کررہے ہیں۔

امُ الْكَنْهُمُ كِتْبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فِلْ قَالُوْ إِنَّا وَجَلْنَا الْمَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ

کیا ہم نے اُن کواس ( قرآن ) سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ وادوں کوایک طریقہ پر پایا ہے

وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمْ تُفْتَكُ وْنَ®وكَذْ لِكَ مَا الرَّسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَانِيرٍ إلا

اورہم بھی ان کے پیچھے پیچھے راستہ چل رہے ہیں۔اوراس طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغیرنہیں بھیجا مگروہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا

قَالَ مُثَرُفُوْهِ آلِا كَا وَجَدُنَا ابْآءِنَاعَلَى أُمَّةٍ قَالِنَاعَلَى الْرِهِمَ مُفْتَدُونَ قُلَ اوَلَوْ

کہ ہم نے اپنے باپ دادول کوایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان ہی کے پیچھے چلے جارے ہیں۔ان کے پیغمبر نے کہا کہ کیا (رسم آبائی ہی کا اتباع کئے جاؤگے )

جِئْنَكُوْ بِأَهْلَى مِمَّا وَجَدُ لَّهُمْ عَلَيْمِ أَبَاءَكُمْ قَالُوْ ٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ۖ فَانْتَقَيْنَا

اكرچه يس سعاچهامنزل مقعود پريهنچادين والاطريقة تبهارے پاس لايا مول كه جس برتم نے اپنے باپ دادول كو پايا ہود كنے كيكر كرم تو اس و بن كو بالنے بى نيس جس كورے كرتم كو بيجا كيا ہے۔

# مِنْهُمْ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُكَدِّبِيُنَ ۗ

سوہم نے ان سے انتقام لیاسود میسے تکذیب کرنے والول کا کیسا (برا) انجام ہوا۔

تفسیر وتشریکے: گذشتہ آیات میں مشرکین کے اس عقیدہ کار دّ فر مایا گیا تھا کہ جومعاذ اللّٰد فرشتوں کوعورتیں اور اللّٰہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کے بت بنا کران کی پرستش کرتے۔اب آ گےان آیات میں مشرکین کا قول جووہ شرک اور بت پرسی کے جواز میں پیش

اور خوش بھی ہے ۔ چنانچہ مشرکین کی اس دلیل کو اس طرح رقہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ جودلیل بک رہے ہیں یہ کوئی علمی اصول اور تحقیقی بات نہیں میحض ان کی انگل پچو بات اور بے بنیاد قیاس ہے۔ بیتو ان مشرکین کے عقلی دلیل کا رد ہوا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ کیاان کے پاس شرک و بت برستی کی کوئی نقلی لیعن کتابی دلیل بھی ہے جو بیا ہے دعوی پرر کھتے ہوں؟ کیا خدا کی ا تاری ہوئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہےجس میں شرک کا بہندیدہ ہونالکھاہو۔ طاہرہے کہ ایس کوئی سندان کے پاس نہیں بجزباب واداکی رسم کی اندهی تقلید کے ۔ان کے یاس دلیل کے نام سے کوئی چیز نہیں نہ عقلی۔ نہ نفلی۔ بس ان کی سب سے بڑی دلیل جس کو ہرز ماندے مشرک چیش کرتے آئے ہیں یہی باب داداکی اندھی تقلید ہے۔ امام رازی نے یہاں لکھاہے کہ باپ داوا کی کو رانه تقلیدی ندمت میں قرآن کریم میں اگر کسی اور جگہ بھی کچھ نہ فرمایا عمیا ہوتاجب بھی یمی آیات بالکل کافی تھیں۔ آج مسلمانوں میں غیر شرعی رسموں کی یابندی محض اس بنا پر کی جاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا سے اس رسم کو ہوتے ہوئے د کھتے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سی کام کے اجھے برے ہونے کی بیہ دلیل کافی نہیں کمحض باپ دادا کے وقت سے بیکام ہوتا آرہا ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کے اچھے یابرے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو خطاب فرما يا جاتا ہے كه جس طرح بيه مشركين بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل اپنی رسم قدیم کوسندلاتے ہیں اس طرح آب ہے پہلے بھی جس بستی میں جس پیغیبر کو بھیجا گیا تو اس بستی كے خوش حال لوكوں نے يمى كہاكہم نے اسے باب داداكوجس طریق بریایاای راستہ بران کے بیجھے ہم چل رہے ہیں۔جس بر

كرتے نقل فرما كراس كارة فرمايا كيا ہے اور بتلايا جاتا ہے كہ مشرکین اپنی مشر کانہ گستاخیوں اور بت پرتی کے جواز میں ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیشرک وبت پرتی اگرایسی ہی بری چیز تھی تو خدانے ہمیں اس پر قدرت کیوں دی؟ اسے منظور ہوتا تو وہ ہمیں شرک و بت پرسی کرنے ہی نہ دیتا۔ خدا اگر جا ہتا تو ہم کوایئے سواد وسری چیز وں کی پرستش ہے جہڑ اروک دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے اور ندرو کا تو ٹابت ہوا کہ بیکام اس کو پسند ہے۔ کو یامشرکین کا استدلال بیقھا کہ چونکہ اس نے ہمیں بت پرتی برقا در کر دیا اس لئے وہ اس سے راضی بھی ہے۔ حالانکہ بیہ بالکل ظاہر ہے کدانسان کو دنیا میں اختیار جو ملا ہے وہ اے مكلف بنانے ہی كے لئے ملاہے۔ اى اختيار كے باعث يہ مستوجب عذاب وثواب ہوتا ہے۔ ورندا گراہے اختیار ہی نہ ہوتا تو انسان کی بالکل ایک مشین کی سی حالت ہوتی اور عذاب وثواب کا کوئی سوال ہی باتی ندر ہتا۔ تو مشرکین نے اپنی جہالت سے سیمجھا کہ جو کچھ دنیا میں ہور ہاہوہ چونکہ خدا کی مشیت کے تحت ہور ہاہے اس لئے ضروراس کی رضا ہے بھی ہور ہاہے۔ حالانکه اگریداستدلال صحح موتو د نیامس کوئی کام اورکوئی چیز بری بى نەر ہے۔ ہرا يک چور۔ ڈاکو۔ قاتل ۔ زانی ۔ راشی ۔ ظالم يه بى کہدد ہے کہ خدا جا ہتا تو مجھے ظلم وستم ۔ چوری ۔ ڈاکہ ۔ قتل ۔ زنانہ كرنے ويتاجب كرنے ديا تو معلوم جوا كدو واس كام سے خوش اور راضی ہے۔جن برائیوں اور جرموں کو کوئی بھی دنیا میں نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا اس طرز استدلال کی بنا پر توسب افعال حلال ۔ طبیب اور خیر ہی ہو جاتے اور سارا عالم خیر محض ہو جاتا۔ اورشراور برائی کا چنج نه رہتا۔الغرض محض دنیا میں اللہ کا کسی کا م کو ہونے دینااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کام سے راضی ہدایت کرنے برمقررکیا ہے نہ اس تعلیم کوہم باپ دادا کے طریقہ
کے مقابلہ میں ضحے اور مفید سمجھتے ہیں۔ اخیر میں ہتلایا جاتا ہے کہ
اس سرکشی اور غلط روی کا نتیجہ آخر یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسر ا
دی اور انبیاء کا مقابلہ کرنے والے اور ان کی تکذیب کرنے
والے آخر ہلاک۔ جاہ و ہر باد کئے گئے۔ ان کی حکومت ان کی طاقت ان کی کڑ ت ان کی صنعت۔ ہر چیز تباہ ہوکر دہ گئے۔
طاقت ان کی کثر ت ان کی صنعت۔ ہر چیز تباہ ہوکر دہ گئے۔
کا ذکر آگیا اس لئے آگے حصرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
مشرکین کو سنایا جاتا ہے کہ اگر باپ دادا ہی کی تقلید کر فی ہوتو اپنے عبد المبدام کا قصہ
اپ عبد المجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کر وجس کا بیان
انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔
انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ال بستی میں آنے والے پیغبر نے کہا کرتم رسم آبائی ہی کا اتباع
کئے جاؤگار چرتمہارے باپ داوا کا طریق زندگی غلط رہا ہو۔
میں تو تمہارے پاس ایسی شیخے تعلیم لے کر آیا ہوں اور وہ ضابط
حیات بتا رہا ہوں اور وہ طریقۂ زندگی سکھا رہا ہوں جوتمہارے
باپ دادا کے طریقہ سے کہیں زیادہ بہتر اور منزل مقصود پر
پنچانے والا ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی تم باپ دادا ہی کے
طریقہ پر چلتے رہو گے اور میری ہدایت اور تعلیم کوئیس مانو گے۔
جس پر مشرکوں نے پیغبر کو جواب دیا کہ پھی بھی ہوہم تمہاری بات
نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے ہے جس
پیام ہدایت کے لانے والے ہوہم کواس سے انکار ہے یعنی نہ ہم
کواس کا یقین ہے کہ خدانے تم کو یہ پیام پہنچانے اور اس طرح

#### دعا سيجيحة

یااللہ ہم کو جوتعلیم و ہدایت کتاب وسنت سے لمی ہے ای کے موافق ہم کو اپنا عقیدہ اور عمل رکھنے کی تو فیق عطا فرمایئے ۔ اور دین میں بے حقیق باتوں پر عمل کرنے سے بچاہیے۔ دین میں جو غلط با تیں محف باپ و اوا کی رسم کی بنیاد پر چل گئی ہیں۔ یااللہ ان کی تقلید سے ہم کو بچاہئے اور کتاب وسنت کی تعلیم کے موافق چلنا نصیب فرمایئے۔

یااللہ اور ین میں جو طرح طرح کی بدعات اور رسوم غیر شری اب ایجاد کر لئے صحے ہیں ان کے اتباع سے ہم کو بچاہئے اور وہ صراط متنقیم جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جس پرخود چل کر دکھلا دیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اور ان میں نے جس کا اتباع کیا۔

اور ائم دوین ۔ سلف صالحین نے جس کا اتباع کیا۔

الاللہ ہم کو بھی اسی صراط متنقیم پر چلنا نصیب فرما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سیس ۔ آ مین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سیس ۔ آ مین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سیس ۔ آ مین

#### ۮؚؠڹڃۅؘڨۊؙۅؠٙ؋ٳٮۜڹؽ۬ڔؙڔٳۜۼ۫ڞۣ؆ٲۼؙؠؙۮۏڹ۞ٳڒٳڷۮؚؽۿڟۯڹٷٵٛێڮ اور جبکہ ابراہ یم نے اپنے باپ سے اورا پی توم سے فر مایا کہ میں ان چیز وں ( کی عبادت سے ) بیزار ہوں جنگی تم عبادت کرتے ہو مگر ہاں جس نے مجھے کو پیدا کیا سَيُهْدِيْنِ®وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بُاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مِي يُحِعُونَ®بِلْ مَتَّعْتُ هَوُلاءِ مچروی مجھ کورا ہنمانی کرتا ہے۔ وروہ اس (عقیدہ) کواپنی اولا دمیں ایک قائم رہنے والی بات کر گئے تا کہ لوگ (شرک ہے) باز آتے رہیں۔ وَإِبَاءَهُمْ وَحَتَّى جَآءَهُمُ الْعُقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴿ وَلَتَاجَآءُهُمُ الْعَقُّ قَالُوْاهِ ذَا سِعُرَّقَ إِنَّا يِهُ كَفِرُونَ®وَقَالُوْالُوْلَانَزِلَ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَىرَجُلِ مِّنَ الْقَرُيَتَيْنِ عَظِيْمٍ® اورہم اس کونبیں مانتے۔اور کہنے لگے کہ بیقر آن ان دونوں بستیوں میں ہے کسی بڑے وی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ الرهييمُ ابرائيمُ لِأَبِيهِ اللهِ باب كو وقَوْمِهِ اور الى قوم النَّوْيُ وبنك من بَوُآةٍ بيزار قَالَ كَهَا ومَا أَنْكُا لُونَ اس بِهِ مِن كُمْ مُرِيتُ مُرتِهِ إِلاَ الَّذِي مُمروه جس في فَطَرَفِي جَصيبِدا كيا فَالْكَا تُوجِيَك وه السيكة بدين جلد مجصے بداست ويكا وَجَمُلُهُ اوراس نَهُ كِياس كُو كَيِمَةً بات بُاقِيه مَا إِن ربْ والى فَاعَقِيه الى نسل مِن لَدَلَهُ في تاكدوه ليرفيع فون رجوع كرتي مِن بَلْ مَتَعَتُ بَلَدِينِ نِهِ سَامَانِ زيست ديا هَوُلُآرِ انكوا وَإَبَاءُهُنِهِ اورائِ باپ دادا حَتَى يهان تك كه جَاءُهُمُهُ آعميا الحي ياس العُقُ عن (قرآن) وَرَسُولُ اوررسول مَبِينٌ صاف صاف بيان كرنوالا وَلَهُمَا أورجب إِجَابِهُهُم السَّمَا الْحَقُّ مِنْ قَالُوا وه كُنِهِ لَكَ الْهُمَا إِي عِنْ جادو وَ لِنَا اور بينك بهم أيه اس كم كُفِرُونَ الكاركر نبوال وكالوا اوروه بول الوَكانُولَ كيول ندا تارا كما الْقُرانُ بيقرآن على رَجُل ك مِنَ ہے الْقَرُيْدَيْنِ دوبستياں عَضِيْعِ برے

ہے کہ ویکھو حضرت ابراہیم جو تمہارے مسلم پیٹوا ہیں انہوں نے اپنے باپ کی غلط راہ و کی کرچھوڑ دی تھی۔ تم اگراپے باپ دادا کی تقلید ہی پرمرتے ہوتو اپنے اس جدا مجد کی راہ پرچلوجس نے دنیا میں حق وصدافت کا جھنڈ اگل ڈ دیا تھا اور نہ صرف اپنی ذات سے تو حید پر عامل تھے بلکہ اپنی اولا دکو بھی وصیت کر مجئے تھے کہ میرے بعد ایک خدا کی بندگی کے سواکسی کو نہ پو جنا۔ تو کفار مکہ اور مشرکین عرب کو ہے جتلایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بروں کی تقلید افتیار بھی کی تو اس کے لئے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر بدترین اسلاف کو استال کی کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو موں اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو موں اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو موں

سفسیر وتشری کا گذشتہ آیات میں بنایا گیاتھا کہ شرک اور بت پری کی کوئی عقلی یانقلی دلیل ان کفار مکہ وشرکین عرب کے پاس نہیں بجزاس کے کہ وہ اپنے باپ دادا کے پرانے طریقہ پر چلتے ہیں اور پہلی قوموں کے مشرکین نے بھی اپنے اپنے بیشہ سے پیمبروں سے یہی کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس کورانہ باپ دادا کرتے جلے آئے ہیں۔ تو اس کورانہ باپ دادا کے رسم کی تقلید کی خرصت فرمائی گئی تھی۔ ای سلسلہ میں آگ ان آیات میں بتایا جا تا ہے کہ عقل مندآ دمی باپ دادا کے غلط داستہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا جا تا ہے اور مشرکین عرب کو جتلایا جا تا ہے اور مشرکین عرب کو جتلایا جا تا

بات مانے سے انکار کر دیا۔ تو ان منکرین نے قرآن کی نسبت تو بدكها كدبيرجادوب بمماس كوبيس مانة اوررسول التصلي التدعليه وسلم كى نسبت كيف كيك كه بيقرآن اگر كلام اللي باور واقعى خدا کوکوئی رسول بھیجنا تھا تو ہمارے مرکزی شہر مکہ وطائف میں ہے مسى بردے رئیس دولت مندآ دى كواس غرض كے لئے منتخب ہونا تھا۔سارے عرب میں رسول بنانے کے لئے کیا خدا کوالیا ہی ایک شخص ملاجویتیم بیدا ہوا۔جس نے بریاں چرائیں۔جس کے کوئی مال و دولت کا انبار یا سرداری بھی نہیں ۔ کویا کا فروں کواوّل تو نبوت تشکیم ہی نہتی تو می رسم ور داج \_اجتماعی دستور\_اور پاپ واداكى تقليدا ورطريقه زندكى ان كى نظريس معيار صدافت تقى كيكن باول نا خواسته اگروه ضرورت نبوت كوتشليم كربهمي لينتے تو استحقاق نبوت اور کل نبوت ہونے کا معیار ان کے نزو یک صرف مال و دولت کی کثرت ۔ توم کی سیادت اور د نیوی و جاہت تھی اس لئے مكه كے كافر كہتے تھے كه طائف يا مكه كے كسى بڑے آ دى بريد قرآن کیوں نہ نازل ہوا اور دونوں بستیوں کےمشہور ومعروف سرداروں میں ہے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا۔

ان آیات کے تحت علائے منسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محص کی مراہ ۔ بعمل یا بدعقیدہ جماعت یا گروہ کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں بیا ندیشہ ہے کہ اس کو بھی اس گروہ یا جماعت کا ہم خیال اور ہم عقیدہ سمجھا جائے گا تو محص اپنے عقیدے اور عمل کا درست کر لیمنا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ اور جماعت کے بدعقا کد اور بدا عمال سے اپنی براءت کا اظہار بھی ضروری ہے جسیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار بھی ضروری ہے جسیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقا کدوا عمال کو مشرکیوں سے عملاً ممتاز صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقا کدوا عمال کو مشرکیوں سے عملاً ممتاز کر لیا بلکہ زبان سے بھی براء ت کا ہر ملا اظہار فرمایا (معاف القرآن) اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس اتباع کی توفیق نصیب فرما نمیں۔ پھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو یہ فرمایا

ے شرک و بت پرسی سیکھ لی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعقیدہ اور قول بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے اینے باب اور توم ے صاف کہددیا تھا کہتم جن بنوں کی پرستش کرتے ہومیراان ے کوئی تعلق اور سرو کارنہیں۔میر اتعلق صرف اس ایک وحدہ لا شریک سے ہے کہ جومیرا پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی تصحیح رہنمائی کرنے والا ہے۔ان بتوں نے نہ مجھے پیدا کیا اور نہ سمی معاملہ میں رہنمائی کر سکتے ہیں اس لئے ان سے میرا کوئی تعلق نبیں اس لئے میں تمہارے جاہلانہ ند ہب کی پیروی نہیں كرسكتا \_ توحضرت ابراجيم عليه السلام كاس قول سے بيد جملايا الياكه ديمهوا كرآئكه بندكر كحق وباطل كي تميز كئے بغير باب دادا ی تقلید کرنا درست موتا تو حضرت ابرامیم بھی اس آبائی تقلید کی پیروی کرتے جس کا انہوں نے صاف انکار کردیا جس سے ظاہر ہوا کہ باب دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آئکسیں کھول کرد مکھے لینا اور عقل سے اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ باپ دادا تصحیح راستہ بربھی ہیں یانہیں۔ اگر معقول دلیل سے بیطا ہر ہو کہ باپ دا دا غلط راسته پر تھے تو ان کی پیروی جھوڑ کروہ طریقہ اختیار کرنا جاہئے۔ جو دلیل کی رو سے حق ہوغرض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بھی تو حید کے معتقد تھے اور اپنی اولا د کو بھی اس عقیدہ کو قائم رکھنے کی وصیت کر مکئے تھے مگر افسوس کہ ان کی نسلوں نے ان کی میراث تو حید تو حاصل نہ کی اوران کی وصیت پر نہ چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان اور مال و دولت دیا تھا اس کے مزوں میں پڑ کرخداوند قندوس کی طرف سے بالکل عافل ہو مئے یہاں تک کدان کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حن تعالیٰ نے اپنا وہ پیغیبر بھیجا جس کی پیغیبری بالکل روشن اور واضح ہے۔ بعنی محدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) انہوں نے سیا دین پہنچایا ۔ قرآن پڑھ کر سنایا۔اللہ کے احکام سے مطلع کیا۔ کھلے ہوئے معجزات دکھلا کرراہ حق چیش کی مگر بد بختوں نے اللہ کے رسول کو جادوگر قرار دیا۔قرآن کو جادو بتلایا اور پیغمبر خدا کی

کے لئے دل سے دعا کیں کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ خلاصہ بیکداوّل تو مشرکین عرب یہی باور کرنے پر تیار نہ تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہوسکتا ہے چنانجہ ان کا بیراعتراض قرآن کریم نے متعدد جگہ ذکر فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم محمد (صلی الله عليه وسلم ) كورسول كييي تشليم كرليس جب كه وه عام انسانوں كى طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں ای ضرور یات کے لئے جلتے پھرتے ہیں لیکن جب حق تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں متعددآ بات قرآنی کے ذریعہ بیرواضح کردیا کہ بیصرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے انبیاءاور رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے۔تو اب مشرکین یہ اعتراض کرنے گئے کہ اگر کسی انسان ہی کونبوت خدا کوسو نینی تھی اورایی کتاب اس برنازل کرنی تھی تو میہ منصب مکہ یا طاکف کے سمسی بروے دولت مند۔اورصاحب جاہ وریاست کو کیوں نہیں دیا حمیا؟ ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مالی اعتبار ہے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں؟ یہ چونکہ مال وریاست نہیں رکھتے اس لئے پنجبرنہیں ہوسکتے۔ کفار کے اس شبہ کی تر دید اور ان کے اس اعتراض کا جواب حق تعالی نے اگلی آیات میں ظاہر فرمایا ہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميس موكايه

وجعلها كلمة باقيقفي عقبه يعنى حضرت ابراجيم عليه السلام اہے اس عقیدہ توحید کوجس کے وہ معتقد تھے دصیت کے ذریعہ اس عقیدہ کو اپنی اولا و میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے ۔ مطلب میرکداین عقیدہ تو حید کوانہوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی اولا و کو بھی اس عقیدہ پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔تواس ہےمعلوم ہوا کہانی ذات کےعلاوہ اپنی اولا دکودین صیح پر کار بند کرنے اور قائم رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں واخل ب\_ - انبياء عليهم السلام ميس يحضرت ابراجيم عليه السلام کے علاوہ حضرت بعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن كريم نے بتايا ہے كەانہوں نے وفات كے وفت اينے بيۇل كو دين سيح پر قائم رہنے كى وميت كى تقى للبذا جس صورت سے مكن ہو اولا دے اعمال واخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیناضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی اور یوں تو اولا دکی اصلاح کے بہت سے طریقہ ہیں جنہیں حسب موقع اختیار کیا جاسکتا ہے كيكن حضرت فينخ عبدالوباب شعراني رحمة التدعليد في لكهاب كداولاد كى اصلاح كے لئے سب سے زیادہ كارگر عمل بيہ ہے كہ والدين ال كى وین اصلاح کے لئے وعاء کا اہتمام کریں افسوں ہے کہ اس آسان تدبیرے آج کل غفلت عام ہوتی جارہی ہے اوراس کے انجام بدکا مشاہرہ خودوالدین کرتے رہے ہیں۔(معاف القرآن جلدے) الله تعالى جميس اس غفلت ہے بيا كيس اور اپني اولا دكي اصلاح

#### وعالتيجئ

حق تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو جوتو حید کی نعت عطافر مائی ہے تو زندگی کے آخری لحد تک ہم کو تھی تو حید پر قائم رکھیں۔
یا اللہ اپنے کرم سے ہماری نسلوں کو بھی تو حید خالص پر قائم رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک جو سے
قرآن عظیم پہنچا ہے تو اس پر ایمان کے ساتھ مل کی بھی تو فیق عطافر ما ہے۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو قرآنی تعلیمات
اور ہدایات نبوی علیہ الصلوق والعسلیم کا پورا پورا تھی اور تا بعدار بنا کر زندہ رکھئے اور اسی پرموت نصیب فر ما ہے۔ آئین
ور ہدایات نبوی علیہ الصلوق والعسلیم کا پورا پورا تھی اور تا بعدار بنا کر زندہ رکھئے اور اسی پرموت نصیب فر ما ہے۔ آئین

# ٱهُمْرِيَقْنِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ مُحَنْ قَدَمْنَا بَيْنَهُ مُرَعِينَةَ تَهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا

کیا بہلوگ آپ کے رب کی رحمت کوتنسیم کرنا چاہتے ہیں، دنیوی زندگی ہیں ان کی روزی ہم نے تعلیم کرر کھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر بعُضُهُمْ فُوْقَ بَعْضِ دُرُجْتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُغُرِيًّا وُرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرُةِ مَا يَجْمَعُونَ

رفعت دے رکھی ہے تا کہ ایک دوسرے سے کام لیمارہے اور آپ کے رب کی رحمت بدر جہااس سے بہتر ہے جس کو بیرلوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ وَ لَوْلَآ أَنْ تَيْكُوْنَ اِلتَّأْسُ أُمَّاةً وَاحِدَةً كَجُعُلْنَا لِمِنْ تَكَفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ

اوراگریہ بات نہ ہوتی کہتمام آ دمی ایک ہی طریقہ کے ہوجاویں مے تو جولوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کیلئے ان کے کھروں کی چھتیں ہم جاندی کی کردیتے

ۊؘمعَارِج عَلَيْمَايَظُهُرُوْنَ ۚ وَلِبُيُوتِهِ مِ اَبْوَابًا وَسُورًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ۗ وَزْخُرُقًا وَإِن كُلُ

اورزیے بھی جن پروہ چڑھا کرتے ہیں۔اوران کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیاںگا کر بیٹے ہیں۔اور (یہی چیزیں)سونے کی بھی ءاور بیسب پچھ بھی نہیں

### ذلك لتا مَتَاعُ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

صرف د نیوی زندگی کی چندروز و کامرانی ہے، اور آخرت آپ کےرب کے ہاں خدا ترسوں کیلئے ہے۔

أَهُمْ كياده ليَقْيِمُونَ تَقْيِم كِيةِ إِن رَحْمُت رَمت لِيكَ تهارارب النَوْنُ بم قَدَّمْ المَا بَيْنَهُمْ النَّيْمِ كَا بَيْنَهُمْ النَّيْمِ كَا بَيْنَهُمُ النَّامِ الْمُونِي مَعِيثَتَكُمُ مُونِي في عمل الْعَيْلُوقِ الدُّنْيَا ونياك زندك وكففنا اورجم في بلندك البعضائة ان عن العنس (ايك) فَوْقَ بَعْضِ بعض (ووسر م) إلى ورج ورج لِيَكَيْلَ مَا كَهِ مِنائِ الْبَعْضُهُ فَهُ يَغِضُان مِن سے بعض (ایک) دوسرے کو استخبریًا خدستگار ا وَرَسْمَتُ دَیْكَ اور تمہارے رب کی رحمت الحیٰیرؓ بہتر ﴾ ہے جو اینجمناؤن وہ جمع کرتے ہیں | وَ لَوْلاَ اوراکر(یہ) نہوہا | اَن تِیکُوْنَ کہ ہوجا کمیں کے النّاسُ تمام لوگ |اُمنیاءٌ وَالبِدَةُ ایک امت (طریقہ) لَجِعَلْنَا تَوْہِم بناتے کیمن تُکُفُرُ ان کیلئے جوکفرکرتے ہیں بالتِ میں رحمٰن (اللہ) کا کیلئے ہوکھروں کیلئے اسٹھٹا میست میں فیضتہ جاندی ہے۔ ک وَمَعَالِيجَ اورسيْرصيالِ عَلِيْهَا جن برا يَظَهُرُونَ وه جزحت اللهُيُونِيون اوران كر كمرول كيلئ البُوابًا ورواز ١ وَسُورًا اور تخت عليها جن بر ينكَكُونَ وو كليه لكات الورَّ وَأَخْرُقَا اور آرائش كرت الورنيس الحَثُلُ ذيك بيسب البَيّا عمر المتَاعُ يوفي العيوة الدُّنْ يَا ويا ك زندك وَالْأَخِورَةُ اورا حرت يعنْ لَ رَبِّكَ تمهار عدب كنزويك لِلْمُتَّقِينَ بربيز كارول كيك

تفسیر وتشریح بشخشته آیات میں کفار مکہ کے متعلق بتلایا حمیا 📗 دنیوی و جاہت اور مال و دولت کی کثرت اور قوم کی سرداری و جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقلیم ان کے قبضہ میں ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ لیعنی ان کے نزدیک رسول کے لئے | جسے جاہیں دیں اور جسے جاہیں نہ دیں؟ کیا منصب نبوت و

تھا کہ جب ان کے پاس میسجا قرآن پہنچا اور اس کا اعجاز ظاہر ہوا 📗 سیادت کا ہا لک ہونا ضروی تھا اور چونکہ رسول الندصلی اللہ علیہ تو کہنے لگے کہ بیتو جادو ہے اور ہم اس کونہیں مانتے ۔ بیتو انہوں 📗 وسلم ظاہرا مال و دولت اور ریاست نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے نے قرآن کی نسبت کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت 📗 کفارشبہ کرتے کہ آپ پیٹمبرنہیں ہو سکتے ۔حق تعالیٰ کفار کے اس کہتے کہ یہ قرآن اگر کلام البی ہے تو عرب کی مشہور دوبستیاں یعنی اشبہ کار دفر ماتے ہیں اور ان آیات میں اس کے جواب میں بتلایا مكه وطاكف كے رہنے والے سى مشہور بڑے آدمی اور سردار بر

ا تنا کیوں دیا اور فلاں کوا تنا کیوں نہ دیا پس اسی طرح رسالت کے باب میں ریح تنہیں ہوسکتا کہ کوئی یوں کیے کہ فلاں کو پیغیری کیوں دی اور فلاں کو کیوں نہ دی۔ جب اللہ نے دنیا کی روزی۔ اور دنیا کا مال و جاه اور ساز و سامان کسی کی تبحویز برنهیس بانثا \_ تو نبوت ورسالت کاشرف تو کہیں اعلیٰ ہے اس میں کسی کے اختیار کو کیا دخل ہوسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت و دانائی ہے جانتے ہیں کہ ان بستیوں میں کون ایسے مرتبہ والافخص ہے کہ جسے رسالت کا عہدہ دیا جا سکے۔آ گے دنیا کے مال و دولت اور ماڈی سازوسامان کا الله تعالی کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیوی مال ودولت کی کوئی وقعت وقدرنہیں نہاس کا دیا جانا کچھ قرب النمی کی دلیل ہے بہتو عنداللّٰدایسی بے قدراور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نه ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیرمال و دولت کا فروں کوا تنا دے دیتا کہان کے یاس سونے اور جاندی کا انبارلگا دیتا۔ان کے مکان کی جھتیں ۔ وروازہ اور چوکھٹ اور تخت اور چوکیاں سب سونے اور جاندی کی بنادیتا مگراس صورت میں لوگ بدد کھے کر کہ کا فروں ہی کواپیا سامان ملتا ہے ۔عموماً لوگ کفر کا راستہ اختیار کر لینے اس لئے ایبانہیں کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا كه اگر الله تعالی كی نظر میں دنیا کی قدرایک مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافرکوایک محمونث سرد یانی کا نددیتا۔آ مے اس دنیا کے مال و دولت کے حقیر ہونے کی ایک وجہ جونہایت ظاہر ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ بيسب دنيا كاسازسامان جس كا ذكر جوابيصرف دنياكي چندروزه زندگی کی بہار کے لئے ہے۔ پھرفنا اور آخر فنا ہے۔ قابل قدراور قابل طلب تو صرف آخرت ہے جو دائی اور آبدی ہے اور جو تقوى يعنى ايمان اورمل صالحه عاصل موتى ب\_آخرتك بھلائیاں انہی کے لئے ہیں جو دنیا میں چھونک چھونک کرقدم رکھتے ہیں اور ڈر ڈر کرزندگی گذارتے ہیں۔ رسالت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں وے دی گئی ہے کہ جوانتخاب بر بحث کررہے ہیں؟ بعنی ان کووہ حق کہاں ہے پہنچ عمیا کہ یہ جس کو تجویز کریں اس کونبوت دی جائے اورجس کویہ تجویز نہ کریں اس كونددى جانى حاسة؟ مطلب بيكدان منكرين كوبير كهني كاكوئى حق بی نبیس که فلاس برقر آن کیوں اتارا عمیا اور فلاں پر کیوں نہ ا تارا گیا۔ بیاللہ تعالیٰ کی نعمتِ ورحمت ہے اور اسے وہی خوب جانتاہے کہاس کی رسالت کا سیح معنی میں کون حق دار ہے۔ یہ نعت ورحمت اس كودى جاتى بجرتمام مخلوق ميسب يعزياده یاک دل اورسب سے بڑھ کریا ک نفس ہو۔ نبوت جواللہ کاسب سے بڑا عطیہ ہے اور خاص الخاص رحمت وعنایت ہے۔اس پر الله تعالى بى اين ممميرعلم كى مناسبت سے موزول ترين مخصیت کواس منصب پر مامور فرما تا ہے۔ آھے بتلایا جا تا ہے کہ نبوت ورسالت تو خیر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ و نیامیں زندگی بسر كرنے كے جوعام ذرائع \_سامان زندگی اور مال و دولت كی تقسیم ہے وہ بھی کسی اور کے حوالہ یا اور کسی کی مرضی پرنہیں چھوڑا گیا۔ اس کا انتظام اورتقسیم بھی قدرت نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ مسى كو مال دار بنايا تو تسى كوغريب ركها-تسى كوخوبصورت بنايا تو سی کو بدصورت بنایا۔ کسی کوقوت وطاقت دے کرقوی بیکل بنایا توکسی کونا داری اور کمزوری دے کر کمز وروضعیف بنایا۔کسی کو سیجے و سالم اعضاء دیئے تو تھی کو ایا جج ۔ لولا ۔ کنگڑ اسمونگا بہرا بنایا کوئی اميرزاده بيتو كوئى فقيرزاده -كوئى حاكم بيتو كوئى محكوم -كوئى آ قا ہے تو کوئی خدمت گار ۔غرض کہ فرق و تفاوت کے ساتھ انسانوں کومعاشی حیثیت ہے مختلف درجات کا رکھااورجس کو جتنا اورجوچا ہاعطا کیا اورجس سے جواور جب جا ہا چھین لیااس طرح ایک کودوسرے پر رفعت دی اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ عالم کا انتظام قائم رہے اور ایک دوسرے کا کام کرتا رہے۔الغرض کہ و نیوی معیشت اور سامان زندگی کی تقسیم بھی حق تعالیٰ نے اپنی ہی قدرت میں رکھی ہے اور کسی کو بیدی نہیں کہوہ کہد سکے کہ فلاں کو

الله تعالی ہم کو بھی ایے متقی بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اب ان آیات سے بعض امور خاص طور پر ظاہر ہوتے ہیں:۔

ایک توبید که دنیا میں معاشی تقسیم یونهی المانی اورانکل پچونہیں۔ بلکہ ایک خاص نظام نکو بنی اور مشیت الٰهی کے ماتحت چل رہی ہے۔ دوسرے معاشی حیثیت سے بھی مراتب و درجات کا فرق بالکل طبعی وفطری ہے کوئی دولت مند ہوگا کوئی نا دار کوئی جا کم ہو گا کوئی محکوم کوئی افسر و آقا ہوگا تو کوئی ماتحت اور خادم۔

تیسرے میہ کہ دنیا اور اس کا سارا ساز وسامان اللہ کے ہاں نہایت حقیر اور بے وقعت ہے اور مال وزر کی افراط و کثرت اکثر وبیشتر نقصان اور حرمان آخرت ہی کا باعث ہوتی ہے۔

چوہے چاندی اورسونے کی تاپندیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز دنیا میں کا فرول کے لئے سزا وار ہے وہ موس کی پند نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچر حدیث میں رسول انڈسلی انڈھلی وسلم کا ارشاد ہے کہ ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں پانی ہو۔ اور نہ ان کی رکا ہوں میں کھاؤ۔ اس لئے کہ بردنیا میں کھارکا سامان ہے اور جارے لئے آخرت میں ہان ترق میں کھارکا سامان ہے اور جارے لئے آخرت میں ہان ترق میں کو اور اس ان برائی ہوئی ہوئی ہوئی جو دن رات اپن ترحریو تقریمیں اٹھتے اور بیٹھے ہورپ اور امریکہ کے مال ودولت اور سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں ساز سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ماز سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے اور مسلمانوں کواس طرح ترغیب ویتے رہتے ہیں کہ جیسے زرداری ہی ترقی کی معراج ہے۔ ان کے بیش وآ رام اور ان کی ولئے سامان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کر لیچانا ور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کہ کا تو کی دولت مندی کود کھے کر لیچانا ور اس کی حرص کرنا ہے ایک مسلمان کے دولت مندی کود کھے کہ کو کی کھی کر ان کے دولت مندی کود کھے کر لیچان اور اس کے دولت مندی کود کھے کہ کو کھی کر ان کے دولت مندی کود کھے کر لیچاند کی کو کو کھی کر لیچان کے دولت مندی کود کھی کر لیچان کے دولت کی دولت مندی کود کھی کر لیچان کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی کو کھی کر لیچان کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کو کو کھی کر لیپورٹ کے دولت کے دولت کے دولت کی کو کی کی کو کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی کو کی کو کھی کے دولت کی کو کھی کر کھی کر کے دولت کی کو کو کو کی کو کے دولت کی کو کی کو کو کو کو کو کو ک

حضرت عمر من روایت ہے کہ میں ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کواس حالت میں

د یکھا کہ تھجور کے پھول سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلوئے مبارک پر مهرے نشانات ڈال دیتے ہیں۔ اور سر ہانے چڑے کا تکیہ ہے جس میں تھجور کی حصال کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت و کھے کر میں نے عرض کیا کہ حضور! اللہ تعالی سے دعا فرمایئے کہ آپ کی امت کوفراخی اورخوش حالی عطا فرمائے ۔روم اور فارس والول کو بھی اللہ نے فراخی دی ہے۔ حالا نکہ وہ تو خدا پرست بھی تہیں ہیں ۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! تم ابھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو! بیسب تو وہ لوگ ہیں (جوایی خدا فراموشی اور کافراندزندگی کی وجہ سے آخرت کی نعتوں سے محروم و بينفيب كئے محتے ہيں۔ اور اس لئے ان كى وہ لذتيں جواللہ ان کو وینا جا ہتا تھا اس دنیا میں ان کو دے دی گئی ہیں۔اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا مجاہے کہ آپ نے فر مایا اے عرضم اس بر راضی نہیں کہ ان کے لئے و نیا کاعیش ہو۔اور ہمارے لئے آخرت کاعیش۔ (بخاری ومسلم)

معلوم ہوامسلمان کوتو فکر وطلب بس آخرت کی ہونی چاہئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بید نیا تو بس چندروزہ قیام کی سرائے ہے کیا یہاں کی تعلیف اور کیا یہاں کا عیش وآ رام ۔ مگریہ تواسی کی سمجھ میں بات آسکتی ہے جودین وآخرت کو اپنا مقصد زندگی سمجھ میں بات آسکتی ہے جودین وآخرت کو اپنا مقصد زندگی سمجھ ان میں ہو۔ اور جس نے مقصد زندگی روٹی کپڑا مکان بنا لیا وہ تو ان آخرت کے متوالوں کو احتی اور دیوانہ ہی کہے گا۔ لیکن ان دنیا کے پرستاروں کا انجام آگئی آیات میں کھول کر بیان فرمایا گیا ہے جو ہوٹن کے کا ٹوں سے سفنے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ جو ہوٹن کے کا ٹوں سے سفنے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحك للورت العلمين

#### وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نَقَيِّيضٌ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَا قَرِيْنُ® وَإِنَّهُ مُرلِيصُلُّ وْنَهُمُ اور جو تقل الله کی تصیحت سے اندھابن جاوے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں سودہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ادروہ ان کوراہ (حق) سے روکتے رہتے ہیں، عَنِ السَّبِيْلِ وَيُحْسَبُوْنَ أَنَّهُ مُرَقَّهُ مَا أُونَ۞ حَتَّى إِذَا جَآءِنَا قَالَ يِلْيُتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وربیلوک ہے ۔ باسر نے ہیں کیدوراہ (راست) ہر ہیں۔ یہال تک کے جب ایسانحض ہارے یاس آ وے گاتو (اس شیطان سے) کے گا کیاش میرےاور تیرے درمیان میں بُعُدَالْمُفْرِقَيْنِ فَبِئُ الْقَرِيْنُ®ولَنْ تَيْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْظَلَمْ تُمْرَا لَكُمْ الْعَذَاب مشرق دمغرب کے برابر فاصلہ جوتا کہ تو نُراساتھ تھا۔اور جب کہتم (ونیامیں) کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام ندآ وے کی کہتم سب عذاب میں مُشْتَرِكُونَ۞ٱفَأَنْتَ تُشْمِعُ الصُّحَّرَاوُتَهُ بِي الْعُمْنَ وَمَنْ كَأَنَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ<sup>©</sup> شریک ہو۔ سو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح عمراہی میں ہیں راہ پر لاکتے ہیں۔ ٷٳڡٵؘڬۮ۬ۿڹڗؘؠؚڬٷؚٳؙٵڡؚڹ۫هؙؗؠٞؗۺؙڹؾٙڤؚؠؙۏڹ۞ٞٳۏڹؙڔؠؾؘڬ۩ٞۮؚؽۅؘؘۘۘػڵڹۿؙۼڔۉٳؾٵۼڵؽؘۿۣۼ؞ پس اگرہم ( دنیاہے ) آپ کو اُٹھالیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا اگر ان سے جوہم نے عذاب کا وعد و کر دکھا ہے وہ آپ کو انجمی ہم کوان پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ تو آپ اس قرآن پر قائم رہیئے جوآپ پرومی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، آپ میشک سید ھے راستہ پر ہیں۔اور بیقر آن آپ کیلئے اور آپ کی وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْكُلُونَ ﴿ وَمُثَلُ مَنْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تُسِلِنَا ۚ الْجَعَلْنَا قوم کیلئے بیٹک بڑے شرف کی چیزے،اور عنقریب تم سب پو جھے جاؤ مے۔اورآ پان سب پیغمبروں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پو چ<u>ے کی</u>ج کیا ہم نے مِنْ دُونِ الرَّحْمِنِ الهَّ يُغْبُرُهُ نَ<sup>®</sup> خدائے رحمٰن کے سوادوسر ہے معبود کھبرادیئے تھے کدان کی عبادت کی جاوے۔ وَ مَنْ اور جو ] یکنشُ شب کوری کرے | عَنْ ہے | ذِکُو الزَّسْمَانِ رَمْنِ (الله) کی یاد ] نَقَیِّعِضْ ہم مقرر (مسلط) کردیتے ہیں | نکه اس کیلئے شَيْطُنًا ايك شيطان | فَهُوَ تووه | لَهُ اس كا | قَرِيْنُ ساخي | وَإِنْهُنُم اور بيثك وه ! لَيُصَدُّ ونَهُنُر البته وه روكة بي أبيس | عَن العَهِيْل راسته ـ وَيَعْسَبُوْنَ اوروه ممَّان كرتے ہيں | أَنَهُ فر كدوه | مُفتَدُوْنَ ہدايت يافته | حَتَّى يهال تك | لِذَاجب | جَآءَنَا دوآئيں ہے ہمارے پاس | قالُ وہ كم كا ینکیٹ اے کاش بیکیٹی میرے درمیان | وکیٹنگ اور تیرے درمیان | بفک دوری المنفیرقیٹن مشرق ومغرب | فَیِشَ توکرا القرین ساتھی وَلَنْ يَيْفَعَكُوُ ادر برَرُنْعَ مَدهِ يُؤْمَهِمِ الْيَوْمِ آنِ الْخَطْلَمْتُو جَبِطُمُ كِيامِ فِي أَكُوْ بِيك أَمْ فِي الْعَذَابِ عَلَابِ مِن أَمُثُمَّ يَكُونَ مُسْرَك بو ا أَنَا نَا يَا آبِ النَّهِ مُنا مَن مَ الصَّفَر بهرول الْوَتَقَدِي ياراه وكما مَن مَ النَّفْي الدُّول وكمن كان اورجو بوا فِي مِن صَلْلِ مُبِينِ مرزع تمراى فَاِمّاً كِراكر كَنْ هَبَنَ لِي جائيل بلك آب كو فَوَانًا تو بينك بم مِنْهُمُ أن سے مُنْتَقِيمُونَ انقام لينے وا۔

اَوْنُرِينَكُ يَا بِمَ وَكُوادِينَ مِهِ اللَّهِ فَي وَهِ وَ عَدَّنَهُ مِ عَن وَهِ وَيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

روكتة رہتے ہيں مكران كى عقليں البي سنح ہوجاتی ہيں كـاس كوتھيك راسته بیجے بی اور نیکی و بدی کی تمیز باتی نہیں رہتی۔ ایسے غافل لوگوں يرشيطان ايسا قابوكر ليتا ہے اوران كے ول ميں ايسا خيال جما دیتاہے کہ وہ باوجودراہ حق سے دور ہونے کے بیال کرتے ہیں کہ ہاری روش بہت انچھی ہے اور ہم سیحے راہ پر قائم ہیں اور راہ راست بر چل رہے ہیں ایسے غافل اور نا دانوں کو مجمایا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں پہنچ کر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہاں معامله کھل جائے گا اور اس وقت اپنی غلطی معلوم ہو جائے گی کہونیا میں وہ شیطان جواس کا ہر وقت کا ساتھی تھا اس وقت حسرت اور تدامت سے بیناوان غافل کے گاکاش میرے اور تیرے ورمیان مشرق ومغرب كافاصله بوتا \_ يعنى بائتها دورى بوتى ميس دنياميس تیری کوئی بات نه سنتااورایک لمحه تیری صحبت میں نه گزرتا لیعنی دنیا میں تو غافل انسان شیطان کے مشورہ پر چلنا ہے اور قیامت میں اس ك محبت اور رفاقت سے و بچھتائے كا آ مے بتلایا جاتا ہے كہ دنیا میں تويهال كرجس مصيبت ميسب جهوتي برائ شريك مول تو وہ مصیبت میچہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے جیسا کہ ایک ضرب المثل "مرك انبوه جشن دارد" مشهور بي مرجهنم من تمام شياطين الانس والجن اور تابع ومتبوع اور حصونے بڑے سب کا جمع ہونا اورعذاب میں شریک ہوناکسی کو پچھے فائدہ نہ دےگا۔ ہرایک کے لئے عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ سی کواینے لئے کوئی سلی اور تخفیف کی کوئی صورت ندہوگی۔ سی کوکسی کی طرف التفات بھی ندہوگا۔ ہر مخص اينے حال ميں بتلا ہو گا اور اينے ہی كوسب سے زيادہ مبتلائے عذاب سمجه كاتومنكرين كاس كفروصلالت يدرسول التدصلي الله

تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کا تذکرہ ہوا تھا جن کے نزد یک دنیوی مال و دولت بی عزت وافتخار کی چیز ہے حالا نکہ اللہ تعالی کے نزد کے بیہ مال ودولت ایک بے حقیقت اور حقیر چیز ہے جو ونيايس الله كينه مان والول كوافراط كساتهمل جاتى باورجتنا اب الله نے کافروں کو دنیا میں دے رکھا ہے اس سے بھی زیادہ زرو دولت کی بارش کا فروں بر کر دی جاتی حتیٰ کہان کے کم حصیتیں اور وروازه اور دوسراساز وسامان سونے جاندی کابناویا جاتا مراس کئے ایسانہیں کیا گیا کہ پھرا کٹر لوگ مال ودولت کے لاچ میں کفرہی کو اختیار کرنے کلتے۔ نیز ہتلایا کما تھا کہنا دانو بیدہ نیوی سازوسا مان فقط دنیابی میں گزارے کے لئے ہاور آخرت کی زندگی اصل ہے جو دائمی اورابدی ہاوروہاں کا آ رام وراحت انہی کونصیب ہوگا جودنیا من تقوی لیعنی بر میزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ای سلسله میں ا آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا ہی کوسب مجھ محمد کراس ا کے پیچھے پڑ جانا اور آخرت اور اللہ کی طرف سے اندھے بن جانا ہے عمرای کی جز اورانتها ہے۔ چنانچہ خداکی یا داوراس کی تصیحتوں سے غفلت كاقانونى انجام ييبتلاياجا تاب كهجوخص بهى تحي تصيحت اور یادالی سے اعراض کرتا رہتا ہے تو اس پر ایک شیطان خصوصی طور ے مسلط کردیا جاتا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ لگار ہتا ہے اور طرح طرح کے وسوے اس کے دل میں ڈالٹار ہتا ہے اور راہ حق سےرو کتار جتا ہے اور بیشیطان پھرجہنم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیشیاطین ان نادانوں کونیکی اور حق کی راہ سے

عقریب قیامت کے روز پوچھ ہوگی کہ اس تعت عظمیٰ کی کیا قدر رک تھی اوراس فضل وشرف کا کیا شکر اوا کیا تھا؟ آگے ہی سلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے ہی سلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ وہ ی ہے جو پہلے تمام انبیاء کی ہم السلام کا تھا۔ یعنی تو حید کا۔ شرک کی تعلیم سبھی کسی نبی نے ہیں وی نہ اللہ تعالیٰ نے کسی وین حق میں اس بات کو بھی جائز رکھا کہ اس کے سواد وسرول کی پرسٹش کی جائے۔ یہ خطاب کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ہے شرسانا اورول کو مقصود ہے کہ سات کہ جس کا جی جا ہے تھیں کر لے کسی پی تیمبر نے بھی یہ تعلیم نہیں وی کہ دس کا جی جا ہے تھیں کر لے کسی پی تیمبر نے بھی یہ تعلیم نہیں وی کہ دس کا جی جا ہے تھیں کر لے کسی پی تیمبر نے بھی یہ تعلیم نہیں وی کہ دس کا جی جا ہے تھیں کر لے کسی پی تیمبر نے بھی یہ تعلیم نہیں وی کے اللہ کے سواکوئی اور بھی بندگی کے لائق ہے۔

ان آیات سے ایک اہم بات میمعلوم ہوئی کرالٹد کی یاداوراس کے ذکر وفکر ہے اعراض کی اتنی سزا تو ونیا بی میں ال جاتی ہے کہ انسان خراب محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ میں شیاطین خواہ انسانوں میں ہے ہول یا جنات میں ہے اس کو بھلا تیوں اور نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں اور اس شیطانی تسلط کا اثر میهوتا ہے کہ کام تو ایسا انسان سارے مرابی اور بدی کے کرتار ہتا ہے اور مجھتا ہے کہوہ بہت اچھا کرر ہاہے بیتو ہوگی الله كذكر سے اعراض كى سزاونيا بيس اور مرنے كے بعد عالم برزخ میں اور آخرت کی سزاوہ الگ رہی جس کا اعلان ۲۹ویں پارہ سورہ جن میں اس طرح فرمایا ہے۔ومن یعوض عن ذکر ربه يسلكه عذاباً صعدًا ط اور جو حض اين بروردگاركى ياد سے روكرداني اوراعراض كرے كا الله تعالى اس كو يخت عذاب ميس داخل كريكاريا جيما سولبوي ياره سوره كبف مين فرمايا وعوضنا جهنم يومئد للكافرين عرضا اللذين كانت اعينهم في غطآء عن ذكرى \_اورجم دوزخ كواس روزيعني قيامت كون کافروں کے سامنے پیش کردیں سے جن کی آتھوں پر ہمارے ذکر لعنى مارى يادے يرده يرا ابواقعا۔ (العياذ بالله تعالى)

الغرض بيتوبيان موا ذكرالله ياعراض كاجس كانتيجه دنيا

میہ دسلم کو جوحزن و ملال ہوتا تھا اس کے از الداور آپ کی تسلی کے كے آئے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمايا جاتا ہے كه بيه مئرین جوشل بہرے اور اندھوں کے بیں تو ایسے اندھوں کوراہ حق د که دینا ورایسے بہرول کوئ کی آواز سنادینا جوسر ی عظمی اور کمراہی میں بڑے بھٹک رہے ہوں اور ان کو تاریکی سے تکال کرسیائی کی صاف سرک پرچلادیناییآ بے کے اختیارے خارج ہے۔ جب ان کی ہدایت آب کا ختیارے خارج ہے و آب اس عم میں ندر سے کہ بیسب لوگ حق اور ہدایت کوقبول کیوں نہیں کرتے اور کیونکر آپنا انجام خراب کررہے ہیں؟ان کامعاملہ خدا کے سپر دسیجئے اوران کے م میں اپنی جان کو نہ گھلا ہے کہ یہ کیوں راہ راست پرنہیں آئے؟ اللہ ان کے اعمال کی سزاان کو دے گا۔ ان کا بیعصیان اور طغیان خالی جانے والانبیں ان کواس برضرورمزا ہونے والی ہےخواہ آپ کی حیات میں ہوخواہ آپ کی وفات کے بعد۔ بہرصورت نہ بیخداکے قابونے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ نہ خدا انہیں بدوں سزا دیئے ا جھوڑیں گے۔توجب بیصورت ہےتو آپ تسلی رکھیئے اوراطمینان ے اس قرآن برقائم رہے جوآب پرنازل کیا جارہا ہے اور جوظم ربانی آئے اس برمضوطی ہے جے رہیے اور اپنا فرض برابرادا کئے جائے۔ کیونکہ دِنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے۔ آپ اللہ کے فضل ے سیدھی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر انھر ہننے کی ضرورت نہیں۔نکسی ہوا پرست کی خواہش وآرز وکی طرف التفات کرنے ک حاجت ہے۔اے نی صلی اللہ علیہ وسلم بیقر آن کریم آپ کے اورآ ب كى قوم كے لئے خاص فضل وشرف كا سبب سے اس سے برى عزت اورخوش تصيبى كيا موكى كمالله كاكلام اورسارى دنياك نجات وفلاح كالبرى دستوراتعمل آب يرنازل موا-آب كى زبان میں اترا۔ اور آپ کی قوم کے لوگ اس کے اولین مخاطب قرار یائے۔اگر عقل ہوتو بیاوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور قرآن جو ان سب کے لئے بیش بہانعیحت نامہ ہاس کی بدایت برچل کر سب سے بہلے دنیوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں۔ اور

میں شیاطین کا تسلط ہونا بتلایا گیا اور آخرت میں نارجہنم کی سزا۔
اس سے اس کی ضد بھی بھی جاستی ہے بعنی ذکر اللہ کے معنی اور شیاطین سے دوری کا باعث ہے اب یہاں ذکر اللہ کے معنی اور مطلب بھی بھی لئے جا ئیں۔ ذکر کے فقلی معنی یاد کے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کو یا دکر نے کا نام ذکر اللہ ہے اور افضل ہے ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کی فضیلت کو زیادہ بیان فربایا ہے اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کی فضیلت کو زیادہ بیان فربایا ہے محد ثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ صرف نیج وہلیل اور زبانی محد ثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ صرف نیج وہلیل اور زبانی ذکر پر مخصر نہیں بلکہ ہرعمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر بواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ کی دورکی یا بندی کا دھیان رہے کہ جہاں تک جائز

ہے کیا جائے اور جس خد پر پہنچ کر ممنوع ہے اس کو چھوڑ ویا جائے تو بیسارے اعمال بظاہر دنیوی کام ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں شار ہوں گے اس طرح جس مجلس میں احکام شرعیہ حلال وحرام اور جائز ونا جائز کی تحقیق وتعلیم و بحث ہووہ بھی مجالس ذکر ہیں (ذکر اللہ از حضرت مفتی صاحبؓ)۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر قائر کی تو بیق دائی نصیب فرما کیں۔ آمین۔

الغرض کفار مکہ کا شبہ اور اعتراض کہ جو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر آپ کے مال دار اور صاحب جاہ ور یاست نہ ہونے کی بنا پر کرتے تھے اس کا پوری طرح روفر مایا گیا۔ اسی سلسلہ میں آسے حضرت موکیٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا جا تا ہے کہ ان کی نبوت پر بھی فرعون نے بہی اعتراض کیا تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہیں نبوت کے وکر مل سکتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات ہیں انہیں نبوت کے وکر مل سکتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجح

حق تعالیٰ نفس وشیطان کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اورا پنے ذکر وفکر کی وائمی تو فیق نصیب فرماویں۔ یا اللہ قیامت کی حسرت وندامت ہے ہم سب کو محفوظ فرما بیئے اورا پنے عذا بوں سے دونوں جہاں میں محفوظ اور مامون فرما ہیئے۔

یااللہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صراط منتقیم پر چلنا نصیب فرما۔اور تا زندگی اسی پر قائم رکھئے اوراس پرِموت نصیب فرما ہے۔

یااللہ آپ نے اپنے فضل وکرم سے جو بیقر آن پاک کی نعمت ہم کو بخشی ہے تو اس کے حقوق کی اللہ آپ نے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس نعمت کی حقیق شکر گزاری کی بھی تو فیق عطافر مائیے۔ آمین

وَاخِرُدِعُونَا آنِ الْحُدُلُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْيِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ فَقَالَ إِنِّى رَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَيْنَ®فَلَتا

اورہم نے موتل کواپنے ولائل دے کرفرعون کے اوراس کے امراء کے پاس جیجا تھا سوانہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف ہے ہوں۔ پھر جب

# جَاءَهُمْ بِالْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُرِّنِ اللَّهِ الْأَهِي ٱلْبُرُمِنُ أُخْتِهَا

موی ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کرآئے تو وہ یکا یک (ان) پر لکے بننے۔اورہم ان کوجونشانی دکھلاتے تھے وہ ووسری نشانی ہے بردھ کرہوتی تھی،

# وَ اَخُذُ نَهُمْ بِالْعَنَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون ﴿ وَقَالُوْ إِيَالِيُّهُ السِّحِرَادُعُ لِنَارِيِّكِ عَاعِم عَنَاكُمْ

اور ہم نے ان لوگوں کوعذاب میں پکڑا تھاء تا کہ وہ باز آ جادیں۔اور انہوں نے کہا کہاے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کرو یجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کرد کھا ہے،

#### اِنَّنَالَهُمَتَكُونَ®فَلَتَاكَتُهُ فَنَاعَنُهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَكُنُّونَ ۞

ہم ضرور راہ پرآ جاویں سے ۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب اُن سے ہٹادیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عہدتو ژویا۔

وَلَقَنُ الْسَلَنَ اور حَمَّقُ بِم نِ بِي الْمِنْ الْمِن اللهِ اللهُ اللهِ ال

دنیوی مال ودولت ووجاہت نہ ہونے ہے اعتراض اورطعن کیا تھاائی
طرح فرعون نے باوجود مجزات و یکھنے کے ایسا ہی طعن حضرت موک
علیدالسلام پر کیا تھا کہ بید لیل وحقیر ہیں (معاذ اللہ) اوران کے پاس
سونے کے تکن پہننے کوئیس جوتا جداری اور سرداری کی علامت ہے۔
اس کے علاوہ حضرت موگ اور فرعون کا قصد یہال بیان فرما کراال
عرب کو یہ بھی جبلا دیا گیا کہ جب اللہ تعالی کی قوم میں اپنا نبی بھیج کر
انہیں موقع عطافر ما تا ہے کہ سعاوت اخروی حاصل کریں اورقوم نبی
کی قدر کرنے اور اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نبی کی
خالفت پر کمر بستہ ہوجائے جسیا کہ فرعونیوں نے حضرت موٹی علیہ
السلام کے ساتھ کیا تھاتو پھراس کا نہایت عبر تناک انجام ہوتا ہے جسیا
کہ فرعونیوں کا حضرت موٹی کے مقابلہ میں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکہ
کہ فرعونیوں کا حضرت موٹی کے مقابلہ میں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکہ
کہ فرعونیوں کا حضرت موٹی کے مقابلہ میں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکہ

تفسیر وتشری الدسلام الدسلام کا تات میں ذکر ہواتھا کہ رسول الدسلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو پہلے تمام انبیاء علیم السلام کا تھا۔
سارے ہی پیغیروں نے دین حق کی تبلیغ کی اور تو حید کی وعوت دی۔
شرک کی تعلیم بھی کسی نبی نے بیس دی اور نہ اللہ تعالی نے کسی دین حق شرک کی تعلیم بھی کسی نبی نے بیس دی اور نہ اللہ تعالی نے کسی دین حق میں بھی بھی بھی بھی اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سواسی دوسرے کی پرستش کی جائے۔ تو تحقیق تفقیق کے جو ذرائع ہو سے بیں ان کو استعمال میں اسانے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کسی آسانی دین میں بھی شرک کی اجازے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کسی آسانی دین میں بھی شرک کی اجازے ہو اس کے دواقعات وحالات سے مناسبت رکھتا تھا جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے جس طرح کفار قریش نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے خسرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آئے دیا جس کے دواقعات و حالات سے مناسبت رکھتا

کو یہ بھی جہ تلایا گیا کہ جس طرح تم اپنے سرداروں اور دولت مندوں
کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کو تقیر مجھ رہے ہوایہ ہی فرعون نے بھی
اپنی بادشاہی شان وشوکت اور مال ودولت پر فخر کر کے موئی علیہ السلام
کو تقیر سمجھا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ اصل میں حقیر و ذلیل کون تھا
اور کس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت موئی علیہ السلام کے اس قصہ میں کفار
مکہ کے لئے یہ بھی تنعیہ موجودتھی کہ تم جواللہ اور اس کے رسول کے
ساتھ تکبر اور میکٹری برت رہے ہوتو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا
وہی خمیاز ہ تم بھگت کر رہو مے جس کی مثال حضرت موٹی اور قرعون
کے تصہ میں موجود ہے۔
کے تصہ میں موجود ہے۔

الغرض ان متعدد مقاسد کے ماتحت ان آیات میں بتلایا جاتا ہے كمحضرت موى عليدالسلام كوجناب بارى تعالى في ابنارسول ونبى بناكر فرعون إدراس كے امرا اور اس كى رعايا كى طرف بھيجا تاكه آپ انہيں توحیداللی کاسبق ویں اورشرک و کفرے منع کریں۔منصب نبوت کے ثبوت میں آپ کو بڑے بڑے مجزات بھی عطافر مائے مکئے جیسے ہاتھ کا روش ہوجاتا۔ اور لاکھی کا اڑ دھا بن جاتا وغیرہ لیکن فرعونیوں نے اپنے نى كى كوئى قدرندكى بلكدالنا تكذيب كى اورتمسخرا زايا ـ جب حضرت موكى ا علیہ السلام ایک عرصہ تک وین کی وعوت وسیتے رہے مگر فرعونیوں نے مان كرندديا تو كمرمتعدد باران برالله كعذاب آئة تاكه أبيس عبرت مجمى مواورموى عليهالسلام كى نبوت كى حقائيت بروليل بهى موروه متعدد متم كي عذاب جوفرعونيول برآئے تصان كاذ كرسوره اعراف نوي ياره میں آج کا ہے۔ بھی ان بر ہولناک بارش اور سیلاب کا طوفان آیا۔ بھی نڈی دلوں کا خوف اور تیاہ کن حملہ ہوا۔ بھی چیچڑیاں۔ جو تیس یا سرسلیوں كے سيلنے كى وہا آئى۔ بھى ميندُكوں كاسلاب امند آياجس سے فرعونيون كالكمانا بيناحتي كمدبولنا حالنااورر مناسهناد وبمرموكيا يبعي خون كا عذاب رونما ہوا کہ فرعونیوں کے تمام نبر۔ کنویں چشمے۔ تالاب۔ حض۔دریاسبخون میں تبدیل ہو مکئے کہ جس سے صاف بانی کورس محے۔ جب کوئی عذاب آتا تو فرعونی تلملا اٹھتے۔حضرت مولی علیہ السلام کی خوشا مدکرتے۔ انہیں رضامند کرتے ان سے قول وقر ارکرتے

اورعذاب کے دفع ہونے کی وعا کراتے جب آپ کی وعا پرعذاب ہٹ جاتا تو پھرسرکشی پراتر آتے اور وعدہ سے مرجاتے۔ پھرعذاب آتا۔ پھر میں ہوتا۔ میہاں ان آیات میں بتلایا ممیاہے کہ فرعونی جب وفع عذاب کی ورخواست موی علیه السلام سے کرتے تو آپ کو با مھا السنحو اے جادوگر كه كرخطاب كرتے۔اس پرحضرت سيخ الاسلام علامه شبيراحمة على في في كلها بيك "ساح" ان ك محاورات من عالم" كو کہتے تھے کیونکہ براعلم ان کے نزویک یہی سحرتھا۔ تو شایداس خوشامہ ولجاجت کے وقت حضرت موی علیہ السلام کو بظاہر تعظیمی لقب سے يكارا بواور حبث باطن سے اشارہ اس طرف بھی ہوكہ بم تم كوني اب بھی نہیں سیجھتے صرف ایک ماہر جاد وگر سیجھتے ہیں۔علامہ ابن کثیر نے بھی ایسا بى ككھاہے ساحر يعنی جادوگر ہے وہ براعالم مراد ليتے تتھے۔ان كے زمانہ كے علما كاليمي لقب تھا اور انہى لوگوں ميں علم تھا اور بيلم ندموم نہيں سمجھا جاتا تھا بلکہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ پس ان کا جناب موی علیہ السلام كو"ا \_ ساح" كهدر خطاب كرنا بطور عزت كفا اعتراض ك طور برندتها كيونكهاس ونت توانبيس ابنا كام نكالناتها يتوجب كوئي عذاب فرعونیوں برآ تا اور وہ زچ ہوتے اور موکیٰ علیدالسلام سے درخواست كرتے اور كہتے كرتمهار برب نے جوطر يقددعا كابتلايا ہے اور جو يجھ آب سے عبد کررکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں دعا کرو کہ بیہ عذاب ہم سے دفع ہو۔ اگر تمہاری دعاسے ایسا ہو گیا تو ہم ضرور راہ پرآ جائيس محيعني تبهارا بتلايا موادين قبول كركيس مصاوري اسرائيل كوجعي تہارے ساتھ کردیں ہے۔ پھراس تول وقرارے بعدمویٰ علیہ السلام کی دعاہے جب عذاب مث جاتا اور مصیبت ختم موتی تو ایک دم اسے قول وقرارے پھرجاتے جیسے کوئی وعدہ کیاہی نہ تھا۔

آبھی آسے فرعون کے گبر وغرور۔ اپنے کو بڑا سمجھنا اور مولی علیہ السلام کی شخفیر کرنا۔ بلاآخر فرعونیوں کی شرارت سے حق تعالیٰ کا غصہ بھڑ کنا اور ان سے انتقام لیا جانا اور فرعونیوں کوغرق کرکے بلاک کر دینا اور اس واقعہ کو آسے آنے والی نسلوں کے لئے ایک نمونہ بنا ویتا اگلی آیات میں ظاہر فرمایا کمیا ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

# وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی میہ بات کہی کہ اے میری قوم کیام صری سلطنت میری نہیں ہے اور بینہریں میرے (محل کے ) یا تھیں میں بدری ہیں،

## تَعَرِّيُ افْلَاتُبْصِرُونَ ﴿ اَمْ اَنَاخَيْرُ مِنْ هِذَا الَّذِي هُوَهِمِينٌ هُ وَلايكَادُيبِينَ ﴿ فَلَوْلَا

کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ بلکہ میں (بی) افضل ہُوں اس مخص سے جو کہ کم قدر ہے۔ اور توت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے

# الْقِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِّنْ ذَهِبِ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْهَلِيِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿ فَالْسَعَنَ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ \*

سونے کے منگن کیوں نہیں ڈالے مئے یا فرشتے اس کے جلومیں پراہا ندھ کرآئے ہوتے غرض اس نے اپنی قوم کومغلوب کردیا اور وہ اس کے کہنے میں آمھے

## ٳٮۜۿؙڂڲٲڹؙۅ۫ٳۊۏؙؠٵڣڛؚڡۣؽؗ۞ۛڣڵؾٵؖڛۘڣؙۏٵڶٮؗؾڠؠؽٵڡؚڹ۫ۿ؞ٚٵٚۼٛۯۊ۫ڹۿٶٳۧۼڡؚؽؽ٥

وہ لوگ شرارت کے بھرے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ ولایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈیودیا۔

#### عُكُنُهُ مُرسَكُفًا وَمُثَالًا لِلْأَخِرِيْنَ ﴿ جُعُلُنَهُ مُرسَكُفًا وَمُثَالًا لِلْأَخِرِيْنَ ﴿

اورجم نے ان کوآئندہ آنے والول کیلئے خاص طور پر متقدیمین اور نموند (عبرت) بنادیا۔

و كَاذَى ادر بِالا اللهِ وَعَوْنُ وَمُون اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

آپ برایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب موئ کی دعا سے عذاب
ہٹ جاتا تو فرعونی پھراپ تول وقرار سے ہٹ جاتے۔ ای سلسلہ
میں آ مے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ فرعون نے بیسوچ کر کہ
کہیں موئی علیہ السلام کے مجزات دیکھ کرعام فرعونی ان پرایمان نہ
لئے آئی اورموئی علیہ السلام کے ہیرونہ بن جا کیں تو روک تھام کے
لئے اس نے اپنے ملک میں ساری قوم میں منادی کرائی اور ایک
اعلان کرایا اوراس اعلان میں بیقوم سے کہا کہ کیا میں تنہا ملک مصرکا
بادشاہ ہیں ہوں؟ کیا میرے باغات ومحلات میں نہریں جاری نہیں؟

کیاتم میری عظمت وسلطنت اور دبدبه کود کیونبیس رہے ہو؟ مجرموی اوراس کے ساتھیوں کود مجھوکہ ندان کے یاس ملک ندمال ندوولت ند ثروت نه حکومت تو ہم ایک معمولی حیثیت والے مخص کے سامنے کیے حمردن جمکا دیں جس کے باس نہ کوئی طاہری کمال ہے۔ نہ حکومت وسلطنت ہے نہ ملک و مال ہے حتی کہ بات کرتے ہوئے بھی بوری طرح زبان صاف تہیں چلتی ۔ اور بیفرعون نے اس وجہ سے کہا کہ موی علیدالسلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی اور بدلکنت ممکن ہے کہ پیدائش ہو یامکن ہے کہ بچین میں فرعون کے ہاں آ ک کا انگارا مند میں رکھ لینے سے پیدا ہوئی ہوجیسا کہ اکثر مفسرین میں مشہور ہے۔ تو فرعون نے قوم ہے کہا کہ میں ان سے ہرطرح بہتر واعلیٰ ہوں اور بیہ بالكل بے وقعت مخض ہے اور دعویٰ كرتا ہے كہ میں تمام دنیا کے ما لک وحاكم كالبلي اور پيغامبر جول اگراييا تفاتواس برسونے كتكن آ ہان ہے کیوں ندا تارے مکئے۔لکھا ہے کہ فرعون خود جواہرات کے کنٹن پہنتا تھا اور جس امیر وزیر پر مہربان ہوتا اسے سونے یے محتلن بہنا تااور فرعون کے سامنے فوج صف باندھ کر کھڑی ہوتی تھی تواس نے قوم کو یہ مجھایا کہ جب ہم کسی کوعزت دیتے ہیں تو ایسا كرتے بيں تو اگراس كا خدااييا بى رعب داب اور شان و شوكت والا ہے جبیبا کہ بیہ کہتا ہے تو پھراس کا ایمی ہونے کے باعث اس کے ہاتھ میں منگن پڑے ہوتے اوراس کے ساتھ فرشتوں کے برے کے پرے ہوتے اور بیان کے نیج میں بڑی شان وشوکت ہے آتے اور

اس کا پیغام پہنچاتے۔ تو فرعون نے ان اہلے فریب باتوں سے قوم کو الو بناليا اورسب احمق اس كى بات مانے كے اوراس كاكلمه يزينے کے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ فرعونی اصل میں تنے بی بدکار اور ان کی طبیعتوں میں خدا کی تافر مانی وسرکشی پہلے سے رہی ہوئی تھی۔اس کئے فرعون کی ہاتوں نے اوران بررنگ چڑھا دیا اوران کو بیوتوف بنالیا۔ پھر جب فرعون اور اس کی توم نے ان کاموں براصرار کیا جن پر عادة خدا كاغضب نازل موتا بيتو الله تعالى في ان كوسزا دی اورسب کوسمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور آئندہ نسلوں کے لئے عبرت کانمونہ بن محنے اوران کا قصدا یک عبرتناک نظیر کے طور یر بیان ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہایک موقع پررسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جب الله کسی بندے کوکوئی تعت دے اور بندہ کنا واور نافر مانی کرتا جاوے تو پیضدا تعالی کا اس کے كئے داؤ ب كه خدانے اسے دھيل دے ركھى ہے پرحضور صلى الله عليه وسلم في آيت تلاوت فرمائي فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقنهم اجمعين - ( پمرجب ان لوكول نے بم كوغمرولايا تو ہم نے ان سے بدلدلیا اور ان سب کوڈ بودیا۔

حضرت موی علیدالسلام اور فرعون کا تذکره فتم فرماکر آھے۔ اصل مقصود تو حید کی تا ئیداور ابطال شرک کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحجئ

الله تعالی مال ودولت کے اور جاہ وسطوت کے فتنہ سے ہماری تفاظت فرما کیں اور مال ودولت کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس سے ہمیں بچا کیں۔ یاللہ ہمیں دین کی مجھاور فہم عطافر ماسیے اور ہر طرح کی گمراہی اور بے دین ہے ہم کو بچاہیے۔
یااللہ ہمیں اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی تو فتی عطافر ما دیجئے کہ جن سے آپ راضی ہوجا کیں اور ان بدا عمالیوں سے بچا
لیجے کہ جو آپ کی ناراضکی کا باعث ہوں۔ یااللہ! ہم کو ایسے خلص۔ دین دارصا حب حکومت عطافر ما جو خود بھی دین پر چلنے
والے ہوں اور اپنے محکوموں اور رعایا کو بھی دین پر چلانے والے ہوں جن کا اعز از واکر ام ہم کریں۔ یا اللہ! ہماری تعمیرات
پرگرفت نہ فرما۔ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی تو فتی عطافر ما۔ اور ہمیں اپنا تا ابتدار بندہ بن کرزندہ رہنا تصیب فرما۔ آھین
والے کہوں ایک کی کرندہ رہنا تصیب فرما۔ آھین

### وكتاضرب ابن مرتيم مَثلًا إذا قومُك مِنْهُ يَصِدُون ﴿ وَقَالُوْ مَا الْمُعْنَا خَيْرًا مُوهُو

اور جب میسال این مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا کمیا تو یکا بیک آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلانے کھے۔ اور کہنے کیے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا میسی ،

#### مَاضَرُبُوهُ لَكَ إِلَاجِكُ لا 'بَلْ هُمُوَوْمٌ خَصِبُونَ انْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ

ان لوگوں نے جوریآ پ سے بیان کیا ہے و محض جھڑنے کی غرض سے بلک بیالوگ ہیں بی جھٹر الو عیسیٰ تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے فعنل کیا تھا اور ان کو

### مَثُلًالِبَنِي إِنْرَاءِيْلُ ﴿ وَلَوْنِهُمَاءُ بِحَالَنَامِنَكُمْ فِلَلِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَغْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ

بن اسرائل كيلية بم في (افي قدرت كا)ايك بموند بنايا تعالى اوراكر بم جائبة توجم تم سے فرشتول كو بدا كردية كدو دفين بريكے بعد ديكر سد باكرتے۔ اورو

## لِلتَاعَةِ فَلَاتُمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيْرُ ۗوَلَايَصُدَّ تَكُوالشَّيْظُنّ

( یعنی میلی ) قیامت کے یقین کا ذریعہ بیں تو تم لوگ اس میں شک مت کرواورتم لوگ میراا تباع کرو، بیسید هاراستہ ہے۔اورتم کوشیطان ( اس راہ پرآنے ہے )رو کھنے نہ پائے

### ٳٮۜٛڬڵڴؙۯؙۼۮ<u>ؖٷڰؠڹ</u>ؽۜٛٛ

وہ بے شک تمہاراصر تح دشمن ہے۔

وَلِهُ الدجبِ خَبِبَ بِيانَ كُنُّ النِّ مَرْفِيعَ عِنَى ابْنِ مِرْفِيعَ عِنَى ابْنِ مِنْ فَكُلُّ مثال إِذَا كِا كَ قَوْمُ لَى تَهَارَى وَمِ يَهُ فَيُوهُ نَيْنَ وَمِ يَانَ كَرِجَ الْمُو لَكُ مَهِ اللهِ عَنَى وَهِ بِيانَ كَرِجَ اللهِ عَنَى وَهِ بِيانَ كَرِجَ اللهِ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فيه خير سمى معبود غيرالله من مجه خيرنبين تو كفار قريش كهني مُلِي كياميح مِين بهي كوئي خير اور بھلائي نہيں حالانكه آب ان كي نسبت کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور عبد صالح تھے اور ظاہر ہے کہ نسال ی نے ان کی عبادت کی ہے پس اگر آ ب کا یہ کہنا کمکسی معبود غيرالله مين ميجه خيرتبين قول صادق ہے تو اس عموم مين عيسى (عليه السلام) بھی داخل ہیں۔ تو وہ بھی مثل اله مشركين كے ہوئے۔غرض حضرت عیسی سے علیہ السلام کا ذکر آتا تو عرب کے مشركين خوب شوري تے اور متم متم كى آ وازيں الماتے تھے۔ تو معترضين كو يملي تو اجمالاً جواب دياجا تاب اور چرتفعيلا - اجمالاً جواب سے کہان لوگوں نے جو بیمضمون عیسی علیہ السلام کے متعلق آپ ہے بیان کیا توان کا منشامض جھکڑتا ہے اور کٹ مجنی کر کے حق كود بانا باوران لوكول كالبخفرنا كي يحضوص اسي مضمون ك ساتھ نہیں بلکہ بیاوگ اپنی عادت ہی سے جھڑا او ہیں۔سیمی اورصاف بات بھی ان کے د ماغوں میں نہیں اتر تی۔ یونہی مہمل بحثیں اور دوراز کار جھکڑے نکالتے رہتے ہیں اور تنصیلا جواب بدے کمیسی علیدالسلام تو اللہ کے متبول بندے ہیں جن پراللہ نے خاص فضل فر مایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت سے واسطے کمڑا کیا جن کوایئے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جوائی است کواللہ کی عبادت كي طرف بلات تصقو كيااس مقبول بنده كوالعياذ بالله حصب جهنم کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں یہ تو پھر کی وہ مورتیال جن کومشرکین دیوتا اورمعبود بنا کر پوجتے ہیں این یو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالی جا کیں گی۔قرآن کریم کسی بنده کوبھی خدائی کا درجہ نبیس دیتا اس کا تو سارا جہاد ہی اس مضمون کے خلاف ہے ہاں میمی نہیں کرسکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندہ کو پھروں اور شریروں کے برابر كردے آ مے بتلايا جاتا ہے كەمىپى علىدالسلام محض اس بناير کہ وہ بغیر باپ کے عام عادت کے خلاف پیدا ہوئے لائق عبادت بیس ہوسکتے۔ان کی ولا دت اس طرح بغیر باب کے بیتو

وہاں سے تشریف لے محے۔ تعوری در میں عبداللہ بن زامرای آیا تواس سے کہا گیا کہ نضرین حارث توابن عبدالمطلب سے ہار گیا اور بالآ خروه جمیں اور ہمارے معبودوں کوجہنم کا ایندھن کہتے ہوئے بیلے مجے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں لاجواب كرديا ـ جاؤ ذراان سے پوچھوتو كرجب بم اور بمارے معبود جبنمي بين تولازم آيا كهسار فرشتة اور حضرت عزيراور حضرت سيح بهمي جہنم ميں جائيں (معاذ الله معاذ الله يُقل كفر كفر نه باشد) کیونکه مم فرشتوں کو بوجتے ہیں۔ بہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں۔ اور نصاری عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں پیہ جواب بہت معیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سے بات پینچی تو آپ نے فرمايا بروه مخض جوغيرالله كي حبادت كرے اور بروه مخض جوايي عبادت این خوشی کرائے بید دونوں عابد ومعبود جہمی ہیں۔فرشتوں یا نبیوں نے ندائی عبادت کا تھم دیا ندوہ اس سے خوش ۔ ان کے نام سے دراصل میشیطان کی عبادت کرتے ہیں وہی انہیں شرک كاعهم ديتا ہے إور بيہ بجالاتے ہيں۔اس برقرآن ياك كى كئ آیات نازل ہوئیں (جو دوسری سورتوں میں ہیں) اور ان کے بعنی مشرکین کے عقائد کی تروید کی گئی۔حضرت عیسی علیہ السلام کے بارہ میں مشرکین میں سے عبداللہ بن زامر ی نے جوجواب ویا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا اور جس پرمشرکین بڑے خوش ہوئے ہے بیراس سے متعلق آیات زیر تفسیر نازل ہوئیں جس میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے فرمایا کمیا کہ آپ کے اس قول کوسنتے ہی کہ معبودان باطل مجمی اینے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں سے ان مشرکین نے حجدث سے حضرت عیسی علیہ السلام كو پيش كرديا اور مارے خوشى كة پ كى قوم كے مشرك الحمل برے اور برو مرو مرباتیں بنانے کے۔اس سلسلمیں ایک روایت بیممی ہے کہ ایک بارابطال شرک کی غرض ہے رسول التُصلِّي التُدعليدوسكم في قرمايا ليس احد يعبد من دون الله

الله تعالى كى ايك حكمت محمى كهجس معدح تعالى كى قدرت ير استدلال ہو کہ خداسب پچھ کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس ہے بھی زياده عجيب وغريب امور برقاور بين ينانجه أكر الله تعالى عاہتے تو انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کردیتے اور وہ زمین پرمثل انسانوں کے رہا کرتے باانسانوں کی جگہ آسان سے فرشتے ہی لا کرزمین برآ باد کر دیتے۔ بیسب قدرت ان کو حاصل ہے۔ تو حضرت عیسی علیدالسلام کا اول مرتبدآنا تو خاص بنی اسرائیل کے لئے ایک نشان تھا کہ بدول باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور دوبارہ دنیا میں آنا قرب قیامت کا نشان ہوگا۔ان کے نزول سے لوگ معلوم کرلیں سے کہ قیامت بالكل نزديك أسكى ہے اب چونكه مشركين خود توحيد كى طرح قیامت میں مجمی کلام رکھتے تھے اس لئے مناسبت مضمون سے قيامت كاصحت بربهي بطور جمله معترضدكي ذكر فرمايا جاتا باور حق تعالی کا خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے کہ اے لوگوتم قیامت کے آنے میں شک نہ کرواور جوسیدهی راہ ایمان وتوحید کی بتلائی جا رہی ہے اس پر چلے آؤ۔ میادا تمہارا ازلی وحمن · شیطان تم کواس راستہ ہے روک دے۔

اب دیکھ لیجئے کہ باوجودحق تعالیٰ کی اس کھلی ہوئی تعبیہ و دعوت کے تم قیامت میں شک مت کرو آج ہمارے یقین

آخرت کے متعلق کس درجہ میں ہیں اور شب دروزہم اس کا کتنا اہتمام اور فکر کررہے ہیں اور اس دعوت الہی کے جواب میں کہتم لوگ میر اا تباع کر ویہ سید ھاراستہ ہے آج کتے نفوس صدق دل سے یہ اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ ہم دل و جان سے عقائد میں۔ افعال میں اعمال میں۔ افعال میں خصائل میں۔ معاملات میں غرض ہر چیز میں اتباع تھم الہید کے لئے تیار ہیں۔ پھراس تعبید الہید کے باوجود کہ دیکھو شیطان تمہارا صریح دشن ہے وہ تم کو اللہ تعالی کے داستہ پر چلئے سے دو کئے نہ پاوے آج کتے ہیں جو شیطان کو اپناد شمن مجھ کراس سے تخالفت کرنا اپنا فرض سیجھتے ہیں جو شیطان کو اپناد شمن مجھ کراس سے تخالفت کرنا اپنا فرض سیجھتے ہیں جو شیطان کو اپناد شمن مجھ کراس سے تخالفت کرنا اپنا فرض سیجھتے ہیں اور اس کے دھو کہ میں نہیں آتے۔ بس اللہ تعالی ہی اپنے فضل سے ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما ئیں اور اس پرفتن فضل سے ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما ئیں اور اس پرفتن زمانہ میں ہم کو صراط متنقیم پرقائم رکھیں۔ آھیں۔

اب چونکہ بہاں اثبات تو حیداورابطال شرک کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے میا تھا۔ آئے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی السلام کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کواللہ کا بندہ بی کہا تھا اوراللہ بی کی عبادت کا تھم لوگوں کو دیا تھا اور اللہ کی تو حید بی کی طرف سب کو بلایا تھا جس کا بیان انشاء اللہ انجلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاشيحت

حق تعالی ہم کواپے فضل وکرم سے تو حیدی حقیقت نصیب فرما کیں اور قیامت وآخرت پر یقین کامل عطافر ما کیں اوراس ونیا کی زندگی میں آخرت کافکراور وہاں کا اہتمام نصیب فرما کیں۔
اللہ تعالی ہم کو ہر کام میں ہر عمل میں اور ہر آن میں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے اور صراط متنقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور شیطان کے کروفریب اور گرائی سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ آمین والجو دی تھونا آن الحدث کی لائے رہتے الفلیدین

### وَلَمَّا جَآءَ عِيْلِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ جِئْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوْ بِعُضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ

اور جب عين مجزے لے كرآ ئے تو انہوں نے كہا كہ يس تمهارے ياس مجھى باتنس كرآيا موں اور تاكبعض باتنس جن بي آخلاف كرد ہے موقم سے ميان كردول،

### فِيْ الْأَوْ اللَّهُ وَأَطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُلُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ ﴿

تو تم نوگ اللہ سے ڈرد اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ بی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سواس کی عبادت کرو۔ یمی سیدها راستہ ہے۔

### فَاخْتَلُفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيُلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الِّيْمِ هَلْ

سو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا۔ سو ان طالموں کیلئے۔ ایک پردرد دن کے عذاب سے بوی خرافی ہے۔ یہ لوگ بس

### ينظرون إلاالماعة أن تأنيه مربغتة وهم ولايته عرون الآخولاء يؤمين

قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتہ آپڑے اور اُن کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس روز

#### كَغُضُهُ مُ لِبَغْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۗ ﴿

ایک دوسرے کے دشمن ہوجادیں مے بجز خداہے ڈرنے والوں کے۔

وَلَيْكُونُ اور جب بِيَالَ آ عِيلُهِ عِينَ بِالْبَيْنَةِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تفسیر وتشری الله تعالی نے معبولات اور کمالات نبوت سے سرفراز فرمایا تھا لینی (معاذ الله) نہ وہ فدا تھے نہ فدا کے بینے جیسا ایک بندے تھے جن کواللہ تعالی نے معبولات اور کمالات نبوت سے سرفراز فرمایا تھا لینی (معاذ الله) نہ وہ فدا تھے نہ فدا کے بینے جیسا کہ جاہلوں نے ان کو بے باپ کی بیدائش کی بنا پر سمجھ لیا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کو اپنی قدرت دکھلا ناتھی کہ وہ اس پر بھی قادر ہے اس کے بعدان آیات میں خود حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو الله کا بندہ ہی بتلایا تھا اور فدا پر تی کا تھم دیا تھا اور الله کی عبادت کی طرف اوگوں کو بلایا تھا چنا نچہ ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کھلے کھلے مجزات کے کربنی اسرائیل کی طرف آئے اور لوگوں کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھا کمیں اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں علم وضحت اور دانائی و بحدی با تیں بتائے آیا ہوں تا کہم اپنے عقیدہ کو ان کی روثنی میں صبح ودرست کرو۔ نیز اس لئے آیا ہوں کہ میں تمہیں احکام اللہ یہ بتاؤں کہ جن کی بابت تمہارے اندراف پر چکا ہوں و

مانیں توان کے احوال کو دیکھ کریبی کہا جاسکتا ہے کہ بس قیامت ہی ایک وم ان کے سر پرآ کھڑی ہوتب مانیں سے حالانکداس وقت کا مانتا کیجھ کام نہ دےگا اس دن کا توبیہ حال ہوگا کہ دوست دوست سے بھائے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی اور آ دمی پھھتائے گا کہ فلال شرریہ سے دوسی کیوں کی تھی اس کی رفاقت سے میں بھی گرفتار مصیبت ہوا۔ ہاں البتہ جن کی محبت و دوستی دنیا میں اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے تعلق برجنی تھی وہ کام آئے گی علامہ ابن کثیرؓ نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے آ كمامير المومنين حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه دوايما ندار جوآ پس میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انقال ہوجاتا ہے اور خداتعالی کی طرف سے اسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یا دکرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا فلال صحف ميرادلي دوست تفاجو مجصے تيري اور تيرے رسول کي اطاعت کا حکم دیتاتھا۔ بھلائی کی ہدایت کرتا تھا برائی سے رو کتا تھا اور مجھے یقین ولا یا کرتا تھا کہ ایک روز خدا سے ملنا ہے پس اے باری تعالی تو اے راہ حق پر ثابت رکھ یہاں تک کہاہے بھی تو وہ دکھائے جو تونے مجھے دکھایا ہے اور اس سے بھی تو اس طرح راضی ہوجائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو شندے کلیجوں چلا جا۔اس کے لئے جو کچھ میں نے تیار كياب أكرتواس وكيم ليتاتو توبهت خوش موتااور بالكل آزرده نه ہوتا پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اوران کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہتم آپس میں ایک دوسرے کاتعلق بیان کرو۔ پس ہر ایک دومیرے سے کہتا ہے کہ بیرمیرا بڑا انچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا ان کےخلاف دو کا فرجو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے باری تعالی فلال مخص میرا دوست تھا تیری اور

اس لئے حلال وحرام کی تمیزمشکل ہوگئی ہے۔ میں حمہیں صاف صاف بناؤن کا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کیا حلال ہے اور كياحرام-كيا جائز بي كيا ناجائز- پس حميس جائے كه الله كا خوف دل میں پیدا کروجس نے مجھے اپنا رسول بنا کرتمہاری ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور جس طرح میں چلاؤں ای طرح چلو۔میرا بی کہنا مانواورمیرے تھم کے خلاف یااس سے انحراف نہ کرو۔سب سے پہلے میں مہیں وین کی بنیادی بات بتلاتا ہوں اوروه يه كدالله بى ميرا اورتمهاراسب كارب باس كي صرف ای کی عبادت کرواورتو حید کا یہی سیدھاراستہ ہے۔تو پیھی تعلیم حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی۔ دیکھ لوکیسی صفائی ہے خدائے واحد کی ربوبیت اورمعبودیت کو بیان فرمایا اورای توحید کوصراط متنقیم قرار ديا ـ تواگر چه حضرت عيسي عليه السلام کي تعليم بالکل صاف تقی اورانہوں نے برملا کہددیا تھا کہ میرا اور تمہاراسب کا یالنے والا ایک اللہ ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں مگر اتنی صاف اور تھلی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ۔اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت آپس میں مختلف فرقے بن محے۔ یہود نے تو صاف انگار كرويا كهمم انبيس رسول اى نبيس مانية اور حضرت عيسى عليه السلام كى مخالفت ميس اس قدر برده محية كه آب برنا جائز ولا دت كى تهمت لگائى اوراييخ كمان كے موافق آب كوسولى يرج عاكر چھوڑا۔نصاری نے آپ کو مانالیکن آ مے چل کرعقبدت میں بانتها غلوكيا اوركس في حضرت مسيح كوخدا كابيثا بتلايا توكس في ان کوتین خداؤں میں کا ایک کہااور کسی نے کہا کہوہ ایک رازیں جن كالمجهنا آسان بيس مرخدائي من حصد دارضرور بين الغرض سمی نے پچھ کہا اور کسی نے پچھ ۔ تو ایسے ایسے کھلے بیانات اور واضح بدایات کے باوجود بھی جولوگ اللہ تعالی کی توحید کونہیں مانتے تو ایسے طالموں کے لئے قیامت کے دن جو برد اہولناک دن ہے بری گت بے گی اور عذاب الیم سے واسطہ پڑے گا یہ سب بیان کرنے کے بعدارشا دہوتا ہے کہاب بھی اگر بدلوگ نہ

تیرے نی کی نافر مانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا برائیوں کی رغبت دلاتا تھا پس تو اے میرے بعد ہدایت نہ کرتا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھااوراس پرتو اس طرح ناراض ہوجس طرح مجھ پر غضبنا ک ہوا۔ پھر جب دوسرامرتا ہے اوران کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔تو کہا جاتا ہے کہتم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو۔ تو ہرایک کہتا ہے تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا۔الغرض قیامت کے دن تمام دنیوی دوست ایک دوسرے کے دعمن ہوجاویں سے بجز اہل ایمان متفین کے۔ يهال آ فري آيت الاخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين تمام دنيا كروست اس روزيعن قيامت کے دن ایک دوسرے کے وحمن ہو جاویں مے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے بعنی اہل ایمان متقین کے تو اس میں اس امر ک صاف تصریح ہے اور یہ بات کھول کر بتا دی گئی کہ بید دنیا کے ووستانہ تعلقات جن پر آج انسان نا زکرتا ہے اور جن کی خاطر حلال وحرام ایک کرڈ التا ہے قیامت کے روز نہ صرف ہید کہ پچھے کام نہ آئیں سے بلکہ ان کی دوستی الٹی دھنی میں تبدیل ہوجائے گی۔اس لئے دنیا وآخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوسی وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ اور اللہ کے لئے محبت و دوی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا برتعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کاسیا پیرو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تچی محبت رکھتا ہے اس طرح علائے حقانی و ربانی۔ مشائخ طریقت بررگان دین اور اہل اللہ نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بلوث محبت جوصرف دین کے تعلق سے ہے وہ سب اللہ کے لئے محبت میں داخل ہے اور اللہ کے لئے محبت کے بڑے فضائل اور درجات احادیث میں بیان فرمائے مکئے ہیں۔ چنانچہ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ آ واز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت

باہم رکھتے تھے۔ آئ جب کہ میر سے سابیہ کے سوا کہیں سا پہیں ما این کو اپنے سابیہ میں ان کو اپنے سابیہ میں اوں گا ( تبلیغ وین بحوالہ مسلم ) ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گردنور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چپر سے سرتا پا نور ہوں کے اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید۔ مگر انبیاء وشہدا ان کی حالت پر رشک کریں مے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ' اللہ کے وہ مخلص بند ہے جو سابے ہیں اللہ کے واسطے میت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسر سے باہم اللہ کے واسطے میت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسر سے باہم اللہ کے واسطے میت اور آتے جاتے ہیں ''۔ ( تبلیغ وین بحوالہ سنن اکبری نسائی ) بخاری و مسلم کی مشہور صدیث ہے جو حضرت کے باس اٹھے جو حضرت ابو ہر برڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کو اپنے عرش فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کو اپنے عرش کے سابیہ میں جگہ دیں گے جس دن اس سابیہ کے سواکوئی سابیہ نے موالہ وہ ساب گروہوں کو اسیانہ کے وہ سابیہ میں جگہ دیں گے جس دن اس سابیہ کے سواکوئی سابیہ نے موالہ وہ ساب گروہوں کو اسیانہ کے دوسات گروہوں کو اسیانہ کے دوسات گروہوں گو کے۔

أيك عادل بإدشاه

دوسرے وہ نو جوان جوائی جوانی خدا کی عبادت اورشریعت کی فر مانبر داری میں گزارے۔

تیسرے وہ دو فخص جواللہ کے لئے آپس میں محبت رکھیں اس برجع ہوں اور اس برجدا ہوں۔

ی چوہتے وہ مخف جس کا دل مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وقت ہے مسجد میں پھر جانے کے وقت تک۔

پانچویں وہ خص جوخلوت اور تنہائی میں اللّٰد کاذکرکر کے رودے۔ حصے وہ مخص جسے کوئی منصب اور جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللّٰدرب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

ساتویں وہ فض جوا پناصد قداس قدر چھپا کردے کہ ہائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبرتک نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے کی محبت کا مرتبہ
ہادراس میں بھی دودرجہ ہیں۔ پہلادرجہ بیہ ہے کہم کوسی فنق
سے اس بنا پر محبت ہو کہ دنیا میں تم کواس کے ذریعہ سے ایسی چیز
حاصل ہوئی ہے جو آخرت میں مفید ہے مثلاً شاگر دکوا ہے استاد
کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے اور مرید کو
این مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے
نی سیسب اللہ بی کے واسطے کی محبت ہے کیونکہ کوئی دنیاوی
فرض اس محبت سے مقصود نہیں مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ تعالی کی
فرض اس محبت سے مقصود نہیں مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ تعالی کی
فرات مطلوب نہیں اس لئے اعلی درجہ بیہ ہے کہ کسی اللہ کے
بیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی ویٹی غرض کے صرف اس
وجہ سے محبت ہو کہ یہ فخص حق تعالی کا محبوب ہے ۔۔۔۔۔۔ بھلا یہ کیے
وجہ سے محبت ہو کہ یہ فخص حق تعالی کا محبوب ہے ۔۔۔۔۔۔ بھلا یہ کیے

ممکن ہے کہ تہمیں حق تعالی سے محبت ہواور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ ..... جس مسلمان کواپنے مولا سے اتن محبی محبت نہیں جس کا بیاثر ہوکہ اللہ کے محبوب بند ہے اس کے محبوب بن جائیں اور بیہ خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا وشمن سمجھے تو سمجھنا چاہئے کہ اس مخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا کی محبت نہیں ہے۔ (تبلغ دین)

اللہ تعالی اپنے محبوب ومقبول بندوں کی تجی محبت اور اپنے وشمنوں کی دشمنی ہم سب کونصیب فرما کیں۔
اب آ محمت متین اہل ایمان کو جو جزا قیامت کے روز ملے گی اس کو ظاہر فرمایا تمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آتندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجئ

ہمارے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام جو حکمت کی باتیں ہمارے طرف لے کرآئے۔ اللہ تعالیٰہ ہم کوان کا پوراا تباع نصیب فرما کیں اور دین بیل بیجا اور ناحق اختاۂ فات سے ہم کو بچا کیں اور صراط متقیم پر قائم رکھیں۔
اللہ تعالیٰہ میں اپنے صالح و متی اہل ایمان کی رفاقت و دو تی دنیا بیس نصیب فرما کیں تاکہ وہ آخرت بیس کام آئے۔ اور بے دنیوں کی رفاقت و دو تی ہے ہم کو بچا کیں تاکہ ہمارا دین ایمان محفوظ رہے۔
یااللہ اختاف اور افتر آت کی و ہااور بیاری اب اہل اسلام بیل بھی تھس آئی ہے جس کے بدنیائے ہم دیجہ رہیں۔
یااللہ اللہ العالیٰ المعنی کو امت مسلم بیس سے دور فرماد سے اور ان کوآئیں بیس اتحاد اتفاق کے ساتھ دہنا نصیب فرماد سے سات کی تعلیمات اپنا لینے کی تو فیق عطافر ما تاکہ اختلاف کی احت ہم بیس سے دور ہواور آئیس کے اتفاق واتحاد کی برکت و سعادت نصیب ہو۔

یاالله! نهم کواپی محبت \_ا بیخ حبیب صلی الله علیه وسلم کی محبت اورا پیخ اولیاء کی محبت نصیب فر مااوراس محبت کو ہماری نجات دمغفرت کا ذریعه بنا \_ آمین

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْعَمْدُ لِلْعِرْتِ الْعَلَمِينَ

# بۇمرۇلاً اَنْتُمْ تَعُزُنُونَ الَّذِيْنَ اَمُنُوا بِالْتِنَا وَكَانُوْ اَمُسْلِمِيْنَ ﴿

(اور مونین کوخی تعالیٰ کی طرف سے نداہوگی کہ)اہے میرے بندوتم پرآج کوئی خوف نبیں اور نیم ملین ہو کے۔ بعین وہ بندے جوہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمانبر دار تھے

# أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ أَنْتُمُ وَإِزْوَاجُكُمْ تَعْبُرُونَ ©يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِمَافٍ مِّنْ ذَهَبِ وَأَكُوابٍ

تم اور تنهاری بیبیاں خوش بخوش جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جاویں کے اور وہاں وہ چیزیں ملیس کی

وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْأَغْيُنَّ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ۞وْ يَلْكَ الْجِئَةُ الَّكِئَّ

جن کو جی جاہے گا اور جن سے آتھوں کو لذت ہوگی۔ اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک

### اُورِيَّتُمُوْهَ إِسِمَا كُنْتُورَتَعُمُلُونَ ۗ لَكُهُرِفِيمَا فَاهَا ۚ كِثَيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

بنادئے محے ہوا ہے اعمال کے عوض میں تمہارے لئے اس میں بہت ہے میوے ہیں جن میں سے کھار ہے ہو۔

يليباً ﴿ الصمير بعده الكِخُوفُ كُولَ خوف نبيل عَلَيْكُمْ تم يراً الْيُؤَكِّر آج وَلَآأَنَاتُمْ اورنهُم الْمُؤَوْنُ عَمَلَين مو مح الَّذِيْنَ الْمَنُوْ جولوك ايمان لائة بِإِيْدِيَّنَا مِهارِي آيات بِي وَكَانُوْا أوروه شيح مُسْدِلِمِينَ (جَع)مُسلم أَدُخُلُوا تم داخل موجادًا الْجَنَّةُ جنت النَّحَةُ تم وَأَذُو الْجَنَّةُ اورتهاري يويان تُنبَرُ فَنَ ثُمْ خُلْ بَنْتَ كِيْرِ عِلَى اللَّهُ لِمُن كُلِّ عَلَيْهِ فُر ان رِلَّ وَحِمَافِ رَكَابِيانَ أُمِنْ ذَهَبِ سونے كَى أَكْوَابِ اور آبخورے وَفِيهَا اور اس مِن مَا مَنْكُنْتَهِيْهِ وه جو ما بين كما الْأَنْفُسُ بني (جمع) وَتُلُنُّ اور لذت هوكي الْأَغْيُنُ المحمول وَانْتُحُوْ اورتم فِيهُمَا اس مِن خلِدُونَ بمیشہ رہو کے ویلک اور میں المعکنة جنت الکتی وہ جس اور تُنتونها تم وارث بنائے محے اس کے بماس کے بدلے كُنْتُوْتِكُمْكُوْنَ جَمَّ كُرِيِّ شِي لَكُوْ تَهَارِ لِي عَلِيمًا مِن مِنْ فَالْهَاتُّ مِيكًا كَا لَيُؤْرُقُ مِ كَالْمَا وَالْمُؤْنَ مَ كَامْلُونَ مَ كَالْمُونَ مَ كَامْلُونَ مَ كَامْلُونَ مَ كَامْلُونَ مَ كَامْلُونَ مَ كَامْلُونَ مَ كَامْلُونَ مَ

تفسیر وتشری کی شنه آیات میں قیامت کے متعلق بتلایا \ کہا جائے گاجود نیا میں اللہ تعالی پر ایمان لائے تھے اور اس کے ا احکام بجالانے پر کمر بستہ رہتے تھے۔روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جبکہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کئے جائیں سے تو سب کے سب تھبراہث اور نے چینی میں ہوں ہے۔اس و فتت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے بندو! آج کے دن تم پر نہ خوف ہے نہ ہراس سارے کے سارے اسے عام اعلان سمجھ کر خوش ہوجا ئیں گے تو منادی اسی ونت کے گاوہ بندے جودل سے ایمان لائے تنصاورجسم سے نیک کام کئے تنصے۔اس وقت سوائے سے اور کے مسلمانوں کے باقی سب مایوس ہو جاکیں مے ۔تو مومنین کوحل تعالی کی طرف سے میدان حشر میں ندا دی جائے گی

عمیا تھا کہ وہ ایبا دن ہوگا کہ دوست دوست سے بھامے گا اور افراتفری بڑی ہوگی اورایک دوسرے کا تثمن ہوجائے گا۔ بجز خدا ہے ڈرنے والے اہل ایمان کے کہ جن کا تعلق اور دوئتی ونیا میں الله ك واسط تقى \_ان كودوت كالفع وتواب محسوس موكا-اب آسك ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان اہل ایمان مقین کو قیامت کے دن حق تعالیٰ کی طرف ہے ندا ہوگی اور اس طرح خطاب فرمایا جائے گا کہا ہے میرے بندوآج تمہارے لئے نہآئندہ کا ڈر ہے نہ پچپلی باتوں کاغم ہم غم وہراس ہے دوررہو۔اورتمہارے لئے ہر طرح امن وچین ہوگا۔ بیخطاب کن سے ہوگا؟ بیان لوگوں سے اور بعباد اے میرے بندو کے لقب سے خطاب فرمایا جائے گااور بثارت سنائی جائے گی کہنے تم آئندہ کی سی تکلیف کا اندیشہ کرواور نداب ماضی کے متعلق کوئی غم وفکرر کھو۔

اب یہاں پہقابل غور ہے کہ بیہ بشارت جن کوسنائی جائے گی ان كي ووصفات بيان كي مين ايك الذين ١ منوا ما يلنا جو جیا میں بھاری آیتوں پر ایران لائے تھے۔جو ہماری ہاتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دوسری صفت فرمائی و کانو ۱ مسلمین اور و وعلماً وعملاً ہمارے فر ما نبر داریتھے۔ تھم بر داریتھے بہیں سے ایمان اوراسلام كافرق بهى معلوم مواكها بيمان اوراسلام دوعليحد وعليحده چیزیں ہیں اور بیمٹر دہ اور بشارت انہی کوسنایا جائے گا جوایمان بھی رکھتے ہوں گے اور اسلام بھی رکھتے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کے فلاح و نجات آخرت کے لئے جبیہاا یمان ضروری ہے ایہا ہی اسلام بھی ضروری ہے اور دونوں کے مجموعہ ہی پرید بشارت سنائی جائے گی۔اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ایمان صادق کے ساتھ اسلام كامل بهى نصيب فرمائيس-آمين ـ توميدان حشر ميس بهلي تو اے میرے بندو کے پیارے لقب سے بشارت سنائی جائے گی بھراس کے بعد حکم فرمایا جائے گا کہتم اور تبہاری ایما ندار بیبیاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ مجھ لیا جائے کہ عالم آخرت کی جن حقیقتوں برایمان لا ناایک مومن کے لئے ضروری ہے اور جن برایمان لائے بغیر کوئی مومن ومسلم ہیں ہوسکتا ان ہی میں سے جنت وجہنم بھی ہیں اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھرابدی ٹھکانہ ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے انعام اور رضا کی جگہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غصہ اور نارانسکی کی جگہ۔قرآن وحدیث میں جو جنت وجہنم کا ذکر بکثرت فرمایا گیا ہے اس سے مقصد یبی ہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہواور وہ ان برائیوں سے بحییں جوجہنم میں لے جانے والی

ہیں اور جنت اوراس کی بہاروں اورلذتوں کا شوق ابھرے تا کہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ تو الیمی آیات قرآنیہ اوراحادیث نبوی کااصلی حق یمی ہے کدان کویر صفے اور سننے سے شوق اورخوف کی کیفیتیں پیدا ہوں جن سے اللہ کی اطاعت و فرما نبرداری میں مدد ملے اور اس کی نافر مانی سے بیخے کاعزم و ہمت پیدا ہو۔ اہل ایمان کو میدان حشر میں تھم ہو گا کہتم ادر تمہاری پیبیاں جنت میں جاؤ۔اب آگے ان اہل ایمان کے جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا کچھتھوڑا سااس کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے بران اہل ایمان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانوں سے بھری ہوئی اورسونے کے گلاس مشروبات سے بھرے ہوئے لائے جاویں سے ۔ کویا ہر چہارطرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذز خوش ذا نقه مرغوب کھانوں کی کشتیاں ۔ رکابیاں اور قابیں پیش ہوں گی اورغلان خوش رواور نوعمر خادم کی حیثیت سے سونے کی پلینیں اور گلاس لئے ادھرادھرار دگرد تھوم رہے ہوں گے ۔غلان جنت میں حوروں کی طرح ایک جدامخلوق ہیں۔وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں سے اور مثل بھرے ہوئے موتیوں کے جاروں طرف اہل جنت کی خدمت کرتے پھریں گے اور صرف کھانے پینے ہی کی نہیں بلکہ ان اہل جنت کو وہاں ہروہ چیز ملے گی جس کو ان کا دل جا ہے گا اور جس ہے ان کوراحت اور سرور حاصل ہو گا پھر مزید بران ان سے بیکہا جاوے گا کدا ہتم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو سے یعنی بیراحت وآ رام اور تعتیں عارضی نہیں میں بلکہ دائمی اور ابدی ہیں اور بطور اعز از واکرام کے بیابھی کہا جادے گا کہ بیہ جنت تمہارے باپ آ دم کی میراث تم کو واپس مل تحتی بتہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے ۔اللہ

نے خواہش کی تھی پھر آپ نے اس آیت کی ملاوت کی۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر ہر محض کی ایک جگہ جنت میں ہے اورایک جگہ جہنم میں \_ پس کا فر\_مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اورمومن \_ کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا ۔جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم میں سے دیکھیں گے اور حسرت وافسوس سے تحہیں گے۔اگراللہ تعالی مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متفیوں میں ہوتااور ہرایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں ہے دیکھیے گا اور الله کاشکر کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم خوداینے طور پر راہ راست کے حاصل کرنے ہر قادر نہ تھے اگر اللہ تعالی خود ہماری رہنمائی نہ فرما تا ۔غرض کہ یبال آیت میں جنت کا جونقشہ کھینجا سیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں قیمتی سے قیمتی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے یینے کے برتن ہوں گے۔ اور خادم کھانے پینے کی چیزیں گئے حسب منشاان کے سامنے حاضر رہیں سے اور جودل میں آرز واور حاجت بیدا ہوگی وہ پوری ہوگی اور جو حاجیں کے وہ فوز اللے گااور پھر بیرحالت مجھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ بہتو حال اہل ایمان کا بیان ہوا ان کے مقابلہ میں آھے مجرموں اور نا فر مانوں کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ

تعالیٰ یہ جنت کی نعتیں اپنے فضل سے مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے عطافر مائیں۔ آمین۔

جس جنت کا بہال ذکر فرایا عمیا ہے اس کی بابت کچھ ا حادیث رسول النّد صلی النّد علیه وسلم ہے بھی جان کیجئے ۔ ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں سب ہے بینچے درجہ کاجنتی جوسب ہے آخر جنت میں جائے گا اس کی نگاہ سوسال کے راہتے تک جاتی ہوگی لیکن برابر وہاں تک اے اینے ہی ڈیرے خیمے اور محل سونے کے اور زمرد کے نظر آئیں کے جوتمام کے تمام قتم قتم اور رنگ برنگ کے۔ مازوسامان ہے پر ہوں گے۔ مبح وشام سترستر ہزار رکا بیا لے الگ الگ وضع کے کھاتے سے براس کے سامنے ، یا نیں سے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابز ، اور اوّل سے آخرتک اس کی اشتها برابراور یکسال رہے گی ۔ اگر وہ روئے ز مین والول کی دعوت کر دی تو سب کو کفایت ہو جائے اور پھھ ند محصے ۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلال قتم کا کھانا ہوتا تو احجما ہوتا چنانچہوہ نوالہ اس کے منہ میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس

#### دعا سيججئه

الكلي آيات ميس آئنده درس ميس موگا\_

الله تعالی این فضل ہے ہم کو بھی این اندوں میں شامل فرمالیں جن کومیدان حشر میں کسی خوف اورغم نہ ہونے کی بیثارت دی جائے گی۔ یاالله آپ نے جہاں اس دنیا میں این فضل ہے ہم کوایمان کی دولت عطا فرمائی ہو ویک کے درائی ہو ایک جو ہیں ہم کوکال طور پر اسلام اور فرما نیرواری کی دولت بھی نصیب فرما ہیں ۔ یااللہ اپنی دائی جنتوں میں ہم کو بھی بے حساب داخل ہونا نصیب فرما ہے ۔ اور وہال کی نعمتوں ہے سرفراز فرما ہے۔ یااللہ ساتھ ہی ہمارے اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہے دیا اللہ میال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہے دیا اللہ میال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہے دیا اللہ میال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہے دیا اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہے دیا اللہ وعیال کو بھی جنت نصیب فرما ہے۔ آ مین و آنے رُد کھونی آئن الحک کہ لیا ہو دیا ہے۔

### رِكَ الْمُجُرِمِيْنَ فِي عَذَابِ جُمَّنَهُ خِلِلُ أَنْ لَا يُفَكَّرُ عَنْهُ مُ وَيْهِ مُبْلِمُونَ فَوَمَا

بشك نافرمان ( منى كافر ) لوگ عذاب دوزخ ميس بميشدر بيس محدوه (عذاب )ان سے بلكاند كمياجاد ب كااورده اى ميس مائوس برے د بيس محداور بم نے

## ظكننهُ مْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاللَّاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ وَالْ إِنَّكُمْ

ان پڑھم ہیں کیالیکن پیخودی ظالم تھے۔اور پکاریں کے کہاہے مالک تمہارا پروردگار (ہم کوموت دیکر )ہمارا کام بی تمام کروے وہ (فرشتہ )جواب دے گا کہتم ہمیشہای حال میں

# مَّاكِثُونَ ﴿ لَقَدْ جِمُنَكُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمْرَا مُوا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿

رہو گے۔ ہم نے سچاو زن آمہارے پاس پہنچایالیکن تم میں اکثر آ دمی سچے وین سے نفرے رکھتے ہیں۔ ہاں کیا انہوں نے کوئی انظام درست کیا ہے۔ ہوہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔

### امريخسبۇن ائالانسىمغرىيترۇنىم و نَجُولۇنى دىكى درسائالك يۇ مىكىتبۇن ©

میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور ان پر سے عذاب جہنم ذرا بھی نہ ہٹایا جائے گا۔ نہ کم کیا جائے گا۔ اور وہ اس عذاب میں مایوں پڑے رہیں گے اور نا امید ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نگلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں آیت میں لفظ ہم مین کا آیا ہے جس سے مرادمشرک وکا فر ہیں کیونکہ دوسری آیات اور بکشر ت احادیث اس کی دلالت کر رہی ہیں کہ عاصی اور گناہ گارمومن اگر بغیر تو بہ کے بھی مرجا کیں اور ان کے گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوت بھی وہ گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوت بھی وہ گناہوں کی مزا پانے کے بعد بھی نہ بھی جنت میں چلے ہی جا کیں جات میں جانے کی صراحت جا کیں گئاہوں کی عذاب میں جتلا ہونے اور جا کی طراحت کی صراحت

تفسیر وتشری کخشتہ آیات ہیں اہل ایمان کی جزاء کابیان ہوا تھا کہ قیامت میں اہل ایمان متقین کو خطاب ہوگا کہ اے میرے بندو آج تم کو نہ خوف ہے نئم ۔ تم خوش خوش اپنی جنتی بیبیوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ جنت میں مردہ چیز جس کا دل چاہے وہ ان کو ملے گی اور پھر یہ بھی ہتلا دیا جاوے گا کہ یہ جنت کی تعشیں دائی اور لاز وال ابدا لا بادتک کے جاوے ہیں۔ نیکو کا رابل ایمان کی جزابیان کردیے کے بعد آگان کے اور ہیں بدکار کافروں اور بحرموں کی سزا کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرموں کی سزا کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرمین جہنم میں جا کمیں مے اور اس

نے اسلام سے نوکوں کورو کنے کا یکا ارادہ کرلیا ہے تو اللہ تعالی نے مجھی ارادہ کرلیا ہے کہ اسلام دنیا تھر میں چھیل کرر ہے گا اوران کی سب تدبیریں نا کام ہوکر رہیں گی۔ پھر کفار مکہ نے آپس میں مشوره سے رہمی مطے کیا تھا کہ ہم میں جواسلام قبول کر چکا ہے اگر وہ آزاد ہے تواس کے ساتھی اور رشتہ داراور اگروہ غلام ہے تواس کا آ قااور مالک اس پرسختی کرے۔اے ڈانٹے ڈیٹے۔مارے یہٹے ۔سزائیں دے تا کہ وہ دق ہوکراور تنگ ہوکراسلام چھوڑ دے اور با ہر سے آنے والول کو مکہ میں داخل ہونے سے بہلے اچھی طرح سمجهاد بإجائے كه ايك شخص جونے دين كى دعوت اورتعليم پيش كرتا ہے اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا ورنے تم (نعوذ باللہ) ممراہ ہوجاؤ مے اوران کی باتوں میں جادو کااثر ہے چنانچدان کفار مکہ نے قول و قرارکیا کہ ہم ایسانی کریں مے اوراس پڑمل بھی شروع کردیا۔ای کے متعلق یہاں اشارہ ہے کہ اللہ نے بھی یکا فیصلہ کر لیا ہے کہ کفار مكه كى بيسارى تدبيرين ناكام جوكرريين كى اوراسلام كابول بالا ال مرزمين ير موكرر ب كا چنانجه الحمد لله بيقر آني چيشين كوئي اي طرح ثابت ہوئی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ کفار جو ہمارے رسول اور ہمارے دین اسلام کومٹانے اور نقصان پہنچانے کی خفیہ تدبیری کرد ہے ہیں تو کیا ان کا پی خیال ہے کہ ہم ان کی چپکی چپکی منظمى موكى باتول اوران كخفيه مشورول كؤميس سنقه بم ضرور سنق ہیں اور ان کے دلوں کے بھید تک ہم جانتے ہیں اور انتظامی ضابطہ كے موافق ہمار \_ فرشتے كراماً كاتبين ان كے سب اعمال وافعال لکھتے جاتے ہیں۔ان کا سارا کیا چھا قیامت میں پیش ہوگا۔ اب آھے مشرکین کے اس عقیدہ شرکیہ کے متعلق کہ (نعوذ ہاللہ) الله اولا در کھتا ہے اس کاروفر مایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی یا کی برائی وعظمت وشان بيان فرماكر خاتمه سورة برآ تخضرت صكى الله عليه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ہے کہان محکرین سے جوتو حیدورسالت کامحض عنادو ہت دھرمی کی بناہرانکار کررہے ہیں ان سے اعراض فرمالیا جائے جس كابيان انشاء الله خاتمه كي الكي آيات مين آئنده درس مين موكا\_

موجود ہے اس کئے یہاں مجرمین سے مقصود صرف کفار ہی ہیں \_آ گےجن تعالی کاارشاو ہے کہان کفارکوجہنم رسید کر کےان پر ذرا تجمى ظلمنبيس ہوا كەناحق عذاب ديا گيا ہو بلكە پيخود ہى طالم تنفے كە کفروشرک کرے اپنا نقصان کرنیا۔ان کودنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلومجھا دیئے مجئے تنصاور پیغمبروں کو بھیج کر جحت تمام کر دی تھی ۔ کوئی معقول عذران کے لئے باتی نہ چھوڑاتھا۔اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیاد تیوں سے باز نہ آئے ۔ پھر ایسوں کوسزا دی جائے تواسے ظلم کون کہ سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت سے فائدہ اندوز ہونے کے باوجوداس کومعبود یکتا نہ مانا اوراس كاحكام كالغيل ندكى مجرخدا دا دقو تول كاغلط استنعال كيا علمي اور عملي طاقت كالبحل استعال كيا \_فكر واعتقاد كوغلط روبنايا \_ يهي زندگی کا غلط استعمال اور بے راہ روی دوامی جہنم کی شکل میں ان كے سامنے آئى آ مے بتلایا جاتا ہے كہ جب يه مجرمين نجات سے بانکل مایوس ہو جاویں گے تو اس وقت موت کی تمنیا کریں گے اور جہنم کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو پکاریں مے اور کہیں مے کہ ہم ندیہاں سے چھوٹے ہیں۔اورنہ مرتے ہی ہیں۔اسے رب سے تم بی دعاء کروکتمهارا پروردگار جم کوموت دے کر جمارا کامتمام کر دے۔ لکھا ہے کہ جہنمی ہزار برس چلائیں سے تب مالک فرشتہ جواب دے گا کہ چلانے سے چھے فائدہ ہیں تم کواس حالت میں بمیشدر مناہے یعن بھی ندمرو کے کہ عذاب سے نجات ال جائے ند يهال سے نكلو مے \_ اہل جہم كى بيرحالت بيان كركے آ مے كفار مشركين سے خطاب ہوتا ہے كہ ہم نے تمہيں حقيقت حال سے آگاہ کردیا ہے اور سچی یا تیس بتادی ہیں کیست میں سے بہت سوں کو بچ سے تو نفرت ہے۔اس کو قبول کرنا تو در کنارا سے سنا بھی پندنہیں کرتے پھرانہیں کفارمشرکین کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا ہے کہ ان کفار نے اللہ کے رسول کے مقابلہ میں طرح طرح كے خفيہ منصوب كا نصے اور پوشيدہ تدبيري كرتے ہيں مراللدى خفیہ تدبیریں ان کے سب منصوبوں پریانی پھیردی ہیں۔انہوں

#### قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُنِ وَلَدُ ۚ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِيْنِ۞ سُبُعْنَ رَبِّ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِ آپ کہیئے اگر خدائے رحمٰن کےاولا دہوتو سب ہےاول اس کی عباوت کرنے والا میں ہوں۔ آ سانوں اور زمین کا ما لک جو کہ عرش کا بھی ما لک ہے الْعَرْشِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ فَكُرُهُمُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ ﴿ ان ہاتوں سے منز ہے جو بیر(مبٹرک) توسیمان کردہے ہیں۔ تو آپ ان کوای منفل اور تغریج میں رہنے دیسے کیان کوارپ اس من سے سابقہ واقع ہوجس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَالَّذِي فِي السِّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَبْرِكَ الْأَنْيُ اورونی ذات ہے جوآ سان میں بھی تابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عمادت ہے، اور وہی بڑی حکست والا اور بڑے پیٹم والا ہے۔ اور وہ ذات بردی عالی شان ہے جس کیلئے مُلُكُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيُهِ وَتُرْجَعُونَ ۗ وَلَا يَمُلِكُ آ سانوں اور زمین کی اور جو تھوق اس کے درمیان میں ہاس کی سلطنت ، بت ہے، اور اس کو قیامت کی (بھی) خبرے، اور تم سب ہی کے پاس لوٹ کرجاؤ مے۔ اور خدا کے سوا الَّذِيْنَ يَكُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الْاَمَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْرِيَعُكُمُونَ ﴿ وَلَيِنُ جن معبودوں کو برلوگ بکارتے ہیں وہ سفارش ( تک ) کا اختیار ندر عیس مے ہاں جن لوگول نے حق بات کا اقرار کیا تھا اوروہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے۔اورا گرآپ ان سے پوچھیں سَٱلْتَهُمْ مِّنَ خَلَقَهُمُ لَيْقُولُنَ اللَّهُ فَاكْنِ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهٖ لِرَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ کہ اُن کوئس نے پیدا کیا ہے تو بھی کہیں سے کہ اللہ نے سویدلوگ کدھرالٹے جاتے ہیں۔اوراس کورسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے دب بیا ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ فَأَصْفَةُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَ تو آپان ے بےرخ رہے اور یوں کہد سے کہم کوسلام کرتا ہوں ،سوان کواہمی معلوم ہوجاوےگا۔ قُلْ فرمادیں ا اِن کانَ اگر ہوتا الِلوَحْسَمٰنِ رَحْنِ (اللہ) کا وَلَدٌ کُوتی بیٹا فَاکَا تو میں اوّل پہلا الْغیدیتِنَ عبارت کرنیوالا السُبَعْنَ باک ہے رَبِّ المَهَمُونِ آسانوں کارب وَ لَارْخِن اورز مِن ادَبِ الْعَرْقِ عُرْسُ کارب عَدَا اس ہے جو ایک غُون وہ بیان کرتے ہیں افکار هُنو کہل جھوڑ دیں اکو يْغُوْضُوْا وه بيبوده بالتمس كرين | وَيُكْفَبُوا اور تصلين | حَتَى يبان تك | يُكْفُوا وه يالين | بُوْمَهُمُ اس دن كو الذّي وه جس | يُوْعَدُ وَنَ ان كودعده كياجا تا ہے وَهُوَ اوروه اللَّذِي وه جول فِي المنسَدَآءِ آسانون مِن إللهُ معبود | وَ فِي الأَرْضِ اورزمين مِن اللهُ معبود | وَهُوَ اوروسَ الْعَلَيْمُ عَلَمُ والا وَ اور | تَبْرُكُ بِرَى برَكت والا | الَّذِي وه جو | كَدُ اس كَيلِيمُ | مُذَكُّ بادشاست | التَّهُولِيُّ آسانوں | وَالْأَرْضِ اورز مِن | وَمَأْبِينَهُمُ أَاور جوان وونوں كے درميان و يُعِنْدُهُ أوراسِكَ باس عِلْمُوالسّاعِكُم قيامت كاعلم [وَإِنْهُهِ أوراسَى طرف الرُّجِعُونُ تم لوث كرجاؤك وكالمِمْلِكُ أورا فقيارتُيس ريحت الكَذِيْنَ وه جن كو ا يَدُعُونَ وويارت مِن مُونِيهُ اسْتُصَاعَاتُهُ شفاعت إلّا سوائها صَنْ شَهدَ بس نَه كواى دَى إِلَيْقَ عَن كا وكفنه اوروه ا يَعْلَمُونَ جائة مِن وُلَئِنَ ادر آگر | سَأَنْتُهُوْ آبُ ان سے یوچیس | حَنْ سَس خَلَقَائِمْ بیدا کیا انہیں | لَیَقُولُنَ تو وہ ضرور کہیں گے | الله الله | فَاکَیْ تو کدھر

یُوْفَکُوْنَ ووا لئے پھرے جاتے ہیں | وَقِیْلُاہِ مُنْمَ اس کے کہنے کی ایرکتِ اے میرے رب این جنگ [هَوُلَآه بيه اقوُمَّر لوگ الاَيوُولُونَ ايمان مِين لا مَين کے

فَاصْفَةُ تَوْ آبِ منه يجير ليس عَنْهُ فَهِ إن سے وَقُلْ اور كہيں اسْلَقُ سلام الْمُسُوفَ يَعْلَمُونَ بِس جلدانيس معلوم موجائے كا

#### تفيير وتشريح

یہ سورہ زخرف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ کفارومشر کین کے انبي سے سلسلہ میں گذشتہ آیات میں حق تعالی کا ارشادُ فقل فرمایا ءً بیا تھا کہ'' ہم نے ان پر ذراطلم نہیں کیا کہ ناحق ع**ذا**ب دیا ہو لیکن بیخود ہی ظالم تھے'۔اس ارشاد کے بعد کفار ومشرکین کے ظلم کی چندمثالیں بیان فرمائی گئی تھیں ۔ پہلی بات تو ان کفار و مشرکین کے ظلم کی میتھی کہ اللہ نے سچا دین ان کے پاس پہنچایا لیکن اکثر کفار نے اس سیجے وین سے نفرت ہی کی۔ کفار کے دوسرے مظالم بیا تھے کہ وہ اللہ کے سیجے رسول اور اللہ کے سیجے دین کے نقصان کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورہ کرتے تھے جس یرانہیں تنبیہ کی گئی تھی کہالٹد کوان کی خفیہ تدبیروں اورمشوروں کا سب علم ہے اور اس کے فرشتے ان کے بیسب اعمال وافعال الصح جار ہے ہیں جس کا حال ان پر قیامت میں سب کھل جائے گا۔ اس سلسلہ میں کفار ومشرکین کا ایک اورظلم ان آیات میں بیان کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس سے بر اظلم كيا موكاك ان كفارومشركين في الله كي التي ( نعوذ بالله ) بين اوربينيان تجويز كي بين-اس عقيده كي ترديد بين آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ مشرکین سے اس عقیدہ کے رد میں یوں کہیں کہتم جوحق تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت كرتے ہوتو اگر بالفرض محال ايسا ہوتا يعنی نعوذ بالله خدائے ر حمن کے اولا دہوتی تو سب سے اول اس بات کو تسلیم کرنے والا میں ہوتا یعنی مجھ کوتمہاری طرح حق بات کے ماننے سے انکاراور ضد تبیں۔ میں جس بنایراس سے انکار کرتا ہوں وہ صرف بیہ ہے كه حقيقت مين خدا كاكوني بينايا بين نبيس باورتمهارا به عقيده حقیقت کے بالکل خلاف ہے ورنہ میں تو اللہ تعالی کا ایسامطیع اور فرما نبردار بندہ ہوں کہ اگر بالفرض میر حقیقت ہوتی تو میں تم سے

پہلے اس معاملہ میں بندگی میں سر جھکا دیتا اور اس کے اولا دکی ولی ہی عزت اور عبادت کرتا جیسے کدان کے شایان شان ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابت جوغلط بیانیاں تم کرتے ہووہ ان سے بالکل پاک ہے۔وہ تو آسانوں اور زمین اور عرش عظیم کا ما لک ومختار ہے۔اس اسکیلے کا حکم سب پر چلتا ہے۔اسے نہ اولا د کی ضرورت نه مددگار کی حاجت \_ وه تنهاسب برحاوی اور قابض ہے اور جو ہے اس کا بندہ اورمملوک ہے تو اس کی ذات میں ہے امکان ہی ہیں کہ معاذ اللہ وہ کسی کا باپ ہنے یا اس کا کوئی بیٹا بنے۔ آ کے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خطاب موتا ہے كه بيد منكرين جہل وغفلت كے نشه ميں جو پچھ سكتے ہيں كبنے د بيجئے۔ يہ لوگ اور چندروز د نیا کے کھیل تماشہ میں گز ارلیں آخروہ نیوم موعود لعنی روز قیامت آنا ہے جس میں ایک ایک کرکے ان کی گستاخیوں اورشرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔خدا تو وہی ایک اکیلا خداہے جوآ سان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ ساری خلقت زمین سے آسان تک اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہاوراس کے سامنے بیت وعاجز ہے۔ زمین وآسان میں ہر جگہ وہی اکیلامعبود ہونے کاحق دار ہاور کوئی نہیں کیونکہ فقط وہی کامل حکمت والا اورعلم والا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات بابرکات ہے جوساری خوبیوں کا سرچشمہ اورجس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین کی اور جو کچھان دونوں کے ج میں ہے سب کی بادشاہت ہے۔فرش سے عرش تک اس کا راج ہے اور میجمی اس کوخبر ہے کہ قیامت آئے گی جس دن سارے مردے زندہ کرکے کھڑے کئے جاویں مے اور سب اس کی طرف لوٹ کر جاویں محے اور ہرایک کے مملوں کے مطابق فیصلہ فرمایا جائے گا۔اور بیہ جو کفار دمشرکین نے غلط خیال قائم کرر کھا ے کہان کے معبودان باطل جن کی مید پرستش کرتے ہیں میداللہ ے ان کی سفارش کر کے دنیا میں جو جا ہیں دلوا دیں گے اور قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے عذاب سے بچالیس کے تو یہ سب بالکل بے بنیاد خیال ہیں وہ بالکل بے اختیار ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار ندر تھیں گے ہاں البتہ جن لوگوں نے دنیا میں کلم حق یعنی ایمان کا اقرار کیا تھا اوروہ دل ہے تقید لیں بھی کیا كرتے تھے جيسے انبياء \_اولياء \_صلحاء مومنين وہ باؤن البي الل ایمان کی سفارش کرعیس سے مگراس سے کفارکو کیا فائدہ آ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اگران مشرکین ہے یو جھاجائے کہم کوس نے پیدا کیا ہے؟ توجواب میں یمی کہیں سے کماللہ نے مشرکین عرب کونزول قرآن کے زمانہ میں بیدا قرار تھا کہ تمام انسانوں کو پیدا كرنے والا اللہ ہى ہے۔ توجب بيمشركين كے نزويك بھى مسلم ہے کہ خالق اور ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو پھرعبادت اور بندگی کامستحق کوئی دوسرا کیونکر ہو گیا۔ ان کی جہالت اور حماقت اتنی بردھی ہوئی ہے کہ ایسی سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور بلکہ مجھانے ہے بھی نہیں سمجھتے ۔ عجیب بات ہے کہ مقد مات کوشلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار ۔ ان کی مت کیسی اوندهی جوربی ہے۔تواس سےان کاجرم صاف ظاہر ہے کہان کا بدا نکار محض عناد سے ہے اور ظاہر ہے کہ معاند زیادہ مجرم ہوتا ہے \_ پھران کا جرم اللہ کے رسول کی فریا داور تالش سے اور زیادہ قوی ہوجا تا ہے کہ انہوں نے اس قدر ڈھٹائی اور بے بروائی اختیار کی کہ جارے رسول کو جاری جناب میں کہنا پڑا کدانے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسنایا۔اس کا مطلب سمجھایا اور اس برعمل کرے دکھایا غرض ہر طرح سے انہیں راہ راست بر لانے کی کوشش کی لیکن با وجود میری اس درجه فہمائش کے بیا یمان نہیں لاتے اور میری بات نہیں مانتے تو ہم نے اینے رسول کی ہے فریادس لی ہے ہیں ایس حالت میں ان سرکشوں کو سمجھ لینا حاہثے

کہ کیما سخت عذاب ہوگا۔ سورۃ کے خاتمہ پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معاندین سے درگذر کر ہے اور آگروہ آپ سے مخالفت اور جہالت اور شرکی با تیں کریں تو آپ رفع شرکے لئے یوں کہہ ویجئے کہ میں تم کوسلام کرتا ہوں اور پچھ نہیں کہنا۔ آپ چند ب صبر سیجئے ۔ عنقریب ان کو پہند لگ جائے گا اور مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کم غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔

اب یہاں بیامر قابل غور وفکر ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کفار ومشرکین کے ایمان نہلانے اور کفروشرک پراصرار كرنے سے اللہ تعالى كى بارگاہ من فرياد و ناكش كرنا يرسى توجو ایمان کا دعوی کرتے ہوئے اورآپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام ے در پردہ بغاوت پر کمربستہ ہیں۔ حلال کوحرام اور حرام کوحلال بنانے کے دریے ہیں جواحکام اللید کے مقابلہ میں پورپ اور امریکہ کے بے دینوں کے قانون کوتر جے دیتے ہیں۔ جو قرآنی قوانین کو میں اسال برانے اور اس ترقی کے زمانہ میں نہ چل کنے کا الزام لگاتے ہیں جو قرآن میں اپنے اقتصادی مسائل کا حل نہیں یاتے۔ جورسول الله کی سنتوں کا نداق اڑاتے ہیں جو مغرب کے بے دینوں اور یہود ونصاری کے قدم بقدم حلنے میں فخرمحسوس کرتے ہیں جو دین پر چلنے کو دقیا نوسیت خیال کرتے میں۔جواس سائنس اور شیکنالوجی کے زمانہ میں قرآن وحدیث کی بات کرنا جرم بجھتے ہیں۔ جو دین اور ندجب اور اللہ ورسول سے آزاد ہوکر ترتی کی رث لگاتے ہیں۔ اور جواس کے خلاف زبان کھولے اس کوتر تی کی راہ میں روڑے اٹکانے والا اور زمانہ ے تا واقف گروانے ہیں تو کیا ایسوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کوالله کی جناب میں شکایت کی نوبت نه آئے كى؟ پھر جب شفيع المذنبين رحمته للعالمين بى شكايت فر مائيس تو

یہ ایک محاور ہ ہے کہ جب کی مخف سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے سلام ہے ۔ یا تمہیں سلام کرتا ہوں ۔ اس سے حقیقی طور پرسلام کرنا مقصود نہیں ہوتا جوا یک دعا کیے کلمہ ہے بلکہ مطلب سے ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چا ہتا ہوں ۔ اور تم سے کوئی واسطہ رکھنانہیں جا ہتا۔ (معارف القرآن جلدے) کھرٹھکانہ کہاں اور کیاانجام ہونا ہے؟ العیاذ یالٹد تعالیٰ۔ میست سے منت سیخیز میں صلی دینیا سلم

سورة کے خاتمہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقل سلام کی جوتلقین فر مائی گئی اور یہ جوفر مایا کہ کہد و بیجئے کہ میں تم کوسلام کرتا ہوں تو اس سے بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان معاند کفار ومشرکین کو'' السلام علیم'' کے الفاظ کہیں جائیں کیونکہ کی غیرمسلم کوان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں ۔ بلکہ

#### دعا شيجئه.

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل دکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچا کراسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی اسلام اور کامل ایمان نصیب فرما کیں اور ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے ارشاد کی تعمیل نصیب فرما کیں۔اللہ تعالیٰ ہم کو قرآنی اور اسلامی حکومت نصیب فرما کیں۔اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے ارشاد کی تعمیل نصیب فرما کیں۔اللہ علیہ داور اس کی برکات ہے دین و دنیا دونوں جہان میں مالا مال فرما کیں۔

یااللہ!اس پرفتن دور میں ہم ان کفار ومشرکین کی کیاشکایت کریں کہ جنہوں نے اس آسانی کتاب رحمت کی قدر نہ کی اوراس پرائیان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ ہمیں توروناان اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جواس قر آن کریم پرائیان کا دعوی کرتے ہیں مگر نہ صرف اس کی تعلیمات سے انحراف اور تفافل برت رہے ہیں بلکہ اب تواس سے بغاوت تک کی فویت و یکھنے اور سننے ہیں آر ہی ہے۔ انا اللہ و افا المیہ و اجعون۔

اللہ تعالیٰ ہماری حالت پررم فرما کیں اوراس ملک پرجواسلام کے نام سے دنیا کے نقشہ میں نمودار ہوا تھا ہم کواسلام کی تچی وقعت وعظمت عطا فرما کیں یا اللہ! ہماری آ تکھیں قرآن کریم کے حقوق کی طرف سے کھول دے اوراس کی تچی عظمت کے ساتھواس کا اتباع بھی نصیب فرماوے۔ اور گذشتہ میں ہم سے جواس سلسلہ میں تقصیرات سرز د ہو چکی ہیں ان کے تدارک کی اوراس جرم عظیم سے قوبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آ مین و تقصیرات سرز د ہو چکی ہیں ان کے تدارک کی اوراس جرم عظیم سے قوبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آ مین و اُخِور دُعُونًا اُن الْحَدَدُ بِلْاَءِ رَبِّ الْعَلْمَةِ بِنَ

## بَلِيُنَافِئَ مِنْ مِنْ مِلْ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيدُ وَخَفِيْكَ أَيْكُمْ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### ؠؙڹۣؖٵؖٵۜٛٵٛنزلنهُ فِي لِيُلَةٍ مُارِّكَةٍ إِنَّاكُتُامُنْذِدِيْنَ فِيهَا يُفُرِقُ

م جسم ہے اِس کتاب واضح کی کہ ہم نے اِس کوا یک برکت والی رات میں اتا راہے ہم آتا کا مکرنے والے تھے۔اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری چیشی ہے

# ؙڡ۫ڔۣۘڂڮؽڿۣٵٛڡٞڒٳڞؚڹۼڹ۫ڔڹٵٝٳ۫ٵؙڰؙؾٵؙڡؙۯڛؚڸؽؙ<sup>ڽٛ</sup>ۯڂؠڗٞۻڹڗؠڬٳؾۜڰۿۅٳڶؾؠؽۼٵڵۼڸؽۄ۠

ہوکر طے کیا جا تا ہے،ہم بوجہ رحمت کے جوآپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیٹمبر بنانے والے تقے، بیٹک وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔

خقه خم والنيكتب تتم ـ كتاب النبيدين واضح إنَّا ائنزلناء بينك بم نه نازل كيااے إنى من كيَّائية مُنزَكَة ايك مبارك رات إنَّاكُنَّا بينك بم مِن مُنْذِدِنْنَ وَرائے والے فِنْهَا اس مِن يَغُرُقُ فِعل كياجاتا ہے كُلُّ أَمْدِ برامر حَكِينيد حكمت والا أَمْوًا حكم بوكر مِنْ عِنْدِينَا جارے پاس سے اِنَاكُنَا مِثَكَ بِم بِينَ مُوسِلِيْنَ سِيجِ والع رَحْرُمُ رصت مِنْ سے زَيْكَ تمهارارب اِنْكَا هُوَ بيتك وبى السِّمِيْعُ سنفوالا الْعَلِيْعُ جانے والا

تفسیر وتشری کے :بفضلہ تعالیٰ اب21ویں یارہ کی سورہ دخان کا بڑے ہیکڑ دشمنان حق اور سرداران قریش جن میں اس وقت ابو سفیان بھی شامل متے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے اور آپ ے درخواست کی کہ اپنی قوم کواس بلا سے نجات دلانے کے لئے اللہ سے دعا کریں ۔ نیز انہوں نے بید وعدہ بھی کیا کہ بدعذاب قط يروردگارجم برے ال دے تو جم ايمان لے آويں گے۔ يمي موقع ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیسورۃ مکہ میں ناز ل فرمائی۔ بیدان سات سورتوں میں سے جوجم سے شروع ہوتی ہیں۔ یانچویں سورة ہے اور حم سے شروع ہونے والی سورتوں کی فضیلت مہلے بیان ہو چکی ہے کہ ایک صدیث میں استخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہم سات ہیں اور جہنم کے بھی عدروازے ہیں۔ ہرحم جہنم کے کسی ایک دروازه برجوگ اور کہا کی کہ یااللہ جس نے مجھے پڑھااور مجھ پرایمان الایااس کواس دروازہ ہے داخل نہ کیجیو۔ نیز اس سورۃ کی فضیلت میں حضرت ابو ہر ریو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ ہے میقرآن پاک کی ۲۲ ویں سورة ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۵۳ ہے بعنی ۱۱ سورتوں میں سے ۵۲ سورتیں اس سورہ دخان سے

بیان شروع مور ہا ہے۔اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی تن بیں۔اس کی تشریح سے پہلے سورۃ کی وجہ تسمیہ۔مقام نزول ـ خلاصه مضامین ـ تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورہ کی دسویں آیت میں لفظ دخان آیا ہے۔دخان کے گفظی معنل ہیں وھوال ۔جس دخان تیعنی دھویں کا ذکر اس سورة مین فرمایا گیاہےاس کی تفصیل وتشریح انشاء الله استده ورس میس آئے گی۔ بہرحال جس دخان کا ذکراس سورۃ میں فرمایا گیا ہے اس معمرادا يك خاص دهوال بهاس كة بطور علامت السورة كانام ہی دخان مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی دور ہے جبکہ کفار مکہ کی مخالفت نہایت شدید ہو گئی تھی۔اس وقت نبی كريم صلى الله عليه للم في وعاكم هي كدالله يوسف ك قط جيسا يك قط ہے میری مدد فرما۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا اس خیال ہے کی تھی کہ جب ان کفار پرمصیبت پڑے گی توان کی اکڑی ہوئی گرونیں ڈھیلی پڑ جا ئیں گی اوران کے دل نفیحت قبول کرنے کے لئے رم ہوجائیں سے۔اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مكد كے علاقد ميں ايسا سخت قحط بيرا كدابل مكه بلبلا المصے اور براے عذاب آئيس ان كاحال يقا كعذاب آثانو كيت كدا مولى! اس عذاب کواینے رب سے دعا ما تگ کروور کرا دوتو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں کیکن جب عذاب ہث جاتا تو پھرویسے ہی ڈھیٹ بن جاتے۔ آخر جب حضرت موی علیدالسلام کوراتوں رات بی اسرائیل کو لے کرمصر سے چلے جانے کا تھم ملاتو فرعون نے لفکر سمیت ان کا پیچیا کیاجس کے نتیجہ میں فرعونی سمندر میں غرق ہوکر بلاک ہوئے اور بن اسرائیل کوان کے ظلم وستم سے نجات ملی اور قیامت میں فرعون اوراس کے ساتھیوں کوجہٹم میں جموعک دیا جائے گا۔ تو عرب کے بیمشرک بھی ان ہی مغروروں کی حال چل رہے میں اور کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھرزندہ ہونا کیسا۔بس مر مے سومر من اور كت بين كدا مسلمانو! اگرتم دوباره زنده بون كومان به تو ہمارے مرے ہوئے باب واوا کو زندہ کرکے دکھاؤ۔ ہم زبانی وعوے کوتو ہر گرنہیں مانے۔اس برمنکرین سے کہا گیا کہنا وانو اتم کیا ہو۔تم سے بہلےتم سے زبروست لوگوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اس کے سمجھ سے کام لو۔ بدونیا۔ بدآسان وزمین اور جو کھان کے ورمیان میں ہے کہ یونمی کوئی تھیل تونہیں بنایا۔اس کا برداز بردست التيجد كلناب جوقيامت كومعلوم بوكا بحرسمجمايا كيا كداوكوقيامت ميس شک مت کرو۔ بیدونیا کی بناوٹ ہی الیم ہے کہ بیاکی وان فام موکر رہے کی اور سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر کئے جائیں سے ان كغلون كاحساب موكارا وحصال والع جنت مي جاكي مح جہال راحت ہی راحت ہے اور برے مل والے جہنم میں جائیں کے جہال دکھ بی دکھ ہے۔اب اگر تمہیں بیفیجت مانی ہے تو مانو ورنبہ وقت آنے برساری حقیقت کھل جائے گی۔ بیے خلامیداس بوری سورة كاجس كى تفعيلات انشاء الله آئنده درسول مين آئيس كى ـ اب ان آیات کی تشریح ملاحظه جو ۔سورة کی ابتدا حروف مقطعات م سے فرمائی میں ۔ جبیا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسراراللید میں سے ہیں اوران کے مطلب ومعانی الله تعالى بى كومعلوم بيل يا الله تعالى كے بتلانے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعلم ہوگا۔ حروف مقطعات کے متعلق بہی عقیدہ

🕻 قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۱۱ سورتیں اس سورت کے بعد نازل مونيس-اس سورت ميس ٥٩ آيات- تنين ٣ ركوعات ١٣٣٩ كلمات اور ۱۳۹۵ حروف ہونا ہیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ بھی کمی ہےاس لئے اس میں بھی عقائدہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے مسے من مثلًا اثبات توحيدورسالت مشكرين پردعيد \_اور تاكيد \_وعيد ك لي بعض اقوام سابقه ك واقعات \_ قيامت اورحشرنشر كامونا \_ اورايينا عمال كي جز اوسرامين بالآخر جنت ياجهنم مين جانا اورومان کے عیش وآرام یا دکھ وآزار کا بیان۔ سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کے تذكره ے فرمانی گئی اور بتلایا گیا كه بیتوایك بهت ہی صاف اور والشح كتاب ب جے اللہ تعالی نے ایك برى بركت والى رات ميں نازل کیا جس رات میں کداللہ تعالی کی رحمت کاظہور ہے کیونکداس کی رحمت انسان کو دنیا میں بے بارو مدو گار کیسے چھوڑ سکتی تھی۔اللہ تعالیٰ ہی آسان زمین اوران کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق ہے اور وہی سب کی برورش اور د کھے بھال کرتا ہے اور زندگی وموت وینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھران مظرین کوجودین حق کی طرف سے شک میں بڑے ہوئے ہیں اور کھیل کودمیں تھنے ہوئے ہیں انہیں تنبید کی گئی اور بتلایا گیا کہ اس وقت کا انتظار کرو جب دهوان بي دهوان آسان بر موكا اورلوك سخت د كهاور تكليف مين مون مے اور تھبرا کر کہیں سے کہاے رب اس عذاب کوہم سے دور کردے ہم ایمان لے آئیں کے۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ بھلاوہ كب ايمان لانے والے بيں۔ان كے ماس الله كے سيجے رسول كھلى اورواضح باتيس كرآئ يكين انهول في أنبيس جعثلا ديا-اجها كمح مدت کے لئے عذاب روک دیتے ہیں کیکن میہ پھروہی کریں سے جو سلے کیا تھا۔اس لئے تنبیہ کی گئی کہ یا در کھو قیامت کے دن بری سخت عکر ہوگی اور تمہاری و حنائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر مثال کے لئے فرعون کا قصدسنایا گیا که فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔اس نے حضرت موی علیدالسلام کوجو براے مرم رسول مصح جمالایا \_حضرت موی علیہ السلام نے معجز ات دکھلائے اور الله کی نشانیاں پیش کیس مگر فرعون نے ان کی کوئی بات نہ مانی آخر فرعو نیوں برطرح طرح سے

رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد مضمون قرآن مجید کی تعظیم سے شروع موتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ قتم ہے اس کتاب میں کی کہ ہم نے اس کوایک خیرو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ مفسرین نے کھا ہے کہ یہاں برکت والی رات سے مراولیلۃ القدر ہے جیسا کہ تیسویں پارہ سورہ قدر میں فرمایا گیا انا انزلند فی لیلة القدر ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو اتا رالیلۃ القدر میں۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر دمضان الذی انزل ورسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر دمضان الذی انزل فیلہ القدر آن سے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی انتخابیہ ورمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی انتخابیہ النظم پر نازل فرما کیں وہ سب کی سب ماہ رمضان علیہ میں اللہ ارک ہی کی مختف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ ارک ہی کی مختف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ با تفاق مور خین قرآن کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوا بھر تھوڑ اتھوڑ اکھ اور مدینہ میں ۲۳ برس کے عرصہ میں نازل ہوا بھر یہ کیسے فر مایا جاتا ہے کہ قرآن کریم ایک برکت والی رات میں نازل ہوا تو میں نازل ہوا تو میں نازل ہوا تو آن کریم ایک برکت والی رات میں نازل ہوا تو میانے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم اوح محفوظ ہے آسان دنیا پرلیلۃ القدر میں نازل ہوا جو رمضان ہی میں واقع ہوئی تھی یا ہمیشہ رمضان ہی میں واقع ہوئی تھوڑ اتھوڑ احسب حاجت دنیا میں تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اس لئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اس لئے

آیت انا انولنه فی لیلة مبار که کاتر جمه حضرت عیم الامة مولانا تفانوی رحمة الله علیه نے اس کولوح محفوظ سے آسان دنیا پرایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔

اب بیر کتاب کیوں اتاری گی اس کے متعلق فربایا انا کتا

منڈ دین لینی ہم کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو مفرت اور نقصان

سے بچانے کے لئے خیروشر اور نیک و بدکی اطلاع کر دیں تو
مقصد نزول بندوں کوخبر دار اور ہوشیار کر دینا اور ان کے اعمال بد
کی سزاسے آگاہ کر دینا مقصود تھا۔ اس کے بعد لیلۃ المبار کہ یعنی
برکت والی رات کی عظمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس رات میں
مال بحر کے معاملات جس طور پرحق تعالیٰ کوکر نا منظور ہے اس
طور کو متعین کر کے ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کوکر دی جاتی ہے۔
لینی سال بحر کے متعلق قضاوقد رکے حکیمانہ اور اٹل فیصلے ای عظیم
الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالہ کئے
جاتے ہیں۔ آگے بتلا یا گیا کہ یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا کہ
الشہ تعالیٰ بوجہ اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے
الٹہ تعالیٰ بوجہ اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہوتی ہے
معرفت بندوں کو آگاہ وخبر دار کر دیں۔
معرفت بندوں کو آگاہ وخبر دار کر دیں۔

اب آ مے تو حید کامضمون بیان فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحئه

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل سے ہم کو قر آن کریم عطافر مایا۔
یا اللہ اپنی اس کتاب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فر مااس کے انتاع کی سعادت نصیب فرما۔ اور اس کے انتاع کی
برکت سے دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ شب قدر کی برکت وفضیلت ہم کو بھی زندگی میں بار بارنصیب فرما۔ نیز اس
سورة کوشب جمعہ میں تلاوت کی سعادت اور تو فیق عطافر ما۔ آمین وَالْخِرُدُعُوٰ نَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْاورَتِ الْعَلَمِ بِیْنَ

### لَهُ إِلَّاهُو يُحِي وَيُمِينُ لَيْكُو وَرَبُّ

# كُمُّ الْأَوِّ لِيْنَ⊙بِلُ هُمْ فِي شَلِقِ يَلْعَبُونَ۞ فَأَرْتَقِبْ يَوْمِ تَأْتِي الْعَبَأَءِ بِدُخَانِ مُ

۔ میں جیں کھیل میں مصروف جیں ۔ سوآ پ اس روز کا انتظار سیجنے کہ آسان کی طرف ایک نظر آنے والا دحوال پیدا ہو

#### يَّغْنَى التَّاسُ هٰذَاعَذَاكِ ٱلِيُعُ ۚ رَبِّنَا الْيَثِفُ عَتَا الْعَذَابِ إِنَّامُوۡ مِنُونَ ۚ إِنِّ لَهُمُ الذَّكُرِ مِي

جو اِن سب نوگوں پرعام ہوجائے مید (بھی) ایک دردنا ک سزا ہے۔ اے ہمارے دب ہم ہے اس مصیبت کودور کردیجئے ہم ضرورا ہمان لے آویں مے

### وَقُلْ جَآءُهُمْ رَسُولُ مُّهِينٌ فَأَتُو تُولُواعَنْهُ وَقَالُوامُعَلَّمُ فَجُنُونٌ ١٠ وَإِنَّا كَأْشِفُواالْعَذَابِ

حالانکسان کے پاس ظاہرشان کا پیغیبرآیا۔ پھربھی بیلوگ اس سے سرتانی کرتے رہاور یہی کہتے رہے کہ ( کسی کا )سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے۔ ہم چندے ہس عذاب کو ہٹا دیں گے،

## ﻜُوۡنَ۞ۑۉۄڒؘڹڂؚۺ الْبَطِشُ الْبَطِشُ الْبَطِشُ الْكَيْرِٰيِ إِنَّامُنْتَقِمُوۡنَ۞

تم پھرا چی اُسی حالت پرآ جاؤ گے،جس روز ہم بڑی بخت پکڑ پکڑیں گے، (اس روز) ہم بدلہ لےلیں گے۔

رکتِ التکموٰتِ رب ہے آسانوں | وَالأَرْضِ اور زمین | وَمَا اور جو | بِنَهُهُمَا ان دونوں کے درمیان | اِن کُنٹُمَۃُ اگرتم ہو | مُوقِینِینَ یقین کرنے وا۔ لا نہیں الله كوئى معبود الله كوئ اس كے الله كوئينية وه جان ذالتا ہے ادرجان نكالتاہے از كَبْكُور تمهارارب الورک الباليكو تمهارے باپ داوا لْأَوَلِينَ بِهِلِهِ اللَّهُ مُعَدِ بِلَدُوهِ الْحِنْ شَلِكَ مُنْكُ مِنْ اللَّهُ يُونَ مُعِلِمَةٍ مِن المَالُونَ مُعلِمَة مِن المَالُونَ مُعلِمَة مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ المَالَوْتُ مَعلِمَا مَانَ لاكَ عَذَابُ الليحُدُ عذاب ورو ناك كَبُنا الله عارب ر ا يَغْنَى وه وُحانب لے كا النَّاسَ لوكوں اللَّهُ إِيهِ ا اکیٹنٹ کھول(وُور)کردے عَیّاً ہم ہے الْعَدَابَ عذاب اِیّا جِنگ ہم المؤمِنُونَ ایمان لے آئیں کے ایک کہاں الکوٹھ ان کو الدِّیکڑی تھیجت وُ قَالُا جَأَيْهُ هُوْ اور محتين آچکا کے پاس کیٹٹوکٹ ٹیمینٹ رسول کھول کر بیان کر نیوالا اٹٹر کھر اور کھنے کھے مُعَلَّمٌ سَمَانِاہُوا ﴿ مَبُنُونٌ ربوانہ ۚ إِنَّا مِيْكَ ہِم ۚ كَاٰشِفُوا كُمُوكِنُوا ۖ الْعَذَابِ عذاب ۚ قِلْنِلاً تَمُورُا ۚ إِنَّكُمْ عَالِمُ وَأَسُلُ عالت برلوث آنوالے ہو يؤَمَر جس دن البُطِيشُ بم بكري مع البُطنيَة كالسُلنِكَة بكر الكُبراي برى تخت النّا بينك بم المنعَقِمُونَ انقام لينداك

ا سال کے متعلق قضا وقدر کے فیصلہ لوح محفوظ سے نقل کر کے الملائكه كے حوالہ كئے جاتے ہیں نيز بہ بھی بتلایا گيا تھا كہ بہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا تا کہ پیٹیبرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ ہے بندوں کو خیروشر کی اطلاع کر دیں تا کہ وہ شرہے نگا | علیں اور خیر حاصل کرسکیں۔اب آ مجےاس کے بعد چنداوصاف والی رات الیی عظمت والی ہے کہ اس عظیم الشان رات میں ایک \ النبی کا بیان ہوتا ہے تا کہ اس کا معبود حقیقی ہونا ذہن شین ہو کر اس

تفسيروتشريح: مُكذشته ابتدائي آيات ميں بتلايا مميا تھا كہاں ۔ كتاب واصح يعنى قرآن كريم كوالله تعالى في أيك بركت والى رات یعنی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا برنازل فرمایا اور پھر وہاں ہے بتدریج ۲۳ سال میں حسب ضرورت آتخضرت صلى الله عليه وسلم يراترااور بياليلة السباركه يعني بركت

عباسؓ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے نزول اوران کے بہم سالہ قیام پھرانقال فرما جانے کے بعد اور آ فاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس زمانہ میں ایک زبردست دهوال نمودار ہوگا جوتمام زمین پر چھا جائے گا اور تمام لوگوں کو گھیرلے گا جس سے آ دمی تنگ آ جا کیں گے نیک آ دمی کواس کا اثر خفیف بینچ گا جس سے مسلمان کوایک زکام کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور کافر و منافق کے د ماغ میں دھوال مس کر بیہوش کر دے گا۔بعض ایک دن میں بعض دو دن میں اوربعض تین ون میں ہوشیار ہوں گے اور پیدوھواں پہ روز تک مسلسل رہے گا پھرمطلع صاف ہو جائے گا تو حضرت ابن عباس وغيره كے قول كے مطابق بير قيامت كے قريب والا دھوال يهال آيت من مذكور كيكن حضرت عبداللدابن مسعود قرمات میں کہاس آیت ہے مرادوہ دھوال نہیں جوعلامات قیامت میں سے ہے بلکہ قریش مکہ کی مخالفت اور ایذا وہی سے تنگ آ کرنبی سريم صلى الله عليه وسلم في الله تعالى سے دعا فرمائي تقى كدان بر بھی ایباشدید قط مسلط کردے جبیہا پوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصربوں برمسلط ہوا تھا۔ چٹانچہ قبط پڑا جس میں مکہ والوں کو مرداراور چرے ہڑیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔غرض اہل کمہ بھوکوں مرنے گئے اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل ختک سالی کے زمانہ میں فضا لعنی زمین وآ سان کے درمیان دهواں سا آسمحموں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مدت درازتک بارش بندر ہے ہے گرد دغبار وغیرہ آسان پر چڑھ جاتا ہے اور دھوال سامعلوم ہونے لگتا ہے اس کو بہال آیت میں دخان ہے تعبیر فر مایا ہے۔ سلف اور متفقد مین کے اختلاف کی بنا پر علمائے متاخرین میں بھی دخان کی تفسیر میں اختلاف ہے چنانج حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے حضرت

کی طرف بندے رجوع کریں اور اس کی وحدا نیت والو ہیت اورمعبودیت کوشلیم کریں۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے كهاس قرآن كريم كواتارنے والا اور رسولوں كو بصحنے والا وہ خدا ہے جو آسان زمین اور اس کے درمیان کی کل چیزوں کا خالق وما لک ہانسان میں اگر کسی چیز پریقین کرنے کی صلاحیت ہے توسب سے پہلی چیزیقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار کا سکات میں روشن ہیں پھر معبود برحق بھی وہی ے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہرایک کی موت وزیست ای کے قبضہ قدرت میں ہے اورسب اولین وآخرین کا یا لئے بوسنے والا وہی ہے توجس کے قبضہ میں پیدا کرنا 'مارنا جلانا اورسب کوروزی دینا اوران کی مرورش کرنا ہو۔ کیا اس کے سوا تحسی دوسرے کی بندگی وعبادت جائز ہوسکتی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں شک وشبہ کی قطعاً مخبائش نہیں ۔ تو ان واضح ُ نشانات اورفطعی دلائل کا اقتضا تو بیرتها که بیرمنکرین تو حیدالهی کو تشكيم كريسة ممروه پهربهي نهيس مانة اورتو حيد وغيره دين حق كي طرف سے شک میں بڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کو دمیں مصروف میں آخرت کی فکرنہیں جوحق کوطلب کریں اوراس میں غوروفکر سے کام لیں۔ بیای دھوکہ میں ہیں کہ بمیشہ بوشی رہنا ہے خدا کے سامنے بھی پیشی نہ ہوگی۔اس کے نصیحت کی باتوں کوہنسی تھیل میں اڑا دیتے ہیں۔اس کے بعدمشرکین ومنکرین کوایک و نیاوی مصیبت کے پیش آنے کی خبر دے کرمتنبہ کیا جاتا ہے کہ جولوگ غفلت میں تھنے ہوئے ہیں بہتو جب ہی چونکیں سے جب وہ آفت بھرادن آئے گا جبکہ برطرف آسان پر دھواں جھا جائے گا ادروہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا اوروہ بڑا د کھ بھرا عذاب ہوگا۔اب یہال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں" وهویں" سے کیا مراو ہے؟ اس میں سلف کے دوقول ہیں۔حضرت ابن

عبدالله بن مسعودًى تفسير قريش مك ي قط معلق اختيارى ب اوران کے صاحبزادے شاہ عبدالقادرصاحب محدث ومفسر نے حضرت ابن عبال کا قول اختیار کیا ہے اور قیامت کے قریب جودهوال ظاہر ہوگا وہ مرادلیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب حضرت تفانویؓ نے اپنی تغییر بیان القرآن میں دخان کواہل مکہ کے قحط سے متعلق ہونا بیان فر مایا ہے اور لکھا ہے کہ جب اہل مکہ ا بنی جانوں سے تنگ آ گئے اور لگے عاجزی کرنے اس کو آیت میں آ کے بطور پیشین موئی کے فرمایا گیا کہ بیاس وقت جناب باری بیں عرض کریں سے کہ اے مارے رب ہم ہے اس مصیبت کودور کر دیجئے ہم ضرورایمان لے آویں گے چنانچہ بیہ پیشین کوئی اس طرح بوری ہوئی کہ ابوسفیان اور دیگر قریش نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کولکھا بھی اور آئے بھی کہ آپ دعا کریں اوربعض مفسرین نے ابوسفیان کا وعدہ ایمان بھی نقل کیا ہے تو اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ بیلوگ ان باتوں ہے ماننے والے کہاں ہیں۔جوچیز بالکل کھلی ہوئی آ فآب سے زیادہ روشن تھی یعنی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پینمبری اس کو نہ مانا اورسرتانی کرتے رہے۔ کوئی آپ کومجنون بتلانے لگا۔ کوئی کہنے

لگا کہ بیکسی دوسرے کے سکھائے ہوئے ہیں۔پس جب اتنے عظیم الشان رسول کے آئے پر کہ جس کے دلائل رسالت میں کوئی تاویل ہی نہیں ہوسکتی۔ بیہ معاندین لوگ ایمان نہ لائے تو قحط کے ہونے نہ ہونے برکب امیدایمان لانے کی ہے بیان کا کہنامحض وفع الوقتی ہے کہ کسی طرح کام نکل جائے اور مصیبت مل جائے۔ مگر خیر جحت تمام کرنے کے لئے چندے اس عذاب کو ہٹا دیا جائے گا تگریہ پھراین اس پہلی حالت پر آ جاویں کے چنانچہ یہ پیشین موئی ای طرح بوری ہوئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بارش وغیرہ ہوئی اور غلہ بھی آ نے لگا اور اہل کمہ کو فارغ البالی میسر ہوئی گمرایمان تو کیالاتے وہ نرمی اورشکشگی تجھی جاتی رہی پھروہی زوراور وہی شوراور وہی عناو ومخالفت۔ آ مے فر مایا گیا کہ آخرت میں ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی اوراس روزان سے بورابدلہ لے لیا جائے گالیعنی بوری سزاملے گی۔ اب به وعید جومنکرین کوسنائی گئی اس وعید کی تا تید میں آ گے فرعون اوراس کی قوم کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ تکذیب نبی کی وجہ ہے اس قوم کا کیا انجام ہوا جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آ كنده درس بيس موگا\_

#### وعا سيجيح

الله تعالی ہم کوابیان صاوق اور اسلام کامل نصیب فرمائیں اور تو حید کی حقیقت ہم پرمنکشف فرمائیں کہت تعالیٰ ہی کوہم اپنا معبود حقیقی اور کارساز مجھیں۔

الله تعالى دنیا میں لہوولعب کی مشغولیت ہے ہم سب کو بچا کیں اور دین و دنیا کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پرائیمان کے ساتھ ہم کوآپ کا انتباع کا مل نصیب فرما کیں۔ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی ظاہرو باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرما کیں۔ آمین والنجو کہ تھو گا آپ الکھی کے لائد رکتِ الْعَلَمَةِ بِنَیْنَ الْعَلَمَةِ بِنَیْنَ الْعَلَمَةِ بِنَانَ الْعَلَمَةِ بِنَیْنَ الْعَلَمَةِ بِنَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### تعلیمی درس قرآن...سبق – ۱۳۸ 414 وَلَقَدُ فَتَتَاقَبُكُهُ مُوقَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءِهُمُ رَسُوْلَ كُرِيُكُ<sup>®</sup>اَنْ اَدُّوْآ إِلَى عِبَاد اللهِ إِنِّي لَكُمُ اورہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کوآ ز مایا تھا کہ ان کے پاس ایک معز زیفیبرآئے تھے۔کہ ان اللہ کے بندوں (بینی بنی اسرائیل) کومیر مدے حوالہ کردو، شرقمہاری طرفہ رَسُوْلُ آمِينٌ ٥ أَنُ لَا تَعُلُوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي الْإِنَّ إِنِّيكُمْ بِسُلِّطِن مُّبِينٍ ٥ وَ إِنْ عُذُكُ بِرَيِّن (خداكا) فرستاده (بوكرآيا) بون ، ديانتدار بون ، اوربي (بمي قريا) كيتم خدائ سرشي مت كروي شنتهار يسائ ايك دامنح دليل پيش كرتا بون داوري اين يروردگار وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُونِ هُو إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْ إِنْ فَاغْتَرْ لُوْنِ ۞ فَكَ عَارَبُكَ أَنَّ هَؤُكُمْ وَوَمُ اورتمارے پروردگاری پناولیتا ہوں اس سے کہتم لوگ جھے کو پھر سے آل کرو۔ اور اگرتم جھے پرایمان بیس لاتے تو تم جھے سے الگ عی رہو۔ تب مولیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ ب عَبْرِمُونَ@فَالْمُرِبِعِيَادِي لَيُلًا إِنَّكُومُ مُثَّبَعُونَ ﴿وَاتُرَكِ الْبَخْرِيفُو ۗ إِنَّهُ ثُمْ جُنْكُ مُغْرَقُونَ ﴿ یوے بخت بحرم لوگ ہیں۔ تو اب میرے بندوں کوتم رات بی اے کر چلے جاؤےتم لوگول کا تعاقب ہوگا۔ اورتم اس دریا کوسکون کی حالت میں چھوڑ ویناہ ان کا سارائشکر ڈبودیا جاد سکا۔ كَمْرَتَرَكُوْا مِنْ جَنْتٍ وَعُيُوْنِ ﴿ وَرُوْمٍ وَمَقَامِرِكُرِيْمِ ۗ وَنَعْمَةٍ كَانُوَافِهُا فَكِهِيْنَ ﴿ كَذَٰ لِكَ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے اور تھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں خوش رہا کرتے تھے، چپوڑ مھئے۔ (بید قصہ) اِس طرح ہوا و كَوْرِيْنُهَا قَوْمًا إِخَرِيْنَ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ التَّهَآءِ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوَا مُنْظِرِيْنَ اورجم نے ایک دوسری قوم کوان کا ما لک بنادیا ۔ سوندتو ان برآسان اورز من کورونا آیا اورندان کومہلت دی گئی۔ وُلُقُكُ فَتُنَا أورهم آزما يَكِي فِي فَهُلَهُ فِي إِن سِي لِلْ قَوْمَ فِزعُونَ قُومُ نُرعُونَ وَجَاءُهُمُ أورآيا النَّهِ بإس السُّولُ أيك رسول الكُونيقُ تريم (عالى قدر) أَنْ أَذُواْ كَهِيرُوكُرُووا إِلَيَّ مِيرِ اللهِ عِبَا دُاللهِ بند الله كَ النِّي مِيكُ مِن الكُوْ تهار على المؤلَّ أَصِينُ أيك رسول المن أو أنَّ اور بيرك كِ تَعَلَّوْا تَمْ سُرَسَى مُدَرُو | عَلَى اللهِ الله ير-مقامل | إنّي بينك مين | التِيكُنُّهُ آيا مول تمهارے ماس يسلُطن وليل كيساتھ | مُهدنين واضح وَ إِنَّ اور بِينَك مِن عَذْتُ بناه جابتا هول إيرَيِّ البينار بسك وَرَبَيِّكُفُهُ اور تبهارارب أنْ كه | تَرْجُهُون تم مجھے سنگسار كردو | وَإِنْ اوراً كم لَهُ تُوْمِنُوا تم ایمان کس لاتے الی محدیر افاغ تَرِلُونِ توایک کنارے موجاؤم محصے افکا کا کہنا تواس نے دعا کی اینے رب ہے اکنے کہ المَوَلُا آءِ یہ قَوْمٌ فَهُرِمُوْنَ مُرَمُ نُوكِ ] فَأَنْهِرِ بِعِبَادِي تَو تُو لِي جا مِرے بندول كو | كَيْلًا رات مِن النَّكُو بينك تم المُشَبِّعُوْنَ وَيَعا سَعَ جاؤك(تعاقب موكا) وَالتَّرَاكِ اورجِهورْجادَ الْبَعْرَ دريا كَفُوا مُعْهرا بوا النَّهُ فَهِ بينك وه الجندُ أيك للكرا مُغْرَقُونَ وُوبِ والله كَفَرَتَكُوا وه كَنْ (عَ) جَهورُ مُكَا مِنْ س

التَهَمَالِمُ آسان والكَرْضُ اورز من وكا كَانُوا اورنهو عود منفظيدين وميل دي مح تفسير وتشريح بمنشة يات مين ايك طرف تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم ي فرمايا حمياتها كه بيمعاندين كفار مكه قحط جيسي مصيبت سے کہاں سبق کینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا جبکہ ان کی زندگی سے ان کے کردار واخلاق سے ان کے

جَنْتِ باعات وعُيُونِ اورجش وَرُدُوعِ اور تعميال ومَقَامِركَرِنيو اور مكان نيس ونَعَمَةِ اور نعتيل كَانُوا ووست فيهاس من

فَلِهِ بْنَ مرے أَرْائِ اللَّهُ الله الله مرح و كور في اور بم نے وارث بنايا انكا فؤمًا قوم الْحَيدِ نُن دوسرے في أبكت موندوسة عليم ان بر

ہے معجزات''عصا'' و''ید بیضا'' وغیرہ تھے کہ جوحفزت مویٰ علیہ السلام سے طاہر ہوتے تھے۔

حضرت موی علیه السلام اور فرعون کے واقعات قرآن پاک میں متعدد سورتوں میں بیان فرمائے میے ہیں کہیں اجمالاً اور کہیں تنعيلاً - ہر جگدموقع كى مناسبت سے واقعه كى جزئيات بيان فرمائی میں۔ یہاں ان آیات میں بدہتلایا جاتا ہے کہ جب ا كيب عرصه تك موى عليه السلام كي دعوت وتبليغ كا فرعو نيوں يركو كي اثر نه ہوا بلکہ النا آپ سے قبل کا مشورہ طے یا یا اور آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرعو نیوں سے فر مایا کہ میں تمہار کے علم اور ایذ اسے خدا کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی اس کی حفاظت وجمایت پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ تم اگر میری بات نہیں مانے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اييخ جرم كوتنكين تومت كرو مكران مجرمين كيسمجه ميس موي عليه السلام کی خیرخواہی کی بات کہاں آنے والی تھی اور وہ کب باز آنے والے سے آخر میں مجبور ہو کرموی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ بیانوگ این جرائم سے باز آنے والے تہیں۔اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ و ہاں کیا در بھی ۔حضرت مویٰ علیہ السلام کو تھم ہوا کہ فرعو نیوں کو اطلاع کئے بدوں بن اسرائیل کو لیے کرراتوں رات مصرے چلے جائے اور دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہو گی اس ونت تنهاراً پیچها کریں سے نیکن آپ کے داستہ میں سمندر پڑے گا۔ا س برعصا مارنے سے یانی ادھرادھرہٹ جائے گا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آئے گا۔ ای راستہ سے بنی اسرائیل کو لے کر محذر جائیں اور بار ہو جانے کے بعداس کی فکر مت کرنا کہ سمندر میں جوراستہ بن گیا تھا وہ باتی ندر ہے۔اس کواس حالت میں چھوڑ دیں۔اس راستہ ہی کو دیکھ کر فرعونی اس میں محصنے ک ہمت کریں مے اور جب وہ اس میں داخل ہو جا کیں مے تو پھر 41 } كام اوركلام عند بيصاف صاف طابر مورباب كدوه يقينا الله ك رسول اور پیغمبر ہیں تواب محض ایک قط ان کی غفلت کیسے دور کردےگا دوسرى طرف كفار سے خطاب كرتے ہوئے ارشاد ہوا تھا كہتم جوبيہ كت موكه بيعذاب قطاتم سي ثال دياجائ توتم ايمان لي وكوت تم مانے والے تو ہونبیں لیکن جت پوری کرنے لئے ہم اس عذاب قحط كو ہٹائے ديتے ہيں اور انجھي معلوم ہوا جاتا ہے كتم اپ قول وقرار میں کتنے سیے ہو۔مصیبت بٹنے برتم پھروہی کرو سے جو پہلے کررہے تنے۔ای سلسلمین آ مے فرعون اوراس کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں كو بھى تھيك يہى آ زمائش چيش آئى تھى جس آ زمائش بيس ك اب کفار قریش بردے ہیں۔فرعونیوں کے باس بھی ایک معزز رسول آئے تھے اور باجود کھلے ہوئے نشانیاں اور مجزات کے وہ فرعونی اپنی ضدوعنادے بازندا ئے حتی کہاہے رسول کی جان کے دشمن بن مھے مجراس کا جونتیجہ دیکھاوہ ہمیشہ کے لئے سامان عبرت بن حمیا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پہلے قوم فرعون کی بھی آ زمائش ہو پھی ہاں اللہ کے پیغیرموی علیہ السلام اللہ کے پیغیرموی علیہ السلام آئے تصاور پینمبر کے آنے سے امتحان و آ زمائش بیر ہوتی ہے کہ کون ايمان لاتا باوركون نبيس لاتا - چنانچه جب حضرت موى عليه السلام فرعون اور قوم فرعون کے پاس مہنچ تو ان سے فرمایا کہتم نے ان اللہ کے بندول کو بعنی بن اسرائیل کو جوغلامی میں مصافس رکھا ہے اور طرح طرح کی تکالیف میں گرفتار کررکھا ہے توان کو آزاد کرواور میرے حوالیہ كرويس جبال اورجس طرح مناسب موكاان كوآ زادكر كركوسكا پھریہ بھی فرمایا کہ بیس تمہاری طرف اللہ کارسول بنا کر بھیجا کمیا ہوں اور بحیثیت ایک امین اور دیانت داررسول کے میں تم سے کوئی بات وی اللى سے كم ديش مبيل كرتا مول -جو تھم اللي موتا ہے وہى چہنچا تا مول -يستم كوميرى اطاعت كرناح إب اوركهنا مانتاج إست اورخداك احكام سيدسر تشي مت كرواور مين ايني نبوت يردكيل بهي ركهتا مول مراداس

خدا کے حکم ہے سمندر کا مانی جاروں طرف ہے مل جائے گا اور فرعون مع آینے لا وکشکر کے سب غرق ہوکر ہلاک ہوں گے۔ چنانچه بالکارای طرح موا کهموی علیه السلام یار موسکتے اور فرعونی غ تى ہوئے اور وہ باغات ، چشم نہريں كھيتياں ، مكانات اور عیش و آرام کے ساز وسامان سب چھوڑ گئے اور پھر دوسری قوم کو ا ن کا ما کک بنا دیا گیا اور فرعو نیون کی اس ملاکت پر نه تو آسان و ز مین کورونا آیاا ۱ رندان کوع**زاب سے مہلت دی گئی۔** '

یہاں میہ جو فرمایا گیا کہ ان فرعونیوں کی ہلاکت پر نہ تو آسان کورونا آیا ندز مین کوتو حدیث میں مومن کے اور آسان اورز مین کارونا بتلایا گیاہے چنانچہ ترندی شریف کی حدیث میں ہے کہرسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا کہمومن ا جب مرجا تا ہے تو آسان کا ایک وہ درواز ہ جس میں ہے اس کا عمل اوپر چڑھتا تھا اور ایک وہ درواز ہ جس میں ہے اس کے رزق کا نزول ہوتا تھااس پر روتے ہیں اور اس کے بعد آپ 📗 ہوئی تو پھرذ رابھی مہلت نہ یائی۔ نے یہی آیت راهی دحضرت ابن عباس فرمایا که زمین مومن کے مرنے پر جالیس دن تک روتی ہے اور حضرت علیٰ نے

فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو زمین اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اورآسان میں اس کے عمل اوپر چڑھنے کی جگہ اس برروتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کا ئنات کی ہر شے احساس وشعور کسی نہ کسی درجہ میں ضرور رکھتی ہے۔اسی طرح آسان اور زمین میں بھی ان کے مرتبہ کے لائق شعور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ مومن کے مرتبه کا ادراک کرے ممکین ہوتے ہیں۔ ہاں بیضروری نہیں کہ آ سان وزمین کارونا ویبا ہی ہوجیسے انسانوں کارونا ہوتا ہے۔ ان کے رونے کی کیفیت یقیناً مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں اور چونکہ کا فر کے یاس عمل صالح کا سوال ہی نہیں اس کئے آسان باز مین اس بر کیوں روئیں بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں سے کہ چلو یاب کٹا'' خس کم جہاں یاک' توبیداٹر قفاان فرعو نیول کی کمال مبغوضیت کا که زمین و آسان کسی کوان بررونا نه آیا اور ساتھ ہی کمال مغضو ہیت کا اثر بیہ تھا کہ ان کی جب پکڑ

ابھی آ گے فرعون اور بنی اسرائیل کے متعلق مضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا يجحج

الله تعالى بهم كودنيا ميں اپني آ ز مائشوں ميں نه دُ اليں اورصراط منتقيم پرِ قائم تحقيل اوراستفامت بخشيں۔ يا الله بم كوجب اشرف الانبياءا ورسيد الرسل عليه الصلوة والسلام كالمتى جونا نصيب فرمايا توجم كوآب كالمطيع اورفر ما نبردار امتى بنا كرزنده ركھئے اوراس يرموت نصيب فرمايئے۔

یا الله آب نے جس طرح اپنے مقبولین کی حمایت ونصرت فرمائی ای طرح آج بھی امت مسلمہ کی حمایت ونصرت فر ماویں اور کفار ومشر کین برغلبہ ونصرت عطافر مائیں۔

یا اللہ کفار ومشرکین میں جن کے لئے ہدایت مقدر ہےان کونورایمان سے منور فرما دے اور جن کفار ومشرکین کوان کی شرارت اور دین حق سے عداوت کی بنایر گمراہی میں گرفتار رہنا مقدر ہےان پر اپنا غیبی عذاب مسلط فر مادے کہ جن کی بلاكت برندا سان كورونا آئ ندز مين كورا من والخِرُدعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَيْمِينَ

# ﯩﻴﻦ<sup>©</sup>ﻣﺮﻥ ﻳﻐﺮﻋﯘﻥ ﺍﺗﻪﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎﻟﯧﺮﻥ ت ذِلَت کے عذاب بیعنی فرعون (کے ظلم وستم) سے نجات دی واقعی وہ بڑا سرکش حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا. کی رو سے تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی اور ہم نے اُن کو ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔ کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس یمی جارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے۔سو اے مسلمانو! اگر تم سیچے ہو تو والان کو (زندہ کرے )لاموجود کرد\_برلوگ (قوت وشوکت بیس)زیادہ بر صے ہوئے ہیں یا تیع (شاہ یمن) کی قوم اور جوقویش ان سے پہلے ہوگذری ہیں، ہم نے ان کوچی ہلاک کرڈالا الأرض ومابينهكالعب وہ نافر مان تھے۔اورہم نے آ سالوں اورز مین کواورجو کھوان کے درمیان میں ہے اس کواس طور پڑئیں بنایا کہ ہم تعل عبث کرنے والے موں ہم نے ان دونوں کوکسی تھکت ہی سے بنایا ہے لیکن کٹر لوگ نہیں سبھتے۔ بیشک فیصلہ کا دن ان کا سب کا وقت مقرر ہے۔ جس دن کوئی علاقہ والانسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آوے گا شَيُّنَا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۚ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۗ اور نداُن کی کچھ جمایت کی جاوے کی ۔ ہال محرجس پرانٹدر حم فرمائے ، وہ (اللہ) زبروست ہے مہریان ۔ وَلَقَدُ بَعَيْنَا اور تحقیق ہم نے نجات وی البَغِنَ إِسْرَاوْلِ بن اسرائل من ہے الْعَدَابِ الْمَهِینِ عذاب ذات والا مِنْ ہے فِرْعَوْنَ فرمون اِنَهُ مِينِكُ وه [ كَانَ تِمَا ] عَالِيمًا سُرَش الْمُنْرِفِينَ حدے برہ جانے والوں میں ہے | وَلَقَدُ اخْتَرَ نُهُونَهُ اورالبتہ ہم نے انہیں پیند کیا | عَلَی عِلْمِهِ دانستہ عَلَى الْعُلْيَهِ بْنَ مَام جهان والوں ير | وَ اور | اَنْيَنَامُمْ ہم نے انہیں دیں | مِنَ الْأَبْتِ نشانیاں | مَاٰفِیْنَہِ وہ جن مِں | بَلَوْا آز مائش | مُہِیْنٌ معلی | اِنَّ بیشک لَوُلاَءِ بِهِ لُوكِ | لَيَقُوْلُونَ البَهَ بَهِجَ مِن النَّاهِمُ نهين بيه | إلاّ عمر مرف | هَوْتَنْهَا هارا مرنا | الأوْلى بهلي (ايك مَى بار) | وَهَا مَهُونُ اور هم نهين لْمُشَيِّرِينَ ووباره الفائع جانعالے فَاتَوُا تولے آوَ بِالْهِمَنَا جارے باپ داوا اِنْ كُنْنُدُ أَكُرتم هوا صَدِقِيْنَ سِيح الْفَحْر كياوه الحَيْرُ بهتر الله يا قَوْهُ لِنَبَعَ قُومَ نُعَ وَالْذِيْنَ اورجولوك مِنْ قَبْلِهِ هُ ان سي قبل أَهُلكُنهُ هُ مِهِ بلاك كيا أبيس النّائم بينك وه ا كانُوا يته الجنويين مجرم (جمع) وُمَا اور نبس خَلَقنا بم في بيداكيا التكلوب آسانون والرَّض اور زين وماينه كا اورجوان دونون ك درميان العبين كعيت موت مَا خَلَقُتْهُمَا بِمِ نَهِين بِيدا كيا أَبِين ] إِلَا مُكُمر | بِالْمُونَ مِن كيماته مُعيك طور بر | وَلَكِنَ اوركين | أَكْثُوهُ فُهُ ان مِن سے اكثر | لَا يَعْلَمُونَ نهيں جانے ا يُؤْمُ الْفَصْلِ فيصله كا دن | مِنقَانَهُ فعه ان سب كا وقسع مقرر | آجْمَعِيْنَ سب | يَوْهُ جس دن | لَا يُغْنِيْ مَهُ مَا آعَ كا مَوْلًا مَا تَعَى

عَنْ مَنْ فَلَ كَى سَاحَى كَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ فَلَ مَنْ جَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ فَلَ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ

يهال تك حضرت موى عليه السلام كي قوم بني اسرائيل كا ذكر تھا۔ اب يهال سے آ مے پھرحضور صلى الله عليه وسلم كى قوم كا تذكره ہوتا ہے کہ بیلوگ قیامت کی وعیدیں س کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر محے توبس فنا ہو جا کیں مے اس کے بعد پھرکوئی زندگی نہیں ۔بس آخری حالت یہی ونیا کی موت ہاں کے بعدسب قصہ ختم' آگے نہ حشر نشر' نہ حساب کتاب۔ بیمنکرین قیامت پیغیبرصلی الله علیه وسلم اورموشین سے کہتے ہیں کہ اگرتم اپنے عقیدہ میں سے ہوکرمرنے کے بعدسب ووبارہ زندہ کئے جائیں مے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کر کے دکھاؤ۔ تب ہمیں زندگی بعدموت کا یقین آ جائے گا۔ کفار کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلا جواب مید میا میا کدا نکار آخرت وہ جرم ہے کہ جس قوم نے بھی اسے اختیار کیا وہ آخر کارتباہ ہو کررہی۔ مثال کے طور پر ویکھو تبع کی قوم ۔ تبع لقب تھا نیمن کے بادشاہ کا اور اس سے پہلے قوم سبا ا در قوم فرعون کیسی خوشحالی اور شان و شوکت کو پینچی مولی تعمیس ۔ان سب کو اللہ نے ان کے گنا ہوں کی یاداش میں ہلاک کرے تجهوژا \_ توبيد كفار مكه تواس خوش حالی اور شان و شوكت كو بهنچ مجمی نه سکے بیاکیے ہلاکت ہے نکا جائیں مے؟ دوسرا جواب منکرین کو ید دیا گیا کہ بدکارخانہ عالم بعنی زمین آسان اوران کے درمیان کی چیزیں میا تنابر ا کارخانہ کوئی کھیل تماشہیں کہ یونہی فعل عبث كے طور بر كھڑا كرديا كيا ہوكدانسان دنيا ميں جيسا جي جاہزندگي گذار کرمٹی میں رل مل جائے اور اس کے سی اچھے یابرے کام کا کوئی بتیجہ نہ نکلے تو ایسانہیں ہے بلکہ اللہ نے بیکارخانہ عالم بڑی تحكمت ہے دارالامتحان بنایا ہے جس كا نتیجه ایک دن ضرورنكل كر رے گااوروہی نتیجہ آخرت ہے۔ تیسراجواب کفار کےاس مطالبہ

تفسير وتشريح : "كذشته آيات مين حضرت موي عليه السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جب فرعونیوں نے حضرت موسی عليه السلام كوالله كارسول تتليم ندكيا اور ندآب كى بات كو مانا تو بالآخران کی سزا کا وقت آیا۔اوراس کی صورت بیہوئی کہ حضرت موی علیہ السلام باؤن الی بی اسرائیل کوراتوں رات مصر ہے لے كرنكل محكے في حب فرعونيوں كومعلوم مواتو موى عليه السلام اوربی اسرائیل کا تعاقب کیا تکر حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کے لئے انٹد کے تھم سے سمندر میں ۱۲ راستہ پیدا ہو گئے تھے اور وہ ان برچل کریار ہو گئے۔ فرعون اوراس کے لشکر نے بھی جا ہا کہ انہی راستوں پر چل کر بی اسرائیل کو گرفتار کریں ممرجب وہ بیج سمندر میں تھے تو سمندر کا یانی جاروں طرف ہے مل گیا اور فرعون مع این نشکر کے غرق ہو گیا بتیجہ تھا فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کا۔ آھے اس سلسلہ میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرعون جیسے متنکبر لے اللہ اور سرکش کے عذابوں ہے بنی اسرائیل کونجات دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو پست وخوار کررکھا تھا۔ ذکیل خدمتیں ان سے لیتا تھا اور بخت بیگاری کے کام بغیر معاوضہ کے ان سے کراتا تھا۔ خداکی زمین میں سرکشی کئے ہوئے تھااوران بد کاریوں میں اس کی قوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک نعمت اور احسان بنی اسرائیل پرید جنلایا گیا کہ ان کو اللہ نے فرعون جیسے موذی سے نجات بخشی ۔ دوسرا احسان بني اسرائيل يربيقها كهاس زمانه كي تمام لوكون يرانبيس ا فضیلت عطا فرمائی۔تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بعنی معجزات و کرامات وغیرہ عطافر مائے تھے۔ جیسے حضرت مویٰ علیہ السلام کے ذریعہ ے "من وسلویٰ" کا اتارۂ ۔ بادل کا سابیرکرنا وغیرہ وغیرہ ۔

کادد کرمسلمان اگرد ہوئے آخرت میں ہے ہیں تو ہمارے باپ دادا کوزندہ کر کے لاکھڑا کریں ' بیددیا گیا کہ اس کے لئے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جبکہ تمام اقد لین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جع کرے گا اور سب کے مقد مات کا فیصلہ بصورت جزایا سزاصا در فرمائے گا۔ منکرین خواہ اسے ماہیں یا نہ ماہیں بیکام بہر حال اپنے وقت مقرر ہی پر ہوکر رہے گا۔ اگر یہ ماہیں گو اپنا ہی بھلا کریں گے کیونکہ اس طرح بی از وقت اس عدالت سے کامیاب نگلنے کی تیاری کرسکیں گے بیان از وقت اس عدالت سے کامیاب نگلنے کی تیاری کرسکیں گے بیانی ساری زندگی بس ای دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں بیانی ساری زندگی بس ای دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں بیانی ساری زندگی بس ای دنیا کی بھلائی برائی دوڑ دھوپ میں ہیا دیں گے کہ آگے تو کوئی عدالت ہی نہیں کہ دنیا کے اجھے برے کہ اس فیصلہ کے دن کی مجھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس فیصلہ کے دن کی مجھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس فیصلہ کے دن کی مجھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس فیصلہ کے دن کی مجھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس فیصلہ کے دن کی مجھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس دن

ایک دوسرے سے جدا ہوجائے گا۔ رشتہ دار رشتہ دار کوکوئی تفع نہ پہنچا سکے گا۔ کوئی دوست اپنے دوست کی پریشان حالی میں اس کا پہنچا سکے گا۔ اس دن کسی کی مددیا جمایت کسی مجرم کو نہ چھ حال نہ پوچھ سکے گا۔ اس دن کسی کی مددیا جمایت کسی مجرم کو نہ چھ اسکے گی نہ کسی کے لئے کوئی ہیرونی مدد آئے گی۔ اس روز کلی اختیارات بس اس حاکم اور مالک حقیق کے ہاتھ میں ہوں کے جس کے فیطے کے نافذ ہونے کوکوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ الغرض کسی کوکسی سے کوئی مدد نمل سکے گی ہاں جس پراللہ تعالی رقم فرمائے اس کا بیرا ہارہ وجائے گا۔ اخیر میں فرمایا گیا انہ ہو العزیز گی وہ کا میاب ہوجائے گا۔ اخیر میں فرمایا گیا انہ ہو العزیز الو حیم وہ اللہ زبردست ہے کا فرول سے انتقام لے گا اور وہ مہربان ہے اہل ایمان پر دھمت فرمائے گا۔

اب آئے اس فیصلہ کے دن اس عدالت میں جولوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں بی ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خداسے ڈرکرنا فرمانیوں سے پر ہیز کرتے تھے ان کوکن انعامات سے سرفراز فرمایا جائے میں۔اس کا بیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالیٰ ہمیں اس فیصلہ کے دن کو یا در کھنے کی تو فیق عطا فر مائیں اور اس دن میں اپنے کرم ورخم سے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر مائیں اور ہمارا حساب آسان فر مائیں

یا الله گذشته نا فرمان قوموں کی تباہی و ہلاکت ہے ہم کوسبق عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطا فرماد ہے اور ہم کو ہر چھوٹی بڑی نا فرمانی ہے بچنے کی تو فیق عطا فرماد ہے۔

# إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوٰمِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيٰوَ ۚ كَالْمُهُلَّ يَغَلِّي فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِّي الْمَ يُمِ

بے شک زنوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلجھٹ جیبا ہوگا وہ پیٹ میں ایبا کھولے گا جیبا تیز گرم پانی تھولتا ہے

خُذُوهُ فَاغْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِيْدِ فَتَرَصُبُوا فَوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْعَيِيْدِ فَوَ

(اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ)اس کو پکڑ د پھر تھسیٹے ہوئے دوزخ کے بیوں جج تک لے جاؤ۔ پھراس کے سرے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی جھوڑ دو۔ لے چکھ تو

#### رِاتُكَ اَنْتَ الْعَزِنْيُرُ الْكُرِيْمُ ۚ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَهُ تَرُونَ ۗ

بڑامعزز ومکرم ہے۔ بیو ہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے ہتھے۔

انَّ بينك النَّجَرَتَ الزَّفَوْمِ ورخت تموهر الطّعَامُ الأَثِينِيرِ كَمانا كَنهكارون كا تَالْهُ فِيل مجليه وع تابني طرح النَّفيل محولتا به في البطون بيون من نَعَيْلِ بِيهِ كُولَا بِوا الْمِينِيرِ مُرم بِالْي خُذُوهُ ثُم كِرُلُواتِ فَاغْتِلُوهُ كَرَمَيْنِواتِ إِلَىٰ تَك سَوَّاءِ الْبِينِيدِ بَيُول فَعَ جَهُم لَوْقَا كَمِرُوالُو فَنُوْنَى بِدَاوِيرٍ ۚ رَأْسِهِ اسَ كَا سر ۗ مِنْ ہے ۚ عَذَابِ الْمُعَينِيمِ عذاب كھولنا ہوایانی ۖ دُنیٰ چکھ ۚ اِنْكَ مِثِک تُو ۗ اَنْتَ تَو ۗ الْعَزِنْمَةُ رُورَآ ور الكُونِيْرُ مُرْت والله إِنَّ هٰذَا مِيك بِهِ مَا كُنْنَدُ وَمَ سِنِهِ اللهِ اللهِ مَا تَمُنَّرُ وَنَ عُك رَتِ

تفسیر و تشریح: گذشته آیات میں منکرین کے شبہات | اوپر تیزگرم یانی چھوڑ وجس کابیا ٹرککھاہے کہوہ گرم یانی د ماغ سے آخرت کے جواب میں بتلایا عمیا تھا کدرب العالمین نے قیامت حشر ونشر کاایک وفتت معین ومقرر فرمایا ہے جبکہ شروع و نیا ہے آخر 📗 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عذاب ہے جمیں اپنی پناہ میں رکھیں ۔ دنیا تک تمام انسانوں کووہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدائت میں جمع فرمائے گا اورسب اولین و آخرین کے مقد مات کا فیصلہ بصورت جزایا سزاصا درفر مائے گااوروہ فیصلہ کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی ا مددیا حمایت نه کر سکے گا ہاں مگرجس پراللہ تعالی رحم فرمائے اس کی ا ہرطرح کی نفرت وجمایت ہوگی اور اعز از واکرام ہوگا۔اب آھے ان آیات میں اس فیصلہ کے دن کی عدالت میں جو مجرم ثابت ہوں گےان کا کیا انجام وحشر ہوگا یہ بیان فرمایا حمیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بڑے مجرموں معنی کفارومشرکین کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا جو کہ بھلے ہوئے تا نے کی مانندیا تیل کی تلجمٹ جیسا ہوگا جو کھانے کے بعدوہ ان کے پیٹ میں بوں جوش کھائے گا اور ایبا کھولے گا جیسے تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتوں کو جو تعذیب مجرمین بر مامور ہیں تھم ہوگا کہان مجرمین کو پکڑ واور پھر تھسٹتے ہوئے آتش سوزاں کے بیچوں نیچ تک لے جا دُ اور پھراس کے سر کے

اتر كرينچة نتول تك ينج كاورة نتول كوكا ثنا موابا مرتكل آئے كا۔ کھرانہیں شرم ساراور زیادہ پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ تو وبى تو ہے جود نياميں برامعزز وكرم سمجھا جاتا تھا اورايين كوسردار ٹابت کیا کرتا تھا۔جیساتو دنیامیں اینے کو مرم ومعظم مجھ کر ہمارے احكام سے عاركيا كرتا تھا آج وليى ہى تيرى عظيم مورى ہےتم كو کهال یقین تفا که بیدون مجمی دیمنا نصیب موگا-ای دهوکه میس منے کہ بس یونہی کھیلتے کو دیے گذرجائے گی۔ آخرمٹی میں ال کرمٹی ہوجائیں مے۔آ ہے کہ کھی ہیں۔اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سب سیحی تھیں جو پینمبروں نے بیان کی تھیں۔جس چیز میں تم شک اور ا نکارکرتے تھے دہی سب سامنے آیا یائییں۔

علاوہ اس مقام کے قرآن کریم کی سینکٹروں آیات میں جہنم کے درد ناك عذاب كي اس سے بہت زیادہ آنصیلات بیان كي تي ہیں جوائي اپني حَكِم يربيان ہوچكيں۔ ياانشاءالله آئندہ بيان ہوں كى۔ پھرعلاوہ قرآن كريم كاحايث عن رسول التُصلى التُدعليد وسلم كارشاوات جنم ك

آ دم کے فرزند کیا تو نے بھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہے۔اور كيا بھي عيش وآرام كاكوئى دور تجھ برگذراہے؟ وہ كيے كا خداك فتم اے یروردگار بھی نہیں۔مطلب بیا کہ جہم کاعذاب اتناسخت ہے کہ اس کا ایک المحد عمر بحرك عيش وراحت كويكسر بحلاو ع الماساللدآب بم كواورسب ایمان والول کوجہنم کے ہرچھوٹے بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ عزيزوا قرآن وحديث مين قيامت حشر ونشر كبزادمزا بجنت و جہنم کا ذکراتی کثرت ہے بار بارای لئے کیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب اور قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے بیچنے کی فکر آج اس دنیا میں کرلیں۔ بیدونیا بہر حال چندروزہ ہے ایک ندایک دن ہم سب کو یقینا اس جہان سے گذرا ہے اور قیامت یقینا آنے والی ہے اور ہم سب کوایئے اعمال کا حساب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے اور پھراس کے بعد ہر کسی کا دائمی ٹھکانہ جنت یاجہنم بنتا ہے۔ ابھی وقت ہے اور موقع ہے کہ ہم آخرت کی فکر کر لیں اور جہنم سے سینے کی کوشش کرلیں اور مولائے کریم کورائنی کرنے کی سعی کرلیں۔ اگر خدانخواسته زندگی یونهی غفلت اور معاصی میں گذر گئی تومرنے کے بعد حسرت وندامت کے سوا کھھ حاصل نہوگا۔ یهاں ان آیات میں مجرموں یعنی کفار دمشر کین کا ذکر ہوا اور ان كا انجام بدبتلا يا كيا-آك الل ايمان كا ذكر بي كدان كالمحكاند آخرت میں کیسا ہوگا۔ان کالباس اوران کے ساز وسامان راحت کے کیسے ہوں سے اور کن نعمتوں سے ان کوسر فراز فر مایا جائے گا جس كابيان انشاء الله اللي خاتمه كي آيات مين آئنده ورس مين موكار

عذابوں کے متعلق بھی مکثرت وارد ہوئے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے چندارشادات احادیث نبوی سے قتل کئے جاتے ہیں:۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ زقوم (جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوز خیول ک خوراک ہے گا) اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں فیک جائے تو یہال کی تمام چیزیں اس کی بد بواور گندگی اور زہر میلے بن سے متاثر ہو جائيس اور جمارے كھانے يہنے كى سارى چيزيں خراب موجائيں \_پس سوچنے کی بات ہے کہ بیز قوم جس کو کھانا پڑے اس پر کیا گذرے گی۔ ایک دوسری جدیث میں ارشاد ہے کہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا و مخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمہ آگ کے ہول سے ۔ان کی گرمی ہے اس کا دیاغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چو کھے بر دیلجی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے اور وہ اینے ہی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں متنا مجے كا حالانكدوه دوز خيول ميسسب سے ملكے عذاب والا موكار ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے جوایئے کفروٹرک یافسق و فجور کی وجہ سے جہنم بیس جانے والے ہوں ہے۔ایک ایسے مخف کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش وآ رام کے ساتھ گذاری ہوگی اور پھراس کوجہنم کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا (بعنی جس طرح کپڑے کور تکتے وقت رنگ میں ڈال کرایک ڈوب دے کرنکال لیتے ہیں) اس طرح اس محض کوجہنم کی آگ میں ڈال کرفورا نکال لیاجائے گا پھراس سے یو جھاجائے گا کہا ہے

#### دعا سيجئ

### إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِرِ آمِينٍ ﴿ فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَكْبُسُونَ مِنْ سُنَدُسٍ وَاسْتَبُرَتٍ ے خدا ہے ڈرنے والے امن (چین) کی جگہ میں ہوں مے بعنی ہاغوں میں اور نہروں میں۔وہ لباس پہنیں سے باریک اور دبیزریشم کا آسنے سامنے مُتَقْبِلِيْنَ ﴾ كَذْلِكَ وَزَوَّجُنْهُمْ مِعُوْرِعِيْنِ ۞ يَدُعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَأَلِهَ تِهِ المِنِيْنَ ۞ لَا بیٹے ہوں سے۔ یہ بات ای طرح ہے،اورہم ان کا کوری کوری بڑی بڑی آ تھوں والیوں سے بیاہ کریں سے۔وہاں اطمینان سے ہوتم سےمیو سے منگاتے ہول سے يَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَالْمُوْتَةَ الْأُوْلَ وَوَقَعُمْ عَذَابَ الْجَيِيْرِ فَضَلًّا مِنْ رَبِّكُ وہاں وہ بجزاس موت کے جود نیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذا لَقة بھی نہ چکھین کے اور اللہ تعالی ان کودوزخ سے بچا لے گا۔ بیسب پھی آپ کے رب کے فعنل سے ہوگا، ذلك هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ فَإِنَّمَا يُكُرُنَّهُ بِلِمَانِكَ لَعَلَّهُ مُ يَنَكَّا لَوْنَ ﴿ فَالْتَقِبُ إِنَّهُ مُ مُرْتَقِبُونَ ﴿ برى كامياني يى ب\_موہم نے اس قرآن كوآپ كى زبان (عربى) مى آسان كرديا ہے تاكر يوك تعيمت قبول كريں يو (اگرياوك ندمانيں آو) آپ منتظر ميئے بياوك بمي التظر ميں. إِنَ وَعَلَى الْمُنْكِينِ مَنِي وَجْمِ ) فِي مِن مَقَامِر أَمِينِ أَمِن كَامِقَام فِي مِن بَ مَنْتِ باغات وعَيُونِ اور چشم يكبسُون بيني موع مِن سے \_ ك سُندُي باريدريم وَاسْتَبُرَةِ اورويزريم مُتغيراني الكدوس كآصائ كذاك العطرة وزَوَجْنَهُ واوجم جوز بناويتكا ك ینے نور عین خربر دہری بری آتکموں والیاں کیڈ نیون وہ ماتکیں مے افیانی اس میں اپٹیل فاکیکہ تبر جم کامیوہ الیبینین اظمینان ہے کا یکڈو فٹون وہ نہجسیں مے فِيْهَا وَإِن } الْمُوْتُ مُوت } إلا سوائه الْمُوْتَةَ الأَوْلَى بَهَلِي مُوت أَوْلَا وَقُلْهُمْ الله الله في بجاليا أَمِين أَعَدَاب البَحِينير جَهُم كاعذاب فَظُنَا اللَّهُ فَعَلْ ﴾ مِنْ ہے۔ کے رَبِّكَ تمهارارب وَلِكُ يہ فُو بى الْفَوْرُ الْعَظِيمَة كامياني بدى وَلِنَّمَ الى كسوائيس يَسَوْنَهُ بم نے اے آسان كرويا بِلِمُ أَيْكُ آپِ كَارَبان پِ الْفَلَهُ فِي تَاكِدُوهُ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنْ تَقْيِعِت مَكِرِيلُ الْأَثْقِبْ بِس آبُ انظار كريل اللَّهُ فَهِ وَيَنْكُ وَهُ مُوزَقِقِبُونَ انظار مِن مِيل یعن اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گذاری۔اس کی نافرمانی تفسير وتشريح: بيسوره وخان كي آخري اور خاتمه كي آيات ے بیجے۔اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے

طریقه پر چلے وہ وہاں بعنی آخرت میں نہایت امن چین سے ا کالیف اور مشقت سے واسطہ پڑے گا۔ نہ در دود کھر تج وعم مہنچے گا۔ ندکسی آفت ومصیبت کاخوف ہوگا۔ ندشیطان اوراس کے مکر سے بیچنے کی فکر ہوگی۔ندرب کی ناراضگی کا اندیشہ ہوگا۔ غرضیکہ تمام باتوں سے نڈر۔ بے فکر۔مطمئن اور بے اندیشہ ہوں کے جبیها که ایک حدیث میں بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ یہال تم ہمیشہ تذرست رہو مے بھی بار نہ ہو مے ہمیشدزندہ رہو مے بھی ندمرد

جں۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اس فیصلہ کے دن کی عدالت میں جو بحرم ثابت ہوں کے ان کا انجام بیہوگا کہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو ملے گا اور وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا | ہول سے ۔ کسی طرح کا رہے وعم یاس نہ آئے گا یعنی نہ مشکلات تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتے تھیٹتے ہوئے لے جا کر انہیں جہنم میں پھینکیں سے جہاں انہیں طرح طرح کے عذاب ہوں سے اور ان کومزید پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ بیدوہی چیز توہے جس میں تم دنیا میں شک وا نکار کیا کرتے تھے۔ بیتو کفار مشرکیین جہنیوں کا حال بتلایا گیا اب آھے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور متقین لیعنی اللہ ہے ڈرنے والوں کا حال بیان فرمایا جا تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جواللہ سے ڈرتے رہے سمندر میں تھوک دے تو اس کا سارا پائی میٹھا ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آگران میں ہے کوئی زمین کی طرف جھائے تو ان دونوں کے درمیان روثی ہی روثی ہو جائے اور مہک وخوشبو ہے جرجائے اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔الغرض اہل جنت کا بڑی بڑی آتھوں والی حوروں سے نکاح کردیا جائے گا پھر وہاں کھانے پینے کی چیز دل کا بیرحال ہوگا کہ جس میوے یا پھل کی طلب ہوگی وہ موجود ہوگا۔ جو مائٹیس کے وہ ملے گا اور اس شان سے ملے گا کہ ادھرارادہ کیا ادھروہ چیز ماضر۔ پھر نہایت بے فکری موجود۔ادھر خواہش ہوئی ادھروہ چیز حاضر۔ پھر نہایت بے فکری سے سب پچھ ملے گا کہ نہ کی کا خوف نہ ختم ہو جانے کا کھٹکا۔ پھر وہاں انہیں بھی موت نہ آئے گی۔ بس ایک موت جو دنیا میں پہلے آ جب کی موت دونا نہیں۔دائما آئی عیش ونشاط میں رہنا ہے۔نہ ان کوفن نہ آئی جو نہاں جنت کی کیونکہ انسانی ضروریا ہے کی جس مانوں کوفنا۔ تو یہاں جنت کی کیونکہ انسانی ضروریا ہے کی چیز سے عموا کی جو تی ہیں:۔

ا عمده مکان به ۲ میالباس سر بهترین شریک زندگی به ایم در مکان به ۲ میاندگی بهترین سریک زندگی بهترین محانے بیننے کی چیزیں ۔

۵۔ پھران نعمتوں کے دائی اور ابدی ہونے کی صانت۔ ۲۔ اور ہر طرح کے رنج وغم ۔ دکھ آزارو تکالیف و پریٹانی سے بیچر ہے کالیقین۔

تو یہاں ان آیات میں ان تمام باتوں کو اہل جنت کے لئے ابت کر دیا میا۔ سبحان اللہ! مجر جنت کی نعمتوں کے متعلق احادیث میں بھی بہت کچھ وار دہوا ہے۔ ایک حدیث قدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کس آگھ نے دیکھا ہے۔ نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

ے۔ ہمیشہ خوشحال رہو ہے بھی خستہ حال نہ ہو ہے۔ ہمیشہ جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو سے (مسلم شریف) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امن وجین کی جگہ جاتا نصیب فرما نمیں۔ آمین۔

غرض کہ متقین یعنی خدا ہے ڈرنے والوں کے لئے کہل بارت مقام امین کی دی تی بینی ایک جگہ جو ہرطرح کی مصیبت دکھ در داور نا خوشگواری ہے محفوظ ہو۔اب آگے ای مقام امین کی چھے تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔اول فرمایا فی جنت و عیون لیعنی عالیشان باغات جن میں نہریں و چشمے بہتے ہوں کے۔ پھرلہاس کے متعلق فرمایا کہان کی پوشاک باریک اور دبیز ریشم کی ہوگ ۔ پھر یہ تخوں اور مسہر یوں پر برے طمطراق ہے تکئے ریشم کی ہوگ ۔ پھر یہ تخوں اور مسہر یوں پر برے طمطراق ہے تکئے والی عوروں سے شادیاں ہوجا کیں گی جن کے باک جسموں کو والی عوروں سے شادیاں ہوجا کیں گی جن کے باک جسموں کو والی عوروں سے شادیاں ہوجا کیں گی جن کے باک جسموں کو غاص مخلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں خاص مخلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم میں مختلف سورتوں میں عوروں کی صفات حسب ذیل بتلائی تی ہیں:۔

ا۔شرم وحیاء سے نگاہ نیجی رکھنے والی۔ (سرة المتلف) ٢-برس آنکھوں والی۔ (سرة المتلف)

٣\_صاف وشفاف رنگ والي \_ (سورة المغلب)

سم الل جنت سے بہلے ان کوسی نے جھوا تک نہیں۔ (سورورس)

ے۔وہ اٹیمی خوش رنگ اور بیش بہا ہیں جیسے یا قوت ومرجان (سورہ رحمٰن)

۱ ـ وه الجھے اخلاق کی خوب صورت اورخوب سیر قربیں ۔ (سورورلمن)

ے۔ وہ گورے رنگ والیاں خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ (سورہ رخن)

احادیث میں آیا ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کوئی کھاری

جنتیوں کو جونفیس و لذیذ کھانے ملیں گے ای طرح پینے کی جو نہایت خوشکوار چیزیں ملیں گی اور پہنے کو جواعلی ورجہ کے خوشنما کہاس دیئے جا کیں گے اور جو عالیشان خوبصورت محلات اور خوش منظر باغات عطا ہوں گے اور جنت کی جو حسین وجمیل خوش منظر باغات عطا ہوں کے سوابھی لذت وزاحت اور لطف وسرت کے جو اور سامان عطا فرمائے جا کیں گے تو واقعہ یہ ہس اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں۔البتہ ان سب پر ہمارا غائبانہ اس اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں۔البتہ ان سب پر ہمارا غائبانہ ایمان ہے۔اور سب سے بردی نعمت جو جنت میں چنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ عدیث شریف میں جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ عدیث شریف میں ہمنے جا کی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا '' جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما کیں گے کیا تم جا ہے ہمارے جا ہم کودی گئی ہیں ان سے فرما کیں گے کیا تم جا ہم ہو کہ جو تعمیل کروں۔وہ عرض کریں گے خدا وندا آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے۔ہم کوجہتم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں جہرے روشن کئے۔ہم کوجہتم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں سب بچھ ہے اب ہم اور کیا مانگیں ؟۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ججاب اٹھا دیا جائے گا
اورا آل وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بے بردہ کریں گے اور پھر جنت اور
اس کی ساری نعتیں جواب تک ان کول چکی تھیں ان سب سے زیادہ
بیاری نعت ان کے لئے یہ دیدار اللی کی نعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
بھی اپنے نصل وکرم سے اپنے دیدار کی نعت عظمی عطافر ما کمیں۔
آگے بتلایا جا تا ہے کہ ان شقین اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے جہم کے عذا ب سے بچا و سے گا۔ اور بہی بردی کا میا بی
فضل سے جہم کے عذا ب سے بچا و سے گا۔ اور بہی بردی کا میا بی
کامیا بی انسانوں کے لئے کس چیز کو بتلا تا ہے؟ آخر ت میں
خوات بیا کر اللہ کی رضا وخوشنودی کے مقام یعنی جنت میں داخل
ہو جانا اور اس کے غصہ اور غضب کے مقام یعنی جنم سے بی جانا
ہو جانا اور اس کے غصہ اور غضب کے مقام یعنی جنم سے بی جانا

قرآن بیس بلکداسلام اورایمان کے دعوے دار مردنیا کے دلدادہ اور پرستارا پی کامیابی کا ہے میں سیھے ہیں بس بہی تا کہ مغرب کے بدرینوں کی طرح بے نگام ہوکر فدجب سے آزاد والل و حرام سے آزاد دنیوی مال ودولت کی بہتاط ہو عیش وعشرت کی مخلیس ہوں قص وسر وداور گانے بجانے کی جاسیس ہوں عیاشی محفلیس ہوں تھوں ورادرگانے بجانے کی جاسیس ہوں عیاشی کے اڈے ہوں بہودونسالا کی کا تمدن ومعاشرت ہو او چی کوشی ہوا علی سواری ہو مال وزرکی آمد ہو ہواوہوں کے پورے کرنے ہوا علی سواری ہو مال وزرکی آمد ہو ہواوہوں کے پورے کرنے ہوں بہوں بہی ہوں ہوں کا معیار کامیابی۔ استعفر اللہ ولا حول ہوں بہی ہوں بہی ہوں کا معیار کامیابی۔ استعفر اللہ ولا حول ولا قو ق الا باللہ لیک میں قر آن پاک ای ایک جگر نہیں بلکہ مزید ولا قو ق الا باللہ لیک کی کامیابی فوز المحبیر ۔ کہیں فوز المحبیر مرف آخرت کی کامیابی کو بڑی کامیابی بتلا تا ہے۔اللہ المحبین صرف آخرت کی کامیابی کو بڑی کامیابی بتلا تا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مجموعطافر ما کیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ متقین اہل ایمان کے بخت کی نعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اخیر میں انہیں جہم سے بچا لینے کا ذکر بھی فاص طور پرالگ فرمایا۔ ورنہ کی کا جنت میں بہتے جاتا ہی ہے فود لازم آتا ہے کہ وہ جہم میں جانے ہے فیر گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو انعامات کی پوری قدراس وقت محسوں ہو سکتی ہے جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ وہ میں برے انجام سے نیج گیا۔ پھر یہاں آیت میں اللہ تعالی نے متقین کے جنت میں وہنچنے اور جہم سے نیج جانے کو مض اپنے افسل کا نتیج قرار دیا ہے۔ اس سے بید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کہ فضل کا نتیج قرار دیا ہے۔ اس سے بید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی کامیا بی کسی خض کو فیر بیس ہوسکتی جب تک کہ اللہ کافضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چہ اہل ایمان کو انعام اپنے حسن کافضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چہ اہل ایمان کو انعام اپنے حسن کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کا کو فیل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کی کو فیل انسان کو اللہ کا کہ کو فیل انسان کو اللہ کی کو فیل انسان کو اللہ کی کو فیل انسان کو اللہ کا کے فیل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کی کو فیل انسان کو اللہ کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کیا گور کو کھوں کور کو کھوں کو کھوں

دعوے سے بید کہا جا سکے کہ اس میں تقص کا کوئی ادنی ہے اونی پہلوبھی موجوونہیں۔ بیداللہ تعالیٰ بی کافضل ہے کہوہ بندے کی رب آئی رحت ہے ڈھا تک لے۔ کروری اور اس کے عمل کی خامی کو نظر انداز کر سے اس کی خد مات کو قبول فر مالے اور اسے انعامات سے سرفراز فرمائے۔ ورندا گر مجرائی اور باریک بنی کے ساتھ کسی کا حساب اللہ تعالی لینے برآ جا کیں تو کس کی ہمت ہے کہ وہ اپنے اعمال کے زور پر جنت حاصل کر لینے کا دعویٰ کر سکے۔ یہی بات ایک حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے آپ نے ارشادفر مایا کیمل کرواوراین حداستطاعت تک زیاده سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرومکریہ جان او کہسی مخص کومحض اس کاعمل ہی جنت میں نہ داخل کردے گا اس برصحابہ نے عرض کیا

و بھی سکتا ہے وہ بھی اتنا کامل اور اکمل نہیں ہوتا کہ جس کے متعلق یارسول اللہ کیا آپ کامل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی محض اینظمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جا دُل گاالا بیر کہ مجھے میرا

اخیر میں بطورتمام سورۃ کے خلاصہ کے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان منكرين كو كہتے رہيئے اوراى غرض سے بيقر آن كريم بہت سہل بالكل آسان \_ بہت واضح اور مدلل كر كے آپ كى عربي زبان ہی میں نازل کیا گیا ہے تا کہ بدلوگ اس کو باسانی سمجھ کر اس سے نفیحت قبول کریں اورا گراس پر بھی بیلوگ نہ مانیں تو آب چندے انظار کیج ان کابدانجام سامنے آجائے گا۔ یہ کفارتو منتظر ہیں کہ آپ برکوئی افتاد بڑے کیکن آپ دیکھتے جائے کدان کا کیا حال بنآہے۔

### وعالتيحئه

الله تعالیٰ ہمیں دنیا میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائیں تا کہ ہماری زندگی احکام البيدي مطابق كزرب\_

یا الله این کرم ہے ہم کو قیامت کے دن اینے متقین بندوں میں شامل فرمالیجئے اور انہی کے ساتھ ہماراحشر ونشراور جنت میں داخلہ نصیب فرماہیئے۔

یا مولائے کریم این فضل و کرم سے اینے رضا کی جگہ ہم کو پہنچنا نصیب فرمایئے اور جنت کی دائی نعمتوں ہے ہم کوسر فراز فر مائے اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت یعنی اینے دیدار کی دولت ہم سب کونصیب فرمائے۔ آبین

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْعُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ

# أَيَكِنَةً وَهِي لِيسْجِهِ إِللَّهِ الرَّسْمِينِ الرَّحِيدِيرِ وَتَالِيكُ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہریان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# ڂڂؙۧٷؘؿؙڒؚؽ۬ڷؙٵڵڮڗؙٮؚڡؚؽٳڵڡٳڶۘۼڒؽڒۣٳڵڰڲۑؽۅٳڹۜ؋ۣٳڶؾۘؗؗؠؗۏؾؚۏٵڵۯؘۻؚڷٳؠؾٳڵؚڶؠؙٷ۫ڡؚڹؽؽ٥ٞ

۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف ہے۔ آسانوں اور زمین میں الل ایمان کیلئے بہت ہے ولائل ہیں۔

# ڣْ خَلْقِكُمْ وَمَاْيَبُتُ مِنْ دَابَيْ الْتُ لِقُومِ ثُنُوقِنُونَ فَوَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَآانَزُل

اورخودتمبارےاوران حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کوز مین میں پھیلا رکھا ہے ولائل ہیں ان لوگوں کیلئے جویقین رکھتے ہیں۔اور کیے بعد دیگرے رات اور ون کے آنے جانے میں

# اللهُ مِنَ التَّمَاءِ مِنُ يِّزُقٍ فَاحْيَابِهِ الْأَرْضُ بَعْلَى مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ الْبُ يِقَوْمِ تِعْقِلُونَ<sup>©</sup>

اوراس رزق میں جس کوانڈ تعالی نے آسان سے تارا مجراس (بارش) سے دعن کوروناز و کیاس کے منک ہوئے پیچیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اُن اُوگوں کیلئے جوعش رکھتے ہیں.

خَتَ حَمَّ تَكُونُكُ الكِّنَا الكُّنَابِ مَازل كَ مُولَى كَتَابِ مِنَ اللَّهِ اللَّه كَا طرف سے الْعَوْنيز عالب التّكيليم تحمت والا إنَّ مِينَك إن التّعَمَانِ آسانوں مِن وَالْأَرْضِ اور زَمَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ فِي اللَّهُ وَمِنْ فِي اللَّهُ وَمِنْ فِي اللَّهُ وَمِيلاتا عِ هِنْ دَأَلَهُ جِو جَانُور | أَيْتُ نشانيان | لِقَوْمِ ثُلُوقِتُونَ يَعِين كرنيوائے توكوں كيلئے | وَالْحَيلَافِ اور تبديلي | الْكِيل رات | وَالنَّهَالَمِ اور وَن | وَمَا اور جو فأخيأ ككر زعمو كيا مِنْ لِذُقٍ رزق مِنَ النَّهُمُ لَمُ آسان سے الْأَرْضَ زمين یلاس ہے الكل الله الله في اتارا

ا بعَدَ مَوْنِهَا الله يصرف (خلك مون ) كابعد وتَكَارِيْفِ اوركروش الرِّيْجِ مواسَس النَّ نشانيان القوَمِ تَعْقِلُونَ عش (سليم والول كيك)

تفسیر وتشریخ: بفضلہ تعالی اب ۲۵ ویں یارہ کی آخری | سورۃ ہےاورموجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۴۵ ویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۲۷ ہے یعنی ایسور تیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲س سورتیں اس کے بعد نازل | ہوتیں \_اس سورۃ میں سے آیات ہم رکوعات \_۹۲ سم کلمات \_ اور ۲۱۳۱ حروف ہوتا بیان کئے گئے ہیں۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اور تیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے اس کئے اس میں بھی عقائد ہی ہے متعلق مضامین بیان فرمائے سکئے ا ہیں اثبات تو حید ونبوت و آخرت سور ۃ کے مرکزی مضامین ہیں اوردوس بعض مضامین ان ہی کی مناسبت ہے آ گئے ہیں۔ سورة كى ابتدا توحيد ك دلاكل سے فرمائى منى باسسلىلے میں انسانوں کو ہتلا یا حمیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانیاں آسان'

سورة الجاثية كابيان شروع مورما بـــ ابتدائي آيات كى تشریح ہے پہلے اس سورہ کی وجہ شمید۔ مقام نزول۔خلاصہ مضامین۔تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے آخری رکوع میں اہل باطل اور غیر مقبولین فرقوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں لفظ جاشیہ استعمال ہوا ہے۔ جاشیہ کے معنیٰ ہیںخوف سے زانو کے بل کریٹر نا۔ یعنی آخری رکوع میں تمام الل باطل فرقوں اور امتوں کے بارہ میں بتلایا کمیا کہ قیامت میں بیاال باطل خسارہ میں یزیں مے اور مارے خوف کے زانو کے بل گریزیں سے۔ای تذکرہ کی بنا پرسورۃ کا نام ہی جا ثیہ قرار یایا۔ خم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے بیچمش

ز مین اورخو دانسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں موجود ہیں۔ جن میں عقل ونہم ہے وہ کا ئنات کے حالات سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیکا ننات بے خدانہیں ہے نہ بہت سے خداوں کی خدائی میں چل رہی ہے۔ بلکدایک ہی خدانے اسے بنایا ہے اور وہی اكيلا اس كا فرمازوا ہے۔ اس كے مقرر كرده نظام عالم كے مطابق به كارخانه چل رما بهدرات و دن كا با قاعده ايك دوسرے کے پیچھے آتے رہنا۔ پھر وقت ہر بارش ہونا اور مینہ برسنااور پھر ہارش کے ذریعیہ مردہ زمین میں تروتا زگی پیدا ہوجانا اوراس سے انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کی چیزوں کا بيدا موتا \_ بيسب الله كى قدرت كوظا مركرتا باوراس كى توحيد کی نشانیاں ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو تچی با تیس بتائی گئی میں و وحقیقت کو بالکل کھول دیتی میں اور ان میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں ۔ جولوگ ان کونہیں مانے تو پ*ھر* اس سے زیادہ اور کوئی سجی اور سیدھی بات ان کے پاس کہاں ے آئے گی جے یہ انیں مے۔ پھر تعبیہ فر مائی گئی کہ جنہوں نے یہ آیتیں من کران ہے مندموڑا اور اپی ہی رائے پراڑے رے۔ ان کی شامت آنی تقینی ہے اور نتیجہ میں وہ جہنم میں وافل ہوں سے اس قرآن سے مندموڑ کر جو بچھ بیم عرین اس ونیا میں کررہے ہیں مرنے کے بعدیدان کے چھکام نہ آئے گا۔ مال و دولت سب میبیں بڑا رہ جائے گا اور پیخود سخت مصیبت میں پھنس جائیں مے۔قرآن مجیدسیدھاراستہ بتارہا ہے جواس پر نہ چلیں گے وہ در دبھری آفتوں کا شکار ہوں گے۔ مجرانسانوں کو مجمایا جاتا ہے کہ دیکھواللہ تعالیٰ کا پیجا ننا سیموشکل نہیں۔اینے اوپر اس کے احسانات دیکھو۔ گہرے سمندر اور دریاؤں میں حمہیں جہاز و کشتیاں چلانے کا سلیقہ عطا کر کے تمہارے لئے راستے کھول دیئے کہان کے ذریعہ تجارت وغیرہ

کر کے بڑے بڑے فاکدہ اٹھاتے ہواور ایک سمندر بی کیا
آسان۔ زمین کی ساری چیزوں کوتبہارے لئے مخرکر دیا ہے
کہ وہ تبہاری خدمت گزاری میں گی رہیں۔ پس انسانوں کواس
کاشکرادا کرنا چاہئے۔ بہر حال ایمان والوں کوان منکرین کے
جال میں نہ پھننا چاہئے۔ یعمل صالحہ کی کوشش میں گے رہیں
انہیں اس کا بہت بہتر بدلہ ملے گا اور ان نا فرمانوں کواللہ تعالی
سخت سزادے گا۔ پھر مسلمانوں کو فیصحت فرمائی گئی کہ تبہارے
لئے یہ قرآن کا نی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی جو ہوا
بوس میں گرفتار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ اجھے اور آخرت کا
بوس میں گرفتار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ اجھے اور آخرت کا
انگار کرنے والے ناوان اور گمراہ ہیں۔ ان کی نظر آگئییں
جاتی یہ مرکز جھیے کوئیس مانے۔ یہ ان کی ہٹ دھری ہے۔
جاتی یہ مرکز جھیے کوئیس مانے۔ یہ ان کی ہٹ دھری ہے۔
جاتی یہ مرکز جھیے کوئیس مانے۔ یہ ان کی ہٹ دھری ہے۔
خقیقت بہی ہے جواللہ تعالی نے اس قرآن میں ظاہر کردی ہے
دفیقت بہی ہے جواللہ تعالی نے اس قرآن میں ظاہر کردی ہے
فلاصہ اس پوری سورۃ کا۔ یہ ہے

ابان آیات زرتغیری تشریحی جاتی ہے۔ سورة کی ابتدا اللہ تعالی ہے کو معلب و معانی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہیں یا اللہ تعالی کے بتلا نے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ گذشتہ ہم سے شروع ہونے والی سورتوں کی طرح اس سورة کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی کئی ہے اور بتلایا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جوز بردست بھی ہے اور عکیم بھی ہے۔ نقالی کی طرف سے ہے جوز بردست بھی ہے اور عکیم بھی ہے۔ بینی یہاں دوباتوں سے خبردار کیا گیا ایک تو یہ کہ یہ کتاب محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بہیں گھڑی ہے جیسا کہ معاذ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بلکہ اس کا نزول اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم بر ہور ہا ہے دوسرے یہ کہ اسے وہ خدا رسول اللہ علیہ وسلم بر ہور ہا ہے دوسرے یہ کہ اسے وہ خدا

تازل کررہا ہے جوز بروست بھی ہے اور حکیم بھی ہے اس کے 🏻 کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھاسنے والا ہے جس نے کمال حكمت وخونى سے انہيں بنايا اور لامحدود قدرت سے ان كى حفاظت کی ۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ انسان خود اپنی پیدائش اور بناوث اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو اس کو الله تعالیٰ کی ذات کا یقین دلانے کے لئے ہزار ہانشانیاں ملیں کی۔ای طرح دن رات کے ادلنے بدلنے اور آسان ہے بارش کے برسنے اور پھر خشک زمین کے سرسبز شاداب ہو جانے میں نشانیاں اس کی قدرت اورمعرفت کی موجود ہیں۔ تو انسان اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ بیامور بجزاس ز بردست قادرو حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں۔ مة ومضمون توحيد موا آسي مضمون نبوت ورسالت بيان فرمايا كيا بي جس كابيان انشاء الله اللي آيات من أسنده درس من موكا

زبردست ہونے ہے یہ بات جنلائی جاتی ہے کہانیان اس کے فرمان سے سرتانی کی جرائت نہ کرے کیونکہ تا فرمانی کرکے وہ اس کی سزاہے کسی طرح نج نہیں سکتا اور اس کے عکیم ہونے سے یہ جلایا ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ رضا اور رغبت سے اس کی ہدایت اور احکامات کی پیروی کرے کیونکہ اس کی تعلیم و بدایت مین سی خلطی یا نامناسب یا نقصان وغیره کا کوئی امکان قطعانہیں استمہیری مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہوہ قدرت کی نشانیوں میںغور دفکر کریں۔ خدا کی نعتوں کو جانیں اور پہچانیں۔ پھراس کاشکر بجالا ئیں اور انسان اس کی ذات کو پہیانا ماہے تو اسی آسان وزمین کی پیدائش اوران کے محکم نظام میں غور کر کے جان سکتا ہے کہ ضرور

### وعا شيحئه

حق تعالی این معرفت کاملہ ہم سب کونصیب فرما کیں۔ تا کہ کا کنات کی ہر شے ہے ہم کوتو حید کاسبق ملے۔ باالله بم كوضح ايمان يقين كي دولت نصيب فرما اوراس يرزنده ربنا اورمرنا تعيب فرما- أين

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَيْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَّمِينَ

# 

سالندی آیتی میں جو مجھ محج طور پرہم آپ کو پڑھ کرستاتے ہیں تو پھر النداور اُس کی آنیوں کے بعد اور کوئی بات پر بیلوگ ایمان لاویں گے۔ بڑی خرابی ہوگی ہرا یہ مخص کیلئے

ٱۼٵڮؽؿۅۣ<sup>ٛ</sup> ؾۜؽۼؙٳڸؾؚٳٮڵٶؾؙڞ۬ڶۼڮٷؿؙۄؿؙۄؿۯؙڡؙؽؾؙڵۣؠڒٳػٲڹڷۮؚڽٮٛؠۼۿٵۥؘڣۺؚۯ؋ؠۼۮٳ<u>ۑ</u>

جوجھونا ہونا قرمان ہو۔جوخدا کی آغول کوستاہے جب کیاس کے زوبر دیڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوااس طرح اڑار ہتاہے جیسے اُس نے ان کوسنا ہی ہیں ہوا یہ مخص

الِيْمِووَ إِذَا عَلِمُ مِنَ أَيْتِنَا شَيْنَا إِنَّهُ نَا هُزُوا الْوَلِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُعِينٌ فَمِنْ وَرَايِمِمُ

کودرد تاک عذاب کی خبرسناد بیجئے۔اور جب دہ ہماری آبنوں میں سے کسی آبت کی خبر پاتا ہے تواس کی بنسی اُڑا تا ہے،ایسے نوگوں کیلئے ( آخرت میں ) ذلت کا عذاب ہے۔

جَمَنَمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسُوُ النَيْئَا وَلَا مَالتَّخَذُ وَامِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَأَةً وَلَهُمْ عَنَ الْبُعَظِيمُ

ان کے آئے جہم ہاور (اس وقت) نہتوان کے وہ چیزیں ذرا کام آویں کی جو (دنیا میں) کما گئے تھے اور نہوہ جن کوانہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنار کھا تھا، اور ان کیلئے براعذاب ہوگا۔

# هٰۮؘٳۿؙڰؙ۫ؽؙٷٳڷۮؚؠٚؽڰۿٷٳۑٳٚؽؾؚۯؾؚڡۣۿڮؠؙؙۼۮٳڣۻٞڹؾڿڔۣٳڮؽڠؖ

بیقر آن سرتا سر ہدایت ہےاور جولوگ اپنے رب کی آبنول کونبیں مانے ان کیلیے بختی کا در دیا ک عذاب ہوگا۔

تفسیر وتشریخ: ال سورة کی گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہواہے پھر عام انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ دہ قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کریں۔ خدا کی نعتوں کو جانیں اور بہچانیں اور اس کو اپنامنع محقیقی جان کر اس کا شکر بجالا ئیں۔ پھر بتلایا گیا تھا کہ انسان اگر مانتا چاہے تو اس آسان وزمین کی پیدائش اور جس محکم نظام میں پیجکڑے ہوئے ہیں ان پرغور کر کے جان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بھر انسان اپنی پیدائش اور بناوٹ اور دوسرے چوپائے چرنڈ پرنڈورنڈ کیٹر نے مکوڑوں کی خلقت میں غور کرنے تو اس میں بھی الٹند کی معرفت کی ہزار ہانشانیاں ملیس گی اور ہر چیز اس کی قو حید کی شہادت دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لیتا ہے اور جو لا تعداد اور ان گنت اشیاء اور تو تیں اس کا نئات میں انسان کے مفاد کی خدمت کر رہی

میں اورجنہیں قدرت نے انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے میسب ایک عقل وفہم رکھنے والے انسان کو بتلا رہی ہیں کہ وہی ایک خدا انسانوں کا محسن اور مرنی ہے گذشتہ ابتدائی آیات میں توحید کامضمون ا بیان فرمایا گیا تھا۔ اب آ کے مضمون نبوت کا بیان ہے چنانچہ ان آیات من آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبي صلى الله عليه وسلم بيالله تعالى كي آيات بين جو يحي صحيح طور برآي كو ير ه كرسنائي جاربي بين جن مين منطى كاكوئي شبهبين بوسكما اورجس میں کسی شک کی منجائش ہیں۔ توبیہ منکرین اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے اوراس کی آیات کوئیس مانے تو پھراس سےزیادہ اور کوئی تجی اور سیدھی بات ان کے پاس کہاں سے آئے کی جے یہ مانیں گے۔ ا آگے آیات قرآنی سے انحراف وا نکار کا انجام بتلایا جاتا ہے کہ جوضد اور غرور کی وجہ ہے اللہ کی بات نہیں سنتا ہے اس کی سیخی اور ہیکڑی اجازت نبیں ویتی کہ اپنی جہالت سے ہے۔ حق کوئ کراس طرح منہ چھر لیتا ہے کہ کو یاسنا ہی نہیں تواس کا انجام بہت براہوگا۔ایسوں کے کے آخرت میں خدا کے ہاں و کھ کی مار ہے اور عذاب الیم تیار ہے اور اليول كاطرزعمل بديه كرجب ان كسامن الله تعالى كي آيات ' پرچی جا کیں تو اس کو غراق بنا لے اور ان کے ساتھ منسی و خط ا کرنے ملك ايسالوكول ك الفيخت سزا باورا ج جس طرح وه آيات الله كساته المنت كامعالم كرر ما بايس بى المانت وذلت كي تخت سزاہمی اے آخرت میں ملے گی۔جس ہے اس کی ساری تیجی کر كرى جوجائے كى۔وه ونيا ميں كيا برا ابنا بھرتا ہے۔ آخرت ميں انہيں سخت ذلت سے واسطہ یراے گا۔ چنانچدان کے سامنے جہنم ہے اور وہ اس میں عنقریب ذلیل ہو کر داخل ہوں سے ایسے سرکش ۔ لوگ آخرت میں بالکل خالی ہاتھ ہوں **سے۔ دنیا میں اکٹھا کیا ہوا** مال و دولت وہاں کیچھ کام نہ آ ہے گا اور نہ وہ معبودان باطلبہ جن کو انہوں نے خدا کے سوا اپنا سر پرست اور حامی بنا رکھا ہے کچھ کام آئیں کے انہیں زبردست اور بہت بوے عذاب بھکتنے بڑیں سے اوروجداس عذاب كى يدب كدية رآن سرتاسر مدايت اورواجب

السلیم ہے۔ پس لوگوں کو چاہئے کہ اب ہمی مان لیس ورنہ جولوگ اب بھی خدا کی آیات کا انکار کریں ان کے لئے ایک سخت مصیبت کانہایت تکلیف دوعذاب ہوگا۔

یہاں ان آیات میں قرآن کے منکرین کی دوسمیں ذکر فرمائی منی ہیں۔ایک شم تو منکری وہ بتلائی گئی کہ جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر پھر بھی اینے کفروا نکار پراڑار ہتا ہے جبیبا کہاس نے آیات اللہ کو سنائی نبیس اور تکبر کی وجه سے ان کی سمجھ بروانه کی ۔ دوسری مشم منگرین کی وہ بتلائی کہ جوآیات اللہ کوئن کرصرف انکار بی نبیس کرتا بلکہ اس پر متسخراور فدان مجمى كرتا باورظا هرب كدبيجرم يبلي سازياه سخت ہے اس لئے ایسوں کی سزاہمی زیادہ بتلائی گئی۔ پہلی متم کے منکرین ك لي صرف بعلاب اليم فرمايا كيا جبكه ودسرى فتم كم مكرين ك كے عذاب مهين اور من و رآئهم جهنم اور علماب عظيم فرمایا ۔ تومعلوم ہوا کہ قرآن یا دین کی بات من کر پھر ندسفنے کے برابر کر دینایه عمرین کی خصلت ہے اور الله تعالی کے احکام اور دین کی باتوں کانداق اورشسخرازا نامیهاورمجمی زیاده منکرین کی بدترین خصلت وجرم ہے مراب اس دفت کفار ومنکرین کا تو کیا ذکراب تو اسلام کالیبل لگا كراورايمان كوعور كاكرنصرف قرآني تعليمات اوراحكام الهيه ے انحراف ہے بلکہ غضب درغضب میرکہ قرآن کے حرام کوحلال اور حلال کوحرام بنایا جار ہاہے اور دین کی باتوں کا اور دین داروں کا غداق اور مشخراز انا اوران برطعت تشنيع كرناية وجارے وقت كي ترقى يافته روش خیالول" کامحبوب ترین مشغلہ ہے۔ کیونکسان کے خیال میں ان كى نام نېادىر قى كەراستە مىسب سىھ نيادەر كاوث ۋالىغوالى چىز" دین بی ہے جس کا نام ان متکبرین نے ملاین رکھاہے انا لله وانا اليه داجعون ببرحال ايسے متكبرين كوبدترين انجام سے سابقه پرنا ہے جس کے لئے وہ تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برفتن وقت میں الماري وين كرها ظت كاسابان غيب عفرما كيس-اب آھے پھرمسئلہ تو حیدیر ولائل بیان فِر مائے سکتے ہیں جس

كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكا \_

### لَلْهُ الَّذِي سَخَّرُ لَكُمُ الْجُرُلِتَجُرِي الْفُلْكُ فِيهُ رِياْمُرِهٖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ للٰہ بی ہے جس نے تمہارے لئے دریا کومنخر بنایا تا کہاس کے تھم ہے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کی روزی تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو\_ ُكُرُونَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُنُمِمَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمٍ اور جتنی چنریں آسانوں میں ہیں اور جتنی چنریں زیمن میں ہیں ان سب کوتہارے لئے اپنی طرف ہے مخر بنایا، بیدشک ان باتوں میں ان لوگوں کیلیے ولائل ہیں جوغور کرتے رہے ہیں رُوُنُ قُلْ لِلَّذِبُ الْمُنْوَا يَغُفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ أَيَّا مَ اللهِ لِيَجْزِي قَوْمًا إِمَا كَانُوْا ب ایمان والوں سے فرماد ہیجئے کہان لوگوں ہے درگذر کریں جوخدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے تا کہالٹہ تعالی ایک قوم کو( لیعنی مرمنوں کو) اُن کے مل کا صلید ہے بِبُوْنَ®مَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْيِهِ ۚ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا ٰ ثُمَّرَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُوْنَ® جو خص نیک کام کرتا ہے سواینے ذاتی تفع کیلئے اور جو تحص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اُسی پر پڑتا ہے، پھرتم کواپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وَيُتَبَتَغُوا اورتا كَهُمْ عَاشَ كُرواً مِنْ فَضِيلِهِ اس كُفنل ہے وَكَعَلَكُوْ اورتا كُهُم لَيُقَاؤُونَ فكركروا وَسَغَوَ اوراس في مخركيا لَكُوْ تهارے لئے مَا جُو الْيَهُ النَّهُ وَيَا اور جُو الْيَارُضِ زَمِن مِن جَمِيْعًا سِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال ا يَتَفَكَّرُوْنَ غُورُوْكُمْرَكِ مِنْ اللَّهُ فَرَمَادِينَ اللَّذِيْنَ ان لُوكُولَ كُوجُوا الْمُنْوَا ايمان لائع العَفْفِرُوْاوه وركزر كرين لِلْذِيْنَ ان لوكوں سے جو الا يَرْجُونَ اميدنيس ركھتا اَيَّامُ اللهِ الله كاليام اليجنيزي تاكه وہ بدله دے الحكومًا ان لوكوں كو ايما اس كاجو كَانُو يَكْيِهُونَ وو كُمَاتِ مِنْ اللَّهُ مِنْ جَسَ مِنْ جَسَ مَنْ جَسَ مَنْ جَسَ مَنْ جَسَ مَنْ اللَّهُ عَلَ صَالِعًا عَمَلَ كِمَا نَيْكِ فَلِنَعْفِيهُ تَوَايِّى وَاتَ كِيلِيَّ وَمَنْ اور جَسَ أَرَاكِمَا كِمَا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ا فَعَلَيْهَا تُواسَ بِهِ النُّهُ مُرِ اللَّهُ كَنِّهُ ثُمَّ السِّينَ رب كَالمرف أَمُرْجَعُونَ ثَمْ نواك با وَك

کے سلسلہ میں انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کریں اور خدا کی نعمتوں کو جانیں اور بیجانیں اوراس منعم حقیقی کاشکر بجالائیں ۔ پھرمنگرین اور مخالفین حق کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جوآیات اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور تكبرے اپنے انكار براڑے رہتے ہیں اور دین حق كائمسخراور نداق اڑاتے ہیں۔ان کاانجام آخرت میں نہایت در دناک ہو گااوران کوجہنم کے عذاب بھٹکتنے ہوں گے۔

اب آھے پھرمسئلہ تو حید پر دلائل بیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ این بعض تعتیں جلائے ہیں تا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے

تفسير وتشريح: گذشته ابتدائي آيات ميں اثبات توحيد [انعامات و احسانات ديکھ كر اس پر ايمان لائيس چنانچه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے سمندرجیسی مخلوق کو ایبالمسخر کر دیا کہ انسان بے تکلف کشتیاں اور جہاز اس میں لئے کھرتے ہیں اورا بی مرضی کے مطابق میلوں مہرے یائی میں سفر طے کرتے ہیں۔ بوی بوی کشتیاں و جہاز مال اورسوار یوں سے لدے ہوئے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ پھریمی نہیں کہ بحری تجارت کرتے ہیں بلکه سمندر اور دریا میں محصلیاں شکار کرتے ہیں اور اس کی نند ہے موتی نکالتے ہیں اور بھی سمندر میں بہت ہی نفع بخش چیزیں قدرت نے انسانوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں اوراب تو جدید

سائنسی تحقیقات کی رو ہے بیمعلوم ہوا کہ سمندر میں جس قدر معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیده دولتیں موجود ہیں اتنی خشلی میں نہیں ہیں ۔ تو سمندروں سے بیسب منافع وفوا کد حاصل کرتے وقت انسانوں کو جاہے کہ معم حقیقی کو نہ بھولیں۔اس کا حق بہجانیں۔ زبان و دل وقلب و قالب سے اس کاشکر ادا کریں اور صرف ایک سمندر ہی پر کیا موتوف ہے جتنی چیزیں آسان وزمین میں ہیں جیسے جاند۔سورج۔ستارے۔ بہاڑ۔ نہریں ۔ حجر شجر۔ حیوانات ۔ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے تھم و قدرت سے انسانوں کے کام میں نگا دیں کہ وہ تمام چیزوں ے فوائد حاصل کررہے ہیں۔ تو انسان اگرغور وفکر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ بیز مین سے لے کرآ سان تک کی تمام اشیاءاور قو تیں جواللہ کی عطیہ ہیں اس کے بس کی نتھیں محض اللہ کے فضل اوراس کی قدرت کا ملہ ہے میہ جملہ اشیاء انسان کے کام میں لگی ہوئی ہیں تو انسان کو بھی لا محالہ کسی کے کام میں لگنا عاہے اور وہ کام یمی ہے کہ اپنے منعم حقیقی محسن اور مربی کو بجانے اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں لگا رہے۔ یہاں تک روئے تخن مشرکین کی طرف تھاجن کی نا فرمانی تکبر۔ استهزاوغيره كاذكر موا تفااب آميم مومنوں كونفيحت فرمائي جاتي ہے۔ کفار مکہ جواسلام کو جھٹلاتے ۔مسلمانوں سے تحقی ہے پیش آتے ۔ سخت کلام ۔ بدگوئی ۔ بدمزاجی ۔ بدمعاملکی ۔ دست درازی کرتے تو آخراہل ایمان بھی انہیں کے ملک اور انہیں کے قوم کے لوگ تھے۔ کفار کی شرارتوں برغصہ آتا تھا کہ ان سے لڑ مریں ۔ انہیں ماریں یا خود مرجائیں ۔اس لئے اہل ایمان کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذریعیہ سے تلقین عفو و درگذر کر دی گئی کہ وہ صبر وحجل ہے کام لیں ۔منکرین کی سخت با تیس سن کر ٹال ویا کریں اور کفار کی ایذاؤں کوسہار لیس اور مسلمان ان سے بدلہ اور انتقام لینے کی فکر نہ کریں ۔ اللہ بر

معامله چیوژ دیں ۔و ہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا اور مومنین کے صبر وحمل اور عفو در گذر کا مناسب صلہ دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھاہے کہ بیتھم شروع اسلام میں تھالیکن بعد میں کفار ہے جہا داوران کی جلا وطنی کے احکام نا زل ہوئے لیکن اکثر محقق مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایمان والوں کو جو در گذر کرنے کا تھم ہے اس کا جہاد کے تھم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو عام معاشرت میں حجو ٹی حجو ٹی باتوں کا انقام و بدلہ نہ لینے کی تعلیم ہے جو ہرز مانے کے لئے اہل اسلام کے لئے عام ہے اوراس طرح آج بھی اس کا تھم باتی ہے۔ اور حضرت اقدس تھیم الامة مولا تا تھا نوی رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ اس در گذر کے تھم سے جہاد کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انقام اور بدلہ سے روکا ہے جس سے اصل مقصود اعلامے کلمة الله ند ہو بلکه محض اینے غیظ وغضب کی تسکین ہوا ور اسلامی جہا دیس اصل مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہے کو جبعاً تسکین غیظ بھی حاصل ہو جائے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بھلے اور نیک کام کا فائدہ ای نیک کام کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اور بدی کرنے والاخود اینے حق میں برا چے بوتا ہے۔ایک کی برائی دوسرے پرنہیں پڑتی۔غرض ہر محض اینے نفع ونقصان کی فکر کرے جوجیساعمل كرے گااس كانفع ونقصان اسى كى ذات كو پہنچے گا۔ آخرا يك دن قیامت کا آنا ہے جبکہ سب اللہ کے ہاں حاضر ہول مے و ہاں پہنچ کرسب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی اور ہرایک اینے اعمال کی جزاوسزایا لے گا۔

اب آ مے بنی اسرائیل کے پچھ حالات سنائے جاتے ہیں تا کہ ان کے حالات و واقعات سے لوگ نصیحت حاصل کریں جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردعونا أن الحمد للورب العليين

# ولقن اليناكين الموقي إسراء في الكتب والحكم والنبوة ورزفنه في من الطيتب وفضائه في الرم نا الماريك الكتب والمحت الدنوت والمحت المرام في الأمرة في المؤتري المعان والول بوقت و على العلمين والتي المعان والموري في المعان والموري المعان والموري المعان المعان والموري والمعان والمعان والموري والمعان والموري والمعان والموري والمعان والمعان

اور مدایت کافر ربعد ہے اور یقین لانے والوں کیلئے بروی رحمت ہے۔

وَهُدُّى وَرُخُمُ أَ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ 🔍

وَلَقَكُ الْيَكُ اور حَمَّى مَ مَ وَ قَ لَ مَنْ الْمُوْلُ مِن الْمُولُ الْكُنْ كَالِمُ اللّهِ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تفسیر وتشرت : گذشتہ آیات میں بیبیان ہو چکا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اوراس کے انعامات واحسانات ہر جگہ تھیلے ہوئے ہیں جن میں غوروفکر کرنے سے ایک عقل وہم والا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی دات کو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی ہٹ دھرمی ۔ تکبر۔ وین حق سے استہزا اور اصرار علی الکفر پر تعبید و

کگےاور دین میں پھوٹ ڈال کرمختلف گروہ بن محیے جن کاعملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس وقت حقیقت کھلے گی اور پیتہ چلے گا کہ ان کا منشالفس پروری اور ہوا پرتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دنیا میں باہمی فرقہ بندی اور خواہشات کی پیروی کا درواز و کھول دیا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اپنی نعمت چھین لی - آھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر مایا جاتا ہے کہ اے رسول صلی الله علیه وسلم اب انسانوں کو دین کاسیح راسته دکھلانے اور معمانے کے لئے آپ کونی بنایا گیااوردین حق کاراستدد کھایا گیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کواور آپ کی امت کو جا ہے کہ اس راسته پر برابرمنتقیم ربی اوربھی بھول کربھی جاہلوں اور نادانوں کا لعنی کفارومشرکین کی جن میں اہل کتاب بھی شامل ہیں خواہشات اورمیلان طبع برندچلیں مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آب ان کے طعن وتشنیج اورظلم و تعدی ہے تنگ آ کر دعوت وتبلیغ ترک کریں یا مسلمانوں میں ویساہی اختلاف وتفریق پر جائے جس میں و ولوگ خود جتلا بی تو الی صورت میں واجب ہے کہان کی خواہشات کو بالكل يامال كردياجائے۔اوركوآپ سےائے نبی سلى الله عليه وسلم بيد احمال مبيس كرآب ان جهلا كي خوارشات ير حلف كيس مح مرابهمام اور مزیدتقویت کے لئے آپ کو پھراس کا تھم دیا جاتا ہے۔آ سے اس تحكم كى علت بيان فرمائي جاتى ہے كه بيلوگ خدا كے مقابله ميں آپ کے ذراکام نبیں آسکتے پس ان کا اتباع ہر گزند ہونے یائے۔ ابغور شیجئے کہ جب یہاں تا کید کے ساتھ رسول الٹوصلی اللہ عليه وسلم كواتباع شريعت اسلاميه كاتفكم بتودوسراس شاريس بك شرع کی مخالفت کرے۔معلوم ہوا کہ غیروں کے طریقوں پرچل کر وعوى كمال ايمان اوراسلام كاكرناكس قدر لغواور باطل ب-آمي بتلايا جاتا ہے کہاس میں شک نہیں کہ بیسارا ناحق شناس گروہ متحد ہے۔ ایک دوسرے کا حامی ہے مگر اللہ تعالی ان کا ساتھی۔ مدد گار اور تمایق ہے جواس سے ڈرکراس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور تفوی و برمیز گاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔اللہ تعالی ایسے متقین کا حامی و ناصر

ملامت کی گئی اورانہیں آخرت کے عذاب کی وعید سنائی حمی تھی۔اور ابل اسلام كوصبر وتحل تلقين اوراس براجر عظيم كى بشارت سنائي تني تقى .. اب آئے انبی کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جو کہ قرآن اور اسلام کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے خبر دار کیا جاتا ہے کہ بیقر آن وہی نعت کے کرآیا ہے جو بھی پہلے بن اسرائیل کودی عی تھی جس کی بدولت بی اسرائیل کوطرح طرح کی دینی اور دنیوی تعتیب عطا فرمائی گئی تھیں اور ان کے زمانہ میں انہیں سارے جہان والوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی تی تھی لیکن جب بی اسرائیل نے اس نعمت ک نا قدری کی اور دین میں اختلاف کرکے اسے کھودیا اور احکام البيد مدروكرداني كي توالله تعالى في الي عطاءان مع يجين لي اور نبوت وحكمت بني اسرائيل سے منتقل كر كے بني اساعيل ميں دے دی گئے۔اب جولوگ اپنی جہالت وحماقت سےاس نعمت عظمی لیعنی قرآنی ہدایت اورمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسمالت ہے رو گردانی کر کے اس کورد کریں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے اور خدا کی تائید ورحمت نصرت وحمایت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جواس قرآن کریم کی پیروی قبول کر کے تقویٰ اور یر ہیز گاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کوآسانی کتاب یعنی تورا 8 عطا فرمائي تقى اورحكومت وسلطنت اور حكمت بهي عنايت كي تحيي اوران میں بکثرت پغیبر بھی مبعوث فرمائے تھے اور یا کیزہ چیزیں یعنی د نیوی بھی مرحمت کی تھیں حتیٰ کہ من وسلوٰ ی ان پرا تارا گیا تھا اور اس زماند کے سارے انسانوں بران کو برتری اور فوقیت ہے بھی سر فراز فرمايا تفا \_ أنبيس نهايت واضح اورمفصل احكام اور كطي كطفي معجزات عطا کئے تھے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب۔ نبوت ۔ حکمت ۔ حکومت مال و دولت ملنے کے بعد ہوا برتی ان بر مسلط ہوگئی اور محض عنادوفساد کے زیر اثر ان کے درمیان پھوٹ پڑ م الله الله المراورنفسانيت سے اصل كتاب كو جھوڑ كر كروہ در ا گردہ فرقے بن گئے۔احکام الہیہ کوائی خواہش کےمطابق بنانے

ہے اور اس کی حمایت و مدد کے مقابلہ میں کفارومشرکین کی اجتماعی طافت کھیکام ندوے گی اس کے مسلمانوں پر اازم ہے کہ اللہ کی رفاقت اور مدد کو حاصل کریں اور اس کی راہ پر چلیں اور اس پر بھروسہ رهیں۔آگے بتلایاجا تاہے کہ بیکتاب یعنی قرآن کریم مجموعہ بصیرت و ہدایت ہے۔ تمام انسانوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہیں سمجھاتا ہادر جوخوش قسمت اس کی ہدایات ونصائے پریقین کرے عمل پیراہو تے ہیںان کے ق میں بقرآن خصوصی طور پر رحت و برکت ہے۔ ان آیات کے ماتحت علمائے مفسرین نے لکھاہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کوفال کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ سلمانوں کو بھی الله تعالى نے كتاب عنايت كى اور نبوت اعلى سے سرفراز كيا اور واضح احكام اورمحكم ضا بطے شريعت اسلاميد كے بتا ديے اس لئے انہيں تقیحت حاصل کرنی جاہے اور سبق لینا جاہئے کہ بنی اسرائیل کے تقش قدم پرندچلیں۔آپس میں دینی اختلاف اور پھوٹ پیدانہ کریں - كتاب الني كوايني خوامشات كے سانيج ميں ندوهاليس - احكام البيد سيمسى حال ميں روگروانی نه کریں۔غیرمسلموں کی انتاع اور میروی برگز نه کریں ۔ان کی تهذیب رسم ورواج بتدن ومعاشرت سى چېزگواختيارنه كريس \_ كفار دمشركين توباجم متحدادر مدد گار مون گے کیکن ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی نصرت و حمايت كي مروسه برثابت قدم رمناح است البغور يجيئ كركياسبق يآيات ديق بن اوركياتهم سالله كى كتاب ديق بساي مان والول کواورآج کیا طرز عمل ہے اس پرایمان کا دعویٰ رکھنے والول کا۔بس اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھنے والوں کے لئے اس وقت مسلمانوں کی زبول حالی روز روشن کی طرح عیال ہے اور شمجھنے والوں كوتوائى ہر برائى بھلائى بى نظر آتى ہے۔بس اللہ تعالى بى اس ير فتن زماندمين جمار يدين وايمان كى حفاظت فرمائيس ووراسلام كى جودولت ہم کوعطا فرمائی ہاس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان آیات میں جوفر مایا گیائم جعلنک علی شریعة من

الا مر فاتبعها يعنى المدني الله عليه وسلم مم في آب كودين

کے ایک خاص طریقے پر کردیا سوآب ای طریقے پر چلئے۔اس کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نوراللّدمرقد دا بی تفسیر میں تحریر فیرماتے ہیں کہ:۔

" میہال بدبات ذہن شین رھنی جائے کددین اسلام کے مجھ تواصولی عقائد ہیں مثلاً توحید وآخرت وغیرہ اور پچھملی زندگی ہے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصولی احکام کاتعلق ہے وہ تو ہرنبی کی امت میں مکسال رہے ہیں اوران میں بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی کیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایخ اپنے زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو'' وین کے ایک طریقے'' ہے تعبیر فرمایا گیا ہادراس وجہ سے فقہانے اس آیت سے بینتجہ نکالا ہے کہ امت محمر سيك لئے صرف شريعت محمدي بي كاحكام واجب العمل بين چھیلی امتوں کو جواحکام دیئے سے تھے وہ ہمارے لئے اس ونت تك واجب العمل نہيں ہيں جب تك قرآن وسنت سے ان كى تائدنه موجائے۔ پھرتائید کی ایک شکل توبیہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحت بیفر مایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی امت کا پیچکم ہمارے لئے تھی واجب العمل ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا أتخضرت صلى الله عليه وسلم كسى يجيلي امت كاكوئي تظم بطور حسين و مدح بیان فرمائیں اور اس کے بارہ میں بیہ نہ فرمائیں کہ بیتھم ہمارے زمانہ میں منسوخ ہوگیا ہے۔اس سے بھی سیمعلوم ہوجاتا ہے کہ پیچکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اتنی بات مسكله كى حقيقت مجھنے كے كئى كافى بے \_ تفصيلات اصول فقه كى كتابول من مكورين "\_(معارف القرآن جلد منم)

آ مے منگرین اسلام اور مکذبین آخرت نے جو یہ بجھ رکھا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جزاوسز اس بحق بیں تو ان کے اس خیال باطل اور عقیدہ فاسد کی تر دید فرمائی گئی ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخِرُدِ عَوٰنَا آنِ الْحَدُنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِ بِنَ

### الَّذِيْنَ اجْتَرَحُواالتَيْتِاتِ أَنْ تَجُعَلَهُ مِ كَالَّذِينَ امْنُوْا وَعَلِواالصَّلِحَةِ سَوَاءً تَعْيَاهُمُ تے ہیں کیابید خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان او کول کے برابر رکھیں مے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، کہان سب کا جینا اور مرتا مَمَا تُهُمُّرُ سُلَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ۗ وَخَلَقَ اللهُ التَمْوٰتِ وَالْأَرْضَ بِ ں ہوجادے، بیئر احکم نگاتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا،اور تا کہ ہر حص کواس کے کئے کابدلہ دیا جاو كَايُظْلَمُونُ أَفَرُ مِينَتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ اهُولُهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَا اوراُن پرذراظلم ندکیاجاوے گا۔سوکیا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیمعی جس نے اپنا خداا بی خواہش نفسانی کو بنار کھاہےاورخدائے تعالیٰ نے اس کو باد جوو بجھ بوجھ۔ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِهِ غِنْثُوةً فَمَنْ يُهُدِيدِهِنَ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكُّونُ نمراہ کردیا ہے اور خدائے تعالی نے ہیں کے کان اورول برمبر لگا دی ہے اور ہی کی آگھ پر بروہ ڈال دیا ہے سوالیے تعم کو بعد خدا کے (عمراہ کرویے کے ) کون بدایت کر اتُنَا الدُّنْيَا عُوْتُ وَخَعْبًا وَمَا يُفْلِكُنَا إِلَا الدَّهْرُ وَمَا لَهُ مِهِ اور الوگ بوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دغوی حیات کے اور کوئی حیاۃ میں ہے ہم مرتے ہیں اور ہم کو سرف زمانہ ( کی کروش) سے موت آ جاتی ہے، اور ان الوکوں کے یاس نَظُنُّهُ نَ®َ إِذَا نُتُلًى عَلَيْهِ مُرالنُّنَا بِيَنْتِ مَّا كَانَ حَجَّتَهُ مُر إِلَّالَ قَالُوالنُّوْا اس پرکوئی ولیل نمیں جھن انگل سے ہا تک رہے ہیں۔اور جس وقت ان کےساہنے ہاری کھلی کھلی آپتیں پڑھی جاتی ہیں آؤ ان کا بجز اس کےاورکوئی جواب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ ہمار۔ باب دادوں کو (زندہ کرکے ) سامنے لے آ وَاگرتم سے ہو۔ آپ ہول کہدد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کوزندہ رکھتا ہے پھر (جب جاہے گا) تم کوموت دے گا پھر قیامت کے دن لَارَيْبِ فِينِهِ وَلَكُنَّ ٱكْثَرَ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُهُونَ فَى جس (کے وقوع) میں ذراشک نہیں تم کوجمع کرےگا الیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۔ اَمُرْحَبِيبَ كِيا كُمَانَ كُرتِيجَ بِينِ اللَّذِينَ وه جنهوں نے البخترُجُوا كما نمين(كيس) التكيّاتِ برائياں ا ا اُنْ نَجْعَلَهُا فِي كَهِ بَمَ كُرُوسٍ مِنْ أَنِيسٍ كَالَّذِيْنَ ان لوكول كي طرح جو المنفوا ايمان لائها وعَيْلُوا اورانهول نيم على الصليفية اليجيع سؤآة برابرا هنياهنة ان كاجينا و اورا مهدّانهُ في ان كامرنا رُبُهُ بُرا مَا يَحَكُمُونَ جُوهِ وَهُمَ لِكَاتِ مِنِي وَخَلُقَ اور بِيدا كِيا اللهُ اللهُ اللهُ الله التكلونِ آسانوں | وُ اور | الأرض زمن | بِالْحَيِّقُ حِنْ (حَمَمت) كے ساتھ | کُلُونَفْسِ برخُص | بِعَالِس کا کُسُبُتُ جُواسِ نے کمایا(اعمال) | وَهُوْ اور وہ | لاکیظُلُوْنَ ظلم نہ کئے جائیں کے 'فُرَدَيْتَ كياتم نے ديكھا مَن جو۔جس انْتَحَانُ مناليا إِنْهَا ابنامعبود | هولهُ اپن خواہش | وَاحْسَلَهُ اور مراه كرديا اے اللهُ الله علي عليم علم بر۔ باوجود وَخَتُهُ اوراس نَهُم لكادي عَلَى سَمْعِيهِ اس كِ كان | وَقَلْيه اوراس كِ وِل | وَجَعَلَ اوركرديا وُالديا | عَلَى بَصَرِهِ ان كي آكه بر | عِنْهُوةً برده فَهُنَ تُوكُونَ | يَكْذِيذِهِ است بدايت دے كا | حِنْ بَعْدِ اللّه كے بعد | أَفَلَائَكُ كُرُونَ تُوكياتم غورتبيں كرتے؟ | وَقَالُوا اورانبوں نے كہا | مَأْهِي نهيں يہ

| الماك كرتا بميل إلا محر مرف     | وما فلكنا اورنس               | وَنَهُيُّا اور ہم جیتے ہیں              | موو<br>غوت ہم مرتے ہیں       | ى زندگى الدُنْيَا دنيا      | إلأ مرف حيكاتنا هار          |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| صرف يَطُنُّونَ الكل دورُ ات مين |                               |                                         |                              |                             |                              |
| ان کی جبت الآن سوایه که         |                               |                                         |                              |                             |                              |
| ف منيسيكف الشعبين زندى ويتاب    |                               |                                         | 4                            |                             |                              |
| كا دن لاركيب كولى شك نيس        | يَوْمِ الْقِيْمُ لَهِ تَامَتَ | ے کا الی طرف                            | لهٔ وه پرخهیں جمع کر         | موت ديگا تُحَرِيجُهُ عَلَيْ | شُمَّ يُمِينَكُونُ وه مُرحهي |
|                                 | إيعُلْمُونَ جائعَ نبين        | مُولِكَ أَسِ أَكُثُرُ <b>لُوكُ</b> لِأَ | ر وَالْكِنَّ ادر لَكِن إِلَّ | يفينواسم                    |                              |

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں ہلایا گیا تھا کہ دنیا میں جب بنی اسرائیل نے دین میں اختلاف پیدا کر کے فرقہ بندی اختیار کی اور گروہ درگروہ ہو گئے اور احکام الہید کواپٹی خواہشات کے مطابق بنانے لگے تو اللہ تعالی نے ان سے عطاء نبوت کوچین لیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سر فراز فرما کر دنیا میں بھیجا تا کہ انسانوں کو سیدھا راستہ بتلا ئیں اور جو کتاب و شریعت آپ کو عطاکی ٹی وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے فکری و عملی راہ نجات بتانے والی اور حق وباطل کا فرق نمایاں کرنے والی عملی راہ نجات بتانے والی اور حق وباطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے جمراس سے ہمایت وبی لوگ پاتے ہیں جواس کی صدافت پر ہے تمراس سے ہمایت وبی لوگ پاتے ہیں جواس کی صدافت پر یعین لائیں اور انہی کے حق میں بیر حمت ہے۔
مسئلہ تو حید ورسالت کی وعوت کے بعداب یہاں سے آخرت مسئلہ تو حید ورسالت کی وعوت کے بعداب یہاں سے آخرت

مسئلرتو حیدورسالت کی دعوت کے بعداب بہال سے آخرت
کے تعلق کلام فر مایا جاتا ہے۔ مشکرین آخرت نزول قرآن کے وقت
کہتے جیسا کداب بھی لا فد ہب دہریدو نیچری کہتے ہیں کداس دنیا کی
زندگی کے بعددوسری کوئی اور زندگی نہیں۔ وین فد ہب کی قید۔ جائز۔
تاجائز۔ کی پابندی اور بدکاری۔ نیکوکاری کوئی چیز نہیں۔ نہ آئندہ کوئی زندگی
سزا ہے نہ جزا۔ بس زندگی بہی ہے جوچل رہی ہے۔ آئندہ کوئی زندگی
می بعد بیٹا آتا ہے۔ پہلے مرتے ہیں دوسرے ان کے جانشین
ہوتے ہیں۔ اگر باپ داوا ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی اب تک
زندہ نہ ہوئے قر آئندہ کیا زندہ ہوں کے نیک ہویا بد۔ صالح ہویا بد
معاش ۔ کافر ہویا مومن سب کا انجام مرنے کے بعد برابر ہے۔
معاش ۔ کافر ہویا مومن سب کا انجام مرنے کے بعد برابر ہے۔
معاش ۔ کافر ہویا مومن سب کا انجام مرنے کے بعد برابر ہے۔

ترديد فرمائي جاتى باوران آيات ميس بتلايا جاتا بكرجن لوكون نے برائی بر کمر باندھ رکھی ہے اور گناہ سینے میں ہروقت مشغول رہتے ہیں۔ دین کے احکام سے مندم زالیا ہے۔اللہ اور رسول اور قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نیک و بدمیں کوئی تمیز نہیں کرتے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کدوہ یونمی چھوٹ جائیں مے اوران کے برے کامول کی سزاانیں ندملے گی اوران کا مرتاجینا بھی انہی لوگوں کا ساہوجائے گا جواللد برایمان لائے اوراس کے فرمانبروارین کررہے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔جن باتوں کے کرنے کو کہا گیاان کو کیا اور جن باتوں ہے روکے محے ان ہے بازر ہے۔توابیا ہر گرنہیں ہوسکتا اور خداوند عالم کی حکمت اوراس کے عدل سے بیہ بات بالکل بعید ہے كدوه نيك وبدے ايك جيسامعامله كرے مشرين آخرت كابيد عوىٰ بالكل غلط اورية خيال بالكلم مهمل ب كه الله تجالى نيكون اور بدول كامرنا جینا برابر کردےگا۔ بیکیے مکن ہے کہ ایک مخص عمر بحراسیے اوپردین وغد مب کی بابندیاں عائد کرے۔ جائز۔ ناجائز اور حلال وحرام کے قیود برداشت کرے حق والول کے حق اداکرتارہے ناجائز فائدول اورلذتول يهاية آپ كومروم ركھاورجن وصداقت كى خاطرطرح طرح کے مصائب اور نقصانات برواشت کرتا رہے ہر بات میں خوف خدار کھتے ہوئے اللہ ورسول کے احکامات کوسامنے رکھے اور ودسرا مخص جو برطرح کی قیود ہے آ زاد ہو جوا بی خواہشات کو ہرمکن طریقہ سے بورا کرنے کے دریے رہاہو۔جس نے نہ خدا کاحق بہجانا ند بندوں کے حقوق کو جاتا جس طرح ہوا اینے لئے فائدہ اور لذتیں سمینتار ہاتو کیا خداہے بیامیدی جاسکتی ہے کہدونوں مشم کے آ دمیوں

ان منکرین آخرت کے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں اور پھران کا رو فرمایا جاتا ہے چنانچہ ہتلا یا جاتا ہے کہ بیمنکرین آخرت یوں کہتے ہیں کہاس دنیا کی زندگی کے سواکوئی دوسری زندگی نہیں۔بس یہی ایک جہان ہے جس میں جارا مرتا اور جینا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے۔ پھرمعین وقت تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ آخر زمانه کا چکراے ختم کردیتا ہے۔ یہی سلسلہ موت وحیاۃ دنیامیں چاتا رہتا ہے۔آ مے مجھ نہیں منکرین آخرت کے ان اقوال کے رومیں بتلایاجاتا ہے کہ بیجو کچھ بک رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے یاس نہیں اور بجز وہم وخیال کے وہ کوئی سندا ہے قول پر چیش نہیں کر سکتے۔ ان کے باس کوئی وربعہ مم اسانہیں ہے جس سے ان کو تھیں معلوم ہوگیا ہوکہاس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں۔ محض ان کا انكل پچو كمان ہے - چرآ مے ان بے ملموں منكرين قيامت وآخرت کی کھ جتی بیان ہوتی ہے کہ قیامت قائم ہونے کی اور دوبارہ زندہ کئے جانے کی بالکل واضح اور صاف ولیل جب ان کو دی جاتی ہیں اور قرآن كى آيات سنائى جاتى بين اور قائل معقول كرديا جاتا ہے تو چونك کوئی جواب بن بیس پر تا تو کہتے ہیں کہ ہم کسی دلیل کوئیس ما نیس کے الرمسلمان این دعوے میں سیجے ہیں کے مرکز پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کرکے دکھلا دو۔ تب ہم تسلیم كريں مے كہ بے شك موت كے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔تو اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہتم اپنا پیدا کیا جاتا اور مرجانا تو اپنی آنگھوں دیکھرہے ہو کہتم کچھ نہ تھے اور اس نے تہمیں موجود کر دیا۔ محروهممين مار ڈالتا ہے۔ توجوابتداء بيداكرنے برقادر ہے دہ دوبارہ جى الفانے يرقادركيسے ند بوكا؟ بلكه عقلاً بديابت بدابت كے ساتھ ثابت ہے کہ جوشروع شروع کسی چیز کو بنادے اس پر دوبارہ اس کا بنانا بنسبت پہلی دفعہ کے بہت ہی آسان ہوتا ہے پس وہمہیں قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک وشبہیں زندہ کر کے جمع کرےگا۔ توتم اپنی ہے کمی کی بناپر قیامت وآخرت کا انکارنہ کروتم مواے دور جان رہے ہولیکن دراصل وہ قریب ہی ہاورتم کواس کا آنا محال سمجھ رہے ہولیکن فی الواقع اس کا آنا تھین ہے

کامرتا جینا بکسال کردے گا اور دونوں کا انجام مرنے کے بعد برابر كردىكا\_الرايباموتو خداكى خدائى مين معاذ الله معاذ اللهاس \_ برده كراوركيا بانصافى موسكتى بالغرض اس ك حكمت اس كو بركز متفضی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک متیجہ طاہر ہوکررے اور ہرایک کی نیکی یابدی کے آثار بیہاں دنیا میں بھی مشاہد ہوں اور اُن کا بوری طرح ممل معائد موت کے بعد ہو۔ آھے عالم آخرت کے ضروری واقع ہونے پرایک دوسری دکیل دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیز مین واسان بعنی ساراجہاں محض کھیل کےطور پر بے کار بیدائبیں کیا ہے بلکہ نہایت حکمت ہے کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے اور ضرور ہے کہ ایک دن اس کا رخانہ ہستی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے اور اس کو آخرت کہتے ہیں جہاں ہر ایک کواس کی کمائی کا مچل ملے گااور جود نیامیں بویا تھاوہی آخرت میں کا ٹنا پڑے گا اور وہاں اس بدلہ میں ذراظلم نہ کیا جائے گا کہ کسی نیک انسان کواس کی نیکی کا اجرند لے۔ یاحق ہے کم اجردیا جائے یا طالم کو سزاندوی جائے۔ایساظلم اللہ تعالی کے ہاں ہرگز ندہوگا۔ابات بلیغ بیانات کے بعد بھی اگر کوئی مخص آخرہ کا قائل نہ ہواوراس پر یقین ندلائے اوراس کامنکر ہی رہے توایسے مخص کے متعلق فرمایا جاتا ہے کاس نے خواہش تفس کواپنا ضدابنالیا ہے۔جس چیز کی تفس نے خوابش کی اس کاارتکاب کرگذرا۔ نداللہ کے حرام کئے ہوئے کوجرام جانا۔نداس کے حلال کئے ہوئے کو حلال سمجھا۔بس اپنے خواہش نفس کا فرما نبردار ہے۔جدھراس کانفس اسے بلاتا ہے ای طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسا بد بخت جو محص خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود تھہرا کے اور جدھراس کی خواہش لے چلے ادھرہی چل بڑے اور حق و ناحق کے جانچنے کا معیاراس کے باس یبی خواہش رہ جائے تو اللہ تعالی بھی اے اس کی اختیار کروہ ممراہی میں چھوڑ ویتا ہے پھراس کی حالت بيہو جاتى ہے كەنەكان نفيحت كى بات سنتے ہيں۔ ندول سچى ا بات کو مجھتا ہے۔ ندائٹکھ سے حق کی روشنی نظر آتی ہے۔ خلا ہر ہے کہ اللہ تعالی جس کواس کی کرتوت کی بدوات اسی حالت پرچھوڑے تواس کے بعد کوئی طاقت ہے جواہے راہ راست پر لے آئے۔اب آ مے

اب يہاں جويفر مايا كيامن اتعدد الله هواه يعنى وه خف جس نے اپنى خواہش نفسانى كواپنا خدايا معبود بناليا تواس كے معلق حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه اپنى تفسانى خواہشات كو الله عدايا معبود نہيں كہ يو ظاہر ہے كہ كوئى كافر بھى اپنى نفسانى خواہشات كو اپنا خدايا معبود نہيں كہتا محر قرآن كريم نے يہاں يہ بتلايا كہ عبادت در حقیقت اطاعت كا تام ہے۔ جو خص خداكى اطاعت معبود كہلائے گا۔ جس خص كو طال و حرام اور جائز نا جائز كى بروا معبود كہلائے گا۔ جس خص كو حلال و حرام اور جائز نا جائز كى بروا نہ ہو۔ خدا تعالى نے جس كو حرام كہا ہے وہ اس ميں خدا كا تقم مانے كى بجائے اپنے نفس كى بيروى كر بوق كو وہ اپنے نفس كو بيروى كر بوق كو وہ اپنے نفس كو خرات ابوا مام شنے فرمايا كہ بيروى كر بول الله صلى الله عليه وسلم خضرت ابوا مام شنے فرمايا كہ بيں جينے معبود وں كى عبادت كى كئى ہے ان ميں سب سے زيادہ مبغوض الله كے نزد يك ہوكى ہوكى ہے۔

لیمی خواہش نفسانی ۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ
رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دانش مند وہ فخص ہے جو
اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے ممل کرے
اور فاجروہ ہے جواپے نفس کواس کی خواہش کے بیچھے چھوڑ دے
اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔
اور حضرت ہل بن عبد اللہ تستریؓ نے فر مایا کہ تمہاری بیاری
تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہاں آگرتم ان کی خالفت کروتو یہ
بیاری بی تمہاری دوابھی ہے۔ (معارف القرآن جلدہ فعم)
بیاری بی تمہاری دوابھی ہے۔ (معارف القرآن جلدہ فعم)
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے بیچھے چلنے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے بیچھے چلنے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے بیچھے چلنے
التہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ۔ اور شریعت اسلامیہ کا ظاہر او باطنا

اب آ مے ان منگرین آخرت کوجو قیامت میں واقعات پیش آئیں سے اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا سيجيح

الله تعالی ہمیں قیامت وآخرت کا ایما یقین نصیب فرمائیں کہ ہم اس زندگی میں ہمہوفت اس کی تیاری میں لگےرہیں۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی طرف سے غفلت میں رہنے سے بچاہیئے۔

یااللہ ایمان کے ساتھ ہم کوان اعمال معالی کہی اس زندگی میں توفق عطافر مائے جوآب کی رضا کا باعث ہم کو بچاہے۔
یااللہ ایمان کے ساتھ ہم کوان اعمال معالی کہی اس زندگی میں توفق عطافر مائے جوآب کی رضا کا باعث ہوں اور ہمارے
لئے ذخیرہ آخرت اور نجات کا سبب ہوں۔ یا اللہ اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا مرض بھی پیدا ہو چلا ہے کہ ہم
خواہشات نفس کے ہیروہوتے جارہے ہیں۔ وین وشریعت کی قیود جائز ونا جائز کی پابندی سے آزادہوتے جارہے ہیں جس
کے نتیجہ میں فتی و فجو راور ممنوعات اور محروبات کے سیلاب میں ہتے جارہے ہیں۔

یا الله!اس امت مسلمه پردم وکرم فرماد ساوران کی مدایت واصلاح کے سامان غیب سے فرماد ہے۔ دین کی عظمت عطافر ما۔ دے۔ اپناا طاعت گذار اور فرمانبر داربندہ بنا لے اور دین و دنیا کی تباہی و بربا دی سے بچالے۔

یااللہ آپ بی کی ہدایت بخشنے سے ہم ہدایت پاسکتے ہیں اس کئے آپ بی سے ہدایت کے طالب اور فریا دی ہیں۔ یااللہ! صراط متنقیم کی ہدایت ہم کونصیب فرمادے۔ آمین۔ وَالْخِرُدَعُوٰ نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## ويلاء مُلكُ التَّكُوتِ وَالْأَرْضُ وَيُومُ تِقُومُ السَّاعَةُ يُومَيِنِ يَخْسُرُ ا

اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں بڑیں گے۔ اور (اس روز )

آپ ہرفرقہ کودیکسیں کے کہ(مارے فوف کے ) زانو کے ٹل کر پڑیں گے ہرفرق اپنے نامیانل (کے صاب) کی افرف بلایا جائے گاء آج تم کوتہارے کئے کا بدلہ ہے گا۔ یہ(نامہُ اعمال)

# لَقُ عَلَيْكُمْ يِالْحُقِّ إِنَّاكُنَا لَسُتَنْسِءُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيِه

مهارا وفتر ہے جوتبہارے مقابلہ میں تھیک تھیک بول رہاہے اور ہم (ونیامیں)تمہارے اعمال کو (فرشتوں سے) تکھواتے جاتے تھے۔ سوجولوگ ایمان لائے تھے

### الصَّلِعاتِ فَيُكُ خِلْهُ مُركَّبُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْمُبِينُ<sup>©</sup>

اورانہوں نے اچھے کام کئے تنے تو اُن کوان کارب اپنی رحمت میں داخل کرے گا ،اور بیصری کا کامیا بی ہے۔

وَلِنْهِ اوراللهُ كَلِيمًا مُمْلُكُ السَّهَ لُوتِ باوشامت آسانول والْكَرْضِ اورزهن وكيوم اورجس دن التَقُومُ قائم موكى السّاعَةُ قيامت إيوميني اس دن يَخْسَرُ خبارہ يائيں كے الْمُنبطِلُوْنَ باطل برست | وُتَرَاي اورتم دَيموكے | كُلُّ أُهُنَةِ ہرامت | جَانْيَكَةٌ تَمَنُول كے مُل كرے ہوئے | كُلُّ ہر أُمَّةَ امت | تُذعَى يكارى جائے كي الى كِنْدِيهَا ابنى كتاب(نامهُ امثال) كي طرف | اَلْدِوْهُرَ آجَ | تُنْفِزُونَ حمهيں بدله ديا جائے كا | مَاجو نُنتُهٰ رَتَعْهُ لُونَ ثَمَ كُرتِهِ عِنَا كِيتُهُ مُنَا لِيهَارِي كَابِ (تحريه) يَنْطِقُ بِلِق ﴾ عَلَيْكُهُ تم پر (تبهار متعلق) يالمُونِيِّ عن كيماته | إنّا لُمَّنَا بينك بم سُتَنْدِيةُ لَكُمَاتِ سِي كَانْتُهُ تَعْدُلُونَ ثُمَ كُرتِ سِي فَأَمَّا الَّذِيْنَ بِس جِلُوكِ أَمَنُوا ايمان لائ وَعَيدُوا الصَّيْطِيةِ اورنهوں فَعُل كَ نَك فَيُدْ خِلْهُ فِي تَووه واطْلِ رِيَاالْهِيلِ أَرَبُّهُمُ ان كارب إِنْ رَحْمَتِهِ ) فِي رصت مِن ذَلِكَ بِيا هُوَ وو ( يَكِي) الْفُوزُ كاميانِي الْهُيهِينِي مَمَل

بر وتشریح: گذشته آیات میں منکرین آخرت کا ذکر فرمایا | بونهی دوباره زنده کرے تم کو قیامت کے دن جمع کیا جاوے گاجس سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گاان آیات میں فرمایا جاتا ہے اس کے قبصہ میں آسان وزمین ان کی تخلیق وانتظام ہے۔ وہ جو سب انسانوں کوزندہ کر کے جمع کرنے پر بوری قدرت ہے۔آگے قیامت کے بعض واقعات کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل اور تکذیب کرنے والے سراسر کھائے اور نقصان میں رہیں سے کیونکہ انہوں نے ا بے زعم کی بنا پراس دن کے لئے کوئی تیاری ہی ندکی ہوگی اور محاسبہ

گیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ زندگی صرف و نیوی زندگی ہی ہے۔ہم اسس کوئی شک وشینیں۔اب آ کے اس کے ثبوت میں کہ اللہ تعالی صرف زمانہ کے اثر ہے مرتے جیتے رہتے ہیں۔اس کی تروید میں فرمایا گیاتھا کہان منکرین کوکوئی سیجے علم نہیں جوکسی حجت یادلیل پرمنی | وہذہ ملک السمون والارض اللہ ہی کی سلطنت ہے و ہو بلکہ وہ محض ایک خیال باطل بکار ہے ہیں اور ان کے اس مطالبہ 📗 آسانوں میں اور زمین میں سارے جہان کی حکومت اس کی ہے۔ کے جواب میں کہ اگر واقعی قیامت ہوئی ہے اور آخرت آئی ہے اور سب مرے ہوؤل کوزندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا جومر کے ہیں ان کوزندہ کرکے ہمارے پاس لاؤتو ہمیں یقین آئے کہ قیامت میں پھرمردے زندہ ہو جاتیں سے۔اس کے جواب میں منکرین آخرت ہے کہا گیا تھا کہ نادانو! زمانہ کیا چیز ہے کہ جوتم کہتے ہوکہ ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے۔تم کواللہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی مہیں موت دیتا ہے اوراس کے بعد جس طرح اس نے مہلی بارپیدا کیا تھا

کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ نکے گا بجز برائیوں کے دنیا کی انہوں نے خرید وفروخت کی تھی اس کاخسران اور دیوالیہ پن قیامت کے دن فاہر ہوجائے گا۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور اللہ کی کتاب کے مصموں پڑکمل نہ کیا وہ قیامت میں جنہوں کے ایسے حکموں پڑکمل نہ کیا وہ قیامت میں رہیں گے ایسے لوگوں کی ساری ٹولیاں اور گروہ قیامت کے دن خوف زدہ ہو کر گھٹوں کے بل گریس کے ۔ پھر ہر گروہ کے ہر خص کواس کے گھٹوں کے بل گریس کے ۔ پھر ہر گروہ کے ہر خص کواس کے متعلق جواب دہی کر اور جب وہ آ جائے گا تو اس سے کہا فیامت ہواب دہی کرے اور جب وہ آ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تم کوان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے جائے گا کہ آج تم کوان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے تھے اور دیکھو ہماری یہ کتاب یعنی فرشتوں کی گھی ہوئی تحریرا عمال میں حق بچی سرگذشت بیان کردے گی تمہارا چھوٹا بڑا ہر کام اس میں درج ہے۔ یہ ہمارے کاموں کا بھی کھانہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کچا چھا ہے جو ہمارے کاموں کا بھی کھانہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کھا جو دئی خرشتوں کا کھا جو دئے فرشتوں کا کھا ہے جو ہمارے کاموں کا بھی کھانہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کچا چھا ہے۔ ہو ہمارے کاموں کا بھی کھانہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کھا ہوئے فرشتوں کا کھا ہے۔ اس میں ذرائی بیٹی نہیں۔

یہ تھیک ٹھیک وہی بڑاتا ہے جوتم نے دنیا میں کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر خص کو بلایا جاونے گا اور دائیں بائیں ہاتھ میں ہرایک کے اعمال کے موافق نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ ٹورانی ہوگا اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ ٹرسیا ہی چھا جائے گی۔ اللہ نعالیٰ جارانا مہ اعمال ہم کوداہنے میں ملنا نصیب فرمائیں۔

یہاں جوآیت میں بیفرمایا کیاانا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ۔ ہم تمہارے اعمال کو تکھواتے جاتے ہے احادیث کی روایات میں آتا ہے کہانسان کے اعمال کی وفعہ تکھے گئے ہیں سب سے پہلے جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا ہے تو لوح محفوظ میں قلم نے اللہ کے تھم سے تمام دنیا کے موجودات کے ساتھ ہرانسان کے عمل تکھے۔ اوراس عمل کے تین فرشتوں کا پچھوش نہیں ہے۔

پھر جب بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر بچہ کی عمر بھر کے عمل فرشته لکمتا ہے پھرشب قدر میں سال بھرتک کے ہمخض کے ممل اوح محفوظ سے فرشتے نقل کر لیتے ہیں۔ کراما کاتبین زمین برسے مرفخص کے جومل ککھ کرروزانہ آسان پر لے جاتے ہیں اس سے وہ فرشة لوح محفوظ سے سال بعرے عمل كي نقل جو لے كرر كھ ليتے ہیں اس کے ساتھ ہرانھواڑے میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔اب يبال ايك بات بيجى مجهلى جائے كىكھوانے كى صورت صرف یم ایک مکن صورت نبیس که کاغذ برسیابی سے لکھ دیا جائے انسانی اقوال وافعال کوشبت کرنے اور دوبارہ ان کو بعینہ اسی شکل میں چیش كرديين كى متعدد دوسرى صورتيس اسى دنيا ميس خود انسان دريافت کر چکا ہے جس کی مثالیں ریڈ ہو۔شپ رکارڈ تک ۔ گرامونون ۔ نیلی ویژن وغیرہ ہیں۔ اور ابھی ندمعلوم آئندہ اس قتم کی اور کیا ا بجادات دنیا والول کے سامنے آجا کیں۔ بیکون جان سکتا ہے کہ الله تعالی س سرح انسان کی ایک ایک بات۔ اور اس کی حرکات دسکنات میں ہے آیک آیک چیز اوراس کی نیت اورارادہ اور خواہشات وخیالات میں ہے ہر مخفی ہے مخفی شے کو ثبت کرار ہے ہیں اور کس طرح وہ ہرانسان کا پورا کارنامہ زندگی ہے کم و کاست اس کے سامنے میدان قیامت میں لارتھیں سے اب اس اعمال نامه کی تحریراور سچی سرگذشت سے جونتیجہ برآ مدہوگا آ کے اس کو بیان فرمایا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ جولوگ دنیا میں ایمان لائے تے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مقریتے۔ اس کے رسولوں کی تفىدىق كى تقى \_اس كى كتابول كوسياجان كراس كي مطابق عمل كميا تھا۔احکام الہید کےمطابق اپنی زندگی ونیامیں بسر کی تھی۔رسول كے بتلائے موئے طريقوں ير حلے تھے تو أنبيس قيامت ميں الله تعالی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور یمی وہسب ہے بری کامیانی وکامرانی ہے جسے انسان حاصل کرسکتا ہے۔

يهال آيت فاما الذين أمنو أوعملواالطلخت فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين میں آخرت میں اللہ کی رحمت میں واخل ہونے اور صریح کامیابی حاصل کرنے کی جو بشارت دی گئی ہے اور وعدہ فر مایا حمیا ہے وہ قرآن باک کی متعدد دوسری آیات کے موافق ایمان اور عمل صالح دونوں کے مجموعہ پر ہے۔اب یہاں ایمان اورعمل صالح کے تعلق کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذرغفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق در یافت کیا تو آپ نے ارشادفر مایا کدایمان زبان سے اقرار کرنا اور ایے عمل سے اس کی تقیدیق کرنے کا نام ب ( ترجمان السنة جلد اول صفحهه اس حديث اور دوسری متعددا حادیث کی روشی میں ائمہ الل سنت والجماعت نے یمی نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک اقرار وتقیدیق کے ساتھ التزام طاعت اورانقیا قلبی نه ہوا بمان حاصل نہیں ہوتا ۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق نہیں ہے بلکہ انقیا قلبی اور التزام طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔اگرایک محف صرف تصدیق رکھتا ہے محرعہد و فا داری نبیس کرتا وه مومن نبیس کهلا سکتا اور ای طرح ایم فرما نبرداری کے لئے تو آمادہ ہے مرقلب وزبان سے تصدیق کے لئے آمادہ نہیں تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ پس ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ قلب اور زبان تقید این سے مزین ہوں اور شریعت پڑمل پیرا ہونے کاعزم بھی مصم ہو۔شرعی تصدیق اس کا نام بــــــــــ (ترجمان السنة جلداة لصفحة ٢٢٧)

الشخ الحديث مولا نابدرعالم صاحب مهاجر مدنی رحمة الله عليه الى مشہور كتاب ترجمان السعة بين اسى ايمان كى تشرق وتوشيح كے سلسله بين كيسے بين كه حافظ ابن تيمية قرماتے بين كه فرض كروا يك فحض دربار نبوت بين حاضر ہوتا ہے اور تقعد يق كے ساتھ يہ بھی كہتا ہے كہ بين نہ آپ كے احكام بجالا دَن گا۔ نہ جس چيز ہے آپ منع قرمائيں کے بازر ہوں گا۔ نہ قرائض خمسہ جس چيز ہے آپ منع قرمائيں کے بازر ہوں گا۔ نہ قرائض خمسہ

ادا کروں گا۔ ہاں شراب پول گا۔ چوری۔ زنا۔ نکاح محارم کروں گا۔غرض جونا کرنی ہے وہ سب پچھ کروں گا۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی مختص بیاتصور کرسکتا ہے کہ محض لغوی تقدیق کے بعدرسول خدا علیہ الصلوٰ ق والسلام اس کے لئے ایمان کا پروانہ تحریر فرما دیں سے ۔اس کی شفاعت کا وعدہ فرمالیں سے ۔جہنم ے نجات ابدی کی بشارت سنا دیں مے ۔ یا یہی جواب دیں مے کہ تو صرف کا فرنہیں بلکہ بدترین کا فرہے۔ تیرایہ ایمان ۔ ایمان نہیں۔استہزاہے۔ بیقعدیق نہیں بلکہ تکذیب کابدترین مظاہرہ ہے۔اوراگریہ بھی ایمان ہے تو پھراہلیس کے ایمان میں کیا کسرتھی جس نے صرف ایک ہی سجدہ کا انکار کیا تھا۔ پھر قرآن كريم في كيول اس كوكا فرول مين شاركراليا ب-اورفر مايا استكبر وكان من الكفرين ـ (ترجمان المعتبداة ل منديم) الغرض ایمان جس بردین کی تمام بنیاد قائم ہے کوئی معمولی متاع نہیں۔کوئی مخص صرف ایک بارکلمہ طبیبہ پڑھ لینے سے خواہ وہ عذاب الی کی دائمی اور ابدی گرفت سے نجات یانے کا مستحق ہو جائے کیکن'' مومن'' کےمعزز خطاب کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی نظری اور عملی دونوں قو تیں کامل نہ ہوجا تیں بعنی وہ دین اسلام کےعقا کدادراعمال کا پورےطور پر ما بندنه موجائے۔ (ترجمان است جلدادل مغد ٥٠١)

الله پاک ہمیں ایمان کامل وعمل صالح کی دولت سے دنیا میں مالا مال فرمائیں کہ جوہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوجائیں۔آمین۔

الغرض دنیا میں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں سے آخرت میں سرخروئی اور کامیا بی کا وعد و فر مایا گیا۔ اور جولوگ کا فر اور منکرین آخرت ہوں کے ان کے ساتھ کیا معاملہ آخرت میں ہوگا یہ اگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

# ور جولوگ کافر تھے (ان سے کہا جاوے گا) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں سوتم نے تکبر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ لَا رَبْبِ فِيهَا قُلْتُمْ مِّانَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ے ) کہا جاتا تھا کہالٹد کا وعدہ حق ہےاور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ڒڟؾؖٵۊۜڡٵؙۼۜڽؙؠۺؾؽۊڹؽڹ۞ۅؘۑۘۮٳڷۿۯڛؾٲؾؙڡؘٵٚۼۑڵۏٳۅؘڂٲؽؠۿؚڂ؆ٲڰٳڹۏٳ ، خیال ساتو ہم کوچمی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ اور (اس وقت) ان کواییے تمام کرے اندال طاہر ہوجادیں گے اور جس (عذاب) کے ساتھ وہ استہزا و کیا کرتے تھے كُهُكُمَا نُسَبِّتُهُ لِقَاءً يَوْمِكُهُ هٰذَا وَمَأَوْكُمُ التَّارُو ے گا۔اور ( اُن ہے ) کہا جاوے گا کہآج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیساتم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھااور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے عَالَكُمْ مِنْ نَصِرِ نِنَ®ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اِتَّخَانُ تُمْ إِيتِ اللَّهِ هُزُواً وَعُرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ اللَّ نَيَا ۚ فَالْيَوْمَ اور کوئی تمہارا مدد گارنہیں ۔ بیر(سزا) ہیں وجہ ہے ہے کہتم نے خداتعالیٰ کی آنتوں کی آئی از انک تھی اورتم کو دنندی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا تھا،سوآج ۔ دوزخ سے نکالے جاویں کے اور ندان سے خدا ( کی تعلق ) کا قد ارک جایا جاوے گا۔ سوتمام خوبیال اللہ بی کیلئے ہیں جو پروردگار ہے آسانوں کا اور پروردگار ہے زیمن کا پروردگار تمام عالم کا۔اوراس کو بڑائی ہےآ سانوں وزمین میںاوروہی زبردست جِکم كَنْ وَا كَفُرُوا كُفُرِكِيا الْفُكُونِ مِنْ كُنِّ سُوكِيا نَهْ مِينَ الْكِينَيْ مِيرِى آياتِ النُّفَلَىٰ يَرْمَى جاتمي و اُمَّا الَّذِينَ أوروه لوك جنهوں نے فَاسْتَكُبُونُتُمْ تَوْمَ نَهُ تَكُمُونُتُمْ اورتم تِنَهِ قَوْمًا لوك مُبُومِينَ بحرم (جنع) وَإِذَا اورجب قِيلُ إِنَ كها جاتا تعابينك وعَدُ اللّه الله لاوعده قُ عَمَا وَالسَّاعَةُ اور قيامت الدَّونيَ كُونَ مُكَنِّينِ إِينِهَا إِس مِن قُلْتُوزِ تَم نَهُما مَأْنكُ رِي بمنبين جانع ماالسَّاعَةُ كياب تيامت

إِنْ نَطَوْنُ نَهِينَ بِمَ كَمَانَ كُرِيِّ | إِلَّا مُكْرِيمِرف | خَلَقًا تُوجم جيها | وُمَا أورنيس ا خَعَنْ بم | بِمُسْتَدَيْقِينِينَ يَعْيَنَ كُر لَهُمْ ان ير البَياتُ برائيان مَاعَيِلُواْ جوانبون نه كيا (اعال) وكهائ اوركميرايا بيعضه أبين ما كالنواجها وقع يا اس كاليسته توفوك وونماق ازات وَقِيْلُ اوركِهاجاءً كَا الْيَوْمُرُ آجَ | نَذُلْسَكُوْ بِم نے بعلادیاتہیں | كَدَاجِيے | نَدِیْتُوْ تم نے تعلادیا | لِقَآءَ بِلنا | یَوْمِیکُوْ این دن | هٰذَاس | مَأُولَكُورُ تَهَارًا مُعَانًا النَّازُ جَهُم | وَمَالَكُورُ اورنبين تهارے لئے | مِنْ نَصِيرِ نُنَ كُوبَي مدكار (جمع) الْمُلِكُورُ بيا بِأَنْكُورُ اس لئة كهُمّ تَخَذُنُتُو تَمْ نَهِ بنالِيا النِّياللهِ الله كا آيات من أوا أيك فدال وعَرَيْكُ اور فريب دياحمين العَيلوةُ الدُنيّا دنيا ك زندك فاليوفر سواج جُوْنَ وہ نہ نکالے جائیں کے ایمنھا اُس ہے | وَلَاهُ غِيرِ اور نہ اُنہیں | پُسْتَغْتَبُوْنَ رضامندی حاصل کرنیکا موقع دیا جائیگا فَیلنُّو ہی اللّٰہ کیلے

الحكدُ تمام تعريفي الميسَلُونِ آسانوں كارب وكرتِ الْأَرْضِ اورز من كارب كيا العلميةِ فَمَام جَهانوں كارب وكه اوراس كياء الحكدُ تمام تعريفًا في السّلوتِ آسانوں على والأرض اورز عن وهو اوروه العزين عالب المعرفية عمدوالا

غرورے انکارکیا۔ تم نے اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھا اوراحکام الہیہ ك آمك كردن جهكان كوتهاراجي ندجاباتم في آساني كتاب کی انتاع ندکی بلکداس سے مند پھیرے رہے۔ تم نے ظاہرا بھی ا ہے افعال میں اس کی نا فرمانی کی اور گناہوں پر ولیری کرتے علے مے اور باطنا بھی تم اپنے دلوں میں اللہ تعالی کے فرمان کی مكذيب لئے ہوئے منے تم منے بى بڑے محرم اور جب اللہ كے رسول اوراس کے ایما ندار بند ہے تم سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہبیں ۔ وہ ضرور بالضرور قائم ہوگی ۔ تو تم پلیٹ کر جواب و ۔۔ دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کے کہتے ہیں؟ یہ محض ایک فرضی اور گھڑی ہوئی بات ہے ہمیں تو یقین نہیں کہ قیامت آئے ہی گی ۔ بھلاہم ایسی زبانی باتوں کا کیسے یفین کرلیں۔ کفار مکہ عموماً تو تیامت کابالکل انکار ہی کرتے تھے اور زندگی صرف د نیوی زندگی كو كهتيه تصحبيها كه گذشته آيات ميں ظاہر فرمايا گياليكن بعض كو مسجهه شبهاور شک وتر دونجمی بیدا هو گیا تھا که شایدیه عالم فنا ہی ہو جائے تو ایسے منکرین کا ذکر یہاں ان آیات میں فرمایا حمیا کہ جنہیں کہنے سننے سے پچھضعیف ساا مکان اور دھندلا ساوہم گمان مجھی قیامت کا آ جاتا تو بظاہر گوان وونوں قتم کے منکرین میں فرق نظرآ تا ہے کہ ایک تو قیامت اور آخرت کاقطعی اور کھلا انکار كرنے والے تقےدوسرے جو وہم كى حد تك قيامت كے امكان کا گمان تو رکھتے مگر یفتین کے درجہ میں نہیں کیکن نتیجہ اور انجام کے لحاظ ہے ان وونوں میں کوئی فرق نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور آخرت برایمان یقین کے درجہ میں مطلوب ہے۔ کیونکہ صرف آخرت کا یقین ہی دنیا میں انسان کے روبیاکو درست رکوسکتا ہے۔جس کا جتنا پختہ یقین آخرت وقیامت برہو

### تفسير وتشريح

به سوره جانیه کی خاتمه کی آیات ہیں۔ گذشته آیات میں بتلايا كمياكه جب قيامت بيا هو كى تواس روز ابل باطل اور تكذيب كرنے والے سراسر كھائے اور نقصان ميں رہيں سے جب حساب كتاب كے لئے بلائے جائمیں مے اور ان كے اعمال سامنے رکھے جائیں مے تو ہارگاہ خداوندی سے تھم صادر ہوگا کہ آج تم کوتہارے دنیا میں کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اور بيا عمال نامه يعنی فرشتوں کی کھی ہو کی تحریر سچی سچی سرگذشت بیان کروے گی ۔ پھرحساب فہمی کا نتیجہ بیان فرمایا گیا تھا کہ دنیا من جوائمان لائے تھے اور عمل صالح کئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحت میں لے لے گااور مقام قرب اور رضاالی لیعنی جنت میں داخل فرمائے گا اور مین انسان کے لئے سب سے بڑھ کر اور زبردست كامياني ہے۔ يوتو معامله قيامت من ہو كا نيكوكار مومنوں کے ساتھ اب آ گئے جومعا ملہ کفار ومنکرین کے ساتھ ہوگا وہ ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی وحدا نبیت کا انکار کیا۔اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔اس کی کتابوں کو جھٹلایا اوران سے منہ موڑا۔ جنہوں نے دین ندہب کے قیود سے آزاد ہوکرمن مانی زندگی گذاری \_ دنیا کی لذات وشہوات کے پیچھے پڑے رہے اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا۔اوراللہ کے سامنے پیش ہونے کو فراموش کر دیا اور احکام الہیہ کی تو بین کی اور دین کی باتوں کا نداق اڑایا اور دنیا کی زندگی پر دیجھے رہے ان سے قیامت کے ون بطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں برحی جاتی تھیں یعنی یقینا برحی جاتی تھیں اور شہیں سنائی جاتی تھیں مرتم نے ندمانا۔ تم نے تو سر مشی کی اور

گاای قدراس کووبال کی فکر دامن گیر ہوگی ۔اورجس کا جتنا کمزور اورضعیف یقین ہوگا اتناہی وہ آخرت سے لا پروااور غافل ہوگا۔ غرضکہ جب قیامت آئے گی توان منکرین کی تمام بدکاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جائیں سے اور اپنی آٹکھوں سے اپنے دنیا کے کرتو توں کا بدلہ دیکھے لیں سے اور جس عذاب کے ونیا میں ا نکاری تھے۔اور جسے مٰداق میں اڑاتے تھے اور جس کا ہونا تاممکن سمجھ رہے تتھے وہی ان پر آپڑے گا اورانبیں جہار طرف ہے گھیر کے گا اور ان کو ہرفتم کی بھلائی ہے مایوں کرنے کے لئے ارشاد خداوندی ہوگا کہ دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد ندر کھا تھا اور ہمارے سامنے چیشی اور ملا قات کو بھلا رکھا تھا اس لئے آج ہم تنہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں سے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے آج ہم تم کومبر بانی ہے یاد نہ کریں مے اور ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑا مچھوڑ دیں سے جیسےتم نے اپنے کو دنیا کے مزول میں بھنسا کرچھوڑ دیا تھا۔ابتہاراٹھکانہجہم ہےاورکوئی نہیں جو تمہاری سی ملم کی مدد کر سکے ۔ تواس عماب آمیز کلام میں جس ہے منكرين كے لئے ابدى مايوى نيكتى ہے تين باتيں فرمائى تنين : \_ ایک الیوم ننسکم آج ہمتم کو بھول جاکیں مے یعنی بمنزله بھولے ہوئے کردیں گے۔

دوسرے و ماو کم النار اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرے و ما لکم من نصرین تمہاراکوئی مددگار بھی نہ ہوگا کہتم کواس عذاب ہے چھڑائے۔

اس کے بعدان کے وہ جرم بھی بیان ہوتے ہیں جس پران کو بیرنز ا آخرت میں دی جائے گی:۔

پہلاا جرم ریر کتم نے اللہ کی آیات کو سنااور من کرہنسی ہیں اڑا دیا۔ دین حق کاا نکار کیااور پھراس انکار پراصرار کیا۔

دوسرے مید کہتم دنیا کی ظاہری چہل پہل اور رونق پر ریجھ کے اور اس کی بہکانے والی شیپ ٹاپ پرلٹو ہو گئے۔حب دنیا میں

ایسے ڈو بے کہ آخرت سے مطلقا غافل ہو گئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس جہان فانی کی زیب و زینت اور لذات و شہوات پراییا جہان فانی کو باتی سمجھ لینا اوران کے مقابلہ میں عالم آخرت کی پروا تو کیا اس سے محر ہو جانا۔ یہی دنیا کا دھوکہ ہے جس میں لاکھول جنلا ہیں۔ بوڑ ھے ہو گئے ہیں سفر در چیش ہو ایس نہیں آ نا مگر دنیاوی مال و چیش ہو ایس نہیں آ نا مگر دنیاوی مال و جا اورابیا سفر کہ جو پھر کر بھی واپس نہیں آ نا مگر دنیاوی مال و جا ورابیا سفر کہ جو پھر کر بھی واپس نہیں آ نا مگر دنیاوی مال و جا داوراس کے فراہم کرنے میں ایسے مدہوش ہیں کہ آگے کی پچھ خبر ندر ہی۔ اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ تم کو حیات و نیانے فریب اور دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سنایا جا تا خریب اور دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سنایا جا تا ہے کہ ندان کو بھی جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا اور نہ ہی موقع دیا جائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ٹاراضگی کو دور کر سکیس ۔ عذر حائے گا کہ وہ تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ٹاراضگی کو دور کر سکیس ۔ عذر معذرت کے قبول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔

اخیر میں سورۃ کوحمہ باری تعالیٰ پرتمام فرمایا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں اور زمین یعنی تمام جہانوں کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے اور آسانوں اور زمین میں اس کے لئے عزت اور بڑائی ہے کیونکہ وہی سب سے بڑا۔ سب پر عالب ہے اور حکمت والا ہے کہ و نیا اور آخرت کی زندگی اپنی حکمت سے مقرر کی ہے۔ یہاں خاتمہ پر جوحمہ باری بیان فرمائی گی اس سے یہ جنلا نامقصود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ ایان فرمائی گی اس سے یہ جنلا نامقصود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ میں قدر کرے۔ اس کی ہدایات اور احکام پر چلے۔ سب کوچھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کی بزرگی اور میں خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کی بزرگی اور منظمت کے سامنے ہمیشہ باختیار خود مطبع وفر ما نبر دار رہے اور کہمی نا فرمائی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں ندلا نے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں ندلا نے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائی بندہ بننے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

يبهال ان آيات ميس كفار ومنكرين قيامت وحشرنشر كاذ كرفر مايا

گیا ہے اور دنیا میں آخرت کو بھلانے اور انکار کرنے کی سز اسنائی گئی ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کا ان آیات وعید سے بظاہر کوئی تعلق نہیں مگر یہاں منظرین آخرت کوعذاب جہنم بھلننے کی جو دور ان کی گئی ہیں وہ اہل اسلام کے لئے بھی قابل غور ہیں:۔ دور ان کی گئی ہیں وہ اہل اسلام کے لئے بھی قابل غور ہیں:۔ ایڈ ھزوا کہ تم این توییفرمائی بانکم اتب خدتم اینت اللہ ھزوا کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیات کی ہمی اڑائی تھی۔

اوردوسری وجہ بیفر مائی و غوتکم المحیواۃ المدنیا اورتم کو دغوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں مدعیان اسلام ان دونوں وجوہ سے بالکل مبراومنزہ ہیں؟ اگر مہیں تو خوف کرنے کی بات ہے کہ میدان حشر میں کہیں یہ خطاب الیوم ننسکم کما نسبتم لقاء یومکم هذا نہ سنتا پڑے یعنی باری تعالی کا ارشاد کہ آئ ہم تم کو بھلائے دیے

میں جیساتم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلار کھا تھا۔ العیاذ باللہ
تعالیٰ۔ افسوس ہے کہ آج کتنے ہی مرعیان اسلام ہیں کہ جنہوں
نے آخرت کے معاملہ میں اپنا مسلک سیبنار کھا ہے کہ
اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے
اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں سے آخرت کی طرف سے خفلت اور
لا پروائی کو دور فرما کمیں۔ اور ہمیں اپنے ذاکر وشاغل بندوں میں
شامل ہونا نصیب فرما کمیں۔

الحمد تلداس درس پر مسورہ جانبہ کا بیان ختم ہوا۔اور ساتھ بنی بفضلہ تعالیٰ ۲۵ ویں پارہ کا خاتمہ ہوا۔اس کے بعد ۲۷ ویں پارہ سے سورہ احقاف کا بیان آئندہ درس سے شروع ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

### وعاشيجئ

الله تعالیٰ نے اپنے نفٹل وکرم ہے ہم کو جواسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو اس پرتازندگی ہم کوقائم رکھیں اوراس پر موت نھیب فرمائی ہے ہم کو تحفوظ رکھئے۔
موت نھیب فرمائیں۔ یا اللہ کفار ومشکرین کی برخصلتوں ہے ہم کو بچا ہے اور ہر چھوٹی بڑی تا فرمانی ہے ہم کو تحفوظ رکھئے۔
یا اللہ ہم کو آخرت کا بیقین کامل نھیب فرما ہے تا کہ وہاں کی تیاری ہے ہم کسی حال میں غافل ندہوں۔
یا اللہ اپنے فضل وکرم سے آخرت میں ہمارے ساتھ دہم وکرم کا معاملہ فرما ہے اور نافر مان بندوں سے ہم کو علیجد ورکھئے۔
اور وہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ بخشے۔

یاالتداس نیوی زندگی کی حقیقت کو ہمارے دلول پر بھی کھول دیجئے اوراس کے فریب و دھوکہ سے ہم کو محفوظ رکھئے۔ اے اللہ ہم ہے جو تقصیرات اور کو تا ہیال سرز و ہو چکی ہیں ان پر توبداوران کا تدارک کر کے آپ کوراضی کرنے کی توفیق اس زندگی میں نصیب ہوجائے۔ تا کہ آخرت میں ہم مواخذہ سے بری ہوجا کمیں۔ آمین واخ دُد عُون اُن الْکُنْدُ بِلُورَتِ الْعَلَمَةِ بِنَ